A South Street

# 

جنَابِ الرّفارُوق حَسَن صَا:

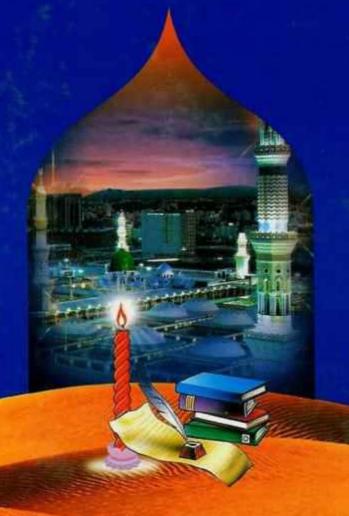

ENIS

Server Server Server Server

besturdubooks.wordpress.c جمله حقوق ملكيت بجق دارالاشاعت كراجي محفوظ بين

خليل اشرف عثاني بابتمام

طباعت : ا کتوبر ۲۰۰۱ علمی گرافکس

ضخامت : 960 صفحات

قارئين ہے گزارش

ا پنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد ملذاس بات کی مگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظرا ئے تو از راہ کرم مطلع فرما كرممنون فرما كين تاكياً كنده اشاعت مين درست بوسكے\_جزاك الله

ملنے کے ہے۔

اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا بور بيت العلوم 20 نا بحدرو ڈ لا ہور مكتبه سيداحمة شهيدار دوبازار لابور يونيورش بكسانجني خيبر بازار يشاور مكتبداسلاميرگامي اذارايبث آباد

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراحي بيت القرآن اردوباز اركراچي بيت القلم مقائل اشرف المدارس كلشن اقبال بلاك اكراجي مكتبهاسلاميابين يوربازار فيفل آباد مكتبة المعارف محله جنكى يثاور

كتب خاندرشيديه بدينه ماركيث داجه بإزار راولينذي

﴿انگلیندیس ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.

Tel: 020 8911 9797, Fax: 020 8911 8999

﴿امریکه میں ملنے کے ہے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

besturdubooks: Worldpress.co

## عرضِ ناشر

شریعت محمدی ﷺ پنی جامعیت ، کاملیت و ہمہ گیریت کے ساتھ ایسے جامع اصولوں پر مشتمل ہے جو ہرعبد کے جدید معماروں کوراست بنیاد پر غذا فراہم کرتے ہیں۔حضورﷺ کی حیات طیبہ ہیں صحابۂ کرامؓ کو کسی بھی متم کی کوئی دشواری پیش آتی تو حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے آپ ﷺ اس ابدی صدافت کی جامع تشری فرما دیتے کہ خالق کا کنات نے حضور ﷺ و حضور ﷺ کی اجازت عنایت فرمائی تھی آپ ﷺ نے اجتہاد کیا ، صحابۂ کرامؓ کو اجتہاد کی حاصلۂ کرامؓ کو اجتہاد کی حاصلہ کرامؓ نے عہدِ رسالت میں اجتباد کیا۔غرض عبدِ رسالت میں وضوابط موجود تھے۔مرورایام کے ساتھ اسلام کی من تو موں کے اختلاط اور معاشرتی ضرورتوں نے نت نے مسائل کوجنم دیا تو دیگر علوم کی طرح فن اصول فقہ کی بھی مستقل با ضابطہ تدوین ہوئی اور ہر دور میں محدثین ،خقفین ومؤلفین نے انہی اصول وقواعد کے مطابق فقہی جزئیات کی توضیح وتشریح کی۔

عصرِ حاضر میں کوئی الیی جامع تصنیف نہی جس میں فن اصولِ فقد کا تاریخی و تحقیقی تجزیہ ہوائ ضرورت کے پیشِ نظر ڈاکٹر فاروق حسن صاحب کی نادر، وقع، تاریخی و تحقیقی کاوش پیشِ خدمت ہے جس میں انہوں نے عہدرسالت ﷺ ہے عصرِ حاضر تک فن اصولِ فقد کی تاریخ، خصوصیات، مصنفین کے مناجج، کتب اصولیون کا تعارف، اہمیت، محاس و معائب اور شروح وحواشی کا ارتقائی انداز سے تحقیقی و جامع تجزیہ پیش کیا ہے تا کہ قارئین ایک بی نظر میں مختلف ادوار میں کئے جانے والے کام ہے آگاہ ہو تھیں۔

الله تعالیٰ اس مجموعہ کو قار ئین کے لئے مفیداور ہمارے لئے ذخیرہُ آخرت بنائے۔ آمین

besturdubooks.wordpress.s

نحمد ونصلى وسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه و ذريته واهل بيته اجمعين

## حرف شحسين

کمال صرف اور صرف ذات باری کومز ادار ہے اور و بی ذات الوجود برتیم کے نقائص وعیوب سے پاک ہے۔ اس کمال کل نے ایک پیکر کمال و جمال حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مبعوث فرما کرانسا نمیت پراحسانِ عظیم فرمایا۔ اس پیکر کمال خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ نوع انسان کوشر بعت کا ملہ اور اس کے ابدی و دائمی اصول وضوا بط عطا ہوئے جے دارثین خاتم الانبیاء نے علم اصول فقہ کے تام ہے مدون کر کے فرائض تبلیخ اور حفاظتِ و بن کا حق اداکر دیا۔

مجھے پیجان کرانہائی مسرّ ت ہور ہی ہے کہ میرے مایہ نازتلمیذ خاص ڈاکٹر فاروق حسن کا بی ایچ ڈی کا مقالیہ ''فن اصول فقد کی تاریخ''ازعہدِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تاعصر حاضر زیور طباعت سے آراستہ دبیرستہ ہوکراہلِ علم ودانش سے داد تحسین وصول کر رہاہے جواس کاحق ہے۔

مرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ خصوصیات عطا ہوئیں جو مجھے قبل کی کوحاصل نہیں تھیں۔ان میں سے ایک بیہے کہ" ہرنی کو کی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا لیکن آپ نے فرمایا: "بعثت الی الاحمر والاسود" (متفق علیه) نعین میرے بعثت مرخ اور کا لے سب کی طرف ہوئی ہے۔

مشرق ومغرب اور قطب جنونی و شالی پر بسنے والوں کی ضروریات، حالات واصول اور مسائل میں اختلاف پایاجا تا ہے۔ زمانہ مسلسل تغیر پذیر ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے تو انین اور اصولوں میں ترمیم تضیح واصلاح کی ضرورت رہتی ہے کیونک وہ محدود انسانی ذہن کی جدو جہد کا بتیجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسی صورت میں پیش آمدہ نت نے مسائل اور بدلتے تقاضوں کا اظمینان بخش حل پیش کر سکے گی جب اس کے اصول و تو اعد دائمی اور ابدی ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات اور فیصلوں میں اصول کارفر ماہوتے تھے، بعد میں یہی 'علم اصول فقہ' کے نام ہے معروف ہوگئے۔ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے فقیہ اوراصولی سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے مکتب کے فیض یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان اصولوں کے اولین محافظ ہیں۔ جب علوم وفنون کی تدوین کا روائ نہیں تھا تو یہ اصول وقواعد اوراحکام میں پوشیدہ علنوں اور حکمتوں کاعلم سینہ بسینہ نتھل ہوتا رہااور بھر بہت سے آئمہ کرام رحمیم اللہ نے wordpress.cor

اس فن كى حفاظت وتدوين كے لئے اپنى زئد كياں وقف كرديں۔

چار آئمہ کرام کوشہرت و دوام نصیب ہوئی اور ان میں سے امام اعظم ابوصنیفہ (متوفی ۱۵۰ھ) نے فقہ اسما می کے قواعد وضوابط کی جس نئے کی بنیاد ڈالی۔ آئیس ہرزمانے وعلاقے میں اُمت جمد سیکی اکثریت میں بذیرائی اور قبولیتِ عام حاصل رہی فقہ فی اور ان کے اصول وقوانین میں پائے جانے والی کشش کے باعث اکثریت نے ان کی تقلیدا ختیار کی۔ بہ شار تحد شین و تقیق نے آپ کے اصول وقواعد کے مطابق فقہی جزئیات کی تو ضیح وتشریح کی اور آج دنیا کی وہ تہائی سے زائد مسلمان آبادی فقہ نے کے مطابق این عبادات اور معاملات کو انجام دے دہی ہے۔

آئمہ کرام رحمہم اللہ کے بعد سے عصر حاضر تک ہر دور میں مختلف زبانوں میں مؤلفین و محققین نے فن اصول فقہ کو موضوع بخن بتایا منظوم ومنثور مختفر ومطول کما ہیں تصنیف کی گئیں۔مسلمانوں کے علاوہ مستشرقین جیسے جوز شاخت وغیرہ نے بھی اس فن پرقلم اُٹھایا۔

زیرنظر کتاب "فن اصول فقد کی تاریخ" از عهد رسالت صلی الله علیه وسلم تاعصر حاضر علوم جدیده وقد بهدست مزین فاضل محقق میرے تلمیذرشید ڈاکٹر فاروق حسن نے دوران تحقیق بگڈ غریوں ہے گزر کرسفر تحقیق کی صعوبتوں اور کلفتوں کو برداشت کرکے لائبریریوں کی خاک جھان کر ایک ایسی نادر، وقع اور تاریخی و تحقیقی کاوش پیش کی جو کہنہ صرف ارباب علم ودانش کے لئے ایک انمول علمی تحقیہ بلکہ فن اصول فقہ میں ایک گرانفقد راضافہ بھی ہے۔

میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کوفاضل محقق ڈاکٹر فاروق حسن اور ناشر خلیل اشرف عثانی اور قار کین کے لئے سرمامیآ خرت بنائے اور قار کین کواس نے نفع پہنچائے۔

مپروفیسرڈ اکٹر فصل احمد صدر شعبہ القرآن ، والسنہ کلید معارف اسلامیہ جامعہ کراچی ۔ کراچی pestudinooks.

, nordpress, co

## مختضرتعارف مصنف

ڈاکٹر فاروق حسن MED یو نیورٹی کراچی کے شعبہ علوم انسانی میں اسٹنٹ پروفیسر ہیں جہاں وہ اسلامیات کے علاوہ دیگر فاروق حسن MED کی کلامیں بھی با قاعدگی سے لیتے ہیں۔
کے علاوہ دیگر فدا ہب کے طلبہ وطالبات کی Ethical Behavior کی کلامیں بھی با قاعدگی سے لیتے ہیں۔
2001ء میں جامعہ کراچی سے پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد کی گرانی میں اصول فقہ میں جاری گوگری حاصل کی۔ وہ فاصل کی۔ وہ فاصل کی۔ وہ فاصل کی ۔ وہ فاصل کی جو اعلی میں پوزیشن حاصل کی۔ وہ فاصل کی جو فاصل کی ہوئے ہیں۔ قائد ہر مصر سے بھی پوزیشن حاصل کی۔ جامعۃ الاز ہر مصر سے بھی تھا ہم حاصل کی۔ جامعۃ الاز ہر مصر سے بھی تھا ہم حاصل کی۔ جامعۃ الاز ہر مصر سے بھی تھا ہم حاصل کی۔ جامعۃ الاز ہر مصر سے بھی تھا ہم حاصل کی۔ وہ ایران اور مصر میں بھی کا نفرنسوں میں پاکستان کی منعقدہ عالمی کا نفرنس میں مبصر کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ وہ ایران اور مصر میں بھی کا نفرنسوں میں پاکستان کی منعقدہ عالمی کا نفرنس میں مبصر کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ وہ ایران اور مصر میں بھی کا نفرنسوں میں پاکستان کی منائندگی کر چکے ہیں۔

#### مخضرتعارف كتاب :

اس كتاب مين ايك بزار سے زائد اصوليين كى فن اصول فقد پر بارہ سو سے زائد كتابوں كا تعارف آسان انداز واسلوب ميں پیش كيا گيا ہے۔

الله المنظمة المنظمة

المرح ہمارا مان سے مربوط رہائخت میں اس وجغرافیائی حالات بیں فن اصول فقہ کن نشیب وفراز ہے گزرتار ہااور کس طرح ہمارا حال ماضی سے مربوط رہائخت موجامع انداز ہیں چیش کیا گیا ہے۔

کے فن اصول فقہ کی حفاظت کرنے والوں کے ذکر کے دوران اہم اور نایاب تاریخی اورعلم الرجال پر کتابوں کا تعارف بھی ہوگیا جو فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

- 🖈 اوّل تا آخرتمام عنوانات ومضامين مين حسن ترتيب بتسلس ، جامعيت ويكسانيت كولموظ ركها كيا بـ
  - المعتندكم ابول كي محمل حواله جات اورحواثي كااجتمام كيا كياب-
    - ال كتاب مين اجم مصاور ومراجع استفاده كيا كياب

میں سے کتاب جامعات، لاء کالجز ، دینی مدارس ، اسا تذہ ، دانشوران ملت ، طلبہ وعوام کے ساتھ تشنگان علم الفوجی فقہ کے لئے ایک بہترین اورانمول تحفہ ہے۔

اور مخضربی کد کتاب تاریخ فن اصول فقه پرایک انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔

میں اپنی اس می وکاوش کوتار نے اسلام کے پہلے فقیہ اصولی محسن انسا بہنت۔ دافع ظلمات ، ساقی کوڑ ، شافع المذہبنین م بن عبداللہ بن عبداللمطلب الباشمی القریشی سلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کرتا ہوں اورا میدر کھتا ہوں کہ مجھنا چیز کی ریکوشش بارگا وایز دی میں شرف قبولیت حاصل کرے گی اور قیامت کے دن میری اور میر مے شیخ ووالدین اور جملا متعلقین کی مغفرت کا سبب ہے گی۔ (انشاء اللہ)

ڈاکٹر فاروق حسن

besturdubooks.wordpress.com

## DR. FAZAL AHMED

LL.B., B.Ed. M.A. (Islamic Studies) M.A. (Islamic History), Ph.D. (Islamic Studies) Fazil-e-Dars-e-Nizami, Fazil-e-Arabic Fazil-e-Tarjumatul Qur'an Fazil-e-Tajweed-wo-Oairal

Professor: Department of Islamic Learning Faculty of Islamic Studies University of Karachi Karachi-75270 Pakistan Phone: 479001-10/Ex. 2390, 2394

| Ref: |  |   |
|------|--|---|
|      |  | - |

Date:

## تصديق نامه

تصدیق کی جاتی ہے کہ فارُوق حسن ولد حبیب حسن نے بیہ مقالہ میری مگرانی میں کمل کرلیا ہے۔ اُن کامیکا م تحقیقی نوعیت کاہے ، لہندامیں P. H. D. کی سند کی غرض سے مقالہ جمع کرانے کی اجازت دينامول-

حامعه كراجي -كراجي

\*tudubooks work

اظهارتشكر

میں سب سے پہلے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کاشکرادا کرتا ہوں کہ جس نے اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے بیہ مقالہ تحریر کرنے کی تو فیق عطا فر مائی اور اس کے بعد میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید رئیس کلیہ معارف اسلامیہ کا تہدول سے مشکور ہوں جن کی انتہائی قیمتی ہدایات اور مشوروں سے یہ مقالہ تحکیل کے مراصل تک پہنچا اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اسا تذ ہ کرام خصوصاً محترم جناب پرفیسر ڈاکٹر فضل مراصل تک پہنچا اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اسا تذ ہ کرام خصوصاً محترم جناب پرفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب کا ممنون ہوں جن کی اس مقالہ نگاری کے دوران گرانی ،معاونت اور انتہائی احمد صاحب کا ممنون ہوں جن کی اس مقالہ نگاری کے دوران گرانی ،معاونت اور انتہائی فیمتی ہدایت میرے لئے بہت بڑا اعز از اور سرمایۂ افتخار ہے۔

میں اس تحقیق کاوش کو اپنے شیخ حضرت شجاع الدین احمد حفظہ اللہ کی وعاؤں کا ثمرہ سمجھتا ہوں جنہوں نے میری سوچوں کو درست سمت دی ، میرے باطنی شعور کو بیدار کرکے قدم قدم پر میری رہنمائی اور اصلاح فرمائی۔

آخر میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مقالہ کوشرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے میرے لئے میرے والدین واسا تذہ ، قارئین اور دارالا شاعت کے محترم خلیل اشرف عثانی صاحب کے لئے ذخیرہ والدین واسا تذہ ، قارئین اور دارالا شاعت کے مفید بنائے۔ (آمین)

لِللهِ الْحَمُدُ أَوَّلًا وَآخِرًا

فاروق حسن

## فہرست مضامین حصہ اوّل فن اصول فقد کی تاریخ عہدِ رسالت ﷺ سے عصر حاضرتک

| ۷      | حرف یخسین                                                             |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 9      | مخضرتعارف مصنف                                                        |         |
| II     | تضدیق نامه                                                            |         |
| Ir     | ا ظهارتشكر                                                            |         |
| 11-    | فهرست مضامين                                                          |         |
| PI     | مقدمه                                                                 |         |
| ra     | اصول فقدكانشأ وارتقاء                                                 | ب اوّل: |
| ro     | اصول فقه كامفهوم ،موضوع ،استمد ادبحكم ، فائده وواضع                   | سلاق :  |
| 12     | اصول فقه كامفهوم اوراس كالمحقيقي تجزييه                               |         |
| rz     | علم اصول فقه کی حقیقت                                                 |         |
| m      | الفقه كے لغوى واصطلاحي معنی                                           |         |
| rr     | قرآن كريم بين بعض ولائل                                               |         |
| mr     | احادیث مبارکہ ہے بعض دلائل                                            |         |
| ro     | كلمات إصول الفقه كي تقذيم وتاخير                                      |         |
| ro     | فقهاء کے نز دیک' الفقہ'' کے اصطلاحی معنی اوران کا تحقیقی تجزیبہ       |         |
| ry     | اصولیین کے نز دیک فقہ کے اصطلاحی معنی اوران کا تحقیقی تجزیبہ          |         |
| 14     | ''اصول الفقه'' کے مابین اضافت کی تشریح                                |         |
| P**    | مختلف ادوار کے اصولیین سے منقول فقہ کی تعریفات کا تحقیقی تجزیہ        |         |
| یا جمی | سابقین اصولیین ہے منقول تعریفات کے اسالیب کی درجہ بندی اور ان کا      |         |
| M      | فرق                                                                   |         |
| rr     | فقه کی مجموعی تعریفات کی تاریخی ارتقائی تناظر میں مرحلہ وار درجہ بندی |         |
|        |                                                                       |         |

°'اصول الفقه'' کے مختلف لقبی معنی اوران کا تحقیق تجزیہ ''اصول الفقه'' كي تعريفات ميں اختلاف كي وجه rr اصول الفقه'' كي تقمي معنى يراكتفاء كرنے كاسب قاضي بضاوي ہے منقول الفقہ كى تعريفات كالتحقيقى تجزيه MA قاضي بيضاوي ہےمنقول فقد کی اصطلاحی تعریف اوراس کا تحقیقی تجزیہ DP فقدواصول الفقد كے مابين بعض الهم ضوق 24 فقیہ واصولی کے ماہین فرق فقه واصول فقدك مابين منطقي تفريق وتوضيح 24 اصول فقد كوعلم اصول فقد كهني كى وجه OA اصول فقه كاموضوع اوراس كالخقيقي تجزيه 09 09 اصول فقذ کے موضوع میں علماء کے مذاہب ادله کواحکام برمقدم کرنے کی وجہ کیاکسی ایک فن کے متعدد موضوعات ہو تکتے ہیں؟ 4. كياكثرت موضوع كثرت علم يردلالت كرتے بين؟ 7. ادلہ یاا حکام میں ہے کسی ایک براکتفاء کرنے والوں کےخلاف دلیل AL 45 فقه واصول فقد کے موضوع میں یا ہمی فرق علم اصول فقد كااستمدا دعلم كلام الغت عربية واحكام شرعيه بين 40 41 علم اصول فقد كے تعلم كا حكم علم اصول فقه کا تاریخی علمی عملی ،اجتبادی وتقابلی ودینی فائده YA 49 علم اصول فقد كا واضع پہلی رائے: امام جعفرو ہا قرصا دقین واضع ہیں اوراس رائے کا تحقیقی جائز ہ 49 دوسری رائے: امام ابوحنیفدانسجاب اس علم کے واضع ہیں Zr تیسری رائے: امام شافعی اس علم کے واضع ہیں 45 44 تنوں آ راء کا تاریخی تناظر میں تحقیقی جائزہ

|                  | COM                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ∠9               | علم اصول فقه كي تصنيف وتاليف ميس اصوليين كے مناجج                           |
| udubdake         | تقلیدی دور میں اصول فقه کی مقر وین کے طریقے ور جحانات                       |
| bestu V*         |                                                                             |
|                  | پہلے خالص نظریاتی طریقہ تدوین میں بعض متکلمین کی شمولیت اوراس کے اثرات      |
| Al               | كالمخقيقي حبائزه                                                            |
| ٨٣               | يهليطر زتصنيف كواختياركرنے والے كلامي مذاجب                                 |
| 1                | ببليطريقه تدوين كى امتيازى خصوصيات                                          |
| AF               | اصول الشافعيه بإاصول لمنتكلمين طرزكي بعض اجم اوربنيا دى كتب                 |
| ۸۵               | اصول فقد كي تدوين كادوسراطريقه : طريقة الاحناف                              |
| AY               | اصول الشافعيه واصول حنفيه مين فرق وامتياز كي مثال سے توضيع                  |
| AZ               | حنفي طريقه تدوين كى امتيازى خصوصيات                                         |
| $\Lambda\Lambda$ | حنفی طریقته پر کلھی جانے والی اصول فقہ کی بعض اہم کتب                       |
| A9               | اصول فقد کی تدوین کا تیسراطریقه متاخرین علماء کا طریقه تدوین                |
| 19               | متاخرین کے طریقة تدوین پراصول فقه کی بعض اہم و بنیا دی کتب                  |
| 91-              | عبد رسالت مآب ﷺ عهدِ خلافت راشده وعبد بنواً ميه ميں اصول فقه کانشاً وارتقاء |
| 91-              | عبدرسالت مآب الله مين اصول فقد (احدااه)                                     |
| 90               | مفترت منفعت پرغالب ہونے کی وجہ ہے شراب کی تدریجی حرمت                       |
| 94               | رسالت مَاب ﷺ نے قرآن کریم کے مطلق کومقید فر مایا                            |
| 91               | قرآن کے عمومی احکام میں آپ ﷺ نے شخصیص یا استثنافر مایا                      |
| 99               | بعض عمومی احکام میں شخصیص کی احادیث صحیحہ سے مثالیں                         |
| 100              | اس بارے میں فغتہاء کرام کے چندا قوال                                        |
| 101              | اسلامی قانون کے دوار تقائی مراحل                                            |
| 1090             | مد نی دور میں قانون سازی                                                    |
| 1090             | حد هي كان تال تاحتاه كامات عطافي الأر                                       |

| ۇغ        | E.com                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/30     | آپﷺ کی حیات مبار کہ میں اجتہاد کا وقوع                                                                                                                                        |
| besturdub | نقتهاء کے اقوال وحدیث ہے اس کا ثبوت                                                                                                                                           |
| bestu.    |                                                                                                                                                                               |
| 142       | دی اس کا وقوع اوران سے متقاد                                                                                                                                                  |
| 1•A       | حدیث معاذ میں سنت کے بعدا جماع کا ذکر نہ ہونے کی وجہ                                                                                                                          |
|           | استغاط وانتخزاج مسائل کی صلاحت رکھنے والےصحابہ اجتہاد کے اہل تھے۔ اس                                                                                                          |
| ur        | بارے میں حدیث اور اس سے تکلنے والے نتائج                                                                                                                                      |
| HP        | عبدرسالت مآب ﷺ میں اجتهاد کی تشریعی حیثیت                                                                                                                                     |
| 1100      | حقيقت وفات نبي ﷺ ميں حضرت عمر ﷺ كا اجتماد واختلاف                                                                                                                             |
| 1100      | ترفين رسول الله وخلافت رسول الله كامسكدين صحابه الله يش اختلاف                                                                                                                |
| 11∠       | عبدِ خلافت راشده میں اصول فقه (۴۱ هـ-ااه)                                                                                                                                     |
| 114       | بر<br>عبد ابو برصدیق در شام شرعی مسائل کی تحقیق کا اسلوب                                                                                                                      |
| 119       | مهد به الماروق مين مسائل ي محقيق كاشرعى اسلوب                                                                                                                                 |
|           | جیا ہے۔<br>شیل نعرانی کی را اور میں حضرت عمر مطلا نے سب سے مملے قباس کیا حضرت عمر                                                                                             |
|           | شبلی نعمانی کی رائے میں حضرت عمر اللہ نے سب سے پہلے قیاس کیا حضرت عمر اللہ کی حضرت عمر اللہ کیا حضرت عمر اللہ کی طرف سے ابوموکیٰ اشعری کو بھیجے گئے خط کے بارے میں بعض مسلمان |
| irr       | ومستشرق مفكرين كي آراءاوران كالمختفيق تجزيه                                                                                                                                   |
|           | بعض معاملات کے حل کے لئے صحابہ ﷺ کے مختلف استدلالات اور پیش نظر                                                                                                               |
| IMA       | اصول استنباط                                                                                                                                                                  |
| m         | اس بارے میں بعض مفکرین کی آراء                                                                                                                                                |
| سوساا     | ۱۰ مید بنواُ مید میں اصول فقه کانشاً وارتقاء (۳۱ هـ۱۳۲ه)                                                                                                                      |
| 11-1-     | مېرېر بوامييان من اصول فقه (اجتها دواستدلال)<br>عهد تا بعين مين اصول فقه (اجتها دواستدلال)                                                                                    |
| ١٣٣       | عبدتا مین بین بین اسون تقدر اجها دور مندنان<br>دوسری صدی ججری کے وسط تک اصول فقہ پر کام کی رفتار کا جائز ہ                                                                    |
| المالم    | دوسری صدی بری سے وسط سے اس کی رفتار<br>عہد تا بعین کے بعداصول فقہ بر کام کی رفتار                                                                                             |
|           | عبدتا مین سے بعد اسوں تقدیرہ اس                                                                                                                                               |

|                  | c.com                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100              | آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں اجتہا دکا وقوع                                                                                                                                               |
| 1. Y<br>asturduk | آپﷺ کی حیات مبارکہ میں اجتہاد کا وقوعنقیمیں۔<br>نقہاء کے اقوال وصدیث ہے اس کا ثبوت                                                                                                   |
| Sturos           | آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو تو اعداصولیہ کے مطابق اجتہا دکرنے کی اجازت وتعلیم                                                                                                              |
| ٧.               | ری اس کا وقوع اوران ہے ستفاد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                |
| ٨                | عدیث معاذین سنت کے بعد اجماع کا ذکر نہ ہونے کی وجہ                                                                                                                                   |
|                  | ستنباط والتخزاج مسائل كى صلاحيت ركھنے والے صحابہ اجتهاد كے ابل تھے اس                                                                                                                |
| 10               | بارے میں حدیث اور اس سے لگلنے والے نتائج                                                                                                                                             |
| ē                | مجدِ رسالت مآب ﷺ میں اجتها د کی تشریحی حیثیت                                                                                                                                         |
|                  | حقيقت وفات نبي ﷺ مين حضرت عمر ﷺ كااجتها دواختلاف                                                                                                                                     |
|                  | تدفين رسول الله وخلافت رسول الله كمسئله مين صحابه المسلم اختلاف                                                                                                                      |
|                  | عهد خلافت راشده مين اصول فقه (۱۳ هـ اه )                                                                                                                                             |
|                  | عبدابوبكرصديق الهيش شرى مسائل كالتحقيق كالسلوب                                                                                                                                       |
|                  | عبد فاروقی میں مسائل کی تحقیق کا شرعی اسلوب                                                                                                                                          |
|                  | شبلی نعمانی کی رائے میں حصرت عمر ﷺ نے سب سے پہلے قیاس کیا حضرت عمر<br>ﷺ کی طرف سے ابوموی اشعری کو بھیج گئے خط کے بارے میں بعض مسلمان<br>ومستشرق مفکرین کی آراءاوران کا تحقیقی تجزیبہ |
|                  | ابوموی اشعری کو بھیج گئے خط کے بارے میں بعض مسلمان                                                                                                                                   |
|                  | ومستشرق مفكرين کی آراءاوران کارتحقیق تجزییه                                                                                                                                          |
|                  | بعض معاملات کے حل کے لئے صحابہ ﷺ کے مختلف استدلالات اور پیش نظر                                                                                                                      |
|                  | اصول استنباط                                                                                                                                                                         |
|                  | اس بارے میں بعض مفکرین کی آراء                                                                                                                                                       |
|                  | عبدِ بنوأميه بين اصول فقد كانشأ وارتقاء (١٣هـ١٣٠١هـ)                                                                                                                                 |
|                  | عهد تا بعین میں اصول فقه (اجتها دواستدلال)                                                                                                                                           |
|                  | دوسری صدی ججری کے وسط تک اصول فقہ پر کام کی رفتار کا جائزہ                                                                                                                           |
|                  | عبدتاً بعین کے بعداصول فقہ برکام کی رفتار                                                                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                      |

| 11565.W | عہدِ عباسی کے اصولیین اور ان کی اصول فقہ میں خدمات کا تاریخی تحقیق مجڑع میں<br>(عہد عباسی کے آغازے چوتھی صدی ہجری کے اختیام تک) | فسل چہارم |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| iturdur | عہد عباسی کے اصلیین اور ان کی اصولِ فقہ پر خدمات کا تاریخی و تحقیقی تجزیبہ                                                      | فصل پنجم  |
| r > p-  | ( پانچو یں صدی ججری کے آغاز سے سلطنت عباسیہ کے زوال تک )<br>مند                                                                 |           |
| 707     | دین وسیاس صورتحال کامخضر جائز ه                                                                                                 |           |
| 1.012   | سقوط بغدا د کے بعدا سلامی دنیا کی حالت پرایک نظر                                                                                |           |
| P+ 4    | تقلیدی رجحان کی عکاسی پردو کتابول کے اسالیب سے مثالیں                                                                           |           |
| ro y    | چھٹی صدی ہجری کے بعض اصولیین اوران کی علمی مراکز پرایک طائزانہ نظر                                                              |           |
| 1/19    | تقلیدی رجحانات کے فروغ کے بعداصول فقہ پر کام کی رفتار کا تاریخی و محقیقی تجزیہ                                                  | باب دوم   |
| 191     | ساتویں صدی ججری کے اصولیین اوراصول فقہ پران کی خدمات کا تاریخی و تحقیق تجزیہ                                                    | فصل اول   |
| 294     | آ تھویں صدی ججری کے اصولیین اوراصول فقہ بران کی خدمات کا تاریخی و مختیقی تجزیبہ                                                 | فصل دوم   |

## فہرست مضامین حصد دوم فن اصول فقد کی تاریخ عہد رسالت ﷺ سے عصر حاضر تک

| r91 | فن اصول فقد کی تاریخ عبد رسالت ﷺ ہے عصر حاضر تک                                 | حصه دوم:   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rar | نویں صدی ججری کےاصولیین اوران کی خدمات کا تاریخی و تحقیقی تجزییہ                | فصل سوم :  |
| rar | نوی صدی ججری میں سیاسی اور علمی ووین حالات پرایک طائزانه نظر                    |            |
| ٩٣٥ | دسویں صدی ججری کےاصولیین اوران کی اصولی خد مات کا تاریخی و تحقیقی تجزییہ        | فصل چہارم: |
| ٥٣٩ | دسویں صدی ججری میں علمی ،سیاسی ووینی حالت پرایک طائزانه نظر                     |            |
| ۵۲۵ | گیارهویںصدی میں اصول فقد پر کام کی رفتار کا تحقیقی تجزییہ                       | فصل پنجم : |
| ۵۲۵ | گیارهوی <u>ی صدی ججری مین علمی ، سیا</u> ی ودینی حالت پرایک طائزانه نظر         |            |
|     | بارهوی، تیرهویں اور چودهویں صدی میں اصول فقه پر کام کی رفیار کا تاریخی و تحقیقی | فعل ششم :  |
| ۹۸۵ | ~ '×                                                                            |            |

|             | ass.com                                                                              |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|             | بارهویں، تیرهویں اور چودھویں صدی ججری میں علمی ، دینی وسیاسی حالت سراکھلاکا اللہ ہے۔ |                  |
|             | طائزانه نظر                                                                          | bestur <b>al</b> |
|             | بارتقویں صدی ہجری کے اصولیین کا تعارف اوران کی اصولی خدمات کا تاریخی و               | Vezr.            |
|             | = · \$ . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 .                                         | 291              |
|             | تیرهویں صدی ججری کے اصولیین کا تعارف اوران کی اصولی خدمات کا تاریخی و                |                  |
|             | تحقق تجرية                                                                           | 1+9              |
| 4           | چودھویں صدی ججری کے اصولیتین اوراصول فقد پران کی کتب کامختصر تعارف                   | ۵۳۲              |
| ياب وم :    | منتخب فقهي مذاجب كانتعارف ونشاء وارتقاء                                              | 101              |
| قصل اول :   | حنفی مذہب اوراس کا نشأ وارتفاء                                                       | 705              |
| قصل دوم :   | مأكلي مذيب اوراس كانشأ وارتقاء                                                       | 105              |
| قصل سوم :   | شافعی مذہب اوراس کا نشأ وارتقاء                                                      | 491              |
| فصل چہارم : | حنبلی مذہب اور اس کا نشأ وار تقاء                                                    | ۷۰۵              |
| فصل ينجم :  | اہلِ سنت کے متر وک مذا ہب اوران کا نشأ وارتقاء                                       | 212              |
| نصل ششم :   | بندا بهب شیعه اوران کانشأ وارتقاء                                                    | 414              |
| باب چهارم:  |                                                                                      | 459              |
| فصل اول :   | احكام شريعت كے متفق عليه مأخذ                                                        | 401              |
|             | الكتاب                                                                               | LM               |
|             | النة النة                                                                            | 479              |
|             | الاجاع                                                                               | 404              |
| 1           | القياس                                                                               | 240              |
| فصل دوم :   |                                                                                      | 440              |
|             |                                                                                      | 440              |
|             | مصالح مرسل/التصلاح                                                                   | ۷۸۵              |
|             |                                                                                      |                  |

49P

| wordd ress.     | غ عبد رسالت ﷺ عصر حاضرتك حصدالال | فن اصول فقه کی تارز |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| s.wordpress.com | سدالذ دا نُع                     |                     |
| ~               | عرف دعادت                        |                     |
|                 | قول/م <i>ذ</i> ہب صحابی          |                     |
|                 | شرائع من قبلنا                   |                     |
|                 | خلاصه( نتائج )                   |                     |
|                 |                                  | فهارس :             |
| *               | ا۔ فہرست آیات قرانیہ             |                     |
|                 | ۲- فهرست احادیث مبارکه           |                     |
| -               | ۳۔ فہرست شخصیات                  |                     |
| ۵               | سم _ فهرست مصاور الكتاب          |                     |
|                 | ۵۔ فہرست فِرُ ق،امم وقبائل       |                     |
|                 | ۲۔ فہرست اماکن                   |                     |
|                 | فهرست مراجع انتحقيق              |                     |

esturdub

زیر نظر مقالد کاموضوع بخقیقی کے لئے اس وجہ سے منتخب کیا گیا کیونکہ اصول فقہ کے مرحلہ وارعبد بہ عبد تاریخی ارتقاءاور اصولین کی خدمات پرتخریرو تدوین و تحقیق کے حوالے سے اب تک کوئی قابل ذکر کام نظر سے نہیں گزرار منقد مین نے جتنی کتابیں فین اصول فقہ پر کھیں تقریباً وہ سب قدیم اصطلاحات واسلوب پر پینی ہیں، جن کی زبان و بیان کے لحاظ سے نہایت ادق ہونے کے سب عوام تو کجا خواص بھی ان سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر سکتے ہی وجہ ہے کہ دور حاضر کے بہت سے مؤلفین نے اس ضرورت کو مسولین اور اصول فقہ پر مؤلفین نے اس ضرورت کو مسول کرتے ہوئے ہمل اسلوب کو اپنایا لیکن ان میں سے کسی نے بھی اصولین اور اصول فقہ پر ان کی خدمات کو تفصیلاً تاریخی نقط نظر سے بیان کرنے کی طرف توجہ مرکوز نہیں گی ۔ مقتد مین میں تو اس کارواج نہیں تھا کہ اصولین اور ان کی خدمات کو تلحدہ سے عہد سے جہد تاریخی تناظر میں پیش کیا جائے۔

دورحاضر کے مؤلفین اپنی کتاب کے مقد مدکے ابتدائی چنداوراق میں تاریخ اصول فقہ بیان کرتے ہوئے اصول بین اوران کی بعض کتب کا اشار ہ تذکرہ کردیتے ہیں مگر فن اصول فقہ کے نشأ وارتقاء ،عبد رسالت مآب ہے اس عجد خلافت راشدہ ،عبد بنوا میہ وعبد بنوعباسیہ اور پھر دور حاضرتک یون کن تاریخی ا دوارے گذر کرہم تک پہنچا اور بید کہ ہمارا حال کس طرح ہمارے ماضی ہے مربوط نے اس بارے میں ہمیں کسی کتاب کاعلم نہ ہو سکا۔ البتہ اتنا ضرور پت چاتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی اا ۹ ھے) نے طبقات الاصولیین کے کنام سے ایک کتاب تالیف کی جواب مفقود ہمو چک ہے۔ دور حاضر کی چند کتابول کے اساء مندرجہ ذیل ہیں۔ جن میں اصولیون اوران کی اصولی خدمات کا تذکر وماتا ہے :

- ا \_ الفتح المبين في طبقات الاصوليين لعبد الله مصطفى المراغي
- کتاب اصول الفقه تاریخه و رجاله لد کتور شعبان محمد اسماعیل شعبان
  - ٣ معجم الاصوليين لدكتور محمد مظهر بقا
- سم اصول الفقه نشاته وتطوره والحاجة اليه لدكتور شعبان محمد اسماعيل شعبان
- دراسة تاريخية للفقه واصوله والا تجاهات التي ظهرت فيهما لمصطفى سعيد الخن
  - ٧- علم الاصول تاريخا و تطور ألعلى الفاضل القائيني النجفي

#### تفيلات كے لئے ديكھئے:

ل اصول فقة ،مقدمه: محمد ابوز برد قابره ، دارالفكر العربي ۱۳۱۷ هد ۱۹۹۷ء اور مقدمه ابوجنيد في اصول الفقد عبدالكريم زيدان −لا بور فاران اكيدُى سنه ند تعلق الفتح المبين - في طبقات الاصوليين ،عبدالله مصطفى المراغى،مقدمه ص•۱، بيروت ،محمدا مين دنج سنه ند

مرافسوں یہ کہ نگورہ بالا کتب یا تو بہت مختصر ہیں یاان ش فن اصول فقد پر ذیادہ اور تاریخ اصول فقد پر کم بحث کی گئی ہے یا سابقہ کتا ہے کہ کا است المعنی اور ان کی تحدیث کی گئی ہے یا سابقہ کتا ہے کہ اضاف اللہ کی سے مشافر کا است کے است المعنی اور ان کی خدمات کے بھی است کے است ایک است کی است کی است کی اور ان کی است کی اور ان کی اصولی خدمات کا ذکر کیاا ور ان کی سالمراثی نے اپنی اس کتاب میں بحذف محرار تین سو پہیا ہی (۳۸۵) اصلیتین اور ان کی اصولی خدمات کا ذکر کیاا ور مقدمہ میں اس بات کی اطرف انٹرارہ کردیا کہ اس بور بیا کام کی تنجائش ہے۔ وہ فرماتے ہیں :

" نرجو أن ينا تبي بحدثنا من يستوعب رجال الاصول استيعابا تاما اذ لنا لاندعي الاحاطة بجميع الرجال كما لاندعي العصمة عن الخطأ و التقصير".

ترجمہ : "لیقینأ جارے بعداصول ققہ پرکام کرنے والے لوگ اس کام کوشر سلط کے ساتھ انجام دیں گے اور ہم ہے دعویٰ نیش کرتے کہ ہم نے تمام اصولین کا احاطہ کرلیا ہے ، اور شہم میددعویٰ کرتے میں کہ ہما ما کام ہر قسم کی غلطی اور کی ہے پاک ہے ''۔

و کتورشعبان اسائیل نے اس ضرورت کو محسوں کرتے ہوئے رجال الاصول پر کتاب تالیف کی کیکن د کتورمظہر بقاکے قول کے مطاباتی انہوں نے المراغی کی بعض اغلاط کی تھیجے تو کردی لیکن وہ خود بھی کئی غلطیاں کر گئے اور یہ کہ انہوں نے الفق الممین میں مذکوراصولیوں نیس منہوں المحین کا اصولیوں کا اصولیوں کا اصولیوں کا اصولیوں کا اصافہ بھی کیا۔ اس طرح مذکورالذکر ابتدائی دونوں کتابوں میں مجموع طور پرچار سوچار (۴۴ م) اصولیوں کا ذکر آباہ ۔ اصافہ بھی کیا۔ اس طرح مذکورالذکر ابتدائی دونوں کتابوں میں مجموع طور پرچار سوچار (۴۴ میر) اصولیوں کا ذکر آباہ ہے۔ ابتدائی دونوں کتابوں میں مجموع طور پرچار سوچار (۴۵ میر) اصولیوں کا ذکر آباہ ہے۔ ابتدائی دونوں کتاب کے مصرح کا میں کتاب کا مستمل ہے۔ اس کے مطابق کا دور پراصولیوں اوران کی خدمات کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ کسی نے بھی کتاب کے مشتمل ہے۔ مشتمل ہے۔ دور پراصولیوں اوران کی خدمات کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ کسی نے بھی کتاب کے مشتمل ہے۔ مشتمل ہے۔ دور پراصولیوں کا می تقصیلات کا فرکویس کیا۔

ان مذکورہ یا آؤں کی بناء پراشد ضرورت محسوس کی گئی کہ بحثیت فن اصول فقد کا تاریخی و تحقیقی تجزید نے اسلوب ہیں پیش پیش کیا جائے اور مزید رید دیکھا جائے کہ رفین کن تاریخی اوواد ہے گذر کرہم تک پہنچا۔اس مقالہ میں تاریخ اسلام کے پہلے اصولی لیمنی حضورا کرم ہے ہے کے کرچودہویں صدی ہجری کے اصولین اوران کی خدمات کاحتی الامکان احاطہ کیا گیا ہے۔ مقالہ کو جا را بواب پراور ہر باب کوچند فصلوں برتقیم کیا گیا ہے جن کی مخضرا تفصیل مندرجہ ذیل ہے :

يبلا باب، اصول نقد كنشأ وارتقاء مي بجويا في فصلول برمشتل ب-

مهما فصل .....هم اصول نقد کامفهوم موضوع ،استمد ادبهم ، فائده اور واضع کوزیرِ بحث لایا گیا ہے اور ان کا تقابلی ، تاریخی و تیقیقی تجزید بیش کیا گیا ہے۔

دوسری قصل ..... بیرعلم اصول فقد کی تصنیف و تالیف میں اصولیین کے مختلف مناجج اور امتیازی خصوصیات کو عان کیا گیاہے۔ تیسری فصل .......... میں عبدِ رسالت مآب ﷺ عبد خلافت را شدہ اور عبدِ بنواُ میہ میں اصول فقہ کے نشا کا کھی تقاء کو بیان کیا گیا ہے۔

چوتھی فصل ......میں عبد عباس کے آغاز سے چوتھی صدی ججری کے اختتام تک کے اصولیین اوران کی اصوبی خدمات کا تاریخی تناظر میں احاط کیا گیا ہے۔

یا نچویں فصل .....میں یا نچویں صدی ججری کے آغازے سلطنت عباسیہ کے زوال تک کے اصولیین اوران کی اصولی خدمات کا تاریخی و تحقیق تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔

دوسراباب ..... اس میں تقلیدی رحجانات کے فروغ کے بعداصول فقہ پرکام کی رفرار کا تاریخی و تحقیقی تجزیہ پیش کیا گیاہے جو چوفعملوں پرمشتمل ہے۔اس میں ساتویں صدی ججری سے چود ہویں صدی ججری تک کے اصولیین اوران کی اصولی خدمات کا احاطہ کیا گیاہے۔

تیسراماب ........ بنتخب فقهی نداه ب کے تعارف اوران کے نشأ وارتقاء میں ہے۔ میدیاب چیفسلوں پر مشتمل ہے اس میں خفی، مالکی ، شافعی و حنبلی مذاہب کے علاوہ اہل سنت کے بعض متروک مذاہب اور شیعہ مذاہب کا نشأ وارتقاء مجمی شامل ہے۔

چوتھاباب ...... شریعت کے ماخذ میں ہے جومندرجہ فریل دفصلوں پر مشتنل ہے۔ پہلی فصل میں احکام شریعت کے متنق علیہ اور دوسری فصل میں شریعت کے متنق علیہ اور دوسری فصل میں شریعت کے متنق علیہ اور دوسری فصل میں شریعت کے متنق تجزیہ چیش کیا گیا ہے۔ دلائل بیان کرنے کے بعدان کا تقابلی و تحقیق تجزیہ چیش کیا گیا ہے۔

راقم نے اپنے اس علمی و تحقیقی سلسلہ بیس بیہاں کئی اصول قائم کئے ہیں۔ان میں سے مندرجہ ذیل صراحت کے شقاضی ہیں :

ا۔ ہم نے شخصیات کی علم اصول فقد میں مشخولیت ویڈ رایس وتصنیف اوراصولی خدمات کو پیش نظر رکھا ہے۔

ا۔ راقم نے اس مقالہ کواصولیین کی ججری تاریخ وفات کی زمنی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ تاریخ ولا دت معلوم ہونے کی صورت میں اے بھی نام کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ مقالہ میں اصولیین کے نام کے مشہور جھے کے بیان پراکتفاء کی صورت میں اے بھی نام کا حواثی میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ اصولیین کی جائے ولا دت و وفات اور عیسوی تاریخ کو بھی مکند صورت میں حواثی میں بیان کر دیا گیا ہے۔
مکند صورت میں حواثی میں بیان کر دیا گیا ہے۔

۔۔ اصولیون کا مسلک (حنفی ، مالکی ،شافعی جنبلی وغیرہ ) معلوم ہوجائے کی صورت میں نام کے ساتھ ہی بیان کردیا گیا ہے۔

- ۳۔ راقم نے اصول فقد کی بعض منتخب کتابول کا تحقیق تجزید پیش کیا ہے جس میں اس کتاب کے اسلوب، اجمیلاہ ہوں کا جمیلا محاسن ومعا ئب اور مختلف ادوار میں اس پر لکھی جانے والی کتب (شروح ،حواشی ،تعلیقات ،مختصرات ،نظم ، منشر وغیرہ) کا مؤلفین کی تاریخ وفات کی ججری زمنی ترتیب پروہیں ذکر کردیا ہے اور تفصیلات کا علم ہوجائے کی صورت میں آنہیں اپنے مقام پر تفصیل سے بیان کردیا ہے۔
  - ۵۔ ستاب کا ذکر کرتے ہوئے اس کی مختلف طباعتوں اور اس پر شخفیق کا م اور اس کے مخطوطے یا نسخے کی کسی جگہ موجودگی کا علم ہوسکا ہے تو اے ذکر دیا ہے۔ اس سلسلے میں راقم نے ایران اور مصر کا سفر کیا، کی ماہ تک ای مقصد ہے قیام مصر ہیں جامعۃ الماز ہر کے اسما تذہ ہے بالعموم اور کتب خانوں کو چھا نا اور اس فن کے اسما تذہ بالحضوص سما بق شیخ الجامعہ الماز ہر شیخ فیا ن ورصلاح زیدان وغیرہ ہے تعلیم ، مشورہ ورجنمائی حاصل کی ۔
  - ۲- مقاله میں اختصار کو پیش نظر رکھا اور غیر ضروری طوالت ہے گریز کیا اور تعارف میں صرف اصولی ، فقیہ ، مجتبد ،
     عارف ، عالم وغیرہ کے الفاظ پراکتفا ، کیا ہے۔
  - ۱۸ راقم کو بیاعتراف ہے کہاصولیوں کی خدمات کے سلسلے میں پیخفیق کا م حرف آخرنہیں ہے۔ ابھی بہت ہے
     اُلوشے ایسے نکل کتے ہیں جن پر کا م کی گنجائش ہے۔ میں نے ان کوششوں کو آئندہ مخفقین کے لئے چھوڑ دیا ہے۔
     امید ہے کہ میرابیہ مقالیہ آئندہ کے محققین کے لئے رہنمائی کا کا م انجام دے گا۔

## اصول فقه كانشأ وارتقاء

فصل اوّل: اصول فقد كامفهوم موضوع ،استمد ادبحكم ، فاكده وواضح

فصل دوم: علم اصول فقه کی تصنیف و تالیف میں اصولیین کے مناجج

فصل سوم: عبدِ رسالت مآب على عهدِ خلافت راشده اورعبدِ بنواً ميه مين اصول فقه كانشأ وارتقاء

فصل چہارم: عہدعبای کے اصلین کا تعارف اوران کی اصول فقہ پرخد مات کا تحقیقی تجزیہ (عہدعبای کے آغاز سے چوقلی صدی ہجری کے اختیام تک)

فصل پنجم : عبدِ عبای کے اصولین کا تعارف اوران کی اصول فقہ برخد مات کا تحقیق تجزیہ ( پانچویں صدی کے آغاز سے دولتِ عباسیہ کے زوال تک )

besturdubooks.wordpress.cr

## اصول فقه كامفهوم اوراس كالخقيقي حائزه

علم اصول فقد کی حقیقت ...... " اصول الفقه" کا کله علوم شرعیه میں ہا ایک مخصوص علم کا نام ہاور یکله ایک مخصوص علم کا نام ہنے ہے پہلے دوالفاظ ہم کب اضافی تھا۔ اس کا بہلا لفظ "اصول" مضاف اور دوسرا "المفقه" مضاف الیہ ہے۔ جس طرح که عبداللہ وغیرہ کے مرکب کلمات ایک مخصوص محفی کا نام بننے ہے پہلے مرکب اضافی تھے۔ مرکب اضافی ہونے کی بناء پر "اصول المفقه" کا ہر جزءا لگ معنی پر دلالت کرتا ہے پھراس کو آیک خاص نے معنی کی طرف منتقل کر کے ایک فن بھی اس مولے لگھی ہوئی کہ اللہ علی مرکب بطور مفرد ستعمل ہوئے لگا۔ اب طرف منتقل کر کے ایک فن "اصول المفقه" کا لقب وعلم بنادیا گیا تو بیمر کب بطور مفرد ستعمل ہوئے لگا۔ اب جس طرف نفظ "دیا ہے میں "ذی "کے علیجدہ ہے کوئی معنی نبیں اس طرح لقبی تعریف میں اس طرح لفتی تعریف میں ان کلمات کی علیحدہ ہے کوئی حیث نبیں اس طرح لفتی تعریف میں ان کلمات کی علیحدہ ہے کوئی حیث نبیں۔

السوليان دوطرر آسالسول فقد محتی يا تعريف بيان کرتے بيں ايک اضافی اور دومرے لقبی اضافی معنی کی مراد اس وقت تک مجھن بيں آتی جب تک اس کے جزءاق ل مضاف (اصول) اور جزء ثانی بمضاف الیه (المفقه) اوران کے مابين پائی جانے والی اضافت کو بيان نه کيا جائے ۔ جبکه تھی معنی ميں اس کے اجزاء کی توجیج سے صرف نظر کر کے علوم شرعیہ کے ایک فن کے طور پراس کوزیر بحث لایا جاتا ہے۔

اصول فقد کی اضافت کے اعتبار سے تعریف .....اس کے تحت''اصول الفقہ'' کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کئے جائیں گے اور پھراصولین کے یہاں ان میں ہے جس معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔

''اصول'' كے لغوى واصطلاحى معنى ......اصول جمع ہاں كامفرد " اصل" آتا ہے جس كے لغوااور اصطلاحاً كئى معنى بيان كئے جاتے ہيں۔اصل كے لغوى معنى مندرجہ ذيل ہيں :

ما يبنى عليه غيره سواء كان البناء حسيا أو عقليا أوعرفيا (جس بركى دوسرى شي كى بناكى جائے خواه وه بناحى عقلى ياعرفى مو) ـ التنقيح والتوضيح ش بـ الاصل ما يبتنى عليه غيره فالا بتناء شامل لىلابتناء الحسى وهو ظاهر والابتناء العقلى وهو ترتب الحكم على دليله في اس ش صرف "ابتناء العقلى" يعنى كم كوليل برم تب كرفي كالفاظ كااضافه بـ يعنى وليل كم كوليك اصل باور هم اس كوليكم كوليكم مرتب كرفي كالفاظ كااضافه بـ يعنى وليل كم كوليك اصل باور هم اس كوليكم كوليك

ل لسان المعوب، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافراقي المصرى منوفى ااكه، ١٩٥٨ بيروت دارصادر ١٩٥٥ احدا ١٩٥٥ عن الموس المحيط مجد الدين الفير وزآبادى ٣٢٨ بين اس كامنتى اسفل الشي مذكور بين مصر مكتبد التجاريد الكبرى سند ع التنفيح والتوضيح، صدر الشويعه عبيد الله بن مسعود فنى منوفى ٢٤٢ عدا ١٥١ سيروست، دارا لكتب التنميد ١٩٩٧ هـ ١٩٩٧ ع

" نظيم الور قات" شُخ العمريطي شافعي (متو في ٨٩٠هه) نے فرمايا :

فالاصل ما عليه غير بنى \_ والفرع ما على سوا ببنى السال ما عليه غير بنى السال من الفرع الله المرك المرك المراح المرك المر

سيرعلوى ماكئى شرح نظم الورقات بين اس شعر كتحت فرمات بين: الاصل لدفة: هو النسى السمحسوس او السمعقول الذى يبنى عليه غيره كاصل الجدار الذى هو اساسه على الفت بين اصل الرمحون ومعقول شى كوكت بين جس يركى دوسرى كى بناءر كلى تم يوسي اسل السجدار وه بيسم سركى دوسرى كى بناءر كلى تم يوسي اسل السجدار وه بيسم سركى دوسرى كى بنياد ب

#### : حزيه

> ۲۔ المعتاج الیه علی (جس کی طرف احتیاج [ضرورت] ہو) امام رازی شافعی (متونی ۲۰۲ھ) نے الحصول میں یہی معنی ذکر کئے ہیں۔

(تہجزیہ): ورخت اپنے کمال میں پھل کامختاج ہوتا ہے گر پھل کو درخت کی اصل نہیں کہاجا تا اس لئے میہ معنی درست نہیں ہے۔ صاحب الت نقیح و التو ضیح نے امام رازی کے اس معنی پرشد پر نقید کی اورا سے فاط قر اردیا اور کہا کہا ک تعریف میں علت فاعلی ،علت صوری ،علت عائی اوروہ الات جن کی مرو نے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، سب شامل ہوگئے ہیں کیونکہ فعل ان کامختاج ہوتا ہے اوران اشیاء کی مدد کے بغیر چیز بین نہیں بنائی جا سکتیں ، حالا تکہ ان تمام اشیاء کوکوئی اصل نہیں کہتا۔ للبندار تیم ریف درست نہیں ۔ ہ

۳۔ مایستند تحقق الشیء الیه (کسی چیزی حقیقت معلوم کرنے کے لئے جس چیزی طرف رجوع ہووہ اصل ہے)۔ سیف الدین الدی شافعی (متوفی ۲۳۳ ھ)نے الاحکام میں میسٹی ذکر کئے ہیں۔ لا

ك تسبيهل الطوقات في نظم الورقات شرف الدين يجكي بن بدرائدين العريطي شافعي ش-01 معود بيوزارت نشرواشا عت اا11 ه

تَ شرح تسبيل الطرقامتد سيد تحدين علوى ماكل عن ١٥ سعود ميدوز ارت نشروا شاعت اmاح

على مستصبى السول والاعل في علَّمي الاصول والبحدل - جمال الدين الوغمرومثان بن عمراني بكرابن حاجب ماكني متوفى ا ۵۵ - ص ۱۲۳ -مصر طبعة السعادة ۱۳۲۱ =

ع. المعحصول في علم الاصول محمد بن عمر بن أمحسين الرازي شأفعي متوفى ٢ • ٢ حدا ٩١ - بيروت دارالكتب التلميد ٨ • ١٩٨٨ - ١٩٨٨

<sup>@</sup> التنفيح والتوضيح ي ٢٢٠١ - كراجي الورثراص الطالع ١٠٠٠ د

ل الاحكام في اصول الاحكام رسيف الدين ابوالحسين على بن الياطي الامدى شأفتى متوتى ١٣١١هـ ١٠١١م بيروت، وارافقكر ١٩٩٧ء ١٩٩٠ء

ام مامنه الشنبي (جس يَكُولُ شُكِّى لَكُك )

المام اسنوى شأفتى (متونى ٢١٥٥ه) نے نبلية السول ميں يمعنى ذكر كتے ہيں) يا

(تعجزيه) ..... اگر"اصل الشنى" وه ب ص مين كوئى چيز فظ ، توايك وس مين ع فكتا ب مرايك کے لئے وی اصل نہیں البدائے سی بھی درست نہیں ہیں۔

منشأ الشئى أ (كى شئ كے پيدا ہونے كى جگه)

اصولیین کے بہال میلے اور یانچویں معنی کاعتبار کیاجا تا ہے۔

مذكوره ياغي معنى كےعلاوہ بھى اس كے مختلف معنى بتائے گئے ہیں مثلاً فغال شاشى نے كہا: "الاصل" ما تفوع عسه غيره "والفرع" ماتفوع عن غيره (اصل وه بجس كوئي دوسري شئي متفرع مواور فرع وه بجولي شي سے متفرع ہو)۔علامالماوردی۔تے حاویہ ہی قرمایا: "الاحسل صادل عسلی غیسرہ والفوع مادل علی غیرہ "میر فی نے الدلاً للسُّكاما : "كل مناثمر معرفة شيَّ ، ونبه عليه فهو اصل له، فعلوم الحس اصل، لانها تثمر معرفة حقائق الاشياء، وماعداه فرع له" \_ ا

اصل کامقابل ....اس کامقابل فرع ہے جس کی تعریف ہے:

الفرع هو الشيئ الذي يبني على غيره كفروع الشجرة لاصولها وفروع الفقة لاصولمك

(فِرع وہ شی ہے جس کی اساس کسی اور پر ہوجیسے درخت کی شاخول (فودع) کی بنااس کی جڑ (اصول) پرہا ہے، ی فروع فقد کی بنیاداس کےاصول پر ہیں۔

اصطلاجی معتی ..... لفظ "اصل " کے کئی اصطلاحی معتی بیان کئے جاتے ہیں جن میں ہے مشہور معتی مندرجهذيل بين :

اوّل .... الدليل ٥

فقد کی کتابوں میں اصل کا دلیل کے متنی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً جب بید بولا جا تا ہے کہ: " اصل هذه المسالة: الكتاب والسنة" لواس كامطلب موتاب : الدليل هذه المسالة اور الاصل في وجوب الصلوة قوله تعالى واقيموا الصالوة" للله تومطلب بوتام : المدليل في وجوب الصالوة اورا كاطرح الاصل في تحريم الزني قوله تعالى ولا تقربوا الزني على الوصطلب بوتابٍ : الدليل في تحريم الزني -

ع حوالم ما بق مقدمه الاشاره في اصول الفقه - قاض ابوالوليد سليمان بن خلف بن سعد الوب الا تدلى القرطبي الباجي الذبيي المالكي (٢٠٠٣ هـ-٢٠٥٠ هـ) ص ٢٨\_ مكتبه نزار حصطفي البازيطيع جاني ١٣١ هـ ١٩٩٧ تيخيق عادل عبدالموجود على مخدعوض

ك مسرح تسهيل القوفات محرة ن الوى الكي ش واستود بيوزارت إشرواشاعت المااه الد الله السول مام مهنوى شأفتى متوفى المستعد المار

یروت دارالکتب لعامیه ۱۹۸۵ کے الاسراء: ۲۳

ك نهاية السول، جمال الدين عبدالرحيم بن ألحسّ الاستوى شائعي متوفى ٣٤٢هـ عا ١٨١ ـ بيروت دارالكتب العلميد ٢٥٩٥ـ٣ م

ij

Ľ

r

ثاني..... الرجع<sup>ل</sup>

اس كى مثال بيب كدجب بولاجاتاب "الاصل فسى الكلام المحقيقة" (كلام بس اصل حقيقت ب) تواس كا مطلب سیہوتا ہے کہ جب قرینه ندہولؤ سامع کے لئے اس کے حقیقی معنی ترجیحا مراد ہوں گے ند کہ مجازی معنی۔اورای طرح جب قران وقیاس یا ہم متعارض ہوں تو کہا جاتا ہے ف المقران اصل بالنسبة للقیاس (قرآن برنسبت قیاس کے اصل ہے) تومطلب ہوتاہے كرقران كوقياس پرتر نجے ہوگا۔

عُالَث ..... القاعدة / القاعدة المستمرة / القاعدة الكليـة ـــــ

رسالت مآب على كفرمان الاحسورو الاحسوارة (نافقصان يبنجاة اورندأ ثهاة)ك بارب ش كباجاتاب فهالما القول اصل من اصول الشريعة (يقول شريعت كاصولول س سائيك اصل م) تومطلب بوتام كه قاعدة من قواعدها (ال كةاعدون ميس ايك قاعده)\_

جب كهاجاتا بكر: "أبداحة المعينة للمضطر على خلاف الاصل" تواس كامطلب بوتا ب "على خلاف القاعلمة الكلية الشريعة" (حالب اضطرار شرم واركهائي كاباحت خلاف الأصل بيعي شريعت كعام قاعده

اورجب كهاجا تابك. " الاصل أن الاحر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب وان النهي عن القرائن يىقىنىي التىحويىم" (امرجىبة قرائن سےخالى موتو وجوب كا تقاضه كرتا ہےاور نمى جىب قرائن سےخالى موتو تحريم كا تقاضه كرتى م) ياكي اصل يعن قاعده ب

رائع .... الصورة المقيس عليها على اليي صورت جس يرقياس كياجاك)

مَثَلًا حِبَكِها حِاتا بِ : التنافف للوالدين اصل يقاس عليه الضوب في الحومة بجامع الإيلاء في كل (والدین کو مارنے کی حرمت کے بارے ٹس تا نف کا حکم اصل ہے) تو اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ تا نف کے حکم پر قیاس کر کے جمیج ایڈاء کی حرمت کا حکم لگایا گیا ہے۔

فأمر ..... الاصل بمعنى المستصحب ف

جب كباجاتا ب كد "الاصل في الاشياء اباحة" (اشياء ش) الاحت ب) يا "والاصل في الانسان البواءة" (انسان كي اصل برأت م) يعني انسان اس وفت تك متهم متصور نبيس بوكا جب تك اس كے خلاف تهمت وليل سے

ك اصبول الفقة ربدران الوالعينين ص ٢٣ بمصردار المعارف ١٩٣٥ء نبلية بالسول المام اسنوى شافعي متوفى ٧٤٧هـ ١٩١ بيروت وارالكتب العلميد ٥٠٠١هـ ٢ حوالدمايق المسنسن ابسن حساجه ما ابوعبدالله محد بن يزيد، ابن ماجه متوفى ١٤٥٣ هـ، ابواب الاحكام. ع اصول الفقه محرور كريا البرديك ص ٢٣-دار الثقافة ١٩٨٥ منهاية السول ، امام استوى شاقتى باب من بني حقه ما يضر بجاره متونى ٢٤ ٤ ا ١٩١٥ واصول الفقد وبدران والواسينين - ١٢٠ هـ اصول الفقد - بدران والواسينين عن ٢٢ مصروار المعارف ١٩٦٥ و

اى طرح جب كتبة ين : "من يتقن الطهارة وشك في الحدث فالاصل الطهارة اى المستصحب وهو الطهارة " (جم شخص كوبا وضوء و في كالتك بوتواصل يه بالمستصحب وهو الطهارة " (جم شخص كوبا وضوء و في كالتك بوتواصل يه بالمستصحب ليمنى إلى باوضو حالت يرب) المستصحب ليمنى إلى باوضو حالت يرب)

اصل کے ان مذکورہ معانی میں ہے اضافت کے وقت اصطلاح اصولین میں پہلے معنی مراد ہوتے ہیں تو اس طرح اصول الفقد کے معنی "ادلة الفقة" ہوئے اورائیمی ذکر کیا گیا کہ فقہاء کے یہاں بھی یہ معنی زیادہ شہورہ ستعمل ہیں: "اصل هذا الحد کہ من الکتاب اید کذاو من السنة حدیث کذا" تو مطلب ہوتا ہے اس تھم کی کتاب وسنت ہے۔ مثلا الحد کہ من الکتاب اید کذاو من السنة حدیث کذا" تو مطلب ہوتا ہے اس تھم کی کتاب وسنت ہے۔ دیس میں ایک ملتدی میں ایک ملتدی طرف توجہ دلائی۔وہ فرماتے ہیں:

هاک اصول الفقه لفظ لقبا للفن من جزائين قد تركبا الاول الاصول ثم الثاني الفقه و الجزان مفر دان المشارح علوى الكي دوسر عشم كي شرق على المراح علوى الكي دوسر عشم كي شرق على المراح على الكي دوسر على المراح على الم

"فاما البحزء الاول فلفظ الاصول واما الثاني فلفظ الفقه مفردان اي غير مركبين فالمراد بالافراد هنما ضد التركيب لاضدالتثنية والجمع فان لفظ الاصول جمع كما لا يخفى ". كالإفراد هنما ضد التركيب لاضدالتثنية والجمع فان الفظ الاصول جمع كما لا يخفى ". كالإبراء (اصول الدائقة) مفرد إن يتني مركبين إن الإبراء (اصول الدائقة) مفرد إن يتني مركبين إن يريبال افراد عمراد تركيب كي ضد بـ مثنيه وجمع كامقابل إن تو يك لفظ الاصول جمع بادريه بات پوشيده بين بـ) ـ

ریایک موال کاجواب ہے کہ "احسول" جمع ہاور "المفقے" واحد ہاں لئے بیز کیب عدم مطابقت کی وجہ سے ورست معلوم نہیں ہوتی ہے تو اس کے جواب میں کہا کہ لفظ "الاصول" ظاہراً جمع ہے مگر لغوی ترکیب کے اعتبار سے مفرودی ہیں۔

''الفقه'' کے لغوی واصطلاحی معنی .....اصول الفقد کے دوسرے جزء ''الفقد'' جومضاف الیہ ہے اس کی لغوی واصطلاحی معنی الفت کے اعتبار سے لفظ ''المضقه'' کا عراب جا ننا ضروری ہے۔ اس لئے مختلف واصطلاحی معنی اوران کی تشریح ہے۔ اس لئے مختلف ابواب کی مناسبت سے اس کے معنی جا ننا اور فقد باب ابواب کی مناسبت سے اس کے معنی جا ننا اور فقد باب سمع یسمع بسمع معنی جا ننا اور فقد باب کرم یکرم بمعنی فقیہ ہو جانا دونوں طرح درست ہے۔ لسان العرب میں اس طرح رز کورہے :

وَ فَقِهَ فِقُهًا بِمعنى عَلِمَ عِلْمًا..... وقد فقه فقاهة وهو فقهيه من قوم فقهاء ــــ

ودالفقه" كے لغوى معنى ..... الفقد كے لغوى معنى كے بيان ش الفويين اوراصولين كى مختلف ومتعدوآ راء بيل۔

ل تسهيل الطوقات في نظم الورقات شرف الدين العريطى شأتى ص ايسعود بيوزارة تشرواشاعت ااااه على شرح تسهيل الطوقات \_ محمد بن علوى ما كلى ص ١٠ على لسان العرب ابن منظورا قريقي متوفى الكورس ١٢٢/١٣٥ \_ بيروت دارصاد ١٩٥٥ ع ١٩٥٥ و

32 Apress.co

ا- فهم غوض المتكلم \_ كلاهه لل ( التكلم كالم ساس كي غوض مجدجانا)

ابوالحسین معتزلی نے "المصعند " میں اور پھران کی پیروی کرتے ہوئ ام رازی نے الحصول میں فقد کے بیم معنی و کرکئے ہیں۔ گرائی تعریف سے اتفاق کرنامشکل نظرا تا ہے کیونکہ پرندوں کی بولی سے ان کی غرض بچھا جانے کے باوجود اسے فقیمیں کہاجا سکتا۔ اور دوسری بات بیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا : وان من مشبیء الا یسب بحد مدہ ولکن لا تنف قبھون تسبیح ہے " (اورائی کا نئات میں کوئی بھی ایس چیز ہیں گروہ اس کی پاکی بیان کرتی ہائی کھی کرتے ہوئے گئی ہی ایس چیز ہیں گروہ اس کی پاکی بیان کرتی ہائی کھی نے کرتے ہوئے گئی ہی اس کی جھانہ کرتے ہوئے گئی ہی ان کی تبیع کو بھی ہیں سکتام کی غرض بھی نہ تا کہ کہ خوش کے فائل ہو ہوئے کہا لفظ استعال کیا۔ اگر فقد کے معنی میں مشکلم کی غرض جان لینا ضروری ہوتا تو مشکلم کی غرض بجھوند آنے پر فقد کا فظ یہاں مستعمل منہ ہوتا۔

### ٢- فهم الأشياء الدقيقة على (اشياء وتشرك فيم كانام فقد)

ل المعتمد في اصول الفقد - ابوالحسين محد بن على بن الطبيب البصر ى المعتز لي متوفى ٢٣٥ هـ ١٩٨٣ مـ ١٥/١٠ بيروت ، دارا لكتاب التعلمية ٢٥٠١ه - ١٩٨١ مـ ١١٠٠ كا الفقيت كلاهك اى عوفت قصدك به - ١٩٨١ مـ الن كالفاظ بين : اصافى المسلفة ، فهو المعوفة مقصد المتكلم ، يقول فقهت كلاهك اى عوفت قصدك به - ١٩٨١ مـ ١٩٨١ مـ ١٩٨١ مـ ٢٥ الاسراء : ٢٣٠ المسراء : ٢٣٠ المسراء : ٢٥٠ مـ ١٩٨١ مـ ١٩٨٠ مـ ١٨٠ مـ ١٨٠ مـ ١٩٨٠ مـ ١٩٨٠ مـ ١٩٨٠ مـ ١٨٠ مـ

#### رشدرضامصری جحدعبدہ کی تفسیر کے سیاق میں بیان کرتے ہیں:

besturdubooks.wordpress.cor " ذكرت هذه المادة في عشرين موضعا من القران تسعة عشر منها تدل على ان المراد نوع خاص من دقة الفهم والتعمق في العلم .........

(بیعادہ افقائے جمع مشتقات کے ساتھ ا قرآن کریم میں ہیں مقامات پرآیا ہے جس میں سے انہیں(۱۹) جگما کیک خاص فتم کے دفت فیم اور علمی گہرائی پر دلالت کرتاہے )۔

المان العرب مين فقد كامعنى مطلقاً فهم كي يمن أدكوره بين: والسفيقة في الاحسل الفهم يقال: اوتى فلان فقها في الدين اى فهما منه على (فقد اصل مين فهم مطلق كانام ب-كهاجا تا ب كه فلال كود إن ش فقد عطاكي كن، لين اس كافهم ديا كيا) - ابن قد امه منبلي (متوفي ١٢٠ هـ) اورا بن اللحام منبلي (متوفي ١٠٨ه هـ) في بيان

یبان فقد کامعنی مطلقافہم کے ہیں خواہ مفہوم دقیق ہو یانہ ہواور وہ مشکلم کی فرض جان کر ہو یا کسی اور ذریعہ ہے ہواور یہی معنی راج ہیں۔قرآن وحدیث سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے۔ چند دلائل مندر جدذیل ہیں :

#### قرآن كريم ہے بعض دلائل:

.... توال قوم كوكيا بوكيا ب كدبات يحف كقريب الأكان جات)-(جہاں کہیں تم ہو گے تہیں موت آئے گی

قالوا يشعب ما نفقه كثيرًا مما تقول . في

(وه بولےاے شعیب ہم نہیں مجھ سکتے بہت ی باتیں جوتم کہتے ہو)۔

تسبح له السموت السبع ...... وان من شئى الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم . ك ندکورہ بالاآیات قرانیہ میں فقد کے معنی مطلقاً فہم کے آئے ہیں اور لغوی اعتبارے اس کی تخصیص پر کوئی ولیل

الم تغير المناد الشيخ عبده \_سيرمحد رضام عرى في سورة الاعراف كي آيت ١٩ كلمات" فهم قلوب لا يفقهون بها" ح تحت كوذكركيا \_

ع لسان العرب ابن منظور افر لقي متوفى الكده اله ٨ - بيروت ، وارصا ورا ١عما ١٥٥٥ و

ع روضة الناظروجية المناظر في اصول الفقد على غرجب الامام إحمد بن ضبل موفق الدين عبدالله بمن احمد فدامه المنفدي (٥٣١ هـ ٣٢٠ هـ) سن اقابره، المطبعه السلفيه ١٣٨٥ء ـ المختصر في اصول الفظة على قد بهب الإمام احير حنبل على بن مجرعلى بن عباس بن شيبان أبيتلي حنبل ،ابين اللحام متوفى ١٠٥٠هـ من استختین محرمظبر بقاء مكة المكرمه جامعه الملك عبد العزيز ١٩٨٠-١٣٠٠ه

اً النساء: ٨٨ ٥ هود: ٩١ ٪ الاسراء: ٣٣

احادیث مبارکیر ہے بعض دلائل ..... لفظ نقدا ہے جمع مشتقات کے ساتھ صحاح ستہ مندداری مؤطا ای الاسلام الاسلام الاسلام اللہ مقامات اللہ من اللہ مقامات اللہ مقامات اللہ من اللہ مقامات اللہ من الل ما لک اور منداحد بن صنبل میں تقریباً ایک سوجار (۱۰۴) مقامات پر بخدف تکرار آیا ہے لیجن میں ہے اکثر مقامات على الى مفهوم مين آيا ہے۔ چند مثاليس مندرجد ذيل ميں:

الله عن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين <sup>7</sup> (الله تغالی جس کے ساتھ د بھلائی کااراد وفر ما تا ہاس کودین کی سمجھ عطافر مادیتا ہے )۔ الك موقع برسردركونين ولالا صحابه كرام كووصيت كرتي بون فرمايا:

ان النماس لكم تبع وان رجالا ياتونكم من الارض يتفقهون في الدنيا فاذا أتوكم فاستوصوا

(لوگتے ہاری تبع ہیں کچھاوگتے ہارے پاس دین کی مجھ حاصل کرنے آئیں اوائیس اچھی طرح فہمائش وفصیحت کرہ)۔ رسول اكرم على في ارشاد فرمايا:

والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا . ٣ (لوگ کان کی مثل ہیں ان میں جولوگ جاہلیت میں بہتر تنے وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں بشرطیکہ وین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں)۔

مركاردوعالم ﷺ في حضرت ابن عباس عند كم لنة بيدعائي كلمات ارشاوفرمان: "اللهم علمه الكتاب " في اور "فقه في الدين" في الدين " الماللة الكان كوكتاب كالعلم اوراس كافهم عطا قرما علامه سیف الدین امدی شافتی (متونی ۱۳۱۱هه ) نے 'الاحکام' میں فقہ کے انبی معنی کواختیار کیا ہے۔ بھے

العلم والفهم :

امام غزالی شافعیؓ (متوفی ۵۵۵ه) نے المستصفی میں فقہ کے اغوی معنی ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

والفقه عبارة عن العلم والفهم في اصل الوضع . يقال : فلان يفقه الخير والشو . اي يعلمه ويفهمه . ٥

ك المعجم المفهوس للالفاظ الحديث النبوى اى ونسك پرفسنج ١٩٢٥/١٩٢ـمطيع بريل اندن١٩٢٩،

م الصحيح البخاري والمسلم: كتاب العلم الصحيح البخاري والمسلم: كتاب العلم

م الصحيح البخاري ـ بماب بدء الخلق، أبواب المناقب، إلى الدُّرُّوالي " يما يها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثي" مامام مسلم نے اس کوائی میچ میں کتاب الفصائل میں معفرت پوسٹ کے فضائل میں میان کیا۔

ه صحيح بخارى.. إب أول التي الله " اللهم علمه الكتاب "\_

ك لسان العوب ابن منظورافريقي متوفى الكده ا ٨٩/١ بيروت دارصاور ٢٥ ١٥٥ عد ١٩٥٥ ء .

بح الاحكام في اصول الاحكام سيف الدين الآمري شاقع متوفى ٢٣١ هـ ا ١٩١ ميروت، دارالفكر ١٣١٧هـ ١٩٩٧ء -ألمستصفى\_الوعائد تحرين محرالفزالى شافع متوفى ٥٠٥ هـ، ١١١١ مكراچى، ادارة القرآن ٢٠٠٧هـ مــ ١٩٨٧ء -

(اورفقہ اپنے اصل وضع کے اعتبارے علم فہم سے عبارت ہے۔ جب بیکباجا تا ہے کہ فلاں خیر وشرکی فقہ رکھتا ہے <sup>NOCOKE</sup> ا تو مطلب بیہ وتا ہے کہ وہ اس کو جانتا اور مجھتا ہے )۔

ال معنی پرقرآن کریم سے استدلال بیآیت مبارک به واحلل عقدة من لسانی یفقهوا فولی لی بعلموا المسواد منه ویفهموه (اورکھول دے میری زبان کی گره کوتا که واوگ میری بات انچی طرح میری بینی این کی مراد کا علم فیم پالیس)۔

کلمات "اصول الفقه" کی نقدیم و تاخیر ....... جمهور کاطریقه دمعمول ربا به که وه جب اصول الفقه کی اضافی تعریف بیان کرتے اور پیم مضاف البیعتی اصول کی تعریف بیان کرتے اور پیم مضاف البیعتی "المفقه" کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ اگراس کے برخلاف پہلے مضاف البه (الفقه) کواور پیم مضاف (اصول) کا بیان وتشریک موقو بھی درست ہے۔ تعلیم سیف الدین امدی نے "الاحک ام " میں پہلے الفقہ اور پیم الاصول کو بیان کیا اور اس کے جواز کے بارے میں فرمایا:

"اصول الفقه" قول مؤلف من مضاف ، هو الاصول و مضاف اليه ، هو الذقه ، ولن نعوف المضاف قبل معرفة المضاف اليه ، فلا جوم انه يجب تعريف الفقه او لا ، فيم معنى الاصول ثانيا". " ("اصول الفقة "مضاف اورمضاف اليه مركب اليك تول باوروو" الاصول" اور" الفقة " بين اوريم مضاف اليدكي معرفت حاصل كة يغير بركز مضاف كونيين كرين كه اور الفقة كي تعريف يبلي اور يجم ثانيا اسول كم معنى بيان كرف كه يا بندى بين كونين كرين من كونين كرين بين العريف بها العربيم المانيا المول كم معنى بيان

اہل حقیقت لیمنی صوفیاء فقہاء اور اصولین کے بیہاں اس کے اصطلاحی معنی مختلف ہیں۔ اہل حقیقت کے بیہاں فقہ
اسطلاتی بیہ کہ المجسم بین العلم والعمل لقول المحسین البصوی انسا الفقید المصوض عن اللہ بنا الزاهد فی
الا بحومة البصیو فی عیوب نفسه کے (فقطم ولکی جامعیت کانام ہے۔ حضرت سن بھری نے فقید کی تحریف میں
فرمایا کہ فقیہ وہ ہے جو دنیا ہے روگروانی کرے ، آخرت ہے رغبت رکھے ، اپنے ذاتی عیوب ہے باخبر ہو)۔ چونکہ بھ
جمارے موضوع ہے متعلق نہیں اس لئے اس پر مزید کالام کی ضرورت نہیں ہے۔ گر بھی فقہاء کے یہاں اس کے اصطلاحی معنی
کو یکھنے تعیل ہے اوراصولین کے یہاں اس کے معنی کوزیادہ فقصیل ہے بیان کریں گے اوران کا تحقیقی جائزہ لیس گے۔

#### فقه کے اصطلاحی معنی:

فقہاء کے زویک'' فقہ'' کے اصطلاحی معنی اوراس کا تحقیقی تجزیہ:

فقة خفی کی مشہور کتاب الدرالحقارمیں ہے: "حفظ الفروع واقلہ ثلث" مے (فقد مسائل کے یادر کھنے کا نام ہے اور حفظ مسائل کا کمتر مرتبہ ہیہ ہے کہ تین مسائل یا دجول ) اور پھرانہوں نے صاحب متن کی پیروی کرتے ہوئے کتاب'الوصایا''میںاس کے مفہوم میں پائی جانے والی وسعت کو بید کہدکر پچھرمحدود کردیا:

کے ملہ : ۲۸\_۲۷ کے الاحکام فی اصول الاحکام سیف الدین الامدی شافعی متونی ۱۳۱۱ = ۱۹۱۰ بیروت دارالفکر ۱۳۵۷=۱۹۹۹ء۔ کے الدرالحقار فی شرح تنویرالا بصار علاؤالدین محمد بن علی محمد کھسکفی حنفی متونی ۸۸۰ اھ ۱۱۵۰ کراچی ایج الیم ایش

ال عن ابى يوسف يدخلون اوصى بشلت ما له الى الفقهاء دخل منه من يدقق النظر الهون النظر العن النظر العن النظر العن العامل كالفي القنية قال حتى قبل من حفظ الوفا الساعي المسائل الشرعية وان علم ثلث مسائل مع ادلتها كذا في القنية قال حتى قبل من حفظ الوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية " ك

(اورامام ابویوسف سے مروی ہے کہ نگٹ مال کی فقہاء کے لئے اس دھیت ٹیں مرف وہی داغل ہوگا جو سائل شرحیہ میں وقیق نظرر کھتا ہو۔ اگر چیتین مسلول کوان کے دلائل کے ساتھ وجا تیا ہواورای طرح "المقدنيسة" میں ہے اور يبال تک کہا گیا ہے کہ کوئی ہزاروں مسائل (بلااولہ) حقظ کر لے دواس وصیت میں داخل تیس ہوگا)۔

فقهاء معقول فقد كاصلاحي مفهيم كى بحث كاخلاصه:

فقدا صطلاحی کی بحث فقد کی کتب بین بخصری بردی ہادراس بر مختلف ادوار بین اختلف انداز سے بحث کی گئی ہے جن کے فردا فردا میان کی ضرورت نہیں گران کے مطالعہ سے میتیجہ لکتا ہے کہ جملہ تعریفات کا محورد وصفی میں اور مندجہ فرمل دوستی میں ہے سى أيك يرفقينكا اطلاق موتاب:

اق ل ..... فقيدوه ب جوشر ليت كان عملى احكام مين ب ايك طا نفه كا حافظ موجوكتاب وسنت مين وارده مين یا جن پراجماع ہو چکا ہے یا معتبر قیاس شرعی ہے مستنبط ہیں یا کس اور دلیل سے اولد کی طرف را جع ہوں۔ جا ہے یہ احكام اسے اولد كے ساتھ ياد ہول يا بغيرا دلد كے اور ان كے نز ديك اصوليون كى طرح فقيد كا مجتبد ہونا بھى ضرورى نہيں ہوتا.....اور جہاں تک نقیہ بننے کے لئے احکام کی ادنی متدار ( نٹین سیائل ) کے حفظ ہو۔ نے کا تعلق ہے تو اب عرف بیس سے بات متروک ہوچکی ہے کہ جس کو بھی تثین مسائل دلائل یا بیٹیر دلائل یاد ہوں اس کوفقیہ کا لقب دے دیا جائے ہم اپنا عرف خود مقرر کرکے کہدیکتے ہیں کہ فقید کے لقب کا اطلاق صرف اس پر کیا جائے کہ جوفقہ کے منتشرہ الواب سے علم كاموطن اس حيثيت سے جانتا موكه ضرورت بان كي طرف آساني سے رجوع كر سكے قديم عرف (تمين مسائل كاحفظ) يوهل ثبين موسكمة كيونكه يعض اسلامي شهرول يس تويبال تك رواج تفاكه وه حافظ قرآن يو بھی فقیہ کا اطلاق کریتے خواہ وہ اس کامعنی بھی نہ جانتا ہو۔ فقنہاء کا انفاق ہے کہ فقیہ انتفس کا اطلاق ای پر ہوگا جو وسعت نظر وفكراورتوى لفس وا دراك كاما لك بونے كے ساتھ فقتى ذوق مليم ركھتا ہو كرچيە مقلدى كيوں ندہو۔ ووم ..... اس کے دومرے معنی میں ہو سکتے ہیں کہ فقہ کا اطلاق احکام اور شریعت کے عملی مسائل کے مجموعہ پر ہمواور يهال سياطلاق كرنامصدر براطلاق كي قبيل سي وكااوراس سي حاصل وقية والامتقعداى طرح سي وكاجس طرح

الله تعالى كِقُول: "هذا خلق الله" منتسيخة وقد مراديم منا اصوبین کے نزد یک فقہ کے اصطلاحی معنی اور ان کا تحقیقی تجزید .... مختلف ادوار میں فقد اصطلاحی کی مختلف تتعريفين ذكرى تمئين ان مختلف ادوار مين اصليتان سے منقول فقدا صطلاحی کے مطالعہ کے دوران ایک تاریخی مقدر مجی ارتقاء نظرآ تاہے۔ہم اپنی بات کی وضاحت میں منتخب اور مختلف آخریفات ذکر کریں گے۔اویا امام اعظم ابوحنیفہ سے منقول تعریف پہلے بیان کی جائے گی جووسعت پوٹن ہاور پھرفقداصطلاحی کے دائرہ مباحث کی وسعت میں کمی آنے کے بعد کی

الدر الخارني شرح تنويرالا حصار معلاة الدين محد بن على بحر المحصك في متونى ٨٨٠ احد، كماب الوصايا- باب الوصية للا قارب وغير بم ص ١٣٠٠-كراجي النجاميم سعيد كميني سنه ند

ك الموسوعه انفقهية \_ا/ ١٣ ا\_ها ، كويت وزارة الاوقاف الثؤون الاسلامية ثين ظبق طبق الم19AP هـ 19AP م

مختف تعریفات ذکر کریں گے اور قاضی بیضاوی ہے منقول تعریف پر شفسل کلام کریں گے۔ اس بحث کے تخریلی تحقیقی مجلی بھی منقول میں بیانی جانے والی قدر مشترک و مختلف کوزیر بحث لا تمیں گے۔
میں ان تعریف ہے مقتل کی بی تعریف منقول ہے : "معدوفة النفس مالھا و ما علیها" فقد کی اس تعریف میں اعتقادیات (علم الکلام) اور وجدائیات (علم تصوف) بھی شامل متھ اور اس کی اس بات ہے بھی تائید بوجاتی ہے میں اعتقادیات (علم الکلام) اور وجدائیات (علم تصوف) بھی شامل متھ اور اس کی اس بات ہے بھی تائید بوجاتی ہے کہا ما الوحنیف نے محموف کی بھی جس کا نام "الفقد الا کبر" رکھا۔ مذکور و تعریف میں افذا معرفت احد ایک المجدوث میں ایک کتاب تالیف کی تھی جس کا نام ہے جو صرف جمتر کو واصل ہے تو معرفت احد ایک المجدوث میں اور ایک المجدوث میں ہوگئی۔

#### مالها وعليها كاخمالات .......

- الله ممکن ہے کہ ما لھا ہے مراد ما ینتفع به النفس ہو جو تو اب کی صورت میں جواور ماعلیہا ہے مراد ما ینتفرد به فی الاخوہ ہو جو عزاب وعقاب کی صورت میں ہو۔ جس طرح القد تعالیٰ نے قرمایا: "لھا ما کسبت و علیها ما اکسبت " کے لبندا سکافت جو کام بھی کرے گا وہ ان چھ حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ واجب، مندوب، مہاح، مکروہ تنزیبی بکر وقتر یکی بکر وقتر کی ماریک کی دودوطرفین ہیں۔ ایک میں اس کام کا کرنا اور دوسر ہیں مکروہ تنزیبی بکر وقتر کی یا حرام ان میں سے ہرایک کی دودوطرفین ہیں۔ ایک میں اس کام کا کرنا اور دوسر سے میں ترک اعدم فعل اس طریقے پرکل بارہ صورتیں بن جا تیں گی۔ ان میں سے فعل واجب فعل مندوب صدا یعاب علیه میں سے ہیں اور یعاقب علیه میں سے ہیں اور باق سات صورتیں لا یعاب و لا یعاقب علیه شرح الله ہیں۔
- اورترك واجب ملك به ملك ملك ملك به ما الله المنطقة الم
- ا مکن ہے کہ حالها میں تفتع ہے تو اب اور ما علیها میں ضررے عدم تو اب مراد ہوں ، تو پھر فضل واجب اور مندوب معایناب علیه ش ہے ہوں گار یا آن دی صور شن عما لا یفاب علیها میں ہے ہوں گا۔

واضح رہے کہ نفع سے مراد عدم العقائے پہلے جوصورتی بیان ہوتی ہیں وہ بالواسط ہیں۔وہ اس طرح کرمات ان میں سے ایک نکتی ہیں جو لایٹا ب ولا بھا قب علیہ میں ہے تھیں اور جوصورتیں بعد میں بیان ہو کمیں وہ بلاواسطہ ہیں۔

الله ممکن به مالها مراد ما يسجوز لها مراد موتواس بين ندکوره بالاصورتون بين مينوصورتين واغل بين اورتين مورق مين ما مورتين اورتين مورتين اورتين ما مورتين اورتين ما ورجم ين مما مورتين اورتين ما يسجب عليها مين واغل بين اورقول حمام مول مروة تحري اورترک واجب دونون قسمول (يوني مايسجوز لها ويبجب عليها) سخارج بين د

ا شوح الفقه الا كبور ملائل قارى حقى متوفى ۱۳ اهاري القريجي كتب خارد كرايتي -كه القدم و 100

و مکن ہے کہ سالھا ے صابحوز لھا اور صاعلیها ہے صابحوم علیها مرادبوباتوان حالت میں بارہ کی بالان اللہ اور ماعلیها صورتیں اُن دونوں کوشائل ہوجا کیں گی، وہ اس طرح کے جواس کے لئے جائز ہیں وہ صاب جوز لھا میں اور جونا جائز ہیں وہ ماہنچر مبغلیبالیں واقال ہیں۔ان قمام احتمالات یعنی صورتوں میں سے جن میں درمیانی واسط ثبیس پڑتا وہ مراد لیونا

تعريف فقد مين النفس سے مراد ..... يبال انفس كردومعني ہو كتے ہيں :

(۱) کروٹ و بدن کا مجھوں۔ کیونگ اکثر احکام کاتعلق بدن کے ساتھ ہے۔

(٢) باال مصراد نفس انسانيت ميني زوج: و مصرف زوح مراد لينے پر بياعتراض موسكتا ہے كە معنكلميس كے زويك ڑوئ بجرد کا کوئی وجودئیش \_لبزالنفس ہے سرف ڑوئ مراد لینادرست ٹیمیں ۔ تو اس کا جواب بیہ ہوگا کہ یہاں مراد ژوئ مجرد مبیس بلک وہ زوح ہے جس نے بدن انسانی میں حلول کیا ہوا ہے ۔ تو اس اعتبار سے فقطارُ وح کامعنی مراد لیرنا بھی درست ہے كيونكها فعال واشال كأتعلق اى سة موتا ہے اور بدن اس كے لئے آلہ ہے۔ ج

اصحاب امام شافق" اشاعرة" ف يتحريف كي:

" العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية " (شریعت معلی احکام کا اولة تصیلیہ سے جاننا فقد ہے ) <sup>کے</sup>

امامررازی شافعی (متوتی ۲۰۷هه) نے فرمایا :

" في اصطلاح العلماء عبارة : عن الاحكام الشرعية العملية المستدل على اعيانها ، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة "\_ك

امام دازی کی تعریف، پرصدرالشریعه کی تقید..... صدرالشریعی قاس تعریف میس لا بعلم کونها من اللدين صوودة كى قيد يرتنقيدكى اورات غير نترورى قرار ديار ه

علام سیون الدین امری شافعی (متونی ۲۳۱ه) نے یول تحریف ک

الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الاحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال بخ (فقدا حكام شرعيه كليد يخطروا ستدلال كوريع حاصل بونے والے مخصوص علم كانام ب)

الم الشقيح و التوضيح و العلويج صدرالشر بير، معدالدين تقتاز اني متوفى ٩٢ عص ٢٣- ٢٥ - كرا يي تورير ١٣٠٠ هـ

ع التوشيخ حاشيه التلويح معاشية بردي ٢٩، كرا يي بير تحد كتب فان

سم التنقيح والتوضيح والتلويح اسلام كرايتي فراهده ماه

ع. المحصول في علم الاصول -امام رازي شافع متوفى ٢٠٠ هـ،الها، يروت دارالكتب العلميه ١٣٠٨هـ-١٩٨٨،

ه شوح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح رص٣٣٠ ٢٨٠ بركرا چي أوريحره ١٢٠٠ ال ل الإحكام في اصول الاحكام سيف الدين الامدى متوفى ٢٠١١ ٥/١٠ سيروت دارالفكر ١٣١٤هـ ١٩٩٣ء

wordpress.co

ابن حاجب مالكي (متونى ٢٣٧هه) في الن كلمات كيساته تعريف كي :

العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية بالاستدلال. الم (شريعت كم المام كادلة المسلم عاسدال كماته جانانشب)

قاضی بیناوی شافعی (متونی ۱۷۵ه) فی بیتریف کی:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. تُ

اصول فقد کے فظی معنی بتائے کے بعدائ تعریف پر ہم مفصل کلام کریں گے۔

صدالشر بعیر فقی (متوفی ۱۳۷۵ء) نے این حاجب مآلی (متوفی ۱۳۳۷ھ) اور امام رازی شافعی (متوفی ۲۰۷ھ) وغیرہ کی تعریفات پڑتقید کرنے کے بعدان کلمات کے ساتھ فقد کی آخریف بیان کی :

بل هو العلم بكل احكام الشرعية العملية التي قدظهر نزول الوحي بها والتي انعقد الاجماع عليها من ادلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها . "

(فقدان تمام احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام ہے جو بذراجہ دق ہمارے سامنے ظاہر ہوئے ہوں باادلہ شرعیہ سے ان احکام شرعیہ برسیح نتائج کا استنباط کرنے کے ملکہ کے ساتھ ظاہر ہوئے ہوں)۔

صدرالشریعیہ کی تعریف پرشارح علامہ تفتازانی (متوفی ۹۲سے) نے چاراعتراضات کئے اور پھرخود ہی ان کے جوابات بھی دیئے۔ ھے

این اللحام منبلی (متوفی ۱۰۰۸ه) نے بیتریف بیان ک

العلم بالاحكام الشرعية الفرعيه عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال .

اصول فقد کی اضاتی تعریف کے تیسرے جزاء اصافت کو بیان کرنے کے بعد مذکور بقات کا تحقیقی تجزیب پیش کیاجائے گا۔

ل محتاب مختصو المنتهى الاصولى \_ جمال الدين ابوتمروطان بن عمراني بكرابن حاجب ما كلي متوفى اعده هرس مصرقا بره مطبعه كردستان اعدر ۱۳۲۷ه ه صور التلويج على التوضيح ص ۱۸ \_كراجي توركر ١٠٠٠ه

ت نهاية المسول بهمال الدين عبدالرحيم بن لحن الاسنوى شافعي متوفى ٢ ٧ ٤ هـ د ٢ ٢/١٠ ميروت دارا لكتب العلميه ٥ ٣٠ ا هـ ١٩٨٣ وشرح البدخش مجمد بن حسن البدخش ،٢٦/ ٢٦ سايروت ، دارا لكتب العلميه ٥٥ ٣٠ هـ ١٩٨٣ »

اليوضيح ، صدو الشويعه ، ص ٢٦٠ كرا يى أور محره ١٣٠٠ هـ الكوس التعاز انى ص ٢٦٠ كرا يى أور محره ١٢٠٠ م

نے الحقر فی اصول الفقہ علی فرصب الامام احمد بن خبل بن محر بعلی بن عماس بن شیبان البعلی حنبلی ،ابن اللحام متوفی ۵۰۰ هـ مس ۳۱ شخلیق محمد عظر بقاء مکداکمنز رسجامعدالملک عبدالعزیز ۱۹۸۰ء۔ ۴۰۰۰ء فن

-1

295 299

ساتح التح

ال يا\_

ملك , 3,

ال تتنوا

1

(1) 1)

Destudubooks. اصول الفقه کے مالین 'اضافت کی تقریشر ہے : بیا لیک ظاہری جزء ہے جومضاف اور مضاف الیہ کے مالین نسبت معارت ميد كونكد جب تك مضاف اورمضاف اليدمين اضافت شبين جوكي ان كوباجمي طور يرمر بوط كرك مطلوبه معتی حاصل نہیں کئے جاگئے۔

ا ضافت انتضاص کا فائدہ دیتی ہے۔اگر مضاف اسم جامد ہوتو انتضاص مطلق کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔مثلاً "حجو ذيد" اوراً كرمضاف الممشنق بوقومضاف كامضاف اليدك ساته مشتق كم عني مين اضافيت كيساته اختصاص كا فا كده بوتاب، عيس الغلام زيد " بيس غلام كوغلاميت ك معنى مين " زيد" كيساتهوا ختصاص كا فاكده بهوار

مذکورہ بالا تعریفات کا تحقیقی تجزیبہ : نقه کی تعریف میں مع<mark>رفین کہیں احکام کوعملیہ کے دصف کے ساتھ متصف</mark> کرتے ہیں اور کہیں فرعیہ وفرد کھیے ماتھ میرسب درست ہیں ۔عملیہ اس کئے کہ وہ احکام مکلفین کے اتمال ہے متعلق ہوئے ہیں اور فرعیداس کئے کہ وہ ان احکام فتہیہ سے متفرع ہوئے ہیں جواپتی صحت میں اللہ اور اس کی صفات اور اس کے رمول کے لائے ہوئے احکام کے ج ہونے کے اعتقاد پرموقوف ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سے احکام شرعیہ فرعیہ کے استنباط تك أوصل حاصل بوتا ہے۔

موسوعه جمال ناصرين "الفقه عند الاصوليين" ك تحت جو بحث كي في جاس كاخلاصه مندرجه ذيل ب: '' جو پچھ وجی الجی ہے رسالت مآب ﷺ پرقر آن وسنت میں احکام عملیہ کے بارے میں نازل ہوا بھی ان احکام عملیہ کی دلیل تطعنی الثبوت اور تطعنی الدلالہ ہوتی ہے،اس قتم میں اجتہاد کی کوئی گفجائش نہیں ہوتی۔ اس کی صورتوں بیری سے ایک صورت تو وہ ہے جو ضروری اور شعائز اسلام ہے متعلق ہے۔ مثلاً نماز ، زکو ۃ ، روز ہ دیج کا وجو ب وغیرہ اور دوسری صورت نظری ہے۔ایس کا حکم بھی نص کی طرح قطعی ہوگا وہ اجماع ہے۔ الكركسي بارے يش اجماع بوجائے تو وہ تطعی الثبوت ہے۔ بہجی احکام عملیہ کی دلیل " قبط عبی الثبوت ظنبی الدلالة " بوتي جِه بُهِينَ " ظني الثبوت قطعي الدلالة" اوربهي ظني الثبوت ظني الد لا لمة جوتي ہے ؛ ان بيل سے اخرالذ كرتين بيل اجتباد ہوسكتا ہے اوران سے منتبط احكام " ظنبي " اور' اجتہادی' ہوں سے مثال کے طور پرقر آن کریم کی بیآ یت مبارکہ پیش کی جاسکتی ہے: "وامسحوا بسروسکم " لے (اورائی سرکام کرو)۔ بیآیت (دلیل) مسح راس کے وجوب کے بارے میں " قبطعی النهوت و قسط على الدلالية " جاور كراس كالحكم قطعي ہے۔ ليكن كم راس كى مقداركل يار لع يا بعض كے بارے شی اک کی ولالت ظانیہ ہے اور کی بھی مقد ارکوا ختیا رکر نافلنی ا وراجتہا وی ہوگا''۔

اصولین نے فقہ کے اسطلاحی معنی میں اس کے آئی معنی ہے بجائے وصفی کا اعتبار کیا ہے بعنی مسائل واحکام کی معرفت کے بجائے التحزان جنجیم اوراشنباط کو لازم قرار دیا ہے اور پھر متقدیین اصولیین نے بالعموم اور متاخر بین نے بالخصوص فقد کی ا صطلا کی اتعریف میں وسفی معنی برخوب بحث کی مختلف ادوار میں مختلف الفاظ کے ساتھ تعریفات کی گئیں، آنے والوں نے تبهجى سابقين سيمنفول آهر يفاستدكى جمحى تائند بتنقيد وحذف واضافه كياتو بمعى خودين كوئى نئ تحريف كرذالي \_

سابقین سے منقول تعریفات کے اسالیب کی درجہ بندی: سابقین سے منقولہ تمام تعریفات مندرجہ ذری ہیں۔ اسالیب میں سے کسی ندکسی ایک طرز پرضرور بی ہوتی ہیں۔

پہلاطریقہ: یہ جہوراصولین کاطریقہ ہے۔ اس کے مطابق فقہ کی تعریف ابوالا سجاق شیرازی شافتی (متوفی ۲۵۲ه) کے اسلوب پوٹی ہے جسانہوں نے اپنی کتاب "السلمع" میں اختیار کیا۔ ان کے مطابق تعریف بیہ: "ان السفقہ معوفة الاحتکام الشوعیة التی طویقها الاجتهاد" (فقه احکام شرعیہ کی معرفت کانام ہے جواجہ تبادے حاصل ہوتی ہے)۔ دومروں نے بھی اس منہوم کو پیش کرتے ہوئے فقہ کی بیتعریف کی: "انسہ السعلم بالاحت کا عالم الشوعیة المعسلیة بالاستدلال" بعض بالاستدلال کے بجائے "من ادلتها التفصیلیة" کہددیتے ہیں آو اس تعریف کے مطابق و وات وصفات کا علم فقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ احکام کا علم نوا سے اس طرح اصول دین اور اصول فقہ کے احکام کے علم کو نقتی میں ہوں اسلامی نام مالی فقہ کے احکام کے علم کو نقتی کہد سے میں ہوں اللہ ہے اور عام کو میں معالم و نیس کہد سے میں ہوں اللہ ہے اور مالی نقتہ کے حکام اللہ ہوں اللہ ہے اور استدلال کی قید سے مصل ہوتا ہے وہ بغیر استدلال کے علم مقلد و غیرہ کے وروی کا جوالم حاصل ہوتا ہے وہ بغیر استدلال کے علم مقلد و غیرہ کے وروی کا جوالم حاصل ہوتا ہے وہ بغیر استدلال کے علم مقلد و غیرہ کے احتمام کے اس وراحی میں داخل میں اور استدلال کی قید ہے احتمام کو اللہ ہوتا ہے وہ بغیر استدلال کے علم مقلد و غیرہ نکل گئے ہو تو تی اور غیر مالی استدال کی قید کے احتمام کی استدال کے وہ تا ہو تا مصل ہوتا ہے وہ بغیر استدلال کے مصل ہوتا ہوتا ہے وہ بغیر استدلال کے مصل ہوتا ہے وہ بغیر استدلال کے وہ تو ہے کا جوالم حاصل ہوتا ہے وہ بغیر استدلال کے وہ تو ہے کا تام ہوا اور فقیہ بھیر کہلاتا ہے۔

دوسراطر ایقد : بیده طریقد به بسی کوصدرالشرید حقی نے اصول بردوی بیس منقول تعریف سے کی تصرف کے ساتھ تقیح بیس بنقول تعریف سے کی تصرف کے ساتھ تقیح بیس بیان کیااوران الفاظ کے ساتھ فقد کی تعریف کی : "الفقه بانه العلم بکل الاحکام الشوعیه العملیه النبی قلد ظهر نزول الوحی بها والتی انعقد الاجماع علیها من ادلتها مع الملکة الاستنباط الصحیح منها "اس تعریف کے مطابق فقد کامعنی اس وقت ثابت ہوگا جب احکام شرعیه عملید کاعلم بلاواسطه اس کے ادلہ سے حاصل ہو، عیاب ادلة قطعیہ بول یا ظلیمہ۔

پہلے اور دومرے اسلوب کی تعریفات میں فرق: پہلے اور دومرے طریقہ میں فرق یہ ہے کہ دومرے طریقہ میں پہلے کی طرح علم کے حصول میں استدلال بعنی اجتہا د کی شرط نہیں رکھی گئی بلکہ صدرالشریعہ کے بیہاں استنباط سیج ملکہ ہونا صروری ہے۔ اب اس طریقہ کے مطابق فقیہ وہ ہے جس میں اجتہا د کی اہلیت ہو، اگر چہاس سے اجتہا د کا وقوع نہ ہواہو۔

تيسراطريقه: يوهطريقه بحس كوسرف ان البهام حنى (متوفى ا٢٨هه) في كتاب" التسحسويسو" مين اختياركيامه ان كے مطابق احكام شرعيه كے صرف قطعى علم كانام فقه ہے اورا حكام مظنونه كے علم كوفقة نبيس كبر سكتے ـ

تینوں اسالیب کی تعریفات کا فرق : تینوں اسالیب کے مطابق جوتعریفات کی درجہ بندی کی گئی ہے اس کا فرق اس طرح واضح کیا جا سکتا ہے :

- (۱) میلے گروہ کے اصلیین نے ظنیات کے علم کوفقہ کہا۔
- (r) آخری گروه نے کہا کے فقد کے علم کا اطلاق صرف قطعیات پر ہوتا ہے۔

(r) جبکه دوسرے درمیانی گروہ کے مطابق فقۃ تربیعت کے قطعی قطنی دونو ں طرح کے احکام کے علم کوشامل ہے۔ علامها بن عابدين نے ردالحقار ميں شرح التحرير ہے نقل کيا کہ ايک سے زائد متاخرين نے اس عموم کواختيار کيا ہے کيونکہ یجی حق ہے۔اوراس پرسلف وخلف کاعمل ہے عمر شارح نے سلف وخلف کے اس پڑمل ہونے کا جودعوی کیا اس کی واقع میں تفيد اق نہيں كى جاسكتى ك

تبدیلیاں آتی رہیںاورمختلف اووار میں اُس کی وسعت ہے تنگی گی جانب رخبان کے سلسلہ کو تین تاریخی وارتقائی مراحل میں تقسیم کیاجا سکتا ہے۔

پہلامرحلہ : پیودابتدائی زمانہ ہے جب فقہ شرع کامترادف سمجھا جاتا تھااور ہراس شکی کی معرفت فقہ کی تعریف میں شامل تھی جے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہنوا واس کا تعلق عقیدہ ، اخلاق یا جوارح کے افعال سے تھا۔ امام ابو صیف نے فقه كي تعريف"م معرفة المنف س هالها و ها عليها " مين اي وسعت كومة تظرركها - ان كي علم العقائد يركتاب" المفقه الا كبو" كِمطالعه سے ايسالگتا ہے كــان كـِنز ديك فقه تين اقسام پر شتمال ہوگی، پہلی تنم " الـفقه الا كبر" ہے۔ جو اعتقادات ہے متعلق ہوگی کیونکہ اگراعتقادیج ندہوں تو ہدنی اعمال رائیگاں چلے جاتے ہیں۔ دوسری تشم "المفقه الاوسط" ہے جس کا قلبی خلوص ونیت ہے تعلق ہے کیونکہ جیسی نیت ہوگی و بیا ہی عمل کا تمر د ہوگا۔ تیسری فتم "المفقه الاصغو" ہے جوظا ہری اعضاء کے اعمال مثلاً رکوع جودو غیرہ ہے متعلق ہے کیونکہ جب تک ان کاعلم اوران کی درستگی نہیں ہوگیءا تمال سیج نہیں ہوں گے۔

ووسرامرحلہ: یوه زمان ہے جس میں فقد کی آخریف میں پائی جائے والی وسعت میں پچھے خصیص پیدا ہوگی علم العقا کد کی علیحد وفن کی حیثیت سے بنیاد پڑھنی اور اسے علم العقائد ،علم التوحید ،علم الکلام اورعلم اصول الدین کے نامول سےموسوم کیاجائے لگا تو فقہ سے بیلم خارج ہو گیا۔اس دور میں فقہ کی تعریف اس طرح کی جائے لگی۔

العلم بالاحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الادلة التفصيلية .

ال تعریف میں ماسوی الاصلیہ ،سب فرعیہ بین ۔ یعنی جوعقا کد کے علاوہ بین وہ سب فرعیہ بین کیونکہ عقیدہ شریعت کی اصل ہےاور ہرشنگ کی درنتگی کا انتصارای کی درنتگی پر ہے۔ میتعریف احکام شرعیہ عملیہ یعنی وہ جو جوارح کے ذریعیا نجام دیئے جاتے ہیں کواوراحکام شرعیہ قلویہ مثلاریا، کبر، حسد، عجب مے حرام ہونے اور تواضع ، دوسروں کی بھلائی کے حلال ہونے كوجعى شامل حقى\_

تيسرا مرحله: ال دور بين كي تخريفات بين مزية تخصيص پيدا كردي كي اورآج تك أي تخصيص بيمل جاري و ساری ہے۔اوراب اس طرح تعریف کی جانے لگی:

ا موسوعة جمال عبدالناصر في الفقد الاسلامي «ا[• اسلام معرقا هر دوز رات الاوقاف ا™اء

"الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الادلة النفصيلية "أيجهم المسلمية المسلم المسلم ال اس كے نتيج ميں احكام شرعيه فرعيه جن كاتعلق دل سے تفاووا لگ ہو گئے ۔اوران كانام علم تصوف يا يعم لم اخلاق پڑ گيا۔

اصول فقہ کے تقیم معنی اور ان کا تختیقی تجزید: اہل علم، اصولی فقہ اور ان کی طرح کے علوم مثلاً فقہ وغیرہ کا اطلاق کھی ان مسائل کلیہ پر کرتے ہیں جس میں اس کے موضوع کے احوال سے بحث کی جاتی ہے۔ اور کبھی ان کا اطلاق ان کے قواعد کے اور اک لیعنی معرفت و تقدیق اور بھی ان تواعد کے مزاولداور کثر سے توروغوض سے حاصل ہونے والے ملکہ استحضار پر کرتے ہیں۔ یہ ایک امرواقعہ ہے کہ کسی بھی علم کی تعریف فہ کورہ تین معانی میں سے کسی ایک مطابق کی جاتی ہے مگر اصولی فقہ واحد علم ہے جس کی تینوں معانی کے مطابق تعریف کی گئی ہے۔ اس کی ولائل سے مطابق میں جن کی ولائل سے مندرجہ ذیل ہے :

المام فخرالدين رازي شافعي (متوفى ٢٠١٥) في اصول افقد كي يتعريف بيان كي:

اصول الفقه عبارة عن : مجموع طرق الفقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها. ٤

سيف الدين الامدى شافعي (متوفى ١٣١هه) في يتعريف كى:

اصول الفقه: هي ادلة الفقه وجهات دلالاتها على الاحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل بها، من جهة الجملة لامن جهة التفصيل. <sup>ع</sup>

(تجزيه): ندكوره بالا دونول تعريفين بهامعني كرمطابق بير.

ائن حاجب مالكي (متوفى ٢٣٧ه) في ان الفاظ كيم تحديد يفك :

اماحده لقبا: فالعام بالقواعد التي يتوصل بهاالي استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية . "

(اصول فقدان قواعد کے جانے کا نام ہے جن ہے احکام شرعیہ فرعیہ کا دلائل ہے استنباط کرنا حاصل ہو)۔ قاضی بیضاوی شافعی (متوفی ۲۸۵ھ) نے الفاظ کے ساتھ تحریف کی :

اصول الفقه: معرفة دلائل الفقه اجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هـ (اصول الفقه غنه المران عاستفاده كيفيت اورستفيد الجبتد) كحال كامعرفت كانام ب

ل موسوعه الفقهية ما ۱۲/ ما الخض ، كويت وزارة الاوقاف الثؤون الاسلام يطبع ثانى م ۱۳۰ م-۱۹۸۳ م

ك المعصول في علم الاصول بحد بن تمر بن المحسين الرازي شافعي متوفى ٢٠٦ هـ - الاا ، بيروت وارالكتب العلميد ١٩٨٨ هـ ١٩٨٨ -٤ الاحكام في اصول الاحكام ، سيف الدين الآمدي ابوالحسين على بن ابي على شافعي متوفى ٣٦٠ هـ ١٤٠١ ، بيروت وارالفكر ١٣٩٧ هـ ١٩٩٧ ،

ے اداع کون کون کا میں اور میں اور میں ہوتا ہے۔ ع شرح العصد علی مختصر این الحاجب،عصد الدین عبد الرحمٰن بن احمد الاستجی شافعی متوفی ۲۵۷ سے ۱۸۸۱، مصر مطبعه انکبری الامیرید بولاق ۱۳۱۹ھ هے نہایة السول، جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الاستوی شافعی متوفی ۲۵ سے ۱۳۵۲ سات میروت دار الکتب العلمید ۱۹۸۵ھ ۱۹۸۳ء

ابن حاجب اور قاصنی بیضاوی کی تعریفات کا تیجزییه: ابن حاجب اور قاصنی بینیاوی کی تعریفی دور مرکزههای اور تیسرے معنی کے مطابق کی ٹی میں اور اس کی دلیل میہ ہے کہ ابن حاجب کی تعریف میں علم اور بینیاوی کی تعریف میں معرفت کے الفاظ میں۔ دونوں کا اطلاق تصدیق اور اس ملکہ پرجوتا ہے جس کا اس معنی میں ذکر کیا گیا ہے۔

اصولی فقد کی تعریف میں اختلاف کی وجہ: اصول فقد کے لسفی معنی میں اختلاف اس کے بختلف اصولیوں کے پیش اختلاف اس کے بختلف اصولیوں کے بیش نظر مذکورہ معانی میں ہے کوئی شکوئی معنی رہتا تو اس کی روشنی میں وہ تعریفی کلمات کا انتخاب کرتے تو وہ خود بخو ددوسرے معنی کے لخاظ ہے کی گئی تعریف سے مختلف ہوجاتی اوران کے نزد یک الفاظ کی مکسانیت سے زیادہ وہ معانی اہم ہوتے جس سے مقصد کا محیح طور پر اظہار ہوسکتا تھا ای لئے ایک ہی معنی کی مختلف تعریفات میں بھی الفاظ کے معانی ایم محتی کی مختلف تعریفات میں بھی الفاظ کے چناؤ میں فرق نظر آتا ہے۔ بہر حال تعریفات میں اختلاف کے باوجودا پنی اپنی جگہ درست تغییں اور معرفیین کی نیت پر کسی فتم کا شک نبیس کیا جا سکتا اور وہ سب قابل احتر ام ہیں۔

اصول فقد کی لقب معنی پراکتفا کرنے کا سب : کتب اصول کے فقد کے مطالعہ کے دوران پی نظر آتا ہے کہ بعض اصولیان نے اپنی کتب میں اصول فقد کے نقی معنی تو ذکر کے گراس کے اضافی معنی بیائے۔ اس کی بعبہ بیتی کہ جن اصولیان کے بیش نظر اختصار تھا نہوں نے طوالت سے بیج کے لئے صرف نقی معنی بتانے پراکتفا کیا اوراضافی معنی اور ہر جزء کی تفصیلات نہیں بتا کیں ۔ قاضی بیضاوی ان میں سے ہیں جن کے پیش نظر اختصار تھا جبکہ دوسری طرف جن اصولیان کا مقصد تفصیل سے بیان کرنا تھا ، اتو انہوں نے اضافت کے اختبار سے بھی تتریف کی اور مضاف ، مضاف الیہ اور اضافت کو بیان نہیں اضافت کو بیان نہیں اضافت کو بیان نہیں مضاف الیہ اور کی نے صرف مضاف اور مضاف الیہ کوذکر کیا گرشہرت کی بتاء پر اضافت کو بیان نہیں کیا۔ جیسے صدر الشریعہ نے المتنفیح و المتوضیح میں ایسانی کیا ۔۔۔۔۔ لہذا دونوں طرح کے معرفین ومؤلفین کا بیہ طرز ممل ورست قراریا یا اور وہ مصیب مخبرے۔

اصول فقہ کے کقبی واضا فی معنی کے فرق پر ایک طائز انہ نظر ......اسول فقہ کے کقبی واضا فی معنی میں ووطرح سے فرق کیا جاسکتا ہے۔

فرق(۱) : لقبى تعريف اس علم كالقب وعلم بجبك اضافي معنى موصل الى العلم بين \_

فرق (۲) : لقبی تعریف کے تین لازی اجزاء ہوتے ہیں۔

(۱) ولأل كى معرفت (۲) استفاده كى كيفيت (۳) مستفيد (مجتبد) كاحال جبكدا ضافى تعريف دلاكل خاصه كانام ب\_

قاضى بيضاوى شافعى (متوفى ٩٨٥ هـ) ئے منقول لقبى تعریف اوراس كى تشریح:

ہم نے اصول فقد کی گئی تعریفیں نقل کی ہیں۔اس کے علاوہ اور بھی بہت کی تعریفات اصول فقد کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ سب اپنی اپنی جگدورست ہیں اگر چینقتر بیا ہمزئی تعریف کرنے والے کے ذہن میں سابقین کی تعریف میں پیچھ کی رہ جانے کا نفورد بتا تھااس کئے وہ ایک نی تو ریف کردیے۔ اس مل سے اس فن کوئی تازگی وتو انائی ملتی رہی اور مختلف بجھوں سے اس برغورخوض اور تعییر فیشر کی سے اس سے اپوشیدہ پہلووں کوئمایاں کردیا۔ اس طرح تعریفیں بھی ارتقائی مراحل معلی ہے۔ گزرتی رہیں ان سب پر بیبال تفصیلی کلام مشکل ہے۔ ہم نے قاضی بیضاوی شافعی (متوفی ۱۸۵ھ) سے منقول اصول فقد کی تھی تعریف کوشیرت کی بناء پرتشر تا کے گئے فتخب کیا ہے۔ اور دومری وجہ پھی کہ بیصدر اول اور پندر ہویں مدی ہے وی کہ درمیانی زمانے میں وفات پائی اور وہ مدی کے درمیانی زمانے کے اصولی ہیں یعنی انہوں نے نویں صدی ہجری کے آخری زمانے میں وفات پائی اور وہ شایدایام رازی (متوفی ۲۰۲۵ھ) میں میں الدین امری شافعی (متوفی ۱۳۳۵ھ) اور ابن حاجب مالکی (متوفی ۱۳۸۷ھ) وغیرہ سے منقول آخر بیفات کو دیکھ چیکے ہوں گے اور پھر اس طرح کی تعریف کی ۔ قاضی بیضاوی نے اصول فقد کی گئی تعریف کرتے ہوئے فرایا :

"اصول الفقه معرفة دلانيل الفقه اجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد". (اصول فقه فقد كه ابتمالي ولأل اوران سه استفاده كي كيفيت اور مستفيد كه حال كي معرفت كا نام ب) تعريف كي تشريح :

قوله "هعوفة " ...... تحريف ين جن به جوادله احكام اوران كعلاوه كي معرفت بكوشامل ب اس يش كثير معرفت باوروه جب مفرد كساته متعلق بوتى بة و متعدى بيك مفعول بوتى جاوراس كامعنى تصور بوتا ب يحي جب "عرفت محمدا" بولا جاتا باواس كامطلب بوتا ب " مصورته" ( يس في اس ( محر ) كاتصوركيا) اور لي على مفاول كي ما تقول بوتا ب الفظام زياده ترتعلق كساته متعلق بوتا به اور متعدى بدومفعول بوتا بوتا بواس صورت بس اس كامعنى تقدريق بوتا ب مثلا جب كهاجاتا ب علمت ان الله واحداث تو مطلب بوتا به "صدفت بو حدائيته" ( يس في اس كي وحدائيت كي مثلاً جب كهاجاتا ب تقدري كي أبي معرفت تعلق كرماته متعدى بدومفعول بوگي تواس وقت اس كامعني بيمي تقدري بوگا جب كهاجاتا ب تعديق كي أبي مفرد كساته متعلق بوتا بوتا بوفت ان الله واحد" تو مطلب بوتا ب صدفت ( يس في تقدري كي ) اور بهي علم مفرد كساته متعلق بوتا بوتا بوفت اس وقت اس كامعني تصورته " بوتا ب

علم ومعرفت میں ہے جب کسی کی بھی نسبت حادث کی طرف جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹی سابق میں مجبول (نامعلوم) تھی گر جب ان میں ہے کسی کی بھی نسبت اللہ رب العزت کی طرف جائے گی تو اس کا معنی نیبیں ہوگا کہ ٹی کا سابق میں مجبول تھی۔ مثلاً عام حالات میں جب محسمات عوف المسالة او علمها" (محمد کومئلہ کا علم یا معرفت حاصل ہوئی) تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں تھم یا معرفت پہلے نہ تھی کھر ہوگئے۔ کیونکہ جب بھی حادث کے ماتھ نسبت ہوگی تو یہ بھی ہوگئے ہوگئے۔ کیونکہ جب بھی حادث کے ساتھ نسبت ہوگی تو یہ بھی ہوگا۔ اس بات کی تا ئیداللہ تعالی کے اس تول ہے۔

الله تعالى نے فرمایا ہے:

" والله احرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئًا "ل المواقدة المرافدة المراف

گر جب کسی نے کہا: "الله عالمہ بھذا "یا "عاد ف به "تواس کا پی مطلب ہوگا گداسے پہلے سے اس کے ۱۹۵۲ میں علم یا معرفت زیمی اب ہوئی۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا جمیج اشیاء ہے متعلق علم از لی ہے۔ عالم کا اطلاق اللہ سجانہ وتعالیٰ ملاقع پر کیا جاتا ہے مگر عارف کا نہیں ، باوجود اس کے کہ 'عارف اللہ'' کے کہنے کا مطلب بھی''عالم'' ہوتا ہے۔ یعنی جمیشہ سے جانبے والا چونکہ اللہ تعالیٰ کے اساء تو قینی جی اس لئے عالم ہی بولا جائے گا۔

قاضی بیضاوی نے اپنی اس تعریف میں علم کے بجائے معرفت کو کیوں منتخب کیا ؟ شایدانہوں نے اپنی اس تعریف میں علم کے بجائے معرفت کواس لئے پہند کیا کہ مسائل اصلیہ دوشم پر نیں :

(۱) و دجن ہے ذات باری تعالیٰ کا قصد ہوتا ہے جسے علم کام کے مسائل ۔اور بیاس بات کوواجب کرتا ہے کہ دلیل قطعی ہوتواس طرح تصدیق غلنی نہیں بلکہ طعی ہوجائے گی ۔

(٣) ووجومسائل علميد كے لئے وسيل ہوتے ہيں جيسے علم اصول كے مسائل ، تؤيبان اقساد يق عام ہوگی خواوظنی ہويا قطعی۔

چونکہ قاضی بیضاوی کے بیبال علم کا اطلاق صرف قطعیات پر ہوتا ہے اور لفظ معرفت کا اطلاق اقعدیق پر ہے جو قطعیات وظعیات دونوں کوشامل ہے استعمال کیا، قطعیات وظنیات دونوں کوشامل ہے استعمال کیا، گیونکہ ان کے بیبال ان مسائل اصولیہ کا قطعیات بیس شار کیا گیونکہ ان کے بیبال ان مسائل اصولیہ کا قطعیات بیس شار کیا انہوں نے لفظ السعسلے " کے ساتھ تعبیر کو درست جانا۔ واضح رہے کہ بیبال معرفت سے مطلق اوراک مراد ہے جوتھ ورو تضد ہی دونوں کوشامل ہے۔ گین جب اس معرفت کی اضافت دائال کی طرف کر دی اوران سے مراد مسائل اصولیہ اور قواعد کا یہ جیس قاتہ مورفاری ورضاری ہوگیا، کیونکہ معرفت مفروک ساتھ متعلق ہوتی ہوتی جاتھ میں ہوتی بلکہ وہ نسبت کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔

قسوله "دلائل" ..... دلائل جمع جاوراس كى واحدوليل جافت بساس كي يمعنى الدكورين : "بسطلق على ها يستدل به "ل (جس ك ذريع استدلال كياجا سك ) اصطلاح بين استدل به "ل (جس ك ذريع استدلال كياجا سك ) اصطلاح بين استدل به "

''ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى '' '' (جس عامظوب فبرى كى طرف سيح قلرے توصل ممكن مو)

ای تعریف سے ظاہر ہوا کہ دلیل جو قطعیت کا فائدود نے قطعی ہوگی اور جوظن کا فائدہ دیے ظنی ہوگی۔ پہلی بات کی مثال سیسے کہ عالم کے حادث ہونے کی دلالت پرہم کہیں: المعالم متغیر و کل متغیر حادث فالنتیجة: العالم حادث اور دوسری بات کی مثال سیسے جیسے تھرے ہوئے بادل دکھے کر میظن کر لینا کہ بارش ہوجائے گی۔

امام اسنوی شافعی (متو فی ۲۷۷هه) نے فرمایا:

" اعلم ان التعبير بالادلة محرج لكثير من اصول الفقه كالعمومات وأخبار الاحاد والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فإن الاصوليين وان سلموا العمل بها، فليست عندهم ادلة للفقه بل امارات فإن الدليل عندهم الاطلق الاعلى المقطوع به "ك

ل مختار الصحاح يجمرا بن الم بمرين عبدالقادرالرازي متوفى ٢٠ ٢٥ من ٢٥ فصل الدال والذال باب اللام، مصو، مصطفى البابي المحلبي سنه ند ع ارشاد الفحول الى تحقيق المحق من علم الاصول مجمر بن على التوكافي متوفى ١٢٥ هـ ١٢٥ هـ ١٢٥ قابره دارالكتني سنة ع نهاية السول، جمال الدين عبدالرجيم بن الحس الاستوى شافتي متوفى ٢١ ٢٤ هـ ١٢٢ ، بيروت دارالكتب العلمية ١٩٨٥ هـ ١٩٨٣ ء

(جان او کدادلہ کے ساتھے تعبیر دینے سے بہت کی چیزیں اصول فقہ سے خارج و توکیس جیسے عمومات ،اخباراحاد ، قیادی الس واستصحاب وغیر د۔ اگر آصولیتان ان کے عمل کوشنایم کرتے بھی جی تی تو ان کے فزد کیک انہیں فقد کے ادلہ کا نام نہیں ویا جا تا بلکہ دو است امارات کہتے جیں۔ کیونکہ ان کے فزد کیک ادلہ کا اطلاق صرف قطعیات پر بھی وسکتا ہے لیکر جمہور کی بات زیاد دمن سب ہے کہ دلیل کا طلاق کلنی اورقطعی دونوں پر ہوتا ہے۔

ابوا حاق شیرازی شافتی (متوفی ۲۷۷هه) نے فرمایا:

" وقال اكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل الا فيما يؤدى الى العلم فاما فيما يؤدى الى الظن فلا يقال له دليل و انما يقال له امارة وهذا خطاء لان العرب لا تفرق في تسمية بين مايؤدي الى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه" لـ

(بہت ہے متصمین نے کہا کہ افظ و لیل کا استعمال صرف اس پر : وسکتا ہے جو کلم ادفیطی 'کے معنی اوا کرے اور جوظن کے معنی اوا کرے اسے دلیل ثبین کہا جا سکتا، بلک اے امارات کتبے جیں یگران کی میہ بات فلطی پیٹٹی ہے کیونکہ اہل عرب ملم اور شن کے متنی و بینے والی اشیاء کے تاموں میں کوئی تفزیق نہیں کرتے ۔ لبندا تفزیق کی پیڈو جیبہ درست نہیں ہے ) شیخ جا ال الدین مجلی شافعی (متوفی ۱۳۳ کے دو) نے فرمایا :

" ومعنى الوصول اليه بما ذكر : علمه أو ظنه ......شمل التعريف القطعي كالعالم لوجود الصانع والظني كألنا ر لوجود الدخان ". ٤

(اوراس کی طرف وسول کے جومعی علم یاخن ذکر کئے گئے۔۔۔۔۔تعریف قطعی کوشائل ہے جیسے عالم کی صافع کے وجود پردلاات اورخن کوشائل ہے جیسے جو تیں کے وجود کی آگ پردلالت)

شخ الإسلام ذكر ياانصاري شافعي (متوفى ٩٣٧ وهـ ) نے فرمایا :

" وشمل التعريف الدليل القطعي ..... والظني" . ٢ (اور"الدليل" كي تعريف تطعي وغني دونول كوشاش ب)

فَّ عُلاوی خَفِی (متوفی چود تویں صدی جحری ) نے فرمایا :

" يكون الدليل الشرعي عندنا توعين قطعي وهو الكتاب والسنلة المتواتر: والاجماع وظني وهو خبر الاحاد والقياس". "

(جارے نز دیک دلیل شرق دانسوں پر ہے۔ (اوّل) تطعی اور وہ کتاب اللہ بسنت متواتر و، اجماع بیں اور (ووم) خنی ہے جو خبراحادا مرقباس پر مشتل ہے)

ل كتاب الملع رايا التام الراتيم بن على شيرازى شافق متونى ٢٧ على عدم مكتبدالكليات الازبريطي جديد ١٩٨٨ - ١٩٨٨ تل موح جلال المعملي على جمع المجوامع - جلال الدين تحدين احراض الشافق متوفى ١٣٨٥ - ١٣٦٥ المنابا أنثر الممكن مطبعه اسمح المطالع سنة ع علية الوصول - شخ الاسلام الويجي ذكريا الانصارى شافق متوفى سالة ين صدى ججرى ص ٢٥ بمصر مطبعة عيني البالي الحلق سنة م ع تسهيل الوصول الى علم الاصول مجرع بدارض عبر المحلاوي في جود جدول صدى ججرى كعالم شخص ١٨ بمصر مصطفى البالي الحلق ١٣٣١ ه

محمرصالح العثيمين (معاصر) فرمايا:

" فالمراد ......"معرفة" العلم والظن لان ادراك الاحكام الفقهية قديكون يقينيا وقديكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه". أ

ر المعرفة " مراعلم فلن بين \_ كيونك فقد كربت ماكل بين كمين احكام كادراك بقيق موتا باور بهى للنى ) قولية ولا أكل الفقيد " : امام اسنوى في فرمايا :

قول. : "دلائل الفق." هو جمع مضاف ، وهو يفيد العموم فيعم الادلة المتفق عليها والمختلف فيها ، وحيئتذ فيحترزبه عن ثلاثه اشياء ، احدهما : معرفة غير الادلة كمعرفة الفقه ونحوه الثاني : معرفة ادلة غير الفقه كادلة النحو والكلام الثالث : معرفة بعض ادلة الفقه كالباب الواحد من اصول الفقه ولايكون اصول الفقه ولا يسمى العارف به اصوليا ، لان بعض الشنى لايكون نفس الشي "."

(''ولاً كل الفقة ''جمع مضاف ہے اور وہ عموم كافا كده و بتا ہے تو يہ متفق عليه اور مختلف فيد دونوں ادلد كوعام ہو گا اور اس ہے تيمن چيزوں ہے احتر از ہوجائے گا۔ (اوّل) ادلہ كے سواكی معرفت جيے فقد وغیرہ كی معرفت ہے اور (دوم) بير كہ فقد كے علاوہ ويگر مثنا نمو وكلام كے ادلہ ہے اور (سوم) بير كہ بعض ادلہ كی معرفت جيسے اصول فقد كا ایک باب، سے احتر از ہو گيا۔ يول وہ اصول فقد نميں ہے اور نہ بی اس کے جانے والے واصولی كہا جائے گا۔ كيونكہ كی چیز كا بعض فض في نہيں ہوتا)

و قوله " اجمالا" .... الربار عين مندرجة بل اقوال بين :

قول اول ...... بير (اجمالا) معرفة كامفعول ج مرسيبات درست نبيس كونكه عرف متعدى بيك مفعول بوتا ب-قول دوم ..... "اجمالا "تميز بجومضاف منقول بادراصل عبارت ميهوگ - "معوفة اجمال ادلة الفقه" محربيف وصفى بينى بالبذا درست نبيس ب-

ل الاصول من علم الاصول مجرصالح الشيمين ص٥، قامره، مكتبدالسنة ١٩٩٣ هـ ١٩٩٣ ء

<sup>-</sup>ع نهاية المسول \_ جمال الدين عبدالرحيم بن الحن الااسنوى شاقعي متوفى ٢١/١٦ء بيروت دارالكتب العلميه ١٩٨٥هـ ١٩٨٣م

قول سوم......" اجسالاً " معرفة سے حال ہے مگر بيھی منی برنسادُ عنی ہے وہ اس طرر آ اجمال معرفت مراذبين بلكهادلهاجماليدكي تفصيلي معرفت ب-

قول جہارم ..... قول اصح کے مطابق سیادلہ سے حال واقع ہوا ہے۔

عمر بن عبدالله في سلم الوصول تعلم الاصول ميس فرمايا:

واتما يقال : أن دلانل جمع واجمالًا مفرد وهذا لاضرر فيه، لان اجمالاً مصدر يوصف به الجمع والمفرد وهو هنا بمعنى مجملة كانه قال: معرفة دلائل الفقه مجملة، ومجيُّ الحال من المضاف اليه في مثل هذا التركيب جائز لقوله تعالى : (ملة ابراهيم حنيفا) لـ

(اور بیکها جائے کد دلاکل جمع میں اور اجمالاً مقروتو اس میں کوئی مضا نقشیس اس لئے کدا بھالاً مصدر ہے جومفرد وجمع ہوتا ہے اور بیمان (اجمالاً) مجمل کے متی میں ہے گویا کہ فقد کے جمل داراک کی معرفت کہا اور اس طرح کی ترکیب میں مضاف الیہ سے حال آنا جائز ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (ملۃ ابراہیم حدیقا)

اس كى تاويل كى طرف احتياج كى وجد صصاحب جمع الجوامع في است عدول كيااورانبول في فرمايا: (اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية ) كُ

(اصول نقد "فقه" كا بتمالي دلاك ين)

اس میں انہوں نے اجمالیہ کودلالت کا صریح وصف بنایا ہے۔

2

يقول

470

2

40

نب

ادلة

ادله اجماليد مراو: اس مرادادله كليه بين ان كو"اجماليه" اس ليح كنية بين كيونكسان كي تفصيل عن جائ بغیراجمالی طور پران کی تعریف کی جاتی ہے۔

> ادله کی انواع : يالعموم ادله كى دوانواع بين المه كليدادرا دلى يزئيه

مدوه بیں جو کسی تھم معین پر دلالت نہیں کرتے جیسے امرونہی مطلق۔ اولەكلىيە

بیوہ اولیے ہیں جو حکم معین پر ولالت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا قول (واقیہ موا ادله برئي المصلوة) علم اور (والاتقويوا الزنا) على جب ادلة بريغ محصوره بول اورادل كليك

تخت داخل ہوں تو وہ علم اصول کے علاوہ کسی اور فن میں زیر بحث لائے جاتے ہیں کیونک۔ اصول فقد میں تو صرف ادار کلید کے احوال سے بحث کی جاتی ہے۔

امام قق الدين السبكي شافعي (متو في ۵۲ ٧٥ سف قرمايا:

" ففي الادلة اعتباران، الاعتبار الاول: من حيث كونها معينة ، وهُّذه وظيفة الفقيه وهي الموصله القريبه الى الفقه، والفقيه قديعرفها بادلتها اذا كان اصوليا، وقد يعرفها بالتقليد،

ع سلم الوصول لعلم الاصول . عرين عبدالله ١١٢١، العمران : ٩٥

ع جمع المجوامع - تاع الدين عبدالوحاب ابن السبكي وا٢٠١١ مساميني مطبح اصح المعالع سندر

ع القره: ٣٠ ٤ الاسراء: ٣٠

01

ordpress.com ويتسلمها من الاصول، ثم هو يرتب الاحكام عليها ، فمعرفتها حاصلةعنده. والاعتبار الثاني: من حيث كونها كلية ، اعني يعرف ذلك الكلي المندرج فيها وان لم يعرف شيئا من اجزائها، وهمذه وظيفة الاصولى، فمعلوم الاصولى الكلى، ولامعرفة له بالجزي من حيث كونه اصوليا، ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكلى ، من حيث كونه فقيها ، ولا معرفة لـه بـالـكـلـي الا لكونه مندر جافي الجزئي المعلوم ، واما من حيث كونه كليا فلا. فالادلة الا جمالية هي الكلية ، سميت بذلك لانهاتعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، وهي تـوصـلـه بـالـذات الـي حكـم اجـمـالـي مشل كـون كـل مـايؤمربه واجبا ، وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك وهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح " لـ

(ادلدمیں دواعتبارات ہیں پہلااعتباران کے عین ہونے کی حیثیت سے ہے اور پیفقید کا کام ہے اور وہ ادلہ فقہ کے قريب ببنجان والع بين اورفقيه بهى احكام كوادله سے جانے گا اگروه اصولى باور بھى تقليد ك ذريعے جانے گا اوران احكام کواصول سے اخذ کرے گا پھر دوان احکام کوادلہ پر مرتب کرے گا توان کی معرفت اس کوحاصل ہوگی اور دوسرااعتباران ادلہ كے كلى ہونے كى حيثيت سے جيرى مراديہ ب كدان اول كوكلى يس مندرج ہونے كى حيثيت سے جانے گا۔ اگر چدودان کے اصول واجزاء سے واقف نہیں تھااور بیاصولی کا کام ہے وہ اصول کو کلی حیثیت سے جانتا ہے ندکہ جزی حیثیت ہے، جبکہ فقیہ جزی حیثیت سے احکام کے ادلیکو جانے گانہ کلی ہونے کے اعتبار سے پس اسے کلی کی معرفت صرف اس قدر ہوگی کدوہ جزى بين مندرج ہوتے ہيں شكداس حيثيت سے كدوه كلى جين اول اجماليد كليد جين اس كامينام اس لئے ركھا كيا كدوه اجمالي حیثیت سے جانے جاتے ہیں نہ کہ تفصیلی طور پراور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حکم اجمالی تک پہنچاتے ہیں جیسا کہ ہر امروجوب کے لئے اورمبی حرام کے لئے ہوتی ہادراس کا نام فقد بیس رکھاجاتا)

معرفت مقصود ہوتی ہے۔اس لیے تبین کسان سے احکام کا استنباط ہو سکے بلکداس لئے کدوہ آلد بن سکے جس کے ذریعے وہ اپنے امام کے نقط نظر کا د فاع کر سکے اور اس کے بارے میں بھی اس کے پاس کوئی متند دلیل بھی نہیں ہوتی جس ہے وہ استدلال کر ہےگئے۔ کیونکہ اگر خلاف منتند دلیل پیش کر کے استدلال کر سکے تو وہ اصولی اور مجتہدانہ حیثیت کا حامل ہوجائے گا خلافی محض فقہی دلائل اوراس کے احوال کا محقق نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے امام کی بات پرمضبوطی سے قائم رہ کراس مئلہ میں اجمالی طور پراتنا ہی جانتا ہے کہ اس کے امام نے بہی رائے دی اور یہی تھم لگایا ہے اس کے نز دیک اثبات تھم کے لئے بس اتناہی کافی ہے۔

قوله "وكيفية الاستفادة منها "..... بيان كقول" دلاًل" يعطف جقواس لحاظ عاس كامعني "مىعىرفة دلائىل الفقه ومعرفة كيفية الاستفادة منها" بوجائكاً اور "الاستفادة " مين "ال"مضاف اليدي بدل(عوض) ہےاس میں ایک احتمال میہ ہے کہ وہ فقہ ہے۔ ریجی ممکن ہے کہ وہ " الدلیل" جو ما گرمذ کورہ دونو ں احتمالی

ا الابهاج في شوح المسنهاج على منهاج الوصول الى الاصول للقاضى بيضاوى في الاسلام على بن عبدا لكافي أسبكي متوفي ۵۲ که وه دولده تاج الدین عبدالوهاب بن علی اسبکی متوتی است ۱۳۶ ۲۳ ۲۳ بیروت دارالکتب العلمیه ۴۳ ۱۳۵ ۱۹۸۴ و

معنی میں سے پہلے معنی کی صورت میں احکام شرعیہ کے ادلہ سے استفادہ کی کیفیت کی معرفت مراد ہوگی اور اھی میں "مسلها" کی خمیر (ادلہ) اجمالیہ کے بجائے (ادلہ) تفصیلیہ کے معنی "ال ادلہ کی طرف راجع ہوگی۔ کیونکہ احکام ادلہ کلیہ ہے۔ مینی بلک ادلہ تفصیلیہ سے نہیں بلکہ ادلہ تفصیلیہ سے نہیں بلکہ ادلہ تفصیلیہ سے مستفاد ہوتے ہیں اور یہاں لفظ 'ادلہ' بمعنی اجمالیہ ہوگا اور شمیر دوسرے معنی لیعنی الفصیلیہ کی طرف لوٹے گی .....اورا گر دوسرے احتمال کے مطابق الدئیل کو مضاف الیہ مانا جائے تو اس وقت اس کا معنی "معرفة کیفیة استفادة الدلیل من الادلة" ہوگا۔

الغرض اس ساری بات کا مقصد میہ کے علم اصول میں ادلہ کے ماہین تعارض اور تعارض کے وقت ان میں ترجیج زیر بحث ہو،ادراحوال ادلہ اس بحث کا ہدف ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ذریعہ ادلہ سے احکام شرعیہ کے استغباط تک توصل حاصل ہوتا ہے۔اصولی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ادلہ کے ماہین تعارض کا عالم ہوا ورجمہور کی دائے کے مطابق یہ تعارض ادلہ قطعیہ میں نہیں پایا جاتا، بلکہ ادلہ ظعیہ ہیں ہوتا ہے۔اولہ میں تعارض کے دفت ترجیح کے مقصد کا واضح طور پراصولی کے سامنے ہوتا جائے تا کہ ادلے سے احکام کے استغباط پر متمکن ہو سکے۔

ادلہ میں ترجیحات کے سامت طرق ہیں۔ جن کی مدد سان ہیں سے بعض کو بعض پرتر بیج دی جاتی ہے اور جوراوی کے حال سے متعلق ہیں وہ بیس (۴۰) ہیں۔ روایت کے وقت بیس ترجیح، کیفیت رواہ ہیں ترجیح، خبر کے ورود کے وقت ترجیح، کیفیت رواہ ہیں ترجیح جم کے واسط سے ترجیح اورام رخار جی کے انتہار سے ترجیح ہای طرح دایال فقد کی معرفت اوران سے افکام شرعیہ کا استباط ، استدلال کی شرائط کی معرفت پر موقوف ہے۔ جیسے ظاہر پر نص کو اورا حاد پر متواتر کو مقدم رکھنا۔

قوله "وحال المستفيد" .... يبحى ولأل بمعطوف - يبال لفظ معرفة مقدر بوگاه اب معنى بوگاه "ومعوفة حال المستفيد" مجتهد كوستفيداس لئے كباكيا كيونكدوه وليل سے حكم تلاش كرتا ہے۔ قاضى بيضاوى نے تعريف ميں اس عبارت (وحال المستفيد) كا اضاف اس لئے كيا تا كدواضح بوسك كداصول ميں مجتهد كے حال اور الن فروط كاف كر بوتا ہے جس كا اس ميں يا يا جا نا ضرورى ہے۔

شخ الاسلام ذكر يا الانصاري شافعي (متوفى ٩٣٦هه )نے فرمایا:

" وحال مستفيد ها أي وصفات مستفيد جزئيات ادلة الفقه الاجمالية وهو المجتهد، لانه يستفيد ها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد" لـ

(اوراس کے مستفید کا حال بینی فقد کے اجمالی اول کی جزئیات ہے مستفید ہونے والے کی صفات اور وہ ججتبد ہے کیونکہ وہ مقلد کی بینسبت ان میں تعارض کے وقت ، وجبرتر جیجے جان کر ان ہے مستفید ہوتا ہے )

اصولی اور مجتهد کے مابین فرق ..... اس مقام پراصولی و مجتبد کا فرق بھی جان لینا مناسب ہوگا مختصر الفاظ میں فرق مندرجہ ذیل ہے:

الم عاية الوصول يشخ الاسلام وكرياالانسارى شافعي متوفى ساتوس صدى ججرى صير مصر مطبعة يسلى البابي الحلمي ستديد

فرق(۱) : مجتبتد ادلة تفصيليه اورادله اجماليه دونول كاعارف بوتاب-

اصولی صرف ادلها جمالیه کاعارف ہوتا ہے۔

فرق(٢) : مجمته اجتهاد كى شرا ئطاكوجا نئا ہے اور لاز ماان شرا ئطاپر پورا أتر تاہے۔

اصولی اجتهاد کی شرا نط کوجانتا ہے گراس کا المان ہیں۔

فرق(۳) : هر مجتبدلازی طور سے اصولی مجتی ہے کیکن ضروری نبیس که ہراصولی مجتبد بھی ہو۔

قاضى بيضاوى مصنقول اصول فقد كى تعريف پر چنداعتر اضات وجوابات:

ا مام اسنوی نے قاضی بیضاوی ہے منقول اصول فقہ کی تحریف کی شرح کرنے کے بعد لکھا:

" و هدفدا السحد ذكره صاحب الحاصل فقلده فيه المصنف ، وفيه نظر من وجوه " للم (يتعريف صاحب الحاصل نے بيان كى مصنف نے يہاں ان كى بيروى س) ان افض كيا، اس س كي وجوه نظر ہے) .

امام استوی نے بھریائے اعتراضات کے ان میں سے چند کا خلاصہ مندر دیدویل ہے:

اعتراض (۱) ......اصول فقد کی مذکور ة تعریف غیرجائ ہاں لئے کے علم اللہ برشی پرمجیط ہے۔ " الایسعلیم صن خسلق و هو اللطیف المنحیر " <sup>کے</sup> اورعلم اصول فقد بھی جملہ معلوم جن شال ہے۔ گریبال علم اصول فقد کی تعریف میں "المععوفة " کے کلمیہ سے علم اللہ خارج ہوگیا کیونکہ معرفت، کا اطلاق علم پر ٹبیس ہوتا۔ کیونکہ بیاس وقت بولاجا تاہے جب شی سابق میں مجبول تھی پھر حاصل ہوئی ہو۔

امام اسنوی اس کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں۔ بلاشبداللہ تعالی اصول فقہ کا عالم ہے مگراس کے علم کواصول فقہ کے عالم عالم ہونے سے موسوم نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ علم اصول مسائل اوران کی تقید این یا ملکہ کے لئے وضع کیا گیا ہے اور پیسب امور حوادث ہیں۔اس وجہ سے علم اللہ اصول فقہ کی تعریف بیس وافل نہیں ہوگا اوراس سے اس کی شان کبریائی ہیں کوئی فرق نہیں آئے گا اوراللہ کاعلم حضوری ہے۔

اعتراض (۲)....... قاضی بیضاوی ہے منقول آخر بیف خطائے صرفی پر مشتل ہے کیونکہ تعریف میں دلیل کی جمع دلائل مذکور ہے جوجیج غیر قیا ک ہے۔اس طرح عرب ہے نہیں سنا گیااور قیاس بیکہتا ہے کہ "دلیل "کی جمع"افعلۃ"کے وزن پر جو، کیونکہ وہ اسم جنس ہےاور جب اسم جنس فعیل کےوزن پر ہوتواس کی جمع "فعائل" نہیں ہتی۔

اس اعتراض کے جواب میں استوی فرماتے ہیں:

اقال: دلیل کی جمع دلائل کے وزن پرلانا درست ہے اور بیال قبیل سے ہے جس بیں "و صید" کی جمع" وصائد" آتی ہے۔ ووم: امام شافعی جولفت میں ججت مانے جاتے ہیں،انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "الام "اور "الر سالله "میں کئی مواقع پردلائل جمعنی دلیل ذکر کیا ہے۔اس لئے مصنف کے یہاں بیان کرنے میں کوئی شی کمانع نہھی۔

سوم: دلیل اسم جنن نہیں بلکہ مؤنث کاعلم جنن ہے اور جمت ہے اور دلیل کی دلائل کے وزن پر جمع قیای ہے جسے "سعید" کی جمع" سعاد" آئی ہے جوایک عورت کانام ہے۔"

کے نھاییة المسول جال الدین عبدالرحیم بن الحن الاسنوی شافعی متونی ۲ کے بعد ۱۱ ۳۳ میروت، دارالکتب العلمیہ ۱۳۰۵ھ ۱۹۸۳ء علی الملک : ۱۳ سے نہامیة السول المام اسنوی شافعی متونی ۲ کے بیرون ۱۳۳۱ م المخص

قاضى بيضاوي شافعي (متوفي ٧٨٥هه) ہے منقول فقہ كى اصطلاحی تعریف وتشریح :

اصلیمن سے منقول فقد کی گئے تعریفات گزر چکی ہیں اور وہاں ہم نے قاضی بیضاوی سے منقول فقد کی تعریف بیان کی تھی اور آخرين اس كي تشريح كاذكركيا اس كالتخاب كي وجوبات وي بين جوان كي اصولي فقد كي لقبي تعريف كي شرح في بيان كي كني \_قاضى بيضاوي في فقد كي يقريف كي : "المعلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية " جس کی تشریخ مندرجید دیل ہے۔

قبول : "العلم" اس مين"ال"جنس كا جاس بين برغلم شال بخواه وه ذات ،صفات ،افعال يااحكام كابو\_ یبال علم ہے مراد مطلقاً ادراک ہے جوعلم وظن وونوں کوشامل ہے اس لئے کدا حکام عملیہ توادلہ قطعیہ وفلنیہ دونوں سے ثابت ہوتے ہیں خواہ نصوص ظنی الدلالہ یا خلنی النہوت ہو یا نص کے بغیر ''بی امارات کے ذرابعہ ثابت ہو۔شارع نے جس كارات مجتبدامام كے مباہنے روشن كرركھا ہوتا كے وہ ان امارات سے تھم ظاہر كرے۔ احكام فيقيد برغور كرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے احکام کی دلیل ظنی ہے مثلاً صحت زکائے کاولی کی اجازت پر موقوف ہونا شوافع کے یہاں ایک فقهی تختم ہے نے جس کی دلیل خلنی ہے اور اس کی بنیاد آنخ ضرت اوٹ کا فرمان لا نکاح الا بولمی ہے <del>"</del>

به حدیث فقهی حکم برقطعی الدلاا نهبیس کیونکه بهاں جس طرح شواقع بغیر ولی کی اجازت کے صحبت نکاح (انعقادِنکاح) کافی کاقول کرتے ہیں ای طرح بیماں پیجھی اختال ہے کہ اس سے مراد کمال ذکاح کی فٹی ہو۔جیسا کہ احزاف وغیرہ کا مسلک ب اوروه كتيت بين كرحد بيث كامطلب "لانكاح كامل الا بولي" بي

ادراس طرح کےمعاملات میں احکام کی دلیل ظفی ہونے کی حکست بیہ وعلق ہے کہ اگران معاملات میں احکام کا ثبوت ولالت قطعي يرموقوف ہوتا تو ضر رحرج واقع ہوتا اوراللہ تعالیٰ کا قرمان ہے: "و مسا جسعیل علیکیم فیی اللہ بین من حرج" مجل (اوراس (الله) في تم بردين كي معامله بين كوفي تنگي روانبيس ركھي )\_

قوله "بالاحكام": يجى درست بكراس سن "باء" اصليه جواورهم بمعنى احاطه وساورية مي يحيح بك "باء" زائده بو اورجونكه صدر معرف بالالف واللام ضعيف العمل باس لئة ال كمعمول يرحرف كااضا فدكردية بين جس كي اجه ا المراع المراع

عرف مين الكااطلاق "البات اصو الامو أو نفيه عنه" بي وناب جيس " إن الشمس مشرقة اوليست مشرقة " مناطقه كيزويك "اهواك الوقوع اوعدهه" وراصوتين كيزويك الكاطلاق "خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المسكلفين بالاقتضاء اوالتخيير او الواضع" (الدكاوة علم حس يس مطلقين لؤكام كرفيارك جافي كامطالبه كيا كميا بوياكرنے باز كرنے كا اختيار ديا كيا ہو) پر ہوتا ہے۔الا حكام كى قيد سے ذوات كاعلم جيسے زيد، صفات كاعلم جيسے زيد كا كالايا ''اورامونااورافعال کاعلم جیسے زید کے قیام وقعود کاعلم ، سےاحتر از ہو گیا۔

ل الفقد الاسلامي واولية ووبيد الزحيلي ١٢١٤ مر المخص، ومثق دوار الفكرطيع فالت ١٥٨٩ و١٩٨٩م ع سنن ابن الجدء الوعيد الشري من يدين عبد الثداين الجدمتوفي ١٤ ١٥ - ابواب الذكاح باب لا نكاح الابولي متنكؤة المصابح اليوعيد الله

مُحرِّنَ عِبِدَاللَّهُ مَوْلُ ٢٢ ٢ هـ وباب الولى في نكاح ع الفقه الاصلامي واهلة -وبهيالزهيلي ٨٢/٤ ٢٨ المخص ، وشق دارانفكرطيع فالمشدة ١٩٨٩ عد-١٩٨٩ م الحج: ٨٨

قو له ''المشوعيه'' اس قيدے مندرجه ذيل باتوں کا عمل فقد کی تعریف ہے خارج ہوگيا۔ احکام عقليه کاعلم نکل گيا جس کے علم میں عقل بغیر حس کی طرف استناد کئے خود مختار ہوتی ہے۔ مثلاً حساب، ہندسداور تصحی کی کا دوکانصہ فیسے سے مسلامی کا کہ دوکانصہ فیسے میں عقل بغیر حس کی طرف استناد کئے خود مختار ہوتی ہے۔ مثلاً حساب، ہندسداور تصحی

ا دکام جسمیہ بھی نگل گئے جس میں عقل کے حکم کی استناد حس کی طرف ہوتی ہے جیے کہ آگ جالانے والی ہے۔ ا دکام اغور پھی خارج ہوگئے، جیسے اس بات کا تھم کہ" ان المفاعل مرفوع و أن المفعول منصوب" ( فاعل مرفوع اور مفعول منصوب ہوتا ہے )۔

احکام عادیہ بھی خارج ہو گئے ، یعنی وہ احکام جن کا صدور عادت یا تجربہ کی بناء پر ہوتا ہے۔ مثلاً بیتکم فلال معین دوافلال معین مرض کےعلاج میں مفید ہے۔

خلاصہ بیہ کیا حکام عقلیہ حسیدہ، لغوبیاورعاد بیاحکام تھہیہ میں شام نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کا تھم شرع کے طریق ہے مستفاد نہیں ہوتا۔

احکام شرعیه عملیہ کے علم سے کتنی مقدار مراد ہے؟ فقداحکام شرعیه عملیہ کے علم نام ہے۔ یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے علم کا نام ہے؟ اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مندرجہ ذیل صور تیں ہو علی ہیں :

- جیں ممکن ہے کہ قیامت تک ہونے والے مجموع احکام کاعلم مراد ہو ۔ لیکن سے بات درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ حواد ثات اور نت نے مسائل روز بروز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ان سب کوانسانی علم محیط نہیں ہوسکتا۔
- جنہ ممکن ہے کہاں سے مرادیہ ہو کہ جروہ مسئلہ جو بھتبتد کی زندگی میں اس کے سامنے پیش آئے اس کاعلم مراد ہو، لیکن ریب بھی درست نہیں کیونکہ جمتبندین کی زندگی میں ایسے مسائل پیش آئے جس کے جواب میں انہوں نے " لااحدی" (میں نہیں جامتا) کہا۔مثلٰ امام مالک ہے چالیس (۴۶) سوال پوچھے گئے تو چھتیں (۳۲) کے متعلق آپ نے لاادری فرمایا۔
- الله ممکن ہے کہ کل میں ہے بعض معینہ احکام کاعلم مثلاً کل مسأنل کا ثلث، نصف یااس سے زیادہ یا کم مراد ہو۔ کیکن میجی درست نہیں کیونکہ جب "مقداد سحل " مجبول ہے تواس کا بعض یاا کثر کیسے متعین ہوسکتا ہے۔
- المجيد ممکن ہے کہ بعض مطلق احکام مراد ہوں اجیسا کے فواتیج الو حموت میں ہے یہ بھی درست نہیں ، کیونکہ پھرتوا س محض کونھی فقیہ کہنا درست ہوگا جسا لیک یا دواد لہ تفصیل ہے یا دہوں ، جیسے و جوب صلوۃ " اقیموا الصلوۃ " ہے۔

اس لئے تو تف فرمایا۔اوردوسری بات سے کہ اگراجتہا دکر بھی لیا جائے تو غلطی وخطا کا امکان تو ہاتی رہتا ہے اور بعض حوادث کے احکام ایسے ہوتے ہیں جن میں اجتہا دکی گھجائش نہیں ہوتی۔

صدرالشر بعدنے التوضیح میں جپاروں صورتیں بتا کران کارد کیا جیسا کہ ذکر ہوا ،گرعلامہ تفتازانی نے مذکورہ بالاموقف رکھنے والے حصرات جیسے ابن حاجب اوراشاعرہ وغیرہ کا ساتھ دیتے ہوئے ان چاروں کو درست قرار دیتے کی توجیہ کی اور صدرالشرعیہ کارد کیا جنہوں نے مختلف اصلیین کے مراد کی معنی بیان کئے اور کچران کارد کیا تھا۔ ا

وقوله "العمليه": شريعت كوه احكام جن كاتعلق مل سهاى المسكلفيين كافعال فقد كاموضوع بين-اس ساحكام شرعيها عقادية فارج مو كئے جيسے علم بو حدانية الله - كيونكه للم التوحيد بيس اس سے بحث كى جاتى ہے فقد بين نبيں ـ شريعت كروه ملى احكام فقه بين واخل بين جن كاتعلق جوارح ظاہره سے ہے۔ مثلاً صلاقة وصيام اور حرمة الزنبي و السرقة اور جوجوارح باطنه غيراعتقادية سے متعلق بين، جيسے نبيت۔

و قبوله "الممكتسب": بيرفوع اوراعلم كي صفت بجس كامعتى "المحاصل بعد ان لم يكن" (جونه ہوئے كي بعد حاصل ہوئى) \_ اس وصف ہے معلوم ہوگيا كہ فقدان ادكام كي معرفت كا نام ہے جواولہ بيس بحث ونظرے حاصل ہوئى اس لئے لئے بارى تعالى كوفقہ بيس شارنبيس كياجاتا كيونكہ وہ كئ ہے مكتسب نہيں ہے ۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ كاعلم جس كا ذريع منصوص منزلہ تحيس وہ بھى فقہ بيس شارنبيس، كيونكہ وہ بحث انظرا وراجتها دك ذريع حاصل كيا ہوا نبيں ہے بلكہ وہى كواسط ہے ہے۔ "المسكتسب" كى احكام براس طرح بھى تطبيق كى جاسكتى ہے كماس ہوہ وہ احكام جودين بين ضرورة معلوم ہيں مشار صوح و صلاق كا واجب بونا اور قبل كے حرام ہونے كا ادله تفصيليه لقوله تعالى "كتب عليكم الصيام" اور "اقيموا الصلوق" ان كاعلم نكل جائے، كيونكہ صرف بيجان لينا فقي بيل كہلا ہے كا كيونكہ ان كاعلم اجتها دونظر كے واسط ہے نہيں حاصل ہوا۔

واضح رب كروما تين مسائل كااولة تفصيليه علم كوفقت كي تعريف عن خارج كرف كے لئے امام رازى في "المتى الأ بعلم كو نها من اللدين بالضرورة " (جن كادين ميں بونا بداهة كى كومعلوم بيں جو)اوركى في "الا كتساب " اوركى في "الاستدلال" وغيره كااضاف كيا-

ق ليه "من الادلة": جارمجرور مل كرالم محتسب متعلق جوااس قيد كافا كده بيب كدملاً ككه كاعلم فقد من قال جائة گار كيونكدان كاعلم اولد مينبيس بلكه لوح محفوظ م مكتسب مجاور بعض علماء كى رائة ہے كد "مسن الادلمه" كا كوئى فاكد نہيں ،صرف بيان واقعد كے لئة ذكر كيا گيا۔

قوله "التفصيلية": "التفصيليه" (الجزئيه) بياجهاليه كامقابل ب-اصوليين ميں سےامام اسنوى نے اورامام رازى نے الحصول ميں اوران كى چيروى ميں صاحب الحاصل اور التحصيل نے اس كا بيفائدہ بتايا كەمقلىد كاعلم احكام فقد س خارج ہوگيا، كيونكه مقلد كاعلم اوله تفصيله ہے مكتب نہيں ہوتا بلكہ دليل اجمالى سے مستفاد ہوتا ہے ہے۔

ل التوضيح والتلويح ص٣٣\_ ١٣٨ عن أوجراصح المطالع ١٣٠٠ ، أورات الرحموت بشوح مسلم الثبوت عبدالتلى محر بن نظام الدين الانساري ١١١١ مصر مطبعدالا ميريد بولاق ست ١٣٢٢ ه

ع نهاية السول - جمال الدين عيد الرجيم بن الحسن الاسنوى شافعي متوفى ٢ ١٥٥ه ما ١٣٠٥ بيروت وارالكتب العلميه ١٣٠٥ هـ ١٩٨٣ م. المحصول في اصول الفقه المام رازى شأفتى متوفى ٢٠١٢ هـ الهوا طاہرایسانحسوں : وتاہے کہ "الندف صیبلیدۃ "بھی یہال شرف بیان واقع کے لئے لایا گیاہے۔اس سے کی ٹی کااحرد کلالا ہما مقصونہیں ہےاورصرف اس لئے لائے ہیں کہ اصول کی آخریف میں اجمالاً کا مقابل بن سکے۔ورشا دکام سے مقلد کاعلم تو ان کے قول المحتسب من الادلہ سے پہلے ہی آئل چکا تھا چونکہ مقلد کاعلم مجتہدے ماخوذ ہوتا ہے ندکہاولہ ہے۔

فقه واصول فقه مين فرق ..... ان دونوں كا بهم فرو ق مندرجه ذيل بين :

فرق اوّل : اصول فقدات بنج واسس عبارت ہے جواس راستہ کی طرف رہنمائی وتوضیح کرتا ہے جس کی اولہ ہے ادکام کے اشخران کے وقت نقیہ پر پابندی لازی ہوتی ہوادوہ اس کی روشنی میں ان احکام کو مرتب کر کے قرآن کی سنت پر اور سنت کی ویگر پر تقذیم و فیرہ کا فرایشہ انجام ویتا ہے۔ جبکہ فقد توان مناجع کی تقبید کے ساتھ احکام کا ادلہ ہے استخراج کرنے کا نام ہے۔ فقہ کے مقابلہ میں اصول فقہ کی مثال ایسی ہے جیسی کہ تمام علوم فلسفیہ میں ادلہ ہے استخراج کرنے کا نام ہے۔ فقہ کے مقابلہ میں اصول فقہ کی مثال ایسی ہے جیسی کہ تمام علوم فلسفیہ میں علم منطق کو حاصل ہے جوا یک میزان ہے۔ عقل میں پختگی لاتا ہے اور خطامے فکری ہے بچا تا ہے۔

فرق دوم: اصول فقد کا موضوع ادلدا جمالیہ ہیں۔ اس حیثیت سے کدان کے ذریعہ سے احکام کلیے کو ثابت کیا جاتا ہے۔
اصولی قیاس اور اس کی جیت ہے متعلق بحث کرتا ہے۔ عام اور اس کی تقیید ، امر اور اس کے مدلول وغیرہ
اس کا موضوع بحث ہوئے ہیں ، جبکہ فقہ کا موضوع محکقت کا فعل ہے اس حیثیت ہے کہ اس کے لئے
اس کا مشرعیہ ثابت ہیں۔ فقیہ مسکلف کی تیج ، اجارہ ، رہمن ، صلاۃ اور اس کے صوم وغیرہ ہے متعلق بحث کرتا
ہے اور ان افعال ہیں ہے برفعل کے تھم شرعی کی معرفت حاصل کرتا ہے۔

فرق موم: اصول فقت مباحث علم كلام اورافت الربيب مستمد بين جبك فقدان بعض كلامي مباحث مستمد بجن كادل شرعيه ستعلق ب بيت الن بات كالثبات كه جوصحف كركتون كورميان بوه كلام الله باوراس بات پربراين كرقر آن كريم رسول الله رفي پرنازل جواتا كه اس كيذر يو تبليخ كافريضه انجام در كيس ـ

سیبات ذہمن میں رہے کے افغات میں سے سرف وہی حصاصول کے مباحث میں شامل ہے جواقتضائے الفاظ سے متعلق ہے تو کتاب وسنت اوراُ مت کے ارباب حل وعقد کے اقوال سے اولے لفظ یہ کی والات کی معرفت وعجاز ،عموم و خصوص مطلق ومقید منطوق و مفہوم جوت کے اعتبار سے لفت کی معرفت پر موقوف ہوتے ہیں۔ میدوہ ہیں جن کی معرفت لغت عربیہ کے بغیر ہیں ہو عتی۔ لغت عربیہ کے بغیر ہیں ہو عتی۔

فقاصول کا مداول ہے اور دلیل کا تصور بغیر مداول کے درک کے نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ فقدادلہ شرعیہ مثلاً کتاب، سنت، اجماع، قیاس کے مباحث سے مستدہے۔

فرق چہارم: اصول فقد کی عابت ہیں ہے کہ اول تفصیلیہ پر قواعد کلیہ کی تطبیق کی جائے تا کہ اس سے احکام شرعیہ عملیہ کا استنباط اور مسائل اجتماد ہید میں فقہاء کے مابین پائی جانے والی اختاا فی آراء کا موازند کر کے ترجیح وی جاسکے۔ جبکہ فقہ میں غور وخوش کی عابت ہیں ہوتی ہے کہ دنیا وآخرت میں فوز وسعادت حاصل ہو جواوا مر پرعمل اور نواہی سے اجتناب کر کے بی ممکن ہوتا ہے۔ فرق پنجم: تحکم الله کا خطاب ہے۔اصول فقہ میں لفس خطاب سے بحث ہوتی ہے جبکہ فقہ میں خطاب کے اثر کوزیر جھنٹھ ہوتی لایا جاتا ہے۔ بیتنی الله کا تھم خطاب ہے لیکن اس کا نتیجہ خطاب نہیں ہے کیونکہ وہ جمہم زکالتا ہے اوراس سے ساتھ پ تھم اخذ کرتا ہے جیسے حلال وترام واجب وغیرہ۔

اصولی اور فقیہ کے ماہین فرق : فقد اصولِ فقہ کے قد کورہ بالا فرق سے اصولی اور فقیہ کا استنباط کرے۔ بلکہ اصولی وہ ہے جوادلہ تفصیلیہ میں اس لئے نظر نہیں کرتا کہ ان میں سے احکام شرعیہ کا استنباط کرے۔ بلکہ اس کا مقصد مجانست وحما شکت رکھنے والے احکام کو بینجا کرتا ہوتا ہے اور وہ ان آیات کو جمع کرتا ہے جن میں شارع کی جانب سے اس کی مثل اوا مروار دہوئے ہیں۔ وہ بعض کو بعض کے ساتھ ملحق کرتا ہے اور اس قسم کا نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ امر مطلق جو قر ائن سے خالی ہو وجوب کا ان میں اجمالی نظر ڈالٹا ہے اور اس قسم کا نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ امر مطلق جو قر ائن سے خالی ہو وجوب کا فاکہ وہ ختا ہے ور نہ حسب قریبنداس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں وہ ایک قاعدہ بنا تا ہے اور کہتا ہے تا سے المرائی المرائی المرائی المرائی وہ کی موجوب کا متحلق وہ فاکہ دیتا ہے ور نہ حسب قریبنداس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کی طرح ٹو ابنی اور عموم وغیرہ سے متعلق وہ المان نظر ڈال کرقاعدہ بنا ویتا ہے۔ "اس طرح ٹو ابنی اور عموم وغیرہ سے متعلق وہ اجمالی نظر ڈال کرقاعدہ بنا ویتا ہے۔"

جبکہ فقیہ ادلہ تفصیلیہ میں احمالی نہیں بلکہ تفصیلی نظر ڈالٹا ہے اور ہر دلیل ٹیں الگ الگ غور کرتا ہے۔ اس کے برعکس اصولی مجموعی نظر ڈال کر قاعد مینادیتا ہے۔ فقیہ ان سے تھم شرعی کا ان قواعد کی مدد سے انتخر اج کرتا ہے۔ جن کواصولی نے وضع کیا ہوتا ہے۔

برن سرون رفاسه مداری ہے سیب ان سے مرن ان واحدی مدد سے سران رہا ہے ان واحوں ہے اور جب مثلاً جب وہ "اقید موا الصلوة" میں غور کرتا ہے تو دیجتا ہے کہ شارع کا امر مطلق ہو الصلوق جو ترینہ سے خالی ہو قواعدا صولیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دیجتا ہے کہ اصلومیان نے بیقاعدہ بنا دیا ہے کہ شارع کا امر مطلق جو قرینہ سے خالی ہو وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ ان بنیا دیر فقیدہ جو تر ائن سے خالی ہو دجوب کا فائدہ دیتا ہے، البندا نما زواجب ہے۔ اور قرائن سے خالی ہو دجوب کا فائدہ دیتا ہے، البندا نما زواجب ہے۔ فقد واصول کے فرق کی ایک اور طرح سے تو ضیح ۔۔۔۔۔۔۔ قیاس منطقی دواجزاء سے مرکب ہوتا ہے :

| مقدمدكيري   |               | مقدمه صغراي |                 |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| محمول (خبر) | موضوع (مبتدا) | محمول (خبر) | موضوع (مبتداء)  |
| للوجوب      | 7HJ52         | Jul.        | اقيمو الصلاة    |
| للتحريم     | وكالمنهى      | 342         | لا تقربوا الزني |

#### وضاحت:

ال کامعنی ہوا کہ " اقیموا الصلوۃ" وجوب کے استفادہ کے لئے اور " لا تقربوا الزنبی " تحریم کے فائدہ کے لئے ہے ۔ ہم نے دلیل تفصیلیہ سے آغاز کیا اور دلیل اجمالی یا اصولی پر اختمام کیا۔احناف کا یکی طریقہ ہے۔وہ مقدمہ صغریٰ سے مقدمہ کبریٰ کی طرف جاتے ہیں۔بالفاظ دیگروہ دلیل مقدمہ کبریٰ سے صغریٰ کی طرف جاتے ہیں۔بالفاظ دیگروہ دلیل اجمالی سے دلیل تفصیلی کی طرف جاتے ہیں۔ کرے علم اصول فقہ کہنے کی وجہ ہیہ کے کتو شیخ بیان کے لئے ایسا کیا گیا ہے اور جب تو فینے تبیین مقصود ہوتو ایسا کرنا درست موتا ب\_مثلاً" شبحو الاداك" بولاجا تا \_\_حالانكه بغير هجر (مضاف) كصرف" اداك "كمعني بيلوكاورخت ہوتا ہے۔ شجر کواراک کی طرف مضاف کرنے کی فلاہرا کوئی ضرورت نبین تھی مگر وضاحت کی نوش ہے ایسا کیا گیا جو کہ besturduhooks.wordpress.com

# اصول فقه كاموضوع اوراس كالخقيق تجزييه

علم کاموضوع وہ ہوتا ہے جس کےعوارض ذاتیہ کے احوال سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ مثلاً انسان کے لئے نقکر جوذات انسانی کو براہ راست یا بلا واسطہ لاحق ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف غن کی مثال کو پیش کیا جا سکتا ہے جوامر ذاتی نہیں بلکہ امرخارتی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے جو تجارت ہے۔

اصول فقد کے موضوع کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:

پہلا مذہب: اصول فقہ کا موضوع احکام شرعیہ ہیں ،اس حیثیت سے کہ وہ ادلہ کے ذریعہ ثابت ہوتے ہیں اور وہ احكام شرعيه تكليفيه (وجوب ، حرمت ، ندب، كراهت ، اباحت ) إلى اوروضعيه (يتي سبيت ، شرطیت ، مانعیت ، صحت و فساد ) بین بعض علماء جیسام غزالی مناین کتاب "صعیار العُقول" مین یم موضوع بیان کیاہے۔ کے

تسجزيه: ال قول كا بغورجائزه لينے سے ظاہر موتاب كه بي قول ضعيف ب، كيونكه ادله تعداد ميں زياده اورا جم بيں اور م یں وہی مقصود ہیں۔اس میں بھی شک تبیس کہ احکام کے لئے بھی ادلہ''اصل'' ہیں۔ان باتوں کی بناء پرلازم ہوجا تا ہے كماصول فقدكاموضوع احكام كي بجائ ادله بول-

دوسرالد بهب : اصول فقد کا موضوع ادله ، ترجیح ادراجتهادین بیعض شافعید مثلاً این قاسم العبادی کا ند بهب ب ان کی اینے موقف پر دلیل میہ ہے کہ اصول فقد میں ترجیح اور اجتهاد کے عوارض ذاتیہ سے ادلہ کے عوارض ذاتیہ کی طرح بحث کی جاتی ہے لہزاد ونوں کے میاحث بھی اس علم کا موضوع ہیں۔

تبجسنویه: بیقول درست نبیں ہے، کیونکہ ترجی پر بحث اس دفت کی جاتی ہے جب اولہ کے اغراض میں ظاہری تعارض نظرة تابوياى طرح اجتهادتهى اس وقت زير بحث لاياجا تام جب مجتبدكوان ادله شرعيه سے احكام كااستنباط كرنا ہوتا ہے قو اجتماد كاساسانييس بلكه استظرا واذكر موتاب بالكل اى طرح جس طرح اصوليين علم اصول ميس مقلد كے حال سے بحث کرتے ہیں لیکن اس کومقاصد علم اصول میں شار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے مباحث تقلید واستفتاء کو کتب اصول میں ذکر تبیس کیا۔ان تمام ہاتوں سے پہنتیجہ نکلتا ہے کہ ترجیج واجتہا داصول فقہ کا موضوع نہیں ہیں۔ تيسراند ب : اصول فقد كاموضوع ادله واحكام دونول بين - بيصدر الشريعا ورامام شوكافي كامد ب المعيني

تجزيه صدرالشريعاورشارح تفتازانى فاسحواله عجو بحث قلمبندى اس كاخلاصه يه

ك مقدمه الإشاره في اصول الفقه للوليد باجي عادل اجرعبدالموجود على مريوش ص ٦٢ ،الرياض مكتبهززار مصطفى البازطيع ثاني ١٦٨ الد ١٩٩٤ ء ك التلويع على التوضيح ص٣٥ كرا چي، تورجر ١٠٠٠ ١٥٥ الفحول، محر بن على الشوكاني متوفى ١٢٥ ١٥٥ ١٥٥ مقاهره وارالكتي سند ''اصول فقد کا موضوع ادلہ واحکام ہیں: اس کی دلیل ہے ہے کہ اصول فقہ کے تمام مباحث ادلہ واحکام کے عوارض کا محکمہ ذاتید کوان کے لئے تابت کرنے کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ادلہ اس جیٹیت سے کہ وہ احکام کو تابت کرتے ہیں اوراحکام اس حیثیت سے کہان کو دلائل سے ثابت کیاجا تا ہے، یعنی ادل کا کام اثبات اوراحکام کا جبوت ہے۔اس فن کے تمام محمولات مسائل از قبیل اثبات اور ثبوت کے ہوں شکا ورد و بھی جن کو اثبات و ثبوت میں پھی خل ہو'۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصول فقد کے مسائل میں ادلہ کو بیان کرتے وقت قیاس واجماع کا احکام کے لئے اثبات کیا جاتا ہے ،گلر پہلے دوادلہ قرآن وسنت پر اس طرح بحث نہیں کی جاتی کہ پہلے ان کا احکام سے اثبات کیا جائے، حالا تکہ قرآن وسنت دونوں ہی شامل موضوع ہیں۔

اس کا جواب بول دیتے ہیں کفن میں مقصود اصلی'' نظری'' اور'' کسی '' مسألل ہوتے ہیں جو ثبوت ہیں ولیل کھتا نا جول۔ بدیجی امور ومسائل مقاصد فن میں داخل نہیں ہوتے ۔ بیبال کتاب سنت کا حجت ہونا اصولی کی نگاہ میں بمنزلہ بدیبات کے ہے جو کہ تعلم کلام میں ثابت اور مشہور ہے۔ اس لئے ان کواصول فقہ کے مسائل بھو شاہل ادرج نہیں کیا گیا۔ اور جہاں تک قرآن کریم کی قراءة شاذ ہ اور سنت میں سے خبر واحد کا حکام کو ثابت کرنے کا تعلق ہے جو تک ہیں بین اور بدیجی نہیں تھا اس لئے اصولی حضر رات نے اس پر بحث نہیں گی۔

#### ادله کواه کام پرمقدم کرنے کی وجہ:

- (۱) دلیل تھم کی بہ نسبت مقدم بالذات ہوتی ہے اور اصول فقہ میں اولید کی بحث کی بہ نسبت، زیادہ اہم ہے اور اولیہ تعداد میں احکام سے زیادہ بھی ہیں۔
- (۲) علم کا اصل موضوع تو ادله بین احکام سے اصول فقہ کے الحاقی و بھی میاحث ؛ و نے کی وجہ سے بحث کی جاتی ہے۔ ہے۔ بیقصود اصلی نہیں ہیں بلکہ تبعا اس کوذکر کیا جاتا ہے۔

کیا کسی ایک فن کے متعدد موضوعات ہو سکتے ہیں؟ اصول فقہ کا موضوع ادلہ واحکام دونوں ہوں تو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی ایک فن کے کئی موضوعات ہو سکتے ہیں ۔اگر جواب میں ہاں کیا جائے اور علم طب کو بطور دلیل پیش کیا جائے کہ اس کے دوموضوع ہیں ایک احوال بدن اور دوسراا حوال ادوبیہ۔

ت جسنویه: کی فن کے دوموضوعات ہونے والی بات درست معلوم نبیں ہوتی اور جہاں تک اسلیلے میں طب کی مثال ہے تو واضح رہ کے کہ طب کا موضوع صرف بدن انسان ہے اور اور بیسے اس حیثیت سے بحث کی جاتی ہے کہ بعض اور بیسے بدن انسان کے بعض اور بیسے بدن انسان کے عوارض واصول سے بحث ہوئی نہ کہا حوال اور بیسے۔

کیا کثرت موضوع کثرت علم پر دلالت کرتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ طب کا موضوع بدن اوراد و میہ ہیں منطق کا موضوع تصور وتقد ابق ہیں۔ان میں تکثر مسائل ہے اور تکثر مسائل <sup>ل</sup>ے اختلاف علم کا موجب نہیں ہوتا۔

ع التوضيح والتلويح ص ٣٨،٣٦ الخص كراحي أورمحره ١٥٠٠ اهـ

ادله ما احكام ميں ہے كسى ايك براكتفاء كرنے والوں كے خلاف وليل:

من المستود من المراسة من المراسة من المستود من المستود والمن المستود والمن المستود والمن المراسة والمراب والمن المراجوع والمراجوع والمراب والمراب والمن المراب والمن المراب والمن المراب والمراب والمن والمراب والمن والمراب والمراب والمراب والمن والمراب والمن والمراب والم

صدرالشر بعید کا بیقول سابقد دواقوال کی طرح ضعیف ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ تھم دلیل کا ثمر ہ اور کسی بھی تھی کا ثمر ہ نفس اشی نہیں ہوتا بلکہ اس کے تالع ہوتا ہے۔

چوتھا مذہب: اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں رائج قول میہ کدوہ ادلیا جمالیہ جیں وہ اس حیثیت ہے کدان کے ذریعے ہے احکام کلیے کا اثبات کیا جاتا ہے ادلی تفصیلیہ ہے احکام فقہیہ کے استنباط کی کیفیت تک توصل حاصل ہو سکے میہ جمہور کی رائے ہے اس فن ش ادلہ شرعیہ کلیاس حیثیت سے مقصود ہوتے جیں کدان سے احکام کو ثابت کیا جاتا ہے اور ای رائے میں کدان سے احکام کو ثابت کیا جاتا ہے اور ای طرح متعلقات احکام یعنی حاکم جمکوم علیہ جاتا ہے اور ای طرح متعلقات احکام یعنی حاکم جمکوم علیہ وغیرہ کا علم کے مسائل کے تو ایع میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ علامہ سیف اللہ امدی شافعی نے فرمایا۔

وأما موضوع اصول الفقه ، فاعلم أن موضوع كل علم هو الشنى الذى يبحث فى ذلك العلم عن احوال العارضة لذاته، ولما كانت مباحث الاصولين فى علم الاصول لاتخوج عن احوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية المبحوث عنها فيه واقسامها، واختلاف مو اتبها وكيفية استثمار الاحكام الشرعية عنها على وجه كلى كانت هى موضوع علم الاصول؟

(اور جہاں نکساصول فنندکا موضوع ہے جان او کہ ہرشکی کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس علم کے عوارض ذاتیہ ہے۔ بحث کی جاتی ہے اور کیونکہ علم اصول میں اصولیتان کے مباحث اولہ کے احوال جوا حکام شرعیہ تک موصل ہوں اوران کے متعلق بحث اوران کی اقسام اوران کے اولہ کے اختلاف مراتب اوران سے احکام شرعیہ کے استفادہ کی کیفیت کی اعتبارے ان سے خارج نہیں ہوتے تو یہ بی اصول فق موضوعیں )۔

ل الدكام في اصول الاحكام، سيف الدين الامدى متوفى ٢٠٠١ هـ ١٠١٠ ميروت دارالفكر ١٩٩٧هـ ١٩٩١م، المتقويو و التحبيو، ابن امير الحاج حقى متوفى ٨٤٨هـ ١٣٢١، ٢٣٠ مرمطبط الكبرى الاميريد بولاق ٢١٦١هـ

ع الاحكام في اصول الاحكام مسيف الدين الاحدى شافع متونى ١٣٢١ هــا/ ١٠ ميروت، دارالفكر ١٩٩٧ه،

قدواصول فقد کے موضوع میں فرق ..... ان دونوں کے مابین فرق کو بول مجمی بیان کیا جاسکتا ہے ابن کاملان



ہر وہ دلیل جو جزء واحد پر کلام کرے مثلاً "اقیموا الصلوة" بیدلیل ہرامرکے وجوب کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ صرف وجوب صلاۃ کے تھم کو بتاتی ہے۔

مثلًا " اقيموا الصلوة، واتوا الزكوة ، كتب عليكم الصيام ، ولله على الناس حج البيت" ان تمام آيات بين امروجوب كم عنى شرك عنو كهين كم " الامر للوجوب"-

صفنی جس پرنص تو ہے مگر مجتمد نے گمان غالب کی بناء پر حکم دیا ہو مثلاً لفظ "فروء" کی تغییر میں احناف وشوافع کا اختلاف ای پردلالت کرتا ہے اگرید دیل قطعی ہوتی تو دونوں کسی صورت ایک دوسرے ولیل سے اختلاف نہیں کرتے۔

ویل سے اختلاف نہیں کرتے۔

ویل سے وامسے واہرؤ سکم " یہاں مسح کا حکم دلیل قطعی ہے اس لئے کسی نے بھی نفس مسح کا انکار نہیں کیا گرچونکہ اس کی مقدار کی تعین میں دلیل " ظنبی " ہے اس لئے اس میں کل یا بعض راس کا انگار خونکہ اس کی مقدار کی تعین میں دلیل " ظنبی " ہے اس لئے اس میں کل یا بعض راس کا انتقار ف بھی ہوا ہے۔

besturdubooks.Mordbress.com

## علم اصول فقه كااستمداد

اصول فقتتن علوم علم كلام بلغة عربيها وراحكام شرعيه سے مستمد ہے ہرائيك كى مختفر تفصيل مندرجہ ذيل ہے۔

علم كلام .....اس سے استمد اوكى وجديہ ہے كماصول فقدكا موضوع اولى سمعيدا جماليد بين اس حيثيت سے كمان كى جزئیات سے احکام شرعید کا اثبات ہوتا ہے جیسا کہ جمہور کا فد جب ہا اصول فقد کا موضوع احکام ہیں۔ اس حیثیت سے كمان كاثبوت بالا دله بوتا ہے۔ ياا دله واحكام دونو ل موضوع ہيں جيسا كەبعض حنفيه كامذہب ہے۔ان اوله ياعلم كى حجيت کا اثبات ، احکامِ شرعیہ وغیرہ اللہ کی معرفت اور اس کی صفات اور رسول اللہ ﷺ پرنازل کی ہوئی وہی پرموتو ف ہے۔ ان سب کی معرفت بغیرعلم کلام کے کسی دوسرے علم یافن سے کما حقیمکن نہیں ہے۔

علم لفت عربييه......لفت عربيه سے استمد اد کی وجہ ميہ ہے کہ قر آن وسنت قوليہ اور اقوال صحابہ، جميع اُمت مجمر ميہ كادلد لفظيدكي دلالت كي معرفت اس پرموقوف ہے۔مثلاً حقیقت مجاز ،عموم خصوص ،اطلاق تقیید ،منطوق مفہوم كي معرفت لفت عربيد كيسواكسي دوسر في في منبين موسكتي-

احكام شرعيه.....اس مرداحكام شرعيه كاتصور يعنى حقائق احكام شرعيه كى معرفت ہے تا كداس كـ ذريعيـ ا كام شَرِعيد كا ثبات يانفي كے حدف تك بينجا جاسكے اى لئے علاماندى شافعى (متوفى ١٠١١هـ) فرمايا:

"لا بدأن يكون عالما بحقائق الاحكام ليتصور القصد الى اثباتها ونفيها.وان يتمكن بذلك من ا يضاح المسائل بضوب الاعتلة و كثرة الشواهد". ا

''(ضروری ہے کہ وہ حقائق احکام کاعالم ہو، تا کہ ان (احکام شرعیہ) کے اثبات وُفی کے حد ف کوجان سکے اور مید کہ وہ امثلها در کیرشوامدے مسائل کی توضیح کرنے پرقادر ہو سکے)"۔

علم اصول فقه كتعلم كاحكم

اس علم کا حاصل کرنا دوسرے عالم کی طرح وجوب کفائی ہے۔اُمت کے بعض افراواس کوسیکھ لیس تو سب کے ذمه ہے فرض ساقط ہوجائے گا اور جب کوئی فخص درجہ اجتہا دیر فائز ہوجائے تو اس کے لئے اس علم کا حاصل کرنا فرض عین ہوجا تا ہے۔

444

besturdubooks.wordpress.com

## علم اصول فقد كا فائده

### ال علم كربهت مع أكد موسكت بين - چندمند رجد فيل بين:

تاریخی فائدہ.....اس کے ذریعہ ہے متفر مین فقہاء ومجتبدین ہے متنبط ہمتخرج احکام شرعیہ کے اصول ، ان کی کیفیت اوران کے دقائق معلوم ہوجاتے ہیں۔اس طرح اُمت کا اپنے شاندار ماضی سے رابطہ متحکم ہوجا تا ہے۔اور وہ حال کے لئے اپنے اسلاف کے اصول کی روشی میں مسائل کاحل اور نتائج حاصل کر لیتے ہیں اور ستنقبل کے لئے حكمت مملى اور نے اصول وضع كر ليتے ہيں جن كى ضرورت ہوتى ہے۔ بيہ بات أمت كے لئے قلبى سكون وطمانيت كا باعث ہوتی ہے کہ ہمارا حال اپنے ماضی سے سلسل مربوط ہے۔

علمی وعملی فائدہ.....اس کا ایک فائدہ بیجی ہے کہاس کے دلائل کے ذریعہا حکام کے اشنباط وانتخراج پر قدرت ادرملکہ حاصل ہوجاتا ہے۔ بیدفائدہ مجتبد کے لئے ہے اور مقلد کے لئے اس کا تاریخی فائدہ ذکر کیا جاچکا ہے۔ مزيد بيك مقلد بيجان ليتا ب كما تمد في جواحكام استنباط كئے بيں ان كامنىج وماخذ كيا تھا۔ بيجان كراس كواطميزانِ قلبي حاصل ہوتا ہےاور ترغیب وتحریک پیدا ہوتی ہے جو عمل ،اطاعت اور تسلیم ورضا کا سبب بنرآ ہے جس کے نتیجے میں اسے معادت دارین حاصل ہوتی ہے۔

اجتهادي فائده ..... نئ محقيق كرنے والول كے لئے علم اصول فقه كاحصول بہت ہى زياده مفيد ومعاون ہوتا ہے۔اس کے ذریعیہ سابق فقہاء کے اقوال ان میں ترجیح وتخ نیج کی کیفیت کاعلم ہوجا تا ہے جو کہ Personal Law اور Common Law کے لئے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن وسنت میں نصوص محدد ومتنا ہی ہیں۔ زمانہ کے تغیرات وحوادث لامحدود 💎 اور لا متناہی ہیں اور محدود ومتناہی نصوص سے لامحدود ولامتناہی حوادثات کا حل موائے اجتماد کے پچھاور نہیں ہوسکتا اور اجتماد بغیر تو اعداصول کی معرفت اور بغیر شرعی احکام کی علتوں کے علم اوراس علم میں گہرائی و کیرائی فکر کے نبیس ہوسکتا۔

تقابلی فائدہ.....عقلی نبقی اوراصولی دلائل کے بغیر فائدہ مند نقابل کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور نقابلِ قرمب وادیان عصر حاضر کی سب سے بردی ضرورت ومطالبہ ہے۔خواہ میرتقابل مختلف مذا ہب کے شرعی مبیدان میں ہو یا موجودہ قانون كے مقابله ميں ہو، ہرميدان ميں اصولي قواعد پر بني اعتاد واعتبار كيا جاسكتا ہے اور اس كے ذريعة مختلف آراء ميں تقابل موازندكر كے كسى دليل كوتوى ماضعيف قرار ديا جاسكتا ہے۔اس سے ظاہر ہوا كر تقابلى مطالعد كے لئے اصول بہت منروری ہیں مختلف خطوں کے جغرافیائی ومعاشرتی حالات وعوال بھی تدوین مسائل میں کسی حد تک اثر انداز ہو کتے ہیں۔

ordpress.com شلا Noel J. Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence" این کتاب "Conflict and Tension in Islamic کا بغیرولی کی اجازت کے نکاح درست ہونے یا نہ ہونے کے مسئلہ میں ماکلی دحنقی نقطہ نظر کے نقابلی تجزیبہ میں اس مات کی طرف متیجهکرتے ہیں کدوونوں نقطہ ہائے نظر کی بنیاد حضور علیہ الصلوة والسلام کی احادیث میار کہ ہی تھیں مگر دونوں ائمهنان احاديث مباركه ساستنباط فرمايا جوأن كے ماحول سے زيادہ مطابقت رکھتی تھیں۔وہ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھاظہار خیال فرماتے ہیں:

In fact the difference has its roots in he Circumstances of origin of the two earliest schools of law, the Malikis and the Hanafis. Maliki Law developed in the traditionaly Arab Center of Medina. The Social standards it accepted and reflected were naturally those of the patriarchial Arabian tribe in which. Inter alia, the male members of the tribe controlled the marriages of its women. Hanifi law, on the other hand, grew up in the Iraqi Locality of Kufa, Where Persian influcence Predominated (Abu Hanifa himself was of Persian extraction) and where society. In contras to that of Medina, was almost cosmopolitan. In this setting, where the traditional standards of Arabian tribal life had not the same relevance, it was natural that woman sould have a relatively higher status and, in particular, the right to contract her own marriage.0

( درحقیقت حنفی و مالکی مکاسب فکر فقه میں بنیادی فرق جغرا فیائی حالات وعوامل کا ہے جن میں امام ما لک اور امام ابو حنیفہ زندگی گذارر ہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مالکی فقد کے مطابق نکاح کے متلد میں عورت کے لئے ولی کی اجازت کو ضروری سمجها جاتا ہے۔ کیکن حنی فقہ کے مطابق ولی کی اجازت ضروری نہیں سمجھی جاتی بلکداس معاملہ میں عورت آزاد ہے۔ دراصل مالکی فقتہ کا مرکز مدیثة النبی ﷺ تھا جہاں قبائلی نظام اپٹی سخت قبود کے ساتھ مروّج تھا اور ای لئے از دوا جی معاملات میں بھی مردحصرات بااختیار تھے۔اس کے برخلاف فقہ حنی کی مرکزیت کونے میں قائم تھی وہاں كے ماحول ميں بڑے پياتے براملي فارس كے اثرات اثرا عداز تھے۔ ايراني معاشرے ميں عورت كے لئے اتن سخت قیودنہیں لگائی گئی تھیں اسی بناء پران دونوں عظیم ائمہ کی تؤجیهات میں فرق ہے۔اا زمی طور پرایسے ماحول ومعاشرے سے جہال مورت اس درجہ حدود قبود کی یا بندنہ تھی اس کوایتے از دواجی محاطلات بٹس اس درجہ رعایت دے دینا کوئی بعیداز قیاس بات نتھی)۔

ہوسکتا ہے کہ مذکورہ بالاحقائق بیوٹنی تجزیر محض ا تفاقی ہو مگر تدوین فقہ و مسائل میں کارفر مااصولوں کومختلف خطوں کے جغرافیائی معاشرتی ودیگرعوال وحالات کے تناظرے بالکل الگ نہیں کیا جاسکتا۔

ویٹی قوائد.....اصول ہشرعی احکام اور اس کے دلائل کو ضبط و محفوظ کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہیں ۔ساتھ ہی ایک مکلّف انسان کودینی احکام پرآمادہ کرنے کا دسیلہ بھی ہوتے ہیں۔اس موقع پر اہلِ اصول فقد رہے کہتے ہیں کہ اصول فقد کا ایک فائدہ اللہ تعالی کے احکام کی معرفت ہے اور یہی معرفت وین دونیا کی سعاوت وکامیا بی کی تجی ہے۔

Noel J.Coulson, Coflict and Tension in Isalmic Jurisprudence Pg. 28-29 The University of Chicago Press Chicago London 1969.

خلاصه بحث :

الغرض علم اصول فقه ہر مجتبد کے لئے ضروری علوم میں ہے ہے۔ ہر مفتی اور ہراس طالب علم کے لئے جو قضاء وافتاء کا طالب بوضروری ہے کماس بات سے آگا ہی حاصل کرے کماحکام کہاں سے اور کس طریقہ سے مستنبط کئے جاتے ہیں اور بیا کہ ہماراحال اپنے ماضی ہے کس طرح مربوط ہے۔ مختلف ادوار میں بین کن نشیب وفراز سے گزر کرار تقائی منازل طے کرتار ہا۔ ایک عالم صرف ائلہ سے احکام کی ساعت پر اکتفانہیں کرسکتا بلکہ وہ اس بات کا بھی متمنی وخواہاں ہوتا ہے کہ اصل منابع و ماخذ تک براہ راست رسائی حاصل کرے اور بیرد کیھے کہ کن ماخذہ ہے کن اصول کی بنیاد پر کن حالات میں اس کومستنبط کیا گیا ہے۔۔۔۔اور متفد مین نے کن علتوں کوسامنے رکھ کر کن بنیادوں پراینے دور کے پیش آمدہ مسائل کوحل کیا، تا کہ وہ ان سے منقول علتول كوسامنے ركھ كرنے اصول مرتب كركے موجودہ دور كے مسائل كا اطمينان بخش حل پيش كرسكے كيونكداجتهاد كادروازهاس وفت تك بنذنبيس موسكتا جب تك انسان كرة ارضى برآ باد ہے۔ علم اصول فقد كا واضع

علم اصول فقه كاواضع كون ٢٠٠٠ اس بار يهي تين مشهورا راء بي جومندرجد ذيل بين :

(۱) اصول فقد کے واضع امام جعفر صاوق ﷺ (متونی ۱۳۸ه ) اوران کے والدامام باقر ﷺ ہیں۔

(r) امام اعظم ابوحنیفی (متوفی ۵۰ اه )اوران کے اصحاب اس فن کے واضع ہیں۔

(٣) امام شافعی " (متوفی ١٠١٣ هـ)اس كرواضع بين-

تينون آراء كالمختفيقي جائزه:

پہلی رائے ....... پرشیعہ امامیہ کا مسلک ہے کہ امام جعفر صادق اورا مام باقر نے سب سے پہلے اصول فقہ کی بنیاد رکھی۔ اور یہ الہام کی ایک صورت تھی جواللہ تعالیٰ کی جانب سے دونوں بزرگوں پر القاء ہوئی تا کہ اوگوں کو تیجے اسلوب پر تعلیم دے تکیس ہے چونکہ ان کا سیامی تھا اس لئے ان کو کسی منہاج واجتہاد کی ضرورت نہیں تھی اوران کا کلام دائی صواب کی حیثیت رکھتا تھا۔ اہل سنت والجہاعت کا اس بارے میں مختلف مؤقف ہے۔ وہ امام صادق کو مجتبد جانے ہیں اور مجتبد سے خطاوصواب دونوں با تیں ممکن ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ امام صادق نے اپنی فقہ کے پچھ خاص اصول مقرر کررکھے تھے مگران کو مدون نہیں کیا تھا کہونکہ ان کے زمانہ میں تدوین منہاج کا رواج نہیں تھا بلکہ مسائل واقعی میں افتاء کی حد تک کامعمول تھا۔ ہاں البتہ اہل عراق نے مسائل واقعی کے ساتھ متوقع مسائل کا بھی اضافہ کر لیا تھا جس کا نام فقہ کی دیا تھا دیون تھا۔ انہ میں افتاء کی دائلہ الصدر (متوفی ۱۳۰۰ ہور) نے قرمایا :

"اعلم ان اول من اسس اصول الفقه وفتح بابه، وفتق مسائله الامام ابو جعفر محمد الباقر، ثم من بعده ابنه الامام ابو عبدالله الصادق، وقد امليا على اصحابها قواعده، وجمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه بروايات مسندة اليهما متصلة الاسناد، وكتب مسائل الفقه المروية عنهما بايدينا الى هذا الوقت بحمدالله، منها كتاب اصول آل السيد الرسول رتبا على ترتيب مباحث اصول الفقه الدائرة بين المتاخرين، جمعه السيد الشريف الموسوى هاشم بن زين العابدين الخونسارى الاصفهاني رضى الله عنه في نحو عشرين الف بيت كتابة، ومنها الاصول الاصلية للسيد عبدالله العلامة المحدث عبدالله بن محمد الرضا الحسيني، وهذا الكتاب من احسن ماروى ، فيه اصول تبلغ خمسة عشر الف بيت، ومنها الفصول المهمة في اصول الاتمة للشيخ المحدث محمد بن الحسن ابن على الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة، وحنيذ فقول الجلال السيوطي في كتاب الأوائل: اول من صنف في اصول الفقه الشافعي بالا جماع في غير محله إنُ اَرَاد التاسيس الحكم المتكلم المعروف من اصحاب ابي عبدالله الصادق، صنف كتاب الالفاظ ومباحثها، الحكم المتكلم المعروف من اصحاب ابي عبدالله الصادق، صنف كتاب الالفاظ ومباحثها، الحكم المتكلم المعروف من اصحاب ابي عبدالله الصادق، صنف كتاب الالفاظ ومباحثها،

وهو اهم مباحث لهذا العلم ثم يونس بن عبدالرحمن مولى آل نقطين صنف كتاب الخناف السحديث ومباحثه ، وهو مبحث تعارض الحديثين،ومسائل التعديل ، الترجيح في الحديثين السمتحارضين رواه عن الامام موسى الكاظم بن جعفر عليهما السلام، وذكرهما ابو العباس النجاشي في كتابه الرجال و الامام الشافعي متأخر عنهما".

#### شعبان محدا ساعيل في سيد صن صدرك بيان يرتبره كرت موسع كها:

"فالقواعد التي يشير اليها السيد حسن الصدر ......انما هي من قبيل مناهج الاستتباط، وطرق الاستدلال .....وهذا كانت موجودة حتى في عصر الصحابة، رضي الله تعالى عنهم اجمعين ". أ

( تو وہ قواعد جن کی طرف سیدحسن الصدر نے ( امام مجمد باقر وامام جعفر کے مدون ہونے کا ) جواشارہ کیا وہ تو مناھیج استنباط اور طریق استدلال کے قبیل ہے ہے۔ بید ونوں باتیں تو عصر صحابہ تعمیں بھی موجود تھیں )

مصطفیٰ سعیدالخن نے اپنی کتاب' دراسة تاریخیة للفظه واصولہ'' میں السیدحسن الصدر کا بیان نقل کرنے کے بعدا پنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

" وفي رأيي ان عزو البداء ة في التصنيف في هذا ..... الى غير الشافعي ان هو إلا خرق للاجماع ، او قريب من ذالك ، من غير " برهان واقعى ، ولا دليل مقنع". ٢

ل الامام الصادق حيامة وعصوه اداؤه وفقهه، محرا يوزهره ص ٢٦٨،٢٦٠ مطبعه احرع في مخيم سند، علم الاصول تاريخا وتطورا، على النصاصل المقانية وعصوه اداؤه وفقهه، محرا يوزهره من ٢٢٨،٢٦٠ مطبعه احرع في تحمير من على النصاصل المقانية وعصوه اداؤه ومن ٣٠٠ ١٠٠ من الفاظ في محت مع كما تحديد عبارت تقل في تحقي من ٢٠٠ العام الاملائي من المعام الاملائي من المعام الاملائي المعام المعام

حراسته تاريخيه للفقه واصوله والا تجاهات التي ظهرت فيهما رحير الخن ١٩٣٥ الشركة المتحده للتوزيع سنه ند

wordpress.co besturduboo (اورمیری رائے میں اس (فن) میں امام شافعی کے علاوہ کی دوسرے کے سبقت رکھنے کا دعوی اجماع کے خلاف ہوگایا اس كى مخالفت كے قريب ہوگا جس كى ندتو كوئى حقيقت بيس برهان ہے اور ندكوئى شافى دليل)

ابوز ہرہ نے اس کلام پر جوتھرہ کیا اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

" ان تصریحات ہے جمیں اختلاف نہیں ہے لیکن ہم امام جعفراورامام مویٰ کاظم کی کسی تصنیف کا وجود تسلیم کرنے پرآماد ہ نہیں ہو سکتے ،ان سے جو پیچے مروی ہے وہ غیر مدون املاء کی صورت میں ہے۔لبڈااگر بیکہا جائے کہ امام صادق اور امام کاظم تفکیر اصول فقد میں امام شافعی پر سبقت رکھتے تھے تو ہم مان لیں گے۔البتہ با قاعدہ تصنیف کی صورت میں النااصواول كى تدوين مين امام شافعي سبقت ركھتے ہيں اوراس سے ان دونوں آئمہ جليل كے مرجبه اورعظمت ميں كوئى فرق نبيل آتا كيونك سيصفرات تاليف وتصنيف كے خوگرنبيل عقے۔ بياتو بحث وتو جيہدا ورتلقين وارشاد ميں مصروف ومنهمك ر ہے تھے اوران دونوں حضرات کے زمانے میں تالیف وتصنیف کا کوئی خاص رواج بھی ٹیمیں تھا۔ کسی حد تک تذویر تا تو تھی لیکن اے تالیف قرارٹییں دیا جاسکتا اور تدوین ندا کرات واقوال کے سلسانو ورحقیقت عبد صحابہ رضوان الڈیلیم کے عبديش كام شروع بوكيا فنا"\_ ك

اس کے بعدہ وامام سیوطی کے بیان پرتبسرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

جہاں تک امام جلال الدین سیوطی کے بیان کا تعلق ہے تو اس سے مرادیہ ہے بیشام بن الحکم ایں حیثیت امام شافعی پر سبقت رکھتے ہیں جوانبوں نے فن لفظ پر لکھی تھی اور یونس بن عبدالرطمن امام شافعی پراس اعتبار سے سبقت رکھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے پہلے حدیث پر کتاب کھی تھی۔ بلاشیہ مید ونوں موضوعات علم اصول فقہ کا جزو ہیں لیکن مکمل علم نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ مباحث الفاظ کاتعلق علوم لغت ہے ۔ای طرح اختلاف حدیث کی بحث علم حدیث کا جزء ہے لبنداان دونوں کوعلم اصول کا مؤسس ماننا مشکل ہے۔ تاسیس کا فریضہ تو امام شافعی نے انجام دیالیکن تاسیس کے بیر مغی نہیں ہیں کہ امام شافعی نے جو پچھے لکھ دیا وہ حرف آخر تھا،ان کے بعد کے لوگوں نے اس علم کواور زیا وہ جامع اور تكمل بتايا \_امام صادق نے اپنامنهاج واشتباط مدون نبیس کیالیکن ایک طرز بناویا تھا۔مثلاً وواس کے قائل بتھے کددین میں اصل واساس کتاب اللہ ہے جوسنت پر بھی مقدم ہے۔سنت اگر مخالف قر آن موتو ترک کروی جائے گی۔ الکافی میں ابوعبد اللہ سے روایت ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ اللہ نے کوئی الیکی چیز ترک نبیس کی ہے جس کے جانبے کے بند سے تاج ہوں۔''الکافی'' میں ہشام بن الحکم وغیرہ ابوعبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم ﷺ نے منی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: "اے لوگو! میری طرف ہے تم تک جو بات آئے اگروہ کتاب اللہ کے موافق ہے تو میں نے کبی ہے اور اگر کتاب اللہ کے مخالف ہے تو وہ میرے اقوال نہیں۔ ان بدایات سے تین امور پر روشنی پڑتی ہے

ا دکام شرعیه پین اصل قر آن کریم ہے احادیث میں جو پھیوار دہوا ہے وہ قر آن کی طرف کو ٹایا جائے گا۔

علم قرآن عمق نظر کا طالب ہے۔ (t)

(۳) قرآن سنت پرمقدم ہے۔ وہ سنت پر حاکم ہے ،اگر چیسنت اس کی وضاحت کرتی ہے اورتغییر بیان کر آتھ ہے۔ امام صادق نے نامخ ومنسوخ کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ نامخ ومنسوخ قرآن وسنت دونوں میں ہے۔ان کا میکن کا کمان منہاج استنباط ہے جس کا و والتزام فرما یا کرتے تھے۔ لے

دوسرى رائے ......امام اعظم ابوحنيفة اوران كاصحاب اصول فقد كے واضع بيں۔ ابوالو فاءالا فغانى نے "اصول السسر خسبى" كے مقدمه بيل امام عظم ابوحنيف "كواصول فقد كامدون اوّل قرار ديا وراصول فقد پركه مى كئيں ابتدائى كتب كا ان كى تاريخى ترتيب كے لحاظ ہے تذكرہ كيا، جس بيل امام شافعى كى الرسالہ كواس فن پركھى جانے والى چوتھى كتاب شاركيا، وو فرماتے ہيں :

" وأما اوّل من صنف في علم الاصول ، فيما نعلم ، فهو اعام الاتمة ، وسراج الامة ابو حنيفة المنعمان رضى الله عنه حيث بين طرق الاستنباط في "كتاب الراى" له ، وتلاه صاحباه المقاضى الاعام ابويوسف يعقوب بن ابر اهيم الانصارى ، والاعام الرباني محمد بن الحسن المسينات وحمهما الله ، ثم الاعام محمد بن ادريس الشافعي رحمة الله صنف الرسالة". ألسيباني رحمهما الله ، ثم الاعام محمد بن ادريس الشافعي وحمة الله صنف الرسالة". ألا اور بماري الما الاثر، مران الامرابوضية نعمان والما الاصول بريبل كتاب "كتاب الرائ" والمنيف كي جم شرات الما الاثر، مران الامرابوضية نعمان والما المول بريبل كتاب "كتاب الرائ" تصنيف كي جم شرات المولي بين التنباط كراي المرابق المولي بين التنباط كرايات العنبان والمرابي المرابيم الانساري اورامام رباني محمد بن المول الشيباني وحمد الله المناق بركت تصنيف كين ، بحرامام محمد ادريس شافعي المرابيم الانساري اورامام رباني محمد بن المتناطق المناس التسنيف كيا)

#### محقق کی رائے :

جارے خیال کے مطابق اصول فقہ پر پہلی کتاب "کتاب الوای " ہے جوامام اعظم کی تصنیف ہے اس کی وجہ تسمید ہیہ ہے کہ جب حل طلب مسئلہ کا حتم باوجود تلاش کے قرآن وسنت میں صراحناً نظر ند آئے تو اجتباد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اجتباد رائے کے ذریعہ ہے ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث معاذ میں رسالت مآب ہے نہا اسلوب کی تعلیم فرمائی۔ اس بنیاد پر امام ابو حنیفہ نے ایک کتاب بنام "کتاب السوای " ( آدی کس طرح اپنی رائے انکام کرے ) تصنیف کی ۔ مسائل میں رائے کا استعمال کس طرح ہوتا ہے یہ کتاب ہم تک نہیں پینچی ، عالبًا ہلاکونے انکام کرے وہاں کے علمی ذخیر ہے کو دریائے وجلہ میں بہاڈ الا ، تو ممکن ہے یہ کتاب انہی تباہ شدہ کتابوں میں بغداد پر حملہ کرکے وہاں کے علمی ذخیر ہے کو دریائے وجلہ میں بورے کا پورا اس میں نہیں ہوگا لیکن رائے ہے استفادہ کرکے صافح کی موال کے ہوئی جو اصول فقہ غالبًا اپنے موجودہ مقہوم میں پورے کا پورا اس میں نبیان کے گئے ہوئی گے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو بدلناء قانون کا مفہوم معلوم کرنا ، اس کی تاویل کرنا وغیرہ غالبًا اس میں بیان کے گئے ہوئی گے۔ امام ابو حنیفہ نے قانون کو جو خدمات انجام دیں وہ سب پرعیاں ہیں۔

امام ابوصنیفہ نے صرف تصنیفی خدمات انجام نہیں دیں بلکہ اس رواج کوعام کرنے کے لئے ایک تعلیمی اکیڈی قائم کی جس میں وہ اپنے شاگردوں میں اجتہاد فکر اور آزادی رائے کی صلاحیت بیدا کردیتے تھے۔ چنانچہ ہرمسکلہ پران کے شاگرد آزاداندا بنی رائے کا ظہار کرتے تھے اور پھر بحث ومباحثہ بنور وخوش کے بعدر دوقیول ہوا۔ ابن خلکان اور ابن ندیم کے مطابق اما ابویوسف نے اصول فقہ پر کتاب تالیف کی تھی اور ابن خلکان نے ان کو حفی فدیمب پراصول کی پہلی کتاب کا مدون مانا ہے کے مفاتلی میں اسلام ابویوسف نے اصول فقہ پر کتاب تالیف کی تھی ہوستا ہے کہ یہ کتاب الرای کی شرح ہو۔ امام ابو صنیفہ نے اپنی کتاب الرای کی شرح ہو۔ امام ابو صنیفہ نے اپنی کتاب الرای کی شرح ہوئی ہوگی اور اعتراضات بھی ہوئے ہوں گے۔ اس ساری بحث و کتاب کا درس دیا ہو۔ درس کے دوران شرح ہوئی ہوگی اور اعتراضات بھی ہوئے ہوں گے۔ اس ساری بحث و تشرق کو امام ابویوسف کی یہ کتاب ہم تک نہیں بہنچ سکی۔

ہم اپنی تائید میں امام ابوصنیفد کے ایک دوسر مے متازشا گردامام محمد بن الشیبانی کوپیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس موضوع پر کتاب کھی تھی جس کا نام "محتاب الاصول" تھا۔ ابن ندیم نے ان کی اس کتاب کا ذکر کیا ہے تا۔

ابوالحسین المعتزی (متوفی ۱۳۳۹ه) نے اپنی کتاب "المعتمد فی اصول الفقه" بیس امام محرشیبانی کی کتاب الاصول کے چند حوالے بیان کئے ہیں۔ مثلاً ابوالحسین لکھتے ہیں، امام محرشیبانی نے کہا کہ اصول فقہ چار چیزیں ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیہ چار با تیں امام محرشیبانی کی کتاب کا خلاصہ ہیں۔ اس کی بناء پرہم کہہ کتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے متعدد شاگردوں نے کتاب الرای کی شرح کے طور پر اصول فقہ کی کتاب کا جا کہ کتاب الرای کی شرح کے طور پر اصول فقہ کی کتاب کا جا کہ کتاب کا جا کہ کتاب کہ کتاب کا خلاصہ کتاب کہ کتاب کہ کتاب کہ کتاب کہ کتاب کہ کتاب کا خلاصہ کیا ہیں کہ کتاب کا خلاصہ کتاب کہ کتاب کتاب کہ کتاب کا خلاصہ کتاب کر کتاب کر کتاب کہ کتاب کا خلاصہ کتاب کہ کتاب کہ کتاب کہ کتاب کا خلاصہ کتاب کہ کتاب کا خلاصہ کتاب کا خلاصہ کتاب کا خلاصہ کتاب کا خلاصہ کتاب کہ کتاب کا خلاصہ کتاب کہ کتاب کی کتاب کا خلاصہ کتاب کا خلاصہ کتاب کا خلاصہ کتاب کتاب کی کتاب کا خلاصہ کتاب کر کتاب کا خلاصہ کتاب کر کتاب کا خلاصہ کتاب کا خلاصہ کتاب کر کتاب کر کتاب کا خلاصہ کتاب کر کتاب کا خلاصہ کتاب کر کتاب کا خلاصہ کتاب کر کتاب کر کتاب کا خلاصہ کتاب کر کتاب کا خلاصہ کر کتاب کی کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کتاب کر کتاب کر کتاب کو کتاب کر کتاب ک

دُاكْرْ حيدالله الله موقف كى تائيد مين فرمات مين كه:

"ال دائے کوقائم کرنے کی ایک وجداور بھی ہوگئی ہے کہ امام ابوضیفہ کی طرف" سے السب "منسوب ہے۔ اگر چہ سوائے چندا قتباسات کے وہ کتاب ہم سے جیس پہنچی لیکن اس نام کی کتابیں کم از کم بین چارشا گردوں نے تکھیں۔ مثلاً امام محمشیانی نے "کتاب السبو الصغیو" اور "کتاب السبو الکہو" کے نام ہے دو کتابیں تکھیں۔ دونوں ہم سک پنچیں۔ امام زفر نے "کتاب السبو" کا بھی جو مخطوطے کی صورت بیں موجود ہے۔ حس طرح امام ابوضیفہ کی کتاب السبو ساتھ متاثر ہو کر اور قانون بین الاقوام کے درس کی بنیاد پر ان کے گئی شاگردوں نے کتاب السبو کے تام ہے کتا ہے۔ ای طرح شاید کتاب الرای کی تدریس کے سلط بین بھی وہی صورت پیش آنی اوران کے بعض شاگردوں نے اس موضوع پر بھی کتاب الرای کی تدریس کے سلط بین بھی وہی صورت پیش آنی اوران کے بعض شاگردوں نے اس موضوع پر بھی کتاب الرای کی تدریس کے سلط بین بھی خودام ما بوضیفہ نے د یا بور مراون کے اس موسی بیٹی ہیں ان بیں ابتدائی تین کتابیں یا بور مراوضیفہ کی کتاب الرای ، اورامام ابو یوسف ، امام محمد شیبائی کی اصول فقہ پر کتاب ہم سکر مین بیٹی ہو گئی سے جو کتاب ہم سکر بیٹی ہے محمد امام محمد شیبائی کی اصول فقہ پر کتاب ہم سکر بیٹیس بیٹیس بیٹیس سے مین ہے کہ امام ابوضیفہ کے استادوں نے بھی دائے ہم سکر نوفت دوئے ہوں اور سوالوں کا جواب دیا ہو گئی کتاب ہو سیف کی کتاب امام ابوضیفہ کی کتاب الرای ، اورامام الوں فقہ پر بہاں کیا میام ابوضیفہ کی کتاب الرای ہوئی گئی اب سے میں اس کا میں ہوں کا ۔ اس لئے ہم نے فرض کیا کہ اصول فقہ پر بہاں کا جواب دیا ہو گئیں بی کتاب امام ابوضیفہ کی کتاب الرای ہے جو کتاب کی میں اس کا میں ہوں کا ۔ اس لئے ہم نے فرض کیا کہ اصول فقہ پر بہاں کا جواب دیا ہو گئی کتاب امام ابوضیفہ کی کتاب الرای ہوئیفہ کی کتاب کی کتاب الرای ہوئیفہ کی کتاب کی

ل وفيات الاعيان وابناء الزمان ـ قاضى احمدائن خلكان متوفى ١٨١ هـ ١١ ٣٠ معر، مطبعة الميمينة احمدالبا في الحلمى استاه ، كتساب الفهو ست ، ائن النديم محمد بن ابويعقوب شيعى متوفى ٣٨٠ هـ ٣٥ برا چى أور محمد شد على مكتاب الفهو ست ـ اين النديم ص ٢٥٨ ع خطبات بهاولپور ـ محم حميدالله ص ١٣٩ء اسلام آباد بتحقيقات اسلامى طبع خالث ١٩٩٠ء ع حواله ما بق ص ٣٥ المخيص اور الفاظ كى آخير كرماته

فنء

موفق کمی (متوفی ۵۷۸ه )نے کتاب مناقب میں طلحدا بن جعفرے بیات نقل کی ہے کہ:

" ان ابـا يـوسف إوّل مـن وضع الكتب في اصول الفقه على مذهب ابيحنيفة " ك ( بلاشبه ابو بیسف پہلے محض میں جنہوں نے امام ابو حقیفہ کے مذہب کے اصول فقہ میں مہلی کماب تالیف کی ) ابن خطیب بغدادی (متونی ۱۳۶۳هه) نے تاریخ بغدادیس امام ابو بوسف سے متعلق اکھا کہ:

" واول من وضع الكتب في اصول الفقه على مذهب ابي حنيفة واملي المسائل ونشرها وبث علم ابي حنيفة في اقطار الارض . ت

( سب سے پہلے ابو بوسف نے امام ابوضیف کے مذہب پر اصول فقد میں کتب تالیف کیس اور سائل املا کروائے اور مختلف ملكول مين امام الوحنيف عظم كو پيسياايا)

ند کوره با تول کی روشن میں ہم بیرائے قائم کر سکتے ہیں کہ اصول فقد پر پہلی کتاب امام ابوحنیف کی کتاب 'الرای'' ہوگی۔ اگرچیدہ ہم تک نبیس پینجی یاان کے اصحاب کوائ فن کی مقروین میں اولیت کاشرف حاصل ہے۔

تيسري رائے .....ام شافعي اس فن كىدون اول بين اس بارے ميں علماء كے چندا قوال مندرجيذيل بين: امام رازی (متوفی ۲۰۷هه)نے فرمایا :

" اتنفق النماس على ان اول من في هذا العلم (اي اصول الفقه) الشافعي ، وهو الذي رتب ابوابها ميز بعض اقسام من بعض ، وشرح مراتبها في القوة والضعف". ـ ـ

(لوگول كاس پراتفاق ب كدب سيلياس علم (اصول فقه) مين امام شافعي نے تصنيف كا آغاز كيااورانبول نے اس كے ابواب مرتب کئے ۔اس کی بعض اقسام کو بعض ہے جدا کیا۔ تو ۃ وضعف کے اعتبار ہے اس کے مراتب کی تشریح کی )

عگامه بدرالدين زركشي (متوفى ٩٣ ١٥هـ) نے اپني كتاب" البحو المحيط " بين ايك قصل بعنوان " اول من صنف فى اصول الفقه " لكسى وهاس مين قرمات بين :

" الشافعي رضي الله عشه اول من صنف في اصول الفقه فيه كتاب الرسالة " كُ (امام شافعی علله بہلے محض میں جنہوں نے اصول فقد میں کتاب تصنیف کی اور وہ تصنیف اسکتاب الرسال اللہ ہے) امام احمد بن خنبل نے فرمایا:

> " لم نكن نعرف الخصوص و العموم حتى ورد الشافعي". هِ (جم امام شأفعي كي تشريف لاف تك عموم وتحسوص كونيس جائة سخه)

> > المناقب الامام افي حفيف موفق بن احركى متوفى ٨٢٥ ٥٥١ (٢٣٥ ، كورُد ، كتيه اسلاميك ١٠٠٥

ع. تاريخ بغداد رحافظ الي بكراحمه بن على الخطيب البغد ادى متوفى ٣٤٣ هـ،٣٢٥ ما ١٣٥٧ ، بيروت ، وارالكتب العلميه سنه ند

سے سماب منا قب الامام شافعی ، بوعبداللہ محر بن عمرالرازی شافع متو فی ۲۰۲ ہے ۵۵ معمرالسکتیہ العلامیہ سند تد

٣ اله حو المصحيط امام زركشي بدرالدين بهاورين عبدالله شاقعي متوتى ١٨١٠ عدا ١٨١١ عصو دار الكتبي من يد

الوزي

الوزيرة

ل حوال ل مقد

س اصول

هے حوالہ سابق

ابونم جوین (متونی ۴۳۸ هه) في شرح الرسال مين فرمايا:

" لم يسبق الشافعي احد في تصانيف الاصول ومعرفتها". الم (اصول كي تصانيف اوراس كي معرفت ميس كي نے امام شافعي پر سبقت نبيس لي) ابن خلدون (متوفي ٨٠٨هـ) نے ائے مقدمہ ميں لکھا:

"وكان اول من كتب فيه الشافعي رضى الله عنه أملي فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الاوامر والنواهي والبيان والنجر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس . كالرامر والنواهي والبيان والنوام والنوام والنوام والنوام والنوام والمرونواي ، بيان بجر، تخ (النول في المالية المالية المرونواي ، بيان بجر، تخ الربالية المرونواي المالية المرونواي المالية وقيره بيان كالمام وغيره بيان كالمام والمالية المالية المالية والمالية والمالية

#### ابوز ہرہ نے فرمایا:

(حقیقت بیہ کہ امام شافعی نے اس علم کے ابواب مرتب فرمائے اور فصول کیجا گئے۔ انہوں نے کسی ایک بحث یا چند بحثوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قرآن ، سنت ، اثبات ، سنت کے طریقے ، قرآن کے مقابلے میں حدیث کا مقام پر بحثیں کیں اور نفظی دلالتوں پر بحث کرتے ہوئے عام خاص مشترک مجمل مفصل پر گفتگو فرمائی۔ ابتما گا اور اس کی حقیقت پر ایک علمی بحثیں کیں جس کی نظیر کسی دوسرے کے یہاں نہیں ملتی ۔ قیاس کے اصول منضبط کئے اور استحسان پر کلام الی علمی بحثیں کیں جس کی نظیر کسی دوسرے کے یہاں نہیں ملتی ۔ قیاس کے اصول منضبط کئے اور استحسان پر کلام فرمایا۔ اس مصل میں ان پر کسی کو سبقت حاصل نہیں ہے یا محتاط الفاظ میں کہا جائے کہ محقق طور پر اب تک بید معلوم نہیں فرمایا۔ اس مسلسلے میں ان پر کسی کو سبقت حاصل نہیں ہے یا محتاط الفاظ میں کہا جائے کہ محقق طور پر اب تک بید معلوم نہیں میں ان پر کسی کو سبقت حاصل نہیں ہے یا محتاط الفاظ میں کہا جائے کہ محقق طور پر اب تک بید معلوم نہیں ہور کا اس محتاط الفاظ میں کہا جائے کہ محقق طور پر اب تک بید معلوم نہیں ہور کا اس محتاط الفاظ میں کہا جائے کہ محقق طور پر اب تک بید معلوم نہیں ہور کا اس کسلے معلم انہوا میں ان پر کسی کو سبقت حاصل نہیں ہے بہلے بیکا م انجام دیا )

#### الوز بره نے مزید لکھا:

" ولا غرابة في أن يكون البحث في فروع الفقه وتدوينها متقدما على تدوين اصول الفقه ، لأنه اذا كان علم اصول الفقه موازين لضبط الاستنباط ومعرفة الخطا من الصواب فهو علم

لے حوالہ سابق

ع مقدمها بن خلدون عبدالرطمن بن محمد بن خلدون متوفی ۸۰۸ هرص ۵۵۵، بشداد مکتبه المشی سنه ید ۳ اصول الفقه مرحمه ابوز بروس ۱۶ و قاهره دارالفکرالعربی ۱۳۱۷ه ۵ ۱۹۹۵ و ول فقد كى تاريخ عبد رسالت الله عضر حاضرتك حساق ل عضر حاضرتك عشر حاضرتك عضر حاضرتك عضر حاضرتك عضر حاضرتك عضر حاضرتك عضرتك عضرتك المشان في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر الفقه ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المخاصرة المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن في كل العلوم الضابطة ، فالنحو متأخر المنافقة ، و كذلك الشأن المنافقة ، و كذلك ، و ضوابط العروض ، والناس كانوا يتجادلون ويفكرون قبل أن يدون أرسطو علم المنطق ، ولقد كان الشافعي جديرا بأن يكون أول من يدون ضوابط الاستنباط فقد أوتي علمًا دقيقا باللسان العربي ، حتى عدفي صفوف الكبار من علماء اللغة ، وأوتى علم الحديث فتخرج عملي أعظم رجاله ، واحاط بكل أنواع الفقه في عصره ، وكان عليما باختلاف العلماء من عصر الصحابة الى عصره ، وكان حريصا كل الحرص على أن يعرف أسباب الخلاف ، والوجهات المختلفة التي تتجه اليها أنظار المختلفين وبهذا وبغيره توافرت له الأداة لأن يستخرج من المادة الفقهية التي تلقاها الموازين التي توزن بها آراء السابقين وتكون أساسا لاستنباط الاحقيس ، يراعونها فيقاربون ولا يباعدون ، فبعلم اللسان استطاع أن يستنبط القواعد لاستخراج الاحكام الفقهية من نصوص القرآن والسنة ، وبدراسته في مكة التبي يتوارث فيها علم عبد الله بن عباس الذي سمى توجمان القرآن عرف النماسخ والمنسوخ، وباطلاعه الواسع على السنة وتلقيه لها عن علماتها وموازنتها بالقرآن استطاع أن يعرف مقام السنة من القرآن ، وحالها عند معارضة بعض ظواهرها لظواهر القرآن الكريم ، وقد كانت دراسته لفقه الرأي وللمأمور من آراء الصحابة أساسا لـما وضعه من ضوابـط للقياس، وهكذا وضع الشافعي قواعد للاستنباط ولم تكن في جـمـلهـا ابتداعا ابتدعه ، ولكنها ملاحظة دقيقة لما كان يسلكه الفقهاء الذين اهتدي بهم من مناهج استنباطهم لم يدونونها ، فهو لم يبتدع منهاج الاستنباط ولكن له السبق في أنه جمع أشتات هذه المناهج التي اختارها ، ودونها في علم مسترابط الأجزاء ، في ذلك مثل أرسطو في تدوينه لمنطق المشائين ، فما كان عمله فيه ابتداعا الأصل المنهاج ، بـل كان أبداعه في ضبط المنهاج هذا هو نظر الجمهور من الفقهاء في تقرير هم الأسبقية للشافعي في تدوين ذلك العلم ، ولا أحد منهم يخالف في ذلك . ك

ترجمه : " يكونى تعجب كى بات نبيس ب كفتهي جزئيات كى بحث و تحقيق اوران كى تدوين اصول فقد كى تدوين سے يہلے وجود میں آ چکی تھی اس لئے کیلم اصول فقدا شنباط احکام کومنصبط کرنے اور اجتہاد واستنباط میں خطاوصواب کی معرفت کے قواعد كانام ب\_ غرضيك ميايك منضط كرنے والاعلم ب\_اورفقه كى زمين سے بى سياصول مودار بوتے بيں \_ يہى حال ان تمام علوم کا ہے جوآ لے اور ضوابط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچے فن نحو کی تدوین سے پہلے اوگ فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے۔ خلیل بن احمد کے فن عروض وضع کرنے سے پہلے شعرا مموز وں اشعار کہتے تھے۔ای طرح ارسطو کے علم منطق کی ایجاد ہے قبل بھی لوگ بحث ومناظر و اورغور وفکر کیا کرتے تھے .....امام شافعی اس کے بجا طور پر مستحق منے کی قواعدا سنباط کی تدوین میں انہیں اوّایت حاصل ہوئی ،اس لئے کہ عربی زبان وادب پران کی ہبت گہری نظر تھی۔

wordpress.cor حى كدان كاشارممتاز ترين علماءلغت مين كيا حميا يعلم حديث كالجهى وافرحصه ان كوعطا بمواقضا ـ اپنے وقت كے جليل القدر محدثین سے انبول نے بیعلم حاصل کیا تھا اور اپنے دور میں فقہ کی تمام قسموں پران کی ہمہ گیرنظر تھی۔ وہ عہد صحابہ سے لے کراپنے دورتک کےعلاء کے اختلافی مسائل وآ راء سے بخولی آگاہ تھے۔وہ بمیشیاس کی بھر پورکوشش کرتے رہتے تھے۔ كه اختلاف آراء كے اسباب اور ان علماء كے چیش نظر رہنے والے مختلف نقطمهائے نظر کے بارے میں پوری واقفیت عاصل کریں .....ان جیسے اسباب کی بناء پرآپ اس بات کے اہل ہوئے کہ موجودہ فقہی ذخیرہ کوسامنے رکھ کرا ہے اصول بنائمیں جن کی روشنی میں علماءسا بقین کی آ راء کا بھی جائز ہ لیاجا سکے اوران اصولوں کی رعایت ہے آئندہ زیانہ کے فتها مك آراء ميل قربت پيدا مواور فاصلے كم موجاكيں ...... چنانچ افت وزبان بركال قدرت ركھنے كى وجدے آپ نے قرآن وسنت کے نصوص ہے احکام ہنہید کے استنباط وانتخراج کے قواعد وضع فرمائے ۔ مکد مکرمہ جہاں ترجمان القرآن هخرت ابن عباس کاعلم منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا وہاں حصول علم کے بعد آپ کو ناتخ ومنسوخ کاعلم ہوا۔ ای طرح احادیث نبویے وسیج مطالعہ محدثین کرام سے ان کی روایت اور قر آن سے ان کامواز ندکرنے کے بعد آپ کو پیمعلوم ہوا کہ سنت کا مقام قرآن کے مقابلہ میں کیا ہے اور اگر بعض حدیث کا ظاہر کی آیت قرآنی کے ظاہری مفہوم ہے متعارض نظر آربا ہوتو کیا حکم ہوگا۔ اہل الرائے کی فقداور صحابہ کرام کی منقول آراء کا گہرامطالعہ قیاس کے بارے میں امام شافعی کے وضع کردہ قواعد ضوابط کی اساس ہےاور اس طرح آپ کے ہاتھوں استنباط کے قواعد وضع کرنے کا کام انجام پایا۔ بیہ سارے کے سارے قواعد آپ کے ایجاد کر دہنییں تھے بلکہ فقہائے سابقین کے غیر مدون مناہیج استباط کا گہرا مطالعہ كركے امام شافعی نے بیقواعد وضع کئے۔ لہذا اصول فقہ جس منج استنباط کا نام ہے وہ امام شافعی کی اختر اع نہیں ہے، لیکن انبیں اس طور پر بیسبقت ضرور حاصل ہے کہ انہوں نے ان متفرق منا بچے استنباط میں جو یکھے پسند کیا اے یکجا کر دیااورایک مر بوطاعلم کی صورت میں ان مناجج کو مدون کیا۔علم اصول فقد کی تدوین کے سلسلے میں امام شافعی کافہی مقام ہے جو مثائین کی منطق وضع کرنے کے بارے میں ارسطو کا ہے ،ارسطو نے اصل طریقے ایجاد نہیں کئے تھے بلکہ ایجاد • شده طریقوں کومنعنبط کرنے کا کا م انجام دیا تھا۔لبذا جمہور فقہاء کامیقول کہ امام شافعی کواس علم کی تدوین میں اولیت جامل ہاں ساس تھ کی اولیت مراد ہے جواو پرند کور ہوئی اوراس سے کی کواختلاف نہیں ہے"۔

### تَنْزِلَ آراء كا تاريخي تناظر مين تحقيقي جائزه:

ہاری رائے میں امام اعظم ابوحنیفہ ہی اصول فقد کی مدون اوّل ہیں۔ہم اس پرتفصیل سے اپنی رائے کا اظہار کر پچئے ہیں اور ان کے مدون اوّل ہونے پر دلائل بھی دے چکے ہیں۔ ہاں البتہ بیضرور ہے کدان کی کتاب ہم تک نہیں بُنْ آيت الله صدرن امام جعفرصا دق اورامام باقر م متعلق جوبيان ديا باس ميس واقع الفاظ" وقد اصليا عليي اصحابهما قواعده "سے توبیظا ہر ہوتا ہے کہ انہوں نے قواعدا ہے اصحاب کواملاء کروائے تھے نہ کہ خودکوئی تصنیف کا سی تھی اد جهال تک امام شافعی کی اوّ لیت ہے متعلق ابوز ہرہ کا بیان ہے تو اس میں بھی انہوں نے کہاہے کہ محقق طور پراہ تک معلومیں ہوسکا کیمی نے ان سے پہلے بیکام انجام دیا۔ ابوز ہرہ کی ذاتی رائے میں ایسا ہے ورندور حقیقت ڈاکٹر محرحمیداللہ، ابالوفاالا فغانی کی تحقیق سے سیٹا بت ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اوران کے اصحاب نے اصول پر کتب کھی تھیں۔ ابن ندیم ذہن میں آتی ہے تو اس پراکتفانہ کیا جائے بلکہ گہرے غور وفکر کے بعد عمیق تر حقائق کے پیش نظر تھکم دیا جائے۔ چنانچیاسخسان سے کام لینے والے حنفی ائمہ محض ظاہری حالات کو کافی نہیں بیجھتے اورا یک عمیق تر سبب معلوم کر کے ا<sup>الان</sup> کی بنیاد پراحکام دیتے ہیں'' <sup>ل</sup>ے

فقہائے مالکید نے بھی امام شافعی کے منہاج کو بول کیا اور امام شافعی سے اختلاف کرتے ہوئے اصول فقہ بلی الل مدینہ کے اجماع استحسان ومصالح مرسلہ کا بھی اضافہ کیا۔ امام شافعی نے ان بتیوں کو باطل قرار و بنے کی کوشش کی ساتھ ہی مالکید نے ذرائع وسد ذرائع کو بھی اصول فقہ بیس شامل کیا۔ اس طرح انہوں نے امام شافعی سے منقول اصولوں کو کہیں پچھا ختلاف اور کہیں پچھا ختلاف اور کہیں پچھا ختلاف اور کہیں پچھا ختلاف اور کہیں پچھا اضافہ کے ساتھ قبول کیا۔ الغرض چاروں نداہب کے فقہاء نے امام شافعی کے ثابت کردہ چاروں ادلہ کتاب سنت اور اجماع وقیاس سے اختلاف نہیں کیا اور یہ شفق علیہ مصادر قرار پائے جبکہ ان پر کیا گیا اضافہ شوافع اور دیگرا کم فقہاء کے مابین کل اختلاف رہا۔ فقہاء شافعیہ نے امام شافعی کے ان مقرر کردہ اصولوں کی تقریباً وقتی ہا اور قضے اور دیگرا کم فقہاء کے مابین کی اجتہاد کے طویل دورانیہ بیس ان اصولوں کی نشو ونما ہرتی تی تفصیل وتوشیح اور انہیں جبکہ غیر شافعی اصولیوں نے بی خدمات انجام دینے کے ساتھ بعض اصولوں کے اضافہ کئے اور ان

تقلیدی دور میں اصول فقد کی تدوین کے طریقے ورجحانات:

امام شافتی نے جس کام کا آغاز کیا تھا اس کا سلسلہ آگے بڑھتار ہااور "اصول الفقه" کے عنوان سے ایک عظیم الشان مرمایہ تیارہ وگیا چنانچہ امام حمد بن خبل نے "کتاب السنة" کتاب "العلل" کتب" الناسخ والمنسوخ " لکھراس کام کو آگے بڑھایا تقلید کے دور میں اصول بے شک نشوہ نما پاتے رہے۔ اہل علم نے اصول فقہ کی تدوین کے سلسلہ میں جوطریقے اختیار کے ان میں سے تین بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ ایک طریقہ "علائے متکلمین" کا ہے۔ دوسرا "علائے حفیہ" کا ادر تیسرا "متاخرین اہل علم" کا جان میں سے پہلاطریقہ خالص نظریاتی قسم کا تھا جس میں نظری مباحث کو غلبہ حاصل رہا سے دوسرا طریقہ فروع سے متاثر تھا اور اس کو اصول حفیہ کے نام سے پکارا گیا کیونکہ علمائے احداف ہی نے سب سے پہلے اپ نہہ ب کے لئے جامع نہ مہا کا درضبط فروع کے لئے اسے اختیار کیا تھا چنا نچہ اس طریق سے انہوں نے اپنے ند ہ ب کے لئے جامع معل کا استنباط کیا۔ جبکہ تیسر سے طریقہ میں پہلے اور دسر سے طریقہ میں پہلے اور دسر سے طریقہ میں پہلے اور دسر سے طریقہ کی اگر دیا گیا ہے۔

اصول فقد کی مقر و بین کا پہلاطریقہ: اس طریقہ کا ام' اصول الشنافیہ "یا ''اصول مت کلمین'' ہاور یہ طریقہ خالص طور پرنظری تفاجس میں کی زبی اعتبار کے بغیر تو اعد کی تحقیق و تنقیح پر زور دیا جا تا تھا بلکہ قواعد کی ادلہ ہے تو ثیق کی جاتی تھی جو قاعدہ بھی ذلیل کے لحاظ ہے قوی تر ہوتا اسے اختیار کرلیا جا تا چنا نجید بعض شافعی علماء نے امام شافعی ہے اصول میں اختلاف کیا مگر فروع میں ان کے تبج رہے مثلاً امام شافعی اجماع سکوتی کو ججت تسلیم نبیں کرتے مگر علامہ امدی اصول میں اختلاف کیا شافعی ہونے کے باوجودایٹی کتاب " الاحکام" میں اس کو ججت مانتے ہیں وہ فرماتے ہیں : '

ال خطبات بهاولپور مجر حميد الله ص ١٣٥، بإكتان اسلام آباده اداره تحقيقات اسلام طبع ثالث ١٩٩٠م

" اجماعاً سكوتيا وهو حجة مغلبة على النظر" -(اجماع سکوتی ظنی ججت ہے)

besturdubooks.word اس سے ظاہر ہوتا ہے کدوہ اس کی جمیت کو مانتے ہیں اگر چہ غیر سکوتی سے اسے کم درجہ پررکھتے ہیں اور اے حدیث احاد کی طرح ظنی خیال کرتے ہیں۔

شخ ابوز بره فرمات بین:

"والاتجاه الذي سمى اصول الشافعين او اصول المتكلمين كان اتجاها نظريا خالصاء لان عنايةالباحثين فيه متجهة الى تحقيق القواعد وتنقيحها من غيراعتبار ملحهم بل يريدون انتاج اقوى القواعدسواء اكان يؤدي الى خدمة مذاهبهم اولا يؤدي ! - " (اصول شافعیہ یااصول متنظمین کے نام سے جورخ معروف ہوا وہ خالص نظریاتی زخ تخاا وراس رخ پر کام کرنے والوں کی توجا ہے ند جب کی رعابیت کے بغیر صرف قواعد کی تحقیق اوران کی تنقیح پر رہی ان کی کوشش پیر ہی کہ قوی اور مضبوط قواعدوضع کے جائیں خوادان سے ان کے ندیب کی تائید ہوتی ہویانہ موتی ہو)۔

شخ محر خفزی(متونی ۱۳۴۷هه) لکھتے ہیں:

" فاما المتكلمون فانه كان رايهم في البحث على طريقة علم الكلام وتقرير الاصول من غير التفات الى موافقة فروع المذاهب اومخالفتها اياها" ூ

(متکلمین و دران بحث اپنی رائے طریقة علم کلام کے مطابق پیش کرتے ہیں اور فقهی مذاہب کے موافقت دخالفت ہے قطع نظر کرتے ہوئے اصول بیان کرتے ہیں )

يلے خالص نظرياتی طريقه متدوين ميں بعض متكلمين كی شموليت اوراس کے اثرات:

مباحث کے اس طریقتہ میں متکلمین میں ہے معتزلہ، اشاعرہ اور ماترید پر بھی شامل ہو گئے۔ان میں ہے اشاعرہ ومازید میہ بید دونوں فرقے چوکھی صدی ہجری میں ظہور پذیر ہوئے جومعتز لہ کے ساتھ جدل و پیکار میں مشغول رہے میہ اوگ معتزله کی طرح دلائل عقلیہ کے ساتھ فقہاء محدثین کی طرف سے جواب دیتے تھے۔اشاعرہ کا گردہ ابوانحسن الجیانی معتزلی کے شاگر دابوالحسن اشعری (متوفی ۳۲۱ ھ بعدہ) کی طرف منسوب ہے جو پہلے منعزلی بیٹے ابعد بیس شافعی مسلک افتیارکرلیا تھا ساری زندگی عراق میں گزاری اور ماتر بدید کا گروہ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے شاگر دایومنسور باتر بدی (متوفی ٣٣٦ه) كِمْبعين تصاوروه اصول فقه مين "كتساب المجدل" كربهي منصف تنصي تنظمين كسي كي تقليد كے بغير بحث كرتے اور تحقیق سے كام ليتے اس لئے اس طریقید كانام "طریقه متكلمین" پڑگیا۔

متكلمين كى شموليت كے اثر ات كا جائز ہ: اس ميدان اصول فقه ميں متكلمين كى شموليت اوران كے طريقه بحث كانتجه بيانكا كهفرض نظريات كى طرح اصول مين اضافيه وكيااور بهت سے فلسفيانه مباحث و پهلو پيدا ہو گئے جن كافقهى

ل الدحكام في اصول الاحكام، سيف الدين الدي شافعي متوفى ١٣١١ ١٥٨ من ٢٣١١ يروت دار الفكر ١١١١ هـ ع اصول الفقه مجمد الوزهره ص ١٩ مقاهره ، وارالفكر العربي ١٣١٧ هد ١٩٩٧ء ع اصول الفقد، شيخ محر الخضر ى متونى ١٣٣٠ ه ص ٤٠ قاحره ، وارا كديث سترير

فن اصول کی تاریخ عبد رسالت سے عصر حاصر تک حصدا قال

لحاظ ہے عمل کے ساتھ کے بچھلق نہ تھا مثلاً اس پر تو متفق تھے کہ عباوات کے تمام احکام معلل ہیں مگر عقل حسن وقتح میں اختلاف کرنے لگے حالانکہ فقد اور طریق اشتباط کا اس کے ساتھ ذرائجی تعلق نہ تھا اور بیہ کہ تکلیف معدوم پھیا گئے ہ نہیں؟ چنانچے علامہ امدی اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"و كشف الغطاء عن ذلك انا لا نقول بكون المعدوم مكلفا بالاتيان بالفعل حالة عدمه بل معنى كونه مكلفا حالة العدم قيام الطلب القديم للرب تعالىٰ "أ

(اس مسئلہ سے پردواس طرح اُٹھ سکتا ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی شخص معدوم مکلف ہوسکتا ہے حال عدم میں مکلف ہونے کے بیمعنی ہیں کہ طلب ذات خداوندی کے ساتھ قائم ہے )۔

ظاہر ہے کہ اس مسم کے مباحث خالص فلسفی مباحث ہیں جن پرکسی طریق استنباط کی بنیا ذہیں ڈالی جاسکتی کیونکہ معدوم کی طرف خطاب ہی نہیں ہوسکتا اور بیاتی بدیجی چیز ہے کہ اس میں اختلاف کی تنجائش نہیں۔اس پہلے طریقہ میں غیرفقہی فلسفیانہ بحث کی دوسری مثال میں بھی علامہ امدی شافعی (متوفی ۱۳۳ھ) کی کتاب " الاحسکم " سے مندرجہ ذیل اقتباس کو چیش کیا جاسکتا ہے :

"اما قبل النبوة فقد ذهب القاضى ابوبكر واكثر اصحابنا وكثير من المعتزلة إلى انه الايمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت اوصغيرة بل ولايمتنع عقلا إرسال من أسلم وامن بعد كفره وذهبت الروافض إلى امتفاع ذلك كله منهم قبل النبوة الان ذالك مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل ووافقهم على ذالك اكثر المعتزلة إلا في الصغائر والحق ماذكره القاضى الانه المسمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذالك "كم

(قبل از نبوت انبیاء کی عصمت کے متعلق قاضی ابو بکر اور ہمارے اکثر اسحاب اور بہت ہے معتز لدکا مسلک ہیہ کہ ان ہے کی کبیرہ یاصغیرہ گناہ کا ارتکاب ممتنع نہیں ہے۔ بلکے عقلاً بیمکن ہے کہ ایک شخص کے لفرے قوبہ کرنے اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالی اسے نبی بنا کر مبعوث فریائے ، روافض معصیت کے ارتکاب کوقبل از نبوت ممتنع سمجھتے ہیں کیونکہ اگر انبیا قبل از نبوت کسی گناہ کے مرتکب ہوں تو لوگ انہیں حقارت سے دیکھیں گے اور ان کے اجاج نے نفرت کریں گے اور ان کے حاد ان کے حاد ان کے اجاج نے نفرت کریں گے اور ان کے حاد ان کے اور ہیات بعث رسل کی حکمت کے خلاف ہے اکثر معتز لہجی روافض کے ہم نواجی گردہ صفار کا ارتکاب جائز بیجھتے ہیں لیکن قاضی کا نہ جب برحق ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سامی دلیل نہیں ہے جس سے صفائر کا ارتکاب جائز بیجھتے ہیں لیکن قاضی کا نہ جب برحق ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سامی دلیل نہیں ہے جس سے مفائر کا ارتکاب جائز بیجھتے ہیں لیکن قاضی کا نہ جب برحق ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سامی دلیل نہیں ہے جس سے قبل از نبوت عصمت کا شہوت ماتیا ہوں ۔

الم غرالى شافعى (متوفى ٥٠٥هـ) في الني كتاب "المنحول" مين "الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده" كتحت اورامام شوكافي (متوفى ١٢٥٠هـ) في الني كتاب " ارشاد الفحول" مين " المقصد الثاني" كي "البحث الثالث في عصمت الانبياء " كتحت ال متم كى فلسفيان ومظفيان بحشيرا كما بيراجن كاعلم الصول على هوست كوئي تعلق نبير بياً -

پہلے طرز تصنیف (اصول الشافعیہ) کواختیار کرنے والے کلای مذاہب:

"اصول الشافعية" يا"اصول متكلمين " كے طرز تصنيف ئے گئ ندا بہ متاثر اور مسلك ہوئے۔ معزل شافعينمالكي عنابله اشاعر دُاباضيه شيعة وغيره مذابب كلاميه شي شار ہوتے ہيں۔ بعد شي حنابله سلفيه نے معتزليه واشاعره دونوں مذابب سابقة كى مخالفت كى۔

## ال طريقة تدوين كى امتيازى خصوصيات:

- 🖈 نظر وجدل کی آزادی ہوتی ہے۔
- 🌣 مسائل کی منطقی شخصی اور عقلی استدلال برزور و یا جا تا ہے۔
- 🖈 اینے ائکہ مسالک کی طرفداری اور تعصب سے اجتناب پر زور دیا جاتا ہے۔
- الله المناح المناح المناج الله المنافع المناف
- اس طریقے کے علاء کے پیش نظر سے بات تھی کداصول الفقہ کے قواعد کو شخکم اور آوی ترین شکل یس بدون کرنے کے لئے لفظی المجھاؤے اجتماب کیا جائے۔

## طريقة اصول الشافعيه بالصول متكلمين كي بعض اجم وبنيادي كتابين

ر القريب والارشاد في ترتيب طرق الاجتباد - قاضى ابو بكر محد بن الطبيب يا قلاني مالكي ( - توفى ١٣٠٥ هـ ) بعديس ا امام با قلاني نے " ارشاد التوسط" اور " ارشاد الصغير" كهنام سے "التقريب والارشاد" كا اختصار الكھا۔

#### الاسكىفرماتے ہيں :

وهو اجل كتب الاصول والذى بين ايدينا منه المختصر الصغير ويبلغ اربعة مجلدات وهو اجل كتب الاصول والذى بين ايدينا منه المختصر الصغير ويبلغ اربعة مجلدات وهو اجلاء عليه " أن اصله كان في اثنى عشر مجلداولم نطلع عليه " أن اصله كان في اثنى عشر مجلداولم نطلع عليه " أن اصله كان مياس عظيم كتاب الارشادال عن موضوع برب عظيم كتاب عاد سمام كتاب الارتباد المناس كتاب المعلدات المناس المناس كتاب المعلدات المعلدات المناس كتاب المعلدات المعل

قاضی با قلانی کی ندگورہ کتاب کا امام الحرمین (متونی ۴۷۸ھ)نے ''تلخیص'' کے نام سے اختصار لکھا: '' معنی من ملائے ۲۔ العصد: قاضی عبد الجبار معتزلی (متونی ۴۵ھ ھ)۔

سرح الكفايه: قاضى ابوالطيب طاهر بن عبدالله الطيرى شافعى (متوفى ٥٣٥٥)\_

٣٠ القواطع: ابن السمعاني ابوالمظفر منصور بن احمد بن عبد الجبار بن احمد التميمي حنفي ثم شافعي (متوفي ٥٣٥٠ هـ) -

ابن بكى في ان الفاظ كے ساتھاس كتاب كى تعريف كى :

۵ العده في اصول الفقه: قاضى ابويعلى محربن الحسين الفراء البغد ادى حنبلى (متوفى ۴۵٨ هـ) \_

۱۲ المعتمد فی اصول الفقه: ابوالحسین محربن علی بن الطیب بصری معتزلی (متونی ۳۵۳ه) \_ بیقاضی عبدالجبار معتزلی (متوفی ۳۵۵ه) کی کتاب " المعصد " کی شرح ب جو بقول ابن خلدون اصول فقد کی ارکان اربعد کتب میں سے ایک ہے۔

۷۔ اللمع: ابواسحاق شیرازی شافعی (متونی ۲۷۷ه) کی تالیف ہے جس کی انہوں نے خودشرے بھی کھی۔

٨ - التبصرة في اصول الفقه: ابواحاق شيرازي (صاحب اللمع)\_

٩- تذكرة العالم والطويق السالم: الإنصراح بن جعفر بن الصباغ شافعي (متوفى ١٥٥٥هـ)-

السرهان: امام الحرثين الوالمعالى عبدالملك الجوين شافعي (متوفى ١٥٥٨هـ) بياشعرى فدهب كى طرف مائل تقے
 ابن خذكان (متوفى ١٨١هـ) نے ان ہے متعلق لكھا:

" اعلم المتاخرين من اصحاب الامام الشافعي على الاطلاق " ك (وومتا فرين اصحاب الام عن الطلاق " ع الم متا م عن العلاق سب من برا عالم تق ) \_

اا۔ المستصفی جمتہ سلام ابوحار مجربن مجرالغزالی شافتی (۵۰۵ھ)۔

۱۲ شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل الم غرالي (الشأ)\_

١٣- المنخول من تعليقات الاصول المامغزالي(اليشاً)\_

اخرالذكردونول كتابين "المستصفى" ئے پہلے كى تصنيفات ہيں۔

۱۲۰ روضة الناظر وجنة المناظر: موفق الدين عبدالله بن احمد بن محر بن فدامه مقدى شافعي (۲۲٠ هـ) \_

ل طبقات الشافعيد الكبرى متاج الدين أسبكى متوفى الا الاهاة والاحياء الكتب العربية ع وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، اين خلكان متوفى الا ١٨٨ ١٤ مصر مطبعة الميمنية احد البابي التلعي ١٣١٠ه ندگوره بالا کتابول کا نچوژ چار کتابوں کو بیان کیا جاتا ہے جنہیں اب مراجع کی حیثیت حاصل ہے اور بعد کی تطرف معل تمام كما بين ان سے متفاد ہيں وہ حيار كمّا بين سه بين-

ا۔ العمد : قاضی عبدالجبار معتزلی۔ ٢- المعتمد : ابوالحسين بصرى معتزلي-

٣- البرهان : امام الحريين جويني شافعي - ١٠ المستصفى : حجمة الاسلام امام غز الى شافعي -

پھران چارول کےمضامین کومندرجہ ذیل دوعاماء نے یکجا کیا۔

المام فخرالدین رازی شافعی (متوفی ۲۰۳ھ)نے کتاب " المصحصول" میں اور سیف الدین اربی شافعی (متوفی ٦٣١ه) في كتاب "اللحكم في اصول الاحكمام "مين ان حيارول كي تلخيص كي تجرتاج الدين ارموي (متوفي الاه) في المام رازي كي " المصحصول " كاخلاص لكها وراس كانام كتاب "المحاصل "ركها رجوقاضي بيضاوي شافق (متوفی ۹۸۵ هه) کی کتاب " مستهساج الموصول " کاماخذہے۔ دوسری طرف ابونمروعثان ابن حاجب مالکی (مونى ١٣٦ه ١) في الدى كى " الاحسكهام " كاخلاصة كليها اوراس كانام "منتهسى السول و الاصل إلى علمي الاصول والجدل " ركمار "المحصول " اور "الاحكام "كى تالف في كتب منقد مين عكا في حدتك منتغني کردیا کیونکدان دونوں میں جاروں کتابوں کے مضامین کونوسیج کے ساتھ جمع کردیا گیا تھا۔

اصول فقه کی متدوین کا دوسراطریقه : اصول فقه کی متدوین کا دوسراطریقه حنی مکتبه قکر کے علماء کا ہے۔اس طریقه میں علماء نے قواعد اصول کا اس طرح مطالعہ شروع کیا کہ ان سے فروی مسائل کی تائیدان کے اشتباط کی تلیج اور ان سے مدافعت کا کام لیا جائے پیر طریقند دراست حنفی طریقہ کے نام ہے اس لئے مشہور ہوا کیونکہ علاء احناف ہی نے بیراستہ اخراع كركياس يرتدوين كا آغاز كيابهاس طريقة تحريريش اصول وقواعدائمه فقبهاء سے منقول فروع اور جزئيات كے تابع ہوتے ہیں۔ یعنی فقبہاءان قواعد کو بیان کرتے ہیں جوان کے فقہاء سے منقول جزئیات سے مطابقت رکھتے ہوں اس کی غالبا وجربيب كداس فقهي مسلك كائميه في السي اصولي كتب نبين تاليف كيس جن سان كي طريقة استنباط اورمنهاج گاہ میں ہوراس لئے بعد کے فقہاء کے لئے ضروری ہوگیا کہ وہ ائٹمہے منقول فروعی مسائل اور جزئیات کو مد نظر رکھ کر قواعد وضع کریں باان اصولوں کو بتا تھی جوان کے ائٹہ مسلک کے استدلال میں برسمبل تذکرہ آ گئے ہیں۔

خفی مسلک کے اصول خودائمہ مسلک کے وضع کردہ نہیں ہیں ان کی اصول پر کتب ہم تک نہیں پہنچ سکیں ہیتہ وین بعدمیں ہوئی مگر میہ بات طے ہے کدان ہے اکثر اصول کی ائٹہ فقہا کے اقوال میں رعایت طحوظ رکھی گئی ہےاوران اصولوں کار تیب وقد وین بعد میں آنے والے فقہاءنے کی ہے۔

ائن فلدون (متوفی ۸۰۸ ۵ ) فرماتے ہیں:

"الا أن كتبابة الفقهاء ، اي الاحتاف ، فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الامثلة منها والشواهم وبناء المسائل فيها على النكت الفقهيه فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولي من  (فقہائے احتاف کا طرز بحث زیادہ ملا ہوا ہے اور استباط فروع کے لئے زیادہ معین و مددگار ہے ، کیونکہ وہ ہجھ تنامہ کے ذیل میں امتلہ وشواہد چیش کر کے اس کی وضاحت تا م کرتے ہیں ، پھرساتھ ساتھ فقبی نکات بھی حل کرتے جاتے ہیں الاس ......فقہائے حضیہ کونکات فقہ کی گہرائیوں تک ویجنے کی بے نظیر مہارت حاصل ہے اور مسائل فقہ سے اصول فقہ کے قواعد خوب نکالتے ہیں'۔

#### ابوز ہرہ فرماتے ہیں:

" فكانت دراسة الاصول على ذلك النحو صورة لينا بيع الفروغ المذهبيه وحججها ". لـ "اصول كاال طور يرمطالدان كية بب كفروغ اورولاكل يرقياس كرتے كى ايك صورت تما".

عبدالوباب خان (متونی ۱۳۷۵ه) قرماتے ہیں:

" ورائسهم في تحقيق هذه القواعد الاحكام التي استنبطها اثمتهم بناء عليها لامجرد البرهان النظري "."

''اوران کے قائدین ان آو اعدا حاکام کی تحقیق بیں اپنے ائمہ سے مستعبط مسائل پر بنا کرتے ہیں ان کا انداز تحقیق صرف نظری نہیں ہوتا''۔

اصول شافعیداوراصول حنفید میں قرق واختیاز .......دونوں طریقوں میں فرق وانتیازی بنیادیہ ہے کہ شافعہ استنباط کا منہاج مقرر کرتے ہیں اور پھرائی منہاج کی استنباط واستدلال میں پیروی کواپنے اُوپرلازم کرتے ہیں۔ جبکہ خفی اسلوب میں استنباط واستدلال کی بیصورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے مسلک کی جزئیات کو مدنظر رکھ کرقواعد اصول کی اس طور پرتشکیل کرتے ہیں کہ ان سے فقہی جزئیات کوتا ئید حاصل ہوجاتی ہے۔

'' طریقه اصول حنفیهٔ ' کی مثال سے توضیح ......خفی فقهاء سے ایک اصولی قاعدہ " ان السمشندرک لاعموم له " <sup>سی</sup> (ایک دفت میں مشترک کے تمام معانی مراز نبیس لئے جاسکتے )۔

منقول ہے ای قاعدہ اصولید کی براء پروہ کہتے ہیں کہ:

" وقال محمد اذا اوصی لموالی بنی فلان ولبنی فلان موال من اعلی و موال من اسفل فمات بطلت الواصیة فی حق الفریقین الاستحالة الجمع بینهما وعدم الرجحان " علی الدرام محرف الواصیة فی حق الفریقین الاستحالة الجمع بینهما وعدم الرجحان " (اورام محرف فرایا که جب ایک شخص نے بی فلال کے موالی کے موالی کو میری طرف سے بید دواور مرکیا۔ فیلے کے موالی اور کے درجہ ش بھی موں اور نیچ کے درجہ ش بھی موں اور نیچ کے درجہ ش بھی موں اور نیچ کے درجہ ش بھی موں ایک معنی ایک معنی اور تام مرتبی کے موالی اور تام مرتبی کے فریقین کے تی ش وصیت باطل موجائے گی )۔

ا اصول الفظ الحمد الوزهره ص ٢١ ، قا هره وارالفكر العربي ١٣١٤هـ ١٩٩٧م

ع علم اصول الفقد عبدالوباب خلاف متوفى ١١٠٥ه على ١١٠٥ ويت دارالقلم طبعة عشرون ١٢١١ه

س احسن الحواثي على اصول الشاشي الماشية ممانان مكتبه الماديية من المول الشاشي، فظام الدين الشاشي من المكان مكتبه الماديين

ال سے سیمتفاوہ وتا ہے کیمشتر ک اپنے جمیع معنی کے ساتھ ایک وقت میں مراد نہیں ہوسکتا اب چونگ کلارہ متعین نہیں کہ وصیت کس کے حق میں کی گئی اور قاعدے کے مطابق دونو ل معنی مراد بھی نہیں لئے جا کئے للبذااس وصیت فو√ باطل قرارديا\_

اب اس قاعده اصولید " ان السمشتسر ک الاعسموم له" کومقرر کردینے کے بعددوسری جگدان کاممل اس کے مطابق نیس رہتا بلکہ مذکورہ قاعدہ اصولیہ ہے متصادم نظر آتا ہے اگر کسی نے قتم کھا کر کہا" لاا کیلیمہ مو لاک " (میس تیرے مولا سے بات نہیں کروں گا ) یہاں مولا کا لفظ آزاد کرنے والے اور آزاد غلام میں مشترک ہے اب اگروہ ان دونوں''مولی''میں سے کسی سے بھی بات کرے گا توقتیم ٹوٹ جائے گی ۔ اِ۔ حالانکہ یباں بھی تو مشتر ک میں عموم ہاور بیقاعدہ مذکورہ سے متضاد حکم ہے اب حنفی فقہاءاس تناقض کو رفع کرنے کے لئے پچھاضافہ کردیتے ہیں اور کہتے ہیں "ان المشترك عموم له اذا وقع بعد نفي " له (مشترك كاعموم أفي مير) جائز ہے )\_

المخقربيكه ومرے مقام میں" مسولاک "نفی (لا) کے بعد آیا ہے اس لئے اس میں مجموم مراد لیا جا سکتا ہے اور ومیت والی مثال میں عموم اثبات کے بعد آیا ہے تھا اس لئے وہاں مشترک میں عموم ( آقا وغلام دونوں کے لئے ) حائز نہیں ماتتے۔

خفى طريقه تدوين كى امتيازى خصوصيات:

مذكوره بالااسلوب كى اگرچه بظاہرافا ديت كم محسول ہوتی ہے ليكن فقهى بصيرت كونشۇنما دينے ميں پيطريقے زياده

- ال طرز کے تحت اصول اجتہاد فقہی بصیرت کے تابع رہتے ہیں اور ایسے منتقل قواعد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جن کا دیگر قواعد سے موازنہ کیا جا سکتا ہے اور موازنہ کی مدد سے عقل زیادہ بہتر قواعد کی جانب رہنما گی حاصل
  - . اس اسلوب کے تحت اصول وقواعد مما تطبیق سے جدا محض نظریاتی مبحث نہیں رہتے بلکہ ضوارہا وکلیات کی حیثیت میں جزئیات اور فروع پر منطبق ہوتے ہیں اس طرح تطبیق سے ان کلیات اور ضابطوں میں مزید استحکام اور توت پیدا ہوتی ہے۔
  - اصول کے اس طریقے پرمطالعہ سے فقہی تقابلی مطالعہ تشکیل یا تاہے کیونکہ عمااً اس طریقے میں موازنہ جزئیات سے خبیں ہوتا بلکدان پرمشمتل کلیات اوراصول میں ہوتا ہے اس کا فائدہ میہ ہوتا ہے کہ فقد کا طالب علم فقہ کی جز نیات پر ارتكاز وتوجه كرنے كے بجائے متعدد جزئيات كال كليات كے تحت جائز وليتا ہے جوانبيں منضبط كرتى ہے۔
  - تحقیق ومطالعہ کے اسلوب سے تخ تابج و تفریع کی تربیت حاصل ہوجاتی ہے اور اس ڈبنی تربیت کی مدد ہے پیش آمدہ جزئی مسائل کے علم کا سنباط مہل ہوجا تاہے جوائمہ فقہاء کے دور میں موجو ذبیں تھے نیز بیکسان نے پیش آمدہ

مسائل کاعل ائنہ کی آراء اقوال کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ میط بھی انہی اصول وقواعد کے تابع ہے بھولائی فقہاء کے مدنظر بخصاس کا نتیجہ میہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے فقہاءائمہ فدا ہب سے منقول آراء پراکتفاء کے بھیلائی ان ان میں تؤسع اوراضا فہ کرتے رہتے ہیں۔!

حنفی طریقه متدوین کے مطابق کا صی جانے والی اصول فقه کی بعض اہم و بنیا دی کتب:

ال ماحد الشوائع: امام الومنسور محد من محد ماتريدي (متوفى ٣٣٠ه) بياس اسلوب كى يبلى كتاب ب-

۲\_ اصول السکو نحی: عبیدالله بن النسین الکرخی (متوفی ۱۳۳۰هه) اس میں ۳۹ قواعد /اصول بیان کئے گئے بیں جن پر فقہ حنفی کامدار ہے۔

س الفصول فی الاصول (اصول العصاص): ابو بکراحمد بن علی الجصاص رازی (متوفی ۳۷۰هـ) بیابوالحسن کرخی کے شاگر و متنصه شایدان کی میرکتاب احکام القرآن کامقدمه ہے۔

س\_ تقويم الادلة: ابوزيدعبيد (عبد) الله بن عمر الدبوى حفى (متوفى ١٣٥٠هـ)

۵۔ قامیس النظر : ایوز پرعیبیداللہ بن عمر بن میسی دیوی (متوفی ۴۳۰ھ)

۲ اصول البذونوی: گخرالاسلام علی ان محمد بن الحسین المبز دوی (متوفی ۱۹۸۲ هدیا ۱۹۸۳ هد) علاء الدین بن عبد المعذیر البخاری (متوفی ۱۹۳۰ هدی) نے اسحد ف الاسوار "کنام ساس کی ایک عمده شرح تالیف کی جوشهور ہے۔

عد اصول السوخسى: ابو كرفر بن احمد السرحى (متوفى ١٩٠٥هـ)

۸۔ السندار : ابوالبرکات عبداللہ بن احد معروف بدحا فظ الدین النسٹی حنفی (متوفی ۱۰ اے ھ) متاخرین کی کتب
 در سندار کا است عبداللہ بن احد معروف بدحا فظ الدین النسٹی حنفی (متوفی ۱۰ اے ھ) متاخرین کی کتب
 در سنداول ہے اس پر ملاجیون کی شرح بھی
 مشہورشر د ح بیس ہے ۔

حنفي طریقه بلدوین کواختیار کرنے والے مختلف فقهی مذاہب کے اصوبین:

اصول کی تمایوں کی تالیف کا حفی منج صرف احناف کے یہاں نظر نہیں آتا بلکداس طریقہ پرشافعی ، مالکی اور خبلی مسالک کے اصول کی تمایوں کی تالیف کیس ان کے لئے اس میں کشش کا سبب اس طریقہ میں بائی جانے والی وہ افاویت اور تا شیر تنی جواس کی اضیاز کی خصوصیات میں بیان کی گئیں ہیں۔ اپنی بات کی تائید کے لئے محقاف فقہی مسالک کے چندا اسولیتان اور ان کی کتب سے اسا ومندرجہ ذیل ہیں جنہوں نے حفی منج کے مطابق اپنی کتب تالیف کیس۔

۔ تخصریسے الفروع علی الاصول: شہابالدین محمود بن احمد زنجانی شافعی (متوفی ۲۵۲ھ) انہوں نے اپنی اس تصنیف بنی الد بوی حنفی اصولی کے طرز تحریر کو اپنایا اور ان کی طرح ابواب فقد کے ہرباب کی جزئیات بیان کرکے ان اصواوں کی تو شیح کی جن کے تحت سے جزئیات مستنبط ہوتی ہیں۔ ل تاریخ عبد رسالت سے معرِ حاضرتک حصداؤل تنقیح الفصول علی الاصول: علامقرانی مالکی (متونی ۱۸۸۴هه) نے اپنی اس تصنیف میں مالکی ند به الفصول علی الاصول: فقد مند اصول ای حنفی فقتهی منبح پر منصبط کئے ہیں۔

شیخ الاسلام عبدالسلام صنبلی (متوفی ۲۵۴ حه )اوران کے بیئے شہاب الدین عبدالعلیم (متوفی ۲۸۴ حه )اوران کے پوتے تقی الدین احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام (متو فی ۲۸ سے )ال تیمیہ کے ان تیزوں صنبلی شیوخ نے بھی اس اسلوب یا ٹی کتب تالیف کیس۔

ابن قیم جوزی حنبلیؓ (متو فی ۵۱ءھ)نے بھی اس نیج کوا پنایا۔

التمهيد في تخريج الفروع على الاصول علاماستوي شافتيّ (متوفي 222ء )ئي ندبب شاقعي كے اصول ای طریقه پرتالیف کے رابوز ہرہ لکھتے ہیں:

"صن همذا يتبيمن ان طريعق المحمنفية بعد ان استفامت استخدا مها كثيرون غيرهم من الاخلين بملاهم الائمة الاربعة، بل الامر تجاوز الانمة الى مذاهب الشيعة الامامية والزيندية، فماتهم في اصول النفقه عندهم قد نهجو في كثير منها على منهاج الحنفية يستنبطون الاصول التي توزن بها الفروع عندهم، وان كانو اقد كتبوا على منهاج المتكلمين في كثير من الاحيان، وذلك لان المعتزلة كانوا كثير ين فيهم ، وهم كانو اعلى منهاج المتكلمين. ا

(ال سے ظاہر ہوتا ہے کے خفی طریق کے ہا قاعدہ حیثیت اختیار کر لینے کے بعد مذا ہب اربعی میں سے بہت سے حضرات نے اس کواپٹایاصرف میمی نمیس بلکہ قدام ب شبیعه امامیها ورزیدیہ نے جسی اس واپٹایا اوران میں سے بہت سوں نے اصول فیتہ میں فروع سے اصول کے استنباط کے ختی سی کو افتیار کیا اگر جدان میں ہے بہت نے منعا ن متنامین پر بھی لکھا اور بیاس لئے ہوا کہ منتظمین طرز کوافعتیار کرنے والے بہت سے علما معتزلی تھے )۔

## اصول فقد کی مذوین کا تیسراطریقه:

اصول فقد کی مذوین کا تیسراطریقه 'علما ومتاخرین کاطریقه تدوین' کہلاتا ہے۔اس میں جاروں فقهی مکاسب فکر کے الماعلم وصل شامل ہیں اس میں علمائے علم ال کلام اور علمائے حنفیہ کے طریقوں کے درمیان مطابقت وجمع کی کوشش کی گئی ہے ادرساتھ ، فقہی اصول وقواعد کی مدل تحقیق کر کے آئیس فروعات نقبیہ پرمنطبق کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے اس منج پر اصول فقد کی کتب تالیف کرنے کا آغاز ساتویں صدی ججری میں ہوا۔

## متاخرین کے طریقہ تدوین کی بعض اہم کتب:

بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والاحكام: مقلم الدين احمة تألى الخدادي معروف بابن الباعاتي حنفي (متو في ٦٩٣ هه) ابن الساعاتي نے اپني اس كتاب ميس حنفي عالم فخر الاسلام بز دوى اور شافتى عالم سيف الدين

المر مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول: ابوعبدالله محد ما الله النمساني (متونى المحده) المرابع المرابع على الاصول: ابوعبدالله محد المجوامع: عبدالوباب بن على بن عبدالكافي السبكي شافعي (متونى المحده) المرابسة تربياً و تنابول المحدد المراب المراب المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المرابع المربع ال

مرقاة الوصول الى علم الاصول: محمد بن مزام زالمعروف مولانا خسر وخفى (متوفى ٨٨٥هـ)

۸۔ مسلم الشوت: محت اللہ بن عبدالشكور بہارى (متوفى ۱۱۹ه ) اس كتاب كے بارے ميں كہاجا تا ہے كہ متاخرين علماء كے اصول فقہ كے طريقة تدوين پر كہمى جانے والى كتابول ميں سب سے زياد و دقيق اور جامع كتاب ہا اس ميں ابن البہام خفى (متوفى ۲۱۱ه ) كى " المت حريو" اور تائ اللہ ين السبكى (متوفى ۲۱۱ه ) كى "جسمع المجوامع" كا نتبائى ايجاز واختصار كے باوجود بڑے واضح اور بهل انداز ميں فقهى اصول بيان كئے گئے ہيں تھے اس پر متعدد شرونا كھى گئيں مشہور شروح ميں بحرالعلى كى "فوات والر حموت" بہمی شامل ہے۔

9\_ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من الاصول: محمد تن عبدالله الشوكاني (متوفى ١٢٥٠هـ) ربر سغير كي مشير عالم نواب صديق حسن متوفى (١٠٤٧هـ) نے "حصول المعامول من علم الاصول" كمام ساس كي المخيص كي -

ل جمع الجوامع بناج الدين عبدالوباب بجي متوفى الالاء ماميني اصح المطالع سنند

ع مقاح السعاده مولى احمد بن مصطفى المعروف طاش كبرى زاده متونى ٩٦٣ هـ، ٩٣٠ ما ١٣٥ ميررآ بادوكن ،مطبعه دائره المعارف العثمانية ١٣٥٧ هـ

بعد کے ادوار میں دیگر علوم کی طرح علم اصول نقد بھی انحطاط و خفلت کا شکار ہوگیا مسلمانوں کے دورز وال میں علماء نے علوم شرعیہ کو زندہ رکھنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ قد ماء کی تصانیف پرشروح ، حواشی جختصرات ، تعلیقات ، اوران کے نظم و غیرہ کو کا فی سمجھا اور بھراس کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا جوصد یول تک جاری رہا۔ تکرار سے بہنے کے لئے یہاں صرف اشارہ کررہے ہیں ان مصنفین کی مئولفات اصولیہ پر تاریخی و تحقیق تجزید کے تحت اللہ کی توفیق و عنایت سے اپنی استطاعت کے مطابق تفصیلی مقتلوکی جائے گی۔

besturdubooks.mordpress.com

# عهدِ رسالت مآب ﷺ عهدِ خلافتِ راشده اورعهدِ بنواٌ مبيميں اصول فقه كانشأ وارتقاء

عبدرسالت مآب على ميس اصول فقد (احدااه)

عبدرسالت مآب ﷺ میں جن مسائل میں کوئی نص قرآن میں موجود ند ہوتی تو آپ ﷺ کا حکم سب کے لئے واجب الاطاعت ہوتا ۔ اور کسی اختلاف کا اشتباہ نہ رہتا تھا کیونکہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل فرمائی گئی اس تعلیم کی یا ہندی کرتے تھے جس میں انہیں حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

"وما كان لمومن ولا منومنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم " لـ (نەكىم دۇرىيىن پىنچنا ہاورنەكى موس غورت كوكەجب فىصلەفرماد ساللەتغانى اوراس كارسول كىي معاملىكا تۆپچر انبیں کوئی اختیار ہواہے اس معاملہ میں )

ای طرح الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

"فلا وربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوافي انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " ك

(ا \_ مصطفیٰ ﷺ) تیرے رب کی قتم بیلوگ مومن نہیں ہو گئے بیبال تک کہ حاکم بنا تمیں آپ کو ہراس جھکڑے میں جوان کے درمیان پھوٹ پڑا پھراپ نفسول میں بیٹی نہ پائلیں اس ہے جو فیصلہ آپ نے کیااور دل وجان کے تسلیم کرلیں )۔

محابہ کرام ﷺ صرف ضرورت چیش آنے پر سوالات کرتے اور فرضی مسائل ہے متعلق بحث نہیں کرتے کیونکہ کثر ت سوال مے منع فرمایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

"يايها الذين امنوا لا تستلوا عن اشياء ان تبدلكم تسنوكم " على (اے ایمان والوا ایسی یا تیس مت یو چھا کرو کہ اگر تنہارے لئے ظاہر کی جا تیس تو تنہیں بری کلیس) الم بخارى ومسلم في المحصين مين اس بارے مين آپ على كا توضيح ارشاد تقل كيا كمآپ في فرمايا: "اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شي لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من اجل مسالته " ٢

ا الاحزاب: ٢٦ ع النساء: ٦٥ ع الماكدة:١٠١ ع محج بغارى الوعبدالتُدميرين اساعبل بخارى متوفى ٢٥٦ه ٥ ، كمّاب الاعتصام، باب هسايد يكسوه هن محطوة السوال محيح مسلم مسلم بن بجاج بن ملم وفي الاعدباب توقيره الله وترك اكثار السواله عمالا ضرورة اليه

31

# besturdubooks wordpress.com (مسلمانوں میں ہے سے بیزامجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جوحرا شہیں کی گئی تھی لیکن این کے سوال کرنے کے باعث ترام کردی گئی)

ای طرح می مسلم کی ایک اور حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

" مانهيتكم عند فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوامنه مااستطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم " أ

(جس كام ت يشرتم كوروكون ال ساجتناب كرواورجس كام كاتم كوتكم دون ال كواجي استطاعت مي مطابق كروكيونك تم سے بہلے لوگ بکٹر مت سوال کرنے اور اپنے انبیا الیہم السلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے بلاک جو گئے )۔ شاه ولى الله " (متوفى ٦ كاله ) في اس صور شحال كوان الفاظ مين بيان فرمايا:

" اعلم ان رسول الله على لم يكن الفقه في زماته الشريف مدونا، ولم يكن البحث في الاحكام يومشذ مثل بحث هو لاء الفقهاء حيث يبينون باقصى جهد هم الاركان والشروط والاداب كل شبى منمتازا عن الاخر بدليله. ويفرضون الصور من صنائعهم ، ويتكلمون على تلك النصور المقروضة. ويحدون مايقبل الحد. ويحصرون مايقبل الحصر، الي غير ذالك. اما رسيول الله عليه وسلم فكان يتوضا فيرى اصحابه وضوء ٥ فياحدُون به من غير ان يبين هـذا ركـن و ذلك ادب. و كـان يـصلي فيرون صلا ته فيصلون كما راوه يصلي وحج فرمق النماس حجة ففعلوا كما فعل. وهذا كان غالب حاله 🕾 ولم يبين ان فروض الوضوء ستة او اربعة ولم يفرض انه يحتمل ان يتوضا انسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة والفساد الا مناشئاء الله . وقفل منا كنانو ايساً لونه عن لهذه الا شياء. عن ابن عباس ً قال : مارايت قوما كانوا خيرا من اصحاب رسول الله عن ماسالوه الاعن ثلاث عشرة مسالة حتى قبض كلسهن في القران، منهن ، يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ويسئالونك عن المحيض ، قال: ماكانو! يا الون إلا عمايشفعهم قال ابن عمر رضي الله عنه: لا تسال عمالم يكن فاني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سال عمالم يكن قال القاسم : الكم تسالون عين اشياء ماكنا نسال عنها . وتنقرون عن اشياء ماكنا نسال عنها، وتنقرون عن اشياء ماكنا تنقر عنها، وتسالون عن اشياء ماادري ماهي، ولو علمنا هاما حل لنا ان نكتمها عن عمر بن اسحاق قال: لم ادركت من اصحاب رسول الله ﷺ ممن سبقني منهم، فما رايت قوماً ايسر يسبرمة ولا اقبل تشمديما منهم وعن عبادة بن نسبي الكندي: سئل عن امراة صاتت مع قوم ليس لهاولي فقال: ادركت اتراما ماكانوا يشددون تشديد كم ولا يسالون مسائلكم اخمر جهذه الاثار الدارمي. وكان رسول الله ١١٤ يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم، وتمر فع اليمه القضايا فيقضى فيها ، ويرى الناس يفعلون معروفا فيمدحه ، او منكر

في كر عليه . وماكل ما افتى به مستفتيا عنه وقضى به فى قضيه او الكره في في في المحمد الله الم الكرم المحمد الم المحمد الم المحمد المحمد

ترجمه : (جان الوكدرسول خداا كي عبدين احكام فقة جي نبيل بوع تصاور جين في زماننا فقهما وبرمستار بين بحثين كرت ہیںالیے مباحث بھی نہ تھے۔فقہا منہایت کوشش ہےار کان وشروط ہر شئے کے آ داب دوسروں ہے جدا جدا مع ولائل ے بیان کرتے ہیں نئ نی صورتیں فرض کرتے ہیں اور ان صور مفروضہ ہیں گفتگو کرتے ہیں جو چیزیں قابل تعریف ہیں ان کی آخریفیں کرتے ہیں جو قابل حصر ہیں ان کو حصر کرتے ہیں اورا یہے ہی ان کے اور کام میں اور استخضرت ﷺ کے عہد میں تحابہ آپ کووضوکرتے ہوئے و تکھتے تھے اوراس کاطریقہ سیکھ لیتے تھے۔ آمخضرت افتاداس کی تشریح نہیں فرماتے تھے كهيام ركن اوروه متحب باليساق الخضرت علقا فماز يزهق تخاور صحابات وجيمي فماز يزهق بوع و يكيف تنع ویے بی خود بھی فماز پڑھتے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے جج کیااورلوگوں نے بھی ویسے بی آپ کی طرح اقبال جج ادا کئے۔ اکثر بیجالت دسول فعدا 15 کی متنی۔اس کی تفصیل اور تشریح کیجہ نیتنی کیوضو کے فرائفن چیر ہیں یا جار ہیں بیفرض نہیں کیا گیا تھا کہ رہیجی احمال ہے کہ کوئی شخص بغیر موالات کے وضو کر لے اور اس وقت وضو کے رہنے یا شدر ہے کا تھم کیا جائے الاماشاءالله بصحابها ترفتم كاموركوبهت كم وريافت كياكرتے تقے حضرت عبدالله ابن عباس بينا، ہے روايت ہے كه ين في محاب رسول خدا على السي المحاس قوم كو بهتر تهيس بإيا- انهول في المخضرت الله كي وقات تك صرف حيره مسئل دریافت کئے جو کہ قر آن میں ندکور بیں ان مسائل میں ہے ہیہ ہیں کہ لوگ بچھ سے ماہ حرام میں لڑنے کا تھم دریافت كرتي بين فرماد يجيَّزاس مبيد شرارُ نابُر اامرب." ويستلونك عن الشهو الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير" ا ورتجه عصيض كاحال دريافت كرتي بين "ويست لونك عن المحيض" معزت ابن عبال ردانه فرماتے ہیں کہ صحابہ وہی المور دریافت کیا کرتے تھے جومفید ہوں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا قول ہے کہ وہ امورمت دریافت کرد جوابھی تک ہوئے شہول اس لئے کہ میں نے حضرت عمر مالیہ سے سنا ہے کہ خدااس شخص پر لعنت كرے جواليے امور دريافت كرے جوابھي تك وقوع ميں شائے مول۔ قاسم كا قول ہے تم اليے امور دريافت كيا كرتے ہو اورا سے امور کی تفتیش کرتے ہوجن کی ہم تفتیش نہ کیا کرتے تھے تم ووامور دریافت کرتے ہوجن کوہم نہیں جانعے کہ وہ کیا یں اورا گرہم ان کو جائے تو ان کا چھیانا ہم کو جا کزنہ تھا۔ محر بن اعلق ہے روابیت ہے کہ میں محابدرسول خدا میں جن ہے ملاجول ان كى تعداوان ئے زيادہ تھى جو مجھے يہلے گزر يك شے ميں ئے كئى توسكونيس پايا جن كى روش ميس آسانى زيادہ اور تی کم ہو۔ عبادة بن بسر كندى سے روايت ہان سے اس مورت كا حال دريافت كيا گيا جوايك توم كے ساتھ مركئي تقى اوراس کاولی شاقشانبوں نے کہا میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو تنہاری طرح بخی نہیں کرتے تھے تنہارے مسائل کووہ دریافت نبین کیا کرتے تھے ان تمام آ ڈار کو داری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ ے واقعات کے متعلق لوگ دریافت کیا کرتے تھے آپ اس کا جواب دے دیا کرتے تھے وہ لوگوں کوکوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے ان گ تعریف کرتے تصاوراً گربرا کام کرتے ہوئے ان کودیکھتے تصافواس کی بُرائی بیان فرمادیا کرتے تصاورا کیژفتوی اور فیصلہ کرنے کا یا غلط کام کرنے والے کی تنبیہ کرنے کا کام مجلسوں میں ہی ہوا کرتا تھا)۔

تواس طرح بنیادی مسائل میں وہ جس طرح سرکار دوعالم ﷺ کومل کرتے دیکھتے عمل کرتے جزئیات وقر کھھاہتے یہ بحث کرنے اور زیادہ تعمق ویڈ قیق کی ان کوفرصت اور ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کے سامنے جہاداور دیگرمہمات عظیمہ کی پھ ے ﷺ در ﷺ مسائل رہتے جس میں ان کی زندگی کے بیشتر اوقات صرف ہوتے۔ بیا یک حقیقت ہے کہا حکام شریعہ ا یک دفعہ میں ہی نازل نہیں ہوئے اور قواعد اصول فقہ بھی منزل من اللہ ہیں ۔اس کی دلیل بیہ ہے کہ قرآن ہے اس اصول كاللم حاصل بوا كدمتا خرمتفتدم كومنسوخ كرديةا ہاور مطلق كومقيد برمحمول كرنا مثلاً "عتق دقية" "اور پيمر" دقية مسؤهنة" وغيره اوربيكه جب منفعت مصرت برغالب بهوتو منفعت برهمل بوگا وغيره به

مكه مين تؤ صرف عقبيده اور تنثبيت عقبيده كى تغليمات اوران كى توخييج تقى جبكه مدينه مين قواعدتشر ليع كى وضاحت كأ گنی مکه میں اوگ کا نول میں اٹھلیاں ڈال لیتے بات سنما ہی ان کو گوارانہیں بھی اس لئتے و ہاں صرف تو حیدونماز والی آیات نازل ہوئمیں کھیں کے وہنیں کے محرقو اعداور نظام مدینہ میں ترتیب یائے محران کا نام اصول فقینییں رکھا گیا تھا۔

مصرت منفعت پرغالب ہونے کی وجہ سے شراب کی تدریجی حرمت:

الله تعالى في فرمايا:

" ومن ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكر اور زقا حسنا" إ (اور بهم تهبین پلاتے میں) تھجوراورا گورے بچلوں ہے تم اس سے میٹھارس اور پاک رز ق بناتے ہو )۔

بجرارشادفرمایا :

" فيهما اثم كبير ومنافع للناس " <sup>"</sup> (ان دونوں (شراب ، چوئے ) میں بڑا گناہ ہے اور پھے فائد دیجمی بین لوگوں کے لئے )

بجرارشادفرمایا :

(اےا بمان والو! ندقم یب جاؤ نماز کے جب کرتم نشد کی حالت میں ہو)

اور پھرآخر ہیںار شادفر مایا :

"الما الخمروالميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطن " ٢٠ (الف) (بیشراب اور جوااور بت اور جوئے کے تیرسب ناپاک ہیں شیطان کی کارستانیاں ہیں )۔

امام ايوجعفراحمرالطبري ني كتاب "السويساض المنسفسوة فسي مناقب العشوة "بيس ان آيات كِثان نزول سے متعلق جو بیان کیا ہے اس سے شرب خمر کی تدریجی حرمت کی کیفیت زیادہ واضح ہوجاتی ہے وہ فرماتے ہیں:

"ان عـمـر كـان حريصا على تحريم الخمر فكان يقول : اللهم بين لنا في الخمر فانها تذهب الـمـال والـعقل ، فنزل قوله تعالى : (يسالو نك عن الخمرو الميسر) الاية، فدعا رسول الله عسمر فتالا ها عليه فلم يرفيها بيانا فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل : رل كالمرتخ عبد رمالت معمر حاضرتك حصاقل والتم سكوى الاية ، فادعا رسول الله الله عمر فتلا ها عمر المالان الله المعمر (يايها الله المنا الخمر الله المعمر الله المعمر المنا المنا المعمر المنا المعمر المنا المعمر المنا المعمر المنا المعمر المنا ا 

> ( حفرت عمره البه تحريم خمر كے شدت معنی متصاور فرما يا كرتے اے الله شراب كے سلسله شرك بجه ينازل فرما يا جو مال اور منتل دؤول كوير بادكرتي بينوالله تعالى كفرمان مسالونك عن المحصر والمديسو "الايكانزول بوا\_رمول القدة ي حضرت عمر کو بلایا اوراس آیت کی ان کے سامنے تلاوت کی مگر حضرت عمر کوشلی میں ہوئی اور فرمانے کیے : اے اللہ جادے كئے شراب كے بارے يس شافى بيان تازل فرما تواس يرآيت " يا يها الله بن امنو الا تقربو االصلوة والتم سىڭلۇى "كانزول جوارسول الله ﷺ فى حضرت عمركوبلاكرية يت سناڭ توان كۆسلى نيس جوڭى اورفرمانے ليكها سالله مارے کے شراب کے بارے میں شافی بیان تازل فرماتواس پر آیت انسما المحصور و المسو "الایتازل مولى تورسول الله على في حضرت عمركوبلاكرية يت سنائي توانبول في فرمايا: بس اب يبيان مار علي كافي ب)

## قرآن كريم كے مطلق كوسر كارووعالم ﷺ في مقيد فرمايا:

چورمرداورعورت کے بارے میں جب اللہ تعالی کا پیم مازل ہوا: "و السادق و السادقة فاقطعو ا ابديهما "كُ اس آيت مبارك ميں لفظ "نيد" مطلق ہے جس كا اطلاق أنگليوں كے پورے سے بازوتك ہوتا ہے جهرة يوسف مين صرف أنگليال كاث لينع برفرمايا كيا: " و قسط حن ايديهن " على (اوران عورتول في اينها ته كات لي ) اورسورة ما كده مي فرمايا: "و ايسد يسكم الى المرافق" " اس بي كبينيول تك يرباته كالطلاق كيا كيا ثابیسائل نے آیت سرقہ میں مطلق حکم کود کھے کرقطع پیر کے وقت استفسار کیا ہوگا کہ وہ کہاں سے قطع کرے حضور علیہ السلوة والتسليم نے سارق كا باتھ كھوں سے كاشنے كا حكم بيان كر كے قرآن كے مطلق كومقيد فرماديا بہتى ميں حضرت عمر " ے مروی ہے کہ:

> " انه كان يقطع السارق من المفصل " @ (آپ ﷺ پوركا باتھ كھوں كا اكرتے تھ)

آب ﷺ كے بعد آپ ﷺ كے صحاب نے بھى اس تقييد پر عمل كيانا فتح نے ابن عمر سے روايت كيا كه: " ان النبي ﷺ وابابكر وعمرو عثمان كانو يقطعون السارق من المفصل "" ( حضور ﷺ اورا ہو بکر ؓ اور عمرؓ وعثمانؓ چور کے ہاتھ گھوں ہے گاٹا کرتے تھے )

اى طُرح آيت مرقد مين واقع لفظ" قطع" كااطلاق باتحدز في كرين برجى موتاب جيات وقسطعن ايديهن " ک وضاحت میں گزرا یمی وجیھی کے بعض دوسرے مذاجب میں چور کے ہاتھ کو کاٹ کرا لگ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ بھیلی پر

ل الرياض النضوَّة في هناقب العشوَّة ، ابو جعفو احمد المحب الطبوى ١٩٦١ بيروت وارالكتب التاميد متدثد MI : WHI س يسف: ٣١ سع المائدو: ٢ في الماء أسنن الفراحم عني في تعانوي ال/ ٢٢٨، فضل في كيفية القطع، باب قطع سقيع اليمين من المفصل اس باب ش اس بارے ش الله المرق عدوايات جمع كي في بين \_ ي حوالدسابق

ا یک چیرالگادیا کرتے تھے اورای لئے قاضی کی عدالت میں جب کوئی گواہی دیتا تو وہ اپنی تھیلی پھیلا کرفتم کھا تا تا کلھنگی د کھے لے کہ بیس زایا فتہ تو نہیں ہے آپ ﷺ نے سارق کا ہاتھ کشوں سے بالکل جدا کر کے اس لفظ قطع میں پائے جانے معلق والے دوسرے اطلاقات کوفتم کردیا۔

## قرآنی احکام میں عموم کی شخصیص:

جہاں سرور دوعالم ﷺ نے عمومی احکام میں شخصیص یا استشناء کر دیاان کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:

- ۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں صرف حالت جنگ میں نماز قصر کرنے کی اجازت وی ارشا در بانی ہے۔ " فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین تحضووا" کے (اگرتم کفار کے حصلے کے خوف کی وجہے نماز قصر کرلوتو کوئی حرج نہیں ) لیکن آپ ﷺ نے ہر سفر شرعی میں قصر کو واجب کرد خواہ حالت امن ہویا جنگ ۔
- ۔ قرآن مجید بیٹی ،ازواج اور چپاکے لئے تر کہ ہے معین حصص کے ساتھ میراث کی ادائیگی کوفرض قرار دیالگئ آپ نے اپنے تر کہ میں ور ٹاءکو قصص دینے ہے منع فرمایا<sup>ت</sup> ۔
- ۔ قرآن نے برنماز کے لئے الگ الگ وقت معین کئے بین ارشاد رہائی ہے: " ان المصلونیة کانت علی المعومین کے بین ارشاد رہائی ہے: " ان المصلونیة کانت علی المعومین کتابا موقو تا" کی برنماز (الگ الگ) وقت معین میں فرض کی گئی ہے) کیکن آپ بھٹانے دورالا حج عرفات میں ظہر کوعصر کے وقت میں اور مغرب کوعشاء کے وقت میں جمع کرنافرض کیا۔ بھ
- سم قرآن کریم نے دومردوں یا ایک مرداوردوعورتوں کی گواجی لازم کی ہے۔ارشاد ہوا: "استشھادوا شھیلا من رجالکہ فیان لیم یکونا رجلین فوجل و امراثن" نے (دومردوں گوگواہ بناؤیا ایک مرداوردوعورتوں کا لیکن آپ ﷺ نے خزیمہ بن ثابت کی اکیلی تنہا گواہی کو کافی قرار دیا گئے۔
- 2. قرآن کریم نے بر مسلمان مروکوا پی پیندگی چارعورتوں ہے شادی کی اجازت دی اور فرمایا: "فانکحو ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلث وربع " ﴿ گرآپ نے حیات فاظم میں حضرت علی کوابوجہل کی اُڑا کے مماتھ تکاح کرنے ہے روک ویااور وجہ بین تائی کہ:" والله لا تسجتمع بنت رصول الله و بنت عدو لا مکان میں ایک ماتھ واللہ کے دشمن کی بیٹی ارواللہ کے دشمن کی بیٹی کا کبھی ایک مکان میں ایک ماتھ اُڑا میں ایک ماتھ اُڑا ہے ہیں ہے میں میں ایک میں میں ایک می

ل التساء،١٠١١ ع صحيمسلم، المسلم، تماب صلوة المسافرين وقصوها-

سع صحيح يخارى، امام بخارى كماب الجهاد باب فوض الخمس - ١٠٣

ه صحیح بخاری،انام بخاری كماب المناسك ،باب الجمع بين الصلاتين بعوفة - كر البقرة: ٢٨٢

- - الاعابوى سبيل حتى تغتسلوا " على المحريس داخل بون سے بالعوم منع فرمايا الله تعالى فرمايا : " و الا جنبا الاعابوى سبيل حتى تغتسلوا " على ليكن حديث يل سے كدرسول الله على الله علاوه حضرت على كوبھى حالت جنابت يل محديث داخل كى اجازت دى اور حضرت على سے فرمايا: " يسا عملى الايحل الاحد ان يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك " ي عيد على عدد الله عدد الله

## بعض مموی احکام میں شخصیص کی احادیث صححہ ہے مثالیں:

- ا۔ میت پر نوحہ کرنامنع ہے لیکن جب حضرت ام عطیہ نے حضور ﷺے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں آل فلال نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی اب میرے لئے ان پر نوحہ کرنا ضروری ہے تو آپﷺ نے ان کوان کے لئے نوحہ کرنے کی اجازت دے دی۔ ھ
- ا۔ چھماہ کے بکرے کی قربانی بالعموم جائز نہیں لیکن آپ نے حضرت ابو بردہ بن نیاز ﷺ و چھے ماہ کے بکرے کی قربانی کی اجازت دے دی۔ تن
- ۔ مجد نبوی میں کسی کے گھر کے (حچھوٹے) دروازے کی اجازت نہیں لیکن حضرت ابو بکرصد ایں ﷺ کودرواز ہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے
- ہ۔ حرم مکہ کے درختوں کو کا ثنا بالعموم منع ہے لیکن حصرت ابن عباس ﷺ ورخواست پر رسول اللہ ﷺ اذخر کاٹنے کی اجازت دے دی۔ <sup>∆</sup>
- ۵۔ ہرگورت کے شوہر کی وفات کے بعد جار ماود س دن سوگ کرنالازم ہے لیکن حضرت اساءرضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عمیس پرییسوگ معاف فرما دیا۔ <sup>ق</sup>
- ۱- مېرشرى كا تم از كم دى درجم از قبيل مال جونا ضرورى بے تيكن ايك صحافى كى نا دارى كى وجەسے صرف تعليم قرآن كو مېرقرار دياي<sup>ط</sup>

ع النساء: ٣ ع م م النساء على الخفين ٢ النساء: ٣٣ النساء: ٣٣

ع جامع ترقد كالوسيل محد بن على بن موره متوفى و عاده ابواب المناقب ، باب مناقب على بن ابي طالب

في مندام احمد بن خبل ۸۵/۵، بيروت كمتب اسلامي ۱۳۹۸ هد سيج مسلم، كتاب المجنائذ

لَ تَحْجُ يَفْارُكُ الْمَامِ يَخَارِكُ، كتاب الاضاحى، باب قول النبي لابي بردة ضح بالجذع من المعزولن تبجزي عن احد بعدك كح تَحْجُ يَفَارَكُ الْمَامِ يَخَارِكُ، كتاب الصناقب باب قول النبي سدو االإبواب الاياب ابي بكر

كى محى بخارى، كتساب المعلم بساب كتسابة العلم في شرح الزرقائي على المواريث، علام محرعبدالياتى زرقانى متوفى ٢٢٥١٥ ٢٥٥، يوت دارالمرفيلتي ثانى ١٣٩٣ه في التعمل يعمل wordpress.cor ایک صحابی وصحابیکا باہمی رضامندی ہے بغیر کسی مہر کے نکاح فر مادیا <sup>کے</sup>

روزہ کے کھارہ کوصدقہ کرنا واجب ہے کیکن ایک صحابی کے لئے نا داری کی وجہ سے روزہ کے کھارہ کوخود انہیں كے لئے كھانا جائز كرديا ي

- مردوں کے لیئے ریشم بالعموم حرام فر مایا لیکن حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمٰن کو خارش کی بنا پر ریشم پہننے ک -10
  - مردوں کے لئے سونا بالعموم حرام کر دیالیکن حضرت براء بن عاز ب کوسو نے کی انگوشمی پیننے کی اجازت دی۔ <sup>ھ</sup>ے \_11
- بغیر جہاد کے سی کو مال غنیمت ہے حصہ نہیں ملتا لیکن حضرت عثمان کو حضرت رقیہ ( آپ ﷺ کی صاحبز ادی ) کی تیار داری میں مشغول رہنے کی بناء پرغز وہ بدر میں تثر کت کے بغیر مال غنیمت میں سے حصہ عطافر مایا۔ <sup>کن</sup>
  - قاضی کے لئے تھا نف لینابالعموم جائز نہیں کیکن حضرت معاذین جبل کوتھا نف لینے کی اجازت دیدی۔ <sup>کے</sup> ساا\_
- ری جسر ات کے دوران منی میں رات گزار ناضروری ہے لیکن بنوعباس ، وبنو ہاشم کے ذمہ زمزم کا پانی پلانے کا -117 خدمات تحسی اس لئے آپ نے انہیں ان ایام میں رات کومنی سے این کی اجازت دے دی  $^{igtriangle}$
- نکاح کے لئے تم از کم دی ورہم میرضروری ہے لیکین حضرت اُسلیم کے لئے صرف ابوطلحہ کے اسلام کومبرقر اردیا۔ اُ الغرض بدك بشارمثالين بين جن سے بية جاتا ہے كرعموم ميں تخصيص كاورى عبدرسالت مآب على سامات اوران کے بیجھیے کچھند کچھاصول کارفر ماہتے جس سے این کی جامعیت ووسعت اس میں پائی جانے والی کچک اور مزاج کا انداز بھی ہوتا ہے سالت مآب کی قانون ساز شخصیت ہونے کے حوالے ہے فقہاء کرام کے چندا قوال مندرجہ ذیل ہیں۔

علامه شعرانی شافعی (متوفی ۱۵۹۵) فرماتے ہیں:

" إن للشارع أن يبيح ماشاء لقوم ويحرمه على قوم اخرين " 🏪 (شارع ﷺ کے لئے بیجا تزہے کہ کچھاوگوں کے لئے کسی چیز کوجائز کردیں اور دوسروں پر دوچیز ترام فرماد دیں )۔

ل ستن الى واؤر، كتاب النكاح، باب في التزويج على العمل يعمل

ع محج بخاري، امام بخاري، كتاب الصوم، باب اذجاء في رمضان ولم يكن له شنى فتصدق عليه فليكفر

٣ متحج مسلم، امام مسلم، كتباب الوضاع ٣. متحج بخاري، امام بخاري، كتباب البلباس بـاب مايو خص للوجال من الحويو للحكة ه المصنف، الويكر بن الي شيد متوفى ٢٣٥٥ هـ ١٨١٨ مراجي ادارة القران ٢٠٠١ه

ك محيح بخارى، امام بخارى، كتاب المناقب، باب مناقب عدمان بن عفان

ے شرح الزرقائی علی المذهب،علامد محمد عبدالباتی الرزقانی متونی ۱۲۳۱ه ۱۵۵ ۲۲۸ بیروت دارالسرفه طبع تانی ۱۳۹۱ه ع حوالدسابق في ميزان الشريعة الكبرى، علامه الوباب شعراني شافعي متوفى ٣٥٣ هـ ١١٥٥، معرم صطفى البالي الكلبي ٣٥٩ هـ

علامہ نووی شافعی (متوفی ۲۷۲ه) فرماتے ہیں:

" للشارع علیہ السلام أن ینخص من العموم ماشاء " لیہ السلام أن ینخص من العموم ماشاء " لیہ السلام آن ینخص من العموم ماشاء " لیہ السلام کے لئے جائز ہے کہ عوی احکام بیں جس چیز کوچا ہیں خاص فرمالیں )۔ علامہ وشتانی ماکلی (متوفی ۸۲۸ھ) اور علامہ سنوی (متوفی ۸۹۵ھ) نے بھی امام نووی کے اس قول کونقل کرکے اس پراعتماد کیا ہے۔ ک

علامها بن حجر عسقلانی شافعی (متوفی ۸۲۵ مه) فرماتے ہیں:

" ان المرجع في الاحكام انما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانه قديخص بعض امته بحكم ويمنع غيره منه ولو كان بغير عذر" "

(احکام کارجوع بنی کی ذات مقدسہ کی طرف ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ اُمت کے بعض افراد کو کسی خلم کے ساتھ ہے خاص کر لیتے ہیں اور دوسروں کو اس حکم ہے منع فریاد ہے ہیں خواوعذر شہو )۔

ملاعلی قاری حفی (متوفی ۱۴ اه) فرماتے ہیں:

"عدالمتنا من خصائصه عليه الصلوة و السلام انه يخص من شاء بماشاء " على المالام انه يخص من شاء بماشاء " على المال ( تمار سائم في رسول الله كخصائص ساس چيز كوثاركيا بكر آپ جس شخص كوچا بين جس تخم كساتيم چاپين فاص فرمادين ) ـ

علامة شوكاني (متوفى ١٢٥٠ه) فرماتے ہيں:

" ان النبی مفوض فی شوح الاحکام "<sup>ھے</sup> (نبی ﷺ کی طرف اکام کی شروعیت پیروکردگ گئی ہے)۔

نواب صديق حسن بهو پالي (متوفي ١٣٠٥ه) لكھتے ہيں:

" ومذهب بعضے آنست كه احكام مفوض بود بوڑے صلى اللہ عليه وسلم هرچه خواهد و بركه خواهد حلال وحرام گرداند... و بعضے گويندبا جنهاد گفت و اول اصح و اظهرست "ك

له شرخ مسلم، علامه يحى بمن شرف نووى شافعي متوفى ۲۷۱ هـ ۱۳ ۳/۰ کراچى ، نورگيراضح المطافع طبع ثانی ۱۳۵۵ هـ تا امال اکمال المعلم شرح صحح مسلم، علامه البوعبدالله محد بمن خلفة الوشتانی ما کلی متوفی ۸۲۸ هـ ۱۵/۳۵، بیروت دارالکتب التعلمیه به مجمل اکمال الاکمال ، الإمبدالله محد بن محد بن ایوسف السفوسی الحسینی متوفی ۸۹۵ هـ ۱۳/۳۵، بیروت دارالکتب التعلمیه سته ند سی فتح الباری شرح صحح البخاری ، حافظ ابن مجموعه الم متوفی ۸۵۲ هـ ۱۹/۲ مرکب الاشاحی ، السعو دیبادارت البحوث التعلمیه والافراغ والدعوة والارشاد شدند

ع مرقات الماطن قاری حنی متونی ۱۳ اهه ۱۳۳۳ النامکتبدالدادیی ۱۳۹۱ه ه ۵ نیل الاوطار ایشخ محمد بن علی الشوکانی متونی ۱۲۵۰ هه ۱۳۸۷، معرکتبدالکلیات الاتر هر میرطبعه جدیده ۱۳۹۸ه لا مسک الختام شرح بلوغ الرام انواب صدیق حسن مجنوبالی متونی ۵۳ اهه ۱۳/۲ ۱۵۱۳ ۱۳۵۵،

بحويال مطبعه شاججهانی ۱۳۱۰

De Midulooks, wordpress, com استثنا

عامة اجازر

صرق 200 کیا۔ مدنى مرحل

ضوالط 15 ضوالط کی اہ شنااور

دیے

كهلف الثدتع

اجتهاد ا انخوا (بعض كاندب بيه بيك كدا دكام حضور ﷺ كروبين جوجا بين اورجس پرجابين حلال وحرام فرماوين ---بعض کہتے ہیں کہ آپ اجتہادے کہتے تھے پہلاند ہب زیادہ چھے اور زیادہ ظاہر ہے)۔

فقبهاء کے ان اقوال ہے تابت ہوتا ہے کہ احکام شریعت کو بیان کرنا ان کومقرر کرنا ان کی تحلیل وتح تم ادر عمومات شرعيه مين احكام اورافراد كي تخصيص كرنا بهجي منصب نبوت مين داخل قضابه

اسلامی قانون کاشعوری ارتقاء:

کسی بھی تشم کی گفتگو ہے پہلے یہاں بیرجان لینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی اسلامی قانون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو تصور ریدا کھرتا ہے کہ شاید اسلام کی آمد کے ساتھ ہی عرب معاشرہ کے سارے رہم وروان اوران کے مروج قوانمین پرصرف اس لینے پابندی لگاوی گئی کہ وہ قبل ازاسلام کے تتھے لیکن میر بات درست نہیں ہے اس کی وضاحت میں ہم کہدیجتے ہیں کہاسلامی قانون کے دوارتقائی مراحل بتھے بل از بعثت اور بعداز بعثت پہلامرحلہ . . . غير شعوري قفا جبكه بعداز بعثة كامرحله شعوري تضاورية سوال كه جب اسلام بي نبيس تفاتو اسلامي قانون كي بات كييم مكن ہے؟ تواس كاجواب يہ بے كدكوئى نيا قانونى نظام كسى معاشرہ ميں ايك دم نييں آجاتا 'بلكداس سوسائٹى كاپہلے سے جوقانون ورواج ہوتا ہےاں کو بنیاد بنا کر قانون سازی کی جاتی ہےاس کی اچھی باتوں کو اپنایا جاتا ہے۔خراب کو یا تو بالکل ختم کردا جاتا ہے یاان میں ترمیم کر کے کچھ کی وبیشی کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ بیا یک فطری بات ہے۔ اسلام نے بھی اپی آ مد کے بعد یمی کیا تیل از اسلام کے ان رائج قوانین کوجواسلامی ژوح (Sprit ) کے خلاف ومتصادم نہ تھے ان کوتبول کیااور جواسلامی روح کےخلاف تنے ان کو یا تو ہالکل سرے سے ختم کر دیا یا آنہیں پھیزمیم واصلاح کے بعد کمی وہیش كرماته قبول كيا-ايخ ال موقف كاحمايت مين اشارة چندمثالين مندرجه ذيل بين-

چورك بإتحدكائة كامز أكواسلام في باتى ركهااوراس كى توثيق بيس آيت " والسسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما " نازل مولى ـ "البينة على المدعى اليمين على من انكر " كقاعد كوتتليم كرتي موع باقى ركفا حطیم میں کصبہ کی قتم کھانے کے عمل کو باقی رکھا جو آج تک ہوتا ہے۔اونی قبیلہ اگراعلی قبیلہ کا کوئی مختص ماردیتا تو اس کے بدلے میں دوافر اوقصاص میں لک كرتے اسلام نے اس كى اصلاح كى اورفر مايا۔ " ان السف سى بالنفوس " لا اليك جان کے بدلہ میں ایک جان) ای طرح قائل کے بدلے قصاص میں قاتل قبیلہ کے کسی بھی فردمثلاً اس کے بھائی وغیرہ کوُّلّ كردياجا تا تقااسلام في إس بين سياصلاح كردى كد " والاتسزدوازة وزداخوى" ع اس كامطلب بحكولى كن یو چینس اٹھائے گالیعنی ہر خض اپنے کئے کا خور ذمہ دارہے۔

قبل ازاسلام برشخص جائداد کاما لکنہیں بن سکتا تفاء مگراسلام نے برشخص کے لئے ملکیت کوثابت کیا۔ورثہ کا تصور تھا لیکن عورتوں اور بچوں کواس حق ہے محروم رکھا جاتا تھا اسلام نے سب کے حصے مقرر کرویئے۔وحیت کے ذریعے ساری جائیداد کسی کوبھی دینے کا اختیارتھا مگر اسلام نے اس کومحدود کر دیا اور صرف ۱/۳ تک کے لئے اس کو ورست قرار دیا اور ریکھی کہددیا کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں یعنی وہ بلا وصیت اپنے اپنے حصول کے حقدار ہیں، و پر سٹری صورت بیں مہرادانہیں کرتے اسلام نے اس کومبر کی ادائیگی کے فرض کے ساتھ جائز شمجھا۔

خرید وفروخت کی بعض صورتیں جنہیں اسلام نے باتی رکھا۔ ڈیٹے مقالیف (BA9\*TER SYSTEM) اور نئے صرف (EXCHANGE OF MONEY) وغیرہ کو باتی تشلیم کیا۔ نئے سلم جو زئے کی اسلام میں ایک استان اسٹنائی صورت ہے قبل از اسلام عرب معاشرہ میں رائے تھی۔اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ بڑے سلم کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ عام قاعدہ کے مطابق معدوم کی بڑتے ناجا تز ہوتی ہے لیکن بعض معاملات مشلاً جوتا نبوانے ،فرنیچر بنوانے وغیرہ میں اس کی اجازت ہے کہ چیزموجو دنہیں اور دیکھی بھی نہیں گراس کی قیمت مقرر کر لینا اور پھرخر بیدوفر وخت کردینا۔

نواس طرح ان چندمثالوں ہے واضح ہوجا تا ہے کہ اسلام نے اس وقت کے مروجہ قوا نین ورسم ورواج کو مرف اس فتاس طرح ان چندمثالوں ہے واضح ہوجا تا ہے کہ اسلام نے اس وقت کے مروجہ قوا نین ورسم ورواج کو مرف اس کئے کہ وہ پہلے کے متھ مستر دنہیں کیا بلکہ ان کواصولوں کی کسوٹی میں پرکھااور جانچا ان میں ہے جو اسلام روح ہے متصادم ومتضاد متھان کومستر دکیا جو اس کے موافق متھان کوقبول کیا کہیں ترمیم واصلاح کے بعد ان کوقبول کیا۔ ان سب باتوں سے اسلام کے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہرشکی ایک نظام واصول سے مربوط ہے۔

مرفی دور میں قانون سازی : حضورا کرم کے کی بعثت کے بعد سے اسلامی قانون سازی کے ایک شعوری ارتقاء کا مرحلہ شروع ہوجاتا ہے اوراس کا با قاعدہ آغاز مکہ المکر مة ہے مدینہ المنورة ہجرت کے سفر ہے ہوتا ہے۔ ۲۳۳ تا الحہ بیس جب مدینہ المنوق آئون کی بنیاد پڑی۔ قانونی مسائل ہے۔ جب بھی سوالات ہے۔ ختات کا بزول ہوا اور اس زمانہ کی احادیث مبارکہ سے قانونی مسائل کا احاطہ ہوتا ہے۔ جب بھی سوالات ہوتے تواس کی ایک صورت بیہوتی کہ اللہ تعالی کی طرف سے بواسطہ جریل آپ تعلیم مل جاتی مثلاً "یسٹلونک عن المخصور، یسٹلونک عن المخصور، یسٹلونگ کے ساتھ دوم شدقر ان کا دور بھی کیا۔

الله تعالى كى طرف سے آپ ﷺ كواجتهادكى اجازت عطاموكى:

الل علم كزديك بهى ما جح بكرنى كريم هي كواجتها دكى اجازت عطا بوئى اى لي بعض قضايا يس آپ الله نے اجتها فرما يا اور پھراس سلسلہ کو صحابة تك خش فرما ديا۔علامه امدى شافعتى (متوفى ٢١٣١هـ) نے اى سياق ميس فرما يا

ل المخول من تعليقات الاصول ومحر بن محد غز الى شافعي متوفى ٥٥ ٥ ه اص ٣٦٨، ومثل وارالفكر طبعه ثانيه ١٩٨٠ ه ١٩٨٠

"وشاورهم في الامر والمشاورة انما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد، لافيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد، لافيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد، لافيما يحكم فيه بطريق الوحي، وروى الشعبي أن كان رسول الله يقضى القضية وينزل بعد ذلك بغير ماكان قضى به، فينوك ماقضى له على حاله، ويستقبل مانزل به القران " على ماقضى له على حاله، ويستقبل مانزل به القران " على (وشارهم في الا مو :مشاروت ال شروق به في ساوت على اجتهاد كذر يعد عم الكاياجاتا بهاورجس بارك شروق بحاس شراجتهاد كذرا يعد عم الكاياجاتا بهاور بحرين الرفيل وقى بواس شراجتها وتراويت كي كدرول الله يحين زاعات كي فيل فرياتي بين اور بعد عن اس فيل في المواقع عن فيما فريات ) ـ خلاف وقي نازل بوتي في الموقع عن فيما فريات ) ـ

آنخضرت ﷺ کی حیات مبارکہ میں ان سے اجتباد کا وقوع ہوا:

چندمثالیس مندرجیذیل بین جواس بات پردارات کرتی بین که حضورا کرم بین کان حیات طیب بین اجتهادفر مایا۔

ا- نوج بری بین بین آنے والے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین بارگاہ رسالت بین بین حاضر ہوئے اور جہاد

مین شرکت ندکرنے کا عذر بیان کیا تواس موقع اللہ تعالی نے ''عیف الله عندک لیم اذنت لهم حصی یعین لک

الساندین صدفوا و تعلیم الکاذبین '' کے (درگز رفر مایا اللہ نے تھے (لیکن ) کیوں آپ نے اجازت دی تھی آئیس بیال

تک کہ ظاہر بھوجائے آپ پروولوگ جنہوں نے بچ کہا اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو)۔

امام عبداللہ بن اجر نسفی حنق (متوفی او کے د) نے اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا:

وفیہ دلیل جواز الاجتهاد للانبیاء علیہ السلام لانہ علیہ السلام انما فعل ذلک با لا جتھاد ع (اوراس میں انبیا علیم السلام کا جتیاد کے جواز کی ولیل ہے کوئلہ انبوں نے بیاجتیاد کے ذریعہ کیا تھا۔) استحصلم میں حضرت این عباس ہے روایت ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ال بارے میں مختلف آ را تھیں بعض کی رائے تھی کہ ان قیدیوں کوفدید (زر) لے کر رہا کر دیا جائے جس کوقبول کرایا گیا اس پر اللہ تعالی نے بیآ بیت نازل فرمائی:

" ماكان لنبى أن يكون له اسراى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لو لا كتب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً " @

( بی کے ذیمن میں غلب حاصل کر لینے تک جنگی قیدی اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں ہے، تم دنیا کا سامان چاہتے ہواور الله تعالی ( تمہارے لئے ) آخرت چاہتا ہے اور الله تعالی برا عالب اور دانا ہے۔ اگر پہلے سے محم البی ند ہوتا ( کہ خطاء اجتمادی معاف ہے ) تو ضرور بڑی پہنچی بوجہ اس کے جوتم نے لیا ہے سو کھاؤ جوتم نے حلال (اور ) پاکیزہ فنیمت حاصل کی ہے

ل آل عران : 109 على الاحكام في اصول الاحكام وسيف الدين الاحكام المعالم عن الاحكام المادية والمساحة ١٩٩٧ من ١٩٩٦ من ١٩٩٨ من المحكم المسيف الدين الاحكام المن المعالم ١٩٥٠ من المعالم ١٩٥٠ من المعالم ا

wordpress,co

## ملاجیون خفی (متونی ۱۳۰۱ه ) نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:

besturdubooks "انما وقع هذه المصلحة منكم بسبب اجتهاد كم ورايكم .... وحكمه أنه لايعذب احدا بالعمل بالا جتهاد" أ

> (اے نبی ﷺ) "بیچومصلحت تمہارے اجتہاداوررائے کے سبب ہے واقع ہوئی ....اوراس کا حکم یہ ہے کہاس سئلہ میں اجتبادے کا مرایا گیا ہے اس لئے کسی کو تھی سز اوار فیس افرایا جا سے گا'۔ اس کے بعد ملاجیون اس سے فکے والے شرہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"فعلم من هذا جواز الا جتهاد فيكون حجة على منكري القياس ""

(اس سے اجتباد کا جواز ثابت ہوتا ہے اور یہ بات مظرین قیاس کے لئے ایک واضح دلیل ہے)

الم تسفى (متوفى او عرد ) اس أيت كي تغيير مين سياق وسباق سے وضاحت كے بعد فرماتے ہيں:

"وقيما ذكر من الاستشارة دلالة على جواز الاجتهاد فيكون حجة على منكري القياس" كم

(اورای آیت میں جومشاورت کاذکر کیا گیاہ اجتہاد کے جواز پر دلالت کرتا ہاد ریہ بات منکرین قیاس کے لئے ججت ہے) الم الإجتفراحمد الطبري نے اس واقعہ کومختلف طرق سے بیان کرنے کے بعدیہ نتیجہ اخذ کیا کہ:

"وفي هذه الا حاديث دليل على انه ١١٤ كان يحكم باجتهاده " ٦٠

(اوران احادیث میں اس بات پردلیل ہے کہ حضور علیہ اسے اجتہاد کے ذریعے سے فیصلے فرمایا کرتے تھے)

مستحج بخاری میں حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ فتح مکہ ہے دن مکد کی شان بیان فرماتے ہوئے سرکار ووعالم ﷺ نے فرمایا :

"حرم الله مكة لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لا حد بعدى احلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلاهاولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولالمتقط لقلها الالمعرف فقال العباس الا الاذخر لصاغتنا وقبور نا فقال الاالا ذخر ·· هِ

(القدائے مکہ بی مرز مین پردوسرول کے خلیے کوئزام قربادیا جھی ہے گیل اور بعد سی کے لئے حلال نہیں میرے لئے اس گھڑی میں حلال کردی گئی کوئی اس کی زمین پر قبضہ شکر ہے اور نہ کوئی اس کے درخت کو کا ٹے اور نہ کوئی اس کے شکار کو بھگائے اور نہ کوئی اس کی پڑی چیز اٹھائے مگر می*کھا علان کم فیوالا حضر*ے عباس نے عرض کیا ۔وائے اڈخر کے جو ہمارے جانورون اورقبورك لئے ہے أو آپ في اوخركا تشافرمايا)

ع حواله سابق ص ۲۳۸ لِ النفيرات الاجمه بيه ملاجيون حنقي متوفى ١٣٠٠ الهرص ٣٣٥٥ ت تغییرالمدارک تمسمی بمدارک التو مل وحقائق الآویل عبدالله بن احمد بن محمودالنسفی حقی متوفی او ۷۰۰/۴۰۰ برایجی قدیمی کتب خانه سندند ع الرياش العضرة وفي منا قب العشر و الوجعفراجمه المحب الطيري٢٩٠/٢، بيروت دارالكتب العلميه سنه يمد ه صحح بخارى، كتاب العلم، باب كتابية العلم، بكتاب الجنائز، باب الاذخرو الحشيش في القير ، كتاب السناسك باب فضل مكة وبنيا فها، كتاب ابع راب الل في الصواغ، (القاظ كـ اختلاف كـ ساته يحيم مسلم، كتاب الحج باب تحريم مكة وتحريم صيرها.... (اس يس القاظ كـ اختلاف كالتحديث فدكورب) علامه آمدی شافعی (متونی ۱۳۱۱هه) نے اس حدیث کی تشریح میں قرمایا:

besturdubooks nordpress.co "ومعلوم ان الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة. فكانت الاستثناء بالاجتهاد<sup>سل</sup> (جاننا جائية كالمعنور على كالياشثنا بفريانا جنباد كاز ربعيق أيونكهاس وتت وتي كانز ول نبيس جواقها)

امام بخاری نے اپنی تیجی میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا:

"قال اتى رجل النبي ﴿ فقال له: ان احتى نذرت ان تحج وانها ماتت فقال النبي ﴿ لُو كَانَ عليها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فهوا حق بالقضاء" -

(ایک مخفص نی کریم ﷺ کی بارگادیس حاضرہ کرعرض گزارہ وا کے میری بہن نے ﷺ کرنے کی نذر مانی تھی کیکن وووفات يالى بنى كريم على الفرمايا: أكراس كاورة رض وتاتؤ كياتم اله الرقة الرض كي بال فرمايا: تواسي مجي الأكره كيونك القد تعالى توادا كنتى كازياده مستحل ہے )۔

اس حدیث مبارگ ہے بھی اجتباد کے وقوع کا پینہ چاتیا ہے۔ آپ نے اس میں دلیل اوراصول بیان فرما کرڈین میں آنے والے شکوک وشبہات کو بھی دُ ورفر مادیااورطریته اجتباد تعلیم فرمادیا۔

المام مسلم في التي تيجي بين روايت كميا كدلوگون في عرض كميا:

"يارسول الله ، ذهب اهل الدثور بالاجور ، يصلون كما نصلي ويصومون كما تصوم ويتنصدقون بنفضول اموالهم، قال اوليس قد جعل الله لكم ماتصدقون به؟ ان بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وامر بعمروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة، وفي يضع احدكم صدقة، قالو يارسول الله أياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارايتم لو وضعها في حراملاكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر" ــــــ

(یارسول الله بالدارزیاده اجر کے گئے وہ ہماری طرح قماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روز بےرکھتے ہیں اورا پیغے کثیر مال ے صدقہ کرتے ہیں آ ہے ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے نئیس کردی ہے دوجن ہے تم صدقہ کرتے ہو؟ ویک ہرشیج صدقة ہے،اور ہر تکبیر صدقہ ےاور ہر تحمید صدق ہاور ہتھیس صدقہ ےاورام بالمعروف صدقہ ےاور نبی عن المنکر صدقہ ہےاور تعہارا میا شرت کرنا صدقہ ہے انہوں نے وہش کی یار مول اللہ آیا کسی کوشیوے آئے میں اس کے لئے افرود کا؟ آپ ہے نے فرمایا تھے ہتاؤا کر کوئی اس حالت میں ترائم کر فیٹھے قر کیا اس پر کناوٹیس موگا؟ تَوَاسُ طَرِنَ أَكْرَاسُ فِي حَلَالَ فَهِرِ إِيشَافِتَيَارِ كِياتُواسُ مِن اسْ كَهِ لِيَعْ اجْرِيهِ ﴾

ابوداؤُ و نے حضرت عمر بن خطاب ہے روابیت کیا کہ انہوں نے فرمایا:

الدحكام في اصول الاحكام ، الامدى ٣١٢/٣ ، بيروت دارالفكر ١٣٨٢ ابيد

ع معجى بخارى وامام بخارى وكتاب الائمان والنذ وروباب من مات وطيه تذر

س اعلام الموقعين عن رب العالمين ماين قيم جوزي حنبلي متو في الايرية / ٣٠٠ ميروت دارالفكر الطبيعة الثانيدية ١٣ ما وريم ١٩٤٧ و

"ان رجلا اتى النبى قَرَّ فقال : يا رسول الله ولد لى غلام اسود ، فقال هل لک من ابل؟ قال تعم ، قال ماالو انها؟ قال حسم قال هل فيها من اورق؟ قال نعم ؟ قال فالى ذلك؟ قال نعله تزعه عرق، قال: فلعل ابنك هذانزعه عرق" أ

(آیک آوق نبی گریم گاہ گی پارگاہ میں حاضہ جو گرح مش گز ارجوا پارسول القدیم ہے گھر کا لاسیاد لڑکا پیدا : واہے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ جی آجوا ہے، یا۔ بال فرمایا کہان کے رنگ کیا جی حرض گز ارجوا کیا و دسر ٹی رنگ کے جی دریافت فرمایا کہ کیاان میں سے کوئی سیاسی ماکل بھی جی۔ جوا ہے، یابال فرمایا بی کہناں سے جوا الا موض کی شامیہ کی رنگ نے است سمجینیا : وفرمایا : شامیر تمہارے بیٹے وہی کئی رنگ نے اس کھینیا ، و )

ان وقائع ہے جبال آپ ﷺ کے اجتباد فرمان پر ولالت ہوتی ہے وہاں یہ بھی اختال رہتا ہے کہ آپ ﷺ کو بذرایوروق کی ہے وہاں یہ بھی اختال رہتا ہے کہ آپ ﷺ کو بذرایوروق کم ہے مطلع فرماد یا جاتا ہو گراجتباد وقیاس پراس وقت بسراحت ہوجاتی ہے جبآب سائل ہے فرماتے ہیں کہ فلال حکم کی نظیر فلال پر قیاس کراواور عمل سلیم اس بات کا اتفاضا کرتی تھی ۔اس ہے پہلے چاتا ہے کہ آپ ﷺ قیاس واجتباد کے ذریعہ ہے بھی حکم تک توصل فرماتے متے اور قیاس حکم تک رسانی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جب کہ وہ شروط میچو کے ساتھ کیا جائے ۔

## صحابة كرام كوآپ ﷺ كى طرف سے اجتباد كى اجازت تعليم اوراس كا وقوع:

سرورکونیمن ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کواجہ تباد کی اجازت اورتعلیم عطافر مائی اوران کی تربیت فر مائی اور آپ کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام ہے اجہ تباد کا وقوع مجھی جوا اور آپ تک اس کی اطلاع مجھی تینچی۔مسائل کی تحقیق واسلوب میں آپ ﷺ کی مشہورا حادیث میں ہے ایک حدیث معاذ ہے جس کوتر مذی کے علاوہ ابوداؤ داورامام احمدوغیرہ نے بھی روایت گیا۔اسلامی قانون کے ماخذ ومصاور کے سلسلے میں جوا حادیث آتی جیں ان میں سے بیا ہم ترین ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت معاذبین جبل رہے۔کوئیمن کا منصب قضامیر وکرتے وقت تعلیما ارشادفر مایا:

 (۱) "كيف نقضى اذا عرض لك قضاء ؟ قال اقضى بكتاب الله فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم تبجد في سنة رسول الله قال اجتهدراي و لا الو(اي)

لے سنن الی داؤد والم ابوداؤد و کتاب الصیام باب القیلة للصائم علی صحیح بخاری والم بخای و کتاب الطلاق و باب اذ اعرض بھی الولد محی مسلم والم مسلم و کتاب اللعان و کتاب الاعتصام باب من شباصلام علوما باصل مبین قد تبین الله تصمحالیجهم السائل

(اگرتمبارے سامنے کوئی حل طلب مسئلہ پیش ہوتو کس طرح فیصلہ کرد گے؟ حضرت معاذیفے عرض کیا اللہ کی کتاب ہے۔ حضور کا بھانے ارشاد فر مایا آئر تعہیں کتاب اللہ پیش طیاتو عرض کیا پھر سنت رسول ہے۔ حضور کا بھانے فرمایا آئر تعہیں سنت رسول بیس بھی ندسطہ تو عرض کیا تیج اپنی رائے ہے اجتہاد کردن گا اوراس بیس کوئی کی نبیس اٹھار کھوں گا۔ رسول اللہ کھٹانے ان کے سین پر دست اقدس پھیرا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطافر مائی

حديث مباركه كي روشي مين فكنه والينتائج:

برخلمی و بنی مسئد کاهل سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کیا جائے۔اگر پوری صلاحیت سے تلاش کے باوجود بھی کوئی تکلم میسر ندآ سکے تو پھر سنت رسول اللہ ﷺ میں تلاش کیا جائے۔اگرهل باوجود تلاش کے سنت رسول میں بھی دلر سکے تو پھر کتاب وسنت کی روشنی میں اجتباد کیا جائے۔ بدالفاظ دیگراجتباد کی تنجائش صرف الن معاملات میں ہے جس میں کتاب وسنت خاموش ہیں۔

حدیث معاذ میں سنت کے بعداجماع کے ذکر ندہونے کی وجہ:

اس حدیث میں سنت کے بعدا جماع امت کا ذکر نہیں اس کی وجہ پیٹمی کہ نبی ﷺ کی موجود گی بیں اجماع منعقد نبی ہوسکتا تھا۔ اجماع صرف اس صورت بیس ماخذ قانون ہے جب نبی ﷺ موجود نہ ہوں۔

حديث معاذ كالفاظ " فان لم تجد" حقر آن كنا كافي مون يراستدلال اوراس كاجواب :

مرکاردوعالم ﷺ کارشاد "فان لم تجان" (اگرتم نه پاؤ) ہے قرآن وحدیث کے ناکافی ہونے پراستدلال کنا درست نیس ۔ یونکہ حدیث میں فان لم یکن (اگر نه ہو) نہیں ہاور قرآن میں اپنی کوشش کے باوجود کوئی شکی تلاش:
کر کنے سے بیلاز منبیس آتا کہ وقر آن میں نہیں ہے۔ "الیوم اکسلت لکم دینکم واتسمت علیکم نعمتی " الرخ میں نے تم پردین کوئمل کردیا اور اپنی تحتیس تم پر پوری کردیں) آیت مبارکداس بارے میں واضح ہے کہ قرآن کال وکافی ہے۔ لیکن کوئی مسئلہ انسانی ذبحن کی وقت استنباط نہ کر کے تواجتہا دکرے اس کوقر آن کے نامکس ہونے سے تعیر نہیں کیا جا سکتا اور دوسری بات ہیہ کہ "الیوم اکسملت" النے والی آیت میں قرآن حدیث واجتہا وقیوا شامل ہیں کیونکہ قرآن میں ہے کہ "الیوم اکسملت" النے والی آیت میں قرآن حدیث واجتہا وقیوا شامل ہیں کیونکہ قرآن میں ہے کہ قرآن میں نہ ملے توسنت رسول ﷺ میں تلاش کرواور یہاں بھی۔ اللہ علی الماعت کی اور رسول کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی اور رسول گائی کہ واور یہاں بھی۔ اس سے کو اور جہ الکور واور یہاں بھی۔ اس سے کواور جہ اور کوروں کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی اور رسول گائی کرواور یہاں بھی۔ اس سے کواور جہ تا دکروں کی اطاعت کی افر اس کے تو احت کی اور رسول گائی کی دوروں کی اطاعت کی اور رسول گائی کی دوروں کی اطاعت کی اور رسول گائی کی دوروں کی اطاعت کی دوروں کی اطاعت کی دوروں کی اوروں کی اطاعت کی دوروں کی اطاعت کی دوروں کی

(٢) اى طرح خاتم الانبياء نے ایک اور موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود کو اسلوب تحقیق تعلیم فریائے اور فرمایا:

ordpress.cc

"افض بالكتاب و السنة اذاو جد تهما فان لم تجد الحكم فيهما اجتهد رايك " لل الم المنال الم تجد الحكم فيهما اجتهد رايك " لل المنال المنال المنال المنال المنال المناطق ال

- (۳) حضرت سعید بن مینب عنها سے مروی ہے کہ حضرت علی عنها نے ایک مرتبہ حضور فاتل ہے دریافت کیا:

  "الا عوینول بنالم ینول فیہ قو آن ولم تمض فیہ منک سنة قال: اجمعو العالمین من

  المؤمنین فاجعلوہ شوری بینکم والا تقضوا فیہ برای واحد " أ

  (الرابيس كوئى اليا مئلدور فيش بوجس در قرآن بيل كوئى تلم موجود نه بواور نہى آپ كى كوئى سنت معلوم بوزا (توجم كيا

  كريں) حضور فالله نے فرمایا ایک حالت میں مومول میں سے اہل علم كوجمع كروان كے ما بين مشاورت كرواوركى ايك
- (۴) سمج مسلم دابن ماجہ وغیرہ میں عمر دابن العاص ہے مردی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا کیہ آپڈیٹے نے فرمایا :

"اذا حكم الحاكم فا جنهد ثم اصاب فله احران ، واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر " كَ (حَاكَم فَي جِبِ اجْتَهَاو عَ فَيصَلَّ كِيا اورورست كِيا تُواس كُود واجر علت جِن اورا الرغاط فيصله كيا تواكي اجرمانا ب) اوريد فرمان آپ ﴿ اوراجد كَرْماف كَ لِلْهُ عام بِ

(۵) صحیح مسلم میں ابو عید خدری اللہ سے روایت ہے کہ:

"نزل اهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ، فارسل النبي ﴿ الى سعد فاتى على حمار ، فلما دنامن المسجد قال للانصار : قوموا الى سيد كم او خير كم ، فقال: هو لاء نزلوا على حكمك فقال : تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم ، قال قضيت بحكم الله ، وربما قال بحكم الملك " ؟

( بوقر بط حضرت سعد بن معاذے فیصلہ پر قامعہ ہے نگل آئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد کو بلوایا وہ ایک گدھے نیر سوار بہو کر آپ کے باس آئے جب وہ سمجد کے قریب پہنچ تو رسول اللہ ﷺ نے افسارے کہاا پہنے سرداریا اپنا افضال محف کی طرف گھڑے ، وجاؤ پھر فر مایا : بیلوگ تبہارے فیصلے پر قامعہ ہے نگلے ہیں حضرت سعد بن معاذ نے کہاان میں سے جولوگ لڑائی کے قابل ہیں ان کو آل کرد ہجنے اور ان کے بچول اور عور توں کو قید کر لیجئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم نے اللہ کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا )۔

ل فلسفة التشريع في الاسلام بمبحى محمصاني ص ١٣٠١ه ميروت مكتب الكشاف ١٩٣٧ه ١٩٣٧م

ع اعلام الموقعين عن رب العالمين وابن قيم جوزى حنبلي متوفى ٥١١ حار ٦٥ ، يروت وارالفكر ١٩٥٠ -

ع منن ابن باجه ايوعبر الدُح بن يزير بن عبر الله ابن باجه متوفّى اكا هاب الحكاه، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق مح ملم، المملم، كتاب الاقضية باب لبيان اجر الحاكم اذا اجتهدوا اصاب واخطا

الم تحج منم المام مم كتاب الجهاد والسيو، باب جواز القتال من نقض العهد وجواز انزال اهل لحصن على حكم حاكم عدل لهل لحكم

#### غزوداجزاب كے موقع يرآب ﷺ فيصحابة كرام سے فرمايا:

" لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة "! (ديار بن قريطت يبليكوني تماز عصرادان كري)

اوررائے میں جب عصر کا وقت آ گیا تو بعض صحابے کہا کددیار بنی قریظ سے پہلے ہم نمازنہیں پڑھ سکتے اور پکو صحابہ نے کہا کہ ہم تو پڑھ لیں گے۔ آپ ﷺ کے سامنے جب اس کا ذکر آیا تو دونوں فریق میں ہے کئی ہے بھی آپﷺ نے بازیرس اور تنبیدند فرمانی۔

## اس حديث كي روشي مين نكلنے والے نتائج:

ادا يعصرك لينصحا يكرام كرموقف الك الك تحدايك فريق في فعا برلفظ اور باصطلاح احناف العبسادة النص" یرعمل کیااور دوسرے فریق نے نص کے مخصوص معنی کا استنباط کیا اور رسول کریم ﷺ نے دونوں کو درست قرار دیا جوا کا بات کی دلیل ہے کیدونوں موقف بھیج بیں اور ظاہر نص پڑمل کے علاوہ مضبوط دلائل کے ساتھ معافی ومفاہیم کا استنباط کر جاسكتا ہے بشرطيكہ سيم علم اور مطلوبہ صلاحيت يائي جائے فريق ثاني نے اس حکم سے سيم جھا كه رسول اللہ ﷺ كام قصود عرف تیز رفتاری اور عجلت ہے اس لئے انہوں نے دیار بن قریطہ تو پیجنے سے پہلے نمازعصر پڑھنے کو جب کہ وہ سبب تاخیر نہ وظم رسول الله الله المنظرة كالحفظ المتعجمات

عیخ ابن تیمیه (متوفی ۷۲۸ه )اور شیخ ابن قیم (متوفی ۵۱ مهه ) نه نکعها که فقیها ، کااس سلسله میس اختلاف بے که سس فریق کاعمل زیادہ سجیح اور بہتر تھاکسی نے کہا کہ اُفضل فریق وہ ہے جس نے راستہ ہی میں نماز پڑھ کی اور رسول اکرہ ﷺ کےاس حکم کی بھا آ وری میں سبقت حاصل کر لی کہ نمازا ہے وقت پر پڑھوا ورکسی نے کہا کہ افضل وہ ہے کہ جس نے دیار بن قریفلہ جلد <del>کانچن</del>ے کے لئے قماز موفر کر دی <sup>ع</sup>ے

حکر ہماری رائے بیہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے کسی فریق کے عمل پرا ظہار ناراضکی نہیں فرمایا اور آپ کے سامنے ہی دونوں کے بیچے ہونے کا فیصلہ بھی ہوگیا تو اس معاملہ میں زیاد دغور دخوص بحث دمباحثه مناسب نبیس ہے۔ (٤) حضرت معیدالخدری دیندے روایت کدانبول نے کہا:

"خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فَتَيَمَّمَا صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا المماء في الوقت ، فاعاد احدهما الوضوء والصلوة، ولم يعد الأخر، ثم اتيا رسول الله صلبي الله عليه وسلم فـذكـر اذلك لبه، فـقـال للذي لم يعد : اصبت السنة . اي الشريعة الواجبة . واجزاتك صلاتك، وقال للذي توضا واعاد: لك الاجر هرتين ". -

ل صحح ابخاري، امام بخاري، كتاب المغازى ، باب غزوة النعندق و هي لاحزاب ع اعلام الموقعين ، ابن قيم جوزي حنبلي متوتى ٥١ عده ١٣٩٠ وما بعدها ، بيروت دار الفكر ١٣٩٥ هـ ، رفع الملام عن ايمة الاعلام ، ابن تيمه متوفى ١٥٨٠ و ص٢٥ ومطبعة النة الحديد ١٣٤٨م

س سنن الي داؤورالم إيوداؤر، كتاب الطهارة ، باب المنيمم يجد الماء بعد ما يصلي في والوقت

ال کا تاریخ عبد رسمالت سے عصر طاخر تک حصال ل (دوآ دی سفر پر فکلے راستے میں نماز کا والت ہو گیاان کے پاس پانی نہیں تھا تو دونوں نے پاک مئی سے تیم کر کے نماز پڑھا کا OBSUNDUNO نبیں کیاجب وہ دونول آپ ﷺ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور ساواتھ میان کیاتو آپﷺ نے اعادہ شکرنے والعصالي سے خاطب ہو كرفر ماياتم نے سنت كو بوراكيا لينى واجب كى ادا يكى ميں جلدى كى اور تمهارى فماز درست سے اور جنھوں نے اعادہ کیا تھا ان سے مخاطب ہو کرفر مایا تمہارے لئے دواجر ہیں )

### المام احمد في حنش بن معتمر ساورانبول في حضرت على عليه سروايت كيا كمانبول في فرمايا:

"بعثني رسول الله ﷺ التي الينمسن ، فنانتهينا التي قوم قد بنوا زبية للاسد ، فبينماهم كذلك يندافعون اذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل با خر حتى صاروا فيها اربعة، فجر حهم الاسند فيانتدب له رجل بحرية فقتله، وماتوامن جواحتهم كلهم، فقام اولياء الاول الي اولياء الاخر فاخرجوا السلاح ليقتلوا فاتاهم على رضوان الله على تفيئة ذلك، فقال : تريدون ان تقتلوا ورسول الله على الله على النبي اقبضي بينكم قضاء ان رضيتم به فهو القضاء ، ولا حجز بعضكم عن بعض حتى تاتوا النبي ﴿ فَيَكُونَ هُوَ الذِّي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فيلا حيق ليه، اجسمعوا من قبائل الذين حفروا البتوربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والبدية كماميلة، فللاول ربع الدية لانه هلك من فوقه ثبلاثة ، ولبلتاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، فابوا ان يرضوا ، فاتوا النبي ﴿ وهو عند مقام ابراهيم ، فاقصوا عليه القصة، فقال : انا اقضى بينكم ، واحتبى فقال رجل من القوم : ان عليا قضى فينا فقصوا عليه القصة فاجاز رسول الله ﷺ ك

( حضور ﷺ نے بیجھے بمن کی طرف بیجیجا ہم اس قوم کی طرف پینچ گئے کہانہوں نے شیر کے شکار کے لئے گڑ ھا کھودا تھاای حالت میں کدوہ لڑائی کررہے تھان میں ےالیک گرا ،گرنے والے ایک مخض نے دوسرے کو پکڑا پھر دوسرے گرنے والے نے تیسرا پکڑا بیال تک کدجارہ و سکتے اور جا رون کوشیر نے زخی کردیا پھر کسی ہے آلہ قتل منگوا کرائے تل كرة الا جارول زفمول كی وجہ ہم گئے تو پہنے كے در ہا دوسرے كے در ٹا كے سامنے كھڑے ہو گئے اوران كولل كرنے كے لئے اسلى نكال لئے تو حضرت على رضوان الله عليه اجتعين آپنج اور كبائم لوگ حضور على كى حيات مبارك ميں لزائي جگڑے کا ارادہ رکھتے ہوائی معالم میں میں میں تنہارے درمیان فیصلہ کروں گا اگرتم رضی ہوتو قبول کر لینا اورا گرتم میں ہے سم کو میہ فیصلہ منظور نہ ہوتو حضور ہوائا ہے ہاس جلا جائے تو وہ فیصلہ فرما تمیں اور جواس کے بحد بھی فیصلہ نہیں مانے گاتو ہے ہات ٹھیکے قبیں ہوگی آپ نے فر مایا وہ قبائل جنہوں نے میہ کنواں تھودا قفاان سے رائج دیت اور ثلث دیت اور نصف دیت اور کائل دیت او پہلے کے لئے رائع دیت ہے کیونکہ وہ تھن کی وجہ سے ہلاک ہوا اور دوسرے کے لئے ٹکٹ دیت ہےاور تیمرے کے لئے نصف دیت ہاور ہو تنے کے لئے کال دیت ہے تو انہوں نے پر فیصلہ مائے سے انکار کیا اور حضور ﷺ کے باس آگئے وہ مقام ابرہیم پر تھے ان کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا میں تنہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں آوم کے ایک آدی نے حضرت علی کے فیصلے کے قصے کوبیان کیا تو حضور عظاء نے اس کی تا تندفر ماتی )

### حضرت عمر بن العاص عليه عددايت إكدانهون فرمايا:

besturdubooks.wordbress.com " احسلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكرو اذلك لرسول الله ﷺ فقال يا عمر وصليت باصحابك وانست جنسب فماخبسوتمه بمالمالي منعني من الاغتمسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً فضحك رسول الله ١١٥ ولم يقل شيئاً "-

(غزوہ ذات السلامل کے موقع پرایک سردرات میں مجھےاحتلام ہوااگر میں عنسل کرتا تو ہلا کت کا خطرہ تھااس لیے تیم كرك جماعت عافماز يره في مير عالقيون في جب في كريم الله عناس كاذكر كياتو آپ في مايا كدهمود! حالت جنابت بى ين تم في جماعت مفاز پڑھ لى بين فيصورت حال بيان كى اور بيا بيت پڑھى " ولا تنقسلوا النفسكم أن الله كان بكم رحيماً "كُلُّ أورا في جانيل ألل شكروب شك الله م يرمبر بان ب- يين كرا ب الله مسكراني لكاور يخيين فرمايا)

اس حدیث سے بیمستفاد ہوتا ہے چونکہ حضرت عمر بن العاص کا اجتہاد تو اعد شرعیہ پرمشتل تھا س لئے آپ ﷺ غصة تبسم ميں بدل گيا۔

# استنباط واستخراج مسائل كي صلاحيت ركھنے والے صحابہ اجتہاد كے اہل تھے:

یمال سے بات بیان کرنا مناسب ہے کہ اجتباد اور اس کے نتائج کی عظمت واہمیت کے پیش نظر صرف وہی صحابہ كرام بيضدمات انجام دية جواب اندراستنباط وانتخراج مسائل كى كمل صلاحيت پاتے بصورت ديگر جب كى محالجاً روایت ہوہ فرماتے ہیں:

"نحرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه ثم احتلم فسال اصحابه فقال أهل تجدون لي رخصة في التيمم قالو ا مانجدلك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي عَلَيْهُ اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سالوا، اذلم يعلموا فانما شفاء العمى السوال انتصاكان يكقيمه ان يتيمم ويعصر على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده" ٢

(ہم لوگ ایک سفر میں تھے ہمارے ایک ہم سفر کے سر پر پھر لگا اور سر پر زخم ہوا پھراس کواحتلام ہو گیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کدکیا میں تیم کرسکتا ہوں ہو سب نے کہا کٹیس جبتم پانی پر قدرت رکھتے ہوتو تیم کی رخصت نہیں میر جواب من کرانہوں نے مسل کرلیا جس سے ان کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد ہم جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ اورانييں حادث كى خبر دى أو آپ نے فرماياتم لوگول نے اے مار ڈالا۔ الله بلاك كرے يتم جب جانے نبيل تو كيول نه

ل من إلى واؤد والامام الوواؤد ، كتاب الطهارة ، باب اذا خاف الجنب البودا يتيمم ع النساء: ٢٩

ول.

ي معاء

ال

بموجاتا حضورعا

2.50 مثالين پوچهلیا؟ لاعلمی و جبالت کاعلاج توسوال ہی ہا۔ تیم بی کانی تھا۔ یازخم پرا کیک نکڑالپیٹ کراس پرسٹے کر لیتے اور بھیلان کان کان تھا۔ یازخم سارے بدن پریائی ڈال لیتے )

حدیث کی روشنی میں نکلنے والا متیجہ: رسول اللہ ﷺ نے بغیرعلم کے فتوی دینے والوں کی زجر وتو بیخ فر مائی اور آنہیں گویا اپنے بھائی کا قاتل سمجھا اور وضاحت سے بتلا دیا کہ جس چیز کاعلم نہ ہوا سے دریافت کر لینا ضروری ہے بغیر سمجھ ہوئے فتوئی دینا اس کاحل نہیں۔

## عبدرسالت ميس اجتهاد كى تشريعى حيثيت:

کیا عہد رسالت میں اجتبادہ صادر تشریع میں سے ایک مصدر تھا؟ باوجود اجتباد کا جواز اور آپ ﷺ سے اس کا وقوع ابت ہونے کے اور صحابہ کو اس کی اجازت اور حیات طیب میں صحابہ سے اس کا وقوع ٹابت ہونے کے ہم یقین سے کہد علیہ ہیں کہ حیات رسالت مالب میں بید مصادر تشریع میں سے ایک اساس مصدر نہیں تھا۔ باں البتہ چندایک مواقع پر مصدر مبا کیونکہ حضور ﷺ کا اجتباد حق سے موافقت رکھتا تو وی سے اس کی تا سکیڈنازل ہوجاتی۔ اگر ایسانہ ہوتا تو وی اس معالمہ میں کے طرف رہنمائی کردیتی اور صحابہ کرام کے اجتباد کا مرجع آپ ہوئے اور اللہ کی کتاب ہوتی۔

#### ال بحث مدرج چندباتین فمایان بوئین :

عبدرسالت عظامين مسلمانون كارجوع الى الكتاب والسنت تفار

آپ ﷺ کی وفات پرقر آن کریم محفوظ مکتوب تھالیکن سنت محفوظ اوراس کا پیچھ حصد مکتوب تھا۔ صحابہ آپ ﷺ ہے صرف چیش آنے والے سوالات کرتے تھے فرضی سوالات نہیں پوچھے۔ عہد رسالت ﷺ میں اجتہا دکوسوائے چندا کیے مقامات کے مصادر تشریح کا اساسی مصدر ہونا شار نہیں کر سکتے ۔ اجتہاد کی اجازت تھی لیکن ان صحابہ اکرام کوجن کو استنباط واشخر آج کا ملکہ نشا۔ مختف طرح سے غور وفکر کے نتیج میں صحابہ کے اجتہادات میں فرق پیدا ہوجا تا تھا۔

## حفور ﷺ كى وفات كے موقع برصحاب ميں اختلاف اوراس كا اجتبادي حل:

114

حقيقت وفات ني ﷺ مين حصرت عمر كااجتها داورا ختلاف :

حضور ﷺ کے انقال کے بعد سب سے نمایاں اختلاف آپ ﷺ کی حقیقت وفات کے سلسلے میں ہوا۔ سید، عمر بن خطاب ﷺ، کااس بات پراصرار تھا کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی اور پیچھن منافقین کی طرف ہے پھیلائی ہوئی خبر ب\_ حضرت الوبكرصد إلى الله في خب " وها محمد الا رسول " الخ<sup>ل</sup> اور" انك ميت وانهم ميتون" أ (بے شک تھہیں بھی موت آئے گی اور انہیں بھی مرنا ہے ) آیتیں تلاوت کیں ۔ تو ان کو سفتے ہی حضرت عمر کے ہاتھ ہے تلواراورساتھ ہی وہ خود بھی زمین پر گریڑے آپ ﷺ کی وفات کا یقین آ جانے پر ابو بکر کی تلاوت کر دہ آیات کے بارے یش کہا کہ بخدا گویا کہ میں نے انہیں بھی پڑھا ہی نہیں ۔ <sup>س</sup>ل این عماس سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مجھ سے فرمایا: ابن عباس آپ جانتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ کے انتقال کے وقت میں نے جو کہا تھا اس؟ سبب کیا تھا؟ میں نے کہا امیر المونین میں نہیں جانتا آپ ہی زیادہ جان سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا : بيآيت كريمـ"وكـذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً "أ . (اورای طرح ہم نے متہبیں معتدل وافضل امت بنایا تا کے لوگوں پرتم گواہ رہواور رسول تم پر گواہ رہیں ) بخدا! جب من اے پڑھتا تو خیال ہوتا کدرسول اللہ ﷺ اپنی امت میں ای طرح باقی رہیں گےتا کداس کے آخری ممل کی بھی شہادت دیں ای نے مجھ سے وہ بات کہلوائی جومیں نے کہی ہے

گویا که حضرت عمر فاروق نے آیات کریمہ کے معانی میں اجتہا دکیا اور بیٹمجھا کہ اس ہے شہادت وینام او ہے جس کا تقاضا ہیہ ہے کہ اُمت کے آخری فرد تک رسول اللہ ﷺ ان کے ساتھ اسی طرح طاہری حالت میں بھی باقی ریں گے۔

### تد قین رسول کے مسئلہ برصحابہ میں اختلاف :

صحابہ کے مابین مذفیین رسول کہاں کی جائے کے مسئلے پر بھی اختلا ف بواکسی نے مسجد نبوی میں اور کسی نے ان کے اسحاب کے ساتھ مدفین کی رائے ظاہر کی حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیفر ماتے سنا کہ ''هما قبيض نبسي الا دفين حيث يقبض'' ( ہرنبي کي تد فين و ٻين ٻو ئي جہاں اس کي ژوح قبض ہو ئي ) پيرن َر صحابه کرام نے اس بستر کوا تھایا جس پرآپ کا انتقال ہوا تھااور و ہیں زمین کھود کرقیر بنادی سیرت ہشام کےالفاظ ہیں " فرفع فراش رسول الله ﷺ توفي عليه، فحفر له تحته" ٢

خلافت رسول کے مسئلہ پراختگاف: صحابین اس بات پراختلاف بیدا ہوگیا کے خلافت مہاجرین میں بیداہو باانصار میں؟ خلیفه ایک ہو یامتعدد؟ اس کی صلاحیتیں کہی ہونی جا ہے؟ بحثیت امام وحاکم سلمین رسول اللہ ﷺ جیسی ہی کیجھ صلاحیتیں ہوں باان ہے کم اور مختلف؟ پس منظر بیہ ہے کدمدینه منورہ کےاصل باشندےاورآ بادی کےاعتبارے بھی

که آل عران :۱۳۳ ع سيرت ابن هشام والوجر عبد الملك بن وشام ١٠٠٥ ١٥ مت تلخيص أبطيق وحوثي محرمي الدين عبد الحديد 150:10 قاهره مطبعه حجازي ه سرساین بشام ابوگد عبدالملک بن بشام ۱۳۳۱ کے حوال سابق ۱۳۳۲ س البقره: ۱۳۳۱ إ والسا

اکٹریت رکھنےوالے انصار بھی خلافت کے امیدوارتھے۔ انہوں نے مہاجرین کو پناو دی ،ان کی مدد کی ،ابیا کوئی انصار بھی نظافت رکھنے ہے انہوں نے مہاجرین کو پناو دی ،ان کی مدد کی ،ابیا کوئی انصار بھی نظافت پرقرآن وسنت رسول ہے کی کوئی نص یا واضح تھم ہوتا تو اس کا فیصلہ سب کوقبول ہوتا اوراختا نے ختم ہوجا تا لیکن خلافت پرقرآن وسنت رسول ہے کی کوئی نص یا واضح تھم ہوتا تو اس کا فیصلہ سب کوقبول ہوتا اور اختا نے ختم ہوجا تا لیکن کوئی ایس مقتار راور بااز شخص سامنے کوئی ایس مقتار راور بااز شخص سامنے آئے جو کھت و مہارت کی ساری خوبیوں سے مزین ہوا ورادا بیا ختلاف سے واقف ہو عقلی سطح پر بھی ایسی محقول اور پر سکن کفتاکو کرسکے جو فریقین کے درمیان اجھے جذبات واحساسات پیدا کرسکے جس سے دوریاں سٹ جا کیں اور سارے بھن گفتاکو کہتے ہوئے گئے اور پھر بالاخر سب سے سب سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے پر صدی ول سے رانی ہوگئے۔ اس طرح صحابہ کرام نے اس اختلاف کو دُور کر لہا۔ ا

444

عهدخلافت راشده میں اصول فقه (۱۳....ااھ)

عہدابوبکر میں مانعتین ز کو ۃ سے جنگ کا اجتہاد:

حفزت ابوبکرصدین کی بیعت خلافت کے بعد بعض توسلم قبائل مرتد ہوکر مسیلمہ کذاب وغیرہ جیسے مدعیان نبوت کے بالا بن گئے کچے قبائل نے نماز اور زکو ہ ہی ہا افکار کردیا اور کچھ نے صرف اوا نیکی زکو ہ روک وی اور انہوں نے آیت مبارکہ: '' حد نمن اعو الہم صدقحہ تطہو ھے و تو کیھے بھاو صل علیھے ان صلونتک سکن لھے واللہ سمیع علیم'' (ان کے مال سے تم زکو ہ لوجس سے تم انہیں تھرااور یا گیزہ کرواور ان کے لئے دعائے خیر کروتم ہاری دمان کے دول کا چین ہو اللہ بھی مان کے دعائے خیر کروتم ہاری دمان کے دول کا چین ہو اللہ بھی ہی ان کے دول کا چین ہو اور اللہ سنتا، جا نتا ہے ) سے اور تاویل فاسد کی کہ شریعت میں زکو ہ صرف رسول اللہ بھی ہی کوال کی جا کتھ ہے کوئکہ حصیل زکو ہ اس کی تضمیر و تزکیہ اور دعا کا خطاب صرف آپ بھی ہی سے تھا۔ حالا تکہ میہ خطاب آپ بھی اور آپ بھی کے خلیفہ و نا بمب کوشا مل تھا کیونکہ معاشر سے کی خطیم و نگر انی ا قامت حد ، زکو ہ کی صفح تھین تک زئیل و غیرہ نبی کوشا میں ہوتی رہے گی۔

حضرت ابوبکر ہے نے مانعین زکو ہے جنگ کا فیصلہ کیا تا کہ وہ تو بہ کر کے ادائیگی زکو ہی آمادہ ہوجا کیں۔خلیفہ اول کے اس موقف اور حضرت عمر فاروق ہے جو ابتداء مانعین زکو ہے جنگ جا تزخیس بجھتے تھے ان دونوں کے دیمان اخلاف پیدا ہوا جس کے بارے بیس حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ: جب رسول اللہ ہے کا انتقال ہوا ایر حضرت ابو بکرصدیق کے سامنے بعض اہل عرب کے نفروع صیان کا مسئلہ در پیش ہواتو حضرت عمر کے کہا کہ دسول اللہ ہے ناز شادفر مایا ہے: ''اصو ت ان اقاتل الناس حتی یقو لوا: لاالہ الا اللہ فصن قالها فقد عصم من ماللہ ونفسہ الا بحقہ و حسابہم علی اللہ تعالی" تو جب بیلوگ لاالہ الا اللہ پڑھ کراس دنیا بیس اپنے جان و مال کی النان پانچکے ہیں تو پھر آپ ان کے کہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے نے اس کا جواب دیا۔ بخدا! میں نماز ہزکو ہے کہ درمیان تفریق کے آگر وہ بحکی کے بچہ کو بھی روک دیں جنسیں درمیان تفریق کر میں ان سے جنگ کروں گا حضرت عمر کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا شرح مدد کھے کرمی نے بچھ لیا کہ بی کہ اور سے جنگ کروں گا حضرت عمر کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا شرح مدد کھے کرمیں نے بچھ لیا کہ بی کو اور سے جنگ کروں گا حضرت عمر کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا شرح مدد کھے کرمیں نے بچھ لیا کہ بی کو اور تے جو جب بیس اور سے جنگ کروں گا حضرت عمر کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا شرح میں ان سے جنگ کروں گا حضرت عمر کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے کہ کو تھی اور سے جنگ کروں گا حضرت عمر کے فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کے کہ کو تھی کہ کرمی کو تھیں ان سے جنگ کروں گا حضرت عمر کے فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اور کے جب کرمی اور تو تھی کہ تو اور کا حضرت کے کھور کیا دور کے کھور کیا کہ کو کھور کے کھور کیا کو کیا کہ کو کھور کے کھور کیا کہ کی کور کے کھور کے کھور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کے کھور کور کور کے کھور کے کھور کے کھور کور کور کور کیا کہ کور کور کور کور کور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کہ کور کی کھور کے کہ کور کے کھور کے کور کے کھور کے ک

تغيرطبرى بن ابن وهب مروايت بكرابن زيد في كها: " افتسوضت المصلاة والزكوة جميعا لم بفرق بينهما فسرقافان تابوا واقاموا الصلوة واتوا المزكوة فاخوانكم في الدين وابي ان يقبل الصلاة الا بالزكاة وقال رحم الله ابا بكر ماكان افقه" ( نماز اورزكوة دونول فرض بين ان كدرميان كوئى تفريق بين اور

ع التيب ١٠٣٠ ع محج بخارى، امام بخارى، كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن وسول الله على التيراطيرى، ايد معتوفى معتوفى ١٠٣٠ عدد المعتمر عدد المعتمر كل المعتمر

پجرانبول نے بيآيت پڙهي ' فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الز كوة فاخوانكم في الدين'' لـ پجراگروه تو ڀرگ نماز پڑھیں زکو ۃ دیں تو تنہارے دیلی بھائی ہیں۔اس طرح بغیر زکو ۃ کے تماز کی قبولیت اس نے ردفر مادی اور ﴿ انہوں نے کہا: اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق پر رحمتوں کی بارش برسائے وو کتنے بڑے فقیبہ تھے) اس میں نمازاد ز کو قامی تفریق کرنے والوں سے جنگ پراصرار کی طرف اشارہ ہے۔

## اس کی روشنی میں نکلنےوالے نتائج کا تجزیہ:

حضرت عمر ﷺ اوران کے ہم خیال اصحاب نے حدیث کے ظاہری الفاظ سے بیہ مجھا کہ محض شہا دتین کا املانہ کر کے اسلام قبول کر لینے ہے ہی جان ومال کی امان اوراس ہے جنگ حرام ہوجاتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ صدیث کے اس مکزے'' الابسے قبھا'' پر توجہ مرکوز کی اورز کو قاکوا پیاحق مال سمجھا جس کے انکاراورعدم ادا لیکن اصرارے جان ومال کی حفاظت ختم ہوجاتی ہے بہت ہی آیات واحادیث میں نماز اورز کو قا کوایک ساتھ بیان کیا گیا۔ جس ہے آپ نے یہی نتیجا خذ کیا کہ بلا تفریق دونوں کا حکم بیساں ہے۔منکر صلوٰۃ کی طرح منکرز کو ۃ بھی مرتب الہٰذامنگرین ہے جنگ لڑتی جا ہے۔ یہی وہ سمج اجتہاد ہے جس سے حضرت ابو بکرصد بق ﷺ نے مانعین زکو ڈیٹا ارتداداوران ہے جنگ کواس وقت تک فرض قرار دیا جب تک وہ تو بے کرے ادا ٹیکی زکو ۃ قبول نہ کرلیس اور ہا صحابہ کرام کوآپ نے مطمئن وراضی کیا۔

## سيدنا ابو بكرصد ابق رفط كاشرعي مسائل كي محقيق مين اسلوب:

"عن ميمون بن مهران قال : كان ابو بكر الصديق اذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالىٰ فان وجد فيه مايقضي به قضي به ، و ان لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله ﷺ ، فان وجد مايقضي به قضي به، فإن اعياه ذلك سال الناس هل علمتم أن رسول الله ﷺ قضي فيه بـقـضاء ؟ فربما قام اليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، وان لم يجد سنة سنهاالنبي ١١٤ جممع رئوساء الناس فاستشارهم ، فاذا اجتمع رايهم على شي ء قضي به وكان عمر يفعل ذلك، فاذا اعياد ان يجد ذلك في الكتاب والسنة سال: هل كان ابو بكر قضي فيه بـقـضـاء؟ فـان كـان لابـي بـكـر قـضـاء قضى بـه ، والةجمع النـاس واستشـارهم ، فـاذا

#### اجتمع رايهم على شيء قضي به "<sup>-]</sup>

(میمون بن مبران نے روایت کیا کہ ' حضرت ابو بکر کے پاس اگر کوئی جھٹڑا پیش ہوتا تو کتاب اللہ میں اس کاحل تلاش کرتے اگر اس میں پالیتے تو اس کے مطابق فریقین کے درمیان فیصلہ فرماتے اورا گر کتاب اللہ میں نہ پاتے اوراس بارے میں حضور ﷺ کی سنت معلوم ہوتی تو سنت کے مطابق فیصلہ کرتے۔اگر سنت رسول ﷺ میں اس کو پانے سے عاجز آ جائے تو لوگوں میں سے اکا ہر وفاضل افراد کو جمع کرتے اوران سے مشورہ طلب کرتے اگران کی رائے کسی معاملہ میں متفق ہوتی تواس کے مطابق فیصلہ کرتے حضرت عمر بھی ای طرح کیا کرتے تھے.....)

ع اعلام الموقعين وابن قيم جوزي صبلي متوفى الاعده (٧٢/ ميروت دارالفكر ١٣٩٤ هـ

لے التوبہ : اا

ساك حاكمو وبإل

جانر

آزر

أورن

نباير

13% 12

tt

di T

11

قىم نرقى كى دريافت مىل حصرت ابو بكر كامشاوت برعمل :

besturdubooks wordpress.cor عافظاذ آبی (متوفی ۴۸ کے اس میز کرة الحفاظ "میں لکھا کدا بن شباب نے قبصہ بن ذویب سے روایت کیا کہ : "ان الجلة جاء ت الى ابي بكر تلتمس ان تورث فقال ما اجد لك في كتاب الله شيئاً وما علمت أن رسول الله ﷺ ذكر لك شيئاً ثم سال الناس فقال المغيرة حضرت رسول الله ﷺ يعطيها السندس فيقبال لنه هنل صعك احد فشنهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فانفذه لها ابو بكر رضى الله عنه "ـــــــ

(ایک دادی حضرت ابوبکر ﷺ کے پاس آئی جس کی خواہش تھی کہاس کومیراث ہیں ہے حصہ ملے حضرت ابوبکر رہائے نے فرمایا کے قرآن میں تو تیرا حصہ نہ کورنین ہے اور نہ مجھے رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں پکچے معلوم ہوا ہے پھرآپ نے لوگول سے دریافت کیا تو مغیرہ اُنتھا در کہا کہ میں نے رسول اللہ سے اس کا چھٹا حصہ سنا ہے تو فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی گواہ ہے تو محمد بن مسلمہ نے ای طرح کی گواہی دی توابو بکر مرتبہ نے اس کونا فذکر دیا )۔

ئەدفاروقى مىرسسائل كى تخقىقى كاشرى اسلوب:

خلیفتانی حضرت عمر رفظ کے عبد میں جو بڑے بڑے کام انجام یائے ان کی داغے بیل حضرت ابو بکر دولانے فی الی تھی۔ ا عہد فاروقی دی سال جھے ماہ حیار دن پرمشمتل ہے آپ کے اس دور خلافت میں ایک وسیع علاقہ مسلمانوں کے قبصہ میں آگیا تفااسلامی سلطنت کی حدودار بعد مکه معظمه سے شال کی جانب ۴۳۰ امیل ،مشرق کی جانب ۸۵۰ امیل ،جنوب کی جانب٣٨٣ميل اورمغرب كي جانب جده تك پهيل كئي تحيين \_اس ميں شام ،مصر،عراق ، جزير وخوزستان ، آرمينيه، آزر پیجان، فاری بخراسان اور کرمان جس میں یکھ دھے بلوچستان کا بھی تھا شامل <u>تھے ہے</u>

دورصحابه میں حدودسلطنت میں روز بروزتوسیتے ہوری تھی اس لئے امورمملکت میں دسعت کے ساتھ نے مسائل کا مین آنا فطری اورلازی امر نشااور چونکه قر آن وسنت میں اصول تو تمام تر موجود تنظیمین جز نیّات کا حاط<sup>نهی</sup>ں کیا گیا تھا اور نہ ہی ضروری تھا اس لئے اجتہا وضروری اور لازمی قراریایا۔بعض مفتوحہ ممالک اپنے تمدن وتبذیب کے لحاظ سے نہایت ترتی یافتہ تھے اس لئے وہاں ایسے جدید قوانین بنانے پڑے جن سے اہلیان عرب نا آشنا تخصان کے پیچیدہ مالی ساَلُ کوہم آج کے دور کے انشورنس و بیٹکنگ کے مسائل کے نام نے جیر کر سکتے ہیں ہوج ،فتوحات ،رعایا کے ساتھ عا کمول کے برتاؤ، تعلقات ،طریقہ حکومت ،مسلم وغیرمسلم پرٹیلس لگانے ،شادی بیاہ کے بہت ہے ایسے مروح طریقے وہاں نظرآنے گئے جوانبیں معلوم نہیں تھے۔جرائم وغیرہ بھی بالکل نے طرز پرو کھھے گئے۔

منحتصوا أسيكه بهت سيدافلي وخارجي حالات الن كيهامني بالكل مني طريقة سيآئ خلفاءرا شدين كوايك بزی اہم انسانی ذمہ داری سے عبد برا ہونا پڑا اور قر آن وسنت نبوی نے ماضی ، حال وستنقبل کے تمام فروی مسائل کو طبے

> ل تذكرة الحفاظ، ابوعبدالله تش الدين الذببي متوفى ٣٨ ٤ هـ (٣/ ، وارالا حياء التراث الاسلامي سه ند ع تارخُ الخلقاء، جلال الدين السيوطي متونى اله حص الامفيوم بمصر بمطبعه الميمنيه ٥٠١٥ مد ت الفاروق شجل فعمانی ص ١٨١ء مكتبه رحمانيد لا جور

51 1

اعل 3/2 آپ

وومرا فرمايا 179

صر

اليرم

ملتوى

- 6 غلاموا

اليان: بن الي

خدا کی ا څدا ا

کے یعن

E 1 P I

منبیں کردیا بلکہ حیات انسانی میں پیش آنے والے بہت ہے مسائل کووقت کے لحاظ سے امیروقت کے اجتہاد پر چھوڑو جنہیں قرآن وسنت کی روشی میں اپنی رائے وعقلی ہے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے اصول فقد میں اس کا نام قیاس ہے چنانچے صحابہ کرام نے اس اصول کو مد نظر رکھا اور جن چیزوں میں سے کتاب وسنت سے کوئی نص نیل سکی اس میں انہوں نے قیاس سے اجتھا دکیا کیونک سرکار دوعالم ﷺ نے انہیں شرعی مسائل کے ل کے لئے یہی اسلوب تعلیم فرمایا تھا۔

## شرعی مسائل کے حل میں سیدنا عمر فاروق رکھ کا اسلوب:

حضرت عمرخود بھی فقیبہ تنے مگراس کے باوجودوہ اکثر مسائل کوعموماً صحابہ کی مجلس میں پیش کرتے تھے اوران بر نہایت آزادی کے ساتھ بحشیں ہوتیں۔ حضرت عمر کے اس طریقہ کار کی تفصیلات کتب آ ٹار میں ملتی ہیں۔مثلاً مسل جنابت کی ایک خاص صورت میں محابہ بیں اختلاف نھا حضرت عمر نے مہاجرین وانصار کو جمع ہونے کا حکم دیا چنا نچے سب کے سامنے وہ مسئلہ چیش کیا گیا تمام صحابہ نے ایک رائے پرا تفاق کیا۔لیکن حضرت علی اور حضرت معاذمخالف رہے۔ پُھر ازواج مطہرات سے اس پر فیصلہ طلب کیااورانہوں نے جو فیصلہ دیا حضرت عمر نے ای کونافذ وجاری کردیا ہے۔ سیدناعمر فاروق ﷺ کے اجتہا دات : حضرت عمران صحابہ میں ہے ہیں جنہیں اجتہاد کا ملکہ حاصل تھا اور رسول پاک ﷺ کی حیات طیب میں آپ نے اجتماد فرمایا۔ آپ کی رائے کے مطابق کئی مرتبہ وجی نازل ہوئی۔ سیدناعمر ﷺ قرآن وحدیث میں نصوص کی غیرموجود گی میں اور بعض مرتبہ تو احادیث کے ہوتے ہوئے تبدیلی حالات کو مدنظر رکھنے ہوئے اجتہاد کیااور نے طریقے جاری کئے کئے مواقع پران کی رائے حضور ﷺ کے فرمان وارادہ سے مختلف ہوتی تھی مثلا جب آنخضرت ﷺ نے عبداللہ بن الی کے جنازہ پر نماز پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر نے کہا: آپ منافق کے جنازہ پرنماز پڑھتے ہیں <sup>ہی</sup> قیدیان بدر کےمعاملہ میں ان کی رائے بالکل مختلف تھی صلح حدیبیہ کےموقع پرانہوں نے ایخضرت ﷺ عرض کیا کدوب رصلے کیوں کریں؟ سیدنا عمرہ نے تبدیلی حالات کومد نظر دکھتے ہوئے نے طریقے جاری کے اوررائے ریمل کیا مثلاً حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانہ کی خلافت وہ لونڈیاں جن سے اولا دبیدا ہوچکی ہوخریدی اور نیچی جائی مخصیں آپ نے اس رواج کو بالکل روک ویا، جنگ جوک میں حضور ﷺنے جزیہ کی فی کس مقدارا یک وینار مقرر کی تھی سيدنا عمره النصي المستن من الك بين مختلف شرحين مقرركيس عبد رسالت ﷺ مين شراب نوشي كي مزاكي كوئي خاص حد مقررتبین تھی آپ نے اتنی (۸۰) کوڑے مقرر کردیئے۔

لبعض كے مطابق حضرت عمر كاليمل رسول كريم على كى اس حديث يوشى تھا جس ميس آپ نے فرمايا: " انسما الا بشسر اذا اصرتكم بشي من دينكم فخذوه واذا امرتكم بشي من راي فانما انا بشر "" (ش آيك آئ ہول جب میں کوئی دین تھم دوں تو تم لوگ اس کے پابند ہواور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا تھم دوں تو میں ایک

> لے فقد عمر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ، ص۲۳،۲۲ اور ۲۱۳ لا مورا دِارہ نُقافت اسلامیہ طبع دوئم • ۹۲ ما ع صحح البخارى، امام بخارى، كمّاب البينا كرّباب ما يكره من الصلو وعلى السنافقين والااستغفار للمشركيين مع مفكوة المصابح مباب الاعتصام بالكتاب والسنة أصل اول

ordpress.com ن احوں ن ماری ہور ہوں ہے۔ آدی ہوں) ای طرح آپ ﷺ نے تھجور کے درختوں کی نرومادہ کی تقسیم کی تحقیق کے بعد فر مایا ؟' انتہم اعلیم بالا مولان دنیا کم" له (تم لوگ د نیوی معاملات میں مجھے نے زیاد وعلم رکھتے ہو)

بھن حضرات نے سیدنا عمر ﷺ کے مختلف الرائے ہونے کی میاتوجیہ پیش کی:

تبجيزيه : حفزت عمرجان تح كهان معاملات مين حضور ﷺ كها قوال وافعال تشريعي حيثيت نبيس ركھتے ای لئے اپنی مختلف رائے کا اظہار کیا۔ ورنہ تو تھی صورت فر مان نبوی میں کمی وجیثی اور اس کےخلاف نہیں ہوسکتا تفاجكه شيخ احد خفاجی اور ملاعلی تفاری دوتو ل نے قاصنی عیاض کی کتاب "الشف" کی شرح میں حدیث مبارک م"انتہ اعلہ بامورد نبا کے " کے معنی ومفہوم پر بحث کی ہے۔وہ دونو ل فرماتے ہیں کہاس کا مطلب میتھا کہا گرانصاری صحابہ تجروب بسبراور تامل ہے کام لینتے تو آئندہ کچھے برسوں میں بہت فائدہ مند بوتا۔انصاری صحابہ فوری فائدہ جا ہتے تھے تو آپ ﷺ نے ایک طرح سے ناراض ہوکر فر مایا تھا۔اس کی مثال ہیہ ہے کہ جب کوئی کسی کوکوئی فائدہ مند بات بتائے اور وہراا تظار کئے بغیر کوئی نقصان بتانے لگ جائے تو کہا جاتا ہے کہتم جانو ہتمہارا کام جانے ۔اس طرح آپ ﷺ نے فرمایا : تم اپنے دنیاوی معاملات کوخوب جانعے ہوجو حیاہو کرو<sup>ع</sup> اور شیخ خفاجی اور ملاعلی قاری کی توجیمہ ہی زیادہ مناسب موزول اور بہتر ہے۔متحد دمعاملات میں سرور کو نمین ﷺ نے حضرت عمر کی رائے کو اعتبیا رکیا اور بعض مواقع پروحی نے هفرت عمره الشائح کی تا ئندگی مشلاً اسیران بدر ماز واج مطهرات کے تجاب منافق کی نماز جناز دوغیرہ۔

# مفزت عمرنے مخصوص حالات میں قرآئی احکامات کا التواکیا:

رمول آکرم ﷺ کی تربیت اور محاب کے فطری کمال ذیانت کی وجہ سے ان میں قوت اجتماد کا کافی سرمایہ موجود تھا اس لے مزان شریعت ہے واقفیت اور حقیقت شناسی کی بناء پر بعض مخصوص حالات میں کچھیم صدکے لئے احکامات قر آنی کو ماؤی کردیا۔ مثلاً حصرت عمر نے دوران جنگ تسی مسلمان پر حد جاری نه کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جنگ قادسیہ پس حضرت سعد بن الي وقاص ﷺ نے ابو بچن ثقفی کوشر ب خمر پر حد حباری نہیں کی ۔ حسنرت عمر عظف نے قبط کے زمانہ میں چور کا باتھے نہ کانے کا تھم ویا۔ ای طرح قبیلہ مزنبیہ کے ایک شخص نے حضرت امر عالیہ تھی کر طابر کا تعاطب بن ابی بلنعہ کے نلاموں نے ان کا اُونٹ چرالیا ہے۔حضرت عمر نے تحقیق واقعہ کے بعد کثیر بن صلت کو چور کا ہاتھ کا منے کا تھم دے دیا کین جب کثیرین صلت ہاتھ کا ٹنے جانے گئے تو واپس بلالیا اور اس کے بعد غلاموں کے مالک عبدالرحمٰن بن حاطب بْنَانِي بِلْعِدِ ہے کہا ؟'' بخداا گر بین بینہ جانتا ہوتا کہتم غلاموں ہے کام کیتے ہواور پھر آئییں اس حد تک بھوکا مارتے ہو کہ غدا کی حرام کی ہوئی چیزیں ان کے لئے حلال ہوجاتی ہیں تو میں ضروران کے ہاتھ کٹوادیتا''اس کے بعد مزید فرمایا: "خدا کی تھم!اگر میں نے ان کے ہاتھ ضبیس کتوائے تو میں تم براہیا تاوان ضرورڈ الوں گا جس سے تمہیں تکلیف ہوگی اس ے بعد اُونٹ کے مالک مزنی ہے پوچھا کہ تمہارا اُونٹ کنٹی قیمت میں تم ہے خریدا جا سکتا تھا جواب دیا جارسوور ہم میں

ل سيح ملم، تما بالقصائل، باب وجوب امطال ما قاله شرعاً دون ماذكره ﷺ من معايش الدنيا على صبيل الراي £ شيم ارياض في شرح شفاالقاضي عياض علامه احرشهاب الدين الخفاجي بشرح الشفالعلى القاري بس ٢٣٣ ملتان اداره تاليفات اشرفيه است.

حضرت عمر عظائب نے ابن حاطب ہے کہاتم انہیں آٹھ سو درہم دواور چوری کرنے والے غلاموں پر حدمعا ف کردی کیونجبلالان حاطب نے انہیں بھوکا مارکر چوری پرمجبور کیا تھا <sup>لیا</sup>

شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب'' فقۃ عمر'' میں اور علامہ جبلی تعمانی نے'' الفاروق''میں اور محمد صین حمیکل نے'' عمر فاروز اعظم'' میں اجتہادات عمر کے تحت ایسی متحدد مثالیں چیش کی ہیں جن سے پینہ چلتا ہے کہ ان کا اجتہاد کسی اصولی قاعدے مبنی ہوتا تھا۔

# علامة بلی کی دائے میں حضرت عمر نے سب سے پہلے قیاس کیا:

قیاس مصادراصول فقد میں ہے ایک مصدر شار ہوتا ہے۔ جزئیات کے فیصلے کے لئے قیاس شرعی ہے کام لیاجا! ہےائمہ اربعہ قیاس کے شرعی مصدر ہونے پر متنفق متھاس ہے متعلق شبلی فیرماتے ہیں :

''عام لوگوں کا خیال ہے کہ قیاس کے موجد معاذبین جبل ہیں ان لوگوں کا استدلال میہ ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے معاذبین جبل کو یمن بھیجاتو ان سے استفسار فر مایا کہ کوئی مشکل مسئلہ چیش آئے گاتو کیا کرو گے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید سے جواب دوں گااورا گرقرآن وحدیث میں وہ صورت ندکور نہ ہوگی تواج تباد کروں گا'' ۔

لیکن اس سے بیاستدلال نہیں ہوسکتا کہ ان کی مراد قیاس سے تھی۔اجتہاد قیاس پرمنحصر نہیں این حزم اور داؤ دخاہر فی وغیر ہسرے سے قیاس کے قائل نہ تھے حالا تکہ مجتبد کا درجہ رکھتے تھے اس مسائل شرعیہ میں اجتہاد کرتے تھے۔

مندداری میں بیسند مذکورہے کہ:

'' حضرت ابوبکر کامعمول تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو قر آن مجید کی طرف رجوع کرتے قر آن میں وہ صورت بذکور نہ ہوتی تو حدیث سے جواب دیتے حدیث بھی نہ ہوتی توا کا برصحابہ کو جمع کرتے اوران کے اتفاقی رائے سے جوام قراریا تااس کے مطابق فیصلہ کرتے''۔

اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر عظامہ کے زمانے تک مسائل کے جواب میں قر آن مجید ، صدیث او اجماع سے کام لیاجا تا تھا قیاس کاوجو ذبیس تھا'' <sup>سے</sup>

وہ اپنی بات کی تائید میں معزے عمر ہوں کی جانب سے ابومونی اشعری کو بھیجی گئی تحریر کو بیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔
کراس میں قیاس کی صاف ہدایت کی گئی تھی ۔ حضزے عمر علائے کے قیاس کی مثال سے وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
اصول فقہ کی کتابوں میں قیاس کی یہ تعریف کہتھی ہے: '' تسعدیدہ الحد کہ من الاحسل الی الفوع لعلمہ متحدہ ہُنُ (اگر کے تکم کوفرع تک پہنچیانا کسی ایسی علمت کی وجہ سے جو دونوں میں مشترک ہو) مثلاً آنخضرت ہوں نے گیبوں ، جو وغیرہ ا نام لے کرفر مایاان کو برابر پردو ، برابر سے زیادہ لو گئے تو سود ہوجائے گا۔ اس مشلہ میں قیاس اس طرح جاری ہوگا کہ آنخضرت پیلیے نے گو چند خاص اشیاء کے نام لئے ، لیکن یہ تھم ان تمام اشیاء میں جاری ہوگا جوا کی۔ جیسی مقدار اورنو تین

عرفاردی شجر حسین بیکل ۲۹۳/۲۹۳ ۱۹۳۰ القاہر و مطبعه مصر بشر که مسابیر مصربی ۱۳۳۱ الد به الفاردی شبکی نعمانی ص ۴۳۷ الا بور مکتبدر حمانییت شد سے حوالی سابق ص ۴۳۸

نی اصول کی تاریخ عبد رسالت سے عمیر حاضرتک حصداق ل رکھتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص کسی کوسیر تجرکر چونا دے اور اس سے اس قتم کا چونا سواسیر یا عمد وقتم کا لیے تو سودہ کا کے اس کا کہ کے جائے گا۔ مرکھتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص کسی کوسیر تجرکر چونا دے اور اس سے اس قتم کا چونا سواسیر یا عمد وقتم کا لیے تو سود

(۱) جومئلہ قیاس سے ثابت کیا جائے وہ مصوص نہ ہو یعنی اس کے بارے میں کوئی خاص حکم موجود نہ ہو۔

(۲) مقیس اورمقیس علیه میں علت مشترک ہو۔

حفزت عمر کی تحریر میں ان دونوں شرطوں کی طرف اشارہ بلکہ تصریح موجود ہے پہلی شرط کوان الفاظ میں بیان كياكيا : " مسما له يسلغك في الكتاب "وسرى شرطان الفاظ عظام جوتى ي"واعسوف الامثال والاشباه ثعر قس الاهور'' ان مجمات اصول كے سواحضرت عمر نے استباط احكام اور تفریح مسائل كے اور بہت ہے تاعدے مقرر کئے جوآج جمار ہے علم اصول فقہ کی بنیاد ہیں ..... حضرت عمر نے استنباط مسائل کے اصول قائم کئے اس کا مطلب رہے کیا کنٹر مسائل انہوں نے صحابہ کو جمع کر کے ان ہے مشورہ کر کے بحث ومباحثہ کے بعد طے کئے اور بعض مواقع پرجوانبوں نے تقریریں کیس ان پرغور کر۔ ا سے بہت سے اصول بنتے ہیں اکثر مسائل میں متناقض روایتیں یا ماخذا ستدلال موجود ہوتے متھاس لئے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ *کس کونز جیج* دی جائے کس کونا سخ اور کس کومنسوخ مانا جائے کس کوعام اور کس کوخاص تخسبرایا جائے کس کوموقت اور کس کومتو بدمانا جائے اس طرح کشنج بخصیص قطیق وغیرہ کے متعلق بہت سے اصول قائم ہو گئے <sup>ل</sup>ے

حضرت عمر ہے منقول بہت تی الیمی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن سے اصول فقہ کے بہت ہے کلیات منضبط ہوسکتے ہیں۔فقہ واسلامی اصول پر بحث کرنے والے بیشتر میکفین اس خط کا ضرور ذکر کرتے ہیں جوحضرت عمر نے حفزت ابوموی اشعری کولکھا تھا بیزخط اسلامی ادب میں مختلف ناموں ہے معروف ہے مثلاً کتاب''مسیاست القضاء وندبير الحكم، كتاب السياسة اور رسالة القضاء''وغيره ١٥هـ اهـ تا ١٥ه متم ربر ركوبسايا كيا تهارات كريبك واں اور قاصنی عتبہ بن غز وان تھے۔حضرت عمر ﷺ نے ابوموی اشعری کو کا ھتا ۳۱ ھاور پھر دوبارہ۲۲ ھتا ۲۹ ھ وہاں کا والٰ مقرر کیا ہے۔ ابن خلدون ( متوفی ۸۰۸ ھ ) نے بھی اپنے مقدمہ میں اشارہ کیا ہے ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعين ميں اس خط کی پوری تفصيل درج کی ہے۔صرف متعلقہ حصہ ہم تقل کرنے پراکتفاء کریں گے۔

این قیم جوزی حنبلی (متو فی ۵۱۵ه ) لکھتے ہیں :

سفیان بن عیبینے نے اور لیس ابوعبداللہ بن اور لیس کےحوالے سے ذکر کیا ہے کہ وہ (اور لیس) سعید بن ابی بردہ کے پاس گئے اوران سے اس خطا کا تذکرہ کیا جو حضرت عمر نے ابوموی اشعری کولکھا تھااور جسے ابوموی نے ابو بردہ کے

°والے کردیا تھا ابو بردہ چندخطوط نکال کر لائے جس میں وہ خط بھی شامل تھا جوحضرت عمر مقطعاتے ابوموی کو ککھا تھا ..... ال خطاکی موضوع سے مختلف عبارات بروایت جعفر بن برقان بن معمرالبصر ی مندرجه ذیل ہے:

له خوالدسابق ص ۲۳۸\_۳۳۹

اصل

60/

يا ك

ع معدن الجواہریتاریخ الهصر 'فوالجزائر ( جزائر الخلیج العربی الفاری ) نعمان بن مجر بن العراق ( دسویں صدی ججری کے عالم )ص ۶۹ پخص شختیق مجمه تميدالله مياكستان اسلام آباد بحمة بحوث الاسلامية ١٣٩١ هـ ٢٩٤١ ء Desturdubooks.wordbress.com "اما بعد : فان القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة فافهم اذا ادلى اليك ..... ثم الفهم الفهم فيسما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايس الامور عند ذلك واعـرف الامثال ، ثم اعمد فيما ترى الى احبهاالي الله واشبهها بالحق ..... والسلام عليك ورحمة الله " ا

> (اچھی طرح سمجھ اوکہ قضاایک اہم فریف ہے جوسنت کے مطابق بجالانا ضروری ہے ....جس مسئلے کے متعلق تمہارے دل میں شبہ پیدا ہواور کتا ب انڈاورسنت نبوی میں اس کا ذکر نہ ہوتو اس پرخوب غور وَفَکر کروپھراس کی مثالوں اورنظیروں کو دیکھو۔اس کے بعد قیاس سے کا ماواور جو قیاس القد تعالی اوراس کے رسول کی سنت کے زیاد و قریب ہواس کے مطابق محم عدا در كرو ...... والسلام عليك ورحمة الله )

علامه ابن قیم نے اپنی کتاب "اعلام الموقعین "میں اس خط پر بزی تفصیل سے بحث کی ہے اور اے اسلامی نظام عدلیدگی بنیاداورعلاوفضلاء،فقلهاءاورقضاۃ کے لئے بہترین دستوراعمل قراردیا۔ابن فرحون ماککی (متوفی ٥٠٠هـ) نے بھی اپنی کتاب'' تبصورة الحکام ''میں لکھا ہے کہ اس خط میں نہایت جامعیت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ فقہا کواپ فیصلوں میں کن کن امور کو طوظ خاطر رکھنا جا ہے اورا پنے لئے کیاراہ عمل متعین کرنی جا ہے ۔این فرحون نے اس خط کا 8 متن اپنی کتاب میں درج کیا ہے دہ ابن قیم کے متن سے کسی حد تک مختلف ہے۔ <del>ت</del>

حضرت عمر کی طرف سے ابوموی اشعری کو بھیجے گئے خط کے بارے میں بعض اختلافی آراء:

اس خط کے مندرجات ظاہری مذہب کے اصول ہے مطابقت نہیں رکھتے کیونکہ ان کے نز دیک قیاس جائز نیل اواراس خطے قیاس کے جواز کی تصرح ہوتی ہاں گئے علماء ظاہر ریاس خطا کو سیجے تشکیم بیس کرتے ہجمہ بن مجمد بن عرفوس کے ا بِي كَتَابِ" تماريخ القضاء في الاسلام" مين اس خط كي تاريخي حيثيت اوراس كےمندرجات پر بحث كي اوركها كه ان دونول اعتبارے بیہ خط درست تبیس ہے۔

ابن حزم ظاہری (متوفی ۴۵۷ھ) لکھتے ہیں:

"لم نجد قط احدًا من الصحابة كلمة نصح تدل على الفرق بين راي ماخو à عن شبه لما في القرآن والسنة وبين غيره من الاراء الافي رسالة مكذوبة عن عمر " ٢ ( سوائے حضرت عمر کی طرف منسوب کئے گئے جھوٹے رسالے کے ہم بھی بھی کی سحالی سے بیات نہیں یاتے جوقر آن وسنت وغیرہ کے مثابہ نظائر پر قیاس کرنے پر دلالت کرتی ہوں )

> اس خط کے بارے میں منتشر قین کی آراء: بعض متشرقين اس خط كودرست تشليم نبيل كرتے۔

بخوالهمه or T

.)

-)

19

Z

اوّل

趣

ووم

بلكداا

دياس

64 L

26 £

بإكستان

ل اعلام الموقعين ، ابن قيم جوازي ضبلي متوفى ٥١ عده / ٨٥ ٨١ ٨٨ ، بيروت دار الفكر ١٣٩٥ ه

٣ ي تبرة الحكام في اصول الانتفية ومناج الاحكام ءابوعبدالله مجدين فرحون البعمر ك مالكي ا/١٦ء بيروت وارالكتب العلميه ١٠٠١ه س. الاحكام في اصول الاحكام معافقا في محرعلى ابن حزام المركى فظا برى متوفى ٥٥٠ ما مي تقيق احر محرشا كره/ ٢٠٠٨مرا يي جامعة في بكرطيع ثاني ١٣٠٨ الد

: الكاما JOSEPH SCHACHT

besturdubooks. Worldbress.cor The Instruction which the caliph Umar is alleged to have given to Kadi's, too are a product of the Third century of islam. L\_

شاخت کے اس بیان کے مطابق بید سالہ تیسری صدی ججری کے لوگوں کی اختر اع ہے حالانکہ اس قول کی کوئی بنیاد نہیں۔جمعیۃ الانجیل کے سربراہ اورآ کسفورڈ یو نیورٹی کندن میں لغت عربیہ کے اُستاد D. S.MARGOLIOUTH نے ا نظر "Omar's instructions to the cadi" ملس اور پھر ان کے بعد EMILETYAN نے اینے اس موضوع پر پی این فی کے مقالہ 'Iskam Organisation Judiciairies en pays d میں اس خط پر شدید تنقید اوراعتراضات كئے اورائے غلط قرار دیا ہے

معدن الجواہر بتاریخ البصر ۃ والجزائر کے محقق مجرحید اللہ نے ان بے بنیا واعتر اضات کے تفصیل ہے جوابات دے اوراس کتاب میں تقریباً ۳۵متند طرق واسانیدے اس کی صحت کو درست ثابت کیا ہے معمر بن راشدی بھری (متونى ١٥٣هـ) امام ما لك (متونى ٩ يماهـ) نے الموطاكي كتاب الاقضيه ميں امام ابديوسف (متوفى ١٨٢هـ) نے كتاب الخراج مين محمد بن حسن الشيباني (متوني ١٨٩هه) نے كتاب الاصل ميں كتاب الصلح كے تحت عبدالرزاق بن هام (متونی ۱۰۶۱ )نے اپنی مصنف میں ابوعبید القاسم بن سلام (متوفی ۲۳۳ ۱۱۱۰ )نے کتاب ادب القاضی میں اور دیگر بہت ہے علاءنے كثرت اورتواتر كے ساتھاس خطاكا تذكرہ كيا ہے۔

مذكوره حقائق كي بناء يرجم جمهور كاساتهدوين برمجبورين كما يوموى كينام محوله بالاخط حضرت عمره فيه كاي لكصابهوا ب

عراق كى مفتوحداراضى كى تقسيم سے نكلنے والا اصول:

حضرت عمر کے دوریس جب سواد عراق کی زمین فتح ہوئی تو صحابہ کے مابین شدیداختلاف پیدا ہوا اوران زمیتوں ك متعتبل كانتظام وبندوبت كے بارے ميں دونقطه ہائے نظر سامنے آئے جس كاخلاصة مندرجہ ذیل ہے: اوّل: بعض حضرات کی رائے تھی کہان مفتو حدز مینوں کو فاتحین میں اس طرح تقسیم کردیا جائے جس طرح رسول الله المان بعض مفتوحه زمينين تقسيم فرماني تعين-

ووم: بعض دوسرے حصرات جن میں خود حصرت عربھی شریک تھے بیدائے رکھتے تھے کدان زمینوں کو تقسیم نہ کیا جائے بكدان كوان كے سابق مالكان كے بى قبضه بيس رہنے ديا جائے جن كى حيثيت مزارع كى ہو۔ زبين كى ما لك اسلامي ریاست قرار پائے اور مزار عین سے جزیداور خراج وصول کیاجائے جومر کاری خزاند کے لئے آمدنی کے ستنقل ذرائع ہیں

An Introduction to Islamick Law, Joseph Shchacht, Pg. 16, 1964 L

Omar's Instructions to the Cadis, D. S.Margoliouth (In' Jars, London, 1990, Pg. 30) 26 J. يحاله معدن الجوابر، بتاريخ ألمصرة والجزائر نعمان بن تشرين العراق بحقق محرحيد الله ١٠١٣ الخص ، اسلام آياد، مجت المحوش الاسية ١٩٧٥ = ١٩٤٠ ٣ معدن الجواهر بناريخ البصر و والجزائر نعمان بن مجرين العراق (دموين صدى كے ججرہ عالم ) المحق الاول ص ١٠١ ـ ١٩٩ تحقيق مجرحميد الله ، باكتان املام آباده مجمع الجوث الاسلامية ١٩٥٧م ١٩٥٠م

بالت

غااه

پاک

ال اشيا

\_1 DI J

ي إلى:"

50 E

اور دونوں نقط ہائے نظر کے حضرات نے بڑے شدومدے اپنے اپنے موقف کی تائید میں دلائل دیتے اور میں ماری بح ایک ماہ تک جاری رہی اس کے پکھاشار ہے مختصر طور پرامام ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج میں بیان کئے۔ <sup>کے</sup> اس بحث میں شر یک حضرت عمر نے اپنے موقف کے دفاع ووضاحت میں فرمایا:

"وقدرايت ان حبس الارضين بعلو جها واضع على اهلها الخراج، وفي رقابهم الجزيته يشودونها، فتكون فياللمسلمين المقاتلته و ز ريته ولمن ياتي بعدهم، ارايتم هذه المدن العظام، الشَّام والجزيرة والكوفة ومصر، لابدلها منَّ ان تشحن بالجيوش وادرار العطاء عليهم ، فمن اين يعطي هو لاء اذا قسمت الارضون والعلوج؟ ···<sup>ــك</sup>

(میری رائے سے کہ میں ان زمینوں کوان کے کارندوں سمیت روک رکھوں ان بر کام کرنے والوں برخراج اوران کی ا بنی ذات پر جزیه عائد کردون جس کویدلوگ ادا کیا کریں۔ای طرح پیزمین مسلمان مجاہدین ان کی اولا داور بعد دالوں کے لئے ایک ذریعہ آمدنی بن جائیں گی۔آخرآ پالوگ و کھھر ہے ہیں کہ بیریزے بڑے علاقے مشام ،عراق ،کوفیداور مصرموچود میں جہاں بڑی بڑی فوجیس رکھنا پڑتی ہیں۔اگر بیز مین کا رندوں سمیت تقسیم کردی کنٹیں تو گھران لوگوں کی تنخوان كبال سدى جائيل كي؟)

اس ہے نکلنے والا نتیجہ : اس ہے بینتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے کی تائیداور دفاع میں مصلحت ملکی کا اصول مدنظر رکھا جواصول فقہ کا ایک بنیا دی اصول ہے جس پر بہت نے فقہی قواعد کی اساس ہے۔ مئولفة القلوب كاحصه بندكر نے سے نكلنے والا اصول:

حضرت عمر ﷺ نے علت کے بدل جانے پراجتہاد کے ذریعے متولفۃ القلوب کا حصہ بند کر دیا۔ متولفۃ القلوب کو بیت المال سے اس مقررہ حصہ میں ہے جو با قاعدہ روزینٹل رہا تھااور جوقر آن سے ثابت تھا حضرت عمر نے اپنے دور میں موجودان مئولفة القلوب كويية حصدوينا بندكروياا وربيدكه وه آپﷺ كى حيات طيب مين ميروزينه حاصل كرر ہے تھے۔ <del>"</del> روزینه بند کردیئے کے پیچھے کارفر مااصول:

حضرت عمرﷺ نے قرآن کے خلاجر کے بجائے اس کی علت کودیکھااور وہ پیٹمی کہ جس وقت اسلام کمزور تھاای وقت ان لوگوں کوروزینداس لئے دیاجا تا تھا کہان کے شرے بچاجا سکے لیکن جب اسلام مضبوط ہو گیااور مسلمانوں نے قوت وشوکت حاصل کر بی تواب ان لوگول کو دینے کی وجہ ندر ہی مزید میر کر آن نے بعض متعین اور مقررہ لوگول کوائ حصدین ہے دینے کا تھکم نہیں فرمایا۔

قطے کے زمانے میں حد کا نفاذ نہ کرنے کے پیچھے کار فر مااصول:

حضرت عمرنے اجتہاد کے ذریعے قحط کے زمانے میں چوری کی حد کا نفاذ موقوف کر کے تعزیری سزا جاری فرمائی۔ اس اجتہادی تحکمت میھی کہ شریعت میں حدسرقد جاری کرنے کی شرط میہ ہے کہ چور چوری کرنے پرمجبورنہ کیا گیا ہو۔

مع حوالدسابق بس 21 ل كتاب الغراج، امام ابوليسف متوفى ١٨٢ه ج ١٥٥ وما بعدها بمصرمطبعه السّلفيطيع ثالث ١٣٨٢ هـ س عمر فاروق أعظم بحير حسين هي كل بهتر جم حبيب اشعرص ٩ ٢ المخص ، لا جور مير ي لا بسر مرى سنه ند

ت ٹمرنے محسوس کیا کہ قحط کا ہونالوگوں کے لئے ایک ایسی اضطراری مجبوری کی حالت ہے جس کے تحت آ دمی پیوری پر besturdubooke راومكنا باوراس طرح اضطرارى كيفيت شبرك زمره ميس آتى باوررسول أكرم على فرمايا: "اهدوا المحدود ہات ''<sup>ل</sup> (حدود کوشبہ کی ہناء پیسا قط کر دیا کرو)۔

ہ کی چوری پر حدنا فنڈ نہ کرنے کے بیچھے کا رفر مااصول:

موطالهام مالک میں سائب بن بریدے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن الحضر کی اپنے آیک غلام کو حضرت عمر دیا ہے ا کے گئے اور ان سے کہا:

"اقطع يدغلامي هذا، فانه سرق، فقال له عمر: ماذا سرق ؟ فقال سرق مراة لامراتي ثمنها ستون درهما، فقال عمر : ارسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم "ـُـــ (میرے اس غلام کا باتھ کا اے دیجے کیوفک اس نے چوری کی ہے حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ چرایا کیا ہے؟ کہامیری وَوَلَ كَا آئينه حِدايا جس كَ قِيمة سامني ورجم ب معترة عمرة فرماياك اس حجوز وواس كام التحظيم كاثا جائع كالكونك تمہارے ی خادم فے تمہارامال چرایاہے)

نفیلے سے نکلنے والا اصول: سرقہ کے لئے ضروری ہے کہ سارق کو مال مسروقہ میں کسی طرح کاحق نہ ہو۔

میں اصل اباحت ہونے کی مثال:

موطالهام ما لک بین بیجی بن عبدالرحمن بن حاطب کا بیان ہے کہ:

"ان عمر بن الخطاب خرج في ركب ، فيهم عمر وبن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لاتخبرنا فانا نرد على السباع، وترد علينا " ك

(هنرت تمریظه چندسواروں کے ساتھ نکلے جن میں حضرت عمر وین العاص بھی تنے بیباں تک کہ دوا کیک حوض میر يُجُولُو هفرت عمرو بن العاش نے حوض کے ما لک ہے ہو چھا کا کیا تمہارے حوض پر درندے بھی پانی پینے آتے ہیں؟ هغرت تمرنے حوش والے ہے کہا کہ میہ ہات جمعیں نہ بتانا کیونکہ بھی جم درندوں سے پہلے اور بھی وہ جم ہے پہلے

ے نکلنے والے اصول:

اشیاء میں اصل اباحت ہے۔

غاہر حالت اگر صحیح ہے تو تفحص اور جبتو پر ہم ملکف نہیں ہیں۔

لا كام اسلطانية بنلى بن محمر الماوردي متوفى • ٣٥ هـ وص ٢٢٥ مصر مصطفى البالي الحلبي • ١٣٨هـ بمشكلوة المصابيح كتاب الحدود فصل ثاني مين الفاظ إادره والحدود عن المسلمين ماستطعتم "اسيحوالبرندي ذكركيا

س حوالهما بق باب الطهور للوضوء

مُؤخاامام ما لك من الس بن ما لك متوفى ٩ كان كتاب الحدود ما لاقطع فيه

أيك اورمثال سے توضيح: موطالهام ما لك ميں خالد بن اسلم ہے روای ہے كه:

اورمثال سے تو سیح : موطالهام ما لک میں خالد بن اسلم ہے روای ہے کہ :
"ان عسمر بن المخطاب افطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، وراى الد قدامسي الالله غابت الشمس، فجاء ٥ رجل فقال يا امير المؤمنين، طلعت الشمس فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا "أ

(حضرت عمره دنه في اليسابروالي دن رمضان كاروز وافطار كرليان كاخيال تفاكه ثمام بوكن اورسورج غروب بوكيالي اليك آدى ئے آگر بنايا كما ہے امير الموشين! سورج فكل آيا ہے حضرت تحريث ، فيرمايا كه تلافي آسان ہے جم في اجتباد كيا تفا) امام ما لک نے فرمایا''النحطب الیسیو''ےمراد قضاہےآ گے اللہ بہتر جانتا ہے چونکہ محنت کم ہےاس لیزا کیاس کی جگہا لیک روز ہ رکھ لیس۔

اس کے علاوہ ہے شارمثالیں دی جاسکتی ہیں کہ حضرت عمریت نے اجتباداور قیاس سے کام لیااوران کے اجتبادات کی روشیٰ میں بہت ہاصول لگے جواصول فلندی کتابوں میں جھرے ہوئے ہیں۔

ويكر صحابة كرام بهى اجتهاد مين اصول اشتباط بيش نظر ركهته:

سحابہ کے دور میں جس طرح فقہ وجود میں آ چکی تھی ای طرح اصول کی نشوونما کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ تلا۔ عمر مذالف کی طرح دوسرے صحابہ کرام بھی اجتہاد کے موقع پراصول اشتباط پیش نظرر کھتے تتھے مثلاً حضرت علی ابن 🕮 طالب جعفرت عبدالله بن مسعود ﷺ ایسابی کیا۔ چندمثالیس مندرجہ ذیل ہیں جن سےان کے اجتہاداوراس پر اصول چیش نظر ہوتا تھااس کا پید چلتا ہے۔

مئے نوشی کی حدکے لئے صحابہ کے مختلف استدلالات اور پیش نظراصول استنباط:

رسول اکرم ﷺ کے ابتدائی زمانہ میں شراب نوشی کی کوئی مطے شدہ اور متعین سزانہیں تھی شراب نوشی ہے بحرم کوبا تحدید وقیسین کے سزائے ضرب دی جاتی تھی اور مجدمیں سزاسنا کرجاضرین سے کہا جاتا تھا کہ ہاتھوں ،مکوں اور جوآ ے مجرم کومناسب سزادے دیں بعد میں آپ ﷺ نے جالیس کوڑوں کی سزامجھی دی جس پر حضرت عمرﷺ کے اند زمانے تک عمل درآ مد بوتار ہا۔ پھرا یک مرحلہ پر حضرت عمر علیہ نے محسوں کیا کہ شراب نوشی کے واقعات زیادہ ہونے ا ہیں اور بالخضوص ان اقوام میں جوفنو حات کے نتیجہ میں نئ نئی اسلام میں داخل ہور ہی تھیں ایسے لوگ آئے دن پڑا جارہے تھے جو بار بارشراب نوش کا ارتکاب کرتے تھے حصرت عمر رہانے یہ صور تحال کمبار صحابہ کرام کے سامنے ط کے لئے چیش کی اور جمویز کیا کہ شراب نوش کی سزابڑ ھانی جاہے اس پر بحث ومباحثہ ہوااور بالاخر حضرت علی والله کی دا ے سبنے اتفاق کر لیا۔

حضرت علی ﷺ کا طرز استدلال: حضرت علی کاطرز استدلال می تفاکه مئے نوش ایک ایساعمل ہے جس سے ازا كاشعوروا حساس ختم بهوجا تا ہے اوراس كی عقل جاتی رہتی ہے اس عقل وشعور ہے خالی نشد كی حالت ميں انسان ہذیان ا

ل حوالدمايل كتاب الصيام، باب ماجاء في قضاء رمضان والكفارات

شروعٌ کردیتا ہے میں ممکن ہے کہ مذیان مکنے کی صورت میں وہ ایسے الفاظ بھی کہددے جوفذ ف ( تہمت ) مسلم الفاظ ہوں ای لئے قرآن کریم میں بیان کردہ قذف کی سزا (ای کوڑے ) کو جرم ہے نوشی کی بھی سزامتعین کردی جائے عفرت للى كافرمان ہے: "" انه اذا شرب هذى، واذا هذى افترى فيجبان يحد القاذف" ك (جبوه شراب پے گا تو لاز ما بذیان کے گا اور جب مذیان کے گا تو افتر اء پر دازی بھی کرے گا لہٰذا اس کو وہ سزادی جائے جو نَذِفَ كَرِنَے والے ( بعنی افتر اء پر وازی كرنے والے كودی جاتی ہے ) چنانچے حضرت علی کے استدلال كوقيول كرتے :و ہے محابہ کرام کے اتفاق ہے حضرت عمرہ ﷺ نے شراب نوشی کی حدہ ۸کوڑے مقرر کردی۔

ال التدلال میں حضرت علی نے مندرجہ ذیل دوقو اعد کلیہ برای رائے کی بنیا در تھی:

حضرت علی نے واضح طور پر دوا پہنے تو اعد کلید برا پٹی رائے کی بنیا در کھی جنھوں نے بعد میں بہت آ گے چل کرواضح قل افتیار کی لیعن حکم بالمال اور نبد ذربعید بالفاظ دیگر فقه کابیا صول که معاملات کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصله کرتے وقت محض ان کی ابتدائی اور ظاہری صورت ہی کونہیں دیکھا جائے گا بلکہ رہیجی دیکھا جائے گا کہ بالاخران سے کیا متیجہ م تب ہوتا ہے چونکد مے نوشی میں نشد کی کیفیت قذف کو بھی منتج ہو سکتی ہے اس لئے اس ذریعہ کا سد باب کرتے ہوئے جوہال (انجام) کا حکم ہے وہ اس صورت پرعائدہ منطبق کردیا جائے۔ <del>ک</del>ے

هزت عبدالرحمن بن عوف كاطرز استدلال:

حفزت عبدالرحمٰنِ بنعوف نے اس موقع پراستدلال کمیا کے قرآن وسنت کی متعین کردہ حدود میں سب ہے کم حد لڈن ہے اس کئے کم ترین حدکی سزاکواس جرم مئے نوشی کی حدقر ارد سے دیاجائے۔

ایک اور مسئلہ میں صحابہ کی مشاورت اور حضرت علی کے اجتہا دیر عمل:

حضرت عمرنے ایک عورت جس کا شوہر غائب تھااوراس کے بیبال اوگول کی آمد در فت بھی جے آپ نے روکا اور اُسے بالجبارة اصد في عورت سے جاكر كہا چل كر حصرت عمر عظائكو جواب دوراس نے كہا ہائے تباسى اعمرے كيا مطلب؟ اور پير ان کاطرف جب چلی تو خوف و کھبراہٹ ہے رائے ہی میں دروز ہشروع جوااور دہ ایک گھر میں داخل ہوگئی جہاں اس نے ایک پچنم دیا۔ بچیدویااور چیخ کرو بیں مرگیا۔حضرت عمرظائانے اصحاب رسول ﷺ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ بعض نے كماآپ پر بجونبیں آپ ادب سكھانے اور نظام درست ر كھنے والے حكمرال ہیں۔ حصرت علی ﷺ خاموش تھے لو حصرت المراك آپ كى طرف متوجه بوكركها كه آپ كى كيارائ ہے؟ انہوں نے فرمايا اگران حضرات نے سيح رائے ظاہر كى توان گیرائے غلط ہے۔اگرآپ کی رضامندی کے لئے ایسا کیا تو وہ آپ کے خیراخواہ نہیں۔میراخیال ہے کہ اس کا خون بہا

ل موطامام محر، باب " المحد في الشراب " الفاظ كر مجها ختلاف \_\_اعلام الموقعين ا/٢١١ اثر الاختلاف في القواعد الاصولية في انلافه النقياء مصفى معيد الخن ص ١٦١، بيروت مؤسة الرسالية طبعة ثالثة ٢٠٠١ ١٥٨١ ١٩٨٢ -

ع امول الفقد جمد الوزهره ال

ع فقاملائ كا تأسيسي پس منظر ساجدار طن صديقي ص ١٦٨ اسلام آباد شريعيدا كيدْ مي ١٩٩٢

فال

B. J.

وبلأس جوتول

وابتداني £ż.

یرے

يتي مشوره کی رائے

حانيان بزيان بكنا آپ کے اُوپر ہے کیونکہ آپ ہی کی وجہ ہے اس نے خوفز دو ہو کر بچہ جن دیا۔ بیرین کر حضرت عمر ﷺ مجام دیا کہ بیپ پا خون بہااس کی قوم بیر تقسیم کر دیا جائے ہے ۔

حصرت عمر نے امیر المؤمنین ہوتے ہوئے بھی حضرت علی کی صائب دائے قبول فرمائی اوران کے اجتہاد پڑھم؟ عمل کیا۔ جب کیدوسرےاصحاب کی رائے میں آپ کے لئے چھٹکارا تھا۔

حامله كى عدت كے مسئلہ ميں حضرت عبدالله بن مسعود كاستدلال:

سورة البقره میں ایس عورتوں کی عدت جن کے شوہروفات پاجا کیں چار ماہ دی دن بیان ہوتی ہاللہ تعالیہ فرمایا: ''والسلدین بہنوفون منکم ویلدون از واجا یتربصن بانفسیون اربعة اشھر وعشراً ''' (اورتم لم اسلامی ہوفات پاجا کیں اورا ہے بیجھے ہویاں جھوڑ جا کیں تو وہ چار ماہ دی دن انتظار کریں) گرسورة الطلاق میں علا عورتوں کی عدف وضع حمل بیان ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جب کوفد کے قاضی تصدّوان کی عدالت میں ایک عالمہ خاتون کا مقدمہ آیا جس کا شوہروفات پاچیکا تھا اس کی عدت کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے حضرت عبداللہ اللہ مسعود نے سورة الطلاق جس کودورصحاب و تابعین میں سورة نسا یسٹم کی کہاجا تا تھا ، کی آیت ''فوالات الاحساد اجلیوں ان یہ صدف حسل ہوجا۔ اور حاملہ عورتوں کی مدت معینہ (بینی عدت یہ کہان کا وضع حمل ہوجا۔ احساد ان یہ صدف حسل ہوجا۔ اور حاملہ عورتوں کی مدت معینہ (بینی عدت یہ کہان کا وضع حمل ہوجا۔ آپ نے ان آیات سے استعمالا ل کر کے یہ فیصلہ سایا کہ :

ندكوره عورت كى عدت جارماه دى دن نبيل بلكتا وضع حمل هم وه جتنى بحى مدت برشتل بوسب كى سب عدت أ بوگى ريوفيملدكرتے بوئے آپ نے فرمايا: "أن الاية في سورة النساء القصرى و او لات الاحمال اجاد ان يضعن حملهن نزلت بعد الاية التي في سورة البقرة و الذين يتوفون منكم "

حضرت عبدالله بن مسعود كاستدلال سي تكلفه والااصول:

آپ ﷺ نے اپ فیصلہ بیں بدواضح کیا کہ بعد بیں نازل ہونے والاحکم پہلے نازل ہونے والے حکم کے لئے ا ہوتا ہے پاید کرنی شرائط ،حدود و قبود کے اضافہ کے ذریعہ اس کی تخصیص کردیتا ہے۔ لبذا ہر سابقہ حکم اور فیصلہ کو بعد کے فیصلہ حکم کی روشن میں پڑھنا سمجھ نااس پڑھل کرنا جا ہے۔ بیرقانون کی تعبیر وتشریح کا وہ اصول ہے جس کو اسلامی قانون بلکہ ذیا۔ سارے بی تو انین تسلیم کرتے ہیں مسیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و نے فرمایا: "السجوعلون علو التعفلیظ و الا تدجعلون لھا الو خصدہ "لے (مختی کا پہلو کیوں روار کھتے ہورخصت کا پہلو کیوں اختیار نہیں کرتے)۔

گویا حصرت عبداللہ بن مسعود نے اس مسئلہ میں بیاصول بھی بیان فر مایا کداسلامی شرعیت رخصت اور سہولت۔' پہلو کے زجیج دینے کو بہ نظراستحسان دیکھتی ہے۔

ل صحيح مسلم ، ام مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قعل الخطا م البقره: ١٩٣٠ مو إنطلاق: ٣

سي كشف المغطاعن وجدالموطا حاشيطي الموطاء اشفاق الرطن س ۵۳، كتاب الطلاق ياب عدة الطلاق متوفى عنها زوجها سي الخالل كتاب التفسير باب والذين يتوفن منكم ويلدون اذواجا يتوبصن بانفسهن اربعة اشهر وعشوا

130

65.

الى

طبق سليقه اورملكه ركحته تتصاوروه بخوبي واقتف تتص كدقر آن اورسنت نبوق مين كون ئ تعبيرات عام واروجوني فبيجها وا ان کی کہاںاور کس انداز میں مخصیص یا تقیید وار دہوتی ہے کس کلام کامحل اورا طلاق کیا ہے۔اموراشنباط اور مناق اجتباد کی مذوین نه بمونے کے باوجود بھی وہ ان اصولوں کا فطری طریقے پیاطلاق کرتے تھے یعنی وہ صراحنا اصول بيإن كركے اشتنباط واجتها ونبیس كرتے منتے مگران كے سامنے اصول ومنا جج رہتے ہتے اوران كا اجتها واصول وقو اعد كح روتنیٰ میں ہوتا تھا۔

اہن خلدون (متو فی ۸۰۸ھ) قرماتے ہیں:

" ثم نظر نا في طوق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فاذا هم يقسون الاشباه بـالاشبـاه مـنهاً ويناظرون الامثال بالامثال ......... فان كثيرا من الـواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بماثبت والحقوها بما نص عليه، بشروط في ذلك الا لحاق، تصحه تلك المساواة بين الشبيهين ، او المثلين، حتى يغلب على الظن ان حكم الله تعالىٰ فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا باجماعهم عليه، وهو القياس "علم

( پجرجب ہم نے سحاب کرام اور سلف صالحین کے قرآن وسنت سے استدلال کے طریقوں پرغور کیا او دیکھا کہ وہ منے موائل کوان کے ہم مثل ومشابہ مسائل پر قیاس کرتے ہیں ..... نبی اکرم ﷺ کے بعد کتنے ہی واقعات ایسے چیش آئے جو ٹابت شدہ نصوص کے دائرہ میں نہیں آتے تھے انہوں نے ایسے غیر منصوص مسائل پر بھے ایک شرطوں کی بنیاد پر قیاس کیا جن سے دونوں طرح سے واقعات کا ہم مثل ومشاب ہونامتعین ہوجاتا ہواور ریظن غالب ہوجاتا ہو کدان وڈول بیں الله تعالى كا أيك بى عظم موكا يدطر يقداستدلال صحابه كرام كاجماع ايك دليل شرى قرار بإياجي قياس كبترين) الم الحرمين الجويني شافعي (متوفى ١٨٥٨هـ) فرماتي بين:

"ونىحىن نىعىلىم قطعاء ان الوقائع التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة واقضيتهم تزيد على المنصوصات ، زيادة لا يحصر ها عد، ولا يحويها حد ، فانهم كانوا .قايسِين في قريب من ماثة سنة، والوقائع تترى، والنفوس الى البحث طلعة، وما سكتوا عن واقعة صائرينَ الى انه لانص فيها، ..... وعملي قطع نعلم انهم ماكاتُوا يمحكمون بكل ما يعن لهم، من غير ضبط وربط، وملاحظة قواعدة متبعة عندهم" -

(جمين قطعيت كرماتهدىيد بات معلوم ب كدجن هواوث وواقعات بين صحاب كرام ك فرآوي اور فيصل صاور موت وه قرآن وحدیث کے منصوصات سے بہت زیادہ بلک بے حدو بے شار جیں۔ صحابہ کرام تقریباً کیے صدی تک ایسے مسائل میں قیاس كرتے دے واقعات آئے دن چین آتے اور مید معزات ان واقعات كے بارے بيل احكام شرعيد كي تحقيق كرتے ساؤگ كسى

رتم ميں رحامله لاايك الندين كال جائے) رت ثار اجلهن

> لخاتأ فيصلهاو رونیاک عليها

> > \_(2 Lo

بخاری ،

ل كشف المفطاعن وجه المؤطاحاشيه على المؤطا كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها اذا كان حاملا ع مقدمهاین خلدون ،حبدالرخمن این خلدون ،حس۳۵ ۱۳۵ بضداده انستنگ سته تد ع البرحان المام الحرين الجويق متوفى ٨٧٦ ه فقره ١١١ ، مكتبدامام الحرين طبح الشا١١١١ ه واقعہ پر کھم لگانے نے نفس اس کئے خاموش نہیں رہے کہ اس مے متعلق نفس دار ڈبیس ہے ۔۔۔۔۔ای طرح پی بیتی نام کھ کھو ک بید حضرات چیش آمدہ مسائل پر محیف ما اتفق اور اصول وقوا تعد کی رعایت کے بغیرا حکام جاری نہیں کرتے تھے ) واکٹر علی شاعی نشار تج ریر فرماتے ہیں کہ :

"وفى الحقيقة ان تاريخ وضع المنهج الاصولى يذهب الى عهد ابعد من عصر الشافعى بكثير، بحيث لايجب ان نلتمسه فقط عند علماء الاحتاف فى السنوات التى تسبق عصر الشافعى، بل فى عصر الصحابة انفسهم ولدى الكثيرين من فقهائهم وعن هنولاء اخذت معظم القوانين التى يحتاج البها فى استفادة الاحكام، فابن عباس وضع فكرة الخاص والعام، و ذكر عن بعض الصحابة الاخرين فكرة المفهوم" والعام، و ذكر عن بعض الصحابة الاخرين فكرة المفهوم" والعام، و ذكر عن بعض الصحابة الاخرين فكرة المفهوم" والعام، و ذكر عن بعض الصحابة الاخرين فكرة المفهوم" والعام، و ذكر عن بعض الصحابة الاخرين فكرة المفهوم" والعام، و ذكر عن بعض الصحابة الاخرين فكرة المفهوم" والعام، و ذكر عن بعض الصحابة الاخرين فكرة المفهوم" والعام، و ذكر عن بعض الصحابة الاخرين كورة بحث العام المثاني بنام المثاني عصرت بهت بالى المناه وربهت مار فقباء النظاء احزاف كورام المناه وربهت المناه والمناه عن المناه والمناه والمن

#### شخ ابوز ہرہ فرماتے ہیں:

(حضور ﷺ کے بعد جب سحابہ کرام کے زمانے میں فقہ کے استباطاکا کا مشروع ہوا تو فقہا و سحابہ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب قواعد و ضوا بطرکی رعایت کے بغیر نئے چیش امدہ مسائل میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے تھے )۔

पियम

عهد بنوأميه مين اصول فقنه (اهم ه-۲۳۱ه)

عبدتا بعين مين اصول فقه : (اجتبادواستدلال)

سحابہ کرام کے مذکورہ اسلوب اجتہا دواستدلال کو تابعین نے آگے بڑھایا اور جیسے جیسے اسلامی احکام پرغوردخوش ہوتا رہاں وقواعداوران کے مابین پائے جانے والے فروق کی وضاحت ہوتی چلی گئی اس سلسلے کوآگے بڑھانے ہیں قرآن مجید اوراحادیث نبوی ہیں گئے گئے اسلوب بیان اور طرز استدلال نے بنیادی رہنمائی فراہم کی ہمومی کلیات کو جزئی مثالوں کے ممن میں بیان کرنے کا جو بالخصوص قرآنی اور بالعموم نبوی اسلوب رہااس کے مطابق ملتے جلتے احکام پرغور وگراور تد برکرنے سے ان جزئی احکامات میں جاری وساری عمومی اصول اوران کی پیشت پر کارفر ما قواعد کلید کا بیتہ چلتا ہے ان معاملہ میں قرآن کا اسلوب استقرائی ہے۔

یہاں میہ بات اہم ہے کہ پہلے ان ملتے جلتے جزئی احکام اور مشابہ مثالوں کو دریافت کیا جائے جو کسی ایک عمومی اسلام اسول یا قاعدہ کلیے گئے تھے۔ اس ملتے جلتے جزئی احکام اور مشابہ مثالوں کا اصطلاحی نام 'الاشباہ و الاحشال' یا 'الاشباہ و الدخلائو "ہا ہے اس خاص فئی مفہوم میں سب سے پہلے بیاصطلاح حضرت عمر فاروق ﷺ کے اس خط میں ملتی ہے جوانہوں نے عدالتی پالیسی اور نظام قضاء کے بارے میں حضرت ابوموی اشعری کو لکھا تھا غالباً حضرت عمر فرق کے اس خطرت ابوموی استقراء وقد برے اس عمل کا نام علم الاشباہ و النظائر ہوگیا جس میں استقراء وقد برے اس عمل سے کام لے کر شریت کے عمومی اصولوں اور قواعد کلیے کا پیت لگا یا جاتا ہے۔

دومری صدی ججری کے وسط تک اصول فقہ برکام کی رفتار کا جائزہ:

دور سی ایسکان میں اس میدان میں کے کر دوسری صدی ججری کے وسط تک کی سوسالہ مدت میں اس میدان میں کتنا اور
کیا کام ہوا اس موضوع پرکوئی حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے تاہم اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں قریب قریب ہر قابل
ذکر فقیہ نے اس سرگری میں حصہ لیا اور بہت سے اصولوں کی دریادت میں بعد والوں کے کام کوآسان بنایا لیکن اس سوسالہ
دور میں قواعد فقیہ ہے بجائے زیادہ زور قواعد اصولیہ پر رہا۔ امام شافعی کی شہرہ آفاق کتاب 'المو مسالۃ'' کو بغور پڑھا جائے
تواس کے لیں منظر میں موجود اصولی بحثوں اور قانونی اختلافات کی وہ ساری بنیا دصاف محسوس ہوجاتی ہیں جن کے بارے
میں ایک صحیح فقط نظر کوئے اور واضح کرنے کے لئے امام صاحب نے یہ کتاب کھی۔

ابوز ہرہ اس عبد میں کام کی رفتار کا ان الفاظ کے ساتھ جائزہ پیش کرتے ہیں:

"حتى اذا انتقلنا الى عصر التابعين وجدنا الاستنباط يتسع لكثرة الحوادث ولعكوف طائفة من التابعين على الفتوى كسعيد بن المسيب وغيره بالمدينة، وكعلقمة وابراهيم النخعي مول كا تاريخ مبر رمالت معمر عاشرتك حداة ل بالمعواق، فمان هو لاء كان بين ايديهم كتاب الله وسنة رسول على وفتاوى الصحابة ، وكان المن المناسم المناسم والمناسم ومنهم من ينهج منهاج القياس، فالتفريعات المناسم الم التمي كان يضرعها ابراهيم النخصي وغيره من فقهاء العراق كانت تتجه نحو استخراج علل الاقسية وضبطها والتفريع عليها، بتطبق تلك العلل على الفروع المختلفة، وهنان نجد المناهج تتضح اكشر من ذي قبل، وكلمااختلفت المدارس الفقهية كان الاختلاف سببا في ان تتميز مناهج الاستنباط في كل مدرسة "ل

(عبد صحاب کے بعد جب ہم تابعین کے عبد کا مطالعہ کرتے میں تو میجسوں کرتے میں کہ تابعین کے دور میں ایمتہاد واستغباط کا دائرہ اور وسیجے ہوجا تا ہے ایک تو اس لئے کہ نئے نئے واقعات کی کیژے ہوگئی دوسرے اس لئے بھی ایک جماعت فتوی کے لئے گویا دقت ہوگئی تفی شلا مدینہ میں سعید بن المسیب وغیرہ ،عراق میں حضرت علقہ اورابرا ہیم مختی ا وغيره الناحضرات كےمامنے تين مصاور تھے۔ كماب الله سنت رسول اللداور صحابہ كرام كے فتو كى ان ميں ہے بعض وہ حضرات تنے جونص موجود ندہونے کی صورت بھی تصلحت شرعی کو بنیاد بنا کر تھکم شرعی کا استنباط کرتے تھے اور بعض دیگر حضرات قیاس کی راہ اپناتے تھے۔ چنانچ فقباء عراق میں سے حضرت ابرا بیم تحقی " وغیرہ کے اجتمادات کا مطالعہ کرنے ے معلوم ہوتا ہے کہ ریاوگ تیاس کی علتوں کا انتخراج اورانہیں منضبط کر کے ان علتوں کو مختلف جزئیات برمنطبق کرتے تحاس دوريس استنباط كاصول وقواعد يبل ع بهت بى زياده واضح اور متح بهورسامغ آسكة اور فقهي اسكولول مين جس قدرا ختلاف موتاا فاي فقبي اسكول كمناهج استباطالك الك بمحركربها منة في

> عبدتا بعین کے بعداصول فقد میں کام کی رفتار: ابوز بروفرماتے میں:

"فاذا تجاوزنا عصر التابعين ووصلنا الى عصر الاثمة المجتهدين نجد المناهج تتميز بشكل اوضح ، ومع تمييز المناهج تتبين قوانين الاستنباط وتظهر معالمها، وتظهر على السنة الانمة في عبارات صريحة واضحة دقيقة ، فنجد اباحنيفة، مثلا يحد منهاج استنباطه بالكتاب، فالسنة ففتاوي الصحابة ياخذ مايجمعون عليه ، وما يختلفون فيه يتخير من آرائهم ولا يخرج عنها، ولا ياخذ براي التابعين لانهم رجال مثله، وتجده يسير في القياس والاستحسان على منهاج بين ، حتى لقد يقول عنه تلميذه محمد بن الحسن الشبياني : كان اصحابه ينازعونه في القياس فاذا قال استحسن لم يلحق به احد، ومالك رضي الله عنه ، كان يسير على منهاج اصول واضح ، في احتجاجه ، بعمل اهل المدينة ، وتصريحه بذلك في كتبه ورسائله ، وفي اشتراطه مااشترطه في رواية الحديث، وفي نقده للاحاديث نقد الصير في الماهر، وفي رده لبعض الاثار المنسوبة للنبي كالله لمخالفة المنصوص عليه في القرآن اوا لمقرر المعروف من قواعد الدين، كوده خبر " اذا ولغ

الكلب في اناء احدكم غسله سبع" وكرده خبر خيار المجلس، وكرده خبر الالالهالم المحلفة عن المتوفى ، وكذلك كان ابو يوسف في كتاب الخراج وفي رده على سير الالالهازاعي يسير على منهاج بين واضح، منهاج اجتهاده "لـ

اس کے بعدامام شافعی تشریف لائے اورانہوں نے فقد مدینہ، فقہ کراتی ، فقد مکدکو ذہمن میں رکھتے ہوئے پکھ تواعد وضع کئے جن سے اجتہاد میں خطاء وصواب کا پیدچل سکے یہی تو اعدا آج اصول فقد کے نام سے معروف ہیں اور پھرآپ نے حافظ وفقہ عبدالرحمٰن بن محدی (متونی ۱۹۸ھ) کی درخواست پراپنے خاص شاگر در تھے بن سلیمان کو مطلوب مباحث الماء کرائے انہیں مباحث کا مجموعہ 'الرسالۂ' کے نام سے موسوم ہے۔ جوامام شافعی کی مشہور تصنیف کتاب 'الام' کے مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

عمر بن عبدالعزيز (٤٠ هـــا ٠ اه)<sup>ت</sup>

مصریس بیدا ہوئے علم وفراً وکی میں شہرت پائی ،آپ امام ،فقیہ و مجتبد تھے تابعین کی کثیر تعداد نے آپ سے استفادہ وُقل کیاامام جلال الدین السیوطی نے امام ذہبی کے حوالے ہے تحریر کیا: '' و تسفیق معتبی بلنغ رقبہ الاجتھاد'' علی (اُنوں نے تفقہ حاصل کیا یہاں تک کہ اجتباد کے مرتبہ کو مہتبجے )۔

> ع حوالد ما ابق على الوحف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن علم الاموى القرشي (١٠٨ه/ ٢٠٤٥) ع حسن المحاضرة في اخبار مصروالقا مرة ، جلال الدين سيوطي شافعي متوفى ٩١١ هـ ، ١٣٣١، مصر صطفى آفندي سندند

ابن شهاب الزبري (۵۱ هـ۱۲۴ه)

مشهور مجتبدين اورابل فتوى مين آپ كاشار موتا تفااين خلكان في لكها:

"احد الفقهاء والمحدثين والاعلام التابعين بالمدينة ..... وروى عنه جماعة من الاثمدنهم مالك بن انس، سفيان بن عيينه ، سفيان بن ثوري..... " ـــــــ ما

(مدینه کے متاز فقبها و محدثین و تا ابھین میں سے ایک تھے .... آپ سے ائمہ کی ایک جماعت نے روایت کیاان میں مالک بن انس ، سفیان بن عین ، سفیان بن اور کی ..... شامل میں )

حضرت عمر بن عبدالعزيز عالي في اين المال كوابن شهاب متعلق لكها تها:

"عليكم بابن شهاب فانكم لاتجدون احدااعلم بالسنة الماضية منه" التجدون احدااعلم بالسنة الماضية منه" (تم يرابن شبابك ا تبار لازم بكيونكم ان عزياده كي كوسنت رسول الله كا عالم بين ياؤك) .

\*\*\*

کے محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث ابن زحرہ القرشی الزحری ع وفیات الاعیان وانباء لزمان ابناء قاضی احمد ابن خلکان متو فی ۱۸۱ ھا/ ۵۳۱ مصر، مطبعه المیمنیه ،احمدالیا بی الحکمی ۱۳۱۰ھ ع حوالہ سابق

besturdub<sup>c</sup>

فصل چہارم

# عہدِ عباسی کے اصولین کا تعارف اوران کی اصول فقہ پر خدمات کا تحقیقی تجزیہ (عہدِ عباس کے آغازے چڑھی صدی ہجری کے اختیام تک)

ال فصل بين آغاز عبد عباى سے چوتقى صدى تك كاصولىنك كا تعارف اوران كى اصول فقد پرخد مات كاجائزه بيش كياجائے گا۔ دولت عباسيد بين اصول فقد بركافى كام جوا۔ صبحى محمصانى في اس كى طرف اشاره كرتے جوئے كہا: " از دھو علم الاصول فى صدر الدولة العباسية "ل (دولت عباسيد كثروع بين علم اصول بركام كى دفارش اضاف جو كيا تھا)۔

دومرى صدى ججرى مين علمى ودين حالت يرايك سرسرى نظر:

بنوامیہ کے آخری حکمران مروان بن مجد کے مصر میں قبل اور السفاح کے خلیفہ ہوجائے کے ساتھ اس دور کا خاتمہ ہوجاتا ہے جس کی بنیاد حضرت امیر معاویہ بھانے نے رکھی تھی جے بنوامیہ کے چودہ خلفاء نے تقریباً اکیا تو ہے (۹) برس تک حکر انی کی ۔ چھٹے خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور ہر لحاظ ہے سنہری تصور کیا جاتا ہے۔ اس وامان دوبارہ بحال ہوگیا تھا۔ انہوں نے حضرت علی بھانے کی شان میں ممبروں پر برملا گتاخی کرنے کی جاہلا تا رسم کا خاتمہ کیا ، وہ لوگوں کے مصالح کی طرف متوجہ ہوئے ، قرآن وسنت سے اسلامی علوم کی تعلیم و تعلم کی رجحان سازی کی ،عوام الناس دین کے مرچشموں میں فقہ فہم حاصل کرنے گئے مجمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی ہوایت پر پہلی بارہا قاعدہ مرکاری شطح پر حد بہت رسول ہوگئے کو جمع کرنے کا کام شروع کیا۔

اموی حکومت کے خاتمہ پر عبدالرخمن بن معاویہ عباسیوں کے چنگل سے بچ کر ۱۳۸ھ میں اندلس پہنچ گئے ، پھر وہاں امیر بن گئے ۔ عبدالرخمن الداخل کے نام سے شہرت پائی ۔ قرطبہ فتح کر کے سرز مین اندلس کو وسعت دی ۔ بیدوہ وقت تھا جب عباسی خلیفہ منصور کا نام مجبروں پر لیاجا تا تھا۔ منصور کا لقب صقر قریش تھا۔ الداخل نے خطبے سے منصور کا نام فکوادیا۔ اندلس اوراس کے آس پاس کے علاقوں کی خودمختاری کا اعلان کر دیا۔ بالفاظ دیگر الداخل کی اندلس آمد سے بنوا میہ کی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔

۳۵۱ھ ٹیں الداخل کے انتقال کے بعدان کے بیٹے ہشام جانشین ہے اور پھراُموی حکمرانوں نے ۴۴۸ ھ تک اسابنا، پرتگال،مراکش اور تیونس تک فتو حات حاصل کرلیں تعلیم و تعلم کے فروغ کے لئے ضروری اقدامات کئے۔

ل قلمة التشريع في الاسلام مجي ص ١٠٨، بيروت مكتبة الكشاف ١٣٦٥ ١٥-١٩٣١م

ع عاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولت العباسية) محديث محد الخضرى بك ص ٢ سلخص ،مصر مكتية تجاريه الكبرى طبعه عاشرست،

علماء، آئمہ وجم تدین کی مجلسوں میں مناظرے مباحث بھی ہوتے۔فقد،اصول فقد، حدیث سمیت متحدد موضوعات الداد بحث آتے۔اس کے مقتبے میں اصول فقہ پر بھی خاص توجہ مرکوز کی جانے گئی اور ثناف اندازے اس پر کام ہونے لگا۔ اصول وفقہ میں خدمات کے حوالے سے اس صدی کے چند تمایال نام مندرجہ ذیل ہیں:

امام اعظم الوحنیفه اوران کے اصحاب۔ مثلاً امام ابو بوسف، امام محدین حسن الشیبانی ، امام زفر ، امام مالک بن الن اوران کے اصحاب مثلاً عبداللہ بن ویب ،عبدالرخمن بن قاسم ، امام شافعی اوران کے اصحاب مثلاً بویطی ، مزنی الا ریج ، امام للیث بن معداوران کے اصحاب۔ ای طرح امام احدین حتبل وغیرہ کا ای زمانہ پر اظہور ہوا۔

اس صدی بیس مختلف علوم وفنون بیس بالخصوص فقد واصول بیس تالیفات کا روان پر گیا تفا۔امام ابو بوسف نا کتاب "المنحواج" کسی جس بیس مملکت اسمال مید کے مالی نظام کی بیچید گیوں کو شجما یا۔اس کے مصا در ومواد در پر کلام کیا ۔ امام ابو بوسف نے بچی بین خالد المرکزی کے لئے "المبجوامع" تالیف کی ۔اس بیس ابوگوں کے اختلاف و آرا و کو بیان کیا۔ محمد بین سن الشیا فی نے فقد ،اصول وحدیث پر کتب تالیف کیں۔ امام ابو حقیق کی تاریخ بیس بیخی گرابوز بدد بوی نے اپنی کلب فی علم المکلام" اور" المعالم و المعتعلم " (اختلافی ) کے ہم تک کوئی کتاب بیس پیچی گرابوز بدد بوی نے اپنی کلب تامیس الفظر" بیس امام ابوحقیق کے اصول میں ان کے ہم تک کوئی کتاب بیس کی انداز میں ورث فیلی کتاب محمولات بخوبی انداز میں ور در حقیقت امام ابوحقیق ہے ۔ میں سنفاد ہوگا۔امام ما لک نے تعتبی انداز میں حدیث کی کتاب "موط حاصل ہوتی ہیں۔وہ در حقیقت امام ابوحقیق ہے ۔ الموسالة المقدیمة " تالیف کیا جواصول فقد بیس ہے۔ اس دور سے فاعاء وام امام مالک " تالیف کی امام مالک " تالیف کی انداز میں حدیث کی کتاب "موط کی ویکی بھی تالیف کی انداز میں حدیث کی کتاب "موط کی وقتی کی انداز میں حدیث کی کتاب "موط کی ویک بیا ہے اس دور سے فاعاء وام اس مالک " تالیف کی ۔امام مالک " تالیف کی المام دوتی کے نتیج میں ہم اس دور سے اکا برائم کی عمده مو فقات یا تے ہیں جودین وظم کی بیات بولیات اس بیا ہی ہیں جودین وظم کے بیات بیا ہی بیات بیا ہی بیات بیا ہی بیات بیاتی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بید بیات میں دی بیات بیاتی بیاتی

ا۔ فقد رہیر: جن کا نظر بیر بیر تھا کہ انسان اپنے اراد و کا خود خالق ہے، جو جا ہے کرسکتا ہے۔ اس دور کے مشیر فقد رہین میں معید الحجنی اور خیلان دشتی وغیر و ہیں ، جنہیں بالٹر نتیب تجاج بن یوسٹ اور ہشام بن عبد الما لک نے قبل کروایا۔

ordpress.co منزلول کے درمیان ہے۔ دولت عباسیہ میں خاص طور پر مامون وسعتصم کے فرقے نے خوب نشو ونما یائی اوراثر ورسوخ حاصل کیا۔

متثرّل بروكلمانكختاب: ويعتبر واصل ابن عطاء تلميذ الحسن (البصري) اوّل المعتزله وقد اجتذب ملهبه عمر بن عبيد الذي كان اشد عداوة للعلوية من واصل نفسه

تېرې صدى ججرى مين علمي ودين حالت پرايك سرسرى نظر.

عراق میں بدستورسلطنت عباسیدقائم ہے اور مزید کئی علاقے بھی زیر تگیں آ چکے ہیں۔ دوسری طرف اندلس میں بستوراموی حکمران ہیں۔مراکش میں "اهاد سه" اور تیونس ہیں "اغالبه" وونوں اندلنی حکومت کے مقابل ہیں خراسان می دولت صفارید، بخارا میل "سامانیده" اورمصریس "طولون" کاظهور بوتا برزهی فقرحات وقوسیعات کے متبع می علمی ترتی اوران دونوں کے مابین علمی مسابقت میں تیزی آ جانا ایک فطری بات تھی۔ یہی وجیتھی کہاس صدی ہیں بھی کی نمایاں نام سامنے آئے جن میں سے چنداصولیوں سے ہیں۔ائت مجہزرین میں سے امام شافعی،امام احد بن طنبل اور م یسیه مرجیه جماعت کے سرگردہ بشرین غیاث البرلیمی، نظامیہ جماعت کے بانی '' ابراہیم نظام'' کاتعلق بھی اس تیسری مدى جرى تفاله الم شافعي في بغداوت مصروايس يراصول فقد ش أيك كلمل كتاب بنام "الموسالة الجليده" تاليف کی جوانہوں نے تیسری صدی جحری کے آغاز میں کھی تھی۔

الآق کی مذہبی وسیای حالت برایک طائز نہ نظر:

مامون رشید مسند خلافت پر بیشنے ہے پہلے ہی خلق قرآن کا قائل تھا۔اس مسئلہ میں بحث ومباحث بھی کرتا تھا لوگوں کوائں مسلک کی دعوت ویتا تھالیکن بھی شدت کا اظہار نہیں کیا نہ دلوں کوشٹو اتا اور نہ بھی مخالف عقیدہ کے لوگوں کو اذیت پنجائی۔ مگرزندگی کے آخری ایام میں اس نے ابتلاء وایڈ ارسانی کا کام شروع کر دیا مگررئیس المعتز لشاحہ بن واؤو ال کا تقیقی محرک تھا جس نے مامون کی طرف سے علماء کو خطوط لکھے تا کہ قر آن کے قلوق ہونے کے بارے میں ان کا نظر پیجان کرمخالفین کوایذ اء پہنچائے۔امام احمد بن خنبل کوبھی اس اذبیت سے دوحیار ہونا پڑ ااور پیخطوط احمد بن داؤونے الگا حالت میں لکھے جب مامون زندگی وموت کی مشکش میں گرفنارتھا۔ چنانچے اس نے اس میں وہ زبان ولب ولہجہ استعال کیا جن سے مخالفین کوآ ز ماکش میں ڈال کرحرص بوری کر سکے۔ مامون کے انتقال کے ساتھ معتصم تخت نشین ہوکر ۲۱۸ دوتک حکومت کرتا ریامعتز له کی مدد ہے وہ مامون کی بیروی کرتار د اورامام احمد بن صبل پرایتلاء کا سلسله اس دور میں بھی جاری رہا۔ آپ پر کئے گئے مظالم کی نہ صرف غیر معتز لہ نے مخالفت کی بلکہ بعض معتز لہ مثلاً جاحظ وغیرہ بھی اس پر فامون مذرہ سکے۔ ١٣٢٧ھ ميں واثق اور ٢٣٣٧ھ ميں متوکل تحت نشين ہوئے جنہوں نے مامون اور معتصم کے برعکس ال منت کو پیند کیا ، ان کے خیالات کی ترویج واشاعت بیں اعانت و مدد کی اور معتز لید کی مخالفت کی ہے۔ بشر المر یسی اور ادائيم نظام دونوں اہل سنت كے شديد يدمخالف تھے اور جديد آراء كے داعى تھے جوسلف سحابہ و تابعين ہے معارض تھيں مگر ہامون ومفقعم کے سماتھ قربت کی وجہ ہے ان کوفر وغ حاصل ہوا قفاا در تقویت کی تھی۔

لِي تاخ الشعوب الاسلامية، كارل بروكلمان ٢/ ٣٥ بيروت ، دار العلم للملا يتين طبع يل ق ١٩٥٠ لا المناخبل حيانة ومصره مآ ردَّه وقتحه ومحصا بوز حروص ٣٨٠ ـ ٣٨ ما ١٨٨ تخيص وارالفكر الحر في سنه بمر

تیسری صدی جحری کے چندنا مورا صولیین:

ابن صداقه منفی انہوں نے کتاب "اثبات القیاس و حبر واحد " تالیف کی۔اصبغ مالکی مصری نے اصول فقہ کتاب آبھی امام شافعی کے تلافدہ مشلا بویطی ، مزنی نے متعدد کتب تالیف کیس شافعی مسلک کے فروغ میں نمایال خدمات انجام دیں۔ ظاہری ندہب کے بانی داود ظاہری سرز مین عراق ہے اُکھرے کئی غیرملکی دورے کئے اپنے ندہب کی تا ئید وفروغ میں کئی کتب تالیف کیس بہت ہے علماء نے ان سے استفادہ کیا لیکن متبعین کی کمی کے باعث یا نجوز صدی ججری تک بیرند جب تقریبا ختم ہوگیا آگر چہ بعد میں ابن حزم ظاہری نے اس ند جب پر کتاب '' المصحلی ''تایف کر کے اسے زندہ کرنے کی کوشش کی کے۔اتنے سارے جیدعلماء ائتے۔وجھ تعدین اورمختلف شراہب کے مابین مسابقت کے ر جھان کی موجود گی میں بیٹنیٹائنگمی مناظرے ومباحث بیٹنیٹا متعقد ہوتے ہول گے جس کی وجہ ہے تصنیف وتالیف کے میدان میں بھی تیزی آگئی ہوگی اور دیگر علوم وفنون کی ترقی کے ساتھ فقہ واصول فقہ میں بھی آ راء و تالیفات کے کام ٹر اضافه ہوناایک بینی بات ہے۔

چوهی صدی هجری مین علمی و دین حالت پرایک طائزانه نظر:

اندلس میں ۱۳۱۷ ه میں عبدالرحمن الداخل نے أموی خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا اپنے آپ کوامیر الموشین کہوا شروع کیاا ہے نام کے سکے جاری کروائے مصرمیں دولت''اخشیدیدہ'' ابھری جوننتقل ہوکر فاطمین کے پاس جاڑا عراق مین اسنو بویده" کاظهور بوتا ہے مراق میں عباسی خلفاء کی گرف کمزور پڑگنی افغانستان میں دولت ' غزنو یہ''ادرثا میں الحصدانیه' وجود میں آ جاتی ہیں۔ ایک عالمی تبدیلی کے آثاررونما ہونے گلے مگراس کے باوجود بغداد ومصراجم ا مراکز تھے یہ علماء،اد باء،شعراء، وموفقین کی ایک بڑی تعداد کاتعلق اس دور ہے ہے۔اندلس خراسان اور فارس ٹی گج علماء کی بڑی تعداد نے علم کی سربلندی کے لئے بھر پورکر دارادا کیا۔مثلاً ابن سرج کا ابواکسن اشعری ،اسحاق شاشی ،قاشی، الفرج ،ابوالحن کرخی اورا بو بکر حصاص و دیگرای صدی کے اکابرین میں نمایاں ہیں <sup>ہی</sup> ۔

اس فصل میں ہم تاریخ وفات کی زمنی ترتب ہے ساتھ اصولیین کامختصرتعارف اوران کی اصول فقہ برخد ماتا، جباں ضروری ومناسب ہوگا وہاں تحقیقی تجزیہ بھی پیش کریں گے۔جس سے اصول فقد کے تاریخی تصورا ورمختلف ادوار ا کام کی رفتار ونوعیت کی محیح تصویر کی عکاسی ہوجائے گی اختصار کی غرض ہے ہم یہاں صرف اصولیون کے مختصر نام اور ثلاثا ولادت ووفات ججری کے بیان پراکتفا مکریں گے جبکہ نام ہے متعلق تفصیلات حواشی میں بیان کی جا کیں گی۔

ابن انی کیلی (۴۲ھ/۱۳۸ھ)<sup>تے</sup>

كوفي كے قاضي فلتيہ ومفتى رہے ابن خلكان نے لكھا:

لِ الفَتِّ الْمِينِ فِي طِبقات الاصوليين ،عبدالله المصطفى المراغي ١٣٣١\_١٣٥ الفاظ كے حذف واضا فدوَّ تغير كے ساتھ بيروت مجمدا بين دعج سند تا ح وفيات الاعيان وانباءا بناءالزمان «ابن خلكان متوفى ٢٨١ ها/ •٣٢مصرمطبعه أميمنيه ،احمدالبا في أكلبي •m1 هـ ل محمد بن عبدالرحمُن بن الي ليلي بن بلال الانصاري الكوفي ( ٢٩٣ / ٢٦٥ء) كوفي ش وفات يا كَي

ایا

بالوا

زو فخر اا

b 3000

مزغو اصو

خااه 130

LI

E

"كان محمد ..... من اصحاب الراي وتولى القضاء بالكوفة و اقام حاكما ثلاثٌ ثلا ثين سنة "كان محمد ..... و ولى لبني أميه ثم لبني العباس و كان فقيها مفتيا" أ

( گھر ۔۔۔۔ اسحاب الرائ میں سے تھے بنوأ میدوعہا مید کے ادوار میں تینٹیس برس تک کو نے کے قاضی رہے وہ فقیہ ومفتی بھی تھے )

الام عظم الوحنيفيةُ( ٥٠ هـ/ ٥٥ اهـ)

زندگی کے باون سال اُموی خلافت اورا تھارہ برس عباس دور میں گزارے۔ آموی خلافت کا عبد شباب اور تنزلی وانحطاط کا زمانہ آپ نے دیکھا ۔ عبد شباب اور تنزلی وانحطاط کا زمانہ آپ نے دیکھا۔ عباس خلافت کا وہ دور بھی آپ کی نظرے گزراجب فارس میں خفیہ طور پراس کی دعوت کا آغاز ہوا۔ جب فارس وخراساں آغریبا عباسیوں کے زیر کھیں آپیا اور عراق فتنوں اور خطروں ہے پُر ہوگیا۔ عباسی لشکر دارافال فی پڑھلے کرکے اُمویوں کا خاتمہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف جھے تو امام ابوضیفہ وہاں ہے مکہ معظم آگئے۔ چھ برس مگرمہ بیس مجتمع رہنے کے بعد منصور کے عبد خلافت (۲۳ اے میں ) بغدادوا پس آگئے۔ منصور کی طرف ہے بغداد کے منصور کی باداش میں معتوب کئے گئے۔

المام عظم الوحنيفة كاصول اورمناج استنباط:

اصول اور منانیج استنباط میں آپ کی کسی تدوین کی موجودگی کا جمیں علم نہیں ہوسکا اور امام ابوضیفہ ہے کوئی روایت بالواسط تلافہ ہ ودیگر فقہا ، مروی نہیں جس سے ان کی تفصیلات کا پیدیا کرنے کے لئے معرض وجود میں آئے ہیں ان مدونہ اصول کو فرعہ کی جموعوں سے ماخوذ ہیں اور ان میں باہم ربط پیرا کرنے کے لئے معرض وجود میں آئے ہیں ان مدونہ اصول کو بعد میں فرون کے اصول کی حیثیت و سے دی گئی مشلا امام ابوالحن کرخی ہے اور امام دیوی کے دونوں رسالوں اور فر السلام البز دوی کئی کہ متاب میں جواصول موجود ہیں خواہ وہ فرع احکام کے قواعد سے متعلق ہوں یا مذہب خفی کے فریق استنباط سے امام ابو صنیفہ گیاان کے دفقائے عظام کی سے بھی مردی نہیں بلکہ بانیان مذہب خفی کے ان فروعات سے متعلق ہوں یا میں ۔ اس سے ظاہر ہے کہ خفی مسلک کے اصول ومنا بھی کی پیچان ، ان فروعات سے منتبط ہیں جوان سے ماثور ومنقول ہیں ۔ اس سے ظاہر ہے کہ خفی مسلک کے اصول ومنا بھی کی پیچان ، ان فروعات متول سے اصول کا استنباط کرنا ان کی باہمی تطبیق اور ان میں صحت کو تلوظ رکھنا ہزاد شوار کام ہے۔

اصولى قاعدول كى امام اعظم كى طرف بلاواسط نسبت اوران كى حيثيت:

بعض مقامات پرانسول بردوی وغیره میں اصولی قاعدوں کی نسبت با واسطامام ابوحنیفه یاان کے دفقاء کی طرف کردی جاتی ہے مثلاعام اوراس پرمتفرعه مسائل کی بحث میں امام بردوی کہتے ہیں کہ عام بھی خاش کی طرح قر آن وصدیت دفوں میں " قبطعی الدلالة" وقائے فی علمائے اصول کا یمی نظر ہیہ ہے امام بردووی کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ آئی کے قائل تھے چنانچے لکھتے ہیں

ل وفيات الاحميان والباءابناء الزمان وقاضى احمدا بن خلكان متوفى ٦٨١ هـ/ ٣٥١

ع الوالحن عبيدالله بن حسين (متو في ١٣٥٥هـ)

ع الوزيد عبيدالله بن عمر بن يسلى ديوى (متو في ٣٣٥ هـ)

ع الإلحن على بن محمد بن الحسين فخر الدين الوالحن على بن محمد البز ووى (متو في ٣٨٦ هـ)

ول كارئ عبد رمالت عمر عاضرتك حدادً ل المحالي مكينا ان ابا حنيفة رحمة الله قال ان الخاص الإيقاد من المحالي المحال المحالي مكينا ان ابا حنيفة رحمة الله قال ان الخاص الإيقاد من المحال ال على العام بل يجوز ان ينسخ الخاص به مثل حديث العونين في بول مايو كل لحمه ال (اس بات کی دلیل کند زب یجی ہے جوہم نے بیان کیاامام ابوصنیفہ " کا یقول ہے کہ خاص عام پر قاضی نہیں ہوسکتا بلکہ ممكن بعام خاص كومنسوخ كروے جيے حال مويشيوں كے بول كے بارے يس عربيندوالوں كى حديث) بر دوی اس اصل کوفر وعات مروبہ بری بتائے پراکتفائییں کرتے بلکہاس کو براہ راست امام ابوحلیفہ '' کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ خاص عام کوفتم نہیں کرسکتا بلکہ عام خاص کومنسوخ کرسکتا ہے۔

محققتین کی آراء :

شاه ولی الله (متوفی ۲ سااه) کی تحقیق کے مطابق بیزست یاس طرح کی نسبت امام ابوحنیفه اوران کے اصحاب کی طرف درست نهيس وه لکھتے ہیں:

> " لا تصح بها رواية عن ابي حنيفة وصاحبيه " <sup>±</sup> (ان کوابوحشیفه اوران کے دونوں اصحاب ہے مروی بتانا درست فیکس)

ابوز بره في امام الوصيفة مع منقول اقوال كي حيثيت يرجو بحث كي اس كاخلاصه بيب :

''امام ابوحنیفہ'' کے اسحاب نے اقوال نقل کئے ہیں وہ دلیل ہے عاری ہیں۔ بجزاس کے کہ وہ قول ایک اثر منقول بخبر مشہور ، صحابی کا فقوی یا تا اجی کی رائے برختم ہوتا ہو۔ ان الوال میں یہ می مذکور قبیس ہوتا کدامام نے کیسے بیر قبیاش کیا؟ اورا گر التخسان ہے تو وہ س اصول برینی ہے؟ البته امام ابو پوسف ٹی کتابوں میں س حد تک میہ چیزیں موجود ہیں ایکن ان کی لتداقليل ٢- بلاشبائيا الماليان مام الوضيفاكي بهجان حاصل كرنے ، بهت دُور پھينك ديتے ہيں جواہے عصر ك مضبورترین ماہر قیاسیات تضاور جن پرمخالفوں نے قیاس آ رائی میں اغراق ومبالغہ کی تہت وحری۔ یہاں تک کہ آپ کو سنت كے مقابلہ ميں قياس كور جي دينے والے خيال كياجاتا تھا اور بيكداس طرح انہوں نے اسلامي مجتبد كے شايان شان طريق ہے تنجاوز کيااور بيدخيال اس لئے پيدا ہوا کہ امام گھر" کی تمايوں ميں کوئی شاذ ہی ايسا قياس ملتا ہوگا جس کی علت مذکور ہو اوراس كاستباط واطرادكي تفسيلات موجود مول سوال پيدا موتائي كامام ابوضيفة كوده استحسانات كهال محتا جن ك متعلق عام طورے مشہورے کہ تلاقہ ہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ آپ کی قوت مدر کہ اور فطانت وفراست کا مقابلية سان نه فعا۔ البينة جب امام قياس كرتے تو حلافدہ ان كے قياس بيس جدل ومناظرہ سے كام ليتے تھے۔ بلاشبہ بير ا پسے خلاء ہیں جنہیں ہم پورا کرنے کے خواہش مند حقیمتا کہ فقہ فی کی ثمارت پھیل پاسکتی۔ ہاں البندآپ کے اصحاب وتلافدہ کے جانشینوں نے دلائل سے انتناء کمیااور شرگی احکام میں انتخراج قیاسات، وجو واستحسان اوراحکام عرف کے بیان کرنے میں بری جانفشانی سے کام لیا ۔لیکن جم کامل واوق سے میٹیس کہد سکتے کدان کا بیان کردہ استعدال امام البوضيفة كي بيداواراورآب ك منهاج اثبات احكام ك مطابق ب ينبير؟ ميتومعلوم ب كدامام صاحب في

ل اصلی ایس البر دوی ابوانس علی بن محد بن حسین البر دوی ۲۹۱۱ درا چی صدف پیلیکیشنوست ند ع هجية الله البالله، شاه ولي الله دحلوي (متوفى ٢ ساا ١١٥ سام ١١٥) ١٠/ ١٠ ١٠ اداره الطباعة المنيرية ١٣٥ هـ

لام الإطبية أوران كاسحاب مستسوب اصول وقواعد كيار عين شاه ولى الله "الاضعاف في بيان سب الاختلاف" من فرات بين :

"انى وجدت اكثر هم يزعمون ان بناء الخلاف بين ابى حنيفه والشافعى على فمذا الاصول المذكورة في كتاب البزدوى ونحوه وانما الحق ان اكثرها اصول مخرجة على قولهم وعندى ان المسائلة القائلة بان الخاص مبين ولا يلحقه البيان وأن الزيادة نسخ وأن قطعى العام كالخاص وأن لاترجيح بكثرة الرواة وانه لايجب العمل بحديث غير الفقيه اذا انسد باب الراى ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف اصلا وأن موجب الامر هو الوجوب البتة ، والمثال ذلك اصول مخرجة على كلام الاتمة وانها لاتصح بها رواية عن ابى حنيفة وصاحبه واته ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب مايرد عليها من صالع المتقدمين

قى استنباطهم كما يفعله البزدوي وغيره ". ك

(اکٹر لوگ اس زنم کا شکار ہیں کہ ابوصنیف شافتی کا اختلاف برز دوی وغیرہ کی کتابوں میں ذکر کردہ اصولوں پوئی ہے، جس حق ہیں ہے کہ بیات اصول زیادہ و تران کے اقوال ہے مستخرج ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بیقا عدہ کہ 'خاص واضح ہوتا ہے اورا ہے بیان کرنے کی حاجت نیمیں' یا بیہ کہ زیادہ علی کا مسلم رکھتی ہے یا بیہ کہ ''عام خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے' یا بیہ کہ ''کٹر ہے روایات موجب ترجیح نیمیں' اور بیہ کہ 'فیر فقیہ راوی کی حدیث پڑیل کرنا ضروری نیمیں، جبکہ حدیث پڑیل کرنا ضروری نیمیں، جبکہ حدیث پڑیل کرنے ہے تیاں کا خلاف آت تاہ ہو' اور بیاصول کہ 'شرطاور وحمف کا مفہوم معیر نیمیں' یا بیہ کہ ''امروجوب کے لئے ہوتا ہے'' مذکورہ بالا جملہ اصول وقواعدا تک کام میں اور کسی روائیت ہیں بیا بوصنیف اور آپ کے اصحاب سے منقول نیمیں ہیں۔ بیمی بیت قابل لحاظ ہے کہ بال قواعد کی یا بندی اور ان بروار وشدہ اعتراضات کے جوابات و سینے میں اتکاف سے کام لیت ، جیسا یا تھی وہ ہرگز نہیں تھا )

شاہ دلی اللہ مندرجہ بالا بیان کواپنی کتاب" حجہ اللہ البائغة "میں بھی لائے بین سی بھران تو اعد کے انتمہ فرہب سے منقول ند ہونے پراس امرے استدلال کیا ہے کہ اس قاعدہ'' غیر فقیہ راوی کی روایت خلاف قیاس ہوتو اس پر مل نہیں کرنا جائے'' پڑمل ترک کردیا گیا ہے۔ چنا نمچہ وہ فرماتے ہیں:

" ويكفيك دليلا عملى همذا قول المحققين في مسئلة لايجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه اذا انسد باب الراي كحديث المصراة ان هذا مذهب عيسى بن

ل الإضفة حيانة وعصره ما را دُه فقطي الوزيره ص ١٩٣-١٩٣ علاميذا في حفيفه نظله، تقبيه ، وارالفكرالعربي طبيع ثالث ١٩٣٠ء ع الانصاف في بيان سبب الاختلاف رشاه ولى الله ص ١٢ ، و الى مطبعه مها كافتى سنه تد ع جوالله الف شاه ولى الله ، ١١ - ١٢ ما دار والطباعة المعير مينا ١٣٥٥هـ

ولك تاريخ عبد رمالت معمر حاضرتك حصاق ل ابيان واختاره كثير من المتاخرين و ذهب الكرخي وتبه كثير من العلماء الى عدم اشتراط فاللحال المال واختاره كثير من المتقول عنهم ان المحال الم ينقل هذا القول عن اصحابنابل المنقول عنهم ان المحال الم ينقل هذا القول عن اصحابنابل المنقول عنهم ان خبر الواحمد مقدم على القياس الاترى انهم عملوا بخير أبي هريرة في الصائم اذا اكل أو شـرب نـاسيـا وان كـان مـخـالفا للقياس حتى قال ابو حنيفه لولا الرواية لقلت بالقياس " أ (ان قواعد کے آئمہ مذہب ہے منقول ندہونے پر محتقین کا بیقول کافی ہے کہ قاعد کا ایک راوی جو ضبط وعدالت میں معروف ہوگرفقہ میں شبرت نہ رکھتا ہواس کی وہ روایت واجب اُعمل نہیں جس سے دائے وقیاس کا راستہ بند ہوجا تا ہے۔ جیسے حدیث مصراۃ (وو بکری جس کا دورہ کئی روز ہے دوہانہ گیا ہو)۔ بیٹیسٹی بن ابان کا ند ہب ہے اور بہت ہے متاخرین اس کے قائل ہیں الیکن کرخی اور بہت ہے ملاء کے نزدیک روای کا فقیہ ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ حدیث بہر حال قیاس سے مقدم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیتول جارے اصحاب سے منقول نہیں کدائی روایت کوٹرک کردیا جائے بلکہ خلاف ازیں ان کا قول میر ہے کہ خبر واحد تیاس ہے مقدم ہے۔آپ دیکھتے تیس کدانہوں نے ابو ہریرہ عزانہ کی حدیث کہ " جب روز دار بھول کر کھائی لے تو اس کا روز وتبین تو ٹا" پڑھل کیا ہے۔ حالانکہ بیحدیث قیاس کے مخالف ہے۔ امام ابوحنیفه فرماتے ہیں: اگر ابو ہر برہ عظامی روایت ند ہوتی تو میں قیاس پڑمل کر کے روز ہ کے نوٹ جانے کا تھم دیتا) شاہ ولی اللہ کے بیان کی روشی میں ابوز ہرہ کی تحقیق کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

> ''مندرج بالابیانات سے بلاشہ میہ بات داختے ہوتی ہے کہ جن قواعد کا احناف، مذہب خفی کے اصولول کی حیثیت ہے پیش کرتے ہیں یا اپنے آئمہ کے استنباط کا بنی قرار دیتے ہیں وہ ان کے ائمہ کے وضع کر دونییں ہیں تا کہ پیکباجا سکے کہ وہ ان اصول کے واضع شخصاوران کی اساس پراستنباط کرنے کے پابند تنے، بلکہ پیاصول ان متاخرین علماء کے وضع کردوین جوامام جنیفداوران کے تلافدہ کے بعد پیدا ہوئے ، جوالیے قواللہ کے استنباط کی طرف متوجہ ہوئے کہ جن کے مطابق ند سب حنی کے فروعات کوایک ضابطہ میں لانکیں ۔ بس بیوضع کردو"اصول" ''فروع" کے بعد وجود میں آئے ۔ لیکن اس کے باوجود کہ بیاصول متاخرین کے اشتباط کردہ تھے اور ائنہ و تلاغہ و معقول ٹیس ہیں تین امور کی طرف اشارہ اور حقائق کوامس رنگ میں بیان کرنا ضروری ہے''۔

اگرچەامام ابوحنیفہ سے استنباط کے اصول تفصیلاً منقول نہیں ہیں تاہم بیضروری ہے کداستنباط کرتے وقت کچھ اصول ضروراً پ کے پیش نظر ہوں گے۔اگر چیآ پ نے انہیں مدون نہیں کیا جس طرح کدفروعات کوآپ نے ایک جگہ جمع نهبين كيا كيونك ان منتشرا ورمتنوع فروعات برطائرانه نظر ذالتے ہوئے جو بے انتہافكرى ربط وصبط نظر آتا ہے اس ہے واضح ہوجاتا ہے کہ آپ چند قواعد کے پابند ہوں گے اور بھی ان کی حدود وجوانب سے تجاوز ند کرتے ہوں گے۔ باقی رہاان کو مدون نه کرنا تواس کارمعنی نبیس کدایسے اصول موجود ہی نہ تھے۔ کیونکہ آپ کے تلامذہ نے جوفر وعات آپ سے روایت کئے ہیں وہ کب آپ نے مدون کئے تھے۔اوراگرآپ کے اصحاب و تلامذہ نے آپ سے بیاصول روایت نہیں کئے تو اس کا پرمطلب سمجھنا درست نہیں کہ فی الواقع ملحوظ بھی نہ تھے۔انہوں نے آپ کے مسائل کے دلائل بھی سارے کہاں ذكر كئے بيں بلكه بہت كم دلائل فقل كر سكے بيں۔

worldpress.com الم ابو یوسف" کی کتب کود میکھتے جب وہ امام ابو عنیف اور دیگر فقہاء کے ہاتھی اختیارات کا ذکر کرتے ہیں تو والالا الم ابو یوسف" عصرف نظر كرتي بين رجيح آپ كى كماب " احتماده ابي حنيفة وابن ابي ليلي" اور " الود على سيو الاوز اعي" ين إسكتاب المحواج " مين جهال امام الويوسف البنا ورامام الوصيف ياديكر آعَد كالختلاف وكركرة إلى والتي طرح المامجمة " كى اكثر كمّا بين بهمى ولاكل كـ ذكر بـ فوخالى جين تكريسااوقات استنياط كالبخي صاف جهلكما أفلرآ تاب-

جن علاء نے بیاصول مدوندا شغباط کئے جیسے امام بزودی وغیرہ ۔ آجوں کے آئیس انکسانہ ہے۔ ہی ۔ بیامنقول اقوال وفروعات سان كوزهونذ تكالاتها مجران اصول وقواعد كوائند غدبب كي طرف منسوب كرديا بكله يعنس وواليسي فمروعات كالمحى ذكركردية بين جواس قاعدے كے محيح النسبة مونے كى دليل موئى يا بالفاظ تحيح تران فبروح سے معلوم موسكتا ہے ك فلال قامده فروع سے احکام استنباط کرتے وفت ائنہ کے پیش نظر نشااور جہاں وہ انٹساکی جائب منسوب قروعات کا تذکرہ نہیں کرتے ۔ تو وہ حنقی مذہب کے بعض فقیماء کے آراء وافکار ہوتے جیر، جیسے کرفی وغیرہ ۔ لیکن ان کا تعلق زیادہ تر فظری امورے ہوتا ہے ملی سے بیس میا بہت ہی کم ۔ ہنابرین ہم اصول فقد حفظہ کو وقسوں تقلیم کر کے تایں:

بہاہتم کے دہ اصول ہیں جوآئم۔ حنفید کی جانب منسوب ہیں۔اس حیثیت سے کدانہوں نے اُٹیس استباط کرتے وقت کوظار کھا۔ای سلسلہ میں وہ الی فروع کا ذکر کرتے ہیں جوصحت قاعدہ پر دلالت کرتی ہیں یا پالفاظ سیح تر ان کی معحت نبیت معلوم ہوتی ہے لیتنی ریکدان کی نسبت آئمہ کی طرف درست ہے۔

وومری قتم کےاصول ہیں حنفی نقلباء کی آراء مثلاً ثفته وضا بطة غیر فقیہ راوی کی روایت کو مخالف آیا س و نے کی وجہ مے قبول نہ کرنے کے بارے میں عیسیٰ بن ابان کی رائے (جس کواکی اصولی قاعد و بتالیا گیا )۔

امام ابوحنیفہ کے افکار ونظریات کے تفصیلی اصولوں کا مطالعہ کرتے وفت تنتم اوّل کا ایتمام خروری ہے۔ اس کے مطاهدے جمیں معلوم ہوگا کہ مثلاً فلاں قاعدہ کہاں تک فروعات پرحاوی ہے۔ ہمارااعتادات ہار سے بیاں ان کتابوں پر ہوگا جن جس ایسے اصول مذکور ہیں۔اس حسمن میں اصول فخر الاسلام برز دوی سنگ میل کی حیثیت، کھتے ہیں اور اس پر کسی وامرى كماب كوتر جي تهيس دى جاسكتى۔

٣- اگرچه امام ابوهنیف استنباط کے تفصیلی قواعد منقول نہیں ہیں ناہم استدلال کے قواعد عامدان سے ضرور مروی یں۔ تب مناقب اور آپ کی سیرت وسوائح پر شمل کتب میں الن سرچشمول کی تفصیلات مذکور تایس جن ہے آپ نے ا پی تقتی پیاس بجھائی۔ان دلائل کے ذکر وہیان میں آپ کے متواتر اقوال موجود میں۔اگر چیجمل میں اوران میں تھیلات درج نہیں ہیں ، بلاشبدان اصول کی دراست کے وقت جن پرامام صاحب کا استنباط کی تھا۔ان ادلہ فقہید کی طرف آوجد ینا بھی ضروری ہے جنہیں آپ نے ذکر فرمایا ہے کے

تولعد قیاس کی مذو بن میسامام ابو حنیفه (شکا کردار:

الم ابوحنیفہ قیائی افقہی کے امام تنے۔ جونصوص کے پوشیدہ گوشوں سے علی الاحکام ڈھونڈ نکا لیتے تھے۔ بجران کے تحقم میں عموم پیدا کرتے علل ونصوص میں معارضہ میں ایک عادلات طبیق کرتے کہ مذفص ہے ڈور بیٹنے اور نہ قیاس کو ہاتھ ہے

ل اليضيفه حياته وعصره اراؤه وفقه مجمدا بوز جره بص٣٣٣\_٢٣٣ ، الاصول التي بني عليم الاصنيفة. فقه دارالفكر العربي المتي ظالت ١٩٦٠ ،

جانے دیتے۔جب کسی موقع پر قیاس ناسازگار ہوتا تو اس مسئلے میں استحسان کی طرف رجوع کرتے اوراس سیجھ کی۔
پڑھتے۔وہ قیاس کی قباحت کوان مقامات ہیں دُور کرو ہے جہاں وہ موز وں نہ ہوتا اس کے عموم کو ہاقی رکھتے اوراس کے تعلقہ اللہ کو زائل کرد ہے ۔امام ابو صنیفہ ہے کہیں معقول نہیں کہ آپ نے قیاس کے بارے میں پچھ بتایا ہو۔ آپ نے بیگام اپنے تالمذہ پر چھوڑ دیا مگرانہوں نے سوائے قیاس کے قوانین مرتب کرنے کے سب پچھمرتب کردیا لیکن واضح رہے کہ بلا شبدامام ابو صنیفہ اپنے قیاسات میں خاص تو اعد کی پابندی کرتے ہے۔ استخراج عمل میں بھی آپ ایک فکری نظام کا النزام قائم رکھتے ہے جو آپ کے بیش نظر رہتا۔

مبرحال چونکدامام ابوحنیفہ قیاس کے اصول دقواعد کوتر تیب نددیے پائے تقے۔ اس لئے جب حنی فقہ کے جہندین کا دورآ یا تو انہوں نے آپ سے منقولے فردع سے ایسے جامع روابط استعباط کے جن سے احکام میں ربط وضبط بیدا ہوجاتا ہے۔ انہوں نے ان ضوابط سے بھی تقرض کیا جن کو قیاسات میں امام ابوحنیفہ ٹیٹن نظر رکھتے تھے۔ تاہم چندا لیے قواعد کاذکر بھی کیا جن کی پاپندی سے آپ آزاد تھے۔ فروع منقولہ سے استحز ابن اصول کرنے والے مجبندین نے قیاس کے بھی کیا جن کی پاپندی سے آپ آزاد تھے۔ فروع منقولہ سے استحز ابن اصول کرنے والے مجبندین نے قیاس کے قوائی مستعبط کئے بیں انہیں تسلیم کئے ابنیر جیارہ نہیں۔ اس لئے کہ بیدقیاس سے استعباط کردوا کنٹر فروع پر منطبق ہوتے ہیں اور جن قواعد میں فتیائے حنفیہ نے امام شافعی سے ان کے اصولوں میں مناقشہ کیا ہاں میں علتوں کی ایسی تصویر کو تھی درست نہیں بینے سکا وہاں بردی مضبوطی اور باریک بی دگ ہے۔ ان کی وجہ تخلف بیان کردی ہے۔ نخر الاسلام کے بیان کردہ احکام علل اور ضوابط قیاس ہی امام ابوحنیفہ آور آپ کے اس کی اصاب کی اصلی تصویر ہیں۔

زفرين بذيل (١١٥هـ١٥٨ه)

امام ابوحنیفہ گی صبت میں رہ کرفقدالرائے حاصل کی رائے کا غلبہ پایا۔حنفیہ کے آئمہ مجتبدین میں ہے ایک ہیں۔ آپ قیاس واجتہا دیس بلندمقام رکھتے۔ابن خاکان (متوفی ۲۸۱ھ ) نے لکھا:

> " كان من اصحاب الحديث تم غلب عليه الراى وهو قياس ". ك (اصحاب عديث ين ع تح يجرراع كان يرغلب و كيا وروه قياس ب)

خطیب بغدادی (متوفی ۱۳۶۳ هه) نے تاریخ بغدادیس امام ابوطنیفه واصحاب کا تقابل کرتے ہوئے لکھا جعفر بن لیست مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں امام مزنی کے پاس تھا تو:

ال زفرين البذيل بن قيس بن مليم بن قيس (١٨٥٥ ١١٥٥ م)

ع. وفيات الاحيان دا نباءا بناء الزمان اين خلكان متوفى ا ٢٧ هـ ١٥٠١م معر ، المطبعد البيمنيه احمد البالي أمحلني ١٣٠٠هـ عن تاريخ بغداد \_ ابو بكرا حد بن على خطيب البغداد كامتوفى ٣٩٣ هـ ٢٣٧ ( ٢٥٥٨ ) ، بيروت دارالكتب العلميه سنه ثد wordpress, cor

(ایک مختص امام مونی "کی خدمت میں حاضر بوااور اہل عراق کے بارے ہیں دریافت کرتے ہوئے امام مزنی ہے کہا مجائلی اس "ابوضیفہ کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے'؟ امام مزنی کہا "اہل عراق کے سرواز اس نے گھر اور چھا"اورا بوایا ہے گئے ک بارے کیار شاد ہے''؟ امام مزنی بولے''وہ سب سے زیادہ حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں' سائی گھنس نے پھر کہا اور "امام مجر کے بارے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ مزنی فرمائے گئے ،''وو تفریحات ہیں سب پر فائق ہیں''۔ وہ بولا اور پھا تو ''دوفر'' کے متعلق فرمائے''؟ امام مزنی بولے : وہ قیاس ہیں سب سے زیادہ تیز ہیں'')

### اصول میں آپ کی آ راء:

اسول ش آپ كى آراء ش ب بعض مذبب الوحقيقد كفلاف إين الن بينديد إين وه فرمات إين : "الاصل عندى أن الخلاف في صفة الماذون فيه معتبر فاذا أذن شخص لا نحر في تطليق زوجته طلقة رجعية ، فاوقع الماذون له طلقة بائنة ، لم يقع الطلاق اصلا ، لأنه خالف الصفة التي اذن له فيها وقال ابو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقع الطلاق رجعيا " له

(میر \_ بزدیک اصل ہے کے صفت ماذون میں خلاف کا اعتبار موتا ہے اگر کمی محتم نے اپنی بیوی اُدھنا ق رجعی دیے کا اختیار کمی وہر مے محت کو دیا اوراس نے خلاق بائن دے دی اُو اصلاً طلاق واقع نیس ہوگی چوتک اس محتمت میں اختلاف بیدا ہو گیا جس کی اجازت دی گئی تھی ۔ جبک ایسی صورت میں امام ابوضیف اور ایام مجمد نے نزد کی طلاق ارجنی واقع ہوجائے گی )

#### ال طرح ان كى أيك رائے سيجى ہے:

"أن المرأة اذا ادعت على زوجها ، انه طلقها تطليقة باننة ، وأقامت شاهدين ، شهد احد هما بانه طلقها بائنا ، وشهد الاخر بأنه طلقها طلاقًا رجعيا ، ردت شهادتهما ، ولم يثبت الطلاق كما قال زفر ، ويقول الثلاثة نقبل شهادتهما على طلقة رجعية ". أ

(اگرکوئی عورت دعویٰ کرے کداس کے شوہر نے طلاق ہائن دی اور دو گواہ بھی چیش کرے ،ان میں سے ایک طلاق ہائن کی اور دسراطلاق رجعی کی شہادت دے اور ان دونوں کی شہادت رد کر دی جائیں گی اور طلاق کا دقوع ٹابت تیس ہوگا ہی طرع آمام زفر نے فرمایا ہے گھر (ان کے سوا) تینوں (امام ابو حقیقہ ،امام ابو پوسف،امام تھر) نے فرمایا کہ ہم ان دونوں کی شہاوت طلاق رجعی کے طور پر مان کیں گے )

#### مؤلفات :

این ندیم نے کہا کہ انہوں نے کتب تالیف کیس کے سمران کے اساء وفنون نہیں بتائے ،شایدان میں ہا قاعدہ اصل فقہ پرہمی الگ سے کوئی کتاب ہو۔

ل الفتح العبين في طبقات الاصوليين عبدالله مصطفى المراقى ، الماء الهيروت مجدا شن ديج مند شر مع حوالد سابق ع كتباب الفهدو مست سابن النديم ابوالفرج محد بن الي لينقوب اسحاق الوراق شيق متو فى ٢٥٨٥ هـ ٢٥٧ (فى اخبار ابوه فيفدوا محاب ) ، كرا چى فورگومندند ع ابوه بدالله ما لك بن الى بين الي عامر بن عمروال محمى المدنى (١٢ ماه ١٩٥٨ م) ، مدينة المحورة عن وفات ياتى

الوا

امام مالك (١٩٥٥ -١٤١٥)

besturdubooks. Wordpress.com مڈ جب ماکنی کی مذو بین اور اصول : امام مالک نے واپیرین عبدالملک اُموی کے زیائے میں پیدا ہوئے۔ ہادن رشیدعهای کے زمانے بین وفات یائی۔امام مالک کا غذہب س طرع مدون ہوا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ نے فقام دو کامل اور جامع کتابیں تالیف کیس \_ یجی دونو ل ان کے ندجب کی اصل ہیں \_ پہلی کتاب " السمسوط" او وومرى "المدونة الكبرى" بجن كاتفارف متدرجة بل ب

الممؤطأ: بيامام مالك "كي تصنيف ب\_مختلف روايتول ساس مجموعه كي نسبت امام صاحب تك متند ب-ال يم صحیح احادیث،اخیار،آ ثار محابداورتا بعین کے قباوی جمع کئے ہیں اورا پی رائے پیش کی۔اگر چدریہ حدیث وآ ثار کی کتاب نے لیکن اس کالب لباب فقہ ہے۔ بیاکتاب ان طرق اوراصول پرمشتل ہے جوامام ما لک حدیث پر کھنے، راویوں کے جانج اورا پی فقهی رائے وینے میں استعمال کرتے ہیں اور بیر کتاب ان اصولوں پر مشتمل ہے جن کووہ استنباط کے طرایقوں او این فقد کے استدلال میں استعال کرتے ہے۔

المبدقة ته: ان كتاب كوامام ما لك" نے خودتو نبیس لکھا جس طرح مؤ طا كولكھا، و وان كے بعد ہى لکھى گئى ہے۔ال كتاب كى تاليف كاسبب كياتها؟ اس كى وجه بيربتاني جاتى ہے كدامام ما لك كے بعض شاگروں نے امام مجمّر (شاگرو) ابوعانیا کی کتابیں دیکھیں اوران کا مطالعہ کیا تو اراوہ کیا کہ امام مالک کے فتوے بھی ان کے مسائل کی طرح بنائے جا تیں ان تذکرہ دوسرے ساتھیوں ہے بھی کیاان لوگوں نے ان مسائل کے متعلق امام مالک ہے روایت کئے ہوئے ایسے فتوں نہیں یائے اُور نہان لوگوں کوامام ما لکٹ کے شاگر دوں ہے روایت کئے ہوئے ایسے ٹنؤے ملے جن ہیں امام ما لکٹ کے فقدكي روشي مين قياس كركما جنبادكيا موراؤ يجراس فتم كفؤ سرتهيب ديئ كئة اوران كانام مسدونة المسكسري ہوگیا۔ آئیں محون میں روایت کیا تھا۔ اس کا کتاب بیں امام ما لک کی آراء بالنس کوجمع کیا۔اورا ہے بھی جمع کیا۔ جس کا استغباط امام ما لک کے فتاوی ہے بھے سمجھا گیا۔ اس اعتبارے سیند جب مالکی کی صورت ہے جس کی انہوں کے رویت کی یا جیسیا کداصحاب امام ما لک نے سمجھاء وولوگ جوامام کے طریقے پر چلے اور جنہیں مالکی رائے میں اجتمالاً فضيلت حاصل تقمى چونکه مدونداس طريقنه سينکهي کن آوراسي مذهب مالکي کے علماء ميس قبوليت عام حاصل ہوئي اس ك ان لوگوں کوچق پہنچتا ہے جو اِحد میں آئے کہ وہ اس اظمیزان کا سبب معلوم کریں۔

جہال تک مالکی مذہب کے اصول کی تدوین کی بات ہے جنہیں امام املک نے اپنے استغباط کے وقت منضبط کیاڑ ہم دیکھتے ہیں کہامام مالک نے اپنے اصول پرکوئی نص صرت واضح اور مرتب شکل میں پیش نبیس کی ۔جیسا کہان کے بع ان کے شاگر دامام شافتی جب و دایٹی فقہ کے اصول استغباط مرتب کرنے بیٹے تو نعی قطعی پیش کی ہے لیکن اس کے بادیو يرجنه والاجومؤطا كابغورمطالعه كرتاب اتى استطاعت حاصل كرليتاب كدوه امام مالك كاصول بيجيان ليده ۔ اصول جنہیں وواییے مسلک کے اجتہاد میں استعمال کرتے ہیں۔اگر چدا یک ایک کرے گیا ہے نہیں ہیں۔ای طرآ "المدونة" كامطالعة مجمى مثلاثى پر بهت يكه واضح كرديتا ہے۔ پھريه كدامام مالك نے جورسائل اپنے جمعصر مجتبديّا لکھےان میں و واصول کو بیان کرتے ہیں۔

جیہا کہاں بات کی شہادت " رمسال، اللیٹ" میں ہے جواما ما لک کولکھا گیا تھاان دونوں پڑے زبردسنتیکاہ اماموں میں اصول استنباط پر بحث حجیز گئی تھی۔ اگر چہ رمیتمام ما خذاصول ما لک سے پردے اُٹھاتے میں لیکن اس میں اشارے ہیں پوری تعبیر نہیں ہے۔ ریاشارے واضح اور دوشن بھی نہیں ہیں بلکہ مجمل ہیں ۔ اگر چیان میں ابہام بھی نہیں ہے ای لئے ان اصولوں کے تعادف کے وقت ہم انمی پر انحصار نہیں کرتے بلکہ ریضر دری ہے کہ ہم ان علماء کے اتوال ہے بھی تائید واصل کریں جنہوں نے امام ما لک کے بعدان اصولوں کی معرفت میں تمریسر کی ہے۔

### فقهائد يناورفقهائة عراق كطريقة استنباط يس فرق:

اہل مدیندا ہے اکثر استعباط میں اثر پراعتباد کرتے ہیں اور عراقی طاء کی فقد میں رائے کا عضر غالب ہوتا ہے۔
امام الک نے جوطر پیشڈرائے اختیبار کیا وہ ایسانہیں جامام ابو حقیقہ ان کے اصحاب اور تمام اہل حراق نے اختیار کیا۔
امام الک بیک وقت حدیث میں بلند مقام کے حال اور فقیہ الرائے بھی تھے۔ امام مالک حدیث کا درس و ہے اور
امول فقہ جے انہوں نے کتاب وسنت سے مخصوص کر ایما تھا اس سے اگر متابلہ کر تے اور وہ حدیث کی ضعف روایت سے
جی فیملہ کرتے اور ساتھ اس عمل کی بھی مطابقت و کہتے جس پرائل مدیندرسول القد چھٹے کی وفات کے قرعی زمانے
ہی فیملہ پراتھے۔ رائے میں ان کا مسلک فقیبائے عراق کے مسلک کی طرح نہیں تھا بلکہ ان کا مسلک می تھا کہ جس باب
ہی قرآن وسنت اور آ فار صحابہ موجو و فیوں ہیں وہ ان میں مصالح پیش نظر رکھتے۔ اس لحاظ سے ان کے نزد میک مصلحت
بی ترق و مسلمت کوشری ضابط ہے جب قرآنی نص نہیں ، وتی یا تح کم کے لئے سنت موجو و فیوں ہوتی یا آ فار صحابہ بھی نہیں
بی تو وہ مسلمت کوشری اسلامی بچھتے ہیں اور قرآن وسنت کو مصالح بھی نہیں

### الوز ہر وحدیث وفقت کی کتاب "الموطا" ، عثالیس و کران کے فقی استنباط پر یوں روشنی ڈالتے ہیں :

"هذه مثلة سقناها، ومنها تستبين ان المؤطا كتاب ققه، وحديث، وان الاحاديث التي ذكرت فيه المقصود من سوقها هو استنباط قضا باالفقه من نصوصها، تخريج الاحكام على مقتضاها، وانه لم يقتصر على الاحاديث برويها ويستبط هنها، بل يذكر اقضية الصحابة، ويحكم بمتضاها، يا ين يتنها مايراه انسب، واصلح في المسالة التي يستفتى فيها، ويذكر الامر المجتمع عليه في المدينة، و تشير الى احكام القضاة بها، ويقيس مالم يجدله حكما على ماعلم من اقضية الصحابة وقد عاينت كيف قاس حال المفقود التي تعتعد زوجته عدة الوفاة بعد باربع سنين، ثم تتزوج على حال غائب الذي طلق زروجته وعلمت بالطلاق ولكنه راجعها في العدة، ولم تعلم، فتزوجت، ومن كل هذا يتبين أن المؤطا كتاب يحكى مسلك مالك في الاستنباط ادق حكاية، ولكنه يحكيه في استنباط المؤوع، ولا يبين قواعد الاصول بينا كاملا، وقد استبطها المالكية في الفقه من بعد" ل

ل مالك حياة ومحسر آواؤه وفقيه ومجدا بوز بروس ٢٢٣ - قا بره مكنة الأنجئز المصر بيه طبعة ثانيه منه تد

رل کی تاریخ عبد رسالت سے مصر ما ضر تک حصاق ل "(پیشالیں جو ہم نے بیان کیس ان سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ مؤطافتہ کی کتاب ہے اور حدیث کی بھی کتاب ہے لیکن جمالان ملاکان کا استفاط کیا جائے اوران سے اس سے معلوں کی مسل کا استفاط کیا جائے اوران سے اللہ میں استفادہ کی میں میں نے اللہ میں استفادہ کی استفادہ کی میں اللہ می دليل حاصل كى جائے اوران كے منتصناء كے موافق ادكام كى فريس اور شاخيس نكالى جائيں ۔ امام صاحب صرف احادیث کی روایتوں پر اُتھار نبیل کرتے۔ شصرف انبی ے اشتباط کرتے ہیں بلکہ صحابہ کے فیصلے بیان کرتے ہیں اور ان کے موافق تحكم لگاتے ہیں اوران میں ہے وہ رائے پیتد کرتے ہیں جسے زیادہ مناسب خیال کرتے ہیں، جسے اس مسئلہ میں مصالح سے زیادہ قریب پاتے ہیں۔ گھران سلسلہ میں مدینہ کے اجماع کا مجمی ذکر فرماتے ہیں اوراس سلسلہ میں وہاں کے تانسوں کے فیصلوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اورجس سندیں سحابہ سے فیصلوں کاعلم نہیں ہوتا تو قیاس کرتے ہیں۔ آپ نے دکیجہ بی الیا کہ کس طرح قیاس کیا اس مفقود کے حال پر کہ جس کی بیوی نے وفات کی عدت بیری کر لی اوراس پر چارسال بھی گزر چکے تھے۔ پھر تیاس کیااس غائب کے حال پر کہ عورت نکاح کر لیتی ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کوطلاق وے دی طلاق کا بیوی کوئلم قدااور شو ہرنے بیوی کی طلاق کی مدت میں رجعت کر لی اور رجعت کا بیوی کوعلم نہیں ہوااوراس نے ذکاح کرایا۔ اس تمام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مؤ طاائی کتاب ہے جس میں ادق مسائل کے سلسام میں امام مالک کے اشتباط كرنے كامسلك معلوم ہوتا ہے ليكتر مواسے فروع كے اشتباط كے سلسلے ميں بيان كرتے ہيں۔اصول كے قواعد كا كال بيان ثبين كرتے ہيں۔ پھر بعد يس ماكيوں نے اس ساستباط كرے اصول وقواعد مرتب كئے ہيں )''۔

مالکی فقہ کے اصول کی تدوین میں امام ما لک کے کروار پرابوز ہرہ کی بحث کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

امام ما لک ؒ نے جن اصولوں پراہیے ندہب کی بنیاد رکھی انہیں مدون نہیں کیا تھااور جن اصول ہےانہوں نے فرورا کے احکام کا انتخراج کیا آنہیں منصبطنہیں کیا تھا گیکن انہوں نے خود کو اصولوں کا پابندر کھا تھا۔ وہ اس معاملہ میں اب معاصرا بوحنیفہ کی طرح تنے اور اپنے شاگر دامام شافعی کی طرح نہیں تنے جنہوں نے استنباط کے لئے اصول مدون کے اورانبیس ضبط میں لائے اوران کے اعتبارات واسباب بیان کردیتے اوراستدلال میں ان کامقام بناویا۔لیکن ام ما لک نے اگر چەاشنباط کے لئے فقہی اصول کا ذکر توہیں کیالیکن بعض فتو وَں ہستلوں اوراحادیث کی تدوین میں ان کُ طرف اشاره ضرور کردیا - بیاحادیث خواه مندمنتصل مسنده ہوں یامنقطعه مرسلداور بلاغات ہوں ۔اگر چدانہوں نے ا پنے مسلک ومنہاج کی وضاحت ٹیس کی اس سے مدافعت ٹہیں کی اور لیننے کے اسپاب منصبط ٹہیں کئے لیکن دوانی چيزول کی طرف متوجدر ہے۔

مثلاً مؤطا ہے ہم پر بیظا ہر ہوگیا کہ وہ مرسل ،منقطعہ اور بلاغات کوقبول کرتے ہیں لیکن ان کے لینے کی وجہ جُل بیان کرتے ہیں اس لئے کہ وہ اس زمانہ میں ان کی اشاد کی ضرورت نہیں رکھتے تھے۔اس لئے وہ اس بات پرا پی کافی توجه مبذول كرتے بينے كدكون حديث بيان كرتا ہاوراس كے متعلق وه كافى تسلى حاصل كرتے بينے \_ البذابيان كرنے وا تقة عقل منداور فقیہ ہے قو سلسلہ کی ضرورت نہیں ۔امام ما لک نے اہلِ مدینہ کے ممل کو لینے کو بھی تصریح کر دی ہےاوراس کے اسباب ودلائل برروشني ڈالي ہے۔ مؤطا قياس کوقبول پرمشتل ہے جيسا که آپ ان کا قياس زوجه مفقو د کےسلسلہ میں دیکج چکے ہیں کہ جب اس کا شوہروا کیس لوٹا اس کے بعد کداس کی زوجیہ مطلقہ نے جسے ابھی طلاق دی تھی ، ٹکاح کرلیااور کج

إين

30

فاا

Jag.

ش

15 10

النامة

91

ر بعت کرلی۔اورعورت کوصرف طلاق کاعلم تھااور رجعت کرنے کی خرنہیں تھی ،البندااس حال میں اسنے نگا تھے کرلیا۔ ای طرح آپ مؤطامیں دیکھیں گےانہوں نے تفسر تک کی ہے یا استنباط کےاصول کی طرف اشارہ کیا ہے۔اگر چہالاہ ہو اصول کی توضیح اور توجیہ موجود نہیں ہے وہ قیاس اور اس کے مراتب میں نامت کے ضابطے بیان نہیں کرتے ہیں اور نہاس کی تم کی تفصیل ملتی ہے۔

ند جب مالکی کے فقیماء نے فقہ میں وہی کام کیا جو ذرجہ جننی کے فقیماء نے کیا فضائیوں نے فروع کو دیکھا ان کی تحقیق کی ادران سے ان اصول کا استخراج کیا جن سے اس فظیم فرجب کے استغباط کا طریقہ مقرر ہوسکتا ہے۔ اور ان استباط کے اصول کو اصول ما لک کے نام سے مدون کیا۔ مشلا کہتے ہیں ، امام ما لک اس بات ہیں مفہوم بخالف استباط کے ہوئے اصول کو اصول ما لک کے نام سے مدون کیا۔ مشلا کہتے ہیں ، امام ما لک اس بات ہیں مفہوم بخالف لیتے ہیں۔ طریخ خطاب سے فطاہر ہوتا ہے ، فطاہر قرآن سے اور کہتے ہیں بلی احموم ایسا اور ایسا اور صالا تکہ حقیقت میں ہے کہ بید امام مالک کے اقوال نہیں ہیں کہ ان سے چلے آرہے ہوں ان کی ان سے روایت کی گئی ہو بلکہ بیان فروع سے تکا لے گئے ہیں ، فقیماء ان کے بیں جو امام مالک سے پیچی ہیں۔ ان کے فضیلی واکل انہی کے سلسلہ میں بیان کر دیئے گئے ہیں ، فقیماء ان کے بعد بیان کر دیئے گئے ہیں ، فقیماء ان کے بعد بیان کر دیئے گئے ہیں اس کے مواسلے استلال ممکن نہیں ہے۔

ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان اصولوں کو مان کیس کہ بیاما ہما لگ کے قد ہب کے اصول ہیں اس لئے کہ ان علماء کی کوششیں ان میں ضرف ہوتی ہیں۔ نہ میں مناسب ہے کہ ہم ان اصولوں کو زو کر دیں اس لئے کہ وہ امام مالک ہیں نہیں پہنچے ہیں۔ لیکن ہم پر میضر ورفرض ہے کہ جو امام مالک کے ثابت شدہ اقوال ہیں اور تقریحات ہیں ان ہے جوشق وموافق نہ ہوں انہیں زو کر دیں اور قبول شکریں یا جو بعض فروع پر تو منطبق ہوتے ہیں اورا کنٹر پر منطبق نہیں ہوتے انہیں قبول شکر میں یا جو بعض فروع پر تو منطبق ہوتے ہیں اورا کنٹر پر منطبق نہیں ہوتے انہیں قبول شکریں ہے کہ منام اصول میں جو ملماء نے بنائے ہیں اور اس بیس کوشش کی ہے ، یہی طریقہ اختیار کریں گے۔ ہم ان سے محض اس وجہ سے انکار بھی نہیں کریں گے کہ اس میں امام صاحب کا اثر ثابت نہیں ہوا ہے بلکہ ہم اس وقت و دکریں گے جب کہ ان کے ہم تک پہنچے ہوئے اقوال کے خلاف ہو۔

لبنا جوبات علماء کے نزدیک مقرراور ثابت ہو وہ قبول کرنے اور اعتبار کرنے کے قابل ہے جب تک اس کے الحاف دلیل ثابت شاہ جائے۔ اگر ایسا ہوتو اہم انگار کردیں گے اس کے اس کے بطلان پردلیل ہوگی جمش انگارے کا م نہیں چلےگا۔ اس کئے کہ جو بات علماء نے قبول کی ہا ہول کرنا ہی متند بنا دیتا ہا اور ان کے قبول کر لینے کی و بت ظاہراً صحت کی دلیل موجود ہوگئی۔ بیتمام اصلی شہوت کے ساتھ ما لکیوں کے علم اصول کی کتابوں میں یا شرحوں میں ہوانہوں نے سو خاب ان میں سب موجود ہیں۔ بیعلماء ہر قاعدہ میں کہدو ہے ہیں امام مالک کی سے میں جالا نکہ ایسان ہیں ہے بلکہ انہوں نے اسے ارورع سے حاصل کیا ہے۔ آپ جراقیوں کو دیکھیں گے کہ وہ کتاب التحق میں قاعدہ کا ذرکر ہے ہیں اور اس کے ساتھ امام کی رائے بیان کرتے ہیں جمہور کے موافق ہے یا مخالف ان اگر ہوں ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کی نبیدت اس جلیل القدرا مام کی طرف آراء کے مجموعہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کہاں پر اکیوں کے اقوال کی بنیاد قائم ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کہاں پر ایسان ہیں کہا نہیں کہا تھا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کہاں پر اکیوں کے اقوال کی بنیاد قائم ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کہاں پر اکیوں کے اقوال کی بنیاد قائم ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کہاں پر اکیوں کے اقوال کی بنیاد قائم ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کہاں پر اکیوں کے اقوال کی بنیاد قائم ہوتی ہوتی ہیں کہاں پر اکیوں کے اقوال کی بنیاد قائم ہوتی ہوتی ہوتی ہیں گرف

, wordpress, cor المام الولوسعة حقى (١١١١هه ١٨٢١ه ) و پوسٹ سی (۱۳۳ اھ ۱۸۲ ھ ) آپ نے امام الوحقیفہ کی محبت میں رہ کرفتہ کی تعلیم حاصل کی گمر کئی مواقع پراپنے استادامام ابوحقیفہ کی راصطلاعت اختلاف بحق كيااوراس يردلال فيش كئے كتاب"اختىلاف ابسى حنيفة وابن ابسى ليلى" مين آپ نے وہ مسائل مُنْ وليل وبريان جي كئے جن ش امام ابوصليفه اور قاضي ابن اني ليلي كا اختلاف تھا۔ان ميں سوائے چندا يك مقام ك آب في امام الوصيقة "كاساتهدويا آب سي كل كتب منسوب كى جاتى بين بمصرف ان كاصول مني كوجائ ك لي صرف "كتاب العواج" كوزير يحث الاربي إلى-

كتاب الدخواج: ميقاشي ابويوسف كالك خطب جوظيفه بارون رشيد كمنام ارسال كيا-اس بس انبول في حكومت ك مال وسائل وذرائع آيدني كي تفسيلات ذكركيس ان كازياده اعتاد قرآني دلائل،احاديث نبويياور صحابه كمام کے فٹاوی برہے۔ احادیث روایت کر کیان سے علل کا استفیاط اور صحابہ کے ان پڑھل کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے اقوال ے ان کے افسال کائن کا لئے ہیں اور جب قیاس ورائے ش محابہ سے اختلاف کرتے ہیں تواہے علی پوٹی قراردیے ہیں۔آپ کے ایس تیاسات جب صرب الرائے کی رائے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے تیا می فرضی اعتراض دارد کر کے اس کا دال اور کسی تھا ہا و ہے ہیں۔ مشلاً مندرجہ ذیل مثال میں وہ ایک فرضی اعتراثی كاجواب المطرية وييناس

" قيل لابسي يوسف : لم رأيت أن يقامهم أهل الخواج ما اخرجت الأرض من صنوف الشلات، وما أثمر النخل والشجر والكرم على ماقد صعته من المقاسمات، ولم ترددهم الي ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضعه على ارضهم ونخلهم وشجرهم وقد كانوا بالك راضين وله محتملين، فقال ابو يوسف: ان عمر رضى الله تعالى عنه راى الارض في ذلك الوقت محملته لما وضع عليها، ولم يقل حين وضع عليها ما وضع من المحواج ان همذا المخراج لازع لأهل الخراج وحتم عليهم ولايجوز لي ولمن بعدي من المخلفاء أن يشقص منه ولا يزيد قيه ، بل كان فيما قال لحذيفة وعثمان حين اتياه بغبر ماكنان استعللهما علية من ارض العراق "لعلكما حملتما الأرض مالاتطيق" دليل على انهما أو أحبره انها لا تطيق ذلك الذي حملته من اهلماه لنقص مما كان جعله عليهم من المخصراج ، وانبه لمو كان ما فرضه وجعله على الارض حتمالا يجوز النقص منه ولا الزيادة فيه عاسالهما عما سالهما عنه نم احتمال اهل الأرض او عجزهم وكيف لايجوز النقصان من ذلك والزيادة فيه وعثمان بن حنيف يقول مجيباً لعمر رضي الله تعالى عنه حملت الارض امراً عبى له مطيقة، ولو شئتٌ لاضعفتُ على لارض اوليس قد ذكر انه قد توك فضلا لوشاء ان ياخذه؟ وحليفة يقول مجيباً لعمر رضي الله تعالىٰ عنه ايضا: وضعت على الارض أمراً هي له محتملة وما فيها كثير فضل". تُ

ع وضى التشناق الدايدية ف التقويدين ابراك مالا تصاري (٣٠٥ مـ ٩٨١ مـ ٥) مع سخاب الخواج . الم الوايسف مولى ١٨٢ صرم ٨٥٠٨٠ معر مطبع الشلقي طبعه الشاهير الم

جب كه الل خراج الل يراراض من الدر بخوش ال برداشت كرت من الإيوسف في جواب ديا: "حضرت عمر ها كوبخ بي معلوم بقاك جوفراج اس زمين رمقرركيا كياب وواس كي حيثيت نياد وسيس اورزمين اب برداشت كرنے کے قابل ہے۔ آپ وہلانے خراج مقرر کرتے وقت پیٹیس فرمایا تھا کہ اہلی خراج کے لئے ہمیشہ بیادا میکی ضروری ہے اور مجھےاور میرے جانشینوں کو بیش حاصل نہیں کہاس میں کی بیشی کرسکیں۔ بلکے سرزمین عراق میں آپ کے عامل حذیف اور عثمانٌ جب وہاں کی بہترین پیداوار لے کرآئے تو آپ نے اُنہیں مخاطب کر کے فرمایا: ''مشایرتم نے اس زمین برا تکا فراج مقرر کیا ہے جے وہ برواشت کرنے کے قابل میں '' حصرت عمر پابلہ کے الفاظ اس بات کی روشن ولیل ہیں کہ اگر آپ کے عال اغتراف کر لیتے کہ زمین فراج کی اتی جواری رقم کو برداشت نہیں کر علی تو آپ ضرورا ہے کم کرویتے راورا گرآپ کومقرر کرده خراج قطعی اور حتی بوتا اوراس میں کی بیشی کا امکان نه بوتا تو آپ ان سے ہرگز نه پوچھتے که زمین قابل برداشت ب یانبیس؟ اور به کیسے ممکن ب که اس میں کی یااضا فه کااحمال ند ہو۔ جب عمّان بن حقیف عصرت ا المرمظة كوجواب دينة بهوئ كبته بين أ' زين كے لئے ريخراج قابل برداشت ہے اورا گريس جا بهوں تو اے وُ گنا کردوں'' ۔ کمیا عثان ﷺ بیدذ کرشیں کرر ہے کہ ان کامقرر کردوخراج حد اعتدال ہے زائدہ نہیں؟ اوراس میں اضافہ کا امكان ب معذيف معفرت عمرهان كوجواب وينة جوئ كہتے ہيں ، "عمل نے زمين برجوخراج مقرر كيا ہے وها برواشت كرسكتي باوراس مين كوكى زيادتى نبيس) "-

یہ پوری کتاب امام ایوسف '' کی تصنیف ہے اور اس میں دوسر نے فقہاء کی روایات کا ذکر نبیس پایا جاتا۔ وہ بہت ے مائل میں ابو صنیفہ '' ہے اپناا ختلاف بھی ذکر کرتے ہیں۔امام ابو یوسف جب بھی امام ابو صنیف کی رائے بیان کرتے یں آوا ہے دلیل و بربان ہے مؤید کرتے ہیں اور قیاس واستحسان کی وجہ بھی بنا دیتے ہیں ۔مثلاً مندرجہ ذیل مسئلہ امام ابطیندوامام ابولیسف کے درمیان اختلاف ہے۔ وہ اس کو بول بیان کرتے ہیں:

وقيد كيان ابيو حنيفة رحمة الله يُقُول : من احياا رضا مواتا فهي له اذا اجازه الاعام، ومن أحيا أرضا مواتيا بنغيسر اذن الامام فيليست له وللامام ان يخرجها من يده ويصنع فيها ماراي من الاجارة والاقطاع وغيره ذلك، قيل لابي يوسف ماينبغي لابي حنيفة ان يكون قد قال هذا الا من شئى لان المحمديث قد جاء عن النبي انه قال "من أحياء أرضا مواتا فهي له" فبين لنا ذلك الشئى افانانر جوان تكون قد سمعت منه في هذا شئياً يحتج به قال ابو يوسف : حجته في ذلك ان يقول : الا حياءلايكون الا باذن الامام أرأيت رجلين ارادا كل وحد منهما ان يختار موضعاً واحداً وكل واحد منهما منع صاحبه، ايهما أحق به؛ أرأيت ان اراد رجل ان يحيى ارضا ميتة بـفـنـاء رجلوهو مقران لاحق له فيها فقال : لاتحيها فانها بقنائي و ذلك يضرني، فانسما جعل ابو حنيفة اذن الامام في ذلك فصلا بين الناس، فاذا اذن الامام في ذلك لانسان كان له ان يحيها، وكان ذلك الاذن جائز صحيت ال واذا منع الامام احداً كان ذلك المنع جائزاً ولم يكن بين الناس النزاع في الموضع الواحد ولا الضرار فيه مع اذن الامام ومنعه وليسس ماقال ابوحنيفة يردالاثرانما ودالاثوان يقول: وان احياها باذن الامام

٥

ول كا تاريخ مجدر ما است عمر ما خرك حمداقل في المناول على المناول ضرر عملي أحد ولا لاحد فيه خصومة ان اذن رسول الله ﷺ جمالة إلى يوم القيامة فاذا جاء الضورفهز على الحديث "وليس لعرق ظالم حق". ــا

اس اختلافی مسئلہ کا سیاق .....مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے آباد زمین کو آباد کرنا چاہے تو اس کے لئے ما وقت کی اجازت ضروری ہے یا تہیں؟ امام ابو پوسف نے اسے ضروری تہیں سمجھتے کیونکہ آباد کرنے والا اس زمین کامالکہ ہے۔ مگرامام ابوحنیف آباد کردہ زمین کی ملکیت کے لئے حاکم کی اجازت کوشرط قرار دیتے ہیں۔ امام ابو یوسف دؤول نقط نظر مع دلائل وبراجين النالفاظ الد ذكر فرمات بين:

ر الم الوصنيف فرمايا كرت تنص "جوفض بنجرز مين كوآباد كرتاب وي اس كاما لك ب بشرطيك حاكم وقت كى است اجازت او اورجو بلااجازت آباد کرے وہ اس کاما لک نہیں اور خلیفہ کوئل حاصل ہے کہ وہ اس سے لے اور جو جا ہے اس میں کرے، سى كواجاره بروے دے ياس كى جاكير بنادے۔ ابو يوسف كها كيا كه حديث ميں أو آتا ہے كہ جو بخبرز مين كوآباد كرتا ہے و بى اس كاما لك ب ادرامام ابوحنيفه اس مين اون امام كى شرط لگاتے بين تو حضرت كا قول جھى كى دليل بيرى موگا؟ جميل بيد ضرور بتائيے۔اميد بكرآپ نے امام سان كى ججت و بربان ئى ہوگى۔ابوبيسف نے كبا "ابوھنيفه" كى دليل يہ بے كہ آبادی امام کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ ویکھنے دو محض ایک خاص جگد کوآباد کرنا چاہتے ہیں اوران میں سے ہرایک اپنے سأتفى كے حق ميں مانع ہے،آپ بتائي كى كوش دار قرار ديں گے؟ اور ديكھيئة اگر كوئى خفس بے كاريوى موئى زمين كاآبادكرنا چاہتاہے جودومرے کی آدی کے صحن میں واقع ہے حالانکہ اے اعتراف ہے کہاس زمین پراے کو فیاحق حاصل نہیں اب وومرافحض كبتاب كدائ آبادند يجيئ كوفكدى مير معنى مين واقع باوراس س مجھ تكليف مولى ، ايس مواقع برامام ابو حنيفَتْ نَهِ اذنِ امام كُفْسِيل قرارديا ٢- جب وه اجازت ديدے گا تو وه اس زيين كوآ بادكرنے كامجاز ، و گا اورامام كابيا ذن بالكل بجااوردرست بوگااورا گرروک وے گاتوریروکنا بھی غلط شہوگا۔اس کا بتیجہ سیہوگا کہ امام کی اجازت باعدم اجازت کی صورت میں اوگوں میں ایک جگہ کے بارے میں نہ جھڑے اُٹھیں کے نہ ضرر کی نوبت آئے گی۔ پھرامام ابوحنیفہ کے قول ہے حدیث کی تروید نہیں جوتی - تروید تب ہوتی اگر ابوطنیفہ سے کہتے کہ اگر امام کی اجازت سے آباد کرے تب بھی وہ اس کی ملكيت نبيس موتى اورجب ووكيت إن كدوداس كى ملك موجاتى جة بيحديث كى پيروى ب يذكرر ديدتخالفت مانبول في اذن امام کی شرطاس کے لگائی ہے کہ امام کی اجازت با جسی نناز عات اور ضرر کی صورت میں فیصلہ کن ثابت ہو لیکن میرا کہنا میر ہے کہ تصومت کا ندیشہ نہواور کی کو ضروبھی نہ پنچا ہوتو نی اکرم ﷺ نے آباد کا ای کی جوعام اجازت دی تھی دہ تاروز قیامت موجود ب(البدااذن امام كي حاجت نيس) \_ جب ضرركي صورت ريتما موكي تو حديث نبوي يرشل كياجائ كاكفالم كوكوني حق حاصل تبین ہے' یفرضیکہ ای طرح امام ابو پیسٹ جہاں بھی اپنے اُستاد کا اختلاف بیان کرتے ہیں وہاں تفصیلاً ان کے دلاکل ذكركردية بين بشرطيك مقامحتاج تفصيل ووبيها كالجرزين كمستلدين - كوفكرة ب يثابت كرنا وإج تح كرة ب ك أستاف في حديث كي مخالفت نبيس كي بلكساس ك مفهوم كواذن عام كي قيدا كالرمحدود ومفيد كريا اورجهال تفصيل كي ضرورت نبيس ہوتی وہاں اجمال سے کام لیتے ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کداختلاف کا ذکر کرنے میں امام ابو پیسٹ کا طرز بیان ایک مثالی دیثیت رکھاہے)

آپ کی ایک کتاب"الہ جو امع" ہے جو آپ نے بیٹی بن خالد کے لئے تصنیف کی۔ بیچالیس کتابوں پر مشتمل بیٹے ہوں ہوں اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ این خدگان نے لکھا ہے: "و هو اول من وضع الدکتب فی اصول الفقه علی مذهب ابی حنیفة "لے (اوروه پہلے محص میں جنہوں نے مذہب الی حنیفہ میں اسول فتہ برکت تالیف کی بیں )۔

محمر بن صن الشبياني حنفي (١٣١١هـ١٨٩هـ)

مؤلفات اصوليد: ابن خلكان في كلها: "وصنف الكتب الكليسة الناهرة" كرانبول في كادركت المنافية الناهرة" كرانبول في كادركت المنف كين ادركت

عبدالرطمن بن قاسم مالكي (١٣٣١هـ١٩١هـ)ه

بیامام مالک کے ان شاگردوں میں سے تھے جن کے مصر میں مالکی فقد کی اشاعت میں نمایاں کردار ہے اور فقہ مالکی کہ دون میں بہت بڑا حصہ ہے۔ ابوز ہرہ نے آئییں اصحاب الی صنیفہ میں امام محمد بن سے تشعیب دی ہے۔ لوگ قباد کی وصال مالک میں ان کی طرف رچوع کیا کرتے تھے۔ ان کی بعض آرا مالم مالک کی آراء سے مختلف ہیں آئے۔ تقریباً ہیں بین تک امام مالک کی آراء سے مختلف ہیں آئے۔ تقریباً ہیں بین تک امام مالک کی خدمت میں رہ کر فقد حاصل کی۔ امام مالک سے حصول علم میں ابن وجب کے بعد ان کی کامرتبہ ہے۔ مالک کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک سے مسایل ہے۔ مال کی تالیف میں نمایاں حصد ایا۔ یہ کتاب سولہ جلدوں میں تھے ہی کر مظم عام آجی ہے۔

عبدالله بن وہب مالکی ( ۱۲۵ ہے۔ ۱۹۷ ہے)<sup>کے</sup>

تقریباً تمیں برس تک امام ما لک کی خدمت میں رو کرعلم حاصل کیا۔امام ما لک انبیس فقیہ مصراور مفتی کے لقب سے باوکرتے۔ان کی وجہ سے مالکی مسلک مصراور بلادم خرب میں پھیلا کے۔۱۲۹ دیس امام ما لک کے پاس آئے تھے اوران کی

ل وفيات الاعميان وانبا وابنا والزمان ابن خلكان متوفى ١٨١ هـ٣٠١٣، عصر مطبعه المسمنيه احمد البابي الحلبي ١٣١٠هـ

ع الإعبدالله محر بن حسن الشبياني ( ٢٨ عديه ٨٠٠ هـ ) يحراق ش ولا دت ووفات موكي

ع وفيات الاعميان را بن فلكان ١١٠ ٣٥ ٣

ع كتاب النهر ست ابن نديم \_ ابوالفرج محد بن ابي يعقوب اسحاق الوراق شيعي متوف ١٣٨ عص ٢٥٨ ، كرا چي نور محدسة ند

ه الإمبدالله عبدار طبق بن القاسم بن خالد المصر ى الماكلي (٣٩ ٢٥٥ - ٨٠ ٥) مصر من مدفون جير،

ل والرومعارف اسلاميد ١٩٥/١٨ لا مور، وأش كاه بنجاب عد عبداللد بن وبب بن مسلم القرشي المصرى

ار وائرومعارف اسلامير (اردو)\_ ۳۹۴/۱۸ لا جور، دانش گاه و چاپ

تقریبا تعمیں کتابیں مدون کیس لے لیٹ بن سعدہ سفیان بن عینینہ سفیان توری وغیرہ آپ کے تلامذہ ہیں ایس کا کھی مذہب کے فقیہ ومجتبد تھے۔ان کی بعض آراءامام مالک کے مذہب کے خلاف ہیں۔

مؤلفات اصولید: اصول فقدیمالگ ہے کئی کتاب کا ہمیں علم نہیں ہو۔ کا مہاں البیتان کی فقد ہیں مؤلفات ہیں جن میں اجتہاد کے منج کواختیار کیا ہے اور وہ قواعداصولید پر بنی ہیں۔ تا

الجوز جاني حنفي (متوفى ٢٠٠٠ ه بعده) <sup>ع</sup>

خراسان سے بغداد معقل بوكرامام مجمد وامام بو يوسف وديگر سے تعليم حاسل كى "المفوائد البهية" يس ب : "اخساد الفقه عن هم حمد و كتب مسائل الاصول و الاحالى " " (امام محمد سے فقد كي تعليم حاسل كى اصولى مسائل وامال تحرير كئے)۔ مراغى نے لكھا :

" وقبال ابسن أبي حاتم : كتب عنه أبي وسئل عنه ؟ فقال : كان صدوقًا . وقد كتب أبو سليمان مسائل الاصول والأمالي ". في

(ابن حامم في كياكم مرس والعدف ان في كياران عن وال كيا "لياتو كيا: كيف والدفي كا كيا وسليمان في مسائل الاصول اورامان كله يخفي)

امام شافعی (۱۵۰ هـ ۲۰۴۳) ك

لمجبور کے مطابق غزہ (شام) ہیں ولا دت ہوئی ،سلسلہ قریشی ہے۔ دس برس کی عمر سے کہت نے بتعلیم حاصل کا مجبور کے مطابق غزہ (شام) ہیں ولا دت ہوئی ،سلسلہ قریش ہے۔ دس برس کی عمر سے کیمن سے کیمن سے گیا اور وہاں کے ایک علاقہ کا عالم مالک (متوفی 19 ہے اور انوے تلمذ طے کیا۔ والی بیمن آپ کو بچاز مقدس ہے گئے اس کے کا الزائد کا عالم بینا دیا۔ ظلم وسفا کیت ہے رو کئے پروہ امام شافعی کا دشمن بین سے نوقل کرد ہے۔ امام شافعی اپڑی آؤت بیان واستدلال اور امام محمد بین سے نوقل کرد ہے۔ امام شافعی اپڑی آؤت بیان واستدلال اور امام محمد بین حسن شیبانی (متوفی 19 مھ) کی سفارش پر چھوڑ دیئے گئے۔ اس وقت امام شافعی اپڑی آؤت بھے نقر بیا وو سے تین سال تک امام محمد کی صحبت میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد والیس مکہ لوٹ آئے اور نوسال تک میں میں مجمد کی در در ان آپ نے تو کھی ہے کہ اور سال آئیا م کے در در ان آپ نے تو کھی ہے کہ ''الو مسالہ '' کا مقام تصنیف مکہ تو کھی ہے کہ ''الو مسالہ '' کا مقام تصنیف مکہ تو گئے۔ وہاں مہم سے کہ ''الو مسالہ '' کا مقام تصنیف مکہ تو گئے ۔ اس میں مبدی کو بھیجا گیا تھا۔ ۱۹۹ ھیں تیسری بار ایک ماہ کے لئے اغذاد آئے اور بیبال سے ۱۹۹ ھی مصر بہنچے۔ وہاں مہم سال کی عمر شرب میں انتقال فرمایا۔ گ

العوالدمال على الفتح المبين ، في طبقات الاصوليين -عبدالله المصطفى ، المراقى ، ١٩٩١ -١٢٠ ، يروت محدالان درج سند

س ابوسلیمان موکی بن سلیمان البحوز جانی متوفی ۱۵ هد بعده ، بغداد ش و قات یا کی

س القوا كذاليبيد في تراجم الحضيد - ابوالحسنات محمر عبد الحي مُكسنوي بهندي (١٣٧ه ١١٥ ١١٥ ١١٥ ما ١١٠ بكراتي مطبوعه خير كثير سندند

ه الفتح المين \_المراغي، الا١١

ل ابوعبدالله محرین اور لیس بن العباس بن عثبان بن الشاقع (۱۲ عدم ۱۸۰۰) فرد (شام) شرولا دست اورمصر بی و فاست پائی مح الشافعی ، حیالته وصور ارا کاه و فقد محمد ابوز بروس ۲۰۲۰ تلخیص مصر، قابره وارالفکر العربی طبیعه تامید (۲۳۱ه ۱۹۸۷ء)

ين جومندرجه و مل مين :

- ده دور جس كالتعلق مك عقار (1)
- وودور جودوسري مرتبه بغداوآ مدية شروع بموا-(r)
  - وودور جومعر ولينجن يرشروع موا\_ (r)

لهام شافعی کی دوسری مرتبه بغنداد آمداوران کی افکاروآ را می ترون کواشاعت بر کرایسی (متوفی ۲۶۶ه) کی کابیان ہے کہ "ما كنا ندري مالكتاب ولا السنة ولا الاجماع ، حتى سمعنا الشافعي يقول : الكتاب والسنة والاجماع " . 4

(بمين نبين معلوم ففائماً بكيا ب اورند جم سنت واجهاع سے واقف تھے۔ يبال تك كداهم في (امام) شافعي كو كہتے موے سنا کربیاتاب بے میدست ب میاجمان ب

ابوۋر میکتیج بین که جب امام شافعی بغدادا آئے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ فرمارے تھے :

"ان الله تعالى قديد كر العام ويريد به الخاص ويذكر الخاص ، ويريد به العام ، وكنا لانعرف هـ ذه الاشياء ، فســا لـنـا عـنهـا ، فـقـال ان الله تـعالى يقول ان الناس قد جمعوا لكم و المراد ابوسفيان وقال "يايها النبسي١٤ طلقتم النساء ، فهذا خاص والمرادعام . وهذا كلام في اصول ماكانوا يعلمون به قبل الشاقعي ، ع

(الثد تعالی بھی عام ذکر کرتا ہے اور مراوغاص لیتا ہے اور بھی خاص ذکر کر کے عام مراولیتا ہے۔ میدیات ہماری جھے میں رَاكَلَ يَهِم نَ كَالِهُ رَاوِضًا حَتَ قَرِيا يَجَاوَا تَبُول فَي كَهَا : الشُّرْحَالَ كَاكَامِ" إن الناس قلد جمعوا لكم " يمن ناس عام بهاس سالوسفيان مراد بهاورآيت مباركه "يايها النبي ادّا طلقتم النساء" "شي هم خاص محرمراوعام يداور بياصول مين كلام يداوك امام شافعي في المنسب جانة تنه)

امام شافتی جب دومری مرتبه بغداد آشریف لائے تو جمعصر فقیها ءاوران کے تبعین کے افکار وآراء بلکہ صحابہ و تابعین تک واصول کی کسوئی پر پر کھنے گئے تھے۔اوراس اصول ہے جو بات مطابقت رکھتی تھی اس کورز جی دیتے تھے۔اس سلسلے میں ووصحا بیکرام کے مسلک کے خلاف بھی گئے، نیز امام ابوحنیضا بن انی کیلی، واقدی اوراوزاعی کےخلاف بھی وہ آ را پختلف کرما منے رکھ کرای اصول کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔جورائے ان اصول سے قریب تر ہوتی اسے اختیار كر ليت اوراكر كسى كى رائي بھى اس اصول يرمنطبق نبيس موتى سب كوزك كردية بيں اور في رائے قائم كر ليتے ہيں۔

ل الإللي أصين بن على الكرابيسي البغد ادى متوثى ٢٦٦ه

ع الثانعي، حيانة وعمره وآراة ووفقه يمجرا بوزيروص ١٣٥، وارالفكرالعر في طبعة فانسيرة ١٩٣٨ هـ ١٩٣٨ م ع الإثور ابراتيم بن خالد ( أبي ) اليمان التكهي البند اوي شاقتي (٨٦ ٤ ء ٨٥٣ ۽ ١٩٣١هـ ١٣٣١هـ ٢٣١هـ ع الشافقي معيانة وعصر وآراء وقلط فيرانوز جروس ١٣٥م يدمثالول ك الميسي ١٩٥١م ١٩٥

همر میں الرسالہ کی تنجد پیدگی وجہ: مصری دورا پ کے فکری نموئی پخیل اورا راء فقیدی پخیل کا دورہ۔ یہاؤی آپ نے تی چیزیں، عرف، حضارت، آثار تابعین دیکھے۔ اپنی سابقد آ راء کواپنے تجربہ، پخیل من اور نئے شہرے حاصل ہوئے ہوں والی معلومات کی روشنی میں پھرے پر کھافن اصول میں جو "السر سالية" کھافھا اُسے حذف واضافہ کے ساتھ دوبارہ قام ہندکیا اور فروع میں بھی جوآ را تجیس ان کا جائزہ لے کر بعض ہے رجوع کر لیا اور بعض بنی آ راء قائم کیں۔

امام شافعی کا اصول تالیف و تصنیف : سبت پہلے وہ مبادی ذکر کرتے ہیں جوانہوں نے استباط کے لئے وضع کے شخص، پھر مسائل مختلف فیہا کا تذکرہ کرتے سے پھر سنت رسول ہیں اور اختلافات صحابہ کوزیر بحث لاتے ہیں اور بیب بچو کرنے کے بعد برابر تحقیق کرنے کے بعد برابر تحقیق کرنے کے بعد برابر تحقیق تحقیق مرتے دیائے اس مرتے تھا درجتے ہیں۔ امام شافعی تعادر کتب قدیمہ کو نے قالب میں ڈھالتے رہتے۔ چنانچ آپ کا "دسالۃ جدیدہ " بھی در حقیقت تحقیق تحقیق تحقیق کے بعد برائے دیں ہے۔ امام شافعی کی مؤلفات دو تھم پر ہیں :

(۱) وهمؤلفات جويراه راست امام شافعي كي طرف منسوب بين، جوففظي ومعنوى دونون اعتبارت آپ كى كتب بين-

(٢) وه مؤلفات جوامام شافعی کے اصحاب کی طرف منسوب ہیں ، اوروه در حقیقت امام شافعی کی تلخیص ہیں۔ مثلاً "مسخت صور البور علی الله " اور "الموسالة" کا تعلق بہلی تم کی کتب ہے ، جے امام شافعی کتب ہے ہے، جے امام شافعی نے خود تالیف کیا۔ اکثر علماء کی رائے کے مطابق "الموسالة الجد فیدة" ، "الام " عجدا گانہ چیز ہے۔ کیونکہ الرسالہ کا موضوع اصول فقہ ہے اور "الام" کا موضوع صرف "فیفه" ہے۔ امام شافعی نے "الموسالة" کا خاص نام " الکتاب" رکھا تھا۔

علم اصول فقد کا واضع ومدون: ایک رائے ہیے کہ امام شافعی ہی وہ خص ہیں جنہوں نے علم اصول فقد کی بنیاد ڈالی ہاں البتدائی پرسب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعی علم اصول فقد کی بنیاد وں کو مضبوط کیا ہنی تازگ و تو انائی بخشی ۔ ان سے قبل فقہاء وراست ، شریعت اوراس کے قبم واغراض و مقاصد کے بارے میں کوئی مدون مرسومہ اصول مہیں رکھتے تھے ۔ صرف اپنے ملکات اور د لاکل پراعتاد کرتے تھے ۔ صلاء ہے میل جول اور فقہاء سے مناظر ہے کرنے کے بعد امام شافعی منظر عام پرآئے اور انہوں نے حدود ورسوم کے اصول وضع کئے تو اعدم موازین منضبط کئے۔

الم فخرالدين رازى شافتى (متوفى ٢٠١ه) الم مشافتى كي تدوين اصول فقد شراة الويت يول بيان كرت بين :
" واعلم ان نسبة الشافعى الى علم الاصول كنسبة ارسطا طاليس الى علم المنطق كنسبة المخليل بن احمد الى علم العوض و ذلك لان الناس كانوا قبل ارسطويستدلون ويعترضون بسمجر وطباعهم السليمة لكن ما كان عندهم قانون مخلص في كيفية ترتيبت الحدود والبراهيين فلا جرم كانت كلمتهم مشوشة ومضطربة مجرد الطبع اذا لم يستغني بالقانون الكلى قل ما افلحه فلما رأى ارسطا طاليس ذالك اعتزل عن الناس مدة مديدة استخرج علم المنطق ووضع للخلق بسببه قانونا كليا يرجع اليه في معرفة ترتيب الحدود والبراهين وكذلك لشعراء كانوا قبل الخليل بن احمد ينظمون اشعار او كان اعتماد هم على مجرد الطبع فاستخرج النخليل علم العروض فكان ذلك قانونا كليا في معرفة مصالح الشعر في

besturdubooks.mord مفاسده فكذلك هاهنا الناس كانوا قبل الامام الشافعي رضي الله يتكلمون في مسائل اصول الفقه يستدلون ويعترضون ولكن ماكان لهم قانون كلي مرجوع اليه في معرفة دلائل الشريعة وفمي كيفية معارضاتها وتر جيهاتها فاستنبط الشافعي رحمه الله تعالى علم اصول الفقه ورضع للخلق قاتونا كليا يرجع اليه في معرفة مراتب أدلة الشرع فثبت نسبة الشافعي المي علم الشرغ كتسبة ارسطا طاليس الى علم العقل فلما اتفتى الخلق على ان استخراج علم المنطق درجة عاليه لم يتفق لاحد مشاركة ارسطا طاليس فيه فكذا هاهنا وجب يعترفوا الشافعي رضى الله عنه بسبب وضع هذا العلم الشريف بالرفعة والجلالة والتمييز على ساثر مجتهدين يسبب هذه الدرجة الشريفة ". ا

> (عم اصول فقة كى نسبت شافعي كى طرف اليسي عن يسيح جيسي منطق كى ارسطو كي طرف ياضليل كى عروض كى طرف ، كيونك ارسطو ے قبل استدلال واعتراض کا مدارصرف طبع سلیم پرتھا۔ کوئی ایسا قانون موجود ندتھا جوحدود و براہین کی کیفیت ترتیب کو والشح كرتا - يكي وجہ ہے كدان كے خيالات وكلمات مصطرب نظراً تے تھے \_ كيونك اگر كوئي قانون كلي مددگا كنه ہوتو صرف عقل ملیم کامیاب نبیس کر سکتی۔ ارسطونے میر کیفیت دیکھی توا کیک عرصہ دُراز تک لوگوں ہے الگ کوشہ سکون میں جا جینے اور پھر علم منطق سے تحفہ لے کر تمودار ہوا اور دنیا کے لئے ایک قانون کلی بنادیا۔ جس کے بعد تر تیب حدود و برا بین کی معرفت آسان ہوگئی ۔ای اطرح خلیل ہے پہلے شعراء شعرتو کہتے تینے کین صرف اپنی طباع پربھروسہ کرتے تھے خلیل نے ید کیچکر علم حروش کی بنیاو ڈالی ۔اس طرح شعر کے مصالح اور مفاسد کے لئے ایک قانون کلی عالم وجود میں آگیا۔ای طرح شافعی ہے پہلے اصول فقہ پر علماء وفقتها ۽ گفتگوتو کرتے متصاستدلال واعتراض ہے بھی کام لیتے تھے۔لیکن دائل شرقی کی معرفت، کے لئے ان کے یاس کوئی ایسا قانون کلی شیس تھا جس سے بروفت مضرورت رجوع کیا جاسکے اور معارضات وتزجیجات کی کیفیت کا انداز و کیا جا سکے۔ چنانچے امام شافعی نے علم اصول فقد وضع کیا اور ونیا کے سامنے ایسا قانون کی رکھ دیا کہا دلہ شرع کے مراتب کی معرفت آسان تر ہوگئی۔ پس جس طرح دنیا بیرمانتی ہے کہا شخراج منطق انتا بڑا کارنامہ ہے جس میں ارسطوکا کوئی حریف نییں ۔اس طرح دنیا کو بیھی مانٹا چاہیے کے شافعی رضی اللہ عنہ نے علم اصول فقہ اُخ کر کےا ہے رفصت کر کےاہے رفعت وجلالت کی انتہا پر پہنچادیا اوراس کئے وہ جملہ مجتبلہ بن ہے ممتاز ہو گئے ) ا ما شافعی نے استنباط کے اصول وضع کر کے علم فقہ کو ایک اسولی اور فعی حیثیت ویڈی ۔ ورنداس سے قبل علم فقہ

أوكا قفايا فرضنى جزئيات تك محدوو فقاب سول فقہ کی تدوین سے امام شافعی کے پیش نظر مندرجہ ذمل دویا تنیں تھیں :

اے آرا چیجدا درغیر صحیحہ کے مامین امتیاز کے لئے میزان قرار دیا جائے۔ چنانچیا مام شافق نے اس کسوٹی پر آمام مالك ادرابل عراق كي آراء كاموازندكيا ،سيراوزاعي اوردوسر فقبهاء كي آراء كوجانجا

اس علم کی حیثیت ایک قانون کلی کی ہے۔جس کے احکام جدیدہ کے اشتباط کے وقت مراعا قاضروری ہے۔ چانچانام شافتی نے اپنے آپ کواس کا پوری طرح پابند بنالیا۔ اس لئے سیاصول شافتی ندہب کے اصول قرام پائے۔

ل كتب مناقب الامام الشافعي، امام فخر الدين الوعيد الله تحدين عمر ما ذي شافعي متوفى ٢٥٢ هـ ٥٦ هـ ٥٨ مصره السكتيه العلاميد متدند

فن اصول کی آ مین اسول کی آن اصول کی آن

اشافعی کے نظری دھملی اصول پر ابوز ہر ہ کی بحث کا خلاصہ: '' امام شافعی کے اصول بیک وقت نظری اور عملی ہیں۔ وہ فرضی صورتوں کے ریگستانوں میں صحرا نور دی نہیں کرتے بلکہ

"امام شافعی کے اصول بیک وقت نظری اور تھی ہیں۔ وہ فرضی صورتوں کے ریگتانوں میں صحوا نوردی فییں کرتے بلکہ امرودافتہ کو ضبط میں لاتے ہیں۔ مثانا تائی ومشوع کی بحث بیل وہ شنے کے قواعد کوان مسائل ہے تابت کرتے ہیں۔ جن میں آنحضرت ہیں کا اعراض میں اس کے مباحث میں آن ایت اور احادیث ہے استفادہ کرتے تھے ہیں جوان کے سامنے موجود ہیں۔ وہ براہ راست شریعت کے مرچشموں میں فوطرز فی کرتے ہیں۔ اس کی تبہتک بھی کی کر تابت کے مولی نگا گئے ہیں، جی ان کی تبہتک بھی اس موجود ہیں۔ وہ براہ راست شریعت کے مرچشموں میں فوطرز فی کرتے ہیں۔ اس کی تبہتک بھی کر تھیات کے مولی نگا لئے ہیں، جی ان کہ قیاس میں الب اس میں اس موجود ہیں۔ اس کی تبہتک بھی کر تھیات کے مولی نگا لئے ہیں، جی ان کہ قیاس میں کرتے بلک ان کے مساور اور جن فیارات کے محالی کا پابند ہوجاتا ہے۔ پھر صرف قاعدہ کلیے بیان پر اکتفافیس کرتے بلک ان کے مصاور اور جن فیارات کے محالی کا پابند ہوجاتا ہے۔ پھر صرف قاعدہ کلیے بیان کر تابت کی مورت ہیں کہ بیقاعدہ کیے بنایا گیا مورکہاں سے لیا گیا ، پھر جب دلاک ہے وہ اعداد تاب کی تابکہ بین رہے جات کی تعدہ پری ہی ہوں کرتا ہی کہ ان کہ تابکہ بھر ہیں۔ اس طرح وہ فرق اعداد وہ اعداد تاب کی تابکہ بھر ہیں اس کی تابکہ بیل کرتے ہیں۔ ان کی تابکہ بھر ہیں اس کی تابکہ بھر میں آپ کو تابکہ بھر میں ان کو اعداد میں موجود کی تابکہ بین ان کی تابکہ بھی ہیں۔ اس طرح میں ان کے قاعد میں موجود میں ان کے تواعد میں موجود میں بیش اور قرضی صورتوں کے چھے نیس دوار تے تھے۔ مثال کے طور پر ہم دوجیز ہی بھیں کرتے ہیں ۔

جہاں کہیں کتاب وسنت سے ونی نص موجود ہووہاں امام شافتی اجماع کو ججت مانتے ہیں کیونکہ ایسے موقع پرائ کہ جت دلیل سے ثابت ہو چکی ہے۔ گروہ اصل معنی میں اجماع کو متعد رخیال کرتے ہیں اور جب اجماع سان ہو جت پیش کی جاتی ہے تو اس کا اٹکار کردیتے ہیں اور نصر ترک کرتے ہیں کہ اجماع کا دعوی بالا دلیل ہے۔ وہ صرف اصول فرائض میں اجماع کو تشاہم کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے اجماع کو تعامت پر مئی قرار نہیں دیتے۔ کیونکہ کی مفروضہ کی بنائہ اسم مناہم کرتا جا کر نہ جس سے ایر نفل و حکایت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لئے تقل و حکایت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس مناہ کی تقلیل کرتے ہوئے وہ یہ قاعدہ بناتے ہیں کہ جو تول کرتے ہوئے وہ یہ قاعدہ بناتے ہیں کہ جو تول کرتا ہوں کو دیتے ہیں گر جو تول کو ترجی دیتے ہیں گر اشدین کے اس کے قول کو ترجی دیتے ہیں گر بھول کو ترجی دیتے ہیں گر بے تار گر ہی اس ماری ہوں تو خلفائے راشدین کے قول کو ترجی دیتے ہیں گر

اختیار کیا جائے گا۔ اگر بلحاظ قرب کے سب مساوی ہوں تو خلفائے راشدین کے قول کور جیجے دیے ہیں گر ہوتا ہیہ ہے کہ جب بھی مختلف اقوال ان کے سامنے پیش آتے ہیں تو تطبیق کے وقت ایک ندایک قول کا انتخاب کر لیتے ہیں جو کتاب وسنت سے اقرب ہوتا ہے ور ندا ہے دوسرے اقوال پرتر جیجے دیتے ہیں ۔ اگر چہ خلیف کا قول اس کے خلاف ہی کیوں ند ہو۔ مثلاً بھا نیوں کے مقابلہ میں داولی میراث کے مسئلہ میں وہ حضرت ابو بکر صرفی کے قول پر زیر بن ثابت کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔

قواعد ضابط کے انتخران میں وہ اپنے عملی انتجاہ اور نظیق کی وجہ سے قیاس کی حقیقت واضح کرنے کے لئے صرف راوراس کی اقسام کے بیان پراکتفا کرتے ہیں اور علل کا انتخراج مجتبد پر چھوڑ دیتے ہیں ۔ چنانچے علت کے ضوابلا رانتخراج ہوت ورجات کے عموم ہنصوص وغیرہ کے متعلق پر کھ بھی ذکر نہیں کرتے ، کیونکہ بیا مور مجتبد سے متعلق ہیں۔

کرمون اس کی معرفت مج کے ضوابط ورخ نہیں کر پاتے انہوں نے قیا امام شافعی کے اصولِ

مخالفت كري

امامشافعی۔ ایک گر ا۔ پہا تفصیلات میں

علائے مالکیہ کا اختلاف کرتے اہل مدینہ کو جحہ

تردیدکرچکے ہیں ۲۔ انہیں دوسر کیالیا کیالیا

جحت مناظر سی سی کوئی

ر الثافعي محمدا الثافعي محمدا نیزاں کی دجہ ہے کہ امام شافتی اس اجتہاد کے ضوابط وضع کرتے تھے جوان کے دور ٹیس رائج تھا۔علت کے مسلک اوقائد کورہ طریق پراس کی دراست بیا یک قلسفیانہ طریقہ بحث ہے جواس وقت کے فقہاء کے مابین رائج تھاوہ اوصاف کے قرب و بعد الامن کی معرفت مجتبد پر چھوڑ دیتے تھے اور لطف سے ہے کہ امام شافعی کے بعد علائے اصول نے علت کے طرق استخراج اور اس کے ضوابط وضع کرنے بیس نحور وخوض کیا ہے مگر اس کی تطبیق کے وقت باہم اختلاف کرتے ہیں اور اس کے لئے کوئی ضابطہ وضع نہیں کر پاتے۔ قیاس کے سلسلہ بیس امام شافعی نے اگر چہ زیادہ مفصل بحث نہیں کی تا ہم ان کا یمی کا رنا مہ بہت بڑا ہے کہ انہوں نے قیاس کے ضابطے مقرر کر کے اے ممتاز کردیا ہے اور اس کے اقسام کی تجدید کردی ہے۔ ا

الم شافعی کے اصولِ فقہید کی موافقت ومخالفت میں علماء کے گروہ:

اصول فتهيد كي اجمالي موافقت كرنے والے مندرجد ذيل دوكروه إي

(٢) حالم

(۱) احناف

فاللت كرنے والے مندرجدذیل دو گروہ ہیں:

(۲) شيعداماميد

(۱) اباضیه

ام شافعی کے طریقِ استنباط سے اتفاق کرنے والے علماء: ایگردہ تبعین امام شافعی کا ہے جنہوں نے آپ کے اصول کی کممل پیروی کی۔

ا۔ پہلاً گردہ علیا نے احتاف کا ہے جواجہ الی طور پرتوان طرق استنباط ہے موافق ہیں جو' الرسالۂ میں مذکور ہیں مگر تفیدات میں قدر ہے مختلف ہیں۔ مثلاً میہ کہ عموم کی شخصیص اخبارا آ حادہ جائز ہے یانہیں وغیرہ ۔ بتبعین کی پجھنصیل علائے مالکیہ کا طریقہ استنباط بھی امام شافعی کے اصول ہے ماتا جاتا تھا۔ مگر علمائے حنفیہ کی بہنسبت وہ امام شافعی سے زیادہ اختیاف کرتے تھے جتی کی تفصیلات ہے گزر کر وہ بعض اصولِ عام میں بھی اختلاف کرتے تھے۔ مثلاً علمائے مالکیہ عمل اللہ بینہ کو جت مانتے تھے مگر امام شافعی اس کے سخت مخالف تھے اور کتاب "الام" میں بہت سے مقامات پر اس کی ٹردیڈر کرکھے ہیں۔

انبیں علاء میں ہے حنابلہ تھے۔ جنہوں نے امام شافعی کے اصول کو مانا۔ کیکن وہ اجماع صحابہ کے سوا
دوسرے اجماع کے قائل نہ تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے امام شافعی سے ظاہر اصل میں اختلاف تو
کیالیکن امام شافعی کے نزدیک اس مسئلہ کی جوڑورج تھے اس سے دُورٹیس ہوئے۔ امام شافعی اگر چہاسے
جمت مانتے ہیں لیکن وہ اس کے کسی زمانہ یا کسی مسئلہ میں وجود ہے انکار کرتے ہیں۔ جب ان سے ان کا
مناظر اجماع سے دلیل چیش کرتا ہے تو وہ اس کے تحقق اور وجود کو معتقد رہے تھتے ہیں اور اصول فر اَئض کے سوا
کسی مسئلہ میں اجماع کا اعتر اف نہیں کرتے ۔ لبند اامام شافعی اور امام احمد کے ما بین اجماع کی حقیقت میں
کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے۔

طريق استنباط سے اختلاف والے علماء:

اسی طرح کچے گروہ ایسے بھی تھے جنہوں نے امام شافعی سے اصول استنباط میں اختلاف کیا۔مثلاً اباضیہ فقہاۓ سلمين كاجماع سے انكاركرتے ہيں اوراپ فرقے كے اجماع كومعتر سجھتے ہيں۔ كيونكہ جمہور سلمين ان كَ نظر میں گمراہ ہیں اور اہل صلاات کی رائے معتبر نہیں ہوا کرتی۔ پینظر سیدراصل ان کے سیاسی نظریے پر بنی ہے یا مرتکب کبیرہ کے بارےان کی جورائے ہےاں پراس کی بناہے۔ باوجود یک پیاوگ معنی اجماع میں جمہور سلمین ے اختلاف رکھتے تھے گرمبداء قیاس کے قائل تھے۔ کتاب وسنت کو مانے میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ صرف بعض احادیث کے قبول کرنے میں انہیں اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وہی نوعیت ہے جو کہ مذاہب اربعہ کے مابین یائی جاتی ہے۔

اب رہا شیعہ امامیہ کا گروہ تو اگر چہ خلافت کے متعلق بہت ی احادیث کا انکار کرتا ہے گر کتاب وسنت کومجموق حیثیت سے مانتا ہے۔ انہوں نے استباط فقبی کواینے ائمہ کے استباط کے دائر سے میں محدود کیا ہے اور کتاب، سنت کے بعدائمہ کے اقوال ان کے نز دیک ججت ہیں۔ بلکہ بیلوگ اپنے امام وصی کے سواکسی کی رائے اوراجتماد کونیس مانتے اور ندان کے قول کے مقابلہ میں کسی دلیل کی طرف نظر ڈالنے ہیں۔وہ اولہ کوصرف اس وقت مانے ہیں جب امام موجود نہ ہوامام کی موجود گی میں وہ دلیل کے قائل نہیں ہیں بلکسامام کی تقلید کوواجب سمجھتے ہیں۔ان کا عقیدہ بیہے کہائمہ کوغیر منصوص علم ہے بھی حصہ ملاہے یعنی وعلم جس کا آنخصرتﷺ نے اظہار نہیں کیا تھا۔ اصول شافعی کی مکمل کی پیروی کرنے والے علماء:

میہ وہ لوگ ہیں جوامام شافعی کے براہ راست شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے۔انہوں نے اجتباد ا استخراج احكام ميں امام شافعی كامنهاج اختيار كيا اور وہ امام شافعی كے اصول كی وضاحت كرتے رہے اصول اور طرق اشتباط میں ان کے تبع رہے۔

كتاب الام .....اس ميں ان لوگول كار دبھى كيا جوسنت ہے دليل لانے كے منكر تنھے جيسے بعض علماء بھر واد ان کا بھی جوخبرا حاد ہے احتجاج کے قائل نہیں تنے بلکہ صرف اس حدیث کوقبول کرتے تنے جومتواتر ہواما م شافعی نے مضبوط دلائل سےان کارد کیا۔امام شافعی "ان لوگول کا بھی رد کرتے ہیں جو قیاس کو خبر آ حاد پرتر جیح دیے تھے یا بعض اور حدیثوں کوقر آن کے "عام حکم" کے سلسلہ میں نا قابلِ قبول خیال کرتے ہیں۔امام شافعی "نے ان پر بھی تنقید کی ہے ج آ څاړ صحابه کوا حاد حدیثوں پرتر جیح دیتے تھے۔ان مباحث کو ہم مختلف مقامات پر بٹا ہوا دیکھتے ہیں ۔مثلاً کتاب مالک اور فقه العراقيين بإالروعلي سيرالا وزاعي ،اس مين جميل استحسان كے ابطال كےسلسله ميں بعض ولچيپ اور كارآ مد چيزين ملتی ہیں۔اس مسئلہ میں امام شافعی، مالکیوں اور عراقیوں وونوں کار د کرتے ہیں بلکہان تمام لوگوں کا روکرتے ہیں ج استدلال فقبى مين نص سے تجاوز كرجاتے ہيں يانص رحمل كرنے كے سلسله ميں راوصواب سے ہٹ جاتے ہيں۔امام ثافق كا كتاب الام كے سواكوئى كتاب اليي مثال پيش نبيل كرتى جس كے مطالعہ ہے پڑھنے والا اس عصر كے اجتها داور خاص طور إ

المرازي المراز النامناظ اس ميں:

فن اصوا

ال زمان

بلاشيال اخذكر

وتا ب حتى كإما

كدوهاخة

ضوالط مرت حاصل كره

فطرت مير . اورمعارض "اختالاف

ابوز بره فرما "فا

اخ الاس

فيساه اخسأ اسا

ا مالك حياة

اں زمانہ کی فقہی کیفیتوں اور صورتوں کا سیجے انداز و کر سکے۔صرف میجی ایک ایسی کتاب ہے جس میس کھی فیق ومخالف ہر طرح کے دلائل ان کی تائید وتنقید کے سلسلہ میں تفصیلی مواول سکتا ہے۔ یہ کتاب (الام) صرف یہی نہیں کہ اسٹیلی کھیانہ کی روح فکری کی معنوی طور پرآئیندوار ہے بلکہ اس کی شکل وصورت کی وضاحت بھی بڑی خوبی ہے کرتی ہے۔اس میں جمھیں ہے۔ ان مناظروں کی داستانیں بھی ملتی ہیں جوامام شافعی اور ان کے مدّ مقابل لوگوں کے مابین ہو کئیں۔

ندگورہ حقائق کی روشنی میں میہ بات ثابت ہوگئی کہ بید دور بحث وجدل اور فکری آ ویزش ، نیز تکمیل علوم دینیہ کا دور تھا۔ ان میں ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جوسنت کا انکار کرتے ہیں۔ایسے بھی جو خیر آ حاد سے احتجاج کے قائل نہیں۔

"الرسالة" اور "الام" سے فابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ناقد کی حیثیت سے اختلاف صحابہ کا مطالعہ کیا تھا۔
باشہال دراست سے انہیں ناتخ ومنسوخ کاعلم حاصل ہوا اور رائے کا ایک برا احصان کے ہاتھ لگ گیا جس سے محابہ کرام
افذ کرتے تھے۔ شریعت کے مرای اور مجموعہ احکام کافیم حاصل ہوگیا۔ غالبًا ای وجہ سے وہ مجتبد کے لئے بیشر ط لگاتے تھے
کہ دہ اختلاف صحابہ کا عالم ہو کیونکہ ان کے اختلاف کی دراست نے بی انہیں بہت سے اصول سمجھائے تھے۔ ایسا معلوم
بوتا ہے کہ امام صاحب کے تلامذہ آرائے صحابہ اور آرائے مختلفہ کی دراست عمیقہ کی جلوہ فرمائی ان میں محسوں کرتے تھے
جی کہ امام حربی ضبل نے علم اختلاف میں امام شافعی کو امت کا فیلسوف شار کیا ہے۔

امام شافعی نے فقہ 'اہل الرائے'' سے واقفیت حاصل کی۔ وہ لوگ قیاس پر بہت زور دیتے بھے مگراس کے قواعد و موالا مرتب نہیں کر پائے بھے حتی کہ ان فقہاء میں بہت بڑا مقام حاصل کرلیا اور وہ وقیاس کی بڑی سرعت سے معرفت مامل کرلیا اور وہ وقیاس کی بڑی سرعت سے معرفت مامل کرلیا۔ قیاس کے ساتھ حکم لگاتے تھے گویا وہ ان کی مامل کرلی۔ قیاس کے ساتھ حکم لگاتے تھے گویا وہ ان کی فقہ برجمی عبور حاصل کیا پھر فقہ 'اہل الحدیث' سے اس کا مواز نہ اور موارضہ کرکے قیاس کے ضابطے مقرر کئے آگر چان ضابطوں سے 'اہل الرائے'' کلی طور پر شفق نہ تھے۔

"اختلاف مالك" ، "ابطال الاستحسان" اور "جماع العلم" يس امام شافعي كامني : الإنبر فرمات بين :

"فلقد وجدنا الشافعي رضى الله عنه يخالفه في كتابه "اختلاف مالك" في كثير من الامور احذبها مالك، وخالف عن بينة بعض المرويات من الاحاديث، ووجدنا في كتابه "ابطال الاستحسان" يشتد على المالكية وغيرهم في اعتماد هم على الراى الذي لم يكن اساسه في اسا قد حمل فيه على الانص ووجدناه في كتابه "جماع العلم" يحمل على المالكية في اخذهم بعض المروى، وهكذا وليس ذلك كله الاعلى الساس ان مالكا رضى الله عنه مع انه المحدث الراوى الفاحص الناقد كان فقيها قد اكثر من الراى ومكاناً "ك

قن اصو Destind

يلمو ابن

مؤلفا

نظام شرعيه

صلاة

طرف

عبدالة

ل ايوي ير مجمرا بذية العار

ي ايومؤ ح کتاب

سليم البا

٥ كتاب کے ایوالخ 15

و ايوم

ا كتا ب

(امام شافعی " اینی کتاب اختلاف ما لک میں اکثر معاملوں میں جوامام ما لک ہی ہے لئے ہیں ان ہے اختلاف کرتے بين اوران كى روايت كى بعض احاديث يجى اختلاف كياب ام شافعى في اين كتاب "ابطال استحسان" من مالکید وغیرہ پراس بات برحملہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک رائے پراعتماد کیا جس کی بنیاد قیاس پڑنبیں تھی اوراس لحاظ ہے گویا شافعی نے نص پر تملہ کیا ہے۔ ہم نے امام شافعی کی کتاب جماع العلم میں بیجی دیکھا کہ وہ مالکی کے اس بات پر بھی جملہ کرتے ہیں ك مالكيد الل مدينة كي مل كوليت بين اوراس ك مقابله بين بعض روايتين چيوز دية بين اوريد سب بجواس بنياد پر ب کہ مالک باوجود محدث مراوی، نافند حدیث اور تلاش کرنے والے فقیہ بھی تھے ،رائے پر کشرت سے عمل کیاہے )۔ امام شافعي كى تصانيف مين اس كے علاوه "السود على سيو الاوزاعى" بھى باورىيسب تنقيدى تصانف إ

اوران سے میہ پینة چاتا ہے کہان کے انداز و بیان میں جدل ومناظرہ کے رحجان کا غلبہ تھا۔ یہی وجہھی کہ بعض نے ل شدت سے متاثر ہوکرامام شافعی کے مسلک کوچھوڑ کر دوسرا مسلک اختیار کرلیا جیسے داؤ د ظاہری وغیرہ۔ابوز ہرہ کے ہا ہے بھی اس بات کی تائید حاصل ہوجاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا:

"..... ابـو سـليمان دانو د بن خلف الاصفهاني وقد كان من الشافعيه وقد تلقى الفقه الشافعيه على اصحاب الشافي. ثم ترك مذهب الشافعي واختار لنفسه ذلك المذهب الذي لايعتمد الاعلى النص، وقد رفض من اصول الشافعي القياس، كما رفض الشافعي الاستحسان، وقمد قيمل لمه لم تمركت ممذهب الشافعي فقال قرأت كتاب ابطال الاستحسان للشافعي،

فوجدت كل الادلة اتى يبطل بها الاستحسان تبطل القياس". لـ

(.....ابوسلیمان داؤد بن خلف الاصنبهانی شافعیه یس سے متصاوراصحاب شافعی سے فقہ حاصل کی تگر بعد میں شافعی زہب حچوژ کرا بنامستقل مذہب اختیار کرلیا جو کہ صرف نصوص پربنی تھا۔اصول شافعی میں قیاس کا اٹکار کیا جس طرح امام شافعی نے انتحسان کا انکار کیا۔ان سے پوچھا گیا کہتم نے امام شافعی کا ندجب کیوں ترک کردیا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے امام شأمى كى كتاب "ابسطال الاستحسان" كامطالعدكياتواس مين منس فيديكها كه جين والكل انهول في استحسان ك باطل کرنے میں چیش کے ان سے قیاس بھی باطل ہوجاتا ہے )۔

معلیٰ بن منصور رازی (متوفی ۲۱۱ه) ت

انہوں نے امام ابو یوسف (متوفی ۱۹۲ھ) سے ان کی فقہ، اصول اور کتب روایت کیس عے ابن سعيدالاصمعي (١٢١١هـ/١٥١٥م)

اصولِ فقد برانهوں نے ایک کتاب تالیف کی تھی جس کا نام " اجناس فی اصول الفقد" تھا<sup>ھ</sup>۔

ل الشافعي، حياة وعصرواً راوه وفقيمه مجمدا بوز بره ص ١٣٣٩ مصر، قابره، دارالفكر العربي طبع ثاني ١٣٧٧هـ ١٩٣٨ء

ع ابويعلى معلى بن منصور دازى - بغداد مين وفات پائى

سے کتاب الفہر ست، ابن الندیم اخبار الی یوسف کے شمن میں بیان کیا۔ س ۲۵،۲۵۱

س ابن معيد عبد الملك ابن قريب الاصمعي هيرية العارفين ،اساعيل باشا بغدادي ٢٦٣/٥\_ وارالفكر٢٥٥ ١٩٨٢م و١٩٨٢م

بربن غياث المريبي حنفي امعتزلي (١٣٨هـ١٨١٨هـ) ل

فقیہ و مشکلم اور امام ابو بوسف کے خاص تلامذہ میں سے تھے اصول میں ان کی آراء ہیں جو اصول کی مرجع کتب 上でいまりた

ابن صدقة حنفی (متونی ۲۲۰ه ۱۵)

محر بن حسن شیبانی کے تلافدہ میں سے ہیں ، فقید منصوص برس تک بھرہ کے قاضی رہے۔

مؤلفات اصوليد:

(۳) کتاباجتهأ والرای<sup>ک</sup> (۲) کتاب خبرالوا حد<sup>ه</sup> (۱) كتاب اثبات القياس

نظام معزلی (۱۸۵ه ۱۳۲۱ه)

رور و المراس من المراس من المراس الم ملاة ترواح جائز جيس ہے۔

كتاب "النسكست" تاليف كي اس مين اجماع كي عدم جحت يركلام كيا بسحابة كرام يرطعن كيااور جراكيك طرف عيب منسوب كتة ك

> عبرالله بن مسلمه القعنبي (متوفی ۳۲۱ه) <sup>ع</sup> امام ما لک کی فقدہ اصول اور مؤطا کوان سے روایت کیا گا۔

م حواله ما يق

لى الإمبرالرخن، بشر بن غياث بن الي كريمية المريح المعتقر لى البغد ادى العدوى (٥٥ ٤-٨٣٣١ء)\_ بغداويس وفات پائى\_

ع مجم الصوليين بحرمظم بقام ١٣/٣ (٢٣٣٣) المستملكة العربيه السعوديه جامعه ام القوى سلسله بحوث الدراسات الاسلامير ٢٣)، مِيةِ العَارِفِينَ بِإِشَّا بِقِدَادِي اسَاعِيلِ \_1mr/a

ع الدموي ميسي بن ابان بن صدقة منوفي ١٣٥٥ء يصره يس انتقال موا-

ع كتاب الفهرست ، ابن النديم ص ٢٥٨، هرية العارقين -١٦٠٥ ١١ ، ايتنساح الممكنون، اسماعيل باشا محمد اهين بن ميريم سليم الياياني\_البقد اوي٣٠١٣، وارالفكر٢٠١٥ هـ١٩٨١ء

في كتاب الفهرست المن النديم على ٢٥٨ مرية العارفين ١١٥٠ • ٨ الم حواله سابق

ع اباتل ابرائيم بن سيار بن حاني البصري (١٠٨٠ ١/٨٥)\_ بصره مي انتقال جوا\_

٨ اللح أمين في طبقات الاصوليين ،المراغي \_١١٣١١، تاريخ بغداد ،خطيب بغدادي ٩٨-٩٤/ ٣١٣١)

و اوعبدالرحن، عبدالله بن مسلمه بن قعنب الحارثي -

ال كتاب الفهرست، التن التديم ص ٢٥١، اصحاب مالك الذين اخذوا عنه ورو وامنه.

wordpress.co

اصبح مالکی مصری (متوفی ۲۲۵ھ) کے

فقیہ بحدث بمفتی مصراور جدل و مناظرہ بین کمال رکھنے والے شخص تھے۔ان کے دادا نافع حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آ زاد کردہ غلام تھے۔جس دن امام مالک کاانقال ہوا ماہیج اسی دن مدینہ شن وار دہوئے۔امام مالک کے تلامذہ سے اکتساب فیش کیہ ابن الماجنون کے نزد میک وہ مصریس مالکی فقد کے سب سے بڑے عالم تھے۔اصول فقہ میں کتاب الاصول تالیف کی ٹار

البويطي الشافعي (متو في ١٣٣١هـ يا ٢٣٣هـ)

امام شافعی کے قیام مصرکے زبانہ میں ان ہے جو بچھ شنا تھا اُسے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کرلیا جس 18 "المد محتصر "رکھا۔امام شافعی کے خاص شاگر و تھے۔

آ راء ومؤلفات اصولیہ ......ان کی اصول میں آراء ہیں۔جوان کی تالیف سے باخبر ہوگا وہ ان آراء کوائی پر پائے گا۔آپ کی بہت می مؤلفات ہیں انہی میں ہے الخضرالکبیر،المخضرالصغیراور کیابالفرائض ہیں۔ یہ کتب اگر چاؤ میں ہیں گران میں بویطی نے بحث واستنباط کے طرق میں قواعداصولیہ کی پابندی کی ہے جمد

ابن ماعتیمی حنفی (متو فی ۲۳۳ هه) <sup>ه</sup>

امام محمد بن حسن کے شاگرد ہیں، فقیدا ور بغداد میں قاضی تھے۔ ابن ندیم نے لکھا: ولسہ کتب مصنفا واصول فی الفقه ہے۔

ابوثورشافعی (۱۲۲ه/۱۲۱۵)

امام شافعی کے اصحاب میں سے متھے اوران کیرا قوالِ قدیمہ کے ناقل ہیں۔

ابن ندیم شیعی معتزلی (متوفی ۱۳۸۵ هـ) نے لکھا:

"اخذ عن الشافعي وروى عنه وخالفه في اشياء واحدث لنفسه مذهبا اشتقه من مذهب الشافعي ....واكثر اهل اذربيجان وارمينية يتفقهون على مذهبه". △ (انهول نے(امام) شافعي ساخذ(علم) كى ان سروايتكى اوركئ چيزوں ميں ان (كند جب) كى تخالفت كى اور نداهب شافتى سے شتق ند جب بنايا .....اكثر الل آذر با يجان اوراد مينيان كند جبكى فقد كے مائے والے تھے)

ل الوعبدالتداسغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري بمتوفى ١٨٠٠ مصريص وفات ياكي \_

ع. وانز ومعارف اسلاميه (اردو) ۹۵/۱۸ مالكيه ،الشخ المبين ،المراغي ۱۳۵،۱۳۴۱، مجم الاصوليين ،مجمه مظهر بقا،۲۱۲۱۱

سع ابويعقوب يوسف بن يحي المصري البويطي الشافعي متوفي ٨٣٧ه \_ بغداو يس وفات ياتي \_

س تاریخ بغداد و خطیب بغدادی ۲۹۹/۱۴۰ و ما بعدها (۳۱۳ ۷) ، کتاب الغیرست ، این الندیم من ۲۶۹،۲۵۹ ، الفتح آمیین ،المراز ۱۱/۱۳۸۰ ۱۳۸۰ طبقات الشافعیه ، این مدلیة الله ، متوفی ۱۳ اهه ص ۲ مطبعه بغداد ۲۳۵ ه

ابرعبدالله محد بن سائلتهي
 ابرعبدالله محد بن سائلتهي
 البرعبدالله محد بن سائلته محد بن سائلته محد المحد المواقير

ك ابوقورابراتهم بن فالدين (الي) اليمان الكلبي البغدادي (١٩٥٨ء/١٥٨٩)

الم الشمر ست، ابن النديم الم ٢٦٥ مفي النجار الشافعي واصحابه ، تاريخ بغداد، ابن خطيب بغدادي ٢٥/١٠ وما يعلما (١٥٠٠)

این امها دننبلی (متوفی ۹ ۸۰ اهه) نے شذرات الذھب میں لکھا:

"ولم يقلدا حداً ..... و عسمل او لا مذهب اهل الراى حتى قدم الشافعي العراق وصحبه فاتبعه وهو غير مقلد لاحد". أ

اسی کی تقلیر نیس کرتے ۔۔۔۔اولاحنق ندہب پر جلتے تھے۔ پھر جب امام شافعی عراق آئے تو اُن کی محبت اوراتباع اختیار کی مگر دو کسی کی تقلید نیس کرتے تھے )

اصول میں ان کی آراء:

ان کی اصول میں آراء ہیں۔مثلاً ' المسودة فی اصول الفقد' میں ان کی سیرائے قتل کی گئی ہے:

"العموم اذا دخله التخصيص بشئي فهو حجة فيما عداه، نص عليه في مواضع، وبه فالت الشافعية، واختارت الجويني، حكى عن المعتزلة والاشعرية انه يصير مجازا، ولا يحتاج به واليه ذهب عيسي بن ابان وابو ثور". أ

احرین طنبل (۱۲۴ه\_۱۳۸۱ه)<sup>ت</sup>

فقیدہ محدث تنصداما ما جمد بن خبل نے فقہ واصول میں کوئی کتاب تصنیف نبیس کی جسان کے ندیمب کی اصل واسا ک قراد یا جا تھے۔ اور نہ بی اپنے فقہ بی افکاروا آراء کی اشاعت پسندگی اور نہ بی اپنے تلا ندہ کواما م ابوصنیف کی طرح املا کرائیں۔ اب یہ جانے کے کے فقہ ضبلی کے اصول کیا ہیں؟ اب صرف آپ کے تلا فدہ کے کام پر بجروسہ کیا جائیا ہے۔ امام احمد نے فقہ کے بعض موضوعات پر بجر تحریریں تجھوڑی ہیں۔ مثلاً "مناسک تحبیر" ، "مناسک صعبو" اور نماز پرایک ججھوٹا سارسال ۔ مگر بدرسائل موضوع ہے متعلق ایسے ابواب ہیں جن میں رائے ، قیاس اور فقہی استنباط نہیں ہے بلکہ موضوع ہے۔ بدرسائل حدیث ہی پر ضمنی ہیں آگر جدان کا موضوع بلکہ موضوع ہے۔ بدرسائل حدیث ہی پر ضمنی ہیں آگر جدان کا موضوع بلکہ منتخل ہیں آگر جدان کا موضوع بلکھ منتخل ہیں آگر جدان کا موضوع بلکہ منتخل ہیں کے جارہے ہیں۔

فق منبلي كاصول استنباط:

ما فظا بن القيم جوزی خنبلی (متوفی ۵۱۱) پی کتاب اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں: امام احمد نے اپنی فقد کی بنیاد مندرجاذیل پانچ چیزوں پررکھی تھی :

ل شلوات الله عن اعباد من ذهب ، ايوالفلاح عبدالحى بن العما وأحسنهى ، متوفى ۹۸ • اه ، قاهر و مكتبدالقدسية ۱۳۵ ه ع السه سودة فسى احسول له فقه ، مجدالدين ايوالبركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخفر ، متوفى ۱۵۲ هـ، شهاب الدين ايوالحاس عبدالحليم بن عبدالسلام بمتوفى ۱۵۵هـ بحق تبييش ، شهاب الدين ايوالحياس احمد بن محمد بن احمد بن الحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن الحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن الحمد بن الحمد المستقى متوفى ۳۵ که هـ مسل ۱۱ ما ميروت دارالكتاب العربي سند -ع ايوم بدالله احمد بن محمد بن محمد بن حلال بن اسد بن ادريس بن عبدالله ( • ۸۵۵ ا ۵۸ هـ) ۔ حافظ ابن القیم نے ایسی بہت ی مثالیں دی ہیں جہال نص کے مقابلے میں امام احمد نے صحابہ ﷺ کو فاوی کونظر الکڑلان الا كيا-انبى بين سائك مثال بيب كم حضرت معاذ ره و حضرت معاويد والله كا قول كه " غير مسلم كي ميراث مسلمان أ ملتی جاہے''، کے بارے میں حدیث مانع کے پیش نظرانہوں نے روکر دیا۔

اس مثال سے پیدا ہونے والا اشکال اور اس کا جواب :

اس مثال میں سی خدشہ وار د ہوسکتا ہے کہ امام احمہ نے نص مجر دے مقابلے میں نہیں بلکہ ایک صحابی کے مقابلے میں دوسر ے صحابی کا قول ترک کردیا۔ حضرت معافظها ورحضرت معاوید دیں کا قول جمہور صحابیا ورا بن عباس دیں اور حضرت على رضى الله عنبم كے خلاف تھا۔ لہذا امام احمد نے نص مجرد كے مقابلہ ميں صحابى كافق كى ترك نبيس كيا بلك ايك دوسر سے حابى كا فتوى قبول كرليا جونص مي محكم تفايه اقوال محابيت اختلاف كي صورت مين وه ترجيح كياصول يومل كياكرتے تھے۔

اور دومری مثال میہ ہے کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے ،اس کی عدت ( چارمہینہ دس دن کے بجائے) سبیعداسلمیہ کی حدیث کی رُوے وضح حمل ہے۔امام احمد کا فتوی اس پر ہے۔اس کے لئے عبداللہ بن عباس ﷺ کا یہ آل انہوں نے ترک کردیا ہے کہا کی حاملہ عورت کی عدت اقبصبی الاجلین ہے۔ (اقبصبی الاجلین کا مطلب ہے "ن چار ماہ دی دن کے اند اندر بچہ پیدا ہوجائے تو چار ماہ دی دن عدت ہوگی ،اگر ااس عدت کے اندراندر بچہ پیدا نہ ہوا آ عدت وضع حمل تک ہوگ )۔

۳۔ صحابیہ طرفانہ کے فتا و ہے۔۔۔۔۔۔فقدامام احمد بن حنبل کی دوسری اصل صحابہ عظام کے فتاوے ہیں۔اگرانیس کسی صحابی کا فتویٰ مل جاتا تھا اور اس فتوے کے خلاف کوئی دوسرا فتویٰ ان کے علم میں نہیں ہوتا تھا تو اس پراکتھا کرتے تصاليف فتو كووه اجماع نبيس قراردية تقد ليكن چونكهان كى عادت تبعير وتشريخ ميں احتياط تحى لبذاا يسے موقع براا فرمایا کرتے تھے کے میرے علم میں ایسی کوئی چیز میں ہے جواسے دفع کرتی ہو۔ ایسے ہی مسائل میں غلام کی گواہی قبول کرنے ؟ فتوی بھی ہے۔ یہ قول حضرت انس ﷺ سے مروی ہے اور امام احمد ان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے کی ایے صحابی کاعلم نبیں ہے جوغلام کی شہادت نہ قبول کرتا ہو۔ حافظ ابن القیم فرماتے ہیں:

''امام احمد جب صحاب ملطه کے بارے میں الیجی صورت سے دوجار ہوتے متھے تو عمل مرائے اور قیاس کسی طرح ہے بھی اس كے خلاف نبيں جاتے تھے''۔

س. اختلاف صحابه هظاء کی صورت میں فیصلہ ......هافظاہن القیم نے امام احمر کے جن اصول خمسہ کاذکر کیا ہان کی ایک اصل بیمی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں صحابہ مختلف الرائے ہوتے متصوّان میں سے دوقول قبول کر لیتے تتھے جو کتاب دسنت ت قریب تر ہو۔اگر میصورت ندہو علی توان کا اختلاف ذکر کردیتے لیکن کسی صورت صحابہ کے اقوال سے خروج ندفر ماتے۔ ٣- حديث مرسل اور حديث ضعيف ......فقداحم كي چوخي اصل بير ب كدوه حديث مرسل اور حديث ضعیف کوقبول کر کیتے تھے۔ اگر مسئلہ زیر بحث میں کوئی دلیل اس کے خلاف شہوتو الی صورت میں مرسل اور ضعیف حدیث کودہ قیاس پرتر جے دیتے۔ یادر ہے کہ یہال 'حدیث ضعیف' سے مراد باطل اور مظرحدیث نبیں ہے جس کی سند میں کوئی متہم روای ہو، جو قابل حجت ند ہوسکتا ہو۔ بقول حافظ ابن القیم اس اصل کو دوسرے بہت ہے علماء بھی مانتے ہیں۔ چنا نیچہ اس کی نسبت انہوں سنے الان کا کالان کا ابوطنیفہ امام مالک اورامام شافعی سب کی طرف کی ہے۔

یہ جیں وہ اصول خسہ جن کا ذکر جافظ ابن القیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے شروع میں کیا ہے۔ لیکن اگر حتابہ کی کتب اصول کا نظر غائز سے مطالعہ کیا جائے اور حافظ ابن القیم کی متفرق اور مختلف کتا بول کوچش نظر رکھا جائے قو ان اصول میں حذف واضافہ ہوسکتا ہے۔ مثلاً مہلی اصل میہ ہے کہ نص سے مراد صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب وسنت ووٹول ہیں۔ امام احراجی امام شافعی کی طرح نص بول کر دوٹوں کو مراد لیتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت کتاب کی شارح اور اس کے انعال کی تفصیل کرتی ہے۔ ابتدا کتاب وسنت کا قطعا آیک ہی مرتبہ ہے۔ اس طرح دوسرے اصل میں تیسرے کا اور پہلے امل میں چو تھے کا تداخل ممکن ہے۔ اگر چھا ہن القیم کے بیان کر دولطریقے میں بعض مسلم جیں خور ہیں کیکن وہ اس کو مان نہیں۔ ان طور پرائن القیم کے بیان کر دواصول اب جارہی رہ جاتے ہیں، جو میہ تیں :

(۱) كتاب (۲) منت (۳) فآوي محابه (۴) قياس

ان اصولول پر جومز بدا ضاف موسکتا ہے، و دید جی :

(۱) انتصحاب (۲) مصالح مرسله (۳) سدة رائع

کت بن باید سے بید بات معلوم بوتی ہے کہ امام احمد اجماع کو جبت مانتے بتھے، بشرطیکہ وہ واقع ہو چکا ہواور کی الیے میں اب تک اجماع نہ ہوا ہو امام شافعی ،امام ابو بوسف اورخود امام احمد کا مسلک الیے میں کہی ہو ہے ۔ امام احمد کا مسلک ان بارے میں کہی ہو ۔ امام احمد کا مسلک ان بارے میں کہی ہو ۔ امام احمد کے آتا ہو کہ اور مسلک ان بارے میں کہی وجہ سے خبلی فقیماء نے بھی خود قیاس سے کا م لیا اور منہ وریات زمانہ نے ان کو مجبور کر دیا کہ قیاد ہے تھا ہو ہو کا ہو تھا کہ کہا ہوا ہو تھا کہ کے امام احمد کے اقوال سے تخریق کریں اور فتوی دیں۔ امام احمد کے اقوال سے تخریق کریں اور بیزی کا م ابیا وراستنباط سے بھی کا م ابیا اور اجتماد کی صور تو ال مثلاً استعمال بو مصالے مرسلہ اور استخصاف وغیرہ سے بھی کا م ابیا۔

علائے حنابلہ کی اصول فقد میں کتب سیباں چنداہم کتب مختصراذ کری جاری ہیں۔ان کے اصل مقام پر تضیل نے گفتگو کی جائے گی۔ہم دیکھتے ہیں کہ علائے حنابلہ نے اصول فقد کے سلسلہ میں متعدد بلند پا بیاور مفید کا ہیں آھیں ہیں۔ان میں علی ہن محداہی عقیل البغد ادی (متوفی ۱۵۵ھ) ابویعلی محمد بن انھیں الفراء (متوفی ۲۵۸ھ)، ابوالحظ ہم محفوظ ہن المحسین البغد ادی (متوفی ۱۹۵ھ)، مجم الدین طوفی ،ابن تیمیاوران کے شاگر دجلیل ابن قیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ان لوگوں نے اصول فقد پر کئی کتا ہیں کھیں۔اس علم کے قواعد مرتب کرنے اوران کی توضیح ویشر ت

ل اعلام الموقعين عن رب العالمين -ابن قيم الجوزية غيل متوفى ا ٢٥ هـ يختيل طرحبدالرؤف سعد، ٢٩١١ ، ٣٣- مبروت وارالجبل

کرنے میں کائی جدوجہدگی۔اور قیاس پرخصوصیت کے ساتھ قلم اُٹھایا اور پھر شیخ الاسلام ابن تیمیداور محقق ابن فیم الک فقد اسلامی کی اس شاخ قیاس پر بہت زیادہ قضیل اور سمجیل کے ساتھ بحث کی ہے۔اس معاملہ میں دونوں سلف کے مسلک پرگامزن رہے اورا نہی کے نقش قدم کی روشنی میں آگے ہوسے اور قیاس کے سلسلہ میں انہوں نے سحابہ تا بعین اورائر منسوب مینے نہیں نقل کیا۔ان کی چھان بین کی ،ان کی توضع و تشریح کی ،اس سلسلہ میں انہوں نے سحابہ تا بعین اورائر اربعہ کے منج کی عام طور پر اور امام احمد کے منا جج کی خاص طور پر وضاحت کی ۔متا خرین علمائے حنابلہ نے متفرق فرون وجزئیات کو مختلف ابواب میں منتشرہ صورت میں دیکھا تو ان تمام اشیاء و نظائر کو جمع کیا۔آ سائی و ہولت کے لئے متعد متحد انظر مسائل کے لئے علیحدہ علیحدہ عنوان کے قاعدے اور کمیات بنادیئے۔جس سے ایک واضح صورت نمایاں ہوگی۔ چنانچے تو اعدہ ضوابط پر بہت میں کتب میں سے چند قابل ذکر میہ ہیں :

جم الدين الطّوفي في "القواعد الكبرى" اور" القواعد الصغرى" تاليف كيس اور حافظ ابن رجب (متوفى 49٪ ما الوالدين على بن عماس البعلى الحسن بلى معروف إن ان الله م (متوفى ٨٠١٠هه) كى كتابيس جمى اس فن پر ابهيت كي حال بين -

حسین الکرابیسی (متوفی ۲۴۵ھ) ک

" وله تصانیف کثیرة فی الفقه وفی الاصول تدل علی حسن فهمه وغزادة علمه". " (فقه اصول شران کی بهت کی تصانیف میں جوان کے حس فیم اور کثر تنظم پردلالت کرتی میں)

اساعیل بن بچیٰالمزنی شافعی (۵۷۱هـ۳۶۳ه)<sup>ع</sup>

یہ بہت بڑے عالم وفقیہ ومجتبد تھے۔ حسن بیان ان کی خصوصیت تھی۔ میدانِ جدل میں حریف کو کا میاب نہیں ہونے دیتے۔ مذہب شافعی ہے متعلق بہت کی تمایوں کے مصنف ہیں۔ مثلاً السد محصص السکہ بیسر و السد محتصر الصعبر وغیرہ۔امام شافعی کی کتاب الام کا اختصار بھی کیا،المراغی نے لکھا:

" وله آراء كثيرة معتبرة في الاصول. ومن تصفح كتب المنزني التي الفها و جد فيها من الاراء ما يدل على تمكنه في علم الاصول ، وتبحره في ايراد الأدلة والاستنباط ". في الاراء ما يدل على تمكنه في علم الاصول ، وتبحره في ايراد الأدلة والاستنباط ". في (ال كي بهت كي آراء بين جن يرطم الاصول مين اختباركيا كيا جاورجواله في كي مؤلفات كي ورق كروا في كرب كاودان آراء كي بين المرادل واشتباط كالمن من جم يرد الاست كرتي بين)

له الوعلى حسين بن على بن يزيدالكرابيسي متوفى ٨٥٩٥

ع. طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين ايونصرعبدالوباب بن على طب عبدا لكانى أسبكي (١٧٤ عند الالاعدد) تحقيق عبدالفتاح محدالحذا في المساق المالية المسال المسال عبد النقاح محدالحذا والموالد ١٣٩ قام ودارا حياء الكتب العربية سند،

س تاریخ بغداد، این خطیب بغدادی، ۱۳۱۸ (۱۳۹ه) مجمر الاصولین جحد مظهر بقا،۵/۲۲ (۱۳۱۰)

سے ابوابراہیم اساعیل بن میچیٰ بن اساعیل بن عمرو بن اسحاق المز نی (۹۱ سے ۱۹۱۸ھ) مصریس ولادت ووفات ہوئی نشد کر

ي الشخ المين \_المرافي، الا ١٥٨\_١٥٨

inochpress.com besturdubooks

مؤلفات اصوليه:

ا۔ الامر والنهي على مذهب الشافعي۔ ا ٢- كتاب القياس داؤرالظامری(۲۰۲ه\_۲۰۲ه) <sup>ت</sup>

فقیہ، مجتبد، محدث اور حافظ تتھے۔ بغدا د کی ریاستِ علم ان پرختم ہوتی تھی ۔ کتاب وسنت کی ظاہری نصوص برعمل كرنے اور تاويل، قياس ورائے سے كام نه لينے كى بناء ير "جماعت ظاہرية" كہلاتے ہيں ۔ داؤد بن على بن خلف الإصبهانی المعروف بالظاہری،۲۰۲ ھے کوف میں پیدا ہوئے ۔اسحاق راہو بیداور ابوثور سے علم حاصل کیا۔امام شافعی کے زبردست حامی تھے۔ان کی مدح وثنامیں دو کتا ہیں تکھیں۔بغداد میں ان ہے بڑا گوئی عالم ندتھا۔وہ ایک جدا گاندفقہ کے بانی تھے،جس کی بنیادانہوں نے ظواہر کتاب وسنت پررکھی ۔ وہ اس وقت تک ظاہری احکام شرع کے یابندر ہتے جب تک تناب وسنت کی کسی دلیل یا اجماع ہے بیٹا بت نہ ہو کہ ظاہری تھم مرادنہیں ، بلکہ بعض کی عدم موجود گی کی صورت میں وہ اجماع پر قمل کرتے اور قیاس کو بالکل نظرانداز کردیتے۔ان کا قول ہے کہ عموم کتاب وسنت سے ہرمسئلہ کا جواب نگل آتا ہے۔ متعدد کتب ان کی تصانیف ہیں۔ یا نچویں صدی ججری کے نصف تک لوگ ان کے فقد کی انتباع کرتے رہے۔ انبوں نے بہت سے مسائل میں جمہور کی مخالفت کی ہے۔اس امر پر علماء کا اجماع ہے کہ طوا ہر نصوص سے احتجاج كرنے والے داؤو بن علی ہيں۔

خطيب بغدادی(متوفی ۱۲۳هه ۵) لکھتے ہیں:

، واضطر اليه فعلا ، " وهو اول من أظهر انتحال الظاهر ، ونفي القياس في الاحكام لا فسماه دليلا". 🗅

( داؤد پہلے مخص تھے جنہوں نے ظواہر نصوص ہے احتجاج کا کیا۔ تولا قیاس کی فعی کی اور فعلا اے اپنانے پرمجبور ہوئے۔اس کا نام انبول نے ولیل رکھا)

#### مؤلفات اصوليد:

| كتاب خبرالواحد      | _۵ | كتاب ابطال القياس       | -1  |
|---------------------|----|-------------------------|-----|
| كتاب الحجة          | _4 | كتاب الخبر الموجب للعلم | _+  |
| كتاب المفسر والمجمل | _4 | كتاب الخصوص والعموم     | _٣  |
| ابطال التقليد ه     | _^ | كتاب الاجماع            | _1" |

ل مجمر الاصوليين مجد مظهر الا ١٢٢ - ٢٢٢

ع مجمالاصليما عرمظبريقاء السلام المراس بحواله البحر المحيط للزر كشي (خ)، الااب تدكورب ٣ ايوسليمان داؤد بن على بن واؤد بن خلف الاصبها في (٨١٧ مد ٨٨٠٠ ) ، كوفية بين ولا وت اور بغداد بين وقات يا كي

ع تارخ بنداد فطيب بغدادي متونى ٢٦٣ ٥،١٨١٨ (٢٥٢٢)

هي كتاب النبر ست \_ابن النديم ص ١٣٤١م ٢٠ متارخ بغداد ،خطيب بغدادي ١٩١٨٠ ٣ (٣٣٢٢) ، الفتح أميين المراغي ١٩١٠ [ ١٢١)

ائن ندیم اورائن خطیب کے مطابق مذکورہ بالا کتب کے علاوہ '' کتاب الاصول'' بھی تالیف کی تھی۔المرافق کھنے المرافق کے بیان کی صرف جو کتب " بحدف کتاب الاجساع ، ابطال التقلید اور کتاب الاصول ''ا بیان کی آب ۔ای طرح تان الدین السبی نے بیان کیاوہ کتب ہیں : '' فہم و قفت لداؤ در حمدہ الله علیه اور اقا بسبرہ اسسماھا الاصول ''تا اور پھر السبی نے ان اور اق میں سے چند عبارتیں نقل کیں ۔ابوداؤ والظامری کا فد بہ آتر با یا نجو یں صدی ہجری تک قائم رہنے کے بعد تبعین کی کی کے باعث فتم ہوگیا۔اگر چدا بن جزم خاہری نے اندلس میں الا فد ہم کوزندہ کرنے کی کوشش کی ۔ کتاب "المسحلی "تصنیف کی اور اصول میں بھی کتاب کھی۔

ابن نديم في اصحاب داؤد كاذكر كيا-ان مين عندرجة من اصحاب كي اصول مين كتب كاذكركيا ب

ا ابوبكر محدين داؤد (بيداؤد كصاحبزاد يتن) . .....كتاب "الوصول الى معرفة الاصول"

٢- ابوسعيدالرقي ..... كتاب" الاصول" جوسو كتابول بمشتل ب

٣- حسن بن عبيدا بوسعيدالشبر باني مستقاب " ابطال القياس"

سم ابوالطيب ابن خلال .... كتاب " ابطال القياس " - كتاب " نعت الحكمة في اصول الفقه"

۵۔ ابواسحاق، ابراہیم بن احمد بن الحسن الرباعی بغداد ہے مصرآئے ، وہیں انتقال موا ........کتاب " الاعتبار فی ابطال القیاس"

ابن الجنيدالشيعي (متوفي ۴۸۱ هـ)<sup>ت</sup>

شیعدامامیے کا کابریس سے ہیں۔آپ نے "الافهام لاصول الاحکام" تالف کی سے

اساعیل بن اسحاق القاضی مالکی (۲۰۰ھ/۲۸۲ھ) 🚇

فقيه، قارى مصرى ،اصولى محدث ،اديب اورخوى تقصداصول يس بحى أيك كماب تاليف كى ك

ابوصالح الجستاني (متوفى ٢٩٠هـ)

كتاب"اصول الفقة" تاليف كل △

ابوبكرالظاهرى (متوفى ٢٩٧هـ) في

أنبول في "كتاب الوصول الى معرفة الاصول" تالف كى على

لے کتاب اللہ ست۔ ابن الندیم ص ۱۳۷۳ ۱۳۵۳ ریخ بغداد، خطیب بغدادی ۱۹۱۸ ۳ (۳۵۲۳)، الفتح المبین المواغی، ۱۹۹۱ ۱۵۹ (۱۷۱) ع طبقات الشافعیه الکبری ساح الله بن السبکی ۲۸۳/۳ (۲۹۷) سے ابولل الاسکانی محمد بن الجبنیر البغد ادی الشعصی

مع حدية العارفين اساعيل باشا بغدادي ، 9/10

هي ابواحاق اساعيل بن اسحاق بن اساعيل بن حماد بن يزيدالاز دي (٨١٥ء ١٩٥٨ء)

ل هدية العارفين، أما عمل بإشابغدادي ۵/ ٢٠٠٧ الفتح أمين مالمرا في ا/١٦٢

سے ابوالصالح منصور بن اسحاق بن احمد بن الى جعفر الحستاني كے حدية العارفين ،اساعيل باشا بغدادي٢/١٥٠ ك

هِ. الويكر محمد بن داود بن على بن خلف الاصبائي البغد ادى الظاهري في التأب الغمر ست البن النديم في اخبار دا و دامحابيس الماتية

كشف الظنون، حاجي خليفه متوفي ٦٤ \* احتاله ٢٠١٣/ حدية \_العارفين اساعيل باشا بغدادي ٢٢١٧٠

udubooks.nordbress

معدالقیر وانی (متوفی ۱۳۰۰ یا ۴۰۰ هـ) ک فتیهاصولی مصری بخوی تخیقالید کی زمت کرتے اور کہتے ہیں:

"هو من نقص العقول وانحطاط الهمم" (ووتقلير قول يركى اورعزم وعوصلي من پستى كانام ب)

> انبول نے تناب" المقالات فی الاصول "تالیف کی کے حسن بن قاسم طبری (متوفی ۱۳۰۵ھ) کے

ان کی صبیح تاریخ دفات ۳۵۰ در معلوم ہوتی جیں اس کئے ان کا و بیں تعارف چیش کیا جائے گا۔ ابن برھان فاری (متو فی ۳۵۰ دھ) سے انبوں نے''الذخیرۃ فی اصول الفقہ'' تالیف کی <sup>6</sup>

ابن سرت کالشافعی (۱۳۹۹ هـ ۲۰۰۹ هـ)

ا مام مزنی ابوالقاسم الانماطی اورالزعفرانی کے شاگرد تھے وہ اپنے وقت کے شیخ الشافعیۃ تھے۔انہوں نے مذہب شافعیہ کی تشریح ، اختصار ونشر واشاعت میں گرانفقدر خدمات انجام دیں۔شیراز میں قاضی رہے۔السبکی نے ابوعاصم العادی کا پیوَل نقل کیا کہ : ''ابن مسریع شیخ الاصحاب و مالک المعانی، و صاحب الاصول و الفوقع والحساب '' آپ کی مئولفات کی تعداد حیار سوہ پہم تک بیان کی جاتی ہے۔

مئولفات اصوليد:

رسات المود على ابن داؤد في ابطال القياس ٢- الفقيه في الاصول عن الروعلي الشافعي (٢٠٠٥ م ١٠٠٠ م) ٥٠ الفقيه في الاصول عن الريابين كي الساجي الشافعي (٢٢٠ م ١٠٠٠ م) ٥٠ الشافعي (٢٢٠ م ١٠٠٠ م)

ہ امام برنی اور رئے بن سلیمان کے تلامذہ میں سے تھے بصرہ کے شیخ المحد ثین اور مذہب شافعی کے ایک بلند پایدعالم تھے ابوائسن اشعری نے آپ سے زانو کے تلمذ طے کیا۔

إلى معد بن مجمد بن مسيح ، ابوعثان الفسيانى القير المى القير وانى متوفى ٩١٣ ما لفتح أمهين ، المراغى ١٢١٣/١ سيس تاريخ وفات ٢٠٠٠ هـ فدكور بسم ع عدية العارفين ، اساعيل ياشااليغد اوى ٥٨٣/٥ ، ٥٨٣/١ الفتح أمهين المراغى ٢١٣/١ ، ١٣٣٣م الاصوليين محد مظهر بقا٢٠/١٣٥ (٣٥٦) ع وفيات الاعميان ، ابن خلكان متوفى ١٨١ هـ ا/ ١٣٠٠م مرمط بعد اليمليد احمداليا في اكتلى ١٣١٠ه

ع احد بن معروف بابن برحان قارى ه كشف الظنون ، حاجي خليف متوفى ع٢٠ اهـ، ا/ ٨٢٥

آ ایوالعباس احمد بن عمر بن سریخ البقد ادی ( ۳۳ ۸ م/ ۹۱۸ م ) بغداد میں واما دت ووفات بھو کی

ی وفیات الاعمیان، این خلکان متوفی ۲۸۱، ۱/ ۱۵،۱۸ کشف الظانون، حارقی خلیفهٔ ۱۲۱۲/۱ تاریخ بغداد، خطیب البغد ادی ۱۸/ ۱۸۳۰ می وفیات الاعمیان، این خلکان متوفی ۲۹۰، ۱۸ است ۱۸۵۱ کشف الظانون، حارقی خلیف ۱۲۱۲/۱ مین خلیل بن ایبک للصفاد می ۱۲۲/۳۷ (۱۳۳۳) (درالمثر فرانزشتایز: بقیب اون ۱۳۰۴ هـ ۱۹۸۲ میان، الرافی ۱/ ۱۲۹ ۱۲۹ می مقلیم بقام بریقا /۱۸۳ (۱۳۳۳) می الوکی السابی، ذکریا بن کی بن عمد الرحمٰن بن بحر بن عدی بن عبدالرحمٰن البصر می (۸۲۵ م/ ۹۲۰ و) بصرویش وفات پائی مئولفات اصولید .......فقه وخلافیات میں کتاب تالیف کی جس کا نام'' اصول فقه'' رکھا بیرابواب فقه پرهجیهههی خلافیات میں بیان کی کتاب الکبیر کا خصار ہے۔اس کے مقدمہ میں مندرجہ ذیل ائمہ کے مسائل میں اختلاف کو بیان کیا گیا ہے۔امام شافعی ،امام مالک ،امام ابوجنیفہ،ابن الی لیلی ،عبداللہ بن حسن العنبر ی،امام ابو پوسف ،امام زفر بن الهنذيل مجمد بن عبدالله بن شبر مه، احمد بن صنبل ، اسحاق بن راهويه، سفيان الثوري ، ربيعه بن ا بي الزياد ، يحي بن سعيد القطان ، ابوعبيد القاسم بن سلام اورا بوثور \_ لـ

ابن المنذ رالشافعي (متو في ٩ ٥٠٠ه) ع

آپ كاشارىد بب شافعى كان مجتبدين مين بوتاب جوجميع قواعد اصوليد مين اين امام كى پيروى كوضرورى نبين مجھتے۔ابن السبکی نے کہا:

"المحمدون الاربعة: محمد بن نصر المروزي، ومحمد بن جرير الطبري: ومحمد بن خزيمه و محمد بن المنذر : من اصحابنا . وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من اصحاب الشافعي المخرجين على اصوله، المتمذهبين بمذهبه، ولوفاق اجتهادهم اجتهاده". ٢

( بهارے اصحاب میں چارا فراد محمد بن نصرالمروزی ، ومحمد بن جربرطبری ،محمد بن خزیمہ اورمحمد بن النذ رقابل تعریف ہیں۔اور وہ سب اجتہاد مطلق کے درجہ کو پہنچے اور ان کے اجتہاد کرنے نے ان کوشافتی رہنے ، اصول شافعی کی پیروی کرنے ہے خارج نبیں کردیا۔اگر چان کا اجتہادامام شافعی کے اجتہادے بہتر ہی کیوں نہ ہوتا )۔

این ذہبی نے کہا :

"وكان لا يقلد احداً "<sup>ب</sup> (وو[ابن المنذر ااجتهاد میں کسی کی تقلید نبیں کرتے ہتھے )

مؤلفات اصوليه:

۲- کتابالاجماع<sup>ه</sup> ا- كتاب اثبات القياس ا بن خلكان في كما "كتاب الاجماع وهو صغير" (كتاب الاجماع الكمخضر جم كي كتاب ٢٠٠٠

لے الفتح الميين -المرافق ١٧٤١٠

ع ابو بكر محمد بن ابرا تيم بن المنذ رالشادعي النيشا پوري متو في ٩٢١ هه مكه مين وفات يا كي ، حاجي خليفه نه کشف الظنون ١٣٨٥/٢ مين ٣١٠ه يا ١٦٨ حتارتُ وفات ذكر كى ب- سے الفتح الميين \_المراغي ١٢٩،١٧٨١

ع. تذكرة الحفاظ الوعبدالله عن الدين الذهبي (متوفى ٣٨ ٧٥هـ ١٣٣٤ء) ٨٣/٢ عنبيروت داراحيا والتراث العربي سنه ثد ه كتاب النهرسة، ابن النديم رص ٢٦٩ - كشف الفنون، حاجي خليف متوفى ٢٧٠ اهـ ١٣٨٥/٢ - تذكرة الحفاظ، امام الذبيي ٤٨٢/٢٠

ل وفيات الاعيان الن خلكان متوفى ١٨١ هـ ١١/١١

Jt 2 besturdubooks.wordpress.cor

اماعل النونختي اما مي (٢٣٧هـ/١١٦) <sup>ك</sup> شیعی زبر کے عظیم مشکلم اور مصنف ہیں۔ مؤلفات اصوليد:

 ۲ نقض اجتهاد الرأى على ابن الراوندى س- كتاب ابطال القياس<sup>-</sup>

ال نقض رسالة الشافعي ٣ ـ كتاب الخصوص والعموم ابوالقاسم الكعبي معتزلي (متوفى ١٩٥٥هـ)

طا كفة معتز لدك رئيس بين -اصول فقه بين آپ كى كى كتاب كالجمين علم نبيس جوسكا البيته اصول بين آپ كى آراء بِين جوكتب اصوليد بين موجود جين مثلاً علامه امدى شافعي متونى نے اپنى كتاب "الاحكام" بين الاصل الثانى كى يانچوين صل "في المباح وما يتعلق به من المسائل" في "المسالة الثانيه" في ال كي رائع فقل كي :

"اتفق الفقهاء والا صوليون قاطبه على أن المباح غير مامور به، خلافا لكعبي واتباعه من المعتزلة، في قولهم انه لامباح في الشرع، بل كل فعل يفرض فهو واجب".٣

(جمح فقہاء واصولین کا اس پرا تذاق ہے کہ مباح غیر مامور بہہے۔اس بارے میں الکعبی کا اختلاف ہے جو معتزلہ کی موافقت میں ہے جن کا قول ہے کہ شرع میں کوئی فعل میاج نہیں ملکہ ہرفعل جوضر وری قرار دیا جا تا ہے (اس برعل) واجب ہے)۔

اس کے چندسطور اِحدان کی دلیل کا ذکر ہے۔

اى طرح علامدامرى "الاصل الوابع" كياب الثاني (في التواتر)ك المسالة الشانية على خراواتر سے عاصل علم كے ضرورى و نظرى ہوئے بيس ان كى رائے بيان كرتے ہيں:

"اتفق الجمهور من الفقهاء والمكتلمين من الاشاعرة والمعتزلة على ان العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري وقال الكعبي وابو الحسين البصري من المعتزلة والدقاق من اصحاب الشافعي انه نظري". 🖴

(اشاعر وومعتز لدکے جمہور فقها و چنگلمین اس پر شفق ہیں کہ خبر تو اترے حاصل علم ضروری ہے مکر معتز لہ میں سے ایکھی اور ابوالسين بفرى اورامحاب الشافعي مين عدقاق كيتم بين كدوه نظرى ب)-

ل الأعمل بن على بن الحاق بن الفضل بن الي سل بن أو بخت البغد ادى (٨٥١هـ ٩٣٣هـ)

ع اللويعة الى تصانيف الشيعة،شيخ آقا بزرك الطهراني ٢٩/١٥/٥١/١٠ كاـ٢٨٥/٢٣ـبيروت دارالاضواء الطبعة الثالثه ستالله مجلة الفكر الاسلامي ايران العدد ٢٧٠٢٥ على ٥٢٠٥١

ع الإالقائم عبدالله بن احمه بن محمود الكتبي المنعي معتوفي ٩٢٩ء، يلخ مين وفات بإني - كشف النطعون مين ان كانام احمد بن عبدالله فدكور ہے، تاری وفات ان می محل اختلاف ب-این خلکان نے اورائن کیرنے بدامیوالنہاسیس عاس دیتائی ب-

ع الاحكام في اصول الاحكام، سيف الدين الوالحس على بن الي على بن محمد الاعدى، متوفى اس٢١ هـ: ١٩٩١ ميروت، دارالفكر ١٣٩٥ه ١٩٩١ م

ه حاله ما ين

ابوباشم البيائي المعتزلي (١٣١٥هـ ١٣٣١هـ)

شیوخ معتزلہ میں سے ہیں۔معتزلہ کے طاکفہ "البھ شمیۃ" کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔اصول نقش اللہ ان کی خاص آ راء ہیں۔مختلف علوم پر بہت می کتب تالیف کیں۔

مؤلفات اصوليه:

ا- كتاب الاجتباد ٣- كتاب الغدة ٣- كتاب تذكرة العالم

اصول میں آپ کی آراء میں ہے:

"ان امتثال الامر لايوجب الاجزاء، وقال الجمهور انه يوجب الاجزاء، بمعنى عدم وجوب القضاء، واستدل الجباني بوجوب المضى في الحج الفاسد، مع وجوب قضائه، وقال: ان الاجزاء عند امتثال الامر يستفاد من عدم دليل يدل على الاعادة لا من امتثال الامر نفسه" بالالحن الاشعرى (١٣٧٥ ١٣٢٥) على الالحادة لا من امتثال الامر المرسول

ان کے فقہی فدہب کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ فقہائے شافعیدان کوشافعی اور فقہائے مالکیہ ان کو ہاگ بتاتے ہیں۔ زیادہ قریب قیاس سے بات ہے کہ وہ مجتبد فی الهذ ہب تنے۔اختلاف روایات کے ساتھ آپ پچاس، مو دوسوکت کے مصنف تنے۔

مؤلفات اصوليه:

ا اثبات القياس ٢ كتاب اختلاف الناس في الاسماء والاحكام

٣ كتاب الخاص والعام

اسحاق الشاشي حنفي (٣٣٣هـ/٣٢٥هـ) هـ

فقیدواصولی تھے۔مصرتشریف لائے اوراس کے بعض علاقوں میں قاضی رہے جنفی مسلک کے بیروکارتھے۔ م کے مشہوراور بڑے عالم اور ثقة فقہاء میں سے تھے اور محرین حسن کی "المجامع الکبیسو" زید بن اسامہ عن الیسلمان الجوزانی سے روایت کیا کرتے تھے لئے۔

ل الوباشم،عيدالسلام بن جمد بن عبدالوباب بن سلام بن خالد بن خران بن ابان البيائي (٨١١ ٩٣٣/ء) بغداد يل وقات يائي \_

ع كتاب القبر ست ، ابن النديم ص ٢٣٢م، الفتح أمين ، المراقي ، السلام المعقم الاصوليين ، مجد مظبر يقا ٢٦٢ م ( ٣٣٨)

سل على بن اساعيل بن ابي بشراسحاق بن سالم بن اساعيل بن عبدالله ( ٩٣٦/٥٨٥ م) بصرويس ولا دت اور بغداويس وفات پائي.

سى الفتح أكمين،الراغي،١٤٥١/١٤١١

ے ابولیقوب اسحاق بن ابراہیم الشاشی الخراسانی (۱۳۷،۸۵۸ م)مصریس وفات یا کی۔

الجوابرالمصفية فى طبقات الحفية ، حى الدين الى محرعبدلقا در بن الى الوفاء محد بن تصرالله بن الى الوفاء القرشى الحفى المعرى. متوفى ٥٤٥ عن السلطة عن المعرف المعرف

اصول الشاشي كس نے تالیف كى ؟

besturduhooks.nordbress.com یہ کتاب بلادِ ہندو یا کستان میں برس سے زائد عرصہ سے متنداول ہے اور مدراس قدیمہ میں اصولِ فقہ پر پڑھائی جانے والی کہلی کتاب ہے۔اس کے مصنف کے بارے میں ہم یفین کے ساتھ کھٹیس کرد سکتے اس کے بارے میں فقاف أقوال بين جومظمر بقائ أربي كتاب مجم الاصليين كم مقدم ين بين من كروية بين :

اس كماب ك مصنف اسحاق بن ابراجيم ، ابوليعقوب الخراساني الشاشي (متوفي ١٥٥٥ ١٥٥٥) ين-

الالالهية، معجم البلدان (الاكا) من محواله التوفيقات الالهية، معجم البلدان (صفحه أكوريس) اواله والمضيئة مجلدا (صفحه فدكورتيس) تقل كيا اور بروكلمان ني (۴/۱ ١٢)، المجواهر المضيئة ا/١٣٧١، اورالفوائد البهية ص الم المحمد المحواهر المضيئة (١/٣١١) اورصاحب الفوائد البهثية (١٣٣٠) دونوں نے اسحاق بن ابراہیم الشاشی کے حالات بتائے مگر اصول بیں ان کی کسی کما ہے کا ذکر خیس کیا۔

اس كے مصنف احد بن محد بن اسحاق ، ابوعلی ، نظام الدين الشاشي (متوني ٢٣٣ هـ ١٩٥٥ هـ) ہيں۔

بیکاب اس نسبت کے ساتھ بیروت ہے سنہ ۱۳۰ ھے ۱۹۸۲ء شرطیع ہو چکی ہے اور کتاب کی ان کی طرف نسبت ك لئة الجواهو المضيئة (٢٦٢١) اورالفوائد البهية (١٣) اورتاري في بغداد (٣٩٢/٣) اورثيرازي كي طبقات الفقهاء (ص۱۳۳) کے حوالے دیئے گئے جیں مگر درحقیقت ان ٹس سے کئے بنی بہیں لکھا کہان کی اصول فقہ میں كونى كتاب ہےاور مدینة العارفین (٦٢/١) میں بغدا دی نے ان كى سوائے بین لکھا كدان كى كتاب" المنحمد س فى اصول المدين اعنى اصول الفقه " إاوركتاب "الخميس" وهيكي كتاب "اصول الشاشي" جاى طرت القوائد البهية ص ٢٣٣ مس فركور ب-

الكيةول يجى بكران كانام بدرالدين الشاش الشرواني بجرققر بيآ ٢٥٢ه ها ١٥٨ه شن زنده تقداس برڈلمان(۱۱۳۱)نے فہرس پیٹا ورکے حوالہ نےقل کیا ہے۔

اس كے مصنف كانام اليو بكر محرين احدين الحسين بن عمر (متوثى عده ٥٥ هـ ١١١١ه) الخر الاسلام سے ملقب اور المستظهري معروف بي لندن من فهر المكتب البندييك مصنف في كهاءا كافبريب ٢٥٧١٥٥٠١ نبر(۱۳۲۹) مگراس کے مصنف نے میٹبیں بتایا کہ 'اصول الشاشیٰ' حتی اصول فقد کی کتاب ہے۔حالاتک کتاب کے افتاً كى تقدمه" والسلام عملى ابسى حضفية واحبابه" ، يكي ظاهر بساور متنظيري شافتي تقدمولا ناعبداكي كنه الفوالد البهية (ص٢٣٧هـ ٢٣٥) ميس ان كالبحي مسلك بتايا بهاورشافعيه شراد وحصرات الشاشى مصفهور بين الناسس ا كي الوكر محد بن على القفال الكبير الشاشي (متوفي ٣٩٦ه ها ٢٣٣هه) بين جواصول الفقد برا يك كتاب كے مصنف بهي بين اوردومرے فخر الاسلام مجرین احمرین الحسین الشاشی (متوفی ۵۰ ۵ ھر) ہیں جو المستظهری ہے معروف ہیں۔

ال كتاب كمصنف نظام الدين الشاشي بين جوسالوي صدى كعلماء مين سي بين صاحب حداق الحفية" نے پی کہااور بروکلمان (۱۲ م۱۷) نے فہرس یا تکی پوری ہے بھی یہی فقل کیا ہے بمصنف اصول الشاشی اپنی کتاب کی پہلی 

اصر

-1

٢

191

فسی کتساب السمسسسی [الشسامل]" الخ این الصباغ کی دفات ۷۷۷ هدیس بوئی ،اس پرگولڈزیبر نے کی بھیجالاً (پروکلمان ۲۱ س/۱۷) اس لئے مؤلف اسحاق بن ابراہیم کی تاریخ وفات میں شک ہے۔اس کا مطلب ہے کہ گولڈزیبراً اس کتاب کی نسبت اسحاق بن ابراہیم الشاشی کرنے میں شک نہیں، بلکہ صرف تاریخ وفات میں شک ہے۔

لیکن دومری طرف بروکلمان کواس بات کایفین ہے کہ بیکتاب اسحاق بن ابراجیم الشاشی (متوفی ۳۱۵ھ) کی نین ہے اور خود بھی دوتول و کر کئے ،لیکن کسی کی تعین نہیں کی ۔ایک قول مصنف فہرس پٹا در کا ہے کہاس کے مصنف بدرالدین انشاشی میں اور دومراقول صاحب حداثق المحنفیة کا ہے کہ نظام الدین الشاشی ہیں۔

کہ ایک تول بیکھی ہے کہ اُستاد العلماء حمید الدین الشاشی (متونی ۸۱ کدد) مراد ہیں۔ مکتبہ راجھستان اُوکک (۷۸۳/۲) کی فہرس المخطوطات العربیة سے یہی پنتہ چاتا ہے۔

مظہر بقافہ کورہ بالا اقوال پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں: میرے خیال کے مطابق اصول الشاشی جواحاق بن ابراہیم الشاشی کی طرف منسوب ہے وہ اصول الشاشی متداقل کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ہے۔ کیونکہ اسحاق بن ابراہیم ابویعقوب الخراسانی (متوفی ۱۳۲۵ھ) کی اصول الشاشی کا ایک خطی تسخہ مکتبہ دیال سنگھ لاہور پاکستان میں تمبر ۱۳۳۳ھ کے تحت موجود ہے اس میں آغازیوں ہے:

ابتدائیے: "أما بعد حمد الله على نواله والصلاة على رسوله محمد واله" الخ اوراس كا افتقام اس طرح ب: "ومعنى الافواد أن يعتبو كل مسمى باتفواده ، ليس معه غيره تمت". اس كا ايك اور شخ تم بركا اكتحت موجود ب

ا يتدايي: "حمد الله على نواله والصلوة على رسوله محمد واله" الخ

اخْتَأْمِيم : "ليس معه غيره ، والله اعلم بالصواب ، واليه المرجع والمأب "

اب اصول الشاشي متداوّل مطبوع كابتدائي واختتامي كلمات طاحظه يجيئة:

ايترائي : " الحمد الله الذي اعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه " الخ

نهائيه : "فقال ما بال اسمك ، لاخمس فيه ؟ قال : لانه كالماء فلاخمس فيه والله تعالى

اعلم بالصواب "

اب جب اصول الشاشی منسوب اسحاق الشاشی اور اصول الشاشی متداوّل کے مابین ابتدامیة اور اختیّامیه اختیّا الله الله الشاشی متداوّل کے مابین ابتدامیة اور اختیّامیه اختیّا فی واضح ہوگیا تو اس سے پید چلا کہ بیا ایک عنوان 'اصول الشاشی' پر دوعلیحدہ کما بیس بیں اور اس طرح ہم کن بیس ہے کہ بیا سحاق بن ابراہم ''اصول الشاشی' بیس ابن الصباغ المتوفی سنہ کے 20 سام کا ذکر پاتے ہیں ۔اس طرح بیمکن نہیں ہے کہ بیا سحاق بن ابراہم کی کما ہوجن کا انتقال ۳۲۵ ہیں ہوا۔ ا

ل معجم الاصوليين يحمظ بريقاء مقدمة الكتاب ص ااسم الخص

INDIESS.COT

امولاالثاثی متداول کامصنف کون ہے ؟

عبدالحی لکھنوی الفوا کدالبہیتہ (ص ۲۲۲) میں کہتے ہیں : الشاشی ہے دو ند ہبول کے جلیل القدر دوامام مشہور وئے،ایک خفی (المذہب)ابوعلی احمد بن محمد بن اسحاق ............ پھر کہا کدایک دوسرے شاشی بھی ہیں جن کا ذکر گزر چاہ اور دوابوابراہیم اسحاق بن ابراہیم ہیں ۔ بہر حال اصول میں اصول الشاشی کی جو کتاب ہمارے زمانے میں متداول ومشہورہاس کا آغاز لول ہے:

" الحمد الله الذي اعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ".الخ

ماجی فلیفد طاکاتب چلی نے اس کتاب کو "کتاب الخمیس" کے نام سے لکھا ہے اور مصنف کے نام نظام الدین الثاثى تحريكااوروج تسميد يقل كى كتصنيف كوفت مصنف كى عمر بيجاس سال تقى مساحب الفوائسد البهية في احمہ بن محداباعلی الشاشی اوراسحاق بین ابراہیم الشاشی کا ذکر کیا الیکن اس کتاب کی نسبت ان دونوں میں ہے کسی کی طرف بحی نیں کا۔اس کے برخلاف اس کو نظام الدین الشاشی کی طرف منسوب کیااوراس کو کیشف السطینون سے نقل کیا ہے۔ لمرمقم بقاكا كبنائ كمانبين ميحواله كشف السطنون مين تبين ملااورجوصاحب النضوائد البهيمة اور يحرصاحب "حداليق الحنفية " نے کہاہےوہ ورتنگی ہے زیاوہ قریب ہے کہاصول الشاشی کے مصنف نظام الدین ہیں جوساتویں مدی کے ملاء میں سے ہیں ، واللہ اعسلم بالصواب -ان مذکورہ بالا باتوں کے باوجود بیکتاب بلاد ہندو پاکستان میں

### المول الثاثى كى شروح:

المعدن : صفى الله بن تصير البندى كى شرح ب اور مقدم المعدن الى الكهاب :

"قد شرحه كثير من الرجال ، واشتفل بحله جم غفير من مهرة ارباب الكمال " (بہت ے اشخاص نے اس کی شرح کامی اور ماہرین ارباب کمال میں سے جم غفیراس سے حل میں مشخول رہا) ان ہے معلوم ہوتا ہے کہاصول الشاشی کہ بہت می شروح لکھمی گئی ہوں گی مگر ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔

مولى مجمد بن الحسن الخوارزي الفرابي معروف بيشس الدين الشاشي متوفى ٨١ ٧ هه\_نے بھى اس كى آيك شرح تكھى –

# امولالثاثي يرحواشي :

فصول الغواشى: فينتخ الدواوالجونيوري حنفي (متوفى ٩٣٢١٩٩٣ه ٥)اس كيمصنف بين-

فصول الحواشي الاصول الشاشي: يمولوي عين الله كي تصنيف بي يكاب ١٠٠٠ احين وبلي سي جيري-يولكمان في الم اللي " فصول الحوادث " كانا م تحرير كيا جوان كاسموب-

حصول الحواشي على اصول الشاشي: بيعاشين محرص كاب، جس كى كنيت ابوالحن بن محمد السبعلی ہے۔ لیکھنؤے ۱۳۰۱ھ میں طبع ہوچکی ہے۔ م. عماسة الحواشى على اصول الشاشى: فيخ فيض الحن كنَّاوى، بدكتاب بيروت المستقادة الدوائد المستقادة الدوائد المستقادة المستقددة المستقددة

۵۔ احسن الحواشي على اصول الشاشي : شخ بركت الله المحثوى، دبلي سطيع موتى۔

٢ عمدة الحواشي على اصول الشاشي: عباس قلى خان (٥-١٣٠٥ مين زندو تنه ) اصل كساته طبع مو يكل ب- ا

اس كتاب كي أردوشروح بهي كلهي جا پجلي بين،ان بين چند شهورمندرجه ذيل بين:

ا۔ مزیل الغواش: عجم الغنی خان رامپوری (۱۸۵۹ء۔۱۹۲۳ء) کراچی میرمحد سند۔ اُردوز بان میں بیالک عمدہ شرح ہے۔ بعد میں آسانی اور سہولت کے لئے اس کتاب میں پہر تبدیلی کر کے اور عبارت متن کے نکڑے کر کے ایک سوالیہ، جوابیہ انداز میں ڈھال کرمتن اور عبارت کوالگ الگ بیان کر کے اس کو "معسلم الا صول مشرح اصول الشامشی" ماتان مکتبہ شرکت علمیہ سے طبع کیا گیا۔ اس کو اسحاق صدیقی نے اس ترتیب پر مرتب کیا۔

٢ خلاصة الحواشي: محدايرتيم كرا چي بيرمجر

ہبر حال نظام الدین الشاشی نے اس کتاب میں احناف وشوافع کے اکثر اختلافی مسأئل کو اصول کے ماتحت نہایت خوبی ہے بیان فرمایا ہے، طرز بیان مختصر مگر واضح ہے۔

ابن الاخشيد معتزلي (١٤٥٠هـ٢٢٥)

طائقة معتزله كے فاضل، زاہدوصالح تقے۔اصول میں آپ كی ہے كتب ہیں : اوس كتاب الاجماع مار كتاب المعونہ (ناكمل) كا

ابن الخلال قاضي \_معتزلي (متوفى اسمتقريباً) ٢٠

مَدُكُورالذَكر " ابن الاحشيد" كَمَثَا كرد بين \_انبول في "كتاب الاصول " تاليف كي \_@

الاصطخري الشافعي (٢٣٣٠هـ٢٣٨٥)

فقیہاوراصولی تھے۔اصول فقد میں آپ کی آراء میں جو کتب اصولیہ میں ماتی ہیں وہ شہورومعتبر ہیں۔ای لئے بطورحوالہ پیش کی جاتی ہیں۔مثلاً امدی نے''الا حکام'' میں جب اس بار نے میں کہ حضور ﷺ نے جن افعال میں آپیشکی اختیار کی اور

س ايوهم احدين جمد بن حفص الخلاالهمري، بصره مين ولادت بموني 🚊 كتاب القبرست \_ اين النديم ص ١٢١\_١٢٢

م الوسعيد حسن بن احمد بن بزيد بن عيسي بن أفضل بن بشار ( ٨٥٨ء - ٩٥٠ ء )، بغداد شن وقات يائى ، تاريخ بغداد ،خطيب بغداد ي ٢٦٨/٧ - ٢٥

ل حوالدما بق ص ١٦ - ٢ المحص اور اله ١٤٧ ـ ١٤٧ (٢٢٢)

ع ابوبكرا حمد بن على بن محور (مجور )الاحثا والبغد ادى المعتولي ( ٨٨٣هـ ٩٣٨ ء)

مع كتاب الفهرست-ابن النديم ص ٣٢٠-٣٢١ ، بديية العارفيين اساعل بإشابقدادي ٢٠١٥

وہ افعال اُمت کے حق میں وجوب پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی بھی ہوں تو اس بارے میں اصولین کے فقائلہ کی مول تو اس بارے میں اصولین کے فقائلہ کی طبقوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگران کی رائے کا بھی و کر کرتے ہیں اور انہوں نے کہا: ''حضور ﷺ نے جن افعال کی دائی میں مواظبت اختیار کی اور وہ وجوب پر دلالت کرنے والے قرینہ ہمی خالی ہوں تو ابن سریع الاصطحر، ابن اوا بین میں مواظبت اختران، حتابلہ اور معتزلہ میں سے ایک جماعت کا مسلک بیہ ہے کہ وہ افعال ان (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) اور المت کے حق میں واجب کی حیثیت در کھتے ہیں نہ کدان کی حیثیت ندب واباحت کی ہے ۔

ابو بكر الصير في الشافعي (متوفي ١٣٠٠هـ) ع

ابن خلكان نے لكھا:

"كان صن اجملة الفقهاء احمد الفقه عن ابى العباس بن سريع واشتهر بالحدق فى النظر والقياس وعلم الفقهاء احمد الفقه عن الفقه كتاب لم يسبق الى مثله " آ والقياس وعلم الاصول وله فى اصول الفقه كتاب لم يسبق الى مثله " آ والمين عن مرتخ عفت كالعيم عاصل كى اورنظر، قياس اوعلم اصول مين مبارت من شهرت يا لى اوران من من من مثال نبير ماتى )

ال كے بعدا بن خلكان ابو بكر القفال كے حوالے سے لكھتے ہيں:

" وحكى ابوبكر القفال في كتابه الذي صنفه في الاصول ان ابا بكر الصير في اعلم الناس بالاصول بعد الشافعي ". ٢

(ابوبکرالقفال نے اپنی اصول پر کتاب ہیں بیان کیا ہے کہ ابوبکر انھیر ٹی امام شافعی کے بعد سب سے زیادہ اصول کاعلم رکھنے والے نتھے )

مؤلفات اصوليه:

ا۔ كتاب البيان في دلائل الاعلام على اصول الاحكام ٢- شرح لرسالة الشافعي ٢- كتاب في الاجماع<sup>6</sup> قاضي ابو الفرج مالكي (متوفى اسسس) ك

فقیدا صولی ولغوی بیخے۔ طبو مسو میں ، انطاکیہ ، المصیصد ،الشعور بین منصب قضاء پر فائزر ہے۔ گھڑ سواری کے ن میں بھی مہارت تھی۔اصول فقد پرانہوں نے "کتاب اللمع" تالیف کی ۔ بح

ل الاحكام في اصول الاحكام\_سيف الدين الامدى شافعي متوفى اعلاه، ١٢٢١، بيروت، وارافكر ١٣١هـ

٤ ابوبكرالصير في محمد بن عبدالله البغد اوى متوفى ٩٣١ هه مصر من وفات بإلى ،طبقات الثا فعيد، ابن بداية الله ١٨

ع وفيات الاعيان ـ ابن خلكان متوفى ١٨١ هـ ١٩٨١ سع حوالدما بق

هى كتباب الفهرست \_ابن النديم شيعي متوتى ٣٨٥ هر ٢٧٧، ايسناح المكنون اساعيل بإشابغدادي ١/٣٤، الفتح المبين ، المواغى اله١٨١ ٢٠ لى الوالفرج عرو (عمر) بن تحد بن عمرو، الليثى البقد ادى متوتى ٩٣٢ ها يعرو بس ولا دت وقات بموكى

٤- كتاب القبر ست - ابن النديم ص ٢٥٣، بدية العارفين اساعيل باشابغدادي ٥٨١٥٥

ordpress

182

محمد ابن البرماوي الشافعي (متوفي ٣٣١هـ) ــ

مؤلفات اصوليه:

الفيد في اصول الفقه

النبذة الفية في اصول الفقه، يان كما في كتاب " الفية في اصول الفقه "كى شرح ب-اس شرح كا آغازان کلمات ہے ہوتا ہے۔

" الحمد الله شرح الصدور بكتابه المبين ذكر فيه نظم ما جمعه خاليا عن الخلاف و الدلائل " . ٢

ابو منصور ماتریدی حنفی(متوفی ۳۳۳ه)<sup>ت</sup>

اهام المتكلمين تخاورامام الهدى معروف تنهيم قد كالدكي طرف نسبت سه ماتريدى كهلات تع الله المفقه "تاليف عاحد الشوائع في اصول الفقه "تاليفكي على

محمد بن جعفر الصير في الشافعي(متوفي ٣٣٥هـ)<u>ه</u>

فقيه تقصه اصول پرمؤلفات بيرين

۲۔ شرح رسالة لامام الشافعي<sup>ك</sup>

ا. دلائل الاحكام على اصول الاحكام

محمد بن احمد الاسواني الشافعي (متو في ٣٣٥هـ)<sup>ك</sup>

اصول فقد مين كتاب "جهل الاصول الدالية على الفروع" تاليف كى - <sup>ك</sup>

نظام الدين الشاشي حنفي (متوني ١٣٨٧هـ)

ابوالحن الكرخى سے تفقہ حاصل كيا اور ان كى وفات كے بعد ان كى جگہ تدريس كى اور ان كے اصحاب كوتعليم دى۔ انہوں نے اصول فقہ میں كتاب' اصول الشاش' تالیف كی شار اس پراسحاق الشاشی حنفی (متوفی ۳۲۵ھ) کے تحت تفصیل بحث کی جاچگل ہے۔

لي مشس الدين محدا بن البرمادي الشانقي

س ابومنصورالمار یدی محمد بن محمد متونی ۹۳۴ ه ع كشف الطنون - حامل فليف متوفى ١٠٤٠ ان الهما

س كشف السطسنون -حاجى خليفة ١٥٤٣/١، بدية العارفين، اساعيل باشا بغدادى ٣١١٧، مفاح السعاوه بمولى احمد بن مصطفى المعروف يطاش كبرى زاده متوفى ٩٢١٣ حـ٢١/٣-٢١، مطبعه دانوة المعارف العثمانيه ،حيدرا بادركن بتد٢٥ ١٣٥ هـ

گور بن جعفر بن احد بن بريدالصير في ايو بكر العظير ى البغد ادى الشافعي

تے هدية العارفين -اساعيل بإشابفدادى ١٣٤١ء على الارجاء محر بن الربيع بن سليمان الاسوافي المصرى

ک هدیة العارفین - اساعیل باشابغدادی ۱۳۸۱ <u>و ایونلی احمد بن محمد بن اسحاق متو فی ۹۵۵ ه</u>

ف تاریخ بغداد خطیب البغد ادی متونی ۴۲۳ ۵۴/۴۰ (۲۲۸۳)، بیروت دارا لکتب العلمید سندند

ordpress

ابن القاص الطبرى الشافعي (متوفي ١٥٣٥هـ)

قاص قصد سنانے ، وعظ وقعیحت کرنے والے کو کہتے ہیں۔آپ کے والدائی طرح کیا کرتے تھے۔اس لئے آپ ا ابن القاص سے مشہور ہیں۔ بقول ابن خلکان میہ بھی کہا گیا کہ پیطرسوس میں قاضی رہے۔

### مؤلفات اصوليه:

حاجی خلیفہ نے ان کی ایک کتاب "التله پیص فی الفروع " ذکر کرنے کے بعد کہا کہ بیاصول وفروع دونوں پر۔ مشمل کتاب ہے۔ان کے الفاظ میہ ہیں :

(السلخيص في الفووع ايك مختفر بي جس كے ہر باب ميں مسائل منصوصداور تخرج ميان كئے گئے ہيں پھروہ امور جن ميں حنفيدا پنے قاعدہ كے خلاف گئے ہيں ،اس ايك كتاب كے صسخيس السح جسم ،ونے كے باوجودانمبوں (مصنف) نے فن اصول وفروع (دونوں) اس كتاب ميں جمع كرد سے ہيں)

# جرحاجی خلیفے نے اس کی مندرجہ ذیل شروح کا ذکر کیا:

ا۔ امام ابو بکر محمد (بن علی ) القفال الشاشی (متو فی ۲۵ سرے) نے شرح لکھی۔

۲- ابعل حسین بن شعیب معروف بدارن النجی (متوفی ۱۳۳۰ ۱۵) نے شرح کاسی۔ بیایک بروی شرح ہے گرنایا ہے۔

٣٠ ابوعبدالله محد بن الحسن الاسترابادي معروف بختن 'الشافعي (٣٨٦هـ) نے ایک مجلد میں اس کی شرح لکھی کے السلامی ا السبکی نے کہا: ''ولد مصنف فی اصول الفقد'' ....... (آپ نے اصول میں بھی کتاب تالیف کی ) ع

البزدعي الخارجي (متوفي ١٣٣٠هـ)<sup>ه</sup>

آذربائیجان کے تحت علاقول میں سے ایک علاقہ کی طرف نسبت سے بزدگی کہلاتے ہیں خارجی علاء میں سے تھے۔ انہوں نے کتاب "المجامع فی الاصول" تالیف کی لے

ل الدالعباس التدين محمد ابن ليتقوب الطبرى متونى ٢٣٦٩ ه، ابن القاص معروف تقيد، تاريخ وفات ش اختلاف ب-وفيات الاعيان لا بن خلكان ، المماش تاريخ وفات ٢٣٣١ ه يحى بيان كى تئى ب-طوسوس ش وفات پائى ع كشف انظنون رحاجى خليفه متوفى ٢٤٠ ه ه ، اله ٢٤٤ هـ عواله سابق ع طبقات الثانوية الكبرى عبد الوباب بكى ٣٤٣ هـ (١٠٥) مجتم الاصولين ، محمد مظبر بقاء الم ١٨٢ (٥٢)

ابراهيم الخالد آبادي (متوقى ١٣٠٥هـ) ا

besturdubooks.wordpress.com فقيه الصولى عقيد اللباب مين لكهما ب " "أمام الدين في زمانه صنف في الأصول ابو اسحاق المروزي الشافعي (متوفي ١٣٠٥هـ)

ا بن سرت کے بعدریاست شانعیہ آپ پرختم ہوتی تھی۔عمرے آخری زمانہ میں مصر منتقل ہوگئے مجلس شافعی میں درس دا فتاء کی خدمات انجام دیں۔ حدیث کے ستر انزرآ پ کے مشرب ومجلس سے سیراب ہو کر دنیا ہیں پھیل گئے۔ مؤلفات اصوليه:

> الـ العقول في معرفة الاصول ٣- كتاب "الخصوص والعموم "٣-ابو الحسن الكرخي حنفي (٢٧٠هــ٠٣٣هـ)<sup>ه</sup>

ا ما ابوجعفر طحاوی اور امام داود طاہری ان کے ہم عصر نامور فقہاء ہیں ۔ان جلیل القدر آئیسکی موجود گی میں امام کرخی کو ان کے اہل زمانہ نے اس دور کے سب سے بڑے فئے فقیہ کے طور پرتشکیم کیا۔امام کرخی کے تلامذہ میں ابوبکر الرازی پیصاش ( ١٣٧٠ هـ ) بھی شال ہیں جواد کام القرآن کے بھی مصنف ہیں۔ یوں اقدام کرخی نے بہت ہے رسالے اور کتب تالیف کیں جن بين الك كتاب " رسالة اصول فقه يهى بجو "اصول الكوحى" ئىشبور بى كتاب يبال زير بحث ب

كتاب "اصول الكوحي" كالتحقيق تجزييه .....يكتاب قديم منفى فقيدامام الكرفي كروب كرده ٣٩ قواعدوضواا با ، اصول اورفقہی کلیات پرشتل ہے جوان کی رائے میں فقد فلی بنیاد ہیں۔ان میں سے پچھاصول تواہے عموثی کلیات کی حیثیت رکھتے ہیں جوفقداسلامی کا مجموعی سرماییقراردیئے جاسکتے ہیں اور پچھاصول ایسے ہیں جومحض طرز استدلال اوراسلوب اجتباد کے مطابق فقهی مسائل کاحل کرنے اور فقهی احکام کی علّت چلانے میں ہی کارآ مدہو تکتے ہیں۔ دوسری قتم کے اصول میں بعض ایسے انسول بھی ہیں جن کو کئی قدر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیااور مختلف خفی فقہاء نے ان کے دفاع میں بہت سے دلاکل اور اعتر اضات بھی چیش کئے ۔مولا ناعبدالقدوس ہاتمی کے بیان کےمطابق ۲۹ میں ہے۔۲ گلیات وہ ہیں جمن کے ماتحت فقہ حنی کی جزئیات آتی ہیں اور ان کے مطالعہ سے پیتہ چلتا ہے کہ فقہ کے جزئی مسائل کس طرح کلیات کے ماتحت آتے ہیں اور مید کہ کسی خاص صورت حال پڑھم فقہی کی تطبیق میں کلیات فقہ ہے کس طرح استفادہ کیاجا تا ہےاوروہ کیااصول ہوئے ہیں جن کے تخت انتخراج مسائل کئے جاتے ہیں۔ تہ

ل ابراهیم بن محدین الخالد آبادی المروری متوفی ۹۵۱ و ، بغداد سے معرضفل بو سکتے تھے۔

ع معجم الاصوليين مظهر بقاء ١٢١١ (٣٣) على ابوا حاق ابراتيم بن احدمتوني ٩٥١ مريس وفات يائي

سى كتاب الفهوست \_ابن النديم س ٢٦١، جية العارفين، اساعيل بإشابغدادي ١١٥

هي الوالحن الكرفي عبيدالله بن الحسين بن دلال بن ولهم (٨٧٣ه ٥٥٠١ع) متاريخ بغداد، قطيب بغدادي ١٠٠١-٣٥٥ (٥٥٠٥)

ل احسول السكوعي المام هبيدالله بن العسين الكرفي مترجم عبدالرجيم اشرف بلوي ،مقدمه عبدالقدوس باشي ص مامالام آباوادار وتحقيقات اسلامی سنهٔ ۱۳۰۰ ه

" الأصل أن ها ثبت باليقين لا يزول بالشك". لم (جوبات يقين سة بت و يكى جود وشك سيزال ثين جو كتي )

ام النفى في الراصل كي تشريح مين فرمايا:

" من مسائلله ان من شک فی المحدت بعد ما تیقن بالوضوء له بیشقض و ضونه " آ (اس اسل به بهت به از کی مسائل اس بوجات این اان پس سالیک مشدیایی ب کداً مرسی و این مسئل به این مسئله این که است ماتحدیدیاد ب کداس فی و شوکر لیافتاس کے بعدات بیشک بوتا ب کدش پداس کا وشوکی جدست و ک کیا جا قاس صورت پس اس کا وضو باقی ب به بافسودو فی کالیتین وب تک قائم به وضواو نے کا اثبات اوال فرش کرسکت )

اصول الكرفي كادوسرااصول:

" الاصل أن الطاهر يدفع الاستحاق و لا يوجب الاستحقاق ". " ( ظاهرى صورت عال التحقاق كونغ كرسكتي الكن كوني التحقاق بيدائيس كرسكتي )

> امام العنفی اس اصل کی تشریخ میں فرماتے ہیں : ...

" من مسائله ان من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها الله يستحق الشفعة ما لم يثبت ان هذه الدار ملكه . "

(اس امعل ہے بید مسئلہ بھی خابت ہوجا تا ہے کہ ایک شخص ایک مکانتا پر قابض ہے کی دوسر سے تنص کے اس مرکانتا نے ملکت کادعویٰ کیا تواس شخص اول کا فلام می قبضہ مدتی ہے تک ودفع کر سنتا ہے، کیکن اس قبضہ سے اسے تی شفعہ مطاقیق کرسکتا جب تک دلائل ہے بیشاہت نہ وجائے کہ مکان حقیقہ ای کی مکیت ہے ۔)

مصطفی احمد الزرقاء کے نزویک کلیات کی تعداد:

علامه مصطفی احمد الزرقاء کے مطابق ۳۹ کلیات میں ہے۔۳وہ بین کے شخصت فقد حنی کی جزئیات آتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں :

"والظاهر ان الكرحي قد اخد القواعد التي جمعيّا ابو طاهر الدباس واضاف اليها، فقد جاء ت جموعة الكرخي بسبع وثلا ثين قاعدة.....". هي

(اورخاہریہ ہے کہ کرخی نے ابوطاہر و ہاس کے جمع کروہ تو اعد کو لئے کران پراضافہ کیا اوراس طری ۳۷ قواعد کا مجموعہ مرجب کردیا )۔

ل اصول الامام الكرخي ، الوالحن الكرخي ، ص اا - كرا چي مير محد كتب خاندسند ١٩٨ ،

ع حواله ما بن مين احمد النسفى كى امثله بحى ساتيم ساتيم ما تيمد على شكور مين . سع حواله سابق سع حواله سابق في القواعد الكليمة ما يحوذة من الممدخل افقهى العام الى المحقوق المدينه (مجموعة واعدائفقه كاساتوال رساله) مصطفى احمد الزرقاء الباب الاول، الفصل الثاني، ص٠١ لـ لمحة تاريخية عن القواعد الاصولية كراجي ميرتجم ١٩٨٧ء 186

wordpress.c

ووال كے بعد لكھتے ہيں:

"ويرى الناظر في قواعد الامام الكرخي هذه ان بعضها فيها ليس من قبيل القواعد بالمعنى الذي حددنا القاعدة، وانما هو من قبيل الافكار التوجيهية لرجال المذهب في تعليل المسائل، كقول الكرحي مثلاً فيها: الاصل: ان كل أية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ اوعلى الترجيح او على التاويل من جهة التوفيق" إ

( ناظرامام کرخی کے قواعد میں بید مجتا ہے کہ ان میں بے بعض قواعد ہالمعنی اس قبیل نے بیس جے قاعدہ کی تحریف میں ہم نے بیان کیا اوروہ تو مسائل کی علت بتائے میں غدیب کے اشخاص کے افکار کی توجید بیان کرنے کے قبیل ہے ہیں۔ مثلا ان میں سے امام کرخی کا پیقول ؛ 'اصل ہیہے کہ ہروہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہوتو اس کے بارے میں سمجها جائے گا کہ وومنسوخ ہے یاکسی اور دلیل کواس پرتر جج حاصل ہے بااس ش الی تاویل کی جائے کہاس آیت ش اور ہمارے اسحاب کے قول میں موافقت بیدا ہوجائے'')

اصول الكرخي كابياً نيسوال اصول ففاجس كے بارے صطفی احمد زرقاء كى رائے پیش كی گئی۔ اگر جداس كے اور اس جیسے دوایک دوسرے اصول کی جوتعبیر وتشریح حنفی علاء کرتے آئے ہیں وہ قابل اعترض نہیں اور اصول کی تطبیق کی وہ مثالیں جوعلامہ ابوحفص انتشی نے پیش کیں کسی اعتراض کی گنجائش رہنے ہیں دیتی ہیں لیکن اس کے ظاہری الفاظ میں کسی نہ کسی تر دد کی گفجائش رہتی ہے۔مثلاً اسی مذکورہ بالا اصل کے مسائل بطور مثال پیش کرتے ہوئے ابو حفص الکنفی فرماتے ہیں:

" قال من مسائله ان من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لان تاويل قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره.....

(اس كے مسائل ميں سے بيہ كما كر كئ مخص نے اشتباہ كے وقت تحرى كر كے قبله كى طرف پيني كر كے نماز اواكى تؤبيہ ہمارے نز دیک جائز ہوگا کیونکہ اللہ تعالٰی کے قول "فیولیوا و جبو هکم شطوہ" سے کی تاویل ہیے کہ جب حمہیں یوقت اشتباه جس زخ برتمباري تحري مواس كي ست معلوم مو)

سنخ كى مثال جيسے اللہ تعالیٰ كا قول "وللرسول ولذي القربي" على اس آيت ہے ذوى القربي كاحصه مال غنيمت ہے ثابت ہاورہم کہتے ہیں کدر چکم منسوخ ہوگیا ہے۔

ترجیح کی مثال بیرے کے اللہ تعالیٰ کا قول "و الذین یتو فون منکم ویذرون از واجا" <sup>ہے</sup>۔ تواس آیت کے طاہرے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیحاملہ متوفی عنہاز وجہا پرشتمل ہے کہ وہ اپنی عدت جار ماہ دی دن گذرنے ہے جمل صرف وضع حمل ے ختم نہیں کردے گی۔ کیونکہ آیت کریمہ عام ہے ہرمتوفی عنہا زوجہا کے بارے ٹیں جا ہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ اورالله تعالى كاليقول "واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن" لـ اس بات كاشقاض بيك ان كي عدت (مقرره)

> س البقره: • ۱۵ ۵ البقره: ۳۳۳ براطلاق: ۳

ع حواله سابق مِس ۱۸

له حواله سابق من ١١٥١٠ ٣ الحشر: ٥٩ ٠ مہینے گزرنے ہے قبل وضع حمل کے ساتھ ہی ختم ہوجائے کیونکہ ریاعا مہاور متو ٹی عنہاز و جہااور غیرمتو ٹی عنہاز قاجہ مہینے گزرنے ہے لیکن ہم نے اس آیت کوائن عباس ﷺ کے اس کے قبل کی بناء پرتر جیح دی کہ ریآ بیت اس پہلی آیت کے بعد نازل ہو کی تھی کی کلائی لہنا اس نے اسے منسوخ کردیااور حضرت علی ﷺ نے دونوں مدتوں کواحتیاط کی بناء پر جمع کردیا کیونکہ تاریخ مضتبہے۔ ای طرح تیسواں اصول بھی قابل غور ہے جس کے ظاہری الفاظ ہیں :

"الاصل ان كل خبريجني بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ او على انه معارض بمثله ثم صار الى دليل اخرا وترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح اويحمل على التوفيق وانما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فان قامت دلالة النسخ يحمل عليه وان قامت الدلالة على غيره صرنا اليه". إ

(ہروہ صدیث جو ہمارے اسحاب کے قول کے خلاف ہوا ہے منسوخ سمجھا جائے گایا ہے سمجھا جائے گا کہ وہ (قول اسحاب) اپنے ہمش سے معارض ہے ٹیمران وجوہ تربیج میں ہے کوئی اورا لی دلیل یا جیبتر جے لائی جائی گی جن کے ساتھ ہمارے اسحاب (فقہا ماحناف) ججت قائم کرتے ہیں یااس کی تھیق کی جائے گی اور دلیل قائم ہونے کی مناسبت ہے ہی ایسا کیا جائے گا۔ لہٰذااگر شخ کی دلیل قائم ہوجائے تو اسے منسوخ سمجھا جائے گااوراگر دلیل کسی اور پرقائم ہوجائے تو ہم اس کی طرف رجو شاکر ہیں گ

اس کے ظاہری الفاظ میں تر ذوکی گنجائش ہے مگر علامہ نسفی نے تطبیق کی بھی سیجھ مثالیں دی ہیں ان سے اعتراض باقی نہیں رہتا۔ اگر چیشا بداس ظاہری الفاظ کے تر دو سے بیچئے کی خاطر مصطفیٰ احمد الزرقاء نے ۳۹ کلیات میں سے سے ک اور مولانا شمی نے ۳۹ کوشار کیا جن کے تحت فقہ حنفی کی جزئیات آتی ہیں بعنی مولانا ہاشمی نے اصل کتاب کے تین کلیات اور استاد ذرقاء نے دوکلیات کوشار نہیں کیا۔

ببرحال ایک آ دھا یے مختلف فیداصول کی موجودگی ہے کتاب کی قدرو قیت بین سمی قتم کی کی واقع نہیں ہوتی اور امام کرخی کو قواعد اصول فقد پر بہلی کتاب کے مصنف ہونے کا شرف حاصل رہتا ہے۔ امام کرخی نے اس کتاب بین احواد اس کے حقیت کی زاکدان اس کی اس کتاب بین اصولوں کو شامل نہیں کرتے جو بقول ان کے حقیت کی زاکدان ضروت تائید ومدافعت پرتئی ہیں۔ ان اکلیات ہیں غالبًا عواق کے فقہائے اہل الرائے کے امام اور کرخی کے ہم عصرامام ابوطاہر الدبائی کے مرتب کردہ سر ہ قواعد بھی شامل ہیں کی قطعیت کے ساتھ یہ یقین کرنامشکل معلوم ہوتا ہے کہ امام کرخی کان الدبائی کے مرتب کردہ ہیں تبدامام کرخی نے اپنان میں اس موال ہور ہائی ہے اس کے مرتب کردہ ہیں تبدامام کرخی نے اپنان ہوں ہوتا ہے امام کرخی کے اس کو چھوٹے فقروں میں بیان کیا ہے امام کرخی کے ان چنداصول سے حتی فقہاء اور فضاۃ نے خوب استفاہ کیا نہ کو چھوٹے فقروں میں بیان کیا ہے امام کرخی کے ان چنداصول و کرخی کے اصول و کرنی ہوں اس مائل ہیں ان سے مدد واستفادہ کیا بلکہ انہوں نے اپنا اکا شیاہ و العظائو " کا ہے جیسے علامہ کلیات میں کافی اضافے کئے ۔ ان اضافوں میں ایک بہت اہم اضافے " کتاب الانشیاہ و العظائو" کا ہے جیسے علامہ کلیات میں کافی اضافے کئے ۔ ان اضافوں میں ایک بہت اہم اضافے " کتاب الانشیاہ و العظائو" کا ہے جیسے علامہ کانی نہ جیم المصوری (متوفی ہ عموہ ہو) نے تالیف کیا۔ ابن تجم کی اس کتاب میں فقہی مسائل کے استحزاج ای تائے ہوئے کے لئے کہنے نہ کہ جیسے علامہ کانی نہ جیم المصوری (متوفی ہ عموہ ہوں نے تالیف کیا۔ ابن تجم کی اس کتاب میں فقہی مسائل کے استحزاج کی تام کیا تھوں کیا گیا۔ ابن توجیم کی اس کتاب میں فقہی مسائل کے استحزاج کی تام کیا تھوں کیا کہ کو میں کتاب میں فقہی مسائل کے استحزاج کی تام کیا کہ کیا تام کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کو کو کیا گیا کہ کو کی کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا

لے اصول الامام الکرخی۔ابوانحسن الکرخی حنقی (متوفی ۴۳۰ه هه)ص ۱۹–۱۹ کراچی میرمجھ کتب خاندسند ۱۹۸۸ء ع عیون البصائر فی شرح لاشیا و والفظائز جموی عمر مے ۴۳ میں ان ستر وقو اعد کی تفصیل موجود ہے، انڈیا،مطبعہ منتی نول کشور سندند

ہوی قیمتی کلیات درج ہیں جمن کی تعدادامام کرخی کی ان چندگلیات سے زیادہ ہے تیکن اس صورت حال میں بیکھی گلاہت کا شرف انہی کو حاصل رہے گا کہ انہوں نے مسائل فئیبیہ کے اصول وکلیات بنا کر تیار کر لئے جن پر بعد کے زمانے کے ان لوگوں نے غور وفکر اور اضافے کئے ۔ گلر یہ بھی ذہبن میں رہے کہ بعد کی صدیوں میں ان کلیات کی عبارت کی شکل تبدیل کر دی گئی اور اس کی وہ شکل من وعن باقی نہیں رکھی گئی جن کوامام کرخی نے مرتب کیا تھا۔

مثلاً مبحلة الاحكام العدلية مين جو ۱۰۰ اصول دئے گئے ہیں ان میں سے سرف دفعہ الیم ہے جس کا عبارت جزوی طور پر اصول کرخی کی اصل الاول ہے ملتی ہورنہ باقی سب آگر چدا ہے منہوم کے اعتبار سے مجلد میں موجود میں لیکن ان الفاظ اور عبارتوں میں نہیں جوامام کرخی نے چیش کیں ۔ مجلة الاحکام کے اُردوتر جمہ عبدالقدوں باقی اور مفتی امجد العلی نے کیا ان میں سے اول الذکر علاء اکیڈی مطبوعات محکد اوقاف بخباب لا بور سے ۱۹۸۱ھ اسلام اور مفتی امیر شائع جواج بلد دوسرااوارہ تحقیقات اسلامی ،اسلامی یو نیورش اسلام آباد سے ۱۹۸۱ھ میں شائع جو چکا ہے ۔ اس کے علاوہ اس کا ایک طفی ترجہ محمد میلومی نے کیا جومفتن وکن پر ایس محیدر آباد وکن سے ۱۳۸۱ھ میں حجیب چگا ہے۔ اس کے عین اگریزی تراجم بھی شائع جو چکے ہیں جو لندن بگوشیا اور پر شام ہے بالتر تیب ۱۹۸۹ھ ۱۹۸۱ھ اور ۱۹۳۷ھ میں شائع جو چکے جیں جو لندن بگوشیا اور پر شام سے بالتر تیب ۱۹۸۹ھ ۱۹۸۱ھ ۱۹۸۱ھ اور ۱۹۳۷ھ میں میں شائع ہو جکے جیں جو لندن بگوشیا اور پر شام سے بالتر تیب ۱۹۸۹ھ ۱۹۸۱ھ اور ۱۹۳۷ھ

ابوبكر الصبغي الشافعي (٢٥٨هـ٣٣٠هـ) ل

نبیتا پورمیں شیخ الشافعینہ تنے۔فقہ حدیث واصول میں واستے اُحکم امام تنے۔اُسکبی نے ککھا: احید الائے مة المجامعین بین الفقه و المحدیث، بچاس برس سے زائد عرصہ تک فتوی و ہے رہے،فقہ وحدیث میں عظیم کتب تالیف کیس تی

ابو بكربو دى الخارجي (متوفى ١٣٣٥هـ/١٥٥ هُتَقريبًا) ٢

عالم، فقيه اصولي تقير ابن نديم في لكها:

"رايشه في سنة اربعين و ثلثماثه، وكان بي انسا يظهر مذهب الاعتدال، وكان خارجيا واحد فقهائهم، وقال لي، ان له في الفقة عدة كتب وذكر بعضها؟.....كتاب الاحتجاج على المخالفين، كتاب الجامع في اصول الفقه....."."

(یس نے ان کو ۳۳ ہے شن دیکھا تھا اور مجھ ہے انس ومحبت رکھتے ، ترب اعتزال کا اظہار کرتے مگر خارجی تھے اور ان کے فقہاء میں سے تھے اور مجھ ہے کہا کہ فقہ میں میری کئ کتب جیں ان میں ہے بعض بعض کا ذکر کیا ........ کتباب الاحتجاج علی المحالفین ، کتاب المجامع فی اصول الفقه.....)

ل الوبكراحية بن اسحاق بن الوب النيشا بوري معروف به السبعي الشافعي (١٩٥١/١٨٤٠)

ع طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين ابونعرعبد الوباب بن على طب عبد الكافى أسبكي (١٥٥ عد-١٥٥) بختيق عبد الفتاح محد المحلو بمحود الطنال ٣/٩ قاهره ، داراحياء الكتب العربية منهذه ٩/٣ برجم الاصوليين ، ١٩٥١ - ٩٦ (٩٣٠)

مع ايوبكر محمد بن عبدالله البردگ متوفی ۱۹۹۱

س كتاب العبر ست ما بن النديم عن ٢٩٠ ما لفي أمين ما لمراغي ١٩٥٥ من الن كى تاريخ وفات ٥٥٠ هـ فدكور ب-

محمد بن سعيد القاضي الشافعي (متوفي ٣٣٣٥) لـ

خوارزم سے بغداد جاگر ایوا سحاق المروزی اور ابو بکر الصیر فی جیسے افاضل علماء سے استفادہ کیا پھروا پس خوارز هم آگئے اور تدریس، تذکیراور مختلف علوم میں تصانیف کی طرف متوجہ ہوئے۔اصول فقد میں "محصاب البسدایة" تالیف کی پایک عمد ونافع کتاب ہے۔خوارزم کے علماء میں پر کتاب مننداول تھی اوروہ اس سے فقع حاصل کرتے گے۔

القشيرى مالكي (٢٦٣ هِ تقريبًا ١٣٣٥ هـ)

مصرے قاضی رہے۔ مصرآ مدے قبل عراق کے گردونوان میں بھی قاضی کے فراُنفن انجام دیتے رہے۔

مؤلفات اصوليد:

المَ مِيوطى ثِرْمايا : "أبو الفضل القشيري البصري الممالكي صاحب التصنيف في الفروع والاصول" عجد

ابن أبي هريره الشافعي (متوفي ٣٣٥هـ)

بغداديس قاضى رب اصول فقديس آپ كى آراء بين جوكت اصوايد بين فقل كى ثني بين ان بين سے چند سے بين (١) "قوله بتحويم الافعال الاختيارية كا كل الفاكهة و نحوها قبل البعثة، لان الاباحة حكم شوعى ولا يثبت الا بالشوع و لاياتني الشوعى الا منطويق الرسول".

(r) "ان الامو المطلق للتواخي لا للقور".

 (٢) "ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان على جهة القربة ولم يكن بيان لمحمل او امتثالا لامر بل ابتداء فهو على الوجوب" أكر

ل ابو کرمچه بن سعید بن عجد بن عبدالله بن القاضی الخوارزی متوفی ۹۵۳ و بخوارزم میں انتقال جوا۔ ۳ ابوافعنل ، کمر بن تحد بن العلاء بن تحد بن زیاد بن الولید (۷۷۷ء ۹۵۵) ، بصره میں ولادت اورمصر میں وقات بحو کی۔

ع كتباب حسن السمنحاضوه في اخبار مصو و القاهره، جلال الدين الييوطي شاقع متوقى، ٩١١ هـ ٣،٢١٢/١ ذكو من كان بمصو من فقهاء المالكيه" بصر» صطفى آفتدي ستند

في بدية العارفين، اساعيل باشا بغدادي، ١٥٠٥ ٢٣٣٠

ل همية العارفين الماهيل بإشابقدادى ٢٣٣/٥ المديساج المسدّهب فسى معوفة اعبان علماء المددّهب، ابواهيم بن نود الدين المعووف به ابن فوحون مالكبى ، متوقى ٩٩ كنة بحر ٢٢٠١٦٥ - بيروت دارالكتبالعلميد ١٣١٤ هـ ١٩٩٧ء، الشخ الممين ،المراغى ،ا١٩١١ عى الطي أمن من أنحسين عروف بدائن الي جربره ،متوفى ٩٥٢ م، يغداد شروفات بإلىًا -

<sup>8.</sup> تارخ بقداده خطیب البقد ادی، ۲۹۹٬۲۹۸/۱۸ (۳۸ ۰۸) البسار السطنالسع، صحنامسن صن بسعد قون المسابع، محمد بن الشوکا فی متوفی ۱۲۵۰ه ۱۱/۱۹۷ (۱۲۷) پیروت دارالمسر قدمند تر الفتح کم بین ،الراغی ،ا/۱۹۳۱م بختم الاصولیین ،مظهر بقا،۱۲۴ (۲۷۲)

besturdubooks

### ابو الوليد القرشي الشافعي (١٤٤هـ ٣٢٩هـ) لـ

محدث، حافظ اورفقید تھے انہوں نے امام شافعی کے "الرسالة" کی ایک عمدہ شرح لکھی تا۔

حسين (حسن)بن قاسم شافعي (متوفي ٣٥٠هـ)

ابوعلی بن ابی ہریرہ (متونی ۴۳۵ ھ) وغیرہ سے تحصیل علم کیا۔ بغداد کے شیوخ الشافعیۃ میں سے تھے۔ایے شیخ کی وفات کے بعدان کی مندسنجال - تاریخ بغدادیس ہے: "(صنف) کتا بافی اصول الفقه"، (انہوں نے اصول فقہ میں کتاب تصنیف کی <sup>س</sup>و

محمد بن عبدالله البردعي الخارجي (متوقى ١٥٥٥)

ان کی تاریخ وفات ابن ندیم نے ۳۴۰ حقر بیآبتائی ہے، تفصیلات کے لئے وہاں رجوع کریں۔

احمد الفارسي شافعي (متوفي ٣٥٠هـ)<sup>ه</sup>

متقديين كبارائم شافعيديس سي إن ابن سرح ستفقد حاصل كيا-انبول في اصول فقديس "الدخورة" ناى كتاب تاليف كي<sup>ك</sup>.

على بن موسىٰ القمى حنفي (متوتى ٥٣٥٥)

مشہور فقبہا سے عراقیین اورافاضل علماء وصنفین میں سے ہیں۔ کتب شافعی اوران کی تحقیق پر کلام کیا۔ انہوں نے "كتاب اثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحد" تاليفكي كي

ا ابوالوليد حسان محمد بن احمد بن بارون القرشى الاموى النيشا يورى الشافعي ( • ٩٦٠/، ٨٩٠ )

ع مجم الاصوليين بمظهر بقاء١٢ (٢١١)

سے ابوعلی حسین بن قاسم الطبری الشافعی متوفی ۹۶۱ء، بغداد بیں وفات پائی ۔ان کے نام اور من وفات میں اختلاف ہے۔ابن خلکان نے وفيات الاحيان المسمال المنظلف كويول بمان كيا: "وابت في عسة كتب من طبقات الفقهاء ان اسمه الحسن كما هو ههنا ورايت المخطيب في تاريخ بغداد قدعده في جملة من اسمه الحسين "،اس طرح تاريخ وقات ص يحي اختَا ف ب- اتن فكان نے ۵-۳۰ ھ کہا تگرید درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ تقریباً اکثر مؤرخین نے ان کے حالات میں ککھا کہانہوں نے این ابی ہر پرہ ہے درس لیااور ان کی وفات کے بعداس کی مند پر بیٹھے۔ابن الی ہر رہ کا نقال ۳۵۵ ھٹس ہوااس لئے ۳۵۰ھ تاریخ وفات کا قول ورست لگتاہے۔تاریخ بغداد ۸۷/۸ (۱۸۱) سای پراتفاق معلوم ہوتا ہے۔

س تارخ بغداد ۸۷/۸۸ (۳۸۱ )، و نیات الاعمیان ، این خلکان ۲۱ س

ه احمد بن الحسن (الحسين) بن بهل الفاري معوفي ا١٩٦٠

ك بدية العارفين، اساعيل باشابغدادي ١٥/٥، اس من "المدعيسره فسى اصول الفقه" كوجعي آب كي تصنيف بتايا باورتار يخوفات ٣١١ ه تنائى معجم الاصوليين مظير بقاا ٥١ (١١)

ع الوالحن على بن موى أهى الحقى ، كماب العبر ست ابن النديم رص ١٢٦

inorthress, cor

ابن القطان شافعي (متوفى ٥٩٥٩ هـ) ا

ا بن سریج اوران کے بعدابوا سحاق المروزی ہے تفقہ حاصل کیا ۔ فقہ واصول میں کمال حاصل قفاء کہارائمہ شافعیہ من مرجة بمبتد في المذجب عقيم - خطيب بشدادي في الكها: "وله مصنفات في اصول الفقه و فروعه ملم (اوران كي اصول فقد وفروع میں مصنفات ہیں )۔

حسين النجار حنبلي (متوفى ٣١٠ هـ يا٣٥٨ هـ)٢

ابوائس بشاراورابومحمرالبر بھاری کے اصحاب میں سے تھے۔انہوں نے اصول وفروع پر کتب تصنیف کیں ہے۔ ابن برهان الشافعي (متوفي ٢١٣٥)

عاتی خلیفہ نے ان کی تاریخ وفات ۳۱ سرہ بتائی اوراصول فقہ پران کی کتاب کا ذکر کیا۔ مگرا کشر نے تاریخ وفات ۲۵۰ هذکری ہے اس کئے وہاں اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔

ابو حامد المرروزي الشافعي (٣٢٣هـ)

فتيه اصولي بين \_ ابواسحاق المز وري سے تفقد حاصل كيا \_ ابن خلكان نے لكھا: "صنف في اصول الفقه" مُركنّا ب كانا م نبيس بتايا - ابن نديم نے نام بھی ذكر كياا ورلكھا كدان كى ايك تصنيف "كتـاب الاشــراف في

ابو بكر القفال الكبير الشاشي الشافعي (٢٩١هـ ٢٥١هـ)

فقه، کلام، اصول ، لغدوادب میں اپنے زمانے میں ممتاز تھے عراق ، شام بخراسان دمجاز کے ملمی اسفار کئے۔ماواء النہر تجون ميں جہال مذہب ابوحنیفہ پھیل چکا تھا اورا پٹی جڑیں مضبوط کر چکا تھا وہاں ندہب شافعی کی ترویج واشاعت میں نمایاں کردارادا کیا علمی حیات کے اداکل میں نہ مپ اعتزال کی جانب جمکا وَ رکھتے تھے بعد میں مذہب اہل السنّت والجماعت كي طرف رجوع كرلياب

مؤلفات اصوليد:

ا - شرح الرسالة للامام شافعي ا۔ کتاب فی اصول الفقه ۵ مزید تفصیلات کے لئے تاریخ وفات ۳۳۵ ھے کے تحت بھی دیکھئے، کیونکہ ان کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔

ل الا الحسين احمد بن محمد بن احمد من في ١٩٦٩ء ٢ عاريخ بغداد وخطيب بغدادي ٣٩٥١٣ (٢٢٢٩)

ع حسين بن عبدالله ، ايوعلي النجار الصفير البقد اوي متوفي اعده ع

ع شفرات الذهب عبرالحي بن العما والحسفيلي ٣١/٣٥ ٢٥ معم الاصوليين ٢٩/٢ (٣٠٣)

قاضی احمد بن بشرین عامر بشر العامری متوفی ۲ ۵۷ م

 قاب المفهوست \_ائة النديم ص ٣٦٨ (اساء من روى عن الشافى واخذ عنه) ، وفيات الاعميان ، ابن خذكان ، ا/ ١٩\_١٩ ی ابد کرفر بن بلی بن اسامیل القفال الکیپرالشاشی متوفی ۲ سامه ( تغییلات کے لئے ۱۳۳۵ هناریخ وفات میں و یکھنے) شاش میں ولاوت ووفات ہوئی۔

إلى وفيات الاعيان ـ ابن شكان ، ا / ٣٥٨ ـ ٩٥٥ ، الفتح المين ، الراغى ، ا / ٢٠١ ـ ٢٠٠ منافقة المين ، الراغى ، ا / ٢٠٠ منافقة المين ، المنافقة المن

احمد الطّوا بيقي الشافعي (متوفّى ٣٦٨هـ) ا

besturdubooks.wordpress.co محدث وفقید بتھے۔ نیشا یور کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اصول فقہ میں کتاب تالیف کی <sup>ع</sup>ے ابراهیم بن احمد الظاهري (متوفي ١٥٠٠هـ)ع

ابن تديم نے اسحاب واؤد ظاہری میں ان كا ذكر كيا۔ مذہب ظاہريد كے اكابرعلماء ميں سے تھے۔ انہوں نے "كتاب الاعتبار في ابطال القياس" الفيك كي ٢

ابو بكر الجصاص حنفي (٥٠٥هـ٠٤٥٥) في

امام كرخيٌّ كے شاگرد تھے۔امام الجصاص كى مؤلفات مذہب حنفي كى مختصرات كى شروح وغير ہر مشتمل ہيں۔وداي یات کا کمال رکھتے تھے کہ مذہب حنفی کی مختصرات کی ایسی جامع شروح کریں جومسائل فقہ واصول کی مشکلات کے ثل میں ایک اساسی مرجع ہوں۔ آپ کی تالیفات امام ابوحنیفہ کے اصحاب مثلاً محمد بن حسن الشیبانی اور ان کے بعد کے قل السحاب مثلاالكرخي وغيره كياشروت پيشتل بيل-

مؤلفات اصوليد: انبول ني كتاب "الفصول في الاصول " تاليف كي-

الله الفصول في الاصول" كالحقيق تجزيد:

علم اصول فقد يرآب كى كتاب كانام "اصول الفقه" يا" القصول " بيان كى آخرى تاليف بجو "محكم القراد" مع الله الماري الماري المري كما به المريد وسين المريد وست تعليم مرايا جائي كـ"احكم القو آن " اور " اصول القفة وونوال الك كتاب ين اور " احسول الفقه " ، " احكام القرآن " كامقدمه بي جساص في " احكام الفران" ك مقدمه میں اس بات کی طرف اشار و بھی کیا ہے اور شاید رہے بات درست بھی ہو ، کیونکہ ''احکام القران'' کا کامل فہم اصول فقة کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں یا پیجمی ہوسکتا ہے کہ اس بات سے ان کی مرادیہ ہو کہ بظاہر تو دوا لگ الگ کتابیں ہیں آم ندكوره بالا وجدكى بنائيركتاب واحد كيفكم مين ب- امام بعساس في مقدمه احكام القرآن مين ان الفاظ كم ساتحواشاره كياك كراب" اصول الفقد" احكام القرآن كامقدمدي:

" قد قد منافي صدر هذا الكتاب مقدمه تشتمل على ذكر جمل مما لايسع جهله من اصول التوحيمة وتموطمنة لمما يحتاج اليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن واستختراج دلائله واحكام الفاظه وما تتصرف عليه انحاء كلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية اذ كان اولى النعلوم بالتقديم معرفة توحيد الله وتنزيهه عن شبه خلقه وعما نحله المفترون من ظلم عبيده والآن حتى انتهى بنا القول الى ذكر احكام القرآن و دلائله ". ك

ل ابوالحسين احمد بن عبد الله بن محدام على الطويقي متوفى ١٥٤٩ء ٢ معجم الاصوليين مظهر بقاء ا/ ١٥٥ (١٠٩)

ایواسحاق ایرا چیم بن احمد بن حسن الرباعی الداودی الطا بری مصریس وفات یاتی

محتاب الفهرست \_ابن النديم ص ٢٤٦ ، في اخبار داودا سحاب، مبية العارفين ،اساعيل باشابخدادي ٩/٥

هـ اله بكراحمة تن الحالرازي أبيساس (عادمه ٥٨ هـ )المرافي في الصاحب كشف القلون كوان كيتام ش انفطراب يجمي ان كارواني فيراين احريجي ان على اور بھى احمد بن بھى متاتے ہيں يمرآ خرى نام درست ہے خطيب بغدادى اور اين نديم نے اى پراعتادى اور دؤوں كا عبد حصاص سے نسبتاً قريب ہے۔ ل احتكام القرآن مايوبكر عصاص الرازى مقدمها حكام الترآن الم وتحقيق محمد الصاوق فم حاوى ويروت واراحياء التراث العربي ١٥٠٥هـ ١٩٨٥م ای مقدمه کی پہلی سطر قابل غورہے جس میں مذکورہے کہ (ہم اس کتاب کے شروع میں مقدمہ پیش کر سیجھی ہیں۔ ۔۔۔۔۔۔جوان جمل کے ذکر پڑ مشتمل ہے۔۔۔۔۔۔۔) شایداس مقدمہ سے مراد کتاب' اصول الفقہ''ہے۔گھرالصادقی ﴿
فیمعاوی نے''احکام القرآن''پر جو تحقیق پیش کی اس میں بھی مذکورہے۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ فرماتے ہیں :

> " المراد بهده المقدمة الكتاب الذى الفه فى اصول الفقه " (اسمقدمت مرادوه كتاب بجانبول في اصول فقد يرتايف كى)

> > المول الفقه واحكام القرآن كي خرى تصنيف موفي يردوتا سيدات:

جساس محصول الفقد "ميں كثرت مے سائل فقيد كى طرف اشارہ كرتے ہوئے ہمتى كى ساتھ گررجاتے ہيں كيونكان كي فقيدات ان كي فقيدات كي شروح ميں مندرج ہوتی ہيں جواں بات كا شبوت معلوم ہوتی ہيں كہ سب سے بعد كي تنفيف ہے۔
 جساص '' احكام القرآن' ميں جن مسائل اصوليہ كو پيش كرتے ہيں ان كي تفصيل كو صرف' اصول الفقد'' ميں مندرج كرتے ہيں قردوسرى طرف جب وہ شروح و مختصرات ميں مسائل اصوليہ ، فقيہ ياتفير ميہ چيش كرتے ہيں تو ان ميں "اصول لفقہ '' يا احكام القرآن' ہے بچھ نئے ہيں تو ان ميں السول لفقہ '' يا' احكام القرآن' ہے بچھ نئے ہيں ہوتا۔ اس ہے بھی اس بات كی تائيد ہوتی ہے كہ ميا خرى زمانے كی تاليف ہے !!

كتاب "اصول الفقه" كى امتيازى خصوصيت:

ابوبکر جساص نے بیہ کتاب اپنے شیخ الکرخی (متوفی ۱۳۴۰ھ) کی وفات کے بعد تالیف کی۔جس کی دلیل بیہے کہ جب وہ کمی مئلہ میں اپنے شیخ کی آ را ہ کا ذکر کرتے ہیں تو گئی مواقع پر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے بی ظاہر ہوتا ہے۔مثلاً اس کتاب کے تیسرے باب (فی معنی انجمل) کی پہلی فصل میں فر ماتے ہیں:

" وقد كان شيخنا ابوالحسن الكرخي رحمة الله يقول مرة في قوله تعالى : السارق والبارقة فاقطعوا يديهما ". "

ادرای طرح وه ایک دوسری جگه فرماتے ہیں:

" انه (من المجمل) لا يصح الاحتجاج يعمومه " . ــــ

ال كى علاوه متعدد مقامات يروه "كسان شيخنسا" اور "رحمة الله" كالفاظ كى ساتھا بِي شَخْ كا تذكره فرماتے بي "-" قد" اور "كسان" ماضى كے لئے آتے بيں اس لئے ہم كهد كتے بير كما كرشن زنده بوتے تو يول كهنا مناب بوتا: "وراى شيخنا كذا" يا "بقول شيخنا كذا" -

ندگورہ باتوں کی روشن میں ہم کہد سکتے ہیں کہ بیامام جصاص کی آخری تالیف ہے جوابے بیٹن کرخی کی وفات کے بعد مند خفی پرجلوہ افر وز ہونے کے بعد لکھی اور بیآپ کی حیات علمی کی تحکیل بینی • سے اور بیات کا زمانہ ہے اور بیہ کتاب''اصول الفقہ''اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ بیٹلمی اسفار وتجربات کا نچوڑ ہے۔

ع حواله سابق سع المائدة: ٣٨ سع اصول الفقد أنسى ببالفصول في الاصول -احمد بن على الرازى الجيساس ، ١٨/١ م حقق مقدمة عمل جاسم النشى ، كويت وزارة الاوقاف والشكون الاسلامية ١٩٩٣ه هـ ١٩٩٣ه سع حواله سابق ، ١/ ١٨ - ٢٥ - ١٠١٠ besturdubooks.wordpress.com

كتاب "اصول الفقه"كم ما خذومصاور:

امام جصاص نے اس کتاب کے مضمون میں جن مصاور سے مدولی ہوگی وہ دوہو کتے ہیں:

ا۔ جصاص کے شیوخ اوران کی کتب۔

۲۔ وہ اصولی کتب جوان کے زمانے میں دستیاب ہوں گی۔

ا۔ جصاص کے شیوخ وکتب ..... امام جصاص نے کئی علمی سفر کئے ۔مثلاً اهواز ، نیشا پور ، ری ، بغداد وغیر د میں وہاں کے اصولیون ،فقنہاء بحدثین وغیرہ سے اصول ،فقہ وحدیث کاعلم سیکھا۔امام کرخی سے فقہ واصول کی تعلیم حاصل کی ۔جصاص کی مؤلفات فقد حنفی کے فروغ کی دقائق کے ساتھ ساتھ وسیے علمی فقعبی سرمایی فراہم کرتی ہیں۔جس سے ہر مسئلہ میں مذہب حنفی کے اصول وضع کرنے میں بہت مدوملتی ہے۔

۲۔ کتب اصولیہ ودیگر کتب جن سے استفادہ کیا ......وہ اپنے زمانے کی کتب اصولیہ اور دیگر فنون ک کتب ہے بالعموم اوراپنے اصحاب کی مؤلفات ہے بالحضوص مستفید ہوئے ۔مثلاً وہ اپنی اس کتاب میں محمد بن الحن الشيباني كى كتاب " المجامع الكبيس" بيعض اصولى مسائل فقل كرتے بين مثلًا "باب القول في تخصيص العوم بالقياس" بين تقل كرتية بين:

" قال محمد (بن الحسن ) في الجامع الكبير لوقال رجل (لرجل) ان اغتسلت فعبدي حر ...... وقال عنيت غسلا من جنابة ..... لم يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين

الله تعالىٰ ". ـ ـ

(امام) محد(بن الحن) نے جامع کبیر میں فرمایا : اگر کی شخص نے دوسر شخص سے کہا،اگرتم نے مسل کیا تو میراغلام آزاد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور کہا کہاں ہے میری مراؤنسل جنابت تھی )

امام بصاص اس سے تکلنے والے اصولی مسئلہ کو ایوں بیان فرماتے ہیں:

" ولو كان قال: ان اغتسلت غسلا ...... صدق فيما بينه وبين الله تعالى لأن الغسل .....الذي نوى تخصيصها مذكورة في لفظه فصلحت نية التخصيص فيها ". ٢

اورالشبیانی کی اس کتاب نے آئییں اس قدرمتاثر کیا کہاس کی شرح لکھ ڈالی۔وہ اصوبی مسائل میں اپنے تُگا کرخی کے بعد عیسیٰ بن ابان سے زیادہ متاثر نظرآتے ہیں، جس کا اظہاراس کتاب کے مطالعہ سے ہوتا ہے جس میں د كثرت سان كاحوالددية بين اوربعض اصولى سأتل تقل كرتي بين مثلاً بصاص كهتيه بين: "و قعد قعال عيسها بن ابسان رحمة الله فسى الحجج الصغير" مل اوراس طرح ايك اورجك فرمات ين "وقال (عيسي) في الحجج الكبير "يم

ل حوالدمالِق - / ٢٣٦/ "باب القول في تخصيص العموم بالقياس "-سي حواله سابق ١٥٨/١ ع موالسابق-۱/۲۳۱ ع موالسابق-۱/۲۵۱

امام جصاص کا امام شافعی کی کتاب''الرسالیه' پرمنا فتشہ۔۔۔۔۔۔جصاس امام شافعی کے''الرسالہ'' مجھی پھی طرح مطلع نظرآتے ہیں اور بعض جگہ خصوصاً باب''البیان' میں ان سے مناقشہ بیں سخت اسلوب اختیار کیا ہے اور بیان کی تقییم میں امام شافعی سے مناقشہ کیا ہے۔جصاص نے اس کتاب میں بہت سے اعتر اضات پیش کئے ہیں اور ان کے خود عیر اور ان کے خود عیر اور ان کے خود عیر اضات وری جوابات و سے اس سے دو با تیس ظاہر ہوتی ہیں ۔ ایک تو یہ کہ وہ ان تمام کتب سے مطلع تیے جن سے سے اعتراضات واد لفل کئے ، یا یہ بھی احمال ہے کہ دوہ اسے نہ جب کی تائید اور تفقیت کی غرض سے خود اعتراضات کرتے ہوں اور اور انسان میں بیدا ہونے والے شبہات کا از لہ کرتے ہوں ۔

کتاب "الفصول للجصاص" کی امام مرحی اور برز دوی کے واسطہ نے کی دوی کے واسطہ نے کی وجہ:

پانچو میں صدی جمری سے تقریباً آٹھو میں صدی جمری تک اصولیین " الفصول للبعصاص " کوامام مرحی و بردوی کے واسطہ نقل کرتے تھے۔ شایداس کی وجہ بیہ ہو کہ جصاص کی اصول الفقہ" ان کے دور پی ناور و کمیاب رہی ہوگی ،

کواسطہ نقل کرتے تھے۔ شایداس کی وجہ بیہ ہو کہ جصاص کی اصول الفقہ" ان کے دور پی ناور و کمیاب رہی ہوگی ،

کونک ان کے بعد مؤلفین اصول فقہ میں سے اکثر اس کتاب کی طرف اشار واقو کرتے مگر تقریبا سب ہی اصول السرخی کے موالے نقل کرتے اور اس فقل براعتما دیمی کیا گیا۔ برزوی نے "کشف الاسراد" بین اس سے کافی نقل کیا۔

السرخی (متونی ۲۹۰ھ) نے اپنے "اصول" بیں جصاص کے بعض شخوں کی موجودگی کا اشارہ کیا ہے اور ان بیں سے البنرخی (متونی کو جودگی کا اشارہ کیا ہے اور ان بیں سے بعض سے جات کی سے جودگی کا اشارہ کیا ہے اور ان بیں ۔

" وهكذار ايته في النسخ من كتابه ". ع (اور من في ال طرح ان (بصاس) كي كتاب كيفش خور يس و يحا)

ال سے بینتجاخذ کیا جاسکتا ہے کہ پانچویں صدی جمری تک اس کتاب کے بعض تسخیائے جاتے ہوں گے اور گراں کے بعداً تھویں صدی جمری کے اقائل تک کے عرصہ میں بید نسخ یا تو غائب رہے یا تقریباً نہونے کے برابر تھے۔ اگرایا نہ ہوا تو البز دوی (متوفی ۲۸۲ھ) ، عبدالعزیز البخاری (متوفی ۲۵۵ھ) ، صدرالشرید (متوفی ۲۵۵ھ) اور الرابیانہ ہوا تھوں ہے ، اس لئے انہوں نے کتاب البحساص سے ان کا طبقہ ضرور بلا واسط قبل کرتا ہے ران کو بیا نسخے دستیا ہے ہیں ہوئے ہوں گے ، اس لئے انہوں نے کتاب البحساص سے نقل میں اصول السرحتی پراعتا دوانحصار کو فینیمت جانا ۔ کتاب 'الفصول فی الاصول' تواویٹ زیانہ کا شکار رہی اور اس کتاب 'الفصول کی الاصول السرحتی پراعتا دوانحصار کو فینیمت جانا ۔ کتاب 'الفصول فی الاصول' تواویٹ زیانہ کا شکار رہی اور اس

"احکام اخران کے مقدمہ میں اصول افقہ " کے جن مشتم الت پر محیط افر آن کا مقدمہ ہے۔ اس کی تائیدا سے بھی ہو کتی ہے کا حکام القرآن کے مقدمہ میں اصول افقہ " کے جن مشتم الت پر محیط ہونے کا اشارہ کیا ہے ہم وہ سب بھی آپ کی اس اصول افقہ " نائی کتاب میں پاتے ہیں۔ مثلاً "مقدمہ احکام افر آن " میں بصاص آولد افوریکی معرفت کی کیفیت پر کلام کرتے ہیں جس کی بناور جہزاف وی کے قرآن وسنت سے فیر کی تعیین کرتا ہے جس کا نام قصوق است باط الاحتکام " ہے جا گر الصول الفقہ " کتاب کو ایک ملیحدہ کتاب اناجائے تو چھراس کا مقدمہ وہ ہوگا ہے جصاص کتاب کے آغاز میں لائے وہ فرماتے ہیں :

ل اصول السزخى - ابو بكر تحد بن احمد بن ابي سبل السنزحى منوفى • ٣٩ هـ ، ا/ ١٢٥ أي تحقيق ابوالوفا الافغانى ، دارالمعارف النعمانيا ١٣٠ هـ ع اصول الفقد - ابو بكر حصاص ٣٠/ ٣٠٠ كي حد ف وتغير كلمات كي ساتھ \_

Nordbress, co

الم بصاص کا امام شافعی کی کتاب ''الرسالیه' پرمناقشد................................... کا امام شافتی کے ''الرسالہ' کے انجھی ہے ۔ طرح مطلع نظراتے ہیں اور بعض جگہ خصوصاً باب ''البیان' ہیں ان سے مناقشہ ہیں بخت اسلوب اختیار کیا ہے اور بیان گافتیم میں امام شافعی سے مناقشہ کیا ہے۔ بصاص نے اس کتاب ہیں بہت سے اعتراضات پیش کئے ہیں اور ان کے خودی جوابات دیئے۔ اس سے دوبا تمیں ظاہر ہوتی ہیں ۔ ایک تو یہ کہ وہ ان تمام کتب سے مطلع ہے جن سے بیہ اعتراضات وادلی تا کئے ، یا یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اپنے خد ہب کی تا ئید اور تقویت کی غرض سے خود اعتراضات کرتے ہوں اور ان کے جوابات دے کر ذہمین انسان میں بیدا ہوئے والے شبہات کا از لہ کرتے ہوں۔

کتاب "الفصول للجصاص" کی امام سرحی اور برز دوی کے واسط نقل کے رجحان کی وجہ:
پانچویں صدی ہجری ہے تقریباً آٹھویں صدی ہجری تک اصلیبین "الفصول للجصاص" کوامام سرحی و بردوی کواسط نقل کرتے تھے۔ شایداس کی وجہ بیہ ہوکہ جصاص کی "اصول الفقہ" ان کے دور ش ناور و کمیاب رہی ہوگی،
کواسط نقل کرتے تھے۔ شایداس کی وجہ بیہ ہوکہ جصاص کی "اصول الفقہ" ان کے دور ش ناور و کمیاب رہی ہوگی،
کینکان کے بعد مولفین اصول فقد میں سے اکثر اس کتاب کی طرف اشار ہوتو کرتے گرتقر بیاسب ہی اصول السرخی کے عوالے نقل کرتے اور اس نقل براعتا و بھی کیا گیا۔ برزووی نے "کشف الاسواد" میں اس سے کافی نقل کیا۔
السرخی (متوفی ۴۹۰ھ) نے اپنے "اصول" میں جصاص کے بعض شخوں کی موجودگی کا اشار ہ کیا ہے اور ان میں سے بعض سے جساس کی آراء بھی نقل کیں۔ مثلاً السرخسی اپنی کتاب ایس کہتے ہیں :

" وهكذار ايته في النسخ من كتابه ". " (اورش في الخرن ال (بصاس) كي تناب كي بعض شخول شن ديكها)

ال سے بینتیجاخذ کیاجاسکتا ہے کہ پانچویں صدی جمری تک اس کتاب کے بعض نسخے پائے جاتے ہوں گےاور پھرال کے بعد آٹھویں صدی جمری کے اقائل تک کے عرصیس سے نسخے یا توغائب رہے یا تقریباندہونے کے برابر تھے۔ اگرایانہ ہوا ہوتا تو البز دوی (متوفی ۴۸۲ھ) ،عبدالعزیز البخاری (متوفی سامھ) ،صدرالشریعہ (متوفی ۲۵۷ھ) اور ان کا طبقہ ضرور بلا واسط نقل کرتا ۔ مگران کو بید نسخے دستیا ہے ہیں ہوئے ہوں گے ،اس لئے انہوں نے کتاب البحصاص سے نقل ہیں اصول السنرجی پراعتما دوانحصار کو فینیمت جانا ۔ کتاب ''الفصول فی الاصول'' حوادث زمانہ کا شکار رہی اور اس کتاب کے بعض اوراق جو' مقدمة الکتاب' اور ''مبحث العام'' کے اجزاء سے متبھی ماقط ومفقو دہو گئے۔

"احکام القرآن کے مقدمہ سے شادہ ماتا ہے کہ مصول اختہ "احکام القرآن کا مقدمہ ہے اس کی تائیداں ہے بھی ہو یہ ہے کہ کا الکام القرآن کے مقدمہ بیل المحال اختہ " کے جن مشتم لات پر محیط ہونے کا اشارہ کیا ہے ہم وہ سب کچھآپ کی اس اصول لفتہ " نائی کتاب میں پاتے ہیں۔ مثلاً "مقدمہ احکام القرآن" میں وصائی آولد انٹویک معرفت کی کیفیت پر کلام کرتے ہیں جس کی بالا مجتمدہ نے ہیں۔ مثلاً " معید کے تعیین کرتا ہے جس کا نام " طوق است باط الاحکام " ہے گار" اصول الفقہ " کتاب کو بالمیا میں کا بالمیا کہ اللہ باتا جائے اللہ تعید کا مقدمہ وہ ہوگا ہے جسائل کتاب کے آغاز میں لائے وہ فرماتے ہیں :

ل العول السزحى -ابو بكر محد بن اجر بن ابي مجل السزحى متوفى ٣٩٠ هـ ١/ ٢٥ المحقيق ابوالو فاالا فغانى ، دار المعارف العمانية ١٣٠ هـ ٤ العول الفقد -ابو بكر جعاص ٣٠/ ٣٠ كي حذف و تغير كلمات كرماته د " اما بعد حمد الله ، والصلاة والسلام على رسول لله صلى لله عليه وسلم : فهذه "فصول « وأبواب في اصول الفقه" تشمل على معرفة طرق استنباط معانى القرآن واستخراج دلائله ، وأحكام الفاظه ، وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب ، والاسماء اللغوية ، والعبارت الشرعيه ، الله نسأل التوفيق لما يقر بنا اليه ، ويز لفنا لديه ، انه ولى ذلك والقادر عليه " .لـ

كتاب "المفصول" كى بعض ساقط يامفقوده تصوص ....... حوادث زمان كاشكار بننے كے باعث الله المجتنب الله الله علم علم بعض نصوص ساقط يامفقوده بركتيں اس بارے ميں عجيل جاسم النشمى كي تحقيق كاخلاصه بيب كد "مبحث عام" ت مندرجه ذيل نصوص ساقط يا كم شده بين :

ا \_ عام کی تعریف " \_ کیالفظ عموم کی معانی کوشامل ہوتا ہے؟

" \_ کیالفظ عموم احکام میں حقیقت ہوتا ہے ؟ " \_ عام کا موجب قطعی ہے یا غیر قطعی ؟

ہرا یک کا دلائل کے ساتھ مختصر انتخفیقی جائزہ مندرجہ ذیل ہے :

ا۔ عام کی تعریف :

امام دبوی اور سرحسی نے جصاص سے عام کی سیتعریف نقل کی ہے:

" ان العام ما ينتظم جمعاً من الاسامي او المعاني " ۖ

"و صاحت ": اور پُھرائِ فَقُل کے بعداس کوغلط قرار دیااور کہا: "و کان هذا منه غلطا فی العبارة دون المعذهب" ع ای طرح امام کرخی نے بھی اس آخریف پراعتراض کر کاس کوغلط مانا اور حصاص کواس سے بری الزمة قرار دیا۔ مگران کے برگر اس پانچویں صدی جری کے ایک اور مشہور عالم صدر الاسلام ابوالیسر" (متونی ۵۳۲ ہے) اپنی کتاب" اصول الفقہ" ش اس تعریف کو جصاص کی طرف منسوب ثابت کرتے ہیں مگر اس بین سمو کا حتمال بھی مانتے ہیں اور عبد العزیز البخاری۔ اس تعریف کو جھے قرار دیا ہے۔ ہے

یبال بیربات بھی واضح رہے کہ بیقع یف جوابوزید دبوی اور نرحسی نے بصاص کی طرف منسوب کیس وہ ہمارے یبال مطبوعہ نسخ میں موجود نبیس ہے۔ لیکن ہم بی بھی گمان نبیس کر سکتے کہان دونوں حضرات نے بیفلط منسوب کر دیا ہوگ امام النسفی نے ذکر کیا کہ بصاص ان بیس ہے ہیں جو کہتے ہیں کہ: "بان السمعانی لھا عموم " کئے امام مزحسی نے تو نو اشارہ کیا کہ " ھے کہ فادایته فی بعض النسخ " ( میں نے خودای طرح بعض شخوں ہیں دیکھا ہے )۔ شاید ریکوئی دومرانی ہی

<sup>1-</sup> Peller 1 - 1

ع اصول السرْحتى \_ا/ ۱۲۵ بتقویم الاولیة فی اصول الفقه ، قاضی ابوزید د بوی بحواله الفصول فی الاصول ، الجصاص ، ا/ ۳۱ پذکور ہے۔ ع تقویم الاولد \_الد بوی ،۱۵۲/۲ مشف الاسرارا مام بر دوی ، ا/ ۲۰ ء الفصول فی الاصول ، الجصاص ، ا/۱۰۰ و کیکئے۔

سے احمد بن محمد ابوالیسر صدر الاسلام بن دعمد الكر تم البز دوی ركبارعال ئے حدیثیہ میں سے تھے۔

<sup>@</sup> كشف الاسراريز دوى ما/ ٢٠ وما بعدها بحواله الفصول للجساص ١١٠٠١

ل كشف الأسرار للنسفى\_ا/١١١٦ كوال القصول للجصاص ١٣٧/١

wordpress.com

٢ لفظ العموم هل بيتناول المعانى ؟ كيالفظ عموم كل معانى كوشامل موتاب؟

الم مرضى في صاص كاقول تقل كيا: "ان اطلاق لفظ العموم حقيقة في المعانى والاحكام كما هو في الاسماء والالفاط ويبقال عمهم النحوف وعمهم النحصب ، باعتبار المعنى في غير ان يكون هناك لفظ "في المرضى في غير ان يكون هناك لفظ "في المرضى في حياص كاس كلام كوفظا قرار ديا اوركبا كماس باركي شرب حقيدية : " انه لاعموم للمعانى حقيقة ، وان كان يوصف به مجازاً" وبكيرا بن حاجب مصاحب الثبوت اورقائلي ديوي محموم بس معانى كالمين ش مي بين يراح المين ش مي بين من المين ش مي بين من المين ش من من المين ش

الفظ العموم هل هو حقيقة في الاحكام؟ (كيالفظ موم احكام بين حقيقت بوتا ب؟)
 الهاد مين مزحى ع بصاص كايقول قل كيا كه انهول في فرمايا:

" وقد بينا قبل ذلك ان العموم يصح اطلاقه في الاحكام مع عدم اللفظ فيه ، وذلك نحو قوله تعالى " ياينها النبي اذا طلقتم النساء " فافتتح الخطاب بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، والممواد سائر من يسملك الطلاق للعلمة ، وقال تعالى : لئن اشركت ليحبطن عملك @ وقوله تعالى : و لا تكن للخائنين خصيما " له والمراد سائر المكلفين ".

موجودہ کتاب میں سے یفص ساقط ہے اور ریہ مذہب خنق کے خلاف ہے۔ اس کے باجود بھی انہوں نے بصاص ہے اس میں مناقشہ نہیں کیا اور برز دوی ، عبدالعزیز بخاری اور نسفی نے بصاص کے اس قول کونقل کیا اور سرحتی کی طرح سکوت اختیار کیا۔ بھ

٣ موجب العام هل هوقطعي ام غير قطعي؟ (عام كاموجب قطعي ۽ ياغير طعي؟)

اس بارے میں بصاص کی رائے موجودہ کتابوں میں نہیں ملتی ۔ گراصول کی دیگر کتب میں اس مسئلہ میں بصاص کی رائے منقول ہے، مثلاً عبدالعزیز البخاری،اصول البز دوی کی شرح میں لکھتے ہیں :

ع اصول السرخسي \_ا/١٢٥

ع اصول السوخسى\_ا/١٢٥/١\_٢٢

عاشیه سلم الوصول بشرح نهایة السوال، شیخ محمد بخیت المطبعی ۳۱۲/۲ ــ

الاحكام الامدى ٥٣/٢ مارشاد الفحول ،الشوكاني ١١٢ كشف الاسوار البزدوى ٢٣٠١ كشف الاسوار البزدوى ١١٣ كشف الاسوار

الطلاق : ا

هي الزمر : ٢٥

ن النساء: ١٠٥

ع الفصول في الاصول ، ابو بكر جصاص ١٣٥/١

ل كى تاريخ عبد رمالت معمر ما فرتك صداق ل المحمد و المتكلمين المعمور من الفقهاء و المتكلمين المنهم المستقلم الم موجبة ليس بـقـطـعـي ، وهو ملهب الشافعي، واليه ذهب الشيخ ابو منصور ومن تابعه من مشايخ سمرقنده وعندعامة مشايخنا العراقيين منهم ابو الحسن الكرخي و ابو بكر البحصاص موجبه قطعي كموجب الخاص، وتابعهم في ذلك القاضي، الامام ابو زيد الدبوسي وعامة المتاخرين، منهم الشيخ البزدوي". ا

(اسحاب عموم كاموجب عموم يراختلاف ب-ان ين بع جميع رفقها متكلمين كزويك اس كاموجب تطعين بير ي اور وہ اند ہب شافعی ہے اورای کی طرف شخ ابو منسور اور مشائخ سمرقند سے گئے اور مشائخ عراقیین میں ہے ابوالحسن کرفی اورالو بگر حسباص کے نزد کیاس کا موجب خاص کے موجب کی طرح قطعی ہے اوراس کی پیروی قاضی مامام ابوزید د بوی اور عام متاخرین ش سے شخ بردوی نے کی )۔

سعيدالله قاصني نے 'الفصول في الاصول' كے 'ابواب الاجتماد والقياس' پر شخفيق بيش كى۔وہ اس ميس لکھتے ہيں: "والمخطوطة في ايدينا، الفصول في الاصول في الحقيقة اول كتاب في اصول الفقه الحنفي، الفه ابو بكر الجصاص، وهذا هو جديد بالتقدير". ٢

(اور"السف صول فسى الاصول" كأتفوط جو بمارے باتھ س بورهقيقت حفى اصول فقد ميس بيلي كتاب بے جے الع بكرالجساس في تاليف كيااوراي لفي الأقل فقدر وتحسين ب)

#### وه مزيد لکھتے ہيں :

"كما انبي قارنت هذه المخطوطة مع بعض العبارات الجصاص في احكام القران فما وجدت فيهما اي فرق الا في بعض الكلمات فقط".

( مين في اس كي مخطوط كا "احسكم القران" كي بعض عبارات عنقابل كيا چونك "اصول المجصاص" ، "احكام القوان " كامقدمد ٢- بس كاذكر بصاص في "احكام القوان" كيمقدم يس يهي كيااوركير عبارات تقل كيس أقريش في ان دونول (كي عبارات) كما بين سوائ چند كلمات كوئي فرق نبيس يايا)

علامكوثرى نے مقالات وثرى بير اورعلام فحد يوسف بنورى نے علامكوثرى كى كتاب "فيق اهل المعواق وحديثهم" كي اضافت بين الى طرف اشاره فرمايا بي .... ابن قيم نے اپني كتاب "اعلام الموقعين" بين اصول جصاص کی عبارات نقل کی ہیں ہیں نے ان عبارات کا اس مخطوط کی عبارت ہے موازند کیا تو مجھے ان دونوں میں سوائے بعض کلمات کے کوئی فرق نہیں لگا<sup>تے</sup>

ل كشف الاسرار،اليز دوي، ا/ ۴۹۱، ۴۹۱ ۴۰۰، كشف الاسرار تقى ۱۹۴/۱۹۴۰، اصول السرحى ۱۳۲/۱۰ بحواله القصول ۴۷\_۳۷ ع الفصول افى الاصول الويكر رصاص "ابواب الاجتهاد والقياس" تختيق سعيدالله قاضي عن الدا بورالمنتيه العلميه ١٩٨١ء سے حوالہ سابق میں

ابو عبدالله الشير ازى الشافعي (متوفى اكاه)

امیرگھرانے کے چیٹم و چراغ تھے پھرامیراندزندگی ترک کر کے زہدا ختیار کیا، بڑے صوفی تھے۔ابوالحن اشعری بھی ان کے اساتذہ میں سے تھے اور شیخ الاشعربیہ قاضی ابو بکر با قلائی آپ کے تلامذہ میں سے تھے ۔ تقریباً سو برس عمر بائی۔ اہل زمانہ میں اس قدر مجبوب ومقبول تھے کہ سومر تنبہ نماز جنازہ اداکی گئی۔

مؤلفات اصوليه..... انبول نے "الفصول فی الاصول" تالیف کی ال

ابو الحسن التميمي الحنبلي (كا٣هـ اك٣ه)<sup>ع</sup>

فتيه، اصولى ، اور فرضى تق \_ كهاجا تاب كتيس في اداكة \_ ابن خطيب في كلها: "وله تصنيف في الفرائض وفي الاصول" عنه (ان كي اصول وفرائض مين مصنفات بين )\_

ابوبكر الابهرى المالكي (١٨٩هــ٣٧٥)

زاہدو ثقتہ تھے۔ بغداد میں قاضی القصناۃ کا منصب چیش کیا گیا مگرآپ نے انکار کرویا۔ مذہب مالکی ہے رئیس عظیم سمرمایہ تھے۔ مخالفین اور ناقدین کا ادلہ واحکام کے دلائل ہے شافی روکر نے۔ جامع منصور میں ساٹھ برس تک مذریس و فوڭانولىكى كى ابويكرالىبىتانى آپ كے شخ بيں۔

مؤلفات اصوليه:

ا بن ندیم نے کہا کتاب فی اصول''الفقد'' اورا ساعیل پاشانے ہدیۃ العارفین میں لکھا کہ انہوں نے کتاب "الاصول في الفقه" تاليفكي - ٢ كتاب "اجماع اهل المدينة" في

الخلال بصوى (متوفى ١٥٥ه) انهول في "كتاب الاصول" تاليف كي في

الصاحب بن عباد الشيعي (١٢٥هـ١٨٥٥)

أنبول نے اصول فقد میں " نہیج السبیل فی الاصول" تالیف کی کے۔

ابو القاسم الصميري الشافعي (متوفي ٣٨٧هـ)

اصول فقد مين كتاب "القياس والعلل" تاليف كي 4 \_

ع الوانسن عبدالله بن حارث بن استم أسميسي الحسنبلي ٩٢٩ هـ ٩٨٣ م) ٢٠ تاريخ بغدا و ،خطيب بغدا دي ،متو في ٣٧٣ هـ ١٠/١٣ م

ع محمدی عبدالله بن محصیصالح بن عمرامیمی الابدی (۹۰۱ هـ-۹۸۵ ه) بغدادش د قات پائی۔ هے کتابالغبر ست ۱۰ بن الندیم مص۳۵۳ حدیثة العارفین ۱۰ ساتیل باشابغدادی ۲۰/۴۵ واقع آلمین ۱۰ لمراغی ۱۰/۴۵ و ۲۰

ل الإثراحه بن محد بن حفص القاضي الخلال البصري، حديية العارفين ، ٥/ ٩٨

العلقام اساعيل بن الي الحس عبادا بن الحباس بن عباد الصاحب الطاشي في الشيقي وحدية العارفين وهم ٢٠٩/٥

🛕 ابوالقاسم عبدالواحد بن المحسين بن محرقاضي الصمير ك\_ بفداد يس سكونت اختيار كي ،الفتح المبين ،المراغي ،ا/ ٣١٠

ل الإعبدالله تحرين حنيف بن اسقلها والشير ازى متوفى ٩٨١ ء ، مقاح السعاده ، طاش كبرى زاده ٢٠/٢ ١١ ١١ ٧ ١١ عندرات الذجب ، ابن العماد عنمل:۳/۲۷\_الفتح الميين المراقي المراجي ٣٠٠\_٢٠٠

wordpress.c

#### ابن ابی زید القیروانی المالکی (۳۱۰هـ۳۸۲ه) <sup>ل</sup>

انہوں نے نٹر افظم کے ذریعے اپنے مذہب کی پُر زور جمایت کی اور غالبًا وہ سب سے میل فخص تھے جنہوں نے اصول فقہ وضاحت كماته وبيان كئے ساى لئے وه مالك اصفر كبلاتے تضاوراب تك أنبيل مسأئل دين بين مندماناجا تا ب\_آ پ ك اساتذہ نہ صرف افریقہ ایس تھے بلکہ شرق میں بھی بے شار تھے جن سے انہوں نے سفر مکہ کے دوران استفادہ کیا تھا۔

مؤلفات اصولید.....ان کی تمیں تصانیف ہیں جن کا ذکران کے سوانح نگارکرتے ہیں۔ان میں سے صرف تین ستا بیں اب تک یاتی ہیں۔ان میں سے ایک اصول فقد پر بھی کتاب ہے جس کا نام "السو سالة" ہے۔ مالکی اصول فقد کا خلاصہ ہے جس کی بخیل سے سے ۱۳۹۵ء میں ہوئی۔ بیدرسالہ کئی بارقا ہرہ سے طبع ہو چکا ہے۔

المعافى النهوواني القاضي الجويوي (٥٥٣٥هـ١٥٥)

محمدین جریرالطیر ی کے مذہب پر تفقہ حاصل کیااس لئے جریری کہلائے مجمد بن اسحاق ابن الندیم کےمعاصر ہیں ا ہے زمانے کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے مخص تھے۔ فقیہ، ادیب، شاعر، اصولی ہنجو ولغت کے امام تھے۔ مذہب ابن جریالطبر ی کے مجتبد تھے۔

مؤلفات اصوليد .....ابن نديم نے ان كاصول فقد پردوكتابوں كاذكركيا ہے جب كه كشف انظنون ميں ان كى صرف ایک کتاب (پہلی) کاذ کرہے۔

ا . " كتاب التحويو والنقر (المنقر)في اصول الفقه"

" كتاب الحدود والعقود في اصول الفقه" ٢٠

ابو نصر الفارابي (متوفیmama) ه

ترک تنجے،شہرفاران سے تعلق رکھتے تنجے۔لغہ وادب میں امام اور کلام واصول میں پدطو کی رکھتے ،حضر پرسفرکوتر ج ديية اوردنيا كجركا سفركيا، عراق، حجاز خراسان گئے \_نيسا پور ميں قيام كيا، تدريس و تاليف كى خدمات انجام ديں ياقوت حموى في ان كا تقريباً بندره صفحات ين تذكره كيا إورتكها ي

"وهو اصام في علم اللغة والادب .... وهو .... من فرسان الكلام في الاصول، وكان يؤثر السفر على الحضر، ويطوف الافاق" . ٢

لے ابو گھر عبدانلہ بن انی زید عبدالرحمٰن المالکی النفر ی۹۲۲ میا ۹۲۳ م۔ قیروان میں ولادت ووقات ہو گی۔

ع وانزة معارف اسلاميه الهاهم، والتن كاه وخاب.

س الوالقرن المعانى بن زكريابن يحى بن حيد بن صادالنبرواني القاضي الجريري (١١٥ء-٩٩٩ ء) معروف بهابن طراري

سيم محتماب النهر ست ، ابن النديم عن ٢٩٢ - هدية العارفين اساعيل بإشابغدادي ، ٢/٣١٣ م.

ایونشراسا عمل بن شاوالجوهری القارانی معتوفی ۱۰۰۳ م.

ت لسان الميز ان وشهاب الدين ابوالقصل احمد بن على بن حجر العسقلاني متوتى ٨٥٢ حرف (الف) ١/٥٠٠،١٠٥ (١٢٥٨) ، حيورآ باودكن مجل والروالمعارف النظامية ١٣٢٩ ه يتحم الاوباء باتوت جموى متوفى ١٣٢٩ هـ بيروت دارالتراث العربي ١٨/١٥١ ـ ١٥٥ (٢٢) مجمم الاصليين مظير (r+r)r092r0A/1/4

اسماعيل الاسماعيلي الشافعي (٣٢٣ هـ ٣٩٧ هـ) محدث، فقیہ، اصولی ، پیکلم اور عربی زبان کے عالم تھے۔

مؤلفات اصوليه ...... اصول فقد من "ته ذيب النظر" تاليف كي اساعيل باشائي "هدية العارفين" يمان كَتَابِكَانَامُ لِحَ يَغِيرِانِ الفَاظِ كَمَاتِهِ ان كَيَابَ كَاتَعَارِفَ كَرَايًا : " كِتَابِ كَبِير في اصول الفقه " (ان گاصول فقد میں ایک تضیم کتاب ہے) <sup>ک</sup>ے

ابن مجاهد الطائي المتكلم مالكي (متوفي ٢٠٠٠ كقريماً) ٢

يتكلم،اصولی،فقيداورنظار يخيے،كئي علوم پر دسترس ركتے۔اصحاب ابوالحسن اشعری میں سے جیں -انہوں نے العول میں مذہب مالکی پر کتاب تالیف کی سلے۔

سعدالقيرواني المالكي (متوفي ۴۰۰ه ۱۵) كيم

فقيه، اصولى بنحوى اورممتاز فقتها مين عن عنه تقليد كى مذمت كرتے اور كہتے: "هو من سقص العقول، والمعطاط الهميم" (اوروه (تقليد) نقص عقلي اوركم جمتي كانام ب) اصول مين انبون في كتاب "المقالات في الاصول" تالف كي ألي

> ابوالحسن القرشي (متوفى ١٠٠٠ ه بعده) انبوں نے اصول میں کتاب "الو دعلی اهل القیاس" تالیف کی اللہ

> > 222

ل الااسعدا الأعيل بن احمد بن احمد بن ابرا بيم بن اساعيل بن العباس الاساعيلي الجرجاني الشافعي \_

ع تاريخ بغداد، خطيب بغدادي، ٣/ ٣٠٥ (٣٣٥٣)، الواتي بالوفيات، صفدي ٩/ ١١١، جعم الاصوليين مظهر بقاء ١/ ٢٥٦ (١٩٩)- بدية العارفين، اساعیل باشایفدادی۵/۵ ۲۰۰

٣ الإعبدالله محمد بن احمد بن مجمد بن يعقوب بن مجاهدالطائي المالكي متوفى ٩ • • اه-اصلة مصري تضاور بغداديين مقيم تضه

لَّ تَارِيَّ بِغَدَادِ، خَطْيبِ بِغَدَادِي ، السِّرِيسِ (٢٦١) ، الفَّتِرَ لَمِينِ السِاسِ

هي الإنتان سعد بن محمد بن سبيح الغساني القير واني متوفي ١٠٠٩م

لي التحاكمين، ١/١١٠٠\_

لح الوالحن على بن عبدالله ابن عمران القوشي المحزومي الميموني الشعبي مشبور تتے۔

۵ اليناح المكون ١٥٥٥/ ٥٥٥\_

besturdulooks.wordpress.com

فصل ينجم

# عهدعماسيه كےاصورتين كا تعارف اوران كى اصول فقه ير خدمات كالخفيقي حائزه

(یانچویں صدی کے آغاز ہے سلطنت عباسیہ کے زوال تک)

ديناورسياى صورت حال كالمختصر جائزه:

پیزماندخاص خاص مذاہب کی یابندی اوران کی تائید اور مناظر دوجدال کی اشاعت کا زماندہے مغرب (ائدلس) میں المبدار الموى بہلے ہى دوات عباسيدكى كنزورى ديكي كرامير الموشين كالقب اعتبار كر يجكے بيتے مشرق سےال سلحوق حرکت میں آئے اور فتح کی راہ میں حاکل رکاوٹوں کو کچل ڈالا۔ مثلاً خراسان میں دولت غر ٹو مید کی غرز فی ریاستوں کو فکست دی ادرتام شرق پر قابض ہو گئے اور بغداد میں اس وقت ہنوعیاس کا صرف نام تھا اور تمام افختیارات پر دولت بنی بورید کی عمرانی تھی سلاحتہ نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر کے اختیارات کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ دیش لے لی ۔ تگر بنی عباسیہ کے نام کوباقی رہنے دیا اوران کے قائم مقام رہ کر کام کرتے برہا در پھر بغداد کے مغربی حصہ پرتسلط حاصل کرنے کے بعدوہ جزیرہ اور وسط ایشیاء پر قابض ہو گئے پھر انہوں نے فاظمین ہے ملک شام لے لیا اور سوائے مصر اور اک کے عقب میں واثغ بلا مغرب كيتمام إسلامي مما لك مين ان كالبيشه بو كيا \_

اندنس میں نہضت ملمی کا دور دورہ تھا اور وہاں پر آنھنے والی علمی تحریک نے مغرب تک کوبھی اپنی علمی افکار ہے منور كرديا قلامان حزم طاهري (متوفي ٢٥٠٥ هـ) اورا يوالوليد باتي (متوفي ١٥٥٠ هـ) اى زمانه كےعلاء ميں جب اندلس ميس امون خلافت متحکم و وسیع ہوئی تواس کے ساتھ ہی بہت سے علماء نے اپنے علوم کی نشر واشاعت اوراموی خلفاء کی م ووی کی بناہ پر بہاں کا وُٹ کیا۔ علم کی تروی واشاعت کا سہراعبدالرحمٰن ناصر کے سرے جو پیاس برس (۲۰۰۰ ہے۔ ۱۳۵۰ ) تک حکمران رہااور پھراس کے بیٹے الحکم نے عبائ خلیفہ مامون کی طرح ترویج علم پرخصوصی توجہ مراوز کی مشرقی مما لک ہے علماء و کتب منگوا تھیں ، لائبر سریاں قائم کیس ۱۳۲۷ ھٹر اُوج نے ہشام المعتد باللہ کو تخت خلافت سے أتار ديا ادر وہ " لاد ده" تامي مقام كى طرف بطاك كيا اور ١٣٨٨ دين اى جكيفوت بواراس كے فوت ہونے کے ساتھو ہی کریوارض سے اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اندلس میں خلافت کا شیراز ہ بکھر گیا اور طوا کف الملو کی کاوردرہ ہوا عربی بجی اور پر بررؤساءاورا مراءا تدلس کی جانب چل بڑے اوراس کے جصے بخرے کرے آپس میں تقیم کر لئے مصر میں فاطمین خلفاءامیر المؤمنین کہلوائے۔ ۲۱ ساھ میں جامعۃ الاز ہر کی بنیا دانہوں نے رکھی تا کہ شیعہ اماتذ وفلاسفدان کے مذہب کی باطنی تعلیم کے مرکز کے طور پر وہاں اپنامشن جاری رکھ عیس ۔ ازھر کے فارغ انتحصیل زبیته اِنة شیعه مختلف شهرول میں بند جب کی اشاعت کرتے۔

دوسری طرف سملاجھ کی جماعت کے منتشر ہوتے ہی دوسری ترکی تحکومت قائم ہوگئی جو دولت اتا بکیہ کے ناھی مشہور ہیں۔ یہ شرق و مغرب میں بھیل گئے ان ہی کی نسلوں میں ہے ایک شخص محمود نورالدین کے باتھوں مصر کی دولت فاطمیہ کا خاتمہ ہوا اور مصر میں دوبارہ عماسیوں کا غلبہ ہوگیا۔ اس کے بعد محمود نورالدین کے سیدسالا رصلاح الدین یوسف فاطمیہ کا خاتمہ ہوا اور مصر میں دوبارہ عماسیوں کا غلبہ ہوگیا۔ اس کے بعد محمود نورالدین کے سیدسالا رصلاح الدین اور بخداد این ایوب کے حکومت قائم ہوگئی اور بغداد کے حقومت قائم ہوگئی اور بوری امید محمود کے اور کی معروب کے سیدسالا رصالات کے اور کی دیا تک دورہ ہوں کو اور اس کے اور اس کی اور اور کی دیا اور دوسرے کو مشرق ہوں کو دیا اور اپنی اصلی سلطنت اپنے جیغی ہو خطائی اور اور کدائی اور تولی خان اور پھرا کے سید کو معروبی حصد دریا تک دے دیا اور دوسرے کو مشرق ہیں سواحل چین تک دے دیا اور دوسرے کو مشرق ہیں سواحل چین تک دے دیا اور دوسرے کو مشرق ہیں سواحل چین تک اور انسی خید بیغی کا سید سالار مقرر بروا جو عالم اسلام کی دیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوئی کا سید سالار مقرر بروا جو عالم اسلام کی بیش گئی گئی گئی تھی بی خطائی کہ اس کے بائیں کے بیٹے تھو کی کا سید سالار مقرر بروا جو عالم اسلام کا جائیں گئی گئی تو خان کا لائو خان بغداد میں اس کی فوج کا سید سالار مقرر بروا جو عالم اسلام کی جائیں گئی۔ یکھور صد بعد بی چنگیز خان کا بیتا بلاکو خان بغداد میں اس کی فوج کا سید سالار مقرر بروا جو عالم اسلام کیا سید کی گئیر خان کا بیتا بلاکو خان بغداد میں اس کی فوج کا سید سالار مقرر بروا جو عالم اسلام کا بھی کا سید سالار مقرر بروا جو عالم اسلام کی بھی کئیں گئیر خان کا بیتا بلاکو خان بعد اور میں کے بی جو کئیر خان کا بیتا بلاکو خان بعداد میں اس کی فوج کا سید سیالار مقرر بروا جو عالم اسلام کی بھی کئیر کئیر خان کا بیتا بلاک کئی

اس زمانے میں مصر میں دولت ایو بید کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ان کی جگہ صالح مجم الدین کی مدو ہے ترکی تسل کے غلامول نے لئے جانچہ ان کے چوشے بادشاہ ملک ظاہر بیرس بندقد اری نے عباسیوں کی تسل میں ہے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرلی جواس کے زمانے میں مصر ہے آیا تھا اور اس کوعباسی خلیفہ شاہر کی کی اس خلیفہ نے اس کوم اور اس کے ملحقات کا باوشاہ بنا دیا اور اس وقت ہے بغداد کی جگہ قاہرہ نے لے لی جس میں ایک برائے نام عباسی خلیفہ قاور اس کے ملحقات کا باوشاہ بنا دیا اور اس جو تی جو بیال سلحوق کے زمانہ میں بغداد کا حال تھا ہے۔

دارالخلافہ تھا۔اس نے آخری عماسی خلیفہ مستعصم کو ۱۲۰ محرم ۲۵۶ حدوقال کردیا اور تمام بلاکت و بریادی کے بعد بغداد

ا یک مکومت کا وارالسلطنت بن گیا جس کا بظاہر مجھی کوئی آسانی قدہب تہیں تھا جس کے قوانین ہلاکو کے دادا

# سقوطِ دولت عباسید کے بعداسلامی دنیا کی حالت پرایک نظر:

چنگیزخان کے وضع کئے ہوئے تھے جو کاسہ کے نام ہے مشہور تھے۔

- ا غرناط (اندلس) مين دولت بن نفرقائم عنى جس كى بنيا دمجم الغالب بالله بن نفر في (١٢٩ ١٢٨ هـ)
- ۲۔ شالی افریقنہ میں دولت موحدین تھی جوابوحفص عمرالرتفنی این اسحاق بن ابی بیعقوب یوسف بن عبدالمؤی نے قائم کی تھی۔(۲۴۷ھ۔۲۲۵ھ)
- ٣- جزار مين دولت زياديقي بغمواس بن زيان اس عموس فقي جوباني وطن يهي تقدر (٣٣٣ هـ ١٨٧ه)
- ٣- تونس مين دولت حصيه قائم بقى ابوعبدالله محمد المستصر بالله الى ذكريا يكى بن عبدالواحد بن الي حنص اس كـ روح روال تقر (١٨٧هـ ١٤٨٥هـ)

ا محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه، (الدولة العباسیه) محد الخضر ی بک رسیم ۲۷۵،۳۷۵ مخض بهصر، مکتبه متجاری الکبری سنه ندتاریخ التشرط الاسلامی، پیننخ محد الخضر ی بک رسیم ۲۳۵،۲۳۳ مخض به صوانمکتبه التجارییالکبری طبع تاسعه ۱۹۳۹ عدیه ۱۹۷۰

۵۔ مراکش میں دولت مریدیتھی جوابو یوسف یعقوب بن عبدالحق کے دم سے قائم ہوئی۔(۱۵۲ھ۔۱۷۵ھ) Odlo

- ۲۔ مصریس دولت ممالیک البحریت هی منصور تور الدین علی ابن المزعز الدین ایب اس کے باتی تھے۔ (۱۵۵ھ۔۱۵۵ھ)
- ے۔ کیمن ٹیل دولت رسولیہ بھی جس کے روح روال مظفر بن بوسٹ بن منصور عمر بن علی بن رسول تھے۔ (۱۲۷ھے۔ ۱۷۲ھ)
  - ٨٥ صنعاه ش ائمرزيد بيالتوكل شمن الدين احدى حكومت تقى \_ (٢٥٢ هـ ٥٠٨٠ هـ)
  - ٩- روم شن ملايقة ركن الدين فيج ارسلان رائع كي حكومت هي \_ (١٥٥ هـ ٢٦٧هـ)
  - ال اروین شرودات ارتقیدقائم تھی جس کے بانی مجم الدین غازی سعید تھے۔ ( ۲۳۷ ھ۔ ۲۵۸ ھ)
- ا۔ فارس میں دوارت اتا بکید سلفر سے قائم تھی ابوبکر بن سعد بن زکلی بن مودود اس کے بانی تھے۔ (۱۳۳۳ھ۔ ۱۵۸ھ)
  - ا۔ بلورستان میں دونستواتا بکیہ ہزارسبیہ قائم تھی۔وکلاء بن ہزارسب اس کے بانی تھے۔(۱۵۰ھ۔ ۲۵۷ھ)
    - ا۔ کرمان ٹی دوارت فتلع خان تھی جس کے بانی فتلغ خاتون تھے۔(۱۵۵ ـ۱۸۱)

لیکن پہال ہے واضح رہنا جا ہے کہ علمی حالات ان انقلابات میں سیای حالات کے تابع شدرہے بلکہ وہ ترقی کرتے رہے خصوصاً مشرق میں سیلی فیوں کے زمانے میں مصراور فاطمی حکومت کے زمانے میں بڑے بڑے علاء اور مقل پیدا ہوئے اور شریعت اسلامی میں عظیم الشان کارنا ہے انجام دیتے البتداس کا اعتراف ضروری ہے کہ شریعت میں استقال کی روش سیاسی ضعف کی وجہ ہے کمزور ہوتی گئی اوروہ روح عالیہ جو انمیدار بعد، داؤد بن علی ہمحد بن جربہ طبری ادران کے ساتھیوں میں کام کردہی تھی اس میں بجرمعمولی اثرات کے پچھ باقی شرباامام ابوعنیفہ نے اسپاف سے متعلق کہنا سیصا تھا کہ وہ بھی آوئی شیصا اوروہ کر سی اوروہ کر وہ جوامام مالک میں کام کردہی تھی۔ بجررسول اللہ ہوں کو فازات ایک بیش کام کردہی تھی۔ بجررسول اللہ ہوں کی جس کے کوئی ذات ایک بیش کردہی تھی۔ بھر اور کی تھی دوروح کام کردہی تھی جس کی بھروہ اس میں بھری جوروح کام کردہی تھی جس کی بھروہ اس میں بھری جوروح کام کردہی تھی جس کی بھروہ اس تھی جوروح کام کردہی تھی جس کی بھری کی خس کی بھروں تھی بھروں تھی جوروح کام کردہی تھی جس کی بھری کی خسل کی بناء پردہ اس میں جوروح کام کردہی تھی جس کی بھری جوانف کہ جانف کی جان کی جگری جس کی بھری کی خسل کی بھری خوروت میں خلام جوااور جم بھری کی خسل کی خطراتے لیگئی ہے۔

پانچویں وچھٹی صدی ہجری کے اصولیین کے مراکز:

پانچویں اور چھٹی صاری ججری کے چند مشہور اصولیون اوران کی خدمات کے مراکز مندرجہ ذیل ہیں جہاں سے انہوں نے علمی تحریک کو پروان چڑھا یا اوراصول فقہ میں کار ہائے تمایاں انجام دیتے۔

🖈 ابواسحاق اسفرائیتی شافعی ۔ان کی عملی تحریک اسفرا کمین اور نیشا پور میں رہی جو بلاد فارس میں ہے۔

ا كاخرات تارخ الامم الاسلامية شيخ جمد الخضر ي بك يس ٢٨٣-

ع ارخ التشريح بن الاسلام، في محمد الخضري بك يحد من ٢٣٠٩،٢٣٥ وفض ، معرالسكت، التجاري الكبرى طبع تاسعد ١٩٥٠هـ ١٩٥٠ و

- ابوعمر الطلمنكى مالكي اندلس مين بيدا بونة وبال سة قرطب مصر مر مرسيدا ورمر قسط آئے الن محالاتات ☆ یرعلم کی شمع روش کرتے رہے۔
  - البوزيدد بوى حنى نے بخارى كے قريب ايك گاؤں ميں نشونما پائى ان كى ملمى تحريك كے مراكز سمرقند و بخارى تھے۔ 17
- ابن حزم خاہری نے اندلس کے دارالخلافہ قرطبہ میں نشونما پائی اورانہیں حلقوں میں اپنے مذہب کی زاراً 公 وإشاعت كي وه ابتداء شافعي مسلك ركهة تصح بجر مذجب خلا هري اختيار كرابيا ـ
- ابوالولید با جی ماکلی کاتعلق اندلس کے ایک شہر بطلیوس سے تھا۔ حجاز ، بغداد ، دمشق ،موصل ومصر کے علمی اسفار کا 公 اور پھروا پس باجباوٹ آئے اوران اسفار میں وہ فروغ علم میں برابر کوشاں رہے۔
- ابواسحاق شیرازی شافتی نے شیراز تیں آئکھ کھولی بغداد جا کرتعلیم وتعلم ،تصنیف و تالیف میں مصروف ہوگا ☆ وہیں وفات یا تی ۔
- امام الحرمین جوینی شافعی کا نبیشا پورے ظہور ہوا حجاز ، مکہ و مدینة تشریف لے گئے بغداد کا بھی سفر کیا زندگی کے 忿 آخری ایام نیشا پورس خدمت علم بیر گزارے۔
- علی بن چمد البزدوی حنقی نے سمرفتذ بنسف اوراس کے اروگرد کے علاقوں میں شبرت یائی وہاں علمی ذوق وشق بيدار كيااصول فقدمين نمايان خدمات انجام وين-

# تقلیدی رجحان کی عکاس پردو کتابوں کے اسالیب سے مثالیں:

- ابوزيدد بوي حنفي نے اصول فقہ پر کتاب " تساسیس النظر " میں ان اصول پر کام کیا جس میں امام ابو صنیفہ وصافق ا \_ كالهام ايوحنيف وامام ايو يوسف كالهام تحريب ولهام ايوحنيف وامام محمر كالهام ايو يوسف سيءامام ايو يوسف كالهام محرت ءامام مجمدوامام حسن بن زیاداللولوی کاامام زفر ہے، حتی ائمہ فقدامام ابو یوسف، امام مجمد وزفر کاامام ما لک ہے، ختی از امام محمد ز فر، حسن بن زیاد کا قاصنی ابن ابی یعلی ہے اور حنفی ائر کہ کا امام شافعی ہے اختیاں ف و کر کیا ..... ے بیعیاں ہوتا ہے کہ اس صم کے رجحانات میں اضافہ و چکا تھا۔
- امام الحرمين جويني شافعي كي اصول فقه پرمشهور كتاب" السود قسات "اي دوركي تصنيف ہے و واپني اس كتاب میں حقیقت مجاز ءاس کی انواع ، کتاب وسنت ، قیاس اور اس کی اقسام ،استصحاب ، مفتی وستسفی کی شروط پ بحث سے فارغ ہونے کے بعد نقلید واجتہاد کے بیان پراٹی کتاب کا اختتا م کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں " لیس للعالم ان یقلد" (عالم کے لئے تقلید کرنامناسب نہیں ہے)اس ہے بھی بیدی فلاہر ہوتا ہے کہ بیات بہت عام ہوتی جار ہی تھی۔

چھٹی صدی ہجری کے چنداصولیین اوران کے علمی مراکز برایک طائرانہ نظر: حجتہ الاسلام امام غزالی شافعی عبداللہ بطلوی مالکی ،ابوالحن ابن زاغونی خنبلی ،صدرالشہید خفی ،ابن رشد هید ماکن،

ابن جوزی حنبلی اس صدی کے متاز اصولیون تھے۔

ا ام غزالی کاموطن خراسان (طوس) تھا مگران کی علمی سرگرمیاں نیشا پور، بغداد، حجاز، شام، وشق ، بیت المتفاق کی سند مراکش وغیره میں نظر آتی ہیں۔

الله المليوى اندلس بين پيدا موسقه ، بلادا ندلس مين ان كى سرگرميان تمايال رمين -

🖈 زاغونی نے عراق میں خدمات انجام ویں۔

۵ صدرالشهید کی علمی سرگر میال سمر قند ، بخاری اور ماوراه النهرسیجون میس نمایال بین -

ائن رشد هيد بلادم مخرب بين شهرت ركهته: "بداية المهجنهد ونهاية المهقنصد " كيجى مؤلف بين اس كماب بين اكتاب بين الكتاب بين الكتا

اصلین کا تعارف وخدمات:

ابوالقاسم اساعيل البيهقى (متوفى ٢٠٠٠هـ)

اصول میں اپنے وقت کے امام تھے۔

> سلطان اورعوام میں قدر کی نگاہ ہے و تکھے جاتے حنا بلہ کے مدری ، فقیہ ومفتی تھے۔ مؤلفات اصولیہ .....انہوں نے اصول فقہ میں کتاب تالیف کی <sup>ہی</sup>

> > قاضى ابو بكرالبا قلاني المالكي (متوفى ٣٠٠ ص)<sup>ه</sup>

اصولی ہشکلم تھے۔ بذہب اہل السنّت کے مشکلمین میں سے تھے اوراشعری طریقہ سے وابستہ تھے اورامام الاشاعرة کے مرتبہ پر قائز تھے۔ائن خلکان نے لکھا :

> " وانتهت اليه الرياسة في مذهبه وكان موصوفا بجودة الاستنباط " (ان كنتهبكي رياست ان پرختم بوتي تحيى، اشتباط كي عدوصا حيت ركيني كي صفت متصف تحے)

> > إ ش الائمالالقام اساعيل بن حسين بن عبدالله البيتي متوفى ١٠١١ه

ع الإعبالله هن بن حامد بن على بن مروان الوراق متوفى ١١٢ ومكه حقريب وفات پائى ..

ع تارخ بغداد، خطيب بغدادي متوفى ٣٦٣ هـ ١٤٧٧ هـ (٣٨١٢)، بيروت دارالكتب العلميه سندند، الفتح المبين ،المراغى ١١-٢٣، يحم الاصليين ،محمد مظم ١٢٤٠ (٢٤٠)

هی او کرنگرین اطب بن محمد بن جعفر بن القاسم با قلاتی البصری، بغدادیش وفات پائی ، الاعلام بوفیات الاعلام محمد بن احمد بن حمال الذہبی متوفی ۱۸۷۷ها/۱۷۲۷ (۱۸۰۹) ، ملکة المکرّ مه صطفیٰ احمد الباز ۱۳۳۳ هـ ۱۹۹۳مه ابن کشر کے مطابق بیا پنی زندگی کے طویل عرصه اس وقت تک نہیں سوتے جب تک بیں صفحات کی کھی کھولئے جس کی وجہ سے بہت می کتب تصنیف ہوگئیں۔

#### مؤلفات اصوليه:

٢ المقنع في اصول الفقه ل

امالى اجماع اهل المدينه:

٣٠ التمهيد في اصول الفقه ٢

### حسن نبیثا بوری الشافعی (متو فی ۵% هر)<sup>ت</sup>

اصول فقدولغت عربید میں کمال رکھتے تھے۔طریق صوفیہ پر چلتے اپنے زیانے کے زاہداورعالم تھے ندہب ثا<sup>ف</sup>ی القفال اور المحصیری وغیرہ سے حاصل کیا ہ<sup>ے</sup>

#### ا بن فورک الشافعی الاشعری (متو فی ۲ ۴۰۰ ھ)<sup>ھ</sup>

فقیہ ہنتگلم ،اصول ،ادیب نحوی ،واعظ تھے۔عراق میں اقامت اختیار کی وہاں علی بن حسن الباحلی ہے اشع کی غرجب کی تعلیم حاصل کی پخیل تعلیم کے بعدر ہے اور نیشا پورآئے جہاں امیر ناصر الدولہ ابوالحسن نے ان کے لئے مدر ر نغیر کروایا و ہیں تدریس انجام دی۔اصول فقہ ،اصول الدین اور معانی القران پرتقریباً سوکتا ہیں تصنیف کیں . ہریة العارفین میں مذکورے کہ انہوں نے الکعمی کی اصول میں کتاب" او انل الادلة "کی شرح کھی۔

اصول میں آراء .....الاسنوی نے منہاج البیصادی کی شرح کرتے ہوئے ان کی آرا نیقل کی ہیں۔سیفالد یُز الامدی نے الاحکام میں اور ابن اسبکی نے جمع الجوامع میں ان کی آرا نیقل کیس۔ان کےعلاوہ دیگر اصولیین نے بھی ان کی آرا نیقل کی ہیں ہے۔

#### ابوحامدالاسفرا كيني الشافعي (١٣٨٣ ط٢٠ ١٨٥٥) ك

فقیہ اصولی ہیں ،اپنے زمانہ کے امام تھے۔مجدعبداللہ بن المبارک میں تدریس وافقاء کے لئے ہیٹھے تو آپا حلقہ درس تشنگان علم سے بجرار ہتا جن کی تعداد جارسو سے سات سوتک ہوتی ۔ابن خطیب نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں " لور اہ الشافعی لفوح به" (اگرامام شافعی انہیں دکھے لیتے تو ضرورخوش ہوتے )۔

ل وفيات الاعيان وانباء انباء النوعاديا بن خلكان متوفى ا ۱۸ ه ١٩ امر مطبعه أمينيه احمدالبانى أتلبى ۱۳ ها ها الفتاهميين ،المراغى ٢٣٣-٢٣٣. عبدالعزيز ١٣١٥ هـ ١٩٩٠ هـ سلس عن مهمات الاسامى والكنى ، بدرالدين يمنى متوفى ۱۵ امر ۱۵ مه من ۲۵ مه فيرست الكتب السعو ويدجا معالمك عبدالعزيز ١٣١٨ هـ ١٩٩٠ هـ سلس العلم الماسكة ويدجا معالمك ( ١٤٤٨). عبدالعزيز ١٨١٢ هـ ١٩٩٠ مرس فورك الافصارى الاصبها في متوفى ۱۵ اء ، غزنه من وفات اور فيشا يورى ش تدفين بموفى الاعلام يوفيات الاعلام الذي متوفى من تدفين بموفى الاعلام الذي متوفى ١٤ مديدة العارفين ،اسماعيل باشا بغدادى ١٥/١ دارالفكر ١٨٠٥ اه وفيات الاعمان الترافيان الذي خاكان متوفى المرافى ١٨٠ دارالفكر ١٨٠٥ اه المعمنية احمدالبا بي الحلمي ١٣٠١ه الفتح أميين ،المرافى ١٨١ دارالفكر ١٨٠٠ هـ ١٩٨١ وفيات الاعمان الترافيان الترافيان المرافى ١٨٠ المرافى ١

ے ابوحامد احدین ابوطا برجمد بن احد (٩٥٥ء/١٥١ء) بغداد میں وقات پائی الاعلام بوفیات الاعلام ، الذہبی ١٨٢١ (١٨٢٠)\_

رے میں وارد ہوئے تھے فقیدومحدث تھے۔

"وله تصنيف في الفقه والوعظ والاصول" كم (فقه وعظادراصول من ان كاتفيف إن)

> احمد بن شا کرالقطان الشافعی (متوفی ہے ہیں ھ) اصول فقد بیں " محتاب المطار حاث" تالیف کی ہے۔ احمد بن المحاطی الشافعی (۲۸ سے ۱۵ سے ۱۵ سے)

مؤلفات اصوليه ...... انهول خي اصول من كتاب " تحديد الادلة " تاليف كي - هـ قاضى القصناة عبد البحيار المعتزلي (٩٥ صده ١٥ ص) الله المعتزلي (٩٥ صده ١٥ ص

فقيد، اصولى متكلم، مغراورات زمان كاصول من قرب معتزله كامام تقد فروع على فرب شافعي سے افغان مقد اشاره كرتے ہوئے عررضا كالد نے لكھا"كان مقلداً الشافعي في الفووع وعلى وأس المعزلة في الاصول".

ل تاريخ بغداد وخطيب بغدادى متوفى ٣٦٣هـ٣٩٨/٣٩٩ ٣٩٩٣ (٢٣٣٩)، وقيات الأحيان وائن خلكان متونى ١٨١ هـ والفتح أميين والمراغى (٢٢١-٢٢٥، جم الاصوليين ومحرمظهر بقا/١٩٦/ (١٨٣)\_

ع احد تن الحسين بن احمد الخزاع المنيشا بوري الشيعي ١٥٠ اء تك زنده مني جحم الأصوليين مظهر بقا ١٠٠١ (٣٥)\_

ع الالقرح عبدالواحد بن محمد المشير ازى الممقدى، بغداد مين وفات يا كى ،طبقات الحتاباء، قاضى الالحسين بحرين الي يعلى ٣٣٩، ٣٣٨ ( ٦٨٥ ) ميروت دارلم فذمندشه هي الوعبدالله محرين احمد بن شاكر المقطان المبصر كى مهدية العارفين ، اساعيل باشا بغدادى ٣٠/١ ، الاعلام بونيات الاعلام الدين احدين هنان الذبعي متوفى ٣٨ ٧ هـ ، ١٨٢٧ ( ١٨٢٧ ) \_

<sup>&</sup>amp; احمد بن احمد بن القاسم الفسى الوانحن بن المحامل ( ۹۳۸ و ۳۳ و ۱ ۹۳۰ و ) بغداد ش ولا دت دو فات بو فی \_الاعلام بوفیات الاعلام بحمد بن احمد بن ځن الذبي متو فی ۱۸ ۷ سا/ ۱۸ ۸ ( ۱۸ ۲۳ ) پرجم الاعلميين بحمد مظهر بقاا/ ۱۴۵ ) \_

ق قض القناة اعمادالدین ابوانحس عبدالبیارین احمد بن عبدالبیارین احمد بن الخلیل بن عبدالله الاسد آبادی البرز اتی (+۶۷ -۱۳۵۱ - ۱۹۷۱) بندادیس دفت پاکی الاعلام بیزنیا مشالاعلام مالذجی ۱۷ ۹۷ (۱۸۵۷) اس مین تاریخ و فات ۳۱۰ ده ندکور ہے۔

210 besturdubooks.

, nordpress, cor

صاحب الرملة ألمتطرفة في الكها:

"ذي التصانيف السائرة وذكره شائع في الاصول". (بہت ی کتابوں کے مصنف ہیں اور اصول میں ان کاذ کرشائع ہے)۔

ان کا شار بھرہ کے معتز لداور اصحاب ابی ہاشم میں ہوتا ہے ابوالحن بھری آپ کے شاگرد تھے۔اصول فقہ میں مندرجہ ذیل کتب تا لیف کیں۔

ا۔ "المعصد": يكتاب اصول فقد كا ايك موسوعه باس كتاب ميں اولدلاتے ہيں۔اعتر اضات كرّ دش مختف طریقوں سے جوایات لاتے ہیں۔اس کتاب کی ہرولت ان بہت ہی اصولیین کی آرا ومحفوظ ہوگئی ہیں جن کی کتب ناپد ہو پھی ہیں" العمد" اصول فقہ پرآپ کی پہلی کتاب ہے۔اس میں انہوں نے اپنی کتاب "المعنی" میں شال "كتساب المشسرعيات" ، بهت سامواد شامل كياب اعلم الكلام بين اس كتاب "المسعنسي" كوبين سال كي طويل جدوجہد کے بعد کھمل کیا جو تیرہ ہزاراوراق اور بیس صحیم جلدوں پر محیط تھی۔اس کی تالیف کا آغاز ۲۰ ساھیں کیااوراختام \* ٦٨٠ هيس بواساس كي چوده جلدي جيب كرمنظرهام پرآنيكي بين" السعيم د" اصول فقد كيتمام ابواب برمشمل بيل كتاب سليم كى جاتى ہاور جوكتب اساسيه ميں شار ہوتى ہے۔اگر چەربيجى ايك حقيقت ہے كەقاضى عبدالجبار كايك ہمعصرابو بکرمحمہ بن الطبیب الباقلانی (متونی ۳۰،۳ ھ)نے بھی فین اصول فقہ کے جمیع ابواب پرمشمثل ایک کتاب الهی تی اب وہ مفقود ہے۔اس کی تلخیص امام الحرمین نے کی جوموجود ہے اے امام بدرالدین زرکشی شافعی (متونی ۱۹۳۸ه) اصولیین اوران کی کتب کوتاریخی تفاظر میں پیش کرتے ہوئے قاضی با قلانی مالکی (متوفی ۲۰۰۳ ۵)اور قاضی عبدالجار معتزلی کی خدمات کوان الفاظ سے سبراتے ہیں:

"وجماء من بعده أي الشافعي فبينوا وأوضحوا وابسطوا وشرحوا حتى جاء القاضيان قاضي المسنة ابوبكر بن الطيب <sup>٢</sup> وقياضي المعتزلة عبدالجيار ،فوسعا العبارات ،وفكاالاشارات ، وبينا الاجمال ،ورفعاالاشكال ". ٢

(اورجوامام شافعی کے بعد آئے انہوں نے اس (علم کی شرح وسط کے ساتھ تبیین وتو شیح کی یہاں تک کدو قاضی، قاضی السدننه ابوبكر بن الطبيب اور قاضي المعتز له عبدالجباراً ئے ۔ان دونوں حضرات نے عبارات کونوسع بخش ،اشارات کو کھولا اوراجمال کی تفصیل بیان کی اوراس میں پائے جانے والے اشکال کو دُور کیا )۔

ل تاريخ بغداد، خطيب بغدادي ۱۱/ ۱۱۳ ماريخ طبري حوادث سنه ۳۸۵ الرسالية السنظر فة لبيان مشهور كتب السنة المشر فية وشخ محرجعفرا لكتاني مؤتي ۳۳۵ ارده اس اکراچی تورگه کتب خاند ۹ ساه ۱۳۷۰ او به ۱۳۰۶ او به از و با ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ هـ ۱۳۰۹ میروت دارا دیا الراث العربی مزد مجمهالموفين،رضا كالد٥/٨٤\_

ع الويكر عمر بن طنيب بن محمد القاضي الويكر البا قلاني الممصر ي الما لكي الأشعري متوفي ١٠٠٠ ٥٠٠ مد.

ع البحو المعجيط ، بدرالدين تحرين بهاور بن عبدالله الزركشي الشافعي متوفى ٩٣ ٧ هذا ٥/ مصر دارالكتب من ند\_

widhtess.cc

اس کے تین ابواب الا جماع والقیاس والا جنتہا دیرمجہ جمال انسطو وانی ( تطوان ۔ المغر ب) نے تحقیق پیش کی اور دراسات اسلامید میں دراسات علیا میں و بلومدحاصل کیا الے اس طرح قاضی عبدالجبار کی کتاب " العمد" کے دوسرے نعف پردکور عبرالحمید زنید کی محقیق جاری ہے۔ ع

ابن خلدون (متوفی ۸۰۸ھ)نے عبدالجبار معتزلی کی اصول فقہ پر اساس کتاب کا نام العہد بتایا ہے عبوسکتا ہے کہ پایک الگ کتاب ہوجو" المعصد " ہے بھی مہلے تالیف کی ہواوراس کی شرح ابوالحسین بھری نے کی ہوجوان کے ٹاگرد ہیں۔اس کتاب کی اہمیت وافا دیت سے بلاشہا ٹکارنہیں پھر بھی ابوالحسین بصری معتز لی نے "السمیعت مد" کے مقدمه ين" المعمد " كيوب بتائي وه كت بين كدعبد الجباركي كتاب" المعمد" كي بين في شرح لكهي اب اس كابعد" المعتمد"كى تاليف كاسببيان كرت موع لكهة بين:

" أني سلكت في "الشرح" مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه وتكرار كثير من مسائله، وشرح أبواب لاتليق باصول الفقه من دقيق الكلام ". "

(شرح (العمد) میں میں نے کتاب سے ابواب کی تر تیب سے طریقے کوافقیار کیاباد جوداس کے کہ کیٹر مسائل میں محمرار تھا اور کی ابواب کی شرح دفت کلام کے باعث اصول فقد کے اِن تبین تھی)

اله المنهايه: ال كتاب كوقاضي عبدالجبار في شرعيات عن شال كرديا تحاايوالحسين بفري في "المسمعتمد" عن دومتامات پراس سے استفادہ کیا ہے۔<u>ھ</u>

٣- الشوح يا شوح العمد: ابوالحسين بفرى في اين كتاب "المعتمد" بين تقريباً ع ليس مقامات ير اس ے مارکیا ہے، اوروہ ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں:

" قال قاضي القضاة في الشرح " ك

٣- الدرس: ابوالحسين ابني كتاب "المعتمد" مين " الدرس " كاحوالدرية بوئ كتية بين كه " قبال قاضى الفضاة في الدرس" (قاضى القصناة في "الدرس" مين كها) اس كدومطلب موسطة بين ايك توبيك واضى القفاة كى "المدرس " نامى كتاب هى اس ميس كها-ياييكهم ممكن بكراس عراديد بوكدوران تعليم "الدرس" ميس کہاوروہی سے من کرنقل کرلیا ہو۔ کے

الم مجم الاصولين مظهر يقام/١٥٥ (٣٩٠) ع حواله سرابق

٣ مقد مها بن خلدون عبدالرحمن بن محمد بن خلد ون متو في ٨٠ ٨ هد من ٥٥٥ هـ ، بغدا و مكتبه أمثني سند ـ

ع المعتمد في اصول الفقه ، ابوالحسين محرين الطيب البصري أمعتولي (متوتى ٣٠ ٣٠ دهـ ١٠٨٣ ، أنتذ يم شخ خليل اليس ، بيروت لبنان دار اكتب إعاميه ٢٥٠١م ١٩٨٣ ٥٠

في تحقيق مقدم على شرح المعمد لا في الحسين معتزى عبد الحميد بن على ابوزنيد ا/ ٣٠ مدينة أمنوره مكتب العلوم والحكم min احد

ل شرح العمد والوالحسين محمد بن على بن الطيب البعر ي المعتز لي متوتى ١٣٣١ه المحتقيق و دراسته عبدالحميد على الوزيند، مدينه المهورة كتياطوم والحمم اسماح والمرابق-

besturdubooks

ابوعمر الطلمنكي المالكي (متوفي ٢٩٩هـ)

فقیہ،اصوبیادرمحدث تصطم قر اُت کے ماہر تھے۔قر طبہ مصراور حجاز مقدی کے علمی سفر کئے۔ مؤلفات اصولیہ: کتاب "الوصول الی معرفۃ الاصول" تالیف کی ہے۔ ابن رامین البغد ادمی الشافعی (متو فی مساہم ہے) ت

بعره ميں متيم تھے۔

مؤلفات اصولیہ: "فصول فی الاصول" آپ کی تالیف ہے۔ " ابوز بیرد بوسی الحقی (متوثی مساس ص) ف

ا کابر فقبائے حنیفہ بیس سے بین ابوجعفرالاستروشن سے تفقد حاصل کیا۔امام کرخی کی طرح امام ابوزید دبوی نے بھی امام ابو حنیفے کے اصول کوگور گفتگو بنایا اوران پر بحث کی ۔مختلف مسائل میں امام ابو حنیف کے اجتبادات کے پس پردہ کارفر، اصول و کلیات بیان کئے۔امام ابوزید دبوی اپنے زمانہ کے بہت بڑے نامور حنی فقیہ مجھے فقیبانہ استدلال اور قانونی بصیرت میں ضرب المثل مانے جاتے تھے۔ابن خلکان نے لکھا:

" وهو اول من وضع علم الخلاف و ابرزه الى الموجود " أَنْ (انهوں نے بن سب ہے پہلی علم الخالف (یاعلم اختا ف النقیاء) کی بنیادة الی اوراس کو یا قاعدہ ایک منفرد علم کی حثیت عطاکی)

مرمور خابن خاکان کی رائے ہے اتفاق مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ خود اختلاف الفقہاء کے عنوان سے تقابل مطالعہ قانون پر کم از کم دواہم کتا ہیں ایس جوامام دبوق سے قبل کلھی گئیں اور ہم تک پینچیں۔ ان میں سے ایک امام این جربراطبر کی (متوفی ۱۳۵۰ھ) کی " اختلاف الفقهاء " ہے جس کا ایک حصہ متشرق جوزف شاخت شخص نے ۱۹۳۲ء میں لائیڈن ہالینڈ سے شائع کیا تھا۔ دوسری امام الوجعفر الطحاوی (متوفی ۱۳۲۱ھ) کی " اختلاف الفقهاء " ہے جس کی ایک جلدی ڈاکٹر محمد مشائع کیا تھا۔ دوسری امام الوجعفر الطحاوی (متوفی ۱۳۲۱ھ) کی " اختلاف الفقهاء " ہے جس کی ایک جلدی ڈاکٹر محمد مشیر حسن معصوصی کی تحقیق سے اعلام الله میں ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد سے شائع ہو بھی جس کی ایک جلدی دون مانا جاسکتا ہے۔ انہوں نے فقہی اختلافات کی تھیں پائے جانے والے اصولی اور تو اعدی اختلافات کی نشائد ہی کی اور تو اعد کوا لگ الگ مرتب کیا جن سے نقابی مطالعہ میں پائے جانے والے اصولی اور تو اعدی اختلافات کی نشائد ہی کی اور تو اعد کوا لگ الگ مرتب کیا جن سے نقابی مطالعہ تا ہے۔

ل ابوعمر السطىمة يحكى احمد بن محمد بن عبدالله بن اني عيسى المعافري القرطبتي الاندلى متوفى ١٠٣٠ ما ندلس ود لاوت ووفات بموتى ،الاعلام بوفيات الإعلام المديني المحام (١٩١٨ /١٩١٠)\_ الذهبي الـ١٩٨٨ (١٩١٨)\_ سل الفتح الممين ،المراغي الاسهم بتجم الاصليبين ،مجم مظهر بقاء ال١٩١٨ /١٩٣ )\_

ع امام نورالد بن عبدالوم إب ابن محمد بن تحر بن محمد اوى معروف بها بن را مين متو في ١٠٣٩ واعرو من مقيم تقه

سى بدية العارفين، اساعيل بإشابغدادي ٦٣٤/٥٠ \_

هے ایوز پدعیدالله بن عمر بن جیسی القاضی الدیوی متو نی ۳۹ ۱۰ و بخاری شن وفات پائی «الاعلام بوفیات الاعلام بحمر بن احمد بن عثمان الذہبی حوالٰ ۲۸۷ کے دا/۲۸۸ (۱۹۲۳)۔ بی وفیات الاعمان «این خلکان متو نی ۸۸۱ کے ۱۵۳/۱

مؤلفات اصوليد:

٢ ـ الاسوار في الاصول والفروع ٣\_ تقويم الادلة في الاصول

ا۔ تاسیس النظر ٣۔ الانوار في الاصول

كتاب تاسيس النظر كالمحقيقي تجزيه:

اس كتاب ميں ابوالحسن الكرخي اور ابو بكر حصاص كے بيان كرده مضامين كوندر تنصيل كے ساتھ ليا كيا ہا ورحنفي فتها وكاسلوب اختياركرت بوع اصول كيظمن مين مسائل جزئيكوتفريعات اورفقهي نكات برمشتل قواعداورمسائل کوبیان کیا گیا ہے۔ دبوی نے اس کتاب کومندرجہ ذیل نواجزاء میں تقلیم کیا:

- امام ابو حنیفہ اور ان کے دونا مورشا گردوں امام ابو پوسف اورامام محمد بن حسن الشیبانی کے ماہین فقہی اختلاف آراء کی اساس کوبیان کیا ہے۔اس حصہ میں وہ قواعد واصول مذکورہ ہیں جن سےامام ابوحنیف اوران کے شاگر دوں کے نقط نظر کو بچھنے میں مد دلتی ہے۔
  - امام ابوحنیفدا ورامام ابو یوسف کی ان فقهی آراء کے اصول وقو اعد جن میں امام محمد نے ان سے اختلا ف کیا ہے۔ \_1
  - امام ابو حذیفه اورامام محمد کی ان فقهی آراء کے اصول وقو اعد جن میں امام ابو یوسف نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ ٦
    - امام ابو یوسف اورامام محد کے مابین یائی جانے والی اختلافی آراء کے اصول وقو اعد بیان کئے۔ \_14
- تین حنی ائیدامام محمد ،امام حسن بن زیا داللؤلوی (اصل کتاب ہے ایک نام ساقط ہے )ان کی فقہی آراء کے \_۵ اصول وقو اعد جن میں ان سے ان کے ایک اور نامور ساتھی امام زفرنے اختلاف کیا ہے۔
- حفی ائمہ فقہ (امام ابوحنیفہ،امام ابو یوسف،امام محمد اورامام زفر وغیرہ) کی ان فقہی آراء کے اصول و تو اعد جن میں امام ما لک نے ان سے اختلاف کیا ہے۔
- تین خفی ائمہ فقہ (امام محمد ،امام زفراورامام حسن بن زیاد ) کی ان فقهی آراء کے اصول وقو اعد جن میں انہوں نے ا ما ابوطنیفہ کے نامورمعاصر قاضی ابن الی یعلی (متو نی ۱۲۸ھ) کی آراء واقوال ہے اختلاف کیا ہے۔
- نہ کورہ بالاحنفی ائکہ فقتہ کی ان فقہبی آ راء کے اصول وقو اعد جن میں انہوں نے امام محمد بن ادریس الشافعی کی رائے ے اختلاف کیا ہے۔
  - متفرق اختلانی اقوال دآراء کے اصول وقواعد۔

ان نواجزاء میں سے ہرایک جز کومختلف ابواب کے تحت تقلیم کیا گیا ہے۔ ہرباب میں اس موضوع سے متعلق یا اس ہے ملتے جلتے اُمورے متعلق اصول وکلیات بیان کئے گئے ہیں ہراصل اور کلید کی مثالیں اورتطبیقی نظائر بھی دی گئی ہیں تا كة انون كى منشاد مرادواضح موسكے \_امام ديوى نے " اصل" كالفظ عموى مفہوم ميں استعمال كيا ہے جس ميں قواعد بضوابط ادراصول سب شامل عضے کے

ل تاسین انظر،ابوزیدمبید( عبد )الله بن عمرالد بوی خفی متونی ۱۳۳۰ ۵٫۹ سام کرا چی سعید ممینی ۱۳۰۱ ۵۰

ا- الاسرار في الاصول والفروع:

desturdubooks, wordpress, con ال كتاب كم باركين عالى خليفد في كها كديدا يك صحيم كتاب بجس كا آغاز انهول في " الحمد مله رب العالمين " \_كيا ب

٢- الانوار في الاصول :

ما جي خليف في كما كريا يك مخترب، جس كا آغازان كلمات عموتاب: "الحمد الله الذي اعلى منزلة المؤهنين" \_ الخ

٣- تقويم الادلة في الاصول:

حائی فلیفد نے کہا کہ یہ کتاب ایک مجلد میں ہاس کا آغاز: الحمد الله رب العالمین النع ہوا ہاورامام فخر الاسلام علی بن المير دوى فقى (متونى ١٨٨٢هـ) نے اس كى شرح بھى كلھى ہاوريدا يك عده شرح ہاور بيعلا كے حنيہ م بہت معتبر محجی جاتی ہے۔ الدیکر محدین حسین بن محد الارسابندی الحقی (متو فی ۵۱۳ ھ) نے اس کا اختصار کیا۔ جس کا نام مختصر تقویم الادلة للدبوسی ہے اور ایو جعفر محدین الحسین الحقی نے اس کا خصار کیا ہے۔ ت

جامع از هر کے کلیا صول الشرعیدوالقانون کی لائبر ری میں اس پر چند تحقیقات:

ال يوسى محرجميل كالتحقيق مقاله فير (٢٠١) يرموجود ٢٠

الى طرح "الامسراد في الاصول والفروع في تقويم ادلة الشوع" برمحمالعواطلي (العواطعي) كالتحقق مقاله موجود ہے، جس کا نمبر (۱۲۲۳) ہے۔

ابوالحسن البصري المتعزلي (متوفي ٣٣٧هـ)٢

التمدم مخزلد مل سالك امام بين-

مؤلفات اصوليه:

المركتاب القياس الشرعي

ا المعتمد ٢ زيادات المعتمد

٣- غرر الادلة في اصول الفقه

 ۵۔ تصفح الادلة في اصول الفقه ٧- شرح العمد

لى كشف المنفون وعاجى خليفه الم٨٠٠ مديدية العارفين واساعيل باشابغدادي ٦٣٨/٥ ، كشف القناع عن مهمات الاسامي والكني وبدرالدين عيني متوني ٨٥٥ ه وال ٢٨٢ ، جد و ملك عميدا احتريز ١٣٠٥ هـ

ع منشف المطنون، حاجى فليقدا ١٩٦/١٥٨ ١٩١١م بدية العارفين ،اساعيل باشابقدادي ١٨٨٥٥٠

س كشف القناع عن مهمات الاساسي والكتي ، بررالدين يفي متونى ١٨٥٥ وص ١٤٥ جده ملك عبرالعزيز ١٣٠٥ و، كشف الظنون ، حاتى ظيد ه ال ٢٧٤ مبيسية العارفين ، اساعيل باشا بغدادي ٩٢٨/٥ ، الفوائد البحيه في تراجم المحقيد ،عبدالحي للصنوي متوني ، ٢٠٩٥هـ بص ١٠٩ـ

ع. ابوالتحسین محمد بن عنی الطبیب البصر کی منتونی ۱۰۴۳ به بری میں ولادت اور بخداد میں وفات پائی ستاری بخداد ،خطیب بغدادی منونی ٣٦٢ هـ ١٣٤٥ (١٠٩٢) ، الإعلام بوقيل سالا علام ، الذبحي ١٩٣٩ (١٩٣٩)\_ dpress.cor

(۱) کآب المعتمد کاتحقیق تجزیه: اصول فقد کی ارکان اربحہ کتب میں سے ایک کتاب "المعتمد اللے ہے امام رازی تعلقی اور المعتمد کا تحقیق تجزیه: اصول فقد کی ارکان اربحہ تحقیق کے اللہ عصول " میں اور آمدی نے "الاحکام " میں اس کو بھی شخصر کیا بلک امام رازی آؤ کتب اربحہ ہیں ہے المستصفی اور المعتمد کے حافظ بھی تھے۔ یہ کتاب معتز لہ کی آ راء واستدلال کے مصاور میں سے ایک ہاس میں ماضی کے اصول بین کا ایک بوی جماعت کی آ راء کو منت بلاگر ایا گیا ہے ان کے اول کو بیان کیا اور ان پر تنقید کی ساس کتاب میں اصول فقد کے موضوع کوا کہ ترتیب نوسے مرتب کیا گیا ہے شوح المعمد میں یا ہے جائے والے تکرار سے جتنا ب برتا ہے۔ "مقدمة المعتمد" کی یہ عبارت وجہتا لیف کو بیان کرتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں :

"والذى دعانسى السى تساليف هذا الكتساب فسى اصول الفقه بعد شرحى كتساب العسمد. للقاضى عبدالجبار ، واستقصاء القول فيه ، انى سلكت فى الشرح مسلك الكتساب فى تريب ابوابه . وتكرار كثير من مسائله وشرح ابواب لا تليق باصول الفقه من دقيق الكلام ........ فاحببت أن اؤلف كتسابا، مرتبة ابوابه غير مكررة، واعدل فيها عن ذكر مالا يليق باصول الفقه من دقيق الكلام ...... وايضا فان القارى لهذه الابواب فى اصول الفقه ، وان كان عارف بالكلام فقد عرفها على اتم استقصاء وليس يستفيد من هذه الابواب شيئا . وان كان عارف بالكلام ، صعب عليه فهمها ، وان شرحت له .....فكان الاولى حذف هذه الابواب من اصول الفقه يا

اس نظاہر ہوا کہ " السمعتمد" میں انہوں نے بعض ان مسائل کوحذف کرنا بہتر جانا جن کا تعلق اصول فقد سے کم اور مقدمات کا میہ سے ذیادہ تھا اس طرح انہوں نے پچھ مسائل کا اضافہ بھی کیا جو " العمد " میں نہیں پائے گئے تھے۔ ابوالحسین بھری اصول فقہ کے تقریباً تمام موضوعات کو ہی زیر بحث لائے ہیں اور اس میں تخلیل علمی کے تنج کو اپنایا اور کھل کرمنا قشہ کیا ،

ل كشف القناع عن مبهات الاسامى والكنى ، بدرالدين يمينى (متونى ٨٥٥ هـ، ص ١٣٨٥ ، جده ملك عبدالعزيز ١٣٠٥ ـ ا ع المعتمد في اصول الفقاء الوالحسين بصرى معتزلي متونى ٢٦ ٣٠ هـ ١١/٣ بيروت دارالكتب العلميد ٣٠٠ اهـ ١٩٨٣ ء ـ

حسن وبھے کے بارے میں ان کے خیالات معتزلی عقائد کی طرح ہیں وہ حسن واقعے کی بحث کواصول فقہ میں شامل تصور کر تھے ہیں اوراس کا ربط پیدا کرنے کی خواہش اور کوشش کرتے ہیں مختلف آ راءواقوال پیش کرتے ہیں خاص طور پر قاضی عبدالجبار کی آراہ اقوال نقل كرتے بيں اس سےان كامقصدا بنے ند بہب كى تائىداورتقویت كانچانا ہوتا ہے۔ كثرت سےادلىلاتے ہیں مخافین ك ادل كويمى ذكركرت بيل لمبى تفتكوكرت بين اورجواب دية بين "الكلام في الاوامر" بين ال كي تفتكونقر بياا يك موجين صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی اور دوسروں کی رائے ہے برابری کی بنیاد پراستدلال کرتے ہیں تقلیدی اسلوب ہے اجتناب كرتے ہيں ان كا اسلوب اجتبادان ہوتا ہے يہاں تك كدوه كئ مرتبہ معتز لدكى بھى مخالفت كرجاتے ہيں ۔جيسا كەنہوں نے " باب في العموم اذا تعقبه تقييد بشوط، او استناء ، او صفة ،اوحكم ...... "كمئلش الهول تركيا يديم ال بلاشبه بيكتاب ان كى عمده تاليفات وخدمات بين سايك انهم كتاب شارى گئى ہے جونن اصول فقد كا قابل فخرعلمي سرماييہ۔ كتاب" المعتمد"كياركين ابن فلدون كي رائ بوه كتي بين:

" كتاب العمد لعبد الجبار و شرحه المعتمد لابي الحسين البصري" -(العمد عبدالجباري كماب ماور "المعتمد"اس كي شرح بي جوابوالحسين بصري كي تاليف ب)

مرجميں ابن خلدون كى اس بات سے اتفاق نبيس ہے كه المعمد" عبد الجبار معتزلي كى كتاب ہے اور أمعتمد اس كى شرح ب كيونكد " السمعتمد" اب حيب كرمنظرعام برأ چكى بجس سديات بالكل واضح بوجاتى بكريكى كتاب كا شرح نہیں ہے بلکہ ایک مستقل علیحدہ کتاب ہے۔ اور المعتمد کے مقدمہ سے جوعبارت ہم اُورِلْقال کر چکے ہیں اس سے جی اس کتاب کے علیحدہ تصنیف ہونے کا پینہ چاتا ہے۔

" المعتمد"ك بارك ش ايوالخطاب الكلواذاني فرمات بين:

" ان المعتمد مختصر العمد ". " (المعتمد (دراصل)" الصعد" كالنقساري)

تکر ہمیں اس رائے ہے بھی ا تفاق نہیں کیونکہ دونوں کتابوں کے ابواب کی تر تیب اور مسائل ایک دوسرے ہے جدا گانہ ہیں اور دونوں میں مسائل کی کی بیشی بھی پائی جاتی ہے۔

فوار کین نے اپنی کتاب تاریخ التر اشالعربی میں " السمعت مد" کواصول الدین کی کتاب بتایا ہے <sup>ہو</sup> مگریہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی۔

"المعتمد"كا ثرات كالمختفرجائزه:

ریکتاب بعد کے لکھنے والوں خصوصاً معتزل اصولیوں پرسلسل اثر انداز ہوتی رہی بلکداس کتاب نے ان کے لئے ایک اساس وبنیادی فراہمی کا کام کیا۔ مثلاً ابوالخطاب الكلواذانی اپنی كتاب" التسمهید" كےمضاطن شراس " السمعتمد" كي

لے حوالہ سابق الاکلام فی الا دامر ،ا/ ۱۹۳۷۔ ۱۹۳۰۔ سے مقدمها بن خلدون ،عبدالرحمٰن بن مجر بن خلدون متو فی ۸۰۸ دوس ۲۵۵ ، بغدا دمکتبه آمشی سند۔

س التمهيد، ايوافطاب الكلواذ اني ١٩١١ ـ ٩ ٤، بحوالة تقيق مقدمة لي شرح العمد لا بي الحسين ص ١٩ مدية المنورو، أمكتبه العلم والحكم ١٩٠١ هـ @ تاريخ التراث العربي بنوادمز كين الم ١٧٣ مع يحتبه فية الله العظمي الموعشي النجفي العامه في ماران طبع تا سيم ١٣٠١هـ ١٩٨٣].

ر تیب وطریقه کواپناتے ہیں اور ساتھ ہی ابوالحسین بصری اور ان کے شیخ عبد الجبار کی آراء کو'' السمعت مد" کا حوالہ دی تھے بغیرای طرح نقل کردیتے ہیں ، حاجی خلیفہ فرماتے ہیں:

"(السمعتسمد) وهو كتاب كبير ومنه اخذ فخر الدين الرازي كتاب المحصول وللقاضي ابي يعلى محمد بن (الحسين )الفراء الحنبلي "ل

(وہ"السمعتمد" ایک بڑی کتاب ہے فخرالدین رازی نے کتاب " السمحصول" ای سےاخذکی اورقاضی ابو یعلی محمد بن (الحسین ) الفراء الحسلی (متوفی ۲۵۸ ھ) نے بھی اس سےاخذکیا)

کشف انظنون کے حاشیہ شی بی تر میرورج ہے کہ: "و هو (المعتمد) شرح العمدللقاضی عبدالجبار وزادہ علیہ اشیاء کثیرة "ولى الدین میں الدین عبدالجباری العمد کی شرح ہاوراس پرولی الدین نے بہت ی باتوں کا اضافہ کیا ہے)۔

(۲) زیادات المعتمد: بیایک مخضر ضخامت کی کتاب ہے جس کا صرف ایک نسخہ ہے جو قسطنطنیہ میں واقع " لاله لی

"نائی لائبریری میں محفوظ ہے۔ اس میں اصول فقد کان مسائل کوشائل کیا جو " المعتمد" میں بیان نہیں کئے گئے تھاور
ومسائل حقیقت ومجاز ، اوامرونوائی ہے متعلق بعض مسائل مشلًا الواجب المعجیر ، اقتضاء الامر الفور ، واقتضاء النہی کو
بیان کیا ان کے علاوہ بعض ان دوسرے مسائل کو بھی بیان کیا جوعموم خصوص ، افعال رسول علی کی جیت ، شنخ ، اجماع اور
افزارے متعلق تھے۔

(٣) كتاب القياس الشوعى: يه كتاب المعتمد" عقبل كى تالف عهمرا عبدين المعتمدين المعتمدين المعتمدين المعتمدين ثال كرديا كياس كتاب كن في كوقنطنطنيه كل الله لمي " نامى لا بحريرى عن حاصل كرك" المعتمد" كراته والمعتمد المعتمد المع

(٣) غرر الادلة في اصول الفقه ص

(۵) تصفح الادلة في اصول الفقه (۵)

یہ کتاب دومجلدات میں ہے،علامہ بدرالدین عینی (متونی ۸۵۵ھ) نے اپنی کتاب کشف القناع میں اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے مذکورہ بالا دونوں کتب کی موجودگی اوران کے مشتملات کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوسکا۔

(٢) منسوح السعسد: بیابوالحسین کی اصول فقد پر پہلی تالیف ہے، جوانہوں نے اپنے شیخ عبدالجبار کی زندگی میں ہی تالیف کر کی تھی اس کے علاوہ مزیددو کتب' المعتمد" اور "محساب القیاس المشرعی" بھی ان کی زندگی میں تالیف کیس۔

ع منف الفنون، حاجى خليفة ١٤٣٢/١٥ ع حوالدما بق-

ع المعتمد في اصول الفقد ما بوالحسين بصرى معتز في متوفى ٢٣٣٨ ٥٣٠٨ مبيروت دارا لكتب المعاميد ١٣٠٣ هـ..

ع مديدا معارفين اساعيل باشالغدادي ١٩/٦\_

<sup>﴿</sup> كَشَالَقَنَاعَ المرفى عَنْ مهمات الإسامي والكني، بدرالدين الجمحود بن عيني متوتى ۵۵ ٨هر ٣٨٥، جده جامعه ملك عبدالعزيز ۵٠٠ اهـ ـ

اس پہلی کتاب کے مطالعہ سے عمیاں ہوتا ہے کہ ابوائعسین بھری اپنے شیخ عبدالجبار کی آ راء کی نقل واعتماد میں کھی معاملہ رہاجوامام غزالی کا اپنے شیخ امام الحربین کے ساتھوان کی پہلی اصولی تصنیف "السمن بحول" میں تھا جہال و دائے شیخ کھی اسرائی کو کر شرب امام کو رپر رہتے ہیں اس طرح ابوائعسین کا بھی یہی حال نظر آتا ہے۔ مگر جب امام غزالی اپنی ایک مستقل شخصیت بنا لیتے ہیں تو "التھا دیب " اور پھر السمستصفی میں ان کا اسلوب آزاوانہ نظر آتا ہے جس میں وہ خودا بنی آراء بھی چیش کررہ ہوتے ہیں۔ اس طرح ابوائعسین بعد کی تصانیف میں آزاد نظر آتے ہیں جس میں اور پھر الی اپنی بھی آراء بھی چیش کررہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ابوائعسین بعد کی تصانیف میں آزاد نظر آتے ہیں جس میں اپنی بھی آراء بھی کررہے ہوئے۔

شرح العمد میں وہ اپنے شیخ کاذکرکرتے وقت اطال اللہ بقاء ہ (اللہ ان کی عموراز فرمائے) کے الفاظ لاتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیان کی زندگی میں تالیف کی تھی۔ ابوانحسین نے المعصد کی شرح ہیں جس شیخ کی بیروی کی اسے المصند کے مقدمہ میں اس وقت بیان کیا جہاں وہ المعصد اور مشرح المعمد کی موجودگی میں ایک اور کتاب "المسمعتمد" کی تالیف کرنے کی وجہ و خرودت تاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کیاس میں تکرار تھا اور غیر متعلق ابواب شیے المسمعتمد" کی تالیف کرنے کی وجہ و خرود کی کیاں میں تکرار تھا اور غیر متعلق ابواب شیے وغیرہ وہ غیرہ وہ خور کی کیان خامیوں کو دور کر کے ایک اور کتاب تصنیف کی جائے اور چونکہ "مشرح العمد" میں اس کے ابواب و تر تیب وغیرہ کی رعایت سے خوار کھی گی جس کی ہوجہ سے شرح بھی عیوب و نقائض سے نے کئے کی۔ ہم اس مقدمہ کا ذکر" المسمعتمد "کتعارف میں کرچکے ہیں۔ فوادمز کین نے فہادل مکتبہ الفائے کان پراعتا دکرتے ہوئے اس کتاب مقدمہ کا ذکر" المسمعتمد "کتعارف میں کرچکے ہیں۔ فوادمز کین نے فہادل مکتبہ الفائے کان پراعتا دکرتے ہوئے اس کتاب مقدمہ کا درکا طبار کیا ہے اور اس کے متدرجہ ذیل تین نام گنوائے ہیں :

ا الخلاف بين الشيخين. ٢ الاختلاف في اصول الفقه. ٣ العمد ا

درست بات بیہ کے "المعمد" اور شرح العمد و و و کیار و کتابیں ہیں دونوں کے مؤلفین مجی جداجداہیں ، شایدان فلط بھی کی وجہ بیہ و کی کہ کتاب " مضوح العمد " میں وواسلوب پایاجا تا ہے جوشنے عبدالجبار کا "المعنی " میں محومیت کے ساتھ اور کتاب "المشرعیات " میں خصوصیت کے ساتھ ہے جس میں وہ جمیشہ لفظ " شب خصنا " سے ابولئی ابحیا کی اور علی ابوبائی اور کر مسئلہ میں کہ شہوں پر ابوالحسن الکرخی بھی مراد لیتے ہیں۔ اس مالی ابوبائی اور علی ابوبائی مسئلہ میں کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ جب ناظراس شرق ابوبائی میں شیخ عبدالجباز کی تمام آراء بغیر کی و بیش ، تبدیلی فقص کے من وعن موجود ہیں تو وہ سمجھتا ہیں مید کی شرح ہے۔ اگر بنظر غائز و حقیق و یکھا جائے تو واضح ہوجا تا ہے کہ دونوں الگ الگ مؤلف کی کہ شاہر ہیں ہیں۔ مثلاً

- ا۔ اس شرح میں ابوانحسین ، قاضی عبدالجبار کے اشعار کی شرح نہیں کرتے بیشار حین کی عادت ہوتی ہے انہوں نے بھی ابیا ہی کیا۔اگر قاضی عبدالجبار خود شرح کرتے تو ضروران کی بھی شرح کرتے۔
- ا۔ اورائ طرح دوران شرح وہ ہرمئلہ کے آغاز میں "قال" اور "کان یقول" کے الفاظ لاتے ہیں جس ہے جی فلام موتا ہے کدوہ کی علیحدہ کتاب کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

wordpress.co

#### كتاب كى انفراديت أجا كركرنے والے چنداً مور:

" شوح العمد " اصول فقد كے تمام ابواب يرمحيط ببلي كتاب كى شرح ہے جس ميں مسائل اوران كے اول يرسير حاصل بحث کی گئی ہان پراعتراضات اوران کے عقلی اُفقی جوابات دیئے گئے ہیں بیاکتاب مدارس اصولیہ کے ایک معتزلی مدرسه کی کتاب ہے جو عقل کو بہت اہمیت ویتے ہیں۔ دیگر مداری اصولیہ نے بھی اس کتاب سے استفاده کیا اید کتاب دلائل عقلید اور علمی واصولی مناقشات کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔

اس كتاب كى بدولت ان علماء واصليبين كى آراء واقوال محفوظ ، و كئے جن كى كتاب حوادث زمان كى نذر ، وكرنا پير ، وكئيں۔

" شسوح المعصد " اصول فقد كي ان ديكركت كمقابله مين زياده ثقة ب جن ع معتز له اصوليين كي آراء، اقوال واستدلال نقل كئے جاتے ہيں اس كى وجدا كيك توبيہ كما بوائحسين خود مذہبامعتز كى متھاور دوسرايير كمان كا زمانه کبار معتز له اصولیمین ہے دومروں کے مقابلہ میں اقرب ترین تھایا اس لنے بھی کہ بیخود بلاواسطه ان سے ان كاقوال وآراء كے ناقل تھے۔

مختلف مذا ہب کے وہ علماء جن کے اقوال اس میں محفوظ ہیں:

ابتدائيه جان ليناضروري بكراس كتاب بيس تين رؤساء معتزل كي آراء كونهايت اجتمام سے بيان كياجا تا ب ووالوكلي الجبائي ، ان كے صاحبز ادوابوباشم ابوعبداللہ البصر ى اور ساتھ ہى ابوالحن كرخى كى رائے كوچھى اہميت ديتے ہيں جو غد سباحنفي ہيں۔ معتزله شيوخ جن کي آراء محفوظ ہو نيں:

جعفر بن حرب جعفر بن مبشر، بشر المريسي، عبيدالله بن الحن العنبري، ابوالبنديل العلاف مجمر بن زيدالواسطي مجمد ىثان شجاع البلخى ،عباد بن سليمان ،النظام ،الجاحظ ،موليس بن عمران ،ابواسجاق ابراميم بن عباس ، قاصنی القصاة عبدالبجار ب بعض متقربين شوافع جن كے اقوال محفوظ ہوئے : الصير و في ،ابن سريح ابو حامد المروزي ،المزي۔ لِعِضَ اللَّ الطُّو البرجن كي آراء تحفوظ جو: النبيا في ، المغر بي ، دا ؤو، القاشاني \_

بعض حنى علماء جن كي آراء ذكر بهونتين : عيسى بن ابان بسفيان بن بحبان مجمدا بن أنحسن ،ابو يوسف\_<sup>ل</sup> "المعتمد" اور "شوح العمد" كمستنفيدين: ابوالحسين بصرى كي بعد متكلمين طرز يرلكين والول في " شرح العمد " اور "المعتمد" \_ خوب استفاده كياا بن خلدون نے "المعتمد" كواصول فقه كى اركان اربعه كتب ميں

" وكان من احسن ماكتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لامام الحرمين والمستصفى للغزالي وهما من الاشعرية وكتاب العمد لعبدالجبار وشرحه المعتمد لابي الحسين البصري وهما من المعتزلة وكانت الاربعة وقواعد هذا الفن". ٢٠

> المراهد الواصين بعرى معترى معترى اسهى ومدينة المنوره السكتيد العلوم والحكم اساهد ع مقدمها بن خلدون عبدالرحمان بن محمد بن خلدون متوتى ٨٥٨ هنام ١٣٥٥ ، مكتبه المشي يغداد من يند

شاید قاضی ابوبکرالبا قلانی کی کتاب التقریب این خلدون تک نبیس پینجی در ندوه کتاب بھی امام الحرمین ،آناه فرخزالی، ابواسحاق الشیر ازی اور فخرالدین الرازی کی کتب کی طرح مدرسیا شعربیکی اساسی ہوتی۔

شخ عبدالجباری العمد اورایوانحسین بصری کی شرح العمد کے پہلے مستفیدتو وہ (ابوانحسین) خود ہیں جو المعتمد میں ۱۸۰ مقامات پر کسی نہ کسی حوالہ سے ان کا و کرلاتے ہیں یعنی بھی ان ( پینے عبدالجبار ) کی رائے بہتی ان کا استدلال اور کہیں مخالف کے زومیں ان کا ذکر لاتے ہیں۔المعتمد میں بھی المعتمد کا حوالہ دے کرنقل لاتے ہیں اور بھی بغیر "العمد" کا ذکر کئے اس میں نے قل کرتے ہیں۔صرف ۸مقامات پر "العمد" کا نام دیا ہے۔ ا

بعد کے لوگوں میں سے ابو المحطاب الکلو اذانبی نے اپنی کتاب " القصید " میں ابوانحسین بھری اوران کے شخ عبدالجبار کی آراء سے استفادہ کیا گرانہوں نے رینییں بتایا کہ ان دونوں کی کون تی کتب سے انہوں نے استفادہ کیا۔ وہ ولہ مقامات میں قاضی القصاۃ عبدالجبار کا اوراکیس مقامات میں ابوانحسین بھری کا نام بھی لیتے ہیں ہے۔

امام الحرمين جوین اپني كتاب البرهان مين دومقامات مين عبدالجبارين احمد كانام ذكر كرتے جيں۔ايک جگه "العمد " اور دوسرى جگه " منسوح العمد " كے حوالے ہے۔ " اى طرح ابن النجارتے " منسوح الكو كب المعنبو " مين خاص طور پر دوسرے جزء ميں ان دونوں كى آراءكو چندمواقع پرنقل كياہے۔ يق

ائی طرح شباب الدین ابوالعباس احمد بن اوریس بن عبدالرحمٰن القرافی (متوفی ۱۸۴ه هه) نے اپنی کتاب "نفسانس الاصول فی شوح الممحصول " میں " منسوح العمد" سے چھمقامات پراکیس مرتباور بارہ مقامات میں "المعتمد" سے اور دومقامات میں "العمد" نے قل واستفادہ کیا ہے۔ ہے

اورسب سے زیادہ استفادہ بدرالدین محمد بن بہادر بن عبداللہ زرکشی الشافعی نے اپنی کتاب " البحو المحیط " میں کیا جس میں ' المعتمد " سے ۲۲مقامات سے استفادہ کیا اور قاضی عبدالجبار ۲۱۱۶مر شبہ حوالہ ذکر کیا۔ آ

الشریف مرتضٰی اشیعی (۳۵۵ھ۔۳۳۲ھ)<sup>یے</sup>

انبوں نے کتاب" الذخیرة فی الاصول "تالیف کی۔ کے حسین الصمیر کی (۱۵۲ھ۔۲۳۳مھ) ف

کبارفقہاء میں شارکئے گئے ہیں۔

الم شرح الهمد ، ابوالحسين بصرى معتزى متوفى ٢٣٠١ه ها ١٩٠٤ عدين المنوره ، مكتبه العلوم والحكم ، ١٣١١ه هـ ٢ حواله سابق ١٨٦١ على المهمد البرهان في اصول الفقد المام الحريث ابوالمعالى عبد الملك بن عبد الله بن يسف الجويق متوفى ٢٥٦ هـ ١١٥ فقر و ١١٠٣ افقر و ١٨٦١ م المحرين البرهان في اصول الفقد المام الحريث الوالمعالى عبد البرايق المهمة و ١٨٦٠ هـ عن حواله سابق من المحرين المورى المحرين المورى المبند ادى ١٤٠١ من المورى المبند ادى ١٤٠١ من المورى المو

ابن المسش القرطبي المالكي (١٥٨ه-٢٣١٥) ع

مؤلفات اصوليد .....انبول نے اصول فقہ میں کتاب تصنیف کی جونوا جزاء پر مشتل تھی۔ ع

البرُّه جوين (متوفى ١٣٨٨ هـ)

امام الحربين الى المعالى عبد الملك بن عبد الله صاحب البسوهان في اصول الفقيان كے بينے اورشا كرو تضامام شافق كى كتاب" الرسالة" كى شرح لكھى \_ "

ابوالولىدحسان نيشا بورى (متوفى ١٩٣٩هـ)

انبوں نے امام شافعیٰ کی کتاب" الوسالة" کی شرح لکھی۔ <sup>ھ</sup> ابراہیم التونسی القیر وانی (متوفی ۱۳۲۳ ھ)<sup>3</sup>

فقیہ،اصولی اورمحدث تھے،ان کیعمر وشروح اور تعالیق ہیں۔

ابولفتح الرازي الشافعي (متو في ٢٣٧ هـ)٥

فتیہ،اصولی مفسراورمحدث تھے۔بغداد ہیںابوحامدالاسفرائینی سے تفقہ حاصل کیا۔ یہاں تک کہ مذہب میں امام بوگئے۔اپنے شیخ ابوحامد کی وفات کے بعدان کی حجگہ مند تدریس سنجالا۔

مؤلفات اصوليد ....السبكى في طبقات الوسطى مين لكها:

ل تارخ بنداد ،خطیب بغدادی متونی ۳۲۳ هـ ۸۱۸ مـ ۹ ۵ (۳۱۲۳) ،الفوائد أبیسیه ،عبدالحی تکصنوی متونی ۵ ۴۳ هـ بس ۲۷ ،المسوده فی اصول الله بجدالدین ،شهاب الدین ،شخ الاسلام س ۴۳۰ ، بیروت ،وارالکتاب العربی الجواهرالمصید ،محی الدین ابومجرعبدالقادر بن ابی الوفاقرشی متوفی ۱۳۸۸ میرود ۲۵ میرود ۲۳۰ ، بیرود ۲

ع عبدالملك بن احد بن محد ابن عبد الملك بن الأصفى القرشى ايومروان القرطبي ما كلى ، ابن أمش عدوف تحد

ل ابوا حاق ابراہیم سے حسن بن اسحاق القیم وائی التونسی متوفی ا۵+اء قیروان میں وفات پائی۔ سے مجھم الاصولیین مجھر مظہر بقاء اله۱۸(۸)۔ ۵ ابوافق سلیم بن ابوب بن سلیم الرازی متوفی ۵ - ۱ اء وجدہ کے قریبی ساحل بحر القلوم میں ڈوپ کروفات پائی وہدیتہ العارفین واساعیل باشا بغدادی ۹/۵ besturdubooks.Nordpress.cr

" وله في اصول الفقه كتاب وقفت عليه ".

(اوران کی اصول فقد میں کتاب ہے جس سے میں واقف ہوں)

ای طرح طبقات کبری کے حاشیہ میں بھی مذکور ہے۔ ا

ابوالطيب الطبر ى الشافعي (١٣٨٨ هـ-١٥٥٥ هـ)

فقید،اصولی ،جدلی مخصے تاریخ بغداد کے مصنف خطیب بغدادی (متوفی ۳۶۳ه و)اور ابواسحاق الشیر ازی نے آپ سے زانو ہے تلمذ طے کیا۔ایک سودو برس عمر پائی آخری عمر تک حافظ میں کمی اور عقل میں خلل پیدائییں جوااور نذیم میں فتور پیدا جوا بلکدوسر نے فقہاء کی طرح فتو کی دیتے۔ بغداد کووطن بنایا و بیں درس و تدریس کی اور فتو کی دیتے " محرح" میں وفات تک قاضی رہے۔

مؤلفات اصوليه .....صاحب مدية العارفين نے لکھا:

" ويسقسال لسسه فسى الاصسول والسمسذهسب والمنحلاف والمجدل كتسب كثيسرة". " ( كباجا تا يجكداصول، فقة خلاف اورجدل شران كى بهت ى كتابين ")

شذرات الذهب مين ٢

" وصنف في المخلاف والفق والاصول والجدل كتبا كثيرة ليس لاحد مثلها". " (انبول في طلف، فقاصول اورجدل من بهت ى كتب تعنيف كير، جوا في مثال آپ تحير)

عبدالجبار الاسكاف (متوفى ٢٥٢هـ)٥

فقیہ،اصولی ہینکلم اورا پنے زمانے کے افاضل فقہاء ومشکلمین میں سے تصدامام الحرمین الجوین سے اصول کی تعلیم حاصل کی اوران کے طریقہ کے مطابق سند فراغت پائی۔

مؤلفات اصوليه ......نهول نے اصول فقہ ،جدل اور اصول الدین میں کتب تصنیف کیس ک

ل متحم الاصوليين جحرمظيرية ١٢٢/٢ (٢٥٩)\_

ع ابوالطيب طاهرين عبدالله بن طاهر بن عمرالطيري (٩٦٠ ء٥٨١-١٠) طيرستان بين ولادت اور بغداوي وفات بموتى -

م بربیة العارفین،اساعیل باشابغدادی ۳۲۹/۵

س تاریخ بغداد ، خطیب بغدادی ۳۵۸/۹ – ۳۶ ۳۹(۳۹۲۷) ، شذرات الذهب ، این العما دجنیلی متو فی ۸۹ امه ، ۲۸۳/۳ ، مصر مکتبه القدی ۱۳۵۰ ه. انقصار افتح آمیین ، المراغی ۲۳۸/۱ – ۲۳۹ ، مجم الاصولیین ، مجر مظهر بقا۱۳۸/۱۳۸ (۳۸۳) \_

ه ابوالقاسم عبدالجبار بن على بن محد بن حسكان الاسفراجي الاسكاف متوفى ٢٠٠١هـ

بدسیة العارفین ،اساعیل باشابشدادی ۳۹۹/۵، جهم الاصولیین ، محرمظهر بقا۲/۱۵۵ ـ ۱۵۸ (۳۹۲) \_

225 wordpress.com

الماوردى الشافعي (١٦٣ سره ٢٥٥ هـ) ك

فقیہ واصولی تھے بغداد میں ابوحامدالاسفرائینی بھی آپ کے شیوخ میں سے ہیں خصوصیات کے ساتھ مذہب شانعی کے اصول وفروع میں بدطولی رکھتے رکتی شہروں میں قاضی رہے۔اجلہ علماء کی ایک جماعت نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔

مؤلفات اصولید .....اصول فقه مدیث تغییر، سیاسته اورادب وغیره میں ان کی بهت ی تصانیف تیں۔ یک ابوالقاسم البکر می المها کلی (متوفی ۴۵۴ هر) ع

اندلس میں بلسنیہ سے تعلق تھا، فقیہ اصولی اور اہل النظر والاحتجاج تھے۔حصول علم و جج کے لئے شرق بعید کا سفر کیا شہبلسنیہ کے قاضی رہے۔

مؤلفات اصوليه .....المراغى نے لکھا:

"له مؤلفات حسنة في هذا الباب". (ان كي اس موضوع يرعمه مؤلفات بين) ع

این جزم ظاہری (۱۲۸۳هـ۲۵۳ه)

فقیہ مفسر محدث، اصولی متعلم منطقی ، اویب ، شاعراور مؤرخ تھے۔ ابن حزم ، ظاہری فقہ کے ترجمان تھے انہوں نے داؤد اصببانی کی فقہ کواز سرنو زندہ کیا۔ اے فقہی شاہرہ پرگامزن کیا اس بیس وسعت بیدا کی اس کے فروعات کی تائید میں دلائل دیئے۔ زبر دست دلائل و براہین سے مخالفین کا رَد کیا۔ ظاہری فقہ کے نظریات کی تائید ہیں بعض آئمہ کے اتوال سے استشباد کیا۔ ابن حزم نے ابتداء میں فقہ شافعی کا مطالعہ اور اس پڑھل شروع کیا مگروہ شافعی فقہ کے ساتھ ذیادہ نہیں سکے۔ پھر ظاہری فقہ کے امام شافعی کے شاگر دوہ شافعی فقہ کے ساتھ ذیادہ طرف دعوت دینے گے ان کا نظریہ بیر تھا کہ اوامرونوائی وہی ہیں جونصوص و آثار سے تابت ہیں۔ امرونی کی عدم موجودگی ہیں استصحاب الحال کے مطابق احکام ثابت ہوں گے۔ ابن حزم بھی وہی کہتے تھے جودا دُو ظاہری نے کہا کہ موجودگی ہیں استصحاب الحال کے مطابق احکام ثابت ہوں گے۔ ابن حزم بھی وہی کہتے تھے جودا دُو ظاہری نے کہا کہ ام شافعی نے استحاب الحال کے مطابق احکام ثابت ہوں گے۔ ابن حزم بھی وہی کہتے تھے جودا دُو ظاہری نے کہا کہ ام شافعی نے استحاب کے بطلان برجود لاکل دیے ہیں انہیں سے قیاس کا ابطال بوتا ہے۔

ابن جزم کے اصولی منبح کا تحقیقی تجزیہ:

ا بن حزم نے فقہی اصول وضع کے اور امام شافعی کی طرح اپنے طرزِ استنباط اور طریقِ اجتباد کو اپنے وضع کردہ اصول میں محدود ومحصور رکھااور ان کے ذکر و بیان میں طوالت سے کام لیابیاصول انہوں نے اپنی مشہور کتاب " الاحکام فی

ل الوالحن على بن مجر بن حبيب اليصر ي (٤٤٥ - ١٥٥ ع-١٥) بصره مين ولاوت اور بغدادين وفات بوتي -

ع الفتي المراغي ، الراغي ، المراغي ، الم ١٣٠٠ - ع ابوالقاسم خلف بن احمد بن يطال البكري متوفى ٩٢ - ١ - ، اندلس تحلق ركفته تحد

ع الديباج، ابن فرحون مالكي متوفى ٩٩ ٧ ه ه ١٨٥ ما لفتح المهين ، المراغى ا/٣٣٣م مجم المؤلفين ١٣/٣ - امجم البلدان ياقوت حموى ١٤/٩ ١٧٧-

ھے۔ ابوٹھ علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف (۹۹۳ء ۹۳۳ء) اندلس بیس ولادت ووفات ہوئی ،الاعلام بوفیات الاعلام محد بن اتھ بن حثان ،الذہبی متوفی ۴۸۸ کے ۱۴۰۰۵ سے (۴۰۲۸)۔

اصول الاحكام" ميں بيان كئے۔اس كبير المحجم كتاب كے پہلوبہ پہلوآپ نے ظاہرى فقہ كِقواُعدُ ليكُولا كَمُ مَعْضَرَكَ ابْ بَحِى تَحْرِيَ البِهِ بِهِلَوآپ نِي ظاہرى فقہ كِقواُعدُ ليكُولا كَمُ مَعْضَرَكَ ابْ بَحِى تَحْرِيَ ابْ بَحِى تَحْرِي كَ وہ قياس واسخسان كوشليم نبيس كرتے اوران پركڑى تقيد كرتے ہيں۔انہوں نے مسائل ميكُ اللهِ اجتهاد كيا ان كے اجتهاد ميں ايك طرح كا استنباط بحى پايا جاتا ہے مگر وہ صرف نصوص وا تاركوا ہے اجتهاد كى اساس قرار دیتے ہيں۔انہوں نے اصول وضع كرنے كے بعدان كی روشن ميں فروعات اخذ كيں نتائج وثمرات نكالے۔وہ تقليد اوراحتجاج بالرائے كونبيس مانتے ہے تقليد كى مذمت كرتے ہوئے اپنى كتاب "المعجلي" ميں فرماتے ہيں۔

" لا يحل لاحد أن يقلد احدالاحيا ولاميتا وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته". الم (كمى مخص كے لئے كسى زنده يافوت شده آ دى كى تقليد كرنا جائز نبيس برخص اپنى طاقت كے مطابق اجتباد كرسكتا ہے) اى طرح تقليد كى مذمت ميں مزيد فرماتے ہيں:

" والمجتهد المخطى افضل عندالله تعالى من المقلد المصيب هذا في اهل الاسلام خاصة، واما في غير اهل الاسلام فلا عذر للمجتهد المستدل و لاللمقلد، وكلاهما هالك، برهان هذا ذكرناه انفا بالاسناد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله اجر وذم الله التقليد جملة فالمقلد عاص والمجتهد ماجور". "

(حق تک پہنچ جانے والے مقلدے قلطی کرنے والا مجتبداللہ کے بال زیادہ افضل ہے اور بیابل اسلام کا خاصہ ہے اور کیکن نجیرابل اسلام کے بال نہ تواستدلال کرنے والے مجتبد معذور ہے اور نہ ہی مقلداوروہ دونوں برباد ہیں اوراس پ ہم نے حضور ﷺ کے تول سے سند کے ساتھ دلیل پیش کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اگر جا کم اجتباد کرے اور فلطی کرے اس کے لئے ایک اجر ہے اوراللہ تعالیٰ نے کلیۂ تقلید کی ندمت فرمائی تو مقلد گناہ گار ہے اور مجتبد کا جردیا جاتاہے )

## ظاہر بیرے منہج کا ائمہار بعہ کے منہج سے نقابل:

ابن جرم کاطرز استنباط ائمہ اربعہ کے مناجے سے مختلف تھا۔ ظاہری ظواہر کتاب وسنت پراعتما دکرتے ہیں اور ان کے علل تلاش نہیں کرتے تا کہ دیگر مسائل کو ان پر قیاس کیا جائے جیسا کہ ائمہ اربعہ کی فقہ کا ایک مخصوص انداز ہے اور ان ہی اصولوں پر ان کی فقہ بنی ہے۔ اس کے برعکس فقہائے اربعہ نصوص کو پڑھ کر ان سے احکام اخذ کرتے ہیں پھرای پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ نصوص سے علت کا استخراج کرتے ہیں اور جہاں وہ علت پائی جاتی ہے وہاں وہی تھم جاری کردیے ہیں اس طرح علت میں عموم بیدا ہوجا تاہے اور جہاں نصن ہیں ہوتی وہاں بھی اس کا تھم جاری کردیا جاتا ہے اس کی صورت اس فقہی قیاس کی ہوجاتی ہے جس پر فقہائے اربعہ کا تعامل ہے۔

جن لوگوں کا خیال میہ ہے کہ عام لوگوں کو ہمیشہ تقلید کرنا جا ہے ان کی تر دید کرتے ہوئے اپنی کتاب" النبذ" میں فرماتے ہیں :

ل مجلی ،ابوتر علی بن احد بن سعید بن جزم انظا بری متونی ۲۵۷ ها ۲۷۱ به سئلهٔ نبر۳۰ ایجیقیق احد محد شاکر،القا بره مکتبد دارالتر اث سندند-ع حواله سابق ۲۹۱۱ مسئلهٔ نبر ۱۰۸

" فنـقـول لـمـن اجـاز التقليد للعامي : أخبرنا من تقلد ؟ فان قال عالم مصر قلنا، فان كان في مصـر عـالـما مختلفان، كيف يصنع؟ اياخذ أيهما شاء؟ فهذا دين جديد، وحاش لله أن يكون حكمان مختلفان في مسئلة واحدة، حرام حلال معاً،من عند الله تعالى ، ثم العجب كله : ان يكون فرض للعامي الذي مقامه بالأندلس تقليد مالك، وباليمن تقليد الشافعي ،وبخراسان تقليد أبي حنيفة وفتاويهم متضادة،أهذا دين الله تعالى منه؟ فوالله ماأمر الله تعالى بهـذا قـط بــل الدين و احد ،وحكم الله تعالى قدبين لنا: (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختىلافًا كثيراً)ولكن العامي والأسود المجلوب من غانة ومن هو مثلهم اذا أسلم،فقد عرف بـالاشكــ ماالاسلام الذي دخل فيه، وأنه أقربالله أنه الاله ، لااله غيره ،وأن محمداً رسول الله اليه، وأنه قد دخل في الدين الذي أتى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم" ـــــ

(جو بھی ایک عام محض کوتقلید کی اجازت ویتا ہے ہم اس ہے دریافت کریں گے کہ وہ کس کی تقلید کرے؟ اگر وہ جوابا کہے كها بي شهرك عالم كي تقليد كرية جم دريافت كرين حج اگراس كي شهر مين دومختلف الخيال عالم جول تو پيجركيا كرے؟ آ یا دونوں میں جس کی جائے تقلید کرے؟ بیتو ایک نیادین ہواءآ خرا یک ہی دین میں ایک مسئلہ میں دومختلف تھم کیے ہو یکتے ہیں؟ایک حرام اورایک حلال اور لطف ہے کہ دونوں خدا کی طرف ہے ہوں۔ پچر پیامرمو جب جیرت ہے کہ اندلس یے عوام پرامام ما لک کی تلقید فرض ہو یمن میں امام شافعی کی تقلیداورخراسان میں امام ابوطنیف کی محالا تکدان کی فقاوی ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیا بیضدا کا دین ہے؟ بخدااس نے بیچکم ہر گزنسیں دیا بلکہ دین ایک ہے، خدا کا حکم بھی آیک ہے، قرآن شرارشاد بوتاب " ولموكمان صن عند غير الله لوجدو افيه اختلافاً كثيراً" (الرقر آن كسي اوركي طرف ے ہوتا تواس میں وہ بڑااختلاف پاتے) یکروہ عامی اور سیاہ فارم غلام جے غانہ (افرایق ملک) سے لایا گیا ہواورا ک کی نظير ومثيل كوئي مخص مشرف بإسلام بموجائے وہ بخو في جان لے گا كہ وہ اسلام ميں داخل بمو چكا ہےاوراس نے اس ذات كا اقرار کرلیا ہے جس کے سواء کوئی معبود نبیں اورمجھ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں ، وہ محض بلاشبہ اس دین اسلام میں واخل ہو گیا جے آنحضور ﷺ لائے تھے۔)

ابن حزم کے فقہی اصول:

ابن جزم کے مطابق حیاراصول ایسے ہیں جن کے بغیر کوئی شرعی حکم معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ قریب سی

- قرآن کریم-
- حدیث رسول ﷺ جو دراصل خدا کی جانب ہے ہوتی ہے بشر طبکہ اس کے راوی قابل اعتماد ہوں یا حدیث متواتر ہو۔
  - علمائے أمت كا جماع۔
  - ان میں ہے کوئی دلیل جس میں صرف ایک ہی اختال پایا جا تا ہو ہے ابن حزم، قیاس واستحسان کو باطل قر اردیتے ہیں اوراجہ تباد بطریق ذرائع کو بھی نہیں مانتے۔

ل الدن في اصول الفقد ، ابن حزم ظاهرى الدكى متونى ٢٥٦ ه جنتين احرالجازى المقاص ٢٥ تقاهره مكتب الكليات الازهربيا ١٩٨١ ٥٠٠ عن الدين في اصول الدين من في ١٩٨١ عن الدين الدين متونى ٢٥٦ هن الراحة من الدين الدين منافع الدين متونى ٢٥٦ هن الراحة من الدين الدين منافع الدين منافع الدين الدين

· مؤلفات اصوليه :

ا- الاحكام لاصول الاحكام يا الاحكام في اصول الاحكام

مسائل اصول الفقه الفقه الظاهرى

ابطال القياس والراى والاستحسان والتقليد والتعليل

#### مسائل اصول الفقد:

اس نام سان کی ایک مختصر تصنیف مصریس این الا میر الصنعانی اور القائمی کے حواشی کے ساتھ حجب چکی ہے۔
یہ تماب اصول افقہ ہے متعلق چشا اقتباسات پر شمتل ہے جنہیں جمہ ان اس کی الامیر اصنعانی نے این آئر مہم کی کتاب "المصحلی کے مقدمہ ہے تنہ کی اتحالات بر شمت کے اور شمت اللہ معلی ہے۔
مقدمہ ہے تنہ کیا تصالور جن کے ساتھ انہوں نے اپنی آؤ ضیحات آئشر بحات بھی شائل کردی ہیں۔ بجی دسالہ "مجمعوعة رسائل فقد مرتبہ جمال الدین القائل مطبوعہ وشق اسسان ہے صفحہ ۲۵ تا ۵۲ میرا ور مجموعہ الموسائل مطبوعہ المدنیوریة قاہم ۱۳۳۳ ہے ۱۳۳۳ ہے کی جلداول کے صفحہ ۲۵ تا ۹۹ پر موجود ہے۔ ا

مراتب الاجماع :

ان کی ایک تصنیف اس نام سے بھی محفوظ ہے۔ <sup>ع</sup>

النبذ في اصول الفقه الظاهري:

اس كمّاب كا تاريخى نام" المنبذة الكافية فى اصول احكام اللدين" بهديد كمّاب احرجبازى المقاكى تقديم. تتحقيق تعليق كيماتها ١٩٨١هـ ١٩٨١ء بين مكتبه الكليات الازهرية جمين محدام باني قابره مع جيب يكل بهد ع

ابطال القياس والراى والاستحسان والتقليد والتعليل:

جب مید کتاب مخطوطہ کی صورت میں تھی توسب سے پہلے گولڈز بہر (GOLLOZIHER) نے اس ا بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا۔ اس کتاب میں ابن حزم نے اپنے اس نظر رید کی پُر زور حمایت کی ہے کہ فقہی استنباط کی ان

ل وائر ومعارف اسلاميا/٣٩٣، يحوالفاظ كحدف كماتحد، لا بوروانش كاوينجاب ١٣٩١هدا ١٩٩١ -

ع حالهابق/۱۹۳۸

سع. كشف انظنون ، حاجى خليفه ا/ ٢١ ، حدية العارفين ، اساعيل باشابغدا دى ٩٥ · ١٩٥ ، كشف القناع المرنى ، بدرالدين ميني وص ٩٨٩\_

احمد البيهقي شافعي (٣٨٣ هـ ٢٥٨ هـ)

فقیہ محدث اور اصولی منتھے ، ابوعثمان صابونی اور حاکم ابوعبد اللہ النيشا پوری آپ کے اسما تذہ ہنتھ حصول علم کے گے بغداد ہخراسان اور تجازم تفدس کے سفر کئے علامد ذھبی نے لکھا:

لوشاء البيهـقـــى أن يـعــمــل لـنــفـــــه مــلــهــا يجتهد فيه لكان قادر اعلى ذلك لـــعة علومه ومعرفته بالاختلاف "

(اگریسی چاہتے تواہی کے ایک نے ندیب کی بنیاد وال دیتے اس میں اجتیاد کرتے تو وہ وسعت علمی اورا ختلافات کی معرفت رکھنے کی بناء پرننر ورقا درجوجاتے )

المالومين جويق في فرمايا:

" مامن شافعي الاولشافعي عليه منة الالبيهةي فان له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه واقاويله ".

(شوافع میں سے بیٹی کا امام شافعی پراحسان ہے کہ انہوں نے کشرت انسانیف سے ان کے مذہب اور نظریات کی مدوکی )

مؤلفات اصوليد:

ر " تحصاب المنصلافيات ٢٠ سيس اما مشافعي اوراما م ابوصيف كما بين اختلافي مسائل كوجمع كيااور پجرايك مخصوص اصولي طريقة كے مطابق ان كي توضيح وتشريح كي -

رسالة الى ابى محمد الجريني . ٣- ينابيع الاصول . ٢

قاضى ابوليعلى خنبلى (١٥٨٠ هـ ١٥٥٧ هـ)

فقیہ،اصولی اورمحدث تھے۔حاکم عبداللہ نیشا پوری آپ کے شنخ تھے۔جبکہ مؤلف تاریخ بغداد،اوحبۃ اللہ شیرازی آپ کے شاگرو تھے۔ان کے زمانہ میں علم کی ریاست هنا بلدان پرختم ہوتی تھی۔

ل دائره معارف اسلاميا/ ٢٩٥ ـ ٢٩٥ ـ لا يمورد أنش گاه يتجاب ١١٥١١ هـ ١٩٤١ ـ

ع ابوبکراحمدین المحسین بن علی بن عبدالله بین موئی معافظ تیمتی النیشا پوری اُخسر وجروی (۹۹۴ م/۱۹ ۱۰) نیشا پورش ولاوت و وفات به وئی مذکره الحفاظ مالذیمی ۱۳۳۴ (۱۰۱۳) \_ سع کشف القلون معالی خلیفه ۴۰۵۱ (۴۰۵ ایشاح اُسکون ماساهیل یاشا بغدادی ۴۸ ۸ مالفت اُکتن مالرا فی ۱۳۹۱ \_ ۴۳۹ مراهسولیین مجرمظهریقا ۱/۳۱۱ ۱۳/۱ (۸۷ ) \_

ح يقل فرين الحسين بن مجرين خلف بمن احمد بمن الفراء البغد ادى ( ٩٩٠ ي/ ٢٥ ١٠ م) تاريخ بغداد يخطيب يغدادى ٢٥ ٢ /٢٥ (٣٠٠) \_

wordpress.

مؤلفات اصوليد:

 العدة في اصول الفقه . يد جلدون من احد بن على كالتحقيق كم ساتحه شاكع بو چكى ہے۔ مختصر العدة. ٣. الكفاية في اصول الفقه. ٣. مختصر الكفاية. <sup>1</sup>

ابراجيم السروى (٢٥٨ هـ ٢٥٨ ه)

بغدادمين ابوحامد الاسفوييني ستفقه حاصل كيامنصب قضاء برفائزر بيتدرليس وافتآءكي خدمت انجام دير. مؤلفات اصولیہ: السبَی نے کہا:

> " له تصانيف كثير ة في المذهب ،والخلاف والاصول والفرائض ". " (فته خلاف اصول اورفر أنف يتل ان كي بهت ى تصانيف بين \_ )

> > ابوحاتم القرويني الشافعي (متوفي ٢٠٧٠ ھ) ٢

ہدیة العارفین میں صاحب عقدالمذ ہب کے حوالے ہے منقول ہے گہانہوں نے کہااصول اورخلاف میں ان کی بهبت ى تصانيف بين جن مين كتاب" تحريد النجريد "اور" كتاب الحيل " بهى شامل بين \_ ه

ابوفضل ثابت الشيعي (متو في تقريباً ٣٢٠هـ ٣) أ

منهاج الرشادة في الاصول آپكى تصانف ميس ساك برك

محربن حسن الطّوسي الشيعي (١٩٥٨ ٥-٢٧٩ ٥)

طا أفداماميك شخ تني نجف مين وارد ، وع تنجف

مؤلفات اصوليه:

كتاب العدة في الاصول. ٢. منتهى السول في شرح الفصول. ٢.

عبدالرحمن الفوراني (١٨٨ه ١٥ ١٢ ١١ ه) ٤

فقیہ،اصولیاور تحدث تنے۔ابو بکرالقفال کے کبار تلامذہ میں سے تنے۔

ل الفتح أميين ،المراغى السهما\_ ع ابوا حاق ابراتيم بن محد بن موى بن بارون الطهرى (٩٦٩ م/٢١٠)\_

سع مجم الاصوليين ومحد مظهر بقاا/١٣٧ (٣٥)\_

سى ابوحاتم محووالحن بن محد بن بوسف بن ألحن بن محد بن عكرمد بن ما لك الانصاري الطيري .

@ بدية العارفين الساعيل بإشابغدادي ٢/٢٥٦\_ الوالفصل البت بن عبداللد بن ابت اليشكري

مے الیشاح المکنون،اساعیل باشابضرادی،۱۸/۴۸۵\_ 🛕 ابوجنفر محد بن حسن بن على الطوسي الشيعي ، مدينة العارفيين ، اساعيل باشا بغدادي ٢/٦٥.

9 - الوالقاسم عبدالرحمٰن بن محمد بن احمد بن فوران الفوراني المروزي (٩٩٨ م/ ٢٩٠ م) بخراسان (مرو) بيس وفات يا تي \_الاعلام يوفيات الاعلام. الذبي،ا/٥٠٥(٢٠٦٢)\_

wordbress. مؤلفات اصوليد: ابن خلكان في لكها:

" وصنف في الاصول والمُذهب والخلاف...." (اورانبوں نے اصول اند بب اور خلاف ۔۔ میں کتب تصنیف کیس۔) ک

حسين المروزي الشافعي (متوفي ٢٢٣ه هـ)

فقيه واصولي تتصدا بوبكرالقفال المروزي سے فقد كي تعليم حاصل كى ـ

مؤلفات اصوليه: ابن خلكان نے لكھا: " صنف في الاصول والفروع والحلاف "\_" تمز دالدیلمی انشیعی (متوفی ۱۳۳۳ ه ه)<sup>ع</sup>

فقيه واصولي تنص\_المرتضى اورالمفيد كے كبار تلامذه ميں سے متصاور المرتضى كيتو خاص الخواص متص\_ مؤلفات اصوليد .....انهون في كتاب " التقريب في اصول الفقه " "اليف كَل هي الخطيب البغد اوي (١٩٩٣هـ٣٩٣هـ)

ابن خلكان نے لكھا:

" وكان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ ". (اوروه فقيه تضمران پرحديث اورتاريخ كازياده غلبتها) ـ

رضا کالہ نے ان کواصولی بتایا ہے۔مذہب شافعی پر تفقہ حاصل کیا مشہور کتاب تاریخ بغدا و کے مصنف ہیں "الفقيه والمتفقه" بجي تاليف كي \_ <sup>ك</sup>

عبدالكريم القشيري (٢٧١هـ١٥٠ه)٥

صوفی مفسر، فقید، محدث، مشکلم اور دیگر کئی علوم کے ماہر تھے۔اصول فقد کی تعلیم امام بمربن فورک سے حاصل کی اور اس میں کمال حاصل کیا۔

مؤلفات اصوليه: انبول في كتاب "الفصول في الاصول " تاليف كي - في

ع حسين بن محد بن احمد الوعلى المروزي القاضي متوفى • ٤٠١٥-

ل وفيات الاعميان، ابن خلكان متوفى ٦٨١ هه، الر٢ ١٤٤٤ علا\_

س مجم الاصليين مجمه مظهر بقا۲/۹۷ ( ۳۱۳ ) ... سع حمزه بن عبدالعزيز السلارالديليي الشيعي ( ابويعلي ) متوفي اعواء ـ

٥ مجم الاصوليين الحير مظهر يقاء ١/٨٥/١٩١٩) بحواله اعيان الشيعد ٤/٠٤١، روضات الجنات ١/٠٤١ (٢٢٣)\_

ل ابوبكراحمه بن على بن ثابت بن احمد بن مهدى قطيب بشدادى (٢٠٠١م/ ١٥٠١) بغداد مين وفات يا كي ـ

ی وفیات الاعیان، ابن خلکان متوفی ۱۸۱ درا- ۲۲ مصر مطبعه المیمنید، احدالبانی اتحلمی ۱۳۱۰ مجم الدوبا ۱۳/۳۵ مراسا ۱۳/۳۵ (۲)-

٨ عبدالكريم بن حوازن بن عبدالملك بن طلحة بن محمد النيشا يوري (٩٨٦ ١٠٥١)، نيشا يورين وقات ياتي-

ق مدية العارفين٢/١٠٠٠\_١٠٠٠\_

besturdubooks

232

wordpress, col

ابوالمنظفر الاسفرائيني شافعي (متوفي ايهو) فقيدءاصولي مفسراورمحدث يتص

مؤلفات اصولید: اصول میں بھی آپ نے کتاب تصنیف کی <sup>ع</sup> ابوالوليدالبا جي مالکي (۳۰۴ هه ۱۳۸ هـ)<sup>ت</sup>

فقید،اصولی ،محدث ہنتکلم منسر،اویب ،شاعر تھے۔حصول علم کے لئے بغداد، دمشق موصل مصروغیرہ کا سفر کیا وہال کے جیدعلاء سے علم سیکھا۔موصل میں فقہ واصول کی تعلیم وہاں کے قاضی ابوجعفر السمنانی ہے حاصل کی تیرہ برس تک حصول مقصد میں مرکزم رہنے کے بعد واپس باجہ لوٹ کرعلمی وعملی میدان میں اپنی ذمہ داریاں پوری كرنے لگ گئے۔ بعض بلادا ندلس كے قاضى بھى رہے۔ المراغى نے ابن جزم كے حوالے نے قل كيا كمانہوں نے كہا: " لم يكن للمذهب المالكي بعد القاضي عبدالوهاب الاابو الوليد الباجي " ( قاضي عبدالوباب ك بعدسوائ ابوالولید یا جی کے ندجب مالکی میں کوئی (عالم مناظر ) ندتھا ) مختلف فنون پڑھیں کتابیں تالیف کیس ۔

#### مؤلفات اصوليه:

احكام الفصول في احكام الاصول مع يركم بيركم بعبرالجيرتركي كي تحقيق عدم الصير حيب يكي ب.

كتاب المعدود بيزريرماد كي تحقيق كي ساته ١٣٩٢ه مين حبيب بكل بـ

كتساب الاشارة - الكطرح بياحكام الفصول كالخصارب، بيكتاب مكتبه زار مصطفى البازرياض ي عادل احمد الموجوداور علی محمد عوض کے تحقیق کے ساتھ ۱۹۱۸ ہے۔ ۱۹۹۷ھ میں دوسری مرتبہ شائع ہوئی۔اس ہے قبل ا ۱۳۵۱ ہ میں تونس سے شرح الورقات پر شیخ ہدہ السوق کے حاشیہ کے ساتھ طبع ہوئی تھی۔ ای طرح بیا کتا ب ابن جزم الائدلسي متوتى ٢٥٦ه هـ مقصيده في اصول فقدالظا جربية ' كے ساتھ مصطفیٰ الوصیٰی اور مصطفیٰ ناجی کے مساعدت ہے مركز احياءالتراث ادباءتراث المغربي رباط يجمى شائع ہو چكى ہے ہے

كتاب " الاشارة" كيشارين:

الإجعفراحمة بن ابرا بيم بن زبيراثقفي الجياني غرناطي مالكي متوفى ٨٠ ٧ ههـ<sup>ت</sup>

ل الدالمنظفر مثناه يورين طأهرين محمالا سفراييني متوفى ٨٤٠٠هـ

ع. الفتح المبين والمراقى ا/ ٢٥١م يتهم الاصليتين جيرمظبريقا ٣٨٠١ (٣٨٠) انهول نے بحواله سيراعلام البتلاء ١/١٨ (١٩٩) اور طبقات ابن قاض هيدا/١٢١٤ كركيا\_

مع ابوالولىيدسليمان بن خلف بن سعد بن اليب بن دارث التجيى الاندلى البياجي (١٠١٦م/ ١٠٨١م) اندلس بيس ولادت ووفات پائي-تذكرة الحفاظ، الذيبي ١/ ١٤٨ (١٠١٤) \_ سي كشف القناع، بدرالدين عني ص ٩ ٨٥\_

هے بدینة العارض: اساعیل باشا، بغدادی ۵/ ۱۹۷۷، الدیباج «این فرحون مالکی بص ۱۹۷۷–۱۳۰۰ الفتح المبین ، المراغی ۱۲۵۲\_

ك الديباج، ابن فرحون ما كلى متوثى 99 × صوص ا× • ارافق أميين والمروغي و/ × • ارام • ا

ا - احمد بن ابراہیم بن الزبیر بن محمد بن ابراہیم بن الزبیراتنقی مالکی متوفی • ۸ ۷ دے۔

۔ ابوالعباس احمد بن عبدالرحمٰن البرلیطنی ما کلی متوفی ۸۷۵ ها ۸۹۵ ها ۸۹۸ هالمراغی نے لکھا: "و (منسرح) الارشادات لیلیا جو کی الاصول " (انہوں نے باجی کی اصول میں کتاب الارشادات کی شرع کلھی )۔ حالانک ہاجی کی الارشادات کے نام سے اصول میں کوئی کتاب نبیس شاید کا تب کی خلطی سے الاشارة کے بجائے الارشادات ہوگیا ہوئے

## ابواسحاق الشير ازي شافعي ( ۱۹۳۳ه-۲۷۹ه ) ت

فقداصول وحدیث بین امام تنے۔ بغداد جا گرابو حاتم القروینی سے فقد کی تعلیم حاصل کی خلق کثیر نے ان کے علم سے استفادہ کیا۔ ان سے مروی ہے کہ جب وہ خراسان گئے تو وہاں انہوں نے اپنے تلاندہ واصحاب ہی کو قاضی ہفتی اور خطیب کے عہدوں پر فائز ، دیکھا ہشہور کتاب "طبقات الفقهاء" کے بھی مصنف ہیں خلیفہ مقتدی بأ مرالتہ کے بیہاں ان کی بہت تی دومزات تھی منظام الملک نے ان کی تدریس کے لئے جس مدرسے تقمیر کروایا تھا خلیفہ مقتدی بأ مرالتہ نے شیرازی کی وفات پران کے فعم ہیں اسے بند کرنے کا تھم و سے دیا تھا۔ شیرازی نے بہت تی کتابیس تصنیف و تالیف کیں۔

#### مؤلفات اصوليد:

- (۱) الله ع: یه کتاب جن بنیادی ابواب پرمشمل بود خبر،اجهان ،قیاس ،استحسان ،استعسی ب،ادله ،تقلید، افتاء ،
  اجتماد جیں ۔کتاب کا پبلا جزء قرآن اور دوسرااصولی قضایا مثلاً امر ، نبی ،عموم ،خصوس ، ظاہر ، تاویل ، ناخ و
  منسوخ پرمشمل تھا۔ یه کتاب کی مرتبہ جیب چکی ہے ،قاہر دے ۱۳۲۱ھ، ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۹ء ،۱۹۵۷ء مالاہ ۱۹۵۷ء میں جیسی اور بیروت ہے میں عبدالرحمن المرعشلی کی تحقیق اور صدیقی غماری کی تخ تئے احادیث کے
  میں چیسی اور بیروت ہے ۲۰۰۵ھ میں عبدالرحمن المرعشلی کی تحقیق اور صدیقی غماری کی تخ تئے احادیث کے
  ساتھ جیسی ۔ای طرح مکتبہ الکامیات الاز ہریہ اور دار الندرہ الاسلامیہ ، بیروت سے سیدمحمد بدر الدین النعسانی
  اکلی کی تھیجے کے ساتھ ۱۹۸۷ء۔۱۹۸۸ء شرک عبوئی ہے۔
- (۲) منسر ح السلمع یا الوصول الی مسائل الاصول: شیرازی کی پیشر جوبدالمجیدتر کی کی تحقیق کے ساتھ دارالغرب اسلامی، بیروت سے دوجلدوں میں ۱۹۸۸ء میں حجیب چکی ہے اس کے علاوہ علی بن عبدالعزیز بن علی العمیر بن کی تحقیق کے ساتھ تین مجلدات میں بھی حجیب چکی ہے اس کا تعارف و منج محقیق جائزہ میں پیش کیا جائے گا۔ ف

ا القالمين المرافئ ١٠٠٠/ ٢ ع حواله سابق ١٣٠٠/٣٠\_

ع جمال الدین ابواسحاق ایرا جیم بن علی بن یوسف بن عبدالله (۳۰۰ه/۱۰۰۳ه) شیراز میں ولا دے اور بغداد میں وفات پائی۔ ع کشف الفون مناجی خلیفها/ ۶۳/۲٬۳۳۳۹ ۱۵ مهدیة العارفین ،اساعیل باشا بغدادی ۸/۵ کشف الفتاع المرنی ،بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ پیرس ۱۳۹۲ افتیامین ،المراغی ا/ ۲۵۵\_۲۵۷

ه کشف القناع المرنی، بدرالدین تینی متوتی ،۸۵۵ هر ۴۹۳ ، جده ، جامعه الملک عبدالعزیز ۱۹۹۳ ه ۱۹۹۳ طبقات الشافعید،عبدالرجیم الاسنوی شاقی (جمال الدین) شافعی متوفی ۲۷۲۲ هز ۲۷۲ ) بیروت دارا لکتب العلمید ۷۴۳ هه ۱۹۸۷ ه

Mordpress 234

كتاب اللمع كے شيرازي كے علاوہ شارحين:

(تاریخُ وفات کی زمنی ترتیب کے ساتھ) مندرجہ ذیل ہیں:

ا \_ \_ ابومجمد عبدالله بن احمد بن عبدالقاهر بن محمد بن يوسف البغد ادى شافعي متو في ۵۳۳ ه معروف به ابن الخشاب انہوں نے نامکمل شرح لکھی کے

۴- كمال الدين مسعود بن على العنسي متو في ۲۰۴ هه ي

٣- عبدالله ابن اسعد الوزيري اليمني متوفى ٣١٣ ه تقريباً انبول نے غياجة البطيلب و المعامول في مشوح اللمع فى الاصول كنام عيشر حاكهي ي

۴۔ عبداللہ العكبر ي حنبلي متوفى ٢١٢ هـ في المهتبع في شرح اللمع تاليف كي\_ سي

موى بن احمد بن يوسف اليمني شافعي متوفي ١٢٠ هـ هـ

ضیاءالدین ابوغمرعثان بن عیسی الهندیائی الکردی متوفی ۶۲۲ هے نے دوجلدوں میں شرح لکھی <sup>کے</sup>

٨- سليمان بن شعيب بن خضر البحير ي القاهري متوفى ٩١٢ وهـ ٥-

9 ۔ ﷺ یکی بن امان المکی نے" نز هذ المشتاق" کے نام سے شرح لکھی جود سے الصیل قاہرہ سے حصی چکی ہے۔

(٣) التبصرة في اصول الفقد: يه كتاب دارالفكر، دشق ١٩٨٣ء مين محد حسن بيتو كي تحقيق عي شائع مو يكي باوراس كاطويل مقدمه بعنوان " الاصام الشيه وازى حياته واراؤه الاصوليه "عليحده كتاب كي صورت میں وشق ہے ۱۹۸۰ء میں حجیب چکا ہے۔ <sup>ک</sup>

حاجی خلیفہ نے کہا کہ ابوالفتح عثمان بن جنی نے اس کی شرح تکھی تقی <sup>شل</sup> مگرعبدالہجیدتر کی نے منسوح الملسمع میں اس کی نسبت کی صحت میں شک کیا ہے اور کہا کہ ابن جن کا انقال امام شیرازی کی ولا دے سے پہلے۳۹۲ ہے/۱۰۰۱ء میں ہوا سِ اتھ رہیجی لکھا کہ اسکی کوبھی ہے ہی مغالط شرح کی نسبت کے بارے میں ہوا تھا تھے۔صاحب بجم الاصولیین نے لکھا کہ مبلی کے حوالے سے بیہ بات ان کوطبقات الشافعیدالکبری میں نہیں ملی <sup>للے</sup>

ع اليضاح المكنون ١٨٣/٨١، اساعيل باشا بغدادي ١٩٠٠/٨٠\_

سع. الصّاح المكنون ١٣٢/٣١، هدية العارفين ٥/ ٢٥٨\_ س حدية العارفين٥/٥٥٩\_

a اليناح أكمكنون٢/٥١٠ بعدية العارفين ٦/٩٧١

ل كشف الظنون ، ۱۲/۲ ۵ ، هدية العارفين ، ۲۵ ۳/۵ مجتم الاسوليين ،مجرمظير بقاا/ ۱۸ )\_

ے ایشاح المکنون ۱۳۰/۱۳۰ م القي المين ، المراغي ٣/٤٤ مع مالاصليان ، محد مظهر بقا ١٩٢١ (٣٩١).

 و كشف القناع الرنى، بررالدين منيني متوفى ٨٥٥ هن ١٩١٨ من ١٩٢٨ من ١٩٢٨ من ١٩١٨ من ١٩٢٨ من ١٨ من ١ ول كشف الظنون، حاجي فليفها/١٥٦٢/٢،٩٢٣\_

" جيتى مقدمه على شرح اللمع للشير ازى عبدالمجيدتركي ص٥٠، دارالغرب الاسلامي ١٥٨٨ هـ ١٩٨٨ هـ

ل كشف الظنون، حاجى خليفة ٢٦/١٥ مدية العارفين، اساعيل باشابغدادي٥٥ ٥٥٥\_

- (۴) کتاب القیاس: محقق السلخص فی الجدل، محمد یوسف الحوند جان نیازی کارگری الله کتاب کاذکر کیا گرای کتاب کاذکر کیا گرای کتاب کاذکر کیا گرای کتاب کاذکر کیا گرای کتاب کاذکر کی باب" الکلام علی معنی الحطاب و هو الله کادکر کی باب" الکلام علی معنی الحطاب و هو الله کتاب کادکت فیماری مطبقات و السفیساس " باب فسادالوضع و فسادلوا عتبار "اور باب القلب میں کیا محقق نیازی نے بیمی کہا کہ کتب فیماری مطبقات و المحقوم و غیرہ میں اس کتاب کے ذکر میں ان کوکوئی لفزش نہیں ہوئی ہے۔ ا
  - (۵) الحدود والحقائق في الاصول<sup>ع</sup>
  - المختصر في اصول مذهب الشافعي

ادلة: الحمد لله حق حمده و صلاة على محمد خير خلقه و على اله و صحبه على

(٤) . الملخص في الجدل

الملخص في الجدل كاتحقيق تجزيه:

"النظو" كالفظ تين انواع برمشمل بوتا ہے اصول فقد ميں اس كانام جدل ہے فروع فقہ ميں خلافيات اور مناظرہ كن روط وقواعد ميں اس كا استعمال" اداب السحت" كہلاتا ہے۔ اس تفريق كے باوجود خلافيات جس كا تعلق فروع فقت ہيں اصول فقد كے "المجدل" پر گفتگو كر لى جاتى ہے اور اس كے برعس بھى جوتا ہے۔ المجدل ميں خلافيات كوزير بحث لا ياجائے۔ امام شيرازى اپنى اس كتاب" المسجدل" ميں خلاف كے مسائل كوايك ايك كر كے بيش كرتے ہيں اور ان ہے متعلق اپنى رائے كا اظہار كرتے ہيں اپنى ذرج ہوئے اور اس كے اور آئى رائے كور جے و بيے ہيں كا اظہار كرتے ہيں اپنى دائے كا اظہار كرتے ہيں اور اس كى تاويل كے قضايا مثلاً عموم جصوص ، امر ، نمى ، ناسخ و بندون ، حدیث اور اس كے افراس كے اثبات و فنى ميں كلام كرتے ہيں ، مثلون ، حدیث اور اس كے افراس كا افراس كا افراس كا افراس كا افراس كا اور اس كا افراس كا اور اس كا اور اس كا افراس كا اور اس كے اور اس كے ادر اس اس اور المات اللہ بحث كرتے ہيں۔ اصول اربعہ اساسيہ كے منعقد ہوتا ہے وغير و ۔ آخر ميں قياس كے اركان اصل ، فرع ، تشم اور علت پر بحث كرتے ہيں۔ اصول اربعہ اساسيہ كے منعقد ہوتا ہے وغير و ۔ آخر ميں قياس كا اركان اصل ، فرع ، تشم اور علت پر بحث كرتے ہيں۔ اصول اربعہ اساسيہ كے منعقد ہوتا ہے وغير و ۔ آخر ميں قياس كا اركان اصل ، فرع ، تشم اور علت پر بحث كرتے ہيں۔ اصول اربعہ اساسيہ کے منعقد ہوتا ہے وغير و ۔ آخر ميں قياس كا اور الاستعمال تے توجی زیر بحث لاتے ہيں۔

محد بوسف اخوندجان نیازی نے اس پر تحقیق کی اور جامعدام القری ہے ۱۳۰۵ اصل کی اگری حاصل کی ہے۔ (۸) المعونة فی الجدل: یک تباب المسلخص فی الجدل کی تلخیص ہو عبدالمجیدر کی کی تحقیق کے ساتھ ۱۹۸۸ ایس طبع ہو چکل ہے۔ قب

یا حوالہ سابق اس میں محقق" المسلمت " اخوند جان نیازی کے حوالہ سے مذکور ہے تحقیقی مقدمہ علی شرح اللمع عبدالمجید ترکی ص۱۳۔ ع بخم الاصلیتین ،مجدم ظهر بقا ا/ ۱۳۰ ۔ ع حوالہ سابق ۔ ع حوالہ سابق ، کشف القناع المرنی ، بدرالدین عینی ص۱۹۳، پختیق مقدمہ علی شرح اللمع ،عبدالمجید ترکی ص۱۳۲،۱۳۲، حوالہ سابق ۔ ۵ محقیقی مقدمہ علی شرح اللمع ،عبدالمجید ترکی ص ۵۵۔ ۵۹، تلخیص اور اس میں فہرس مخطوطات السکتبہ الوطینہ پیرس ص ۱۲،۱۳ کے حوالہ سے ذکور ہے۔ کشف الظنون حاجی خلیفت السرام اللہ عالم ۱۳۲۰ کے حوالہ سے ذکور ہے۔ کشف الظنون حاجی خلیفت السرام ۱۳۰۱۔

كتاب الوصول الى مسائل الاصول ما شرح اللمع كالتحقيق تجزييه:

حانی خلیفہ نے اس کتاب کاؤکر "الموصول اللی معرفیۃ الاصول" کانام ہے کیااورای نام کی ایک اور کتاب کا اور کتاب کو ابو کمرمجمہ بن داود الظاہری متوفی ۲۹۲ ہے۔ یہ ووجہ کی طرف مفسوب کیا۔ دی سلمان نے قبری مخطوطات السکت الوطنیہ پیری میں کھا کہ یہ کتاب کلام اور اصول و بن میں ہاور وہ ان پر گفتگو کے دوران مذہب شافعی کے اصول فشا ورطریقہ جدلیہ پر بحث کرتے ہیں۔ اس کتاب کی "المفسیہ الشانسی" ہم تک پیچی جو مند بجد بل رئیسی الواب پر مشتمل ہے۔ اخبر عالا جماع مالا جماع مالا اللہ متاب کی "المفسیہ اللہ اللہ اللہ متاب کی المفسیہ اللہ متاب کی المفسیہ اللہ متاب کی المفسیہ اللہ متاب کے "الجزاء الاول" کا اللہ متاب کی المفسیہ اللہ متاب کی المفسیہ اللہ متاب ہو مشتمل ہوگا ہے۔ اصول اس مقام پر زمیر بحث کا ایک مقام پر زمیر بحث کا ہے۔ متعلق ہوگا اور ان تمام قضایا، پر مشتمل ہوگا ہے۔ اصول اس مقام پر زمیر بحث لاتے ہیں مثلا امر منہی ، عموم خصوص ، خلاج ، تا ویل ، ناسخ ومنسوٹ۔

باوجودای کے کہ صرف حابق خلیفہ نے اس کتاب کوان کی طرف منسوب کیا ہے بھر دیگر کی تلدیدات سے اس کی تصدیق جوجاتی ہے اوراس کی نسبت میں کی تتم کا شک نبیس رہتا۔ مثلاً وہ اس کتاب کے فقرہ ۱۲۹۳ء رہے ۳۳ میں اپنی کتاب التلخیص یا ملخص کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں :

"ذكوت في التلخيص في الجدل" (ش في التلخيص في الجدل ش) الكاذكرايا ب) يا " ذكوت ذلك في الملخص " (ش في الملخص " كارت" الملخلص "ش أكركيات)

شرح اللمع باالوصول كازمانه تاليف:

شیرازی نے ابوالطیب طبری متوفی \* ۴۵ مان ۱۰۵۸ سے زانو نے تلمذ بطے کیااورالاصول بین کم از کم چود ہمر تیبان ک آرا ، کوفقل کیااور دوسروں کی آرا میران کی رائے کوئر جیے دی۔ وہ اس کتاب کے فقر ۱۹۲۶ ور ۲۹ سیس بالتر تیب کہتے ہیں

سمعت القاضى اباالطيب يقول (مين أابوطيب وكتبي والمنا)

سمعت القاضي اباالطيب وحمه الله (ش \_ الإطيب رحمالذكوكتِ سا)

ان اقوال ہے انداز ہ ہوتا ہے انہوں نے اس کتاب کوا ہے ﷺ طبری (منٹوفی ۱۳۵۰ھ) کی وفات کے بعد تالیف کیا ہوگا۔

شوح اللمع الوصول مين شيرازي كااسلوب:

سکتاب الوصول مذہب شافعی کا صول فقداور طریقہ جدلیہ پرتصنیف ہاں بھی ان کا اسلوب میہ وتا ہے کہ وہ پہلے مسائل کوالگ الگ کر کے ان کی تفصیل ایا نے میں اور کچر سب سے پہلے اپنی رائے اور پھراس سے متعلق تمام مشہوراً را ہیش کر دیتے ہیں بھری تفیین کی آراء پیش کر کے دائال نقلیہ قرآن ، سنت اقوال صحابہ وتا بھین سے اور پھر دائل عقلیہ سے ان کا بطلان ثابت کرتے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف وہ آراء مخالفہ زیاد ور معتز لدگی ہوئی سے میراشا عرہ ، مالکیہ ، حنفیہ ظاہر میرکی آراء مخالفہ کا بھی رَد دکرتے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف وہ بالعموم آراء شافعیا دریا کھنوش اپنے اُستا دا بوالطیب طبری کی آراء کی بُرز ورتا ئیروشیا میت کرتے ہیں اور جب مذہب شافعی ہیں ہی آراء کا اختیا ف و تا ہے آواس رائے کور پی طبری کی آراء کی بُرز ورتا ئیروشیا میت کرتے ہیں اور جب مذہب شافعی ہیں ہی آراء کا اختیا ف و تا ہے آواس رائے کور پی

ای کتاب پر طائزان نظر ڈالنے سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ یہ کتاب تبییر واقتری میں بعض مطول کتابوں سے عمدہ انجابی ان میں وہ قرآن وحدیث اور ان میں وہ قرآن وحدیث سے مستمرہ ومعواصل استشہادیں حریص نظراتے ہیں ہیں یا سان کواہل سنت وحدیث اور جماعت میں شال میں شال دکھتی ہے اور اس میں اسلوں بھا میں شال دکھتی ہے اور اس میں اسلوں بھا اسلامی ہیں کہ السنطو " تین انواع پر مشتمل ایک جامع لفظ ہے اصول فقہ السنطو " تین انواع پر مشتمل ایک جامع لفظ ہے اصول فقہ میں کہ " السنطو " تین انواع پر مشتمل ایک جامع لفظ ہے اصول فقہ میں کہ " السنطو " تین انواع پر مشتمل ایک جامع لفظ ہے اصول فقہ میں کہ السنطو تیں کہ " السنطو تین کو اندیش اس کانام اداب البحث ہے۔ ا

# ابن الصباغ الشافعي (٥٥٥ هـ ١٥٢١هـ)

فقیہ اصولی و پینکھم تنے فقہ واصول میں خاص کمال حاصل تھا، ثقتہ مانے جاتے میباں تک کہ بعض نے ان کو ایجاتی الطیر ابوا حاق الشیر ازی پر فوقیت دی۔ قاضی ابوالطیب الطیر ی سے تفقہ حاصل کیا ، مدرسہ فقا مید کے پہلے مدرس ہیں، نگام الملک نے نظامیہ کی تقییر ابوا سحاق الشیر ازی کے لئے کروائی ان کے انکار کے سبب اضبوں نے تیس دن تدریس کی پُرمسلسل اصرار پر ابوا سحاق الشیر ازی نے متد سنجال ئی۔ ابن سکی نے ابوالوفا یہ بن تقیل حدیثی کا قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا :

" لم ادرك فيمن رايت وحاضرت من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كملت له شرائط الاجتهاد المطلق الاثلاثة: ابايعلى بن الفواء وابا الفضل الهمذاني الفرضي وأبا نصربن الصباغ".

( مُشْقَفْ مَدَامِبِ کے جِنْ عَلَمَا مُلُومِیں نے ویکھا اوران کی خدمت میں حاضر ہواان بیں ہے کسی کوہمی شرا اَطَا اجتبار مطلق پر پورا اُنز ہے جیس پایاسوا نے ابولیعظی میں الفراء ،اورا اِوا غُفَشَلَ ہمذائی الفرضی اورا بولفسر الصبائے کے )۔

#### مؤلفات اصوليه

- ا. العمدة في اصول الفقه
- تذكرة العالم والطريق السالم في الاصول ع.

## الام الحرمين الجويني الشافعي (١٩٩ هـ ٨١٨ هـ) ٢

فتیہ السولی ہشتکلم اور کئی علوم میں وسترس رکتے تھے۔اپنے والدیشنخ ابو محمدالجو بنی اور قاضی حسین سے تفقہ حاصل کیا اُستادالوالقائم الاسکاف الاسفراین سے علم الاصول کی تعلیم حاصل کی ۔طغرل بیگ سلجوق کے وزیر بحمید الملک الکندری نے

ا تختیق مقدمه نی شرح اللمع عبدالجیدتری ص ۱۵۵-۵۹ چخیص اوراس ش مهرس مخطوطات المکتبه الوطنیه چیزس س ۱۷۱۴ کے حوالے غاور ہے۔ کشف القدون جاجی خلیفہ ۱۳/۱۳/۱

ع الإغرفيدالسيد تن تحدين عبدالواحد بن احمرا بن الصباح ( ١٠١٠ /٣٥ م) بقداد يس دلادت ووفات جو تي \_ روسز

ع التي كن الرافي الم ٢٥٨ ـ ٢٥٩ أيم الإصوليين الدم ظهرية ٢٠٥/١٠١ - ١١٠١ (٢٠١٠)\_

ع المالحرين البدالمك بن الإعبدالله بن ايست بن عبدالله بن يست بن الدائن هيوبيالجوجي (١٥٨٠م) عيشا يورش ولادت ووقات جوكي \_

جب اشاعرہ وغیرہ کی تھلم کھلامخالفت کی اورمنبروں سے مذمت کروائی تو آپ ترک وطن کرکے بغداد چلے گئے ۔ وہالان اللہ ہ ے ۵۵ ملے ۱۰۵۸ میں حجاز مقدس پہنچے، مکہ معظمہ اور مدینہ المنورۃ میں حیار سال تک درس دیتے رہے اس وجہ سے ان کا اعزازی لقب امام الحرمین پڑ گیا بعد میں نظام ملک کے دور میں دوبارہ نبیثا اپورآئے اور مرتے دم تک وہاں مدرسہ نظامیہ میں پڑھاتے رہے جس کا نام بغداد کے مشہور مدرسہ کے نام پرمدرسہ نظامیار کھا۔ <sup>ا</sup>

مؤلفات اصوليه:

تلخيص الغريب والارشاد في اصول الفقه

ا۔ البرهان ۲۔ الورقات

۵\_ الشامل في الاصول<sup>2</sup>

٣\_ التحفة في الاصول<sup>ع</sup>

كتاب" البوهان "كاتحقيق جائزه :

المام الحرمين الني اس كتاب كا آغاز "مقدمات الكتاب" عدرت بي جس مين مباديات علم اصول فقد بيان کرتے ہیں اور ہرائ فحض کے لئے اس منج کی پیروی کولازی قرار دیتے ہیں جوفنون علوم کے کسی فن میں گہرائی کااراد ہ ر کھتا ہووہ کہتے ہیں :

حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلوم :

(۱) أن يحيط بالمقصود منه. (ب) وبالمواد التي يستمد منها ذلك الفن.

رَج) " وحقيقته وحده ان امكنت عبارة سديدة على صناعة الحد، وان عسر فعليه ان يحاول الدرك - بمسالك التقاسيم".

(فنون علوم کے کسی فن میں گبرائی حاصل کرنے کے لئے ان (مندرجہ ذیل) باتوں کا جا ننا ضروری ہے کہ اس فن کے مقصود مند کا احاطہ، اوراس میں جن مواد ہے استمد اد کیا گیا ہے ( ان کا بھی احاطہ ) اورای کی حقیقت وتعریف اگر آ سان وسہل عبارت میں ممکن ہوتو بیان کرے اگروہ ایسا کرنے سے قاصر ہوتو تقاییم کے مسالک پر درک کی بھر پورکوشش کرے )۔

ال طریقه کواپنانے کو وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں:

"كي يكون الاقدام على تعلمه مع حظ من العلم الجملي بالعلم الذي يحاول الخوض فيه " على (تا کداس علم کی بایت (ابتداء میں بی )اجمالاَ جان جائے جس کے بارے میں گہرائی اورغورخوش کاارادہ کیا گیاہے۔)

آپای منہ کی اپنی اس کتاب میں پیروی کرتے ہوئے اصول فقد کی تعریف اس کے مصادراور مقصود منہ کو ذکر کرتے ہیں اور پھر دیگر مقد مات لاتے ہیں احکامِ شرعیہ کی تعریف پیش کرتے ہیں ۔معنز لہ کے اس شبہ پر مناقشہ كرتے ہيں جس ميں انہوں نے " تقبيح " وتحسين اوراس كا دراك عقلى ياشر عى ان سب كواصول فقد كى بحث ميں شامل

ل دائره معارف اسلاميه ع/٥٥١ اوردانش گاه پنجاب ١٣٩١هـ ١٩٩١ء

ع هديية العارفين، اساعيل باشابغدادي، ٥/ ٦٢٥ س حوالدسابق ـ

سي البرهمان في اصول الفقه ، امام الحرمين الجويق متوفى ٨٢٨ هـ، ١٨١٨ ، مكتبه امام الحرمين ١٣٩٩هـ

اور الكتا

مقيا يرابك

PL 7 5

ھے حوالہ سابق۔

کردیا پیم منع کاشکر اور وجوب شکر پر معتزلہ ہے مناقشہ کر کے ان کے مذہب کا فساد ذکر کیا کیوں کہ انہوں کھی کا وجوب تنگر پر معتزلہ ہے مناقشہ کر کے ان کے مذہب کا فساد ذکر کیا کیوں کہ انہوں کا اور علوم کا اور علوم کا اور علوم کا اور علوم کے مدارک ( درجات ) کے دیان کیا۔اس طرح امام الح بین نے ایک نیا اسلوب عظا کیا کہ ابتداء ہی میں عقل کے بارے میں مقبول قول پیش کردیا کیونکہ عقل ہی علوم کے حقائق تک رسائی کا اسلوب عظا کیا کہ ابتداء ہی میں عقل کے بارے میں مقبول قول پیش کردیا کیونکہ عقل ہی علوم کے حقائق تک رسائی کا ذرایعہ ہے۔اس کے بعد علم کی سابقین سے منقول تعریف نیات کیا جات کا فساد بیان کیا اور پیر کہا کہ علم کی کوئی حتی ذرایعہ ہے۔اس کے بعد علم کی سابقین سے منقول تعریف کیا گا میان کیا علم اور عالم کے حال کو بیان کیا معترض مشکک اور اس کا موقف بیان کیا علم کے مال کو بیان کیا محترض مشکک اور اس کا موقف بیان کیا علم کے مال کو بیان کیا موسل کے تحت لا کرعلوم میں کا موقف بیان کیا تا کہ کو پیش کیا اور ان کے مطالعہ غور وغوض سے میں تھے۔اخذ کیا کہ :

" أن الحق بعيد نازح عن هذه المسالك ". " (بشك (اس بارے ميس)حق ان مسالك ، بهت دور بے).

، پجرایک فصل کے تحت صرف میہ بیان لائے کہ عقل ہی جن کا ادراک کرسکتی ہے اور سمع ہی جن کا ادراک کرسکتا ہے ادرود جن کا ادراک دونوں (عقل وسمع) کر سکتے ہیں ساتھ ہی ان میں سے ہرا یک کی انواع بیان کیں۔

آخر میں بیر مقدمات اس فصل پر ختم ہوتے ہیں:

" يشتمل على مقدار من مدارك العقول تمس الحاجة اليه في مسائل الاصول "بي النفط مين واضح كيا كه برشك مين عقل كا تفوق درست نبيس بلكه بعض اشياء كا درك اور تنفذ عقل برموقوف وتاب اور بعض كانبيس، ووفر مات يين :

"أن العقول لا تجول في كل شني بل تقف في اشياء وتنفذ في اشياء ".

البرهان کے بنیا دی موضوعات کامختصر تعارف

امام الحرمین ان مقدمات ہے فراغت پانے کے بعد کتاب کے اصل موضوعات یعنی اصول الفقہ اوراس کے ادلیہ کی طرف آتے ہیں اختصار کے ساتھ دہم ان کو بیان کرتے ہیں۔

اول - البیان : کتاب کی اس میں بیان کے مسائل کو ابواب اور فصول میں چیش کیا بیان سے مراو الناہ البیان : کتاب کی اس میں بیش کیا بیان سے مراو الناہ والناہ ہاں کے بعد بیان کو عقلی اور معنی کی طرف تقسیم کردیا۔ "کتاب البیان " میں اوام ونوائی کے مسائل مطلق و مقید، عام وخاص کو بیان کیا " افعال الوسول " اوران کے جمرا خبار مقید، عام کیا۔ تاویل کے طریقے بیان کئے چمرا خبار پائیک ممل باب باندھا جس میں خبر متواتر کی شروط اور مل کے وجوب میں خبر واحد کے مفید ہونے اور روایت وروا قاوران کی داخت ، جرح وقعدیل وغیرہ برکارم کیا۔

ل حواله ما إق فقره: ٣٦ وما يعدها \_ على حواله سابق فقره: ٥٥ وما يعدها \_

ع حوالدمابق فقره: ٥٣ م حوالدمابق فقره: ٥٣ ومابعدها

ثانیا۔ الاجماع: اس میں اجماع کے وقع کے بارے میں نظریات پر بحث کرتے ہوئے اس کے مکن الوقو کا کا اللہ اللہ اللہ ا ذکر کیا مگر کہا:

> " ولكنه في زمننا ليس بهين ".<sup>ل</sup> (اورليكن وه(اجماع) بهارے ما<u>ن</u> ميں آسان نبيس ۽)

> > وه اجماع كى بحث كومندرجه ذيل حار فنون ميس ميلت بين:

(۱) اجماع کرنےوالی کی تعدادوصفات :

اجماع میں عوام کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن ارباب حل وعقد کا اعتبار ہے اور اصحاب الاصول کے اجمالاً کے بارے میں اختلاف ہے امام الحرمین کا موقف ہے کہ" أن الااعتبار بھیم" نے (ان (اصحاب الاصول) کا جمالاً معتبر نہیں)۔امام الحرمین نے بیہاں قاضی کی مخالفت کی ہے وہ اصحاب الاصول کے اجماع کو معتبر مانتے ہیں ہے۔ جمعین کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے امام الحرمین کا نقط نظریہ ہے کہ :

" انه يجوز ان ينحط عددهم عن عدد التواتر، بل يجوز شغور الزمان عن العلماء، فاما ان يكون اجماع المنحطين عن مبلغ التواتر حجة ، فهذا لايرضاه، فان ماخذ الاجماع يسنته الى طرد عادة "."

(اگراجهاع کرنے والوں کی تعداوتوانز ہے کچوکم ہےتو بھی اجهاع جائز ہے بلکہ مختلف زمانے کے علماء کا بھی اجماع جائز ہےاوراس میں زیادہ کی ہوتو وہ عادت کے خلاف ہونے کی بناء پردرست نہیں ہوگا۔)

ا جماع کرنے والوں کے اوصاف کے بارے میں ان کا قول ہے:

"أن كل مالا يعتبر في احداد المفتين ،فهو غير معتبر في المجمعين". (برو فخض جومفتي ك شروط ير يورانين از تاتواجماع من اس كي شموليت معترنين موكى -)

(ب) اجماع کے لئے کون سازمانہ معتبرہے؟

امام الحرمين في قاضى اورابواسحاق كى اراءكود الكل كيساته بالمفصيل پيش كيس اوران بر بحث كى اوركبا: " فالذى اختر ناه استهمار طرق الحق فى المسالك كلها". هـ (جم في تمام سالك بين حق كراست كثر وكوافتياركيا ب-)

اس کے بعدامام الحرمین نے اس بارے میں اپنی رائے ہیش کی۔

(ج) كيفيت اجماع قولي/سكوتي:

اس بارے میں شافعی اورامام ابوحنیفہ کے اقوال پیش کئے پھرامام شافعی کے قول کوقول مختار تشکیم کیا کہ اجماع سکونی کا کوئی اعتبار نہیں اور کہا:

لے حوالہ سابق وفقرہ: ۲۰۰۰ ع حوالہ سابق فقرہ: ۲۰۹ سے حوالہ سابق (مفہوم)۔

س جواله سابق، فقد: ۱۲۷ هی حواله سابق فقره: ۱۲۰۰

" فانه لا ينسب لساكت قول "<sup>إ</sup>

(بلاشبكى خاموش فخص عقول منسوب بين كياجاسكتا\_)

(د) كس چيز پراجماع كالعقادكياجِ اسكتاب اوركس چيز پراس كالنعقاد نبيس بوسكتا:

اس بحث کے ساتھ ہی جزءاول مکمل ہوتا ہے۔

ٹالٹا۔ القیاس: دوسرے جزء کا آغاز قیاس ہے ہوتا ہے اس کو تفصیلاً تقریباً دوسو صفحات میں بیان کیا جس میں سائل قیاس،اس کی انواع اوراس کے مراتب وغیرہ ذکر کئے۔

رابعاً۔ استدلال: استحسان اورمصالح مرسلہ رعمل کرنے سے متعلق مختلف آراء پیش کیس اس بارے میں تین نداہب کاذکر کیا۔

ا۔ اس کی نفی کرنے والے یعنی قاضی اور اصحاب متکلمین کا گروہ۔

۲۔ اس کے قاتلین ، یعنی امام مالک۔

٣- اجتباد بالاستدلال كوشرط كے ساتھ جائز كہنے والے، يعني امام شافعي \_

الم الحرمين في ان تينول آراء ميں سامام شافعي كي رائے كو يسنديده مانا ہے۔

فامسا- النسخ: ال كتحت" نسسخ "كمعنى بيان كئاس كعقلاً اورشرعاً وقوع كرجواز كوثابت كيا "نسخ المكتاب بالسنة " اور" نسبخ السنة بالكتاب" دونو لكودرست تسليم كيا، يهال امام الحرمين امام شافعي كى فالفت كرتے بين اور كہتے بين كه " نسبخ الكتاب بالسنة "ممنوع نہيں ہے۔

عبدالعظیم محودالدیب نے ''السر هان'' پر تحقیق کی ان کی تحقیق کے مطابق بید کتاب جود و مجلدات پر مشتمل ہے جو نشخ کے بیان پر کلمل ہوتی ہے مگروہ نامکمل ہے۔

ال كتاب كے نامكمل ہونے برعبدالعظیم كے دلائل:

۔ امام الحرمین نے البرهان کے خاتمہ میں "الاجتهاد" اور "الفتوی" کو اس کتاب میں شامل بتایا گروہ مطبوعہ کتاب میں موجود نہیں ہے۔امام الحرمین فرماتے ہیں:

"تم الكتاب، وقد نبجز بحمد الله وحسن توفيقه الغرض من هذا المجموع في الاصول ونحن نرسم بعد ذلك، مستعين بالله تعالى ، كتابا جامعا في الاجتهاد والفتوى، يقع مصنفا برأسه وتتمة لهذا المجموع".

لِ والدمالِق، فقره : ٢٢٢، ٢٢٢\_

يه حواله سابق بفقره: ١٣٥٧\_

۳۔ السنخول جوامام الحربین کی کتاب البرهان کا خلاصہ ہاں میں احکام الاجتہاد والفتوی بھی موجود البخفی امام غزالی اپنی کتاب کے آخر میں فرماتے ہیں:

"هذا تسمام السنخول من تعليق الاصول، بعد حذف الفضول، وتحقيق كل مسألة بما هية العقول، مع الاقتصار على ماذكره امام العقول، مع الاقتلاع عن التطويل ،التزام ما فيه شفاء الغليل، والاقتصار على ماذكره امام المحرميين رحمه الله في تعاليقه ، من غير تبديل وتزييد في المعنى وتعليل ، سوى تكلف في المحرميين تهذيب كل كتاب بتقسيم فصول ، وتبويب ابواب ....الخ".

اس سے بھی معلوم ہوا کہ السمن خول کے مسائل اوران کی ترتیب اور مشتملات کتاب برھان کی صورت پر مرتب کئے گئے تھے اور انسخول میں "احسک او الفتوی" کا ہونااس بات کا واضح قرینہ ہے کہ بیدونوں موضوعات برھان کے موضوعات میں شامل رہے ہوں گے اوراس کا جزء ہوں گے۔

كتاب "البرهان" كي الجميت ومنزلت

بلاشبتاری خلم الاصول میں بالخصوص اور تاری فکر الاسلامی اس کتاب کواہم کتب میں شارکیا گیا ہے اس میں ان اصولیتین کی آراء بھی محفوظ ہوگئیں جن کی کتب ناپیر ہوچکی ہیں۔ مثلاً امام الحرمین تقریباً ہرمئلہ میں امام با قان کی کرائے پیش کرتے ہیں ان کی بیآ راءان کی کتب "الارشادو التحقویب، اصول المنجبو، اصول الصغیو، المقع فی اصول الفقه اور بہت سے مسائل اصولیہ سے ماخوذ ہوتی ہیں جوان کتابوں میں محفوظ تھیں بگران کتابوں میں سے کوئی کتاب ہم تک نیس پیچی ۔ اس طرح البر حمان میں این فورک کی آراءان کی کتاب "صحموعات" سے پیش کردہ ہیں اور اضعری کی" اجو به المسائل البصوية" سے اور قاضی عبد البجباری" المعمد" اور "مشوح العمد" سے اور این البجبان کی کتاب "الابواب" سے پیش کی گئی ہیں۔ ان میں سے "المعمد "کے علاوہ تمام کتب ناپید ہیں۔ ای طرح البیائی کی کتاب "البواب" سے پیش کی گئی ہو ہم تک نبیں پینی کی گئی وہ میں مدی جری کے شافعی عالم کی گئی ہو ہم تک نبیں پینی کی کتب پر آگاہ تھے انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ :

"ان هذا الكتاب وضعه امام الحرمين في اصول الفقه على اسلوب غريب، لم يقتد فيه باحد البلاث المارية الماري

اصول فقه عن اركان اربعه كتب مين "البوهان" كي الهميت:

کتاب " البوهان" اصول فقد کی ان چارد کن کتابول میں ہے ایک ہے جن پر کتب اصول فقد کی مگارت قائم ہے اس علم کی معظم المؤلفات میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ابن خلدون (متوفی ۸۰۸ھ) کتب اصول فقہ میں " البوهان" کی حیثیت کو بوں اجا گر کرتے ہیں:

ل طبقات الشافعية الكيرى، تاج الدين الونصر عبدالوباب بن على بن عبدالكافى السبكي (١٥٥ عدهـ ١٥٥ عد) تحقيق عبدالفتاح محمر المحنو محمود محمد الظناصي ١٩٣/٥: قابره ، واراحياء الكتب العربية صل عيسى الباني أمحلس سنرند. "وكان من أحسن ماكتب فيه المتكلمون كتاب البرهان للامام الحرمين المستصفى المراكم المعتمد المستصفى المستصفى المستصفى المستصفى المستصفى المستصفى المسترك وهما من الاشعرية وكتاب العمد لعبد الجار وشرحه المعتمد الابي الحسين المعتزلة وكانت الاربعة قواعد هذا الفن واركانه ثم لخص هذه الكتب الاربعة فحلان من المتكلمين المتاخرين وهما الامام فخر الدين بن الخطيب في كتاب الاربعة فحصول وسيف المدين الامدى في الكتاب الاحكام ،واختلف طوائقهما في الفن بين التحقيق والاحتجاج، فابن الخطيب اميل الي الاستكثار من الادلة والاحتجاج والاحدى مولع التحقيق والمذاهب وتفريع المسائل".

(متعلمین کی اصول فقد پرعمدہ کتب میں ہے یہ بین امام الحربین کی' البرهان' اور الفزائی کی' المستصفی "بین یہ دونوں اشعری بین اور عبدالجبار کی کتاب 'العبد' اوران کی ' شرح المعتمد "بین جوابوا سین البصری نے کی ، وؤوں معتزلی ہیں ہجاروں کتب استحاد کی بنیاد اور ارکان کہلا تمیں۔ پھر متاخرین میں ہے دوظیم متعلمین نے ان جاروں کی تلخیص کی وہ امام فخرالدین کتب ان فضیب (الرازی) بین جنہوں نے '' المسحول "تالیف کی دوسر سے سیف الدین الامدی ہیں جنہوں نے کتاب الاحد کے اس فن میں شخصی اور دلائل کے مختلف طریقوں کو اپنایا ، این الخطیب کشرت سے اداراور التجان اللہ کی تفریع کرنے میں رغبت درکھتے ہیں۔) احتجان اللہ نے کی طرف جھکا ورکھتے ہیں جب کے امدی مذاہب کی شخصی اور مسائل کی تفریع کرنے میں رغبت درکھتے ہیں۔)

أَنَّ إِلَى النافلدون الن كتب كاثرات او متعقبل على كصى جائے والى مؤلفات اصولية كالن پراعتاد متعلق كليمة إلى:
" واما كتب المحصول ما اختصره تلميذ الامام سراج الدين الارموى في كتاب التحصيل وتناج الدين القرافي منهما مقدمات وتاج الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه التنقيحات وكذلك فعل البيضاوى في كتاب المنهاج وعنى المبتدئون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس. وأما كتاب الاحكام للامدى وهو اكثر تحقيقا في المسائل فلخصه ابوعمر وبن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير ثم اختصره في كتاب اخرتداوله طلبة العلم وعنى اهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات. أ

(پراس کتاب "المصحصول" کاخلاصه ام فخر الدین کے شاگر دسراج الدین الارموی نے کتاب "التحصیل" بیس اور آن الدین الارموی نے کتاب "الحصام م فخر الدین کیا بعداز ال شباب الدین قرائی نے ان دونوں کتابوں سے مقدمات وقواعدا فذ کے اور ان کوایک چھوٹی سے کتاب بیس ضبط کیا جس کا نام "فند قب دات" رکھا۔ اس طرح بیشاوی نظرمات وقواعدا فذ کے اور ان کوایک چھوٹی سے کتاب بیس ضبط کیا جس کا نام "فند قب بور کیا اور لوگوں نے ان پر شرحیں کا بھی الاحد کام "جوسائل کی تحقیق پر مشمل تھی ماس کا فلاصابو عمرو بن الحاجب نے اپنی کتاب "مختصرا لکیے" بیس کیا الحرام کی کتاب "مختصرا لکیے" بیس کیا الحرام کی فلاصہ ایک و مرمی کتاب کی شکل میں لکھا جس کو طلب نے بہت ہی پہند کیا اہل مشرق و مغرب نے اس کو بردی اجھی انجھی شرحیں لکھی گئیں۔)

كتاب البرهان كي شروح:

سب ببرهان في سروس . ا . ايسضاح السمحصول من بوهان الاصول : ابوعبدالله محمد بن على بن عمراتميمي المازري (متوفى ۵۳۷ه ۵) هره نير ح لكھي يا

التحقیق والبیان فی شوح البوهان: ابوالحن علی بن اساعیل بن علی (حسین) بن عطیه الابیاری الصنبانی التکانی (متوفی ۲۱۷هه) نے اس نام ہے شرح لکھی ہے۔

. نوٹ : اس شرح میں" البسر هان" کے صرف ان مقامات اور عبارات کی شرح کی گی ہے جہاں شارح نے شرم وتعلیق کی ضرورت محسوس کی ۔

۳. کیفیایة طبالب البیان شوح البوهان : پیشریف ابویگی زکریابن یجی الحسینی المعزنی (متوفی ند) کی تالیف ہاں میں مازری اورابیاری کے کلام کوجمع کیا اوراس میں اضافہ کیا۔ ع

الغرض پانچویں صدی ہجری کے آخر میں امام الحرمین جو پنی نے ارسطو کے اسلوب پراصول فقہ میں کتاب' البرهانا " تالیف کی امام غزالی ، شیخ جو پنی کے شاگر دہیں انہوں نے بھی اصول فقد کی تالیف میں اپنے استاد کا منہاج اختیار کیا۔ ان کی منہاجیات کی بہترین صراحت کتاب "البسو ہان فی اصول الفقه" میں ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباد و پہلے شخص ہیں جنہوں نے اشعری اصول کی بنیاد پر ایک اسلوب قضا قائم کرنے کی کوشش کی تھی ۔ میں

" الورقات "كاتحقيقى تجزيه

امام بکی نے امام الحربین ہے متعلق ایک طویل مدحیہ مقالہ لکھا اورعلی الاعلان کہا کہ ان کی ادبی تصنیفات کی کثرت کی توجیہ ہوائے مججزہ کہنے کے اور کسی طرح ممکن نہیں ، ان کی کتب اصول فقد اورعلم کلام کے درمیان بٹی ہوئی ہیں ، ان کی کتب اصول فقد اورعلم کلام کے درمیان بٹی ہوئی ہیں ، ان کی کتب الوقات فی اصول الفقد کی شرحیں تیرھویں صدی ہجری تک برابر کلھی جاتی رہیں ہی نے اس کتاب کے مشکل ہونے کا ذکر کیا ہے اور اس کو لمعنز الامق (اُمت کی چیستان) کا نام دیا ہے۔ امام بھی نے ان تحفظات کی طرف ہجی توجد دلائی جو الجوینی نے امام اشعری اور امام مالک کے بارے میں درج کئے ہیں بیتحفظات ایسے ہیں جن کی بناء پر ان کی شرعی تصنیف کو بالحضوص مالکیوں کے ہاں زیادہ قبولیت نہیں مل سکی ہے۔

الوارقات پرشروح وحواشی لکھنے والے علماء: (تاریخ وفات کی زمنی ترتیت کے ساتھ)

(۱) تاج الدين عبدالرحمٰن بن ابراجيم بن سباع الفركاح شافعي متوفى ١٩٠٠ هـ لا

(۲) جلال الدين محمد بن احما كحلى شافعي متوفي ٨٦٨هـ يح

ل اليناح المكنون ٣٠/١٥٦، بمبية العارفين ٩/ ٨٨، الديباج ،ابن فرحون ما كلى متوفى ٩٩ كـ هـ -ص٣٧٨، ٣٧٥، بيروت دار الكتب العلمة ١٣١٤ هـ، الفقيل ١٣١٤ هـ، الفقيل المرافى ٣٠/٣٤ - ع الديباج ،ابن فرحون ما كلى ص ٢ -١٠، الفق المبين ،المرافى ١/١٥\_

البرهان في اصول الفقد ،امام الحريين الجويني متوفى ٨٥٨ه وص ٥٥٨ مصردار الوفاء طبعه ثالثة ١٣١٢هـ

سى دائره معارف اسلاميه ١٤/٥٣١ ما ١٩٠٥ الد موره وانش گاه پنجاب ١٣٩١هـ/ ١١٩٥١ء هـ هي حواله سابق الفاظ كے حذف واضا فيه كے ساتھ . كى بدية العارفين ، ١٥/٥٢٥ الفتح لمبين ، المراغي ٩٢/٢ مبتم الالصوليين ، محمر مظهر بقاء٢/٢٤ (٩٠٨) \_

ے حدیة العارفین ٢/٢٠٢/افتح المبين ،الراغي ٣٠/٣٠\_

245 wordpress

جلال الدين محلى كى شرح برحواشى :

اله شباب الدين احمد بن احمد بن عبد الحق السنباطي مصرشافعي متوفي ٩٩٠ هـ يا

٢- احد بن احمد بن سلام القليو بي المصر ي متوفى ١٩٩ • الص

- شهاب الدين احمد بن محمد بن احمد بن عبد الغني الدمياطي متوفي ١١١ه هـ

۴۔ احمد بن عبدالطیف الخطیب الحاوی الشافعی نے حاشیہ انفحات علی شرح الورقات کے نام سے حاشیہ لکھا۔ شرح محلی اورحاشيه أنقحات دونوں ايك ساتھ مصطفى البابي حلبي مصرے ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ء ميں حجب حكے ہيں۔

سراج الدین عمر بن احمد بن محمد المصر ی البلیسنی شافعی متوفی ۸۵۸ھ نے التحقیقات فی شرح الورقات کے نام سے شرح لکھی۔ سے

> کمال الدین محمد بن محمد بن عبدالرحمن شافعی متو فی ۴ ۸۷ ه معروف بدامام الکاملیه 🗠 (r)

> > زين الدين قاسم بن قطلو بغا حفى متو في 8 4 مه\_<sup>ك</sup> (0)

ا بن قاوان حسین بن احمد بن محمد بن احمد گیلانی مکی شافعی متو فی ۸۸۹ هه۔ تح (1)

الوعبدالله محد بن محمد الحطاب متوفى ٩٥٠ هدف " قرة العين " كنام ع شرح لكهي ^ (4)

احمد شهاب الدين الرملي المصري الانصاري شافعي متوفى ٩٥٧ هـ نه "غيايسه المسامول في شرح ورقات (A) الاصول" كے نام سے شرح لكھى - ٩٢٠ ھ ميں تاليف سے فراغت پائى \_<sup>9</sup>

> شرف الدين بونس بن عبدالوهاب بن احمد بن ابو بكر الدمشقى العيياً وى شافعي متو في ٩٧٨ هـ. ك (9)

شہابالدین بن قاسم العبادی قاہری شافعی متوفی ۹۹۴ ھے نے " حاشیہ علی مشرح الوقات "لکھا۔ (1.)

نوت : شرح ورقات پرالعبادی کی دوشرصیں یادوحاشیہ ہیں الکبیر" اور الصغیر" مطبعہ الحلمی سے "ادشاد الفحول" کے ماثیر پراورای طرح امام قرآنی کی شوح التنقیع کے حاشیہ پر مکتبدا کمنیر میہ، قاہرہ ہے، ۱۳۰۰ رومیں جھپ چکی ہے۔ ال

ابوالخير بن محمد ابوالسعا دت بن الحب محمد بن الرضى محمد الحسين الطبر ى مكى ( دسويں صدى ججرى كے عالم ) نے شرخ الورقات لکھی۔<u>"ا</u>

ع مجم الاصوليين جح مظهر بقا /٨٢ ٨٣ (٥٣)\_

ل حدية العارفين ٢/٣٥٥\_

س. الصّاح المكنون،٩/١٠ ٥ مدية العارفين ٩٣/٥ ٧\_\_ ع الفيلميين به/ ١٢٥م جم الاصوليين ا/ ١٩٩١، ١٥٨ (١٢٨)

في كف الفنون، حاجي خليفة ١٨ ٣٥٨، حدية العارفين، ١٧ ٢٥ ١، الفتح المعين ١٨ ١٨٠٠ ل حدية العارفين،٥٥/٨٥٠\_

ع مجم الاصولين محم مظهر بقاء ١٩٨٧ (١٩٩٧)

۵ حدیة العارفین ۱۰ ساعیل باشابغدادی۲/۱۳۳۷ الفتخ اسبین ۱ المراغی۳/۵ ۷ رایضاح المکنون ۴۰/۳ ۵ ۷ ـ

الم المرال وين ١٨/٢، ١٩٠ (١٣٠)\_ ول حدية العارفين،٢/١٥٥\_

ل حدية العارفين ٥/ ١٠٠٠ \_ الفتح المهين ءالمراغي ٣/ ١٨١ ، جم الاصوليين ا/ ١٤٤ \_ ١٤٨ ) \_

ال مجم الاصوليان ٢/ ٩٨ (٢٠٣١)\_

(۱۲) نسیمی زاده ﷺ ابراہیم بن سعیدالنکہاری رومی متوفی ۱۰۱۴ اھے۔

ا تحارير و تقارير المتحققات في شرح الورقات اور

جامع المتفرقات من فرائد الورقات تاليف كيس \_ ا

أ- كفاية الرقاة الى معرفة غرف الورقات (مخقرشرح)

التحارير الملحقات والتقارير المتحققات (متوسطشرح)

المعامع المتفرقات من فرائد الورقات (مطول شرح)

(۱۳) ابوعبدالله محد المرابط بن محد بن ابو بكرالدلالي ما لكي متوفى ٨٩ اهف " السمعارج السهو تبقيات الى (في) الودقات "كة نام من شرح لكسي \_"

(۱۵) حسين بن حسين بن قاسم بن محر بن على الحسني الصنعا في متوفي ١١١١هـ م

(۱۲) ابوعبدالله محمر بن قاسم بن زا کوءالفاس مالکی متوفی ۱۱۲۰ھ۔ <u>ھ</u>

(۱۷) محمد بن عباده العدوى الصوفى ماكلى متوفى ۱۱۹۳ صفة تاليف كى \_ ك

### الورقات كوظم كرنے والےعلماء:

(۱) شرف الدين بمش الدين يحى نورالدين بدرالدين موى بن رمضان عمير ه العمير يطى متوفى ٩٩٠ ه تقريباً في المودقات " كام في الودقات " كام في المودقات " كام المنظم كيا \_ على المعلم ال

(۲) شہاب الدین احمد بن محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن رجب الطّوق قاہری شافعی متو فی ۱۹۳۸ھ۔ ۵

(٣) ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن ابو بكر بن على بن ابوب المصر كي ابن ابي شريف شافعي متوفي ٩٢٣ هـ \_ في

(۵) عبدالجواد بن شعيب بن احمد بن عباد بن شعيب القناتي شافعي (متوفي ۲۳-۱۵) يا

(٢) ابوعبدالله محمد بن قاسم بن زاكورالفاس مالكي متوفى ١١٢٠هـ ٢٠

ع مجم الأصوليين /٢٥،٢٣/ (٥)\_

س معظم الاصوليين ٢/ ١٠٥٥) من عدية العارفين ٢٩٦١م معظم الاصوليين ٢/ ١٠٥٠) من العارفين ٢٠٥١م (١٢٥٠)

ل التحالين ١٣١٠ ع مدية العارفين ١٣١٠\_

ه التحالين،۱۲۰/۳۰

له حدية العارض ٥/٥٠\_

و مجم الاصوليان ، ا/٢٨ ٥٥ (٢٨)\_

△ حدية العارفين ١٣٥/٥\_

ال هدية العارفين،١١/١٠٠

ال حدية العارفين،٥/١٠٥\_

۱۰ هدية العارفين-۱۸ ۱۹-۸

- (2) بدرالدین عثمان بن سندالنجد ی البصر ی متوفی ۱۳۴۲ هے نظم الورقات للا مام الحربین اورشرح نظم الور ۱۳۴۶ هیں۔ تالیف کی کے
  - (٨) ابوالعباس احمد بن بابا الشنفيطى صالكى متوفى ١٢١٠ ه بعدون " ارجوزة نظم فيها ورقات امام الحرمين "تاليفكى ٢٠٠

شرف الدين العمير يطي (متوفى ١٩٥هه) كفظم كي شرح:

شرح الدین نے تسہیل الطرقات فی نظم الورقات کے نام سے اس کے منظوم کیا تو بعد میں مکۃ المکرّ مہ کے ایک عالم سید محمد بن علوی مالکی نے اس نظم کی شرح کھی اور سیدونوں ایک سماتھ وزار قالا علام کی اجازت سے دار المقبلة الثقافة الاسلامیة ، مکة الممکومة سے اسمارے میں طبع ہوئی۔

## كتاب"التخليص "كاتحقيقى تجزيه:

" التقويب والارشاد في ترتيب طرق الاجتهاد " قاضى ايوبكر باقلانى متوفى ٣٠٣ هدى تصنيف ہے۔ انہوں نے خود " الارشاد السمتوسط ، الارشاد الصغير " كے نام سے اس كا مختصار كيا بياصول كے موضوع پرايك عظيم كتاب هى - كتاب الارشاد كا وہ نسخہ جو جميس دستياب ہواوہ چار جلدوں بيس ہے، بيان كيا جاتا ہے كہ اصل كتاب بارہ جلدوں ميں تھى -امام الحرمين كى " التلخيص" قاضى باقلانى كى مذكورہ بالاكتاب كا اختصار ہے۔

عبدالرحمٰن الهتولي الشافعي (٣٢٧ هــ٨٧٥ هـ) ٢

فقيداصولي بتكلم وفرضي تقه مدرسه نظاميه بغداد مين مدرس رس

مؤلفات اصوليد: حاجى طيف فاس كتاب كوتين مقامات برؤكركيا" العنية في الاصول" اس كا آغاز الحمد الله رب العلمين الخ عن وتاب الم

ابوالحن القير واني المالكي (متوفي ٩٧٥هـ)٥

مؤلفات اصوليد: انبول نے "الفصول في معرفة الاصول "تاليف كى \_ك

احمدالخزاعی الشیعی (متوفی ۴۸۰ ه تقریباً) کے

انہوں نے كتاب " المفتاح في الاصول" تاليف كى\_ 4

ع مجتم الاصليين ،ا/ساه ( ١٨)\_

١ التح أكن ١١٠٠/١٠

٣ ابوسعد (سعيد)عبدالرحمٰن بن مامون بن على بن ابراهيم المنيشا پوري (٣٥٠ اء/ ١٨٨ ء)، نيشا پورش ولا دت اور بغداد ميس وفات پائي۔

ع كشف الظنون ٢٠/ ١٢٥٤ مدية العارفين ٥٠/٥٠١٥ م١٥١٥\_

@ الواحن على بن فضال بن على بن عالب بن جابر بن عبد الرحن التميمي المحاشعي القيروالي\_

کے احد بن حسین بن احدالخزا کی انتشا پوری انشیقی۔

ل حدية العارفين،٥/٣٥٣ ،الينماح المكنون،١٩٣/٣

٨ - هدية العارفين۵/٠٨\_

248

شافعی بن صالح جنبلی (متوفی ۴۸۰هه)

ابن رجب جنبلي في الميني كتاب "الذيل على طبقات الحنابلة "مين ان كم تعلق لكها: " وكتب معظم تصانيفه في الاصول والفروع ". ً (فروع واصول مين ان كى قابل قدرتصانيف بين)

فخرالاسلام البز دوی احتفی (۰۰م ۱۳۸۶ه) ع

فِروع واصول ، فقد وحدیث منا ظرہ و کلام ، وغیرہ تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کر کے مرجع خلائق ہے۔ عبدالحی لکھنوی نے آپ کے متعلق لکھا:

" البزدوي الاصام الكبير الجامع بين اشتات العلوم امام الدين في الفروع والاصول "-(برز دوی امام الکبیر پختاف علوم میں جامع فروع واصول میں دنیا کے امام ہیں۔)

سمرقند میں علم حاصل کیاند ہے۔ خفی کے حفاظ میں شار ہوتے ہیں۔

مؤلفات اصولیہ: عبدالحی لکھنوی نے لکھا:

" لـه تصانيف كثيـرة معتبرة وكتـاب كبيـر فـي اصـول الفقه مشهور باصول البزدوي معتبر معتمد". ٢

(ان کی بہت ی معتبر تصانیف ہیں ۔۔۔اوراصول فقہ میں ایک بڑی کتاب (اس فن میں ) معتمد ومعتبر ہے جواصول البز دوی ہے مشہورہ۔)

كنز الوصول الى معرفة الاصول كاتحقيق جائزه:

آپ كى بهت ى كتب ميس سے اصول فقد پرسيكتاب" اصول البيز دوى" بعض دينى مدارس ميس پڙهائى جاتى ہے۔ بیرکتاب ایک ایسامتن ہے جس کی عبارتوں کو سمجھنا گویالوہے کے چنے چبانا ہے \_ بزودی کے متن کی کیفیت کو عبدالعلی نے شرح مسلم الثبوت کے مقدمہ میں اس طرح بیان کیا:

"وأوردت حيل بمعض عبارات الاصام الاجل والشيخ الاكمل رئيس الاثمة والعالمين فخر الاسلام والمسلمين لقبه أغر من الصبح الصادق واسمه يخبر عن علوه على كل حاذق ذلك الامام الالمعي فخر الاسلام والمسلمين على البزدوي برد الله مرقده وتلك

الإب) شافع بن صالح بن حاتم بن ابي عبد الله الجملي ، ابوجمه ، مهم حسك بعد بغداد آئے وہيں وفات پائي - كتاب الذيل على طبقات الحتابلد، ابن ر جب، ابوالفرج عبدالرحن بن شباب الدين احمد، البغد ادى الدشقى الحسنبلي (٣٦٧ هـ ٩٥٥ هـ) ٣٩/٣ (٢٣٠) بيروت دارالمعرفه سندند ع فخر الاسلام، ابوالحسن ابوالعسر على بن محمد بن العسيين بن عبد الكريم بن موی بن عيسي بن مجامِد ( • ١ • ١ ء / ٩ ٧ - ١ ء ) \_

س الفوا كدالبعية ،عبدالحي الكعنوي متوفى ٤٥٥ اهدام ١٢٧١\_

س. الفوائدالبهمية بص١٢٥،١٢٣، كشف الظنون، ٩٩٣/٥٠ اليشاح المكنون ٨/ ٢٨٨، الفح المبين ا/٣٧٠\_

العبارات كما نهما صخور مركوزة فيهما الجواهر واوراق مستورة فيها الزواهر تحيرت العبارات كما نهما صخور مركوزة فيها الجواهر واوراق مستورة فيها الزواهر تحيرت أصحاب الازهان الشاقبه في اخذ معانيها وقنع الغائصون في بحارها بالاصداف عن لا ليها ولا استحيى من الحق وأقول قول الصدق ان جل كلامه عظيم لايقدر على حله آلامن نال فضله تعالى الجسيم وأتى الله تعالى وله قلب سليم". لـ

طاش كبرى زاده نے لكھا:

"وللامام فخر الاسلام البزدوي أخ مشهور بابي اليسر ليسر تصنيفاته كما ان فخر الاسلام مشهور بابي العسر لعسر تصنيفاته". ع

(امام فخرالاسلام کے ایک بھائی ہیں جواپی تصنیفات کے اسلوب میں آسانی کی وجہ سے ابوالیسر کہلائے جس طرح کہ فخرالاسلام اپنی تصانیف میں مشکل کے باعث ابوالعسر سے مشبور ہوئے۔)

کتاب''اصول بزدوی'' کےشار حین :

- على بن محمد بن على مجم العلمهاء حميد الدين الصرير الرامشي حنفي متو في ٦٦٧ هـ ي

۲- حسین بن علی بن الحجاج بن علی حسام الدین السغنا قی حنفی متوفی ۱۱ کے سام الدین السغنا قی حنفی متوفی ۱۱ کے سے

۔۔ جلال الدین بن مشس الدین الخوارز می الکرلانی متوفی ۲۵ کھنے" الشسافسی" کے نام سے شرح لکھی مختلف مقامات پراس کے نسخے موجود ہیں ۔ ھ

ل فوائح الرحوت بشرح مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور عبد أعلى محر بن نظام الدين الانصارى متوفى وومرى صدى بجرى كاواخرا/ ۵، مصر طبعه بلاق ۱۳۳۳ه هـ سع الفتح أميين ،المراغى ،۱۲/۵۷ مطر مطبعه بلاق ۱۳۳۳ه هـ سع الفتح أميين ،المراغى ،۱۲/۵۰ مطبعه بلاق ۱۳۳۸ هـ سع الفتح أميين ،۱۲/۱۱، بتحم الاصوليين ،۱۲/۵۰ ما ۱۵ سع ۱۵ سع الفتح أميين ،۱۲/۱۱، بتحم الاصوليين ،۱۲/۵۰ ما ۱۵ سع ۱۵ سع ۱۵ سع الفتح أميين ،۱۲/۱۱ مع ۱۵ ما ۱۸ ما ۱۸

```
ابواله کارم فخرالدین احمد بن الحسن بن بوسف الجار بردی التیریزی متوفی ۲۳۹ سے دیا۔
```

قوام الدين محد بن احد استجاري الكاكي متوفي ٥٥ ٢٥ هـ في الاصول "كمام عشر حكهي ل

قوام الدین امیر کا تب بن امیر الاتقانی حنی متوفی ۵۸ سے الشاعل کے نام سے شرح لکھی۔ ت

الكل الدين محمد بن محمود البارثي حنى متونى ٨٨٥ هـ في "التفويو" كنام عشر حلكهي ي

سعيدالدين بن قاضى برهن بن شيخ محمرالقدوائي خيرآ بادي متوتى ٨٠٢ هه\_\_ <sup>ه</sup>

شباب الدين احمد بن ابوالقاسم عمر الزوالي دولت آبادي حنفي متوفي ٨٣٩هه( شباب الدين شمس الدين الهند ي) <sup>ل</sup>

محمد بن احمد بن محمد بن محمد من معيد ضياء حنى متو في ٥٨٨ه و بدية العارفيين ميس ان كى شرح كا نام " شافعي احيار الكافي من الاصول البزدوي "تركورت\_ ك

وجبيالدين عمر بن عبدأمحس الارزنجاني حنفي اع٨ه ميس زنده يتحيه ^

الشاهروردي مضفك حنفي متوفي ۵۷۸ هه(امولي على بن محمود بن مجمه البسطامي الهروي )ئے كتاب " التحرير في شوح اصول البزدوي "تاليفكر\_ف

سعدالدین بن قاضی خیرآ بادی هندی حنفی متوفی ۸۸۲هـ <sup>ش</sup>

۱۳ محد بن فراموز روی ملاخسر و خفی متوفی ۹۹۵ دو\_ ال

علاالدين الدداد بن عبدالله جو نيوري حنق متوفى ٩٢٣ هـ ك

بحرالعلوم عبدالعلى كلصنوى حنفي متوفى ١٢٢٥ هديا

عبدالعزیز بخاری متونی ۳۰ ه یک "کشف الاسراز" ایک ایم وعمده شرح بجود وجلدول میں طبع بهوچی ب.

اصول بزدوی پر تعلیقه:

١٨ - جلال الدين بن احمد بن يوسف بن طوع رسلان التباني متوفي ٩٣ ٢٥ ن تعليقة على اصول المزودل

ل حدية العارفين ٢/١٥٢/١ القتح أميين ١٥٢/٢، تهم الاصوليين ا/ ٩،١٠٨ (٣٥)\_

ی حدیة العارفین ۱۵۵/۲مار س التي أمين ٢/٢ ١٥، على الاصوليين ما ١٨٥ مر١٨٥ (٢٢٨)\_

س حدية العارفين ٢٠/١٤ القوائد البعييه ص١٩٢،١٩٥ والفي المبين ٢٠١/٢٠\_

@ حدية العارفين ١٣٨٦،٣٨٥/ ٣٠ تاريخ وفات ٨٨٢ ه نذكور ب بيزهة الخواطر ويهج المسامع والنواظر عبدالحي بن فخرالدين السيخ متول

۱۳۳۱ هه/ ۹۲ / ۹۲ ) هند حيدرآيا دو كن مجلس وائر والمعارف العهما شيا ١٣٥٤ ه. ١٩٥١ م. هم الاصليين ا/ ١١٩ (٣٥٥ ) \_

ي حدية العارفين ٥/ ١٢٤ یے حدیة العارفین ۲/۱۹۵۸ الفتح المین سار ۱۹۷۸

ر حدية العارفين ٩٣/٥٤\_\_ 9 عدية العارفين 4ara/a، الفتح المين ٢٥/٣٠٠

عل حدية العارقين٥/٥٨٥\_ ل هدية العارفين٢١١/٢\_

تع مجتم الاصرليين ا/٢٤١١ ١٤٧١)\_ سل مجم الاصوليين ٢/١١٠،٢١٥ (١٣٨)\_

تالیف کی کشف الظنون اور صدیة العارفین میں ہے کدانبول نے "تعلیقة علی شرح الارزندللله

اصول بردوی کی احادیث کی تخریج :

٩١- زين الدين قاسمى بن قطلو بغاحفى متوفى ٩ ٨٥ه ف " تسخسريسج الاحداديث من اصول البزدوى " تالف كي ال

(۲) شرح تقویم الادلة:

البرز دوی نے اصول فقہ میں دبوی کی کتاب " تقویم الادلة " کی شرح لکھی۔

ابوالعباس الجرجانی شافعی (متوفی ۴۸۲هه)

انہوں نے" المعایات فی اصول "تالیف کی \_ ع

تنمسالائمةالسنرهسى حنفى (متوفى ٣٨٣هه)<sup>ع</sup>

متعلم بمحدث ،مناظر ،اصولی اور مجتمد تھے۔ان کی تصانیف فقہ واصول پر محیط ہیں انہوں نے فقہ کی مشہور وضحیم کتاب" السمبسوط"ا پنے شاگر دوں کواس وقت املا کرائی جب انہیں ایک کنویں میں قید کر دیا گیا تھا۔اس زمانے میں ان کے تلاندہ کنویں کی منڈ تیر پر جمع ہوجاتے اور بغیر کسی کتاب ومراجع کے املاء کراتے جاتے اور شاگر د لکھتے رہتے۔ محد بن حسن کو" السیر الکبیر "املا کرائی۔

مؤلفات اصوليد: انبول في "اصول السرحي" تاليف كي ه

احمرالا بيوردي (متوفى ١٨٣ هه بعده)

فقدواصول پرآب كى انوكھى مصنفات بيں \_

يعقوب بن ابراہيم حنبلي (متو في ٢٨٧هـ)

نقیداصولی تنصی و اور کے بعد بغدادا کے تنص ، "باب الازج" میں منصف قضاء پر فائزر ہے۔ ابو یعلی ضبل نے "طبقات الحدا بلت میں لکھا:

ع حدية العارفين٥/٨٣٠\_

ل حدية العارفين ٥/ ١٤٣ مالفة أمين ٢/ ٢٥٨م جم الاصوليين ٢/ ١٨،١٤ (٢٢٧)\_

ع الوالعباس احمد بن محمد بن احمد سية العارفين ٥٠٠٨\_

يًّ الوكر ثير بن احمد بن الي سل خراساني متو في ١٠٩٠مه

في حدية العارفين ٢/١٤م، الفوائد البحية ص١٥٨، الفتح المين ٢٦٥١٢١١م

لِ مَجْمِ الأصولِين ا/١٩٢ (١١١٠)\_

" و صنف کتبافیالاصول والفروع" <sup>ل</sup> (اورانہوں نے اصول وفروع پرکتب تصنیف کیں۔) ابوالفرج عبدالواحد بن محرصنبلی (متو فی ۲۸۲ھ)

. فقیه زامداوراپ وقت کے شخ الشام تھے ابن رجب نے لکھا:

"كان اماماً عارفاللفقة ولاصول " (ووفقدواصول كعارف(اور)امام تقد)

وهمزيد لكهية بين:

" وللشيخ ابي الفرج تصانيف عديد في الفقه والاصول منها ...... ومختصر في الحدود وفي اصول الفقه ....". ع

قاضى ابو بكرالشاشى (۴۰۰ \_۴۸۸ هـ)

بغداد میں ابوالطیب الطیری وغیرہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی ۔صاحب الفتح المبین نے ان کو بھی اصولیین میں سے شارکیا ہے مگران کی اصولی خدمات و کتب کا ذکر نہیں کیا۔ ع

ابو پوسف القزوين المعتزيل(٣٩٢هـ٣٨٨هـ)

عبدالجبار بن احدالہمد انی ان کے استاد ہیں مختلف علوم وفنون میں مہارت حاصل کی یہاں تک کدایے زمانے کے شخ المعتز لدین گئے۔صاحب الفتح المبین نے ان کو بھی اصوبین میں شار کیا مگر ان کی اصوبی خدمات وکتب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ \*\*

رزق الله التميمي حنبلي (١٠٠١هـ٨٨٠٥)

فقيه،اصولي اورواعظ تھے۔

مؤلفات اصوليه: صفري في وافي بالوفيات مين كها: "كان فقيها فاضلافي المذهب والحلاف والاصول اوله في ذلك مصنفات حسنة" في

ع عبدالواحد بن محمد بن على بن احمدالشير ازى المقدى الدمشقى ابوالفرج الانصارى جنبلى ،دمشق ميں وفات پائى \_ كتاب الزيل على طبقات المحتابله ،ابن رجب جنبلى متوفى ٩٥ ٤ ٣٤ ــ ا ٤ (٢١) بيروت دارالمعرف سنه تد \_

س ابو پوسف عبدالسلام بن مجمد بن پوسف بن بندار (۱۰۰۱ء/۱۹۵۵ء) قزوین میں ولادت اور بغداد میں وفات پائی۔افتح آمیین ا/ ۲۷۷۔ ی ابومجمد رزق اللہ بن عبدالوہاب بن عبدالعزیز انتمیمی (۱۰۱۰ء/۹۵۰ء) مجتم الاصلیبین ۳/۳۰۱(۳۳۱)۔

ابوالمظفر السمعاني احتفى ثم الشافعي (متوفي ۴۸٩ ھ)

ا ہے والدے مذہب ابوصنیف پر تفقہ حاصل کیا پھر بذہب شافعی کی طرف منتقل ہوگئے پھر ابوا حاق الشیر ازی ، ا بن الصباغ سے زانوئے تلمذ طے کیا، بہت نے فنون میں پدطولی رکھتے تھے سلفی العقیدہ تھے۔

مؤلفات اصوليد: القواطع في اصول الفقه ا

عبدالوہاب البغد ادی الشافعی (۱۳ سے یا نیجویں صدی ججری کے آخر میں وفات یائی):

فقیداصولی تضے۔اصول فقہ برکئی کتب تالیف کیس<sup>یے</sup>

ابوالقاسم الباجی المالکی (متوفی ۴۹۳ ھ)

ہ ، اپنے والدسلیمان القاضی ہے تفقہ حاصل کیا۔اپنے والد کے کثیر ترکہ کوچھوڑ کر حصول علم کے لئے بغداد،بصرہ، یمن اور حجاز مقدس کے سفر کئے۔

مؤلفات اصوليه: انهول في كتاب "سو النظر في علمي الاصول والخلاف " تاليف كي " ي

عبدالوماب بن احد منبلي (متوفي يا نچويں صدى ججرى)

خطیب، واعظ، فقیداوراصولی تصے بغداد میں تعلیم حاصل کی ، قاضی ابویعلی سے تفقہ حاصل کیا حران کووطن بنایا وہاں کے قاضی بھی رہے۔

موً لفات اصولیہ: ابن رجب منبلی نے اپنی طبقات میں ذکر کیا کہ انہوں نے کتاب اصول الفقد تالیف کی۔ سے

الكيا الهراى شافعي (٥٥٠ هـ ٢٥٠ه ه) ه

فقیہ،اصوبی اورمفسر تھے۔امام الحرمین کے شاگر و تھے امام الحرمین کے حلقہ درس میں حیار سوطلبہ تعلیم یاتے تھے۔ ان میں سے تین شخص سب سے متناز تھے کیا ھرائی ،احمد بن محمداورامام غز الی طبرستان سے نیشا پور بیہ فی اور عراق کے سفر کئے مدرسەنظامىيە (بغداد ) مېرن تدريس كى ،فقە واصول وجدل مېر،مهارت تامەر كھتے ، دولت سلجو قيەمير، مجدالملك بن ملك سلحوق کے عہد میں قاضی رہے صاحب ارشاد الفحول امام شوکائی نے بہتے سے مقامات میں ان سے حل کیا ہے۔

ی ایقاسم احمد بن سلیمان بن خلف الباجی متوفی ۹۹ ۱ء، حج ہے واپسی پر جدہ ش انتقال ہوا۔ الدیباج ،ابن فرحون مالکی متوفی ۹۹ سروص ١٠٠٣م الفتح تميين ا/ ٢٤١م يتحم الاصوليين ا/ ١٢٩ (٩١)\_

ع كتاب الذيل على طبقات المحتابلة، ابن رجب عبد الرحل بن شباب الدين احد البغد ادى الدعق الحسنيلي (٣٠١هـ ٥٩٥ ٥٥) ابن رجب نے ٢٠٠ هنا ٥٠٠ هن وفات يانے والول كى فهرست من ان كاذكر كيا ہے۔ بيروت دارالمعرفة سندند۔

هِ الدِلْحَنْ ثَمَادالدين على بن محمّه بن على الطبر ى الكياالحر اى (٥٨-١١/ ١١١٠ ) بغداد مِن وفات يا كي \_

ا الالتفغر منصور بن مجمه بن عبدالجبار بن احمه بن محمد سمعانی متوتی ۹۵ اه مرومین ولادت ووفات بهوئی کشف الظنون۴/ ۱۳ ۱۳ ها ها هدییة العارفين ٢/١٣/١ما لفتح المبيين ا/٢٧٧\_ ع ابواحمد عبدالوباب محمر عن رامين بغدادي (ولادت ٢٣٠) الفتح أميين ا/ ١٥٠٠

L

مؤلفات اصوليه: انبول نے كتاب "التعليق في اصول الفقه "تاليف كى <sup>ك</sup>

جية الاسلام امام غز الى شافعي (٥٠٥ هـ٥٠٥ هـ)

فقیہ،اصولی،متصوف شاعراورادیب تھے۔امام الحرمین کے تین متاز شاگردوں میں سے ایک تھے اور ان کے حلقہ دری کے معید تھے۔اس زمانے میں نامورعلاء کے یہاں معمول تھا کہ جب وہ دری دے چکتے توسب سے لائق شاگرد ہاقی طلبہ کودرس دیتا۔ اُستاد کے بتائے ہوئے مضامین کواچھی طرح ذہن نشین کروا تا ، و دمعید کہلا تا تھا۔

مؤلفات اصولیہ: علامة بلی نعمانی نے اصول فقد پران کی مندرجہ ذیل تصانف کاذ کر کیا ہے:

(١) المنخول (٢) المستصفلي (m) شفاء الغليل

(۵) تحصین الماخذ (٣) منتخل في علم الجدل (۲) ماخذ في الخلافيات

(4) مفصل الخلاف اصول القياس

المراغى نے المکنون فی الاصول کا ذکر کیا ہے۔ حاجی خلیفہ نے ابومنصور جمال الدین حسن بن یعقوب بن المطهر الشیعی متوفی ۲۷ کھ کی خدمات کے تذکرہ میں لکھا کہ انہوں نے " شوح غیایة الوصول فی الاصول للغزالی حجة الاسلام" تحريركاس يضطام بوتائك غاية الوصول في الاصول نامي كتاب بهي امام غزالي في تاليف ك تھی جس کی ابومنصور نے شرح لکھی ہ<sup>ے</sup>

"المنخول من تعليقات الاصول" كاتحقيق تجزي

علامة بلی نعمانی فرماتے ہیں:

امام صاحب کے نام سے جوتصنیفات مشہور ہیں ان میں ہے بعض ایسی بھی ہیں جن کی نسبت میں بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ درحقیقت وہ امام صاحب کی تصنیف نہیں اس متم کی جار کتابیں ہیں المنحول ۔۔۔ یہ کتاب (المنحول) اصول فقد میں ہے۔ کشف الظنون میں اس کوردائی صنیفت کے نام ہے لکھا ہے، اور قلا پدانعقبان کے مصنف کا قول نقل کیا ہے كدوه امام غزالي كى (كتاب) نبيس بلكه محمود معتزلي كى تصنيف ہے۔ شمل الائم كردري نے اس كتاب كار دېھى لكھا ہے۔ اس كتاب مين الم البوصنيف كي نهايت يختى حرف كيري كي جاورة وي كياب كهام البوصنيف كمسائل في صدى ٥٠ غلط بين يونكه الم صاحب نے احیاءالعلوم میں امام ابوحنیفہ کی نہایت مدح کی ہے اس کے علاوہ ائمیددین کو بُرا کہنا امام صاحب کی شان ہے بھی بعید ہےاس لئے بیدخیال کیا گیا کہ وہ امام غزالی کی تصنیف نہیں ہو عتی لیکن حقیقت بیہ ہے کہ صرف اس دلیل کی بناء پر میددعویٰ نہیں کیا جاسکتا اولاً رجال و تاریخ کی تمام کتابوں میں وہ امام صاحب ہی کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ ٹانیا امام صاحب کے ابتدائی حالات جس نے غور سے پڑھے وہ مجھ سکتا ہے کہ ابتداء میں امام صاحب کا مزاج کس قدر

ل حدية العارفين ١٩٥٨/٥ ، كشف الظنون ١/١٣٢١، الفتح المبين ٢/١٠٠٨.

ع الوحامد ججة الاسلام محرين محرين احمد الغزالي الطّوى (٥٨ • ١٨ ١١١١م) خراسان مين ولادت ووفات بموتى \_ وفيات الاعيان ،ابن خلكان متوني ٨٢١ ها/٣٧٣ م كشف الظنون٢/٢٥١٠٥٢/١١٩١١، ايضاح أنمكنون ٢٩٨/١٥مدية العارفين ٢/ الفتح أميين ٢/٨\_ س الغزالي شبلي نعماني س ١٩٨٧ كراي مدينه ببليشنك سنه مدالفته المبين ٢٠/٠ أكشف الظنون ١٩٨/٢ ١١٩٣٥م (٢٩٥)\_

برولكمان في المنخول كآب منسوب موفي مين شك كيا إوركها:

"ان من السمسكن ان يكون احد تلاميذه قدنشره و فقاللدروس التي كان الغزالي يلقيها". ع (ممكن بكرير ألمحول) ان كيكس شاكردكي جوجوامام غزالي كيان دروس پرشتمل جوجود وران درس انبول في دينے-) بروكلمان كاريوعوى بلادليل باس لئے درست نبيس مانا جاسكتا۔ امام غزالی في المستصفی كے مقدمه بيس اس كتاب كاشاره كيا اوركہا ديا كي مختصر ہے۔ اس طرح" المشفاء الغليل" بيس بھى يہ مذكور ہے، اورامام غزالی كے ذمافے ہے آج كماموليين اس كتاب كوتا ہى كى طرف منسوب كرتے چلے آرہے جيں اور جب ان كى تصافيف كا ذكر كرتے جيں تو اس ميرامنول كو بھى شامل كرتے جيں۔

الم غزالي كي اصول فقه بريبلي كتاب:

"المنخول"اصول پرامام غزالی کی بہلی کتاب ہاوران کی دوسری کتب جیسے "شفاء الغلیل"اور المستصفٰی نصانیف احد کی تصانیف جی اس کا انداز واس ہے بھی ہوسکتا ہے کہ "المستصفٰی" اور "شیفاء الغلیل" میں "المنخول" کاؤکرآ تار بتا ہے اور" المستصفی" کے مقدمہ کی عبارت ہے بھی بیبی ظاہر ہوتا ہے۔

المنخول كازمانة تاليف:

ام غزالی نے اس کتاب کوا چی تعلمی زندگی کے آغاز پر تصنیف کیااور بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی تدریس کے زمانہ مُما ہے استادامام الحرمین کی زندگی میں ہی ہے کتاب لکھ دی تھی ،اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ امام الحرمین کی وفات کے بعداس لِآئینِف کیا ہو کیونکہ ابتدائی زمانہ میں تو آپ تھمل طور پر دراسات فلسفہ کی طرف ماکل تھے،اور مقاصد الفلاسفہ اور تہافتہ انلام فرجیسی کتب کی تصنیف میں مشخول تھے۔

الماین السبکی شافعی (اے کھ)نے قرمایا:

" والمنخول " في اصول الفقه ،الفه في حياة استاذه امام الحرمين ". " ("المنحول " انہوں نے (امام فرالی) نے اپنے اُستاد کی زندگی میں تالیف کی)

اِ الفزاني ثَلِي أَنهما في جس ٣٧،٣٥ انهول نے حافظ ابن عسا كرى يتبيين كذب المفتر ي كے حوالہ سے ذكر كيا۔ وقال

ع فَقَقِ مِنْدِمَ عَلَى لَهُ وَلِ لِلغَرَالَ مِحْدِ صَنَ عِلَيْو مِن اللهِ

ع جنات الثافية الكبرى، تاج الدين ابونصر عبد الوباب بن على بن عبد الكافى أسبكي (٢٥ هـ اعده) تحقيق عبد الفتاح محمد المحلوم مجمود محمد الطناحي ١١٥٨ قابر ودارا حيام الكتب العربية فيصل عيسني البابي ألحبلي سند .

کین"المسنخول " کے مطالعہ ہے پہ چلنا ہے کہ یہ کتاب امام الحرمین کی وفات کے بعد کی تصنیف کی ہے۔ ال کی چند مثالوں سے وضاحت میہ ہے۔مثلاً " المنخول "کی عبارت ہے :

" لاوالمختار انه لايحتج به، لان العقل لايحيل ذلك في المعقولات والشبهة مختلجة ، والقلوب ماثلة الى التقليد واتباع الرجل المرموق فيه، اذ قال قولاً ".

اس كے بعد فرماتے ہيں: "هذا مما اختاره الامام رحمه الله "ك اس ميں" رحمه الله " ك ظاہر ہوتا ہے كه المنخول كى تاليف كے وقت امام الحرمين زند ونہيں تھے۔ دوسرى مثال كے لئے" المنخول"كى اس عبارت كوپيش كر كتے ہيں:

" والتنزام مافيمه شفاء الغليل، والاقتصار على ماذكره امام الحرمين رحمه الله في تعاليقه من غير تبديل".

اس عبارت میں "د حمه الله" ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہاں وقت امام الحرمین زندہ ہیں تھے۔

### المنخول مين الم غزالي كي اسلوب:

ال کتاب سے بینظاہر ہوتا ہے کہاس دور میں امام غزالی ایک مستقل شخصیت کے رُوپ میں نظر نہیں آتے بلکہ ان کی حیثیت زیادہ تر اپنے استاد کی آراء کے ناقل ومدافع کی نظر آتی ہے۔اس میں اپنے استاد کے افکار کومدون کرتے ہیں ان کی تعالیق کو بغیر زیادتی و کمی کے من وعن بیان کردیتے ہیں اور ان کی آراء کے تنبع رہتے ہیں اور وہ خود المسمنحول کے آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

"وهذا تسمام القول في الكتاب، وهو تسمام السنخول من تعليق الاصول، بعد حذف الفضول، وتسحقيق كل مسألة بماهية العقول، مع الاقلاع عن التطويل، والتزام مافيه شفاء الغليل، والاقتصار على ماذكره امام الحرمين رحمه الله في تعليقه، من غير تبديل وتزييد في المعنى و تقليل، سوى تكلف في تهذيب كل كتاب بتقسيم فصول، وتبويب ابواب، المعنى و و التسهيل المطالعة عند مسيس الحاجة الى المراجعة".

(اور يهال كتاب "المسنحول من تعليق الاصول "مكمل ہوتی ہاں ميں غيرضروری كاحذف اور ہرمسكاری عقول كى ماہيت كے لخاظ سے تحقیق ہے طوالت سے اجتناب اور جو پکھ شفاء الغليل ميں ہے اس سے التزام كيا ہے اور امام الحرمين رحمه الله عليہ نے جو پکھائے ميں فرمايا ہے ميں نے اس کے معنی ميں تبديلی ، زيادتی وكی کے بغيراس كا امام الحرمين رحمه الله عليہ نے جو پکھائے تعليقه ميں فرمايا ہے ميں نے اس کے معنی ميں تبديلی ، زيادتی وكی کے بغيراس كا اختصار كيا سوائے اس كے كہ ہركتاب كی تقسيم فصول اور تبويب ابواب ميں كانٹ چھائٹ كرنے كے اس ارادے ہے كہ اختصار كيا سوائے اس كے كہ ہركتاب كی تقسيم فصول اور تبويب ابواب ميں كانٹ چھائٹ كرنے كے اس ارادے ہے كہ مطالعہ كے وقت مراجعت ميں آسانی ہو سكے۔)

له المحوّل من تعليقات الاصول المام غزالي جحقيق محرحسن هيغو جس٢٢ا، ومشق دارالفكر طبعة ثانية ١٩٨٠هـ ١٩٨٠مـ ع حواله سابق، ١٩٤٠مـ

مگرامام الحرمین سےاس عقیدہ و پیروی نے انہیں اپنی رائے کے اظہار سے روک نہیں دیا تھاوہ اُنمخول میں اُ<sup>ن ان</sup>لکھتے ا ٹراغن بھی کرتے ہیں اوران کےمسلک کےخلاف کوبھی اختیار کرتے ہیں۔مثلاً امام الحرمین شرعی طور پر دوعلتوں کوایک گ معلول پرجمع کرنے کومطلقاً ممتنع قرار دیتے ہیں باوجوداس کے کیفقل اس کوجائز مانتی ہےامام غز الی ،امام الحرمین کے ال مسلك كے خلاف كواختيار كرتے ہيں اور كہتے ہيں:

> " والمختار ان العلل قدتز دحم على حكم واحد" إلى (اوراس بارے میں مذہب مختار رہیے کے خلا تھم واحد پر جمع ہوسکتی ہیں۔) بجراس بارے میں مخالفین کے زومیں ولائل ویئے۔ المنخول يرايك ناقدران نظر:

المنخول کی ایک حیثیت مسلم ہے اس کی اہمیت وافادیت ہے کسی صورت انکار نہیں اور صاحب کتاب قابل مرق دستائش ہیں لیکن پھر بھی اس کتاب میں بعض کی پائی جاتی ہے جن کی نشاند ہی ضروری ہے جس کا مقصد شحقیز نہیں بلکہ محتہ ہے۔

ا۔ امام غزالی نے اپنی دوسری کتب مشلا المستصفی میں ان بہت ی آراءکو بیان کرنے سے اجتناب کیا جوانہوں نے "المنخول" میں بیان کی تھیں ان آراء کوہم استصفی کے تحقیق تجزیہ میں پیش کریں گے۔

امام الك اورامام ابوحنيفه كي طرف بعض اقوال كي بلاحواله نسبت:

۲۔ امام غزالی نے "السنے حول" میں امام مالک کی طرف بی قول منسوب کیا کہ انہوں نے مصالح کی گفتگو میں اس حدتک وسعت دی که دونتهائی أمت کی استصلاح کی خاطرایک نتلث أمت کافتل جائز کردیاسی طرح ایک اور قول میں ان کی طرف میمنسوب ہے کہ امام مالک کے نز دیک تعزیر میں قتل کی سز ابھی ہو علتی ہے اور مید کہ ضرورت مصلحت کے پیش نظراغنیاء سے شدت کے ساتھ مطالبہ درست ہوجا تا ہے۔ کیکن انہوں نے ان اقوال کے ماخذ کا حوالہ نبیں دیاا وربعض کتب مالکیہ میں تواس کے برعکس ثابت ہے۔ <del>ک</del>

- ای طرح اُم بخول میں امام ابو صنیف کی طرف بیقول منسوب ہے"بسان صطلق الاص یفید التکواد" <sup>سے</sup> (بے شک امر مطلق تکرار کافائدہ دیتا ہے) مگرامام ابوطنیف سے اس کا ختلاف ثابت ہام سرحسی نے فرمایا: " الصحيح من مذهب علمائنا ان صيغة الامر لاتوجب التكرار والاتحتمله". (اور درست بات سے ہے کہ ہمارے علماء کا مذہب ہے کہ امر کا صیغہ ندموجب تکرار ہے اور نداس کا اختال رکھتاہے )

ا والسابق ١٥٣٥ء ع خوالسابق جن ١٣٥٣ ع والسابق جن ١٣٥٧ ع اصول السنزهي ،ابو بكرمجر بن احد بن سبل السنزهي متوتى ٩٠٠هـه ،ا/٣٠ حقيق ابوالوفا الافضاني هند حيدرآ باد دكن لجنة احياء المعارف العمانية ، دارلکتاب العربی اسساء۔

پھر پکھ سطور کے بعد فرماتے ہیں:

besturdubooks, wordpress, con " قال الشافعي مطلقة لايوجب التكرار ولكن يحتمله....وقال بعضهم مطلقة يوجب التكرار الاان يقوم دليل يمنع منه" ـِـــا

(اور (امام) شافعی نے فرمایا کہ امر مطلق موجب تکرار نہیں لیکن اس کا اختال رکھتا ہے۔۔۔اور بعض نے کہا کہ امر موجب تکرار ہے سوائے اس کے کیکوئی دلیل اس سے روک دینے کی موجود ہو۔ )

امام غزالی احناف کی طرف قول منسوب کرنے کے بعداس کے بطلان پراستدلال پیش کرتے ہیں۔حالانکدیہ قول تو خود بخو د مذہب حنفی کے خلاف ہے اور ابن ہمام کا قول بھی اس بارے میں مذہب حنفی کی تائید کرتا ہے۔ ووفرماتے ہیں :

" الصيغة الا مو باعتبار الهيئة الخاصة لمطلق الطلب، لا تفيد مرة ولاتكرار، ولا يحتمله، وهو المختار عند الحنيفة "ـِــــّـ

(امر کا صیخه اپنی خاص بیئت کے اعتبار سے طلب مطلق کے لئے آتا ہے۔ تکمرار کا فائد و بیان ویتا اور نداس کا حمال رکھتا ہے اوریکی احداف کا عذار مذہب ہے )اور یکی بات کتب حنفیہ میں موجود ہے۔

ای طرح امام غزالی " اینی کتاب " السمنه حول " میں امام ما لک کی طرف پیقول منسوب کرتے ہیں کہ وہ " نسبخ القو آن بالسنة "كعقلاً عدم جوازك قائل بين حالاتك بيربات بهي امام ما لك ي غيرمعروف ب-امام ما لك كاس بارے ميں مذہب سيے كدوه " نسيخ المقسر آن بسالسنة " كوعقلاً جائز مائے بيں مگراس كاوقوع نبين ما نے شایدا نہی وجوہات کی بناپرامام غزالی نے "المستصفی" میں ان اقوال کودوبارہ فال میں کیا ہے۔

" المنحول " كامقدمة" المستصفى " كمقدمه الكتاب كى طرح منطقى انداز يزبين ب-

" المستصفى" مين توامام غز الى بيتك كبدويا:

"من لا يحيط بها لا ثقة له يعلومه " "

(جوان (مقد مات منطقیه ) کا حاط نبیس کرے گاس کے علوم کا کوئی اعتبار نبیس )

مگرانہوں نے المنحول میں اس طرح نبیں کیا۔

اصول فقه میں علم الکلام ودیگرعلوم داخل ہونے کی وجہ:

امام غزالی ؓ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" وانسما اكثر فيه المتكلمون من الاصوليين لغلبة الكلام على طباتعهم فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه التسعة كما حمل اللغة والنحو بعض الاصوليين على مزاج جملة

لے حوالہ مابق۔ ت التحرير في أصول الققد ، كمال الدين محمر بن عبد الواحد بن عبد الحميد ، ابن هام الدين الاسكندري حنفي متوفى ٦٦١ هـ، صف ۱۳۲ بمصرمصطفی البایی انجلبی ۱۳۵۱ هد. س المستصفى وأمام غزالي مقدمة الكتاب الم يحراجي وادارة القرآن ١٩٨٧هـ ١٩٨٠ء

259 LE. WORDPESS. COT من النحو بالاصول ، فذكر وافيه من معاني الحرو ف ومعاني الاعراب جملا هي من علم النحو خاصة ، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ماوراء النهر، كابي زيد رحمه الله تعالى و اتباعه في مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالاصول ، وان اوردوها في معرض المثال "ك

(اور بلاشبا كثر اصولي متظمين في ان كي طبائع يظم كلام كي غلب كياعث ال فن (اصول فقد) كواس (علم كلام) ك ساتھ خلط ملط کردیا۔جس طرح کے لفت وجو کا غلب ر کھنے والوں نے کیا کہ تحوکواصول میں ملا کراس میں معانی الحروف اور معانى الاحراب كى ابحاث كاشامل كرديا جس كاتعلق علم افحو سے تھا۔ اس طرح فقة كاغلبدر كھنے والى ماوراءالنهر كے فقهاء كى جماعت جیسے الی زیدر حمیانشداوران کے تبعین نے بھی بہت سے مسائل میں فقہ کی تفریعات سے اصول نکا لخے اور مثالیں پیش کرنے میں کیا)

المنخول مين امام ابوحنيفيه عاختلاف مين سخت لب ولهجدا ختياركيا:

الم عزالي " في "المنحول" ك تريس ايك فصل ك تحت نديب المام شافعي كى ديكر نداجب برنقذيم اوراس كى وجهان كي اور بجرامام ابوصفيفة كه مب كابطلان كيا-جس كي تفصيلات أنمخول بيس "المسلك الثالث في الكلام على مخالفات مالك وابي حنيفة رحمه الله " كتحت ص ٣٩٩ سيديكهي جاسكتي بين ،ان كوغير مجتبد كبااوركباك وہلفت سے نابلد ہیں اور کہا کہ انہوں نے جومسائل فقعیہ بیان کئے وہ غلط ہیں شایدامام غز الی نے سیرسب اپنے استادامام الحرمين كے منبح كى چيروى ميں كيا، كيونكه انہوں نے بھى اپنى كتاب " مغيث المخلق "شيں ايسا ہى كيا تھا۔

میہ بات بھی داضح ہے کداما مغز الی پہلے مخص ہیں جنہوں نے اپنے ند ہب کی حمایت میں تعصب کا اظہار کیا بکسیاس مدرسہ کے افراد میں سے ایک فرد ہیں جن کی تعداد کا فی ہے اور ان کا ماخذ بھی کا فی ہیں۔

الامغزالي كارجوع:

یہاں سے بتانا بھی ضروری ہے کہاما مغز الی نے زندگی کے اواخر میں مذہب ایوحنیفہ سے متعلق ان اعتقادات ہے ر جوراً كرلياتها جس كا ظباران كى كتب" المستصفى "اور" احياء علوم الدين " عهوتا ب جس مين انهول في ايخ بين نظر صواب رکھتے ہوئے موقف عدل کواپنا ما اور عصبیت کوترک کردیا تھا۔ احیاءعلوم الدین میں آپ نے فرمایا:

ونحن الان ذكر من احوال فقها، الاسلام ماتعلم به ان ماذكرناه ليس طعنا فيهم، بل هو طعن فيمن اظهر الاقتداء بهم منتحلا لمذاهبهم، وهو مخالف لهم في اعمالهم وسيرتهم، فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق. اعنى الذين كثر اتباعهم في المذهب، خمسة : الشافعي ومالك، واحمد بن حنبل، وابوحنفية ، وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى! وكل واحدمنهم كان عابىدا،وزاهدا، عالما بعلوم الأخرة ، وفقيها في مصالح الخلق في الدنيا، ومريداً بفقهه وجه الله تعالىٰ. فهده خمس خصال، اتبهم وفقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة، وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه" .

Desturdubooks.wordpress.com

اس کے بعد فرمایا:

" واصا ابسوحنيف رحمة الله تعالى ، فلقد كان ايضا عابدا زاهدا، عارفاً بالله تعالى، خانفامنه ، مريداوجه الله تعالى بعلمه" .

(اور بلاشبدامام ابوحنیف رحمة الشر تعالی عابد، زاہد، عارف باللہ تعالی اوراس سے ڈرنے والے اور اپنے علم سے اللہ ک خوشنودی کااراد ہ رکھنے والے بھی تھے۔)

شیخ زاہدکوٹری نے اپنی کتاب میں امام الحربین جو بنی کے اقوال نقل کئے جس میں انہوں نے امام ابوصنیفہ کی شان سے متعلق غیرمنا سب با تیں کہیں تھیں اور ان کو بھر پور طریقے ہے زد کیا اور اشارہ کیا کہ امام غزالی نے اپنی اس رائے سے متعلق غیرمنا سب با تیں کہیں تھیں اور ان کو بھر پور طریقے ہے زد کیا اور اشارہ کیا گئا میں امام اعظم ابو حذیفہ ہے متعلق پیش کی تھی ہے المناحول میں امام اعظم ابو حذیفہ ہے متعلق پیش کی تھی ہے۔ المناحول میں امام اعظم ابو حذیفہ ہے متعلق پیش کی تھی ہے۔ المناول ہے :

السمنے بیں جو شکل الفہم ہوتے ہیں جب کہ نعض اوقات اسلوب اتناس اور آسان بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دشواری یا پیچید گی نہیں ہوتی۔

ایک "حدیث" ہے متعلق امام غزالی کاموقف:

امام غزالی عدد کے مفہوم کے بیان میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بید کیل دے کہ رسول ﷺ نے ساز پرعلی اسبعین ان لوگوں کے لئے فرمایا جن کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی "است فسولھم اَؤ لَا تست فسولھم ان تست ففولھم مسبعین مرة فلن یعفر الله لھم ""

تومير جعوث پرمنی ہوگا۔امام غزالی ان الفاظ کے ساتھ اپنے خیالات کا ظہار رفر ماتے ہیں:

" عملى ان مانقل في أية الاستغفار كذب قطعا، اذا الغرض منه التناهي في تحقيق الياس من المغفرة، فكيف يظن برسول؟ ذهوله عنه ". "

(آیت استغفار کے بارے میں جوحدیث نے قال کیا گیاوہ قطعی کذب ہے کیونکہ اس آیت کا مقصد ہی ان کے بارے میں مغفرت کی کی اُمیدے دو کتا ہے اور آپ ﷺ سے بیبال غفلت کا گمان نہیں کیاجا سکتا۔)

"سازید علی السبعین " کے حدیث ندہونے کے بارے میں امام غزالی کو وہم ہوگیا حالانکہ بیحدیث سیح ہے اور بخاری مسلم وغیرهانے اس کی تخ تنج کی ہے۔ ف

🙉 منتج بخارىءامام بخارى كتاب البيئا ترّياب ما يكرومن الصلوة على المنافقين والاستتفار للمشر كين اس مين ذوت على سيعتين كالفاظ مين مه

ا احیاءعلوم الدین ، ابوعامد محمد الفزالی متونی ۵۰۵ ها/۳۳ کتاب اهلم بیروت دارانکتب العلمیه ۱۳۱۹ هـ ۱۹۹۸ء ع احقاق المحق بابطال الباطل فی مغیث الفلق ، محمد زامدالکوثری متوفی اسماه ایس ۱۳۵۵ کراچی این ایم اسعید سمپنی طبع تانی ۱۹۸۸ه اهد ۱۹۸۸ ع التوبد : ۸ م سم المصنعول من تعلیقات الاصول ، امام فزالی متوفی ۵۰۵ هی ۱۲۲م

ان تمام ہاتوں کی روشنی میں بیدواضح ہوتا ہے کہ امام غزالی کی اصولی فقہ میں لمنخول پہلی کتا ہے تھی اور ابتدائی دولہ نہ کی دوست کے باوجوداس کتاب میں پچھے کی ببر حال تھی ۔ گراس تھی ۔ گراس تھی ہے اوجوداس کتاب میں پچھے کی ببر حال تھی ۔ گراس تھی ہے ان کی عظمت واحترام میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی کاوش اخلاص پڑبی تھی اور مقصد اللہ کی خوشنو دی تھا۔ اس کتاب کی خویوں میں سے ایک بات رہی ہی ہے کہ کمخول میں امام غزالی جب کسی سے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو کتاب کی خویوں میں سے ایک بات رہی ہی ہے کہ کمخول میں امام غزالی جب کسی سے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو اکثر مقامات پروہ اس کے قائل کا نام بھی ذکر کر دیتے ہیں ، جبکہ استصفی میں وہ اس طرح نہیں کرتے بلکہ صرف ان کے نزدیک جو تول مختار ہوتا ہے اسے بیان کرد ہے ہیں ، جبکہ استصفی میں وہ اس طرح نہیں کرتے بلکہ صرف ان کردیک جو تول مختار ہوتا ہے اسے بیان کرد ہے ہیں کہر دوسروں کی آراء کو مختصرا بیان کرتے ہیں۔

علامہ بیلی نعمانی فرماتے ہیں: امام صاحب نے یوں تو بہت سے علوم فنون میں کتابیں تکھیں لیکن سخصیص کے ساتھ جن علوم کوئر تی دی وہ فقہ،اصول فقہ، کلام اوراخلاق ہیں۔۔۔اصول فقہ میں امام صاحب نے بہت سے مسائل خود ایجاد کئے ہیں چنانچیان کی کتاب " المصنحول " اس دعوے کی بین دلیل ہے۔!

"المنحول" كاطرزتح ريامامغزالي كي مخالفت كاسبب بنا:

ثبلى نعمانى ككھتے ہیں:

''امام صاحب نے آغاز شباب میں ایک کتاب مخول نام اصول فقہ میں آھنیف کی تھی جس میں ایک موقع پرامام ابوطنیفہ ساحب برنہا یہ سبختی کے تھے۔امام صاحب ساحب برنہا یہ سبختی کے ساتھ کھتے ہیں گاہ کی اور نہا یہ گئتا خاند الفاظ ان کی شان میں استعال کئے تھے۔امام صاحب کے مخالفین کے لئے میا تھدہ دستاویز بھی بیادگ جر کے دربار میں ریا کتاب لے کر پہنچ اوراس برزیادہ آب ورنگ چڑھا کر بیش کیا اس کے ساتھ امام صاحب کی تصانیف کے مطالب بھی الٹ بلٹ کر بیان کئے اور دعوی کیا کہ امام خزالی کے بیش کیا اس کے ساتھ امام صاحب کی تصانیف کے مطالب بھی الٹ بلٹ کر بیان کئے اور دعوی کیا کہ امام خزالی کے مقالد بیں '' یہ گئی کیا اس کے ساتھ امام صاحب کی تصانیف کے مطالب بھی الٹ بیٹ کر بیان کے اور دعوی کیا کہ امام خزالی کے مقالہ کیا گئی کہ اس کے ساتھ امام طرا

المصنحول کی نسبت فیصلهٔ بین جوتا که کس زیانے بین تصنیف ہے مکا تبات امام غزائی اور طبقات الثافعیہ،
لان الدین بی نے لکھا ہے کہ بیز مانہ شاب کی تصنیف ہے جب امام الحرشن زندہ تھے ایکن امام غزائی نے خودا پی کتاب مستصفی فی اصول الفقہ بین لکھا ہے کہ: " صنحول " احیاءالعلوم، کیمیائے سعادت اور جوابرالقرآن کے بعد کی تصنیف ہے " مخول اس وقت جارے پیش نظر ہے، اس کا طرز تحریر علائیہ شہادت و بتاہے کہ وہ ابتدائی زمانہ کی تصنیف ہے "مخول اس وقت جارے پیش نظر ہے، اس کا طرز تحریر علائیہ شہادت و بتاہے کہ وہ ابتدائی زمانہ کی تصنیف ہے تصوصاً امام ابو صنیفہ " کی شان میں جو گستا خیاں بیس وہ ہرگز اس زمانے کی نہیں ہو سیس جو ستارک للدیناصوفی ہو بیکی تعمل ہو کہ کے طرز تحریر ہے قطعی تو بہ کرچکے تھے۔ مکا تبات میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب نے امام ابو صنیفہ کی شان میں کہی گستا خانہ الفاظ استعمال نہیں کے اس لئے یا تو یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ اس الکارکیا کہ میں نے امام ابو صنیفہ کی شان میں ہے الحاق ہے ۔ یا یہ قرار دینا چاہئے کہ جو کتاب امام غزائی نے شاب میں الفائی ہے ۔ یا یہ قرار دینا چاہئے کہ جو کتاب امام غزائی نے شاب میں الفائی ہے ۔ یا یہ قرار دینا چاہئے کہ جو کتاب امام غزائی نے شاب میں الفین کی تھی تھی وہ مخول نہیں کہ اور کوئی کتاب تھی تھی۔ "
المناخول کے رومین کتاب : "شمن الائم کر دری نے مخول کے رومیس کتاب کھی تھی۔ "

262

كتاب "المستصفى "كالحقيق تجزيه

يدكتاب اصول فقد كاركان اربعدكت بين ساك بهجن يراس فن كولكه والول في بنياوركهي ابن خلدون في اے اصول فقد کی بنیادی کتب میں شار کیا ہے۔ امام غزالی نے اپنی علمی زندگی کے آخری زمانہ میں اس کو تالیف کیا جس ک وجہ سے بیآ پ کے علمی تجربہ کا نجوڑ ہے، جب آپ نے نیشا پور بغداد میں دوبارہ تدریس کا آغاز کیا تو بیا کتاب تالیف کی۔ ال كتاب ك مقدمه عدية فالهرجوتا بوه فرمات بين:

" ثم ساقني قدر الله تعالى الى معاودة التدريس والافادة ، فاقترح على طائفة من طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفًا في اصول الفقه " ــــّـــ

( پھراللہ تعالی نے تدریس وافادہ کی طرف او شنے پرآ مادہ فرمایا تو علم فقہ حاصل کرنے والی جماعت کے سامنے اصول فقہ يرتسنيف پيش کی۔)

امام غزالی "المستصفی "كی امتيازی خصوصيات يون بيان فرماتے ہيں

میر کتاب حد درجہ اختصار اور طبیعت برگرال گزرنے والی طوالت سے پاک ہے، اس میں ان دونوں کے درمیانی راسته كاانتخاب كيا كيا ب- اس ميس تحقيق وترتيب كي جس طريقه كااجتمام كيا كياب اس ميس المهنعول كي طرح حدورد اختصار نبیں اور نہ ہی " تہذیب الاصول" کی طرح طوالت ہے۔ امام غز الی مفر ماتے ہیں:

" اقتمرح عملي طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفا في اصول الفقه ، اصرف العناية فيه الي التلفيق بين الترتيب والتحقيق، والى التوسط بين الاخلال والاملال .على وجه يقع في الفهم دون كتاب " تهذيب الاصول" لميله الى الاستقصاء والاستكثار، وفوق كتاب " المنخول " لميله البي الايجاز والاختصار. فاجبتهم الي ذلك مستعينا بالله، وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني". ٢

(علم فقہ کے شائفین نے اصول فقہ میں کتاب لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اپنی توجہ تحقیق وتر تیب کے درمیان مزین کرنے اور رکاوٹ و تیزی کے درمیانی رائے کواس طرح اپنایا کرفہم پر گرال نہ ہو جو کتاب تبذیب الاصول ہے گہرائی وکٹرت میں کم اورایجاز وا تنضار میں کتاب امتحول سے زیادہ ہوتو میں نے اللہ سے مدوطلب کرتے ہوئے ان کی خواہش کو پورا کیااور میں نے اسے فیم معانی کے لئے تر تیب و محقیق کے مابین جمع کرویا۔)

امام غزالی "المستصفی "مین مستقل شخصیت کے حامل نظرا تے بیں:

امام غزالی اس میں ایک مستقل امام وشخصیت کے حامل فر دنظر آتے ہیں جس میں وہ اپنی آ را ،کوامام الحرمین ہے کلیة مقید نہیں کرتے بلکہ صرف حق جاننے کی صورت میں پااس کے بغیر جپارہ ند ہونے کی صورت میں وہ ان کے حصار

له مقدمها بن خلدون ،عبدالرحن بن تحدين خلدون متو في ٨٥٨ هـ مص ٥٥٥٠\_ ع المستصفى ، امام غزال متونى ٥٠٥ه/٣،ادارة القرآن ٤٠٠١هـ

من رہتے ہیں ورنہ وہ اس کی جگہ دوسرے اقوال لے آتے ہیں ، اور ایسا کرنے کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں یعنی آگری کتاب میں وہ " المسنخول " کی طرح اپنے استادامام الحرمین کی آراء واقوال سے چیٹے نظر نہیں آتے بلکہ آزاور ہے ہیں لیکٹی گردنفزی بک" المستصفی "کے اسلوب پران الفاظ کے ساتھ اظہار خیال فرماتے ہیں :

"وعبارة المستصفى راقية فى حيث اسلوبها العربى ولم يكن الغزالى ممن يشح على القرطاس فتراه كما قال يطلق فيه العنان حتى يبلغ الغاية مما يريد. ولم يكن قد جاء فى زمنهم حرور التلخيص والاختصار لان همهم الوحيد كان تادية المعنى الى فكر السامع طال لكلام اوقصر".

(اسلوب کے اعتبارے کتاب "المصنصفی "کی عبارت بہت بلندیا یہ ہے امام غزالی کا فذکے استعمال میں بخیل نہیں تھے بلکہ جب تصنیف کے لئے بیٹھتے تو عنان قلم کوچھوڑ دیتے اور جو بچھ بیان کرتا ہوتا کھل کر بیان کرتے آپ کے دور می اختصار و تنجیص کارواج نہیں ہوا تھا ان حضرات کا مقصدیہ ہوتا تھا کہ مفہوم و معنی کوسامع کے ذہن میں اُتار دیا جائے خواہ کلام طویل ہویا مختصر۔)

المستصفى كي تقسيم: امامغزالى في المستصفى كوايك مقدمه اورجارا قطاب يرمرتب كيامقدصة تمهيدكى مائد المستصفى كايك مقدمة وجارا قطاب مقصود كي خلاصه وذكر يرمشتل بين اوران كي تفسيلات كويول بيان فرمايا:

لِ اصول المفقد، مشخ محمد الخضر مى جس^\_قاهره دارالحديث سنه ند\_ ع المعتصفى، الوحامد محمد بن محمد الغزالى شافعي متوفى ۵∗۵ھ ا/۵\_۲، كراچي ادارة القرآن متوفى ٢٥٨٧ھ \_ ١٩٨٧ء\_

264

.wordpress.cor Desturdubook (جان لو کہ بے شک اگرتم احکام شرعیہ میں ادلہ سمعیہ کی دلالت کی وجوہ ،اصولی کی نظر میں دیکیر چکے ہوتو تم پرادلہ ہے احكام كا قتباس كى كيفيت اور پھرادله اوراس كاقسام ميں پھرادله ساحكام كا قتباس كى كيفيت پرمقتيس كى صفات میں جواحکام سے اقتباس کرتا ہے کی معرفت میں مقصود پوشید ونہیں رہے گا۔ تو بلاشبہ احکام تمرات ہیں اور ہرثمر ا بين اندرايك صفت وحقيقت ركحتا ب اوراس كاليك مثمر استثمر اورطريق استثمار ب اورثمره وه احكام بين يعني وجوب، هظر مندب، گرابهت الباحت اجسن وقبح ، قضاء وادا ، محت وفساد وغير هاور مثمر وه ادله بين جوصرف تين بين ليعني كتاب ، سنت ا جماع اور طریق الاتسشار وہ ادلہ پر دلالت کرئے والی وجوہ ہیں جو جار ہیں کیونکہ اقوال یا توشنی پراسینے صیغہ وظم کے اعتبارے دلالت کریں گے یاا پنے مقصد ومعنی کے اعتبارے اپنے اقتضاء وضرورت کے اعتبارے یاا پنے معقول اور اس سے مستبط معنی کے اعتبار سے دلالت کریں گے اور مستحر وہ مجتمد ہے اس لئے اس کی صفات ،شروط واحکام کی معرفت ضروری ہے تو اس صورت میں جمله اصول حیارا قطاب میں گردش کریں گے۔قطب اول احکام میں ہے، اس کے ساتھ ابتداء کرنازیادہ بہتر ہے کیونکہ تمر ومطلوب ہوتا ہے۔قطب ٹانی ادلہ میں ہے اور وہ کتاب سنت، اجماع ہے اوراس كو الياميان كرنا بهتر ب-قطب ثالث طريقة الاستشمار (متبح طلب كرف مح طريق) مين باوروه ادله كي دلالت كي وجود ہیں ۔ فظب را فع مستقرین ہے اور وہ محتبد ہے جوائے ظن سے تھم لگا تا ہے اوراس کے مقابلہ میں مقلد ہے جواس کی اتباع کوایینے اُوپرلازم کرتا ہے تو مجھد اوراس کی صفات کے ساتھ مقلد کی شروط کا ذکروا جب ہوگا۔ )

المستصفى كے منطقی مقدمه كا جائزہ: اصول وفقه كى اس كتاب كامقدمه منطق ميں ہےاورامام غزالى يہججة تھے کہ بیمقدمہ تمام علوم کے لئے ضروری ہے اور وہ بیجی سمجھتے ہیں کہ جواس منطقی مقدمہ کا احاطہ نہ کرے اس کے علم کاال علم کے پہال کوئی اعتبار نہیں ای لئے ووفر ماتے ہیں:

" نـذكر في هذه المقدمة مدارك العقول، انحصار ها في الحدو البرهان، ونذكر شروط الحد الحقيقي، وتسرط البرهان الحقيقي ، واقسامهما على منهاج اوجز مما ذكرناه في كتاب "محك النظر" وكتاب" معيار العلم" وليست هذه المقدمة من جملة الاصول، ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها ، ومن لا يحيط بها فلاتقة بعلومه اصلا، فمن شاء ان لا يكتب هذه المقدمة فليبدا بالكتاب من القطب الاول، فان ذلك هو اول اصول الفقه،

وحاجة جميع العلوم النظرية الى هذه المقدمة كحاجة اصول الفقه ". ا

( ہم اس مقدمہ میں مدارک العقول ، حداور برحان میں اس کے انجصار کو بیان کریں گے اور ہم حد حقیقی کی شروط اور برهان حقیقی کی شرط اوران دونوں کے اقسام کو مختصر ابیان کریں گے۔جیسے ہم نے کتاب" مسحک المنسطسو" اور کتاب " صعيباد المعلوم " مين ذكر كيا ب اوربيه عقد م يكمل اصول مين نيين اورنداس كه مقد مات كي خاص فن مين ب، بلكه يد مقدمه تمام علوم کے لئے ہے اور جواس کاا حاط نہیں کرے گااس کے علوم کا اصلاً کواعتبار نہیں اور جواس مقدمہ کونہ لکھنا حاجة اس حاجة كدوه كتاب من قطب اول سابتداءكر لے كيونكه وه اصول فقد كابتدائيه باورتمام علوم نظرية أن اس مقدمہ کی ای طرح ضرورت ہے جس طرح اصول فقہ میں اس کی حاجت ہے۔)

المستصفى كمنطقى مقدمه كاتجزيد

ام غزالی کتاب کے مقدمہ میں اس بات پرزور و پیتے ہیں کہ کسی بھی علم کے حقائق کو سیجے معرفت حاصل نہیں ہو مکتی جا آئی کے منظم کے ذریعے ان علوم کو نہ سمجھا جائے اس کے بعد منطق کے ضروری اجزا ، بھی لکھتے ہیں جوآپ کے خیال میں ضور کی ہے۔ اس مقصد میں آپ نے معقولات کے ادراک ، دلائل و بر حمان کی حدود اوراس کے فیقے ٹی شرائط اور بر بان اثبات کے حقیقی شرائط اور بر بان اثبات کے حقیقی شرائط اور بر بان اثبات کے حقیقی شرائط میں اور بھتے ہوئے میں ۔ ان شوا بدسے اندازہ ہوتا ہے کہ فلسفے سے پر ہمیز کے باوجود امام خزالی اس کے ایک شاخ ہے بلکہ اگر رہے کہا جائے تو درائی اس کے ایک شاخ ہے بلکہ اگر رہے کہا جائے تو درست ہوگا کہ ارسطونے اپنے علم کی جو فظیم ترین میراث جھوڑی ہے اس میں منطق کا زیادہ حصہ ہے۔

المغزالي كا "المستصفى " ميس مسائل بيان كرني ميس عدم توازن :

امام غزالی اس کتاب کے مسائل بیان کرنے میں توازن نہیں رکھ پائے بعض مسائل اوران کے اعتراضات و جوابات اور شبہات کے ازالہ میں بھی طویل بحث کرتے میں مثلاً قیاس کے مانعین کے شبہات کے ازالہ کے وقت ان کی بگل کیفیت نظر آتی ہے۔ جب کہ بعض مسائل کے بیان میں وہ انتہائی اختصار اور دفت سے کام لیتے ہیں مثلاً مطلق ومقید گامکل بحث اس کے مسائل وتشریح کو صرف نصف صفح میں بیان کر دیا۔

المستصفى ميں امام الحرمين كى تقليد ميں كمى نظر آتى ہے:

ال كتاب كاليك الميان وصف يوجى بك المام غزالى في السمستصفى مين الم الحرمين كي ان كثيراً راء كذكر ب الرياب كاليك الميان كي ان كثيراً راء كذكر ب الرياب بي إنبول في "المستحول" مين موافقت كي حقى مثلاً المحنول مين صفت كم مفهوم ب احتجاج جائز جوف من المما الحرمين كامسلك اختيار كرت بوئ نه صرف اس جائز قرار ديا بلكه ال مذبب ك دفاع مين اور منكرين كه روي دائل دين بي مراكل دين مراكل مستصفى مين انبول في السراح كربجائي ميموقف اختيار كميا كه صفت كم فهوم سه احتجاج في جائز جيت بوكاد

المستصفى ميں كوششينى كے زمان ميں آراء ميں تبديلي:

امامغزانی نے "المستصفی "میں ان آراء ہے بھی گریز کیا جو گوششینی کے زمانے میں اختیار کی تھیں جب آپ عبادت دریاضت میں مگن تھے اور تصوف کا غلبہ تھا۔ مثلاً احیاء میں "مسالة التحلیف بالمحال" کے جواز کا قول کیا جب کہ "المستصفی "میں اسکے عدم جواز کا قول کیا ۔

السستصفی کا زمانه تالیف: امامغزالی نے اپنی وفات ہے ایک سال قبل یعنی ۵۰۴ھ میں اس کتاب گونسنیف کیا۔

# besturdubooks wordpress.com

# المستصفى كے شارحين:

- ابن الناظر حسین بن عبدالعزیز محمد مالکی متوفی ۹۷۹ ھے نشرح استصفی للغز الی تالیف کی کے
- (٢) ابوجعفراحمد بن محمد بن احمد عبدالرحمٰن بن مسعدة الغرناطي متو في ١٩٩٩ هه في شرح لكهي -ابن فرحون نے الديبان میں اس کے لئے" شوحا حسنا" (عمده شرح) کے الفاظ کے ہیں ہے
- (٣) حافظ ابعلى كسن (الحسين) ابن عبد العزيز بن محمد القرشي الفبر ى الغرناطي الاندلجي متوفى ١٩٩ ه معروف بابن الاحوس ي المستصفى كاختصاروحواشى: الل مغرب واندلس في الم مغزالي كي استصفى كي خوب قدرداني كي اسك اختصارات بھی کئے چند مند درجہ ذیل ہیں:
- ا على بن الوالقاسم ابن الي تنون متوفى ٥٥٥ هف المسقسط الاشفى في اختصار المستصفى كنام ے اختصار لکھا<sup>تی</sup>
- ٢٠ ابوالوليد محر بن رشد الحقيد متوفى ٥٩٥ هـ تـ "المضرورى في اصول الفقه "يا" مختصر المستصفى " کنام سے اس کا اختصار کیا۔ <sup>ہے</sup>
  - س. محد بن عبدالحق اليعمر النذروي متوفى ٢٢٥ هدند "مستصفى المستصفى" كنام ساس كا اختصاركيار "
- (٣) ابوالعباس احمد بن محمد بن احمد الارذى الاشبيلي اندلى متو في ٦٥٧ هه يا ٦٥١ ه معروف بدابن الحاج انهول نے " مختصر المستصفى " اور" حاشيه على مشكلات المستصفى "تاليف كيار ك

السمسته صفى يرتعليقد: ابوالحن مهل بن محد بن مهيل بن ما لك الاردى الغرناطي متوفى ٩٣٩ هـ في امام غزالي كا المستصفى يرتعالق لكھ\_^

ابوالخطا بِالْكُوذِ انْي حنبلي (٣٣٢ هـ-٥١٥ هـ) <sup>ق</sup>

فقيه اصولى فرضى اديب شاعر عض قافي الويعلى سے تفقد حاصل كيا ائمد حنابلدكى ايك بردى جماعت تے آپ سے اكتساب فيض كيابه

لے حدیة العارفین ۱۳۱۳/۵ اس میں ان کانام اس طرح مرکوز ہے حسین بن عبداللہ بن عبدالعزیز ابن جھے بیٹم الاصولیون ۲۸ (۵۰۵)۔ ع حدية العارفين ١٠٢٥، اليناح المكنون ١٠١٠ ١٥٠١ الديباج ، ابن فرحون ماكلي متوفى ٩٩ ١٥٥ وسم ١٠١٠ ، الفتح المعين ٩٨ /٢ م جم الاصولين \_(112)199\_191 ٣ حدية العارفين،٥٥/٢٨٣\_

س. تتحقیقی مقدمه کلی مختصر المنتصفی لا بن رشد، جمال الدین علوی جس ۱۸، بیروت سلا دارالفرب الإسالا میه ۱۹۹۳ په ب هے حوالہ سابق۔ ے حدید العارفين٥/ ٩٥، الفح المين ٢/ ٢٤، معم الاصليمين ا/ ١٩٤ (١٢٥)\_ یے حوالہ سابق۔

<sup>△</sup> حدية العارفين ١٣٦٥م، الديباج ص١٠٢٠٥، الفح المبين ١٢٠٣\_

محفوظ بن احمد بن حسن بن احمد الكلو ذانى البغد ادى (۱۹۳۰م/۱۱۱۱م) بغداد يل وقات يائى ـ

Oesturdubooke

267

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب "التمهید فی اصول الفقه "تالیف کی کے

الوبكرالاسار بندي الحفي (متوفي ١١٣ ١٥ ١٥)

٢\_ مختصر تقويم الادلة للدبوسي ً

ا۔ الاصول في الفقه

مؤلفات اصوليه :

الوالوفاء بن عقبل حنبلي (اسهم هـ ١٩٥٥هـ) ٢

فتيه،اصولی، داعظ اور پينگلم تنھے۔ابو يعلی بن الفراء سے تفقہ حاصل کيا اور ابوالوليد المعتز کی ہے اصول کی تعليم عامل کی علوم وفنون اوران کی تصنیف و تالیف کے میدان میں قوی المحبحة تشکیم کئے جاتے تھے۔شروع میں مذہب معتزلہ کی جانب میلان رکھتے تھے بعد میں اس رجحان کونزک کر کے مذہب حنابلہ کی فقہ میں منہمک ہو گئے مگر اس کے باد ہور بھی ان کے عقید دمیں مذہب معتز لد کا اثر باقی رہا۔ا پنے زمانے کے قطب الاعلام اور شیخ الاسلام ہے۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب "المواضح فسی اصول الفقه "تالیف کی بیکتاب تین مجلدات میں ہے ال كالعاده الك كتاب" المفسون " بهى تاليف كى جس مين فقد اصول فقد علم الكلام اور بهت سے علوم سے كثير وظيم فوائد فنع کئے۔حافظ الذہبی نے اس کتاب سے متعلق لکھا:

"الاتصنيف في اللدينا اكبر من هذا الكتاب" (اس دنيا بس اس تصنيف ، يوى كوئى كتاب نبيس) يس

عبدالرحیم القشیر ی الشافعی (متوفی ۱۲۳ھ e)<sup>ھ</sup>

فتیہ،اصوبی مفسراورادیب تنجےا ہے والدے علم الاصول وغیرہ کی تعلیم حاصل کی پھران کی وفات کے بعدامام الحرمین کی صحبت اوران کے درس میں ہمیشہ شر یک رہے بیبال تک کہ فقہ،اصولی وخلاف میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ مؤلفات اصولیہ: اصول فقہ میں ہمیں ان کی تصنیف کاعلم نہیں ہوسکا (وا لله اعلم ) یک

احمد بن عثمان الفيحي (متوفي ١٥٥٥)

انہوں نے کتاب" قواعد الادلة وشواهد الاحبة" تالیف کی کے

لِ اليناح المكنون،٣١/٣١، حدية العارفين ٢/٢، الفتح الميين ١١/٢.

ع الدِکر ثمر بن حسین بن محمد امام فخرالدین خراسان (مرو) تے تعلق رکھتے تھے، حدیۃ العارفین ٦/٨٣\_

ع الدالوفاء بلى بن عقبل بن محمد بن عقبل بن احمد البغد ادى (١٣٩ه ام/١١١٩) بغداد ميس وفات يا كي \_

ع اليناح المكنون ١٨٥/ معدية العارفين ٥/ ١٩٥٥ ، الفتح المبين ١٣/١٢/١١ ، ال مين علامه ذهبي كاقول منقول بـ

هِ ابِنْفِرَ عِبِدَارِ حِيمِ بن عبِدِ الكريمِ بن هوازن القشيرِ ي متوفى ١١٢٠هـ

ل مجم الاصليمين ٢/ ١٩٤ (١٣٣ ) مشذرات الذهب، شيخ عبدالحي بن العما وجنبلي متوفى ٩ ٨٠ ١١٥ / ٣٥\_

ع الإلمعالى احمد بن عثمان بن عمر القيمي البغد ادى، هدية العار فين ٨٢/٥\_

Wordpress

ابن البرهان الشافعي (متو في ٩ ٢٢ه ٥-٥٢٠ه) ك

فقیہ،اصولی اورمحدث تھے،ابتداء میں حنبلی المذھب تھے پھر شافعی مذہب افتیار کرلیا۔امام شاشی ،امام غزالیا ہے السکیا الھے اس سے تفقہ حاصل کیا۔اس خلکان بصفدی ،ابن العماد ، یافعی ،زرکلی،ابن جوزی ،اسنوی اورابن کشروفیہ نے آپ کے اصول فقہ میں تفوق ،جحر علمی اورضر بالمشل ہونے پر اقوال ذکر کئے ہیں ۔عبدالحمیدعلی ابوز نید کی تحقیق کے مطابق انہوں نے اصول فقہ میں جھے تمامیں تالیف کیس وہ لکھتے ہیں ،ا

" نستطيع ان نـقـول لـمـاوجـدناه من كثرة النقول في كتب المتاخرين ان كتب ابن برهان كانت من امهات كتب اصول الفقه". "

(متاخرین کی کتب میں ان سے کنٹر ت سے نقل پاکر جم کہد سکتے جی کہ این جربان کی بیاکت اصول فقد کی امہات الکتب میں سے جیں۔)

مدرسد نظامیہ میں مذریس کی حافظ نہایت احجما تھا جو چیز ایک مرتبہ من لینے یاد ہوجاتی۔ آپ کے درواز۔ پرتشنگان علم کا بجوم رہتا ، آپ کے تلامذو میں السحسانس اسو السحسیسن هیا ہو اللہ بین السحسن هیا اللہ بن عسائر متوفی ۵۲۳ھ۔ شرف الدین ابوسعید عبدالقد بن محمد بن حبة القد لامطبر بن علی بن الی عصرون قاضی قضا ۃ الشام مولیٰ ۵۸۵ھاور ملک النحا ۃ الحسن بن صافی بن عبدالقد شافعی نحوی اصولی ادیب متوفی ۵۲۸ھ جیجی شامل ہیں۔

مؤلفات اصوايد:

ا البسيط ٢ الوسيط ٦ الاوسط ١٠ الوجيز ٢ الوجيز ٢ الوجيز ٢٠ التعجيز ٢٠ التعرب ٢٠ ال

## (۱) كتاب الوجيز كاتحقيق تجزيه :

تقریباً تمام سوائے نگاروں نے ان کے حالات ٹی اس کتاب کا ذکر کیا ہے امام شوکانی نے ارشاد افحول ٹی آئی سومقامات میں ابن بربان سے اور تقریباً میں مقامات میں الوجیز نے نقل کیا ہے۔ امام جمال الدین اسنوی نے آبا السول میں ابن برھان ہے ایک سو بچاس مقامات پراور پندرہ مقامات ٹیں الوجیز نے نقل کیا ہے اس طرح بدرالد بڑا بن عبدالند الزرکش نے اپنی کتاب البرھان فی علوم القو آن میں کئی جنگہوں میں ان نے نقل کیا۔

لے این برہان ایوالفتح احمد بن بھی بن مجد الوکیل (۸۶ مار/ ۱۳۶۷م) بغداد میں ولادت ہوئی۔الفتح آمیین ۲/ ۱۶ماس میں تاریخ و فات ۱۳۳۲ میرارکل الظلون ا/ ۲۰۱۱ میں ۵۱۸ حدثہ کورو ہے۔

ع مختفق مقدمة على الوصول الى الاصول عبدالحريه على ابوزنيد ص ٣٩ رياض ، مكتب المعارف ٣ ١٩٨٣، ١٩٨٥ « ـ

س تحشف الظنون ا/٢٠١١/ ٢٠٠١/ ٢٠٠١ ، ٣٠١٣/ ٢٠٠٠ ، هدية العارفين ٨٢/٥ ، الفتح أمين ٢/٢ ، بهم الاصليين ١/٢ ١٤٤ (١٢٤) ، نهاية السول مين اسنول الم مسئلة مفهوم الملقب عن كتاب العجيز كا ذكر كيا ، الطبقات الثافعية ،عبدالرجيم اسنوى متوفى ٢٤٢هـ ١٥/١٠ (١٤٤) بيروت ، وارالكتب الاب ١٨٠٤هـ ، ١٩٨٤ء ...

Hordpress,co'

ا كتاب الاوسط كالحقيق تجزيه:

ال كتاب كى اجميت اورشبرت الوجيز كي طرح كم نبيل ب مناخرين ، اصوليين في اس كتاب كو بهى مركز وگاه ہنلا۔لمامشوکانی نے ارشادافھو ل میں تقریباوی مقامات پراور جمال الدین اسنوی نے نہایۃ انسول میں بھی کئی مقامات بال كتاب القل كياب

(r) كتاب البسيط:

ال كتاب سے متاخرين كے استفاد و كے بارے ميں جميل علم نبيس جو سكا۔

(٣) كتاب الوسيط :

ان سے استفادہ کے بارے میں بھی ہمیں علم ہیں ہو۔ کا۔

(۵) كتاب التعجيز :

أكثرترا جم كى كتب مين اس كتاب كاذ كرتبين ماتا مكرعلام اسنوى في نباية السول مين " في مسالة مفهوم اللقب" شاہن بربان کی اس کتاب کا ذکر کیادہ فرماتے ہیں:

"وحكى ابن برهان في التعجيز قولاً ثالثاً في مفهوم اللقب انه حجة في اسماء الانواع الغنم دون اسماء الاشخاص كزيد....".

(اورائن بربان نے اُستجیز بین آول تا اٹ " فسی هفهوم اللقب" میں بیان کیا کہ وقینم کی انواع کے اساء میں آو ججت بِلَيْنَ الله الشَّخَاصِ جِيهِ زيد \_ \_ مِن جحت فيين ہے)

(١) كتاب الوصول الى الاصول كاتحقيق تجزيه:

ان برهان نے " الوصول" كم مقدم ين اس كتاب كے بارے يس لكھا:

"هـذا كتاب اختصرته في فن اصول الفقه ليسـهل على المبتدى حفظه وضبطه، واضربنا عن الاطناب والتطويل اذبه تضيع الفائدة ، وخير الكلام ماقل ودل "ك

(یں نے فن اصول فقہ میں اس کتاب کا اختصار کیا تا کہ مبتدی کے لئے اس کا حفظ اور صبط آسان ہوجائے ہم نے غیر ا خرور کی طوالت ے اجتناب کیا کیوں کے وہ بے فائدہ ہے اور بہتر کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہواور دلیل کے ساتھ ہو۔) مگرائن برهان کے اس بیان ہے میہ پیتے تہیں چلتا کہ بیرس کتاب کا اختصار ہے آیا بیاصول فقہ پران کی دیگر بافا كتب مين سي كانتصارب ما اصول فقه بركسي اورمصنف كى كتاب كااختصار ب-

يا الومول الى الاصول وابن بر بإن الوالفتح احمد بن على محمد الوكيل شافتي متوتى ٥٣٠هـ ٥٣ هر ١٨٨٠ رياض ومكتب المعارف ١٣٠١هـ ١٩٨٢-١٩٨٨م

بہرحال کتاب " الموصول " اصول فقہ کے جمیج ابواب اور معظم مسائل پر مشتل ایک مکمل کتاب ہے اس اللہ اللہ ہے۔ مونا نہ تو قاری کے فہم پر مخل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی طوالت اکتا ہے پیدا کرتی ہے وہ سوائے ایک جگہ کے تمام مقامات پر اپنے استاذ امام غز الی کانام لئے بغیران نے قبل کرتے ہیں ووامام غز الی کاذکر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں :

فذهب الغزالي قدس الله روحه الى انها سوال باطل......

اس عبارت سے بیجی پنہ چاتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب امام غزالی کی وفات کے بعد تالیف کی تھی۔ وہ امام غزال سے متاثر نظرا تے ہیں بہی وجہ ہے کہ قاری اس کتاب کے اسلوب وتر تیب کو "المعنخول" سے بہت قریب پا تا ہے۔ ای طرح امام الحرمین کی البرهان سے بھی متاثر لگتے ہیں۔ ابن برهان امام الحرمین اورا پنے دوسرے استاذہ کی آراء کوئی مقامات رفقل کرتے ہیں گروہ تعظیماً "مشیخت" کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ امام الحرمین کی تربیت سے صرف اس وقت بٹتے ہیں جب کوئی مئل اصول فقد سے کم تعلق رکھتا ہوتو وہ اس ہالی کرتے ہیں۔ اسک الام فی صداد ک العلوم واد لتھا و مو انبہا و معانی السحووف وغیرہ اور بعض چنے ول کے اصول فقد سے قر بی تعلق کی بناء پر ان کا اضافہ بھی کرد ہے ہیں جیسے لغوی مسائل ہی السحووف وغیرہ اور بعض چنے ول کے اصول فقد سے قر بی تعلق کی بناء پر ان کا اضافہ بھی کرد ہے ہیں جیسے لغوی مسائل ہی حقیقت بھی از بجمل کی بعض ابتحاث ، ابن برھان اپنے اُستاذ امام الحرمین کی طرح اُستاد الواسی ق

الاسفرائينی اور قاضی ابو بکر با قلانی کی آراء پراعتماد کرنے میں مساوی ومشارک نظرآتے ہیں۔

قاضی ابوالولید بن رشد مالکی (۴۵۵ ھے-۵۲۰ھ) ک

ا پنے زمانے میں اندلس ومغرب کے زعیم فقہا، میں سے تھے عمدہ تالیف پر قدرت رکھتے اصول، فروع، فرائف اور بہت سے علوم میں دسترس تھی۔ روایت و درایت کا خوب علم رکھتے تھے، کم گواور بہت حیاء کرنے والے شخص تھے۔ ااکھ میں قرطبہ کے قاضی بنائے گئے ۔ ابوجعفر بن رزق سے تفقہ حاصل کیا۔ قاضی عیاض آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، کثیر النصائیف شخص تھے۔

مؤلفات اصوليد: انہوں نے كتاب " البيان والنحصيل ،لسما في الستخرجة بن التوجيه والتعليل الله عليل الله عليل الله عليل الله الله عليم كتاب بجوبيں سے ذائد مجلدات برشتمل ہے ہے ۔

ابوبكرالطرطوثی مالکی (۵۱۱ ھے۔۵۲۰ھ ) ت

مالکی فقیبتھے۔اندلس میں ابوالولید باجی ہے زانوئے تلمذ طے کیا، حجاز مقدی، بغداد، بصرہ، شام اوراسکندریہ کے علمی دورے کئے اورائکہ شافعیہ ابو بکر الشاشی ابوعلی التستری وغیرہ ہے اکتساب فیض کیا۔ فقہ، مسائل الخلاف، اصول ،فرائض وغیرہ میں یدطولی رکھتے زاہد، متی اور متواضع تھے۔قاضی عیاض آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔

لے ابوالولید گھر بن احمد بن گھر بن رشد القرطبتی (۱۳۳۳ء) قرطبہ میں وفات پائی۔ علی الدیباج ، ابن فرحون مالکی متو فی ۹۹ کھ جس سے ۳۳ ، حدیثہ العارفین ۵/ ۸۵ بیتم الموفقین ، رضا کھالہ ۸/ ۲۲۸ء الفتح المبین ۱۵٬۱۳/۳ء علی ابو بکر محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان بن ابوب القرشی الفہری الائد کی الطرطوشی (۹۵ • ۱۱۳۷ء) ابن ابی رندقہ سے معروف نے اندلس میں ولادت اوراسکندر میرمیں وفات یائی۔ 271 Nordpr

خوى اديب مثاعر محدث اوراصولي تخصه

موًلفات اصوليد: البول في كتاب " السنبيه على الاسباب الموجية الاختلاف الفقهاء في الاصول" الفرك. "

حسين اللامشي (١٣٦ه ١٥٢٥ه)

الام، فاصل اور ثقة تضابو بكرمحرين حسن بن منصور النسفي ساخذ اعلم كيا-

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے اصول فقد میں کتاب تالیف کی جوفاس میں قروین کی لائبریری میں ۱۹۳۳ نمبر کے تحت موجود ہے۔ @

البابرى المالكي (متوفى ٢٥٣هـ) ق

بہ ہوں۔ نقیہ،اصولی ہفسر،اورعادل قاضی تھے۔علم کی نشر واشاعت کے لئے مشرق کاسفر کیا۔ابوالولید باجی اورا بن زینون ساخذعکم کیامصرومکہ تشریف لائے۔امام زمحشری نے ان کی خدمت میں آخرسیبو بیک کتاب پڑھی کیونکہ ان کواس میں مہارت حاصل تھی۔

مؤلفات اصوليه: انہوں نے کتاب'' المد حل فی الاصول'' تالیف کی هدیة العارفین میں ان کی کتاب کا نام \*معموعة فی اصول الفقه'' ندکور ہے۔ مح

ابوالطاہرالتنوخی مالکی (متوفی ۵۲۷ھ بعدہ)^

امام،عالم ہفتی اور مذہب کے حافظ تھے۔اصول فقہ،حدیث اور لغت عربیہ میں امام تھے۔ مالکی مذہب کے ممتاز ما،یں سے تھے تقلید سے اجتہا دوتر جھے کی برتر می ظاہر کرتے۔

انہوں نے کتاب " انسوار البدیعة الی اسرار الشریعة، التهذیب علی التهذیب التنبیه علی مبادی للوجه" تالیف کیں۔ابوطا ہرالتو خی تو اعداصول فقہ سے فروغ کے احکام کا استنباط کرتے تھے اورا پنی اس کتاب "النبیه" میں استنباط کے ای بھی کواپنایا ہے اگر چیشنج تقی الدین بن دقیق العیدنے استنباط کے اس طریقہ کوغیر مفید

ل حن الحاضرة ، امام جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هـ ، ١٦٣ ، وفيات الاعيان ، ابن خلكان ا/ ٩٧٩ ، • ٣٨ ، الديباج ، ابن فرحون ص اسماء هدية الدفين ا/ ٨٥ جم الموفقين ١٢/١٢ \_ ل ايومجد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي (٩٥ • ام/ ١٣٢ اء) \_ العالم

ع التي المين ١٩/٢ \_ من الوالقاسم حسين بن على عما والدين الملامشي (١٩٥٥ ما ١١٢٨ م) \_

في الفوائد المحية عبدالحي للصنوى متوفى عدم الحرص علام جم الاصوليين ٢/٠٥ (١٠٥٥)

ل الدُرعبرالله بن طلحه بن محمد بن عبدالله البيابرى الأثبلي الاندلس متوفى ١١٣٨ ما ندلس مين ولا وت اور مكه مين وقات يائي \_ ع حدية العارفين ٢٥٥/٥ ، الفتح أميين ٢١/٣ \_ ﴿ الوطا هرابراتيم بن عبدالصمد بن يشير التو في متوفى ١١٣٣ هـ - کہاہے، کیونکہ فروع کی تخ تئ قواعداصولیہ ہے جدااور بعیر نہیں ہوتی اور ابوطا ہرنے اس کتاب میں تقلید کی زیادہ چھی کے اسلوب کونہیں اختیار کیا۔ آپ شہید کئے گئے آپ کی تاریخ وفات معلوم نہیں ہو تکی صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ آپ نے اپنی کتاب "المصحنصر" کی تحمیل کی تاریخ ۲۲ ھے ذکر کی ہے اس سے انداز ہ لگایا گیاہے کہ ۵۲۷ھے کے بعد ہی آپ ؟ انقال ہوا ہوگا۔ ا

الفراء محمد بن محمد الحنبلي (۵۵،۵۲۵ مـــ۵۲۲ م)

مؤلفات اصولید: انہوں نے کتاب المجرد فی الاصول "تالیف کی ع

ابوالحسن بن الزاعونی حنبلی (۴۵۵ ھ۔ ۵۲۷ھ )<sup>ت</sup>

فقیہ،اصولی،محدث،خوی،لغوی،اورواعظ تھے ابن جوزی آپ کے اساتذہ اور ابن عسائر آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔اپنے زمانے کے شخ الحنا بلہ تھے۔

مؤلفات اصوليه:

ا عرد البيان في الاصول يكتاب چند مجلدات بمشتل ب-

٢- مجموعات في المذهب والاصول.

اميه بن ابي الصلت الاندلسي (متوفي ٣٢٠هـ ٥٢٩ه)

عالم،اديب، حكيم، شاعراور مجم تصدائهول في كتاب "الانتصار في اصول الفقه" تاليف كي في

# ابوالحن الكرجى شافعى (۵۵م ھـ٥٣٢ھ)

مؤلفات اصوليه:

ا\_ الفرائع في علم الشوائع . ٢ سدالفرائع، يهذكورالذكركتاب الذرائع كي شرح بـ

س. الفصول في اعتقاد المة الفحول \_\_

ل الديباج، ابن فرحون مالكي متوفى ٩٩ ٧٥هـ ١٣٣١، الفتح أمين ٢٣/٢\_

ع محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حلف بن الفراء الوحازم بن قاضي الويعلي بغدادي، حدية العارفين ٢/٦٨ ـ

سے ابوالحسن علی بن عبیدالله بن نصر بن عبیدالله بن بهل بن سری الزاعونی (۲۲ • ۱م/۱۳۳۱م) ابن زاغونی سے معروف تنے بغداویس ولادت ہولًا۔ سمج معدییة العارفین ۲۹۶۷ ،الفتح المبین ۲۳۰/۲ \_

هے۔ اُمیہ بن عبدالعزیز ابی الصلت الاندلی الدانی الاهیلی (۲۸ ۱۰ ام/۱۳۵ م) اندلس میں ولادت اور افر یقته میں وقات پائی ان کی تاریخ وفات ۵۲۸ هـ ۱۲۸ هـ بحی بیان کی حتی میں مجمم الاصلومین ا/۳۸۷\_(۳۲۷) مجم الا و باء ۵۲/۷ م۰ سے

لا الوالحن محد بن عبدالملك بن محد بن عمر بن افي طالب الكرجى اصبهانى وبعدان كه ما بين يهارى شهرول كى طرف نسبت مرجى كهائة جين محدية العارفين ١٩/ ٨٥\_ besturdubooks.nor

ابن الخشاب شافعی (متوفی ۱۳۵۵هـ) ک

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے ابواسحاق الشیر ازی کی " اللمع " کی شرح لکھی۔ کے

عبدالعزيز النسفى حنفى (متوفى ١٩٣٣هـ)٢

علم النظر، فقد واصول میں پیرطولی رکھتے تھے۔ بخاری میں منصب قضاء پر فائز رہے۔ بخاری میں ابوالمفاخر عبدالعزیز بنعمرے تفقہ حاصل کیا۔امام الحرمین ابوالقاسم محمد بن عبداللہ نے آپ سے روایت کی ہے۔

مؤلفات اصوليد: "كفاية الفحول في علم الاصول "يم

الم المازري مالكي (عمم هـ٢٥١٥ هـ)

ادیب، حافظ، طبیب، فقید، اصولی، ریاضی، منتکلم تھے۔ ابن فرحون نے لکھا کہ اقطار ارض میں کوئی مالکی ان کے زمانے میں ان سے زیادہ فقیدندتھا۔ آپ نے ابوالحن اللحصی وغیرہ سے علم حاصل کیا، بے شار حضرات نے آپ سے استفادہ کیا۔

مؤلفات اصولیہ: اصول فقہ میں ابوالمعالی کی کتاب''البرھان'' کی شرح لکھی اوراس کا نام ابیضاح السمحصول من برھان الاصول''رکھا۔اس کےعلاوہ ند بہب مالکیہ کی کتاب '' السلقین ''کی بھی ایک عمدہ شرح کھی بیدونوں شروح آپ کے مرتبہ اجتہاد پر فائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ <sup>نن</sup>

صدرالشهيد حفى (١٩٨٣ هـ٧١ ١٥٥ هـ)

نقیہ واصولی تضفر وع واصول میں امام اور معقول ومنقول میں بلند مقام رکھتے اپنے والدے تفقہ حاصل کیا اور اپنے والدے تفقہ حاصل کیا اور اپنے والدک زندگی ہی میں خراسان میں بالغ النظر مجتھد وفقیہ بن گئے اور شہرت حاصل کرلی موافقین و مخالفین دونوں آپ کے فضیات کے معتر ف ہوئے ، فدھبا حنفی تضیع حض لوگوں کو ان کے شافعی المدذ ھب ہونے کا وہم ہوا صاحب المهدایة آپ کے تلافدہ میں سے ہیں۔

، مؤلفات اصولیه: فقه واصول وغیره مین آپ کی مؤلفات میں ،مثلاً اصول حسام الدین وغیره - <sup>۵</sup>

ل ابركم عبدالله بن احد بن عبدالقاهر بن محربن يوسف البغد ادى ابن الخشاب عمروف تف

ع. حدية العارفين ٥/ ٥٥٥\_ سع عبدالعزيز بن عثمان بن ابراتيم الكوني متوفى ١١٣٨ء، قاضي تسفى معروف يتها-

ع كشف الظنون ٢٠/ ١٣٩٧ إيصدية العارفين ٥/ ٨٥٥ ،الفوا كداليه يه ص ٩٨ ،الفح المبين ٢/ ٣٥ ،اس بين تاريخ وفات ٩٣ ٥ ه مذكور ب-

ے ابومبداللہ محمد بن علی بن عمراتمیمی المیازری (۹۱ ۱۰ ۱/۱۳۳۷ م) جزیرہ صقیلہ کے ساحلی شہر مازر میں ولا دت اورافریقہ میں وفات ہوئی۔ العبداللہ میں اللہ میں المیازری (۹۱ ۱۰ ۱/۱۳۳۷ م) جزیرہ صقیلہ کے ساحلی شہر مازر میں ولا دت اورافریقہ میں وفات ہوئی۔

ل الضاح المكنون ١٥٦/١٥٥، حدية العارفين ١/٨٨، الديباج ص١٥٣٥، ١٥٥ مالقة المين ٢٧/٢\_

ے ابوگر صام الدین عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن ماز 5 (۹۰ ماء/۴۰ ۱۱ء) صدرالشہید سے مشہور تھے سمر قند میں شہیداور بخاری میں مدفون ہوئے۔ ۵۔ حدیة العارفین ۸۳/۵، الجواہر المصییۃ ، محی الدین ابومجہ عبدالقادر بن ابی الوفا قرشی متوفی ۵۵۷۵ھ، / ۳۹۲،۳۹۱ (۱۰۸۱) الفوا کد البھیرۃ ، عبدالحی کھنوی متوفی ۷-۱۳ ھے ۱۳۴۵، افتح کمبین ۴/ ۲۵۔ wordpress.

محمود بن زيداللامشي حنفي ماتريدي (۵۳۹ه ه بعده)

ماوراء النبرك المش نامى گاؤں كى طرف نسبت سے المشى كبلاتے بيں اس سے بيد بى اندازہ ہوتا ہے كہ آپ اس سے بيد بى اندازہ ہوتا ہے كہ آپ كا تعليم وقعلم ماوراء النبر بالخصوص سمرقند کے قریب فرغان میں ہوئی ہوگی۔انہوں نے اصول فقد میں كتاب" اصول اللاه مشى "تاليف كى۔

## كتاب "اصول اللامشي "كاتحقيق جائزه:

"اصول اللامشى" يا" كتاب اللامشى فى اصول الفقه" حاجى خليفه فى "اصول اللامشى" كتام تا اسول اللامشى" كتام تا اس كتاب كا ذكر كيا المين الله مشى "كتاب بين المراصول فقد كى اس كتاب بين وه كيارومقامات بين كتاب بين وه كيارومقامات بين مشائخ ماوراء النهو" يا" مشائخ مسمو قند" يا "مشائخ هياد نا" كاذكركرت جين في اس خابر موتاب كوان كا تعليم وتعلم كاسلسلماسى علاقے وابسة بموگاس لئے ان كى شخصيت پرومان كا اثر غالب تحاراى طرح وه تقابل بين مشائخ عراق يامشائخ بغداد (حنى ) كو بھى ذكركرتے ہيں۔

مختلف آراء ہونے کی صورت میں اللامشی کی ترجیح:

سی مسئلہ میں مختلف اقوال وآراء ہونے کی صورت میں وہ اپنے شہر کے مشائخ کی آراء کو بالعموم اوراپنے رئیں ابومتصور ماتریدی کی رائے کو بالخصوص مشائخ عراق پرتر جیج دیتے ہیں۔مثلاً وجوب الاعتقاد کے مسئلہ میں وہ مختلف مشالاً کی آراء پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں :

" اختلف اصحابنا في وجوب الاعتقاد ،قال مشائخ العراق: "حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعاً" وقال مشائخ سمرقند ورئيسهم الشيخ ابومنصور (محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي) رحمه الله ، حكمه وجوب العمل ظاهراً والاعتقاد على سبيل الابهام، وهو الوجوب او الندب عينا ليكن يعتقد ان مااراد الله تعالى به حق وياتي بالفعل لامحالة حتى لا يا ثم بالترك اذ كان واجبا"."

يبال مشائخ عراق ، سمر قنداوران كرئيس كى وجوب الأعتقاد كے مسئله ميں آراء پيش كيس اور پھر كہا: "و الصحيح حاقاله مشافخ سمر قند". هي

(اورسیح وہ ہے جومشائخ سمر قندنے فرمایا۔)

انہوں نے صرف قول راج بیان کرنے ہم اکتفانہیں کیا بلکہ اس کے بعد اس کو دیگر اقوال میں سے سیج ماننے کی جہ بیان کی ۔ای طرح وہ تنخصیص الکتاب متواتر ہالقیاس اور خبر واحد کے مسئلہ میں بھی وہ ای طرح مشاکح کا اختلاف ذکر کرتے ہیں ان کی آرا ، پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں: "وهو المجواب الاصح، علی قول مشافح سے موقعہ "رف

ل ابوالشا ومحود بن زیدالملامشی ۱۳۳۶ء میں زندہ تھے۔ س کشف انظنون ۱۳۴۱ء۱۱۱۔ س کتاب الملامشی فی اصول الفقہ مجمود بن زیدالملامشی خفی ماتریدی تحقیق عبدالمجیدتری ص ۱۵۵ء ۱۹۸۰ء۲۳۹،۲۵۹،۲۵۹،۲۵۹،۲۲ ۲۹سه ۱۳۳۳، میروت دارالفرب اسلامی ۱۹۹۰ء۔ س حوالہ سابق ۱۹۔ هے حوالہ سابق س ۱۳۳۳۔

wordpress.co

اللامشى بعض اوقات اقوال ميس ترجيح ديئے بغير حجمورُ ديتے ہيں:

ندکورہ بالا دومثالوں کا مطلب پنہیں کہ وہ برجگہ ہی اپنے شہر کے مشائے یارئیس کے قول کور ججے دیے ہیں بلکہ بعض مرتبہ وہ آراء کوان میں ترجیح دیے بغیر اسی طرح جھوڑ ویے ہیں۔شایداس کی جہ سہ ہوکدان میں وجہ ترجیح کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہوں یا یہ کہ اس کا مطلب بیہ ہوتا ہوں کہ اس وقت کسی اور کورجیح حاصل ہو وہ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ مثال ہے وضاحت سے مثال ہے وضاحت سے بایہ کہ تمام اقوال میں ہے جس کو چاہر جیج دے دیں مثلاً "واحت کے نفسس مثال ہونے میں وہ شخ ابو منصور ماتر یدی اور مشائح سرقند میں سے ایک جماعت بن میں ابوالحن السرست ہونے میں وہ شخ ابو منصور ماتر یدی اور مشائح سرقند میں سے ایک جماعت بن میں ابوالحن السرست ہونے ویر وہ شامل ہیں کی آراء اور امام ابو حذیفہ کی رائے ہیں کرتے ہیں مگر اس میں وہ کی کے قول بیا رائے کورجی بیں دیے بلکہ آراء ذکر کرتے اس طرح جھوڑ دیتے ہیں تا کہ قاری خود قول رائح تلاش کرے اور وجہ ترجی بیان کرے ۔ ا

المامشى كےزد يك احناف كے مراتب:

ال کتاب میں عواق کے حفی امام ابوصنیفہ (متوفی ۱۵ اصد ۲۷۷ ء) ان کے شاگر دعیمیٰ بن ابان متوفی (۱۲۱ ھ۔ ۱۲۳ م) الرکتاب میں عواق کے دی ان کرفی (متوفی ۱۳۵۰ ھے) اور ابو بکر رحصاص (متوفی ۱۳۵۰ ھے) ان سب کو کتاب الامشی فی اصول الفقہ میں جگہ دی ان کی آرا ، کوفل کی آرا ، کوفل کی ان سب باتوں کے باوجود ماوراء النہر ہے حفی ماتریدی مشارکخ کی فضیلت و برتری کوفمایاں اور ممتاز رکھا ان کے یہاں مراتب کی ترتیب یوں نظر آتی ہے۔ ماتریدی عقیدے کے مؤسس الماتریدی (متوفی ۱۳۳۳ ھے۔ ۱۳۵۳ھ) کی رائے کو یہاں مراتب کی ترتیب بور فی ان ان کے شاگر دور السوست فی فنی " کھڑ ہوتی کواورا خیر میں انسفی (متوفی ۱۸۵۵ھے) کو باور یہ کو ماتریدی کے شاگر دور السوست فی نا کو مشیوخ میں سے ہوں اس کتاب میں المشی نے ابوزید و بی کومشارکنی اور النہ میں المشی نے ابوزید و بین کومشارکنی اور النہ میں المشی نے ابوزید

ابن حنبلی الواعظ (متوفی ۲ ۳۵ هـ)<sup>2</sup>

مؤلفات اصوليد:

ار البرهان في الاصول ٢٥ كتاب المفردات في الاصول . ٢ كتاب المنتخب في الاصول. هي

> جارالله الزمحشری شافعی (۱۷۱۷ هـ-۵۳۸ هـ)<sup>4</sup> ادیب اور فقید تقے۔

یا حالہ مابق ص ۲۰۰۱ سے حوالہ سابق اور مزید تفصیلات کے لئے اس کتاب کا فقرہ ۲۰۱۰،۱۹۷،۱۹۷،۱۹۷،۳۰۹،۳۰۹،۳۰۹،۳۰۹،۳۰ ۲۳۸،۲۳۲،۲۳۲،۲۳۳،۲۳۲، ۳۳۸،۳۳۰، ۳۳۸،۳۳۰ دیکھئے۔ سے حوالہ سابق ص ۱۳۳۰۔ در من من من من و مشق حل من مشربیت

م عبدالو إب بن عبدالواحد بن محد الشير زاى ثم وشقى ، ابن حنبلي واعظ مے مشہور تھے۔

ع جوروب بن جوروب المحدود بن عمر و محشرى -

276 desturdubooks

مؤلفات اصوليد: انبول في كتاب " المنهاج في الاصول " تالف كي ل علاءالدين السمر قندي حنفي (متوفي ١٩٥٥هـ)

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب' ایضاح القواعدالباب فی اصول الفقه "تالیف کی ہے۔ قاضی ابو بکر بن العربی مالکی (۲۸ سھے۔۳۳۵ھ) تا

فقيد ، محدث ، مفسر ، اصولى ، اديب و يتكلم تقد - اشبيله ، اندلس ، بغدا د ، شام ، اسكندريه ، مصر ، مِكة المكرّ مة مين كثير علاء فضلاء وصوفیاء سے تحصیل علم کیا۔ ابو بکرالشاشی ، ابوحاید غزالی ، ابوسعد زنجانی وغیرہ آپ کے بعض اساتذہ ہیں۔ آپ کے تلامده كاشارممكن نبيس، قاضى عياض، ابن شكوال آپ كے كثير تلامذه ميں شامل ہيں ۔ا شبيليد كے قاضى رہے، اس عبد پر سہتے ہوئے عدل وانصاف کی بالا دی قائم کی آپ بہت ی عمدہ کتابوں کے مصنف ہیں۔

مؤلفات اصوليه: انهول نے كتاب " المحصول في اصول الفقه " تاليف كى ي<sup>ع</sup>

فخرالدین الرازی شافعی (متوفی ۵۴۳ھ ھ)

محمد بن عمر بن حسين بن حسن بن على التسميد مسى الكبسوى ان كى كتب كے بارے ميں متوفى ٢٠١ ه ميں ديكھيں ھدیة العارفین میںان کی تاریخ وفات ۵۳۳ ھے ذکور ہے <sup>ھے</sup>

ابوالمحاسن البيهقي(متوفي ١٩٣٣هـ)٢

ادیب،شاعر،اصولی،مفسر تھان کے فقہی مذہب کے بارے میں ہمیں معلوم نبیں ہوسکا،ابوالمحاس مذکورہ علوم میں اپنے زمانے میں ممتازمقام رکھتے تھے۔

مؤلفات اصوليه

٣\_ والنوا واللوامع (منظوم)

ار صيقل الالباب.

سر التلقيح في الاصول. <sup>ك</sup>

ابوالفتح شهرستانی متکلم اشعری (۲۹ سه ۱۹۸۵ه) انبول في كتاب " الاقطار في الاصول الفقه " تالف كي \_ ك

ل كشف الظنون٢/ ١٨٤٤ معدية العارفين٢/ ٢٠٠٤ م ع الويكرعلاء الدين محمد بن احمد السمر ققدى حقى معدية العارفين ٢/٩٠\_ س ابو بكر قاصلى محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن احمد المعافري الاهبيلي (٢ ٤-١٠/ ١١٣٨ء)، ابن العربي مسيمور يتفيه، اندلس مين ولادت ،مراكش 

۳/ ۱۲۸ ، تذکرة الحفاظ ، الذبنی ۱۲۹۳/۳\_ هی حدید العارفین ۱/ ۷-۱-یع فخر الز مان ابوالمحاس مسعود بن علی بن احمد بن العباس الصوافی البیه همی متوفی ۱۳۹۹هد، نیشا پوریس ولا دت موتی به

کے حدید العارفین ٦/ ٣٢٨، الفتح المبين ٢٠١/٢.

△ ابوالفتح محمد بن ابوالقاسم عبدالكريم بن ابو بكراحمه الشهر سناني منتظم اشعرى، هدبية العارفين ١٩١/٩\_

odpress

ابو گربن عبدالله الشلبی مالکی (۱۸۴۵ - ۵۵۱)

فقیہ،اصولی اوررجال الحدیث کے حافظ تھے مسائل خلاف علم عربیہ و ہیئت میں تبحر تھے۔نو برس تک اپے شہر<sup>دی</sup> طلب کے قاضی رہےاورعدل وانصاف میں امیر وغریب کی کوئی تفریق نہیں گی۔ ھسکۃ السمہ کے عسے ہمھر،عراق، وفراسان کے علمی دورے کئے،ان کی اصول فقہ پرکسی کتاب کاعلم نہیں ہوسکا۔<sup>ا</sup>

علاءالدين ابوبكر حفى (١٨٨٥ ١٥٥٥ ١٥٥)

فقية تحانبول فاصول فقد من مندرجه ذيل كتب تاليف كيس:

ار بذل النظر في الاصول.

٢\_ حصر المسائل وقصر الدلائل في شرح منظومة النسفي. ٢

این انخل الشافعی (۱۳۸۳ ھے۵۵۲ھ)

انہوں نے اصول فقد میں کتاب تالیف کی۔ ا

ابوبكر القليعي مالكي (متوفي ٥٥٥٥)

انبول في اصول فقد مين كتاب " نور الحجة وايضاح المحجة "تاليف كي"

علاءالدين حنفي (متوفي ۵۵۳ھ)

فقيد، اصولى تصانبول في كتاب ميزان الاصول في نتائج العقول " تاليف كى جس كا آغاز : " الحمد الله ذي العزة و الجلال " الخ ميموتا م في العزة و الجلال " الخ م موتا م في العزة و الجلال " الخ

ابوبكرظهير بلخي (متوفي ۵۵۳ھ)

فروع واصول میں فاضل امام بتھ معقول ومنقول میں کامل عالم تھے۔ مجم الدین عمرانسنی ،صدرالاسلام ابوالیسرمجر ابر دوی، بہاءالدین المرغینانی وغیرہ سے علم حاصل کیا مجمود زنگی کے زمانے میں صلب آئے اور پھردمشق چلے گئے۔ <sup>لا</sup>

ابن النفزى مالكى (متوفى ٣٥٥هـ)

محدث، فقید، متکلم واصولی تصرابل غرناط میں سے بین مختلف علوم میں آپ کی تالیفات بیں۔

لِ الِوَرْعِيدِ اللهُ بن عِينِي الشبلي (٩١ - ١١م/ ١١٥٧م) اندلس مِين ولا وت اورخراسان مِين وفات بهوتي ،الفتح أميين ٣/٣س\_

ع الإبكر ثمر بن عبد الحميد بن حسن بن حمر والاستدى علاء الدين السمر قدى معدية الحارفين ٢٠/٢-

ع الدائحن محمد بن المسيادك بن محمد بن عبد الله البغد اوى البن انتقل محديدة العارفين ١٩٣/١ \_

ع الإبكر عبد بن عبد الله القليعي الأهبيلي ، اندلس تصلق تفاء حدية العارفين ١٩٣/٥-

في الديكر ثير بن احمد عناه الدين شس النظر سم قدى ، كشف الظنون ١٩١٧/٢

ل الديكراهمة بن على بن عبدالعزيد متوفى ١١٥٨ وظهير بلخى معروف تقصطب بي وقات ياكى القوائد البهرية ص ١٢٠

ع الوالكن على بن محمد بن ابراتيم بن عبد الرحن ابن الضحاك الفر ارى الفرناطي متوفى ١٥٨ اء ابن نفزي عه معروف يتحد غرناط بين وفات ياكي ..

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب " مدارک السحفائق فی اصول الفقه "تالیف کی جو پیررہ البرد البرد البرد البرد البرد ا مشتمال ہے کے

ابن هبير ٥ حنبلي (متوفي ٥٦٠هـ)

انبول نے كتاب " الاجماع والاختلاف " تالف كى ي

ابوالمفاخرالكردرى حنفي (متوفى ٦٢هـ ٣٥)

فقیدواصولی تصفی علماء میں بلندمقام رکھنے کی وجہ ہے شمس الائمہ اورامام الحقیۃ کالقب دیا گیا۔ زہروتقوی میں بہت بلندورجہ رکھتے ،سلطان عادل نورالدین محمود بن زنگی کے زمانے میں حلب کے قاضی رہے ،مختلف علوم پر آپ کی تصانیف ہیں۔

مؤلفات اصوليد: انبول في اصول فقد مين كتاب تاليف كي - الم

عبدالعزيزالنتفي حفي (متوفي ٣٧٣هـ)

ان کی تاریخ وفات ۵۳۳ ھیں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔

ابوالحن البيهقی (٩٩م ھ\_٥٩٥ ھ)

مؤلفات اصوليه:

٢\_ جلاء صدر الشاب في الاصول.

ا\_ كتاب اصول الفقه .

٣\_ المحجج في الاصول\_<sup>في</sup>

ابوالحن الاندلس (متوفی ۵۶۷ھ)

فقيد تضاصول فقد مين" السلباب في اصول الفقه "تاليف كى جس كا آغاز: "المحمد لله الذي ابدع المخدلات بالمخالفة بالمخالفة وعلة المخ سم وقدى فق في المحمد المخالفة وعلة المخ سم وقدى فق في المحمد المخالفة وعلة المخ سم وقدى فق في المحمد المحم

ع ابن هبير والوزير يجيِّ بن محمد الشبياني الحسنبلي ، كشف الظنون ١٢٥٨/١٠\_

سل ابواليفاخرعبدالغفورين لقمان بن مجمه بشرف القصاة ، تاج الدين الكردي متو في ١٦٧٥ يخوارزم بين ولا دت اورحلب بين وفات يائي -

س کشف انظمون ا/۱۱۳ عدیة العارفین ا/ ۵۸۷ اس میں ان کا نام عبدالغفار فدکور ہے۔ الجواہر المصینة ۱/۳۲۳،۳۲۲ (۸۷۸) الفوا که البحینة (۸۲۸) ۱ الفوا که البحینة (۸۲۸) ۱ الفوا که البحینة (۸۹۸) ۱ الفوا که ۱۹۹۰،۹۸

ابوالحن على بن ابوالقاسم زید بن محمد بن حسین بن سلیمان بیمی محدیة العارفین ۲/ ۲۹۹\_

ك ابوالحسن على بن عبدالله بن خلف بن عمة الانصاري الائدلي -هدية العارفين ٥/٠٠ يكشف الظنون ١٥٣٢/٢-١٥

wordpress.cor

ضاءالدین القرطبی مالکی (متوفی ۲۷۵ھ)

انبول نے كتاب "دلائل الاحكام" تاليف كى يا

ابن صافی ملک النحاة شافعی (۹۸۹ ھـ۸۲۸ ھ)

نحوی، فقیہ، اصولی متکلم، ادیب، مقری اور شاعر تھے اب و احسام الاشنھی سے تفقہ اورا بن برھان ہے اصول فقدًا تعلیم حاصل کی جو " الموجیز " اور " الموسیسط فسی اصول الفقه" کے مصنف بیں اشاعت علم کے لئے خراسان وكرمان اورغزنه وهند كے اسفار كئے۔

مؤلفات اصوليه .....انبول نے كتاب" الحاكم في اصول الفقه "تاليف كى الفتح أمين ميں اس طرح لمُورب :" وفي الفقم الحاكم ،وفي اصول الفقه واصول الدين مختصر ان" ابن قلكان في الحام : "وله مصنفات كثيرة في الفقه والاصول"\_

اسعدالکرابیسی (متوفی ۵۵۵ھ)

الفوائد البهية سي ٢٠ كان فقيها فاضلااديبا عالما حسن الطريقة ، له معرفة تامة بالفروع

علاءالدين بن الاسمندى السمر قندى سے فقہ كی تعلیم حاصل كى آپ كى فقہ میں كتب ہیں لیكن ہمیں اصول فقہ میں ان کی کی کتاب کاعلم نبیس ہوسکا۔ ھ

عبدالرحمن ابن الانباري (۱۳۵۵هه-۵۷۵۵) تـ

ابومنصور بن الرزاز ے مدرسہ نظامیہ بغداد میں نفع حاصل کیا قاضی بن شھبے نے موفق عبداللطیف کے حوالے ہے لکھا كان كى ايك سوتمين تصانيف بين اكثر تحويين بين اوران مين سے بعض فقد،اصول اور نصوف ميں بين مگرانهوں نے اصول ننه بران کی کسی کتاب کا نام ذکرنہیں کیا۔ مح

ابن فمحة شافعي (متو في ٧١٥هـ)

البول نے " نور الحجة في ايضاح المحجة فيالاصول " تاليف كي \_ ^

ل الديم يحيى بن معدون ابن تمام بن محمد الازدى القرطبتي ضياء الدين ، ايضاح المكنون ١٠٠٧ ٢ ١٥٠٠\_

ع ابیزار من بن صافی بن عبدالله بن نزار بن ابوانحسن (۹۵۰۱ء/۴۵۱۱ء) بغداد میں ولا دے اور دمشق میں وفات یا کی ، ملک الی 6 ہے مشہور تھے۔ ع كشف الظنون ا/ ١٢٣ وهدية العارفين ٥/ ٩ ٢٥ والقي المهين ١ / ٢ - مجتم الاصوليين ١/٣ (٢٥٠)\_

الالمظفر اسعد بن جمر بن حسين جمال الدين الكراجيسي نيشا يوري متوفى ٢ ١١٥٥ هـ

ع كشف انظنون ٢/ ١٢٥٤، اس مين تاريخ وفات ٥٣٩ هه تدكور ہے ،الفوائد البھية ص ٣٥ الجوابر المصينة ا/١٢٣١، (٣١٥) معجم الاصوليين ا الا ۱۹۲۱) - بر الوالبركات عبدالرحمن بن محمد بن عبد (عبيد ) الله بن الله بن ابن الا نبدى (۱۱۱۹م/١١٥) -ع کشف الظنون۴/ا۱۲۵ ،هدمیة العارفین۱/ ۵۲۹ ،۵۲۹ ،وفیات الاعیان ،این عمیان ،این خلکان ۱/۹ ۲۲ ، مجم الاصولیین ۴/ ۱۸۷ (۴۲۳)\_

﴿ إِدَالُهَا مَنْ تُحْرِينَ عَبِيدِ مَا مِنْ فَتَهِ مِحْدِينَةِ الْحَارِقِينَ ٢ / ٩٨\_

wordpress.

صدقه بن حداد (۷۷۲ه هه سا۵۵ه)<sup>ک</sup>

فقيد،اصولي،متكلم،اديب،مورخ،كاتباورشاعر تضابن عقبل اورابن زاغواني سے تفقه حاصل كيا۔

مؤلفات اصوليد: صاحب شذرات ني لكها :" وله مصنفات حسنة في الاصول "(اوران كي اصول يُر بہترین کتابیں ہیں۔)<sup>یو</sup>

احمدالڪلالي(متوني ٥٨٠ه هه) ع

فقيداصولى عارف تتص على بن ابو بكرسالم وغيره ستفقد حاصل كيا-

مؤلفات اصولیہ: ان کی اصول فقہ پر کتاب ہے جس کا نام " کتاب الامثال " ہے۔ <del>"</del>

حسن المسيلي (متوفي ٥٨٥ وتقريباً) ٥

فقیہ،اصولی ہتکلم نتھے۔ابوحامدغزالی ہےمشابہت رکھنے کی بناء پرابوحامدالصغیر کہلاتے تھے، جایہ کے قاصنی رہے۔ موَّلْقَاتَ اصولِيه : النبراس في الرد على منكر القياسـ<sup>ك</sup>

ابوطا ہرالاسکندرانی مالکی (متوفی ۵۸۱ھ)

اصول میں كتاب" تذكرة "تاليف كى ي

ابن زهره طبی إمامی (۱۱۵هه۵۵ه)۵

فقیدواصولی اورکئی علوم میں دسترس رکھتے تھے،علاء شیعد میں سے تھے۔

مؤلفات اصولیہ: "غنیة النزوع الی علمی الاصول والفروع"اس میں اصلیین کے مسائل اور پھرفقہ بحث کی گئی ہے ہے کتاب تقریباً چار ہزارا بیات پڑھتمل ہے۔ <sup>ق</sup>

ابوثابت الدیلمی (۵۸۹ھزندہ تھے)

انہوں نے " التلخيص عن الاصول " تاليف كي \_ شا

س احمد بن اسعد بن الكلالي متوفى ١٨٨١١ء\_

ع مجم الاصوليين ١٣٢/٢ (١٣٤٧)\_

س مجم الاصليين ا/ ٩٧ (١٢٣)\_

ل مجم الاصوليين ٢/ ٢٩٥ (٢٨٢)\_

ابوعلى حسن بن على بن محمد أمسيلى متونى ١١٨٥ ، تقريباً ، اندلس ميس ولادت ووفات جونى \_

ي ابوطا ہراساعيل بن كل بن اساعيل عوف الماكلي اسكندراني، حدية العارفين ١٥١١/٥

△ ابواليكادم حمرّه بن على بن زبره بن حسن بن زبره عز الدين حيني ،امام ابن زبرو على \_

9 اليشاح أمكنون ٢/٥٥١،١٥١، هدية العارفين ٥/٢٣٣م يحم الاصوليين ١/٨٥ (٣١٩) اوصاف المحات ٢/٢٥) در (٢٢٥)

العابت مشل الدين محربن عبد الملك الديلي الصوفي ، هدية العارفين ١٠٣/١-

الوالفرح صدقه بن حسين بن حسن بن بختيار بن حداد بغداد ي ۱۰۸۴ م عدااء بغداد ميس وفات يا كي ـ

281 NOUTHESS.COM

احمالطالقانی شافعی (متوفی ۵۸۹ھ) ک

ندہب،خلاف،نظراصول،حدیث تغییراوروعظ وزمدین امام نظے،اصحاب شافعی کےرئیس تھے اسے شہر قزوین ئے نیٹا پورآ گئے تھے وہاں محد بن کی فقید کی خدمت میں رہ کر کمال حاصل کیاان کے دروس کے معید بن گئے۔ بغدادو مجازمقدیں کے بھی سفر کئے،مدرسہ نظامیہ بغداد میں مدرس رہے۔

مؤلفات اصوليد : اصول فقد پرجمین ان کی کسی کتاب کاعلم نیین ہوسکا ہے

احدالغزنوي حنفي (متوفي ۵۹۳ھ)

فقیہ منتکلم، اصولی تھے۔ مجمد بن پوسف علوی حینی اورامام کا سانی صاحب البدائع سے تفقد حاصل کیاا ورامام کا سانی کے در ترکے معید تھے۔ علیاء کی ایک بزی جماعت نے آپ سے استفادہ کیا۔ مؤلفات اصولید ۔۔۔۔۔۔۔۔انہوں نے اصول فقہ میں کتاب تالیف کی س<sup>می</sup> ابوالولید مجمد بین رشد الحفید مالکی (۵۲۰ھ۔ ۵۹۵ھ) ھ

نقے، ادیب، اصولی، حافظ، فیاسوف جیم تھے۔ فقہاء اور قضاق کے گھر انے میں نشونما پائی آباء واجد اد مالکی مذہب کے ائر میں سے تھے۔ ابن رشد، ان کے والد اور دادا قر طبہ کے قاضی رہاور کچھ دنوں اشبیلہ کے قاضی بھی مقرر ہوئے تھے۔ ابن رشد کے دادامحہ بن رشد عالم اور فقیہ عنان کے بعض مباحث شرعی اور فلسفیان مسائل ہے متعلق تھے۔ ابن رشد نے رادامحہ بن رشد عالم اور فقیہ عاصل کی اور فقہی اصول کی امام مالک کے طریقے پر مخصیل گی اس کے شرعی اور فقہی اصول کی امام مالک کے طریقے پر مخصیل گی اس کے ان کے شرعی اور فقہی خیالات اور فاسفیانہ میلانات میں مناسبت پائی جاتی ہے اور میر بھی درست ہے کہ ابن رشد نے ان اکثر کتابوں میں اشعر یوں پر اعتراضات کئے ہیں اور ان کے طریقوں اور اساسی اصول پر سخت تقید کی ہے جہال کی اسانے کا علق ہے اور کی کتاب کا بھی۔ نی کہ تھانیف کا علق ہے تاریخ سے بیٹا بنات میں ہوتا کہ ابن رشد نے چھیس برس کی عمر سے بل کوئی کتاب کا بھی۔ نی

مؤلفات اصوليه:

ال مختصر المستصفى إ" الضروري في اصول الفقه ".

ا . كشف مناهج الادلة بامناهج الادلة في الاصول . ك

ل الدالخيراحير بن اساعيل بن يوسف بن محير بن العباس القرد و في متو في ۱۱۹۳ م. قز و ين ميس ولا دت ووفات مهو في \_ ع مجم لاصليين ۲/۱ • ۱ ( ۲۷ )\_

ع الدين ثدين ثير بن محد بن سعيد )الغزنوي متوفى ١١٩٧ء غزندين ولادت اور حلب (شام) مين وفات جولى -

ع الطبقات السنية ٢/ ٨٩، ٩٠، الجوابر المصيية / ١٣٠٠ ا ١٣٠١ ( ٢٣٠ ) الفوائد البحرية ص ١٨، مجتم الاصوليين ١/ ٢٣٠ ( ٢ ١٤ ) \_

فع الوالوليدمجر بن احمد بن الوالوليد بن رشد قاضى الجامعه (۱۱۲۷ه/ ۱۱۹۸) حقيد غرناطى مي مشهور تقيم، اندلس بيس ولاوت وتد فين جو في مراكش بيس انقال بوار قل تاريخ فلاسفه الاسلام بحراطفى جعدص ۱۲۸،۱۲۸، الفاظ ك تغير كساتهم تاريخ قضاة الاندلس وابن حسن النباطى

الازي متوفى ٩٣ ٧ هضيط بشرح تعليق مريم قاسم طويل جن ١٣٥،١٣٨ ، بيروت دارلكتب العلميد ١٣٦٥ ١٩٩٥ ٥-١

ع تاریخ فلاسفة الاسلام ، محد طبقی جعد ص ۱۹۵۹ اس میس "کشف منصاح الاولته نامی کتاب کوالسبیات کی کتاب بتایا ہے جب که افتح آنمیین ۴/۱۳۹ اور اینال آنکنون ۴/۵۸۵ میں "منصاح الاولیة فی الاصول" فدکور ہے ،الدیباج ،ابن فرحون ماکل متوفی ۹۹ کے ص ۹۰۳۷۸۔

"كتاب مختصر المستصفى يا الضروري في اصول الفقه " كَاتْحَقّْقْ تَجْرِيد :

ابن رشدن "مختصو المستصفى" كمقدم بن اس كتاب ك لكف كاسب بيان كيااوركها:

" ...فان غوضي في هذا الكتاب ان اثبت لنفسي ، على جهة التذكرة، من كتاب ابي حامد رحمه الله في اصول الفقه الملقب بالمستصفى جملة كافية بحسب الامر الضروري في هذه الصناعة" لـ

(توبے شک اس کتاب (کی تالیف) ہے میرا مقصد یہ ہے کہ ابوحامد رحمہ اللہ کی اصول فقہ میں کتاب ملقب بہ " المستصفى "برايك ايها قابل ذكركام كرول جس مين صرف اس فن كتمام ضروري أمورشامل جول\_)

اى مقدمه مين مزيد لکھتے ہيں:

"لكن رايسًا ان نجري في ذلك على عائمة المتكلمين في هذه الصناعة، ونتحري في تقسيمها علىالترتيب الواقع في هذا الكتاب "ركتاب المستصفى لابي حامد)" -

كتاب كي خريس ايك مرتبه پھراہ اس مختصر پر تبھرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہيں:

" وهنا انتهى غرضنا في له ذالاختصار، وهويشبه المختصر من جهة حذف التطويل، والمخترع من جهة التتميم والتكميل ". "

(اوریبال اس اختصار میں ہمارا مقصد پورا ہوا ،اور وہ (مختصر استصفی ) طوالت کے حذف کے امتہارے تو مختصر کے مثابہ ہاور عمیم ویحیل کردیئے کے اعتبارے مخترع (اضافہ) ہے۔)

ا بن رشد کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سے اصولیہ کے میدان میں امام غزالی کی نص پراضافہ کر کے اس كى تبذيب ويحيل ك-ابن رشدنے اپني اس مخضر ميں طريقة المحكلمين اور طريقة الفقهاء كے بجائے ايك تيسراطريقه ا پنایا جس کو "طریقة الفلاسفة" كانام دیاجا سكتاب\_

ابن رشداورامام غزالی کی مابین متنازع أمور:

اس کتاب کے حوالے سے دو بنیا دی اُمور ہیں جن میں دونوں کی مختلف آراء ہیں:

ابن رشد نے منطق کواصولِ فقد میں داخل کرنے کی وجہ سے امام غزالی پراعتراض کیا۔

فقهی نظریات وافکار کے اظہار میں دونوں ایک دوسرے سے جدا گانہ طریقه اختیار کرتے ہیں۔

ا بن رشدا بيد "المعنصر" ميں امام غزالي ك مقدمه منطقية كو بحث سے خارج كرد يت ميں اوراس كى وجدان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

ل " المضروري في اصول الفقه " إ" مختصر المستصفى " \_ الوالوليزمجر بن رشد هيد ، ص ١٣ تحقيق جمال الدين علوي ، مجرعلال سينا، يردت دارالغرب الاسلامي ١٩٩٣ء ـ ع حواله سابق جل ١٣٤ سے حوالہ سابق جس ۱۳۶۱۔

(ابوحامد نے اس سے قبل ایک مقدمہ منطقیہ چیش کیا اور پی گمان کیا کہ اُمور منطقیہ میں متکلمین کے نظریہ کی وضاحت ،وجائے اور بمیں چاہئے کہ ہم ہرشکی کواس کے مناسب وموز وں موقع کے لئے چھوڑ دیں اور جوچاہے کدایک وقت میں ایک سے زائد اشیاء سکھے تو ان (سب ) کا سکھنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوگا اوروہ ایک بھی نہیں سکھ سکے گا۔) این رشد کے اعتر اض کا جواب :

ابن رشد کے قول سے میہ پیتہ چلتا ہے کہ امام غزالی نے اصول فقہ میں منطق کو داخل کر دیااس لئے ابن رشد نے اپنی مختبر ٹی اس کواپنی کتاب سے خارج کر دیا مگر حقیقت میہ ہے کہ امام غزالی نے اس مقدمہ منطقیہ کواصول میں داخل نہیں کیا بگہ انہوں نے تواس مقدمہ کوتمام علوم کے لئے ضروری قرار دیا اور ساتھ میہ بھی کہددیا کہ جواس کولکھنانہ چاہے وہ تو کتاب کے نقب ادل سے آغاز کرلے۔ امام غزالی " المستصفی" میں ان الفاظ کے ساتھ اس کا اظہار فرماتے ہیں :

"وليست هذه المقدمة من جملة علم الاصول، ولامن مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها ومن لايحيط بها فلا ثقه له بعلومه اصلا، فمن شاء ان لايكتب هذه المقدمة فليسد بالكتاب من القطب الاول، فان ذلك هو اول اصول الفقه و حاجة جميع العلوم النظرية الى هذه المقدمة كحاجة اصول الفقه" يل

ا بن رشد نے مقدمہ منطقیہ کے علاوہ دیگر متعلقات کو بھی خارج از بحث قرار دیا:

ابن رشد نے اصول فقہ سے صرف منطق کے نکالنے پر اکتفائییں کیا بلکہ دیگر متعلقات کو بھی ای سے خارج کیا شلااقطاب اربعہ کووہ ایک رکیسی قطب کے تحت لاتے ہیں۔ای طرح اس قطب کو بھی بیان ٹیبیں کیا جس کا تعلق اس فن نے بیں ہاورا بن رشد نے تو یہاں تک کیا کہ معلوم ہے مجھول کی تخصیل کے احوال اور وجوہ بیان ٹیبیں کئے باوجو داس کے کہام غزالی اور کباراصولیوں نے ان کوائی فن ہیں شامل مجھا ہے۔

عوم ومعارف كي تقسيم مين ابن رشد كاامام غزالي سے اختلاف:

ا بن رشد كبتے بيں " ان المعادف و العلوم ثلاثة اصناف" (بلاشبه علوم ومعارف تين اصاف پر بيں۔) على جب كمام غزالى علوم كي تقسيم اس طرح كرتے بيں :

"اعلم ان العلوم تنقسم الى عقلية كا لطب، والحساب ولهندسة وليس ذلك من غرضنا، والى دينية كالكلام، والفقه، اصوله، وعلم الحديث، وعلم التفسير وعلم الباطن اعنى علم

ع والدمايق، ص٢٨٠٢\_ ع المستصفى، المام غرالي متوفى ٥٥٥ هـ، الم يكراحي اوارة القران ١٥٠٥هـ ع مخفر المستصفى، ابن رشد ص٢٧٠\_ القلب وتطهيره عن الاحلاق الذميمة ). وكل واحد من العقلية الدينية ينقلص القلب القلب وتطهيره عن الاحلاق الذميمة ).

(جان لینا چاہئے کہ علوم یا تو عقلیہ کی طرف تقییم ہوتے ہیں جیسے علم طب، حساب، ہندسہ اوراس موقع پران پر بحث کرنا ہمارا مقصدتیں ہے۔ یاعلوم کی تقسیم دینیہ کی طرف ہوتی ہے جیسے علم کام، فقہ، اصول، حدیث، تغییر اور علم باطن علم باطن سے مراد ول اوراس کی اخلاق ذمیمہ سے تظمیر کاعلم ہے۔ اور پھر علوم عقلیہ اور دینیہ جس سے ہرایک کوکلیہ اور جزئیہ میں تقسیم کیا سکتاہے)

ابن رشدگ" مختصر "ميل تقيم :

ا بن رشدا بني كتاب مختصر المستصفى كي تقيم كوبيان كرتے بوئ الصح بين كديد چارا براء يرشمل به الاول : يتضمن النظر فى الاحكام والثانى : فى اصول الاحكام والثالث : فى ادلة المستعملة فى استباط حكم حكم عن اصل اصل ، وكيف استعمالها والرابع : يتضمن النظر فى شروط المجتهد وهو الفقيه". أ

(پہلا جزء احکام کے بیان میں اور دوسرااصول الاحکام میں ہاور تیسراادلہ ستعملہ میں حکم کاحکم ہے اوراصل کا اسل ہے استنباط کرنے اور چوتھا مجتھد جوفقیہ ہوتا ہے اس کی شرائط ہے متعلق ہے۔)

ابن رشدآ گے چل کر لکھتے ہیں:

" والسنظر الخاص بها (صناعة الاصوليين) انما هوفي الجزء الثالث من هذا الكتاب" <sup>ع</sup> (اس كتاب كتير عبر الساليين في ناص ولجين في ا

ابن رشد" مختصر" كيتبر برز وكى ابتداويس لكهت بين:

" وهذا الجزء هو الذي النظر فيه اخص بهذا العلم "ك (اوروه جزجس من غور فكر العلم من بهت خاص ابميت ركمتاب)

ابن رشد نے امام غزالی کے '' الفن الثالث'' کے بجائے الجزءالثالث کے الفاظ استعمال کئے ہیں، امام غزالیٰ ا فن خالث دومقدموں اور چار ابواب پرمشمتل ہے۔ پہلا مقدمہ قیاس کی تعریف میں ہے، دوسرا مقدمہ علل میں مجاری الاجتہاد کے حصر میں ہے۔ پہلا باب منکر بن قیاس کے زواور قیاس کے اثبات میں ہے دوسراعلت الاصل کے اثبات کے طرق میں ہے تیسرا شبہ قیاس میں اور چوتھا قیاس کے ارکان وشروط میں ہے۔ ھ

المنحتصر اور المستصفى كمضامين مين مابين موازنه:

ابن رشد کے المعتصر اورامام غزالی کی المستصفی کے مضامین کے مابین ڈوری نظر آتی ہے حوالہ کے لئے صرف دومثالوں پراکتفاء کرتے ہیں جوالفاظ کی دلالت کرنے کے مراتب کے مسائل مے متعلق ہیں:

ع مختفر المستصفى ما بن رشدش ٢٠٠٠ م

المستصفى المامقرالي السرم

هي المستصفى ءامام غزالي ا/٥٣\_

سي حواله سابق بص ١٠١\_

z حوالدسمايق بص ۳۹\_

#### المستصفى سامامغزالى كاقول

حدالظاهر: هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع، فهو بالاضافه الى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص ك

"مختصر المستصفى " ابن رشركا قول

" والنظاهر ... من جهة الصيغة قسمان : احدهما الالفاظ المقولة من اول الامر على شنى ثم استعيرت لغيره لتشابه بينهما اوتعلق بوجهمن اوجه التحلق بوجه وأمَّا القسم الثاني من اقسام الالفاظ الظاهرة فهي المبدلة ونعى هنابا المبدلة ابسدال الكلمي مكان الجزئي، والجزء مكان الكلى، وعلى التحقيق فالتبديل يلحق، جميع الفاظ المستعارة .....وهذه الاالفاظ الظاهرة لهامراتب في الظهور، وكلماكان اللفظ اظهر احتيج في تاويله الى دليل اقوى، وبالعكس متى كان الملفظ قليل الظهور انصرف الى التاوليل بأيسر دليل..... وبالجملة فمراتب الظهور في الالفاظ انما هو بحسب كثرة الاستعمال وقلته ، فان بلغت كثرة الاستعمال في المعنى الذي استعيىر له ان يحادل استعماله في المعنى الاول بقمي اللفظ بين الاول والثاني مشتركا ومجملا ومهما نقصت كثرة الاستعمال في الثاني كان اظهر في الاول". -

"واللفظ ...... انما يصير دالا مفهومه عندما تحذف بعض اجزائه ، اويزاد فيه اويستعار ويبدل، ولذ لك لا تكون دلالته عند ذلك الامن جهة القرا ثن، فإن كانت القرينة غير متبدلة وقاطعة على مفهومه سمى ايضا ههنا نصا، وإن كانت ظنية اكثرية سمى ايضا ظاهراً، أن كانت ظنية غير متر جحة سمى مجملاو طلب دليله من موضع اخر". " فن ٹانی میں پانچ اضراب کے تحت پانچویں ضرب جو مفہوم میں ہاں طرح بیان ہوتا ہے۔

"المفهوم ومعناه الاستدلال بتخصيص الشي بالذكر على نفى الحكم عماعداه يسمى مفهوما لانهمفهوم مجدد لايستند الى منطوق". "

ندگوره بالا دونوں کتب کے اقتباسات کے عمو می تقابل ہے داضح طور پرمحسوں ہوتا ہے کہ " منحتصر المستصفی " کوانتصار می شار کرناممکن نبیں ہے بلکہ دہ ایک مناظرہ دمنا قشد معلوم ہوتا ہے۔

> ع مختصو المستصفى «اين رشديس كه ا ۱۰۸۰ م. مع مختصو المستصفى «اين رشديس ۱۱۸

ع الدمالق ال ۱۵۵۔ ع العستصفی المامغر الی ۱۳/۲

مختصر المستصفى كاتاليف كازمانه:

ابن رشد نے اس کتاب کو ۵۵۱ ہے میں تالیف کیا، بیان کی ابتدائی مؤلفات میں ہے ہے اس کتاب کاذ کرا ہن رشد نے اپنی ایک اور کتاب بداییۃ المجتہد میں کیا اور کہا:

" وقد تكلمنا في العمل (عمل اهل المدينة) وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي، وهو الذي يدعي باصول الفقه". أ

(اورجم نے اپلی فقد کی کتاب میں فقہی مسائل پر گفتگو کے دوران تعامل اہل مدینداوراس کے اثرات کا جائزہ لیا ہے) مختصو المستصفی کی تلخیص:

محمد بن على بن عفيف في ابن رشد كى مختصر المستصفى ك ٢٠٧ هير تلخيص كى يا الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة كالتحقيق تجزيه:

"الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة" يرتباب دراصل ابن رشدگي ايك اوركتاب" فضل المقال في مابين المحكمة والشريعة من الاتصال" كي يحيل به اوراس كي يعض مسائل كواس مين وسعت دي گئي باد چندا يسي أمور پرروشني والى به جن سانهول نے اس بي بل يا تو قصداً گنجائش نه بونے كي وجہ يا بحث كي تفسيل اور بعض مقامات برطوالت پسندى كى عادت كي تحت سبوا غفلت برتي تقي داس كم تعلق مقدمه مين تصريح كردى گئي اور بعض مقامات برطوالت يسندى كى عادت كي تحت سبوا غفلت برتي تقي داس كم تعلق مقدمه مين تصريح كردى گئي كيان اس كى اصل عايت مسئلة تاويل كي تحقيق قراردى بي جس بر" فضل المقال" بين اصول وفر وع برغور وتع بي تو تو تعق كي ابغ

لطفي جمعه امام غزالي كى تاليفات برابن رشدكي ايك عموى نظراوران برايك مخضر تقيد كے تحت لكھتے ہيں:

لى بدلية الجهجد ونصابة المقتصدرة امنى ابوالوليد محر بن احمد بن احمد بن رشد من السرك پاكستان لا مور ، المكتبة العلميه ١٣٩٦ هـ ، ١٩٤٦ - ١٩٤١ . ع مختر المتصفى ، ابن رشد من ١٣٦ \_

سع تاریخ فلاسفة الاسلام جمرلطفی جعه بس ۱۸ الفاظ کی تغیر کے ساتھد مترجم میرو کی الدین کراچی بنیس اکیڈی ۱۹۷۹ء

#### كشف مناهج الادلة كى تاليف كازمانه :

ابن رشد نے اپنی کتاب کو چون برس کی عمر میں ترتیب دیاس کتاب کی تدوین کا خیال ان کو تھافۃ النھافۃ" کی تصنیف کے بعد ذہن میں آیا اور شاید غز الی کی کتابوں کے بالاستیعاب مطالعہ نے ان کواس طرف ماکل کیاس کتاب سے لئن رشد کا مقصد۔۔ شریعت اور فلسفے میں تطبیق پیدا کرنائبیں ہے بلکہ فلسفے کوایک خاص طبقے کے لئے محدود کرنا ہے۔ ع

الطفی جمع آ کے چل کراس کی کتاب" فضل المقال" اور کشف عن مناهج الادلة کے خمن میں لکھتے ہیں :

ہلی کتاب (فضل المقال) میں اس نے نہایت اہم عقلی اور شرق مسائل پر دوشتی ڈائی ہے اوران مسائل پر اس نے بحث
کی ان کا تجزیہ کیاان پر تنقید کی لیکن ریسب پھوا یک ایسے حاذق جراح کی طرح جو وقت نظر سے نہایت چھوٹی چھوٹی شریا نوں اور وریدوں کو کا قاب اور خون کا ایک قطر و بھی بلاوج نہیں بہاتا۔۔۔اس نے بالافر عقل کو فطا بری شرع پر ترجیح
دی ہے چان نچ کہتا ہے ' فقید کا قیاس محض ظنیات پر تی ہوتا ہے البت عارف کا قیاس نظیمی ہے اور تم قطعی طور پر تھم لگاتے ہیں
کہ جو بات بر حان سے ثابت ہوجائے اور فطا ہری شریعت اس کے مخالف ہوتو عربی قانون تاویل کی روسے اس فطا ہری
معنی کی تاویل کی جاشتی ہے اس کے بعد اپنے بیان کی شبادت کے لئے اپنے مخالف اہل قکر کے اقوال چیش کئے چانچہ کہتا ہے ''اگر اجماع کے فطاف معنی کئے جائیں
کہتا ہے ''اگر اجماع کیفی طور پر ثابت ہوتو اس وقت تاویل درست نہیں اوراگر اس کا شوت نظنی ہوتو اس صورت میں جائز
ہات کے ایک نظر ابوحالہ ، ابوالمحالی وغیر و کا قول ہے کہ تاویل کے ذریعے اگر اجماع کے خلاف معنی لئے جائیں کے اس لئے ایک نظر ابوحالہ ، ابوالمحالی وغیر و کا قول ہے کہ تاویل گئی ڈریعے اگر اجماع کے خلاف معنی لئے جائیں ہے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں : اس کے بعدا بن رشد نے غزائی پرتبھرہ کیا ہےاوران پر ملامت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں خطابی اور جد لی طریقے اختیار کئے ہیں نیز میہ کہتا ہے کہ امام غزالی نے شریعت اور حکمت دونوں کونقصان پنجایا ہے گویاان کوعلم نہیں ہوا کیونکہ ان کا اصول نیک نیتی پرتنی تھا۔ ش

## ابن الجوزي عنبلي (٥٠٨ه ٥ هـ ١٥٥ه ع)<sup>6</sup>

فقیہ،اصولی منسر،محدث حافظ،واعظ،ادیب،مورخ اور بہت سے علوم میں پدطولی رکھتے۔فقہ کی تعلیم ابن زاغونی وفیرہ سے حاصل کی خلق کنٹر نے آپ سے استفادہ کیا جن کا شارممکن نہیں آپ کی مجلس وعظ میں دی ہزار سامعین ہوتے آپ کی مؤلفات کی تعدادہ ۳۲۴ سے زائد بتائی گئی ہے۔

ع حواله سابق جن ٩ كاحذف واضافه كماتهم

ع حواله ما ابق مس ۸ عداء 9 عدا\_

س حواله سابق بص ۱۸۵\_

\_IAMINITEDINE

ھے ابدالقرح جمال الدین عبدالرحمٰن بن علی بن مجھے بن علی بن عبداللہ بن جمادی بن احمہ بن مجھے بن جعفر جوزی قرشی تھی بکری (۱۱۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ م) بغداد میں دلادت ووقات یائی۔

مؤلفات اصوليه:

ا منهاج الوصول الى علم الاصول .

٣\_ تقرير القواعد وتحريرالفوائد في اصول مذهب الامام احمد بن حنبل.

۳- تقرير الاصول في شرح التحرير با

ابن عتیق قرطبی مالکی (۵۲۳ھ۔۵۹۸ھ)

فقيد،اصولى،مقرى اورمحدث تھے،ؤير هسوے زياده شيوخ سےاستفاده كيا۔

مؤلفات اصوليد: اصول مين آپ نے كتاب تالف كى - ٢

العنسى الزيدي (متوفى ٢٠٠٠ ﴿ تَقْرِيبًا)

انبول في الاصول" تالفكرين الاستقامة والاعو جاج في الاصول" تالفكريج اسعد العجلي الاصفهاني شافعي (۵۱۵ هـ-۲۰۰ هـ) في

فقیہ، واعظ زاہد تھا ہے ہاتھ کی کمائی کھاتے اہل اصفہانی ان کے فتوے پراعتا دکرتے۔

مؤلَّفات اصوليد: انهول نے كتاب " نكت الفصول في بيان الاصول " تالف كي ـ

اس كاايك نسخه بغداد مين مكتبة الاوقاف مين بجس كانمبر (٢٦٢٧/٦) ب- اس كا آغاز يول بوتا بـ محمود من تتابع نعماؤه الخ يا

#### 444

ل كشف الظنون ٢٠/ ١٨٧٨، هدية العارفين ٥/ ٥٢٣، ٥٢٥، وفيات الاعيان ، ابن خلكان ١/ ٢٨٠، ٢٤ تذكره الخفاظ ، الذهبي ٣/ ١٣٨، ١٣٣٨، ١٣٣٨، ١٣٨٠ الفقاط ، الذهبي ٣/ ١٨١/ ١٣٨٠ الفقاط ، الذهبي ٣/ ١٨١/ ١٣٨٠ الفقاط ، الذهبي ٣/ ١٨١ (٣٤٠) \_

ع ابولحن على بن ختیق الانصاري القرطبتی الانصاري (۱۱۲۸ء/۱۴۰۱ء) اندلس میں وفات پائی۔

س الفتح المين المسهم برسم بي زيد بن احمالعنسي اليماني الزيدي معدية العارفين ٥/١٥٥-

ه. ايوالفتوح منتخب الدين اسعد بن ابوالفصائل محمود بن خلف التحلي الاصفهاني (١٢١١ /١٣٠٠ ء) اصفهان ميس وفات يا كي .

ل معمالاصليين عجرمظمريقاءا/١٥٥ (١٩٤)\_

# تقلیدی رجحانات کے فروغ کے بعد اصول فقہ میں کام کی رفتار کا تاریخی و تحقیقی تجزیبہ

فعل اوّل: ساتوي صدى جرى مين اصول فقه پركام كى رفنار كا تحقيق تجزييه

نفل دوم: آٹھویں صدی ہجری میں اصول فقہ پر کام کی رفتار کا تحقیقی تجزیبہ

فصل سوم: نویں صدی ہجری کے اصوبین اوران کی اصولی خدمات کا تحقیق تجزیہ

فعل چہارم: وسویں صدی ہجری کے اصولین اوران کی اصولی خدمات کا تحقیقی تجزیبہ

فعل پنجم: گیار هوین صدی جری کے اصولین اوران کی اصولی خدمات کا تحقیقی تجزیه

فعل شم : بارهوین، تیرهوین اور چودهوین صدی ججری کے اصوبین اوران کی

اصولى خدمات كالتحقيق تجزيه

pesturdubooks.

فصل اوّل

# ساتویں صدی ہجری میں اصول فقہ پر کام کی رفتار کا تحقیقی تجزیہ

ماتوین صدی ججری مین سیاسی علمی و دینی حالت برایک طائرانه نظر:

عبای خلیفہ ظاہر بامراللہ (۱۲۲ھ۔ ۱۲۳ھ) کے بعد مستنصر باللہ (۱۲۳ھ۔ ۱۲۳ھ) کا زمانہ آیا۔ جس میں دوناس واقعات رونما ہوئے۔ ایک بیت المقدس پرصلیبیوں کا عارضی فیضہ ہوگیا، دوسرے رید کہ شرق پر تا تاریوں کا اورش ہوئی۔ جس نے سارے مشرق کو ویران کر ڈالا۔ اس کے نتیجہ میں خوارزی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ بیت المقدل کا اورش موافظ ایو بی خاندان تھا۔ صلاح الدین کی آئھ بند ہوتے ہی اس کے جانشینوں میں خانہ جنگی کا سلسلہ ٹروع ہوگیا تھا جس کی وجہ سے ایو بی بیت المقدل کی حفاظت سے قاصر ہوگئے۔

عباں خلیفہ مستنصر نے اپنی علمی یادگاروں میں سے ایک مدرسہ مستنصریہ چھوڑا، جس کے وصف سے بیان فاصر ہے۔ اس مدرسہ کے قیام سے قبل بغداد کا سب سے بڑا مدرسہ نظامیہ تھا، لیکن وہ نظام الملک طوی کی یادگار فاجم میں چاروں مذاہب کے طلبہ تعلیم پاتے۔ مستنصر نے علماء واہل دین کو مقرب بنایا۔ سیرت نبوی کی اشاعت کی فاجم میں چاروں مذاہب کے طلبہ تعلیم پاتھ (۱۲۰۰ھ۔ ۱۵۵۵ھ) کی ناا بلی اور اس کے شیعہ وزیر ابن عقمی گنوں کا مداد کی حالت بہت ابتر ہوگئی۔ ۱۵۵ ھیں بلاکو نے بغداد پر فوج کشی کردی۔ وحشی تا تاریوں نے اس مظیم الشان شہر کولوٹ کرویران کرڈالا۔

اتن خلدون کابیان ہے کے صرف شاہی محلات سے انہوں نے جتنی دولت اور جس قدر ساز و سامان لوٹا اس کا انداز ہنیں لگا یا جاسکتا ہے کہ صرف شاہی محلات سے انہوں کو جوصد یوں کا سر ما پیتھیں ، و جلہ بیس بہا دیا گیا۔ مقتولین کی نداد کا انداز ہ سولہ لا کہ تھا۔ بغداد سے عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد مصر بیس قائم ہوئی جوڈ ھائی صدیوں سے زائد مرصد قائم رہی ، لیکن اس کے خلفا مجھن تبر کا تھے۔ اصل حکومت ممالیک کی تھی۔

مستنصر باللہ عباسی جوتا تاریوں کی قیدہ چھوٹ کرعرب سرداروں کی جماعت کے ہمراہ ۲۵۹ھ پیل مصر آئے تواس خاندان مملوک کے چو تھے فرمانروا ملک الظاہر بیپرس بن قنداری کی حکومت تھی ۔ پیٹنخ الاسلام عزالدین مبالیلام، قاضی تاج الدین ،سلطان بیپرس اور دوسرے ارکان سلطنت وعمائد مصر نے ۲۵۹ ھیٹس اس کے ہاتھوں پر بعت کی اور دنیائے اسلام میں احیاء خلافت کا اعلان کر دیا۔ ان کا دور ۲۵۹ھ تا ۲۲۱ھ پر مشتمل رہا۔ ان کے بعد ٹام میں مقیم عباسی خاندان کے ایک اور رکن ابوالعباس حاکم با مراللہ کوقاہر ہ بلاکر ۲۵۱ ھیٹس خلیفہ بنا دیا۔ بیعتِ خلافت

aks.wordpress.com کے بعداس نے معمول کے مطابق ظاہر بیرس کوخلعت عطا کی اورامور مملکت کا مختار بنادیا ۔ مگر جلد ہی دونوں میں اختلافات ہو گئے۔ ظاہر نے ۲۶۳ ہے میں حاکم کونظر بند کر دیااور ۲۷ برس تک نظر بندر ہے <sup>لے</sup>

ان تمام حالات کے باوجودمملوک سلاطین اس حقیقت ثابتہ ہے بخو بی آگاہ شنے کھلم سلطنت کاستون ہے۔ اس سے انہوں نے علوم وفنون کی تر وت کے واشاعت کا بیڑا اُٹھایا۔علماءکومقرب بنایا۔وہ اس امر سے بھی واقف تھے کہ ا یک جدید سلطنت کے بانی ہیں اور ان کی سلطنت کو بقاء ود وام اِسی صورت میں ممکن ہے جب تک وہ علوم وفنون کو پھیلا تیں اور دین اسلام کے حامی وناصر کی حیثیت ہے لوگوں کے سامنے آئیں علمی تحریک کو جلانے میں علاءو فضلاء نےممالیک کا ہاتھ بٹایا۔ سقوطِ بغداد کے متیجہ میں جوعلمی ور ثدضا کتے ہواا ورجس میں بہت سےعلماء کرام اور بیش قیمت کتب کا ایک ناور ذخیرہ ناپید ہو چکا تھا۔اس کی تروت کی واحیاء کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔اس سے ظاہرے کہ علم وفنون کی نشر داشاعیت کے متعدد اسباب اس دور میں جمع ہو گئے تھے جو بارآ ورثابت ہوئے اور مختلف علوم وفنون کی کتب سے لائبر مریاں بھرکئیں علم فن کی ہمیشہ پینے صوصیت رہی ہے کہ وہ مخلص علم نواز سلاطین کے زیر سر پرتی پھلتا بھولا اور محت علماء کے ہاتھوں برگ ویار لاتا ہے اور تاریخ اسلام کے دور میں بھی یہی ہوا<sup>ہے</sup>۔اس علمی ماحول نے ساتویں صدى ميں كئى ناموراصوليين پيدا كئے جنہوں نے كار ہائے نماياں انجام ديئے۔ چندنام مندرجہ ذيل ہيں:

ابن قدامه خنبلی متوفی ۶۲۱ ه کاشام سے تعلق تھا۔ دمشق و بغداد آپ کے علم کی نشر واشاعت کا مرکز تھے۔ 公 اصول فقد مين كتاب "روضة الناظر و جنة المناظر" كـموّلف بين.

ابن حاجب مالکی متوفی ۲۴۶ هه مصرمین پیدا ہوئے۔قاہرہ ،اسکندر بیاورشام میں آپ کی خدمات نمایاں X بیں۔اصول فقد میں مشہور کتاب "مختصر منتھی السول و الامل" کے بھی مصنف تھے۔

سیف الدین امدی شافعی متوفی ۲۳۱ هه۔ دیار بکر ، آمد ، بغداد ،مصراور شام میں آپ نے علمی خدمات انجام 公 دير\_اصول مين كتاب "الاحكام في اصول الاحكام "تالفكى\_

امام قرانی مکی متوفی ۲۸۴ هه\_مصرمیں پیدا ہوئے ۔اِصولی خدمات میں ایک یا دگار کتاب " انسولا 公 البووق في انواء الفروق " بھي ہے جوچارا جزاء پرمشمثل ہے۔

قاضى بيضاوي شأفتى متوفى ٧٤٥ هـ فارس ميس بيدا هوئے أيك عمره متن تاليف كياجو "منهاج الوصول الى علم \$ الاصول "كنام سے جرزمانے كے علماء كى اوجد كامركز رہا۔ اس پر كثرت سے شروح وحواثى وغيره كھے گئے۔

ساتویں صدی ججری میں کثرت ہےاصول فقہ پر کتب تالیف کی گئیں ۔ ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا حیاہے کہاس دور میں تفکیر واجتہاد کی کمی تھے باعث زیادہ تر اصول فقہ پر لکھی جانے والی کتب سابقین کی کتب کا نتصار، شروح ،حواثی ،تعلیقات ،منظوم ،تخ تک وغیرہ پرمشتل تھیں ۔اس دور میں مجتبد نہ ہونے کے برابر تھے۔ای کے

ل تاریخ اسلام ، شاه معین الدین احر ندوی ۴/ ۱۹۵۹-۲۰ سافخص ۴۸۲-۱۸۳۸ معض ع حیات حافظ این اقیم ،عبدالعظیم مترجم غلام احرحریری ص ۵۰ ، بعض کلمات کی تغییر و حذف کے ساتھ ، کراچی ، پیخ غلام الی

293

رابقین کی کتب کے الفاظ اور ان کے معانی کے فہم کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی۔ جبیسا کہ اس صدی کے اصوبیین کی فدمات اور ان کی مؤلفات اصولیہ پر تحقیقی تجزیہ میں ذکر کیا جائے گا۔

اصولیین اوران کی خدمات :

كمال الدين مسعود بن على العنسى (متو في ١٠٨ ج)

انہوں نے ابوا حاق شیرازی کی کتاب "اللمع " کی شرح لکھی کے

فخرالدین الرازی شافعی (۱۳۴۵ه/۲۰۲۵)

نقیہ،اصول،متکلم،مفسر،اویب،شاعر، حکیم،فیلسوف اورفلکی تنے۔امراء وعلماء میںممتاز مقام رکھتے۔فقد واصول کی تعلیم اپنے والدے حاصل کی حصول وفر و نج علم کے لئے خوارزم، ماوراءالنہراورخراساں کے سفر کئے۔

مؤلفات اصوليد:

(۱) ابطال القياس

(٢) احكام الاحكام

(r) الجدل (r) ردالجدل

(٩) الطريقة العلائية في الخلاف

(١) الطريقة في الجدل (١)

(A) المحصل في اصول الفقه

(٤) عشرة الاف نكتة في الجدل

(١٠) "المنتخب" يا "منتخب المحصول"

(٩) المعالم في اصول الققه

(۱۲) السوار التنزيل وانوار التاويل

النهائية البهائية في المباحث القياسية

(١٣) المحصول في علم اصول الفقه

(۱۲) كتاب احكام الاحكام المحا

اصول فقه پرامام رازی کی کتب کا تعارف و تحقیقی تجزییه:

(۱) ابطال القياس:

قفطی نے اس کتاب کاذکر کیااور کہا کہ یہ کتاب نامکمل روگئی سے امام رازی نے اپنی کتاب "المعالم فی اصول الفقه" ممال کتاب کاذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں پہلے قیاس کی فی پردائل دیے ہیں اور پھران کے جوابات دینے کے بعد لکھا: "ولنا کتیاب صفر دفی مسئالہ القیاس ، فیمن ارادا لاستقصاء فی القیاس رجع الیہ" سے الیہ " میں رستاری ایک علیہ کا سے جوقیاس میں فور وکر کا ارادہ رکھتا ہووہ اس کی طرف رجوع کرے)

ا معجم الاصوليين ـ گديقاء ١٨ ٢٨ (١٨)

ع المهم من الرحيل المدين عن من من من من من من من من التصيمي المبكرى القوشي المطبو استاني (۱۵۰ء-۱۳۱ء، سيم ولادت اور ع ابن خطيب ، الوعيدالله تحدين عمر من من من من من من من التصيمي المبكري القوشي المطبوع (۲۳-۲۹) الواتي بصفري الم ع المعالم في اصول الفقه رامام دازي متوفى ۲۰۲ه عص ۱۲۵ قام ده دارعالم المعرف مصر ۱۳۱۳ عد 1990ء

E.wordpress.cc

## كتاب" ابطال القياس" كعنوان سيمغالطه:

کتاب کے اس عنوان ہے بعض لوگوں کو مخالطہ ہوا کہ امام رازی کی یہ کتاب ججیت قیاس کے اٹکار پر ہے۔ مثلاً مولا ناعبدالسلام ندوی نے اپنی کتاب' امام رازی' میں لکھا کہ کتاب قیاس کے بطلان میں ہے اور نامکمل ہے <sup>ا</sup>ار ای طرح ڈاکٹر علی محمد حسن العمادی نے اپنی کتاب' امام فخر الدین رازی' میں لکھا:

"الرازى ممن ينفون القياس . ولا يقولون به مصدرا من مصادر التشريع فان له رسالة في ابطال القياس ، كما يظهر في مواضع من تفسيره انكاره للقياس ، من ذلك ماجاء عند تفسيره لقوله تعالى : وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه الى الله من سورة (الشورى) فقد قال : احتج نفاة القياس بهذه الاية ، فقالوا : قوله تعالى : وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه الى الله . اما ان يكون المراد ، فحكمه مستفاد من نص الله عليه أو المراد ، فحكمه مستفاد من نص الله عليه أو المراد ، فحكمه مستفاد من الله عليه أو المراد ، فحكمه مستفاد من القياس على نص الله عليه ، والثاني باطل ، لانه يقتضى كون كل الاحكام مثبتة بالنص، مثبتة بالقياس وانه بساطل ، في عتبر الاول ، فوجب كون كل الاحكام مثبتة بالنص، مثبتة بالقياس " ."

#### ند كوره بالاا قتباس كاخلاصه:

امام رازی ان لوگول میں سے ہیں جو قیاس کے شرعی ججت ہونے کی نفی کرتے ہیں اور قیاس کومصا در تشریع کا مصدر نہیں بچھتے اور سیکدان کا بیک رسالہ قیاس کے بطلان میں ہے۔ای طرح ان کی تفسیر میں کئی جگہ ان سے قیاس کا اٹکار ظاہر ہوتا ہے۔

گردرست بات بیہ کہاس بارے میں امام رازی کاموقف واضح ہے وہ قیاس کو جمت تسلیم کرتے ہیں۔ " الممحصول " میں وہ قیاس کے بارے میں علماء کے مختلف مذاہب ان کے دلاک کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آخ میں اپنامسلک وموقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

" واللذي نلذ هب اليه وهو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين: ان القياس حجة في الشرع ". ٢

(ہم علائے صحاب و تابعین کے جمہور قول کی اطرف چلتے ہیں اور دہ یہ بلاشبہ قیاس شرع میں جحت ہے)

امام رازی کی تفسیر ہے بھی قیاس کا شرعی ججت ہونا ہی ظاہر ہوتا ہے۔مثلاً وہ بیآیت مبارکہ "فاعتبر وا یاولی الابصار " <sup>سی</sup> کے تحت فرماتے ہیں:

ل امام رازی مولاناعبدالسلام ندوی ص ۴۴ ، اعظم گر ه معارف پریس ۱۹۵۰ و ۱۹۳ ه سلسله دار المصفین نمبر ۵۵ ۳ امام فخرالدین رازی حیانه دا تاره بی محرحس العما دی ص ۱۹۷۰ الکتاب الثالث مجلس الاعلی للشون الاسلامیه ۱۳۸۸ هه ۱۹۲۹ و

سع المحصول في علم الاصول - امام فخر الدين محر بن عمر بن حسين رازي متوفى ٢ • ٢ هـ ٢٣٦/٢٣٦ بيروت دارالكتب العلميه ١٣٠٨هـ ١٩٨٨م، س. المحشو : ٣

" اعلم انا قد تمسكنا بهذه الاية في كتاب " المحصول من اصول الفقه" على ان القياس حجة فلا نذكره هاهنا ". ل

(جان اوكدب شك بم في كتاب "المحصول من اصول الفقد" بين ال آيت من تمسك كيا كد بلاشبر قياس جحت بان اوكر بين كرين كا

(r) احكام الاحكام:

اں کتاب کا کئی جگہ تذکرہ ملتاہے مگر شایداب سیکتاب مفقود ہوچکی ہے۔ <del>م</del>

(٣) الجدل:

ال كتاب كو يحمى كلى حضرات نے ذكر كيا ہے قفطى نے "مساحث البحدل " كنام سے اور فهر س كو بريلى البخال (٣/٥١٩) ميں "البحدل و الكاشف عن اصول الدلائل و فصول العلل "كنام سے مذكور ہے - ع

(٣) ردالجدل :

ال كتاب كوسرف جميل العظم في عقود الجوهو مين ذكركياب-

(۵) الطريقة في الجدل:

مفاح السعاده اوروفيات الاعيان مين اس كتاب كالن الفاظ كرساتهد ذكركيا كيا- "ولمه طويقة في المحلاف" مركثف الظنون مين اس "الطويقة في المحلاف و المجدل" كنام س ذكركيا كيا ب- ي

(٢) الطريقة العلائية في الخلاف:

ابن ابی اصبیعہ اور قفطی نے اس کتاب کو چار مجلدات میں بتایا ہے۔قفطی نے ساتھ ہی اس فن پر ان کی اوریت و مسابقت کا بھی ذکر کیا ہے۔صفری نے بغیر مسابقت کے ذکر کیا۔ ابن بھی نے اس کتاب کا نام لئے بغیر النی مسابقت کا ذکر کیا ہے۔ بہر حال اس فن میں ان کی مسابقت کا ذکر کیا جائے یا بہر حال اس فن میں ان کی مسابقت کا ذکر کیا جائے یا بہیں اس کی عظمت میں پچھٹر ق نہیں پڑتا ، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ان میں میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ان میں ایک جدا گانہ اسلوب کے حامل ایک ممتاز شخصیت سے جنہیں اس فن میں پوراعبور حاصل تھا۔

انفسير الفخوى الواذى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب الما فخرالدين رازى (١٩٨٣هـ ٢٠١٠ه يا ٢٠٠٣ه) ١/٢٨٢، موره الحشركي آيت نمبراكي تغير كتحت لكهار بيروت، دارالفكرطيع ثالث ١٩٨٥هـ ١٩٨٥ء

ع اخبار الحكماء قفطى، ص١٩٢، عيون الانباء، ابن افي اصبيعه ٢/ ٣٠٠ الوافى، صفدى ١٥٥ عدية العارفين \_ بغداوى ٢/ ١٥٠ ع اخبار الحكماء \_ قفطى ص١٩١، عيون الانباء ابن افي اصبيعه ٢/ ٣٠٠

ع اخبار المحكماء تقطى ص ١٩١، وفيات الاعيان، ابن خلكان الهم يهم ٢٠ يهم مفتاح السعاده، طاش كبرى زاده ٢ / ١١٨، كشف الطنون ١١٣/٣

a كتاب الوافي \_الصفد ك٢/ ٣٥٥، بدية العارفين،٢/ ٤٠، عيون الابناء٢/ ٢٩ اخبار الحكما يص ١٩١، عقود الجوبرص ١٥٣

(٤) عشرة الاف نكته في الجدل: ٤

(٨) المحصل في اصول الفقه:

محقق "المحصول" طه جابر فیاض علوانی نے اس کتاب کاذکر کرنے کے بعد لکھا:

" انفرد بذكره البغندادي في هدية العارفين (١٠٨/٢) ولعله وهم منه ، او تصحيف للفط المحصول ". ع

(اس" المصحصل في اصول الفقه "كوصرف بغدادى في بدية العارفين (١٠٨/٢) ميس بيان كيااور بوسكتا ب كديدان كاسموم ويا كه فظ محصول كي تضحيف موكني موك

(٩) المعالم في اصول الفقه:

فقطى في "المعالم في الاصلين "كنام السكار كتاب كاذكركيا-ابن خلكان في الاصلين "كنام المول الفقه المعصول و المعالم" على طاش كبرى زاده اورحاجى خليف في السكاذكركيات

ا اس كتاب كوسرف فهرس جوتاريخ (٩٨٠) يس ذكركيا كياب-

ع بدية العارفين ٢٠/ ٨٥ الم تقيق مقدم على الحصول، طرجا برفياض علواتي ص ٢٩

ع اخبارالحكماء ص ١٩١، وفيات الاعيان ، ابن خلكان ، ١٩١١م ٢٤ ٢٠٠٠

س مفتاح السعاده، طاش كبرى زاده ، ۴/ ۵۹۹ ، كشف الظنون ،۴/ ۲۷ ما ۱۷۲ ما ۱۷۲ ما

ardbress.col

### المعالم كےشار حين :

- الوالعباس احمد بن محمد بن خلف بن راج المقدى حنبلي ثم شافعي متوفي ٢٣٨ هــ ا
- شرف الدين ابومجمز عبدالله بن مجمد بن على الفهري معروف بدا بن تلمساني (متوفي ١٣٣٠ هـ) <del>"</del>
  - ابوالحن شرف الدين على بن حسين بن على بن الحسين الاموى (متو في ٥٥٧هـ ) <del>ع</del>
    - شرف الدين بن ابر بيم بن اسحاق المناوى (متو في ۷۵۷ه )<sup>سع</sup>

## المعالم كااختصار:

علاءالدين على بن اساعيل بن يوسف القونوي شافعي متوفى ٢٩ ٧ هف "اختصار المعالم في الاصول " تالف کی ہے

اله مجم الدين اللبو دي نے بھي اس کا اختصار کيا۔

المعالم كارداور جواب رومين كتاب: المعالم كردير كتاب: ابوالمطر ف احمد بن عبدالله بن محمد بن ص (حمين ) بن عميره متوفى ٦٥٨ هـ نـ "ر دعملسي كتاب المعالم للامام فحر الدين رازي"

المعالم كے رد كے جواب ميں كتاب: ابواسحاق ابراہيم بن محمد الخزرجی الانصاری الجزری الاندلسی متوفی 4-2ه في "دفع المعطالم من كتاب المعالم " كنام س كتاب كهي دراصل بدكتاب ابوالطرف بن عميره نَ كَتَابِ "دِه على كتباب المعالم " كاجواب ہے جس مين ابوالمطر ف نے امام رازى كى " السمعالم " ير اعتراضات کئے۔ابواسحاق انصاری نے بیہ کتاب لکھ کرامام رازی کا دفاع کیااوران کوان اعتراضات ہے براءت دلائی اور کتاب کے عنوان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ تھ

المعالم مين امام رازي كااسلوب اورمشتم لات كتاب : "امام رازي "السمعالم" مين حدورجه اختصار و دقت ے کام لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس عبارت میں مطلوب بھی مکمل ادا ہوجائے اس کا کوئی پہلوچھوٹے نہ بائديد كتاب وس ابواب براور برباب مسائل برمشمل ب:

ببلاباب : الغات كى بحث ميں ہاں كے تحت أو مسائل لائے ہيں۔ ببلامسئلة تقسيمات الفاظ ميں ہے۔ دوسراباب: اوامرونوای کے بیان میں ہاس کے ممن میں ہیں مسائل پیش کئے۔ پہلامسئلہ بیہ :

ل اليناح المكنون ١٨ ٥٠٥، بدية العارفين ١٥/٩٥ مجتم الاصوليين ١١١/ (١٥٥)

ع كشف الظنون ٢/ ١٤٤٤ \_ س كشف القلنون ٢/ ١٤٢٤ ، بدية العارفين ١٤٢٥٥

ع كثف الظنون الم ١٤١٤ ه كشف الظنون الم ١١٤١٤ الفتح المين ١٣١١/١

ل الديبات ، اين فرحون ما كلي ص ١١٥،١١٠ ـ الفتح أميين ٢/٢ ٢ م يتحم الاصوليين ا/ ٥٨ ( ١١٠ ) ع الديباج م ١٨٩٥، ١٥ مع مالاصوليين ا/ ١٨ (٢٣)

10

"الامر هو اللفظ الدال على طلب الفعل، على سبيل الا ستعلاء" (اپنے آپ کودوسرے سے بلندمر تبدجان کرطلب فعل پرلفظ کا دلالت کرناامرہے)۔

تثيراباب عام خاص کے بیان میں ہے جس کے تحت وی مسائل ذکر کئے۔ پہلامئلہ مطلق وعام

کے مابین فرق میں ہے۔

چوتھا با ب مجمل ومبین کی بحث میں ہے۔

يانچوال باب افعال میں ہے جود وضلوں پرمشمل ہے۔

چھٹا با ب لننج ہے متعلق ہے۔اس کے تحت حارمسائل ذکر کئے پہلامئلداس میں ہے کہ لننج کے

جواز پرمسلمانوں کا تفاق ہے جبکہ یہودنے اس کی مخالفت کی ہے۔

ساتوال باب : اجماع ہے متعلق ہے اس کے شمن میں جار مسائل بیان کئے۔ پہلامئلہ میں بیان کیا کہ

اُمت کا جماع جحت ہے۔نظام وخوارج کااس پراختلاف ہے۔

آ تھوال باب: اخبار کے بیان میں ہے جو دس سائل پر مشتل ہے۔ پہلے سئلہ میں ہے کہ جمہور کے مطابق خبر،

صدق وکذب کااحمال رکھتی ہے مگرامام رازی کے نز دیک پیرباطل ہے۔

نوال باب قیاس کی بحث میں ہے جوآ ٹھومسائل پر محیط ہے۔

كتاب كا آخرى باب اس علم كے بقيه مباحث پر كلام كے لئے مختص ہے جس ميں صرف تين دسوال باب سائل ہیں۔ کے

متعدد مصنفین نے اپنی کتب میں المعالم نے قال کیا۔ان میں سے ایک امام اسنوی بھی ہیں جنہوں نے اپنی كتاب " نهاية السول" كے بہت ے مقامات ميں ان کے قل كيا ہے۔

بيكتاب" المعالم في اصول الفقه"، شيخ عادل احمرعبدالموجودادر شيخ على محرمعوض كي تحقيق تعليق كماته ١٩٩٣ء ١٣١٢ هيل دارالعالم المعرف قابره ع حيب چک ب-

(١٠) "المنتخب"يا "منتخب المحصول":

اس كتاب كى امام رازى كى طرف نسبت مين دوآراء بين مصفدى، ابن العماد، ابن قاضى شبهه،خوانسارى، حاجی خلیفداور جمیل عظم کے مطابق بیامام رازی کی کتاب ہے جے رمقامات پراس کے نسخ مخطوطے کی صورت

ل السعسالم في اصول الفقيد ، امام فخر الدين رازي ، متونى ٢٠٢ ه يتحقيق تطيق ، شيخ عادل احد عبد الموجود ، شيخ على محد معوض - قابره وارالعلوم المعرف ١٩٩٣ء ١٣١٣ء

٣ الوافي ،صفدي يهم/ ٢٥٥، شقرات الذهب، ابن العما دخيلي متوفي ٩٨٠ اهر، ١٥/ ٢١، كشف الظنون ٢/ ٢١١١، هدية العارفين ٢/ ٨٠١، عقو دالجو ہر چس ۱۵۴ طبقات الشا فعیہ ابن قاضی شہبہ پندر حوال طبقہ ، روضات ۲۹ ک۔

میں موجود ہیں۔ان میں سے ایک المکتبہ الاز ہریہ میں (۱۵۵) ۱۰۱۸ نمبر کے تحت موجود ہے۔ ۲۵۳ ھیں انسکا کھی۔ لکھا گیا تھا جبکہ دوسرا دارالکتب المصریہ (۱۱۵) میں ہے جو ۵۷۵ھ کاتح ریکر دہ ہے۔اس کے علاوہ فاتح اور ظاہریہ وشق میں بھی اس کے نسخے موجود ہیں۔کتاب کا آغاز "المحدمد للہ علی نعمانہ ...." ہوتا ہے۔ دیباچہ کے بعداس کتاب کے انتخاب وتر تیب مے متعلق فرماتے ہیں:

"هـذا مختصر في اصول الفقه انتخبته من كتاب المحصول ورتبته على مقدمة وفصول، ام المقدمة الاولى ففي تعريف اصول الفقه، اعلم ان الاصل هوا المحتاج اليه، واما الفقه فهو في اصل اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه.....".

(بیاصول فقد میں ایک مختفر ہے جے میں نے (اپنی) کتاب المحصول سے نتخب کیا ہے اور اے ایک مقد مداور چند فعلوں پر مرتب کیا ہے۔ پہلا مقد مداصول فقہ کی تعریف میں ہے ، ''جان لو کداصل وہ ہے جس کی طرف احتیاج ہوتی ہے اور اصل الملغة میں مشکلم کے کلام سے اس کی غرض سمجھ لینے کا نام فقہ ہے۔۔۔۔۔)

فاتح اورظا ہریہ کے نسخوں میں سمیۃ ب "حاصل المحصول" کا اضافہ ہے۔ اس کتاب کے پہلے سفحہ پر انوان اس طرح تحریر ہے۔ کتاب "منتخب المحصول فی الاصول" اورایک جانب "حاصل محصول" تحریر ہے۔ ابن بکی نے کئی اقوال ذکر کرنے کے بعد کہا کہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ بیامام رازی کی تصنیف نہیں بلدان کے کسی شاگر دکی تصنیف ہے ہے۔ امام قرافی نے بھی اسی رائے پراتفاق کرتے ہوئے لکھا:

"قد نقل عن تلميذ الامام شمس الدين خسرو شاهى : انه اكمله اضياء الدين حسين". كم (يركتاب امام رازى ك شار وشرالدين خبروشانى كى ب جے بعد مين ضياء الدين حسين نے تممل كيا)

## المنتخب كى شرح :

شہابالدین الخفاجی حنفی متوفی ۱۹۹ه ہے نقیر بیضاوی پراپنے حاشیہ میں لکھا کہ قاضی ناصرالدین عبداللہ بن مرالبیھاوی (متوفی ۲۹۱ یا ۲۸۵ ھ) نے "شرح المنتخب للواذی" تالیف کی۔ <del>"</del>

#### (١١) النهائية البهائية في المباحث القياسية:

صفدی نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے اور شایدامام رازی نے "المعالم" کی مندرجہ ذیل عبارت میں اس کتاب کی طرف اشارہ کیا ہو: طرف اشارہ کیا ہو:

"ولنا كتاب مفرد فى مسئلة القياس فمن اراد الاستقصاء فى القياس رجع اليه". هـ (اورقياس كمئله من مارى ايك عليحده كتاب ب-جوقياس من فورة كركااراده ركمتا مودهاس كي طرف رجوع كرك)

ا اطبقات، ابن بیکی ۱۳۹/۵ مع تحقیقی مقدمه علی المحصول امام رازی، طه جابر فیاض علوانی بص ۵۱ میری الدانفائس ندکور ہے۔ ع مقدمہ حاشیہ الشباب الحقابی علی تفییر بینیاوی، شیخ احمد بن محمود بن عمر قاضی القصناة ملقب شباب الدین الحقابی مصری حنفی ،متوفی ۱۲۵۵/۵ مطبعہ ندسنه ندمه میری الوانی ،الصفدی ۱۲۵۵/۵ هی المعالم فی اصول الفقه امام رازی ،متوفی ۲۰۲ هه میں ۱۲۵۵ (۱۲) اسرار التنزيل وانوار التاويل :

قفطی نے اخبار الحکما و میں لکھا ہے کہ بیقر آن مجید کی ایک جھوتی تغییر ہے لیکن کشف الظنون میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ اس کے چار جھے ہیں۔ پہلااصول میں ، دوسرافر وع میں ، تیمرا اخلاق میں ، چوتھا مناجات وادعیہ میں ہے لیکن چونکہ اس کتاب کے کممل کرنے سے پہلے ہے ہمام صاحب وفات پاگئے اس کئے یہ کتاب پہلے حصہ کے تخیر تک پہنچ کررہ گئی۔ ا

## ایک غلطهمی کاازاله:

مولاناعبدالسلام ندوی نے اپنی کتاب بیس امام رازی کی کتاب "نهایة العقول" ہے متعلق فرمایا: بظاہریہ کتاب علم کلام بیس ہورعلام شیل مرحوم نے علم الکلام بیس امام صاحب کی جوفہرست دی ہے اس بیس اس کتاب کو بھی شامل کیا ہے لیکن کشف الظامون بیس اس کالپورا تام پر کھھا ہے: "نهایة العقول فی الکلام فی در ایة الاصول" بھی شامل کیا ہے لیکن کشف الظامون بیس سے مرکز کشف الظامون اوراس کی تشریح میں ہے کہ سے تابت جوتا ہے کہ بید کتاب اصول فقہ بیس ہے مرکز کشف الظامون کا جوتھے شدہ نسخہ جمارے دیراستعال ہے اس بیس صراحت کے ساتھا سی کتاب کو "اصول الدین" کی کتاب بتایا ہو ساتھے شدہ نسخہ جمارے کیا ہو ہوگیا ہو گئی ہو سکتا ہے کہ اس جونسخہ ہواس بیس اس طرح نہ کورہ جو یا رہے جماری کے مصنف کو سموجو گیا ہو گئی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جونسخہ ہواس بیس اس طرح نہ کورہ جو یا رہے جماری کے مصنف کو سموجو گیا ہو گئی

## (١٣) كتاب احكام الاحكام:

بیمعلوم نبیں ہوسکا کہ بیر کتاب س علم میں ہے شاید سیاصول فقہ میں ہو<sup>س</sup>

# (١٣) المحصول في علم اصول الفقه:

امام رازی کی بید کتاب اصول فقد کی اہم کتب میں سے ہاوراس کو شہرت بھی حاصل رہی۔ شایداس ک ایک وجہ بیجی ہوکدامام رازی نے اس فن میں سابقین سے جو پچے منقول تھاان سب کواس کتاب میں جن کردیا تھااورامام رازی کے بعد جواس فن میں لکھا گیاوہ اس سے منتخب اور محصول تھا۔ بالفاظ دیگر "المحصول" اصول فقہ کی ان اہم ترین کتب سے ماخوذ ہے جوامام رازی سے قبل تجییر کے اقسے اسالیب اور ترتیب و تبذیب کے اصلی طرق پر لکھی گئیں تھیں۔ امام رازی نے صرف نقل واخذ پر اکتفائییں کیا بلکہ اپنی آراء کا اضافہ کیااور پھران افکارواراء سے بہترین تائج نکالے۔

## "المحصول" كازمانة تالف:

امام رازی ۵۷ مه میں اس کتاب کی تالیف سے فارغ ہوئے۔اس وقت ان کی عمر صرف بتیں (۳۲) برس تحق ۔ بید کتاب اپنی تالیف کے زمانے سے عصر حاضر تک ہر دور میں بہت اہمیت کی حامل رہی۔ بید کتاب طر جابر فیاش

ا کشف الظنون ا/۸۳ ماخبار الحکمای تفطی ص ۱۹ بحواله ام راز ، محد عبد السلام ندوی ص ۳۳ الم مدادی مید السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے بعد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے امام رازی ، عبد السلام ندوی ص ۳۳ سے تعد السلام ندوی ص

ملوانی کی تحقیق کے ساتھ پہلی مرتبہ ۱۳۹۹ھ۔۱۹۷ء میں جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ،المملکنۃ السعو دیۃ سے ۱۹۵ طع ہوئی <sup>ط</sup>راس کے علاوہ عادل احمد عبد الموجود اور علی محمد معوض کی تحقیق کے ساتھ بھی مکتبہ نزاز مصطفیٰ ،المملکنۃ المعودیہ ہے پہلی بار ۱۳۷۷ھ۔۱۹۹۷ء میں جارجلدوں میں جھ ہے گئی ہے۔

# الهول کی وجہ تسمیہ میں امام قرافی کے اشکالات وجوابات:

المقرانی نے اس کی وج تسمید میں اشکالات ذکر کے آور کہا کہ "المحصول" کے ساتھ تسمید کرنامشکل معلوم بوتا ہے کیونکدا گراس کافغل "حصل" ہے تو اس کا مفعول نہیں آتا ۔ لبندااس اعتبارے "محصول" کہنا غلط ہوگا اور اُلغل "حصل" (بالتنفدید) مانا جائے تو اس کا مفعول بروزن "منگسسر" محصل آتا ہے اس طرح قرافی نے اور اُلغل بیش کے اور پھران کے جوابات میں طویل گفتگو کی ۔ \*\*

# نظ "المحصول" برطه جابر علواني كي تحقيق كاخلاصه:

چوند مصاور مفعول کے وزن پرآتے ہیں جیسے "المعقود و المیسور بمعنی العقد و البسر" آتا ہے اور کہاجا تا ہے: "لیس له معقود رای" اس کا مطلب عقدر انی ہوتا ہے۔ کتاب کا عنوان المحصول ہے، اور کہاجا تا ہے: الله معقود رای " اس کا مطلب عقدر انی ہوتا ہے۔ کتاب کا عنوان المحصول فی اصول الفقه کی عیارت اس میں شامل نہیں ہے اور "محصول " مصدر ہے اس طرح اشکال رفع ہو گیا۔ اور کتاب کا عنون "المحصول فی اور کتاب کی اور بھی کی وجو ہات ہیں۔ مثلاً یہ کہام ماران نے تقریر کی ہی ہی ہی ہی اسلم حصول فی اصول الفقه " دوسری جگ "المحصول من اصول الفقه " دوسری جگ "المحصول من اصول الفقه " تحریری جگ "المحصول من اصول الفقه " تحریری جگ تا المحصول من المحصول فی علم الاصول " کیا می ہو کر کیا ۔ پہلی جگ "المحصول فی علم الاصول " کا می مور تبدؤ کر کیا ۔ پہلی جگ "المحصول فی علم الاصول " کیا مے ذکر کیا جبک "المحصول میں اصول الفقه " کے تام ہو ذکر کیا جبر حال کتاب کا تام "المحصول فی اصول الفقه " کے تام ہو ذکر کیا۔ بہر حال کتاب کا تام "المحصول فی اصول الفقه " کے تام ہو ذکر کیا۔ بہر حال کتاب کا تام "المحصول فی اصول الفقه " کیا تام ہو کہا ہو کا کہا ہی درست ہوگا۔ فی اصول الفقه " کیا تام ہو کہا ہو کا ایکال باتی شربائی نہیں دوسر ہوگا۔ "المحصول " کہنا ہو کہ درست ہوگا۔ المحصول " کہنا ہو کہ درسائی ہوگا۔ کہا ہوگال باتی شربا۔ \*\*

ا المحصول في علم الاصول، امام فعر الدين وازى، تحقيق و دراست ، طرجابرفياض علواني ا/٥٣ تسخراحمد يبطب ش

ع النفائس الاصول في شوح المحصول ، شهاب الدين الوالعياس احمد بن اورليس بن عبد الرحمن الصنها جي المصر ك القرائي، تتيز عاول اجرع بدالموجود اورع في محرمعوض السام السحث الشائت في تسميه الكتاب بالمحصول ، الوياض مكة المكومة مكه مصطفى المباذ طبع ثانيه ١٨ ٥١ م ٥١ م ٩٠١ ا

ع تحقيقي مقدمه على المحصول ، طرحابرقياض علواني ٥٠ ـ ٥٥ ملحض

"المحصول" كاذكركرنے والےمؤرفين:

اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر تقریباً تمام موز خین جنہوں نے امام رازی کے حالات وتصنیفات ذکر کیس اس کتاب کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثلاً ابن خلدون ، طاش کبری زادہ ، حاجی خلیفہ، بغدادی ، بدرالدین عینی وغیرہ ی<sup>ا</sup>

وه مصاور جن سے امام رازی نے "المحصول" میں استمد او کیا:

علم اصول فقد کی تاریخ ککھنے والول کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ امام شافعی کی کتب اصول فقہ کے بعد ، چار اہم ترین کتب ریہ بیں:

ا- البوهان: ازامام الحرين ٦- المستصفى: ازامام غزالي

سور العمد: قاضى عبدالجباراوراس كى شرح العمده ازابوالحسين

، المعتمد: ازابوالحسين بفرى-بيكتاب العمد كى شرح كا خضارب.

سی جاروں کتب متکلمین کے طرز پر تالیف کی گئیں تھیں اور اس علم کے مسائل ومباحث کا احاطہ کرتی ہیں ای لیے ان مسائل ومباحث کو اس علم کے قوا کد اور ارکان کا درجہ حاصل ہے ۔ امام رازی نے ان چاروں کتب میں سے امام غزالی کی السمستصفی اور ابوالحسین بھری کی المعتمد کی عدد ہے الحصول تالیف کی اور ان دونوں سے منفے اور ان کی عبارتیں لفظ بلفظ قال کردیں ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے دوسری کتب ہے بھی استفادہ کیا اور وہ امام غزالی کی السمستصفی سمیت ہر مصنف اور ہر کتاب ہے متعلق اپنی ناقد اندرائے رکھتے تھے اور مناب مواقع پر اپنی تنقیدی رائے کا اظہار بھی کردیتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب مسعودی نے ان کے سامنے ام غزالی کی السمستصفی کے بارے میں اس رائے کا اظہار کیا کہ یہ کتاب ان کی دوسری کتاب شفاء الغلیل میں غزالی کی السمستصفی کے بارے میں اس رائے کا اظہار کیا کہ یہ کتاب ان کی دوسری کتاب شفاء الغلیل میں بیائے جانے والے عیوب سے یا ک ہے ، اس پر انہوں نے لکھا:

 سامنے اس مسئلہ کو ثابت کروں گاتو موعودہ سو دینار لے لوں گالیکن اب معلوم ہوا کہ ان سو دیناروں کا حاصل کرنا سیخی : ممکن ہے ۔ میں نے مسعودی ہے اس واقعہ کو بیان کیا تو وہ اور پریشان ہوئے پھر میں نے ان ہے کہا کہ میں تمہارے سامنے متصفی کا کیک اور تحفہ پیش کرتا ہوں اور بیتحفہ چنداعتر اضات کا ہے جوامام غزالی پر کئے ہیں''

امام رازی کاندکورہ بالا بیان امام غزالی کی السمستصفی ہے تعلق تھالیکن خود امام رازی کی تصانیف سے متعلق این جرنے "لسان المیزان" میں جوتبصرہ کیاوہ مندرجہ ذیل ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ:

احلم کلام اوراصول فقد میں ان (امام رازی) کی کتابیں مشہور دمتداول میں اوران کی بعض باتیں قابل قبول اور بعض باتیں قابل تر دید ہیں۔ اُن پر بیالزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اعتراضات تو نہایت قوی کرتے ہیں لیکن ان کے جوابات میں کوتا ہی کرتے ہیں۔ یہال تک کہ بعض مغربیوں نے کہاہے کہ ان کے اعتراضات تو نفاذ ہوتے ہیں اور جوابات اُدھاڑ'۔

#### فلاصه كلام:

بہرحال کوئی انسان بشری کمزوریوں ہے یا کے نہیں ہے گرجمیں تغییری، مثبت اور خلیقی سوچ وعمل نظر رکھنی جائے اور جوکام کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی ہوشتی ہیں اور جولکھتا ہی نہ ہو ظاہر ہے اس کی غلطی بھی نہیں پکڑی بالتی اس اسے اسلاف کے ہزاروں صفحات پر مشتمل کا مہیں چند با تیں تلاش کر لینے ہے اُن کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ان کی نیت و مقصد پر کسی قلم کا شک و شبہیں کیا جا سکتا اسلاف نے اللہ کی رضا کی خاطر سب بچھ کیا۔ بہرحال الحصول کی تصنیف نے کتب منقذین سے کافی حد تک بے نیاز کردیا کیونکہ اس میں وہ سب بچھ موجود ہے جم کی اصول کے پڑھانے والوں کوطلب و ضرورت ہوتی ہے۔ اس کتاب پر کشرت سے شروح ہتعلیقات بھی ان کریں گے۔

"المحصول" كى شروح:

المحصول كى چندشروح مندرجه ذيل بين جن كالممين علم موسكا:

- ۔ نفائس الاصول فی الاصول فی شوح المحصول: شہاب الدین، ابوالعباس احمد بن ادر لیس القرافی مالکی متوفی ۱۸۴ھنے بیشرح لکھی۔ دورانِ تصنیف شارح نے متقدین ومتاخرین کی مخلف مذاہب پڑمیس کتابوں سے استفاہ کیا ہے۔ ع
- الكاشف عن المصحصول: مشسالدين محرب محمود الصبهاني (متوفى ١٥٨٨ ما ١٨٨٥ هـ) نه يه شرح تاليف كي ميتاج الدين ارموى صاحب الحاصل كشاكرد تقيد الكاشف اليك برمغز علمى شرح به اس كى تاليف ميس انهول في جس قدر ممكن تقامعظم كتب اصوليد سے استفادہ كيا۔ حاجى خليف في كے حوالے نقل كيا كدوہ اس شرح كى تحيل سے قبل ہى انتقال كر گئے تھے۔ ت

لے میزان اعتدال ۲۲۳/۲ ، بحوالہ امام رازی عبدالسلام تدوی۔ ص ۲۱ بے کشف انظنون ۲/ ۱۲۱۵ ، الدیباج میں ۱۲۸ ، ۱۳۰۰ الفتح المبین ۲/ ۸۷ ، ۸۷ سے کشف انظنون ۲/ ۱۹۱۵ ، الفتح المبین ۲/ ۹۱ ، ۹۰ ، ۹۱ "- نهاية الوصول الى علم الاصول: محربن عبدالرجيم بن محرين البندى البندى المحدودة أفى (متوفى ١٥٤هـ المحدودة) ال كشارح بين الدارين الموى متوفى ١٨٦ ه صاحب التحصيل ك شادح والمحدودة الدارين الموى متوفى ١٨٦ ه صاحب التحصيل ك شاده و متحاوروه كتاب "نهاية الموصول في دراية الاصول" كنام صالح بن اليوسف اور سعد بن مالم الشريح كي تحقيق كما تحدا تحد مجلدات مين مكتالمكر متعكتبه التجاريس ندس حجيب بحكى ب

س- قرافی نفتوانی کی الحصول "پرایک شرح کاذکر کیا ہے۔

۵۔ قاضی العسكر محد بن سين بن محدث الدين الارموى شأفعى نے بھى المحصول كى شرح لكھى تھى يا

### "المحصول" يرتعليقات:

- (۱) عزالدین عبدالحمید بن هبة الله البداین معتزلی (متوفی ۲۵۵ هه) نے اس پر تعلیقه لکھا۔ <del>"</del>
- (٢) تاج الدين تركماني احمر بن عثمان بن صبيح الجوز جاني (متوفي ١٩٨٨ عده) ني بهي تعليقه لكهار مع

### "المحصول" كاخصارات:

- ا۔ السمنتخب: بیاخصارامامرازی کی طرف منسوب ہے۔ہم اس پرامام رازی کی مصنفات اصولیہ یں بحث کر کی کے ہیں۔ ھے
- ۲۔ الحاصل من المحصول: تاج الدین البعبد الله محمد الله عند المحمد الله عند المحمد الله عند الله محمد الله الله محمد الله مح

### الحاصل يرتقيدات :

بعد میں ابوعبداللہ بن محمد بن عبدالنورالتونسی مالکی (متوفی ۴۷سے) نے دوجلدوں میں تقیید ات علی الحاصل تالیف کی ہے

سور التحصيل: سراج الدين ابوالثنا مجمود بن ابوبكر الارموى (متوفى ١٨٢ه) في اس نام انتهار لكها <sup>6</sup> جوعبدالحميد على ابوزنيد كى تحقيق كے ساتھ بيروت موسدالر سالدے ١٩٨٨ه اهـ ١٩٨٨ء ش بل بارشائع موا۔

٨ كشف الفلون ١٦١٥٢، الفتح المبين ٢/١١١٧

ے الفتح المين ٢/١١٤

ل كشف الظنون ١٦١٥/٢

ل مختفیقی مقدمه علی انتصیل لملا رموی ،عبدالحم یدعلی ابوزنید می ۳۹ به بیته العارفین ۱۳۳/۱،افتح آمهین ۱۱۵/۲

ع بدية العارفين ٢/١٢٥ سع كشف الظنون ١٢٥/٢

٣ مختيق مقدمة على المحصول للا مام رازي ، طه جا برفياض علواني \_ص ٢٠ \_ بحواله النفائس للقر اني ١١٣/١ فه كور ب\_\_

هے کشف انظنون۴/۱۹۱۵، مدینة العارفین ۵/۱۰۹،الطبقات السنیه ۱/ ۴۵۱،۳۳۹ (۲۳۰) \_ اس میں ان کا نام احمد بن مثان بن ابراہیم مذکور ہے۔

التحسيل كا فتضار: بدرالدين التسترى (متوفى ٢٣٢هه) في محسل عقد التحصيل" كنام ساس كالمن من التحصيل كا من التحصيل التعام التحصيل التعام التحصيل التعام ا

التحمیل کی شرح: ابوعبدالله شخص الدین محمد بن بوسف بن عبدالله جزری شافعی (متوفی ۱۱ که د) نے تین مجلدات می شرح" التحصیل " تالیف کی ع

م. تنقیح الفصول: شہاب الدین ابوالعباس احمد بن ادریس القرافی (متوفی ۱۸۴ه) نے المصحصول کا انتقاد کیا اور انہوں نے نفائس الاصول کے نام ہے المحصول کی شرح بھی کھی تھی جس کا ابھی ذکر گذرا ہے۔ "تنقیح الفصول" ورحقیقت ان کی فقد پر کتاب "الذخیرة" کا مقدمہ ہے۔ "

### التنقيح كے شارعين:

- (۱) امام قرافی نے خود "شرح تنقیح الفصول " تالیف کی ۔ م
- (۲) ابوالعباس احمد بن محمد بن عثمان الازدى مراكشى ،متوفى ۲۴سے نے بھى اس كى شرب لكھى تھى ۔ كتاب السفيح متعدد بارحچپ چكى ہے۔ پہلى مرتبہ قاہر دمط بعد الخير بيہ ہے ۳۰۵ شخات ميں شائع ہوئی۔ دوسرى مرتبہ ط مبدارون سعد كى تبویب تنسيق و تحقیق كے ساتھ ۱۳۹۳ء ميں ۲۸۳ مصفحات ميں شركه طباعه الفدية المتحد ة العباسية سے شائع ہوئى۔
- تنقیح المحصول: امین الدین مظفرین محدالتریزی (متوفی ۱۲۲ه) جوالمظفر الوازانی کنام عرضه و ۱۲۲ه می الحصول برایخقیق مقدمه مین الحصول برایخقیق مقدمه مین الحصول برایخقیق مقدمه مین الحصول برایخقیق مقدمه مین الحصول برایخ تحقیق مقدمه مین الحصا که جامعه الملک عبدالعزیز کا ایک طالب علم اس پرختیق مین مصروف ہے۔ جمال الدین عبدالرجیم اسنوی (متووفی ۲۷۷ه ) نے اپنی کتاب "نهایة السول" میں اس سے بہت نقل کیا ہے۔ النسقیح کا ایک نسخہ جامعه احمدال الشربین الا ۱۲۳۷ نمبر پرموجود ہے ای طرح ایک دوسرانسخدول العربید قامره میں ہے۔ ه
- ۔ عمادالدین محمد بن یونس بن منعدالارد بیلی (متوفی ۱۰۸ه) نے بھی اس کا ایک اختصار لکھا تھا جو کمال الدین مولی بن یونس شیخ سراج الدین ارموی (۱۸۴ھ) صاحب "التحصیل" کے بھائی تھے۔ یہال سے بات بھی ذہن میں رہنا جا ہے کہ عمادالدین نے جدل میں بھی ایک کتاب کھی تھی جس کا نام "التحصیل" تھا وہ اور "المحصول" کا اختصارا لگ الگ کتا میں جی آئے۔

ا طفات الشافعيد ابن م الم 100/ طبقات الشاقعيد، استوى ا/ 100 مع الفتح الميين ١١٥/١٥

ع الديباج ص١٢٩\_١٢٨، الفتح المبين ٢/١٣٤

ع هدية العارفين ١٠٣/٥، الفتح المبين١٢٣/٢، معجم الاصوليين ١٢٣/١\_١٢٥

ع تعقیقی مقد مه علی المحصول للامام رازی طرح ابرعلوانی س ۲۳ تحقیقی مقدمه علی التحصیل للارموی عبرالخمیر ابوزنیدس سست ب تعقیقی مقدمه علی التحصیل للارموی عبرالخمید ابوزنیدس ۲۹

wordpress.co حاجى خليفه نه ندكوره بالامشهور مختصرات كعلاوه اوركو بھى ذكركيا ہے، جومندرجد ذيل بين:

مختصرتاج الدين ،عبدالرحيم بن محمرالموصلي (متوفى اسماعه ها ١٧هه) بيكمال الدين بن يونس كمانًا اورقاضی سراخ الدین ارموی کے اُستادیتھے کے

مختفر محى الدين سليمان بن عبدالقوى الطو في حنبلي متوفى • الصه يست

مختضرالباجی: اس کانام "غسایسه الموصول" ہے بیعلاءالدین علی بن محمد بن خطاب المغر بیاهمر شافق (متوفی ۱۲هه) کی تصنیف ہے۔ ت

مِخْصْرالباجی: کی شرح تاج الدین این الر کمانی احدین عثان ابراجیم (متوفی ۴۳۷ه و) نے اس مختفر کی شرا لکھی۔ جے انہوں نے چورہ انواع پر مرتب کیا ہے

(4) مشس الدين محمد بن يوسف الجندي (متوفى ١٧هـ) نے ايك مخضر لكھا جوالمحصول كے مسائل يركئے گا اعتراضات کے جوابات پرمشمل تھا۔المراغی نے شرح واختصار کی تعین کئے بغیرصرف بیرکہا کہانہوں نے کتاب "اجوبة على مسائل من المحصول "تاليف كي اوريتين مجلدات يرمشمل إ\_ @

خوانساری نے مجدالدین بن دقیق العیدالقشیر مالکی کی طرف ایک مختصرمنسوب کیا اوراے انھول ب لکھے گئے عمد مختصرات میں سے ایک ثار کیا ہے۔

(۲) امین الدین مظفر بن محد التریزی (متوفی ۲۲۱ه) نے بھی لکھا ۔ دنیا کے تقریباً ۲۲ سے زیادہ کتب خانوں ال الحصول نسخ موجود بین مکتبالاز هری مین ۱۳ نمبر کے تحت اور دارالکتب المصر سیمین ۵ م کے تحت بھی موجود ہیں۔

(2) تلخيص المحصول لتهذيب الاصول: محقق التحميل في المحصول التهذيب الاصول والمحقول المحتمد من المحقود

ذكركيا اوركها كداس كےمؤلف كاعلم نبيس ہوسكا۔ بيكتاب ايك مجلد ميں مخطوطے كى شكل ميں ہے جومكتبدالاز میں (۱۱۵) ۱۱۵ منبر پرموجود ہے۔ میخطوط ۵۷۸ ہیں لکھا گیا تھا۔اس کا آغازان کلمات ہے ہوتا ہے:

" رب تمم بخير . اما بعد : احمد الله رب العالمين والصلاه السلام على نبيه خاتم النبين و على اله و صحبه وسلم الطاهرين الطيبين . فان اصول الفقه من اشرف العلوم الشرعية الخامضة فيه مجال البحث الدقيق، و متسع الاتقان والتحقيق، وهو المتوسط بين الحكمة النظرية التي هي علم الكلام و بين الحكمة العملية السياسية التي هي الفقه ، فمن لم يطلع عليه لم يتمكن من استنباط الاحكام ، و لايوثق با جتهاده "

(دب تمم بخير -اما بعدا حد المدرب العالمين ..... بلاشبا صول فقداش ف اور پيچيد وعلوم شرعيديس سے ب-اس میں دیتی بحث کے وسیح ومضبوط میدان ہیں اور دوان کا درمیانی راستہ جواس علم پرمضلع نہیں ہوگا و واشتباط ا دکام کی قدرت نبیس رکھ سکے گااوراس کے اجتہاد کا بھی کوئی استبار نبیس ہوگا )

ل كشف الظنون ١٢١٢/٢

ل كشف الظنون ١٢١٢/٢

۲ كشف الظنون ۱۲۱۲/۳ ، هدية العارفين ۱۲/۵ ، الفتح المبين ۱۳/۳ المين ۱۱۳/۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۱۳/۳ المين ۱۱۳/۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۱۳/۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۳ المين ۱۳ المين ۱۳ المين ۱۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۳ المين ۱۳/۳ المين ۱۳ المين ۱

ع كشف الظنون ١٨٣٩/٢ ، الطبقات السنيه ١٨٣٩/٢ - ٢٥٥ (٢٢٠) a كشف الظنون ١٨٣٩/١، الفتح الميلن ١١٤/١

ل كشف الظنون ١٨٣٩/٢

ال كے بعد قرماتے ہيں:

"اني وجدت الكتب المؤلفة في هذا الفن غير خالية عن الانحراف عن الحق . وان كتاب المحصول هوا المتداول في زماننا ، وهو وان نقل اكثرها في الكتاب المعتمد والمستصفى والبرهان ، ولكن الانحراف في تصرفاته اكثر ، فاجبت ان انظر في هذا الفن ، واظهر ما فيه من الانحراف وسميت كتابي هذا ( تلخيص المحصول لتهذيب الاصول)". لـ (میں نے اس فن میں لکھی جانے والی کتاب کوئل کے انحراف سے خالی نہیں پایااور کتاب انحصول جمارے زمانے میں منداول باوراس مين أكر چدزياد وتركتاب المعتمد المستصفى اورالبرهان فيقل برينكيد كيا حميا بهاوروه اس مين تھے ست سے بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔اس لئے میں نے جاہا کہا*س فن میں غور کرو*ں اور انحراف کی جگہوں کی تَشَايْدِتْنَ كَردول اوراس كانام " تلخيص المحصول لتهذيب الاصول" ركما)

ال أمّاب كے مصنف نے امام رازى بربہلااعتر اض ان مے منقول فقد كى اصطلاحی آخریف کے کلمہ" الشسوعیہ " ي علق كيا-امام رازي نے تعربیت فقه میں فوائد قیود كو بیان كرتے ہوئے فرمایا كه "المشسوعیة" احتسراز عن العلم بالاحكام العقلية (شرعيه كي قيد سے وہ احكام جن كاعلم عقل سے حاصل ہوتا ہے خارج ہو گئے )۔اس پر پہلااعتراض كبار يُمان كے بعد ذكر كيا كہ قال كے ذريعے ہے احكام كا ادراك ان كوشرعيہ ہونے سے خارج نہيں كرتا۔ فقد كى تُرِیْف میں امارزی نے "المعلمیہ" کی قید کا فائدہ میہ بتایا کہ اس سے احکام علمیہ خارج ہوگئے۔صاحب تلخیص نے

نوف : محصول وخصیل کے نام سے اصول فقد بردیگر صنفین نے بھی کتب تالیف کیس جومندرجد ذیل ہیں :

(۱) قاض ابو بكرين العربي (متوفى ١٩٥٥ هه) نے محصول كے نام سے اصول فقد پر سے كتاب كھى اللہ

سير من بن حسن الاعرجي السلامي الكاظمي شيعي (متوفي ١٢٨٠ه) "وافية الاحسول" كي شرح لكهي جس كالم المحصول "ركهاك

(r) إمام ابومنصور عبد القادر بن طام البغد ادى شافعي (متوفى ٣٢٩ هه) نے "التحصيل " كنام سے اصول (r) فة يركمّا ب<sup>اله</sup>ي-<sup>ه</sup>

المحصول للواذي اور الاحكام للامدي كطريقول مين تطيق:

احدین کمال البدین احمد بن نعمه المقدی النابلسی (متوفی ۲۹۴ هه) نے امام رازی کی انحصول امام آیدی کی الكام كر ق مين تطبيق كرك ابني كتاب مين يكجا كيا-ابن كثيرن كها كديه كتاب مؤلف ك خط مين ال ك

إ تحقيقي مقدمه على التحصيل للاوموى عبدالحميدا بوزنيد م

س الفتح المبين ٢٨/٣ ٢٠٠ ع حواله مرابق الفاظ کے اضافہ کے ساتھ هي كشف الظنون ا/٣٠٠ ، الفتح المبين ا/٢٣٥\_٢٣٥

ع كشف الظنون ١/١٠٧

پاس موجود ہے۔احمد بن کمال دراصل عز الدین بن عبدالسلام اور ابوعمروعثان بن صلاح کے : الاسلام ابن تيميد كأستاد تص

عمادالدین الاردبیلی الشافعی (۵۳۵ھ\_۸۰۸ھ)<sup>ت</sup>

فقیہ،اصولی اور نظار تھے۔ابتدائی تعلیم اپنے والدے حاصل کی اوراپنے وقت کے جیدعلاءے علم عاصل کہ ۔ موصل کے متعدد مدارس میں تذریس کی مشہر موصل کے۵۹۳ھ میں قاضی رہے ۔ نورالدین ارسلان شاہ ،ماد موصل کے یہاں بہت قدرومنزلت رکھتے۔امیروقت ان سےمشور وطلب کرتا تھا۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے امام رازی کی الحصول کا اختصار کیا اور جدل میں انتحصیل نامی کتاب کھی تا

ا ساعيل بغدادي الازجي (متوفي ۴٩٥هـ-١١٠هـ)

فقیہ اصولی ، مناظر ، متکلم تھے۔ فقہ وخلاف کی تعلیم ابوالفتح بن المنی سے حاصل کی ۔اپنے شخ کے بدمج مامونیہ میں درب دیتے۔جامع قصر میں فقہاءان کے پاس مناظرہ کے لئے جمع ہوتے عدہ کلام وعبارت پرتدرنہ ر کھنے کے علاوہ فضیح اللسان اور بلندآ واز کے ما لک تنہے۔انہوں نے کتاب''جنۃ الناظر وجنۃ المناظر'' جدل ثماہ "التعليقه" اور المفردات"خلاف من تاليف كي في

السائح الهووى (متوفى االاھ) آپئے كتابالاصول تايف كى يا

عبدالله ابن اسعد الوزيري اليمني (متوفى ١١٣ ه تقرياً)

آبِ نَحُ كَتَابِ "غاية الطلب والماهول في شرح اللمع في الاصول " تاليف كي - 3

حسن الهلكى (متوفى ١١٣٥): فقيداصولى تصانبون نے كتاب اصول افقه "تالف كى الله

ا بن زجاجيه شافعي (متوفي ١١٥هـ): آپ نے كتاب "اللويعه في احكام الشوعيه "الف كال

له الفتح أميين ٢٠/٣٩

سے الفح المین ۲۰/۵۰ ۵۱

س ابد محد فخر الدین اسحاق بن علی بن حسین البغد ای الازجی المامونی (۱۳۵۳ه ۱۳۱۳ه) ابن الوفاء، ابن الماهطه ، غلام ابن المنی سے مشہور تھے۔

ه شدرات الذبب ٥٠/١٥٠ - ١٨مجم الاصليان ١٩١٨ ( ٢٠٩)

ل ابوالحسن على بن ابي بكرين على بن مجر الموصلي - سائح البروي مصمهور يقيم، بدية العارفين ۵/۵- ي

ی الیشاح المکنون سم/۱۳۳۱، بدییة العارفین ۵/۸۵

<sup>△</sup> حسن بن ابراهيم بن معين الدين البلكي متو في ١٣٦٧هـ معجم الاصوليين ٢/١٣٣ (٣٧٣) بحواله جم المؤلفين ٣/١٨٥ اور دارالكتب معن بین ۹۰۹ غمر پرموجود ہے۔

٩ ابن الرجاجيد على بن الى احد الدشقى، بدية العارفين ٢/١٥

ان رمضان الحنفى: (٢١٢ ه بعده) شهر حلب مين واقع مدرسه حلاويد من مدرس تقدر آپ الب الينائية في معرف الاصول "تاليف كي اوراس كي تاليف عـ ٢١٢ ه مين فراغت پائي يا

عبدالله العكبري الحنبلي (متوفي ٥٣٨هـ-٢١٢هـ) آپ نـــ تتاب "المتبع في شرح اللمع " تاليف كي ي

ابو الحسن الابياري مالكي (متوفى ١٥٥٥هـ ٢١٩هـ)<sup>٢</sup>

فتیہ،اصولی،محدث اورمستجاب الدع<sup>ق من</sup>تھے \_لوگ ان کے پاس دعاؤں کے لئے حاضر ہوتے \_ابن حاجب آپ کے شاگردوں میں سے میں۔امام علامہ بہاؤالدین عبداللہ معروف ابن عقیل مصری شاقعی،امام آبیاری کو الول میں امام رازی پر فوقیت دیتے تھے۔

، وُلفات اصولیه: انہوں نے امام الحرمین کی کتاب '' البرھان'' کی شرح لکھی

النافردون نے لکھا:

"ولدتكملة على كتاب مخلوف الذي جمع فيه بين التبصرة والجامع لا بن يونس ، والتعليقه لابي اسحاق : تكملة حسنة جدا تدل على قوته في الفقه واصوله ". ع (اوران کا نخلوف کی کتاب پر تکملہ ہے جس میں انہوں نے انتہصر واور الجامع لا بن پونس کو جمع کیا اور تعلیقہ لا کی اسحاق میں بہت عمر و مختلکو کی جوان کی فقداوراصول میں مہارت پر دلالت کرتی ہے)

ابن بدران الشيعي (متوفي ٢١٩هـ): آپنے كتاب "غنية النزوع الى علم الاصول و الفروع" تاليف كي \_ هـ

ابن قدامه المقدسي حنبلي (متوفى ١٣٥هــ٩٢٠هـ)

فقيه اصولى اوركتي فنون مين مهارت ركھتے تھے۔شذرات مين ب : " انتھى اليد معرفة المذهب واصوله " ( ند ہب واصول کے علم ومعرفت کی ان پرانتہا ، ہوتی تھی ) حلبلی فقد کی مشہور کتا ب "الصفنی فعی مشوح معتصر النحوقي" وتن جلدون مين تاليف كي -كثير الصيام والقيام تنصه ٠٨ برس كي عمر مين ان كانتقال عيد الفطر گان ہوا خلق کثیران کے جنازے میں شریک ہوئی۔

لى رشيدالدين ابوعبدالله محمود بن رمضان الرومى - بديية العارفين ٢/٥٠٨

ع عبدالله بن حسين بن عبدالله بن حسين العكسري بغدادي، مدينة العارفين ٥/٩ ٣٨

ع الإلحن على بن اساعيل بن على عطية الابياري يشمس الدين (١٧٢١ هـ ١٣٣١ ء) ابياري بيس ولا دت جو تي -

ع الدياج ش٢٠٠، الفتح الموين ٢/٢٥

ع الوائحن سالم بن بدران بن على المازني مصرى ، بدية العارفين ۵/ ١٨٠

له مونق الدين ،ابومجه،عبدالله بن احمه بن محمه بن قد امه بن مقدام ابن نصر بن عبدالله المقدى الدشقى ( ١١٣٧ ء - ١٢٢٠ ء ) فلسطين بيس ولاوت اورومشق بيس و فات ياتي -

المراغی نے ان کے اجتباد وفقہ میں فضلیت ہے متعلق بعض علماء کے اقوال پیش کئے جومندجہ ذیل ہیں ؟ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ اورابو بکرمجمہ بن معالی بن غنیمہ البغد ادی نے فرمایا :

" مادخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الشيخ الموفق " (امام اوزاعي كي بعد شخ موفق سي برافقيد ملك شام مين داخل نبين جوا)

ابو بكر محمد بن معالى ابن غنيمه البغد ادى فرمايا:

" ها اعرف احد زماننا ادرک درجة الاجتهاد الا الموفق " ( يس اليّاز مانه ين سوائ شيخ موفق كركما ليشخص سوا تفضيس مول جواجتها وكراس مرتبه پر پهنچامو )

مؤلفات اصولید: انہوں نے کتاب "روضة المناظر و جنة المناظر" تالیف کی جونبلی ذہب کے اصول فقہ کا احاطہ کرتی ہے۔ ہیکا بیروت، دارالکتاب العربی سے ۱۹۸۱ء سے اب تک کئی بارچیپ کی ہے۔ اس کتاب کا آغاز مقد مات منطقیہ سے ہوتا ہے پیر حکم کی اقسام اور پھرادلدا حکام پر گفتگو کی جوان کے بینی شرع من قبلنا ، قول صحاب نزد یک کتاب است اجماع واست حاب بیں اور پھر مختلف فیداصول بیان کئے ، یعنی شرع من قبلنا ، قول صحاب است است است است کے بعد حقیقت ، مجاز ، نص ، ظاہر ، مجمل ، عموم وخصوص وغیرہ پر بحث کی ۔ قیاس ، اجتماد کا مرسلہ اس کے بعد حقیقت ، مجاز ، نص ، ظاہر ، مجمل ، عموم وخصوص وغیرہ پر بحث کی ۔ قیاس ، اجتماد کا میں اور کی میان کیا۔

## روصة الناظر كي شرح واختصار:

- ا۔ شخ عبدالقادر بن احمد بن مصطفیٰ بدران دشق نے "ننوهة المنحساطيو المعاطو" کے نام سے شروع لکھی جو روضہالنا ظرکے ساتھ حجیب چکی ہے۔
- ٢- مجم الدين طوفى صرصرى (متوفى ١٦٥هـ) ني "مختصر روضة المعوفق في الاصول على طريفة ابن الحاجب" كنام اختصار كهااليا.

طوفی کے اختصار کی شرح: احمار اہیم بن نصر الله اعتقلانی (متونی ۲۵۸ه) نے تشرح محصر الطوفی تالیف کی یا ۔ ۳۔ بہاءالدین بکی (متونی ۵۵۷ه ) نے الرضة برایک کتاب تالیف کی سے

ابوعمران موی الیمان شافعی (متوفی ۲۴۰هـ)

فقیداوراصولی تھے۔انہوں نے ابواسحاق شیرازی کی کتاب " اللمع" کی شرح لکھی۔ سے

ل الفتح المبين ٢/١٢٠/١ عجم الاصوليين ١/٨٩\_٨٩(٥٥)

س المفتح المميين ١٩٨/٢:٥٣/٥٣/٥٣/٥ ثقرت الذيب٥٢.٨٨/٥٠ ووضة النفاظر . مقدمه نزهة النحواطو ، فوات الموقيات المهمم ٢٠١٢ مجم البلدان١٩٣/٣ البدامية النهابي١٩ / ١٩٠١ الاعلام ١٩٢١ ١٩٢

س الوهم الناموي بن الحدين لوسف بن موى التباعي الميمني ، ايضاح المكنون ١١٥٠/٣، بدية العارفين ١٨٥٩ مدر

طاہرالحفصی حنفی (متوفی ۱۴۰ حِتقریباً)<sup>ک</sup>

آپ ابوالموید محمد بن محمود بن مجمد الخوارزی الخطیب اور مختار الزابدی کے بھی اُستاد تھے۔ انہوں نے الفصول فی علم الاصول "تالیف کی' یے

مظفرالوارنی شافعی (۵۵۸ هـ-۲۲۱ ه) ت

فقیہ،اصولی اور نظار تھے۔ بغداد بیں ابوالقاسم بن فضلان سے تفقہ حاصل کیا۔مدرسہ نظامیہ بیں معید تھے۔ راہلم بیں بلاد تجاز ،مصروعراق کے سفر کئے۔مصر بیں طویل قیام کے دوران تذریس وفتوی بیں مشغول رہے۔ مؤلفات اصولیہ: انہوں نے امام رازی کی المصحصول کا "التنقیح" کے نام سے اختصار لکھا۔ ع ضیاءالدین المارانی شافعی (متوفی ۱۲۲۲) ع

انہوں نے ابواسحاق شیرازی کی کتاب "اللمع" کی دوجلدوں میں شرح لکھی۔ 😩

الفخرالفارى شافعى (متوفى ١٢٢ هـ)

فقيه، اصولى بصوفى علوم ربانية نافعه كے عارف اور طبيب تھے۔اصلاً شيرازى اور موطنام صرى تھے۔ابن عساكر آپ كے شاگر دیتھے۔انبیس نے اصول و كلام میں كتاب "مطينة النقل و عطية العقل" تالیف كى ۔ مح عبدالكريم الرافعی شافعی ( ۵۵۵ ھے۔ ۲۲۳ ھ ) کے

ابن العماد نے لکھا:

" كان او حد عصره فى العلوم الدينية اصولا وفروعا ومجتهد زمانه فى المذهب " (ا پنامبد ك مجتزراورعلوم ديديه اصول وفروع بس ا پنز مانے بيس متازمقام ركھتے تھے)

لامبکی نے لکھا:

" كان الامام الرافعي متضا ما من علوم الشريعة تفسيراً وحديثا واصولا " (امامرافع علوم شرعيه، تفير عديث اوراصول شي كافل امام تف)

لے طاہر بن محمد بن عمر بن المي العباس، فيحم الدين نشقى، النظر، المحقصى متوفى ١٣٢٣ء تقريباً ع كشف المظنون ٢٠/١١٢١، اس ميں المجعفى كے اضافه كے ساتھ وتام فه كور ہے۔ ہدية العارفين ٥/ ١٣٣٠، الجواہر المصيد ا/ ٢٦٧، النوائد البهيد ص ١٨٥، اس ميں ان كانام ابوطا جرقہ كور ہے۔

ع مظفر بن اساعیل بن علی الوارانی التیریزی البین الدین (۱۹۲۰ء ۱۳۲۳ء) شیرازی شروفات پائی۔ ع الفتح کمپین \_۷۵۵ ، مجتم البلدان ۴۷۸/۸ هے (ضیاء الدین ابو عمر عثمان بن میسی ) \_ بن دریاس بن فیر بن مجتم ابن عبدوس (الهدیانی)المارانی \_

ع ابوقبدالله محد بن ابرائيم بن احد الفير وزآبادى فخر الفارى متوفى ١٢٢٥ ، مصريس وفات پائى -٨ شدرات الديب ١٠١٥ الفت المين ٥٥/٢ ، الاعلام ٨٣١/٣ قاضی شبہ نے کہا کہ اسفرا کینی نے اپنی جالیس ( ۴۴) تالیفات میں پیفر مایا:

" هو شيخنا امام الديس ، وناصر السنة صدوقا ، كان او حد عصره في العلوم ، الدينية اصولا وفروعا ، مجتهد زمانه في المذهب ، وفريد وقته في التفسير ، وكان له مجلس بقزوين للتفسير وتسميع الحديث "الح

مؤلفات اصولیہ اصول : فقہ پران کی کئی کتاب کا ہمیں علم نہیں ہوسکا۔ محمد بن ابو بکر الا کی (متوفی کا ۲۲ھ)

مشائع مصریس سے تھے۔انہوں نے ابن حاجب کی کتاب "منتھی السول والامل " کی شرح کھی یا قاضی احمد بن قبل العدنی شافعی (۵۵۲ھ/۱۳۰۰ھ) ت

فقيه الصولى اورعدن كے قاضى تھے۔

مؤلفات اصوليد: ابوا حاق شيرازي كى كتاب السلمع كي شرك هي جسكانام السرح مشكل اللمع بيبال به والتي رب كم مؤلفات العارفيين بيل إول فركور به الشورة مشكل السلمع الابسى اسحاق الشيراذي في الفووع "م مظهر بقائد إلى مجم كحاشيه بيل كان كونيال بيل به بات درست نبيل بهاوراس بات كان تا معجم المؤلفين معجم المؤلفين والدوياجس بيل الى وضاحت به "الشوح المشكل في غويب اللمع الله وكلاهما في اصول الفقه " ي

# صدرالشر بعبالا كبرخفي (متو في ٦٣٥ه هـ)<sup>ه</sup>

الفوائدالبهيد مين مذكورب، "وله قلوة كاهلة في الاصول والفروع "(اوران كواصول وفروع مين كامل قدرت تحى) - النه والدجمال الدين عبيدالله تعليم حاصل كي اورا پ كے بيني محمودتائ الشريعية في سيتالله عليم پائي - مؤلفات اصوليد: آپ في كتاب "تلقيح العقول في فروع النقول" تاليف كي - رضا كاله في الروع وفقة في كي كتاب كانام اس طرح ذكركيا، "تلقيح العقول في فروق النقول والاصول "تلقيح العقول في فروق النقول والاصول" السياندازه بوتائي كي بي كتاب كانام اس طرح ذكركيا، "تلقيح العقول في فروق النقول والاصول" بي المارة بوتائي كي بي كتاب كانام السطرة والاصول" السياندازه بوتائي كي بي كتاب اصول يربحي بي المارة والاصول" السياندازه بوتائي كي بي كتاب اصول يربحي بي المارة والاصول" السياندازه بوتائي كي بي كتاب اصول يربحي بي المارة والاصول" السياندازه بوتائي كي بي كتاب اصول يربحي بي المارة والاصول" السياندازه بوتائي كي بي كتاب اصول يربحي بي المارة والاصول" السياندازه بوتائي كي بي كتاب اصول يربحي بي المارة والاصول" المارة والاصول" المارة والاصول" المارة والاصول المارة والاصول المارة والاصول المارة والمارة والاصول" المارة والاصول المارة والمارة والاصول المارة والمارة والاصول المارة والمارة والمارة والمارة والاصول" المارة والمارة وا

<sup>9</sup> عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل القرز ويني الرافعي ( ١١٢٣ - ١٣٢٧ ء )

لى مدية العارفين ا/ ٢٥٩، ١٥٠، طبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٢٩٣، ٢٩١ \_شذرات الذجب ،اين العماد ٢/ ٣٥٨) ،طبقات ، قاضى ابن شبه ٩٨، ٩٣/٢ \_ بروكلمان ٢/٣٩٣ \_ تع محمد بن الوبكر بن الفارى الايلى ،وشق مين وفات پائى - مدية العارفين ٢/١١٣ مين الايكى مذكور ٢-

س قاضی احمه بن عبل بن عثمان العلهی (العلمی )العدلی (۱۲۱۱ه/۱۳۳۴ء) عرج ( یمن ) میں وفات پائی۔ ا

س اليشار المكنون ٢/١٠/٨، بدية العارفين ٩٢/٥، جم المؤلفين ١٨٢/٢، بحم الاصوليين ١٨٣/١ (١٨٨)

a مثم الدين احد بن جمال الدين عبيد الله بن ابراتيم بن احد الحبوبي صدر الشريعة الاكبر المتوفى ١٢٣٠ م

کے کشف الظنون ا/ ۴۸۱، ہدییۃ العارفین ۵/ ۹۵ \_ اس جس تاریخ وفات ۹۳۰ وَلَقَرْ بِهَا مُذَکُور ہے \_ الفوا کدالبھیہ \_ص ۲۵، جم المؤلفین ا/ ۲۰۸۴، هم الاصولیین ا/ ۱۵۹ (۱۱۱)

سيف الدين الأمرى شافعي (٥٥١ هـ/١٣١هـ)

فیداوراصولی تھے۔ شروع میں صبلی تھے پھر بغداد جا کرشافعی مسلک اپنالیا۔ قاہرہ میں القرافۃ الصغری کے مدرسین معیدرہ جوامام شافعی کے مقبرے ہے متصل ہے، پھر جامع الظافری قاہرہ میں صدر مدرت ہوگئے اور ایک معیدرہ جوامام شافعی کے مقبرے ہے متصل ہے، پھر جامع الظافری قاہرہ میں فلسفہ پڑھانے کی وجہ ایک مدت تک صدارت پر فائزرہے۔ شام ، حماۃ اور دمشق سے بھی علمی اسفار کئے۔ ومشق میں فلسفہ پڑھانے کی وجہ سے مدرسہ العزیز بیدے معزول کئے گئے۔ تقریبا ہیں کتابوں کے مصنف ہیں۔

مؤلفات اصوليه: (١) الاحكام في اصول الاحكام (٢) منتهى السول في علم الاصول الاحكام الاحكام في العرب الاحكام كاتحقيق تجزيه:

ابن خلدون (متوفی ) نے مؤلفات اصولیہ کے تاریخی شلسل میں اس کتاب کی اہمیت کواس طرح اُجاگر کیا۔ انہوں نے امام الحرمین کی السر هان ، امام غزالی کی السمنت صفی ،عبد البجار کی "المعمد" اور ابوالحسین اُبھر کی کی اس پر" المعتمد" نامی شرح کا تذکرہ کرنے کے بعد اسی شلسل وربط کوآ گے بڑھاتے ہوئے کا تعان

"ثم لخص هذه الكتب الاربعة فحلان من المتكلمين المتاخرين وهما الامام فخرا لدين بن الخطيب في كتاب الاحكام واختلف بن الخطيب في كتاب الاحكام واختلف طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب اميل الى الاستكثار من الادلة والا حتجاج والامدى مولع بتحقيق المذاهب و تفريع المسائل ". "

(اس کے بعد متاخرین متعلمین میں سے امام فخر الدین بن الخطیب نے کتاب المحصول میں اور سیف الدین آمدی فئے کتاب الا حکام میں ان جاروں کتابوں کا خلاصہ تحریر کیا مگر دونوں ہزرگ طریق تحقیق اور طرز بحث میں ایک نے کتاب الا حکام میں ان جاروں کتابوں کا خلاصہ تحریر کیا وہ مجر مارکی اور احتجاج کا رنگ ان پر غالب رہا۔ امدی کو تحقیق دومر سے مختلف رہے۔ ابن الخطیب نے ادلہ کی زیادہ تو تھے مسائل کی طرف زیادہ ماکل رہے )
فدا ہے ہوئی ابستگی رہی اور وہ تخ تکے مسائل کی طرف زیادہ ماکل رہے )

ائن خلدون شرق وغرب میں ان کی مقبولیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه التنقيحات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب المنهاج وعنى المبتدؤن بهذين الكتابي وشرحهما كثير من الناس واما كتاب الاحكام للامدى وهو اكثر تحقيقا في المسائل فلخصه ابنو عمر بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير ثم اختصره في كتاب اخر تداوله طلبة العلم وعنى اهل المشرق والمغرب به وبمطالعته و شرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات ". ع

ا الا الحن على بن المي على (بن ) محمد بن سالم العلمي (١١٥١ /١٢٣٣) ومثق على وفات يائي -ع وفيات الاعميان ، ابن خلكان ا/ ٣٣٥، ٣٣٩ \_ كشف الظنون المحا، مدية العارفيين ۵/ ٥٠ كـ، الفتح أمميين ٢/ ٥٨، ٥٥، وائز والمعارف اسلاميا/ ٢٣٠ \_ أردود أنش گاه پنجاب لا جور ١٩٩٣ هـ ١٩٩٣ ع مقدمه ابن ظدون عن ٣٥٥ من عن حوالد سابق عن ٣٥٠، ٣٥٥

(بعدازاں شہاب الدین قرافی نے ان دونوں کتابوں سے مقد مات وقواعدا خذ کئے اوران کوایک جیموٹی می کتاب کھی صبط کیا جس کا نام تقیمات رکھا۔ ای طرح بیضاوی نے "محتاب السمنھاج" میں یہی طرز اختیار کیا۔ ان دونوں کتاب کو مقبولیت عامہ نصیب ہوئی اور بہت ہے لوگوں نے ان پرشرص تکھیں ۔ اُدھرامدی کی کتاب الاحکام (جومسائل کی پاکیزہ تحقیقات پرمشمل تھی ) کا خلاصہ ابوعمر بن الحاجب نے اپنی کتاب "مسخصص الکھیو" میں کیا۔ پھراس کا خلاصہ ایک دوسری کتاب کی شکل میں لکھا جس کو طلب نے بہت پیند کیا۔ اہل مشرق و مغرب نے اس کو پری اہمیت دی بھوق و ذوق ہے اس کے مطالعے ہوئے اورا چھی اچھی شرحیں اس پرکھی گئیں۔۔۔۔)

#### كتاب ك مشتملات متعلق علامداري في لكها:

"وسميته: كتاب الاحكام في اصول الاحكام. وقد جعلته مشتملاً على اربع قواعد: الاولى: في تحقيق الدليل السمعي الاولى: في تحقيق الدليل السمعي واقسامه، وما يتعلق به من لوازمه واحكامه. الثالثة: في احكام المجتهدين، واحوال المقتين والمستفتين الربعه: في ترجيحات طرق المطلوبات "ك

(اور میں نے اپنی اس کتاب کا نام 'محت اب الاحکام فی اصول الاحکام" رکھاا دراس کوچار تو اعد پر مرتب کیا۔ پہلا :اصولی فقدادراس کے مبادی کے مفہوم کی تحقیق میں ہے۔دوسرا : دلیل معی اوراس کے اقسام اوراس کے لوازم واحکام کے متعلقات کی تحقیق میں ہے۔ تیسرا : مجتبدین کے احکام، مفتیان اور مستفتیان کے احوال میں ہے۔ چوتھا :مطلوبات کے طریقوں کوڑجے وینے کے بارے میں ہے)

الاحکام بیں انہوں نے اولا کلامی ولغوی مبادیات بیان کئے ۔لفظ کی انواع اوراس کی حقیقت پر کلام کیا گھر مبادیات فقداوراحکام شرعیداور حکم کی اقسام اورادلہ احکام پر گفتگو کی ۔ پھرعام ،خاص دلالت ،مفہوم وتخصیص اوران کی انواع پر بحث کی مطلق ،مقید ،مجمل ، ننخ ، نامخ ومنسوخ پھر قیاس ۔اس کی اقسام وانواع اور پھر شافعیہ وغیرہ کے نزدیک حدود و کفارات کے قیاس سے اثبات پر بحث کی ۔ پھرا متصحاب ند بہ بصحابی ، استحسان ،مصالح مرسلہ اور اجتہا دوتقلید پر گفتگو کی ۔

الاحکام کی تالیف کا زمانہ: امدی ۱۲۵ ھیں اس کی تالیف سے فارغ ہوئے کیے یعنی عمرے آخری زمانے میں جب علم وشعور کی پختگی اور تجربیا ہے کمال پر تھا، بیاً س زمانے کی تالیف ہے۔

## الاحكام كى تلخيصات :

- ا الوعمر بن الحاجب في الي كتاب "مختصر الكبير" بين اس كاخلاص لكها-
- ۳۔ حاجی خلیفہ نے علامہ شیرازی کے حوالہ سے لکھا کہ ابن حاجب نے اس کتاب کی تلخیص لکھی جس کا نام منتبی رکھا تھا۔ م

ل الاحكام في اصول الاحكام - سيف الدين الدي المرمقدم الكتاب بيروت وارالفكر طبعه جديده ١٩٩٧ - ١٩٩١ م ع كشف المطنون - الاعام عن مقدمه ابن فلدون ص ٥٥٥ مع كشف المطنون - الاعام الاحکام پر تحقیق: بیا کتاب عبدالرزاق عفیفی کی تحقیق ہے دمشق المکتب الاسلامی ہے چھپی پہلی مرتبہ ۱۳۸۷ھ ایسی الاحکام میں ریاض سے اور دوسری مرتبہ ۲۰۱۱ھ میں بیروت سے دوجلدوں میں حجب چکی ہے بی تحقق عبدالرزاق عفیفی نے امدی کی کتاب کے اسلوب کے متعلق لکھا:

"اقول ان الآمدى در س الفلسفة بأقسامها المختلفة وتو غل فيها وتشعب بها روحه حتى ظهر اثر ذلك في تأليفه، ومن قراكتبه وخاصة ما الفه في علم الكلام واصول الفقه يتبين له منها انه كان قوي العارضة كثير الجدل واسع الخيال التشقيقات في تفصيل المسائل، والترديد والسبر والتقسيم في الادلة الى درجة قد تنتهى بالقارئ احيانًا الى الحيرة ".

(یں کہتا ہوں کدامدی کوفلسفہ کی مختلف اقسام میں کممل دسترس حاصل تھی۔ یہ بات ان کی ڈوح میں ترج بس گئی تھی اوراس کا اثر ان کی تالیف میں نہ تا تھا اور جو بالحضوص علم کلام واصول فقہ میں ان کی کتب کو پڑھتا ہے وہ اس بات کوفر را محسوس کر لیتا ہے۔ اسی طرح ان کی تالیف سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زیر دست مناظر ، جدلی ، وسیج الخیال ہمائل کی تفصیل میں متعدد طرق پیش کرنے والے ، تر دید کرنے والے اور پر کھنے کے ماہر سخے اوراد لدی تقسیم الخیال ہمائل کی تفصیل میں متعدد طرق پیش کرنے والے ، تر دید کرنے والے اور پر کھنے کے ماہر سخے اوراد لدی تقسیم میں تو بھی کھا رقاری کو جرانی کے انتہائی در ہے تک پہنچا و سے ہیں )

ابوالمؤيدموفق بن محمر الحنفى (متوفى ٩ ١٥٥هـ ١٣٣٠ ه)

فقید،اصولی،مناظر،شاعر تھے۔خلافیات دادب کے عالم تھے۔

مؤلفات اصولیہ .....انہوں نے کتاب "الفصول فی علم الاصول "تالیف کی۔حاجی خلیفہ نے اس کتاب کاذکر کرنے کے بعد کہا کہ طاہر بن محمد حنی اورا بن عقیل نے بھی اس نام سے کتب تالیف کی تھیں۔ ع

سيديخيٰ بن محسن الزبيدي (متوفی ٢٣٧هـ)

انبول نے كتاب" المقنع في الاصول" تاليف كى ي

احمالخوي شافعي (متوفي ۵۸۳ههـ۷۳۷هه)<sup>ه</sup>

آ ذربا نیجان کےعلاقے خونی میں تعلیم حاصل کی پیمرخراساں جا کرامام فخر الدین کےساتھ قطب مصری سے اعول کی تعلیم حاصل کی اور سیجھی کہا گیا ہے کہ امام فخر الدین سے اصول کی تعلیم حاصل کی تھی۔ جمال الدین مصری کے بعد شام میں قاضی القصاق کے منصب پر فائز رہے۔

ل تحققى مقدمة في الاحكام للاحدى عبدالرزاق عققي ص "ز" وشق العكب الاسلامي ١٣٨٧ ه

ل الوانو يدموفق بن حن الوسعيد محد بن على الخوارز مي صدرالدين (١١٨٣ ٥ ـ ١٢٣٣ ء) خوارزم مي ولا دت اورمصروفات مو تي \_

ع كشف الظنون ٢٠/١٥٢١، بدية العارض ٢/١٨١١، الفتح المبين ١/٥٩

ع سيديخي بن محن بن محفوظ بن محد - المعتصد الزيدي أيمني اليناح المكنون ١٨ ٥٣٨

<sup>@</sup> الاالعباس احد بن ظيل بن سعادة بن جعفر بن عيسى بن محد شس الدين الخوي (١٨٥١ء ١٣٣٠م) آذر با يجان ك شبرخوي ت تعلق تقا

besturdulook!

مؤلفات اصولید: شذرات الذہب میں ہے "ولد کتاب فی اصول الفقد "یا ابوالحسن الحرالی مالکی (متوفی ۱۳۷۵ ه)"

فقیہ،اصولی،نظار،منسر،منطقی،فیلسوف تھے بخصیل ونشرعلم کے لئے مشرق کا سفر کیا۔ تارک الدنیا تھے۔ مؤلفات اصولیہ: الفتح المهین میں مذکورے:

" وله مصنفات فى الاصول والمنطق والطبيعات والالهيات والفرانض" (اوران كَاصول منطق طبيعات، الهيات وفرائض بين مصنفات بين)

آپ كايك شاگردابوالعباس العبرين كابيان ب:

" تعلمنا عليه تفسير الفاتحة في نحوستة اشهر ، فكان يلقى في التعليم قوانين تتنزل في علمنا عليه تفسير منزلة اصول الفقه من الاحكام ". ٢

(جم فان عقر يأسلماديس مدها تحكي تغير على واسباب زول كي تغير كدمان السول ادكام بيان كرت جاتے تھے)

# جمال الدين الحصيري خفي (متو في ٢٧٥هـ ١٣٧هه)٤

فقيد، اصولى ومحدث تقى، ان كوالدتاجرت جوهير (چنائى) كو پيند سوااب تقىدال لئے هيرى مشہور ہوئ كى بيند سوااب تقى ال كال مشہور ہوئ كى مشہور ہوئ كى مشہور ہوئ كان سے تفقد حاصل كيا علم كى مسلور واشاعت كے لئے نيشا پور، حلب، شام، مكة ، دمش كا اسفار كے ابن كير نير في الله الله وصار اللي دمشق فيانتهت الله وياسة الحنفية بها " منام، مكة ، دمش كا اسفار كي ابن كير ترفي كا مرتز والله كان الله والله الله وياسة المحالة في المخلاف موليد : الفتح المين ميں اس طرح مذكور ب : "وله كتاب السطويقة الحصيرية في المخلاف بين الحنفية والشافعية والشافعية " في

## ابوالعباس المقدى شافعي (متو في ٢٣٨ هـ) ٢

فقیہ واصولی تھے۔ ہمدان کاسفر کیا، وہاں رکن طاؤی سے ملتزم ہو گئے، بیباں تک کے معید بن گئے، بخارا کا سفر کیا۔علم خلاف میں آپ کا نام شہرت کی ملندیوں پر پہنچا۔ کثرت سے اوراد و تبجد کی یا بندی کرتے۔

ل بدية العارفين ٩٣/٥-٩٣، الوافي بالوفيات، الصفد ي ٢/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦، شذرات الذهب ١٨٣/٥، عيون الانباء، طبقات الاطباء ١/١٤ القلا كدالجو برية ٨٨

ع ابوالحسن على بن احمد بن الحسن بن ابرا بيم الحقيق الحرالى الاندلى المراكثي متوفى ١٣٣٩ هـ، مراكش ميں ولادت بوئى اور شام ميں وفات پائى۔ سع شغررات الذہب ١٨٩/٥، الفتح المحيين ٢٠/٢

سم. ایوالمحامرمحمود بن احمد بن عبدالسید بن عثمان بن نصر بن عبدالملک البخاری الحصیر ی ، جهال الدین (۱۱۵۱ء ـ ۱۲۳۹ء) ، بخاری می ولادت اورسیون میں مدنون ہوئے۔

هی الاعلام - خیرالدین الزرکلی۳/ ۱۰۰۹ معر، المطبعه العربیه ۱۳۲۷ هه ۱۹۲۸ و ۱۹۲۸ المصنیه ۲/ ۱۵۵ – ۱۵۲ (۳۷۲) ، الفوائد البیة ص ۲۰۵۵ الفتح آمیین ۱۱/۲ این کشر ۱۵۲/۱۳ تن کشر ۱۵۲/۱۳ ت ابوالعباس الترین محمد بن خلف بن رانج المقدی الحسنبلی ثم الشافعی متو فی ۱۳۳۱، Mordpress

مؤلفات اصولیہ: آپنے "شرح السمعاليم" تالیف کی جوامام فخرالدین رازی کی اصول فقد میں کٹائندہوں "المعالمم" کی شرح ہے یا

سېلالازدى مالكى (۵۵۹ھ\_۹۳۹ھ)<sup>ت</sup>

فقیہ، اصولی محدث، اویب اور لغت عربیہ میں مبارت رکھتے، راس الفقباء تھے۔ فقہ واصول میں تبحرحاصل تھا۔ ابن فرحون نے ابن عبدالملک کا قول لکھا کہ انہوں نے ان کے تحریفی کلمات میں کہا:

"كان من افضل اهل عصره تفننا في العلوم ، وبراعة في المنثور والمنظوم ، ........... و افر النصيب من الفقه والاصول".

(اپنے زمانے میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت،علوم میں معتفیٰن اور نشر اُقِم میں کامل دسترس رکھتے ،فقد واصول کا بہت علم رکھتے تھے )

مؤلفات اصوليه: ابن فرحون نے لکھا:

"وله تعاليق جليلة على كتاب المستصفى في اصول الفقه". " (المستصفى في اصول الفقه يران كى ببترين تعاليق موجود بير)

العريقي الزيدي (متوفى ١٢٠٥هـ)

مؤلفات اصوليد: ان كى فقدواصول يرتصانف مين يه

ابن الصلاح شافعی (متوفی ۷۵۵هـ۳۳۳هه)<sup>ه</sup>

فقیہ،اصولی مفسر،محدث اورافوی تھے۔اپنے والد ہے علم سیکھا، جن کا شار گئے چئے کر دعایاء میں ہوتا تھا۔ مومل، بغداد، نیشا پور، ومشق اور قدس وغیرہ کی طرف علمی سفر کئے اور وہاں کے مشہور مدارس میں تد رایس کی۔ شخ تان الدین الفرکاح،احمد بن مہة اللہ بن عسا کراورا بن خلکان نے ان سے روایت کیا ہے۔ <sup>ق</sup>

مؤلفات اصوليد: اصول فقد مين ان كي كس كتاب كالجمين علم نبين جوسكا البينة اصول فقد مين ان كي آراء ملتي بين مثلا:

ا . قوله : ان الصحابي اذا قال : عن النبي كذا : فهو محمول على السماع

ال اذا قال الصحابي : كنا نفعل كذا في عهده صلى الله عليه وسلم كان حجة

ل اليناح أمكون ٢/ ١٨٩، بدية العافين ٥/٩٣، شذرات الذبب ٥/٩٨، جم الاصليمين ١١١١ (١٥٥)

ع ابوالحن بل بن محدين مبل بن ما لك الازوى الغرناطي (١٦٣٠ -١٣٨١ ء)

ع بدية العارفين ١٥٣٥/ الديباج ص ٢٠٥٥ - ٢٠ ، الفتح المبين ١٩٢/٢ ، جم الاصوليين ١٣٢/٢ (٣٦٧) مجم المؤلفين ١٨٥/٢

ع عبدالله بن زيدين مهدى حسام الدين العربقي ، بدية العارفين ٥٠٠٨

في ابن الصلاح ابوعمرعثان بن عبدالرخمن بن عثان بن مویٰ ابن الې النفر الکردی الشهر وری الشرخانی تقی الدین متوفی ۱۲۴۵ء بشفرور میں دلادت اوردمثق میں وفات پائی۔ ۲ الفتح المبین ۲۳/۲ یمام

# حمام الدين الاخسيكشي حنفي (متوفي ١٣٣٠ هـ)

فقیداوراصول وفروع میں امام تھے۔علامہ حسام الدین محمد بین محمد بیگانہ روزگارعلماء میں سے تھے۔آپ فرغانہ میں نبرشاس کے کنارے واقع قصبہ الحسیکٹ کے باشندے تھے۔اگر چاآپ اہل علم میں حسام الدین کے لقب سے مشہور ہیں مگرانہیں ابن المناقب بھی کہا جاتا ہے۔

### المنتخب الحسامي كاتجزيه:

ان کی تصانیف میں ہے "المستخب الحسامی" اصول فقد کی اہم کتاب ہے جس کا ثار جامع اور مشکل متون میں سے ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل کو مختصر عبارت میں بیان کردینامنصنف کا طرہ امتیاز ہے۔ اس لئے اس پر کٹرت سے شروح وغیر دلکھی گئی ہیں۔الفوائدالبہیہ میں ہے:

" له المختصر في اصول الفقه المعروف بالمنتخب الحسامي " (اصول فقه شران كالك مختفر جو" المنتخب الحسامي " معروف ب

### وهمزيد لكصة بين :

" وقد طالعت مختصره المعروف بالمنتخب الحسامي نسبة الى لقبه حسام الدين وهو مختصر مند اول معتبر عند الاصوليين قد شرحه جمع غفير من الفقهاء الكاملين " ك مختصر مند اول معتبر عند الاصوليين قد شرحه جمع غفير من الفقهاء الكاملين " ك ام ك ( من في الناسخة كالمين ك المستخب المحسامي " ك نام ك معروف ب مطالعة كياان كى كتاب اصوليين ك يبال ا يك متداول ( مروج ) معتبرا ورمختم ب فتباك كاملين معروف ب مطالعة كياان كى كتاب اصوليين ك يبال ا يك متداول ( مروج ) المعتبرا و مختم ب فتباك كاملين معروف ب مطالعة كيان كي شرحير كامين )

صاحب هدیة العادفین نے بھی یہی لکھا کدید کتاب علماء کے بیہال مشہور ہے۔

حساصی کے شار حین .....اس کتاب پر زیادہ ترعر بی ، فاری اور اُردو میں شرحیں کھی گئیں۔جن میں بے بعض مندرجہذیل ہیں:

ا۔ محمد بن محمد بن مبین ابوالفصل نوری حنفی نے شرح لکھی اوراس کی تالیف سے ۲۹۴ ھاپس فارغ ہوئے۔

اس شرح برحاشیه.....ابومحد منصوراحد بن بزیدالقاانی حنفی متونی ۵۷۵ه نے اس پرحاشیا کھا۔ ی

٢- مؤيدالدين ابومدمنصور بن احمد بن يزيدالخوارزمي القاني حنفي متوفى ٥٥ ٧ هـ عرب

سیخ حسام الدین حسین بن علی صنعانی متوفی ۱۰ اکھ یا ۱۳ اکھ نے "الوافی" کے نام سے شرح لکھی ہے۔

ل محرين محرمتوفي ١٢٣٤ء ع الفوائد البهية ص ١٨٨، الجوهو المضيئة ١٢٠/١، مِرية العارفين ١٢٣/١

ع ایضاح المکنون ۱۲/۳۵، بریة العارفین ۱۳۸/۳ سع بدیة العارفین ۱۳۸/۳۵ م ه بریة العارفین ۳۱۳/۵، الفتح المهین ۱۳/۲، ۱۳/۴، جم الاصولیین ۲/۲،۷۱/۲۵ (۱۰۰۷) الموں ماری ہموران سے میں اور المنسف متونی ۱۰ اے نے دوشر میں تالیف کیس پہلی شرح منتخب مخضراور دو اور الاحری ۱۲ مافظ الله عبدالله بن احمد المنسف متونی ۱۰ اے نے دوشر میں تالیف کیس پہلی شرح منتخب مخضراور دو الاحری اللہ اللہ مقال اللہ منتخب (مطول) ہے ۔ اِ

۵۔ شخعبدالعزیز بن احمد بخاری متوفی ۲۵ کھنے "التحقیق" یا "غایة التحقیق" کے نام سے شرح التحقیق " کے نام سے شرح التحقیق " کے التحقیق " کے نام سے شرح التحقیق " کا میں ہے التحقیق " کے نام سے شرح التحقیق " کا میں ہے التحقیق " کے نام سے شرح التحقیق " کا میں ہے التحقیق " کے نام سے شرح التحقیق " کے نام سے شرح التحقیق التحقیق " کے نام سے شرح التحقیق التحقیق التحقیق التحقیق " کے نام سے شرح التحقیق التحقیق التحقیق التحقیق التحقیق التحقیق التحقیق " کے نام سے شرح التحقیق التحقیق

ال ابراتيم بن مبة الله بن على شافعي متوفى الا كرهد سط

٤ في قوام ابن كاتب بن امير الاتقاني حنى متوفى ٥٨ ٧ هـ في النبيين "كيام عشر حلكهي مع

۸۔ سعدالدین بن قاضی بدہن بن شیخ محمدالقدوائی خیرآ بادی متوفی ۸۰۴ھ۔ <u>ھ</u>ے

و معدالدین بن قاضی خیرآ بادی بهندی حنفی متوفی ۸۸۲هد\_<sup>ت</sup>

صامی رحاشید:

(۱) مولانامعین الدین عمران دہلوی متوفی ۲۵ کھتا ۵۲ کھے کے

(۱) عبدالكيم بن شمس الدين سيالكو في حنفي متو في ١٠٦٥ اهـ

حالی برتعلیقه ...... تاج الدین احمد عثان بن ابراتیم ابن تر کمانی متوفی ۴۳ کرد نے المنتخب برتعلیقه لکھا۔ ف

چدمز ید شروح و تعلیقات و حواثی:

🔅 تعليم العامي في تشريح الحسامي

🔅 شرح الحسامي

🎌 النامي شرح الحسامي

التعليق الحسامي على الحسامي

🐈 حاشيه على الحسامي

مولانابرکت الله بن محمد احمد بن محمد نعمت الله لکھنوی (متوفی ند) شخ یعقوب ابو یوسف النبانی لا بوری (متوفی ند) مولانا عبدالحق بن محمد میر دبلوی متوفی ۱۳۳۳ ه فیض الحسن بن مولانا فخر الاسلام گنگوهی قاضی عبدالنبی احمد نگری متوفی ۱۳۴۳ هدشا

ل بهية العارفين ٣٦/٣ ما الفوا كداليهية ص ١٠١١ م ١٠١٠ الفق المرين ٢/ ١٠٥ الفق المرين ٢/ ١٠٥ عن ١٢٢/٣ الفق المرين ٢/ ١٢٠ م ١٤٥ م ١٤٥ م ١٤٥ عن ١٢٢/٣ الفق المرين ٢/ ١٢٠ م ١٤٥ م ١٠ م ١٤٥ م ١

ع الطيقات السنيه ا/ ٢٣٩ - ١٥٥ (٢٣٠)

و عصباح الحسامي ص "د" ، "ه" مقدمالتر برالنائ ص ٢١

wordpress.cc

# ابن الحاجب مالكي (٥٥٠هـ٢٨٦ه)

فقیہ،اصولی،متکلم،نظار بحقق،شاعروادیب تھے۔شام ودشق کے کئی سفر کئے ۔ ۱۲۷ ھایں آخری باردشق آئے اور تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ای زمان میں دعثق کے سلطان صالح اساعیل نے ایک شہرفرنگیوں کے حوالے کر دیا ،اس براہن حاجب اور ﷺ عز الدین این سلام متو فی ۲۶۰ ھے منبر پر علی الاعلان سخت ناراضگی کا ظہار کیااورسلطان کا نام اوراس کے لئے دعا کوخطبہ سے نکال دیا اور ۲۴۸ ھ میں واپس قاہرہ آ کرند ریس و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ابن حاجب نے اصول فقہ کی تعلیم شارح البر بان کسلیجو بنبی ،ابوانحسن الابیاری مالکی اصولی متونی ١١٨ هـ التنقيع في مختصر المحصول متوفى ١٨٨ ها حساحب التنقيع في مختصر المحصول للواذى ، نفاتس الاصول شرح المحصول للزارى اورقاضي ناصرالدين ابن المنير اصولى متوفى ٦٢٠ ١٥٠ مرانك اصول فقد میں آراء وغیرہ آپ کے شاگر دول میں شامل ہیں ۔الدیباج میں پینخ الشام شہاب الدین دشقی معروف بالى شامەكے دوالە سے منقول ہے كەانبول نے اپنى كتاب "الذيل على الروضين" ميں لكھا:

"كان ابن الحاجب ركنا من اركان الدين في العلم والعمل بار عافي العلوم الاصولية وتحقيق علم العربية ......"

(ابن حاجب اركان دين مين سے ايك ركن تھے علوم اصوليداور تحقيق علم العربية ...... عن مهارت تامد كھتے تھے) اورآ کے لکھتے ہیں:

> " وصنف مختصرا في اصول الفقه ، ثم اختصره " (انہول نے اصول فقد میں ایک مختصر تصنیف کیا پھر خود ہی اس کا خصار کردیا)

> > اور کمال الدین الزماکانی ہے منقول ہے:

" ليس للشافعية مثل مختصر ابن الحاجب للمالكية " (ابن حاجب مالکی کی مختصر کی مثل شافعیہ کے پاس کوئی مختصر نہیں ہے)

مؤلفات اصوليه:

- (۱) منتهى السول والامل في علم الاصول والجدل
  - (۲) مختصر منتهى السول والامل ٢

ابن حاجب نے پہلے منتبی السول والامل تالیف کی اور پھراس کا اختصار کیا جود مختصر المنتبی " ہے مشہور ہے۔ دونوں کتابیں ہرزمانے میں شارحین وغیرہ کے لئے توجہ کا مرکز رہیں اور ان پر کثرت سے شرحین ،حواثی ،تعلیقات وغیرہ لکھے جاتے رہے۔ تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے ساتھان کوذیل میں بیان کیا جارہاہے:

لے ابوعمروعثان ابن عمرین ابوبکرین پولس جمال البہ ین ۱۲ اء۔۱۲۴ ء بمصریش ولادت ووفات ہوئی۔ ع القيامين ٢/ ١٥٥ ـ ٢٠١١م ١٨٥ / ١٨٥ / ١٨٥ / ١٨٥ / ١٩٩١ - ١٩٥ / ١١٥ / ١١٥ ، وفيات الاعمان المام

فناصول كاتار تخعبد رسالت سيعصر حاضرتك حصاقل

منتهى السول والامل كاتحقيقى تجزيه منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل كمثارهين وحاشيدتگار:

ر جمال الدين بن مطهر بن يوسف المحلي الرافضي الشيعي متوفى ٢٦ ٢ هـ في "غساية السو صوح وايسضها ح السبل "کے نام سے شرح تالیف کی ۔ ا

مشمل الدين محد بن المظفر الخطيب الخلفالي شافعي متوفى ٣٥ ٧ هـ ي إبوالفها خليل بن اسحاق بن موی الجندی المصر ی متوفی ۷۲ ساده نے "التسو صیعے" کے نام سے شرح

مجرين حسن بن عبدالله الحسيني الواسطى شافعي متوفى ٢٤٧هـ م . المل الدين محد بن محمود البارثي متوفى ٨٦ عند "النقود والردود" كينام يرسي الكهي في مش الدين محمد بن عبدالله الصرخدى نحوى شافعي متوفى ٩٢ ٧ هـ <sup>ك</sup> Y سعید بن محمد بن محمد بن العقبانی التکمسانی مالکی متوفی ۱۱۸ ده \_ <sup>کے</sup>

ابوالفتح جلال الدين نصرالله بن محمد العستر ى البغد ادى حنفي متوفى ١٢هـ \_ ^ \_1 ا بو پوسف شس الدین محمد بن احمد بن عثمان بن تغیم بن مقدم السباطی مصری ما کلی متو فی ۸ ۴۲ ھے نے " توضيح المعقول وتحرير المنقول"كنام كشرح تاليفكي- في الاهبيطى شباب الدين احمد بن اساعيل المصر ى متوفى ٨٨٨هـ - <sup>ك</sup>

\_1.

-11

ابوالفتح بها وَالدين محمد بن ابو بكر بن على المشهد ى شافعى متو فى ٨٨٩ هـ \_<sup>!!</sup> جلال الدين ابوالفتح محمد بن قاسم مصرى مالكي متو في ٩٢٧ هـ س<sup>ال</sup> جلال الدين حسن بن احمراليمني زيدي متوفى 9 20 اهـنے "بـلـوغ النهي في شوح المنتهي اي منتهج

السول والامل لا بن حاجب " تاليفكي \_ الله ع بدية العارفين ١٥٣/٩ ع كشف الظنون\_ا/١٨٥٥ ، ايضاح المكنون ١٨٥٥/٥ س اليشاح المكنون ١١/١٥٥

ع بدية العارفين ٢٥٢/٥ ل اليناح الكنون ١٥٥٢/٣ في مِية العارفين ١/١١١ الفتح المين ٢٠١/٢

یے صاحب جم الاصولیین نے ۱۲۱/۱۲۲ (۳۵۸) کے حاشیہ میں ایضاح المکنون ۸۷۲/۲ کے حوالے سے لکھا تکر تلاش کے باوجود والداس مقام رجمين تبيل طا م بية العارفين ٢/١٩٩٣ ، اليناح المكنون ٥٥٢/٣ ل مبية العارفين ١٩١/١ماليضاح لمكنون ١٩١/١عـ٥ ول اليناح أمكنون ١١٠/١١ ٥٥ في بدية العارفين ١٩٢/٦ ۱۳ مدیة العارفین ۱۳۹۵/۵ ایشاح انکنون ۵۲۲/۳ ي بهية العارفين ٢/ ٢٢٨ واليشاح المكنون ٢٠١٠ ٥٥٢

mordpiess,cc

عبدالقادر بن نبهان دمشقي متو في ١٠٠٠ همعروف بداين بإدى ك

اساعيل بن مصطفى الارضرومي التائب حنق متوفى ١٢١٨ه ٢ .

خليل بن احمد بن ہمت القونوی جنفی متو نی ۱۳۲۴ھ۔<del> س</del>ے

مزيدشارحين:

الابشيطى سليمان بن .....متوفى سنه ند

١٨ - قاسم العقباني متوفى سندند

محت الدين ابوالقاسم محمر بن محمر بن احمد النوبري متوفى سنه ند

سيدعمر بن صالح لفيضى التوقادي الروي متوفى سنه ندي<sup>م.</sup>

منتهی السول برحاشیه لکھنے والے علماء:

ابوحامد محمد رضى الدين الفاسى المغر ني مالكي متوفى ٨٢٣ ه نے " اداء الواجب في تصحيح ابن الحاجب" کنام سے حاشی لکھا۔ <u>ھ</u>

عمُس الدين احمد بن مویٰ خيالی حنفی متو فی ۸۸۸ ه<u>ـ <sup>ت</sup></u>

حسن بن عبدالصمدالسامسونی حنفی متوفی ۱۹۸ھ یا۸۸ھ۔ <sup>کے</sup> - 12

حسين بن على الايديني حنق متوفى ١٢١٣ هايضاح إمكنون ميس بيعبارت ہے: "وعملي شوح السيد الشريف -0 الحبر جاني المنتهى السول والامل حاشية للسيد حسين الرومي الشهيد بطات زاده المتوفى سنه ٤٠١هـ △

مگر بهاری ناقص معلومات کے مطابق شریف جرجانی نے نہ ہی "مشسوح لمنتھی السول و الامل " تالیف كى اور نسه هى "مخصص المنتهى" بران كى كوئى شرح ب بلك شرح العصد الخضر المنتنى بران كاحاثيب. صاحب مجم الاصوليين كے قول سے بھى اس كى تائيد موتى ہے۔ والله اعلم بالصواب

خليل بن احمر سيحي زاده المغنسيا وي حنفي متوفي ١٢٣٠هـ

ل اليناح أمكنون ١٠٠٣/٥٥ ع اليضاح المكنون ٢/٢٥٥م يحم الاصوليين ا/١١٦ (٢١٦) مين بحواله جمم المؤلفين ٢٩٥/١ اد بحواله بدية العارفين ٢٢/١ ندكور ب اورحاشيه من كلها ب كدبدية العارفين من ب كدانهول في حاشيه على سيدعلى شرح المعصد على تفر ا بن الحاجب" بدل شرح المنتني" تاليف كميا بمرجهية العارفين ١٣٢/ بين بيحواله بمين نبيل السكا-

س اليشاح المكنون ٤/٣٥٥م يخم الاصوليين ١/٠٩١٩ (١٣٣٤) مجم المؤلفين ١١٣/١١٣ س اليناح المكنون ٥٤٢/٣

ه بدية العارفين ٢/١٨٨ ي مجم العارفين ١/٢٣٢ ٢٣٣ (١٨٥) مجم المؤلفين ١٨٤/١٨٨

ے بریة العارفین ١٨٨/٥

ایضاح المکنون ۳/۳۷۵، اس میں تاریخ وفات ۹ ۷۰۱ه تدکور ہے۔ مجم الاصولیین ۲/۱۵(۳۰۲)

مخفرالمنتهى كالتحقيق تجزييه:

این حاجب نے پہلے "منتھی السول" تالیف کی اور پھرتقریباً ایک چوتھائی حذف کر کے اسے علا سامدی کی "الاحکام" کی ترتیب پرمختصر کیا۔ حاجی خلیف نے قطب الدین محمود شیرازی متوفی ۱۰ کھے کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ "مختصر المنتھی" تالیف کرنے کی وجہوہ خودان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"لما رايت قصور الهمم عن الاكتار وميلها الى الايجاز و الاختصار صنفت مختصرًا في اصول الفقه ثم اختصرته على وجه بديع وينحصر في المبادى و الادلة السمعية والاجتهاد والتوجيح "ك

جب ہیں نے عام قاری کے عزائم اور ارادوں میں بہت زیادہ کمزوری دیکھی اور ان کامیلان ایجاز داخصار کی طرف پایا تو میں نے اصول فقہ میں ایک مختمر تصنیف لکھ دی۔ پھر میں نے ایک نے اندازے اس کا اختصار کیااوراس میں مبادی ،اولہ سمعیہ ،اجتباد اور ترجیح سب شامل ہیں )

ها بى خليفا س مخضر كي تعريف ميس لكھتے ہيں:

" وهـو مـختصر غريب في صنعه بديع في فنه لغاية ايجازه يضاهي الالغاز وبحسن ايراده يحاكي الاعجاز واعتنى بشانه الفضلاء ". <sup>1</sup>

( پیخفرایک بے مثل کتاب ہے وراس فن میں انتہائی اختصار کے باوجود معمد کے مشابہ ہونے اورا کتاب پیدا کرنے والے بیان ہے پاک ہےاوراس کا پُرکشش انداز فضلا وکوا پنی طرف متوجہ کے لیتا ہے )

مخقرالمنتهي بريشروح ،حواشي ،وحواش الجواشي تعليقات واختصارات :

شار عین اور شرح برحواشی :

به محربن ابی بکر الفاری متوفی ۲۲۹ هـ<sup>س</sup>

ا. عزالدين ابن عبدالسلام شافعي متوفى ٢٦٠ هـ-

م. قاضى امام ناصر الدين عبد الله غمر البيصاوى متوفى ١٨١ هاني "مسر صاد الافهام الى مبادى الاحكام" كنام عشر سنكسى -

اوله: الحمدالله الذي هدانا الى مناهج الحق الح ٥

ع كشف الظنون ١٨٥٣/٢ ع كشف الظنون ١٨٥٣/٢ ع كشف الظنون ١٨٥٥/٢ على مجم الماصوليين ١/٩٠٠ـــ ٢٠ (٣٣٣) ه كشف الظنون ١٨٥٣/٢ كل كشف الظنون ١٨٥٣/٢

, ibooks worthress 324

شرح قطب الدين پرحاشيه:

تشمس الدين حبيب الله بن عبدالله العلوى دبلوى ميرزاجان شيرازي متوفى ٩٩٨ه دين اس شرح برحاشيه كلهايك

تقى الدين ابن دقيق العيد محربن على شافعي متو في ٢٠٧هـ <sup>\_ت</sup>

سيدركن الدين حسن ابن محمد العلوى الاسترآبادى متوفى عاعده في "احل العقد والعقل" كنام شرح لکھی۔ ۲۸۴ ھیں تالیف سے فراغت پائی۔اس کے شروع میں سلطان ملک المظفر قرار سلان بن سعید جم الدین الغازی الا زنقی ( الا مقی ) کانام مذکور ہے۔

او له : اما بعد حمد الله خالق الصور والا شباه \_ الح ٢

منتیخ امام بربان الدین ابراجیم بن عبدالرحمن بن الفر کاح الفرازی شافعی متوفی ۴۹ سے دے۔ م 1

\_^

فخرالدين عثمان بن نورالدين على بن عثمان أتحلمي ابن خطيب صديقي متوفي ٣٩ ٢٥ هـ ي \_9

> محد بن محمد السفاقي متوفي ٢٣٣ ٧٥٥ \_ \_10

مشمس البدين مجمه بن مظفر الخلخالي متو في ۴۵∠ه\_^ \_11

شيخ أمام ابولثنا يتمس العدين محمود بن عبد الرحمن الاصفها في متوفى 4 م 2 هد\_ <sup>9</sup> \_11

الاستنهان كي بيشرت بيان المنتصر في شرح مختصراين الحاج كے نام ہے محد مظہر بقا كى تحقیق كے ساتھ يہلى مرتبية ١٩٧٠هـ ۱۹۸۷ء میں جامعدام القری سعودیہ سے تین جلدوں میں حبیب چکی ہے۔

مجدالدين اساعيل بن يجي الرازي متوفى ٥٥٥ هـ شا \_115

زين الدين عضد العجمي حنفي متوفى ٣٥٧هـ س<sup>ك</sup> -10

زين الدين ابوالحسن على ابن الحسين الموسلي ابن الشيخ عوينه متو في 200 هـ "ك \_10

ابوابرابيم مجدالدين قاضى القصناة اساعيل بن يجي بن اساعيل تتميمي شيرازي البالي متوفى ٧٥٧هـ سل \_14

> ل بدية العارفين ١٦٢/٥ ٢ ٢٣ م مجم الاصوليين ١١ / ١٨ (١٥٥) الم كشف الظنون ١٨٥٩/٢

س كشف الظنون ١٨٥٥/٢

ل بدية العارفين ٥/ ٢٥٦، الفتح المين ١٣٣/١١

٨ كشف الظنون ١٨٥٥/٢

لا الفوائداليهيدش ١٩٣/٢ مالفتح الميين ١٩٣/٢

س كشف الطنون ١٨٥٥/٢

٥ كشف الظنون ١٨٥٦/٢

2 كشف الظنون ١٨٥٥/٢

ع كشف الظنون ٢/١٨٥٥، بدية العارفين ١/٩٠٩، الفتر المين ٢/١٥٨

١٠ كشف الطنون ١٨٥٥/٢

1/ كشف الطنون ١٨٥٦/٢ وبدية العارفين٥/٥١٤ الفتح المبين ١٧٥/٢

الصلي الطنون ١٨٥٥/٢، تاريخ وفات ٥٥٠ه تدكور ب ،بدية العارفين ١١١٥٥ ،الفتح المين ١٦٥/٢ ، الاصليّان (r19) rzr/1

ن ہری مبدرت سے سرح رست میں ہے۔ ابوالحسن قبی الدین علی بن عبدالکافی بن اوسف بن موئی السبکی متوفی ۵۷ کھنے "رفع المحاج مجله ملالمالالو عن مختصر ابن الحاجب "تاليفكل\_ك

علامه عضدالدین عبدالرحمٰن ابن احمدالا یجی متوفی ۵۷ ۵ سے نشرح کی تالیف سے ۱۳۷۷ھ پیس فراغت پائی۔ اوله: الحمد لله الذي برأ الانام - الخ <sup>ع)</sup>

فوف : ال شرح يربهت عواشي لكه عنه أخريس ايك ما تحدان كوذكر كياجات كا-

محتِ الدين ابوالقصنا ،محمرا بن شيخ علاء الدين على القونوي قاهري شافعي ،متو في ۵۸ سے دواجز ا ، پرمشمثل ايك عمده شرح تاليف كي-

الوالعباس احمد بن اور ليس البيجائي ما لكي متو في ٧٠ ٧ صدي<sup>م.</sup>

بارون بن عبدالولي (ابن عبدالسلام المراغي )متوفي ٦٣ ٧ههـ هي -11

ظليل بن الحق الجندي متوفى ٧٤ ٧هـ<sup>ل</sup>

ابوعبدالله شمس الدین محمد بن عبدالرحمل ابن عسكرالبغد اوی مالکی متوفی ۱۷ کھنے "نشبوح مسختصو ابن الحاجب" اور" اجوبه اعتراضات لابن الحاجب " تاليف كي \_ ك

محمه بن حسن بن المالقي قدسي مالكي متوفي ا 22هـ <sup>6</sup>

تاج الدين عبدالوباب بن على السبكي متوفى ا 22 ه نے "رفع السحاجب عن شوح مختصر ابن الحاجب" تاليف كي في

مْرح رفع الحاجب برحاشيه .......محد بن شرف الدين عبدالعزيز بن محد بن ابر بيم بن سعدالله قاضي بدرالدين معروف بدابن جماعه متوفی ۸۱۹ دد نے اس شرح پرحاشید کھا۔ کے

۲۶۔ ابوجامد بہاؤالدین احمد بن علی بن عبدالگافی بن علی بن تمام السبکی ہمتو فی ۲۲۷ھ۔ بیتاج الدین السبکی کے جائی ہیں انہوں نے شرح (مطول) تالیف کی ۔<sup>!!</sup>

علا۔ سیجی بن موی الرهو فی مالکی ،متو فی سم 22ھ نے ایک عمدہ ومفید شرح لکھی جس میں معانی ومبانی کی منفرد انداز کے محقیق پیش کی۔<sup>ال</sup>

لِ بدية العارفين ٥/١٥٠

ع كشف الطنون ٢/٢ ١٨٥٦، بدية العارفيين ٥/ ٥٢٤، الفتح المين ٢/٢١، بتحم الاصوليين ٢/١٥١ (١٠٠٠)

م كشف القلون ٢/٢ ١٨٥٥، مدية العارفين ٢/٠١١١ لفتح المبين ٢/١١١

ع الفتي المين ١/٣ ١٥ مين ١/٩٠ (٥٩) هي كشف الظنون ١/٩٥ ١٨ هي الفنون ١/٥٩ ١٨ هي الفنون ١/٥٩ ١٨ هي الدياج ١٨٥٢ هي ١٨٠/٢ هي ١٨٠/٢ هي الدياج ١٨٥٢ هي ١٨٠/٢ هي ١٨٠/٢ هي الدياج ١٨٠٠ هي الفنون ١٨٠٠ هي الدياج ١٨٠٠ هي الدياج ١٨٠٠ هي الفنون ١٨٠٠ هي الدياج ١٨٠٠ هي الفنون ١٨٠٠ هي الدياج ١٨٠٠ هي الفنون ١٨٠ هي الفنون ١٨٠٠ هي الفنون ١٨٠ هي الفنون ١٨٠٠ هي الفنون ١٨٠

ق كشف القلون ١٨٥٥/٢، مدية العارفين ٥/ ٢٥٩، الفتح إلميين ١٨٣/٢

ع كشف الظنون ١٨٥٥/ بعرية العارفين ١٨٢/٦ لا كشف الظنون٢/١٨٥٥، فتح المهين ٤/٩٨، مجم الاصوليين ١/٣١١ ١٣٥)

عل الفتح الميين ا/١٩٠

ي كشف الطنون ١٨٥٥/٢

"وذكر ان خير الكتب مختصر المنتهى وخير شروحه شرح استاد عضد الدين ". (انبول في دركيا كيخفر المنتى "حير الكتب" اوراستاد عضد الدين كى شرح "خير الشروح" ب) يا

٢٩ - علامه معدالدين التفتاز اني متوني ٩٣ ٧ ه

" اوله : الحمد الله الذي وفقنا للوصول الى منتهى اصول الشريعة "الخ ٢

شرح تفتاذانی پرحاشیه:

احمد بن سلیمان الکردی مجراتی متونی ۹۰ ۱۵ اھنے حاشیعلی حاشیة السعد لکھا ہے

۳۰ احمد بن محمد بن الزبيري النسي الاسكندري ما لكي متوفى ۱ + ۸ مه يع

m- بهرام بن عبدالله مالكي متوفى ٥٠٨هـ ٥

٣٧ - سيدشريف على بن على الجرجاني حنى متوفى ١١٨هـ ٢

نوٹ : سیدشریف جرجانی کی شرح پر بہت ہے حواثی ہیں۔آخر میں ایک ساتھ بیان کئے جا کیں گے۔ ۱۳۳۰۔۔۔شیخ شہاب الدین احمد بن الحسین الرملی شافعی متوفی ۸۴۴ ہے۔

اس شرح پراین جماعه اورسیوطی کے مکت:

ا۔ عزاالدین محد بن انی بکر جماعہ متونی ۸۱۷ھ نے اس پر مکث تکت تحریر کئے۔ ۵

۲ امام جلال الدين سيوطي شاقعي ١١١ هـ نا النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع
 تاليف كي \_ 6

٣٣٠ ابوعبدالله بدرالدين محر بن محر وف به بدرالدين بن المسخلطة في المسخلة في المسخلطة في المسخلطة في المسخلطة في المسخلطة في المسخلطة في المسخلطة في المسخلط

ل كشف الظنون ١٨٥٣/٢ ٢ كشف الظنون ١٨٥٣/٢

س مجم الاصوليين ا/١٢٨ (٩٠) بحواله نزحة الخواطر٥/٥٠

س كشف الظنون ١٨٥٥/٢، بدية العارفين ٥/١١١، الفتح المهين ١/٢، مجتم الاصوليين ١/١٠(٠١١)

ه كشف الظنون ١٨٥٥/٢ ل كشف الظنون ١٨٥٥/٢

یے کشف الظنون ۱۸۵۲/۲ کے کشف الظنون۱۸۵۲/۲

ع كشف الفانون ٢/ ١٩٥٤م جم الاصولين ٢/٢١١ ا ١٩٥٤م) على بدية العارفين ١٢٧/١، الفتح المبين ١١/٣ ٢٥ ابوزيد عبدالرخمن بن محر بن مخلوف التعالبي متوفى ١٥٥٥ هـ

٣١ مش الدين محد العماري مالكي متوفى ٢٧ ٧ ١٥٥ -

الد محرين حسين بن عبدالله السيد شريف الحسيني الواسطي شافعي متوفى ٢ ٧ ٢ هدي

٣٨ ابوالبقاء بها والدين محمد بن عبدالبر بن يحييٰ بن على السبكي شافعي متو في ١٤٥٥ هـ مس

الإعبدالله من الدين محمد بن سليمان بن عبدالله الصرخدي متوفى ٩٢ ٢ هـ عبد الله الصرخدي متوفى ٩٢ ٢ هـ

۴۰ جلال الدين ، جلال بن احد بن يوسف بن طوع رسلان التيري التباني متوفى ٩٣ ٧٥ هـ ي

الد احمد بن صالح بن تحد البقاعي متوفى ٩٥ كره المختصر كي وشرح بين خاص مهارت ركھتے تھے۔ان كى شرح كى موجودگى كا جميس علم نبيس ہوسكا \_ سے

۱۴ ابوالعباس احمد بن عمر بن على بن بلال اسكندرى الربعي ما لكي متوفى ٩٥ كرهف "شرح معتصر ابن حاجب الاصل" اور"دفع الاشكال عمافي المعختصر عن الاشكال " تاليف كى اس ميس ان اشكال اربعد كي آشر تحكى جو ابن حاجب كي مختصر الاصلى پروارد بهوت تقصد △

٣٠ سعيد بن محمد بن محمد العقباني النامساني مالكي متوفي ١١٨هـ الم

٨٥ مدرالدين سليمان بن عبدالناصرالا بشيطي شافعي متوفي ١١٨هـ الله

۳۱ - ابویاسرش الدین محمد عمار مالکی متوفی ۸۳۴ هدم عروف بهاین النجار ی<sup>سی</sup>

الا ابوالعباس احد بن محمد بن عبد الرحمن ابن زاعوالنامسانی مالکی متوفی ۱۸۴۵ هے "صبحتصر ابن الحاجب" کیعض حصد کی شرح لکھی۔ ﷺ

۱۸۰ صلاح بن علی محمد بن ابوالقاسم ابن محمد بن جعفر الیمنی الصنعائی الزیدی متوفی ۹۳۹ هدف "السنجم الثاقب"
 کنام سے شرح تالیف کی ۔ ۱۲ میلادی میلادی میلادی المیلادی میلادی میلا

ل مدية العارفين ٥٣٢/٥مجم الاصوليين ١/١٩١ (٢٢٤)

ع القرامين ١٩٣/٣

ع الفق أمين ١٩٨/٢

ل الطبقات السعيد ٢/ ١٤٨م جم الاصوليين ١/ ١١ ـ ١١ (٢٢٧)

٥ التح أمين ١/ ٢٠١٠ يجم الاصوليين ١/١٨٥ (١٣٣)

و الدياج ص ٢٠١٠-٢٠٥٥ مجتم الأصوليين ١٢٢/٢ (٢٥٨)

يل برية العارفين ٢/١٩٥٢

ال بدية العارفين ٥/ ٢٢٨

ع بدية العارفين ٢/ ١٩٧٨ التي أميين ٢/ ١٩٩

۵ برية العارفين ۱/۱۲ مارالقة المين ۱/۲ م

ی مجم الاصولین ا/۱۳۱۱ ۱۳۳۱ (۹۴)

و الفتح المين ١١/١١٦، مجم الاصليين ا/٢٨،١٧ (١٤

ال مدية العارفين ١٥/٥٠٠٠

على الفي المين ١١٠٠/١١٠ ميم المعلقين ١١٥٠/١١١ (١٢٠)

۳۹۔ محتِ الدین محمد بن محمد النوبری الخطیب المکی متوفی ۱۵۵ه ہے "بسعیدۃ السراغب " کے نام میں میں میں میں المانی تالیف کی لے

۵۰ - كمال الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن بدرالدين امام الك**امينتشافعي متوفى ۴ - ۸** هـ <del>"</del>

۵۱ شهاب الدین احمد بن اساعیل بن ابو بکر بن عمر بن برید (بریده) الاهبیطی القابری شافعی ثم صنبلی متونی ۸۸۳هه یی

٥٢ - ابوالعباس الحارثي بن شيخ أبي بكرالدلائي متوفى ١٥٠١هه

۵۳- جلال الدين حسن بن احمد اليمني زيدي متوفى ١٥٤٥ هـ ه

۵/۴ - كمال الدين مجرمعروف ابن الناسخ الطرابلسي متوفى في الكافى الطالب "كينام يشرح لكهي ية

۵۵۔ امام ضیاءالدین عبد لعزیز الطوی نے " کاشف الرموز و مظهر الکنوز" کے نام سے شرح لکھی ہے

۵٦ ﷺ سرائ الدين عمر بن على ابن الملقن شافق متوفى ب\_\_ ٥

20- مین شخش الدین محمود بن القاسم بن احمد الاصفهانی فی شرح لکھی، جس کا آغاز یوں ہوتا ہے:

" الحمد الله الذي اظهر بدائع مصنوعاته على احسن النظام . الخ ع

مختصرابن حاجب پرتعلیقه:

ا - سعيد بن محد بن محمد بن محمد العقباني التلمساني مالكي متوفي الاهدفي " تعليق على ابن المعاجب في الاصول" تاليف كيار "!

٣- بشأل الدين بن علاء الدين بن محمد بن الي المجد الحسيني المرعثي متوفى ٨١ واهدك

مخضراكمنتهي كااختصار:

ل اليناح المكون ١٨٧/٠

ع بدبية العارفين ٢/ ٢٠١، كشف الظنون٢/ ٣٥٨، الفتح أميين ٣/٣٠/

ع بدية العارفين ٥/١٣٥م جم الاصوليين ١/١٥٥م ١٩٨١ الصوع اللامع ١/٢٣٧ ٢٣٥

س الفتي المرين ١٩١/ ١٩١ ع مجم الاصليين ٢٥/١٥١) بحوالدالبدرالطالع ١٩١١م١١١ ا

ل کشف انظنون ۱۸۵۵/۲ کے کشف انظنون ۱۸۵۵/۲

عل الاعلام ١٤٧٥) الم مجم الاصوليين١١/٢ (٢٥٠)، جم المؤلفين ١٥٤/٣ إلى المولفين ١٥٤/٣

ال كشف الظنون ١/١٨٥٦ القي المهين ١/ ١٢٨ أيتم الاصليان الهم (١٩)

أنامول كأة روغ عبدرسالت عصر حاضرتك حصداقال

مخقرالمنتهی کانظم کر نے والے اصولیین:

جلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقيني متوفى ٨٢٣ هـــ<sup>ل</sup>

احمد بن ابرا بیم بن ثصرالله بن احمد الکنانی العسقلانی المصری متوثی ۲ ۸۷ هدنے " نظیم اصول ابن
 الحاجب و نوضیحه " تالیف کی "علیمی العسقلانی العسقلانی المصری متوثی ۲ ۸۷ هدنے " نظیم اصول ابن

مُقْتِرِ النَّتِي كَي احاديث كَيْ تَحْرِينَ :

کشف الظنون میں ان حضرات کے نام ندکور میں جنہوں نے کتاب مخضر امنیتی کی احادیث کی تخ سے گیا۔

محمر بن احرم عروف بداين عبدالهادي مقدس متوفى ١٧٤٧ه

ا. ﴿ شَخْمُ مِن عَلَى ابْنِ الْمُلقَّنِ شَافِعِي مِتُوفَى ١٠٠٨ هـ

r. شخ شباب الدين الوافضل احمد ابن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هـ ت

فقرابن حاجب كے طرز وطر يقد كوا پنانے والے اصوليين:

الاعبدالله شمس الدین محمد بن مصلح بن محمد بن مفرح المقدی حنبلی متوفی ۱۳ سے همعروف بدا بن مفلح نے مختصرا بن عاجب کے طرز وطریقتہ پراکیک عظیم کتاب تالیف کی <sup>سی</sup>

البيعة السياره (مختضر المنتهى كى سات مشهور شرحيس) مندرجه ذيل اين :

(۱) مولی شیخ قطب الدین شیرازی کی ش<sub>د</sub>ت (۲) سیدرکن الدین موسلی

(٣) شيخ جمال الدين الحلي (٣) زين الدين هجي

(۵) مشمل الدين الاصفهاني (۲) بدرالدين التسترى

(2) مشس الدين نظيبي كي شرح \_ هِ

سر شریف جرجانی کے حاشیہ (یاشرح) پرحواشی:

حابی خلیفہ نے کشف الظنون میں سید جرجانی کی کتاب کوشر ح بتایا اوراس پر حواشی ذکر کئے۔اس طرح ہمیۃ العارفین ۸۰۰۱۵ میں جرجانی کی کتاب کوشرح بتایا ہے۔جبکہ سیح بات میں معلوم ہوتی ہے کہ سید جرجانی نے شیخ عضد کی شرح پر عاشیاتھا اور پھروہ حاشیہ اتنامقبول ہوا کہ اس پر بہت ہے علماء نے حواشی لکھ ڈالے۔ واللہ اعلیم بالصواب ۔

ا كشف الطنون ١٨٥٢/٢

ع مية العارفين ١٩٥٥م معم الاصوليين ١/ ٨٥ (٥٠)

م کشف الظنون ۱۸۵۶/۲

ع القالمين ۴/۲ سا

في كثف أظنون ١٨٥٣/٢

حاجى خليفه في سيدشريف كى شرح برمندرجه ذيل علماء كے حواشى ذكر كتے ہيں: صاحب الشقائق نے اپنے والد کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے سید جرجانی کی مشرح المختفر "پرخواجدادوگے حواثى يزه حصه تتصاور جب وه مبسحث المحتواص الذاتيه تنك ليتيجيتواس مين فتذرمولي كيسيد شريف إ اعتراضات پائے جوانتہائی قوی تضاوران کے والدنے کہا کہا گرسید شریف زندہ ہوتے تو وہ ان اعتراضات کو ان کے سامنے پیش کرتے تو وہ ان کو بلا تو قف یا کچھ مباحثے کے بعد قبول کر لیتے۔

مولی احد بن موی الخیالی متو فی ۸۶۲ ه

مولى يعقوب بإشاحضر بيك متوفى ٨٩١ه -1

مصلح الدين مصطفى القسطلاني متوفى ٩٠١ ه -10

مولى حميدالدين افضل الدين الحسيني متوفى ٩٠٨ ه<sup>يريا</sup> \_0

حاشيه سيد شريف پر مزيد حواتى:

محمر کی الدین بن تاج الدین ابرا ہیم بن الخطیب حنفی متوفی ۱۹۰ ه معروف به خطیب زاده نے "حسو الشی علی 

ميرصدرالدين محمر بن غياث الدين منصورشرازي حنفي متوفى ٣٠٩ هدني "تسقيريسو على حاشية المجر جانبي على شرح المختصر " تاليفكي ع

حمدالله (حمیدالدین ) بن افضل الدین انصینی حنفی متو فی ۹۰۸ ه معروف بداین افضل انہوں نے حواثی مل حاشية السيد تالف كئے ہے

> شجاع الدين الياس رُومي متو في ٩٢٩ هـ\_ 🖴 -14

كمال الدين حسين بن عبدالحق الارديبلي الالاهي متوفى • ٩٥ هـ ية \_۵

حسین (حسن) کھسینی انتخالی متوفی ۱۴ اے دارالکتب المصرییمی ۴۹۴ھاس کانسخہ موجود ہے۔ کے \_4

احمد بن سليمان الكردي تجراتي متو في ١٠٩٢ء 🗠 \_4

محمر بن السيدصالح الفيضي التوقادي حنفي متوفي ٢٦٥ اھنے "حياشيه على شوح السيد المعختصر ابن \_^ الحاجب "تاليف كمارك

ل كشف الظنون ١٨٥٤/٢ ع الفتي المين ١١/٣ ع الفتي المين ١١/٣

س الفوائداليبيد ص ١٩ من الشقائل العمادير ١١٣٠ الاصوليين ١١٩٥ (٢٢٠٠)

ل مجم الاصوليين ٢٥/٢-٢٧ (٢٩٩) يل يرأستن (يبودا) ٥٤٢ كروا لے ندكور ب-

ع مزيد الخواطر ٢/ • ١٥ (٢٤٦) مجتم الاصوليين ٢/٣٢ (٢٩٦)

٨ نزية الخواطر٥/٥٠، مجم الاصوليين ا/ ١٢٨ (٩٠)

ع بدية العارفين ٥/ ٨٠٠

مخفراكمنتهى يرحوانتى:

۔ (قرہ)خلیل بن حسن بن محمد البر کیلی رُومی حنفی متو فی ۱۱۲۳ ہے معروف بہ قروخلیل نے حاشیے علی شرح مختصر ا المنتهي ناليف كبيار

جمال الدين مجمه بن حسين بن مجمه الخوانساري الشيعي الامامي متوفي ١١٢٥ هـ ني "[حاشيه على شوح مختصو الاصول" تاليف كياي

صالح بن مهدى بن على المقبلي الزيري اليمني متوفى ١٠٥٨ الصف "نسجاح الطالب على مختصر المنتهى ابن الحاجب" تاليف كيار<sup>س</sup>

على بن الحاج صادق بن محمد ابرا بيم الداغساني الشماخي متوفي ١١٩٩ه في "حياشيه على مختصر المنتهى " تاليف كيات

بیت یا۔ عندالدین الایجی متوفی ۲۵۷ھ کی''شرح المختصر'' پرحواشی اور حواشی الحواشی : شرح العصد کودوسری تمام شروح میں زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اور منصرف اس پر کشرت سے حواشی لکھے گئے بليف الشيول برحاشي لكص كية -

عضدالدین الاسیجی کے شاگر درشید سعدالدین النفخاز انی حنفی (یا شافعی) متوفی ا ۹ سے نے "حاشیہ علی شرح العضد " تاليف كيار <sup>ه</sup>

ٹرح عضد کےحاشیہ برحاشیہ:

ٹرح عضد پرسیدشریف جرجانی متوفی ۸۱۲ھ نے حاشیہ تالیف کیا۔ بعد میں احمد بن موکیٰ خیالی حنفی متوفی ٨٨١ه في ال حاشيه برحاشيه تاليف كيار ك

ابوالمنا قب كمال الدين ابو بكر بن محمد بن ابو بكر الحضير ى السيوطى شافعى متوفى ٨٥٥ هد يح

علاءالدین علی الطّوی متوفی ۸۸۷ ه سر قند میں وفات پائی اورانہوں نے سیدشریف جرجانی کے حاشیہ تک حاشيةال<u>ف كيا-</u>△

مشملارين محمد بن شهاب ألدين شرواني حنفي متوفى ٨٩٢هـ. <del>ق</del>

بدرالدين محر بن محمد بن خطيب الفخر بيشافعي متو في ٩٣ ٨ هـ ـ ال

ل بهية العارفين ٣٥٨/٥ مجم الاصوليين ٩٣/٢ (٣٢٩) بن اس كوبدية العارفين الم ١١٨ كي حوالد عد تركيا عميا ، مرتفاش كي باوجود ع بدية العارفين ١٩١٦/٩ ال مقام رجمين بيحواليين ملا ع بية العارفين ١٣٥٨م مع الاصليين ١٣٠/١١١ (٣٤٦) مع بدية العارفين ١٠٥٥٥

في بدية العارفين ٢/ ٣٢٩، ابناء العربانباء العرص ٩٨- ٣٩٠، الفتح الميين ٢٠١/٢

کے معمالاصولین ۱/۸\_۹(۲۳۱) ل مجم الاسولين ا/٢٨٢ \_٢٨٢ (١٨٥)

و كشف اظنون ١٨٥٢/٢ من كشف الظنون ١٨٥٢/٢ ع کشف الفاون ۱۸۵۲/۴ ast Mulbooks, Northress, co. حسن بن عبدالصمدالسامسونی حنفی متوفی ۱۹۰ ه نے حاشیعلی حاشیه شرح العصد تالیف کیا۔ بقولاً خلیفہ بیرحاشیہ، حاشیدابن الافضل تک ہے۔ دنیا کے مخلف مقامات براس کے شیخ موجود ہیں اور "احمدك اللهم يا اهل الحمد والشاء" الخ الكا عار بوتا با

- جلال الدين محدا بن اسعد الدواني الصديق شافعي متوفي عه 9 هـ. <sup>ع</sup>
- حبیب الله میرزاجان الباغونی شیرازی اشعری شافعی متونی ۹۲۴ هے تقرابین الحاجب کے حوالے سے ان کا طرف مختلف مقامات پرمختلف طرح سے نسبت کی گئی ہے۔ صاحب مجھم الاصولیین نے ان سب اقوال کوانی كتاب بين يجباكيا بهم ميرزا جان كي تاريخ وفات ٩٣٨ ه كتيمن مين نقل كرير كاور پيرين تيجه زكالا كهان قام اقوال میں درست قول میہ ہے کہ میرزا جان نے حاشیعلی شرح عضدالدین الایجی تالیف کیا۔ <del>م</del>ے
  - كمال اله ين حسين بن عبدالحق الاروبيلي الالاهمي متوفى 9۵ هه <sup>2</sup>
  - ستس الدين محمد بن شهاب الدين احمدالشرواني حنى متوفى ٨٩٢ هه. ه ...
    - بدرالدين محمد بن محمد شافعي ،ابن خطيب الفخرية متو في ٩٣ مره \_ <sup>ك</sup>
  - بهاءالدين مجمه بن حسين بن عبدالصمد بن عز الدين الحارثي العاملي متو في ١٣٠١هـ <sup>هـ</sup> \_11
    - حسين بن محرين محمودا بوطالب خليفه متو في ۱۸۴ احد △ \_11-
    - عبدالرشيد بن مصطفي شمس الحق جو نيوري متو في ١٠٨٣ هـ ع -10
      - شرح العصد کے حاشیہ برحاشیہ:
  - حسين بن على الايدين خفى متوفى ١٢١٣ مع في حاشية على حاشية السيد شرح العصد" تا ليف كيا. خل \_10
    - خليل بن احمد القونوي حنى متو في ١٣٣٧ هـ لل \_17
- امام سيف الدين احمدالا بهري نے اس برحاشيكھا، جس كا آغاز "البحب للله الذي شرح الاحكام" النع بي وتا بي ال

ل كشف الظنون ٢/٢ ١٨٥، مجم الاصوليين ٢٤٥ م٥٥ (٢٤٥)

ع الفوائداليهية ص ٨٩\_• ٩٤ الفتح أمين ٣/٣/٣

س کشف انظنون ۲/۱۸۵۳/۱ میل تاریخ دفات ۹۹۴ پیدند کورے مجم الاصولیون ۲/ ۲۹/۲۹ (۲۵۸)

س كشف الطنون ٢/١٨٥١، برية العارفين ١٨٥٨، ١٨٦، جم الاصوليين ٢/١٥١ - ٢٢ (٢٩٩)

ل بدية العارفين ٢١٥/٩

ه مدية العارفين ٢١٨٠/٢

٨ مجم الأصولين ٢/١٨ (١٦٥)

ے بریة العارفین ٢/٣١٢

و معجم الاصوليين ٢-١٠٠ (٣٣٥)

١٢ كشف الظنون ١٨٥٩/٢

ال بدية العارفين ٥/١٥م معمم الاصوليان ١٠/٩٠ ١١٥ (١٢١٠)

مل بدية العارفين ١٥٥٥م معمالا سوليين ٩٠/٢ ١٥٥م

bestudubooks.wordpress.cc

## كشف انظنون مين مذكوره شرح العصد برمز بيرحواشي :

۱۱۔ ای کےاوائل پرمیرصدرالدین (متوفی ند) کاحاشیہ۔۔

مولانا حمید بن أفضل الدین کاشارے کے قول المقضى النج تک حاشیہ ہے۔ اس کوسلطان بایزید کے نام سے کھھا۔ آغازاس طرح بوتا ب\_ "الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب و بين مجمله الخ "

مولى ابن خطيب نے "ينحصر اولها يا واجب الوجود و يا فيض الجود النع "ك حاشيكها-

الا مولانابالى بادشاه ابن مولاء يكان جزء

rr علامه جلال الدين الدوا في

 ١٢ مولاناعربكاقول "ومع الصغرى ينتج المطلوب" تك حاشيب - جسكا آغاز: "الحمد لله رب العالمين" الخ عيموتا ي-

ابن الأفضل كاحاشيه ٢٠ كوتصنيف كرنے كے بعد سلطان محمد خان كو مد ميكيا۔ جس كا آغاز: " احسمه ك 

### ثرح العصد يرتعليقه:

حسين الارد بيلي متوفى « ٩٥ ه ن شرح العصد برتعليقة لكها ي

و الحربين محدالارد بيلى الا ذريجاني اما مي متوفي ٩٩٣ هـ في "تبصليلقات على شوح المدخنص للعضد "

این الحاج ابوالعباس الاز دی مالکی (متو فی ۱۹۷۷ هه یا ۲۵ ه فقيد اصولى واديب ينضر كبارعلماء سيعلم حاصل كبياا ورمختلف فنون ميس كمال حاصل كبيا-

مؤلفات اصوليه: ا

ال مختصر المستصفى

1 حاشيه على مشكلات المستصفى

ا کشف الظنون ۱۸۵۲/۲ تے کشف الظنون ۱۸۵۷/۲ ع مجم الاصوليين ١/١٩١/ ١٣٩) بهجم المؤلفين ١/٩٥، روضات البحثات في احوال العلميا والسادات ،علامه متعبع المير زامحد بقاللوسوي الوانداري الاصفهاني (٩٥/ ٩) ، بيروت الدار الاسلاميد ١٣١١هـ ١٩٩١ء

ع ابن الحاج \_ العالعياس احمد بن محمد احمد بن احمد الأزرى الأهميلي الاعركس متوثى ١٣٣٩ في جية العارفين ۵/ ۹۵، الفتح المين تا/ ۲۷ ميتم الأصولين ا/ ۱۹۷ (۱۳۷۷) عبدالحميدالصد في مالكي (متوفي ٢٠١هـ ٢٠٨هـ) لـ

ssturdubooks.Wordpress.com محدث، فقیبہ اور صولی تھے۔طرابلس میں ابن صابونی سے تفقہ حاصل کیا۔مشرق، قاہرہ واسکندر پیکے سزگ اور وہال کے علماء سے استفادہ کیا۔ ابویکی بن ابی بکر البروی اور اُستاد عبدالعزیز بن عبدالعظیم نے''الارشاد''ال المام الحرمين كى البربان اوركتاب المستصفى كي تعليم حاصل كى \_ تونس مين فقدواصول كي تعليم دية تقدال أ اصول دین اوراصول فقد کا وافرعلم عطا ہوا تھا۔ وہ دونوں علوم کی متقد میں کے طریقتہ پرتذ ریس کرتے اور متاخرین مثلأامام رازى اوران كے مبتعين كے طريقه كونبيں اپناتے تھے۔

### مؤلفات اصوليد:

جلاء الاقتباس في الرد على نفاة القياس

الايضاح والبيان في العمل بالظن المعتبر شرعا بالسنة الصحيحة والقرآن . ٢٠

نقیبالاشرفوقاضی العسکر محمد بن حسین الار موی شافعی (متوفی ۱۵۰ھ)<sup>ت</sup>

مصربيل مدرسهالشريفيه ميس مدرس اوراصول ومناظره ميس امام تقصه صدر بن حمد بيه سية تفقه حاصل كيا-

مؤلفات اصولیہ .....انہوں نے امام فخرالدین رازی کی کتاب "المحصول" کی شرح لکھی۔

ضروري وضاحت ......قاضي العسكري محمد بن حسين الارموي شافعي اورتاج المدين الارموي متوني 224 و (جن کا نام بھی محرحسین) ہے) دومختلف اشخاص ہیں اتفاق سے دونوں کے نام ولدیت اور اِر مید کی نسبت ایک

جیسی ہیں جن کی بناء پر دونوں کے ایک ہونے کا مغالطہ وجاتا ہے۔ ع

عبدالرحيم المرغيناني حنفي (٦٥١ ه بعده)

فقیہ اصولی اور صاحب ہدایہ کے پوتے تھے۔

مؤلفات اصوليد: انهول في كتاب" فصول الاحكام لا صول الاحكام" تاليف كى جوفصول العماديك نام سے مشہور ہے۔ ف

عبدالسلام بن تيميه نبلي (٥٩٥هـ١٥٢ه)

فقیہ اصولی محدث مضرم مقری بحوی تھے۔اپ چیاخطیب فخرالدین وغیرہ علم حاصل کیا۔ آپ کے تلافدیں آپ کے صاحبز دے عبدالحلیم اورا بن تمیم وغیرہ شامل ہیں۔ فقہ واصول سمیت متعدد علوم میں بدطولی رکھتے تھے۔ کے

ابوالقاسم الخضر بن مجد بن على تيمية ١١٩٣ - ١٢٥ وصلى الاسلام ، ابوالبركات بجد الدين الحراني ،حران شي ولا دت ووفات مو كي ے شدرات الذہب، م/ ۲۵۷\_۲۵۸، فوات الوفیات ۲/۳۲۳ (۲۵۸) ، الفتح المين ۲/ ۲۸\_۲۹۹، مجم الاصوليين ۲/۲۰۲ - ۲۰۲ (۲۲۷)

لے ابو محرعبدالحمیدین ابی البرکات بن ابی الدنیا الصد فی الطرابلس (۱۲۱۰ء۔۱۲۸۵) طرابلس ولا دے اورتونس میں وفات پائی۔ ع الديباج ص ٢٦١، بعجم الاصوليين ٢/١٦٤ ـ ١٦٨ (٣٠٣) ع شريف شس الدين ابوعبدالله بن مجمه بن حسين بن مجمد العلوي أسيل الارموى شأفى نتيب الاشرف قاصى العسكر - سيم بدية العارفين ٢/١٢٥، كتاب الحاصل للا رموى ص ٩٩ هي عبدالرجم بن ايوبكر عماد الدين بن ابوبكر على بن عبد الجليل المرغياني الفرعاني السمر قندي، مدية العارفين ٥٦٠/٥ ٢ عبد السلام بن عبدالشان

مؤلفات اصولیہ: اصول فقد میں "المسودة" کے نام ہے آپ کی کتاب موجود ہے، بعد میں ان کے صافح ہواؤہ عبرالحکیم متوفی ۲۸۴ ہواور پوتے شیخ الاسلام ابوالعباس تقی الدین احمد متوفی ۲۸۴ ہونے اس میں اضافے کئے ۔ ﴿ المُحْدِرُ وَ السمسوده " کی جمع ترتیب وجیش کا کام شیخ الاسلام کے ایک شاگردشہاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن احمد الحرانی الدشتی متوفی ۴۵ سے نے انجام دیا۔ کتاب "المسوده " تینوں علماء پر شہاب الدین کی تبیش کے ساتھ دارالکتاب العربی بیروت سندندہ جیب چکی ہے۔ اس کتاب پر محمد محمد الدین عبد الحمد کی تحقیق ہے۔

ال تیمیہ کے تینوں علماء کے تکلام میں تفریق کے لئے شہاب الدین کی علامات:

ال تیمیہ کے مذکورہ بالانتینوں علماء کے کلام کے مابین تفریق وتمییز پیدا کرنے کے لئے شہاب الدین نے زتیہ بیش کی دوران ان کے اقوال کی شناخت کے لئے علامات لگا ئیں۔ان علامات کے بعد ہے لوگ اس '' المصودہ'' المام کے مابین ان علامات سے فرق جاننے آئے ہیں۔ محقق اللہ سودہ'' نے اس کی ضاحت میں چند حوالے بیش کئے ہیں۔ ہم آئییں یہاں نقل کررہے ہیں : المسودہ'' نے اس کی ضاحت میں چند حوالے بیش کئے ہیں۔ ہم آئییں یہاں نقل کررہے ہیں :

علامات تقريق كي مثاليس:

شخ محد بن احمد السفاريني نے اپني كتاب ميں' المسودة' نے قل كيا اور تينوں كے كلام ميں فرق كو ظاہر كرتے بوئے كہا كہ شنخ الاسلام ابن تيميد نے فرمايا:

" قال شيخ الاسلام ابن تيميه رُوح الله روحه في مسودة: التقليد قبول القول بغير دليل ، فليس المصير الى الاجماع بتقليد ، لان الاجماع دليل ، ولذلك يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال التقليد، وقد قال احمد رضى الله عنه في رواية ابى الحارث من قلد النجير وجوت ان يسلم ان شاء الله تعالى ، فاطلق اسم التقليد على من صار الى الخير وان كان حجة " له الم

اى طرح محقق نے ایک اور مثال دیے ہوئے شہاب الدین ابوالعباس احمد بن عبدالعزیز بن علی بن ابراہیم الفوج خنبل اصولی ، فقد کی اس عبارت کو پیش کیا جوانہوں نے اپنی کتاب "مشسر ح المصحصص فی اصول الفقه الحدابله" میں " المسوده" سے شیخ تقی الدین کے حوالہ سے ذکر کیا:

"العبارة هي الطاعم ، قال الشيخ تقى الدين في اخر المسودة : كل ما كان طاعة وما مورابه فهو عبارة عند اصحابنا والمالكية والشافعية وعند الحنفية : العبادة ماكان من شرطها النية ". "

ع خفیقی مقد منطی المسوده فی اصول الفقد مجرمی الدین عبد الحمید ص۷، بیروت دارالکتاب العربی سند تداس میں انہوں نے السفاری کی کا بیش مقدمہ علی المسوده " کے ص۵۳۵۵۳۵۵ کی طویل کتاب شرح مقیده اللہ ۲۸۸ مطبوعه دمشق کے حوالے سے ذکر کیا۔ ندکورہ عبارت "المسمسوده" کے ص۵۵۳۵۵۳ کی طویل عبارت کے الفاظ میں تغیر کے ساتھ تلخیص ہے۔

عبارت کے الفاظ میں تغیر کے تحت الکھا ہے۔ بیرعبارت المسودہ کے ص۷۵۳ پر ندکورہ۔ مطبعہ السنا محمد بیر

ل کی تاریخ عبد رسالت معمر حاسرت صداون ای طرح الفتوحی نے اپنی کتاب بین و تقتیم الیجو دالی حرام وحلال 'کے تحت بیرعبارت المسود و قاعدی قال کی ب جس مين مجدالدين عبدالسلام كي طرف بيمشوب كيا:

" فان السجود نوع من الافعال ذو اشخاص كثيرة ، فيحوزان ينقسم الى واجب وحرام ، فيكون بنعض افرده واجبا كالسجود لله تعالى ، وبعضها حراما كالسجود لصنم ولا امتناع لذلك "

" قال المجد في المسودة : السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب الي الله تعالى محرم على مذهب علماء الشريعة ، وقال ابوهاشم المعتز ، ان السجود لا تختلف صفته، وانما المحظور القصد " ـ ا

عموم کے مسئلہ پر مجد الدین کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" قال المجد في المسودة وهٰذا ظاهر كلام احمد رضي الله عنه ، لانه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك ، وكذلك اصحابنا ، قال المجد : وما سبق انما يمنع قوة العموم ، لا ظهوره: لان الاصل عدم المعرفة لمالم يذكره ". ٢

مذكوره بالا حياروں حوالوں بيس السفاريني اور فتوحي نے شيخ الاسلام ابن تيمييدا ورمجد الدين كى طرف جن اقوال کی نسبت کی یقیینا کچھالی علامات کے بارے میں ان کوعلم ہوگا جس کی بناء پر انہوں نے قائل کا پتہ چلالیا ہوگا۔ حالانكە "السمسودە" كےظاہرے بياندازەلگانامشكل ہوتا ہے كەس قول كوس نے كہا تھا۔ مذكورہ بالا اقوال ہے بيبھی ثابت ہوتاہے كەشباب الدين ابوالعباس حرانی نے نتيوں حصرات كی مشترک كتاب 'المسو دہ'' كواس كی اصل ترتیب پر ہی مرتب کیا ہے کیونکہ فتو حی عبادت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔قال ایشنج تقی الدین فی اخرالمہو دوادر موجودہ ترتیب جوحرانی کی ہےاں میں بھی آخری مسودہ تقی الدین بی کا ہے۔

كتاب "المسوده" كالتحقيق تجزيه: اصول فقدى ديكركت بهي النفن كا قابل فخرسرمايه بين -جسين مولفین مختلف انداز اپناتے ہیں اورمختلف پہلوؤں کواُ جا گر کرتے ہیں۔اسی طرح "السمسبودہ" بھی امتیازی خصوصیات کی حامل ایک بہترین کتاب ہے۔اس کی دوامتیازی خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں:

- مختلف فيدمسائل مين اصحاب اقوال كے اقوال تحقیق کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جس سے ایک طرف اواں فن میںان کی وسعت علمی کا نداز ہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ایک ہی لحظہ میں ان کی قوت وضعف کا نداز ہ کرنے میں مدوحاصل ہوجاتی ہے۔
- علاء اصول نے جو " تسحر يو محل النزاع" كى اصطلاح استعال كى بيكتاب اى موضوع يردكها كى دي بـ کیونکہ وہ آئمہ ثلاثہ کے مسئلہ کوذکر کرتے ہیں۔اس میں علماء کے مذاجب کواختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پھرتفس موضوع پر لگا تارا یک مئلہ کے بعد دوسرا مئلہ لاتے ہیں اور ہرمئلہ میں مختلف علماء کے اقوال

ل حوالدسایق اس میں ۱۲۴ پر ہاور مجد الدین کا پیکلام بغیران کا نام لئے المسو دہ میں ۲۰ میر تدکور ہے۔ ع حوالد ما اِن اس بین س ۱۵۱ پر ہے اور پیس ۱۰۸ ۹ ۹ ۱۹ موجود ہے۔ مجد الدین کی دونوں عمبارتوں کے درمیان کوفتو حی نے حذف کر دیا۔

فرق کے ساتھ پیش کرتے چلے جاتے ہیں اور اس موضوع پر مسائل پورے ہونے کے ساتھ ہی اقوا<sup>ل سی</sup>کھی میں میں در میان فرق واضح ہوجا تا ہے اور مراد واضح ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی روشنی میں ان وقیق مقامات کی مسلمان ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ تعیین آسانی ہوجاتی ہے جہاں اصحاب اقوال کا اتفاق واختلاف واقع ہوا ہوتا ہے۔

فيخ الاسلام اورالمسود كى ترتبيب برنظر ثانى:

قوی گمان ہے کہ شیخ الالسلام کا اس مسودہ کی ترتیب پرنظر ثانی اور بسط واستدلال کے ساتھ بجھاضا فہ کا ارادہ برگاجیہا کہ تمام مؤلفات کی تالیف میں ان کی بیعادت رہی۔ گروصال کے باعث ان کو بیر مہلت میسر نہ ہو تکی ہو۔ ان مالت میں بھی بید کتاب اصول فقد پرایک عمرہ کتاب ہے جو قاری کو بہت تی "اُمھات السکت اب" کے مطالعہ مستغنی کرویتی ہے۔

شرف الدين ابوعبدالله المرسى شافعي (متوفى ١٥٥٥هـ ١٥٥٥ هـ)

انبول في يكتاب "الاصول" تاليف كي يا

تا فني تاج الدين الارموي (متوفى ٥٥٥هـ ٥٥٥ ها ١٥٣ ها ١٥٧ه)

فقیہ، اصولی منطقی فلسفی اور کئی علوم میں دسترس رکھتے تھے۔قضاء کے منصب پر بھی فائز رہے۔ امام فخر الدین ازی آپ کے اُستاد ہیں میشس الدین الاصفہانی (متوفی ۲۸۸ ھ) اصولی آپ کے تلامذہ میں سے ہیں جو کہار فقہا مثافعیہ اور علوم اصول و کلام کے نمایاں لوگوں میں سے ہیں اور "نشوح المصحصول" کے مصنف بھی ہیں۔ مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب" الحاصل من المحصول" تالیف کی۔

كتاب "الحاصل" كاتحقيقي تجزيه:

نہوں نے کتاب 'الحاصل من المحصول' فی اصول الفقد تالیف کی۔ تاج الدین الارموی نے اپنی اس کتاب میں افرادین رازی (م۲۰۲ه) کی کتاب 'المصحصول' کا اختصار کیا ہے ﷺ اس کتاب میں ان مسائل اصولیہ کوجھ کیا گیا ہے جس کی ہرعالم وضعلم کواحقیاج ہوتی ہے۔ نوادر ڈھونڈ کرلائے اور کھر ہے ہوئے مسائل کو بیجا کیا۔ یہ کتاب مختصر و مرد ہونے کے باوجود ملمی فوائد ہے پُر ہے۔ الارموی نے ذی المحجسنہ ۱۲ ھیں اس کتاب کی تالیف کو کمل کیا۔

"الحاصل" كى كتب اساليد في نسبت:

امامرازی کی ' المحصول' اصول فقد کی جاراساس کتب' البربان' للجوین شافعی، " المستصفی" للغز الی شافعی، " المعتمد " لا بی الحسین بصری معتزلی اور' العهد" لعبد الببار معتزلی کا نچوژ ہے۔ "المحاصل " دراصل المحصول کا فلامہ ہے۔اس طرح " المحاصل " نے ان جاروں کتب بالاسے بالواسط اثرات قبول کئے۔

ل تحرین عبداللہ بن مجمد ابوانفضل السلمی الاندکی شرف الدین ابوعیداللہ المرسی ، ہدیتہ العارفین ۲/ ۱۲۵ ۲ تابیّ الدین الارموی ،مجمد بن حسین (حسن) بن عبداللہ ،کنیت ابوافضل یا ابوافصائل ، آذر با میجان میں ولادت بموتی ، ہدیتہ العارفین ۲۸/۱۲ م ۳ مقدمه ابن خلدون ص ۲۵۵ ، کشف الفلنون ۲۱/۱۱۵ ، اصول الفقہ ۔ شیخ مجمد الخضر کی صلے

الحاصل كے اثرات كاتحقيقى جائزہ:

besturdubooks.wordpress.cor پیرکتاب مستقبل کے مولفین پر کسی شد کسی طرح اثر انداز ہوتی رہی اور دن بدن اس کی اہمیت میں اضافہ ہو ر ہا۔ مثلاً قاضی عبداللہ بن عمرالیوچها وی (متو فی ۲۸۵ ھ)نے اپنی کتاب "منھاج الوصول الی علم الاصول" مين "المحاصل" كاخلاصه چيش كيار "صنهاج" منعتصو المحجم جونے كے باوجود فوا كدومنا فع ميس كي طرن نہیں۔اس کتاب کی اسی افادیت ومنفعت کے پیش نظراس کے مطبوعہ ومخطوط پشروح کی تعداد ۳۲ سے بھی زائد بیان کی جاتی ہے۔آنے والوں نے " المحاصل " سے حاصل شدہ اختصار (منہاج) پراپنی توجہ مرکوزی۔ یہاں مرف اشارة ان ميں سے چندمطبوعه مشبورومتداول كاذكركررہ بي،ان يقصيلى كلام اسے مقام يركيا جائے گا:

- نهاية السبول في شرح منهاج الوصول: امام جلال الدين ابو مح عبد الرحيم بن صن الاسؤل (متونی اسکویا کا کاری)
- ٣ الابهاج في شوح المنهاج: تقى الدين ابوالحن على بن عبدا لكافي السبكي (متوفى ٢٥٦هـ) بعد شمان کے صاحبز وہ تاج الدین ایونصر عبدالوہاب آنسیکی (متوفی اے سے)ئے اس کی تھیل کی۔
  - منهاج العقول في شوح مناهج الاصول: امام محد بن حن البرخشي.

الحاصل كى شروح يرمختصرات :

قاضى بيناوى (متوفى ١٤٥٥هـ)كى "السمنهاج الوصول " كاماخذيبي "المحاصل "بم يعني ياتاب الحاصل كا تحقدار بجس كالمل نام " منهاج الوصول الى علم الاصول " بتعارف س مركور ب: " وهو رغم صغر حجمه غزيس العلم ، كثير الفوائد جليل المنافع ، لذا كان عمدة المشتخليين بهلذا الفن فبلغت شروحه بين مخطوط ومطبوع اثنين وثلاثين شرحا "ك

قاضى بيضاوى كےالوصول پرمتحدد شروح وغير لكھى گئيں۔ان ميں سب مے شہور "مشوح النھاية السول" ۽ جو جمال الدين ابي مجمد عبد الرحيم بن حسن الاسنوي (متو في ٢٧٢ حدقول راجج) كي تصنيف كي \_

الوعبدالله محرین عبدالله راشد البکری القفصی تونسی (منوفی ۱۳۷۵ سا کے اس کی شرح مکھی اوراس شرباؤ نام "تحفة الواصل في شرح الحاصل" ركماتً

كتاب "البحاصل" كى ترتيب واسلوب:

كتاب كا آغاز مقدمات كے بيان سے ہوتا ہے جو چوفسلوں پرمشتل ہے۔

يهل فصل: اس مين اصول فقد كي تعريف لقبي واضافي معنى اورمحتر زات التعريف بيان كئے۔

ل كشف القنون ١٩١٥/٢ إلى ان كى تاريخ وفات اعده نذكور بجوورست فيس ب-ع بدية الحارفين ٢/١٢٥١ - اس عن تاريخ وفات ١٨٥ حدد كور ب التح أمين ١٣٩/٠ دوسری نصل : علم بھن ،نظر ،امارہ ،جلم اور دلیل میں ہے جو پانچ بحثوں میں بیان سے ہیں۔ سا

کیلی بحث : علم وجہل بطن وشک اور وہم وتقلید کا باہمی فرق أَ جا گر کرنے ہیں ہے۔

دوسری بحث : میں میدبیان کیا کہ ضروری نہیں کہ ہر مستفاد تصور میں دوروتسلسل ہوگا۔

تیری بحث : ظن کی تعریف میں ہے۔

چوکی بحث : نظر، دلیل ورامارة کی تعریفات میں ہے۔

یا نجویں بحث: تھم شرعی کی تعریف میں ہے اور بتایا کہ اہل سنت کے نزدیکے تھم شرعی کی تعریف" خطاب الله تبعالی السمت علق بسافعال المحلفین بالاقتضاء اوالتخییو" ہے۔ ماتھ ہی ادکام خمسہ وجوب حرمت، کراہت ، ندب واباحت کا ذکر کیا۔ تھم کی تعریف پر معتز لہ کی جانب سے کئے گئے اشکال اور ان کے حملہ تارید سیئے۔

تيرى فصل: ال فصل مين چيقسيمات كے تحت مندردبدذيل اشياء چيش كين \_

ادکام اوراس کے متعلقات کی تقسیم ، خطاب کوا قضاء تو نیر کے اعتبارے وجوب ، ترمت ، کراہت ، ندب اور باحث پر تقسیم کرکے ہرایک کی اہیت بیان کی ۔ ساتھ ہی بتایا کہ شافعہ فرض وواجب میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جہاداف کہتے ہیں کہ جود کیل قطعی ہے تابت ہوو ووفرض ہاور جود کیل فنی ہے تابت ہوو ہواجب ہاور گھراس مند میں واقع لفظی نزاع کو بیان کیا۔ اس قصل میں فعل کوسن وقتے کی طرف قسیم کیا۔ ابوائحسین بھری محتولی سے منظر صن وقع کی تعریف اورائی مست کا اس بارے میں موقف بیان کیا۔ خطاب وضی اورائی شی سب شرط و مائع کو بیان کیا۔ تعلقات احکام کے اعتبارے افعال کی قسیم کی کہ عبادات کی صحت و بطلان وفساوکو بیان کیا، بتایا کہ شکلین کے نزد یک عبادات میں صحت سے مراد "موافقة الامو" ہے جبکہ فقیهاء کے نزد یک "ما استقط القضاء" ہے۔ منظمین کے نزد یک عبادات میں صحت سے مراد "موافقة الامو" ہے جبکہ فقیهاء کے نزد یک "ما استقط القضاء" ہے۔ ان طرح معاملات میں اس سے کیام او ہو اور بتایا کہ ہوا ہے امام ابو صفیفہ کہ ہے المالا فیح و المصامین" ان طرح فرق کرتے ہیں کہ " الباطل ھو اللہ کی لہم بالوحنیفہ " کے کسی نے باطل وفساد میں فرائی معتبار سے تو مصامین المام وہ ہو تھی میں ہوا جیسے ملاقی و مضابین کی تین کی اور فاسدوہ ہے " فیصو دائل وہ میں کی اور است میں وقت کے اعتبار سے تقسیم کی جن کی اوا سیکی کا وقت میں ہوتا ہی ہو اور کھی گیا تو ہو ہو بیاں کی اور قصیلی کلام کیا۔ رخصت میں ہوتا ہے اس کیا میں کی اور قصیلی کلام کیا۔ رخصت میں اور کیس ۔ وقت کے اعتبار سے تقسیم کی جن کی اوا سیکی کا وقت میسی میں میں اس کی اور تقصیلی کلام کیا۔ رخصت در ایس کی در نصت کی اقت میں میں میں ان کر کے رخصت کی اقت میں میں ان کی در نصت کی اقت میں میں ان کر کیس۔

پڑی فصل: حسن وقیح کے عقلی وشری ہونے ہے متعلق اہلِ سنت و معنزلد کی اتفاقی واختلافی آراء پیش کیں۔ اگر حسن ہے مرادطبعیت کا میلان اور فیج سے مرادطبیعت کا تنفر ہے تو اس معنی میں اہل سنت و معنزلد کا اتفاق ہے کہ دونوں عقلی میں۔ اگر حسن سے مرادصفت کمال ہو جیسے علم اور فیج سے مرادصفت نقص ہو مثلاً جہل تو بھی اس کے عقلی ہونے میں دونوں کا اتفاق ہے۔ اگر حسن وقیح سے مراد دینا میں مدح وذم ہواور آخرت میں اُواب وعقاب ہواور اس بارے میں معنزلہ واہل سنت کی مختلف آراء ہیں۔ اہل سنت جسن درقی کواس معنی کے فواب معنی کے

اعتبارے شرگی تصور کرتے ہیں جبکہ معتز لہاس کو بھی عقلی مانتے ہیں ۔حسن واقع کے عقلی ہونے پر معز لاگکی ادلہ ذکر کئے پھران کارد کیا۔

یا نچویں فصل: منعم شکوعقل پر دب نہیں، بال سنت کاموقف ہے معتزل کا مسلک اس کے برخلاف ہے دوجوت ند بالل سنت ساستدلال كيا يجرم حز لسكا الل سنت كدلاكل برمنا قشة كركان كج ابات دي-

چھٹی فصل: مقدمات کی اس آخری فصل میں شرائع ہے قبل افعال اختیار یہ کے احکام کو بیان کیا۔اس بارے میں علاء کے تین مذاجب پیش کے جس میں پہلے کے مطابق مباح ،دوسرے کے مطابق ممنوع اور تیسرے کے مطابق اس میں او قف ہے۔ وجہ سے بتائی کہ جمیں اس کا تھم معلوم نہیں اور دوسری وجہ سے کماس کا تھم معدوم ہے۔ ي الارسى في المارسي الما و الما الما الما الما الما المام الحكم بنائي اوراس كي تائيد كي كد" الاهسوع و الا حكم (نه شریعت تھی اور نہ تھم) پھراہا حت وتح یم کا قول کرتے والوں کے ادلہ بھی ذکر کئے ۔اس کے بعد دونوں مذا بهب كى جانب سے لو تف كے تول كومف رقر اردينے والوں كے دلائل ذكركر كے جوابات ديئے۔

لغات يربحث :

الارموى مقدمات ميس شامل چيفسول پر كلام سے فراغت كے بعد لغات كى بحث كرتے ہيں۔جس كوذيل ك نوابواب میں شامل کیا ہے۔

پہلا ہا ب: بیکلیدگی ابحاث میں ہے۔وہ ان ابحاث کو پانچے انظار کے تحت لائے ہیں۔

السنظر الاول : بيجث كلام ميس ب-اس ميس بتايا كدائل سنت كي يبال كلام نفسي وفقطي دونول كوشترك بوناب جبكداص ليين صرف كلام لفظى كوكل بحث مانة بين-

النظو الثاني : بير بحث واضح م تعلق ہے۔اس میں علماء کے حیار مذا ہب پیش کئے۔

الفاظ کی دلالت ذاتیے ہے بیعباد بن سلیمان کا ندہب ہے۔ نديب (۱)

نزيب (٢) الفاظ کی محانی پردلالت تو قیفیہ ہے۔ بیرند بہب ابوالحسن الاشعری اور ابن فورک کا ہے۔

نزب (٣) الفاظ کی معانی پردلالت اصطلاحیہ ہے سیابوھاشم الجبائی کا ند ہب ہے۔

بعض الفاظ كاسية معانى يردلالت توفيقي اوربعض كي اصطلاحي بموتى بيدند بدوند ب نزيب (٣)

مركب ب-جن من الكرات الابتداء من الناس والتهمة من الله الدردوم الديب كبتاب الابتداء من

الله والتهمة من الناس "بيند بهب أستاداً في اسحاق الاسفرايني كاسب- پيم مذكوره ندا بهب اربعه كـ دائل ذكر كـ تـــ

: بير بحث موضوع كے لفظ متعلق بے لفظ كى وضع كى ضرورت ير بحث كى ،اس ميں بتايا كركات، اشارات اورنقوش کے بجائے الفاظ بی کی وضع کو کیوں اختیار کیا۔ پھران کے مقابلے میں الفاظ کے زیادہ آسان اور

مفیدہونے کی وجہذ کر کی۔

السنظر السرابع: يدبحث موضوع لدير باس كوتين بحثول كتحت لاكربيان كيا يهلي بحث بيس معاني كاحتيان کے اعتبار سے دوفتمیں کردیں۔ دوسری بحث میں بتایا کیالفاظ کی وضع سے صرف معانی مفردہ کا افادہ نہیں ہے۔ بلکا س ے مقصدافادہ مرکبات ہے۔ تیسری بحث اس پر ہے کہ لغت کی وضع بازاء صورالذہدیہ ہے ماھیات خارجیہ نہیں۔ النظر المخامس ..... اس میں وضع کے طریق کی معرفت پر کلام کیااور بتایا کدوا گی کولفة عربیہ کے تعلیم کی الانسان ک خرورت اس لئے پیش آتی ہے کیونکہ ریر کتاب سنت کے قہم کا وسیلہ ہے۔اور تعلیم کے طرق کو تین امور یعنی عقل نبقل اوٹش فقل مرکب میں محصور کیا۔

دوسراباب :

يه بات الفاظ كي تقسيم ميس إلفاظ كي اس تقسيم كواولاً دووجهو ل ميس تقسيم كيا-

ا۔ الوجالاول .......تقیم الفاظ کی پہلی وجہ میں لفظ کی اپنی ما ہیت پر دلالت کا متبارے اقسام پیش کیس اور پر تین قسموں میں منتسم کر دیا ( ایعنی دلالت مطابقی ، دلالت تستسمنی اور دلالت التزامی میں ) ساتھ ہی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ کون می دلالت وضعیہ ہاور کون می عقلیہ ہے۔ ندکورہ بالا تین اقسام میں سے دلالت مطابقی کوئری تین تسموں کی طرف تقسیم کرتے ہیں (مفردوم کب وغیرہ) اور ان میں سے مفرد کی مختلف اعتبارات سے فین شمیں کیں۔

پہل تنم : اس کے معنی کا تصور شرکت کے وقوع سے مانع ہوگا یا نہیں ۔اس اعتبار سے جزوی وکلی پرتقسیم کر دیا اور پھرکلی کی مزیدا نواع کر دیں۔

دومری فتم: مفہوم میں استقلال ہوگا یا عدم استقلال۔اس اعتبارےاس کواسم ،فعل اور حرف پرتقسیم کردیا اسم کودو وجوہ میں تقسیم کر کے ہرا یک کے تحت مزیدا قسام بیان کیس۔

تيرى تم : اس يس مندرجه ذيل كلمات كمفيوم ومرادكي توضيح بيش كى :

المضمر، العلم، المتواطئي، المشكلك، الاسماء، المتباينة، الاسماء المترادفه، المرتجل، المنقول، المجاز، المشترك، المجمل، النص، الظاهر، المؤول، المرتشابه.

دلالت مطابقی کی تین تسموں میں ہے مفرد پر بحث مکمل کر کے اب دوسری فتم "السلف ظ الاالمسو کے بس" کی تقیم کرتے ہیں۔اولا" اللفظ الممر کب" کودوبروی قسموں میں تقسیم کر کے مزیدا قسام میں تقسیم کردیا۔

اں کے بعد لفظ کیا پنی ماہیت کے اعتبارے تیسری قشم یعنی ولالت التزامی کواس سے معنی مستفاد کے اعتبارے دواقعام میں تقسیم کیا۔

۲۔ الوجدالثانی ......تقیم الفاظ کی دوسری وجد میں ہے۔اس میں لفظ کواپے مدلوں کے اعتبار سے دوقسموں برخریر تقیم کیا۔

براقتم : اس كامدلول معنى ہوگا۔

رومرى فتم : اس كامدلول لفظ موكا خواه مفرد مويامر كب-

urdubooks, Worldpiess, Co

مشتق کے بیان میں ہے جے مندرجہ ذیل دواقسام پرتقیم کیا۔

اولا: اهتقاق کی ماہیت بتحریف اوراس کے ارکان اربعہ بیان کئے۔

ثانيا: اشتقاق كاحكام إوران كوچار مسائل مين محصور كيا-

يوتقاباب:

ترادف اور تو کیدے بیان میں ہے جو ترادف کی تعریف ،اس کے متحرزات، ترادف وتو کیدونالی کے درمیان فرق بیان کرنے میں ہے۔ پھریانج مسائل ذکرتے ہیں۔

پہلامسکلہ : ترادف کے اثبات میں ہے۔ اگر چیعض حضرات نے اس کا اٹکار بھی کیا مگر در حقیقت ترادف جائز ہاوروائع ہوتا ہے۔

دوسرا مسئلہ : اس میں ترادف کا سبب وفائدہ بیان کیا۔اور بتایا کہ بعض لوگوں نے جوترادف کوخلاف اصل کیااس کی دووجیس ہیں۔

تیسرا مسئلہ: ایک مترداف کا تھم دوسرے کے لئے اس پرتکلم کیا۔

چوتھا مسئلہ : میں ذکر کیا کہ دومتر ادفات میں ہواضح خفی کے لئے شارح ہوگا۔

پانچوال مسئلہ: بیان تا کیداوراس کے احکام بیان کتے اوراس پر کلام کوچارا بحاث میں پیش کیا۔

الباب الخامس: اشتراک کے بیان میں ہے۔ اس باب میں اشتراک کے احکام سات مسائل میں بیان گے۔ يهلا مئله .....اشتراك كاثبات من ب-اس بار عن علاء كتين زا جب كاذكركيا:

غدا بہب ا۔ وجوب الاشتراک (اشتراک واجب ہے)

لذابب ٢- المناع الاشراك (اشراك منوع ب) ندا ہب ۳۔ امکان الاشتراک (اشتراک ممکن ہے)

پہلے دونوں شاہب کے دلائل دے کران کے ساتھ منا قشہ کیااور پھر تنسرے کے دلائل دے کراس کوشلیم کیا۔ ساتھ ہی اشتراک کے وقوع پرتکلم فرمایا۔

د ومرا مسئلہ ......اشتراک کی اقسام میں ہے۔لفظ مشترک کے مختلف مفہومات کے اعتبار ہے دوقتمیں متباینہ اورمتواصله ببإن کیس۔

تيسرا مسئله ..... سبب اشتراك من جادراشتراك كے دوسب ذكر كئے۔

چوتھا مسئلہ .....مشترک مفرد کے اتمال کے حکم میں ہے جولفظ کے جمعے مغبومات میں ہے۔اس بارے میں دونذا بهب ذكر كئے۔

چھنا مئلہ ......... مشترک کے اجمال کو زائل کرنے کے بارے میں ہے۔ اس میں بیان کیا کہ جب مشترک زینے خالی ہوتواس وقت مجمل ہوگا۔

ہاتواں مسئلہ ......قرآن وحدیث میں مشترک کے پائے جانے کے تکم میں ہے۔ بٹایا گیا کہ پیجائز ہےاور اتع بوتا ہے پھراس کاا نکارکرنے والوں کے اولہ چیش کر کے ان کے جواب دیئے۔

چھٹایاب :

ھیقت اورمجاز کے بیان میں ہے۔اس یاب میں ایک مقدمہ ہے جو تین مسائل پرمشتمل ہے اور نمااتیام ہیں۔

پہامسئلہ..........مقد مات میں ہے جوحقیقت ومجاز کی لفظی تغییر میں ہے۔اس کوتین ابحاث میں پیش کیا۔ وہ مرامسئلہ.......حقیقت ومجاز کی تعریف میں ہے۔جس میں ابوالحسین بصری کی تعریف کو پہند کیا اور تعریف مے تم زات بیان کئے۔پھر دیگر حضرات ہے منقول تعریفات بھی ذکر کیس۔

نیرامنله.....اس پر بحث کی که کیا دونوں (حقیقت ومجاز) ایک دومرے کے معنی بین تعمل ہو تکتے ہیں۔ پیچ اب کے مقدمہ کو پورا کرنے کے بعد تین اقسام کا ذکر کرتے ہیں۔

أقسم الأول:

حقیقت کے احکام میں ہے۔ اس میں حقیقت کے احکام کوتین مسائل میں پیش کیااوروہ میہ بیں : ار حقیقتِ افوید ۲۔ حقیقتِ عرفیہ ۳۔ حقیقتِ شرعید

الشم الثاني :

عجاز کے بیان میں ہے مجاز کوٹو مسائل میں بیان کیا۔

پېلامئلە......(مجازى اقسام ميں )اس كونتين اقسام ميں بيان كيا-

دومرامسئلہ.......(مفرومیں مجازے اثبات میں ہے)مفرد ٹیں مجازے اثبات پراستدلال کیا۔ پھراس کا اٹکار گرنے والوں کے ادلیدڈ کرکر کے ان پرمنا قشہ کیا۔ JOOKS.W JELL

تیسرامسکلہ....اس میں مجازاوراس کے بارہ (۱۲) علاقے ذکر کئے۔۔

چوتھامسکلہ .....عباز بالذات صرف اساءالا جناس پرداخل ہوسکتا ہے۔ حروف اورافعال پرداخل نہیں ہوسکتا۔

پانچوال مسئلہ ......(اس میں علماء کا ختلاف کو بیان کیا کہ مجاز کے استعمال میں تو قف کرنا ہوگا یا علاقہ می کا أ ہے؟ ) بیان کیا کہ اس کے استعمال میں تو قف ہے۔ پھر دو مخالفین کی دلیلیں پیش کیس اور دونوں کے جواب دئے۔

م مسئلہ ......اس میں بیان کیا کہ ترکیب میں مجازعقلی ہوتا ہے۔ اور بیقول اللہ دلیل میں پیش کیا،

"واخوجت الارض اثقالها" اوراس پر بحث كى كماس مين كس طرح مجاز عقلى بـــــــ

ساتوال مسئلہ ......قرآن وحدیث میں مجاز کے تھم کو بیان کیااوراس کے جواز اور وقوع پراستدلال کیا۔ پُر مخالفین کی دودلیلیں دے کر جوابات دیئے۔

آتھوال مسئلہ .....عباز کے داعی کو بیان کیا۔

توال مسئله .....اس میں بنایا کہ تین وجوہ ہے مجاز خلاف الاصل ہوتا ہے۔

القسيم الثَّالث :

اس میں حقیقت ومجاز کی مشترک مباحث کو پیش کیا جو پانچ مسائل میں ذکر کئے۔

#### ساتوال باب :

احوال لفظیہ کے بارے بیں اس باب میں احوال لفظیہ مخلۃ بافادۃ اللفظ اور متعارض وجوہ اور تعارض کی صورت میں ان کے حکم کو بیان کیا اور بتایا کہ مشکلم کی بات سے جوفیم میں خلل پیدا ہوتا ہے اس کے پانچ اخمالات ہوگئے ہیں :

ا الاشتراك ٢ \_ النقل ٣ \_ المجاز ٣ \_ الاضار ٥ \_ التخصيص

ندکورہ پانچ میں محصور ہونے کی دجہ بتائی۔ پھر بیان کیا کہ اقتضاء خلل لفظی نہیں ہے۔ پھر دس ادجہ میں ان میں عانے والے احتمالات کے تعارض کو سان کیالوں وہ جھر سان کی اور وہ جو کویں مراکل میں پیشری

پائے جانے والے اختالات کے تعارض کو بیان کیا اور وجہ حصر بیان کی ۔ ان وجو ہ کو دس مسائل میں پیش کیا۔ مسلمہ السسسنتارض بین انقل والاشتر اک کی صورت میں نقل ، اشتر اک سے بہتر ہے اس کی وجہ بتائی نقل ک

اشتراک پرفضیات پرتین اعتراضات کاذ کرکر کے جوابات دیے۔

مسئلہ تا ۔۔۔۔۔۔۔ جب مجاز اور اشتراک کے مابین تعارض ہوجائے تو مجاز اشتراک سے دووجوہ کی بناء پر بہتر ہوگا۔ پھرکہا کہاگرکہاجائے کہاشتراک ان وجوہ کی بناء پرمجاز سے بہتر ہےتو اس کی صورتیں بتا کران کے جوابات دیۓ۔

مسئلہ ۳۔۔۔۔۔۔۔تعارض بین الاضار والا اشتر اک ہوتو الا صار اشترک سے بہتر ہوگا اس کی وجو ہات بھی ذکر کیں۔ اشتر اک کی الاصار پرفضیلت کی ممکنہ صور تیں بتا کر جوایات دیئے۔ مئاریم ...... تغارض بین انتخصیص والااشتراک کی صورت میں شخصیص اشتراک ہے بہتر ہوگا۔اس کا سبب ذکر کیا۔''800 مئلہ ۵ ....... تغارض بین المجاز والنقل کی صورت میں مجاز نقل ہے بہتر ہوگا اس کی وجہ بھی بتائی ۔ پیمرنقل کی مجاز رنشیات پر سوالات کے جوابات دیئے۔ پنشیات پر سوالات کے جوابات دیئے۔

مئلہ السست تعارض بین الاصار والنقل کی صورت میں اصار نقل ہے بہتر ہوگا۔اس کے اسباب بھی بتائے۔ مئلہ کے ۔۔۔۔۔۔ تعارض بین انتخصیص والنقل ہوتو تخصیص نقل ہے بہتر ہوگا۔

مئله ۸ ...... مجاز اورامنهار دونوں برابر ہیں۔ برابری کی عاست بھی بیان کے۔

مئله المستخصيص اور بجازك درميان تعارض بوتو شخصيص المجازي بهتر بساس كاسباب بهى بتائه -مئله المستخصيص اوراضارك درميان تعارض بوتو شخصيص اضار بهبتر بوگى -اس كى علت بهمى بيان كى -مئله المستخصيص اوراضارك درميان تعارض بوتو شخصيص اضار بهبتر بوگى -اس كى علت بهمى بيان كى -

ان دس مسائل مذكوره بيان كرف كے بعدائى باب ميس جار فروع بيان كيس :

فرئ ا۔ اشتراک، شخے بہتر ہے،اس کی علت بتا ان ۔

فرع ٢- متواطى مشترك بيتر ب،اس كى علت بتائي -

فرع س۔ دوملمین کااشتراک ، دومعلمین کےاشترک سے بہتر ہے،اس کی وجہ بھی بتائی۔ فرع س۔ علم ومعنی کااشتراک دومعلمین کےاشتراک سے بہتر ہے۔

آ تھوال باب :

حروف کی تفسیر میں اس باب میں ان حروف کی تفسیر کی گئی ہے جن کی اس فن میں ضرورت رہتی ہے مثلاً واو، ف فی من انباوغیرہ۔اس باب کو چھومسائل میں تقسیم کر کے ہرمسئلہ پر بحث کی۔

#### أوال باب:

خطاب انڈ اور خطاب الرسول سے استدلال کی کیفیت کے بارے میں ہے۔اس باب میں پانچ مسائل پیش کئے اور پُر بعض مسائل کی وضاحت کی خاطر اس کے شمن میں مزید قشمیس بیان کیس نو ابواب کی پیمیل سے فراغت کے بعداوام ونوابی پر گفتگوکرتے ہیں۔

#### الاوامروالنوابي كابيان:

طوالت سے بیچنے کی خاطر اختصار سے کلام کریں گے۔اوامر ونواہی پر کلام کوایک مقدمہ اور تین اقسام میں ویُن کیا، مقدمه آئے مسائل پر مشتمل ہے۔مقدمہ کے بعد کی تین اقسام میں سے پہلی قتم جو کہ لفظی ابتحاث میں ہے ان وگیارہ مسائل میں بیان کیا۔ووسری قتم جو مسائل معنویہ پر ہے اس کو جارانظار پر منقسم کیا اور تیسری قتم جو صرف فوائی ہے۔ وائی ہے متعلق ہے اس میں سات مسائل پیش کئے۔

besturdubooks.wordpress.cor

عموم وخصوص كابيان:

عموم وخصوص كوجإ راقسام مين مرتب كيا-

پہلی قتم ......(عموم ہے متعلق ہے)اس بحث کود وحصوں میں تقلیم کر دیا۔

میل جہت : عموم کے الفاظ میں ہے جے سات مسائل میں بیان کیا۔

ووسری جہت : لواحق عموم میں ہے ( مگروہ حقیقتالواحق نبیس ہیں)۔ آٹھ مسائل میں بیان کیا۔

وومري فتم ...... (خصوص مين ہے) بيآ څه مسائل پر مشتل ہے جن ميں شخصيص کي تعريف جخصيص نخاد استثناء كافرق اورعلت شرعيه مفهوم الموافقة بمفهوم الخالفة ءان كأنحكم واقسام اورعام يونكر خاص مرادليا وفيره بيإن كف

تيسري فتم .....(عموم کا تخصيص مين) يشم جا داطراف پرمشتل ب-

٣- التخصيص بالادلة المنفصلة

ا التخصيص بالادلة المتصلة

٣ ـ مايظن انه مخصص وليس كذلك

٣- بناء العام على الخاص

طرف اول .....(التخصيص بالادلة المتصلة):

تین ابواب میں اس کی تشریح کی:

يهلا باب ....الاشتناويس ب-اس مين سات مسائل بيان كئة جن مين اشتناء كي تعريف شرح العريف، استثناء منفصل ،استثناء من غيرالحن كا بطلان ،استثناء كي صحت كيشرا لط ،استثناء كي بارے ميں علماء كے مذاہب وادلهاور مذبهب اقرب الصواب وغيره يربحث كى-

دومراباب ..... شرط کے ساتھ مخصیص میں ہے۔اس میں آٹھ سائل بیان کئے جس میں شرط کی تعریف اذا، وان حروف شرط کا فرق ہشروط اور اس کی اقسام ، جملہ پرشرط داخل کرنے پر علاء کا اختلاف اور اس بارے میں ان کے مذاہب وغیرہ بیان کئے۔

تیسرایاب .....عایة وصفت کے ساتھ تخصیص میں ہاں بحث کود وضلوں میں بیان کیا۔ پہلی فصل: جو تسمرایاب .... تسخمصیص بسالف اید متعلق ہے۔ اس کومزیدتین بحثوں میں منتشم کردیا۔ دوسری فصل: تسخمصیص بالصفة متعلق -

طرف ثانى: (التخصيص بالادلة المنفصلة):

بيجار فصلوں پرمشتم ہے۔ پہلی فصل: تسخصیص بالعقل، ووسری تسخصیص العام بالحسس، تیسری فعل: تسخصيم القطعي بالقطعي ( پانچ مائل پرشمل) كِبَله چۇتى فصل : تسخصيم المقطوع بالمظنون (تین مسائل پرمشتل) پرکلام کیا۔

المرف الثَّالث: (بناء العام على الخاص):

دوچزیں ایک دوسرے سے باہم متعارض ہیں ان میں ایک عام اور دوسرا خاص ہے تو اس کے احوال بیان تقصیح نفوجہ اللہ ہوں۔ ہول میں علاء کی آ را ءان کے ادلہ اور مذاہب مختار کی تصریح کی۔

> طرف الرابع: (مایظن انه مخصص ولیس كذلك): ال موضوع پركلام در مسأل ش كیا-پیچی تم .....مطلق كومقید پرمحمول كرنے ہے متعلق ہے۔

مجمل اورمین كابیان ......... ایک مقدمه اور تین اقسام مین ذکر كیا-مقدمه مین الفاظ اصطلاحیه كی شرح كی البان السمین اور السمفسر كوبیان كیا- جبکه تین اقسام كی پهلی تشم مین مجمل كودوسئلول مین بیان كیا-اس كوجیار اتمام می میان كیا-

نائخ ومنسوخ کابیان ......اس کے بعدالا جماع کوسات اقسام میں الاخبار کوا کیسہ مقد ساور حیارا قسام میں۔ انیاس کوالیک مقدمہ اور تین اقسام میں پیش کیا۔ تعامل اور ترجیح کو تین اقسام میں ۔اجہ تباد اور اس کے ارکان اربعہ ابتیاد ،مجتبد، المجتبد فیہ چھم الاجہ تباد کو بیان کیا۔

شباب الدين الزنجانی شافعی (متوفی ۲۵۷ ھ) ل

فتیہ،اصولی،خلافی اورمفسر متھے۔ان میں تفوق علمی رکھتے تتھے۔مدرسہ نظامیہ ومستنصر بیہ میں تدریس کی۔ الام ثافعیہ میں ہے ایک علم متھے۔اندیشہ ہے کہ آپ کی بہت کی کتب فتنہ تا تاراور حوادث زمانہ کی نذر ہوگئی ہوں گی گروژ تعتی ہے فقہ واصول پرآپ کی ایک کتاب موجود ہے۔جس کا ہم ذکر کریں گے۔

مؤلفات اصوليه ......انهول نے "تنحويج الفروع على الاصول" تاليف كي-

نغريج الفروع على الاصول كالتحقيقي تجزيه

شباب الدین نے اس کتاب میں ایک نے اسلوب کو متعارف کرایا ہے۔ اس میں احکام فقد ہے جزئیات مج ن کاصول وضوابط اور فروع کے ان کے علاقوں کوزیر بحث لایا گیا ہے۔ تو اعدوکلیات کے شمن میں مذہب شافعی اور نئی کے اختلاف کو بیان کیا ہے اور اس اصل کو بیان کیا جو مسائل میں ان کے درمیان وجہ اختلاف بنتی ہیں ، جزئیات کا قبات کی طرف رجوع اور ہر اصل کے مرجع کی تعیین کی اور کہا کہ اس قتم کا اختلاف جوعبث اور تا ابع خواہش ففسانی نہ ہوری نہیں ہوتا۔

ال طرح اس کتاب میں استدلال وترجی کے لئے فقیہ میں ملکہ وابلیت پیدا کرنے کی تدریب وترتیب کو بیان گیا ہے جم کی مدد ہے تواعد کبریٰ سے مسائل کی تفریع پر قدرت حاصل ہوجاتی ہے۔ مؤلف نے اپنی اس کتاب میں اشارہ کیا گرفز کی پر قدرت اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب احکام فرعیہ اور ان کے ادلہ کے درمیان وجدار تباط کی معرفت مامل ہودہ کہتے ہیں :

ا یا شهاب الدین محمود احمد بن محمود الزنجانی والستا قب متونی ۱۳۵۸ و بغداد میں شهادت پائی ،

NE Northiess, co " فىالىذى لا يهتمدي الى وجه الارتباط بين احكام الفرع وادلتها . التي هي اصول الفقه لايتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها مجال ".-

( تو جو محص احکام فروع اوران کے اولہ کے مامین وجہار تباطنین جانے گا جو کہاصول فقہ ہیں، وہ و لاکل پیش فہیں كر سكة كاجن رِتفريع مكن بوتي ہے)

اس مذکورہ سب کی بناء مرفطری بات تھی کدانہوں نے ایک ایس کتاب لکھنے کا ارادہ کیا جوصرف اصول فقہ قواعد یا فروع پر ند ہو ہلکہ ایک جدا گانہ مسلک پر ہو جواصول وفر وع دونوں میں مشترک ہواور جس کا اس نے قل رواج بھی شدماہو۔ ایل اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں:

" فبدأت بالمسالة الاصولية التي ترد اليها الفروع في كل قاعدة ، وضمنتها ذكر الحجة الاصولية من الجانبين ، ثم رددت الفروع الناشيئه منها اليها ، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الاصول ، جامعا لقوانين الفروع ". ٢

(میں نے اس ( کتاب ) کا آغاز مئلا اصولیہ کے ساتھ کیا۔ ہر قاعدہ میں جس کی طرف فروع رجوع کرتی ہادر میں نے جمۃ اصولیہ کے ذکر کو جامین ( جزئیہ وکلیہ ) سے شامل کیااور پھر میں نے ان میں سے فروع خاہرہ کوان مسائلہ اصولید کی طرف لوتایا۔ یہ کتاب حجم میں چھوٹی ہوئے کے باوجود جمیع قواعد اصول کا احاطہ کرتی ہے اور میقوانین فروٹ کے لئے جامع کتاب ہے)

مؤلف نے اس کتاب میں ندہب حنفی وشافعی تک بحث کومحدود رکھا مگر پھربھی اشتناء کے ساتھ طلاق کے مسأئل بین امام ما لک کے ندہب کو بھی ذکر کیا ہے

بیا کتاب صرف مسائل اصول فقد کے ضوا اجلیر ہی مشتمل شہیں ، بلکہ قواعد فقہید بھی ذکر کئے گئے ہیں اوران کلمات میں دور بھی کیا۔وہ اس طرح کے بعض مرتبہاصول بول کراصول فقہ کے ساتھے قواعد فقہ بھی مراد لینے کو درست مانتے ہیں اور بھی ضوابط الکتاب یا ایک باب کے تحت مسائل الاصول اور قواعد ،مشتر که طور پر لے آتے ہیں۔مثلا كتاب النكاح كوياني "ضوابط الاصول" اورتين قواعد فقبيه كي تحت بيان كياب\_"

## يا مج ضوابط الاصول بيه بين:

- الامر بالشي ليس نهيا عن ضده
- راوى الاصل ينكر رواية الفروع ٦
  - متى يحمل المطلق على المقيد \_ ~~
- حكم الشئ هل يدور مع اثره وجودًا او عدما \_0
- حكم اللفظ اذا دار بين معناه الشرعي ومعناه الحقيقي \_0

لے تخ تخ الفروع على الاصول ، شہاب الدين الزنجاني ، حقيق وحواثق محد اويب صالح ص ١٣٣، بيروت مؤسسة الرساله طبعه خاس ,1914\_=180L ع حواله سابق ص ۲۵ ع حوالدما بق ص الدما بق ص ١١٨

تين قواعد فقهيه سيرين

ا شهادة النساء وهل هي ضرورية او اصلية

قرب القرابة واعتباره في الاستدلال بالنكاح

ولاية الاجبار في حق البنات هل تعلل بالبكارة أو الصغر

اگر چیآ خری تین کا تعلق اصول ہے ہاور دیگر کا قواعد ہے ، پھر بھی ان کو تو اعد فقیبیہ اور ضوابط الاصول کے تحت بیان کیا ہے۔

شباب الدين بهى قاعده اصوليدكى اس قدررعايت كرجائ بين كدفا برأي محسور بون لكتاب كداس بات كا ال كتاب ياب كوئي تعلق نبيس مثلًا "تعليق الطلاق بالملك " كمسأ لدكو " محاب البيوع" ميس بيان كيا-كوئدان كى نظر بين بيرقاعده اصوليدكى طرف جاتا ہے جو مسائل البيوع كي ضوابط بيس سے ايك ضابط كے تحت أنا ہادروہ بيہ :

" دخول الشرط على السبب هل يمنع انعقاده سببا "ك

مگر کتاب میں اس طرح کم ہی ہوا ہےاورا کنڑ زنجانی نے ابواب فقہ کے صبط اور اصول وقوانین پران کے سائل کی تخ تئے میں عام طریقہ کی ہیروی کی ہے۔

قواعداصول فقد كے بيان ميں پعض مواقع پرانبول في جمهور متقد مين اصوليين يا متاخرين كے مشہور معنى سے بن كرايك مخاور عمده مواقع بين مشاك الاصر السط التى ، واقته ضائه التكوار والفور ، واقتضاء الاصر بالشي النهى عن ضده ، ومسالة العموم في المقتضى "مين ايساكيا ہے الله

ای طرح مصلحت کے بارے میں ان کی گفتگو میں نظر آتا ہے۔ استحسان حنی مذہب کی ایک خصوصیت ہے اور تی ہے اور تا ہے۔ استحسان میں اندا کی سالہ کا ما استحسان ہیں ہے۔ اور اندا ہے جی امام ما لک اپنا تے جی لیکن امام شافعی نے ایک رسالہ لکھا جس کا ما الله و علی الاستحسان ہیں گام الله و علی الاستحسان ہیں اور تعلق الاستحسان کی تروید کے والا کی بیٹنی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے استحسان کا ایک فرضی مفہوم لے کراس کی تروید کی ہے مگر زنجانی نے الم الم نامی کی نامین کی تروید کی ہے مگر زنجانی نے الم نامین کے بالم مصالح المستندة الی کلی الشوع ، وان لم تکن مستندة الی الموزیات المحاصة المعینة "کے جائز ہونے کا اعتبار کیا ہے۔ آ

یتام با تیں زنجانی کے فقیرائنفس، مقاصد شرعیہ میں کائل فہم ،آئمہ کے اجتہادات کے مرامی کے ادراک ،اور ان کے استباط احکام سے شریعت کی حدود کی حفاظت کے بارے میں مکمل آگاہی پر ولالت کرتی ہیں اور آپ اس الدوملک پر کاربندرہے جس برآئمہ سلف چلے مخصہ زنجانی شافعی المذ ہب ہونے کے باوجود بھی مسائل اصولیہ وفروعیہ کے چش کرنے میں غیر جانبدالاندی کوشش کرتے ہیں اور جا ہتے ہیں کہ ہرؤی حق کواس کاحق دیا جائے۔اس لئے وہ ہر جگدا ہے نذہب کے نظافہ اللہ دفاع کرتے نظرنہیں آتے ، ملکہ بھی ایسا ہوا بھی تو صرف بعض مرتبہا وربعض مسائل اصولیہ کی حد تک محدود تھا۔ مثل

ا احتاف كوان كول "بعدم جواز القياس في القياس" كاجواب دية بيرك

۲- ای طرح احتاف اور قدریگوان کے قول کا جواب دیتے ہیں کہ "رفع المحطاء و النسیان" والى مدین
 جمل ہے، اس ہے احتجائی جائز نہیں ہے ہے۔

اور "تخصیص عموم الکتاب بالقیاس" کے جواز میں شافعیہ کا وفاع کیا۔

بہرحال وہ چندمقامات کے علاوہ ہر جگہ غیر متعصب رہتے ہوئے ایک علیحد ہ نقطہ نظر پیش کر دیتے ہیں۔ نثا جج میں استناب کے عظم کے بارے میں نظاہرالہذ جب کوترک کر کے احتاف کا ساتھ دیاا ور گھر بن حسن کے قول کوافتہ کیا تلے عورت کے اپنے متو نی شوہر کونسل دیتے کے بارے میں بھی اسی پڑھمل کیا۔ ت

زنجانی نے جس مسلک پر کتاب کھی علم اختلاف کے تطور کے بعد پانچویں صدی ججری میں اس کا آغاز ہوا۔ ابوزید عبیداللہ الد یوی حنفی (متوفی ۱۳۳۰ ہد) نے فقہاء کے اختلاف پرایک کتاب کھی جس کا نام'' تاسیس انظر''رُد۔ اس میں آٹھ تھے کے اختلافات پیش کئے۔اس کتاب کا کمل تعارف گزر چکا ہے۔ زنجانی اور دیوی کی دونوں کتا یعنی تخرج کے الفرور گاور تاسیس النظر فروع سے اصول کی طرف لوثتی ہیں۔ مگر پھر بھی ان دونوں میں اجمالی طور پزز کیا جاسکتا ہے جومند رجہ ذیل ہے :

ا۔ شہاب الدین زنجانی ، ابوزیدد ہوی کے مقابلہ اس مسائل اصول فقد کشرت سے لاتے ہیں۔ ف

۲ د بوی مسائل اصول یا قاعدہ فتہ یہ ذکر کرنے کے بعدا کثر احتجاج یا تائید معنی کا ارادہ نہیں کرتے بلکہ من اس کے بیان کرد ہے پراکتفا کرتے ہیں اور رہیجھ لیتے ہیں کہ بید سئلہ با قاعدہ مسلمات میں ہے ہے۔ جبکہ دھجانی اس کے برعس عمل کرتے ہیں۔

۔ دیوی، زنجانی کی طرح ابواب فقد کی ترتیب کی پابندی نہیں کرتے ، بلکہ اصل جس میں اختلاف واقع ہونا ہے۔ اسے بیان کر کے اس کے تحت متفرق ابواب فقہ یہ کو جمع کر کے مربوط کرویتے ہیں۔مثلاً حنی اور شافع کے ورمیان اختلاف کی قتم میں آتا ہے :

الاصل عندنا ان كل فعل استحق فعله على جهة بعينها ، فعلى أي وجه حصل كان من الوجوه المستحق عليها كرد الوديعة والغضب وعلى هذا مسائل منها :

ان من صام رمضان بنية النفل أوبنية مبهمة اجزأه عن الفرض

٢ من سجد في الصلاة المكتوبة سجدة يريد بها النفل كانت فرضا

ع حالدمایق ۱۷ ع حالدمایق ۱۲ م

له حواله سابق ص ۵۷ ۵۷ ۵۷

مع حوالدسايق ص ٢٩

اذا وهبت المراة صداقها لزوجها قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فلا شئي عليها استح ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق قياسا

من غصب طعا ما ثم اطعم المخصوب منه برى من الضمان . <sup>ل</sup>

امام زنجانی کے بارے میں خدکور ہے کہ جباد فی سبیل اللہ پرلوگوں کوا بھارتے تھے۔ تا تاریوں نے جب بغداد كوتباه وبربا وكياءاى زمان يل شهبيد كن مستح

احمدالقرطبی مالکی (متوفی ۸۷۵هـ۷۵۲ه)

فقهاور كدث تق

مؤلفات اصوليد: انبول في كتاب "الوصول الى علم الاصول" تالف كى يم الدين مُخدار صاص زيدي (متو في ۲۵۷ هـ) <sup>ه</sup>

فتيداوراصولي تتهي

#### مؤلفات اصوليد:

"جوهرة الاصول وتمذكرمة الفحول" في اصول الفقه ، بسمله كيعداس كام عاران كلمات \_ يجوتا ب : " الحمد الله ولى الحمد بما افاض من سجال الاحسان....... الخ" اورافقاً م إن كلمات عدواع :

" واستيفاء ذلك والرد على القائلين به موضعه في اصول الدين "

وكتؤره ظهريقا كيمطا إق اس كالبك تسخد مكتنيه جامع كبير صنعاء مين اصول فقة فمبر المسيخت اور مكتنيه جامعه الملك ئن موررياش بيل (٥٠٣٥) كي تحت موجود --

شرح جوهرة الاصول - <sup>٢</sup>

ئىدالىمىدىن الى الحديد المعتزى شيعى (متونى ٢٥٨ صـ٧٥٦ هـ)<sup>ك</sup> ادیب، کا تب بشاعرادرابعض دوسرے علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ کی فنون پرآپ کی تصنیفات ہیں۔

> 2+/4 التي التي الم ا المين القرر الديوي ال

ع ابدا البياس احد عمر بن ايرا البيم القرطبتي الانصاري (۱۸۲ه - ۱۲۵۸ء) قرطبه هن ولادت اوراسكندريه بيش وقات ياتي-ع ابدا البياس احد عمر بن ايرا البيم القرطبتي الانساس ۱۲۵۳ء البدامية والنهامية ۱۲۳۳/۱۲ مارشادالهول م ۸۲، حسن المحاضره الم ۲۵۵۰ ع شدمات الذهب ۵/۱۲ ميم ميمان مجتم الاصوليين ۲/۱۲ ميمار ۲۵ ماريدامية والنهامية ۱۲۳۳/۱۲ مارشادالهول م ۸۲، حسن المحاضره الم ۲۵۵۰ في المنافذين من يمن الدرام المن التوقي ١٢٥٨،

ل معم الموقعين ١/١٩١١/١١١١١/١٩١١م عن اس كانام احد من شركور ب- بروكلمان الهديم الذيل له ١/٥٠٥ - ١٥٥ معم الاصليكان

ئے الوحاء عبدالرحمن بین ہے املاد بن محر بین حسین بین الوالحد پیروز المدین الرواتی (۱۹۹۰ء۔۱۳۵۸ء) عمائن میں وقات ہوئی ، پھر یضداو نتقل EER

ks wordpress, cor مؤلقات اصوليم: انهول لـ إكتاب " تعليقات على كتاب المحصول للامام فخر الدين رازي،

# احمد بن عميره ابوالمطر ف (متوفى ١٥٨٢هـ ١٥٨هه)

ان بالره ایوا سر سر سار سال الماری الماری الماری الماری المارت رکھتے ہتھے۔ مکناسداور ملیاندو فیرد کے الماری المار

مؤلفات اصوليد: "رد على كتاب المعالم" في اصول الفقه للامام فحر الدين رازي"\_"

مختارالغز مینی حنفی (متو فی ۲۵۸ ھ<sup>) می</sup>

فقد،خلاف، مگلام، جدل اورمناظرہ میں بدطولی رکھتے تھے۔خوارزم کے ایک قصبہ میں نشونما پائی، بغدادگ پھر بلا دروم میں مستقل سکونت اختیار کی۔اکابروجید علاءے اکتباب فیض کیا،خوب علم حاصل کیا یمبال تک کدان کا شار کہارآ ئمہیں ہونے لگا۔

مؤلفات اصوليه:

مجتبي في الاصول ٢- الصفوة في الأصول ـ هـ

عز الدين ابن عبدالسلام شافعي (متو في ١٤٥ههـ١٧٠ه)

فقیہ،اصولی،لغوی اورمفسر تھے،مجتبد کے مرتبہ پر فائز تھے ۔فخر الدین بن عسا کرے فقد کی اورسیف الدیٰ امدی ہے اصول فقد کی تعلیم حاصل کی ، جبکہ آپ ہے نقل کرنے والوں میں شیخ الاسلام ابن وقیق العید ،علاؤالدیّن الباجی وغیرہ شامل ہیں ۔عزالدین دِشق میں جامع أموی میں خطیب تھے۔سلطان صالح اساعیل نے دب "صيدا" نامى شېرفرنگيول كے حوالے كرديا تو ابن عبدالسلام في اس پر ناراضكى كا ظبار كيا اورممبر پرعلى الاعلان سلطان کواپیا کرنے ہے منع کیا اور خطبہ میں سے سلطان کے لئے وعائز ک کردی۔ سلطان نے ان کو قید کیا اور پھر ٹرام جانے کو کہا۔ مگروہ مصر چلے آئے جہال ملک الصالح ابوب نے انہیں جامع العتیق جامع محبر عمروین العاص کا خطیب مقرر کیااور ماسوائے قاہرہ کے تمام مصری علاقوں کی عدالتوں کا رئیس بناویا۔ مگر جب دارالسلطان کے اُستاد پخرالدین

ل البدابيدوالنبلية حافظ ابن كثير دشقي متو في ٣ ٨٨هـ١٩٩/ ١٩٩١ ٣٠٠، بيروت مكتبدالمعارف،الرياض، مكتبدالنصر ١٩٦٦ وكشف اظون ١٧١٥/٢، بدلية العارفين ٢/٥٠٥، اس يس تاري وفات ٥٥٥ ندكور باور كماب كا نام اس طرح بي تعص المحصول في علم الاصول-فوات الوفيات، ٢/٢٥٩ (٢٣٦)، ١٩٩/١٣٠، ٢٠٠\_١٩٩

ع احمد بن عبدالله بن محمد بن حسن (حسين) بن عميره ، المحروي البلنسي المغر في التونسي (١١٨٦ - ١٣٦١ -) ، اندلس بيس ولا دت اورة نس ش وفات بوكى \_ س الديبان ص ١١٥ ما الفق أمين ٢/٢ م. تم الاصوليين ا/ ١٥٨ (١١٠)

٣ ابوالرجاء مختارین محمودین محمر، عجم المدین الزابدی الغزینی متونی ۴۲۰ احتخارزم میں نشاۃ ہوئی اور بلا دروم میں متیم ہو گئے تھے۔ @ كشف الظنون٢/١٥٩٢/٢ • ٨٠١٥ براية العارض ٢/١٣١٧ ، الفتح أمين ٢/١٤، الفوا كداليهيه ١١١٠ الجوبر المصليه ٢/١٢

قا بره مين وفات پائي - ملطان العلماء عبد العالم عن الوالقاسم عز العدين السلمي الدمشقي (۱۸۱۱ هـ ۱۲۷۱ ء) ، قا بره مين وفات پائي -

3530pre55.0

مؤلفات اصوليه:

ا الامام في بيان ادلة الاحكام

٢ شرح مختصر المنتهى لا بن الحاجب

۲ رسالة في اصول الفقه - سيرساله مكتبه جامعة أم القرئ مين ۱۸۹۲ كي تحت موجود ب \_ الـ

ا بن العديم حنفي (٢٨٥هـ ١٠٧٠هـ)

مُؤَلَّفَاتِ اصولِيد ......... يَرْبِ ابوطنيف بِر "منهاج في الاصول والفروع" تاليف كي - "

شهاب الدين ابوشامه شافعي (٩٩١ه ٥-٧٢٥ هـ)

محدث، حافظ ،مؤرخ ،مفسر ،فقیہ ،اصولی ،متکلم ،مقری اور شحوی تھے۔کہا گیا ہے کہ مرتبہ اجتہاد کو پہنچے تھے۔ والدین بنعبدالسلام ،فخر بن عسا کر ،سیف الدین امدی اور موفق الدین ابن قدامہ سے فقد کی تعلیم حاصل کی ۔

مؤلفات اصوليد:

" المحقق من علم الاصول قيما يتعلق بافعال الرسول"

ای کتاب پرصالح شرتج جابر (اردنی) نے جامعہ اسلامید مدینہ المنورہ سے میں احدیش وکتوراہ کی ڈگری امل کی۔

الاصول في الاصول \_ في

ظهیرالدین محمد بن عمر حنفی (متو فی ۲۶۷ ھ)

مؤلفات اصوليد: انهول في اصول فقد من كتاب "كشف الاسواد" تاليف كي - "

ع كثف انظنون ا/۱۸۵۵/۲،۱۲۲ المارفين ۵/۵۵۰ اس من ختبی السول والاثل لا بمن الحاجب مذكورو بے۔ شذرات الذہب وار۳۰۲ مرفوات الوفیات ا/ ۲۸۷ الفتح الموین ۳/۳۷ مربع ۲/۳۵ مربعین ۴/۹۲ ( ۳۳۳ ) العقل مربع المربع المربع المربع العقل مربع المربع مربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع

ع ابدِ فعَن عمر بن القاضي مجد الدين احمد بن مبة الله ابن حراده العقيلي ، كمال الدين أنحلبي ابن العديم-

٣ مبية العارفين 4/ ٨٨٤ ع شهاب الدين عبدالرخمن بين اساعيل بن ابراتيم بن عثان المقدى الدمشقى ١١٩٩ء ـ ١٣٦٧ء ، ابوالقاسم اورافع ابوشامه كنيت تقى -دمن من وقات يائى -

هی اینال آمکنون ۳/۳۴، بدید العارفین ۴/۹۲،۵۲۳/۱۲۹،۱۲۹ می تاریخ وفات ۲۹۸ هد کور بے شدرات الذہب ۱۸/۵سه ۱۳۱۹، فوان الوفیات ۲/۲۷۱ (۲۵۱)، تذکر ۱۶ الحافظ ۱/۴۲۰ سا۲ ۱۳۲۰ التی آمین ۲/۵۵، پیچم الاصولیون ۲/۳ کا (۱۳۱۱)

1 على الدين محمد ابن عرمحمد البخاري النوحاياذي اليشاح المكنون ١٠٥٥/٣٥٥

على الرامشي حنفي (متو في ١٦٧هـ) ك

Desturdulooks.wordpress.cor فقة اصولى محدث منسر، جدلى مكامى اور حافظ تصاور ماوراء النبرك حنى على ميس تنصد صاحب الكنز حافظ الدين عبدالله بن احدالنسفي آپ كة تلامة ديس ب-كها كيا به كرسب بهلية پ في الهداية كي شرح لكسي تقد مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب "اصول فحر الاسلام البزدوی" کی شرح لکھی۔ عبدالرحيم موصلي شافعي (متو في ٥٩٨ هــ ١٤١ه هـ) ٢

فقة محدث اصولی حافظ تھے۔موصل میں پیدا ہوئے۔ بعد میں تا تارکے فتنہ سے بچنے کے لئے بغداد جرت کی۔ بغداد کے مغربی علاقے کے قاضی رہے۔

مؤلفات اصوليه:

ابن كيثرك مطابق انهول في امام رازى كى كتاب كالخضار كياجس كانام "منعتصو المعصول" ركعار ہدیة العارفین میں دوسری كتاب مختصر "المحصل للوازى" بھی مذكور ہے۔ (والشداعلم) ع عمر بن محمد الخيازي حفي (١١٠ هـ/١٧هـ) ٥

فقیہ،اصولی،زامدِ،عارف تھے۔ابدائی تعلیم جندہ (ماوراءالنبر کاشبر) میں حاصل کرنے کے بعدخوارزم، بغداد اور پھر دمثق آ گئے جہاں تدریبی، تصنیفی و افتاء کی خدمات انجام دیں۔ شارح اصول برز دوی علاء الدین بن عبدالعزیز بخاری آپ کے اسِ اتذہ میں سے تھے۔آپ نے فقہ، اصولِ فقہ واصول دین میں یادگار تصانیف چھوڑیں۔فقد میں ہدا ہیک شرح لکھی۔

مُوَلَّقًات اصوليم: المغنى في الاصول-

المغنى في الاصول كالتحقيق تجزيه:

حاجى خليفدنے صاحب المنتهى في شرح المغنى سراج وشقى بمتوفى ٥٧٥ ه كے حوالے سے لكھا:

له على بن محد بن على جم العلمها وحميدالدين الضرير الرامشي بخاري متو في ١٣٦٨ء بخاري شرما نقال جوا\_

ع الفوائداليبيه ٢٥اءالجوام المصنية ا/٣٤٣ (١٠٢٤)،الفح أمين ٢/٧٧

سے تاح الدین ابوالقاسم عبدالرجیم بن محمد بن محمد بن ایش بن ربیعه (۱۴۴۱ه-۱۳۷۲) موصول میں ولا دے اور بغدادین وفات پائی۔ ٣ البديد والنهاب وعافظ ابن كثير ومشقى متوفى ١٣٤٧٥ عند ١٣٠١٥٠ بيروت مكتبه المعارف، الرياض مكتبه النصر ١٩٦٧ء - مدية العارفين ۵/۱۱ ۵\_نام اس طرح خدکور ہے ،عبدالرجیم بن مجدین یونس بن مجرین منعد الفتح کمینن ۴/ ۸۷، شذرات الذہب ۱۳۳۷۵م بتجم الاصولین (MTT)19A/T

<sup>🙉</sup> ابو مجمر عمر الغبازى المجندى منتى، جلال الدين (١٣١٢ء/٣١٤٤ع) \_ ماوراء النهر ميس ولادت اور دمشق ميس وفات پائى \_ كشف انظون ٣/ ٢٩ ١٨ الل ١٦٧ حيّاريِّ وفات قد كور ب-القيّامين ٣/ ٩ ٢، القوائد البهيه يص ١٥١ ـ

"هو محتو على مقاصد الكلية الاصولية منطو على الشواهد الجزئية الفروعية مرشد الى اغراض الطلاب موصل الى محلص (محض أولخص) قواعد اصول الفقه لاولى الالباب شامل لخلاصة شمس الائمة وزيدة اصول فخر الاسلام فللذك شاع وذاع فيما بين الانام ". ـُـــ

(دورمقاصد کلیاصولید پرمشمتل ادله، جزئیه فروعیه میں محیط ، طالبین کی غرض تک رہنمائی کرنے والی ، صاحب عقل کو مخص قواعداصول فقدتک پہنچانے والی ہنٹس الائمہ کے خلا صاور فخر الاسلام کے عمد واسول کوشال ہے۔ اس کے دنیا میں مشہور ومعروف ہوگئی)

## "المغنى" كيشراحين:

ابومجر منصور بن احمد بن الموئو بدالقاانی الخوارزی (متو فی ۵۰۵ھ) نے شرح تالیف کی ۔ جو کدا یک مشہور و متبرشرت ہے۔ اولہ: "الحمد الله الذي تجلي على عباده" النح - ع

شخ علاءالدين على بن منصور حنى مقدى متونى ٣٧ ٧ هـ - "

محر بن احمر التركماني حنى (متوفى ٥٥٠هـ) تے "الكاشف اللهني في شرح المغني" كے نام مدو جلدوں میں شرح لکھی ۔

شہابالدین ابوالعباس احمد بن ابراہیم حنفی العنیتا بی (متو فی ۱۷ کھ) قاضی عسکر دشق نے "مسجے نسب الفنح" كتام عشرح تالفكي- اوله: الحمد راس شكرك اللهم يامن هو المحمود بكل لسان الخ \_لي

جمال الدین محمود بن احمد القونوی این السراج دشقی (متوفی ۵۷۷ه) نے تین مجلدات بیس اس کی شرح الهي اوراس كانام "المنتهى" ركعا- ك

سراج الدين ابوحفص عمر بن الحق بن احمد الشبلي الهندي الغزنوي ( متو ني ٣ ٧ ٧هـ ) نے دومجلدات پرمشتمال شرح لكسى اوراس كانام " المنير الزاهر من الفيض الباهر من شرح المغنى الخبازي "ركفا

ع كشف الظنون ١٩/٢م ١٩١٨/ ٢٥ ١٤ الفوائد البعيد عن ١٩١٥ ،١٩١٨ التي ١٩١١ ،١٩١١ ،١٩١ ا كف القدون ١٩/٢م عار

ع كنف لقدون٢٩/٢ ماء بدية العارفين ٥/١٩ مالفتح المبين ٢٥٣/٢

ع کشف اللون ۱۲۹۶ ما مهریة العارفین ۱۵۷/۱ ع کشف اللون ۲۹/۴ ما مهریة العارفین ۲۹/۴ ما لفتح امین ۲/۲۵۱ ن كف اظنون ١/ ٢٩١ كا، مدينة العارفين ١١٢/٥ الفوائد البعيد ص١١١، الطبقات السدية ا/ ٢٩٨ ، ٢٩٨

ع كنف الظنون ٢٩/٢ عا، مدية العارفين ٦/٩ م، الفتي مهين ٦/ ١٩٥

اوله: الحمدالله الذي نور قلوب العلماء بنور هدايته وشرح صدورهم بو فور عنايه الخرا

- - ٨- ابن احرمتوني ٩٥ ٢٥ ني شرح السي اوله: الحمد الله جزيس الانعام على اعلاء اعلام الاسلام الخي الله النام الخي الله النام النا
  - 9- علاء الدين على بن عمر الاسود متوفى ٥٠٠ هـ نے ايك بروى شرح لكھى اور ١٨٥ هـ من اس كى تالف = فارغ بوك اوله: الحمدالله الذى نور قلوب العلماء النحر
  - ۱۰۔ شخ اما م احمد بن ابراہیم بن (آمغیل) بن ابوب حنی نے "فتح المصحنی شوح المدهنی" کام ت شرح لکھی۔ ۱۰۸ھیں اس کی تالیف سے فارغ ہوئے ۔ ف
  - اا۔ مصطفیٰ بن بوسف بن مراد الموستاری البوسنوی الروم حنقی (متوفی ۱۱۹۹ه ) نے فسع الاسسوار فی شرح المعنی تالیف کی کے
  - ۱۲۔ محمد بن بوسف بن لیحقوب الغزالی الاسبیری حنقی (متوفی ۱۱۹۴ه) نے السمستیف نسبی فسی شرح المعنبی تالیف کی ی
  - نظے المغنى: احمد بن محمد بن عبرالحمل بن محمد بن رجب شہاب الدين الطّوفي (متو في ١٩٩٨هـ) في الطّه المغنى"كنام ساس كانظم كيا۔ △

سالم المازنی اشیعی (۲۷۴ هے قبل) و

فقیہ، فرضی اور بعض دوسرے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ابن ادر ایس حلی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی تصانیف فقہ، اصول وفرائض پر مشتمل ہیں۔

مؤلفًا ت اصوليه: "غنية النزوع الى علمي الاصول والفروع"\_ "

احمد بن موی الطاووس اما می (متو فی ۱۷۳ هـ) ا

فقهى اصولى اورصاحب تصانيف تقفيه

ل كشف الظنون ٣٩/٢ عاء بدية العارفين ٥/ ٩٠ القيم المين ١٨٨/٢ ع كشف الظنون ٢/ ١٩٨٠

س کشف الظنون ۱۷۳۹/۳ س کشف الظنون ۲/ ۲۹ ۱۵، مدید العارفین ۲۵ مدر

@ کشف الظنون ۱۲۹/۳ کے ایشا ح الیشاح المکنون ۱۲۹/۳ کے ایشا ح المکنون ۱۲۹/۳

٢٥/٥ بدية العارفين ٥/١٢٥ على الوالحن سالم بن بدران بن على معين الدين المازني مصرى فيسعى متونى ٣٤١٥ عـ آبل -

ق بدية العارفين ٥/١٥٣م جحم الاصوليين٢/١١١ (٢٥٢) بحواله اعمان الشيعه ١٤٢/٤] ما

ل ابوالفصائل احمر بن موی بن جعفر بن محمر ، جمال الدین متوفی ۴ ۱۴۷۰ و \_

besturdubooks. Mortoress com

مؤلفات اصوليه :

العدة في اصول الفقه ياعدة الاصول ٢ . فواند العدة

بدية العارفين من "كتاب الكوفي الاصول" بحى مُدكور ب-

الوالقائم شيعي (متوفي ٤٧هـ ١٥)

وَلَقَاتَ اصُولِيهِ: نهج الوصول الى علم الاصول - ع

احرین محمدالنابلسی (متوفی ۱۷۲ه)<sup>ت</sup>

فقيه عقيه وفقه الصول عربي زبان اورنظر مين متقن تقيه قاجره مين عز الدين بن عبدالسلام سة تفقد حاصل كميا-

مؤلفات اصوليه:

ابیناح المکنون کی عبارت ہے:

"صنف كتابا في اصول الفقه ، جمع فيه بين طريقتي الامام والا مدى واسمه البديع في اصول الفقه ".

(اصول فقد میں البدیع فی اصول الاقد نامی كتاب تاليف كی جس میں امام اورامدى كے طريق كوجن كيا) مع

ابوالفضل الخلاطي (متوفى ١٤٥٥ هـ)ه

فتيه، قاضى،اصولى اورمحدث شھ\_ بغداد،ومشق اور پھر قاہر ومنتقل ہو گئے۔

مؤلفات اصوليه: انهول نے كتاب " قواعد الشوع وضوابط الأصل والفوع على الوجيز "تاليف لى ال كتاب كنام سے ظاہر ہوتا ہے كدريات بر بان كى اصول يين كتاب " الموجيز" كى شرح ہے۔ اس يين امول نے فروع کے استخراج میں متاخرین کے مسلک کی پیروی کی گئی ہے۔ آ

بعفراکلی امامی (۲۰۲ ھ/۲۷۲ھ)

فتید،اصولی مشکلم،ادیب،علماءامامیدیس سے بیں-

ل مِنة العارفين ٥/ ٩٤ مجم الاصوليين ا/٢٢٨ (١٨٦) بحواله عمم المؤلفين ١/ ١٨٥، ١٦عيان الشيعة ٣/ ٨٩، الذريعة ١٥ / ١٦٠ ٣٣٨\_ ال ثما نام احمد بن موی بن طاوس الحلی درج ہے۔ ہے ابوالقاسم جعفرابن حسن الشیعی ،المشید ،الیشاح المکنون ۱۹۵/۳

ع الإلعباس احمد بن محمد بن معمدة شرف المدين النابلسي متوفى ٢٤١٢ء ع مجم الاصوليين ا/ ٢٣٦ (١٤٨) مين بحواله الينهاح المكنون ا/ ١٣١ اورطبقات الاستوى ٣٨ ١٠/٢ يَدُكُور ٢ \_ الينهاح المكنون ا/ ٢٤١ كا يواله من نيس ال سكام على بن حسن الخلاطي (١٣٤٣ء) ارمينيه يضلق ركعته تنفي ، قابره يس وفات پا كي -

ل الفيامين ١/٠٨ بحواله طبقات السكى ٢٥٠/٥ معمالبلدان يا قوت ٢٥٢/٠

یے اوالقائم جعفر بن حسن (حسین) بیجی بمجم الدین الهندی بحقق الحلی کے لقب مے مشہور تھے (۱۲۰۵ء/ ۱۲۷۷ء)

besturdubooks.wordpress.cor

مؤلفات اصوليه:

نهج الوصول الي علم الاصول ٢\_ معارج الاصول

مظہر بقا کے مطابق اس کے دو نسخ برنستن (جھودا) میں نمبر ۵۵۹۸ اور ۵۵۲۵ کے تحت موجود یں او دونول تشخول كفلاف ير "منحتصر في الاصول" مكتوب ب-اسكا آغازا سطرح موتاب : احمدالله على سابغ نعمته .....

بدية العارفين بين أيك اوركماب كالجمي ذكر بجس كانام "كتاب المسلك في الاصول" - ا محى الدين النووي شافعي (١٣٢هـ/ ٢٧٧هـ)٤

فقیہ، حافظ اور زاہر تھے۔اپنے والد کے ساتھ سوریا ہے دمشق اور پھر جج کے لئے تشریف لے گئے ، دمشق می تعلیم حاصل کی \_روزانہ حدیث ،اصول ،لغت ، کلام ومنطق وغیرہ کے بار واسباق کا مطالعہ کرتے \_ ہیں برل تگ ز ہد وتقویٰ، امر بالمعروف نہی عن المنكر ، قليل قناعت كے ساتھ دن ورات حصول علم ميں گذارے۔ بہت مَا كتابول كےمصنف ہیں۔

مؤلفات اصوليد: آپ في كتاب الاصول والضوابط" تالف كى - نام عظام موتاب كه ياصول فقه پر کتاب ہے،اس کے مرجح ہونے پر دلیل ہے ہے کہان کی زیادہ تر توجہ اور تدریس اس علم میں رہی۔اس کا اندازہ اس سے بوتا ہے کان کی کتاب "شوح المهذب" جس کا انہوں نے "السمجموع" نام رکھا۔ اس میں وہ فرونا فنهية كوان كے اصول كے ساتھ مر بوط كرتے نظراتے ہيں۔

احمدالد شناوی شافعی (۱۱۵ه ۵/ ۲۷۷هه)

امام، فقيه، زامد تنظه، قوص ميں فتويٰ ويدريس كي رياست آپ پرختم ہوتى تنخى \_شهرقوص ميں شخ تقى الديِّد بن دقیق العیدان کے قریبی دوست تھے۔ قاہرہ میں شیخ عزالدین بن عبدالسلام سے تفقہ حاصل کیا۔ شیخ عشر الدین محمد بن محمودالاصفهانی جوامام رازی کی المحصول کے شارح میں ، سے اصول کی تعلیم حاصل کی \_اصول کے علاد فقة بمحود غيره مين بهمي كتب تاليف كين \_مثلاً امام شيرازي كي فقة پرمشهور كتاب " المتنبيه " كي شرح لكسي -

مؤلفات اصوليد: انبول في كتاب "مختصر في اصول الفقه" تاليف كي بدية العارفين من بغربام بتائے ان کی اصول پر کتاب کا ذکر ہے۔<sup>س</sup>

ل البيتاح المكنون ١٩٥/١٩٤٠ بدية العارفين ٥/٣٥٥ ، جم الاصوليين ١٥/١ (٢٥٣٠)

ع ابوز کریا یجی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جعه بن حزام (۱۲۰۵/ ۱۲۷۷م) ان کا لقب محی الدین النوی بادر ا الاسلام في معروف تق سورياش ولادت ووفات موتى .

سع احمد بن عبدالرحلن بن محمد الكندى الدشناوي، جلال الدين «اين بنت الجميزي (١٣١٨ م/ ١٣٤٩م) مصريين ولادت ووفات وولى -ع بدية العارفين ٥/ ٩٨، الواتى بالوفيات، الصفد ي ٥٥/٥٥ ـ ٥٦ (٢٩٨٧) مجتم الاصوليين ا/١٥١ (١٠١)

نم الدین مجمد بن مجمد (محمود )الاصفهانی (متوفی ۱۷۸۸ه) من الدین کر کبچه است ۱۱ مرد ۱۲ مرد الدین کردن شرح برای تحقیقی جائز وان کی تاریخ وفات ۱۸۸ هے

الم رازی کی انحصول کے شارح ہیں ۔ان کی اس شرح پرا کیکے تحقیقی جائز ہ ان کی تاریخ وفات ۱۸۸ ھے کے خت جُیْن کیاجائے گا۔

صين بن الناظر (١٠٣ ه/٩٤١٥)

نتیہ بحدث مقری نحوی اورادیب تھے غرناطی الوطن پلنسی الاصل ، جیانی المولد تھے۔غرناطہ میں ایک عرصہ تھے ذرایس کرتے رہے ، مالققہ ،بسطہ اور مربیہ کے قاضی رہے۔

مؤلفات اصولید: امام غزالی کی اصول فقد پر کتاب "المستصفی" کی شرح لکھی۔ م

ابن فلاح (متوفى ١٨٠هـ)

مؤلفات اصوليه: اصول فقد من كتاب "الكافى" تصنيف كى - ع

ابن البيالبدر حنبلي (متوفى ١٨١ هـ)

بنبور نے كتاب "العدة للشدة في الاصول" تاليف كى -"

عبدالجارالعكبرى حنبلي (١١٩هم١٨١٥)

ہر بہار ہوں ہوں ہوں ہے۔ فقیہ مضر ،اصولی اور واعظ تھے۔ا بیک عرصہ تک طب ہے وابستہ رہے پھر فقہ ،اصول آبنسیر اور وعظ کی طرف رفبت ہوگئی اور کمال حاصل کر کے مستنصر رہیے ہیں مدرس ہنے ،واقعہ بغداد میں قیدی بنا لئے گئے۔صاحب موصل ہزالدین نے ان کوخر بیدااور وہ بچھ عرصیان کے باس رہنے کے بعد بغداد واپس لوٹ گئے۔

. مولفات اصوليد: انبول في "المقدمه في اصول الفقه" تاليف كى في

شهاب الدين بن تيميه منبلي (١٣٧ ١/١٨٥ هـ)

، ، ریاں ہے۔ فقہ ، اصول، فرائض اور جیئت کے عالم تھے ۔ آپ نے اپنے والد سے علم حاصل کیا جبکہ آپ کے دو ماجزادوں ابوالعباس اورابو محد نے آپ کی زیرِ تربیت رہ کر تعلیم حاصل کی ۔ خاندان ابن جیمیہ کے ان عین افراد

یا اینالناظرابوملی شمین بن عبدالعزیز بن محصر بن عبدالعزیز القرشی الفهری (۱۲۰۷ء - ۱۲۸۰ء) جیانی (خالباً اندکس) میں وا ادت دو فات ہوگی۔ با اینالناظرابوملی شمین بن عبدالعزیز بن محصر بالعزیز القرشی الفهری (۱۲۰۷ء - ۱۲۸۰ء) جیانی (خالباً اندکس) میں وا

ع مبیة العارفین ۱۳/۳ ساس شران کانام اس طرح نذکور ہے صن بن عبدالله بن عبدالعزیز البخم الاصولیون ۱۸/۳ (۲۰۲) ع مبیة العارفین ۱۳/۳ ساس شران کانام اس طرح نذکور ہے صن بن عبدالله بن عبدالعزیز البخم الاصولیون ۱۸/۳ (۲۰۲)

ع ائن فلاح تقی الدینا بوالخیر منصورا بن فلاح بن محمد الیمنی الخو ی ،ایینیا ح انسکنو ن۴/ ۲۵۸ ، بدینة العارفین ۲/۳ ۴۵۸ \*\*

ع الديكر عبدالله بن الوالبدر بن محد الحرفي بغدادى، ابن الوالبدر، بدية العارفين ١٥/١٥

ع محمل صوفين ٢/١٥٤ (٣٩١) اس من بحوال شدرات الذهب٥٥ من كور ب، بمن بيدوالنبس ال سكا-

ے لا شهابالدین عبدالحلیم بن عبدالسلام بن عبداللہ بن تیب ابوالمحاس ،ابواحی الحرانی ،لدمشقی (۱۲۲۹ م/۱۲۸۳) حران میں ولاوت اور دمثل میں وفات ہوگی۔ میں سے ایک ہیں جنہوں نے اصول فقد کی کتاب "السمسودہ" کی تیاری میں حصہ لیا۔ یعنی عبدالسلام جو ہو الجبہ کے والد تضانبوں نے "السمسودہ" کو تالیف کیا تھا۔ ہم اس کتاب پر تحقیقی تجزیبہ پیش کر چکے ہیں اور عبدالسلام اور عبدالسلام اور عبدالسلام اور عبدالسلام اور عبدالحکیم کی اس کتاب میں اراء پر بھی گفتگو کر چکے ہیں۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب " تعالیق فی الاصول" تالیف کی <sup>لے</sup> سراج الدین الا رموی شافعی ( ۱۹۴۵ھ/۱۸۲ھ )<sup>تا</sup>

فقیہ،اصولی،جدلی،مفسر،شاعر،متکلم تھے۔اپے شہراورموصل میں تعلیم حاصل کی۔تلافرہ میں شیخ عنی الدین الہندی الارموی متکلم اشعری (متونی 20ھ) بھی شامل ہیں جوامام رازی کی الحصول کے شارح بھی ہیں۔اگر چ بعض حضرات کے مطابق امام رازی،سراج الدین الارموی کے شیوخ ہیں سے ہیں مگریہ بات قرین قیاس معلیم نہیں ہوتی ۔ کتاب التحصیل ومشق میں تالیف کی ،مصر بھی تشریف لائے، قاضی القصاۃ کے عہدے پر فائزرے۔

## مؤلفات اصوليه:

ا۔ رسالة في امثلة التعارض في اصول الفقه

۱۳ اسئلة اوردها القاضى محمود بن ابى بكر الارموى على المحصول للامام رازى

٣- التحصيل من المحصول

الارموى كى اصول نقه پر كتب كا تعارف وتحقيق تجزيه:

ا\_ رسالة في امثلة التعارض في اصول الفقه:

بدیة العارفین ش اس کتاب کا ذکر ہے ۔ یہ کتاب اب تک مخطوط کی صورت میں تیمور یہ لائیری کی موجود ہے جودارالکتب معربیہ ہے اس کا ۲۰ انمبر ہے ایک جزءاورایک ہی مجلد میں ہے،اس کتاب کو ۱۲۵ء میں تصفیق کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دارالکتب معربیہ میں بھی ہے۔ یہ رسالہ ۱۳ صفحات پر مشتمل ہے ہر صفحہ میں اس مطری ہیں ہیں اور ہرسطر میں تقریباً دی کھات ہیں،اس کا خطوا اضح ہے۔ آغازان کلمات ہے ہوتا ہے : "بسم الله السوح میں الرحیم ، الله م تمم بنخیو ... امثلة التعارض للشیخ الامام العلامه سواج الدین محمود بن لی بیکو بن احمد الارموی "۔ اس کے بعدد س مسائل اوران کی امثلہ اور فور آبعد ہی تینوں فروع بھی بیان کردیں۔

پهاامتند : النقل اولى من الاشتراك

دوسرا متله : المجاز اولى من الاشتراك

ا شذرات الذبب ١٤٦٥ ١٦٢ ١١٥١ أفتح أمين ٢/٨٣ ٨٣ مجم الاصوليين ١٩٦١،١٦٥ (١٠٠١) ع سرائ الدين ابوالثنائي مجمود بن ابو يكر بن حامد بن احمد الارموي التنوخي دشقي \_

٣٠٦/٦ كشف النطنون ١١/ ٨٣٨ ، بدية العارفين ٦/٦

تيراسمته : الاضمار اولى من الاشتراك

پوتھا مئلہ : التخصيص اولى من الاشتراك

إنجوال مئله : المجاز اولى من النقل

جِمْا مئله : الإضمار اولى من النقل

بإتوال مئله : التخصيص اولي من النقل

الثحوال متنه: المجازو الاضمارسيان

أوال ممَّاء : التخصيص اولى من المجاز

وموال مئله: التخصيص اولى من الاضمار

تين فروع مندرجه ذيل جي :

الاول : الاشتراك راجح على النسخ

الثاني : التواطؤا ولى من الاشتراك

الثالث: الاشتراك بين علمين اولى، ثم بين علم و معنى ، ثم بين معنيين

#### اس کے اختیامی کلمات سے جیں ا

"تم بحمده وعونه وحسن توفيقه وبمنه، والصلاة والسلام والايمان الاكملان على سيدنا و نبينا محمد رسوله و عبده، وذلك يوم الاحد عاشر ذى الحجة الحرام سنة ٢٣٥ هـ بالعادلية الكبرى بدمشق المحروسه علقها لنفسه اقل عبيدالله وافقرهم واذلهم الراجي عفوريه ومغفرته يوسف بن محمد بن عبدالقوى بن عازى بن عبدالوهاب الجناني التبوتي غفر الله له ولوالديه ولمن نظر فيها، و دعاله بالتوبة و بحميع المسلمين امين امين وصلواة على سيدنا محمد وحسنا الله ونعم الوكيل "المناهين الهن المين المين وصلواة على سيدنا محمد وحسنا الله ونعم الوكيل المناهين الهن المين المين وصلواة على سيدنا محمد وحسنا الله ونعم الوكيل المناهدة والمناهدة المعلمين المين المين المين وصلواة على سيدنا محمد وحسنا الله ونعم الوكيل المناهدة وللمناهدة والمين المين المين المين المين المين وصلواة على سيدنا محمد وحسنا الله ونعم الوكيل المين المين المين المين المين المين المين وصلواة على سيدنا محمد وحسنا الله ونعم الوكيل المين ال

۲ اسئلة اوردها القاضى محمود بن ابى بكر الارموى
 على المحصول للامام رازى : "

اس تتاب كانام معلوم نبيس مرائن النديم كى فهارس بين اس تتاب كانام "استلة اور دها القاضى محمود بن ابى بكر الارموى على المسحصول للاهام رازى" ندكور ب-اس كتاب بين انهول في امام رازى كى كتاب العول يرسوالات كئة ،حاجى فليفد في اس كتاب كاذكركيا ب- يدمخطوط كى صورت بين دارالكتب مصريد بين موجود ب

ا کشیقی تند مدیلی انتصبیل مول عربه اخمدید علی و بوزنید ، ۱۲/ ۱۳ میرونت مواسسه رسماله ۱۳۸۸ هه ۱۹۸۸ . ۶ مخت الطنون ۱۲/۱۶

wordpress.co اس کا نمبر ۳۰ ب تقریباً عالیس بوے صفحات پر محیط ہے جس کا برصفی کا سطور پر اور برسطر تقریباً با کیس (۲۲) الالالماللة يم شمتل إورابتداءيس بيع إرت تحريب : كسراريسس من كالام الشيخ مسواج الدين الادموى على المحصول لفخو الدين الخطيب (رحمه الله) - كتاب كا آغاز منديجة ال كلمات بوتاب :

"بسم الله الموحمين الموحيم ، والحمد لله المستحق للحمدو وليَّة والصلوة على سيدنا منحمم عيده ونبيه هذه الاسطر من (مقاصد العقول من معاقد المحصول للامام سراج الدين محمود بن ابي بكر الارموي)".

اس کتاب کے آخری صفحہ پر ریوم ارت مکتوب ہے:

"الدليل الثاني عشر لفظ "افعل" دل على اقتضاء الامر ، فوجب أن يكون مانعا من نقيضه قياسا على الخبر فيه بحث".

اس مذكوره بالاعبارت سے اندازہ موتا ہے كداس كتاب كى آخرى بحث الامر بے چونكداس من ب بارهوي دليل لفظ "افعل" كيمنفتفني إمر مون برداد لت كرفي ين بادرية عبارت كتاب كا آخرى صفحه باد اس سے سیکھی خاہر ہوتا ہے کہ دیے کتاب تا تعمل ہی رہی ہوگی کے

التحصيل من المحصول كالحقيق تجزيه:

ساتویں صدی ججری کا دور جس میں اصولِ فقہ کی ایک عظیم کتاب انحصو ل کی شرح لکھی گئی اس ذور ٹن متكلمين طرز پراصول فقد مين كتب تاليف كى جارى تخيين اوران كى أكثريت كتب سابقه كا اختصار ،شرح ياتفيق إ مشمل ہوتیں۔الارموی نے ای مناسبت سے امام رازی کی "المصصول" کے اختصار کی طرف توجد کی اوران کی ووسرى وجدري بوسكتى بوسكتى ب كمالارموى أبن منطق ، حكمت اورعلم الكلام ش كالل دسترس ركعت عظاور" المعصول" ك اختصار کے لئے ان فنون میں بھی کمال ضروری تھا اس لئے آپ اس کے اختصار کی طرف متوجہ ہوئے اور ای بنا، پ " التعصيل" دوسرى مخقمرات كے مقابله بين ايك منفر دمقام كى حامل كتاب ہے۔

کتاب کے شروع میں قوانین وضوابط کی بندش کے جس اسلوب کواپنایا ہے وہ اور تصنیف ، ترتیب، تقسيم ابواب اورفصول مين اجتمام آپ كى وسعت على مبارت وذكاوت پردلالت كرتا ہے۔ آپ كى ميخقرز تيبد صطیم، مشکلات پرآگاہی اور ان کا حل اور اولہ وحدود پروارد ہوئے والے وہم دور کرنے اور سوالات کے جوابات دیے میں دیگر تمام مختفرات پرفوقیت رکھتی ہے۔ کماب "التسحیصیا" کے مطالعہ کے دوران الارموی خصر ف اصولی بلکہ متعلم بھی نظرا تے ہیں جس میں وہ کلای مسائل علی سمیل التبع پیش کر کے ان کے اور ابعض مسائل اصول فقد كودميان ارتباط پيداكرتے بيل اوربيه بات "التحصيل" من بهت يائي جاتى جان من عن عيدية إن حسين تقبح كاعقلي مونا بحصمت الانبياء بمنعم كأشكر عقلأ بإشرعاً ،صفت موصوف كاعين ہے ياغيرا ور تكليف مالايطاق اوراس کے علاوہ بہت ہے مسائل الارموی نے مکمل دسترس کے ساتھ ان مسائل پر بحث کی اور ندا ہب کے ادلہ پراد

ل مختیق مقدمه کلی انتخصیل می ۲۵،۲۴

363 northress, cor فاس کرمعز لہ کے ادلہ پر مناقشہ کیا اور ان (معتز لہ) کے تحسین وتقیع کے عقلی ہونے کے بارے میں مضہور قاعد 800) کے کمل اجتناب ظاہر کیا۔

> رگراخصارات کی موجودگی میں ایک اوراختصار کرنے کی وجہ اوراس میں ان کا اسلوب:

قاضی سراج الدین الارموی کتاب انتحصیل کےشروع میں اس بات کی طرف نشا ند ہی کرتے ہیں کہ کس بات نے انہیں اس کتاب کے اختصار کرنے پرمجبور کیا اور ساتھ ہی اپنے اس منبج واسلوب کوبھی بیان کیا جس کواس انتهار مين الحوظ ركها:

" لـقـد كـانـت الهـمم فيما قبل لا تقصر عن الارتقاء الى المراتب القاصية، ولا تفتر دون الوصول البي الممراتب العالية، والان فقد افضى الحال بالامم في تقصير الهمم الى ان استكثروا اليسيبر، واستكبروا النذر الحقير، حتى ان الكتاب الذي صنفه الامام العالم العلامة فخر الملة والدين ، حجة الاسلام والمسلمين ، ناصر الحق مغيث الخلق محمد بن عمر الرازي، نور الله ضريحه، في اصول الفقه وسماه بالمحصول ، مع نظافة نظمه ولطافة حجمه، يستكثره اكثرهم و يقبل عليه ايسرهم على انه يشتمل من الفوائد على جمل كافية ، ويحتوي من الفرائد على قوانين متوافية، ثم ان بعض من صدقت فيه رغبته وتكاملت فيمما يمحتويه محبته التمس مني ان اسهل طريق حفظه با يجاز لفظه ملتزماً بالاتيان بانواع مسائله ، وفنون دلائله ، مع زيادات من قبلنا مكملة ، وتنبيهات على مواضع منه مشكلة ، لاعلى سبيل استيفاء الفكر واستكمال النظر لاخلاله بالمقصود من هـ لما الـمـختصر، واجبته اليه مستعيناً بالله و متوكلاً عليه ، وسميته بتحصيل الاصول من كتباب الممحصول ليتوافق اسمه ويتطابق لفظه و معناه والله ولى التوفيق والمعين وعليه التوكل وبه استعين".

( پہلے وقتوں میں اوگوں کی ہمتیں مراتب عالیہ کی طرف ز تی کرنے ہے نہیں اُ کماتی تھیں اور مراتب عالیہ تک پہنچنے میں تھتی نہیں تھیں لیکن اب اس زمانے میں اُم کی ہمتوں میں کی آگئی اوراب تھوڑ ان کے لئے بہت ہوگیا ہے اور حقیران کے لئے کبیر بن گیا۔ یہاں تک کدکتاب جوامام العالم فخر الملة والدين ججة الاسلام ناصرالحق مغیث الخلق محد بن عمر الرازى، الله ان كى قبرول كومتور قرمائ ، في اصول فقد مين كتاب بنام أمحصول تاليف كى الحي نظم ميس نظافت (خوبصورتی)اوراپے حجم میں لطافت (اعتدال) کے باوجود زیادہ تر لوگوں نے اے بہت جاتا اور صرف تھوڑ ہے لوگوں نے اس کوقبول کیایا جوداس کے کہ ریم کتاب اپنے اندر کھمل نوائدر کھتی ہےاور بہت سے منفر دتوا نمین پر مشتل ہے۔ پھر بعض مجبین فن نے مجھ ہے درخوات کی کہ میں اس کے نص اور جہتے مسائل اور اس کے اول النے کے سلوب میں تیدیلی لائے بغیراس کا خضار کروں اوراس کی بھیل کی غرض ہے پچھاضا فیکروں اور بعض مشکل

,wordpress,com مواتع پر تنبید کروں اس کے نبین کیا پی فکرکوداغل کردوں اورا پی محقیق کی محیل کروں۔اس فوش سے کہ بیا ا ك مقصود مين خلل بيدا كرد ماور مين في الله مدوطاب كرت بوع ادراى برجروسه كرت موع ان كى درخواست كوقبول كيا اور ميس في اس كانام مخصيل الاصول من كمّاب الحصول ركها تا كماس كاسم لفظ ومعانى ك مطابق وموافق بموجائـــ "والله ولى التوفيق والمعين وعلبه توكل وبه استعين")

ان كلمات كے ساتھ امام سراج الدين الارموى نے اپنا منصاح واساس بيان كيا اوراس بات كى طرف تشادى کی جوانحصول کے اختصار کا موجب بنی آپ نے ہر لحدانحصول کے منج کی پابندی کی اور وہ کہیں بھی اس ہے ہا، نکلتے نظر نہیں آئے۔ قاضی الارموی نے اس مختصر میں ایک مثالی تھے بیش کیا جو کسی مختصر کے شایان شان ہوسکتا ہے۔ اس ميں وہ"السمة مصول" من يائے جانے والى مختلف آراء كوكم الفاظ ميں معنى كے ممل احاط كرماتي بيش كردية ہیں ہاں البت اگر وہاں حقبیہ مقصود ہوتی ہے تو وہ اس کوضرور واضح کردیتے ہیں۔ قاضی الا رموی کی التحصیل صرف ان تنهيهات برمشتل نبيس جوامام رازي پراعتر اضات وجوابات برمشمتل مون بلكه وه ان ضعيف ادليه يرتنبيهات لانے ہیں جوخصوم کے مناظرات کے سامنے دی تھیر علتی ہوں اور ان کے مقابلہ میں قوی تر ادلہ بھی موجود ہوں یہ تبییمات او اعتراضات نوے سے پچھذا ئد بنتی ہیں۔التحصیل کے ایک نسخہ کے آخر ہیں کی نے ان کو جمع بھی کیا ہے یہ نیز مخلور ے اور مکتبدولی الدین جاراللہ آفندی ( ملحق به مکتبد سلیمانیداستیول ترکی) میں محفوظ ہے،اس کا نمبر ۲۳۲۲ ہادرمانی فهرست ٢٤ ٢٤ ٢٥ ٤٥ مكتوب م \_ تقريباً سات لوحات يرمشمل م ، خط د قيق م برص في ٢٥ سطور يراور برط وس كلمات برمشتل ب-اس كے علاوہ امام بدرالدین محربن اسعد التستری (منونی ۲۳۲هـ) نے اپنی كتاب "حل عقد التحصيل" من الكتاب كي معظم تنبيهات واعترضات ير بحث كي إراس مليل من ايك عليحد وتصنيف كالجي ذكرماتا بجوم بن يوسف الجزرى (متوفى اا عره) كى ب-اس كتاب كانام" اجوبة استلة القاصى الارموى على المتحصيل " بي ليكن محقق مخصيل عبدالجميد الوزنيد ن كها كما تبين اس كتاب كي موجود كي كاعلم تبيس بوركا

"التحصيل "كازمانة تاليف:

اس بات پرسب منفق میں کدالا رموی نے سرکتاب ١٥٥ ھے جبل تالیف کی ،اس کا ایک نسخه مکتبد د مادزاد ( ملحق به مكتبه مراد ملااستنبول) ميں ہے۔اس كے نسخه پرتحرير ہے كه ١٥٥ ه ميں اس كى تاليف سے فراغت پائي كين عًا اب كمان بيب كر١٣٥ ه ي الف كيا موكار جوتكيده "امضلة التعارض" كى تاليف ع ١٣٥ ه من فارنًا ہوئے تھے اور گمان غالب ہے کہ "العب حصیل" اس سے قبل تالیف کرلی ہوگ<sub>ہ</sub>ے

تيسري چوتھى صدى كے اصولين جن كى آراء "التحصيل" ميں بيان ہوئيں:

امام رازی نے اپنے عہداور ماضی کے جن علماءاصولیین کی آراء کواپنی کتاب " السمحصول" میں پیٹرا کیا اً نهى كى امتباع ميں الارمونى نے بھى ان كے اقوال كو پيش كيا۔ان اصوبين اوران كى كتب كوتاريخ وفات كى زئ ترتیب کے ساتھ ذیل میں ذکر کیا جارہا ہے۔

- - ا ابرائیم بن سیار بن ہائی المعروف ہا انظام معتزلی متونی ۲۲۱ ھا ابدا کہذیل العلاف کے شاگرد، جاحظ کے استاد، کتاب النکت کے مصنف، نظام نے اجماع کے تحت جمیت سے انکار کیا اس بارے میں صحابۂ کرام پرطعن کیا۔
  - ال واور بن على بمن واووالناصبها في ظاهر ي الوسليمان متوفى كالص النهول في اصولي فقد يمن كتساب ابسطال القياس اكتاب خبر الواحد، كتاب المخصوص القياس اكتاب المحجة ، كتاب الخصوص والعموم ، كتاب المفسو والمجمل تاليف كين \_
  - ۔ احمد بن عمر بن سرزیج متونی ۲۰۱۹ سیمزنی اور ابو داود البحستانی کے شاگرد میں ۔ داود ظاہری کی کتا ب ابطال القیاس کے ردیش کتاب لکھی۔
  - ۵۔ عبداللہ بن اجر بن ابوالقاسم الكعبى متوفى ١٩ ساھ اصول بران كى آراء بيں۔ان كامشہور قول " ان السمباح مامنور به ، وان العلم الحاصل من المحبو المتواتو نظرى" (مباح مامور بهب اور وهم جو فجر متواتر سامنور به عاصل بوتا ہو فاظرى ہے)۔
    - ا. عبدالسلام بن مجر بن عبدالوماب ابوماشم البجالي منوفي ١٣٠١ ه تنيياصول فقداورا جنهاد پر كتب كيمصنف جي -
  - ٤- ابوالحن الاشترى على بن اساعيل منوفى ٣٢٣ ه على انهول في الصول فقد يم كماب البسات السقياس اور كتاب العام و النحاص تاليف كي -
  - ۸۔ الحسن بن اجر الاصطبر ى شافتى متو فى ٣٩٩ ه اصول برآ راء بيس، مثلًا "فعل النبى رصلى الله عليه وسلم)
    ان كان مجرد عن القرينة الدالة على الوجوب يفيد الوجوب فى حقه و حق امتة " \_اى برابن مرتى ابن بريره ابن خيران ، حزا بلما وربعض معتز لدنے مواقعت كى ہے۔
  - ا. محر بن عبد الله الي بكر البغد اوى العير في متوفى ٢٠٠٥ ها انبول في اصول فقد عن شرح الوسالة ، الشروط ، كتاب البيان في دلاتل الاعلام في اصول الاحكام ، كتاب في الاجماع تاليفك ـ
  - ا. حن بن حسين ابن الي بريره شافعي متونى ٢٣٥ ه الصول فقد ش آراء بين مثلًا تسحسريسم الافعسال الاختيارية قبل البعضة ...
  - اا۔ البیدالشان حسن بن دلال بن راہم کرخی متوفی ، ۱۳۳ هال انہوں نے اصول فقد میں "اصول المكوحی" كے نام سے كتاب تاليف كى۔

| الدد/الكندات الله و | ع الخامين ١٨٩٥١ | مع الحالمين ما/١٣٢   | القالمين ا/ ١٣٩ |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| ٨ حوالهما بن الهما  | 12A/IJILUIS &   | ق حوالدما بن ا/- يما | الأأمين والإسما |
|                     | لا حالمان الا۱۸ | ١٩٣/١٥١١م            | 11.0/17/6-19 8  |

- کاتاری عبر رسالت عمر طافرتک مصاق ل معمر افرتک مصاق ل معمر افرتک مصاق ل معمر افرتک مصاق ل معمر افرتک مصاق ال الکیم التقال الکیم التقال الکیم التقال الکیم التقال الکیم التحال می بین اساعیل متونی 10 سام التحال می التحال التحال می التحال التحا الفقه تاليف كي \_
  - احرین علی ابی بکررازی خنفی معروف به الجصاص متوفی ۱۳۷۰ ه ایوالحن الکرخی کے شاگرد تھے۔انہوں نے كتاب "اصول الجصاص" تالف كي-
  - المعانى بن زكريا النبرواني متونى ٩٠٠ه على انبول نے "التحويو والمنقو" كنام سے كتاب تاليف كا -11
    - محرین محر بن جعفر معروف بداین دقاق متوفی ۳۹۲ ه<sup>س ا</sup>نهول نے کتاب فی اصول الفقه تالیف کی۔ \_10
  - ابراجيم بن اجمد ابواسحاق المروزي متوفي ١٨٥٥ ها ابن سرح كثا كرد تصدانهون نے كتاب المفصول -14 في معرفة الاصول اوركتاب العموم والخصوص تاليفكي.
  - ابوعلی محمر بن خلادالمصر ی ت ابوعلی الببائی اورابو ہاشم الببائی کے شاگر دیتھے۔انہوں نے " کتــــــــــــــــــاب الاصول والشرع" تاليف كي\_
  - ايومسلم الاصفهاني محمد بن على بن بحر أمعتز لي متوفى ٣٣٢ ه محب امع المكتاب المحكم المنزل اور ناسخ الحديث كممنف تقي

الارموى نے مذكورہ بالا اصليين كوائي كتاب ميں جكددي \_اس كابير مطلب برگر نہيں كه تيسري چوتھي صدي ججرى ميں ان کےعلاوہ اصلیبین ہی نہیں تھے بلکہ کئی اصولی علاء تھے جن کا ذکر اس میں نہیں کیا گیا۔مثلاً الا بہری، ثد بن عبدالله ابو بكر مالكي متو في ۵ ٢٧ ه جواجها ع الل مدينه اوركتاب في اصول المفقه كے مصنف بيں \_اور عبدالواحد بن حسین الصمیر ی متونی ۱۳۸۷ ه جو کتاب القیاس اور العلل فی الاصول کے مصنف ہیں مگران کا اس میں تذکر ونیں كيا كيا۔ اوراي طرح اس كابير مطلب بھى نہيں كہ كى غيراصولى عالم كى كسى بارے بيں رائے يا ان كا ذكر نہيں كيا بك دوسری اور تیسری صدی کے بہت سے غیر اصولی علماء سے کلامی مسائل اور ابحاث لغویہ بیں نقل کیا گیا ہے۔مثال كے لئے چندايك براكتفاكرد بي ورندان كى ايك طويل فهرست تيار بوعتى ب-عباد بن سليماني المصميرى متونی • ۵ > ۵ > هالیل بن احمد الفراهبیدی متونی • > اه تحمد بن عبدالوماب بن سلام الجبائی معتز لی متونی ۳ ۰ ۳ ه

يا نچوي اور چھٹی صدی کے اصولی علماء، جن کی انتخصیل میں آراءذ کر کی گئیں:

ان دونوں صدیوں کےعلاءاصول کوہم تاریخ وفات کی زمنی تر تیب کے ساتھ ذیل میں بیان کریں گے جن کو الارموى نے امام رازى كى اتباع كرتے ہوئے اپنى كتاب ميں جكددى \_ساتھ مى ہم أن كى بعض كتب كا اثارة - EUSS:

> له حوالهما بن ا/١٠٠١ ع حوالدما بق الهوم عن عوالدما بق الراام س مجم المؤلفين ١١/٢٠١٣ ابن خلكان الهم، قبرست ابن النديم ٢٦٦، حسن المحاضره الم ١٢٥ ـ ی کشف انظنون ۱/۱۷ ل التعمر ست لا بن النديم ٢٣٧

مرين الطيب بن محرابو بكرالبا قلائي مالكي متوفى ١٠٥٥ أنهول في اصول من كتاب السمقنع في اصول الفقه، امالي اجماع اهل مدينه ، التقريب والارشاد تاليفكر.

ابوحامدالاسفرا کیٹی احمد بن ابی طاہر شافعی متوفی ۲ ۴ میں ح<sup>ظ</sup>ندان کی کوئی کتاب ہم تک نبیس مینچی مگراصول کی کتابوں شران کی بہت ی آرا وحقول ہیں۔

الن أورك مجدين حسن متوفى ١٠٥١ وعظ ان كي اصول شن آراء بي استوى في "هسوح منهاج" من، طاماری نے "الاحکام" شی این کی نے "جمع الجوامع" شی اورایا مرازی نے "المحصول" شان کی بہت ی آرایش کی بیں۔

استادابوا تعاق الاسفرا كيني ابراتيم بن محد متونى ١٨٥ ها ابن خلكان في اصول فقد بين ان كايك رساليد كاذكركيا ي

الوزيدالد يؤك عبرالله بن عمر متونى والهم عطي يه قاصيس النظواور تقويم الاهله كم مصنف ميل ـ ۵

ابواسحاق شیرازی ابراجیم علی بن بوسف اصولی جدلی متونی ۲ ساس می تریس السلسمه ۴ اور "شسوح اللمع" كے مصنف ہيں۔

الرتفنى على بن حسين بن موى الشريف امامى متوفى ١٣٨٨ مد كيسياصولى فقد مي كتاب "السذ حيده" ك

ابد بعفرالطَّوى الاما مي تحرين حسن متونى ١٠ ٢م هـ ٥٠ ميركتاب "العده في الاصول" كيمصنف تتحه مذکورہ بالا اصلیمین کے ذکر کے بعد میدوضا حت بھی ضروری ہے کہ یا نچویں اور چھٹی صدی جحری شران کے عادداد بكى بهت علاء، اصليان موجود تحكر جونك "المحصول" من الناكاذ كرنيس تعااس لت" المتحصيل" یں جمان کا ذکر خیس کیا گیا۔اور اس ش تقریباً تمام زراجب کے اصولی شامل ہیں۔ ذیل میں ان اصوبین کی ڈیزی کی جارہ ہے جن کا ذکر خیس کیا گیا اور اس کے بعد ہم اس حوالہ ہے روشنی ڈالیس گے کہان حضرات کا تعلق أنفهي غراب تقا-

قاضى عبدالوماب بن على بن نصر ابوتر ما كلى متوفى ٣٢٧ ها يم يالو بكر الا بهرى ك شا كرو تق - كتاب في اصول الفقه، الادله في مسائل الخلاف والافاده والتلخيص، اوائل الادله اور الاشرف على مسائل الخلاف کے بھی مصنف ہیں۔

قرانی نے شرح سے میں اتی کشر سے سال سے تقل کیا کہ تقریباً ہرسکد میں ان کی رائے ٹیش کی۔

ב מונמולו/וייו ב פונאטואודו مے مجمل المؤافقين عارا ٨

ב פוליטונטו/מייי

rri/ica/En 2017/13/1777

اله حالما بن المماه

1-1/9 DILJIS A

والخامين ا/۲۳۰

- ۲- ابن حزم ابو محمطی بن احربن سعید متونی ۲ ۳۵ ها سید مب ظاہری سے تعلق رکھتے تھے، الاحت کی الاحت الاحت اللہ معلق اللہ القیاس اور مسائل فی اصول الفقد کے مصنف ہیں۔
  - ۔۔ قاضی ابو یعلی محمد بن حسین متو فی ۳۵۸ ھیا۔ سیابوالخطا ب المکلو ذانی کے استاد تھے اصول فقہ میں ''احد'الہ اس کا اختصار ، کفامیا دراس کے اختصار کے مصنف ہیں۔
  - ٣- فخرالاسلام البر دوى على بن محرين حسين حقى متوفى ٣٨٢ ه " "كسنو الوصول الى معوفة الاصول " ] مصنف بين \_
    - ۵\_ محمر بن احريش الائمالسرهي حنفي متوفى ٣٨٣ ما ٣٥ ما ١٥٠٠ السوخسي" كمصنف بين-
  - ٢- ابوالخطاب الكلو ذانى محفوظ بن احمر حنبلى متونى ١٥٥ هـ هـ بيركتاب " الته مهيد فى اصول الفقه "
     كي مصنف بين -
  - 2- ابوالوفاعلی بن عقبل صنبلی متوفی ۱۳۵ ه بیرابویعلی کشاگرد تصاصول فقدیل "السو اصبح" کآب

    تالیف کی۔ ابن تیمید نے "السمسوده" میں اس کتاب کی تعریف کی اور کہا: "انسه است فادم یہ

    (انہوں نے اس سے استفاده کیا) اب تک مخطوط کی صورت میں ظاہریدوشق اور امریکہ میں ہے۔ ان

    ایک طائز نظر ڈالتے ہی واضح ہوتا ہے کہ ان ساتوں علماء میں حنابلہ، حفیہ، ظاہریہ اور مالکیہ شامل بیں ان

    میں کوئی بھی شافعی ومعتز لی نہیں ہے۔ شایداس کی وجہیہ ہوکہ "المصحصول" تو در حقیقت ابوالحسین بعری

    معتز لی کی المعتمد اور امام غز الی کی شافعی اشعری کی "السمست صفی" کی تلخیص ہے تو ایک معتز لے کہ،

    دوسر سے شافعیہ کے نمائندہ بیں۔ اس طرح اس کتاب میں امامید کا بھی ذکر آبیا ہے شایداس کی وجہیہ ہوکہ

    موتز لی کی المعتمد اور امام غز الی کی شافعی اشعری کی "السمست صفی" کی تلخیص ہے تو ایک موتز لیے کہ،

    دوسر سے شافعیہ کے نمائندہ بیں۔ اس طرح اس کتاب میں امامید کا بھی ذکر آبیا ہے شایداس کی وجہیہ ہوگ

ابویعلی،ابوالخطاب،ابوالوفاء......دنابله مزهسی،البر دوی ......فلا بری این حزم .....فلا بری قاضی عبدالوہاب .....ماکلی

اس کتاب بیس پانچویں اور چھٹی صدی کے صرف علاء اصلیبین کی آراء کے نقل پراکتفانہیں کیا بلکہ خرورت کے تحت مختلف علماء غیراصلیبین سے بھی نقل کیا تا کہ بات متند ہوجائے۔اگر چیان غیراصولی علماء کی تعداد بہتاً کے مثلاً یوعلی سینامتو فی ۳۲۸ ھ،میرانی متو فی ۵۱۸ ھ،عبدالقا ہر جرجانی نحوی متو فی ۳۷۸ ھ،ابن العارص متوفی ۳۲۸ ھو،ابن العارص متوفی ۳۲۸ ھو،فیرہ کا ذکر آیا ہے حالانکہ بیاصولی نہیں ہیں۔

> سع حواله ما بق ا/۲۹۳ مع حواله ما بق ۲/۲۱

ع حواله ما بن الم 12/1 هی حواله مرابق ۱۱/۲ کے حوالہ مابی ا/۲۲۳ سج حوالہ مابی ا/۲۲۳

# الارموی نے دیگرعلماءاصوبین کی آرا نقل ندکر نے میں الارموی نے دیگرعلماءاصوبین کی آرا نقل ندکر نے میں الامرازی کی پیروی کیول کی؟

جیسا کہ ہم ابھی بیان کر بھے ہیں کہ الارموی نے التحصیل ہیں ان علماء اصلیمین کی آراء نقل نہیں کیں جن کی اراؤام رازی نے "المسمد صول" ہیں بیان نہیں کیا تھا۔ ایسانہ کرنے کی گئی وجو ہا ت ہوگئی ہیں بیشاً ہیکہ انہوں نے جن علماء اصلیمین کے اولہ کوزیا وہ تو کی سمجھا اُنہیں بیان کر دیا اور جنہیں نہیں سمجھا اُنہیں ترک کر دیا بیا ہے تھی بوس نے ہما اُنہیں ترک کر دیا بیا ہے تھی بوس اس لئے آگر ایسا ہوتا تو ان کے بوست وارد شہوتے ہوں۔ اس لئے آگر ایسا ہوتا تو ان کے اب بیار دیا وہ دیتے وہ ت اس لئے آگر ایسا ہوتا تو ان کے ان سے جاب دیتے وہ تا ہو جاتا ہے لیاں حضرات کے مؤتل استے واضح تھے کہ بہاں بغیر بیان کے ان سے المرازی کی تا مید موجوجاتی ہو۔ اہام رازی نے تو اپنے زیانے کے تی علماء اصول کی آراء الحصول بیل تھی کرنے سے فرف نظر کیا کیونکہ وہ ان کتب اصولیوں کی تبیا دے۔ شایدا تی گئے وہ بیاصلیمین کی تب سے الترام جیا ہے تھے جن پراٹھول کی جمیاد ہے۔ شایداتی گئے دیاصلیمین کے نام شامل ہونے ہے وہ تھے جن پراٹھول کی جمیاد ہے۔ شایداتی گئے وہ بیاصلیمین کے نام شامل ہونے ہے وہ تھے جن پراٹھول کی جمیاد ہے۔ شایداتی گئے۔

مثل الكياهرائ على بن محرمتوفى ٧٠ ٥ هامام غزالى كي بم درس ، كتاب في اصول فقد كے مصنف اورامام محمد بن المثن الكياهرائ على بن محرمتوفى ٧٠ هـ البيد الدورام محمد بن على شافعى متوفى ٥٠٠ هـ البيد والوسيط والاوسط اورالوجيز في المؤل فقد كے مصنف تھے۔ ابوا منظفر السمعانی منصور بن محمد متوفى ٥٠٨ هـ قواطع الادله و الاصطلام و البرهان كے مصنف تھے۔ الله المازدى محمد بن على متوفى ٢٨ هـ هـ كرمن البربان كي شارح تھے۔

"التحصيل" ميں خاص طور پر حنابلہ نے قتل ميں صَرف نظر كيا گيااور "التحصيل" ميں ان كى كوئى رائے عقل نہيں ہے۔ شايداس كى وجہ ريہ ہوكہ اصول فقد كى تاليف كے ميدان ميں انہوں نے سب ہے آخر ميں قدم ركھا قال رہارے ناقص علم كے مطابق پہلا شخص جس نے اس مسلك كے اصول فقد ميں تصنيف و تاليف كا آغاز كياوہ مانسى ابن الفراء متوفى ٢٥٨ ھے تھے۔

## "التحصيل" بين معتزله كي آراء كي كثرت كي وجه:

جہاں تک معتولہ کی اس میں کثرت ہے آراء کا تعلق ہاس کی وجدواضح ہے۔وہ بیر کہ "المصحصول" میں المحین بھری معتولہ کی کتاب " المعتمد" پراول درجہ کا اعتماد کیا گیا ہے اور بیر کتاب امام غزالی کی "المستصفی" ہے جی تبل کی تالیف ہے۔ اس لئے "المتحصیل" میں ابوائحسین معتولی کی آراء کے ساتھ دیگر معتولہ کی آرء بھی تقل کر جاتے ہیں مثلاً العلاق، الجاحظ، النظام ، الکعبی ، ابوعلی الجبائی ، ابو ہاشم الجبائی ، ابن الراو شدی ، عبیداللہ بن حسن لیری، قاضی عبد الجبار ، ابوائح سین خیاط ، عمرو بن عبید وغیرہ کی آراء بھی منقول ہیں۔

التصیل میں الارموی کے اسلوب کا نا قدانہ جائزہ:

قاضی الارموی التحصیل عرب می اس قدر کم الفاظ کے ساتھ کلام پیش کرتے ہیں کہ کلام کے بیجھنے میں کائی دشواری و پیرگ پیدا ہوجاتی ہے اور بھی مراداً س وقت تک مجھ میں نہیں آتی جب تک کرمحصول کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ اور بھی تو محصول کی طرف رجوع کرنے کے بعد بھی ان کی مراد کا ال کی معرفت نصیب نہیں ہو پاتی۔اس کا پیم ملاہدہ نہیں کہ ہمیشدایسا ہی ہوتا ہے بلکداس کے برعکس بعض تنہیمات انتہائی واضح ہوتی ہیں۔اپنی بات کی تائید ہی ہ التحصیل سے ایک مثال چیش کرتے ہیں پھراس کا تجو ہے بھی کریں گے۔

نفقر ا۔ الا رموی کے جوابات مبہم ہوتے ہیں ......الحصول میں جہاں امام رازی کتاب اللّٰدی خروالہ کے ساتھ تخصیص کونا جائز کہنے والوں کے اولہ کے جوابات دیتے ہیں وہاں انتحصیل میں اس طرح ذکرہے:

## احتج القائل بعدم جواز التخصيص ممايليي :

الف. الاجماع: راذا رد عمر خبر فاطمة بنت قيس. وقال: لاندع كتاب ربنا وسنة نينا بقول المرة لاندرى لعلها نسيت ام حفظت).

ب. قوله عليه السلام: أذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتا ب الله، فان وافق فاقبلوه وان خالف فردوه .

ج. الكتاب مقطوع فقد م على الخبر المظنون .

د. لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به بجامع تقديم الخاص.

ندگورہ بالا چاروں دلائل انحصول سے الفاظ کے پکھ حذف واضافہ کے ساتھ التحصیل میں پیش کرنے کے بعد الارموی ان مانعین کے دلائل کے جوابات ان الفاظ کے ساتھ دیتے ہیں:

الف. انه رد للتهمة بالكذب والنسيان.

ب. انه ينفي تخصيصه بالمتواتر، ولو قيل تخصيص الكتاب لا يكون على خلافه قلنا: كذلك ههنا

ج. ان خبر الواحد تتركب به البواءة الاصلية اليقينية على ان الكتاب مقطوع المتن مظنون الدلاة
 ه والمخبر بالعكس ، وايضا لمادل القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد كان وجوب العمل مقطوعاً فاستويا....والقائل ان يقول : في هذه الا وجه نظر.

## قاضى الأرموى كے ان جوابات كا تحقيقى تجزيه:

قاضى الارموى نے كتاب الله كى خبر واحد كے ساتھ تخصيص كونا جائز كہنے والوں كے ادله "المعصول" ، ذكر كرنے كے بعد جوان كے جوابات دينے وہ بالكل غير مطابق اور غير واضح بيں اور كھ معلوم نہيں ہوتا كدوه كيا كہا ، فكر كرنے كے بعد جوان كے جوابات دينے وہ بالكل غير مطابق اور غير واضح بيں اور كھ معلوم نہيں ہوتا كدوه كيا كہا جا بين سنوى كے استادامام بدرالدين أو الماج بين اسنوى كے استادامام بدرالدين أو بين اسعد الفستر كى نے ان اعتر اضات كى وضاحت كا اراده كيا تو الارموى كے تينوں جوابات كوان كلمات كے ساتھ بين اسعد الفستر كى نے كہا :

ث لعله كانت بالسنبة للدليل الاول أن فاطمة بنت قيس لم تكن متهمة بالكذب. وقوله: اصدقت ام كذبت لا يوجب تهمتها.

besturdubooks 374 Press.cor وبالنسبة للدليل الثاني ان لا يلزم من ترك العمل بخبر الاحاد ترك الدمل بالنجبر المتواتر. 🕆 لزيادة قوة المتواتر .

﴿ وبالنسبة للثالث، فإن البراء 6 الاصلية ربما يقدم عليها خبر الواحد لانها ليست من الادلة الشرعية .

فذ ١ ۔ وہ قول كى نسبت تبديل كرد ہے ہيں ....الارموى اپنى كتاب بين كيمى كماركى تول كى نبت امام ابو حنیفہ سے منتقل کر کے احزاف کی طرف کردیتے ہیں ۔ گویا کہ وہ دونوں نسبتوں کو برابر سجھتے إِما لالكه بيدورست نبيس ہے۔مثلاً علتِ قاصرہ كے ساتھ عدم جواز التعليل كے تول كوامام رازي نے المحصول بماام ابوصفه اوران کے اصحاب کی طرف منسوب کیا لیکن قاضی الا رموی نے کہا: " و جدوزہ الشافعی

فله ٣- وه الفاظ بدل كراس كے متقارب الفاظ استعال كرتے ہيں .........قاضي الارموى كہيں کیں اجماع کے کلے کوبدل کراس کی جگہ جمہور بااس کے مقارب کوئی لفظ استنمال کردیتے ہیں۔ شال امام رازی سے ناس کوادلہ میں شار کرنے کے بارے میں منقول ہے:

" ان الدليل الرابع هو اجماع الصحابة على العمل به ثم عند رهطا من الصحابة عملوا به، وهذا لا يسمى اجماعا عند عامة الاصوليين لانه نقل عن بعضهم انكار القياس ويعضهم حذر منه ".

اس عبارت سے بول معلوم ہوتا ہے کہ امام رازی نے اجماع کو تسلیم ہیں کیا گرقامتی الارموی کہتے ہیں: "ومعتمد الجمهور هو ان بعض الصحابة عمل بالقياس".

نقر ۲۔ امام رازی کے بعض اعتر اضات کو حذف کردیتے ہیں ......امام رازی ؓ نے قاضی ابو بکر باللانی ہے منقول تعریف پر چھاعتر اضات کئے گر قاضی الارموی نے ان میں سے پانچویں اعتر اض کوحذ ف كرديااورصرف بإنج اعتراضات براكتفاكيا - اورحذف كرده اعتراض بيه : ان كلمة أوللابهام وسا هيذكل شيئي معينة ، والا بهام ينافي التعيين " (كلمدأوابهام في ليَّة تا ماور برشي كي ما بيت معين ہاورابہام تعیمین کے منانی ہے )۔ انہوں نے اس اعتراض کواس کے ضعف کی وجہ سے حذف کیا کیونکہ اُو 

فقر ۵۔ وہ "المحصول" كي تقيم عب جاتے ہيں ....اى طرح وہ اختصار مي تقسيمات كاب يهث جاتے ہيں۔وہ ابواب كوفصول ہے اور فصول كوسائل ہے بدل دیے ہيں۔ اگر چداس ميں امام رازی کی ممل افکار موجود ہوتی ہیں۔مثلا امام رازی نے لغات کے کلام کوابواب میں تقسیم کیا تکر قاضی الارموی نے فعول مِن تقسيم كيااوراس كِ تحت مسائل منداورانات كى بورى بحث كوايك بى باب مِن چيش كيا-

نقد ۱۔ انہوں نے انکھول کے ابتدائی مقدمات میں کمی کی .......مجصول کی ابتداء میں امام رازی نے دی مقد بات ذکر کئے لیکن قاضی الارموی نے التحصیل میں صرف چھ بیان کئے۔ داضن رہے کہ انہوں نے اس میں سے کھھ حذف نہیں کیا مگر بعض کو بعض جم ضم کر دیا <sup>ال</sup>۔الغرض ہے جو کچھ ذکر کیا گیا ہے ان کا مسلک تھا جس کے انہوں نے اس کتاب کومرتب مقسم ومدون کیا ،اس سے ان کے منبج کا بخو بی انداز ہ ہوجا تا ہے۔

## كتاب التحصيل كے چندمعائب:

الارموی کی انتخصیل جہاں محاس اور امتیازات سے عبارت ہے وہاں ان کے مسلکِ اختصار میں ایک دوسر سے زاویہ سے دوعیوب بھی پائے گئے ہیں جن کا ذکر تحقیر کے لئے نہیں صرف علم کے لئے ضروری ہے اوران کے ذکر سے ان کی شان اور خدمات میں کسی تشم کی کوئی کی واقعے نہیں ہوتی ۔

ا الدموى في بعض جگه "المحصول" عقريف نقل كركاس بين تصرف كيا حالا تكريف بغن عن مورد بين عن المرموى في حالا تكريف بين المرودى موتاب في المراصل عن وعن نقل كياجانا ضرورى موتاب في المحصول عن وعن نقل كياجانا ضرورى موتاب في المحصول " بين الن الفاظ كرا تهم منقول ب المحصول " بين الن الفاظ كرا تهم منقول ب المحصول " بين الن الفاظ كرا تهم منقول ب المحصل معلوم على معلوم في البات حكم لهما اونفيه عنهما بامو جامع بينهما من حكم او صفة او نفيهما عنهما".

قاضى سراج الدين الارموى نے قاضى يا قلانى كى يرتعريف "المحصول" سےان الفاظ كرماتھ اللّى كا .. "حمل معلوم على معلوم فى اثبات حكم لهما اونفيه عنهما بجامع حكم او صفة اونفيهما".

## دونول تعريفات كالتجزيه:

بلاشبددونوں تعریفات کے مدلول متقارب ہیں۔ فرق اتناہے کہ قاضی الارموی کی تعریف میں اشدا خصارے مگزاس کے باوجود بھی منقول ومنسوب تعریفات میں ادنی تصرف بھی درست نہیں سمجھا جاتا۔

ای طرح قاضی الارموی نے کہا کہ علاء نے فقد کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی:

" العلم بالاحكام الشرعية العملية التي لايعرف بالضرورة كونها من الدين اذا حصل بالعلم بالاحكام الشرعية العملية التي الإستدلال على اعيانها".

مرامام رازی کی الحصول می فقد کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے:

" العلم بالاحكام الشرعية العملية المستدل على اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ".

قاضی الارموی نے بعلم کالفظ تعریف میں بدل دیا۔

۱۔ قاضی الارموی بہت سے مقامات پر بغیر مجاب عنہ کے کر کئے کہتے ہیں: والعجواب عن" اُ" مگر جب اس سے قبل عبارات میں ' اُ" تلاش کیا جائے تو بیٹان انظر نہیں آتا تو پنتہ چل جاتا کہ ریکس کا جواب ہے۔ مثلاً

ل تحقیقی مقدمه علی التحصیل عبدالحرید ابوزنید می ۱۳۷\_۱۳۷ ملحی \_

besturduhooks 373 وْلَهُ: احتجوا (الشَّاتُلُون بان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة) بان الصلاة مثلا لا يجب عليه بعد الاسلام وفاقًا ولا قبله لا متناعه ، ولانها وجبت لوجب قضاوها كالمسلم بجامع تدارك

والجواب عن:

ان ما ذكرتم لا ينفى العقاب على تركها .

النقص بالجمع ، والفرق (ان وجوب القضاء عليه تنفير له عن الاسلام) .

یباں سے دلیل اول'' اُ'' کا جواب دیا اور دوسری دلیل کا'' ب'' سے جواب دیا مگر دوتوں دلیلوں کے شروع یں پیطالهات موجود تبیس تحسیس <sup>لے</sup>

الغرض نفتدآ سان ہاور کام کرنا بہت مشکل بات ہے۔ان چند باتوں کے ذکر سے آپ کی عظمت وشان لم كُنْ كَيْ نِيسَ آتى \_آ بِ أيك عظيم كام كے خالق بين أن وافت كے امام تھے \_كم الفاظ ميں زياده معنى كے اظہار پر ندرت كالمدر كت تقاس كم الفاظ وكلمات بين كما حقدا خضار مكن بي نبيس موتا - جونكدا خضار بين ان كاصل مان ومرادكا بهت خيال ركهنا يرتاب ويكر مختصرات كيمقابله يس "التحصيل" تعقيد لفظى اورزتيب كى بجيد كيون عالي ب-

"التحصيل" \_مستنفير مونے والے چندمشموراصوليين:

بلاشبالتحسیل ایک عمدہ کتاب ہے جواہمیت کی حال ہے۔اس کی اس عمد کی اور اہمیت کی وجہ سے بہت ہے مشہور اویر عاصلین نے اپنی کتب کی تالیف میں اس سے مدوحاصل کی۔ چند حصرات کے اسامے گرای ذیل ہیں۔

- صفى الدين ابوعبدالله محمد بن عبدالرجيم البندى الارموى شافعى : متكلم اشعرى ، اصولى ، شارح "المحصول" بين جونلين فيم مجلدات برمشمل بين مرقاضي سراج الدين الارموي ك شاكرد مون كي وجب "المعصول" كاس شرحين التحصيل فضرورا متفاده ربابوكا في الدين بندى كى كتاب س ام شوکانی نے اپنی کتاب میں کثیر مقامات رِنقل کیا ہے۔
  - امام جمال الدين الاسنوى متوفى ٢٤٥ه ف "نهاية السول" مين تقريباً برمستله مين ان كانام ذكر كيا-
- امام برخش نے بھی قاضی بیضاوی کی منهاج کی شرح "منا هج العقول" میں چند مقامات میں انتحصیل ےاستفادہ فل کیا۔
  - مشم الدين محد بن محمود الاصفهاني متوني ٧٤٨ ه نه بهي التحصيل يفقل كيا ہے-
- الام بدرالدين محد بن اسعد العسر ي الشيعي متوفى ٢٣٢ء ها يهي اس كتاب سے خوب مدد لي \_شارح مخفرابن عاجب إلى كماب "حل عقد التحصيل" شي كثرت كم اتصالحصيل فيقل لات بين-

Mordpression

یہ کتاب التحصیل کی کھل شرح نہیں بلکہ صرف ان چند خاص مقامات کی تو ضیح ہے جہاں ابہام پیدا او ہے۔اس کا ایک نسخہ دارا لکتنب مصربیہ جس اصول فقة ۱۲ میں موجود ہے۔

ندکورہ بالا میں سے شخ جمال الدین اسٹوی اور آخر الذکر امام بدر الدین العستری نے التحصیل کو بہت ہ اہمیت دی اوراس سے کثریت واہتمام کے ساتھ قبل استفادہ واستعانت لی۔

(الله کی تو نیش ہے میں نے پھرونت قاضی علامہ مراج الدین الارموی کی کتاب التحصیل کے بیخے میں مُر ف کیا تو میں نے اس کوفن کے فوا کداورا علی ترین الواع پر مشتم لیا یا جوسن و کمال کی اقسام پر محیط تھی اوراس بات کی مستحق تھی کہ دنوں اور را تو را تو لی اور را تو را تو کی طرف کو جائے باوجود صغیرا تجم ہونے کے حسن نظم رکھے اور لطا مُف کے ورود سے خفق ہونے اور نگات جیلہ پر مشتمل ہونے کے ۔ یہ بات اس کی عمد گی و کشر تے تحقیق پر دلالت کرتی ہونے اور نگات جیلہ پر مشتمل ہونے کے ۔ یہ بات اس کی عمد گی و کشر تے تحقیق پر دلالت کرتی ہواں میں شرف تہ تی ہونے کی وجہ سے خفقین نے ان شہروں میں اس کی تدریس اور خصیل کی دلالت کرتی ہوائے ہوئے جانے والے مشکل مقامات اور غیر معلوم لطا کف کے اور تھ راستوں کی بایدی نظر پائے جانے کے ۔۔۔۔۔ میں نے تحقیقین کی درخواست اور طالبین کے التماس کو قبول کیا کہ میں اس کی بایدوں کی ایش پر دوا تھاؤں اس جو بحث میں دفت و تعتی کو مائع نہیں ہے اور یہ کہ میں پر دوا تھاؤں اس کی بیش ہرے کو تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ میں جو بحث میں دفت و تعتی کو مائع نہیں ہے اور یہ کہ میں پر دوا تھاؤں اس کا کہ بین کی ایک میں کہ کوئی ہے ۔۔)

فن اسول کی المال المرید المولی المرید

کی تعلیم ا این حاجه

ئزالدىر. .

مؤلفار کتابور مقام کوظ

سما اوم کئے گئے عبدالسل

وغيره -اسلوب اسلوب

اصول: اصو لح

-

ا الا

الجردى ع مرا:

ع مرا: د کن مط

374

ابوتا

U.

نقد

375 Wordpress con

ان المنير مالكي (١٢٠ ١٥ ١٥ ١٨٥ ١٥) ا

فقيه،اصولي،متكلم، نظار مفسر،اديب،شاعر، خطيب، كاتب،قاري،أمقر ي محدث الروابية تقه \_ فقد واصول ں تعلیم امام ابن حاجب سے حاصل کی ۔ ابن حاجب سے شرف ملاقات سے قبل ہی فقہ میں اُن کی کتاب مختر ان عاجب اوراصول میں ان کی مختصر دونوں حفظ کرلی تھیں۔ابن حاجب نے اُنہیں فتوے کی اجازت دے دی تھی۔ الدين بن عبدالسلام فرمات تحفي:

"ان مصر تفتخر برجلين في طرفيها : ابن المنير بالا سكندريه ، وابن الدقيق العيد بقو ص ".

(معراین دونو ل اطراف میں دوآ دمیوں پرفخر کرتا ہےاوروہ اسکندر پیمیں رہنے دالے ابن المنیر اورقو میں میں رہےوالےاین دقیق العید ہیں)

الألفات واصولي آراء ......اصول فقد يرآپ كى كى با قاعده تصنيف كاعلم نبيل ہوسكا جبكيدد يكرفنون يرآپ كى کابوں کے مطالعہ کے دوران قاری ان میں اصولی روح جھلکتی دیکھتا ہے جوآپ کے علم اصول میں ایک خاص عَامُ وَظَامِرُكُونَى بِ-مثلًا " المصقعفي في ايات الإسواء " ان كي أيك عمده كتاب ب جس بين عمده استنباطات كَ كُمُّ بين - "كتباب الانتصاف من الكشاف" ان كن مان شاب كى تاليف باس يرعز الدين بن فبالسلام اور شخ القراني شخ منس الدين الخسر وكي تقريظ ہے مخضر المتهديب في النفسير، كمابات على تراجم البخاري وغیرہ کے مصنف ہیں۔ ایک ماہراصولی تھے، قاری ان کی کتب میں اصولی رُوح رواں دواں دیکھتا ہےاور عمدہ جدلی اللوب اورطويل كلامى بحث ياتا ہے جوآپ كے علم الاصول ميں اعلى مقام وقدرت يردلالت كرتى ميں - ہاں البت الول فقد ميس آپ كي آراء فقل كي حتى جير-

### اصولیآراء:

"قوله: اذ ظهر للتخصيص فائدة جليلة سوى مفهوم المخالفة وجب المصير الي هذا الفائدة وسقط التعلق بالمفهوم ، وضرب لذلك مثلاً قول الله تعالى (فان كن نساءً فو ق اثنتيـن فـلهـن ثـلثا ماترك . وان كانت واحدة فلها النصف) فلو ذكر القران ان الاثنتين لهما الثلثان وان الواحدة لها النصف لتوهم ان الاكثر من الاثنتين لهما اكثر من الثلثين . فلنص على ان مافوق الاثنتين لهما الثلثنان لرفع هذا الوهم ،ولا مفهوم لكلمة "فوق" ـِــّـ

ل الاالعباس احمد بن محدم بن منصور بن الوالقاسم بن عقار بن الي بكر بن على ناصرالدين (١٢٢٣ م/١٢٨ م) ابن الممتير سے مشہور متھ۔ إردى أجدا مى الاسكندرى اسكندريين فات بإلى \_

إ مراة البمان وعبرة الميقظان وابومحد عبدالله بن اسعد بن على بن سليمان عفيف الدين الميافعي اليمني المكي ستو في ١٨ ٧ عده ١٩٩/٢٠ \_حيدرآباد الن طبعد دائر والمعارف اعظا ميه ١٣٣٨ عده الفي الممهم مراهم ٨٥٨٨ مجم الاصليبين ا/٢٢٣ (١٤١)

شهاب الدين قرافي مالكي (٢٢٧ هـ/١٨٨ هـ)

besturdubooks mordpress oc فقيه، اصولي اورمفسر شفع - شخ عز الدين بن عبدالسلام ، ابن حاجب اور قاضي القصناة مثم الدين الإبرك الا در لی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ آپ کے زمانے میں ریاستِ مالکیدان برختم ہوتی تھی، متعدد جامع کر ك مصنف تنه و قاضى القصناة تقى الدين بن شكر فرمات بين :

" اجمع الشافعيه والمالكيه على ان افضل اهل القرن السابع بالديار المصريه ثلاثة : القرافي بمصر القديمه وابن المنير بالاسكندريه وابن دقيق العيد بالقاهره وكلهم مالكيه آلا ابن دقيق العيد فاته جمع بين المذهبين ".

(شافعیداور بالکید کااس پراتفاق ہے کہ دیار مصر میں ساتویں صدی ججری کے اشخاص میں سے تین کوفضیات حاصل ہوئی ہے :قرانی کومصرقد بہد میں، ابن المنير كواسكندر مييں اورا بن دقيق العيد كوقا ہرہ ميں سواتے ابن دقيق العيد کے سب مالکی ہیں اور بلاشیہ وہ (این وقیق) جامع المیذ همین تھے)

#### صفدی نے لکھا:

" وكنان مالنكينا امناماً فني اصول النفقه ..... وصنف في اصول الفقه الكتب المقيدة وافادواستفاد منه الفقهاء ..... " \_

(وہ اصولِ فقد میں مالکی امام عظم .... اور انہوں نے اصولِ فقد میں بہت ی مفید کتا ہیں تصنیف کی ہیں جن ہے فقبهاء نے افارہ واستفادہ کیا)

اس کے بعد صفدی نے ان کی کتابوں کی تفصیلات بیان کیں۔

### مۇلفات اصولىيە:

ا - تنقيح الفصول في اختصار المحصول ٢٠ شرح تنقيح الفصول

المحصول للرازي ٣\_ العقد المنظوم في الخصوص والعموم

۵ـ العموم ورفعه ۲ـ التعليقات على المنتخب ٧ـ انوار البروق في انواء الفروق

# امام قرانی کی اصول فقد میں کتب کا تعارف اور تحقیقی تجزیه:

ا۔ تنقیح الفصول في اختصار المحصول:

وراصل " التنقيح الفصول" ان كى كتاب " المذخيره في الفقه" كا مقدمه ، حس ش انبول ـــ امام رازی کی الحصول کا خضار کیا ہے اور قاضی عبرالوہاب مالکی کی کتاب الافادہ کے مسائل سے اضافہ بھی شامل کیا ہے اوراس كوسوفضلول اوربيس البواب شن مرتب كيا-

ل ابوالحیاس ، شہاب الدین احمد بن ادریس بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن بلین الصنحا بی مصری ( ۱۲۲۸ء - ۱۲۸۵ء) \_قرافی عصروف تے مصر من وفات یا ل۔ ع الوافی بالوفیات ٢/٢٣٣ ٢٣١١ (٨٠١١)

شرح تنقيح الفصول:

جیا کہنام ہے ہی ظاہر ہے کہ بیاول الذکر کتاب کی شرح ہے۔ یہ کتاب مطبعہ الخیریة قاہرہ ہے ۲ ۱۳۰۰ ہد بی ۲۰۸۵ صفحات میں حجیب چکی ہے اس کے حاشیہ پرشرح انحلی علی الورقات ہے اس پرالعبادی کا حاشیہ ہے۔ اس کے طاوہ ۱۳۹۳ ہ میں ۲۸ مصفحات میں طاعبدالرؤف سعد کی تبویب تبنسین چھین کے ساتھ شرکہ طباعت الفدیہ المحد والعباسیہ ہے بھی طبع ہو چکی ہے۔ ا

## كتاب " تنقيح الفصول" كى ديگرشرور:

- ا ابوالعباس احد بن محد بن عثمان الاز دى المراكشي متوفى ٢٣ ٧ ه النف كى يع
- ۲ ابوالعباس احد بن عبدالرحمٰن بن مویٰ البربیطی ما کلی (متونی ۵۵۸۵/۵۵۵ ها ۸۹۸ه) معروف به اکتلولو القیر وانی نے اس کی شرح مکھی۔ تا
  - ا۔ حن بن علی الراجراجی الشوشاوی (متو فی نویں صدی ججری) نے شرح لکھی۔ م
    - ۱\_ داؤر بن على بن محر القلناوي متوفى ۴ + 9 مد\_ @

تنقیح الفصول پرتقییدات .......احربن عبدالرحمٰن النادلی الفاس متونی ۳۱ کسند " کتاب تقییدات منبدة علی تنقیح القرافی " تالیف کی ل<sup>ق</sup>

تىنىقىيىن الفصول كانخضار......اىن فرحون ماكىمتونى ٩٩ سى نے اس كانخصار لكھااوراس كانام "افلىدالاصول" ركھائے

### ٣. "شرح المحصول" للفخر الرازي :

المقرانی نے الم مرازی کی المحصول کی شرح لکھی جس کانام "نفانس الاصول فی شوح المحصول" رکھا۔

ترانی نے اس شرح کی انتیازی خصوصیات کواس کتاب کے مقدمہ جس بیان کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے اس تھنیف جس حقد جن ومتاخرین جس سے اہل سنت ، معتز لداورار باب ندا جب اربعہ کی تقریباً تعین مصنفات اصولیہ ساتفادہ کیا۔ ای طرح انہوں نے اینے آپ کو "السمحصول" کے مشکل کو بیان کرنے اوراس کے محمل کی تغییر کرنے اوراس کی فرست مسائل جس کی کو ضبط تحریب جس لانے اوراس کے متن پروار دسوالات کے جوابات دینے غیر کرنے اوراس کی قرصول طرح ابر فیاض علوانی نے ان کے اس مقدمہ کے ان مشتملات پران الفاظ کے ساتھ اظہار خالی ا

ع شخم الاصليين ٢/ ١٥ م ٢٤) هم سجم الاصليين ١/١٠١ (٣٣٩)، بحواله النسوء اللامع ١١٥ /٢١٦ ، تمل الا بتهاج عاار له الشهامين ١/٣ ١٢ ، جم الاصليين الم ١١٠ (٩٩) ك الشهاميين ١/١١١ ، جم الاصليين الم ١٣٨ ـ ١٨١ (١٤)

ل كشف المقنون ا/ ۳۹۹ مع المستبدة العارفين ۳/۵ مرافع الممين ۱۲۳/۳ ماميم الاصليين ۱۲۳/۱ ماميم الاصليين ۱۶۳۱ ـ ۱۲۵ (۱۲۳) ع همية العارفين ۱/۵ سما ، كشف المقنون ا/ ۳۹۹ ، جمم المولفين ا/ + ۱۲۵ الفتح المهين ۱۳۳/۳ ، النفوء الملامع ا/ ۲۹ م بشجرة النور الزكيد -م ۲۵۹ ق شخ الديباج ـ ۲۰۰۵ الينداح الملامع كالتحقيقي مقدم عبدالركريم بن على حص ۳۸ -

Whooks wordpress con " والمحق : أن فمي همذا الشرح كثيراً من الفوائد الاصولية العامة ، ولكنه كثيرا مايفوته مراد الامام وقصده فيكثر من أيرادما لايرد عليه ، ويحمل كلامه على غير محمله وهو شوح كبيس يقع في ثلاث مجلدات كبار تبلغ ما يقارب (١٨٠٠) صفحة وله نسخة خطية في دار الكتب المصريه تحت رقم (٣٧٢)". ا

(اوربیات بالکل درست ب که بلاشدای شرح مین بهت سے عام فوائداصولید بین مگر بهت سے مقامات میں شارح امام كم مقصد ومراد ب مد جات بين اور بهت سايساعتر اضات لي آت بين جوالنا يرب واردی جیس موتے۔اورای طرح وہ اہام کے کلام کواس پر محمول کردیتے ہیں جس کا انہوں نے ارادہ نیس کیا ہوتا ... بایک بردی شرح ہے جو تمن بردی مجلدات میں ہے جس کے صفحات ۱۸۰۰ کر یب ہیں اور دارا لکتب امصر بدی ۲۷۲ فمبر کے تحت اس کا ایک خطی تسخد موجود ہے)

آغاز يول بوتا ٢ : الحمد الله الذي تقرد في علم الوهية بكمال المجدو العلاء . الخ تيرى جلدك اختاى كلمات بدين:

"بحمد الله وتوفيقه كمل الجزء الثالث ، وهو نفائس الاصول في شوح المحصول".

"نفائس الاصول المحصول" كالرحاس ك فخفرات، ضياء الدين كى "المنتخب"، تاج الارموق كى "الحاصل" بمراج الارموى كى" التحصيل" اورائتر يزى كى "التنقيح" كى بحى شرح جاى طرح معند نے اس کے مقدمہ میں اس کی تصریح کی ہے۔ جامعدامام ریاض کے تین طلب نے اس پر تحقیق کی ان میں ، عبدالكريم النمله نے اس كے پہلے جزء پر تحقیق تھمل كركے بی ۔ ان ان کی دو ی کی ذاكری حاصل كی ہے

٣- العقد المنظوم في الخصوص والعموم:

ط بی خلیفہ نے اس کتاب کے مقدمہ میں سے تلخیص کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا:

"لم اجد في كتب الاصول وغيرها من صيغ العموم الا نحوعشوين صيغة ، ومقتضى ذلك ان يكون اكثر ، ووجدت مسمى العموم في اللغة خفيا جدا، ووجدتهم يعدون المخصصات اربعة ووجدتها نحو العشرة ووجدتهم يسوون حمل المطلق على المقيد وغيىر ذلك مجمعة وبينت فيه ماهو الحق ورتبته على خمسة وعشرين بابا ". ٢ ( من نے کتب اصول وغیرہ میں عموم کے تقریباً میں صفح پائے اور اس کا تقاضہ کے میداس سے ذیادہ ہوں اور میں نے لغت میں عموم کامسی بہت خفیف پایا۔اور میں نے ان لوگوں کو چار تضعمات شار کرتے ہوئے پایا اور میں نے اس کو تقریباً دی پایا۔ اور وہ لوگ مطلق کو مقید پر محمول کرنے کو برابر تھے ہیں اوراس کے علاوہ ویکر باتیں ہیں اور میں نے اس میں بیان کیا جو کچھی تھااور میں نے اس کو پچیس ابواب برمرتب کیا)

اس كتاب براحد سر الختم عبدالله في حقيق كي اور جامعدام القرى عدم العين في -انج- وي كي ذكرى

ع مجمهالاصوليين ا/٩٢ (٦٠) س مجم الاصوليان ١/٩٤ (٩٠)

إ الحصول يرمحنن طرجا برفياض علواني كالتحقيقي مقدمه عن ١٠ ع كشف الظنون ١١٥٣/٢ besturdupo 35. wordpress.com

#### ۵ـ العموم ورفعه:

ما حب الديباج نے قرائی كى كتب يس ايك كتاب "انعموم ورفعه" كا يھى ذكركيا ب، شايداس س "العقد المنظوم" بى مراد بو اوريكمي بوسكتا ب كديدكوتي عليحده كتاب بوال أراس كوايك عليحده كتاب مانا جائ نویان کی اصول مربانچوی*ن کتاب ہے۔* 

١. والتعليقات على المنتخب لفخر الدين رازي :

٤ ـ انوار البروق في انواء الفروق:

حمدوصلاة كے بعدامام قرانی الفروق میں فرماتے ہیں:

" (اما بعد) فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على اصول و فروع واصولها قسمان احدها المسمى باصول الفقه وهو في غالب امره ليس فيه الاقواعد الاحكام الناشئه عن الالفاظ العربية خاصة وما يعوض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو الا موللوجوب والنهى للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط الاكون القياس حجة وخبر الواحد وصفلت المجتهدين والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على اسوار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة مالا يحصي ولم يذكر 

واصابعد: بالشيشر احت محربيموقره ،التداس كشرف، يلندى اورعظمت شي اضاف فرمائ- وواصول وفروع ر مشتل ہاس کے اصول دوقعموں پر ہیں ، بہل فتم کا نا م اصول فقد ہے جو بہت زیادہ ہیں اور افست عرب یہ کے الفاظ كرماتهدان كاتعلق ب كيونك قواعدالا حكام الفاظ عرب ب خارج نبيس مو سكة ادران بي الفاظ كالشخ برتر جم ادر الامرللوجوب اورالتی للتحریم ادرعموم کے لئے خاص صیفہ ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ ہاں البت قیاس کا جحت ہونا پنبر واحد اور جہتدین کی صفات کا تعلق اس مشم سے میں ہوتا۔اوراصول کی دوسری شم قواعد کلیے دھہید برے جو تعدا داور مساعدت ين زياده بين شريب كامرار يرمشتل بين مشريعت مين فروع كير قاعد يكاا لك علم ب جن كاشار مكن فين اوراس دوسری قتم میں سے کھے بھی اصول فقد میں بیان نیس کیا جاتا)

كتاب"الفروق" مين قواعد فقهيه كي تعداد:

الم قراني فرماتے ہيں:

" وسميته لذلك انوار البروق في انواء الفروق ..... وجمعت فيه من القواعد خمسمأة وثمانية واربعين قاعدة اوضحت كل قاعدة بما يناسبها في الفروع". كُ

besturduilloks.wordpress.com (اورای لئے میں نے اس کتاب کا نام انوارالبروق فی انواء الفروق رکھا۔۔۔۔۔۔اورش نے اس میں آواعد میں ے یا کچ سواڑ تا لیس قاعدے جمع کئے۔ بیس نے فروع کے ہر قاعدے کی اس کی شایا ن شان وضا حت کی ) مظہر بقانے صاحب کشف الظنون کی اتباع میں ان قواعدِ فقہید کی تعدادیا گج سوچا لیس بڑا کی ہے۔ان کے الفاظيل

"وله كتاب " انوار البروق في انواء الفروق، جمع فيه خمسماه واربعون قاعدة من القواعد الفقهية وهو من اجمل الكتب في موضوعه ".

(اورانوارالبروق فی انواءالبروق فی انواءالفروق ان کی کتاب ہے اس میں آنواعد فقہیدیس سے پانچ سوچالیس قاعدے جمع کے گئے میں اورووا پے موضوع پرا یک بہترین کتاب ہے)

ہوسکتا ہے کہ کا تب کی غلطی ہے قواعد فقہیہ کی تعداد میں فرق ہو گیا ہویا ہوسکتا ہے کدان کے پاس اس کی کوئی وليل بوواللهاعلم كي

# كتاب"الفروق" يرحواشي :

- مراج الدين ابوالقاسم بن عبدالله الله نصاري معروف بها بن الشاطية " اهراد الشسروق على انواع الفروق " كـنام ـــــاشيكھاــ
- فيخ محمطى ابن المرحوم في حسين مفتى المالكيد في "بتهانيب الفروق والقواعد السنية في الاسواد الفقهية "كنام عماشيلكها\_

كتاب الفروق 'اپنے دونوں مذكورہ بالاحواثی كے ساتھ تين مجلدات اور چھا جڑاء ميں بيروت ، دارالمعرفة ے

# كتاب''الفروق''كااختصار:

الوعيدالله محد بن ابراتيم بن محد البتوري متوتى ٥٠ عدة "مختصر فروق القرافي " تاليف كيا البقوري امام قرانی کے شاگرد تھے۔

### الديباج مين بيعبارت مذكور ب

"وله كلام على كتاب شهاب الدين القرافي في الاصول " . ٢٠ (اوراصول میں شہاب الدین قرانی کی کتاب پرانہوں نے تبسرہ کیاہے)

الغرض امام قرانی نے اصولیا فقد میں عظیم خدمات انجام دیں اور بے شارمؤ رفین نے ان کی کتابوں کا

ل معجم الاصولييين ا/٩٣ ( ٣٠ )، كشف النفنون مكرنام انوارالبروق في انواع الفروق ٢٠١٨ ـ

ع القالمين ٢/٥٠١،الديباج-ص١٠١٠ س كشف الظنون ١٨٥١٥١١٥ لديباح ١٢٨\_١٢٩، بدية العارفين ١،٩٩/٥ التحامين

٣/٢٨، بحم الاصوليين ١/٩٢ (٧٠) ، يحواله طبقات السبكي /٣٤١ ، روضات البحات ا/ ٩٣١ ، ٣٣٠ ـ ٣٣٠ ـ

E Y

38 Inorthress con

ابواسحاق الوزري (متوفی ۱۸۴۵)

انبول في كتاب " الفصول في الاصول" تالف كي ل فربن عبدالله القفصي (متوفي ١٨٥ه ها٢٧٥)

ان کی مؤلفات اصولیہ تاریخ وفات ۲ ۳ کھ کے شمن میں بیان کی جا کیں گی۔ تاضى بيضاوى شافعي (متونى ١٨٥هـ)

فتیہ،اصولی، پینکلم ،مفسر ،محدث،ادیب ،نحوی ،مفتی اور قاضی تھے۔ شیراز کے قاضی رہے مگر شدت جن کی وجہ ہے عہدہ چیوڑ کر دالیں نغریز چلے گئے اور اپنے علم ومعارف ہے تشدنگا نِ علم کوسیراب کرنے لگے۔

مؤلفات اصوليه:

- شوح المنتخب في اصول الفقه ، للامام فخر الدين رازى ي
- شرح مختصر ابن الحاجب في الاصول النشرح كانام "موصاد الافهام الي مبادى الاحكام " ٢- آغازان كلمات كے ساتھ وہوتا ہے ، السحد مداللہ الذي هدانا الى مناهيج البحق" المن حاجب كا でしかいたのかかりしまり
- منساهيج الموصول الى علم الاصول ، يركتاب دراصل تاج الدين محد بن حسين الارموى شافتى متونى ١٥٦ هي كتاب"المصاصل" كالخضارب اورالحاصل بذات خودامام رازي متونى ٢٠٦ هي كتاب "المحصول" كالخضارب\_ @
- شوح منهاج الوصول، شہاب الدين الخفاجي في الي تفير كواشيد بران كوالات ذعرى مين اس شرح کوان کی طرف منسوب کیا ہے۔ ک

منهاج الوصول الى علم الاصول كالحقيقي تجريه: بيكتاب ايك مقدما ورمات كتب يرحمتل ب الكالبقائيان كلمات كراته وتابي "نقدس من تمجد بالعظمة والجلال" ريحركها:

> "ان كتابنا هذا (يسمى) منهاج الوصول الى علم ا لاصول الجامع بين المشروع والمعقول والمتوسط بين الفروع والاصول الخ".

ا الا احاق الم ايما ييم بن احاق بن المظفر بن على الوزيرى المصرى اليشاح المنكون ١٩٣/٢٠ ، بدية العارفين ١٢/٥-

ل الوافخيرنا صرالدين عبدالله بن عمر بن محمد بن على البيصا وي متو في ٢٨ ١٣٨ ء \_ فارس ( تحريز ) ميل ولا وت وو قات بهو كي \_

ع مقد معاشيا شباب النفاجي على تغيير بيضاوي شخ احدين تحرياض القضاة القب شباب الدين النفاجي معرى حتى متونى ٢٩٥ ما ١٥٠ ما ع كثف الطون ١٨٥٣/١ هي كشف الطنون ١٢١٥/١

ل هدر حاشيا شهاب النفائي قلي تغيير بيندادي في أحمد بن تقدين عمر قاضي القناة المقب شهاب الدين النفاعي معرى شفي متوني ٢٩٠ - ١١٠ ما

388 KS. WOrd Press.cor ( بهارى بيكتاب ( جس كانام ) "منهاج الوصول الى علم الاصول" ، فروع ادراصول بين متوسط جبر شروع ، اور معقول کے بیان میں جامع ہے)

علامهاسنوی کی کتاب "منهاج الوصول" کے تعارفی کلمات میہ ہیں:

"اعلم ان المصنف اخذ كتابه من الحاصل للفاضل تاج الدين الارموي والحاصل اخذه منصنفه من المحصول للامام الفخر الدين والمحصول استمداده من كتابين لايكاد يخرج عنهما غالبا احدهما المستصفى لحجة الاسلام الغزال والثاني المعتمد لابي المحسن البصري حتى رايته ينقل منهما الصفحة اوقريبا منها بلفظها وسيبه على ماقيل انه كان يحفظهما" إلى

(جان لوك بلاشبه مصنف في الى كمّا بكوالا رموى كى الحاصل ساخذ كيا ب اورالحاصل كواس كمصنف في (امام) فخر (الدين دازى) كى كماب" المحصول" ساخذ كيااور المحصول دوكمايون سمتد ب-امام رازی زیادہ تر دو کتابوں پر تکمیر کرتے ہیں،وہ جن دو کتابوں سے باہر نیس نکتے ان میں سے ایک (امام ) خزالی کی السمستصفى اوردوسرى (امام) ابوائس بصرى كى السمتعمد ب\_ من فيها ن تك ديكها كما كدان دونو ل كما بول ے صفحہ یا قریب الصفحہ لفظ بلنظ منقول ہوتا ہے اس کی وجہ سے بتائی گئی کہ امام رازی کودونوں کتابیں حفظ تھیں) علماءاور بالخضوص شوافع علماء جن كتب كى شروح ، اختصارات ، ان كى احاديث كى تخر تح ، ان كى لغات كے بيان اورنظم وغيره كى طرف مكتفت رب-ان ين ساكيك كتاب "منهاج الوصول الى علم الاصول" ب-كتاب "منهاج الوصول" يركه عافي والم شروح: تاريخ وفات كى دى تيب كماته مندجوديل إن

- شرح منهاج الوصول: قاضى بيضاوى نے خودا بنى كتاب كى شرح لكھى \_شهاب الدين الخفاجى نے ا بی تفیر کے حاشیہ پران کے حالات میں اس کتاب کوآٹ کی طرف منسوب کیا۔
- صعداج السوصول في شوح منهساج الاصول: صُحْحَ مِدالدين مُراني بَرالاً كَي ثيراذي (متونى ٢٩٤هـ) في يشرح لكسى ميايك مخفرشرح ب، ابتدال الفاظيه إن "سبحانك اللهم ياواجب الوجود "يَّ
- تقی الدین سبکی کے شیخ سنس الدین محمہ بن یوسف بن عبداللہ بن محمود جزری شافعی (متونی ۱۱۷۵ یا ۱۷ اے دے ) نے بھی شرح لکھی تھی ہے۔ اگر میں تتلیم نہ کیا جائے کہ قاضی بیضا وی نے خود کوئی شرح لکھی تھی تو اس صورت میں آخری الذکر دونوں کتابوں میں ہے کسی ایک کتاب کومنہاج کی پہلی شرح ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔

ك تهلية السول، جمال الدين عبدالرحيم الاستوى متوفى ٢٢٢ه ما/•١-١١- بيروت دارا لكتب المعلميه ١٩٨٧ه م٢١٥٠ ع كشف الظنون ١٨٨٠/٢ تب خاندالمصرية فهرست الكتب العربية ١٥/٣ م، مصرمطبعه العثمانيه٥٥٥١٥ س بدية العارفين ٣/١٥١١ الفي المبين ٢/١١١

besturdubooks wordpress con ظہیرالدین عبدالصمدین محمود الفاروقی (متونی ۷۰ ۷۵) نے شرح لکھی اور اس کی تالیف سے ماور جب كادامطش ٥٥٥٥ كارغ بوك

- غیاث الدین گیرین محرین عبدالله بن محرین علی البغد ادی الوا<sup>ش</sup>ی شافعی متو فی ۱۸ سے یا ۹۷ سے معروف بابن العاقولي في شرح باليف كي يط
  - محد بن اسعد النستري شافعي بمذاني (متوني ٣٣٧هـ) في شرح لكهي \_ "
- نهاية السسول في شسوح منهاج الوصول، المام جمال الدين الي محرعبدالرجيم الاسنوى شافعي متوتى ۲۲ کے فیدکورہ نام سے متوسط الحجم شرح لکھی۔اعتر اضات کی کثرت ہے مرسمل العارۃ کتاب ہے۔ اس کی تالیف کا آغاز ۱۹۰۷ سر میں کیااور اس سے شراخت پائی ، بیکتاب حجب چکی ہے۔

### النوي کي شرح پر حواشي :

- امام محر بن الى يكر بن عبد العزيز بن جماعة متوفى ١٩٨ه في اس يرحاشيه لكها\_ ه
- (r) شخ الاسلام سراج السلقينى كے إلى ت افي سعادات محد بن محد بن عبدالرحل السلقيني متونى ١٩٨٥ ه
  - (٣) شخ محر بخیت أبطیعی حنقی مولودا ١٣٤ء نے سلم الوصول الی نهایة السول كنام سے حاشيد كھا \_ ك

امنوی کی شرح پرتعلیقیہ: سنم الدین محمد ابن العماد متوفی ۸۲۸ هے نے اس پرتعلیقہ ککھا جس میں اپنے والد شاب این العماد سے کانی نقل کی۔

سيد بربان الدين عبيدالله بن مجد الفرعاني العبري متونى ٣٢ ٢ هـ في شرح لكهي - ميه منهاج كي احسن وانفع ثرون على الك إلى الما الما الماريون موتاب :

> "الحمدالله الذي اعلى معالم الاسلام وبين لطرق المعاش والمعاد قوانين الشرع والاحكام " ك

الم رن ک شرح برحاشید: قاضی محرین الی براین جماعه متونی ۱۹۸ه ن ای کاس شرح برحاشی تجریر کیا م<sup>ن</sup> قاضى عبدالله بن مجمد العبيد لي التبريزي خفي متوني ١١٣٨ عدد في شرح لكسى-

ي الينا تأمكون ١٨٤/٥٨٩، بدية العارفين ٥/٥/٥٥، جم الاصوليين ٢/٢ ٢٠٠٠ (٣٥٠)

ع بية العارفين ١١٣٣/١١ س على تاريخ وقات ١٨ عدد كور ع جبلة ١٨٥١ على ١٩٥ عدد كور ع-

التا المين ١١٧١ سي كشف الظنون ١٨٥٩مه الى خليف في سيال الدين اسنوى كى تاريخ وفات ٢٤٥٥م متاتى ب-ق بدية احارفين ١٨٢/١ ٢ تعار في مقدم على نهايته السول في شوح المنهاج الوصول : جمال الدين استوى الشألي ع أن المرود و الماره جمية نشر الكتب العربيد عل - ى - في وقا بروهم الكتب المسااء

ا كشف الظنون ١٨٨٠/٢ ع والدمائل في حوالدمائل في بدية العارفين ٥/١٣٣٩ التي أمين ١٣٩/٢ السواج الموهاج ، ذركوره نام سام فخرالدين ابوالمكارم احمد بن صن بن يوسف تمريزى الجاريد كالحاريد كالحاريد كالحاريد كالحاريد كالحارية كالمحارج بوتا ب : " المحسمة الله الذي خلن السموات والارض ...... كالمحمد الله الذي خلن المسموات والارض ..... كالمحمد الله الذي خلن المسموات والارض ..... كالمحمد الله الذي خلن المسموات والارض ..... كالمحمد الله المحمد الله المحمد المحمد

السراج الوماج برحاشيد: محدين اني بكرابن جاعدة في ١٩٥ه في السراج الوماج برحاشية بركيات

- اا۔ نہایة السول فی شرح منهاج الاصول: اس نام ہورالدین فرجین محد (بن الجالفرن) الاردبیلی نے شرح لکھی۔ بیشارح المام فخر الدین الجاربردی کے شاگرد ہیں جنہوں نے السواج الوهاج نای شرح مذکورہ کھی تھی۔ ی
  - ١٢ مشمل الدين الي الثناء محمود بن عبد الرحمٰن بن احمد الاصفيها في شافعي منو في ٢٥ مدين في شرح لكهي ي
- ۱۱۔ الابہاج ،اس نام سے شخ امام تقی الدین علی بن عبرالکائی بن تمام کی شافعی متوفی ۲۵ ۵ مے فرح کھی۔ اسکا آغازان کلمات سے بوتا ہے: "المحمد الله الذي أسس بنيان دينه على اثبت قواعد"۔

واضح رہے کہ شارح تنتی الدین مصنف بیضادی کے قول "السمسالة الموابعة وجوب الشنبی مالابتم الاب و کسان مقدوراً " تک کی شرح لکھ سکے تنتے پھران کے بعد سے شارح کے صاحبز ادہ صاحب جمج الجوامع، تاج الدین ابونسرعبدالوہاب بن علی اسکنی متونی اسے کھ نے اسے پایئے تھیل تک پہنچایا۔ بیا یک جلیل القدد شرن ہے جود وجلدوں میں مصرے جھیپ چکی ہے۔ ھ

۱۳۔ (داند) ممادالدین محمد بن انسن بن علی بن عمرالقرشی الاموی شافعی متو فی ۲۷ کے فیر ترح تالیف کی جے بعد شمران کے بھائی نے مکمل کیا۔ <sup>ک</sup>

۱۳-(ب) فاضل المراغی نے شرح تکھی اور ای شرح سے سیدالھیر کی نے اپنی شرح میں بہت سے مقامات میں ان نقل کیا ہے۔ شاید المراغی سے مراد ہارون بن عبدالولی بن عبدالسلام المراغی متوفی ۱۲۳ سے میں جو مخفر ابن حاجب کے بھی شارح ہیں۔

10\_(الله) کافی المحتاج ،مراج الدین عمر بن علی متونی ۴۰ ۸ه نے شرح لکھی۔شارح ابن الملقن شافعی۔ مشہور بیل میا یک متوسط المجم شرح ہے۔ مح

۵ ـ (ب) صدرالدين سليمان بن عبدالناصرالا بشيطي شافعي متوفي ۸۱۱ هـ △

ل كشف الظنون ٤/٩ ١٨٨ ، بدية العارفين ٥/ ١٠١٨ القة المين ١٥٣/٣ ، جم الاصوليين ١/ ١٠٩٠ و ١٠ (٣٠)

ع كشف الظنون ٢/ ١٨٨٠ مبية العارفين ٢ /١٨١ ح كشف الظنون ٢/١٨٨٠

س كشف الطنون ٢/ ١٨٨٠ منية العارفين ٢/ ٩٠٩ ما الشيامين ١٥٨/٢ من من العارفين ٢/ ١٩٨ ما الفتح المبين ١١٨٨ منين ١٨٣٠ م

ال كشف الظنون ١٨٥٥ مالفي المبين ١٨٥٥ على الله المارفين ١٨٥٥ عندي ماب مفتى معرشين عربيت كماتيد من موجولي

<sup>﴿</sup> بِدِيةِ العارفين ٢٠١٥ ٢٠٠٠ ٨

اله شخ پوسف بن حسن شیرازی تیم یزی شافعی متونی ۸۲۴ هدفی شرح لکسی-

٤٤ في ام شهاب الدين احد بن عبد الله الغزى شافعي متونى ٨٢٢ه ه في شرح لكسى لـ

الداران التحرير لها في كتاب المنهاج من المعقول والمنقول: استام سامام ولى الدين الى زرعا حد بن عبد الرجيم بن حسين عراقي متوفى ٨٢٧ه في شرح لكسى ي

۱۱.(٠) ابوالخيرش الدين محمد بن محمد بن على بن يوسف دمشقى متونى ١٣٣٨ هدفي شرح لكهي -

۱۰ نهایة السول فی شوح منهاج الاصول: اینام ئے شہاب الدین احمد بن حسین بن علی بن یوسف ارملی معروف بها بن ارسلان شافعی متو فی ۸۳۲ھ نے دوجلدوں میں ایک مطول شرح تکھی۔ تن

۱۱ ۔ توضیح المبهم والمجهول فی شوح منهاج الاصول : اس نام سے سراج الدین الوحقص عمر بن مولی بن حسن ابن محمد القرشی المحر وی الحمصی شافعی متونی ۲۱ ۸ھے نے شرح الکھی۔ کے

الابھاج فی شرح المنھاج: اس نام ہاجمہ بن اسحاق شیرازی متونی ۱۳۸ھ نے شرح کہ ہیں۔ یہ ایک علامہ عضد الاسلام ابی القاسم مسعود بن محدالشہید کے لئے تالیف کیا تھا۔ <sup>6</sup>

۲۲۔ شہاب الدین احمد بن اساعیل بن ابو بکر الاشیطی متو فی ۸۸۳ھ نے شرح لکھی۔ <sup>ق</sup>

۱۲۷۔ امام کمال الدین محمد بن محمد بن عبدالرحمٰن بن امام الکاملیہ شافعی متو نی ۲۲۸ھ نے ایک شرح لکھی۔ بیا یک صحیم ومطول شرح ہے۔ ط

12۔ نیسر الوصول الی منهاج الاصول: اس نام کال الدین محد بن محد متوفی ۸۵۸ه (جن کاذکر ابھی گذراہے) نے شرح لکھی میا یک مختفر شرح ہے۔ اللہ

ل كفف القلون ١٨٤٩/٩ ١٨٨م تقم الإصلوميين ا/ ١٠١٥٥ ١٥ (١٠٨)

ی دارالکتبالاز بربیش موجود ہے جس کانمبر (۸۶۵) ۱۳۲۳۳۱ صول فقہ ہے۔ سے بدیة العارفین ۱۸۷/۱ ع تدار فی مقدمہ عملی نصابعہ السول فی شوح منھاج الوصول جمال الدین اسنوی شافعی متو فی ۷۲۲ء ہے بجلس ادارہ جمعیة نشر الکتب

الربيالى دن ، قابره عالم الكتب ١٨٩/١ه هي ايضاح أمكنون ١٨٩/٥، بدية العارفين ١٨٩/١

في كفف الطون ١٨٥٩/١٠ مربية العارفين ٥/١٢٦ واطبقات الثاقيد الاسدى ي ايضاح المكون ٥٨٩/٣

ال الرابق المية العارفين ١٣٢/٥ الم معمالاصليين ا/ ١٣٢٥ (١٥)

ع بسية العارفين ١/١٠ ما الفتح المبين ١/١١٠ الفتح المبين ١١٠٠١ الفتح المبين ١١٠٠١ الفتح المبين ١١٠٠١

فن اصول کارخ عبدرسالت مے معمر حاضر تک حصاق ل ۱۳۷ سید عبداللہ بن محمد بن محمد متو نی ۹۴ هدفے شرح لکھی ۔شارح ،سید حامدالا پنجی شافعی سے مشہور ہیں۔ کالان المان

علامة تاج الدين ابوالفضل عبدالوماب بن محمر بن يجيّي بن احدالطرا بلسي شافعي متو في ٨٩٥ ه معروف بيان زبرہ نے بھجة الوصول كنام عشر ح لكسى ك

شیخ رکن الدین محدین احدین محدالا ردبیلی شافعی متوفی ۹۵ مدے نہلیة الوصول کے نام سے شرع ملکی۔ ہے جا فظائن حجر کے شاگر دیتھے۔ <sup>ک</sup>

شيخ الأسلام كمال الدين ابوالمعالي محمر بن ناصرالدين بن ابي بكر بن ابي شريف المقدى شافعي متوني ٩٠٥ه تے قطعہ علی شرح المنھاج تالیف کیا ہے

علاءالدين الوالحن على بن تاصر المكى اليافعي شافعي في مدادك الاصول كيام عشرك كعي وواس ك تالف ع ١٩٥٥ من فارغ موئ تھے۔ 8

اس ابوالحن شمل الدين على بن جلال الدين محرين عبدالرحل ابن احرين محد البكري الصديقي المصري متوني ٩٥٢٠ تے "المطلب فی شرح المنهاج" اور " المغنی شوح اخو علی المنهاج" تالیف کی لے

١٣٧٠ مشس الدين محربن محربن عزه بن شباب الدين الرملي الانصاري شافعي متوفى ٥٠٠١ هـ في ايدة المعتاج الى شوح المنهاج تاليف كى بيشافعى الصغيرك تام كيمي جانے جاتے ہيں - ك

٣٠٠ محد بن النقيب البيروني متوفي ٦٢٠ ١٠ عصف " فتع التجلي على المنهاج والمحلى " تالف ك. ايضاح المكنون كمطابق " وهو حاشية على شرح المحلى للمنهاج "(ووشرح المحلي للمنهاج یرهاشیہ ہے)۔<sup>∆</sup>

٣٧- ابوالضياء تورالدين على بن على الشبر الملسى أمصر ى شافعي متونى ١٩٨٧ هـ ق " شوح منهاج الاصول لشمس الدين الرملي" اور "حاشية على نهاية السول" تاليف كيا\_ في

"مسراج العقول الى منهاج الاصول" كے نام سے امام محد طاہر القرو في نے شرح تاليف كى۔ فل -10

> شخ عبدالغي الاردبيلي نے شرح لکھي۔ <sup>ال</sup> - m 4

ا مام شمر الدين عبدالرحمٰن بن عطا الله نے شرح لکھی۔شارح ،شنخ الارد بيلی ہے مشہور ہیں۔ \_12 اوله: "الحمد الله الذي اضاء الماهيات بضوء الوجود". "

ل تعارني مقدم على نهايه السول في شوح منهاج الوصول عجال الدين اسنوى شافعي متونى ٤٤ عد يجلس اداره جيد فشراكت ع اليشاح أمكون ١٩٣/٣-٢ ع اليشاح أمكون ١٩٣/٣-٢-١٠٠١ ع المعربيص ي- ع كابره عالم الكتب ١٣٨٢ ه

ه ايشاح أمكون ٢٥٣/٨، عدية العارفين ١٥١٥٥

ی التح المین ۱۹۰/۳ ۵ ایناح المکون ۱۹۰/۳۱

ول كشف القعون ١٨٠٠/١ ال حوالدما بن على حوالدما بن

. ال حدية العارفين ٢/٢٢٧

ل حدية العارفين ٥/٣٣٥

عدية العارفين ١١/٥٤

۱۱ - اینان الابرار،ای نام سام زین الدین الدین الدین الدین فرن کسی ای کتاب سار در سیراهبری الای در العرای الدین نافی شرح می کثرت نے قل کیا ہے۔اوله: "اسبحک بکمال جلالک"۔

### ال ثرح پرابوزرعه کے اعتر اضات:

الذرعاح بن عبدالرجيم العراقي متوفى ٨٢٦ه في الترح ير" التحديد لمافي عنهاج الاصول" كمام سه الأندعام بالمراس المراس المراس

المناهج العقول" محدين حسن البرخشي حفى كي شرح ب-

نوٹ : حاجی خلیفہ نے شیخ الاسلام زکر یا الانصاری شافعی متونی ۹۲۳ ھے گی شرح کو بھی منھاج کی شروح میں شار
کیا ہے تا اور مظہر بقانے بھی اس کے مکتبہ الاحمد میر عکا (۲۰) نمبر کے تحت اس کے نسخہ کی موجودگی کی نشا ندہی
کی ہے۔ مگر رجال کی کتابوں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قاضی بیضاوی کی کتب میں سے
سوائے "طوالع" کے کسی کتاب کی شرح نہیں لکھی تھی۔ (دانشاعلم)

كَتَابِ "السمنهاج" كا تخصار: علاء الدين على بن اساعيل بن يوسف القونوي متوفى ٢٩ عد في المنصور المنهاج" تاليف كيار "

كتاب "المنهاج" كي على على خاص شهرت بإن والا الصولى: احر بن صالح بن احر بن خطاب القائدة في 100 من احد المن المنهاج كي على من خاص شهرت ركعة تقديمية

# كتاب "المنهاج" بركلت:

- ۔ ابوالعباس شہاب الدین احمد بن ائولئو بن عبداللہ المصر ی معروف بدابن النقیب متو تی ۲۹ سے نے ''نکت المنهاج'' تالیف کی جوتین مجلدات میں ہے۔ ھ
- ا عبدالرجيم بن حيين عراقي متوفى ٨٠٦ه ف "السنكت على المنهاج "كنام كتاب تالفك-
- المجلال الدين السيوطي شاقعي متوفى ١١١ هـ نن النكت اللوامع على المختصر والبمنهاج ،
   وجمع الجوامع" تاليف كي \_ نن

ا والدمال ع كشف الظنون ٢/ ١٨٨٠، هم الاصوليين ١/ ١٠٥ (٣٢٥) هدية العارفين ١/ ٢٥٠ ع. ع مدية العارفين ١/ ١٤٥ ع مع مجم الاصوليين ١/ ١٣١١ (١٩٣) ع كف الظنون ١٩٩١ مشذرات الذهب ٢/ ٢١٣ مطبقات ابن قاضي هوية ٣/ ١٠٨ ( ١٢٣) مجم الاصوليين ١/ ١٨٥ ( ١٣٥) ع كف الظنون ٢/ ١٩٤٧ كتاب "المهنهاج " يراعاديث كي تخ يج : مندرجه ذيل علماء نے المنهاج ميں اعاديث كي تخ ج كي كي

المعتبر في تخريج احاديث المنهاج والمختصر محد بن عيد بن بمادرز ركثي شأفعي متوفي ٩٣ ١٥٠٠ إ

حافظ عبدالرحيم بن حسين عراقي شافعي متو في ٨٠٦هه\_<sup>ع</sup>

امام سراج الدين عمر بن أملقن (متو في سنه ند)\_<sup>\_\_</sup>

كتاب "المنهاج" كالظم:

مندرجبذ بل علاء نے المنہاج کومنظوم کیا:

حافظ عبدالرحيم بن حسين عراقي متوفى ٧٠٨ه في ١١١٠ النجم الوهاج "كنام ساس كو٢٣١١ بيات يم منظوم کیااورآپ کےصاحبزادہ احمد نے ان ابیات کی تشریح کی۔ یک

محرعثان بن فرمودالزرعي متوفى ٢٧٧هه ( يا٤٧٧هه )\_<u> ه</u> \_1

علامه يوسف بن داؤ دالعيني شافعي متو في ٩٨ هه\_<sup>1</sup> \_1"

ا بن رجب شباب الدين احمد بن محمد بن عبدالرحمن الطّوخي شافعي (مولود ١٨٥٤هـ متو في سنه ند ) عج -17

شباب الدين احمد بن يوسف ابن عبدالله الكردي الكوراني شافعي متوفى ٨١٠هـ\_^ \_0

كتاب"المنهاج" يراضافه كرنے والے علماء:

امام علامہ جمال الدین عبدالرحیم اسنوی شافعی متوفی ۲۷۷۵ نے اس برزوائد لکھے۔ ف

امام برهان الدین ابرا بیم الابنای شافعی نے بھی اس پراضا فد کیا۔ <sup>شل</sup>

ابن انتفيس شافعي (متو في ١٨٧هـ)"

حدیث ،اصول ،لغت ،منطق وطب میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، حافظہ بہت اچھا تھا. اصول کی کتب کی طرف مراجعت کئے بغیرا پنے حفظ سے تصانیف املاء کرایا کرتے۔

ل. تعارفی مقدمه عسلی نهسایه السول فی شوح منهاج الوصول، جمال الدین استوی شافعی متوفی ۲۷ ۲ مده مجلس اداره جمید نشراکت العربي -ص ي- يج قاهره عالم لا كتب ١٣٣٣ هـ ع كشف الظنون ١٨٨٠/٢ ح كشف الظنون ١٨٥٩/٢

س. حدية العارفين ٥٩٢/٥ مرجم الاصوليين ١٩٥/ ١٩٥) ه حدية العارفين ٦/١٢٩س من تاريخ وفات ٥ ٤ عد مذكور ب ع تعارنی مقدمه عسلسی نههایه المسول فی شوح منهاج الوصول، جمال الدین اسنوی شافعی متوفی ۲۷ عدد مجلس اداره جمعیة نشرالکت

العربيه عن ي- الع قابره عالم الكتب ١٣٣١ = عے حوالدسابق فی ایضا المکون م/+۵ معدیة العارفین ۵/۱۹

9. بعضية الموعاة في طبقات اللغويين والمحاة ،جلال الدين عبرالرحمن سيوطي منوفي ٩١١ ٥١٨ عر ١٥١٨) تحقيق محرا يوافضل إيمانيم دارالفرطبع ثانيه وساهه و ١٩٤٩ء ول تعارفي مقدمه على نهامية السول في شرح منهاج الوصول، جمال الدين

اسنوى شافعي متوفى ٢٤٤هه مجلس اداره جمعية نشر الكتب العربيية ص ى - زيح قابره عالم الكتب ١٣٨٧هـ

ل على بن ايوحزم قرشي ،علاء الدين ،ابن النفيس متو في ١٢٨٨ و مشق مين ولا دت جو كي \_

مؤلفات اصولید: اصول فقد مین کتاب تصنیف کی ا

# شمالدين الاصفهاني (۲۱۲ ه/ ۱۸۸ ه)<sup>2</sup>

فتیہ اصولی ، متکلم ، نظار ، ادیب شاعر ومنطقی نتھ۔ان کے والد اصفہان میں نائب سلطنت کے عہدہ پر اُلئتے۔والد کی زندگی ہی میں تمام ضروری علوم حاصل کر لئے ۔ بغداد جا کرشنخ سراج الدین ہر قلی سے فقہ کی اور شخ ثانالدين الارموى (متوفى ٢٥٦هه) صاحب 'الحاصل'' ہے اصول ققداور بلادروم جا كريشخ اثيرالدين الابهرى ے اسول، جدل ،حکمت اور دیگرعلوم کی تعلیم حاصل کی اور پھر قاہر ہیننج کرعلوم وفنون کی پنجیل کی اور پھرو ہیں مشہد مین مشبدشافعی میں مقد راہی خدمات انجادیں ،قوص اور کرنگ کے قاضی رہے۔

#### مؤلفات اصوليه:

- امامرازی کی تماب "المحصول" کی شرح الصی
- كتاب المقهو اعد ،مراة الجنان مين مذكور ب كديه كتاب حيار علوم ،اصول فقه ،علوم اصول وين ،خلاف اور

# كَتَابِ 'المحصول' ' كَيْشُرْحْ كَاتَحْقِقْ تَجْزِيهِ:

یا یک برای اورعلم ومعرفت سے پُرشرح ہے۔مؤلف نے اس کی تالیف میں جس قدر معظم کتب اصولید کی فرف رجوع ممکن تھاان سے رجوع کیا۔اس شرح کے مقدمہ میں درج ہے۔

"اصول المحصول الاربعة ، ومختصراته وسماه ب "الكاشف عن المحصول "

### ال شرح كى الهم خصوصيات :

- صاحب كتاب، المسحصول كالفاظ كي شرح كرتے ہوئے اصوليين كى كتب سے دقيق عبارات نقل کی ہیں۔
- ای میں بہت ی ایس عبارات منقول میں جوان کتب اصولیہ ہے ماخوذ ہیں جوامتداد زمانہ کی نذر ہوچکی ہیں۔
- سابقین کی مفقودہ کتب کے حوالے اور ان کے اقوال وآ راء کی حفاظت پرمبنی ایک علمی سرمایہ کی حامل
  - اں شرح میں بہت ی ایس کتب کے حوالے ملتے ہیں جن کی طرف عموماً رجوع کرنامشکل ہوتا ہے۔

إ نزرات الذحب ١٥٠٥م ٢٠٠٠ الفتح المين ٨٩/٢

عِ ابرهبالله عُرين محمود بن عميا ولعجلي بيش المدين الاصفها في (١٣١٩ء/١٢٨٩ء) فارس (اصفهان) بيس ولا دت بهونكي اور قاهر و بيس فن كئے محتے \_

1916 rdyress.co

besturduboo

فناصول

ندکورہ بالاخصوصیات کی حال شرح اس اعتبار سے ناقص رہی کدشارح اس کی بھیل ہے تبل ہی اپ خالق حقیق سے جالے اور صرف کتاب الاجماع تک شرح کر سکے۔ بیتین مجلدات اور ۱۹۵ اصفحات پر مشتل ایک کتاب ہے اس کا ایک تحریری نسخہ دارا لکتب مصربہ میں (۳۳ سے) نمبر کے تحت موجود ہے۔ ل ابن مثنیم الحکی شبیعتی (مثنو فی ۹۸۹ ھ) مؤلفات اصولیہ:

> ار كتاب المدخول في الاصول ٢\_ نزهة الناظر في الجمع بين الاشباه والنظائر .

> > الفركاح شافعي (١٢٢٧ هـ-١٩٩ هـ) ت

فقید،اصولی،ادیباوراجتهاد کے مرتبہ پرفائز تھے ای لئے فقیدالشام کالقب بایا-

> داؤ دبن عبرالله الجملي حنبلي (متوفى • 79 ه تقريباً) فقيداصولي تقيدانهوں نے كتاب "المحاوى في الاصول" تاليف كى۔ هي كمال الدين قليولي شافعي ( ١٢٢ هـ- ٢٩١ هيا ٢٨٩ هـ)

فقیہ، اصولی ، اویب ومتصوف تھے۔ اپنے علاقے کے قاضی رہے ، رائے کے نفاذ اور عدالت میں ابنا مثال آپ تھے۔

"نهج

اورود انہوا

جلا

J.1

مدر. ال

5

y)

.

-

ل مراة البنان وعبرة الميقطان ، ابومجر عبدالله بمن اسعد بن على بمن سلمان عفيف الدين البيافعي ليمني الممكن متوفي ٢٩٨ عـ ٢٠٨ عبر مراة البنان وعبرة الميقطان ، ابومجر عبدالله بمن اسعد بن على بمن سلمان عفيف الدين البيافعي البيمني الممكن متوفي السارفين ١/٩٠ مهر عبدالعارفين ١/٩٠ مهرية العارفين ١/٣٠ مهرية العارفين ١/٣٠ معرفي ١ مهرية العارفين ١/٣٠ مهرية العارفين ١/٣٠ مهروز العرب عبدالعدلي المنظم المحلي الشعبي ، البيناح المسكون ١/٣٠ مهروز العرب ١/٣٠ مهروز المرب ١/٣٠ مهروز المنظم المرب عبدالعدل ١/٣٠ مهروز المناه مربوز المناه مهروز المناه مربوز المناه مربوز المناه مربوز المناه المن

ه شرف الدين احمد دادّ دين عبدالله بن كوشيار الجيلي بغدادي ، مدية العارفين ١٠٠/٥ ٣

ل ابوالعباس كمال الدين احدين عين بن رضوان قليو بي عسقلاني (١٢٣٠ م/١٢٩١) ، مصر هي و فات بإ كي -

مؤلفات اصوليه: انهول نے كتاب "نهج الوصول في علم الاصول" تاليفكر الم سکی نے فرمایا:

" وعندى بخطه من مصنفاته ، نهج الوصول في علم الاصول مختصر صنفه في علم الاصول". (ميرك بإس ان كم باته كالكها مواان كمصنفات بس سان كالك يختفر بنام " نهج الوصول في علم الاصول" موجود بج معانبول في الاصول ين تصنيف كياتها)

المراغى نے فرمایا:

ایک

"من مصنفاته نهج الوصول في علم الاصول ومختصر صنفه في اصول الفقه". (ان كى مصنفات بيس سے نبج الوصول في علم الاصول اور اس كے علاوہ ايك مختصر ہے جھے انہوں نے اصولِ فقہ مين تصنيف كيا)

امام یکی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اصول میں صرف ایک "مسخت صب " لکھاتھا جس کا نام ابعج الوصول" تحار مرالمراغی کے بیان سے سے پت چاتا ہے کدان کی اس فن پردو کتا بیں تھیں ایک کانام "مختصر" اوردمری کانام "نہیج السو صول" تھا۔ جاجی خلیفہ کی بات سے المراغی کے بیان کی تقیدیق ہوجاتی ہے کیونکہ انبوں نے بھی ان کودوعلیجدہ کتب شار کیا ہے ہاں البستار ترخ وفات ۱۸۹ ھذکر کی ہے۔

طلال الدين الخيازي حتى (متوفى اعلاه ما ١٩٧هه)

ان کا تعارف تاریخ وفات ۱۷۱ هیس گذر چکا ہے۔ ابن الساعاتی حتفی (متو فی ۱۹۹۴ هه)<sup>ی</sup>

فقيد اصولى محافظ اورائي زماني مين علوم شرعيد من أقدماني جاتے تقد اديب وكاتب بھى عقد اصلا عليكى تقد ، الدرمستنفريد بغداد يرخفي مدب كلطائف كي تدريس كرتے مشس الدين محراصفهاني متوفى ١٨٨ وه شارح المصحصول" الألائن عاجب مالكي متوفى ٢٣٧ حصاحب مختصوا لمنتهى السول والامل برفوقيت ويت فقدواصول مساان كى الیفات ال فن میں مدطو لی اور وسعیت علمی پر دلالت کرتی ہیں جو حقی وشافعی اصول کا احاطہ سے ہوئے ہوتی ہیں۔ مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب "بسدیع النظام" تالیف کی جس کا دوسراتام " نہسایة الموصول الی علم الاصول" -

كاب "بديع النظام" كالتحقيق تجزيه: ابن الساعاتي في الإبتاليف "بديع النظام" بمن علام امرى نافى (متونى ٢٣١ه) كى كتاب "الاحسكمام" اورامام بردوى حنى (متونى ٢٨١هه) كى اصول السزدوى ك

لِ بِدِيةِ العَارِفِينِ ٥/ ١٠٠ الشِّح المبين ٤/٩٣/ بيتي الصَّولِيينِ الـ ١٣٥

ع احمد بن طلب منظفر الدين وابن الساعاتي متوفي ١٣٩٥ء - بغداد جي ولا دت بهوكي متاج التراجم في طبقات المحنيد كم مطابق

فنءاص

\_1 \_4

21

" قد منحتك ايها الطالب لنهاية الوصول الى علم الاصول هذا الكتاب البديع في

معناه، المطابق اسمه لمسماه . لخصته لك من كتاب الاحكام ورصعته بالجواهر النقية من اصول فخر الاسلام. فانهما البحران المحيطان بجوامع الاصول الجامعان لقواعد المعقول والمنقول هذا حاوللقواعد الكلية الاصولية وذلك مشمول بالشواهد الجزئية الفرعية ".

طریقوں کو سیجا کردیا۔انہوں نے "الاحکام" کے طریقہ سے تواعد کلیہ کے بیان میں اوراصول برودی ہے برا

فرع شوامد ميں مددلی ، جس كا اظهار انہوں نے اپنى كتاب " بديع النظام" كے خطبه ميں ان الفاظ كے ساتھ فرمايا:

(اعتشاكان علم ين في محج كتاب نهدية الوصول الى علم الاصول كاتخذديا بيديكتاب عيم عنى مين بداي ب اسم باسمی ہے۔ تیرے لئے میں نے اے' کتاب الا دکام' کے ملحض کیا اور اصول فخر الاسلام کے عمدہ جواہرے اس کو جڑا۔ بلاشبہ دونوں جوامع الاصول ہے پُرسمندر ہیں،معقول ومنقول وقواعد میں جامع ہیں۔ یہ کتاب قواعد کلیہ اصولید پرمحیط ہادرادلہ بڑنیفرعید پرمشمل ہے)

بدلیج النظام بر بختیقی مقاله: دکتور معدعز نے کتاب بدلیج النظام پراس کے دوسر عنوان "نهایة الوصول الى علم الاصول" ئے تحقیق مقالم پیش کیااور جامعه ام القری ے ٥٥ مم اصیر بی ۔ ان کے ۔ وُی کی وُگری حاصل کی۔ صاحب مدية العارفين في "بديع النظام" اور "نهاية الموصول"كودوا لك الك كتابين اركيابان كالما ے يكى ظاہر ہے \_ مركشف النظنون ميں جہال "نهاية الوصول السي علم الاصول" كا تذكره آيا ہوان حاشيد فذكور ع: "اعلم ان هذا الكتاب يسمى ايضا ببديع النظام وهو المشهور بين الانام ... ولبسا بكتمابيين بسل هو كتاب باسمين "ساس يهى الن دونول كايك جون كاتضريج بوجاتى باوريدكم برا النظام كا خطبة بهى اس بردلالت كرتا ہے ليكاب "بديع النظام" كا آغازان كلمات سے موتا ہے: "المخبو دابك اللهم يا واجب الوجود الخ"ر

كتاب "بديع النظام" (نهاية الوصول الى علم الاصول) كشارين:

مصلح الدين ابوالفتح موى بن (امير حاج بن )محد التمريزي متوفى ٣٦ ١ هـ في "السوفيسع فسي شوح البديع"كام عشرة تاليف كي يم

> ابوعمر وفخر الدين عثان بن على بن اساعيل المصر ى الطائي الحلبي متوفى ٣٩ ٧ هـ -1

مشمل الدين محتود بن عبدالرحمٰن بن احمد بن محمد بن ابو بكر بن على الاصفها ني متو في ٣٩ ٧ هـ - سي \_1

ل كشف النطنون ٢/١٩٩١ء، بلبية العارفين ٥/ • • ا - ١ • ١ ، الفوا كدائبهيد ،ص ٢٥ - ٣٠ تا تالتراجم في طبقات الحفيد ، قاسم بن قطلو بلا متونى و ٨٨ هدر ص ١ (١٠) ما لقة المين ٩٨/٩ و ٩٥ مجتم الاصليين ا/ ١١ - ١٤٢)

ع تاج التراجم ، قائم بن قطلو بنا متوفى ٥٨٥ مه من ١٨٥/٢) ، الفوائد البهيد ع ٢١٦، الجواهر المصنية ١٨٥/١ الفتح المبين ١٨٠٠/١ س كشف الظنون ١٩٩١/٢

besturdubooks 3.69 press com

۱۷ ابوالحسن زین الدین علی بن الحسین بن القاسم بن منصور بن علی الموسلی متو فی ۵۵ کھے۔

ه کی این علی این خطیب المتبرین ی متونی ند م

۱۔ سراج الدین عمر البندی متونی ندی

2. مشمل الدين محمه النوشابا دى حنى متو فى ندي<sup>س</sup>

كتاب "بليع النظام" برحاشيه : مولانازاده محب الدين محرائن احر فقي ١٥٩ هد اس برحاشية الف كيا- ٩

الدين نعمه شافعي (١٢٢ ه/١٩٧٥)

نقیہ،اصولی اور کئی دوسر نفون میں پرطولی رکھتے تھے۔شام میں ند ہب شافعیہ کی ریاست ان پرختم ہوتی تھے۔ شام میں ند ہب شافعیہ کی ریاست ان پرختم ہوتی تھے۔ عزالہ مین بن عبدالسلام سے تفقہ حاصل کیا اپنے زمانے کی مشہور تعلیمی درسگا ہوں مشلاً غزالیہ میں تدریس کی۔ الوّلی کے قائم مقام قاضی کے طور پر خدمات انجام دیں، شخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگر دہونے پرفخر کرتے تھے ادفرماتے تھے :

"انا اذنت لابن تيميه بالافتاء ". (ين في ابن تيكوافاء كي اجازت دى ب)

مؤلفات اصوليه: انہول نے كتاب "البديع في اصول الفقه" تاليفك-

تحقیقی تجزید: انہوں نے اپنی اس کتاب میں علامہ امدی شافتی (متونی ۱۳۳۱ ہے) اور امام رازی شافتی (متونی ۲۰۲۱ ہے)
کطریقوں کو جمع کیا۔ علامہ امدی اور امام رازی دونوں متاخرین متحکمین میں سے ہیں۔ ہم پہلے تفصیل سے الاحکام
اور انھوں کے تعارف میں بیان کر چکے ہیں کہ ان دونوں کے مصنفین نے چار اسماسی کتب کو اپنی اپنی کتب
اور انھوں کے تعارف میں جہاں اشتراک ہے وہاں طریخ تحقیق و بحث میں دونوں کا انداز مختلف رہا۔ امام رازی نے
ادلی کثریت کی اور احتجاج کا رنگ ان پر غالب رہا جبکہ علامہ امدی کی غداجب کی تحقیق سے دلچی رہی اور ان کا زیادہ
میلان آخریج مسائل پر رہا۔ کتاب 'البدیع'' سے متعلق ابن کشر کا قول ہے :

" و هو عندى بخط مؤلفه الحسن ". (اورجرے پاس وہ كتاب مؤلف كاعدہ خط ش موجود ہے) ك

ل بدية العارفيين ١٩٩١/٢ الفتح أميين ١٦٥/٢ ع كشف الطنون ١٩٩١/٢ الفتح أميين ١/ ١٥٨ ع حواله ما بق عن عواله ما بق عن المعارفيين ٢٠١/٦ لا العالم باس شرف الدين احمد بن كمال الدين احمد بن أسمد المقدى النايلسي (١٣٦٥ م/١٣٩٣ ء) كي اليفاح أمكون ١٤٢٣م ١٤ ، مدينة العارفيين ١/ ١١٥ الفتح أميين ١/ ٩٦ ، جمم الاصوليين ١/ ٥٤ محد بن محمدالنوري حنفي (١٩٣ ه ميس زنده تھے) ا

مؤلفات اصولید: بیالا حیکی کی تناب "المنتخب کشارح بین ان کی شرح کانام "المستخب فی شرح المتخب بی مؤلفات اصولید: "الحمد الله الذی علم فاعلم" - بعده ۱۹۳۴ هش این کمان کی تالیف سے فاعلم " میں اور بن احمد بن بردی القاانی حفی (متوفی ۵۵۵ه) نے اس کتاب محمد کی شرح پرحاشید: ایومحر منصور بن احمد بن بردی القاانی حفی (متوفی ۵۵۵ه) نے اس کتاب "المستخب" برحاشید کھا ہے۔

زين الدين التنوخي حنبلي (١٣١ هـ/ ١٩٥٧ هـ)<sup>٢</sup>

فقیہ،اصولی بنحوی اور کی علوم میں بتبحر تھے۔ شیخ موفق الدین کے اصحاب سے تفقد حاصل کیا ۔ تفلیسی سے اصول کی تعلیم حاصل کی ۔ اصول کی تعلیم حاصل کی ۔

#### مؤلفات اصوليه:

ا- اصول فقديس كتاب تاليف كي-

مدسة العارفين ميں ہے كمانبوں نے كتاب "المصحصول "كى شرح كھنى شروع كى تقى محروہ اس كو تمل
 منہيں كر يكے ہے۔

احدالحراني حنبلي (١٣١ه/١٩٥٥ هـ)

نقیہ اصولی اور قاضی تنے۔ حلب ، دمثق اور قدس میں بھی جا گر تھے لیا۔ مذہب کی معرفت اوراس کے دقائق وغوامض کی معرفت ان پرختم ہوتی ہے۔اصول فقہ ،اصول دین ،علم خلاف وادب کے ماہر عالم تنے۔قاہرہ میں نائب قاضی رہے ،متعدد کتابوں کے مصنف تنے مثلاً فقہ میں الرعامیة الصغر کی اور الوافی وغیرہ تالیف کی۔

مؤلفات اصوليد: اصول فقدين ان كى كى تصنيف كالممين علم نهيس موسكا\_ك

شخ مجدالدین الا یک شیرازی (متوفی ۱۹۷هه)

مؤلفات اصولید: قاضی بینادی کی کتاب "منهاج الوصول الی علم الاصول" کی شرح لکسی اوران کانام "معراج الوصول فی شرح منهاج الوصول" رکھا۔اس کا آغازان کلمات ہے بوتا ہے:"سبحانک اللهم یاواجب الوجود" کے

ل ابدالفضل محر بن محر بن محر بين نوري خني بشهر ماردين ت تعلق ر كين تند \_

ع اليشاح أمكون ١٩/٥ ، برية العارفين ١/١١٨

س ابوالبركات زين الدين بن أمنى بن الصدر عز الدين ابوعمر وعثان بن اسعد .....النتوخي ( ١٣٣٣ ء / ١٣٩٥ ء ) دشق مين وفات پال \_ التعالى

ع جربية العارفين ٢/٢٤، شفررات الذهب٥/١١٣١١ القي أميين ١١/١٥، يجم الاصوليين١١١١/١١٥ (٢٠٥)

ے ابوعبداللہ جم الدین احمد بن حمدان بن هیب بن احمد بن هیب الحرائی انعمر ی (۱۲۳۳ء/ ۱۳۹۸ء) حران میں ولادت بوئی، قاہرہ بی دارد تھے۔ ہے مجم الاصلیمین ا/ ۱۱۲ (۸۰) کے محدالی بکرالا کی شیرازی کشف الظنون ۲/ ۱۸۸۰

395 Wordpress con

ابز جعفرالغرناطي (متو في ٢٩٩هـ) ك

متازمقام رکھتی ہیں۔

مؤلفات اصولید: امام غزالی کی کتاب "المستصفی" کی شرح کهی جوایک عده شرح بدالدیباج ش اس كالعريف ين "شوحا حسنا" ندكور بي

> ابن ابولاحوص مالکی (۱۰۳ ھے۔ ۱۹۹ھ) مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "شرح المستصفی" تا کیف کی۔ <sup>سے</sup>

> > داؤذبن كوشيار خلبلي (متوفى ١٩٩٧ ھ)

فقيه،اصولى اورمتكلم تقى-مدرسمستنصريدين مدرس تق-

مؤلفات اصولید: انہوں نے کتاب "الهادی فی اصول الفقه" تالیف کی ع

ابراہیمالا یکی (الا یکی) (متوفی ۵۰۰ کے مقفر یباً)ہ

مؤلفات اصوليد: انبول نے كتاب "معواج الموصول في شوح منهاج الاصول" تاليف كي-آغازيول ب: "سبحانك اللهم يا واجب الوجودو يا واهب الخير والجود الخ ..... ـ ـ

افتام يول ٢ : "قال الفقهاء : يحوز مطلقا لما ذاع انه عليه السلام. لم يقل لاحد تلفظ بكلمتي الشهادة : هل علمت ، حدوث الاحكام في كونه تعالىٰ مختاراً ام موجبا"\_

اس كتاب كوانبوں نے قاضی قطب الدين احمد بن فضل الله القراد بن اورا پنے خطب ميں ان كى تحريف كى اور ال شي شرط لگائي كدوه حل الالفاظ مے تجاوز ندكريں يريا \_ دارالكتب المصر بية ١٣١١،٥٠٥ ميں اس كانسخد موجود ہے اس طرح الزہر میدیش (۳۲) ۹۴ وانمبر پر بھی موجود ہے۔

#### 수 수 수

ل الإجتفراحمة بن محمد بن عبد الرحمٰن بن مسعد والعامري الغرباطي متو في ٢٩٩١ء \_غرباط ( اندلس ) بيس و قات يا ئي -ع اليذاح أمكنو بن الم ١١٨ على العارفيين ١/٥ - اللديباج \_ص م - الانتقاميين ١/ ٩٨ بتهم المؤلفين الر ٥٨ ـ 19٨ (١٥٧) ٣ حافظ ابطی الحسن (الحسین ) ابن عبدالعزیز بن مجدالقرشی الغبر کی الغرباطی اندلسی ، ابن الماحوص ، بدیبة العارفین ٣/٥ ٣/٠ ـ ع اید ترف الدین داد و بن عبدالله بن کوشیار البغد ادی ، مدید العارفین ۵/۴ ۳ ، شتر رات الذهب ۵/ ۳۲۷\_ ۴۲۸ ، جم الاصولیون ه مجدالدين ابرائيم بن احد بن محرالا يكي (الا كي ) حوتى ١٣٠٠ \_تقريباً ايران ك شهرات كي طرف نبت (rr4)99/r -1225 ع كشف الظنون ١٨٥٠ مجم الاصوليين ا/٣٣ (٣)

besturdubooks,wordpress.com

# آ تھویں صدی ہجری میں اصول فقہ برکام کی رفتار

الهوي صدى ججرى بيس سياسي علمي حالت يرايك طائران نظر:

عاكم بإمرالله نے اہ صحیص وفات یائی تو ناصر محدین قلاون نے حاكم کے بیٹے مستلفی باللہ کے ہاتھ پر بیعت كی ، متكفي علم فضل مين ممتاز قفافن خوش نويسي مين دسترس ركهتا بسخاوت اس كي فطرت ثانبيتمي بشجاعت مين مشهورتها، عالمون اربا کمال لوگوں کوسر ، آنکھوں پر بھا تا ،اس کی جو ہرشناسی اور قدروانی کے باعث ارباب فضل وکمال اس کے دربار میں کھیے علیاتے۔ ۴؍ سے مستکفی کی وفات کے بعد ناصر نے اس کے بھیتیج واثق بالٹدکوخلیفہ مقرر کیا۔ مگراس کے بعد ناصر عرف جید ماہ زندہ رہ سکا اور پھراس کی وصیت کے مطابق واٹن کومعزول کرے حاکم بامراللددوم کو M سے حیس خلیفہ بنادیا گیا۔ عاكم نے رسوم خلافت میں نئی روح پیدا كى۔ان كے زمانے كے مصر كے ساتوں باوشاه اس كے سى كام كومخالفان نظرے شد مكي عك ان كانتقال كے بعد معتضد باللہ ١٨٥ عصي تخت نشين ہوئے،ان كے عبد ميں تين بادشاه آئے،معتضد شريف ائنس، خوش کردار ، کشادہ دست اور علم نواز تھا۔ ۲۳ ہے جس انتقال کر گئے ان کے بعد متوکل علی اللہ اوّل ان کے جانشین بوئے۔ان کے زمانے میں یا بچے سلاطین آئے۔۸۵ء میں ان کومعندول کر دیا گیا۔واثق باللہ دوبارہ ان کی جگہ خلیفہ ہے ادر جارسال تك خدمات انجام دينے كے بعدوفات با كئے ٨٨ ٢٥ مات معظم تخت نشين موسے مكر ١٩ ٢ هم معذول كرديتے گئے۔ مابق معذول خلیفہ متوکل نے ان کی جگہ اقتدّ ارسنہجالا۔ ۸۰۸ھ میں متوکل بھی انتقال کر گئے <sup>لے</sup> .....ساتویں اور اٹنویں صدی بجری میں دنیا کے ہر خطہ میں مسلمانوں کا بیرحال تھا کہ وہ چھوٹی حچھوٹی حکومتوں میں تقسیم ہوگئے ۔ایک وہرے کی سرکو بی میں لگےرہے،مسلمان شہنشاہ وسلاطین اپنی رعایا کواستبداد وظلم کا نشانہ بناتے۔

علمی اعتبارے ساتویں آتھویں ،صدی ہجری کوایک خاص مقام حاصل ہے مگر بیانتیاز کثرے فکر بیٹنی ندتھا، بلکہ ملم ک کڑت یراس کی بنیادیں استوار تھیں بختصیل علم کے ذرائع دوسائل مہل ہونے اور جگہ جگہ مدارس و کتب خانوں کے قیام ے اوگوں کی معلومات میں بہت اضافہ ہو علمی شخفیق و تدقیق کے راستے تھل رہے تھے، جس کی وجہ سے افراد کی ایک ایسی ہاعت بھی ظہور پذیر ہوئی جس نے کتب متوارشدا پی اور اپنے زمانے کےعلماء کی کتب کی شروح ،حواثثی تعلیقات الفرات لکھے۔مسائل کی توضیحات میں ان سے مسائل کی تحقیق کی ،اس صدی سے اصولین کی کتب اصولیہ کے تحقیقی ار بھی اس رجان کی عکای موجائے گی۔

حثلة تنقیح توضیح والنکویج پراس زمانے میں اور اس کے بعد ۳۷ سے زائد کتب تالیف کی گئیں اور ای طرح بن الدین السبکی کی جمع الجوامع پر تقریباً ۲۰ ہے زائد کتب لکھی گئیں۔ مدارس وکتب خانوں کی کثرت ہے نشر

ليا التأاملام الوفيم عبدا تحكيم نشتر جالند حرى وعبدالحميد ص ٩٠٠ هـ ١٠٠٠ يرفنص لا موره كتاب منزل سنه يمه نارة أسمام شاه عين الدين لا ندوى خلافت عباسيه ومهم/٣٨ - ٩٩ منتحض كرا چي سعيدان ايم كميتي -

واشاعت ،علم اور کشرت مخصیل کے وسائل عام ہوگئے اور سہ بات اشاعت علم اور تصنیف و تالیف کی ترقی کا سبب بھی ان مدارس میں طلبا ،عقلی نعلی نقلی مقام علوم حاصل کر سکتے تھے تفسیر ،حدیث ، فقد لغت ہر قتم کے علم سے ان کے اذبان نشو ونما پائے تھے اور طبائع کے رجحان کے مطابق علوم میں اعلی منازل طے کرتے ، بعض مدارس مخصوص علوم وفنون مثلاً حدیث وفقہ واصول کے لئے الگ الگ قائم ہوئے ۔ اس رجحان کے فروغ کے جبال فائدے ہوئے وہاں اس کے نقصانات بھی ہوئے کہ اس ورمیں فکری جمود کی بنیادی بھی استوار ہوگئیں ۔ کشرت ا تباع کی جڑیں گہری ہو ق انتصانات بھی ہوئے کہ اس ورمیں فکری جمود کی بنیادی کھی استوار ہوگئیں ۔ کشرت ا تباع کی جڑیں گہری ہو ق الکمی ۔ کشرت ا تباع کی جڑیں گہری ہو ق الکمی ۔ کشرت ا تباع کی جڑیں گہری ہو ق الکمی ۔ کشرت ا تباع کی جڑیں گہری ہو ق اور ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ اکثر علماء حدیث ، تفسیر ،صرف ونحو ، فقد وعقائد کے متعلق سب کچھ جانے کے با وجود اس اور تالع سے جھے تحقیق کا ماد و اور استنباط مسائل کی صلاحیت ہے کام لینا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے با وجود اس اور تالع سے تحقیق کا ماد و اور استنباط مسائل کی صلاحیت ہے کام لینا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے با وجود اس نمان نہائے کی اس کے اسولین نے اصول فقہ برعمرہ کتب تالیف کیں۔

مثلاً حافظ النفى كن المسناد "ابن تيميك "المسوده" عبد العزيز بخارى كى "كشف اسواد" صدر الشريعيك" المتنفيح والمتوضيح "ابن قيم جوزى كى "اعلام الموقعين عن رب العالمين" تاج الدين بكى كن "جسم المجوامع "عبد الرحيم اسنوى كى "نهاية السول "امام شاطبى كى" السمو افقات" اوربدرالدين زرتشى كى "البحو المحيط" وغيره اس صدى جرى كى شابكارتصانيف بيل-

# آٹھویں صدی ہجری کے اصولین اوران کی اصول فقہ پر کتب وخد مات کا تعارف

ركن الدين سمر قندى حنفى (متوفى ا • ك ه) مئولفات اصوليد: "جامع الاصول فى اصول الفقه" ك ابن دقيق العيرشافعى ( ٦٢٥ هـ ٢٠٥ ك ه )

فقیداصولی و تحدث منتے مسلکا مالکی منتے گر کچرشافعی بن گئے ، آپ کے والد مالکی مسلک کے بڑے علماء فضلاء شل سے منتے۔اپنے والد ما جد سے اور کچر تجاز ، دمشق ، شام مصر کی شیوخ سے مالکی غدیجب کی تعلیم حاصل کی اور شافتی فدیب اختیار کرنے کے بعد ان کی کتب وشیوخ سے مستفید ہوئے صاحب قو اعد الاحکام فی مصالح الا نام۔ابن عبدالسلام متوفی \* ۲۹ ھ آپ کے اسا تذہ میں سے متھے مصر (مسجد شافعی) وشام وغیرہ میں تدریس کی آپ کے درس میں اکابرین جمع ہوتے ، دیار مصریس قاضی کی خد مات بھی انجام دیں۔متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔

ل حدية العارفين ١٩٣/٥

ع ابن وقيق العياطي بن محرين وصب بن مطيح بن الجالطاعه القشيري المفلوطي مصري تقى الدين (١٣٨٨م/ ١٣٠٦م) قاهره ميس وقات بإلى-

inordpress.cor فدمات اصولیہ کے معتر فین : قطب الدین الحلی نے آپ کے ملمی تفوق کے اعتراف میں فرمایا : "كان ابن دقيق العيد ممن عوف بالعلم والزهد، عارفا بالملهبين، اماما في الاصلين ..... " (ابن دقیق العیرعلم وزحد میں معروف اوگول میں ہے ہتھے۔ دونوں ند ہب( شافعی وہالکی ) کے عارف اوراصلین (اصول فقد واصول الدين) بين المام تھے)۔

النازماكاني نے قرمایا:

"انه امام الائمة في وقته كان متبحرا في التفسير والحديث محققا في المذهبين متقنا للا صلين والنحو واللغة ..... "ك

(بلاشبه دوايينه وقت كامام الائمه بنقح آخيير وحديث مين تبحر تتحد دؤون غدابب (شافعي ومالكي ) مين محقق اورخواللغة اوراصلین (اصول فقه ودین) میں متقن تھے) کے

#### مفنفات اصوليه

مقدمة المطرازي في الاصول<sup>ك</sup>

شرح مقدمة المطرازي في الاصول سي \_۲

شرح منتهي السول والامل لابن الحاجب <sup>هي</sup> ٦,

عنوان الوصول في الاصول. في اصول الفقه <sup>ت</sup> -0

شرح عنوان الوصول في الاصول <sup>ك</sup> \_0

"كتاب عنوان الوصول "كا آغاز يول ب :

" الحمد لله ذي العزة والجلال الخ "

### ما في خليف في كها كها تبول قرمايا:

"قال فهـذه قـصـول مشتـملة على تعريفات ومسائل لا غنية عنها للفقيه في معرفته الاحكام اوردتها على سبيل الايجاز مقتصراً على روس المساتل مكتفيا بالا نموذج من نكت الدلاتل جردتها للمبتد لين في الفن وهو عشر ورقات " ٥٠

(پرکتاب تعریفات اورا دکام کی معرفت کے مسائل پرمشمنل ہے جن سے فقیہ کسی صورت چشم پوشی نہیں کرسکتا۔ میں نے ان ای مختمرا تحریر کیا اور بنیادی مسائل پراکتفا کیا اور دلاک سے نکات بیان کرنے میں صرف ضروری مسئلہ پراکتفا کیا، یں نے اس کتاب کوفن کے مبتد کین کے لئے لکھا ہادریا کتاب دی اوراق پر مشمثل ہے)

ل از بن عبدانسلام ورضون على تدوى ائتمه القكر الاسلامي عن ٢٨ - ٢٩ وشق دار الفكر ٩ ير١٣ مد ١٩٧٠ و

ع حدية العارفين ١٣٠/١ هي حوالدمايق

س حوالدسابق

1-1-1-1/4 01/2

٨ والرمايل

مے حوالہ سابق

ل كثف الفول ٢/٢١١١

- -

اس کے علاوہ ''الاهام و الالمهام فی احادیث الاحکام ''اوراس کی شرح ( نامکمل )لکھی ان دونوں میں جا گھھ پیش کئے جومختلف علوم میں اور خصوصاً علوم استغباط میں آپ کی آگا ہی اور وسعت علمی پر دلالت کرتی ہے۔اس کے علالا ''شرح کتاب العمدہ'' بھی لکھی جواحکام میں ہے۔'

مؤيدالدين القااني حنفي (متوفى ٥٥ - ٧ه يا ٥٧ ٧ه )

فقيد من مكديس آكراً باد موسك عقد

متولفات اصوليه:

ا۔ شرح المغنى للخبازى <sup>س</sup>

شرح المنتخب للاخسيكثي مجميرة

س حاشيه على شرح للاخسيكشي

محد بن محد بن فورى حقى متوفى ٦٩٣ هـ نے كتاب " المنتخب في شوح المنتخب" تاليف كى اس پر "مؤيدالدين" نے حاشية تحرير كيا۔ ه

ابن بهرام شافعی (متوفی ۵۰۵ھ)

مدینه وصلب میں قاضی رہے۔انہوں نے 'نتحفہ النبھاء فی احتلاف الفقھاء'' تالیف کی۔ کے عبدالعزیز الطّوسی شافعی (متو فی ۲ ۴ کھ ) کئے

فقيداصولي تقعه النجيبية ، ومثق مين مدرت رب ورالناصريين معيد تقه-

متولفات اصولید: انبول في "كاشف الرموزومظهر الكنوز" تالف كى دراصل بيابن حاجب كى اصول فقي متولفات المنتهى" كى شرح ب-

اس كتاب برشخفیق : عوض بن محد القرینی نے اس شرح برشخفیق پیش كی اور ٢٠٠٥ اله میں جامعد امام محد بن مود الاسلامید ریاض سے ماجستیر (ایم اے) كی ذگرى حاصل كی ۔ ٢

> عبدالصمدالفاراني (متوفی ۷۰ ۷ ه بعد ) في نقيه داصولي تھے۔

ل الفتح أمين ١٠٣/٢ ع مؤيدالدين الوجي منصور بن احمديز يدالخوارزى «القاانى ع هدية العارفين ٢/٣٤٣ ع حوالد سابق هي اليضاح الكون ١٠٣/٣ هدية العارفين ٢/ ١٣١٨ سي تاريخ وفات ١٥٧٥ه فذكور به هدية العارفين ١٣١/٣ عي الوجير عبدالعزيز بن مجر بن على «نسياء الدين طوى ثم وشقى متوفى ٢ ١٣٠٥ وقات بائى هي حديثة العارفين ١٥/١٥٥ ، شذرات الذهب ٢/١١٥ ، الفتح أمين ٢/٣ ١ ، مجم الاصوليين ٣/٣ ١٣ (٣٣٨) الإفان صوليه: قاضى الميصاوى كى تتاب منهاج الوصول" كى شرك سى اس تتاب كوسى ما سى تربية بييش كيار من الله على مال الوفيد الله البقو رى ما لكى (منوفى سى سى سى الله الموقي الموقي الموقية الموقية الموقية الموقية الموقية الموقية

نتیہ، اصولی اور محدث تنے، اندلس ومصر کے علماء ہے مستفید ہوئے، شہاب الدین قرآنی متوفی ۲۸۴ ھآپ کے اہا تذہ ایس سے، جواصول فقہ پرکئی کتابوں کے مصنف تنے۔

مُولفات اصوليد: انبول ن تسرتيب فروق القرافئ تاليف كالراغى في المراغى المراغى المراغى المراغى المراغى الماليول في الماليول الله الدين المحتصر فروق القرافي في الاصول تاليف كاورالديباج من عني الاصول " الماليف المرافى في الاصول " على المسلم المرافى في المسلم المرافى في الاصول " على المسلم ال

كابرتيب فروق القرافي كالمحقيق تجزيه:

جیما کہنام سے ظاہر ہے کہ عبداللہ بقوری نے امام قرافی کی تفسور ق "کومرتب کیااس کے قواعد ومسائل کی تلخیص کی بین جگہوں پر نقد کیا ہے۔ بیچے مناسب قواعد کا اضافہ کیا اورائے فروق کی طرز پر مرتب کیا ہے۔ کلی قواعد ناصولی قواعد اصولی قواعد اللہ کا کا قواعد ناصولی قواعد اللہ کا کھول کے اور الکتب الوطنی تونس میں ۱۳۹۸۲،۱۳۲۹ نمبر پراس کا مخطوط موجود ہے۔

ابوجعفرالغرناطی مالکی (۱۳۷ ھ/ ۸۰۷ھ)

نتیہ اصولی ، مفسر ، محدث اویب ، نحوی اور متکلم تھے، الدیباج کے مطابق جارسواسا تذہ ہے اکتساب علم کیا ، اپنے زانے کے اندلس بلکہ پورے مغرب کے محدث تھے، امراء وعظماءان کی زیادت کوآتے ، میان کے پاس جانا پسندنہیں کرتے ، جق گوئی پران کی طرف سے ایڈاء بھی دی گئی ، مگر ثابت قدم رہے۔

مُولفات اصوليه: انهول نے كتاب" شوح الانشارة لىلباجى فى الاصول" تاليف كى جوكة قاضى ابوالوليد عيمان بن خلف اندلى قرطبى متوفى ١٠٥٠ هى تصنيف ہے۔ ١٩

ابواسحاق ابراجيم الانصاري (متوفى ٥٩ ٢ هـ )

الديباج ميں مذکور ہے:

یا ایناح الکتون۴/۱۹۸۹ مین مجدالیقو ری متوفی به ۱۳۱۰ ما انداس مین ولادت اور مراکش بین ۱۳ مه (۱۳۳۰) ع ابزیراندگیرین ابرایم بین مجدالیقو ری متوفی به ۱۳۰۰ ما ندلس مین ولادت اور مراکش بین انتقال به وا ع ابزیم احدین ابراییم بین زبیر آتشی الجیائی (۱۳۳۷ م) هم ناطیش وقات پائی ع ابزیم احدین ابراییم بین زبیر آتشی الجیائی (۱۳۳۷ م) هم ناطیش وقات پائی فی تذکرة الحفاظ ۱۳۸۳ می ۱۳۸۵ (۱۳۳۷) مالدییاج هم ۱۴ ما، افتح آلمیین ۲/۲ ما، به هم آلام وکیین ۱/۲ به ۲ (۱۳۸۸) و ابرای ایراییم بین احد (محد) الخزر بی الانصاری الخزری الاندگری متوفی ۹ مها و تیون اکرآ باد بو گئی تقدیم مقلیر بقائے ان کا نام ابراتیم بین احد رکشی الظنون ا/ ۲۰۵ می ابراتیم بین احد مذکور به کشف انظنون ۱/۱۸۸۱ بین ان کی تاریخ وقات ۱۸ مید کندگری به به الدیبان اور کشف انظنون ۱/۱۸۸۱ بین ان کی تاریخ وقات ۱۸ مید کندگرد به کشف انظنون ۱/۱۸۸۱ بین ان کی تاریخ وقات ۱۸ مید کندگور به میساندیبان اور کشف انظنون ۱/۱۸۸۱ بین ان کی تاریخ وقات ۱۸ مید کندگر در به کشف انظنون ۱/۱۸۸۱ بین ان کی تاریخ وقات ۱۸ مید کندگرد به کشف انظنون ۱/۱۸۸۱ بین ان کی تاریخ وقات ۱۸ مید کندگرد به کشف انظنون ۱/۱۸۸۱ بین ان کی تاریخ وقات ۱۸ مید کندگرد به کند به کندگرد به کندگرد به به کندگرد ب "اخد عن علماء الفريقية ونجبائها علوم العربية والبيان واصول الدين، واصول الفقه ..... له في ذلك تصانيف وتعاليق غير انه لم يخرجها من مسو داتها، لر دانة خطه و دقته لم يخرجها غيره "ل ذلك تصانيف وتعاليق غير انه لم يخرجها من مسو داتها، لر دانة خطه و دقته لم يخرجها غيره "ل (علماه ونجاء افريقت علوم عربيه بيان، اصول دين اوراصول فقد كاعلم حاصل كيا ...... اوران علوم عن ان كي تصانيف وتعاليق بين جوسودات كي شكل ب باجرنة تكل كيس كي ونكه ان كارتم الخط واضح نيس تحااوران كي تحصف بين وشواري تقى اس لئے وقع اليق بين جوسودات كي شكل ب باجرنة تكل كيس كي في اس كي تشريح نيس كي)

#### مئولفات اصوليه:

اد تقصى الواجب في الرد على ابن الحاجب

۱- دفع المظالم عن كتاب المعالم للامام فنحو الدين داذى متوفى ٢٠٢ه (صاحب المحصول) وراصل الدين داذى متوفى ٢٠٠١ هـ (صاحب المحصول) وراصل الدين يرعبد الله بين عبد المعالم " للهران كاجواب ديا اوركع كتاب المعالم " للهران كاجواب ديا اوركم كتاب المعالم كالمران كاجواب ديا اوركم كتاب المعالم كالمران كاجواب ديا اوركم كتاب المعالم كالمران كا

ابوالبركات حافظ الدين النسفي حنفي (متو في ١٥)\_

فقيها صولى مفسرى دث منتظم تتي بشمل الأنمي محمد بن عبدالتارالكروى تنفقه حاصل كيا الفوائد البحيد بين نذكور ب:
"كان اهاها كاملا عديم النظير في زهانه راسا في الفقه والاصول "
(وه البيز مانه ك عديم النظير كامل امام تنه، فقد واصول بين اعلى مقام ركمة تنه)

#### متولفات اصوليه:

ا منار الانوار في اصول الفقه: اصول فقد يس مشهورومتداول متن بهد

۲ - کشف الاسواد : بیمنارالانوارکی شرح ہے۔

س شرح المنتخب حسامي

"الفوائد البهيه" من مركور :

"من تصانيفه ........ وشرحان على منتخب الاخسكيشي وشرحان على المنار "ك (اوران كي تصانيف من على المنتب الاخسيكشي پردوشرس بين اوروشر مين المنار پر بين)

"المهناد" بإشروح وحواشي:

صاحب "المناد" في اس كى الكيشرح خودتاليف كى اس كے علاوہ دوسرى شروح مندرجة ولى إيس :

لِ الديباج ص١٣٩٥-١٥٥ ٢ مع الديباج ص١١٥١، الفيخ المبين ٢/٢٤، يتم الاصليبين ١/٨٥(٣٣) ـ ١٨٥١(١١٠) سع اوالبركات حافظ الدين، عبدالله بن احمد بن محمود النسقي متوثى ١٣٠٠ مرفقه شي وفات باكي مع حدية العارفين ٢٨٣/٥، الفواكد المحميه ص ١٠١١-١٠، جوابر المصلية ١٠٨/١ ـ ١٢١(١١٥) الفية المبين ١٠٨/٢

أنامول كى تارىخ عبدرسالت سے عصر حاضرتك حصدا ول خطاب بن الى القاسم القره حصاري (١٤٥ه وزنده منه) في شرح تاليف كى ك شخ شجاع الدين هبة الله بمن احمرتر كستاني متوفى ٢٣ ٧ هه نه ين يبصوة الانسواد " كے نام سے شرح لكهي ع في عيس بن اساعيل بن خسروشاه الاقصرائي في اندوار الافكار في تكملة اضاءة الانوار "كنام عشرت قوام الدين محد بن احمد الكاكى البخاري متوفى ٢٩٥ عدد معروف بيشخ شرف الدين القريمي في "جامع الاسواد" كنام عشر حكسى يم جمال الدين يوسف أبن قوماري العنقري الخراطي متوفى ٢٥٧ هدني " اقتبساس الانوار" كمنام = شرح تاليف کی ۔ <u>ھ</u> ناصرالدّ بن ابن الربوه محمد بن احمد بن احمد (بن عبدالعزيز القونوي) الدشقي متوفّى ١٣ ٧ هدفي شرح تاليف كي لي ابوحفص سراج الدين عمر بن اسحاق بن احمد الصندي الغزنوي المصري متوفى "ا 22 هـ ي عبدالله بن محد جمال الدين الحسيني بقر كارمتوفي ٢٧٧هـ في شرح تاليف كل 🕰 عبدالله بن محمد بن احمد الحسيني النيشا بوري حنفي متو في ٢ ٧ ٧ ٥ هـ. ٩ المل الدين تحدين محمود البابرتي حنفي متوفى ٨٨٥ه في الانوارك نام عشر ح لكهي- على جلال الدين ابن احد الروى حنى قاهرى متوفى ٩٢ كه معروف بالقباني في شرح تاليف كى لي جلال الدين رسول بن احر بن يوسف التباني حنفي متوفى ٩٠٠ ه صف المنسويعة "كمام عشرت عبدالطيف بن عبدالعزيز متوفى ١٠٨ه معروف بدابن الملك اورابن فمرشته وسط

این فرشته کی شرح پرحواشی : ۱۔ زین الدین بن قاسم قطلو بغاخفی متوفی ۹۵۸ه نے اس شرح پرحاشیة تحریر کیا۔ <sup>سک</sup>

۲ احمد بن مصطفیٰ بن محمد بن مصطفیٰ برنازقر ه خوجه خفی متو فی ۱۳۸۸ هداده است. ۱۱ مرب ۱۱ نید ما مهم محمد به العارفین ۱۲/۲۰۰۰ ۲ کشف اظلیون ۱۸۲۲/۸۶۰ مدیة العارفین ۱۸۲۲/۲۰۰۰

ع كف الخفون ١٨٢٣/١٥ عدية العارفين ٥/١٣٣٤ على الصولين ١٨٩٥/١٥ على التف المقلون ١٨٣٨/١٥ عدية العارفين ١٨٣٨ على المساهدية العارفين ١٨٨٨ على المساهدية العارفين ١٨٨٨ على المساهدية العارفين ١٨٨٨ على المساهدية العارفين ١٨٨٨ على المساهدة المساه

۳۔ حسین امای معروف خوجہ حسام متوفی ۹۲۱ ھے۔

٣- ابن بلي محد بن ايرا بيم الحلى متوفى ٩٥٢ه هـ " انواد الحلك على شرح المنار لا بن الملك" كنام عاشيكهاي

۵۔ عزی زادہ مصطفیٰ بن محر حنی متو فی ۴۰۰ اھے۔

عزمی زادہ کے حاشیہ پر حاشیہ :

یجیٰ اعرج متونی ۱۳۰۰اه (تقریباً) نے عزمی زادہ کے حاشیہ پر حاشیہ تالیف کیا۔ م

شیخ بوسف بن عبدالملک بن بخشایش روی متوفی ۸۲۵ صف "زین المهناد" کهنام سے شرح تالیف کی \_ <sup>ه</sup> \_10

محد بن محمود بن حسن الحسيني حنى نے ٨٥٠ هيل تاليف عفراغت بائي التبيان كي نام ع شرح لكھى۔ ت \_10

سيف الدين محمد بن محمد بن عمر بن قطلو بغاتركي الاصل المصوى البكتمومي حنفي متوفي ٨٨١هـ يح 10

الوالفصائل معدالدين عبدالكريم وهلوى متوفى ٩١ ههن " افاضة الانوار في اضائة اصول المناد "ك -14

شخ زين الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكر معروف بها بن عيني حنفي ٨٩٣ هه...<sup>ق</sup> 16

عكيم شاہ محد بن مبارك شاہ بن محمد الهروى روى القرزوين حنى متونى ٩٢٨ ه نے " صدار المف حول في شوح \_11 منار الاصول'' تاليف كي ـ ثــا

عبدالعلى بن محمد بن حسين البرجندي حنفي متو في ١٣٣ هه\_<sup>لل</sup> \_19

كمال الدين حسين بن مسعود الاسترابادي متوفى ٩٦١ هـ - <sup>عل</sup> \_14

زين الدين بن ابراتيم بن محد بن محد ابن تجيم هنفي مصرى (متونى ٥٤٠هـ) نـ " فتح الغفار بشرح المنار " معروف به "مشكاة الانوار" تاليف كي "ك \_M

ابوالبقائيمس الدين احمد بن محمد بن عارف بن افي البركات السيواي الزيلي حنفي متوفى ١٥٨ ه ما فربسدة الاسواد كے نام سے شرح لکھى سے

ع كشف الطنون الم١٨١٥ الفيخ مين ١١٠١٠

ا كشف اظنون ١٨١٥/٢ ع كشف الظنون ا/ ١٨٢٥، القيم كمين سا/١٩٥

س كشف الظنون١٨٢٥/٢،

ه كشف انظهون١٨٢٩/٢س ين يحيل كتاب كى تاريخ ٨٨٢٠ ه زكور ب حدية الحارفين ١٩٠/٥٥

کے حدیة العارفین ۱۹۱۰/۳

ل كشف الظنون ١٨٢٦/٢ بعدية العارفين ٢٠٠٠/٢ ٢/٢ كشف الظنون ١٨٢٣/٢ ، معدية العارفين ٥/٥ ١٧٦ ، الفتح أميين ٦/٢

ول كشف الظنون ٢/ ١٨٢٥، هدية العارفين ٢ ٢٢٩/٢

ع كشف الظنون ١٨٢٥ معدية العارفين ٥٣١٠٥ ل كشف الظنون ١٨٢٦/٢ ماس مين تاريخ وفات ٩٢٠ حاتقريبا

ند كور ب- حدية العارفين ٨٩/٥ مجم لا اصولين ٢١٣/٢١٢ (٢٢٢)

ال حدية العارفين ٥/١٨

الله الشف الظنون ١٨٢٣/١١ معدية العارفين ١٥/١٥ ١٥ من كتاب كانام تطبق الانوار على اصول المنار قد كورب الفتح أمين ٣/١٥ الله كشف الظنون ١٨٢٥/١٥٥ معدية العارفين ٥/١٥٠ ١٥١ الفتح ألمين ١٨٠/٢٠

405 Wordpress, cor ابوالسعو دبن محى الدين محمد العما وى متوفى ٩٨٢ ه ق ق " ثو اقب الانطار في او ائل المناد" تاليف كي ال

عبدالرحمٰن بن صاحِلي اميرعلم شاه ١٩٨٥ هد

عُمْس الدين مُحد بن عبدالله بن احمد بن مُحر بن ابرابيم بن الخطيب التمرُ تاشي حنقي متو في ١٠٠٠هـ في طبعة عن شرح المنار الى باب السنة" تاليف ك\_<sup>ع</sup>

مشمل الدين ابوالثناء احمد بن محمد بن عارف الزيلي الروى السيواي متوفى ٢ • ١٠٠ ه ف " زبدة الاسواد " ك نام سےشر ساتھی۔ سے

۲۶\_ عبدالتليم بن لطف النّدروي متو في ۵۱ • اهـ ه

 عبد السلام المفتى بن ابي سعيد بن محت الله الصيني الكرياني الديوى متوفى ٦٩٠٥ هـ نشرح السعناد" (الاشراحات العاليه) تاليف كى \_<sup>ك</sup>

18\_ علاوً الدين محمد بن على بن محمد المحصني المحصكفي هنفي متوثى ١٠٨٨ وقي ١٠١١ الفياضة الانوار على اصول المنار" تاليفكل ـ ك

حــصـــکـفـــی کی شرح برحاشیه: محداین بن عمر بن عابدین متوفی ۱۲۵۲ه نه ای شرح برحاشیه "نسمات الاسحار" تالفكي\_ك\_ك

اس شرح وحاشيه پريشخ احمدالطّوفي كى بعض تقييدات بين اور بيشرح، حاشيداورتقيدات ايك ساتحد حجيب حجك بين-19 عبدالحليم بن بنشن قدم بن نصوح بن مصطفى متوفى ٨٨٠ اه حاشيه على منار الاتوار للنسفى تاليف كيار<sup>9</sup>

الله الماليون منفي متوفى المالاه في الانواد" كنام عشر حلهي- الله الماليون المالون الماليون الم

نورالانوار برِحاشیه: ﷺ نخمر بن عبدالعلیم کلهنوی حنی متوفی ۱۲۸۵ هے نی قسمبر الاقسماد "کتام سے اس پر

نورالانوار برتعليقه: خادم احمر بن حيدر فرنَكَ محلي متونى اسما اهينية " تعليقات على نور الانوار " تاليف كيّا - " رسم على بن اصغر الصديقي القنوجي متوفى ١٤٨ه هـ قه صنت حب نور الانوار شوح منار الاصول لملاجيون

ل عدية العارفين ٢/١٥٣٠ س كشف المطنون١٨٢٥/١٥ عدية العارفين ٥/١٥٥ س عدية العارفين ٢/١٥١، التح أمين ١٠/١

ع كشف القنون١٨٢٦/٢١، اس من تاريخ وفات ٢٩٠١ه في كور بادران كي شرح كانام يختصر المنارز بدة ااسرار بتنايا ب- مدية العارفين ٥٠/٥

في يناح الكون ١٨٥٥ مدية العارفين ٥٥٥٥ ير مجتم الاصولين ١١/١٥٠ ٢٥١ (١٣٣١)

ع حدية العارفين ٢ /٢٩٥١، الفتح المبين ١٠٢٠/١

م القرامين ١٢٣/١٥، جم الاصولين ١٢١/١١١ (٨٦) ال زعة الخواطري/٥٠ ١٥١ يتح الاصوليين ١٨٢/١١١١

م التي المين سا/ ١٣٤ م و حدية العارفين ٥٠٥/٥

لا الشخ المبين ١٥٣/٣

سَالِ مجمع الاصولين ١٠١١/١١٠١ (١١١٢)

قاضی ابوالفصل محمدا بن محمدا بن الشحنة متوفی • ٨٩ ه نے تنویرالمنار کے نام ہےا ختصار کیا ہے

زين الدين بن ابراتيم بن محمر بن محمر ابن تجيم حنقي مصري متقى + ١٤ هـ في "كــب الاصــول" كــ نام ســالمنادة الختضاركيا\_

, wordpress, cor

حسن بن طورخان بن داؤ د يعقوب الاقصاري حنفي (متوفي ١٠٢٥هـ)معروف بدا لكافي في مسمة انوصول الى علم الاصول كانام اساس كالخضاركيااور كراس كى شرح تاليف كى ياق

ل حدية العارقين ٢/١٢٧٠ س اليناح المكنون ١٩٩/٣ ع كشف الفلول ١٨٢٣/١ حدية العارفين ١٩٢١ التي أمين ١٨٨٥ مع حدية العارفين٥/١١١ ه كشف الظنون ١٨٢٦/١ ل كشف الطنون ١٨٢٥/٢ ايناح أصم ن٥/٩٥٠ عدية العارض ٥/١٥٤ مدمة العارض ١٥٥٥ من من شرح مخضر المنار لا بن حبيب الحلي في الامول مذكور ب يتحم الاصوليان ١/ ١١٥٤ (٢٨٢) الفي أحمين ١٨٥/٣ کے کشف الطنون ۱۸۲۲/۱۸۱۱ ٨ كشف الظنون ال١٨٢٧، 2 كشف النفتون ١٨٢٣/١٠ معدية العارفين ١٣٩١/٥ تيران كانام حن بن عبدالله الاقصاري القاضي أهي الزاحد المعروف بكافي المسوى ال الله الما المسلط الوصول ..... يركور ي يحم الاصوليين ١/١٢٠ ميم ١٢ (١٢١٢)

۱۔ حضر بن محمد الامای حنفی متوفی ۱۱۰۰ جے غصون الاصول کے نام سے اس کامخضر ککھااور پھر" تھیے غصولالان الاصول الاصول "کے نام سے اس اختصار کی شرح لکھ دی ل

ر علی بن محد (متوفی سندند) نے "اساس الاصول " کے نام سے اختصار کیا اور پھراس کی شرح لکھی ہے

اله مشمل الدین محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن ابراجیم التمر تاشی حنفی (متوفی ۱۰۰۴هه) نے شرح مختصر السنار تالیف کی س<sup>س</sup>

### الناركے چندمز پدشار حين:

له کمال الدین حسین الوزیرانحسین میرزا (متوفی سندند)

و مشمالدین محرالقو جمصاری (متوفی مزند) نے الفوائد الشمسید للمنار (بشوح فوائد المنار) کے نام ہے شرح کامی-

r۔ میرعالم(علم)(متوفی سندر)نے شرح<sup>لکھ</sup>ی۔

الم تغرّه کار۔

۵۔ قره شال

ار اسم قدی۔

2. مش الدين محمد بن حسين بن محمد شاه النوشابا دي نے ' زبدة الافڪار'' كے نام سے شرح لكھي۔

۸۔ عیسی بن محمود الکا تب الد بوانی نے رکن ثالث سے ترکی زبان میں شرح لکھی ۔ م

### التناركانظم :

ا فخرالدين احدين على معروف بداين الفصيح الهمداني (متوفي ٥٥٥ه) في المناد" تاليف كيا في

ال محمد بن علی محمد بن علان بن ابراہیم البکری الصدیقی شافعی (متوفی ۱۰۵۵ه) معروف بدابن علان نے " نظم منحتصر المنار''تالیف کیا۔ ل

عبرالطيف بهاؤالدين وبن عبدالباقى السعلبكي دمشقى البهائي متوفى ٨٣٠ اصف" قرة عين الطالب في نظم المنار في الاصول "اور" شرح قرة العين" تاليفك - ك

م. محربن حسن بن احربن الى يعلى المحلسي المكواكبي حفى (متوفى ٩٥٠ه) في المسار في المسار في المسار في الاصول "اور" شرح نظم المنار" تاليف كي اوراس كانام" ارشاد الطالب" ركعا \_ (

فنءاه

عبدالحميد بن عبداللدالرجي حنق (متوفي ١٣٨٧ه ) ئے" نسطىم منساد الاندواد للنسفى"اورشرح"منظوما الانوار" تالف كي ال

ابوالعباس احمدالسرو جي حنفي (١٣٧ ه/١٠٧ه) : ت الطبقات السنيديس ب

" وفقه على مذهب احمد ، فحفظ بعض المقنع ثم تحول حسفيا". (اورانبول نے مذہب (امام) احد پر تفقہ حاصل کیا " المقنع" کا یکی حصد حفظ کیا پھر حنی بن مجنے)

الدررا لكامنه ميس كمال جعفر كاقول مذكور ميده فرمات مين

"كان فاضلا بار عافي مذهبه مشار كافي النحوو الاصول و القضاء ....."

الفوئد البحبيه ميں ہے

"كان اماما فاضلا راسافي الفقه والاصول شيخا في المعقول والمنقول " (وه فقه واصول میں عظیم وفاصل امام تھے معقول ومنقول میں شیخ تھے)

> مئولفات اصولید : اصول فقه میں ان کی کسی کتاب کا جمیں علم نہیں ہوسکا ہ<sup>سے</sup> قطب الدین شیرازی شافعی (۲۳۴ هه-۱۷۵) :<sup>ع</sup>

فقیہ،اصولی بخوی محدث،فیلسوف، حکیم مفسر منطق اور صوفی تھے علمی گھرانے سے تعلق تھااس کئے اپنوالد اور پچپاہے بھی تعلیم حاصل کی نصیر طوی ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بلا دروم گئے تو وہاں کے امیر نے آپ کی فزن وا كرام كيا ،سيواس اورملطيد كا قاضى مقرر كرديا \_شام، ومثق ،مصر كے علمى سفر سے فراغت يا كروا پس تيم يزلوث آئے. جب تصنیف کرتے تواس کامسودہ معیضہ (صاف) ہوتا کیونکہ وہ تصنیف کرتے وقت ریاضت تفس اوراس کی صفائی کے لیا

مئولفات اصولیہ: انہوں نے " شرح مختصر لا بن الحاجب فی الاصول "تالیف کی ہ<sup>ھے</sup> مجم الدين الطّو في حنبكي (متوفى ١٠ ١ ١ ه يا ١١ ٧ ه ) : ان کی مئولفات اصولید کے بارے میں ۱۷ھ تاریخ وفات کے تحت بیان جوگا۔

ا حدية العارفين ١٩/٥ ٥، جم المحولفين ١٠٢/٥ ١٠٠ جم الاصوليين ١٩٨/١ (١٩٨)

ع الوالعياس احمد بن ابراتيم بن حيد أخنى بن اسحاق السروري قاضي القصاة (١٣٣٩ مر١٣١٠) قابره ين وفات ياكي ٣ الطبقات استيه في تراجم الحفيه ١٠٠١-٣٠٠ ١٦ المراجم سا١١٠ القوائد المحيد ص١١ الجوابر المصليد ١١٥٥٥) مجم الاصليين - الم (٣٩) الدراالكامندني اعيان المائة الثامند، ابن جمز عسقلاني متوفى ٨٥٣ هـ، ١/ ١٩١٩ (٢٣١) بيروت دارالجيل

س. قطب الدين محود بن مسعود بن صلح الفاري الشير ازى (١٣٣٦هـ ١٣١٠) شيراز شي ولا دت اورتيم يزش وفات ياكي \_ هي حدية الحارفين ٢/١٠٥١ اللح أمين ١٠٩/١٠١١٠

S.Wordpress.co

ثربن يوسف الجزري شافعي (١٣٧ هـ-١١٧ه) :

مئولفات اصولیہ ، تقی الدین انسکی کے شیخ تھے۔قاضی بیضاوی کی منھاج الوصول کی شرح لکھی <sup>لے</sup>

حسين الصغنا في حنفي (متو في اا كره ما ١٣ ا كره ) <sup>ع</sup>

فقيه،اصولی،متکلم،نخوی،اورصرنی تھے۔

- الكافى في شرح اصول البرز دوى \_اس كتاب كآخر مين ذكركيا كدوه اس كى تاليف سے جمادي الاول ١٠٠٠ هـ كے اواخر میں فارغ ہوئے تھے۔
- الوافى يد الاحسيكشى كى السمنت حب كى شرح ب-ال كتاب كومؤلف في مجدوم شبديين صفر ١٩٠ هيس املاء کرایا تھا۔مظہر بقاءنے الکافی اور الوافی کے متعد دِشخوں کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔جس میں الکافی کا ایک ایسا نسخ بھی موجود ہے جومصنف کے ہاتھ کی لکھائی میں ہاور بیا کتاب ایک تضمیم مجلد میں ہے۔ ع

عزالدین البغد ادی النبلی مالکی (متوفی ۱۳ ۷ ص

فقیہ،اصولی بنحوی اور لغوی تصریحراق کے متاز ائمہ واعلام سے علم سکھا۔ بغداد میں قاضی رہے،علماء حنفیہ میں سے مشہورزمانہ عالم پینی قوام الدین امیر کا تب الانقانی آپ کے تلافذہ میں سے تھے۔ متعدد کتب آپ کی مصنفات ہیں۔ مُؤلِفات اصوليه: أنهول في كتاب " الامهاد في أصول الفقه" تاليف كي - هي

علاؤالدين الباجي شافعي (١٣١ ھ/١١٨ھ): =

فقيه الصولي اور نظار تنصي شام مين ابن عبدالسلام سة تفقه حاصل كيا مختلف فنون مين مهارت يتني خاص كراصول فقیس تفوق حاصل تھا۔مصر کا سفر کیا اور کر تک کے قاضی بنائے گئے۔ابن دقیق سوائے الباجی اورابن رفعہ کے ہرخاص وعام اور سلطان تک کوجھی'' یا انسان'' کہد کرمخاطب کرتے تھے، مگر الباجی کو'' یا امام' 'اورابن رفعہ کو''یا فیقیہ کرتے۔ابن تیمیہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ تقی الدین اسبکی نے ان سے اصول فقہ واصول دین کی تعلیم حاصل کی۔ کی علوم پر کتب تالیف کیس۔

ل الإعبدالة تشم الدين محدين يوسف بن عبدالله الجزري المصر ي،هديية العارفين ١٣٣/٦

ل حسين بن على بن الحجاج بن على حسام الدين الصفاق ( السفناق ) متوفى ١٣١١ وحلب عبر، وفات يا في

ع كشف الظنون \_ ١١٢/١ ـ ١٨ ١٨ معدية العارفين ١١٢/٥ من التراجم ، قاسم بن قطلو بغامتوني ٩٥٨ه ص ٣٥ (١٣٠) ، الفتح أميين ١١٢/٢ النائل تاريخ وفات ١٧ عده فدكور ب مجتم الاصوليين ١١/١٤ ٢ مرد ١٥٠)

ع الإيالدين حسين ابن ابوالقاسم البغد اوى النبلي قاضى قضاة الما لك متوفى ١٣١٢ هـ عراق بين نشاة اوروفات جوتى

في الدياج ص ١٤٥٥ الفتح أمين ١١١١م عجم الاصولين١٨ ١٨٥ (١١١٢)

ل الدائس على مالدين على بن محد بن خطاب الباجي ( ١٣٣٠ م/١٣١٥) قابره مين وفات ياتي

Wordpress.com

2 مئولة

-1

\_0

فناصول

سامنے

-4

مئولفات اصوليه:

"غاية السول" اصول فقه مين أيك مختفر ہے جوامام رازي كى المحصول كا اختصار ہے۔ ٢\_ "نة رح غاية السول"ك

محمد بن احمدالتر كماني حنفي (متو في ١٩٧٧هـ):

متولفات اصولیہ: انہوں نے "کشف الکاشف الذهبي في شرح المغنى" تالیف کی سالخیاری کی اسول؛ كتاب كى شرح ي

صفی الدین الهندی شافی ( ۱۳۴۴ ه/۱۵ که ) <sup>۳</sup>:

فقید،اصولی تھے ہندوستان میں اینے نانا ہے تعلیم حاصل کی اور پھر یمن ، حجاز ، قاہرہ ،روم ، بقونیہ ،سیواس، قیمراب اوردشق جا کرتعلیم حاصل کی۔ بلادروم میں سراج الدین محمدا بو بکرالا رموی (متوفی ۲۸۴ ھے)صاحب انتحصیل کی شاگردنی اختیار کی۔ ندھب اشعربیہ کے معتقد تھے۔متعدد کتابول کے مصنف ہیں۔

متولفات اصوليه:

نهاية الوصول الى علم الاصول: يركماب امام رازى كى المحصول كى شرح بريكماب ينهاية الوصول فسى دراية الاصول"كينام سے صالح بن سليمان اليوسف اور دكتور سعد بن سالم الشريح كي تحقيق كماتد آ تُحد(٨) مجلدات مين مكة المكرّ مه المكتبه التجاريه (سندند) سحجيب يكل ٢-

الرسالة السنية في الاضول "

ركن الدين الاسترابا دى شافعي (٢٣٥ هـ/١٥٥ هـ) : ف

فقیہ، اصولی، تحوی،منطقی اور متکلم تھے،موسل میں نشونما ہوئی اورنسیرطوی وغیرہ سے تعلیم حاصل کی <sub>م</sub>عملف موضوعات بركتب تاليف كيس-

متولفات اصوليد: أنهول في الشوح منحصر ابن الحاجب في الاصول" تاليف كي اوراس كي تاليف ٢٨١٥ هـ ال فراغت بإتى اس كتاب كنام مين اختلاف ب-هدية العارفيين كيمطابق اس كانام "العقد والحل في شرح محصر السول والاهل" بهاوركشف الطنون كرمطايق حل العقد والعقل في شرح منتصر السول والاهل ب- ل

ع محد بن احمد بن عثمان ابرائيم بن صفطي المارد جي المارد جي جلال المدين التركما في حنف الظنون ٢/ ٣٩ ١١ حدية العارفين ٢/ ١٥٠ مع من الدين مجرين عبدالرجيم بن مجمه (١٣٣٧م/ ١٣٩٥م) مبندوستان ديلي بين ولا دت اوردمشق شر، وفات يا كي

س كشف الظنون ١٩١٩/١٥ مهدية العارفين ٦/١٣٣٠ الدررا لكامنه ١٨/١٥م (٢٩) ، الفتح لمبين ١١٥٥١ ١١١٠

ه ابو مركن الدين حن بن شرف شاه العلوى الحسين (١٣١٥ مرام ١١٠١٥) موصل ميس وفات ياكي لا كشف القلون ١٨٥٥/١مدية العارفين ١٨٣٨، الفق أمين ١١١١/١، جم الاصوليين ١٨٥٥/١٥٠)

إ كشف اظنون ١٦/٢١١مدية العارفين ٥/١١٦١ فتح العارفين ١٣/١١١

فجم الدين الطّو في الصرصرى حنبلي (٣٤٧هـ/٢١٧ه): <sup>ل</sup>

نقیہ، اصولی اور کئی دوسر ہے علوم میں بدطولی رکھتے ، شیخ شرف الدین علی بن مجد الصرصری سے تفقہ حاصل کیا۔ تصیر فاروقی سے اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ بغداد، ومثق ہمسر کے سفر کئے ان سے متعلق سے بات پھیل گئی کہ بعض صنحابہ کرام پر تنقید کے بدے میں ان کے خیالات شیعہ حضرات کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ مصر میں حنابلہ کی عدالت میں قاضی سعد الدین الحارثی کے مالے یہ مقدمہ چیش ہوا۔ اس تنقید کی دلیل طلب کی گئی اور ان کوسرز اسنائی گئی۔ مدارس کے اختیارات سلب کر لئے گئے، ملامت کے گئے اور قید میں بھی رکھے گئے۔ مصالح مرسلہ کے بارے میں ان کا نظریہ عامیۃ العلماء کے برخلاف تھا۔

مئولفات اصوليه:

ر مختصر الروضه: (البلبل) اس كتاب مين ابن قدامه كى كتاب دوضة الناظر وجنة المناظر "كا خصار كيا كيا ميا جواصول فقد مين ابن حاجب كطريقه يركه مي كلي هي -

۔ شرح المستحتصر الروضة :اس كتاب يربابابن بابابن اده نے ماقبل قياس تك تحقيق كر كے جامعام القرى عدم المام القرى عدم المام المرى عدم المرى ع

ا معراج الوصول

٢ بغية السائل في امهات المسائل في الاصول

٥- "نهاية السول في علم الاصول" إ"قاعده في الاصول"

۱۷ الاشارات الالهية الى المباحث الاصولية : يقرآن كريم كي تغيير ب،اس مين اصول الدين اوراصول فقد كم مطالب نهايت الملغ واحسن انداز مين بيان كئے گئے بين داس كتاب بركمال محمد نے جامعد القاہرہ سے ۱۳۹۸ هيں تحقیق پیش كى۔

4. حدية العارفين كمطابق "مختصر المحصل لفخو الدين الواذى" بهى ان كى تاليف إلى عدلة العارفين بن الوكيل شافى ( ١٦٥ هـ ١٦٧ هـ) ...

نقیہ،اصولی،متکلم،نظار،ادیب اورشاعر تھے۔صفی الدین ھندی شافعی (متونی ۱۵ءھ) شارح المحصول ان کے اُناد تھے۔صدر الدین اعلیٰ ذہانت کے مالک تھے۔صرف بچاس دن میں مقامات حربری حفظ کر لی تھی۔مصر، وشق رہاب کے سفر کئے بہت سے مدارس میں تدریس انجام دی۔مثلاً مشہد حیبنی ، زاویۃ الشافعی وغیرہ میں۔وہ اپنی زمانہ کے واحد شافعی تھے جوابن تیمیہ سے مناظرہ پر تیارر ہے اور ابن تیمیہ نے ان کی تعریف کی اوعلمی تفوق کی شہادت دی۔

ل الداريج ، عجم الدين سليمان بن عبدالقوى بن عبدالكريم بن سعيدالطّونى الصرصرى البغد ادى ، ابن ابي العباس (١٣٧٣ م ١٣١١م) عراق ثما ولادت دوفات پائى ٢ كشف الظنون ١٣٨/٢ ما ، هدية العارفين ١٥-٥٠٥، يتم المئولفين ١٣٦٦/١٠١٠ اس ميس بهانبول يُخترالحاصل تاليف كى ، الفتح ١٤٠١/١١١١، مجم الاصوليين ١٢٥/١-١٣٩ (٣٦٣)

ع مدرالدين محرين عمر بن على بن عبدالصمد بن عطيد، ابن وكيل ابن مرحل (١٣٦٧ م ١١٣١١ م) ومياط مين ولا وت اورمصر مين وفات يائي

روی

ول اتھ

ف

عر

besturdubooks.wordpress.cov

مئولفات اصوليه:

ا كتاب الاشباه والنظائر ٣ ـ شرح الحكام لعبد الحق

ید دونوں کتابیں ان کے صدیث، فقہ اور اصول میں تبحریر دلالت کرتی ہیں کے

سمس الدین خطیب الجزری شافعی (۲۳۷ هـ-۲۱۷ هـ) <sup>۳</sup>

فقيه،اصولی نحوي بمنطقی،اديبِ اوررياضي تقے يشم الدين الاصبائی (متوفی ۱۸۸ هـ) شارح المحصول آپ *ک* اساتذہ میں سے مخصے تقی الدین السبکی (متوفی ۷۵۷ھ) شارح منصاح الوصول للبیصاوی آپ کے تلافدہ میں۔ ہیں۔ان کے درس میں یبودونفری جھی شریک بوتے تھے۔

مئولفات اصوليه:

شرح المتحصيل اهام سواج اللدين الاوموى: (متوفى ١٨٢هـ) كي كتاب التحصيل كي تين مجلدات ير شرح لکھی۔

٣ ـ اجوبه على مسائل من المحصول

۳۔ شرح منهاج البيضاوي <sup>ع</sup>

الخطاب القرہ حصاری (۱۷موزندہ تھے) :<sup>ع</sup>

فقیہ واصولی تضایخ شہر کے علماء سے استفادہ کے بعد شام جا کر فقہ، حدیث آغیبر کی تعلیم حاصل کی اور پُجرواہُ ایخشمرلوٹ آئے، دہیں وفات پائی۔

متولفات اصوليد: انهول في مشرح مناد الانواد للنسفى "تاليف كى في

محمر بن محمد الوسطى شافعي (متو في ١٨٧ه):

مئولفات اصوليه: "شرح منهاج الوصول للبيضاوي" تاليف كي<sup>5</sup>

ابراہیم بن هبیته الله شافعی (متوفی ۲۱ کھ) : کے

فقيه اصولی ونحوی تنهام جلال الدین السیوطی نے فرمایا:

" كان اماماً عالماً ماهراً في فنون كثيرة كالفقه والاصول والنحو " (وه بهت مے فنون جیسے فقد اصول اور نحویس امام اور ماہر عالم تنے )۔

ل الضافعيين ١١٨/٢ ـ ٢ ايوعيدالله عن الدين تحدين يوسف بن عبدالله الجزري (١٣٣٩ه/١٣١١م) مصر على وفات إلى. س الفتح المين ١٤٤١١\_ س الخطاب بن الوالقاسم القره حساري (١١٥ه مين زندو تخي)

هي كشف الظنون ١٨٢٣/٢ امعدية العارفين ١٤/١٣٣٤ اءاس مين تاريخ وفات ٢٠١٨ه ٥ نذكور بم يحم الاسلمين ١٩١٢ (٢٢٥)

ل خیات الدین محد بن محد الواسطى محدیة العارفین ١٣٣٨ ك ایراهیم بن هیة الله بن على أورالدین بن استوى متوتى ١٣٦١ عقايره من وقات بأر

besturduboole 113 rdpress. قاہرہ میں بہاءالدین القفطی سے فقداور شارح اُمحصول شمس الدین الاصفہانی (متو فی ۲۸۸ ھے) ہےاصول فقد کی فلم حامل کی۔واضح رہے کہ الاصفہانی کی شاگردی ایک بہت بروا اعز از نتھا کیونکہ وہ انحصول کے شارح ہونے کے ہلادہ آمیم ،اسیوط اور توص کے قاضی رہے۔

مُؤَلَّفَاتَ اصُولِيدِ : أَنْحُولِ نِي ''نشرح المنتخب في الاصول'''، يَسْ كَلِ الْ

ان النباء المراكثي ما لكي (متو في ٢١ ٧ ه يا ٢٢ ٧ ه) :

ان كار ين تاريخ وفات ٢٣٧ ه ك تحت تفصيلات درج بين -

ان الثاط الانصاري السبتي مالكي (١٣٣٣هـ ٢٣١هـ): ٢

فتيه نظار اصولى محافظ اورخوى تقي

الإصوليد: البول في كتاب" النوار السروق في تعقب مسائل القواعد والفروق في الاصول" الغِ كَا حديدالعارفين مِن مُدُور ب-كمانهول ئے كتاب ' اور او المشروق على انواع الفروق في الاصول''

الِعْبِدِاللَّهُ مُحْرِينَ عَلَى (مَتُوفَى ١٣٣٧هـ):

الله الله المراب : انبول ت " نصح المقالة في شوح الوسالة" تاليف كي

الالعباس بن النباء ما لكي (١٥٢هـ١٣٦٧ ١٥٥) :٥

فقيه اصولى يشكلم، نظار ، رياضي فلكي ، اوراديب تقد ابوعمران الزناتي اورقاضي ابوانحسين لمغيلي سة تفقد حاصل كيا-ن كت كتب تصيف كيس \_

ئۇلغات اصولىيە:

منتهى السول في علم الاصول

شرح على تنقيح القوافي لـ

تنبيه القهوم على مدارك العلوم في الاصول ك

ل حنالحاضره والممام الفتح أميين ١٢ ١٣٦م بخم الاصوليين ١٢٢ (٣٨)

إ بالقاهم اقاهم بن عبدالله بن الشاط الصاري السبتي (١٢٣٥ء/١٣٣٣ء) سبية بين ولاوت ووقات يا في

ع لاية العارفين 10 ٨٢٩، الديباج بص ٢٥٠ ٣١٥ ( ١٣٣٣) مجتم المنو لفين ٥١٨-١، الفي الممين ١٢٣١٢

الإبدالة محدال على بن احمد الفقار المالقي ،اليناح المكنون ١٨٥٠ هـ الوالعياس احمد بن محمد بن عثمان الازدى المراكشي متوفى ١٢٥١ء

إ صبة العارفين ١٥٣٥م اما لفتح المبين ٢٣ ١٥٥١، ١٥٥٥م في الماصوليين ١١٩٥١، ١٩٥٥ (١٦٢٠) ع ماثير في الصليلين ١٢٥١ ـ ١٢٥ (١٩٣٠) بجول اسهامات الغارب رقم ٨ فدكور ب

سراج الدين الأرمنتي شافعي (١٩٣٧ هـ-٢٥٧ه ) : ك

فقيه وقاضى تقدر كئ شبرول كے قاضى رہے۔ امام اسنوى نے فرمایا:

" كان فى الفقه اماماً مع فضيلة تامة فى الاصول والنحو " (وواصول وتوش فضيات تامد كف كساته فقد ش امام تح)-

مُولِقًاتِ اصولِيد : كتابِ" المسائل المهمة في اختلاف الانمة، اصول " ت

ابوعبدالله التونسي مالكي (متو في ٢٦٧ه و بعده) :<sup>٣</sup>

فقيه واصولي تنص ، انهول نے کی تصنیفات تالیف کیس۔

مئولفات اصولیہ: انہوں نے کتاب "تقییدات علی الحاصل "لکھی جود و مجلدات میں ہے۔ سے

حسن (حسين) ابن المطبر الحلي الشيعي (١٣٨ ١١٥ عـ ٢٦٥ ع): ٥

فقہ، اصول، کلام، تغییر، نحو، رجال، منطق علم الطبیعه اور حکمت الاصینة کے عالم تھے، تقریباً توے کتابوں کے صنف تھے۔

مئولفات اصوليه:

ال مبادى الوصول الى علم الاصول ك

س\_ نهایة الوصول الی علم الاصول أو ركتور مظهر بقانے دنیا محقق مکتبوں بیں اس كے سخول كى نشائد كا كى مجادرالذر بعد كے حوالد نے قتل كيا ہے اس بيس ہے۔

"وهو كتابه الجامع في اصول الفقه، فيه ماذكره، المتقدمون والمتاخرون، القه بالتماس ولده محمد في اربعة اجزاء ثم اختصره وسماه" "تهذيب طريق الوصول الى علم الاصول" وفرغ منه في رمضان ٢٠٧٥ و

لے سراج الدین یونس بن عبدالمجید بن علی بن داؤ دالھو کی ۱۳۳۷ء ۱۳۳۵ء مصریس دلا دت اورقوص بیس انتقال ہوا سی الفتح آمیین ۱۳۷۲ء سے ابوعبداللہ مجر بن عبدالنورالتونی متونی ۱۳۲۷ء سی الفتح آمیین ۱۲۷۲ء هے ابومنصور جمال الدین حسن (حسین) بن بیسٹ بن المطبر المحلی العراقی (۱۳۵۰ء ۱۳۳۵ء) ایضاح آمکنون ۱۲ ۱۳۳۳ء التح آمیین ۱۸۱۲ میلا ۱۳۸۴ء میلی ۱۲۲۲ (۱۳۵۰) سیست بخر الاصولیین ۱۲۲۲ (۱۳۵۰) کی ایضاح آمکنون ۱۲ ۱۳۳۳ء بخر الاصولیین ۱۲۲۲ (۱۳۵۰) کی الیضاح آمکنون ۱۲ ۱۲۲ (۱۳۵۰) بحوالہ الذریع ۱۲۲۲ (۱۳۵۰) بحوالہ الذریع ۱۲۳۲ (۱۳۵۰) بحوالہ الذریع ۱۲٬۲۲۲ (۱۳۵۰) بحوالہ الذریع ۱۲٬۲۲۲ (۱۳۵۰) بحوالہ الذریع ۱۲٬۲۲۲ (۱۳۵۰) (اوران کی کتاب اسول فقد میں جائع ہے اس میں معقد مین ومتاخرین سے اخذ کیا گیاہے انبوں نے اس کتاب کواپیے بیٹے محمد کی ورخواست پر جارا جزاء میں تالیف کیا تھا چراس کا اختصار کیا اور اس کا نام' تھا ذیب طویق الوصول الی علم الاصول" رکھا اور اس (تالیف) سے رمضان ۲- مصال فارغ ہوئے)۔

تهذيب کی شرح:

عمر الدين تحدين عبدالرحمن المحضري شافعي (متوفى «السوه) نے اس كتاب كى شرح تكھى اوراس كانام "مسنية المليب فى شرح التھ ذيب" ركھا يے

- عایة الوصول وایضاح السبل فی شرح مختصر منتهی السول والامل لابن الحاجب، حاجی فلیفدے مظافی یہ کتاب دو مجلدات بیں ہے۔ این کثیر نے کہا۔ "ولاماس به فانه مشتمل علی نقل کئیو" کیورمظہر بقائے مختلف مقامات پراس کے شخوں کی نشاند ہی کی ہے۔
  - د نهج الوصول الى علم الاصول \_
  - منتهى الوصول الى علمى الكلام والأصول م
- شرح غاية الوصول في الاصول للغزالي حجة الاسلام ، حاجي قليقه في الكاوكيا : شرح غاية مجادي كاذكركيا اوركبا : شرح بقال اقوال في مجلد و فرغ في جمادي الاولى ١٨١ هـ هـ

الم بحقق، حافظ ، مجتهد، محدث ، مفسر، اصولی ، نحوی ، واعظ ، خطیب ، ادیب ، اور مرتبداج تبهادکو پہنچے ہوئے تھے۔ اپنے والد عنقدا اصول کی تعلیم حاصل کی بیس برس کے کم عمر میں تدریس وفتوی کی اہلیت حاصل کر کی تھی۔ اور جمع و تالیف کا کام شروع کی اہلیت حاصل کر کی تھی۔ اور جمع و تالیف کا کام شروع کو یا تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی جگہ پر مند تدریس وفتوی پر ہیٹھے۔ مصر میس تشریف لائے مگروہ ان مجکم قاضی قلعہ بی بارند کردئے گئے۔ اور دہائی اور پھر قدید کی صعوبتیں برداشت کیس۔ ملک ناصر ۹ مدھ میں تحف تشین ہواتو پھر عزت کے ساتھ باکدیا گیا۔ تا تاریخ الدے شریح جہاد کے لئے دشق آئے۔ تین موسے زائد کتا بول کے مصنف تنفید

ئۇلغات اصولىيە.:

- . قاعدة كبيرة في اصول الفقه غالبها نقل اقوال الفقهاء بيكتاب ووجلدول شرب-
- ا. قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الاسماء التي علق الشارع بها من الاحكام \_اكيـجلد ش ٢-

ي كشف الله و نام ١٨٥٥ أبتحم الاصوليين ١١/٢ ١١٢ (٢٩٥)

ل بدیة العارفین ۱۹۶۳ کما ع الیناح المکنون ۱۹۵/ ۱۹۸۸ الذر بین ۱۳۳۲/ ۱۳۳۸

ع الصّاح الكنون ١٨٥/٥٥ مرية العارفين ١٨٥/٥

في كثف الظنون ١١٩١٧/٢

ل بدية العارفين ١٥/٥٨٥ تجم الاصوليين ٢٠١٣ مرالذر بعد ٢٠١٠ م

له الالعبال. تقى الدين التحدين عبدالعليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن مجر

احرالمقدی ابن جباره انحسنبلی ( ۱۳۷ هه- ۲۸ ۷ ه ) : <sup>ت</sup>

فقیہ،اصولی بنحوی ہمقری مفسر تھےاصول فقد کی تعلیم شہاب الدین القرانی ماکئی ہے حاصل کی \_مصر،دشق اور پھر داہی علب آئے مگر بعد میں بیت المقدس میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ تع

ابن الزيات الكلاعي مالكي (١٣٩ هـ/٢٩ مـ ٢٩ عـ) : ٢

فقيد، اصولى بنوى ، اديب متكلم مقرى تضالديباج بين بكرانبون في كتاب "المصفحة الموسيمة والمنحة الحسيمة" تاليف كي دراصل ان كابيرسال اعتقاديد، اصوليد، فروعيدا ورتحقيقيد جارقو اعد برمشتل تفاي هي

ملاءالدين القونوي الشافعي (٢٦٨ هـ/٢٩ هـ) : <sup>٢</sup>

فقیہ،اصولی،مفسر،ادیب،متصوف تنے۔دمیاطی،زملکانی،ابن القیم،ابن دقیق العیداورشس الدین الا کی آپ کشیوخ تنے۔اصول کی تعلیم خاص طور پرتاج الدین الحصلانی ہے۔اصل کی تھی۔دمشق کےعلاوہ قاہرہ میں بھی تدریس کا۔ایک زمانہ تک وہاں رہے،ملک ناصرآپ کی بہت تعظیم کرتا۔ارغون شاہ نائب کہتاتھا:"مسامسلاعینی غیسرہ" (بری آٹھیں ان کے سواکسی نے بیں بحرتیں)،دمشق میں قاضی رہے۔

مؤلفات اصوليد: اختصار المعالم في الاصول ي

ل الفح أمين ٢/١٣٠١ ساساء بحم الاصوليين ا/١٣٦١ (٩٨) حيات ابن جيبيه ابوزهره ترجمه ريكس احد جعفري فهرست اصول فقه لا بن نبيه ال ٢٢٠ ـ ٢٢٥

ع احمدین محمد الولی بن جباره شباب الدین بن تقی الدین المقدی المروادی انحسنیلی (۱۲۳۹ء/ ۱۳۲۸ء) بیت المقدس میں وفات پائی۔ ع شزرات الذهب ۲/۸۵، مجتم الموفقین ۲/۸۳۶، ۱۸۳۸، مجتم الاصولیین ۱۲۳/۳۱۹)

ع الإصفراحد بن حسن بن على الكلاعي ما بن زيات خطيب (١٣٥١م/١٣٥١م)

فی الدیباج ۱/۹۰۱-۱۱(۷۲)، الفتح آمین ۱/۱۲۹ پیخم العارفین ۱/۵۰ (۷۳) اس ش ان کی کتاب کے نام کا پیلاکلیه السمصحفة اور الترامین ش المصفحة قدکور ہے۔

ل على الدين على بن اساعيل بن يوسف القونوى (١٣٦٩م ١٣٦٨م) شام بين ولادت اورد مشق بين وقات بإلى ... ع عدية العارفين ٥/ ١٤٤ء الفتح المبين ١٣/١١٨٠

s.wordpress.cor

برهان الدين (ابن الفركاح) القراري شافعي <sup>ل</sup>

اصولی بنجوی اورخطیب تیجے۔ تدہب شافعیہ کی معرفت میں اپنے زمانے میں سب سے ممتاز تیجے۔ کیل ونہا آم وعباوت میں مشغول رہے۔علوم میں خاص طور پر فقہ واصول میں زیادہ مشغول و منہمک رہے۔ان کو بڑے عمدالیا قضاۃ کی پیشکش ہوئی گرانہوں نے ان کوقیول نیس کیا۔

#### مؤلفات اصوليه:

- ال تعليقة على مختصر ابن حاجب
- شرح مختصر ابن حاجب یا شرح منتهی السول و الامل لابن حاجب کے

عبدالعزيز بخارى حنفى (متوفى ٣٠٧هـ)

فقيدواصولى تقيدة امالدين الكاكى اورجلال الدين عمرين الخبازى صاحب المغنى ان كے تلاقہ وہيں سے تھے۔ مئول قات اصوليد:

۔ کشف الاسسواد: اصول بزووی کی بہت اعلی ، انقع اور ابین شرح مانی جاتی ہے جوالی تحقیقات و تغریعان و تعریفات برینی ہے جو دیگر کتب اصولیہ میں مہیں ملتی -

٢ غاية التحقيق يا التحقيق

یہ الاخسیکٹی المنتخب کی شرح ہے۔اس کتاب کو کشف الاسراد کے بعد تالیف کیا یہ کتاب هندت ۱۳۹۳ ہے میں جھیپ چکی ہے گر طباعت کی اغلاط ہے بحری پڑی ہے۔ ندگورہ بالا دونوں اصلیتان کے بیمال معتبرہ آیا ا اکثر متاخرین نے ان دونوں پراعتماد کمیاہے۔

كتاب غاية النه حقيق برجحتيق: صالح معيد باقلاً قل في اس كماب كاول تااختيام باب العزيمة والزهة . تحقيق چيش كي اور جامعة اسلاميديدية المهورة بي ١٠٠٥ هيش د كتوراه كي شبادت حاصل كي -

جبکہ " ہاب السنة" ہے کتاب کے آخرتک فضل اللہ نے تحقیق کی اور مذکورہ بالا جامعہ ہے ہے؟ اھٹل دکڑا کی شہادت حاصل کی۔

س۔ ردقہ وادح النہ حقیق اس کتاب میں ان اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں جوان کی کتاب "غابا النہ حقیق " پر کئے گئے تھے۔اس کا ایک نسخ شھیر علی ..... ۲۴ ھاوراوغلی علی ..... ۹ ۲۸ میں موجود ہے۔

سر حاشيه على شوح اصول البزدوى

ل الواسحاق ابرقام بن عمد الرحمن بن ابراتيم بن سياع بن ضياء القرائ مصرى برهان الدين القرارى (١٣٦١م/ ١٣٣١م) وشق ش انتقال بوار ع كشف القلون ٢/ ١٥٥ ١٨ مهدلية العارفين ١٣٥٥م الفق المميين ٢/ ١٣٥٥م الاسوليتين ا/ ١٣٠٠ (١١٠) ع علاء الدين عبد العزيز بن تحديق تحديث و منتوفى ١٣٣٩ه

besturdubooks wordpress.co كشف المياني في جواب شكوك النبة الى الامام شمس الدين السمر قندي وفي ولي الدين. ٨٩٢ : ١ لاجويه والا سئله لعلاء الدين عبد العزيز بن احمد ك

التره دصاري حنفي (وقو في ٣٠٤هـ) ك

فتيه اصولي تنف شرح المعناد للنسفى تاليف كى ان كابيان كا كان كان تخت گذر چكا ہے.. ك بررالدین اکتستر ی شافعی (متوفی ۳۴ ۷هے)<sup>ع</sup>

فتے واصولی اور منطقی تھے تعلیم و تعلم کی خاطر قزوین ، دیار مصراور عراق آشریف لے گئے۔ اہام استوی نے ان سے أكتاب فيفن كيابه

مؤلفات اصوليه:

٣- شرح على منهاج البيضاوي في الاصول ار حل عقد التحصيل في الاصول شرح على ابن الحاجب

ارا ہیم انجیر ی شافعی (متو فی ۱۲۴ ھے۔۳۳ کھ)

فتيه اصولى محدث بحوى مؤرخ ، قارى اور مقرى تھے۔

مؤلفات اصولید: انبول نے المعتبر فی اختصار المختصر تالیف کی جوائن داجب کی مختصر المنهتى كااختصار إ\_

ا اعمِل ابوالفد اء (متو فی ۱۷۲ هـ۳۳ کره)

الم اسنوى في طبقات مين كها:

"كان جامعًا لاشتات العلوم ، اعجوبة من اعاجيب الدينا ، ماهرا في انْفقه والتفسير والاصليين ، والنحو وعلم الميقات والفلسفة والمنطق والطب ، والعروض ، والتاريخ وغير ذلك من العلوم ، شاعرا ماهر ، كريما الى الغاية ، صنف في كل علم تصنيف ارتصانيف "

(وہ بہت سے علوم کے جامع تنے اور کا تبات دنیا میں سے تنے فقت تغییر اور اصلیتان اور نبو بلم تقویم ، قلسف منطق ،طبء عروض، تاریخ اوردوسرے علوم میں ماہر تھے۔ ماہر شاعر، بہت فیاض تھے۔ برعلم میں کتاب یا کتا ہیں گاہیں)

ل كنف القنون ١٨٢٦/٢، بدية العارفين ا/٥٨١، تاج الترجم ص ٢٥ (١٠٠)، الفوائد أببيه ص ١٩٠٥، الجوابر المتدير ١٨٨/٠، ع خطاب بن ابوالقاسم القره حصاري روني سيرية العارفين ٥٥ ١٥٥٠ ع بدرالدين محد بن اسعد النستري متوفى ۱۳۳۱ هه دران مين وفات پائى هيرالدين محد بن استراح استاقي (۱۳۳۷ هـ ۱۳۳۱) به ابدالعاس ، تقی الدين ، بُرهان الدين ، ابرانيم بن عمر بن ابرانيم بن خليل اجميري الخليلي بن السراح استاقي (۱۲۴۴ هـ ۱۳۳۱) ، المطين من انتقال فرمايا- عي كشف الطعون ١٨٥٢/١ مدية العارض ١٥/١٥٥ مجم المؤلفين ١٩٥ مجم الاصليين ١٩٥١) نی امامیل بن علی بن محمود بن عمر بن شهنشاه این ابوب بن مشاوی ، الملک الموحید ، عماد الدین ؛ ابدالقد ا « ، صاحب تما تا (۳۰ ۱۳۶ هـ -الهاه) مصرص انقال قرمايا-

T;

مؤا

13

مصر میں تشریف لائے اور ملک ناصر ہے ملا قات ہوئی۔اس نے آپ کو پیند کیا اورا یک علاقہ کا سلطان مقر مؤلفات اصوليه: اصول فقه مين سي تصنيف كالجمين علم بين موسكاي<sup>ل</sup>

ابوالبقاء محمر بن ابراہیم شافعی (متوفی ۳۳۷ه)

انہوں نے کتاب "النجم الملامع فی شرح جمع البحوامع" تالیف کی ع شجاع الدين الطرازي حنفي (متوفى ا٢٧ هـ ٣٣هـ)

موَلقات اصوليد: فقيدواصولي تقدانهون في تبصرة الاسرار في شرح المنار للنسفى "تاليف كل ع

تاج الدين الرازي شيعي (متوفي ٣٥٧هـ)

انہوں نے کتاب" المصادر فی الاصول" تالیف کی سے

ا بوعبدالله القفصي مالكي (متو في ٢ ٣ ٧ هـ) ه

اديب، فقيه اوراصولي تنص\_اسكندرييك علماء يجهى استفاده كيا يشس الدين الاصفهاني ، ناصرالدين الإياري ابن دقیق العیدآپ کے شیوخ تھے۔ ۱۸ دھیں دوران مج علماء حرمین شریفین سے مستنفید ہوئے۔قفصہ (تولس)ک قاضی بنائے گئے ۔متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب " تحفه الواهل فی شرح الحاصل " تالیف کی ل<sup>نے</sup>

مصلح الدين التبزيزي حنفي (متوفي ۲۲۹ هـ-۳۷ هـ)<sup>ه</sup> فقیداصولی تھے۔قاہرہورمثق کے سفر کئے۔

مؤلفات اصوليد: "السرفيع في شرح البديع" تاليف كي دراصل بيا بن الساعاتي (متوفي ٢٩٩٣هـ) كاامل فقه میں کتاب "بسدیع السنظام" کی شرح ہے۔صاحب تاج التراجم قاسم بن قطلو بغا (متوفی 24ھ) نے لکھا ہے کہ " رایته بخطه فی مجلدین" (میں نے اس کتاب کوان کے خط میں دوجلدول میں دیکھا تھا)۔ ک

ل مجم الاصليين ا/٢١٥ (٢١٠) ع ابوالبقا ومحد بن ابراتيم بن عبدالله بن جماعة الكناني المقدى اليناح المكنون ١٢٧ (٢١٠ س شجاع الدين هية الله بن احمد بن معلى بن محمود التركستاني الطرازي ،طراز (تركستان) بين ولاوت اور عدرسه ظاهر بيه ( قاهره ) بين انقال بور بدية العارفين ٢/١-٥٠ تاج التراجم ٥ (٢٢٧) سي تاج الدين محود بن على بن محمود المحصى الكيم، بدية العارفين ٩/٨٠٨ هی ابوعبدالله محد بن عبدالله راشد الكبرى القفصى متوفى ١٢٣٥ هاو نس مين وقات ياكى ل بدية العارفين ٢/١٣٥١م١١٠ اس ش تاريخ وفات ١٨٥ هذكور ب الفتح أمين ١٣٩/٢

مے ایوالفتح موی بن محمصلح الدین التمریزی ( ۱۳۵۰ه ۱۳۳۵ م) میدنهٔ المنوره شربی انتقال موا A تاج الدين التراجع ٢٤٦٧)،الدردا فكامنة ٣/٣ ٢١٤)،الجوابر المصيد ١٥٨١ (٥٧٨) القوائد اليبيد ص ١٣١٧،الفتح أمين ١٣٠/٢

الدين نور (متوفي ١٣٧٧هـ)

s.wordpress.cor

طان مقرر كيار

ين الأبياري،

نتونس)کے

، ) کی اصول

نے لکھاہے کہ

ب انتقال موا

ن ۱۴۰/۲ ن

الله الله المراعى في رافع كابيان قل كيا كدانبول في كها كه : " انه صنف كتابًا في اصول الفقه " (بلاشبانبول نے اصول فقدیش کتاب تصنیف کی) ارماب شفرات محوالد فلل كيا كدانبول في كهاكد:

( إن الدين بن المرحل ( بعده ١٩٠ هـ ٢٨ ٢٥ ه ) ت

فارمه من فقه بخواصول میں ماہر ہو گئے ، درس وا فیآ م کی خد مات انجام دیئے گئے ہے

" انه الف كتابين"

ابتداه میں اپنے والد کے ساتھ کھیت کی رکھوالی کرتے پھراللہ نے اپنے دین کی تعلیم کی طرف رغبت ولا دی۔ کچھ

(انہوں نے دو کتا ہیں تالیف کیس) سے

قاہرہ میں ابن دقیق العید کے شاگر در ہے۔قاہرہ اور دمشق کی مشہور درسگاہوں میں تدریس کی۔

تفی الدین البغد ادی صبیلی (متو فی ۲۵۸ هے۔۳۹ ۷ه 🖎 🐣

فتیہ،اصولی ،فرضی اورریاضی دان تھے۔ بغداد، ومشق اور مکۃ المکرّمۃ کے اساتذہ سے فیض پایا ۔ حنبلی مدرسہ النيوية " من تدريس كر\_ت تقي

وُلفات اصولید : ابن صبلی نے اپنی طبقات میں اصول فقہ پران کی مندرجہ ذیل کتابوں کا تذکرہ کیا ہے :

تسهيل الوصول الى علم الاصول: بدية العارفين "تسهيل الفصول في علم الاصول" تحريب

تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل

مختصر قواعد الاصول ومعاقد الفصول ك

فواعد الاصول ومعاقد الفصول كاتعارف: ائن بدران نے حنابلہ اصول فقہ کے انفع مختصرات میں اے شار کیا ہے۔ کے

الدين في بن احد ابن النورستوفي ١١١١ه قوص مين وقات ياتى ع مجم الاصلين ١١٨١ (١١٩) ع زين لدين تحدين عبد عشرين س الفتح أمين ١٨١٠ كان البالعمدين وطيب ن احداه المنطق الدستى الدين الوكل الدين المراك عرى (١٣٩١هـ ١٣٩٨م) شام شري وفات باكي ن الفضائل مني الدين عبدالمؤمن بن عبدالتي بن عبدالله بن على بن مسعود بن شأئل المبغد ادكه ( ۱۳۵۰ مسام ۱۳۵۰ م) يقداد ش ولا دت ووقات موتى

يّ بهية احادثين ١٣٣/٤ والفتح تميين ٢٣٣/٢ ، كمّاب الذيل على طبقات المحنابليره ابن رجب ءزين الدين ابوالقرج عبد الرحمن بن شهاب الدين احمدا

بدان على (٥٢٣ عد٥٩٥ عدم) ١٨٣٨ ٢٩٥ (٥٢٣) يروت دار المعرف مندند

ي المدخلل الى فد بهب الامام احجه، عبد القاور بن احجه بن مصطفیٰ ابن بدران عس ٢٣٨، بيروت دارا لکتب المصلميد ١٩٩٩٧ء

شای عالم ﷺ جمال الدین قائی نے اس مختر کے بارے میں فرمایا:

besturdubooks.workbress.cor " وما أن وقَّقنا عليا حفى ابناء من نفس الاثار الاصوليه واعجبها سبكا ، والطفها جمعا 

( ہم نے دوران تلاش اس کتاب کواصولی طریقہ پرعمدہ ترین کتاب پایا۔اس کانظم عمدہ ہےاوراس میں بہتر طریقہ يراقوال كوجم اوراقوال كالخضار كيا آيا ہے)۔

حرد صلاة کے بعدای کتاب کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

" هذه رقواعد الاصول ومعاقد الفصول) من كتابي المسمى "بتحقيق الامل" مجردة من الدلائل من غير اخلال بششي من المسائل تذكرة للطاب المستبين ، وتبصرة للراغب المستعين ، وبالله استعين وعليه اتوكل وهو حسبي ونعم المعين". ٢

( یہ قواعد الاصول ومعاقد الفصول) میری کتاب بنام تحقیق الاس سے ماخوذ ہے۔ ولاک سے خالی ہے مگراس کے مسائل میں رکھے بھی نقص تبیس ہے۔ میہ بیان کا اراوہ رکھنے والے طالب علم کے لئے ایک یادگا و ہے اور مدد جاہے والے داغب کے لیے آسلی بخش او چیج ہےا در میں اللہ سے مدوطلب کرتا ہوں اور اس پر بھروسے کرتا ہوں اور و ومیرے لے کافی اور بہتر مددگارہ)

ا ساعيل بن خليل حنى (متو في ١٩٤٩ ) ٢ فقيه اصولي بنحوى افرصني تضه

مؤلفات اصوليد: انبول في كتاب "مقدمه في اصول الفقه" تاليف كي ي این خطیب جرین (۲۲۲ه/۲۳۹ه) طب مين قائن تقد

مؤلفًات اصوليد: انبول في كتاب "شرح مختصر ابن الحاجب" تاليف كي \_ هـ فخرالدین الطائی طبی شافعی (۲۲۲ هـ ۳۹۷۵) ت

فقیہ، اسولی بھوی اور مقری عقے۔ طلب میں قاضی بھی رہے، کئی فتون پرآپ کی مصنفات ہیں۔الراغی نے

ل يتخفيق مقدم على يقواعد الاصول ومعاقد الفصول ، فل عما ك الحكى عن الاملكة السعودية جامعة م القرى ٩ ١٩٨٨ ٥٠٠ م ك قواعد الاصول ومعاقد الفصول يعنى الدين عبالمؤس بن كمال الدين البغد ادى حتبلى (١٥٨ هـ-٢٥٩هـ) ص١٦ المملكة السعود بيجامد أم القرى ١٥٠١هـ ١٥٠٨ على الما عمل بن خليل حتى وتاج الدين وحوني ١٣٣٨ه - قابره من وقات يائي-ع الدروالكامت / ١٩٢٩) مجوابر المصير ا/ ١٣٥ (١٣٠٠) القوائد المصير ص ٢٦١ مجم الاصوليين ا/ ٢٠١٠ (٢٠١٠)

خرالدین هنان بن نورالدین نل بن هنان این احتیان الحلی ۱۰ بن این خطیب، بدیة العارفین ۵/۲۵۲

ل الديمرو فخرالد ين احمان بن اللي بن اساعيل المصري الطالي أتلمي ستوفي ١٣٣٨ - قابره من ولادت ووفات بمولي -

طريقه

قاطون مارون جدور مات من روس و من المنات الم

به عيان صير و صديبيد ين ين . "كان فخر الدين حاكماله قدرة الكبير وعالما ليس له نظير قدوة في معرفة الاصول

والفروع مشار اليه بالتقدم في المحافل والجموع".

(فخرالدین دلول پرداج کرنے والے قتص شخصان کی شان بلندنتی اور بیش عالم اوراصول وفرور کی معرفت ہیں۔ قابل تقلید شخصہ محافل اوراجتماعات میں ان کے تفوق کی گواہی دی جاتی )

مؤلفات اصوليد:

(۱) شرح مختصر ابن الحاجب في الاصول (٢) شرح البديع لابن الساعاتي في الاصول الم

() من القرويني شافعي (٢٦٢ هـ/ ٣٩٧هـ) <sup>ع</sup>

۔ اصول فقد اورعلوم عربیہ میں خاص دسترس رکھتے تھے، قائنی بھی دہے۔ روم ہشام ،مصراور دمشق سے علمی اسفار کئے۔ الدلی آپ کے شیوخ میں سے تھے، کئی کتابول کے مصنف جیں۔

ولفات اصوليد: اصول فقد براكيك عده كتاب تاليف كي رسط

ا ہا عمیل الزنگلونی شاقعی (مثوثی ۴۰ سے ۵۰) ہے۔ فتیہ،اصولی اور محدث متھے۔شنخ جمال الدین الاسنوی نے ان سے اکتساب فیض کیا اور اپنی طبقات میں ان کی

" كان اهاماً في الفقه ، اصوليا ، محدثا ، ذكيا حسن التعبير قانتالله ....". (و وفق ص امام تحد اصولي محدث، ذكى عمر تجير كرنے والے اور اللہ سے ذرنے والے تح ....)

انبول نے کئی کتابیں تصنیف کیس۔

وُلفات اصوليد: انہوں نے "شوح المنهاج" تاليف كى - ه

الآدلى الفاس مالكي (متوفى اس عرص)

فتیہ،اصولی،ادیب،نحوی محدث تتے۔ مدینۃ المئورہ کووطن بنالیا تھا، یہاں قاضی کےطور پر بھی خدمات انجام دیے رہے۔متعدد فنون پر کتب تالیف کی۔

ب رب المرون و ب من المول في القيدات مفيده على تنقيح القرافي في الاصول "تصنيف كا - ع

ے التی کمین ۱۳۳/۲ سے محمد بین عمر بین احمد بین محمد بین احمد بین محمد بین الحسن بین اللی بین ایرا میم القروح فی ثم الد منتقی (۱۳۶۱ء/۱۳۳۱ء)۔ مول میں ولادت اور دمشتی میں وفات بیائی۔

ع المركب الدين واساعيل بن عيد العربية الرفكاد في المصر ي معوق ١١٠١ه مصر على وقات باتى \_ هي مجتم الاسوليين ال-٢٦-١١١١ (١٠٠٥)

ير احرين عبدالرطن الناولي الفاحي متوقى «١٣٠٥مـ مشرب ش پرورش اور هدينة المنوره ش وفات پائل-

ع الديان من ١٣٨ (١٣٩) ما القصيليين ٢/١٣١] جم الاصوليين ا/١٣٥)

# ابن جزى الغرناطي مالكي (١٩٣٣ هـ١٣١ هـ) ل

فقیہ،اصولی، محدث،مقری، منظم،ادیب،لغوی، نموی اور خطیب تھے۔اسان الدین ابن خطیب ان کے شاگرد تھے۔ مؤلفات اصولیہ:

 ا- قوانين الفقهيه، في تلخيص مذهب المالكيه، والتنبيه على مذهب الشافعية و الحنفية والحنبليه

تقریب الوصول الی علم الاصول<sup>ط</sup>
 ابراجیم الزرعی حنبلی (متوفی اسم کھ) ع

فقيه،اصولى،مناظراورفرضى تقه

مؤلفات اصولید: ان کی اصول فقه مین کی کتاب کامپین علم نہیں ہوسکا میں

مشانخ الجیلی حنبلی (متوفی ۴۱ ۲۵ هـ)<sup>۵</sup>

فقیہ اور اصولی تھے ۔ شیخ تھی الدین الزربراتی ہے تفقہ حاصل کیا ۔ المجاہدیہ(دمشق) میں چاروں ائر کے پیروکارول کو تعلیم دیتے۔

مؤلفات اصولیه: اصول فقه مین ان کی کمی کتاب کا جمین علم نبین ہوسکا ی<sup>ک</sup>

عبدالله بن على الكتابي الغرناطي مالكي (١٢٩ هـ-٣١ هـ) ٤

فقيه يتحيه

مؤلفات اصولید: الشافی فیما وقع من الخلاف بین التبصرة والکافی \_المراغی نے کہا کہ غالب گان بیہ که "الشافی" اصول فقہ بین کتاب ہے اور اس پر بیتا ئید پیش کی کہ شف انظنون کے مطابق" التبصره" امام شرازی (متوفی ۲۵۲ه ۵) کی اصول فقہ بر کتاب ہے۔اور کتاب الکافی ابن حاجب کی اصول فقہ بین مختصر ابن حاجب کی شرح ہے۔ △

ل ایوالقاسم محمد بن احمد بن برزی النکهی الغرناطی (۱۲۹۳م/۱۲۹۳ء) \_اندلس میں وفات پائی \_ ا

ع اليناح المكون ٣٨/٣١٠/الديباج م ٨٨٥ (٥٣٢)، الفتح أميين ١٣٨/١

سے قامنی ابواسحاق بر ہان الدین ابرا تیم بن احمد بن بلال الزرق الدشقی متو فی ۱۳۳۰ء ۔ دمشق میں وفات پائی۔ معید ا

سے مجھم الدصوليين ا/ ٢٦ (٢) هـ ركن الدين شافع بن عمر بن اساعيل الحسيلي البغد ادى متوفى ١٣٣٠ء وشق مين وقات پائي۔ هـ بدية العارفين ا/ ٢١٣٣م يجھم الدصوليين ٢/١٣٣٠ (٣٦٨) تر عبدالله بن على بن عبدالله بن على بن سلمون الكتافي الغرياطي (١٣٥٥م) ١٣٣٠م)

ے الفتی المین ۲/ ۱۲۷۷ مراسی الواسحاق، ایرا جیم محدین ایرا جیم بن ایوالقاسم القیسی السفاقی (۱۲۹۵م/ ۱۲۷۱م) \_ حاف میں وفات پائی۔

ارائیم التقافسی مالکی (تقریباً ۲۹۷ هـ ۲۳۷ هے) ک بجابية سيحرمين شرفين ، قاہرہ اور دمشق كے ملمى سفر كئے۔

مؤلفات اصوليد: شوح منخصصو ابن الحاجب، الراغي في ان كانام مجد بن محمد الراجيم (متوفي ٢٣٠) تاياب\_ وراس مختصر ابن الحاجب الأصلى في الاصول كتاب كاذكركيا اوركشف الظنون ميساس طرح ي:

"الشرح المختصر لمحمد بن احمد، اخو العرب ، السفاقسي (متوفي ٣٨٥٥)".

بقول مظهر بقامیه کتاب بریلی مین ۴۴ ۵ فاتح ۱۳ ۱۳ مین موجود ہے اورآ خرالذ کرفر نوں میں ان کا نام محمد بن محمود بن المقالي كياب جبك مدية العارفين مين محمد بن محمد بن ابراجيم متوفى ٢٨٨ ٤ ه مذكور بـ روالله اللم ٢٠٠

ربان الدین العبر ی شافعی (متوفی ۱۳۳۸ ۷ ه) <sup>ع</sup>

ابتداؤ حنفي الممذهب تنص بجرشافتي مسلك اختياركيا وونول نداهب بركتب ناليف كيس تبريز مين منصب قضاء ير ةُرُّرَے۔قاضى بيضاوى كى مختلف فنون پر كتب كى شروح تكھيں۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے مشوح المستهاج للبیضاوی فی الاصول تالیف کی عمر بیمنهاج کی احسن و الْفِرْون مِن سے ایک ہے۔ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے:

" الحمد لله الذي اعلى معالم الاسلام وبين لطرق المعاش والمعاد قوانين الشرع والاحكام ". ٥

العمری کی شرح برحاشیه:

تاضی محد بن ابی بکرابن جماعه (متونی ۱۹هه ) نے اس شرح پر حاشیا کھا۔ <sup>ک</sup>

نان الدين ابن التركماني (متوفي ١٨١هـ٣مـ ٢٨) ع

فتیہ،اصولی بنحوی،ادیب،منطقی بلکی اورمتکلم تھے۔اپنے والداور بھائی سے تفقہ حاصل کیا۔ بیدوڈو ل اپنے زمانے کے تقيم الم تتھے۔ بہت سے علوم وفنون میں کمال حاصل تھا۔ فقہ واصول الدین ، حدیث ، لغت عربیہ ،عروض منطق الائت میں امتیازی حیثیت ریکھتے تھے۔ تذریس وافتاء میں مشغول رہے۔ قائم مقام قاضی بھی رہے آپ کی تصانیف کی العلامة و(۱۷) تك بتاتى جاتى ہے۔<sup>△</sup>

> إ إلا حاق ابرائيم بن محد بن ابرائيم بن الوالقاسم لقيسي السفاقي (١٣٩٤ء ـ ١٣١١ء) حلب من وفات يا كي إبدة العارفين ١/١٥١/ الفي أمين ١/١٥١م جم الاصوليين ١/١٥(٢٥)

٤ يانالدين عبيدالله بن محمر الحاشم الحسيني الفرعاني الشريف العمري متوفي ١٣٨٢ هـ جريزين وقات ياكي امة العارفين ٥/ ١٨٥٩ الفتح المبين ٢/ ١٨٥ هي كشف الطنون ١٨٤٩ ١ كشف الظنون ١٨٨٠/٢

ء تنالدين احمد بن عثان بن ابرا بيم بن مصطفیٰ بن سليمان المارديني الاصل ابن تركماني (١٢٨٣ء ١٣٨٣ء) ، قاهره ميس ولاوت ووقات بهوتي ل كنف الفون ١٩١٥/١١٥ من بين ان كا نام احمد بن عثمان بن صبح مذكور ب- مدينة العارفين ٥/ ١٠٩١ الطبقات السينه ا/ ١٩٣٩ - ١٥٥ ، الجوابر المه صبيمه عنافوا كالبهيرص ٢٥م عم الاصوليين ا/ ١٥٩\_ ١١٠ (١١٢)

### مؤلفات اصوليه:

- تعليقه على المحصول : " لفخر الدين للرازي " كِ
- besturdubooks.wordpress.com تعليقه على التبيين علم الاخسيكثي حنى (متوفى ٢٨٣٣هـ)كي "المستخب في اصول الفقه" كي والماري \_1 اميركا تب نے " النبيين " كے نام سے شرح لكھى اوراس شرح براتبوں نے تعليق لكھا۔
  - تعليقه على المنتخب في اصول المذهب ٢ \_1~
  - شرح مختصر الباجي في الاصول ، بيالمحصول كامختمر ہے گ -14
    - تعليقه على المحصل للامام فخر الدين رازي 🚊 -0

وراصل شارح " مختصو الباجي" علاءالدين البابق، على بن محد بن خطاب المغر في سرى شافتى (منونى "ائدها) ا امام رازى كى المحصول كا "غساية السول" كهام سے اختصار لكھا اوراس كوچودوا تواع پر مرتب كيا تھا۔ تائ الدينا أنه التركماني في اس كي شرح للهي 1

## الخلخالي شافعي (متوفي ۴۵ ۷۵)

مؤلفات اصولید: اتبول نے "شوح منتهی السول والاصل فی علمی الاصول و الجدل لاہ الحاجب " تاليفكار كح

# علاءالدین القدی حنفی (متو فی ۲۳۷ھ)^

فقيه واصولي متصدفقه واصول حديث مين خاص طور س كبرى نظرر كھتے تصدفقه داصول كى تعليم اپنے زمائے ك جیرعلماء سےحاصل کی۔قدس میں مدرس رہے۔

مؤلفات اصولیہ : جلال الدین عمر بن محمد النجازی حنفی (متوفی ۱۷۴ه ) کی اصول فقہ میں کتاب "المعنبی" کی شرح تکھی ہے؟

# فخرالدین الجابر دی شافعی (متو فی ۴۷ ۷ سے) <sup>نا</sup>

فقيه الصول مِفسراورنحوي تقصصاحب" المصنهاج "، قاضى ناصرالدين بيناوى (منوفى ١٨٥هـ) يعلم حاصل كياجكم نورالدين اردبيلي شافعي (متوني ٢٩٩هـ) مثارح "منهاج الاصول" أن كيشا كرديته كي مشهور كمة إول كي شروح وحاثي لكه.

ل كشف الظنون / ١٦١٥ مطبقات السيد ا/ ١ ،٣٠ ١٥١ (٢٣٠ ) ع كشف الظنون / ١٨٠٩ مطبقات السيد ا/ ١٣٠ ١٥١ (١٣٠ ) ع طبقات السيد ا/ ١٨٠٩ (٢٠٠٠) مع كشف القنون ١٨٠٩/٢ هـ عاج الرجم س ١١ (٢٠٠) التي الم ١٥٠٠

ي الفي المعلى المسال عراس الدين المطفر الخطيب الكالى مدية الدار فين المطفر الخطيب الكالى مدية الدار فين الم ١٥١٠

﴿ علاء الدين على بن متصور بن ناصر القدى متوفى ١٣٣٥ء قدس ميس وقات بإنى

9 م مشف الظنون ۴/ ۴۹ ×۱، مدينة العارفين ۵/۹ ا×، الفتح أميين ۱۵۳۳

عل الدالمكارم، فخرالدين، احمد بن ألحن بن يوسف الجار بردى التمريزي متوفى ١٣٥٥ء تبريزش دقات يائي

ordpress.com

427

مؤلفات اصوليه:

السراج الموهاج : يدقاضى بيضاوى كى "المستهاج" كى شرح بـاس كا آغازان كلمات بوتاب : "الحمد لله الذي خلق الاوض والمسماوات "الع محرمظهر بقائے دنیا کی مختلف لائبر بریوں میں اس کے نسخوں کی نشاندہی کی ہے۔

حاشیه علی السواج الوهاج: محمر بن ابی بگراین جماعه (متوفی ۸۱۹هه) نے السواج الوهاج پرجاشید کلھا۔ ر شرح اصول البزدو دی <sup>ل</sup>

ان الدين الاردبيلي شافعي (١٦٧ هـ٧١ هـ)<sup>ع</sup>

فتیہ اصولی بخوی اور ریاضی تنھے۔ بغداد ،حرمین شریفین اورمصر کے علمی سفر کئے ،علم کی مختلف انواع ،مثلاً تفسیر ، عول دصاب میں کتب و تالیف کیس \_اصول فقه میں ان کی کسی کتاب کا جمعیں علم نہیں ہوسکا ہ<sup>ے</sup>۔

مدرالثر بعدالاصغر حفی (متوفی ۲۸۷ه)<sup>ع</sup>

نتیہ،اصولی ، جدلی محدث مفسر ، لغوی ،اویب ،مناظر ،متکلم اورمنطقی <u>تن</u>ھے علمی گھرانے میں آئکھ کھولی ، تاج الربي محود تعليم حاصل كى ،اپنے دادا كى كتاب "الموقايد" كى ايك عمد وشرح لكھى اور پھراس كا "المنقايد" كے نام

مؤلفات اصوليه:

٣\_ التوضيح في حل غوامض التنقيح ٥

ا۔ التنقیح (متنن)

آباب "التنقيح والتوضيح" كاتحقيق تجزيه:

الهنقيح متن ہاورالشوضيح اس متن كى شرح ہاور بيكتاب لغت عربية، عملىم السمعانى ، بيان اور منطق كى اعات پہمی مشتمل ہے۔مقدمہ قواعدا صولیہ کے بیان میں ہے : اس میس خاص عام مطلق مقید، حقیقت ومجاز ،حروف ه انی مشکل بمجمل، متشابه شامل بین اور لفظ کی دلالت ،صرح ، کنامیا ورمعتز له کے نزد دیکے حسن وقبح پر بحث ، کتاب،سنت ، لله ٹاور قیاس اور ان کے متعلقات اور ادلہ اصولیہ سے متعلق ابحاث بھی شامل ہیں۔جس بات نے انہیں اس کتاب کے النفرُ الرف راغب كياء اس كوان كلمات كرماتها في كتاب" التنقيح و التوضيح "ميس بيان فرمات مين :

ي كنف الفنون ١١٢/١ ، ١٨٥٩/٢ ، بدية العارفين ٥/ ١٠٨٥، اس مين تاريخ وفات ٢٣٢ عديم غركور ب- بدية العارفين ١٨٢/٦، المراه المعلم الاصليان المها-٩٠١ (١٥٠)

ع بن الدين على بن عبدالله بن ايوانحس الارويبلي المتمريزي (١٣٦٨هـ١٣٣٥ء) قاهره بيس وفات بهو كي

ع التيهمين ۱۵۴/۲ سن مع صدرالشريعيدالاصغرىبيدالله بن مستودتاج الشريعية توقى ۱۳۴۷ء بخاري ميس وفات پاکی ع بن الزجم سيم (۱۱۸)،الفتح لمعين ۱۵۵/۲

widhtess.co

(جب میں نے ہرزمانے میں ہوے برے علیاء کومباحث اصول فقہ میں منہ کے بل گرتے دیکھا جو شیخ الامام مقدی الائم العظام فخر لاسلام کی البر دوی پر تھیں۔الندان کا ٹھکا نہ دارااسلام میں بنائے اور وہ کہ آب عظیم الشان واضح ولائل ہے یہ ہاس کی عبارتوں کی چٹانوں میں معانی کے فزانوں کا مرکز ہے اور باریک فکات و دیتی اشارات ہیں اور میں نے بعض معترضین کواس کتاب کے ظاہری الفاظ میں ان کی گوتاہ بنی کی وجہ ہے اعتراض کرتے دیکھا جواس کے تھا کہان کی تعقیم میں اور میں نے مصنف کی مراد کی تو شیح میں گھر پورکوشش فکا کہان کی میری یہ کتاب این جا جب وغیرہ ہوں گا اس میں تحقیقات بدیجا ور ترقیقات خامضہ وغیرہ ہوں گا اور اس کو میں نہایت صباط وا بجاز کے ساتھ کھوں گا ہاس حال کہ میں جاد د کی جسالرنگانے والا ہوں گا۔ لیتی اپنی کتاب کوالیا اور اس کو میں نہایت صباط وا بجاز کے ساتھ کھوں گا ہاس حال کہ میں جاد د کی جسالرنگانے والا ہوں گا۔ لیتی اپنی کتاب کوالیا کہ میں نہاوں کے متاز ہوگی ا

#### اوراى طرح اين اسلوب كويون بيان فرمايا:

"لما وفقتى الله بتاليف تنقيح الاصول اردت أن اشرح مشكلاته وافتح مغلقاته معرضا عن شرح السمواضع التي من لم يحلها بغير اطناب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب ......... ثم لماتيسو السماه وفض بالاختتام ختامه مشتملا على تعريفات و حجح مؤسسة على قواعد المعقول وتفريعات مرصصة بعد ضبط الاصول وترتيب انيق لم يسبقني على مثله احد مع تلقيقات غامضة لم يبلغ فرسان هذا العلم الى هذا الامد سميت هذا الكتاب بالتوضيح في حل غوامض التقيح" بي فرجب الله في مذا الامد سميت هذا الكتاب بالتوضيح في حل غوامض التقيح" بين اموركوكول دول ان مقامات كي تشري توقيق توقي جوئ جهال اطناب كي بين مقامات كي تشريح كرول اوراس كرا بين مراس كرا بين المراس كناب كل الله المراس كالمراس كي بين المراس كناب كل الله المراس كي تفريض مولات المراس كي تفريض المراس كول المراس كي تفريض المراس كي

ordpress.cc

التنقيح ، والتوضيح والتلويح كاتحقيق تجزيه :

التنقيح والتوضيح اور مقدمات اربعه من التوضيح برثر وح ، حواثى وتعليقات:

- . سيدعبدالله ابن محمد الحسيني معروف نقره كارمتوني ٥٠ عده تقريباً المتنقيح كي شرح تاليف كي \_
  - نقره کارکی شرح پرحاشیه:

زین العابدین قاسم ابن قطلو بغاحنی متوفی 9 ۸۸ه نے اس شرح برحاشید کھھا۔ <sup>ا</sup>

- ا۔ علامہ سعدالدین سعود بن عمر التفنتاذ انبی شافعی (متوفی ۹۲ کے "التلویح فی کشف حقائق التنقیح" کے نام ہے التنقیح کی شرح لکھی ،۵۵۸ ہے بین اس کی تالیف سے فارغ ہوئے۔ اس پر کشرت سے حواثی وتعلیقات دفیرہ لکھے گئے۔ ان سب کو بعد میں ایک ساتھ بیان کیا جائے گا۔ ئے
  - ٢ سيدشريف على بن محد الجرجاني (متوفى ١٦٨ه ) في مقدمات اربعد من التوضيح يرتعليق لكهار الله
- م. عبدالقادر بن ابي القاسم بن احد محى الدين الانسارى السعدى العبادى مالكي (متوفى ١٨٥ه يا ١٨٥ه) ، مدية العارفين كي عبارت إ : "حاشيه على التوضيح شرح التنقيح في الاصول "يم .
- ۵۔ محربن قاسم بن عمر قطلوب خا التو کی الاصل المصوی سیف الدین البلتر می فق (متوفی ۱۸۸ه)، انہوں نے حاشیہ علی التوضیح اور شرح التنقیح تالیف کیا۔ هـ
  - ۱۔ احدالیوای منفی (منوفی ۸۰۰ه) بدیة العارفین كمطابق انهول نے الترجیح شرح التقیح تالیف كيا۔ ك

مظہر بقا کی تحقیق کے مطابق ہدیۃ العارفین میں مذکور بیو ہی حاشیہ ہے جیسے صاحب کشف الظنون نے تعلیقہ سے تعبیر کیا ہے۔ △

- ٨ الطف الله بن حسن التوقائي (المقتول منه ٩٠٠هـ) في تعليقه على مقدمات الاربعه من التوضيح تاليف كيا\_ في
  - ا۔ مولی عبد الكريم بن عبد الله رونی خفی (متوفی ۹۰۰ ورتقریباً) نے تعلیقه علی مقدمات الاربع تالیف كيا۔ ال

ا کشف انظنون ا/۱۹۹۹ ع کشف انظنون ۱/۱۹۹۱ ع کشف انظنون ۱/۲۹۸

ع كشف الظنون ا/ ٣٩٩، مديية العارفين ٥/ ١٩٥٠ ، اس شن تاريخ وفات ٨٠٠ يذكور بي بتيم الاصليتين ٢٣٣/٣٥٣ (٢٥٣)

في بهية العارفين ٢١٠/١ ٪ بدية العارفين ا/كال کے کشف الفنون ا/٢٩٩، بدية العارفين ١/١٨٨ في جم الاصليين ٢/٢٣٠ ـ ٢٤٥) ٤ مشف الفنون ا/٢٩٩ في جم الاصليين ٢/٢٣٠ ـ ٢٤٥) ٤ مشف الفنون ا/٢٩٩

ال كشف اللون ا/ ٢٩٩ ، مدية العارفين ١١٨٥ ، اس ش تاريخ وقات ١٥٨ هدركورب

فن اصول کی تاریخ عبدِ رسالت سے عصرِ حاضر تک حصداوّل خطیب زادہ مجممحی الدین بن تاج الدین ابراہیم بن خطیب حنفی (متو فی ۱ ۰ ۹ ھے) نے تبصلیے قد علی مذ التوضيح في الاصول تاليف كيا-انهول في دوتعليقات صغرى وكبرى تاليف كيَّ يتصرك مولى صلح الدين مصطفى القسطلاني (متوفى ٥٠١ه ص) في تعليقات على مقدمات الاربع تاليف كيار<sup>ع</sup> علاءالدين على عربي (المحلمي) (متوفى ٩٠١هه) نے تعليقه على مقدمات الاربع تاليف كيا\_ \_11 مصلح الدين مصطفیٰ بن اوحدالدين البار حصاري روي حنفی (متو فی ۹۱۱ هـ) نے حاشيه على التو صيح تاليف ًيا۔ <sup>ا</sup> -11-مولی محربن الحاج حسن (متوفی ۹۱۱ ھ)نے " تعلیقات الاربعد من التو ضیح " تالیف کئے۔ <sup>ھ</sup> 10 متعلقات منن التنقيع: عشم الدين احمر بن سليمان بن كمال پاشا (متوفى ١٩٥٠هـ) في تعبير التفع \_10 تالیف کی اور اسم9 صیر اس کی تالیف سے فارغ ہوئے۔ كتاب "تغيير التنقيح" كي شروح: ا۔ ایک توصاحب تغییر التنقیح نے خوداس کی شرح کھی۔ کے

٣- حسن بن طورخان بن داؤد بن يعقوب الماقصاري كافي البسوي (متوفي ١٥٥ اهه) نهجي اس كي شرح لكهيءً

### "شرح التغيير" يرتعليقه :

ابن کمال پاشاصاحب تغییر التنقیح کی شرح پرمولی صالح بن التوقیعی نے تعلیقہ لکھا۔ 🗠

محمداین الواعظ محمدالانطا کی البرسوی روی عرب زاده فقی (متوفی ۱۹۹۷هه) نے حاشیه علی صلو الشویعه تالیف کیا۔ ع

مصطفیٰ بن جمرعلی بستان آفندی حنقی (متوفی (۵۷۷ھ)نے حاشیہ علی صدر المشریعہ تا یف کیا۔ <sup>ال</sup> 12

مصطفی چپی حفی (متوفی ۱۰۱۸ه)نے حواشی علمی صدر الشویعه تالیف کئے۔<sup>لل</sup> -11

مصطفیٰ بن حسام الدین حسین بن محمد بن حسام الدین البرسوی روی حفی (متوفی ۱۰۴۵ه ) معروف به حسام زادات \_19 حاشيه على صدر اشريعه تاليف كياراك

> عبدالله بن عبدالحكيم سيالكوفي حنفي (متوفى ١٠٨٠ه ) في شوح المتنقيح تاليف كي سل \_14

ا بوعبدالله محمد بن سليمان الفاس السوى (متوفى ٩٩٠هه) في حاشيه على المتوضيح لكها\_ مل \_11

ل كشف الظنون ١٨٨١ممرية العارفين٢٨/٢ ع كشف الظنون ١/٩٩٩ س كشف الظنون ١١٨٨١ هے کشف انظنون ا/ ۴۹۸\_۴۹۹ س بدية العارفين٥/١٣٥٥ ي كشف الظنون ١/١٩٩٩، الفوائد البهيد ص ٢١-٢١، الطبقات السنيه ا/١١٦ (١١٩)، الفتح أميين ١١/١٤ \_٢ ٤، مجتم الاصوليين ١/١٢٥ (٨٩) کے مجمالاصولیتن ۳/۳۳(۲۷) م كشف الظنون ا/١٩٩٩، بدية العارفين ١٣٣/٥ ع بدية العارفين ٦/ ٢٢٧ ١٠ بدية العارفين ١٠/ ١٣٠ ل بدية العارفين ١٩/٩٣٩

ال مدية العارفين ١٦/٩٣٩ ٣١ بدية العارفين٥/٨٥٠ سل بدية العارفين٥/ ٢٥٤

۱۲۔ عثمان بن السید فتح الله المنسمنی الوومی الصوفی معروف بها تیاز ارک (متوفی ۱۰۲ه) نے شرح الصفیم الله الله الله فی الاصول تالیف کی <sup>لیا</sup>

- ۱۲ ابوالنافع احمد بن محمد بن اسحاق روى القازى آبادى حفى (متوفى ١٩٢١هـ) نے حساسة الاصول و غاشية الفصول (شرح مقدمات الاربع لصدر المشريعة) تاليف إلى المناسقة المناسقة الاربع لصدر المشريعة)
- ۱۳ اساعیل بن تحدین مصطفی القواوی خفی (متونی ۱۹۵۵ه ) نے حاشیدة علی المقدمات الاربع لصدر الشریعة تالیف کیار<sup>کی</sup>
  - 18. التين الله بن احريك عنوى متحقى متوفى ١٣٥٢ اصلى حاشيه على التوضيح والتلويح تاليف كيا ي

صدر الشريعة ير تعليقه:

محر بن عبدالجبارالقره عبدالجبارزاده (متوفی ۱۰۲۳ه) نے تعلیقه علی صدرالشریعه تالیف کیا۔ هـ التوضیح کی شوح التلویع کا تحقیق تجربیه:

التعلويع برحبو الشبي و تعليقات: سعدالدين معود بن عمرتفتازاني شافعي (متوفي ٩٢ سے) کی شرح کوخاص شرت حاصل ہوئی اور اس پر کثرت سے علماء نے اپنی تحقیقات پیش کیس ۔ بید کتاب حل غوامض، تنقیع اور مغلقات کی توفیح میں بے نظیر کتاب ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق اس پر لکھے جانے والے حواثی وتعلقات کو ذیل میں درج کررہے ایس :

- ا برحان الدين احدالا رزئجاني (متوفى ٥٠٠ه ) نے حاشيه على التلويح لكھا اوراس كانام التوجيح ركھات
- - ۲۔ سیدشریف علی بن گھر جر جانی حنقی (متوفی ۱۱۸ه ) نے حاشی لکھا۔ △۔
- ۲۔ علاء الدین علی بن محرود بن محر (متونی اے ۸ دھ یا ۸۵۵ھ) مشہور بہ شاھر وردی مصنفک نے حاشید ککھا اور انہوں نے ۸۲۵ھ ٹایں اس حاشید کی تالیف سے فراغت پائی۔ ف

ع بهية العارفين ٥/ ٢٥٧ ع ميم الاصوليين ا/١٥٠ ٣٠٠ (١٥١) سع مجم الاصوليين ا/١٤٠ (٢١٥) ع زيد الخواطر ١/ ٨٨٨ (٢٣٠) ه بدية العارفين ١/ ٨٨٨ (٢٣٠)

ل الثنائق العمادين ٢٦٠ بين السليمين الم ١٤ (٢٩) ماس عن بحوالدكشف الفلون ٢٣٣٠ فدكور بي مكريد والديمين فيس أل كا ع كفف الفلون اله ٢٩١ مهرية العارفين ٥/ ١١٥ مليقات السعيد الههه ٢٠٠٠ بهم الاصليمين ١٥٥١ (١٠٥) ع كفف الفلون الم ١٨٤٠ مهرية العارفين ١٨ ١٨٨٥

ق كنف القون ا/ ١٩٤ م تاريخ وقات العدد تكور ب، بدية العارفين ٥٥ ما الفتح أميين ١٠٥٠ مع ١٠٥٠ م

besturdubooks.wordpress.co علاءالدین علی بن محمد القوشی (متوفی ۵۷۹هه) نے حاشیہ لکھا کے

محمدا بن فرامرز (متو فی ۸۸۵ ھے)مشہور ببدلاخسرونے حاشیہ لکھا<sup>تے</sup> \_4

محقق حسن جلیمی بن محمد بن حمز ہ ( متو فی ۸۸۷ھ )مشہور بہ فناری نے حاشیہ ککھا۔

حسن جلیمی کے حاشیہ پر تعلیقہ: اس پر معمارزادہ مصطفیٰ بن محمر متونی (۹۲۸ ہے) نے تعلیقہ لکھا۔ <sup>ک</sup>

عشسالدین احدین موی خیالی حنفی (متوفی ۱۸۸ تقریباً) نے حواش علمی اللوبیج تایف کئے ہے۔ \_^

علاءالدين على الطّوى (متوفى ١٨٨هه) في حاشيه لكها\_ ه \_9

مصلح الدين مصطفيٰ بن يوسف ( بن صالح ) ( متو في ٩٩٣هه )مشهور بهخواجه زاده نے حاشية تاليف كيا۔ <sup>ك</sup> \_1+

عبدالكريم بن عبداللدروم حنفي (متوفى ٩٠٠ه ٥) نے حساشيد عسلسي التلويس لكھا كشف الظنون كومال \_11 تعليقه على التلويح تاليف كيارك

عثان بن عبدالله نظام الدين الخطائي حنفي (متوفي ١٠٩هه)مشهور بيمولا نازاده نے حاشيه تاليف كيا\_ ٥ -11

محمد بن صفى الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالسلام الاسبحي شافعي المصفوى شيرازي (متوفى ٩٠٧هـ) في الم على التلوت ككھا\_ في

سیف الدین احدین بحی بن محربن سعدالدین مسعود بن مرتفتاز انی البردی (متوفی ۹۱۲هه) نے باشید کھا۔ <sup>ال</sup>

شیخ محی الدین محمد بن حسن ساسونی (متونی ۹۱۹ هه) نے حاشیہ لکھا۔ <sup>سل</sup> -10

قوام الدین پوسف بن حسن الحسینی شیرازی حنی (متونی ۹۲۲ه ۱۰) نے حاشیہ علی التلویہ تالیف کیا۔ <sup>س</sup> 14

شخ الاسلام ذکر یاالانصاری ظاہری شافعی (متوفی ۹۲۷هه) نے حاشیہ کیا۔ سل -14

محی الدین محمد بن محمد بن محمد بن محمد البردعی التمریزی روی حنفی (متوفی ۹۲۷ هـ) نے حاشیہ تالیف کیا۔ ﷺ \_IA

تشمل الدين احمد بن سليمان روى (متوفى ٩٩٠هه)معروف بداين كمال پاشانے حسو انسبي على او الل الناويع \_19 تاليف كت<sub>ق</sub>ره<u>ا</u>

ل كشف الظنون المساه ي كشف القنون الم ١٩٥٧، بدية العارفين ١١١٥، الفي المبين ١١٥١١،

س كشف الظنون ١/١٩٨، بدية العارفين٥/١٨٨، الفتح أمين ٣٥٥، معم الاصوليين٢/٢٥١ مدر٢٩١)

سي معجم الاصوليان ا/١٨٥٢-١٨٠١ (١٨٥) هي كشف الظنون ا/ ٣٩٤

ل كشف الطنون ا/ ١٩٤٨، مدية العارفين ٢/٢٣٣ مے الفوائدالبہیوس المائشف الظنون الاعم

۸ بدیة العارفین۵/۲۵۲ و بدیة العارفین۲/۳۲۳ ول مجم الاصوليان ا/ ١٨٥ ٢٣١ (١٨٨) لا كشف الظنون ا/ ١٩٨ عل بدية العارفين ١١/٥٢٩

سال الفي المين سا/ ١٨ - ٢٩م عم الاصوليين ا/ ١٠٥- ١٠٩ (mra) ٣١٤ بدية العارفين ٢٢٩/٦، كشف الظنون ا/ ٢٩٨ ها الفوائد البيب المراجع الطبقات السنيه ا/١٣١ (١١٩) والفح المين ١/١١١ مع معم الاصوليين ا/١٥٥ (٨٩)

43

433 OKS, NOIDPIES

۱. احد بن عبدالله القريمي (متوفى ١٩٣٣ه م) نے حواش على التلويح لكھے ل

ال عصام الدین ابراہیم بن محمد بن عربشا الاسفر نینی (متوفی ۹۴۵ هـ) نے حاشیہ علی التلویس لکھا ہے۔

اله شخ مصلح الدین مصطفیٰ بن شعبان معروف بدالسروری (متوفی ۹۲۹ هه) نے حاشیہ تالیف کیا۔ <del>''</del> ۱۱۱۔

۳. عوض بن عبدالله العلائمية وي حنفي (متو في ٩٩٣هه) نے حاشيه کلھا۔ م

۱۶ احمد بن رُوح الله بن ناصرالدین بن غیاث الدین بن سراج الدین انصاری الجابری رومی (متوفی ۱۰۰۸ھ)نے حواش علی التلویح ککھے۔ <sup>9</sup>

لا. ملاحم شس الدين قره باعني (متوفى ١٠٠٩هه) نے حاشيه التلويع لكھا- ك

۱۱۔ این ظبیر علی بن جاراللہ بن محمد بن ابوالیمنی این الی بکر بن علی بن ابوالبر کات خفی (متوفی ۱۰۱۰ھ) نے حساشیسه علی شرح التوضیح ککھا۔ تھے

نانہ مصطفیٰ بن حسام الدین حسین بن محمد حسام الدین لبرسوی رومی حنفی (متوفی ۱۰۳۵ ہے) معروف بہ حسام زادہ نے حاشیہ علی التلویع ککھا۔ <sup>ک</sup>

۱۱۔ یاسین بن زین الدین ابو بکر بن محمد شیخ علیم العلیمی شافعی (متوفی ۱۰۶۱ه) نے حساشیسه عسلسی شسر ح التوضیح کلھا۔ <sup>9</sup>

الله عبدالكيم بن شمس الدين محمد ملك العلى سيالكو في ضفى (متوفى ١٠٢٥ه على) في حساشيسه عسلسى التسلويس على المفدمات الاربع تاليف كئير في

ہ۔ محربن عبداللہ الموسلی حنی (متوفی ۱۰۸۲ه اه) نے حاشیه علی التلویع لکھا۔ <sup>ال</sup>

اله عبدالقادر بن احمد بن على ميمى البصري خفى (متوفى ١٠٨٥هه) نے حاشيه على التلويح لكھا ٢٥(٥)

rr۔ عثمان بن السید فتح الله الشمنی رومی الصوفی (متوفی ۱۰۴انه)معروف بیا تیازاری نے حاشیہ علی التلویح تالیف کیا۔ <sup>سل</sup>

rr۔ جمال الدین بن رکن الدین العمری چشتی تجراتی (متوفی ۱۲۳ه ۱۱ه) نے حاشیہ التلویح تالیف کیا۔ مل

ا المبتات السنية اله ١٩٣٩ - ١٩٣١ الفواكد المبهية ص ٢٩ على مجم الاصوليين اله ١٩٣٧ على المبه (٣٣) على المبهة العارفيين ١٩٠٥ على المبه العارفيين ١٩٠٥ على المبه العارفيين ١٩٥١ على المبه المبه المبه المبه ١٩٥٠ على المبه المبه

لا بهية العارفين ١٥/٥٥ من الفتح المعين ١٣/٩٥ من من العارفين ١٩٣٩ (٣٩٩) و بدية العارفين ١٩٨٦ (٣٩٩)

ع بية العارفين ١٩٢/٣ على مدية العارفين ١٠٢٥م بجم الاصولين ١٢٢١/٣ (٣٥٢) ع بية العارفين ١٥٤/ ١٥٧ على مدية العارفين ٢٠/٥٢ (٢٣٩) مزحة الخواطر ١٨٥٥ (١٢٠)

```
احمد بن محمد بن حسین بن احمر الکوا بمی حنفی (متوفی ۱۱۴۲ه ) نے تحریر ات علی التلویح تالیف کئے
    امان الله بن نورالله بن الحسين بناري بندي حني (منوفي ١٣٣١هه) نے حواش على التلويح لكھے ع
             امین الله بن احر لکھنوی ہندی حنفی (متو فی ۱۳۵۲ھ ) نے حاشیہ علی التلویع تالیف کیا۔ <del>''</del>
  نورالله احمد بن شخ محرصالح احمرآ بادی ہندی حفی (متوفی ۱۵۵ اور) نے حاشیہ علی التلویع تالف کیا۔ م
                                               شوح التلويح ير چندمز يدحواش لكھنےوا لےعلماء:
                                                علامها بوبكر بن البي القاسم ليشي مرقندي (متوفى ند)
                                                                                                    公
                        الفاصل معین الدین (متوفی ند)نے حاشیہ علی او ائل التلویع تالیف کیا
                                                                                                    ¥
                               شيخ الاسلام احمد بن يحيٰ بن محمد بن سعدالدين آفتازاني (متوفى ٩٣٦هـ)
                                                                                                    쑈
                                       ﷺ وجیدالدین بن نصرالله عمادالدین گجراتی (متوفی ۹۹۸ 🦝 )
                                                                                                    T
                                                             شيخ نورالدين محدين صالح احدآ بادي
                                                                                                    公
                                  علامه زين الدين ابوالعدل قاسم بن قطلو بغاحني (متوفى ٩٤٨هـ)
                                                                                                    ¥
                                                شیخ یعقوب بن حسن صرمی کشمیری (متو فی ۱۰۰۳هـ)
                                                                                                    公
                                                             مولوی عبدالسلام د یوی (متوفی ند)
                                                                                                    T
                                    مصلح الدین مصطفی معروف به حسان زاده (متوثق ند) <sup>ه</sup>
                                                                                                     n
                                                  التوضيح كي شرح التلويح ير تعليقات :
       حضرت شاه بن عبدالطيف المنتشفوي رومي حنفي (متوفي ٨٥٣هه) نے تعليقه على التلويع تاليف كيا _ الله
             شیخ یوسف بالی ابن شیخ یکان (متوفی ۸۹۵ھ)نے تعلیقہ علی او ائل التلویح تالیف کیا۔
                                                                                                     _1
                                ائ طرح ان کےصاحبز ادے محد بن پوسف بای نے بھی تعلیقہ لکھا۔ <sup>تھ</sup>ے
                                                                                                    ۳
                               مولی عبدالکریم (متوفی ۹۰۰ه ه تقریباً) نے اس کے اوائل پر تعلیقہ لکھا۔<sup>ک</sup>
                                                                                                    -0
مصلح الدين مصطفیٰ بن محمد القسطلانی کستنی حنفی (متوفی ۴۰۴ھ) نے تسعیلی قله علی المقدمات الاربعد من
                                                                                                    _0
```

ل مجم الاصليان ا/٢٠١٣-٢٠١٥)، اس ش بحاله سلك الدرد ا/١٥١ه فركورب

ع بدية العارفين ٥/ ٢٣٤ ، فزعة الخواطر٢/ ٣٩/ ٨٠)

س اليناح المكنون١٨٣م١ س مجمالاسلين ا/١٨٨ (٢٣١)، زحة الخواطر ١٨٥٨

هے کشف الطون الهم مهر کرد المصنفین ص ۲۱۵\_۲۱

ل بربية العارفين ا/٣٣٦، كشف الظنون ا/٣٩٧

هر کشفانظنون ا/۱۹۵

مے کشف الظنون ا/ ١٩٤٨، بدية العارفين ٥٩٣/٦ و بدية العارفين ٢/٣٣٢

- و عمر بن صلح الدین مصطفیٰ بن الحاج حسن البالیسری (متوفی ۹۱۱ه هر) نے تبعیلیقه عیلی مقدمات التلویسج الالمالی الم تالف کئے یا
  - 4. احمر بن سلیمان بن کمال پاشا (متوفی ۹۴۰ هـ) نے تعلیقه علی او ائل التلویح لکھائے
  - ار این السعمار مصطفیٰ بن گی الدین محمر رومی حنفی (متوفی ا ۹۷ هه) نے تعلیقه علی حاشیة التلویع تالف کیار<sup>ع</sup>
  - ر فاشل الى السعو ومحد العمادى (متوفى ٩٨٣ هـ) في "غمرات المليح" كنام س تعليقه على مباحث فصر العام من التلويح تاليف كيارج
  - - . بدایة بن محمد العلانی روم حنی (متوفی ۱۰۳۹ه ) في تعلیقه على التلويع لكهار ك

زام الدين الكرماني حنفي (متوفى ٦٦٢ هـ-٣٨ ٧ه) ك

ا صولی تھے۔ وہ ۷۲۰ھ میں مصرآئے، جامعداز ہر میں تعلیم حاصل کی اور و ہیں تیم ہو گئے۔ شہرت حاصل ہوئی اپے شیوخ نے تفوق علمی کی گواہی دی مصر میں تدریس کی۔

مؤلفات اصوليد:

... المبول نے حاشیہ علی مغنی العبازی فی اصول الفقه تالیف کیا۔ ہدیۃ العارفین میں ہے "حاشیہ علی کشیف اکٹف الذہبی فی شرح المغنی فی الاصول" ( یعنی انہوں نے اصول میں اُمغنی کی شرح الکاشف الذهنی پرحاشیا کھا)۔ ﴿ اُورالدین الاردیبلی شافعی ( متو فی ۴۹ کھ ) ق

یں ۔ فقیہ،اضولی اورمفسر تنصے دفخر الجار بردی تیریزی ہشس الدین الاصفہانی دشقی وغیرہ سے استفادہ کیا ،مدرسہ ناصریہ ٹریڈرلین خدمات انجام دیں۔

الأفات اصوليد : حقائق الاصول شرح منهاج الاصول للبيضاوي الم

ا بدية العارفين ٢٢٥/١ سع كشف الظنون ا/ ٣٩٨ ع بدية العارفين ٢٣٥/١ سع كشف الظنون ا/ ٣٩٨

غ بهية العارفين ١/١٣٣٥م جم الاصوليين ١/١٣٦١ ١٢٣٩ (١٤٩) إ كف الفون ا/١٩٩٨، مدية العارفين ١/١٥٠٥

ع الافتوع بقوام الدين مسعود بن ابراجيم الكرماني (متوفي ١٣٧٣م ١٣٣٥م) مصريس وقات ياكي

ل بية العارفين ٢/ ١٨٣٩ الفيط مين ٢/ ١٥٦ في فرج بن جمد بن الحد بن الفرج المارد يلى المتر يزى الدشقى متوفى ١٣٣٩ و وشق عن وفات بإلى ع البناح المكون ٢/ ١٨٨٨ مديمة العارفين ٥/ ١٨١٩ الفيخ المبين ٢/ ١٥٩ Wordbiezz

430

قوام الدین الکا کی حنفی (متوفی ۴۹ ۷ھ) <sup>ل</sup>

فَعِيداصولی تھے۔علاءالدین عبدالعزیز بخاری اور حسام الدین النت قی سے اخذ علم کیا، قاہرہ میں بدریس واقابلً خدمات انجام دیں۔ ع

مؤلفات اصوليه:

ا جامع الاسرار شرح المنار في الاصول

۲ بنیان الوصول فی شرح الاصول للبزدوی

شمس الدین الاصفهانی شافعی (متوفی ۴۷ هه–۴۹ ۷ هر) <sup>ت</sup>

اصولی بخوی، ادیب منطقی اور کا تب تھے۔ اپنے والد سے بھی تعلیم حاصل کی بحربین شرفین بیت المقد آراز اللہ کے علماء سے استفادہ کیا۔ وشق میں تقی الدین نے آپ کے تفوق علمی کو بہت سراہا، کئی مشہور مدارس میں تدریس کا۔ ۱۳۳ سے مصرت میں میں قبل کے دخواست کی۔ بب آپ مورتشریف کے آپ تو قوصون نے ان کے لئے قرافہ میں خانقاد تعمیر کروائی۔ آپ مصرت شریف کے آپ تو قوصون نے ان کے لئے قرافہ میں خانقاد تعمیر کروائی۔

#### مؤلفات اصوليد:

ا - شرح بديع النظام لا بن الساعاتي في الاصول

٢- شرح منهاج الوصول في الاصول

"- سرح منتهی السول والاهل لا بن حاجب سی پیشرح "بیان المختصر" کے نام ہے ہے محمظم بقانے تین مجلدات میں اس کتاب پر تحقیق پیش کی۔ اس کے مقدمہ میں مذکور ہے کہ بیان سات مشہورا حسن الشران میں ہیں کا۔ اس کے مقدمہ میں مذکور ہے کہ بیان سات مشہورا حسن الشران میں سے ایک ہے جو "السبع السیارہ" کے نام ہے معروف ہیں۔ اس شرح کوعلامہ اصفہانی نے خواجہ رسید کیا تصنیف کیا تھا۔ یہ کتاب مذکورہ تحقیق کے ساتھ پہلی بار ۲ ۱۹۸۷ھ والام ۱۹۸۲ء میں جامع اُم القرئ ، مکة المکر میں حجیب کرمنظر عام پر آ چکی ہے۔

ا قوام الدين محدين محدين المنجاري الكاكي متوفى ١٣٥٨ء -قابره شروفات ياكي

ع الفتح أمين ا/ ١٥٥٠ الفوائد البهيد ص ٨٦

س ابوالثاناء شمس الدين مجمود بن عبدالرطن بن احمد بن محمد بن ابويكر بن على الاصفها في (۵ ۱۳۵۵ء – ۱۳۳۸ء) اصفهان ميس ولا دت ادرقام د ميس و فات يا تي

ع بدية العارفين ١٥٨/١ ١٥٥ الفتح المين ١٥٨/٢

يَّلِ بن تمز ه المؤيد الزيدي (متو في ٢٢٩ هـ-٣٩ ٧ه) مؤلفات اصوليه: أنهول في "نهاية الوصول الى علم الاصول " تأليف كي - " ئر بن احمد التر كماني حنفي (متو في • ۵ *> ھ*)

مفتى ومدرس تنصيه

مؤلفات اصوليد: خبازي كى اصول فقد مين كتاب" المعنى" كى شرح لكسى اوراس كانام" الكاشف المدنى فى

ئلى بن عثمان ،ا بن التر كما نى حنفى (متو فى ٨٨ ٧هـ- ٥٠ ٧ه) ت

فقيها صولى بمحدث مفسر فرضى برياضي دال بشاعراور مؤرخ تنصة قاهره مين تدريس ، افتاءاور فضاء كي منصب برفائز رب مؤلفات اصوليد: أنهول في كتاب "المعدن" في اصول الفقه تاليف كي - تاج التراجم مين لكها ب: "وله سعدية في اصول الفقه " (اصول فقد مين ان كى كتاب" سعديي " م ) ك

ابن قیم الجوزیه جنبلی (متوفی ۲۹۱ هـ۱۵۷ه) ه

نقید،اصولی ،محدث ،نحوی اورادیب تھے۔صفی الہندی اور این تیمہ سےاصول کی تعلیم حاصل کی ،مگر ابن تیمہ ہے ز إدووا بستگی اور محبت کی بناء پران کے اقوال واحوال میں کثیر مواقع پران کی تقلید کی اوران کے ندجب کی اعانت وحمایت کرتے ہوئے ان کی کتب کومزید نکھارااوران کے علم وافکار کا پر چار کیا۔ آپ کے تلاندہ کی طرح آپ کی تصنیفات کا .

مؤلفات اصوليد: اصول فقد مين " اعلام الموقعين عن دب العالمين " تاليف كي جومشهورز مانه كتاب ہے۔ "

ابن قیم اپنی اس کتاب میں دوران بحث کثرت ہے دلائل دیتے ہیں۔ وہ فقہاء کی آ راء کو بھی پیش نظرر کھتے ہیں اور ان کی صحت اور عدم صحت کا تجزیہ کرنے کے بعد جسے حق سمجھتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں ، بصورتِ دیگر چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے مختار مذہب پر دلائل وینے کے بعد مخالف کی آ راء پیش کر کے اس کا بطلان ثابت کرتے ہیں ۔ خالف آ را مکی تغلیط وز وید کے بعد مضبوط و مشحکم علمی دلائل ہے پیش آ مدہ کو ثابت کرتے ہیں نصوص ان کی بحث کا مرکز

ل السيديكي بن حمز ه بن على بن ابرا بيم بن محمد بن ادريس العلوى اليمني ،صنعاء شي ولا وت اورحران بلي وفات پائي \_ مِدية العارفين ٢/ ٥٢٣\_ ع محد بن احمد بن الي بكر و المحتمل الدين التركماني وطرابلس من منتقل كئ سك اورغالبًا وجين انقال بوابوگا-تاج التراجم من ٥٩-١٥ (١٧١) ع ابن التركماني علاء الدين على بن عثماني بن ابراجيم بن مصطفى بن سليمان الماردين ( ١٣٨٣ ء/١٣٠٩ ء )

ع اج الراجم من ١٣٠٥ (١٣٠)، بدية العارفين ٥/١٥٠ القي المعين ١٩٠/٢

في ابن قيم جوزيشس الدين مجمه بن ابوبكر بن ابوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي (١٢٩٢ه/١٥٥٠) ومشق شي ولاوت وفات جوني -ل التحالين ١١١/٢ ١٢١٠ ومحور ہوتا ہے۔ وہ فقہاء کے افکار وخیالات کا منصفانہ جائزہ لیتے ہیں اور تقلید کی موافقت نہیں کرتے۔ وہ جن اصور پ استنباط مسائل کے وقت اعتماد کرتے ہیں وہ یہ ہیں : کتاب وسنت، اجماع ، فناوی صحابہ کرام ، قیاس ،اعصحاب المل المعلق مصالحہ مرسلہ ،سدالذرائع ۔

# جمال الدين الخراطي حنفي (متو في ٢٥٧هـ بعده)<sup>ا</sup>

مؤلفات اصوليه .....انہوں نے "اقتباس الانواد فی شرح السنداد للنسفی "تالیف کی اورانہوں نے کے کا درانہوں نے دعت ا ۵۲ حدیث اس کی تالیف سے فراغت یائی ہے۔

### احمد بن حمیدالحارثی زیدی (متو فی ۵۲ سے بعدہ)<sup>ت</sup>

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب "قسطرة الوصول الى تحقيق جوهرة الاصول "تاليف كى درهيّت بيكتاب" جوهرة الاصول و تذكرة الفحول" كى شرح ہے۔وہ اس كى تاليف سے ۵۲ سے من فارغ ہوئے تے. اس كا ايك نسخه مكتب جامع الكبير صنعاء بيس نمبر ۲۵ اصول فقه بيس موجود ہے۔ يہ

# زين الدين العجمي حنفي (متو في ٣٥٧هـ)

فقدواصول میں ممتازآ ئمر حنفیہ میں شار ہوتے تھے۔ تدریس ، افتاءاور منصب قضاء پر فائز رہے۔ مؤلفات اصولیہ: انہوں نے شرح " مختصر المنتھی لابن الحاجب" تالیف کی۔ ه

# ابن الفصیح البمد انی حنفی (۱۸۰ ھے۔۵۵۷)<sup>ت</sup>

فقیہ، اصولی اور نحوی تھے۔ جامع معقول ومنقول تھے۔ فقہ میں مہارت تامہ حاصل کی۔ مشہد ابوصیفہ بغداد اللہ ایک طویل عرصہ تک تدریس کی ، پھر دمشق تشریف لے آئے ، جہاں دمشق تاکہ اللہ عرصہ تک تدریس کی ، پھر دمشق تشریف لے آئے ، جہاں دمشق نائب الامیر نے ان کی عزت افزائی کی ۔ آپ کی کتب فقہ، اصول وفرائض پر مشتمل ہیں جن میں اسلاف کی کتابوں منظوم کیا گیا ہے۔

مؤلفات اصوليد : نظم "السمنار" في اصول الفقه" السمنظوم كتاب بين ٩٠٣ ابيات بين اس كاليانو مكتبة العربية ومشق بين اصول فقد كي فهرست بين موجود ب\_ يح

ل جمال الدين يوسف بن أوماري العقري مرزاهي ٢ بدية العارفين ١٥٥٧/٦

س احد بن حيد بن سعيد الحارثي زيدي سي مجم الاصوليين ا/ ١١٤ ( ٨٢)

ه زين الدين عضد التجمي متو في ١٣٥٢ه والفوائد البهيد من ٤٤ ما من المهام المبين ٢٣/٢ المجم الاصوليين ٢٠١١ (٣٣٧)

ل البيطالب فخرالدين احمد بن على بن احمد ، ابن فصيح بهداني (۱۲۸۱ /۱۳۵۴ء ) ، ومثق ميں وفات پائي۔

ے بدیة العارفین ۱/۱۱۱، تاج التراجم می سا(۳۱)، الطبقات السند ا/ ۲۵۷ - ۳۹ (۲۳۸)، الفوائد البحد می ۲۶۱ الفتح أمين ۱۲۸/۲، مجتم الاصوليين ا/ ۱۲۷ (۱۱۸)

wordpress,cc

# 

فقیہ،اصولی بنحوی مقری ،ادیب اور شاعر تھے۔سیدرکن الدین الاسترابادی سے فقہ واصول کی تعلیم حاصل کی۔ اش، بغداداورعلائے حربین شریفین نے فیض حاصل کیا۔

مؤلفات اصوليه:

٢ ـ شرح البديع لا بن الساعاتي في الاصول<sup>ع</sup>

ال شرح مختصر ابن الحاجب في الاصول

ان میدشافعی (متوفی ۵۵۷ھ)

أنبول نے "البرق اللامع في ضبط الفاظ جمع الجوامع للسبكي" تاليف كي \_\_\_

لقى الدين السبكى شافعى (متو في ١٨٣ هـ-٤٥٧ هـ)<sup>2</sup>

فقیہ مضر، حافظ ،اصولی نبحوی ،مقری ، بیانی اور جدلی تھے۔اصول فقد کی تعلیم علاءالباجی سے حاصل کی۔اسکندرید، بلادید مثل جرمین شریفین اور قاہرہ کے ملمی سفر کئے۔شام میں منصب قضاء پر فائزرہے۔ تقریباً ڈیڑھ سوکتب تالیف کیس۔ مؤلفات اصوليه:

اصول كى كتابٍ " جمع المجوامع " مين آپ كى اصول برآرا فقل كى تى بين ـ دراصل بيان كے صاحبزاده تاخ الدين السبكي كى تاليف ہے۔ <u>ھ</u>

الابهاج في شوح المنهاج ، التشرح كا آغازان كلمات بوتاب: " الحمد الله الذي أسس بنيان دينه على يت فواعد" ـ شارح بقي الدين مصنف بيضاوي كقول: " المسالة الرابعة وجوب الشي مالا يتم الا به و كان مقدورًا لواجب ان بساول كل واحد فهو فرض عين " تك كى شرح لكي سكريني ، پھراس كے بعد شارح كے صاحبز اده صاحب جمع الوامع ، تاج الدين ابونصر عبدا ہاب بن علی اسبکی متو فی اے سے دنے اے مکمل کیا۔ بیشرح مصر سے چھپ چکی ہے۔

ال وفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب " ك عضدالدين الاليجي شافعي (٨٠ ٧هـ ٣٥ ع ٥٨)<sup>ع</sup>

ا صولی منطقی متکلم وادیب تنے۔اپ شہر کے علماء سے تصیلِ علم کے بعد مدین سلطانیہ چلے گئے اور وہاں کافی عرصہ تک علم ہے۔ شیخ مشم الدین الکر مانی ،سعد الدین النفتاز انی صاحب اللوس آئے آپ کے شاگر دیتھے۔امیر کر مانی نے ان سے ک ملارمنا قشركر في كى ياداش مين قيد كالحكم سُناياءاى قيد خاند مين انقال فرمايا-

لِ الأكمن زين الدين على بن التحسين بن القاسم بن منصور بن على الموصلي (١٣٨٢ م/١٣٥٦ ء) موصل ميس ولا دت ووفات جو تي \_

ع بدية العارفين ٥/٥٠ ٤، الفتح المبين ١٩٥/٢

ع عبالدين الواطبيب محدين على بن اجد الحلى المصرى، ابن جيد اليضاح المكون ٢/١٠ ١٥

ی ابالحن تقی الدین علی بن عبدا لکافی بن علی بن تمام بن پوسف بن موی اسکی (۱۲۸۴ م/۱۳۵۵) سبک میں ولا وت اور قاہر و ثیر وفات یا گی۔ في القيمين ١١٨/٢\_١٩٩ءالفوا كدالبيه \_ص٣٣ ی بدیة العارفین ۲۰/۵

ع ابالفضل عضدالدین عبدالرحمٰن بن احمہ بن عبدالغفار بن احمدالا یکی (۱۳۰۸ء/ ۱۳۵۵ء ) قارس میں ولا دت وو فات یا گی۔

مجدالدین اساعیل البالی شافعی (۲۲۲ ه/۲۵۷ ه) ۲

فقیہ،اصولی تھے۔اپ والدےعلم حاصل کیا یہاں تک کہ معمری میں ہی فارس میں رئاسۃ القصناہ کا منصبہ وا کیا گیا مگر صرف چھ ماہ بعد ہی معزول کئے گئے مگر دو بارہ بحال کردیئے گئے اورا کیک طویل مدت تک مستقل پیفدان انجام دیں۔ مذہب رفض قبول نہ کرنے پراذیت میں مبتلا کئے گئے۔

مؤلفات اصولیہ: شرح معتصر المنتهی لابن الحجب تالف کی۔ ت ابراہیم بن اسحاق المناوی شافعی (متوفی ۵۵۷ھ) ع

ا ہے چچا ضیاء الدین سے تفقہ حاصل کیا ۔ ابراہیم مناوی ، تاج الدین المناوی کے بھائی اور قاضی القداد صدرالدین کے والدینے۔

مُوَلِقُاتُ اصُولِيهِ : حَالِمَى فَلِيفَ نَهُ كَهَا : "شوح المعالم في اصول الفقه للفخو الوازى " اور الدور الكان شي ب : " قال شيخنا ابن الملقنُّ شرح المعالم في الاصول وقرأت عليه قطعة منه "رهِ

شرف الدين الارموى شافعي (١٩١ هـ ٧٥٧ هـ) ٢

مذہب شافتی پر تفقہ حاصل کیا ماخت عربیادراصول کی تعلیم حاصل کی ادراس میں کمال بیدا کیا مشہد المحسینی میں قدر ای الشافعیہ کے منصب پرفائز ہوئے الذکیاء عالم میں سے تضعتان الدین اسبکی نے اپنی طبقات میں ان کی بہت تعریف کی ہے مؤلفات اصولیہ: شوح المعالم فی اصول الفقد سے

محتِ الدين القونوي شافعي (١٩ ٧هـ/ ٥٨ ٧ هـ)

فقید،اصولی اورنحوی تھے۔اپنے زمانے کے مشاکُخ مثلاً الاصبها نی وغیرہ سے علم حاصل کی ،صرف ۳۹سال عمر پالًا. امام اسنوی نے ان سے متعلق فرمایا:

ل بدیة العارفین ۵/ ۱۹۲۷ مرد ۱۳۹ مرد با باء العربی ۱۳۹۰ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۳۹۰ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۳۵ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۳۵ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۳۵ مرد ۱۳۵

"كان محب الدين عالما بالفقه واصوله فاضلا في العربية متعبدا صحيح الذهن قليل الالمال الاختلاط بالناس انتفع به كثيرون وقد استدت اليه الفتيا والتدريس وكان يعقد درسه الاختلاط بالناس وكان يعقد درسه بالشريفية وغيرها وتولى مشيخة الخانقاه الدوادارية ".

(محتِ الدین فقہ واصول کے عالم علم لغتِ عربیہ کے فاضل ، عابد ، فکرسلیم رکھنے والے اورلوگوں سے کم ملنے جلنے والے شخص تتھے۔ بہت سے لوگوں نے اُن سے استفادہ کیا ، فقاوی و تدریس میں سند مانے جاتے ، شریفیہ وغیرہ میں تدریس کرتے تتھے اور خاتھ الدواداریہ کے شخصے

مؤلفات اصوليد: انبول في "شرح على محتصر ابن الحاجب في الاصول" تاليف كل يك الميركاتب الانقاني حنفي ( ١٨٥ هـ/ ١٨٨ هـ) ع

اپے شہر میں علم حاصل کرنے کے بعد دمشق اور مصرتشر بیف لائے ، وہاں تدر لیں بھی کی ، بغدا دمیں منصب قضا پر فائز کئے گئے۔امام ذہبی کی وفات کے بعد دارالحدیث الظاہر ہیں مدرس ہوئے۔

مؤلفات اصوليه:

ا۔ انہوں نے "التبیین " شرح المنتخب للاحسیکٹی فی الاصول تالیف کی،وہ اس کی تالیف سے ۱۷ سے م میں فارغ ہوئے۔دکتورمظہر بقاءنے مختلف مکتبوں میں اس کے شخوں کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔

۲ "الشامل" شوح اصول البؤدوى دارالكتب مصريه مين السكآ تُحد تنخ ۲۰۹،۲۰۸ نمبر كے تحت موجود بين
 ۱س مين مؤلف كا خط ناقص ہے۔ "

ابراہیم الطرسوی حنفی (۲۰۷ھ۔۵۸ھ)<sup>ع</sup>

فقیہ،اصول، درس وافرآ ومناظرہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے،اپنے والد کے بعد دمشق میں قاضی القصاۃ بنائے گئے۔شام کے شیخ الحفیۃ تھے،تدریس وافرآء کی خدمات انجام دیں۔

مؤلفات اصوليد: رفع الكلفة عن الاحوان في ذكر ماقدم فيه القياس على الاستحسان هـ الوالعباس البجائي مالكي (متوفى ٧٠ ٧ هـ بعدة ) الوالعباس البجائي مالكي (متوفى ٧٠ ٧ هـ بعدة )

اصولی اورمفسر تھے۔شیورخ مغرب سے علم حاصل کیا،شہرت پائی۔ابن خلدون ان کے شاگرد تھے۔

إ برية العارفين ٢/١١٠١ الفتح المبين ١/١٤١

ع البوطنية قوام الدين امير كاتب بن امير عمر بن امير غازى الفاراني الاتقانى (١٢٨٦/ ١٣٥٤ م) ما وراء النهر ميس ولاوت بهوكى \_ ع الفوائد البهيد يص ٥٠-٥١- الفتح المهين ٢/٢٤م، مجم الاصليين ا/٢٨٥ ـ ٢٨٨ (٢٢٨)

ی احاق عجم الدین ابراتیم بن علی بن احمد بن عبدالواحد بن عبدالعمم بن عبدالصمدالطرسوی (۱۳۴۰ه/۱۳۵۵)، تاج التراجم\_ص ۱۳۵۵

ه اطبقات السنيه ١٨٣١ - ٢٣٨ ، القوائد البهيد ص ١٥ مجم الاصوليين ١١٥ ٣٥ - ١١٥ (١١)

ن الوالعباس احمد بن اورليس التجائي متوفى ١٣٥٩ء، بعد ومغرب كيشجر بجابيه يحقل تھا۔

مؤلفات اصوليه: انہوں نے "شرح عملی منعتصر المنتهی" لابن الحاجب فی الاصول تالفُلکھی۔ الدیباج میں اس طرح ہے: ولد تعلیق علی "بیوع الاجال" من منعتصر ابن الحاجب" ی<sup>ا</sup> صلاح الدین العلائی شافعی (۲۹۳ ھ/۲۱ کھ)<sup>2</sup>

فقیہ،اصولی ،محدث،ادیب ،شکلم تھے۔حصول علم اورعلماء سے ملاقات کی غرض سے طویل سفر کئے اور بہت سے اساتذہ سے استفادہ کیا ،ان کے کشیوخ تعداد سات سوتک پہنچتی ہے۔ حدیث ،فرائض واصول وغیرہ میں کتب تالیف کیس۔

### مؤلفات اصوليه:

انبول نے کتاب " تسلقیح الفهوم فی تنقیح صیغ العموم" تالف کی - بیکتاب مکتبه الازهو، مکتبا
ریاض العلمیه اور مکتبه الجامعه مدینة الاسلامیه، مدینة المنورة میس موجود ب.

٢- تفصيل الاجمال في تعارض الاقوال والافعال، دارالكتب مصربيين ١٣٥ مجاميع مين موجود بـ

س\_ تحقيق المراد في ان النهي يقتضي الفساد\_ <sup>\_\_</sup>

ابن المفلح حنبلی (۸۰ ۷ھ۔۳۲ ۷ھ)<sup>2</sup>

فقیہ، اصولی اور نظار تھے۔ امام المزئ، الذہبی وغیرہ سے علم حاصل کیا، قاضی القصاۃ جمال الدین المرادی کے قائم مقام کی حیثیت سے کام کیا۔ ابوالبقاء السبکی ، ابن القیم اور تقی الدین ابن تیمہ وغیرہ نے ان کی علمی شان ورفعت کا اعتراف کیا ہے۔ کئی علوم پر جامع کتابوں کے مصنف تھے ، مثلاً نحوییں المنقع کی شرح لکھی جوتیں جدیں جدیں ہے۔

مؤلفات اصولید: اصول نقد میں ایک عظیم کتاب تالیف کی جومخضرا بن حاجب کی طرز وطریقه پر ہے۔ ہے عماد الدین الاسنائی شافعی (متوفی ۲۲ سے سے) ت

اصول وفقه واصول الدین ،خلاف، جدل ،تصوف میں شہرت پائی اور ان فنون میں اپنے زمانے میں مکتا تھے۔ اپنے والدے فقد کی تعلیم حاصل کی پھر قاہرہ وشام کے علماء سے استفادہ کیا۔صاحب فتح المبین نے ممادالدین کے بھالُ کی طبقات کے حوالہ نے قتل کیا کہ انہوں نے کہا: " کان فیصلہ اصاصافی علم الاصلین و المحلاف و المجدل

سع ابوعبدالله شمس الدین محمد بن مقل بن محمد بن مفرح المقدى الصالى الرامني (۱۳۰۸ /۱۳۱۱)، بیت المقدس میں ولاوت اوردمشق میں وفات پائ۔ یے انتخاصین ۱۷۶۴ کا کے عمادالدین محمد بن محمد بن محمد بن علی بن عمرالقرشی الاموی الستائی المصر ی متوفی ۱۳۹۳ء مصرمیں وفات پائی۔

ل الديباج ص ١١٦١، الفح المبين ٢/١١١، معم الصولين ١/١٥ (٥٩)

ع ابوسعید صلاح الدین خلیل بن کیسکلری بن عبدالله العلائی وشقی (۱۲۹۵/۱۲۹۵ء)، ومشق میں ولادت اور قدس میں وفات پائی۔ ع بدیة العارفین ۱/۵۵/۵ الفتالمین ۲/۵۵/۱مجم الاصولیین ۱/۹۶\_۵۷ (۳۳۵)

ہے۔ موالیات اصولیہ: قاضی بینیاوی کی المنباع کی شرح لکھی جے بعد میں ان کے بھائی نے کمل کیا۔ کے عبدالوہاب المراغی الاحمیمی شافعی (۵۰۰ھ/۲۶۲۵کھ)<sup>2</sup>

، ، . اصولی و پینکلم بتھے۔قاہرہ میں شیخ تقی الدین السبکی شافعی (متو فی ۷۵۷ھ)،شارح المنصاح وغیرہ سے حصول علم کے احدثام جاکر بس گئے۔

مؤلفات اصوليد: اصول فقه مين كتاب تاليف كي - ع

ناصرالدین القونوی حنفی (۹۷۷ ھ/۲۲ بے ھ) ؟

اصولی ہفسر ہمحدث ،مناظر ہنموی ولغوی تھے۔ 209 ھیں قاہرہ پھر مجاز مقدی تشریف لائے اور وہاں ہے شام واپی آگئے۔ان سارےا سفار میں وہ فتو کی ،دری وتصنیف کا کام انتجام دیتے رہے۔

مؤلفات اصوليد: انبول نے كتاب "قدس الاسواد في احتصاد السناد في الاصول" تاليف كى -بهة العادفين ميں اس طرح نذكور ب: "شوح قدس الاسواد صختصر المناد في الاصول "ميں ب-تانالراجم ميں كھا ب: "وشوح المناد واختصر الاصل وسما ٥ قدس الاسواد "- هـ

شهاب الدين الغينتا بي حنفي (٥٥ ٧ هـ/ ٧٧ ٧ هـ) ٢

نقیہ واصولی تھے۔اپنے زمانے سے کہار ملاء ہے تلم حاصل کیا اور ان سے بے شار فقہاء نے استفادہ کیا۔ومشق میں قاضی العسکر رہے، تدریس وفتوی کا کام انجام دیا۔

مؤلفات اصوليد: انهول نعمر الخبازى (متوفى ا ١٦٥ هـ) كى كتاب "المعنى في اصول الفقه" كى شرب اللهم يا من الدال كانام "فتح المعجنى "ركعارات كا آغازان كلمات بوتاب : "الحمد راس شكرك اللهم يا من موالم حمود بكل لسان "الغ محرصا حب تائ الراجم ني كلها كمانهول في اصول الفقه تاليف كى المحمود بكل لسان "الغ محرصا حب تائ الراجم في كلها كمانهول في اصول الفقه تاليف كى المحمود بكل لسان "الغ محرصا الفقه تاليف كى المحمود بكل لسان "الغ محرصا المنبع" ركها م

القائمين المراعد على بهاهالدين عبدالوباب بن عبدالولى بن عبدالسلام المراغى المصرى بارون الانحصيصى الدشقى (١٠٠١ه/١٣٠١ء)-وثق بن وفات بإلى - سع بدية العارفين ٢/٣٥٠، القائمين ١٩/٢ها

ت باصرالدین محمد بن احمد بن عبدالعزیز الدشقی القونوی مایین ربوه (۱۲۸۰م/۱۳۲۳م)\_شام میں وفات پائی۔ \* باصرالدین محمد بن احمد بن عبدالعزیز الدشقی القونوی مایین ربوه (۱۲۸۰م/۱۳۸۰م)\_شام میں وفات پائی۔

ع بهية العارفين ٢/١٧٢، تاج التراجم ص ١١ (١٨٠)، الفتح المبين ٢/٨١

ا ابدالعباس شباب الدین احمد بن ابرانیم بن ابوب الحلبی العیننایی الحلبی الدشتی (۱۳۰۵ء/۱۳۹۱ء) \_ حلف میں ولادت اوروشش مروفات بائی ۔ کے (الف) کشف الظنون ۲/۴۹ کا، مدینة العارفین ۱۱۲/۵، الطبقات السعید ا/۲۹۵ \_۲۹۸ الفوا کدالیجید مرافع آمین ۱/۱۸ مجم الاصولیون ا/۲۲ \_ ۵۵ (۲۷) هے تاج التراجم حص ۱۱ (۲۳) ابن عسکرالبغد ای مالکی (۱۰ *۷۵ / ۲۷ ۷۵*) <sup>ا</sup>

فقيه ، اصولي ، نظار ، متكلم منطقي اورنحوي منه \_ اپنے والد سے تعليم حاصل كي ،معقول ومنقول ميں جامع تھے ۔ بغلاد اورديگرمقامات پرقاضي رے، مدرسه مستنصر پهيس مدرس تنصه متعدد كتابيس تصنيف كيس-

مؤلفات اصوليه:

۲۔ اجوبہ اعتراضات لابن حاجب<sup>ع</sup>

ا۔ شوح المختصر ابن الحاجب في اصول الجندى ابوالضياء مالكي (متو في ٧٤ ٧ هـ)

موَلقات اصوليد: انہوں نے " التوضيح في شرح منتهى السول والامل لابن حاجب " تالف كي <sup>ع</sup> جلال الدين الكرلاني حنفي (متو في ٧٧ ٧ هـ )

الفوائدالبھيه ميں ہ

"كان عالما فاضلا تضرب به الامثال وتشد اليه الرحال".

(عالم فاضل تھے۔ان کی مثال دی جاتی اوران کی طرف سفر یاندھے جاتے ہیں)

انہوں نے صاحب کشف الاسرارللبز دوی عبدالعزیز بخاری وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "الشافی شرح اصول البزدوی "نالیف کی مجم الاصولیین میں اس کے تلف مقامات پرنسخوں کی نشاندہی کی گئی۔ م<sup>سی</sup>

احمد بن النقيب (٥٢ - ١٥/ ٢٩ ٧ هـ )

فقہ قر اُت بقیر،اصول ونحوکے عالم تھے،ادیب وشاعر بھی تھے۔ بہت ہے جج کئے۔ موَلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب " نکت المنهاج" تالف کی جوتین مجلدات میں ہے۔ <u>ھ</u>

محمر بن عبدالله الشبلي حنفي (١٢ ٧ه/ ٢٩ ٧ هـ)

انهوں نے شرح القدوری تالیف کی اوراس کا نام "الینا بیع فی معرفة الاصول و التفاریع" رکھا۔نام سالًا ہے کداس میں اصولی بحثیں بھی کی گئی ہوں گی۔ <sup>ک</sup>

لِ الوعيدالله من الدين محمد بن عبدالرحمن ابن عسكرالبغد ادى (٢٠٠٤م/١٣٦٧ء) بغداد مين وفات ياتي \_

ع الديباج من ١٨٠٨ ما القريم المعالم المعالم المعالم المعالم عن العالم المعالم المعالم عن متوفى ١٣٩٧ ومولية العارفين ٢٥٢/٥

س جلال الدين بن شمل الدين لخوارزي الكرلاني (متوفي ١٣٦٥) ،الغوائد البهيه ص٥٨\_٥٩، يتحم الاصوليين ١٩/٢ (٢٣٨)

ه ابوالحباس، شهاب الدين احمد بن أو أو بن عبدالله المصري (١٣٩٨ عام) - ابن التقيب عدم وف عظم مصر مين وفات بإلى - أنو م ازاره

فی ملوک مصر والقاہرہ، جمال الدین ابی المحاس بوسف بن تخری بردی الاتا کی ۱۲سد ۲۲ مدر ۱۱/۱۰/۱۱ انہوں تے ۲۹ مدد کے داقعات بی ذكركيا مصروزارة الثقاف والرشاد

ل هجه بن عبدالله ابوعبدالله قاضي القصاة بدرالدين بن الي البقاء الشيلي \_ تاج التراجم \_ص ١٣ (١٨٨)

445 Worldpiess.col

### تُمودا بن احمدا بوالثناءالقنوي (متو في ا ٧٧هـ)

۵۹ھ میں ومثق میں قاضی رہے ،معزول کئے گئے اور پھر ۲۶ کے میں دوبارہ اس منصب پر بحال کئے گئے ۔ ریمانیش تدریس کی۔

مؤلفات اصوليد: كتاب "المنتهى في شرح المغنى في اصول الفقه" ان كى شابركارتاليف ب\_\_ تان الدين السبكي شافعي (٢٤٧هـ/١٤٧)

فتیہ،اصولی اورمؤرخ تھے۔اپنے والدعلی بن عبدالکافی (متوفی ۷۵۷ھ)،حافظ المز ی اورامام ذہبی ہے تعلیم عامل کا رصرف اٹھارہ برس کی عمر میں مسندا فتاء پر بیٹھے۔ ۴۵۷ھ میں منصب قضا کی ذمہ داری سنبھالی ،آ ز مائش بھی آلٰ، معزول وقید ہوئے گھر براُت ظاہر ہوجانے پر اسی منصب پر باعز ت بحال کردیئے گئے ۔ متعدد مشہور مدارس بم لذريس كى ،كم عمرى سے ہى مختلف علوم وفنون ميں تصغيف و تاليف كا آغاز كرديا تھا مثلاً طبقات الفظها ءالكبرى (جيھ الزارش)،الوسطی (ایک شخیم مجلد)،صغری (ایک جیموٹی مجلد) بھی آپ کی مشہور کتب میں شامل ہیں۔

### مؤلفات اصوليه

- رفع المحاجب عن مختصر ابن الحاجب كنام عدوجلدول برميط كي شرح مختصر ابن الحاجب كى شرح تاليف كى - ابن بكى نے الاشب او السيطائو فى فروع الفقهيه (جو شيخ عادل احد عبدالموجوداور شيخ محروض کی محقیق کے ساتھ حجیب چکی ہے) میں رفع الحاجب کواپنی طرف منسوب کیا ہے۔
- الابهاج في شوح منهاج البيضاوي في الاصول، يكتابان كوالداوران كي مشترك تاليف ب\_ان ك والدصرف" مقدمة الواجب" تك شرح كريك تق يحراس كتاب كوتاج الدين بكى في مكسل كياريد كتاب وكتورشعبان محمد الممعيل كي تحقيق سيشائع بوچكى ب\_
  - حمع الجوامع في اصول الفقه \_
- منع الموافع . كتاب " الاشباه والنظائر" مين ابن سبكى في ال كتاب كو النظائر " مين ابن سبكى في التي المرف منسوب بتايا ب ادراس كتاب كاايك خطى نسخه جامعه امام محمر بن سعود ميں اور ايك نسخه خطيبه مكتبه الازهربيه ميں ١٣٥١ كے تحت بھى موجود ہے۔اور بیمصرے۱۳۲۲ھ میں طباعت قدیمہ میں حبیب چکی ہے۔منع الموانع میں ابن السبکی ان سوالات کے جوابات زیر بحث لاتے ہیں جوجمع الجوامع پر وار دہوئے تنے اور حاجی خلیف نے اس کی تالیف کا سب سیر بیان کیا ہے کہ تمس الدین محمد بن محمد الاسدى الغزى شافعي (متونى ٨٠٨هه ) في جمع الجومع محمتن يرمناقشات اوراعتر ضات لكه كرصاحب جمع الجوامع كوروانه كرديئي، جن كانام" البروق اللوامع" ركها ـ

ل محود بمناحمه بمن مسعود جهال المدين البواليثا والقنوى الدمشقى \_ ومشق مين وفات پائى \_ تاج التراجم \_ص 4 \_ \_ 11 (٣١٣) لي الانعرقاضي القصناة تاج الدين عبدالوباب بن على بن عبدا لكافي بن على بن تمام بن يوسف بن موى ابن تمام إسبكي (١٣٣٥ء/١٣٣٥ء)\_قابره ئى دلادت اوردمشق ميس و فات بمو كى \_ جب تاج الدين بكى نے اس تجرير كامطالعه كيا توان كى تعريف كى اوران كے جوابات بنام "منع السود هلاي عن جسمع السجو امع" كھيڈا لے۔ابن العما د نے شذرات ميں منع الموافع كوجمع الجوامع كى شرح بتايا ب حالانكه بيربات درست معلوم نہيں ہوتى۔

القواعد المشتملة على الاشباه والنظائر \_\_\_\_\_

كتاب "جمع المجوامع" كالمحقيق تجزيه: رجال كى مختلف كتابول مين اس كامختلف طرح ، ذكرمات بار ان سب كى مرادابن بكى كى ايك بى كتاب كى طرف اشاره كرنا بهوتا به اوروه بديين:

ا جمع الجوامع في الاصلين والجدل والتصوف على الجوامع في الاصلين سر جمع الجوامع في اصول الفقه

ان میں سے تیسراقول یعنی جمع الجوامع فی اصول الفقد رائج معادم ہوتا ہے۔اس کی چند مندرجہ ذیل وجوہات ہی ہو گئی ہیں :

ا۔ ان کی کے تراجم میں زیادہ تر حضرات نے اس نام کا ای طرح ذکر کیا۔

ا۔ کتاب کا کثر حصد مباحثِ اصول فقد میں ہےاور مباحثِ اصول الدین بہت کم ہیں۔

تاج الدين ابن بكى في الي كتاب الا شباه والنظائر مين فرمايا:

(جان لوكه بيتك بهارى اصول فقد مين كئ تفنيفات جين جن كابزا حصة فروع سے اصول كى تخ تري رمشتل ہے۔جونورونكر كرتا ہوہ جان لے گا كماس كى طرف سب سے پہلے بم نے قدم نہيں بڑھايا اور وہ جس نے بھارى چار كمابول كا اعاط كيا اور وہ چاركتا بيس "شوح مختصر ابن المحاجب، وشوح منهاج البيضاوى والمختصر جو جمع المجوامع كيا موسوم ہے.....)

يبال ابن بكى في جمع الجوامع كومصنفات اصول فقد مين سے بتايا ہے۔

كتاب 'جمع الجوامع" مين تاج الدين سكى كالمنج :

ا۔ مباحث فصول اور مسائل کوانتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

۔ جمیع مسائل اصول فقہ بیان کرتے ہوئے بعض ایسی اشیاء کا بھی اضافہ کردیتے ہیں جنہیں ان ہے پہلے کے اصولیتین نے بیان نہیں کیا ہوتا۔ شارح حلولونے اپنی شرح کے دوران ان مقامات کی نشاندہی کی ہے۔

۳- مصطلحات اصولیه کی تعریف اوران تیمین بغیر طوالت کے کرتے ہیں۔

عقر حاضرتك حصاقال عنوي الماني الماني

ا ان سائلِ اصولیہ کوذ کر کرتے ہیں جن میں اصولیین کا اختلاف واقع ہوا ہے۔

- الد بعض مسائل میں اقوال کے ساتھ ساتھ قائل کا بھی ذکر کردیتے ہیں مگروہ ایسا کم ہی کرتے ہیں۔
  - . مرف اقوال کے ذکر پراکتفا کرتے ہیں اور بہت کم بی ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔
    - ما اگر کہیں خلاف لفظی ہوتواس کوذکر کرتے ہیں۔
- ۱ مرف کتب اصولیہ کے اصل مراجع ہے بی نقل کرنے کی پابندی کرتے ہیں اور کئی آول کو کسی مختص کی طرف اس وقت تک منسوب نہیں کرتے جب تک کہ قائل نے خودا پنی کتاب میں اُنے نقل نہیں کیا ہوتا ، یااس کے کسی شاگر و نے ان کا قول نقل نہیں کیا ہوتا۔

بہر حال مذکورہ منچ کی بنا پراس کتاب کوتا لیف کے بعد ہے عصر حاضر تک ہر دور میں خصوصی ابھیت حاصل رہی کیونکہ وہ ا المان فقہ کے جمیع مسائل پر مشتمل ایک مکمل کتاب تھی اور مختصر ہوئے کی وجہ ہے اس کا حفظ واستذ کارآ سمان تھا مگر جب بیل المان رقبان میں دن بدن اصافہ جو رہا ہے تو انہوں نے اس کی مقصدیت کے بہتر طریقہ سے حصول کے لئے اس کی مقصدیت کے بہتر طریقہ سے حصول کے لئے اس کی مقصدیت کے بہتر طریقہ سے حصول کے لئے اس کی مقصدیت کے بہتر طریقہ سے حصول کے لئے اس کی مقصدیت کے بہتر طریقہ سے حصول کے لئے اس کی مقصدیت کے بہتر طریقہ سے حصول کے لئے اس کی مقصدیت کے بہتر طریقہ سے حصول کے لئے اس کی مقصدیت کے بہتر کی طرف توجہ مرکوز کی اور بہت بھی تاہم وغیرہ کی طرف توجہ مرکوز کی اور بہت کرتے ساتھ اس پر توضیحات وغیرہ پیش کی گئیں۔ اس میں سے چند کو اپنی استطاعت کے مطابق بیان کریں گے۔

عصر حاضر کے معروف مصنف شخ محمد خضری نے کتاب "جسمع المحوصع" کے معا کب کی طرف ان الفاظ سے خورا اللّٰ ہے :

"واماجمع الجوامع فهو عبارة عن جمع الا قاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارنًا ولا سامعا، وهو مع ذلك خلو من الاستدلال على ما يقرره من القواعد"

(اورجہاں تک کتاب "جمع المحوامع" کا تعلق ہے تو یہ کتاب مختلف اقوال کا ایک مجموعہ ہے ایس عبارت میں تمہد کیا گیاہ جونداس کے ساتھ ساتھ سے کتاب تمہد کیا گیاہے جونداس کے ساتھ ساتھ سے کتاب قائدہ بخش ۔اس کے ساتھ ساتھ سے کتاب قواعدے استدلال واستنباط کرنے کے اسلوب سے بھی خالی ہے ) کے

لآب "جمع الجوامع" كى شروح، شرح الشرح اورحواشى:

فروح وشار حين :

- ۔ ابوقفص سراج الدین عمر بن آخق بن احمد مبندی مصری غزنوی (متوفی ۱۵۷۷ھ) نے " السلسوا ھع" کے نام ھے شرح لکھی <del>"</del>
- اله بدرالدین محد بن بهاور بن عبدالله زرکشی مصری شافعی (متوفی ۹۴ کھ) نے " تشنیف المسامع" کے نام سے شرح ککھی۔ بدینة العارفین کے مطابق یہ جمع الجوامع فی الفروع کی شرح ہے مگر المراغی اور ایضاء اللامع کے

تحقیقی مقدمه اور دیگر ذرائع سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیرجمع الجوامع فی الاصول کی شرح ہے اور یہی درستی هی ۔ کیونکہ تاج الدین سبکی نے فروع میں اس نام سے کوئی کتاب تالیف نہیں کی تھی۔ شنخ حلولونے اپنی شرح میں ذرکنگا کتاب " نشنیف المسلمع" ہے خوب استفاد ہ کیا ہے۔ ا

- سا۔ سخس الدین محد بن محد بن الاسدی الغزی شافعی (متونی ۸۰۸ه) نے بھی تضنیف المسامع کے نام ہے شرنا
  تالیف کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بروق اللوامع فیما اور دعلی جمع الجوامع کے نام ہے ایکار
  شرح بھی تالیف کی تھی جس میں انہوں نے جمع الجوامع پروارد ہونے والے تمام اعتراضات کوذکر کیا۔ ان کا
  تبیین وتوضیح کی ، اسئلہ صححہ اور غیر صححہ کے مابین فرق اُجاگر کیا۔ بروق اللوامع کا ایک خطی نسخہ مکتبہ الرکزیہ
  جامعہ الملک سعود میں ۱۸۱۱ کے تحت موجود ہے۔ <sup>ع</sup>
- ۳ ۔ عزالدین محد بن ابی بکرمعروف بدابن جامعہ الکنانی شافعی (متو فی ۸۱۹ھ ) نے شرح جمع الجوامع تالیف گااہ اس کانام النجم اللامع رکھا۔اس کاایک تحریزی نسخہ مکتبہ ،الحرم المدنی میں ۱۳۳ کے تحت موجود ہے۔ <sup>ع</sup>
  - ۵۔ شیخ شہاب الدین احمد بن عبدالله بن ادر الغزی شافعی (متوفی ۲۲۷ه ) فی شرح جمع الجوامع تالیف کی ع
    - م ابوزرعه احد بن عبدالرجيم عراقي (متوفي ٢٦٧هه) في "الغيث الهامع" كينام سيشرح تاليف كي هي
- 2۔ شہاب الدین احمد بن حسین بن رسلان الرملی القدی شافعی (متوفی ۴۳۸ کھ) نے لمع اللوامع فی توضیح جمع الجوامع کے نام سے شرح لکھی <sup>کئ</sup>ے اس کا ایک خطی نسخد دارالکتب المصر بیش ۱۳۳۵ کے تحت موجود ہے۔
- ۸۔ ابویاسٹشسالدین محمد بن عمار بن محمد بن احمد قاہری معروف بدا بن النجار (متوفی ۱۸۳۳ھ) نے ذوال المائع عن شوح جمع المجومع تالیف کی۔
  - 9- برمان الدين ابراجيم بن محمد القباقي القدى (متوفى ٥٥٠ هرتقريباً يا ٩٠ هدوه) انبول في شرح تاليف كي ي
- ا- محت الدين الي الطيب محد بن على احد أمحلى المصر ى شافعي معروف بدا بن حيد (متوفى ٨٥٥هـ) في البوف اللامع في ضبط الفاظ جمع الجوامع كنام ئرج المحمى ٥
- اا۔ علی ابن بوسف بن احمد الغذ ولی المصر ی شافعی (متوفی ۸۲۰ھ) نے الایسجاز اللامع علی جمع البواہع کے تام سے شرح تالیف کی ۔ ف
- ۱۳ جلال الدین محدین احمد محلی شافعی (متوفی ۸۲۲ه) نے البدر الطالع بشرح جمع الجوامع کام ے شرح تالیف کی۔ ملے

ال کتاب کی متعدد طباعتیں ہو چکی ہیں ، یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت سے بھی حجیب چکی ہے۔ اس شرح کر لالکان اُن اُنعایقا در متعدد حواثثی ککھے گئے جومندر دید ذیل ہیں :

ئوح المصحلى كى شرح: ابوالعباس احمد بن مبارك بن محمد بن على البكرى الصديق (متوفى ١٥٥٥هـ) نے آب "شرح على شوح المحلى على جمع الجوامع" تاليف كى - ا

شرح المصحلي بيتعليقه : حسين بن على بن حسن العشارى البغد ادى شافعى (متوفى ١١٩٥هه) في تعليقات على المرجع الجوامع لكھے على

### شرح المحلى برحواشي:

- ۔ احمد بن عبدالله بن بدرالغزنی شافعی (متوفی ۸۲۲ه ه) نے حاشیعلی اوائل البدرالطالع تالیف کیا۔مظہر بقانے رئستن میں ۹۳۲۸ (۲۱۰) کے تحت اس کی موجودگی کی نشاندہی کی ہے۔ یع
  - . برالدين محربن محربن خطيب الفخويه (متوفى ٨٠٣ه) تلميذ الشاوح في استرح يرحاشية اليف كيار
    - . قطب الدين عيسي (ابن محمد) الصوفي الايجي (متوفي ٩٥٥ هـ) في اس شرح يرحاشي لكهار هـ
- ۔ قاضی ذکر یا بن محمدالانصاری شافعی (متوفی ۱۰۰ ھا ۹۲۷ھ) نے" المندجوم الطوالع فی ابراز دقائق شوح جمع المجوامع" کے تام سے حاشید کھا مصر ہڑگی ، مکہ ، رباط ، حلب ہونس وغیرہ میں اس کے نسخ موجود ہیں۔ ت
  - ۔ ﷺ محمداین داؤ دالباز لی الحمو ی (متوفی ۹۲۵ ھ)۔ کے
  - ا۔ الدین محدین ابراہیم القتائی مالکی (متو فی ۹۴۴ھ)۔ 🗠
    - ر. ناصرالدين الي عبدالله محمد المالكي اللقاتي (متوفي ٩٥٣هـ)\_ ع
  - - ا. شهاب الدین عمیره احدالبری مصری شافعی (متوفی ۹۵۶ هـ) س<sup>ال</sup>
      - اله الإعبدالله تحدين حسن اللقاني ما لكي (متو في ٩٥٨هـ م)\_<sup>ال</sup>
- ا. احمد بن محمد بن على شباب الدين بن منس الدين بن نورالدين معروف به التنبي الانصاري الخزرجي خفي (متوفي ١٠٠٠هه) ال

ع تنم الاصوليين ا/۱۹۰ (۱۳۸) ع متحم الاصوليين ۲/۳۲ مـ ۱۳۸۰)، بحواله اعلام ۲٬۳۸۸ م ع تنم الاصوليين ا/۱۵۵ م ۱۵۲ مع کشف انظنون ۱/۵۹۵ ه کشف الف

إ كف اللون ا/ ٥٩٥، بدية العارفين ٥/١٤ ٣٤، جم الاصوليين ٢/ ٥٠ ١٠٨

ع التأمين ١/٥٩٥ و كشف القلون ١/٥٩٥

ا کشفانقون ۱/۱۹۹۱،اییشاح آمکو ن۳۱/ ۳۲۷،انقیلمین ۱/۹۹۱ تا تنمالاصلین ۱/۲۲۲(۱۲۵)

ھے کشف الطون ا/۵۹۵ کے کشف الطون ا/۵۹۵ شل ہدیۃ العارفین ۲/۳۳/۲ مل ہدیۃ العارفین ۲/۳۳/۱ لفۃ المبین سا/ ۵۷

سے اللہ میں جیدانلہ بین الی کر الاز حری الجرحادی (متوثی ۱۹۰۵) نے اقعمسار الیسوانسے عملی اصول جمع المجموامع للسبکی کی تام سے شرح تالیف کی روارا اکتب محربیش ۲۲۴ کے تحت موجود ہے۔ ق ر الاسلام كمال الدين العالمن الحالمة عن تاصرالدين بن الي يكرن الي شريف المقدى في السلود الملوامع ك \_IA としずんかとり العِلْفَةُ لَ جِلَالَ الدين السيوطى شَافَتِي (مَتَوَفَى ١٩١١هـ) همع الهوامع كَمَام عشر راتعى \_!

(m) 46/1 with 1/21 (m) ש ביבולטוביט מים במוללים לידור לידור לידור לידור אמות בונים לידור (mm)ובים לידור לידור לידור לידור לידור לידור ال ويتاليان ما احتار (C) الم 102/4 00/21 5 (194) 02/4 05/11/4 15/2 @ كشف اللون ١/٩٩١ ی کشف انظون ۱۹۲۸ کے کشف انظون ۱۹۹۱، ۱۹۵۱ ماللا کے م کی بینی العارفین ۲۱۸/۲ POUR SHELD WAS TON OF SHELD STATE S THE WITTE

لا بسية العارقين ١١٠٥٥

مه ع الهو امع كا مختصار: عبدالقاورين بهاءالدين بن منها البن جلال الدين الدستقى معروف الماليكة المنتقى معروف المنتقى ا

مع الهوامع كى شرح: سراج الدين عمرين تحدين الويكر الفارسكورى مصرى توى شاقتى (ستوفى ۱۰۱۸) ف الدح مع الهوامع" تاليف كى يتحد .

اله في عبدالبرين محراين الشحنه المحلبي حنفي (متوني ٩٢١هـ )\_ علي

و فرین محمالغزی (متوفی ۹۲۵ هـ) نے جسم المجنواصع سے تئم العقیدة فی اثر تا محی اوراس کانام "تشوح عقیدہ جمع المجوامع"رکھا۔"

n. فخ عبدالوباب بن احمدالشعرانی شافعی (متونی ۱۲۲ه های ۱۹۵۳) نیشر می کلهی ت

ال ﷺ علامہ احمد بن قاسم العیادی شافعی (متونی ۱۹۹۳هه) نے دو تجارات میں شرح لکھی اس کا نام "الایات البنیات" رکھا۔ کی

لا۔ ابولمی نورالدین حسن بن مسعود بن محدالیوی (متوفی ۱۰۱ه) نے "السکو اکسب السساطع" کے نام سے شرح کھی جونا کلمل رہی کہاجا تا ہے کدا گریہ کتاب کلمل ہوجاتی اور بگرتمام شروح سے مستعنی کردیتی۔ ت

الا الما يمل بن تنيم الجوبري (١٦٥ الديوده) لے الكلم الحوامع في بيان مسالة الاصولي لجميع الجوامع تالف كي جوصا حب جمع الجوامع كول "والاصولي العارف بها" كي شرح ش بيدسال ہے۔ ف

مالا احمد بن محمد بن على بن عمر المحلمي شافعي (متوفى ند) نے تفہيم السما سيع جسماج المجتوامع كمام سے شرعاً لكھى ماس كاايك خطى نسخة مكتبدالاز ہر رہيد ميں ١٨٨١ كے تحت موجود ہے۔ ثل

الهر بن عبد الرحيم بن الحسين ابن العراقي ولى الدين في (متوفى يمر) الفيث الهامع شرح جمع المجو المع المحوامع على الفيث المام عن المحتوام على المحتوام على المحتوام على المحتوام على المحتوام على المحتوام المحتوام

ا بهیة العارفین ۲۰۲۵ میرید العارفین ۲۰۲۸ میرید العارفین ۲۰۲۲ میرید العارفین ۲۰۲۲ میرید العارفین ۲۰۲۲ میرید العارفین ۲۰۲۲ میرید میرید الغیر ۱۳۲۸ میرید کارور ۲۰۲۳ میرید ۲۰۲۲ میرید کارور ۲۰۲۳ میرید ۲۰۲۲ میرید ۲۰۲۲ میرید ۲۰۲۲ میرید ۲۰۲۲ میرید ۲۰۲۲ میرید ۲۰۲۲ میرید العارفین ۲۰۲۲ (۲۲۲ میرید کارور ۲۰۲۳ میرید ۲۰۲۳ میرید ۲۰۲۲ میرید در ۲۰۲۳ میرید ۲۰۲۲ میرید در ۲۰۲۳ میرید ۲۰۲۳ میرید ۲۰۲۳ میرید در ۲۰۲۳ میرید ۲۰۲

ک-اس کاایک خطی نسخددار الکتب المصر بیش ۱۳۰۵ کے تحت موجود ہے۔

۲۹۔ ابوبکرین عبدالرحمٰن بن شہاب الدین العلوی الحسنی (متوفی ند) نے النسویاق النافع بایضاح و تکھیل مسافل جدم البحوامع کے نام سے شرح تالیف کی سید کتاب دائر ہ معارف العثمانی حیدرآ بارے ۱۳۷۵ ہیں جھپ چکی ہے۔ ا

٣٠ عبدالرض المشوبيني (متوفى ند) ني اس كتاب مين بائة جاني واليفي المرادود قيق الكلام برايك كتاب اللهم المرادود قيق الكلام برايك كتاب اللهم الموالي المرادود قيق الكلام برايك كتاب اللهم الموالي المراد الطالع في حل الفاظ جمع المجو المعركها - بيقر برات حاشيه العطاد برجهب بكل ب

ا اس محد بخیت المطیعی (متونی ند) نے البدر الساطع علی جمع البحوامع کے نام ہے شرح لکھی جو معرے حصر علی جو معرے ح حصیب چکی ہے۔ اس پردکتورموک فقیمی نے کتاب کے شروع ہے باب القیاس تک تحقیق پیش کر کے کلیٹری ریاض ہے پی۔ انتجا۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے

۳۲۔ گھربن گھربن حسین الامبانی ،سابق شیخ الازہرنے تسقویو علی جمع البحوامع کے نام سے شرح لکھی۔ال کاایک خطی نسخہ مکتبہ الازہریہ میں ۸۷ءاک تحت موجود ہے۔ ہے

كتاب بمع الجوامع "كانتصاراوراس اختصاري شرح، حاشيه وتحقيق:

ا۔ شخ الاسلام زکریا الانصاری شافعی (متوفی ۹۲۲ھ یا ۹۱۰ھ) نے مخضراب الاصول لکھا اور پھرای اختصار کی غایدۃ الوصول کے نام ہے شرح لکھی۔

غمایة الموصول پر حاشیه: اس پرمجرعبدالهادی جو ہری کا حاشیہ ہے جے انہوں نے ۱۱۹۲ھ میں مکمل کرایا قار کتاب شفایة الوصول شرح لب الاصول"، محمرعبدالهادی جوهری کے حاشیہ کے ساتھ مطبعہ عیسی البابی انحلمی مهرے حجیب چکے ہیں۔

غایة الوصول پر تحقیق: عبدالله محدالاحدالصالح نے جامعدام القری ہے ۱۳۰۱م ۱۳۰۱ میں اس پرایم اے کا کھنے اس کی کے ا کا تحقیق مقالہ بیش کیا اور سند حاصل کی لے

٢- محموداً فندى عمرالبا جورى (متوفى ند) ناسخاس كى تلخيص واختصار كيااوراس كانام " المفصول البديعه في اصول المشريعه ملحض لجمع المجوامع" ركها-بي كتاب ١٣١٣ اهيس مصر حجيب چكى ب- على المحمد المجوامع " ركها-بي كتاب ١٣١٣ اهيس مصر حجيب چكى ب- على المحمد ال

٣- محد بن صبة الثلاث من المعلمي شأفي (منوفي ١٩٥هـ) في المانت الكاانت الكاام مخصو جمع المجوامع ركار ا

كتاب "جسمع المجوامع" برتعليقه: محمر بن محمر بن طبيره المخز وي شافعي (متونى ند)، (ولادت ١٩٥٥هـ) في

ا حوالدمابق من ۲۹ سع دالعد) حوالدمابق من ۲۹ سع حوالدمابق من m

ع حواليسابق عن ١٣٦٠ ع حواليسابق ص ١٣٦١ من كاليك خطى أسخد مكتبدالاز برييس ١٨٨١ كتحت موجود ب

ل التحاليان ١٨/١- ١٩٨٠ عمر الاصليان ١/١٠١ ١٠٨ على على القياء اللائع عن ١١٠٠ ك

السكواكب السائره باعيان المنة العاشره في في في الدين الغزى ١٩٢١ م عي في جرائيل سليمان جيور ميروت الجامعة الامريكيد ١٩٢٥ م.
 اس شرق التحد الله كالمحمل تام السطرح فدكور ب مجمد ابن عمر ابن مجمد ابن احمد ابن عبد القاور ابن حبة الله قاضى القصاة جلال الدين الصبي المحلى شافعى (١٥٨ هـ ١٩٢٠ هـ)

ال پرایک تعلیقہ تالیف کیااوراس کا نام" تسعلیق علی جمع البحواهع للسبکی" رکھا۔ مکتنبہ الجامع الکبیرصنعاء بیس الله ال کاایک تعلیقه مخطوط کی صورت بیس موجود ہے مگراس کے مؤلف کا نام فرکورٹہیں ہے۔ ای طرح ایک تسعلیقه علی شوح البحواهع کا بھی ذکر ہے اس کا مؤلف مجر بن الی بکرعلی بن ابی شریف (متوفی ند) ہے۔ مگریہ معلوم نہیں کہ یہ کی کی شرح پرتعلیقہ ہے۔ لیا

## كآب"جمع الجوامع" يرحواشي:

- بر بان الدين ابرا بيم بن ابر بيم بن حن بن على اللقائى مالكى (متوفى ١٠٠١ه) في حاشيطى بحث الجوامع لكحا اوراس كانام البدور اللوامع من حدور جمع الجوامع ركحا، مكرية حاشية الكمل ربا - جامعة م القرئى بيس ٢٠٠٣ نمبر كوعلاوه مختلف مقامات براس كے نشخ موجود بيں \_ محقق "المصياء اللامع" في اس كو جمع المجوامع كى شرح ميں بحواله ايسط اح المسكنون وكركيا مكر ايساح المسكنون بيس صرف اس كتاب كي نسبت بربان الدين كي طرف كي تي به اوراس ميں حاشيه وشرح كاكوئي وكرنيس بيا
  - ا۔ حسن بن علی بن احمد عبداللہ المرابغی شافعی (متوفی کااھ) نے اس پرحاشیہ تالیف کیا۔ ت
    - r ابوعبدالله محد بن عباده بن برى العدوى صوفى مالكى في اس برحاشية اليف كيا ي
      - م فیض الله الداخستانی شافعی (متوفی ۱۴۰۲ه) نے اس پرحاشیه تالیف کیا۔ ه

٨ بدية العارفين ١/٢٢٦م جم الاصوليين ١/٩١٥-١٨٩ (٢٣٣)

- ۵. عبدالحميدالساعی شافعی (متوفی ۱۲۲ه) نے دو تعیم جلدوں میں حاشیہ علی جمع الجوامع تالیف کیا۔ لئے کا جمع الجوامع تالیف کیا۔ لئے کتاب "جمع النجو امع" کی شرح برمز بدحواثی :
- ۔ شہاب الدین احمد بن قاسم العبادی قاہری (متوفی ۹۹۴ھ) نے حساشیدہ علی شوح جدمع المجوامع تالیف کیااوراس کا نام " الایات البینات " رکھا۔ بیرحاشیہ طبع بولاق ہے ۱۲۸ھیں حجب چکاہے۔ کے
- ا۔ الیاس بن ابراہیم بن داؤد بن خصر الکردی الکورانی شافعی (متو فی ۱۳۸۸ه ) نے اس شرح پر حاشیہ تالیف کیا۔
  - ا ابوالحن فورالدين محد بن عبدالها دى سندى حنى (متوفى ١١٣٨ه) نے حاشيه شوح المجوامع تاليف كيا۔ الله الله الله عناليف كيا۔

ع ظم العقبيان في اعيان الاعيان ، امام جلال الدين السيوطي متوفى اا الاهدي مسلا ( ۱۸۱) ثيويارك مطبعة السوريالا مريكية ١٩١٤ - بغداد مكتبه المثنى أمرية المناح الكام المارد ، الارتفاد المحتبر الرزاق الرقتى ، المجمود بيالتمدية وزارة الاوقاف والارشاد و الفاح المكنون ١/١ ما المارية المارد ، المقسياء الملامع مسلام على مدية العارفين ١/١٥ - ٢٩٨ مسلام على المسلمة على المسلمة على المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة العارفين ١/١٥ - ١٩٨ مسلمة المسلمة ا

ع بدية العارفين ٣١٨/٢

كمَّابِ "نجمع الجواهع" بركمت:

besturdubooks.wordpress.cor عز الدين محد بن الي يكرم عروف بداين جهاندا لكناني شافعي (متوفي ۱۹هـ ) في اس يرتكت تاليف كيا<sup>ل</sup>

الواقفة ل حلال الدين سيوفى شاقتي متوفى اا ٩ هه في جمع الجوامع برديكر كتب ساخها فد كـ ما تهوا سأوال وَمالِنا إ الوراس كانام "النكث اللوامع على المختصر والمنهاج و جمع الجوامع "ركما\_"

رُّ السلام احمد من على بن هجر العسقلاني شأق (متوني ٨٥٨هـ) في " النكت على جمع البحوامع " إليف كيا كأب "جمع الجرامع" كألقم:

ر الله إن الحدين الحدين الران عبد الرطن القوفي شافتي (متوفى ١٩٣٥هـ) في جمع الجوامع كأهم كيا."

ابرافق ا والله الدين عبدالرض بن ابويكرين محراليولى شأشى (متوفى اا ٩ هـ) في "الكوكب الساطع نظه جيو العجواصع " كيام سے ال أو نظوم كيا - مكتب الجابال السيوطي مصركي فبارس ميں ٩٩٥ پر بھي اس كاذكر كيا كيا ہے

الكوكب الساطع كي شرح:

المام مبوطی نے بہتے جمع الجوامع کوالکو کب الساطع ے منظوم کیا اور پھراس کی شرح لکھی اوراس کا نام شرح اللوک الساشع رکھا۔ جامعا م القری و فیرویس اس کے نسٹے موجود ہیں۔الکوکب الساطع اپٹی شرح کے ساتھ قاہرہ ے ۲۳۲ د

عبدالله الا العربا عير الحصر في شاقعي (متوفى ٩٢٥ هـ) في "الدود اللوامع" كنام الساس كومنظوم كيا. ا

رشى الدين كدين كدين أخرى شافتى (متوفى ٩٣٥ه م) فاس كانظم كيا اوراس كانام "الدو اللوامع"رة.

رضى الدين كلهم كلهم كالقم كي شرح :

رشى الدين ك بيني بدرالدين محرالغزى في السينة والدكي منظوم كتاب " المدو السلوا مع نظم جمع الجوامع ال " العقد النجامع في شرح الدو اللوامع نظم جمع الجوامع " كنام عشر كالحي ك

سرانَ الدين ثمر بن ثمر بن أثير بن ابو بكر القار سكوري مصري تحوي شافتي (متو في ١٨٠١هـ) نے اس كو "جسوامع الاعوال و هوامع الاداب الكتاب منظوم كيا\_

مختار بن بونه الشخصيلي مالكي (متوني ١٣٣٠ القريباً) نے نظم المجوامع تاليف كيار ك

\_ الشف القلون ١٩٦١م من المارفين ١٩٥٥م على المارفين ١٩٥٥م

س كشف الظنون ١/٢٥٩، بدية العارفين ١٣٥/٥ MULTINGAL E

ع منشف الطول الريره ٥٥ ريم الاصريون ١/٣ عاسه ١٤ ( mm) الضياء الا مع عمل m

ل الفتاح الكنون ١١٨٠/٣ مدينة العارفين ٢٥٢٥٥ یے کشف انظنون ا/۵۹۲

ع بربية العارفين ٢/٣٢٣ 297/0 00 BILLY D

ا عبد الحفظ سلطان المغرب الآصى (متوفى ند) نے اس و "المحدوده و الدوانع في نظم جديم المجود ع " محلال المعرب فاس سے کام ہے مقطوم کیا۔ یہ کتاب مغرب فاس سے کام ہے منظوم کیا۔ یہ کتاب مغرب فاس سے کام ہے منظوم کیا۔ یہ کتاب مغرب فاس سے کام ہے منظوم کیا ۔

الد على الاشدوني (متونى ند) نے اس کو "المدود المواجع" کے نام ہے منظوم کیا المشدوني کے نظم کی شرح:

الم الاشدوني کے نظم کی شرح:

الم الله من المحدود قل اس منظوم کتاب کی شرح بھی کھی۔ تھے المحدود قل ما لکھی ( ۱ کے دو۔ اس کے دو) ت

نقيد العولى ، قرأت اوب الفت وتاريخ كرمالم تقدابية زمان كمشيوداور فن كرمشيوداور أن كرمشيوداور أن كرمشيوداور أن كرمشيوداور أن كرمشيوداور أن كرمشيود الفي المرقط المركز الفي المركز المنظم المركز المنظم المركز المنظم كرميد المنظم المركز المنظم كرميد المنظم المناطق المنظم المنظم

الألفات اصوليد : صفحاح الموصول الى بناء الفروع على الاصول "يا صفحاح الموصول الى ابتناء المروع على الاصول " التي المناع الموصول الى ابتناء الفروع على الاصول " التي المفتاح الاصول في بناء الفروع على الاصول " التي المفتاح الاصول في بناء الفروع على الاصول " التي المفاص المناه المناطقة المناطقة

طفاح الوصول كا يختيق تجويد: الوصول يرفووع كى تدخويج (تنخويج الفروع على الاصول) كا علمان وال كاجواب دينا به كرفرى مسأل يراصول كاكيا اثر يزتنا ب بيدتناب فقبها بكي طرز بركاسى جائے والى الت المين كتب من سالك بهرفروع الفروع الفروع على الاصول كا كرات كرموضوع كو چييزا كيا ب-" تدخويج الفروع على الاصول" كرموضوع يرتاريخى الشبارت بيكتاب الأن يم تيمر في تبرير ياسى جائے والى كتاب بيك الكفن كى على الاصول" كرمونى وسوقى وسلام هاكى الله المساسى النظر" بها وردوسرى كتاب شيخ زنجانى (متونى ٢٥١ه) كى التوب الفروع عن الاصول" بها ورميتاريخى ترتيب كالتاب المنافن يرتيمرى كتاب شيخ زنجانى (متونى ٢٥١ه) كى التوب الفروع عن الاصول" بها ورميتاريخى ترتيب كالتابات المنافن يرتيمرى كتاب ب

اں کتاب ہیں تلمسانی نے ان اصولی سیائل کا تذکرہ کیاہے جن کے بارے ہیں فقہاء کے در میان اختلاف ہے۔ ان کے بعد فقہ فقی ماتکی اور فقیشائق پران اصولوں کے اثر ات کی وضاحت کی ہے۔ یہ کتاب اگرچیشخامت کے اختبارے افر ہے لیکن فن کے اعتبارے ایک عدہ اور کثیر الفائدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا بیخاص اخیاز ہے کہ اس جس تینوں آئمسک فزراہولی تواعد کے اثر ات کا جائز دلیا گیاہے۔

ع المنوبلاخ مين ٢٠٠٠ عن الفياء الملاح مين ١١٦٣ تي بحالة شفرات الذبب ١٩٥٨ تدكور ٢٠٠٠ ع الإبلاغ مين المدين على ابن يجي بن على بن محد بن القاسم الطوتي (العلويين) أنسنى (١٣١٥/ ١٣١٩) معروف بيشركف لساني تنسسان (أرب الجوائز موجوده) ش ولادت بوكي -

AKE. Wordbress.co كتاب كي خرمين مذكور ب كنشخ تلمساني ٥٥ ك هين اس كى تاليف سے فارغ ہوئے تھے۔ يہ كتاب الم عبدالله خلف الله کی شخفیق تبخر سی احادیث اور وضع فہارس وغیرہ کے ساتھ مطبعہ السعادہ ہے پہلی مرتبہ ا ۱۸۰۰ھ۔ ۸۱۱ میں طبع ہوئی۔ تسخسریسج الفووع علی الاصول میں تصنیف کے جونیج رائج ہوئے ان کی تصور پریشی کمل کرنے۔ لئے ہم تلمسانی کی کتاب کا ایک خمونہ ذکر کرتے ہیں تا کدان کے نیج کی وضاحت ہوسکے:

> " في كون الامر بالشئي يقتضي المبادرة اليه ا ولا يقتضيها " . ا ( سن چیز کا تھم دیاجانا کیااس بات کا متقاضی ہے کداسے فورا کیاجائے؟)

"اس مسلم میں اللہ اصول میں اختلاف ہے اور ای اصل کی بنیاد پر بعض فرعی مسائل میں فقیاء کا اختلاف ہے۔ مثلا امام شافعیؓ اوراما م ابوصنیفہ '' کا اس بارے میں اختلاف کہشرا نط وجوب پائے جانے کی صورت میں کیاج فوری طور واجب ہے کداوا لیکل پر قادر مونے کے باوجود فج کاموخر کرنے سے آدی گنبگار ہوگا ( یمی امام ابوحنفیہ " کامسلک سے) یا فوری طور پرج فرض نہیں ہوگا۔البدااوا کیگی پر قاور ہونے کے باوجووج کومؤخرکرنے سے انسان گنہگارٹیں ہوگا" ( يبى امام شافعى كارد بب )

مذہب مالکی میں اس کے بارے میں ووقول ہیں:

الله تعالى كايدارشاد: "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" \_اس بات كاشقاض تماكلاً

ای طرح کفارہ کے وجوب میں اختلاف ہے کہ کیا وجوب فوری طور پر ہوتا ہے یاس کی ادائیگی میں تاخیر ہو عتی ہے۔ ای طرح اگرسال گزرنے اور ز کو ق کی ادائیگی پر قادر ہونے کے بعد نصاب ہلاک ہوگیا تو کیا چھس ز کو ہ کا خائر ہوگایااس کے ذمہ زکو ۃ ساقط ہوجائے گی۔اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔امام شافعی کی رائے ہے یک شخص ز کو ہ کا ضامن ہوگا ،اس کئے کہان کے نز دیک ز کو ہ کا حکم فوری ادائیگی پڑمحمول ہوتا ہے۔لبذا تا خیر کرنے ۔ ا<sup>ولی</sup> گنجگار ہوگا اورا حناف کا مسلک بیہ ہے کہ وہ محض نصاب ہلاک ہونے کے بعد زکو ق کا ضامن نبیس ہوگا۔ کیونکہ ذکو ہے تم کم ادا سیکی فوری طور پرلاز منہیں ہوتی ۔ للبذاادا میکی میں تا خیر کرنے سے وہ مخص امر کی مخالفت کرنے والنہیں مانا جائے گا۔

آراء کا بجزیہ

امام شافعی اور حنفی دونوں نے اس مسئلہ میں اپنے اصل کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل کے لئے کتبے نظا مطالعه كرناجا ہے محقق اہل اصول كى رائے بيہ كه امر مطلق نه تو فورى ادائيگى كا تقاضا كرتا ہے اور نه ہى تاخيركا، كينكه امراج فوراً کرنے کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ مثلاً ما لک اپنے غلام سے کہے کہ ابھی سفر کر ، توبیامرفوری ادائیگی کا متقاضی ہے اور ہمی ا تراخی کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔مثلاً آقانے غلام ہے کہا کہ الگے مبینے میں سفر کروتو بیام تاخیر کامتقصی ہے اور جب ان مطلقاً حَكُم دیان فوری ادا میکی کی قید لگائی اور نه بی تراخی کی تواس میں دونوں چیزوں کا احتمال ہوگا اور جس چیز میں دونوں چیزوں ا امكان مووه چيزان ميں ہے كى ايك كامتعين طور پر تقاضيبيں كرتى۔

ل مفتاح الاصول في بناء الفروع على الاصول، الكساني ص٥١٥

mordpress.cc

الق مقاح الاصول في كتاب كا ختتام بين لكها ؟

"والى هنا تم تحقيق هذا الكتاب النفيس و هو من المصنفات الهامة في عالم اصول الفقة المقارن التي تتعرض لحجج كل مذهب من المذاهب الاربعة في بناء الفروع على القواعد الاصولية ، و لا استدل على اهمية المصنف من أن كل صفحة منه لا تخلو من مادة صالحة لان تكون موضوعا لرسالة جامعية ، وشرح هذا الكتاب الموجزيحتاج الى مجلدات "\_ل

(اور پہاں اس عمدہ کتاب کی تحقیق مکمل ہوئی اور وہ جدید دنیائے اصول فقد کی اہم مصنفات میں ہے ہے جو مذاہب اربعہ میں سے ہرند ہب کی قواعداصولیہ پر فروع کی بنا کرنے کی بچے پیش کرتی ہے اور میں اس کتاب کی اہمیت پرکوئی دلیل نہیں دیتا کہ اس کا ہرصفیء عمدہ موضوعات ہے بحرا ہوہے۔ بیاس لئے ہے تا کہ ایک جامع موضوع بن سکے اور اس مختصر کتاب کی شرح کی مجالدات کی جناح ہے)

مفاح الوصول كأنظم:

الوالحن على بن عبدالواحد بن محد بن مراج السبجيل ماسى (متوفى ۵۵۰اه) نيظه اصول الشريف التلمساني تالف كما ع

مر بن حسن المالقي مالكي (متو في ا 2 4 ھ<sup>) تا</sup>

انہوں نے شرح مختصو ابن الحاجب تالیف کی جبکہ ہدیة العارفین کے مطابق شوح منتھی السول والامل لا بن الحاجب ان کی تالیف ہے۔ سے

احربن قاضی الجیل حنبلی (۱۹۳ ھ۔۱۷۷ھ)ھ

حدیث اوران کی علل ہنجو،لغۃ ،اصول فقہ واصول دین ،منطق وفقہ میں کمال حاصل تھا۔ شیخ تقی الدین ابن تیمہ سے تنگ علوم کی تصافیف کا درس لیا ،کئی مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیں ۔آخری عمر میں مدرسہ حسن سلطان میں خاص طور پر تر ایس کے لئے طلب کئے گئے ۔دمشق میں قاضی رہے۔متعدد کتابیں تصنیف کیس۔

مؤلفات اصوليه : كتاب "اصول فقه" تاليف كي مروه ناممل ربي- في

عبدارجیم الاسنوی شافعی (۴۰ مے ۵۷۲/۵۷۷)<sup>کے</sup>

مؤرخ مضر، فقیہ، اصولی، لغہ وعروض کے عالم تھے، فقہ میں خاص شہرت پائی، آپ کے شیوخ بھی اس کے مغرف تھے۔ان کے زمانے میں ریاست شافعیدان پرنتہی ہوتی تھی۔ تدریس، افتاء وتصنیف کی خدمات انجام دیں۔

یا مقاح الاصول می ۹ یه ۱۵۲/۵ مین ۱۸۲/۳ سی بدینة العارفین ۵۷/۵ مین ۱۸۲/۳ مین ۱۲۵/۳ مین ۱۲۵/۳ مین ۱۲۵/۳ مین ۱۲۵/۳ مع محرین حسن بن دیافتی اندلسی

ه ابدالعاب شرف الدين احد بن الحن بن عبدالله بن ابوعمر محد بن احد بن قد امد مقدى الاصل ثمّا لدشقى معروف به ابن قاضى الجبل (۱۲۹۳ه/۱۰۷۰م) ۲ مجم الاصوليين ۲/۱ ۱۳۷۰م)

یے ابڑر جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن ابراہیم القرشی الاموی الاستوی المصر ی (۴۰ ۱۳۰۰ مرامی وقات پائی۔

loke.Wordpress.com بیت المال کی وکالت اور حبہ کے متولی کے عہدوں پر فائز رہنے کے بعد خود ستعنی ہو کرعلمی سر گرمیوں ٹی میلالالالالا اختیار کرلی مشہوراصولی بدرالدین محمد بن عبداللہ بہاورز رکشی شافعی صاحب البعص الممید حیط ان کے تلامذہ میں ہے نے

- مؤلفات اصوليد:
- نهاية السول في شرح منهاج الاصول \_
- التمهيد في تنزيل الفروع على الاصول\_

بدية العارفين مين بيالقاظ فدكورين : " التسمهيد في استخواج المسائل الفروعية من القواعد الاصولية كتاب" التسمهيد"، بين ووسائل اصوليه برفقه كي تخ تركي كيفيت بيان كرية بين واولام تنداصوليه و كركرج بين کے بعددہ جملہ لاتے ہیں جس سے احکام متفرع ہوتے ہیں۔وہ ۱۸ سے بین اس کی تالیف سے قارعے : دے ہے

كتاب "التمهيدكااخضار:

الوعبداللة عمس الدين محد بن سليمان بن عبدالله شافعي (متوفى ٩٢ ٥٥ من المستحصر المعمولة المام اس كااختضار لكهما يسي

۲۰ زوالد الاصول یا زیادات علی شرح منهاج البیضاوی

اس كتاب ميں ان مسائل كوذكر كيا كيا ہے جن سے قاضى بيضاوى نے" المعصلے" ميں بيقوجي برتي تقي-

وهاس كتاب كمقدمه مين لكھتے ہيں:

"قلما يسرالله الفراغ من شرح المنهاج ، شرعت في شفعه بجمع ماخارً عنه المنهاج المذكور من المسائل الاصوليد".

(جب الله تعالى في شرح المنهاج مع الفت آسان بنادي تومين من ان چيز ول اور مسائل اصوليه يوجع كرناشرورا كردياجن ئ ندورومنهاج خالي كي

زوا ئدالاصول كى شرح:

ابوالعياس احمد بن محاد الاقفهسي (متوفى ٥٨ ٨ه )، شباب الدين في "الفوائد في شوح الزوالد" ك نام *سے شرح* تالیف کی \_ سے

ل القامين ١٨٢/٨١مد ١٨١٠م بية العارض ٥/١٢٥١م

ع كشف القلون ا/٣٨٥ ١٨١م، بدية العارفين ٥/١١٥، القي الم١٨١ ١٨١ مرايفية الوعاة المام يدول ١٥١٨ (١٥١٨)

س کشف الظنون ۱/۳۸۴\_۱۸۸۵ بدییة العارفین ۲/۳ ۱۵

س الفي ألمين سا/ ١٦ يجم اللصولين ١٩٣١ ع١٩١ (٢٠٩)، ا/ ١٤٩١ -١٨ (١٣٠) . بكوالد كشف الفنون ١٨٤٩/١ حسن الحاضره ا/٢٩١ ٢٥١٨) البدرالطالع ا/٢٥٣ عظية الوعاة ، الم سيوطى ٩٢/٢ (١٥١٨) نهاية السول في شرح منهاج الاصول كالتحقيق تجزيه:

۔ کہاجاتا ہے کہاں شرح کی تالیف کا آغازان کے بھائی محمدنے کیااوراس کو جمال الدین اسنوی نے کممل کیا۔ اسنوی نے مہم سے دوسیں اس کی تالیف کا آغاز کیااوراس سے یعنی صرف ایک سال کی مدت میں اس کو کممل کرلیا۔ آب متوسط انجم ہونے کے ساتھ مہل العبارت بھی ہے۔ اس میں اعتراضات کی کثرت ہے اور اس کی ابتداء ان گلت ے ہوتی ہے۔

" الحمد لله الذي مهد اصول شريعته بكتاب القديم الازلي".

شخ فر خصری اصول فقد کی کتب کے تاریخی تسلسل میں فرماتے ہیں :

"وقد اخذ القاضى عبدالله بن عمر و البيضاوى المتوفى سنه ٨٥ ه كتاب المسمى بمنها ج الوصول الى علم الاصول من كتاب الحاصل الا ان الاختصار قد بلغ حده حتى كاد الكلام يكون الغازا وكانهم لم يكونوا يؤلفون ليفهموا، ولذلك احتاجت كتبهم الى الشروح حتى تحل الغاز ها وتبين معالمها. واحسن شرح للمنهاج ماكتبه عبدالرحيم بن حسن الاسنوى الشافعي المتوفى سنه ٢٤٤٥ و من المغريب مايقوله الاستوى في اول شرحه: ان اكثر المشتخلين باصول الفقه في هذا الزمان قد اقتصروا من كتبه على المنهاج لكونه صغير الحجم كثير العلم مستعذب اللفظ. والادرى مم جاءت هذه العذوبة مع استغلاق الفاظه ولقد كنت اذا اردت ان اراجع فيه مسألة انكب عما قاله البيضاوى الى ماكتبه الشارع والا عيى نفسى بقراء ق المتن وقلما رايت من الشراح من يماثل الاسنوى في بيان المطالب اعي نفسى بقراء ق المتن وقلما رايت من الشراح من يماثل الاسنوى في بيان المطالب

(قاضی بیناوی نے منہان الوصول الی علم الاصول کے نام ہے الحاصل کا انتصار کیا۔ اس کتاب میں اس حد تک انتصار کیا گیا کہ کلام ایک معمد بن گررہ گیا۔ شاید بیاوگ اس لئے تالیف نبین کرتے تھے کہ لوگ اس کو بچھ میں۔ ای انتصار کیا گیا کہ کلام ایک معمد بن گررہ گیا۔ شاید بیاوگ اس لئے تالیف نبین کرتے تھے کہ لوگ اس کو بچھ میں اس کے ایک کتابوں کی نثر وح کیسے کی ضرورت پڑی تا کہ ان کا معمد طل ہو سکتے تبجہ ہے کہ استوی نے قاضی بیناوی کی آباب 'منہان '' کی نثر ح کے نثر وع میں لکھا ہے بموجودہ دور پس اصول فقد سے اشتعال رکھنے والے اکثر لوگوں نے اصول فقد سے اشتعال رکھنے والے اکثر لوگوں نے اصول فقد کی دوسری کتابوں کے مقابلہ میں منہاج پراعتماد کیا ہے اس کے کہ وہ بہت مختصر ہے اس میں وافر علم موجود ہواراس کا اسلوب بھی نہایت شیر میں ہے۔ بھے بچھ میں نہیں آتا ہے کہ الفاظ وعبارت کے اندر خوض و پیچیدگ کے باوراس کا اسلوب بھی نہایت شیر میں ہے۔ بھی بچھ میں نہیں آتا ہے کہ الفاظ وعبارت کے اندر خوض و پیچیدگ کے باوراس کا اسلوب بھی نہایت شیر میں ہے۔ بھی بچھ میں نہیں آتا ہے کہ الفاظ وعبارت کے اندر خوض و پیچیدگ کے باوراس کا اسلوب بھی نہایت شیر میں ہے۔ بھی بچھ میں نہیں آتا ہے کہ الفاظ وعبارت کے اندر خوض و پیچیدگ کے باوراس کا اسلوب بھی نہایت شیر می کیاں ہے آگئی آگا۔)

ناية السول يرتعليقيه:

مش الدین محمد این العما د (متوفی ۱۷۷ه ۵) نے اس شرح پر تعلیقہ لکھا جس میں انہوں نے اپنے والد شہاب بن انمادے کافی نقل کیا ہے۔ ع

ا کشف القنون ۱۸۷۹/۲ سے اصول الفقد شیخ محر خصری میں ۹ ع جمتی مقدم ملی نہلیہ السول لا سنوی القاہرہ عالم الکتب سندند۔

نهاية السول يرحواشي:

esturdubooks.wordpress.cor قاضي بدر الدين محمد بن شرف الدين عبدالعزيز بن محمد بن ابراجيم بن سعد الله معروف بدان الله (متوفی ۱۹۹هه) نے اس شرح پرحاشیة الف کی یا

- ٢- منتخ الاسلام الاسرج البلقيني كي يوت الي سعادات تحدين محر بن عبدالرحمن البلقيني (متوني ١٨٩هـ) حاشيه كلهما مدية العارفين مين اس طرح مذكور ب كدمحر بن مراج الدين عمر بن رسالان البلفينسي بدراله ابواسحاق المصري شافعي نے حاشيه على الاسنوى تاليف كيا ي<sup>ع</sup>
- شیخ محر بخیت انکطیعی حنفی (ولا دت اسمال استان مفتن عسر نے مسلم الموصول الی نهایة السول کیا ے حاشیہ تالیف کیا۔ <sup>س</sup>ے
- س- محمدابوالنورز بير مالكي متوفى ٢٠٠٧ه هـ، موصوف كليه شريعه والقانون جامعه الاز بريين استاد بهي يخه \_ انبول ا حارا جزاء يمشتل ايك عمده حاشيه على شوح اللاسنوى تاليف كياجومكتب الاز بريد ٢١٢هـ ١٩٩٢ مرا حیب چکا ہے۔اس میں انہوں نے جمیع مباحث اصولیہ کا احاطہ کیا ہے ادلہ کے ذکر کے ساتھ آراء بمد مناظ لاتے ہیں اور پھر دلائل کے ساتھ قول را حج بیان کرتے ہیں لفظی ومعنوی خلاف کے مقامات بتانے کے ماؤ ساتھان پرسیرحاصل بحث بھی کرتے جاتے ہیں۔
- هنغ يوسف موى المرصفي شافعي نے بغية المحتاج الايضاح شرح الاسنوى على مقدمة المنهاج كـ ے ایک مجلد میں شرح لکھی جومطبعہ السعادہ قاہرہ ہے ۱۳۴۷ ہیں ۵۹ اصفحات میں جھپ چکی ہے۔

علامهاسنوی "السهنهاج" کی شرح لکھنے کی طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ اس کتاب کی اتنی کثرت سے شرورا کھ ر لکھی کنئیں؟ اس کاجواب اسنوی نے کتاب کے آغاز میں دیا کہ بیا کتاب علماء کی توجہ کا مرکز اس لئے رہی کہ بیا مکے م الجم كتاب ہونے كے ساتھ مبل العبارت بھى تقى جس كے الفاظ شيريں تھے۔

"نهاية السول" كالميازى خصوصيات :

اسنوی نے ذکر کیا کدان کی میشرح دوسری شروح کے مقابلے میں امتیازی خصوصیات کی حامل ہے اس میں انز ایسے ہم امور پر توجه مرکوز کی گئی ہے جن سے دوسرے شارحین نے ضرف نظر کیا تھا۔ امتیازی خصوصیات مندرجہ ہیں:

- المنهاج پر کئے جانے والے ان اعترضات وسوالات کے جوابات دیئے جن کے سرے سے یا توجواب ذ نہیں دیے گئے تھے یاوہ جوابات ضعیف تھے۔
  - جن مقامات میں صاحب کتاب نے قال کی غلطی ہوئی تھی ان مقامات ہے آگاہ کردیا۔

ل بدية العارفين ١٨٢/٥ ع بدية العارفين ١٨٢/٥

ح نهاية السول في شرح منهاج الاصول، جما ل الدين اسنوى ومعه حواشيه المفيده سلم الوصول الشرح نهاية الس شيخ محمة بخيت المطبعي ،عالم الكتب الجزءالا ول سندند \_ ا. ندہب شافعی کوخصوصیت کے ساتھ بیان کیا اور وجہ یہ بتائی کہ اصول فقہ کے مدون اور ان کے امام کا مسلک اور وجہ یہ بتائی کہ اصول فقہ کے مدون اور ان کے امام کا مسلک اس شام کا مسلک اس شام کے مدون اور ان کے امام کا مسلک اس شام کے ہیں کہ انہیں مسئلہ ہے متعلق کتب شافعیہ مشلاً الام، الاملاء مختصر المحزنی اور مختصر المحزنی ہوتا ہے۔
 مختصر البویطی میں تلاش کرنے ہے ہجول جاتا ہے تو وہ شافعیہ کا مسلک اکثر ان ہی کے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں جوان کی کتب میں ان سے منقول ہوتا ہے۔

اسنوی کہتے ہیں کہ اگر انہیں اس مسئلہ کی بابت بلاداسطان کی کتب سے پچھیسر نہیں آتا تووہ اس کلام کی نسبت ال کے ناقل کی طرف کردیتے ہیں۔

- ا۔ ان مقامات کی نشائد ہی کی جہال مصنف (بیضاوی) نے امام رازی ، یا امام امدی یا ابن الحاجب سے اختلاف کیا ہوتا۔
- ند اورجوامام رازی اورابن حاجب نے فروع اصولیہ ہے ذکر کیا ہوتا اوراً گرمصنف بیضاوی نے اس سے بے توجہی برتی ہوتی تواسنوی کہتے ہیں کہوہ اے ذکر کردیتے ہیں۔
- ا۔ اسنوی کے مطابق انہوں نے شارحین کی ان تقریرات کی نشاند ہی کی جوواقع سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں اور گھران کی تشریح کی ۔
- د ال كالماده انبول في اور بهي بهت سے فوائد مستحسنه بتلائے بين مثلاً نقول غريبه " نافع ابحاث " اورا بم قواعد بيش كئے ـ

منهاج الوصول از بینیاوی مع اپنی شروح نهاییة السول از اسنوی اورسلم الوصول ازمحد بخیت مطبعی ایک ساتھ عالم اگذے چیپ چکی ہیں ۔اسی طرح کتاب المنهاج اپنی شروح ،شرح البدخشی اورشرح نهاییة السول کے ساتھ بیروت یغ جی چیپ چکی ہے ۔!

ئرح البدخشى كاتحقيقى تجزيه:

ام محرین من البرخش نے منساھیج المعقول کے نام منهاج الوصول کی شرح لکھی۔ چونکدان کی تاریخ ان کا جمیں علم نییں ہوسکا اس لئے اس مقام پران کی شرح کا مخصر تعارف پیش کیا جارہا ہے۔ اس شرح کا آغاز ان عمات ہوتا ہے :

" الحمد الله الذي اقاض انوار هدايته ،وانار منار دلالته " الخ

يَرْمُرُوح كىموجود كى مين شرح البرخشي كى كياضرورت تقى ؟

بلاثبہ قاضی بیضاوی کی منہاج الوصول پر کنڑت سے شروح لکھی گئیں۔ان کی موجودگی میں ایک اور شرح منہاج العقو ل ٹرنالبر خشی کی کیا صرورت بھنی؟ امام برخشی نے اپنی شرح کے آغاز میں اس سوال کا جواب دے کراس کی ضرورت کی

ع نهایة المول حواله سرایق ص۱۶ یم ملحض (حذف واضافه کے سراتھ ) نهاییة السول اور شرح البدخشی بھی ایک سراتھ طبع ہو چکے ہیں۔وارالکتب اللہ پروت۵ ۱۹۸۰ه ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ملحض حذف واضافه تغیر کے ساتھ۔ طرف مندرجہ ذیل باتوں ہے متوجہ کیا۔امام برخش کے کلام کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔امام برخش فر کا کھتے ہیں کورکہ شروح کے مطالعہ سے یہ بات عمیاں ہوتی ہےان میں بہت ہی خامیاں ہیں۔ مثلاً:

- ا۔ بعض شارحین نے صرف الفاظ کے حل اور ظاہری معنی کے بیان کرنے پراکتفاء کیا اوران مناج کو اختیار نگیا۔ جن سے پوشیدہ حقائق اور الفاظ کے دقائق ظاہر ہوتے ہوں۔
- ۔۔ اور بعض نے پوشیدہ حقائق کے اظہار کے لئے آ سان راستوں کا امتخاب کیا۔اس طرح وہ خود بھی گراہ ہو۔ اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا
- احض طویل بحثیں کیں مگرمشکل و مخلق امور کی گھنٹیاں سلجھانے سے اجتناب برتا۔ اس طرح نے امراراً ڈا ہونے کے دران اور میں کے بچائے پردو ہی میں رہے۔ جبکہ برخشی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس شرح کی تالیف کے دران اور اور لیاء الالھین سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ صوفیہ متالھین کے معارف سے بھی روشنی حاصل کی۔
- س۔ امام برخشی فرماتے ہیں کدانہوں نے ان مقامات کی بھی نشاندہی کی جہاں مصنف (بیضاوی) کو ہے جانخبا نشانہ بنایا گیا تضااور جہاں واقعتاً مصنف سے سہویا تسائل ہوا تصااوراس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ مقامت نہ جن کوسا بقین میں ہے کسی شارح نے ذکر نہیں کیا تضااور یہ کہ انہوں نے اس شرح کی تالیف میں علام منقر ہے اور فضلاء متاخرین کی کتب ہے استفادہ کیا ہے۔ ا

# كتاب "التمهيد في تخريج الفروع على اصول "كاتحقيق تجزيه:

كتاب" التمهيد "كي چنداشيازي باتين مندرجه ذيل بين:

- ا۔ اصول کی فروع پر تنخویج (تنخویج الفروع علی الاصول) اس علم کا مقصدا سوال کا جواب دینا ہونا ہے کہ فرق مسائل پر اصول کا کیا اثر پڑتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس میں اصول وفروع کے درمیان تطبق لا کریا تا مقصود ہوتا ہے کہ اصول کے فروع پر کیا اثر ات ہوتے ہیں۔ تاریخی تر تیب کے اعتبارے یہ کتاب اس مؤمل کی مقصود ہوتا ہے کہ اصول کے فروع پر کیا اثر ات ہوتے ہیں۔ تاریخی تر تیب کے اعتبارے یہ کتاب اس مؤمل کی مقصود ہوتا ہے والی چوتھی اہم ترین کتاب شار کی جاتی ہے۔ اس سے قبل " تساسیس النظر للد ہوسی " کی متوفی ہے۔ اس سے قبل " تساسیس النظر للد ہوسی " کی متوفی ہے۔ اس سے قبل " تساسیس النظر للد ہوسی " کی متوفی ہے۔ اس سے قبل " تساسیس النظر اللہ ہوسی " کی متوفی ہے۔ اس سے قبل " تساسیس النظر اللہ ہوسی " کی متوفی ہے ہے۔ اس سے قبل الاصول اللہ مسانی مالکی (متوفی الاصول النہ موجوکی تھیں۔
- ۔ علامہاسنوی نے اپنی کتاب میں کوئی اصولی قاعدہ خالی نہیں چھوڑا، بلکہ قاعدہ کوؤکر کر کے اس کی کوئی فقہی فرا درج کرنے کی بھی کوشش کی۔
- س۔ صرف انہی اصولی قواعدًا حاطہ کیا جوشوافع کے یہاں مختلف فیہ تھے۔ دوسر نے فقہی مذاہب سے تعارض نہیں کا
- س۔ "التمهید" کےمطالعہ کے دوران بیربات واضح طور پرنظر آتی ہے کہ اصولی قواعد کے اثرات کی وضاحت کے لئے انہونے جن فقہی جزئیات کا ذکر کیاان میں سے بیشتر طلاق اورالفاظ طلاق سے متعلق ہیں۔

463 NordDress.com

إلى اورتلمسانى كاساليب كتاظريس "التمهيد" كاتقابلي جائزه:

اسنوی کی اس کتاب کی اہمیت بڑی حد تک اس لئے کم ہوجاتی ہے کہ انہوں نے صرف انہی اصولی قواعد کا احاط کیا ہے جوشوانع کے بہال مختلف فیہ ہیں۔ دوسر نے فقش مذاہب سے تعارض نہیں کیا۔ان کے برخلاف انجانی نے " تسخسر یسے" المفسووع عملسی الاحسول میں اصولی قواعد کے سلسلے میں فقد شافعی اور فقد خفی کے اختلافات كاجائزه ليا ہے۔اى طرح تلمسانى اپنى كتاب "مفتاح الموصول" ميں يمي طرز اپناتے ہيں ،مگر انہوں نے اپنے جائز دیش مذہب شافعی اور مذہب حنفی کے ساتھ امام ما لک کے مذہب کو بھی شامل کر اپیا۔ اس کئے زنجانی اور تلمسانی کی کتابوں میں فقہی فروع میں اصولی قواعد کے اثر ات اسنوی کی کتاب کے مقابلہ میں زیادہ والتحصور ہوتے ہیں۔جبکہ اسنوی نے اپنے آپ کوصرف فقہ شافعی کی حد تک محدود رکھا۔

الم اسنوى نے اصولی آواعد کے اثرات کی وضاحت کے لئے جن فقہی جزئیات کوؤکر کیا ہے ان میں ہے پیشتر طلال اورالفاظ طلاق سے متعلق ہیں۔ان کی اس کتاب سے فقد اسلامی کے دوسرے ابواب پراصولی اختلاف کے اڑات کاعلم حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ تمام فقہی ابواب اصولی قواعدے متفرع اوران پربنی ہیں۔ان کے برعکس زنجانی اختلاف کی وضاحت کے لئے جن فقہی جزئیات کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے پچھ کا تعلق معاملات ے ہے، کچھ کا عبادات اور کچھ کا منا کات اور دومرے ابواب ہے ہوتا ہے۔اس وجہ سے زنجانی کی کتاب زیاده متار نظر آتی ہے اور ساتھ بی ان کی کتاب میں قواعد کے اثرات زیادہ واضح محسوس ہوتے ہیں۔ زنجانی نے ابن بیکتاب فقتبی ابواب پر مرتب کی ہے تا کہ تمام فقہی ابواب میں اصول کے اثر ات تمایاں ہو عیس بید نجانی کا فیر معمولی کارنامہاور بڑی منعضت بخش محنت ہے۔اس بارے میں کسی کوزنجانی پر سبقت حاصل نہیں۔ان کے بعد الامتلمسانی نے بھی زنجانی ہے ملتا حبالیا انداز اختیار کیا اورانہوں نے بھی فقہ کے مختلف ابواب کی جزئیات مثالول بی ذکر کیس الیکن اس کتاب کی ترتیب اصولی قواعد کی ترتیب کے اعتبارے ہے۔

الآلب العمهد الحرمسين ميتونے اسنوی كذياد وتر الفاظ كے طلاق م منحصر ہونے كى بيتو جيہم پيش كى ،ووفر ماتے ہيں: "والى اظن أن السبب الذي جعل الاسنوى يعتمد على الفاظ الطلاق في غالب الكتاب درن غيرها أن المة ..... الشافعية وأن اختلفوا في القاعدة الا أن هذا الخلاف نادر، وغالبًا مايكون في شروطها لا في اصلها ، وعلى الرغم من الخلاف فيها تجد الفروع الفقهية جارية على نمط واحد دون التاثر بهذا الخلاف بمدارك اخرى غير القاعده الاصولية ولذاكب تبقى القاعدة بدون اثر غالبًا ممادعي الاسنوى الى التكليف في اظهار الرها في الالفاظ كا لطلاق والايمان و النذور ، بينما يظهر اثر الخلاف جليا واضحا عندما يكون الخلاف في اصل القاعدة ، كقول الصحابي مثلاً اهو حجته أم لا ، فانه ينبني عليه المشات من النفروع الفقهية المتبانية لتباين العمل بهذه القاعدة، وكالحديث المرسل والاستحصاب ولا ستحسان ، وغيره ذلك "\_ـــا

تعقبقي مقنده على التمهيد في تخريج الفروع على الاصول الاستوى مجرط مين ١٣٥، بيروت موكي الرمالطع فالثه 19AF-07

(آئمہ شافعی کا اگر چرقواعد کے بارے میں بھی اختلاف ہے لیکن پیافتلاف بہت شاذ و نادر ہے۔ فقہاء شافعہ کا الکھور ہے باہمی اختلاف قواعد کی شرطوں میں اختلاف کے باوجود ب باہمی اختلاف قواعد کی شرطوں میں اختلاف کے باوجود ب کے یہاں فقہی فروعات پرنہیں پڑا ہے۔ اس لئے اسنوی کو کے یہاں فقہی فروعات پرنہیں پڑا ہے۔ اس لئے اسنوی کو قواعد کے اثر ات کی وضاحت میں تکلف سے کام لینا پڑا ہے۔ طلاق بمین منذ روغیرہ کے الفاظ میں اثر ات کی وضاحت میں تکلف سے کام لینا پڑا ہے۔ طلاق بمین منذ روغیرہ کے الفاظ میں اثر ات کی وضاحت میں تکلف سے کام لینا پڑا ہے۔ طلاق بمین منذ روغیرہ کے اکوشش کی ہے۔ اگر اختلاف اصل قاعدہ میں ہوتا تو اس کے اثر ات مسائل فرعیہ میں بہت واضح محسوں ہوئے مشلا اس بارے میں اختلاف ہوتا کہ صحاب کی قول جمت ہے بانہیں ، کیونکہ اس قاعدہ پر سیکڑوں فقہی بڑ گیات پر اس طرر آگر حدیث مرسل ، احصحاب ، استحسان وغیرہ کے بارے میں آئمہ شافعیہ میں اختلاف ہوتا تو فقہی بڑ گیات پر اس طرر آگر حدیث مرسل ، احصحاب ، استحسان وغیرہ کے بارے میں آئمہ شافعیہ میں اختلاف ہوتا تو فقہی بڑ گیات پر اس کے دوررس اثر ات ہوئے )

كتاب "التمهيد" ميں علامه اسنوى كامنج : علامه اسنوى اپنى كتاب كے مقدمه ميں اينے منج كى وضاحت ان الفاظ سے فرماتے ہيں :

" اذكر أولا المسألة الأصولية بجميع اطرافها ، منقحة مهذبة ملخصة ، ثم أتبعها بذكر شي مما يتفرع عليها ، ليكون ذلك تنبيها على مالم أذكره والذي اذكره على اقسام : فمنه مايكون جواب أصحابنا فيه مواقفا للقاعدة ومنه مايكون مخالفا لها . ومنه مالم أقف فيه على نـقـل بـالـكـلية ، فـاذكـر فيـه مـاتقتضيه قاعدتنا الأصولية ، ملاحظا ايضًا للقاعدة المذهبية، والنظائم الفروعية . وحينئذ يعرف الناظر في ذلك مأخذ مانص عليه أصحابنا وأصلوه و أجــمـلــوه أوفــصــلــوه ، ويتـنبــه به على استخراج ما أهملوه ، ويكون سلاحا وعدة للمفتين، وعـمىلمة لـلـمدرسين ، خصوصًا المشروط في حقهم القاء العلمين والقيام بالوظفيتين ، فان المذكور جامع لذلك ، واف بما هنالك لا سيما ان الفروع المشار اليها مهمة مقصودة فى نفسها بالنظر ، وكثير قـد ظفرت بـه فى كتب غريبة ، أو عثرت به فى مظنته ، أو استخرجته أنا وصورته ، وكل ذلك ستراه مبينا ان اشاء الله تعالىٰ . وقد مهدت بكتابي هذا طويق الشخوينج لكل ذي مذهب ، وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب ، فلتستحضر ارباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها ، ثم تسلك ما سلكته فيحصل به ان شاء الله تعالى لجميعهم التمرن على تحرير الأدلته وتهذيبها ، والتبين لماخذ تضعيفها و تصويها ويتهيما لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب وغاية الطلب وهو تمهيد الوصول الى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول ، والتعريج الى ارتقاء مقام ذوى التخريج "ك

(میں پہلے اصولی مسئلہ کواس کے تمام کوشوں کے ساتھ منتے ، مہذب اور طخص انداز میں لکھوں گا ، پھراس اصولی مسئلہ کے متفرع ہونے والے پچھ مسائل کوذکر کروں گا تا کہ غیر مذکور مسائل کے لئے نمونہ کا کام کریں ۔ میرے ذکر کردہ اصول چند طرح کے جیں ۔ پچھو وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے فقہاء کا جواب اصولی قاعدہ کے موافق ہے۔ اور پچھود ہیں

العامد بهاء الدين السبكي (متوفى ١٩ ٧هـ٣٥٥ عر)

افت عربیہ، فقہ، اصول ، معنی و بیان اور ادب میں یدطولی رکھتے تھے۔ اپنے والدشنخ تنقی الدین (متوفی ۲۵۵ھ) نارنالسے بھاج البیط اوی وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔ جب ان کے والدشام میں قاضی مقرر ہوئے توان کی جگہ نور بیادرجامع طولون میں تدریس کی۔ مشہد شافعی میں مذہب شافعی کی تدریس کرتے اور شام میں اپنے بھائی کی جگہ افن کے طور پرخدمات انجام دیں۔

وُفات اصوليد: انہوں نے " شرح (مطول) على مختصر ابن الحاجب فى الاصول "تاليف كى ـ بدر عالة بن ب

"كان شرع في شرح مختصر ابن الحاجب فكتب منه قطعة لطيفة في مجلد ، ولو اتمه لكان عشر مجلدات" را

(انبول نے شرع مختصرا بن الحاجب لکھنا شروع کی تھی اوراس کا ایک حصدا یک مجلد میں لکھااورا گروہ اس کو کمل کر لیتے تو ضرور رہے کتاب دس مجلدات میں ہوتی )

> ا إدامه بهاءالدين احمد بن على بن عبدالكافي بن على بن تمام (١٣١٩ء ــ ١٣٢١ء) مكه بيس وفات ياكى التأمين ١٨٩/٢م. هجم الاصوليين ١/٣ ١١ ــ ١/٣ ١١ ١١٥٥)

## عمر بن اسحاق الغزنوي حنفي (متو في ٤٧٠٥هـ٣٧هـ) ك

فقیہ،اصولی ،نظاراورمتصوف تنے۔امام وجیدالدین دہلوی وغیرہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی ، گجر۴٫۵۰٪ تشریف لے گئے ، وہاں قاضی عسکر بنائے گئے اور پھر ۲۹ سے میں ایک مستقل حنفی قاضی کی حیثیت ہے خدمانا دینے گئے۔سلطان حسن کے بیہاں اعلیٰ قدر ومنزلت رکھتے تھے۔اپنی زبان اور قلم سے مذہب حنفی کی مدد کرنے نے مؤلفات اصوليد:

- زبدة الاحكام في اختلاف الائمه الاعلام -1
  - اللوامع في شرح جمع الجوامع -1
  - شرح المناز للنسفى في الاصول \_٣
- الممنيس الزاهرمن الفيض الباهر من شرح المغنى الخبازي في الاصول بيكاب أيكبلك -14 اورتاج التراجم کےمطابق بیرکتاب دوجلدوں میں ہے۔<sup>ع</sup>

# یجیٰ الرهونی مالکی (متوفی ۴ ۷۷ھ)<sup>E</sup>

فقيهاصولي اديب منطقي اورمتككم تتصه ابوالعباس احمد بن ادريس البجائي سے فقه كي اورا بوعبداللہ الا لي عام کی تعلیم حاصل کی ۔ قاہرہ میں اقامت اختیار کی متعدد مشہور مدارس میں تدریس کی ، زیارت حرمین شریفین کہ تشریف لائے۔فقد میں "کتاب التھذیب" پرآپ کی تقییدات ہیں۔جس میں نداہب اربعہ پر بحث کا کُونا ما لک کوسب برتز جیح دی۔

مؤلفات اصوليد: منحنصوابن الحاجب الاصولى برعمده ومفيد شرحكهمي، جس مين معانى ومبانى كي مفرالا تتحقيق پيش کي ہے

## منصورالخوارزمي <sup>حن</sup>في (متو في 244ھ)<sup>ھ</sup>

فقیہ واصولی متھے۔اپنے زمانے کے فن میں ماہرا کا برعاماء سے فقد واصول کاعلم حاصل کیا۔خودمہان،ا كركے افتاء تدريس وتصنيف ميں مشغول ہوئے۔

مؤلفات اصولید: انہوں نے شرح مغنی النجسازی فی الاصولی تالیف کی۔اس کا آغازیل الله " الحمد الله الذي تجلى على عباده \_ الخ -

ل ابو حفص سراج الدين عمر بن اسحاق بن احمد البندي الغزنوي (۱۳۰ ۱۳۰ ۱۱ مـ ۱۳۰۱م) دبلي مين ولا دت اورمصر مين وفات يا في

ع بدية العارفين ٥/٩٠ ٤ هذا لفت الممامة عن ١٨٨ مناج الترجم ص ١٨٨ مناج الترجم عن الترجم عن ١٨٨ مناج الترجم عن ١٨٨ مناج الترجم عن ١٨٨ مناج الترجم عن ١٨٨ مناج الترجم عن التر س الفتح كمبين ١٩٠/٢ هـ الوقير منصور بن احمد بن يزيد الخوارز مي متوفى ١٣٣٣ء، أصلاً وارزم يتعلق قا بي الفوائد البهبيد ٢١٥-٢١٦، الفتح لمبين ١٩٢١/١١

Jidhless.

نم الدين الغما ري ما لكي (متو في ٢ ٧٧هـ) <sup>ل</sup>

فقياوراصولي تنص

ئېراللە اسىنى النىشا بورى حنفى (متوفى ٧٤٧٥ه) <sup>تا</sup>

فقيداصولى تصريف جمال الدين في ان متعلق إكها: "كان النيشابورى بارعا في الاصول والعربية" (نميثانوري اصول اورلغت عربيه مين مهارت تامدر كهيته مين) مدرسيثنا فعيه (الأصاديه) مين مدرلين كي بعض اُوں کواس سے بیوہم ہوگیا کہ شایدوہ شافعی المذہب تھے۔ مگر سیجے بات سیے کہوہ خفی تھے اور یہی ان کی شرح المنار کے مفاہ نے نظر آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں:ہمار سے نز دیک رہے ہاور شافعی کے نز دیک اس طرح ہے۔ پھر مذہب حنفیہ کو زنج ہے جیں۔ نیشا پوری قاہرہ میں بھی مقیم رہاور دمشق میں قیام کے دوران مدر سد حنفیہ میں مدرس رہے۔

مُوَلَّفًا تَاصُولِيه : "شوح المنار في الاصول" يم

لمان الدين التلمساني مالكي (متو في ١٣١٧هـ-٢٧٧ه) ه فقيه اصولي اطبيب واديب عظ مختلف علوم مين تقريباً سائه تصانيف للحين-

مُولفات اصوليد : انهول نے كتاب "الفيد في اصول الفقه" تاليف كيا- ل

الحسيني الو اسطى ثاقعي (متوفى ١٤٥هـ ٢ ٧٥هـ)

فقیہ،اصولی ہیتکلم ومحدث تنھے۔ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کرنے کے بعد قاہرہ آ کر فقہ واصول میں کمال ، مل کیا، پھرشام واپس لوٹ کر درس ونڈ ریس میں مشغولیت اختیار کی۔

مؤلفات اصوليه:

"شرح على مختصر ابن الحاجب في الاصول" -اس ش شرح الاصفها في مواوجع كياب-

"وشوح تاج الدين السبكي في اسلوب سهل به ماخذ الأصول وقربه الى الاذهان والعقول"

۲. "كتاب في الرد على الاسنوى" \_ "

ع الفتي ١٩٣/٢ ع شمالدین محمد الغماری متوفی ۴۳۷۳ء س الفتي المين ١٩١٧/١

ع مبالله بن محمد بن احمد الحسيني النيشا يوري متوفى ١٣٧٨ ١٥ في الإعبدالله لسان الدين مجمه بن عبدالله بن سعيدالله ساني الغرباطي ابن الخطيب (١٣١٢ء ١٣٧٥ء) قارس مين انتقال موا

ا القامين ١٩٥/٢ كي محد بن حسين عبدالله السيد الشريف الحسيني الواسطى (١٣١٥ - ١٣٧١م) وشق مي انقال موا الم بهية العارفين ١٩٨/١، الفتح أميين ١٩٦/٢

besturdubooks wordpress.cor

عبدالله بن محمد بقر کار (متو فی ۱ ۲۷۵ هـ)

مؤلفات اصوليه:

(١) شرح تنقيح الاصول (٣) شرح المنار للنسفى في الاصول الميار لسان الدين ابن الخطيب (١٣١٧هـ٧٦٧)

انہوں نے سدالذریعہ فی تفضیل الشریعہ تالیف کی ع

احمدالاربدی شافعی (متوفی ۲۷۷ھ)

فقه واصول وادب مين مهمارت ركھتے تتھے ۔شروع مين حنبلي المسلك تتھے پھرشافعي بن گئے \_مصرمين قاضي ۔ مختلف علوم وفنون ميں ان كے عمده سوالات ہيں ي

جمال الدين القونوي حنفي ( • • ٧ هـ ـ ٧ ٧ هـ ) <sup>ع</sup>

فقیے،اصولی بنحوی مفسر متکلم اور نظار تھے۔اپنے والداور دیگرعلماء سے فقد کاعلم سیکھا مختلف فنون میں مکمل دستری کئ تدریس وا فقاء کی خدمات انجام دیں۔ومشق کے قاضی بنائے گئے۔تالیف وتصانیف کی کثرت میں شہرت رکھتے غے۔ مؤلفات اصوليه:

"السمنتهى على المغنى فى اصول الفقه " ييشرح تين مجلدات ميس بـ يجبكه بدية العارفين من الأما في تن من الأما في تن من الأما في تن من الأما في المعنى للخبازى فى اصول الفقه مكتوب من المعنى المعنى للخبازى فى اصول الفقه مكتوب من المعنى المعنى للخبازى فى اصول الفقه مكتوب من المعنى ال

الاعجاز في الاعتراض على الادلة الشرعية " \_ @

بہاؤالدین انسبکی شافعی (ے•ےھ\_ےےے)<sup>ک</sup>

فقيه،اصولي مفسر،محدث اور يتكلم تنهج تقى الدين السكى متوفى ٧ ٥ ٧ هـ شارح منهاج البيصا وى اورعلاؤالد بُذا الضحابى وغيره سيعلم حاصل كيابه

دمشق میں تقی الدین السبکی کے نائب اور پھرمستقل قاصنی کی حیثیت میں خدمات انجام ویں \_طرابس وفیراماً قاضی رہے، قاہرہ بھی تشریف لائے اور قاضی بنائے گئے ۔ دمشق جا کرمستقل سکونت اختیار کی ۔

ل عبدالله بن مجمد جمال الدين الحسيني متوفى ٣ ١٣٧ء بقر كار، بديية العارفين ۵/ ٣٩٧م

٢ - ابوعبدالله اسان الدين محمه بن عبدالله بن الفقيه الخطيب سعيد السلمان الغرباطي مبدية العارفين ٦ / ١٩٧

س احمد بن سفيان بن محمر سلمان الاربدي الدمشقي متوفي م سيساه مجم الاصوليين ا/١٣٠٠ (٩٢)

س جمال الدين محمود بن احمد بن مسعود بن عبد الرخمن القونوي ( قبل ۱۳۰۰هـ ۱۳۷۵ مشق ميس وفات يا في

هي بدية العارفين ٩/٩ه١١ه، الفتح لمبين ٤/١٩٥

ابوالبقاء بها والدين محد بن عبدالبر بن يحلى بن تمام بن يوسف بن مولى بن تمام بن حامد السكى (١٣٥٥-١٣٧٥)

wordpress,cc

الإلفات إصوليه: ابن عسقلاني في لكها:

"انه كتب على الروضة وعلى مختصر ابن الحاجب في الاصول" لن الناظر وجنة (انبول في الدين ابن قدامد وشقى خبلى متوفى ١٢٠٠هـ) كي اصول فقد ش كتاب الروضة (الناظر وجنة النبول في الدين المناظر) اور مختصر ابن الحاجب في الاصول يركتاب كالحي)

المين ابراجيم \_ ابن الشاطر ( ٢٠ • ٢٥ ـ ١ ١ ٢٥ ٥ ) انبول نے كتاب" نهاية السول "تاليف كى ي

المالثارمساحی شافعی (متوفی ۱۷۷۷ه)<sup>ت</sup>

فقدداصول میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ شیخ جمال الدین الاسنوی (متوفی ۲۷۷ھ)، شارح منہاج للدیشاوی افروے تفقہ حاصل کیا۔مصرمیں دمیاط اورمنفلو طوغیرو کے قاضی رہے۔ ج

ژبن<sup>عث</sup>ان الزرعی (متو فی ۹ ۷۷ه)

انبوں نے قاضی بیضاوی کی "منهاج الوصول الى علم الاصول "كومنظوم كيا\_ ه

الربن على البلسيني حنفي (متوفي و ٧٧ه )

نیاءالقزوینی شافعی (متوفی ۱۸۰۵ھ)<sup>کے</sup>

ا المحملين ١٩٨/٢

﴾ لا أمن على بن ابراتيم بن محمد بن البهام ابن ابراتيم بن أمطعم الانصارى الدستقى ، ابن الشاطر متوفى ١٣٥٥ ء ٤ ثباب الدين احمد بن يوسف بن فرج الله بن عبدالرجيم الشار سماحي متوفى ١٣٥٥ ءغالبًا مصر ميس وفات پائى ٤ مجموعتان بن فرمود الزرى ، بدية العارفين ١٩٩/٢

إ الدين في بن عبد الرحمن الكتابي البلسي ، بدية العارفين ١١٣/٥

، به فيامالدين ضياء سعد بن محمد بن عثمان القرويني القرى العفقي متوفى ٨٢ ١٣٥٥ء، عالبًا مصريس وفات پائى \_افتح م الزاهره بيس آپ كا نام ضياء الدين إندلهالله ابن أشيخ سعد الدين سعد العفي القرويني الشافعي ابن قاضي القرم نذكور ب

مؤلفات اصوليد :

sturdubooks.wordpress.com ان گى كىي تصنيف كالمميں علم نبيس موسكا۔ قاہر دہيں شافقى مدرسه بيس مدرس متھے۔مذہب حنفی وشافعی دول ا مطابق تدريس كرتے بفتوى ديت اور دونوں ميں متحضررت انجو م الزاہره ميں مذكور ب ؛ كان يعدوس في الملهين "الحنفية والشافعية" لِـ

ابن الحرانية الماردين حنفي (٥٢ - ٧ هـ ٥٠ ٨ هـ) ٢

فقه،خلاف اوراصول میں متبولیت پائی اوران کے ساتھ کئی دوسرے فنون میں مہارت رکھتے ہیں۔اپنے زمانے میں ا پیرا کیا۔ ماردین میں تدریس کی۔ بہت سے حضرات متفید ہوئے ، حنفیداور شافعیہ کے مابین خلاف اور فذی "ارجوزه" تاليف كياجوابك عده كام ب\_

مؤلفات اصوليد: انبول في كتاب "مختفراصول الفقة" تاليف كي راس مين انبول في البيخ ندب كادة رايا أورمخالفين كادلاكل كيساتحد بجريوراندازيس ردكيات

ابو جعفر الثقفي ما<sup>لك</sup>ي (٢٢٧هـ•٨٧ه)<sup>2</sup>

فقیه،اصولی مقری مخوی محدث اورمفسر تھے۔اصلین میں مہارت تامدر کھتے تھے۔اندلس میں ریاست کامالکیالا ا ختم موتى تقى \_تقريباً چارسواسا تذه سے استفاده كيا۔ انہول نے كتاب "شوح الاشاره للباجي في الاصول "تالف أدا المراغی نے ان کا دوجگہ ذکر کیا ہے۔ایک جگہ تو ان کی تاریخ وفات ۰۸ سے در بتائی ہے اور دوسری جگہ ۰۸ سے دارا وفات کے تحت ان کاذ کر کیا ہے۔ ل

ابن منصورالدمشقی حنفی (۱۷۷ھ ۱۸۲ھ) <sup>کے</sup>

فقیداوراصولی تھے،ومشق کے قاضی رہے۔ابن تر کمانی کی وفات کے بعد مصر میں منصب قضاء کی پیشکش کی ڈنا گیا انہوں نے مجم الدین بن العز کو بیدمنصب عطا کرنے کی سفارش کی مصر میں مقیم ہو گئے اور تدریس کی۔ 222ھ میں بہار کے قاضی مقرر کئے گئے مگر ۸۷۷ھ میں قاضی کا عہدہ چھوڑ کروا پس دمشق چلے گئے۔متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ مؤلفات اصولیه : ان کی اصول فقه پر کسی کتاب کا جمیں علم نہیں ہو سکا ہے

ل المدور المكامنة ٢٠٩/٢ (١٩٨٨) مجتم الاصوليين٢/١٣٩١ (٣٨١)، الخير م الزابره في ملوك مصروالقابره، جمال الدين ايوالمحاس يست من أوَل يردى الاتا كي متوفى ٣ ٨ ٨ هدا /١٩٣١م معروز ارة الثقافيدار الارشاد القوى

ع بدرالدین محد بن محد بن ابی العزحنی این الحرانیدالماردین (۱۳۰۲ه-۱۳۷۸) ي الفي المبين ١٩٩/٢

سے۔ ایوجعفراحمد بن ایرا تیم بن الزبیر بن گھر بن ایرا تیم بن الزبیراتیمی اندلی (۱۳۲۷ ـ ١٣٨٤ء)، اندلس مي ولادت ووفات بمو كي ه الديباج ص ٢ ما، تذكرة الحفاظ ١٩/١٥٨١، الفتر لمبين ١٠٠٠/٢ ك الفخ المين ٢٠٠٠/٢ ١٠٤٠١

کے احمد بن علی بن منصور بن ناصرالد مشقی شقی ۱۳۱۸ه۔ ۱۳۸۰ء

الفوائد البيرس ٢٨\_٢٩م مجمالا صوليان ١٨٨١ ـ ٩١١٩١١

JE I

صاحد

مؤلة

ع بدية م ۱۲۳

یو حش

سع بدية

vordbress. الرالدين البابرتي حنفي (١٦٥هـ٧٨٥هـ) ك

ننیداصولی،ادیب بخوی مشکلم ومسر تھے۔حصول علم کے لئے حلب آئے ۔قوام الدین محمد الکا کی سے فقہ کی لَهِم امُل كَا - جب مصرتشر لفِث لائے تو كئى بارمنصب قضاء كى چينكش كى گئى گر بار باراس چينكش كۇھكراتے رہے۔ لألفات اصوليد:

شرح مختصو ابن الحاجب في الاصول

شرح على اصول البزدوي في الاصول

بة الدانين من اس طرح مذكور ب

النقود والردود في شرح منتهى السول والامل لابن الحاجب

التقرير فمي شوح اصول البزدوي .

اورتان التراجم ميں بھی شرح اصول بزدوی کا نام التقرير ہی نذکور ہے۔اور شسوح منحصص ابن الحاجب لاصلى مذكور ہے۔

الاتواد في شوح الممناد للنسفى ، مكتبه حلب يين اس كالمخطوط موجود ب جيران كيشا كردعبدالرحمان بن محم السلمساني نے البابرتی کے زندگی میں ۲۰ سے میں تحریر کیا تھا۔ بسم اللہ کے بعد آغازان کلمات ہے ہوتا ہے: الحمد لله مظهر بدائع الحكم بالايات الخارقة للعقول اورائنتام ان كلمات بوتاب : ''ان يجعله ذخرا لنا في دار القرار انه على مايشاء قدير وبالاجابة جدير\_''

<sup>ک</sup>رالدین الکر مانی شافعی (۱۷*۵ه/ ۱۸۷ه)* 

فنيه اصولی محدث مفسر متکلم، او بیب اورنحوی تنهے۔اپنے والد بہاءالدین اور العصد وغیرو نے تحصیل علم کیا۔ لواللم کے لئے دمشق مصر، حجاز ، بغداد گئے ،متعدد کتب تصنیف کیس۔

وُلَّات اصوليد : انهول في مسحت صحت صور ابن المحاجب في الاصول تاليف كي اوراس كانام السبعة ہوہ رکھا، جج سے واپسی پرانقال ہوا۔ان کی میت وہاں سے بغداد منتقل کر کے ابواسحاق الشیر ازی (متوفی 4 سے مھے) ماب اللمع والتبصوة في اصول الفقه كي ببلويس فرن كئة مجئة جي انهول في خوداين لئة تياركيا تقايم

] اگرالدین جمرین محمودالبایرتی ( ۱۳۱۳ م/۱۳۸۴ م) \_ بغداد بیس ولا دت اورقا هره پیس وفات مبوئی \_

إبية الدَرفين ٢/١١١٦ ج التراجم ص ٢٦ (١٩٩) ، الفي أمين ٢٠١/٢ فهرست المنتخب من المخطوطات العربيه في حلب إاله الاه بيروت عالم الكتب عدم اهد ١٩٨٧ء

<sup>﴾</sup> گرالدین محمد بن بوسف بن علی بن سعیدالکر مانی البغد ادی ۱۳۸۴/۱۳۱۸ م) بغداد میں مدفون ہوئے۔ إمية العارفين ٢/٢ ١٥ الفتح الميين ٢٠٢/٢

7 S.Words

فضل اللّٰدالشاملكاني شافعي (متوفى ١٨٧هـ) ٤

فقیہ،اصولیاورنحوی نخے،قاضیالعدد سے علم حاصل کیا یکی علوم اور خاص کرعلوم عقلیہ بین ہجر حاصل قار مؤلفات اصولیہ: اصول فقد میں کتاب تصنیف کی ہے۔ سریجا الملطی شافعی (۴۰ کے دھ/ ۸۸ کے ھے) ت

ا ہے زمانے میں اپنے شہر میں فقہ قرات ،اوب اور دیگرعلوم میں ممتاز مقام رکھتے تھے علم الکام ہو تفریق وغیرہ پرکتب تالیف کیس۔

### مؤلفات اصوليه:

- (۱) تدقيق الوصول الى تحقيق الاصول
- (۲) مستقصى الوصول الى مستصفى الاصول
  - (٣) وسائل الوصول الي مسائل الاصول عم

ابواسحاق الشاطبي مالكي (متوفى ٩٠٧هـ)<sup>ه</sup>

فقيد بمحدث،اصولى بلغوى مفسر محقق اور نظار تقے۔الشریف تلمسانی (متوفی ا 22ھ)صاحب مفتاح الاعل فی بناء الفووع علی الاصول بھی آپ کےاسا تذہبیں شامل ہیں۔

مؤلفات اصوليد: انهول في كتاب "الموافقات" تاليف كي

الموافقات كالتحقيق تجزيه:

الموافقات امام شاطی کی مشہور اور ایک اہم تصنیف ہے جو حار اجزاء پرمشتمل ہے۔مصنف نے پہلے ان اا عنوان التعریف ، ماسو اد التحلیف رکھا پھراس کا نام بدل کر" الممو افقات" رکھا۔اس ہے بعض نے پہلے میدوا لگ الگ کتابوں کے نام ہیں جیسا کہ رضا کالدنے یہی گمان کیا۔ ٹ

الموافقات کے مقدمہ میں محسشی عبداللہ دراز کے کلام سے بیتاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کومفر میں منالا کرانے کا سہراشنے عبدہ کی مرہونِ منت ہے اوراس کی مصری طباعت کا ذکر کیا۔اس میں بھی بیتاثر نظراً تا ہے کہ لا

ا سعدالدین فضل الله بن ابراجیم بن عبدالله الشاه کانی (السار کاری) متوفی ۵ سے ۱۳۷ء نیشا پورتے علق رکھتے ہیں۔ انسا

ع القَّالِمِين ٢٠٣/٠ ٣ مريجا بن ثمر بن مريجازين الدين المطعلي ،الماردين (١٣٢٠/١٥٢١٥)

س كشف الطنون ١٩٤٥/٢٠٣٨٢/١ ٢٠٠٨، برية العارفين ١٩٨٥ ٢٨٨، جم الاصليين ١٨١٢ (٢٥٣)

الواسحاق ابرائيم بن موى بن محمد المخى الغرباطى شاطبى متونى ١٣٨٨م

لي مجم المؤلفين ا/١١٨

الاهاء الجيم مصرمين ہوئى ہوگى مگر درست بات بيہ كەپىلى مرتبه بيەكتاب تتونس ہے ۱۳۰۱ھ ۱۸۸۴ھ يكل طبع الأورماء وطلاب زيتونيه ميں متداول رہى اوراس پيلى طبع ميں تين زيتونى علماء كى تصبح بھى شامل تقى جن كے اساء <sup>اللا</sup>لال لادوزيل ہيں:

(۱) الشیخ علی الشنونی (۲) الشیخ احمد الورتانی (۳) الشیخ صالح قابیجی معربی توبیکی الشیخ صالح قابیجی معربی توبیکی اوراس کی طباعت شخ الخر حمین توبیکی اوراس کی طباعت شخ الخر حمین کی مربونِ منت تھی اور بیم مطبعہ سلفیہ ہے شائع ہوئی ۔ طباعت کے اخراجات عبدالحادی بن محرمنیر الخر حمین کی مربونِ منت تھی اور بیم مطبعہ سلفیہ ہے شائع ہوئی ۔ طباعت کے اخراجات عبدالحادی بن محرمنی المنتی نے برداشت کئے ۔ اس کے جزءاول و ثانی پرشخ محمد الخضر کی تعلیق تھی جبکہ جزء ثالث ورابع پرمحرحسنین مخلوف کی فرق نے برداشت کے ۔ اس کے جزءاول و ثانی پرشخ محمد المنتی بوئی ایک تو محمد کے بعداس کی دوطباعتیں مصرمیں ہوئیں آیک تو محمد کی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ مکتبہ التجار بیالکبری مصر ہے ہوئی ، اللہ منتی اللہ میں مرتبہ شخ عبداللہ دراز کی تحقیق اور تعلیق کے ساتھ مکتبہ التجار بیالکبری ، مصر ہے طبع ہوئی ، منظم ہے موئی ، منظم ہے موٹی ، منظم ہے موئی ، منظم ہے موثم ہے موث

م المقصد پر تدوین کی اولولیت:

تقریباً سباوگوں کا اتفاق ہے کہ امام شاطبی علم المقاصد کے مبتدع ہیں بالکل ای طرح جس طرح کے سیبویہ کوعلم اُوانٹیل بن احمد الفراہیدی کوعلم العروض میں مبتدع کی حیثیت حاصل ہے۔عبداللّٰہ دراز لکھتے ہیں :

"هكذا بقى علم الاصول فاقد اقسما عظيماً هو شطر هذا العلم، الباحث عن احد ركنيه ، حتى هيا الله سبحانه وتعالى ابا اسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجري لتدارك هذا النقص ، وانشأ هذا العمارة الكبرى في هذا الفراغ المترامي الاطراف في نواحي هذا العلم الجليل "با

( ہوں علم الاصول کی ایک بڑی قشم (مقاصدالشارع) مدت مدید تک نا قابل النفات ہی رہی حالا نکدوہ زیر بحث علم کا ایک اہم رکن و جزء تھا پھراللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھویں صدی ہجری میں ابواسحاق شاطبی کواس کمی کو پورا کرنے کی تو نیخ بنہوں نے اس عظیم الشان علم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ؤالتے ہوئے اس واقع شدہ خلا کواحسن طریقے تو نیخ بنہوں نے اس مقلیم الشان علم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ؤالتے ہوئے اس واقع شدہ خلا کواحسن طریقے ہے۔ پڑکیا اور اس فن کی ایک عظیم الشان عمارت کھڑی کردی )

#### ال ك بعدمزيد لكسة بين:

"لم تقف به الهمة في التجديد والعمارة لهذا الفن عند تاصيل القواعد ، وتاسيس الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة ، بل جال في تفاصيل مباحث الكتاب اوسع مجال ، وتوصل باستقر انها الى استخراج درر غوال لها اوثق صلة بروح الشريعة ، واعرق نسب بعلم الاصول "."

(معنف شاطبی نے اس فن کی تجدید وقعیر کی بقواعد کے اصل تلاش کرنے اور وضع شریعت کے معاملہ میں شارع کے مقاصد سے کلیات کی بنیاد بتانے پر بتی اکتفانمیں کیا بلکہ اس کتاب کے مباحث کی تفصیل پیش کرنے میں بری تک و تازے کا م لیا وہ اپنی تلاش وتبحس ہے ایسی قیمتی اور پوشیدہ موتیوں کو لکا لئے میں کا میاب ہوئے جمن کا روٹ شریعت سے گیر 60 الم اور علم اصول ہے ان کی گیری نسبت ہے )

شيخ عبدالمجيدالتركى لكھتے ہيں:

" منشئه الشاطبي الاندلسي الذي اختار له من الاسماء علم مقاصد الشريعه" لـ (امام شاطبي اندلي نے سب سے پہلے اس علم کے لئے علم مقاصد شریعہ کا نام استعال کیا)

يشخ محد خصری بک لکھتے ہیں :

" ومن الغريب انه ، على كترة ماكتب في اصول الفقه، لم يعن احد بالكتابة في الاصول التي اعتبرها الشارع في التشريع ، وهي التي تكون اساسالدليل القياس .... والا شتغال بها خير من قتل الوقت في المخالاف و الجدل في كثير من المسائل التي لا يترتب عليها ولا على الخلاف فيها حكم شرعي .... و احسن من رايته كتب في ذلك ابو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي المتوفي سنه ٥٨٠ د في كتابه الذي سماه (الموافقات) وهو كتاب عظم الفائدة سهل العبارة لا يجد الانسان معه حاجة الى غيره "."

فينخ على حسب الله نے لکھا:

" وقد جاء ابو اسحاق الشاطبي (متوفي سنه ٥ ٥٠ هـ). في كتابه الموافقات بما لم يسبق به ، فعني ببيان قو اعد الاصول ، وتوضيح مقاصد الشارع مع سهولة في العبارة ، ووضوح في الغرض". "

امام شاطبی نے اس فن پراپ مبتدع ہونے کا ظہاران کلمات کے ساتھ کیا:

" فان عارضك دون هذا الكتاب عارض الانكار . وعمى عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغر الظان انه شئى ماسمع بمثله ، ولا الف في العلوم الشرعية الاصلية او الفرعية ما نسج على منو الله ، او شكل بشكله وحسبك من شر سماعه . ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه فلا تلتفت السي الاشكال دون اختبار ولانشرم بمظنة الفائدة على غير اعتبار "؟

ل الفكر الصولى واشكالية السلطة العلمية في الاسلام قواء قفى نشأة علم الاصول ومقاصد الشويعة عبدالمجيدالعفيرين بيروت دارالمنتخب العربي ١٣١٥ هـ ١٩٩٣ء ٢ اصول الفقد ، شيخ محد تعزى بك ص السالا ش اصول التشويع الاسلامي، شيخ على حسب الله ص عرصر دارالمعارف طبع فالش ١٣٨٣ هـ ١٩٩٣ء مع المعو افقات في اصول الشريعة ، ايواسحاق الشاطبي الغرناطي ماكي متوفى ٩٠ عدد الم ٢٥٠ - بيروت وارالمعروفة سند

﴿ إِنَّا لَا بَابِ كِمِطَالِعِهِ كِي بِعِدَا نَكَارِ كَي صورت فِيشِ آئے اورتم پر وجدا سندلال اوراس كا ايك احجوتا ہوتا ا پنج نہ ہو سکے اور کوئی کھخص اس قتم کا وحو کہ و ہے کرائی بات کیے جو پہلے بھی شنی ہی نہیں ۔ نہ ہی علوم شرعیہ کے امول وفروع کی بحث میں کسی مؤلف نے پہلے اس قتم کی با تیں لکھیں یا پچھاشکال پیش آئے اورالیمی با توں کا لئاتیرے لئے شرکاموجب بن جائے توالییصورت میں بلا حقیق اشتباہ کی طرف متوجہ نہ ہونااور جانچ کے بغیر مزعومه فوائد كاارا ده ندكرنا)

الغرض مذکور بالا اقوال امام شاطبی کے علم المقاصد میں متبدع ہونے پر دلالت کرتے ہیں اگر چہ مقاصد کاظہور لِلِي الله وِيا تَفَاكُروه مرسري تَفارمشلُ حضرت عمر بن عبدالعزيز كافرمان: تحددث للناس اقضيه بقدر ها احدثوا م الفهور ان كي مثل امام ما لك كا قرمان: "قان هين الله يسسو" وغيره وغيره -

المالقاصد كے تاریخی ارتقاء پرایک تحقیقی تجزییه:

کہاجاتا ہے کہ مقاصد الشربعد کی جانب سب سے پہلے ابرائیم کفی تابعی (متوفی ۹۲ھ ہے) متوجہ ہوئے اوراپنے انزار می اس کوچیش نظر رکھاء بیرحماد بن سلیمان اورامام بوا حنیف کے استاد متھے <sup>ک</sup>ے ابراہیم کنی عراق میں رہتے تھے ان کے فالم من الك اوركبارتا بعي معيد بن المسيب (متوفى ٩٣ه ٥) تجازيين مقيم تضي بنهول في حضرت عائشه روسي علا عبها ك رة اورًا ہے بھی استفادہ کیا تھا۔ دونوں میں فرق پیتھا کہ ابراہیم مخعی" اصحب السوئیے "کہلاتے کیونکہ وہ ضرورت الإرقاس رخوب ممل كرتے اور بيغة ہب حتی كے لئے بنياد ہی۔ جبكة سعيد بن المسيب" اصبحاب الاثبو" كہلائے ، ہے، الی کی بنیاد یہیں سے پڑی ۔ ابراہم تخعی احکام کے استنباط میں مقاصدالشارع کا خوب خیال رکھتے اوراس کی تعبیر منس اور مصالح میں جو ہم تک لوٹتی ہیں )اور اس پر کئی آیات استدامال ہیش کرتے ہیں۔ مشلا

"يسنلونك عن اليتامي قل اصلاح لهم خير وان تخالطواهم فاخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ". ع

ادرای طرح اکثر ائمیاباں سنت نے مصلحت کومید نظر رکھا اور مصالح مرسلہ کواصول فقد میں ایک اصل مانا مقاصد اُورِ معالَ کُرِینی ہوتے ہیں اور اس میں محصور ہوتے ہیں۔

المغزالي شافعي (متو في ٥٠٥هـ) كي علم مقاصد شرعيه مين خدمات :

المفزاليُّ نے اپني كتاب" السست صفى" ميں مقاصد ير كلام كيااوراس كے مباحث ميں توسع پيدا كيااور پانچ لبت نہرور پیکواس میں شامل کیااور ہرا یک کومقاصد کے لئے اصل قرار دیااور پھرمصلحت براکیک مستقل بحث لائے جو السفلاح" كے تحت ہے۔ جم

إلفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي بجربن أنحس الحج ي الثعالي الفاسي (١٢٩١هـ ١٣٧٦هـ) ٢٩٥/ يخ احاديث وتغلق عبدالعزيز بالبائغ القارى معدشة المنوره مكتبدالعلميد

سى كمتصفى المامغزالي ا/١٣٩\_ ١٣٠

إذا لياق من ٢١٨ من سي البقرة : ٢٢٠

عزالدين شافعي (متوفى ٢٦٠هه) كي اس فن ميں خدمات:

امام عزالدین نے امام غزالی کی پیروی کرتے ہوئے استصفی کے نئے پرایک کتاب" القواعد الکبری" نہا کی جس کامشہورنام " قو اعد الاحکام فی مصالح الانام " ہے۔انہوں نے احکام کی نظری مصلحت کا نہا۔ دوسمیں کیس ایک عبادات اور دوسری معاملات ۔اور کہا کہ عبادات جواحکام تعبدیہ ہیں اور شارع نے ان کواازم اللہ وسمیس کیس ایک عبادات اور دوسری معاملات ۔اور کہا کہ عبادات جواحکام تعبدیہ ہیں اور شارع نے ان کواازم اللہ اس میس تو کسی قتم کے کلام کی گفتجائش نہیں بال البت معاملات میں عقل کے ذریع علل واسباب تک رسائی ممکن ہائی معاملات کے احکام بندول کے مصالح پر مینی ہوتے ہیں نے بیال اگر چہ ظاہریہ کا اختلاف ہے وہ پوری شرین العبدی تصور کرتے ہیں خواہ عبادات ہول یا معاملات ۔ جمال الدین عطیدا پئی کتاب میں امام عز الدین کے مؤلل وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں :

" وقد ارجع العز بن عبدالسلام قواعد الفقه وفروعها الى جلب المصالح ورده المفاسد، بل ارجع الكل الى اعتبار المصالح لان دره المفاسد من جملتها ". "

(امام عزبن عبدالسلام نے تمام فقبی تواعد وفروعات کا مرجع جلب منفعت اور دفع مصرت کوقر اردیا بلکہ کل احکام کی بنیاد

جلب منفعت بى كويتايا باس كے كدوفع معزت حسول منفعت بى كى ايك تتم ب)

مجم الدين طوفي جنبلي (متوفي ١٦هه) كي علم مقاصد شريعية مين خدمات:

عزالدین بن عبدالسلام کے بعد جم الدین طوفی نے مصالح شریعہ کا ہتمام کی طرف توجہ مرکوز کی اور تم ہم اللہ کو مصالح شریعہ کے تحت محصور کیا اور وہ اس حد تک گئے کہ نص اور اجماع پراس کو مقدم کیا۔ اور اپنے ند بب پایک ظر مسلم الکی مذہب کے اصول ہیں ہا ایک الم رسلہ تعنیف کیا جس کا نام "المصالح المعر صله" کھا تیے مصالح مرسلہ مالکی مذہب کے اصول ہیں ہا ایک الم اللہ جس کا مرتبہ کتاب ، سنت ، اجماع وقیاس کے بعد آتا ہے۔ یعنی ان مذکورہ مصادر میں کوشش کے باوجود عل نہا مصورت میں مصالح مرسلہ کا ورج سب عقد مصورت میں مصالح مرسلہ ہا درج سب عقد مصورت میں مصالح مرسلہ کا درج سب عقد محت وہ اس اصل کو نصوص الکتاب والت پر بھی مقدم رکھتے ہیں ۔ امام طوفی نے اپنے رسالہ کو عبادات و معاملات الم تعنی وہ اس اصل کو نصوص یا اجماع موجود ہونے کی صورت میں اوقف کیا۔ جبکہ معاملات میں نظری مصلحت کو اس اس کی تائیہ محت کے احکام بندوں کے مصالح پر بینی ہیں ہے۔ احکام ، خلق کے مصالح پر بینی ہوتے ہیں اس کی تائیہ امام طوفی حضور ہے نے رمان " لا صور دو لا صور دو "کو چیش کرتے ہیں۔ ت

ل قواعد الاحكام في مصالح الانام ٢/٣٥ ع التنظير النقي ، جمال الدين العطيد ص ٢٢٠ الدوح مطيعة الدوح ١٥٠١ اهد ١١٠ م مع محضر طبقات المحتاب الشطى ص ٢٥٠ مع مصادر التشويع الاسلامي فيما لا نص فيه عبد الوباب خلاف ع ١٨٤٠

ہے حوالہ سابق مجم الدین طوفی کابید سالہ پہلی مرتبہ شخ جمال الدین القاسی کی تحقیق کے ساتھ شخ محد شید رضانے کروایا۔ دوسری مرتبدالائز مصربید میں موجود مخطوطہ پراعتاد کرتے ہوئے مصطفیٰ زید کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا گیا۔

ل سنن ابن ماجة ،ابواعبدالله محمد بن يزيد،ان ماجة متوفى ١٤٢٣ هـ،ايوب الاحكام، باب من بني حقه مليضر بجاره

wordpress.co

لا ثالبي بحثيت موجد يا مدون علم المقاصد:

نڈودہ بالا حضرات کے بعد آٹھویں صدی ججری میں ابواسحاق شاطبی کا ظہور ہوتا ہے انہوں نے اپنی کتاب الموافقات" كي دوسرے جزء كوعلوم المقاصد كے لئے مخصوص كر ديا علم المقاصد كي نشأ ة وتطور كے بيان ہے ميدواضح الہا کہ کام شاطبی نہ تو اس علم کے موجد ہیں اور نہ ہی مدون اول ، بلکہ اس علم میں شیخ عز الدین بن عبدالسلام کو تالیف مُ بنت عاصل بجنبول نے "قبو اعد الاحرِكام في مصالح الانام" تاليف كي -اس كے بعداما مطوفي نے اس مطابعاري ركھتے ہوئے "المصالح الموسلة" لكھي جوعلم المقاصد برہے۔

ان تمام باتول کے باوجودامام شاطبی کی فضیلت وشان میں کسی قشم کی تھی واقع نہیں ہوتی \_انہوں نے اس علم کے بہانالووتاتا وعریض کیا۔اس کےمباحث میں گہرائی و گیرائی پیدا کی اورتقریبأ جاروں اجزء میں ان کا کلام ای محور پر انا ہے۔ان کے اس عمل کے دو پہلو ہیں، پہلا ہے کہ مسائل کے حل کے لئے قرآن کریم میں تلاش وجنجو کرنا ، کیونک أَلْ كَرْيَمُ شريعت كے مصادر ميں سے على الاطلاق اول مصدر ہے۔ دوسرا بير كداس علم ميں ايسے مباحث جديدہ كے لانے ساتھ توسیع پیدا کرنا جنہیں ان ہے قبل کے مصنفین نے نہیں کیا۔اس راہ میں اُنہیں مشکلات اور رکاوٹوں کا الا بخى كرنايرًا جس كا ظبارانبول في ال كلمات كمات كما تحد كيا ب

"قِلْقَد قطع في طلب هذا المقصود مهامة فيحا، وكابد من طوارق طريقة حسنا وقبيحا ، ولاقي من وجوهه المعترضة هجا وصبيحا ، وعاتي من راكبته المختلفة مانعا ومنيحا ، فان شئت الفته لتعب السير طليحا ، أولما حالف من العطاء طريحا ، اولمحاربة العوارض لصائة جزيحا ، فبلا عيش هنينا ولا موت مريحا ، وجملة الامر (في التحقيق) أن أذهى مايلقاه السالك للطريق فقد الدليل ، مع ذهن لعدم نور الفرقان كليل ، وقلب بصدمات الاضغاث عليل، فيمشى على غير سبيل ، وينتمي الى غير قبيل ........ الى ان الرب الكريم البر الرحيم ، الهادي من يشاء الى صراط مستقيم ، فبعثت له ارواح تلك الجسوم، وظهرت حقائق تـلكـ الـرسوم، وبدت مسميات تلك الوسوم ، فلاح في اكنافها الحق واستبان ، وتجلى من تحت سحابها شمس الفرقان وبان " ـِــا

(بلاثبان خض (مصنف) نے اس مقصد کی طلب میں وسیع ہے وسیع جنگل طے کئے ہیں۔ان را ہوں کی تنگی ترشی سب پجھے پراشت کیا ہے، ترش رداور بنس مکھ ہرطرح کے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ زم خواور درشت سواریوں کی مشقت اُٹھائی ہے لجراڭرتواسے سفرے تھاکا ماندہ، مشقت ہے گرا پڑااور پیش آیدہ عوارضات سے زخمی پائے تو ندایسی زندگی خوشگوار ہوسکتی ہے ادندی ایس موت کوئی راحت بخش چیز ہے اور حقیقت بیہے کہ سالک راہ کے لئے سب سے بڑی مصیبت بیہ وقی ہے کہ اے کوئی رہنما میسر ندآ ہے بالخصوص جب کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی روشی ند ہونے کے سبب اس کا ذہن بكار بوچكا بواور دل حوادث زماندكي وجدست يهار يز كيا بو-ائيل صورت مين ايسا آدي غلط راست مين جايزاتا باور

nordpress, con.

اپنے آپ کو کسی غیرخاندان کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ رب رجیم وکریم جس شخص کے لئے جاہتا ﷺ ہجائے۔ کی راہ کھول دیتا ہے بڑاا حسان فر مایا اوراس شخص ( مصنف ) کے لئے ان اجسام کی ارواح بیدار ہو کمیں اوران عبارتل گ کے حقائق ظاہر ہونے گئے۔ نیز ان نشانات (الفاظ) کے مسمیات واضح ہونے گئے تو اس (مصنف) کے اطراز وجوا نب میں حق چمک کرظاہر ہواءاس کے بادلوں کے فیچے سے فرقان کا سورج جلوہ گرہوا)

وه جديد مباحث جن كالمام شاطبي نے علم المقاصد ميں اضافه كيان كامندرجه ذيل ابواب ميں احاطه كيا:

المصلحه وضوا بطها (۲) نظرية القصد في الافعال وسوء استعمال العن

(٣) النوايا بين الاحكام والمقاصد
 (٣) المقاصد والعقل

(۵) المقاصد والاجتهاد
 (۲) الغايات العامد للمقاصد

الموافقات كااخضار:

ابوبکر محدین محدین عاصم الاندلی غرنالی مالکی (متوفی ۸۲۹هه) نے نیل العنلی کنام سے الموافقات کا نشائل سعد الدین التفنتاز انبی (۱۲کھ۔ ۱۹کھ) ع

اصولی مفسر متکلم ،محدث ، بلاغی اورادیب تھے۔عوام وخواص میں مقبول رہے۔اپنے زمانے میں ریاست ار حنفیہ آپ پرختم ہوگئی۔ابن نسجہ مصری وغیر و نے دیباچہ فتسح المنعف در شوح منساد الانواد میں ان کوخی بتایا صاحب کشف الظنون اور ملاحس علی نے حاشیہ مطول کی بحث متعلقات فعل میں ان کوشافعی بتایا ہے۔انہوں۔' فقداوراس کی کتب پرخاص توجہ مرکوزر کھی ،جس سے خیال ہے کہ وہ خفی المسلک تھے۔

#### مؤلفات اصوليه:

التلويح في كشف حقائق التنقيح في الاصول

المسيد على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في الاصول لكحار انہوں نے اپنے استاد عضد الدین (متوفی 201ھ) كی شرح الحقر پرحاشيكھا تھا۔

### التكويح يرحواشي وتعليقات :

التلوی کاشاران بعض کتب میں ہوتا ہے جن پر کثرت سے حواثی وتعلیقات وغیرہ لکھے گئے۔ہم صدرالٹر پوا (متوفی ۱۳۷۷ھ) کی کتاب التسو صب شسرح التنقیح کے تعارف میں اس کی شروح اوران شروح پر حواثی وتعلیقات ضمن میں التلوی کے محواثی وتعلیقات وغیرہ کو بیان کر چکے ہیں۔ <sup>سی</sup>

#### له الفتح المين ۲۵/۳

ع سعدالدین مسعود (محمود) بن عمر بن عبدالله المتفنتاذ انبی (۱۳۱۲هه ۱۳۸۹هه) خراسان میں ولا دیت اور سمرقند میں وفات پائی ع بدییة العارفین ۲/۴۳۹، انباء الغمر بانباء العر، این حجز عسقلانی ۱/۳۸۹-۳۹۰ اس میں ان کا نام مسعود کی جگر محود ندکور ب الناگر ۲/۲۰۱۶ حاشیه مطول ملاحسن جلی ، بحث متعلقات فعل میں ان کوشافعی بتایا ہے dhress.co

البنارسلان البلقيني شافعي (١٥٥٥هـ١٩٥٥)

الفات اصوليم: حاشيه على شوح الاسنوى لمنهاج الوصول الى علم الاصول للبيضاوي ي

المن سليمان الصرخدي شافعي (٣٠٥هـ٩٢هـ)

فتیہ،اصولی، متکلم اوراشعری تھے۔صرخد سے دمثق آکر فقہ داصول و دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی اور پھران فنون ٹرائٹرل حاصل کرنے کے بعدمختلف مقامات پر تدرایس کی ۔اشعری ند جب کے پُر زور حامی تھے۔متعدد فنون پر نمانٹ لکھیں گرمعظم مصنفات کو جیش سے قبل ہی جلادیا۔

يؤلفات اصوبيه

. شرح مختصر ابن الحاجب في الاصول تاليف كي جوتين اجزاء بين ہے۔ . مختصر تمهيد الاسنوى في الاصول مع زيادات و انتقادات ، يوعبدالرجيم اسنوى (متوفى ٢٧٧هـ)

ك كتاب " التمهيد في تنزيل الفروع على الاصول " كااختصار بي براريم و بالر

إعبرالله السيوري شيعي (متو في ٩٢ ٧ ه بعده)

وكفات اصوليد: انهول في شرح مبادى الاصول اور تنقيح الوائع شرح مختصر الشوائع تاليف كل ه

نواجهزاد خفی (متوفی ۹۳ ۷ هه)

ا وَلَقَاتِ اصُولِيه : حاشيه التلويح للتفتاز انبي في الاصول \_ لـ

بلال الدين التبانی (متوفی ۹۳ ۷ ه ) <sup>ک</sup>

اصولی بخوی و محدث متھے۔قوام الدین الکا کی (متوفی ۲۹۵ھ )،شارح المناراور پھرقوام الدین امیر کانتب الانقانی ہے لذگافیم حاصل کی کئی مرتبہ منصب وقضاء کی پیشکش کی گئی مگر قبول نہیں کیا۔ تدریس کے ساتھ فقہ،اصول بلاغت وغیرہ ٹما کا بین آصنیف کیس۔

الاليمن بدرالدين محرين مراح الدين عمر بن رسلان البلقيني مصرى ع بدية العارفين ١٤٣/٦١

٤ ادم بالله من محمد بن سليمان بن عبدالله الصرخدي ( ١٣٣٠ه - ١٣٩٥ ) صرخد مين ولادت اورومشق مين وقات پائي ٤ كنف القون ٢/٩ ١٨٨ ، بدية العارفين ٢/١ ١٥ القتي كميين ٢/ ٢٠٠

يا الإمبرالله مقداو بن عبدالله بن محمد بن الحسين بن محمد الحلي الشيعي ،السيوري بديية العارفين ٢/٠ ٢٠٠

1 معلى الدين مصطفى يوسف بن صالح البرسوى الروى حفى ،خواجه زاده مديمة العارفين ٦/٣٣٣٧

ع علالالدین مجلال بن احمد بن یوسف بن طوع رسلان الشیری التبانی متوفی ۱۳۹۱هه، قاہرہ میں وفات پائی۔ان کے نام میں اختلاف ہے، افغامین وفیرہ میں جلال بن احمد بن یوسف جلال الدین التبانی ہے۔ مجم الموفین ۱۵۲/۳ وغیرہ میں جلال الدین بن احمد التبانی اور کشف الطنون امنیالعارفین وفیرہ میں رسولا بن احمد بن یوسف جلال الدین لا تبانی ہے Mordpress

#### مؤلفات اصوليه:

شرح مساد الانواد للنسفى تاليفكى اوراس كانام منهاج الشويعة ركحارحاجى فليفد الرأزا كرتے ہوئے كيا: "وهو شوح حسن الى الغاية " ـ

تعليقه على اصول البزدوى مصاحب تاج الترجم في الها: "وتعليقته على البزدوى لوتكم (انہوں نے اصول بز دوی پرایک نامکمل تعلیقہ لکھا) کشف الطنون و هدیة العاد فین میں اس طرن ذات " تعليقه على شرح الارزنجاني لاصول البزدوي "

٣ شرح مختصر ابن الحاجب في الاصول \_

بدرالدین الزرکشی شافعی (۴۵) هے۔۹۴ ۷ھ) ک

فقيه،اصولي ومحدث تنصيه جمال الدين الاسنوي (متوفى ٢٤٧هه )صاحب "نههاية السول في شرج الاصبول لىلبيضياوى "اورسراج الدين بلقيني (متوفى ٨٠٥ه) سيقليم حاصل كي، يبال تك كـ مفركة ثاثا میں ثنار ہونے گئے میش البرماوی (متوفی ۸۳۱ھ) جنہوں نے "منسطومة فسی الاصول" تالیف کی ہام آرگیا شاگرد تھے۔امام زرکشی تمیں (۲۰) سے زائد کتب کے مصنف تھے۔

#### مؤلفات اصوليه:

البحر المحيط في الاصول

تشنيف المسامع بجمع الجوامع في الاصول\_<sup>ع</sup>

لقطة العجلان وبلة الظمان في اصول الفقه و الحكمة والمنطق على يكاب مص ٢٢٦٥ حپیب چک ہے۔

#### كتاب " لقطة العجلان" كي شرح:

(الف) خلیل بن محر بن زہران بن علی الرشیدی الخفیر ی شافعی (متوفی ۱۸۱۱هه) نے "اتب حاف البلغا باسرار لقطة العجلان " تاليفكى جو لقطة العجلان كى شرح ہے۔ <sup>ھے</sup>

(ب) شیخ الاسلام ذکر باالانصاری ظاہری شافعی (متوفی ۹۲۶ه ۱۵) نے " فتح الوحمٰن علی متن لقطة العظ تالیف کی۔ بیکناب مطبعہ النیل قاہرہ سے ۱۳۲۸ دھیں جھپ چکی ہے اور اس پریشنے یاسین کا حاشیہ ہے ا

ع. ابوعبدالله بدرالدين محد بن عبدالله التركي المصري الزركشي (١٣٩٣ه ١٣٩٥م مصر بيس ولا دت اورقا بره بيس وقات يا تي س بدية العارفين / 20/

س بدية العارفين ١٥٥/١ ي الفتح أمين ١٩/٢مجم الاصولين ١٠٨/١٥٥ (٣٣٥)

هي مجم الاصوليين ١٩٨/٥ (٣٣٥)

ا كشف الظنون ۱۸۲۳/۲ ، ايينياح أمكنون ۴/۵۵۳ ، بدية العارفين ۵/ ۳۹۷ تاج التراجم ص ۱۲ (۵۴) ، الفتح أميين ۴،۸/۲ تخراد (MZ)11/2/r

wordpress.cor

لفطة العجلان كانظم :

الواسحاق بُرهان الدين ابر بيم بن محمد بن الوبكر بن على الوب ابن الي شريف المقدى شافعي (متوفى ٩٢٣ هـ ) نے مسلم تطولقطة العجلان " تاليف كى يا

ا. سلاسل الذهب في الاصول على المالي المالي الذهب في الاصول على المراكيط في اصول الفقه كالتحقيقي تجزيد

یہ کاب اصول فقہ کی اہم اور کبیر انجم کتابوں میں ہے ایک ہے جوآٹھ (۸) تخیم جلدوں میں ۱۳۱۳ ہے۔ 199ء میں معروارالکت ہے لینے علماءازھر کی شخیم جلدوں میں امام زرشی نے معروارالکت ہے لینے علماءازھر کی شخیق وتح تی احادیث کے ساتھ چھپ چک ہے۔ اس کتاب میں امام زرشی نے بہت کا ایس آراء منقولات جمع کی ہیں جے ان سے قبل جمع نہیں کیا گیا تھا۔ صاحب شذرات نے لکھا کہ ذرکشی نے اپنی لکتاب کو پانچ سو (۵۰۰) سے زائد اُمبات الکت سے استفادہ کرکے تالیف کیا ہے۔ جن میں سے بعض طبع ہو چکی بیاب بھن اب کے مخطوط کی صورت میں ہیں اور بعض مفقودہ ہیں۔ یہ کتاب اصول فقہ میں ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت بہت میں ہر مسئلہ کے بارے میں غدا ہب متفرقہ کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے آخر میں امام زرکشی ان الفاظ کے ساتھ اظہار خیال فرماتے ہیں :

"وإنا ارغب لمن وقف عليه ان لا ينسب فوائده اليه ، فاني افنيت العمر في استخراجها من المخبات واستنتاجها من الامهات ، واطلعت في ذلك على ماعسر على غيرى مرامه ، وعز عليه اقتحامه ، وتحرزت في النقول من الاصول بالمشافهة لا بالواسطة ، ورايت المتاخرين قد وقع لهم الغلظ الكثير بسبب التقليد ، فاني رايت في كتابي هذا شيئاً من النقول فاعتمد ، فانه المحرر المقبول ، واذا تا ملته واسعا ، وجدته قدزاد في اصول الفقه بالنسبة الى كتب المتاخرين اضعافه ، وقد اجبت من كلام الاقد مين . خصوصًا الشافعي واصحابه ماكان قد درس واسفر صاحبه بعد ان تبلس بلفس " \_\_\_\_\_

(می اس کتاب کے قاری سے جاہوں گا کہ وواس کتاب کے فوا کدگواس کتاب کی طرف منسوب نہ کرے۔ میں نے امرار (مخبات) سے ان (فوا کد) کے استخزائ اور کتب امبات سے استغنائ میں مرکھیاد کی تو اس پر مطع ہو ۔ کا حسول اور اس میں دخول دوسروں پر دشوار تھا۔ میں نے براہ راست اصول سے استغنائ احتیاط کے ساتھ نقل کیا ہے۔ میں نے تقلید کے سب متناخرین کو بہت می خلطیوں میں پڑتے و یکھا ہے۔ پس اگرتم میری اس کتاب سے نقول سے بہتھ دیکھوت میں میں اس کے کہ باشہ بی مکتوب مقبول ہوا واگرتم اس میں وسیق تال کروگ تو یقینا منافرین کی کتب کے مقابلے میں اصول فقد کا دگنا اضاف پاؤگ ۔ میں نے مقد میں میں خاص طور امام شافعی اور ان کے اسماب (پروارد موالات) مقابلے میں اصول فقد کا دیا ہو گئے تھے )

ا بخمال صولین ۱/۵۵\_۵۵ (۲۸) ع. بدیة العارفین ۱/۵۵ ا ع کشف القلنون ۱/۳۲۱، جمم المولفین ۱۲۲/۱، شذرات الذهب ۲۳۵/۲ ع البحر الحیط امام زرکشی محقیق و تخریخ احادیث لجنه علما وس دار انگلتب ص۱۳۱۲ هد ۱۹۹۳ء bestudubooks.Wordpress.cor فن اصول کی تاریخ عبد رسالت سے عصرِ حاضر تک حصدا وّ ل

البحو المحيط مين امام زركشي كالمنج :

امام زرکشی نے اس کتاب کی تالیف میں جس اسلوب کواختیار کیاا سے مندرجہ ذیل نقاط میں پیش کیا جاسکنا تحی مسئلہ سے متعلق جینے مذاہب کاعلم ہوسکا امام زرکشی نے انہیں ای مسئلہ کے تحت یکجا کر کے بیالاً ا ان نقول غریمیہ سے جن فوائد کو جان سکے ان کواوران فوائد سے نایاب موتیوں اوران کے ایک خاص عمد نا اظبار کوایک مسئلہ کے تحت بیان کردیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں پیکہنا سیجے ہوگا کہانہوں نے ہرفائدادا سے نگلنے والی مشکلات کے حل کوایک مضبوط سانچے میں ڈھال کر ہرایک کواس کے مناسب مقام پر دکایا

ا کثر مسائل میں تصویریشی ، تو منبیح ، تد لیل اور تغلیل کا اہتمام کرتے ہیں ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ امول فاہ علوم جومنقول ومعقول ہے مستمد ہوں ان کے لئے بیہ بات خاص طور پر اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور ہ قاعدہ بھی ہے کہ اولا مسائل کی میچے تصویر پیش کی جاتی ہے اور پھر ٹانیا تدلیل کے ذریعے ہر مذہب پاز ویرُ هان قائم کی جاتی ہےاورا خیراً تعلیل کے ذریعے اس علّت کو بیان کیا جاتا ہے جس کی دہے ۃ اُلہ وہ قول کیا ہوتا ہے۔

وہ اکثر مسائل میں جب علماء شافعیہ کے حوالہ ہے اقوال ذکر کرتے ہیں تواس کے لئے "عندہ"؛ "عسند اصحابنا" يااپنا قول پيش كرتے ہيں \_ مگر بعض مسائل ميں وہ قول كى نسبت قائل كى طرف كے افزاد دیتے ہیں۔اس کی گئی وجوہ ہو علق ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تالیف کے وقت تک اس کے قائل کی نسبنہ عدم وضوح رہاہو یا بیربھی ممکن ہے کہ وہ خوداس کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔اور شایداس کی وجہ یہ ہوکہ جاتا اس گی نسبت کردی اور جس کو باطل یا غیرضروری سمجھااس کو بغیر قائل کی نشاندھی کے بیان کر دیا۔

ا مام زرکشی نے بہت سے دقیق معاملات کوسالقین کی کتب سے انہی کے الفاظ کے ساتھ اپنی کتاب مرافل مُكُرِكُنَّى مواقع پر كتب سابقين سے نقل باللفظ نظر نہيں آتا ، شايداس كى دجەنسخة كااختلاف ہو كہان كوجونوالا دستیاب ہواس میں یہی کلمات ہوں اور پیھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے روایت بالمعنی کو اختیار کیا ہو۔

امام زرکشی نے تمام نسخوں اور مقامات میں ای طرح استدلال کیا جس طرح الجوینی نے البرهان دفیرو، ا آيت مباركه "فعاقته لموا المعشو كين" للم يعن تعبير" فا"كي وقت كيا- كوياان دونوں في " فا" كوايك منز کلمه سمجھا مگرعلاء کے بیہاں رائج میہ کہ اس طرح مناسب نہیں ہوتا۔ شاید ناقل کی غلطی ہے ایہا ہوگیا ﷺ ہمیں امیدر کھنی جائے کدوہ غلطی سے مبراہوں گے۔

امام زرکشی کی عبارت اور صیاغت میں پچھ صعوبت بھی پائی جاتی ہے لیکن قدرے تامل ہے وووثواری اللہ ہوجاتی ہے کیونکہان کی عبارت میں شدید قتم کی پیچید گینہیں پائی جاتی۔ جس طرح اس علم میں بعض لکھنے اللہ کی شان رہی <sup>تے</sup>

ل التوبه: ۵

ع تحقيقي مقدمه على البحر المحيط . لجنته علماء الازهر، ص٣٠٠٠

الأرثى الية منج اوراس كى امتيازى خصوصيت اورمصا دركوان الفاظ كے ساتھ بيان كرتے ہيں:

besturdubooks.wordpress.com "وقد اجتمع عندي بحمد الله من مصنفات الاقدمين في هذا الفن ماير بو على المئين ، وما برحت لي همة تهم في جميع اشتات كلماتهم وتجول ، ومن دونها عوائق الحال تحول ، الي از من الله سبحانه بنيل المراد ، وامد بلطفه بكثير من المواد ، فمخضت زبد كتب القدماء ، ورردت شراتع المتاخرين من العلماء ، وجمعت ما انتهى الى من اقوالهم ، ونسجت على منوالهم ، وفتحت منه ماكان مقفلا ، وفصلت ماكان مجملا ، بعبارة تستعذب ، واشارة لا تسصعب ، وزدت في هذا الفن من المسائل ما ينيف على الالوف ، وولدت من الغرائب غير المالوف، ورددت كل فرع الى اصله وشكل قد حيل بينه وبين شكله، وأتيت فيه بمالم اسبق اليمه ، وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضي منه العجب ، وان الله يهب لعباده ما يشاء أن يهب ، وانتظم فيه ، بـحمد الله مالم ينتظم قبله في سلك ، ولا حصل لمالك في ملك ، وكان من المهم تحرير مذهب الشافعي وخلاف اصحابه وكذلك سائر المخالفين من ارباب المذاهب المتبوعة ، ولقدرايت في كتب المتاحرين الخلل في ذلك، والـزلـل في صير من التقريرات والمسالك، فاتيت البيوت من أبو ابها، وشافهت كل مسألة من كتابها ، وربما اسوقها بعبارا تهم لا شتما لها على فوائد ، وتنبيها على خلل ناقل وما تضمنته من الماخذ و المقاصد "\_ك

(جمدالله ميرے ياس متعقدين كى اس فن بردوسوكتب اكھٹى ہوگئيں اوران سے زيادہ متفرقات كے جمع پر ہمت ند ہوكك ...... یبال تک کداللہ تعالیٰ نے احسان فرما کراس کی سیح معرفت عطا فرمائی اوراپنے لطف کیٹر ہے اس کے مواد کے انے میں مدوفر مائی۔ میں نے قدماء کی کتب ہے محصن نکالا اور متاخرین علماء کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کے اقوال میں ہے پچے مجھ تک پہنچ سکا ان کوان کے طریقوں پرجمع کیا۔خلاصہ (آراستہ) کیا اور میں نے شیریں کلام اورآ سان اشاروں كذر بعاس كے مقفل كو كھولا -اس مے مجمل كو مفصل كيا اور ميں نے اس فن ميں ہزاروں سے زائد سائل كا اضافہ كيا اور فیرمردجہ ( فیرمستعمل ) غرائب نکالے اور ہر فرع کو اس کی اصل وشکل کی طرف اوٹایا جواس کے اور اس کی شکل کے درمیان مانع تھی۔اوراس (سماب) میں جدید باتیں پیش کیں جنہیں پہلے کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ میں نے متفرقات ومنتشره کوجع کیاجن پر تعجب کیا گیا۔اللہ تعالیٰ اپنے بندول میں سے جسے جا ہتا ہے ایسے کام کی تو فیق عطا کرتا ہے۔ بحمداللہ می نے اس کتاب کواس طریقد پر مرتب کیا جے اس سے قبل اس طرح مرتب نہیں کیا گیا تھا اور نہ کوئی ایسا کرنے پر قادر قاران کے بیبال تو بس بیاہم تھا کدامام شافعی کا تدہب بتائے کے بعدان کے اصحاب کا اختلاف بیان کرویں اور اس طرن ارباب مداجب متبوعد كتمام خالفين كاان ساختلاف بيان كردية اوريس في متاخرين كى كتب ميس ينقص بإياء بہت ی تقریرات ومسالک میں چوک دیکھیں ، میں ان کے درواز ول سے گھروں میں داخل ہوا ، اور میں نے ہرمسّالہ (بذات خود)ان کی کتاب میں پڑھااور بسااوقات میںان (مسائل) کوان کی عبارات کے ساتھ مفید ہونے کی بناء پر نقل کردیتا ہوں اور بھی اس نقل کا مقصد ناقل کی غلطی پر متنب کرنا ہوتا ہے جو ماخذ ومصادر پر شمتل ہوتا ہے )

,wordpress,com

اس کے فوراُلبعدامام زرکشی نے اس کتاب کے مصادر بتائے جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔مصادر کی اس فہریخ میں کتب شوافع ،احناف ،مالکیہ ،ظاہر یہ ،معتز لہ اور شیعہ کو ہالتر تیب بمعدان کے مصنفین کے بیان کیا ہے۔حمدوملانگ بعد مقدمہ میں متقدین ومتاخرین کے اسالیب میں آنے والی تبدیلیوں کا تقابلی جائز ، پیش کیا اور کہا:

" اما بعد! فان أولى ماصرفت الهمم الى تمهيده ، واحرى ما عنيت بتسديد قواعده وتشييده ، العلم الذي هو قوام الدين ، المرقى الى درجات المتقين . وكان علم اصول الفقه جواده الـذي لا يـلـحـق ، وحيـلـه المتين الذي هوا قوى واوثق ، فانه قاعده الشرع ، واصل يــرداليه كل فرع ، وقد اشار المصطفى ﷺ في جوامع كلمه اليه ، ونبه ارباب اللسان عليه، فصدر في الصدر الاول منه جملة سنية ، ورموز خفية ، حتى جاء الامام المجتهد محمد بن ادريس الشافعي ﷺ، فاهتادي بمناره ، ومشي الي ضوء ناره ، فشمر عن ساعد الاجتهاد، وجاهد في تحصيل هذا الغرض السني حق الجهاد ، واظهر دفاتنه وكنوزه واوضح اشاراته ورموزه ، اوبسرز مخباته و كانت مستورة ، وابرزها في اكمل معني واجمل صورة ، حتى نور بعلم الاصول دجا الافاق ، وأعاد سوقه بعد الكساد الي نفاق . وجاء من بعده فبينوا واضحوا وبسطوا وشرحوا ، حتى جاء القاضيان : قاضي السنة ابوبكر بن الطيب ، وقاضي المعتزلة عبمه الحبار ، فوسعا العبارات ، وفكا الاشارات ، وبينا الاجمال ، ورفعا الاشكال ، واقفي الناس باثارهم ، وساروا على لاحب نارهم ، فحرروا ، وقرروا ، وصوروا ، فجز اهم الله عير المجنزاء ، ومنهم بكل مسرة وهناء ، ثم جاء ت اخرى من المتاخرين ، فحجروا ماكان واسعا، وابعدوا ماكان شاسعًا ، واقتصروا على بعض رورس المسائل ، وكثروا من الثبه والدلائل ، واقتـصـروا عـلى نقل مذاهب المخالفين من الفرق ، وتركوا اقوال من هذا الفر اصل، والى حقيقية وصل، فكاد يعود امره الى الاول، وتذهب عنه بهجة المعول، فيـقولون : خلاف الابـي هـاشـم ، أو وفـاقـا لـلـجبـائي ، وتكون للشافعي منصوصة ، وبين أصبحابيه بالاعتناء مخصوصة ، وفاتهم من كلام السابقين عبارات رائقة وتقريرات فانقة. ونقول غريبة ، ومباحث عجيبة " \_ ك

(حمد دصلاقے کے بعد اس کی تمبید اور قواعد کی آسد یہ وتشبید کی طرف متوجہ ہونا بہتر ومناسب تھا۔ علم وہ ہے جس کی بنیادہ یہ جواور جو متقین کے درجات تک رسمائی ولانے والا ہواور علم اصول فقہ اس تیز رفتار گھوڑے کی مائند ہے جس کے ساتھ ساتھ تین ہے درجات تک رسمائی ولانے والا ہواور علم اصول فقہ اس تیز رفتار گھوڑے کی مائند ہے جس کے ساتھ ساتھ تین چلا جا سکتا ، اور اس کی مضبوط رشی اس کے لئے ہے جواقوی وارقی ہوں مورد اصول ) تو بلا شہر شرع کا قاعد دیں اور ہر فرع کے لوئے کی اصل بیں ۔ اور (حضرت محمد) مصطفیٰ کھی نے جوامع میں اس کی طرف اشار دفر ما پا ہواد اور ہر فرع کے لوئے کی اصل بین ۔ اور اس بی آگاہ کیا ہے صدر اول میں ان سے بلند قیمت کلمات اور پوشید واسم ارکا صدور ہوا۔ یہاں تک کہ ارباب اللسان کو اس بی آگاہ کیا ہے صدر اول میں ان سے بلند قیمت کلمات اور پوشید واسم ارکا صدور ہوا۔ یہاں تک کو این ہوں ہوئی تو بین ہوئی تھر بیف لے آئے اور انہوں نے ان (حضور ہوئی کی خوش پانے کے لئے کا مقال ان کی جادئی جو دیوں کی اور اس کی وفیل ہوئی اور کو خواج با اس کی دور خواج کی اور اس کی وارد کی کو خواج با اس کی جدہ جمداور بھی کی اور اس کی وفیل ورد کی اور انور کی اور ان کی دور دور انتاز اس کی وارد کی کو خواج با

کمل ترین معنی اورخوبصورت ترین صورت میں اس کو پیش کیا یہاں تک کیعلم اصول ہے آفاق کی تاریجی منور ہوگئی اور واپس اس کساد بازاری کی جگدگرم بازاری لوٹ آئی۔اوران (امام شافعی ) کے بعد آئے والوں نے شرح وسط سے ساتھ تمبین دو صلح کے کام کوآ گے بڑھایا ، یہاں تک کہ دوقاضی آئے قاضی السنت ابو بکر الطیب اور قاضی معتز لہ عبدالجباران دذن نے عبارات کوتوسیع دی ،اشارات کو کھولااس کے اجمال کو بیان کیا ،اشکال کو رفع کیااورلوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی جلائی ہوئی آگ کی روشن میں ان کے آثار پر چلے۔ انہوں نے اس فن پر لکھا، بیان کیا، اس کی تصویر کشی گی، الله ان سب کو بہترین جزاء خوشی وصنا عطا فرمائے۔ پھرمتا خرین میں ہے دوسرے آئے انہوں نے اس کی وسعت میں تنگی پیدا کی اوراس کے بعد میں اضافہ کیا اور بعض رووی المسائل پراختصار کیا، واشباہ وولائل کی کثرت کی ،فرتوں میں ہے عٰ لفین کے مذاہب کی نقل پراکتفا کیا۔اس فن کی اصل بیان کرنے والے اور حقیقت تک رسائی دلانے والے اقوال کو زک کیا۔ بینن قریب قریب اپنی ابتداء کی طرف اوٹ آیااوراس کی رونق جس پراعتاد کیاجا تا تفاہم ہوگئی۔وہ کہتے ہیں 🖫 " خلافا لابعي هاشم ياوفاقاً للجبالي " يابيامام شافعي كافرمان باوراين اسحاب كوخصوص ابتمام كيساته بيان کیا اور کلام سابقین کی عمدہ عبارتوں اور اعلیٰ تقریروں اور نقول غریبہ اور مباحث عجیبہ کو ترک کردیا )۔

المزركشي كى كتاب" البحر المحيط" كاثرات كاتحقيق جائزه:

امام زرکشی کی اس کتاب نے بعد کے لکھنے والوں پر گہرےاور دُوررس اثرات چھوڑے کیونکہ امام زرکشی نے اپنی کاب میں ان کتب سے اقوال ونفول پیش کیں جو بعد کے لکھنے والول کے زمانہ تک ضائع ہو چکی تھیں اور ان سے براہ ہاستاستفادہ کی کوئی صورت ممکن نبیر بھی۔اس طرح اس کتاب کی تالیف سے أمتِ اسلامیہ کے لئے اس قابل فخو شخیم بہلیک حفاظت ہوگئی۔ چند ضائع شدہ کتب کے اساء مندرجہ ذیل ہیں جن سے امام زرکشی مستفید ہوئے تھے:

ا۔ ابن العارض معتزلی کی کتاب "النکت"

٢- ابو يوسف عبدالسلام كى كاب "الواضح"

٣- ابو الوفا ابن عقيل حنبلي كىكتاب " الواضح" وغيره

اوريةك بھى كہا گياكه البحوالممحيط كمقدمه مين امام زركشي في مراجع كى جس فهرست كى طرف اشاره کیا ہاں میں سے صرف میں فیصد تک دستیاب ہیں باقی کتب یا تو مفقو دہیں یا مفقو دیے تھم میں ہیں <sup>یا</sup>

البحر المحيط مستفيد مونے والے:

البغدادي في "شرح ابيات المعنى "مين احكام" انها" مين اس كتاب فقل كياب.

آپ كايك شا كروشس الدين البرمادي محمد بن عبدالدائم بن موى العسقلاني الاصل البرماوي المصري (متوفي ٨٣١هـ) نے اصول فقد میں منظوم کلام پیش کیا جس کا اکثر حصد البحر الحیط سے ماخوذ ہے۔

r. امام شوكاني نے ارشاد الحول ميں اس كتاب سے كافی نقل كيا ہا اور يتقريباً البحو المحيط كى تلخيص ہے اور امام شوکانی نے اُنہی کے اسلوب کواپنایا ہے۔

سم۔ محدثین میں سے شیخ عیسی منون نے " نبر اس العقول" میں البحوالمحیط سے کثرت سے تھا کھا۔ ۵۔ فقہ قواعداوراصول شافعی کی تقریباان تمام کتب میں زرکشی کا حوالہ ملتا ہے جواُن کے بعد کھی گئیں یا البحرالحیط کی طباعت اوراس برختیق :

یہ کتاب لیحنہ علاء ازھرکی تحقیق کے ساتھ آٹھ جلدوں میں مکتبہ دارالکتب مصرے پہلی مرتبہ ۱۳۱۳ھ۔ ۱۹۹۳ میں جیپ کرمنظر عام پرآچکی ہے۔اس کتاب کی مسلمہ اہمیت کے پیش نظراس پر دنیا کی متعدد یو نیورسٹیوں میں تحقیق چیش کی گئیں اور ان پر مختلف شہادات حاصل کی گئیں۔ان میں سے چندمندرجہ ذیل ہیں جو جامعہ ازھر قاہر وکلیڈر پو والقانون میں موجود ہیں پہل صرف ایم۔اے اور پی۔انچ۔ڈی میں چیش کئے گئے رسالوں کی نشاندہی کی جارہی ہے۔

- ا۔ (المقدمات) من البحر المحیط للزد کشی: محداحدابوسالم نے استاذ دکتور محرحنی عبدالحکیم ۱۹۸۵هد، ۱۹۸۲ کی زیر محرانی شخفیق ووراست مکسل کر کے ماجستر کارسالہ پیش کیا،اس کا نمبر۱۸۲اہے۔
- ۳- مساحث التكليف وبعض مساحث المقران من البحو المحيط: احمر المحود في وتوفي و عرفي المحدد في المح
- ٣٠ المحقيقة والمجاز وادوات المعانى ومباحث الامر والنهى من الكتاب الكريم: احرعباس الامريم: احرعباس السيد في وكور وحتى عبدا كليم ١٩٨٥ من المرابي المراب

- - ٨- البحر المحيط في اصول الفقه ، الاخبار وكتاب الإجماع .

ا. الادلة السمنحة لمف فيها والتعادل والتوجيح والاجتهاد والتقليد والافتاء والاستفتاء : الفجلاي المحرفة المحمد المحرفة المحرفة

الاباس الربعي مالكي (متوفى ٩٥ ٧ هـ ) يا

نتیہ،اصولی اور نظار تنے ہے مس الدین الاصنبانی ہے اصول کی تعلیم حاصل کی ،اسکندر بیرے قاہرہ اور پھر دمشق باکہاں کے بعض مشاکخ ہے علم حاصل کی ۔

ئۇلغات اصولىيە:

شرح على مختصر ابن الحاجب الاصلي

ا رفع الاشكال عمافي المختصو من الاشكال، اس كتاب بين ان اشكال اربعه كي تشريح كي جوان كي مختر الاصلي بين يائے گئے ہيں۔ ع

الدابقاعی (۲۲ کھ۔ ۹۵ کھ)

اصول فقد میں مہارت تامید کھتے تھے،اصول فقہ کی کتاب "المسختصر" اور" السمنھاج" کے طل میں خاص اُبت رکھتے تھے۔اصول فقہ کی تعلیم شیخ نورالدین الارد بیلی اور پھر شیخ بر ہان الدین الاجیمی سے حاصل کی ، تدریس،ا فیآء اُبُودی خدمات انجام دیں، قاضی بنائے گئے ہے۔

المالسير امی (متوفی ۹۵ کھ) نے

نقہ اصول ومعانی و بیان میں کمال حاصل تھا۔ کی شہروں میں تدریس کی ظاہر برقوق نے جب اپنامدر ستقبیر کروالیا آن کی درخواست پر ۸۸ سے میں تدریس کی ہے

مانظائن رجب حنبلی (۳۶ کھ۔ ۹۵ کھ)<sup>∆</sup>

الأفات اصوليد: انہوں نے قواعد فقد پرایک کتاب تالیف کی جس کا نام "المقد اعد الکبری "رکھا۔ حاجی خلیف نے الالان ان المکورہ کتاب کا ذکر کرنے کے بعد لکھا:

علاما بن ص٢-٤ ٢ الوالعباس شهاب الدين احدين عمر بن على بن بلال الاسكندري الدمشق متوفى ١٣٩٣ء التأمين ٢/٢١٠، مجم الاصوليين ١/١٨٥ (١٣٣)

ا الاجائش الدين احمد بن صالح بن احمد بن خطاب قاضی القضاة العد ری الز ہری البقاعی الدشقی (۱۳۲۲ء ۱۳۹۲ء) ومثق میں وفات پائی۔ اع المال مولین ا/۱۳۱۱ ۱۳۳۱ (۱۳۴) کے احمد بن علاء الدین السیر ای متوفی ۱۳۹۲ء کے مجم الاصولین ۱/۱۹۳ (۱۳۸)

﴾ انبالدینانی الفرح عبدالرحمٰن بن شهاب الدین احمد بن حسن بن رجب البغد ادی ثم وشقی صبلی ، کتاب الذیل علی طبقات الحنا بلیدلا بن رجب پیندادالمعرفة سنه تدکے جزءالثالث کے پہلے صفحہ بران کا نام اسی طرح قد کورہے۔

حال

IZ

wordpress,com " وهو كتباب نيافيع من عبجالب الدهر حتى انه استكثر عليه وزعم بعضهم انه وجد قواعلام الله و مبدوءة الشيخ الاسلام ابن تيميه فجمعها وليس الامر كذالك بل كان رحمه الله فوق ذلك كذاقيل ".ك

(يه برئى مفيد كتاب ب، يدونيا كے عجائبات مل ساك ب بعض لوگوں كا خيال ب كدائن رجب" في علامدان تیمیہ ﷺ الاسلام کے متفرق قاعدول کو صرف جمع کر دیا ،خودکوئی اضافہ نبیس کیا۔ لیکن بات اس طرح نہیں ہے، خدا اُن (ابن رجبٌ) پردهم کرے وہ ان باتوں سے بہت بلند تھے)

حافظ ابن رجب سنے بیقواعد مجتبدانہ شان ہے اور اس انداز ہے لکھے ہیں کہ مسائل کی طرف مراجعت اصول یا ما تحت کی جاسکے اور تا کہ وہ سب ایک لڑی میں پروئے جاسکیں۔ چنانچہ وہ کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں ا

"اما بعد فهذه قواعد مهمة ، وقواعد جمة ، تضبط للفقيه اصول المذهب ، وتطلعه من ماخذ الفقه عملي ماكان قد تغيب ، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد الثوارد، وتقرب عليه كل متباعد ".٢

﴿ المابعد! بية اعدم بمداور فوائد جمدا يك فقيد كے لئے غد جب كے اصول فرا بم كرتے بيں اور فقد كے جو ماخذ اس كي نظرون ے پوشیدہ میں آنہیں واضح اور نمایاں کرتے ہیں اور بہت ہے بکھرے ہوئے مسائل کوایک لڑی میں پرودیتے ہیں )

شیخ ابوزهره نے اس کتاب کاذ کرکرنے کے بعد جوتبرہ کیااس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

اس کتاب میں علامدا بن رجب" نے فروع کواصل فقهی کی طرف ضابطه اور قاعدہ کے ساتھ او ثایا ہے۔ اور فروع کومنظم اور مجتمع کیا ہے،ضروری قاعدے بتائے ہیں پھران کے مختلف پہلوواضح کئے ہیں پھرتفر یعات کاذکر کیا ہے۔خلافیات کے ذكريس بهى بخل سے كامنيس ليا ، مشهور اور غير مشهوركى تصريح بھى كى ہے، مسجح اور غير صحح كابيان بھى اس بيس موجود ب قواعد کے ذکر میں بھی اگر کوئی قاعدہ متنقق علیہ نہیں ہے تو اختلاف کو بھی ذکر کر دیا ہے۔اس طرح اس کتاب میں فقیق نظریات وتفریعات کا ایک سخنج گرال مارنظر آتا ہاور مذہب حنبلی کے بارے میں تمام ضروری یا تیں معلوم ہوجاتی ہیں۔ فروع اورجزئيات كتمام بهلونظر كسامني آجاتے ہيں، جملدا ہم تغييلات، لاطائل مباحث تطع نظر كرتے ہوئے پیش نگاہ ہوجاتی جیں۔ یوں ہمجھے کداس کتاب کے مطالعہ کے بعد انسان کے علم ونظر کا دائر ہ بہت وسیع ہوجا تا ہے۔ اہل دانش وبینش کہتے ہیں کہ بیر کتاب عجائبات دہر میں سے ہادرواقعہ بھی یہی ہے۔اس میں جامع نظریات وشع کے گئے ہیں۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فقہ اسلامی کوئی ایسا مجموعہ جزئیات نہیں ہے جس کے قواعد غیر مر بوط ہوں اور جس) ظابطة قكرى غير منضبط موء بلكه حقيقت بيرب كدوه ايك جامع ضابطه كي حامل ہے اور فقة خلبلي تو وه فقه ہے جوآ ثار سك پرة أم ہے، عام اس سے کدو داحادیث رسول اللہ اہول یا اکابرسلف سے ماخوذ اقضیداور فیا وی ہوں۔ کیونکہ فقہ حنبلی میں جوفق

دیئے گئے میں وہ وقائع پرجنی ہیں مفروضات پرخییں۔اس میں جومسائل جمع کئے گئے ہیں وہ صرف قیای نہیں ہیں آ

٧ (ج) ابن صبل حياة وعصراً راؤه فقه جمدا بوز بروص ٣٨٣ بمصروا رالفكر العربي

علت مطردہ کے حامل ہوں۔اس صورت حال کے پیش نظر ہونا میں جا ہے تھا کہ فقہ نبلی ایسے منتشر جزئیات سے عبارت ہو ال(ب) كشف الفلنون ١٣٩٥/٢ جراہم غیرمر پوط ہوں لیکن واقعہ بیٹیں بلکه ان مظاہر خاصہ کے باوجود پہنقداس خصوصیت کی حال بھی ہے کہ اس کے واعد ا مرتب اور اس کے مسائل ضوابط کے ساتھ منفیط ہیں۔ پیضا بطے ہرائتبارے جامع و مانع ہیں ان میں صرف فروع ہی نہیں لیے دکام بھی ہیں جومتنقیم ہیں اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس فقہ ہیں ایسے فقا وی نہیں جو خیالات و آراء پری ہوں بلکہ وہرنا بچی وسالک تابتہ پوئی ہیں جومنبوط عن صرکے ساتھ وابستگی اور گہرار بطار کھتے ہیں۔ اور جب فقہ خبلی ان تو اعد و خوابط کی مال ہے تو لازی تھا کہ ختی مالکی اور شافعی فقہ ہیں بھی تو اعد و خوابط کی عالم ہیں ہے تو اعد و خوابط کی سے قواعد و خوابط کی سے باتھ و اعد ہوں میں ہے کہ مالک میں اہن جری کے " قسو اعد" اور قرائی کی " المفور و ق" ، غیرب شافع میں بنیز عبد المار اللہ کی الشب اور نیالی و کر ہیں۔ شافع میں این جم کی استہ اور و نیط اگر " خاص طور پر قابل و کر ہیں۔ شافع میں بنیز عبد المار و کی احد اور خیالی و کر ہیں۔ شافع میں بنیز عبد المار و کی مالے و کر ہیں۔ شافع میں بنیز عبد المار و کی مالے و کر ہیں۔ شافع میں بنیز عبد المار اور نہم عناصر مشتر کہ اور جمع المب ہیں کین یہ بنیز عبد المار اور نہم عناصر مشتر کہ اور جمع المب المب کی تعدیل میں سے جرا کہ نے اشاد و نظائر کے اعتبار سے مختلف اور متفاوت ورجات کی حامل ہیں گئین یہ ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے جرا کہ نے ایک خصوصاً اور فقد اسلامی کی عموم ایر کیا ہیں لیک نے دیا ہے حقیقت ہے کہ ان میں سے جرا کہ نے ایک خصوصاً اور فقد اسلام کی عموم ایو کیا ہیں گئی تر یہ کی دور ہوں کے اسلام میں ہو کہ کے ا

### اند بن الجابی شافعی (متوفی ۵۷ ۵ هـ) <sup>تا</sup>

فقدواصول میں مہارت تامدر کھتے تھے۔اصول فقد کی تعلیم البھاء الاحسب سے حاصل کی مصریس بھی ذرین کی ایع

### ابن العاقو لي شافعي (متو في ٩٧ ٧ هـ)

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "شرح منهاج الوصول الى علم الاصول للبيضاوى" تالف كى -ستنعربييں مدرس رہے بچوى تھے۔ "

## ابن فرحون مالکی (۱۹م/۹۹۸ه) 🍳

فقیہ ،اصولی ،نحوی ، ادیب وغیرہ تھے،اپنے والد و پچھا سے تعلیم حاصل کی ۔ابن الحاجب سے سنداجازت حاصل کی۔ صول ذشرعکم کے لئے مصر ، قدس دشق کے اسفار کئے ۔ مدینۃ المنو رۃ میں طویل قیام کیا،۹۳ کے میں مدینہ المنو رۃ میں اکل منصب قضاء پر فائز رہے ۔الدیباج المذھب فی اعیان المذہب کے مصنف ہیں جن میں ۹۳۰ سے زا کدعلاء کے ملات زندگی درج ہیں۔

م حواله سابق ص ۳۸۳ یه ۳۸۳ پخص اور ۹۸ م. • ۹ سامخص

ع ابدالعباس مجم المدين احدين عيسلى بن حسن بن عبدالحسن الدمشقى ابن الجاني متوفى ١٣٩٣ء ، ومثق ميس وفات پائى ع معجم الاسليلين ١/١١١ (١١٣)

wordpress.co

#### مؤلفات اصوليه:

ا مختصر تنقيح القرافي تاليفكا وراسكانام "اقليد الاصول" ركها ـ ٢۔ كشف النقاب الحاجب على مختصر ابن الحاجب لـ

#### احدالارزنجاني (متو في ٨٠٠هـ)٤

انہوں نے "المتلویح" پرحاشی کھااوراس کا نام "التوجیح" رکھااور بیحاشیعلاء کے یہاں مشہور ومقبول ہے۔

### احمدالسيوای حنفی (متو فی ۸۰۰ھ) ع

حلب اور پھر قاہرہ کے فضلاء سے علم حاصل کیا۔

مؤلفات اصولیه: انبول نے کتاب "الترجیح" تالیف کی ۔ یقتازانی کی "التلویح" پرحاشیہ عاجی خلیف کہا: " وهي مفيدة مقبولة" بدية العارفين ميل مذكورب كرانبول في التسوجيح شرح التنقيح في الاصول تالفك ۔اور ہوسکتا ہے کہ دوالگ الگ کتابیں ہوں اور انہوں نے دونوں ہی تالیف کی ہوں۔ 🖴

ل اليشاح أمكنون ١٨/٣٠٨، بدية العارفين ٥/٨١، الفتح أمهين ١١١/٢، بتحم الاصوليين ١/ ٣١ـ ١٨- ١٨(١٤)

ع بربان الدين احد الارزنجاني قاضي آرزنجان متوفي ١٣٩٨ء

س كشف الظنون الهرام، جعم الاصوليين الم ١٤٧ (٣٩)

س. احمد بن عبدالله قاضي بربان الدين السيواس متوفي ١٣٩٨ء

<sup>@</sup> كشف الظنون السهم، بدية العارفين ٥/ ١١٠ الطبقات السنيه ١/ ١٣٣ سهم مجم الاصليين ١/١٥٥ (١٠٥)

ف<mark>ن اصول فقد کی تاریخ است</mark>ه و میر ما میری است میر ما میری الله علیه و میری الله علیه و میری ما میری الله علیه و میری الله و میری و میری الله و میری و

جلد دوم

فارُ وق حسن

زیرِنگرانی بردوفیسرڈاکٹرفضل احمد

شعبهٔ علوم اسلامی ، جا معه کراچی اکتوبر۱۹۹۹ء 493 Mordbress.c

فعل سوم

# نویں صدی ہجری کے اصولیین اوران کی اصولی خدمات کا تاریخی و تحقیقی تجزیبہ

نوی صدی هجری میں سیاسی اور علمی و دین حالت برایک طائرانه نظر:

متوکل علی اللہ (۹۱ مده ۱۹ مده ۱۸ هد) کے بعداس کا بیٹا ستعین باللہ (متونی ۱۲۳ه هد) خلیفہ بنا گر ده ۱۲ه هیں معزول کرئے گئے اوران کی جگہ ان کے بھائی معتضد باللہ خلیفہ بنائے گئے بید نہیں وطباع ، ذی علم اوراصحاب کمال کے لفردان تھے ان کے زمانے ہیں سمات سلاطین آئے ۔ ان کے انتقال کے بعدان کے صاحبز ادہ مستعین باللہ خانی ۱۸۵ ہیں تخت شین ہوگئے سے ایک عادل ، زاہد متی اورخاموش محف رات دن عبادت وریاضت ہیں گذارتے وہ ۱۸۵ ہیں تخت شین ہوگئے ان کے بعدان کے بعدان کے بعدان کے زمانے ہیں تین سلاطین آئے ان کی وفات کے بعد ان کے بعدان کے بھائی قائم ہام اللہ تحت شین ہوئے ان کے زمانے ہیں تین سلاطین آئے ان کی وفات کے بعد ان کے بعدان کے بھائی مدہ میں خلیف ہے ان کے زمانے ہیں چھسلاطین آئے ان کی وفات کے بعد ان کے بعدان کے بعد کی اللہ ان کی وفات کے بعد ان کے بعد کی اللہ ان کے جاشین ہے ، متوکل پہندیدہ خصائل ، خوش اطوار اور عوام وخواس ہیں مشہور و مقبول تھے۔ ان کے بیٹیج متوکل علی اللہ ان کے جاشین سے ، متوکل پہندیدہ خصائل ، خوش اطوار اور عوام وخواس ہیں مشہور و مقبول تھے۔ ان میں ذوق رکھتے ۔ امام سیوطی اس کے زمانے ہیں تھے متوکل کا انتقال ۹۰۳ میں ہوا۔ ا

ال صدی میں مصراور شرق میں ممالک جراکہ کا دور دورہ تھالیکن شرق میں دولت عثانیہ بھی اس سے نبرد آزماتھی ارمفر میں حکمرانی کی خواہاں تھی۔ مغرب میں بہت سے داخلی انقلابات آئے مغرب قصی اور تو نس کے ملوک کے مابین ادر مقرمین حکمرانی کی خواہاں تھی۔ مغرب اقصی اور تو نس کے ملوک کے مابین ادری بھی ۔ اسپانیوں نے مسلمانوں کو اندلس سے نکالنا شروع کر دیا اور انہوں نے پر نگالیوں کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو کسی صورت اندلس کی سرز مین پر برداشت نہیں کریں گے۔ پر نگالیوں نے ۱۸۱۸ھ میں سبتہ پر ادام اندوں کے ۱۸۸ھ میں جبل طارق پر اور ۹۵ھ میں غرناطہ پر قبضہ حاصل کرلیا اور تقریباً آئھ صدیوں تک جہاں مسلمانوں نے حکمرانی کی وہاں ان کے لئے اب کوئی جگر نبیس دہی آگر چہتو نس ، مغرب انصلی اور الجزائر میں چھوٹی چھوٹی مسلمانوں نقہ میں تصنیف و تالیف کا جور ججان ان امانی ریا تیس مروج ہوگیا تھیاں کی عکاس کرتے ہوئے وایا :

"بعد هذه الحلبة اقتصر الكاتبون في هذا العلم على شرح الكتب السابقة لايزيدون شيئاً من عندانفسهم، وعملهم ينحصر في نظر المؤلفات التي لخص منها مايشر حونه من الكتب ليحلوابه عبارتها ويقتحوا مغلقها، وانتهى عندهم التفكير والا ختيار، لان هذا العلم قد عاد الرامن الاثار، اذ لا فائدة كانت لهم منه لان الاجتهاد قد اقفل بابه فلم تعد حاجة الى بذل الجهود في القواعد التي هي اصول الاستنباط". ٢٠

٤ تاريخ اسلام خلافت عباسيده شاه معين الدين احمد ندوى حصد چيارم ١٠٩٠ ـ ٩٥ ملحض كراچى ايج ايم سعيد ١٩٤١ء ـ ٤ امول الفقد، شخص محمد خصرى من الدار الحديث قاهروسته ند .

المستنبي المستنبية المستن

(ال مرحله (آخویں صدی جمری) کے بعد اصول فقہ پرقلم اُٹھانے والوں نے سابق تصنیفات کی تشریح وافق ہے اسلام حلہ (آخوی صدی جمری) کے بعد اصول فقہ پرقلم اُٹھانے والوں نے سابق تصنیفات کی تشریح وافق ہے ہی ان اُلگانی کا کام صرف اتنارہ گیاتھا کہ جن کتابوں کی شرح کرنے بیٹھتے ہیں ان اُلگانی سنجیں پرکھی جانے والی تصانیف کا مطالعہ کرلیس تا کہ ان کتابوں کی عبارتیں اور پیچیدہ مقامات حل ہوجا ہمی، فوز قراد الله علی میں اجہاری حیارتیں اور پیچیدہ مقامات کل ہوجا ہمی فوز قراد کی عبارتیں اور پیچیدہ مقامات کل ہوجا ہمیں اجہارا کی خور میں اجہارا کو گئی ان پر محت فرقا اللہ واللہ کا میں ان پر محت فرقا درواز و بند ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی فائد و نہیں رہ گیا تھا۔ لہذا جن قواعد کی حیثیت اصول استنباط کی تھی ان پر محت فرقا

بهرحال ان سیای بنگاموں اور داخلی انتشارات کے باوجود مصری طرح اندلس میں بھی ممتاز علاء اصولین الا عمدہ کتب جوزیادہ ترشروح وغیرہ کی صورت میں تھیں جمیں نظر آتی ہیں۔ چند قابل ذکر اصولیین اوران کی مؤلفات با ابن حبیب طاہر بن حسن (متوفی ۱۹۸۸ھ) کی کتاب "مختصر المعنار الاصول" زین الدین الوائی (متوفی ۱۹۱۱ کی کا الد کی السحریولما فی منها جالوصول من المعقول و المنقول ، کمال الدین اسکندری (متوفی ۱۹۷۱ھ) کی المد السجامع بین اصطلاح المحنفیه و الشافعیة ، امام جلال الدین محلی (متوفی ۱۹۷۸ھ) کی "شرح الورفات" المنائر اور شوفی ۱۹۷۹ھ) کی "شرح الورفات" المنائر الدین علم الاصول آل المحلول اللہ علم الاصول آل المحلول کی الموسول اللہ علم الاصول آل المحلول آل المحلول آل المحلول آل کی الموسول اللہ علم الاصول آل المحلول آل ا

ان کتب کے ذکر سے جہاں اصول پرتصنیف و تالیف کی طرف التفات نظر آتا ہے و ہیں یہ بھی واضح طراف ہوتا ہے کہ اس زمانے میں متون لکھنے کے ساتھ زیاد ہ تر شروح ،حواشی ،تقریرات ، ابحاث لغویہ منطقیہ ،نویاہ ہؤ معموں پرمشمل کلام اور حقیقی اور تقدیری اعتراضات وجوابات کے اسالیب خصوصی توجہ کا مرکز تھے۔

# نویں صدی ہجری کے اصوبین اوران کی اصولی خدمات کا تاریخی و تحقیقی تجزیہ

ابوالعباس ابن اکنسی الزیبری مالکی (۴۰۰ ۷۵/ ۸۰۱ هـ) ک

فقیہ واصولی تصابیخ زمانے کے جیدعلماء سے علم حاصل کیا یہاں تک کہ اصول الاحکام والفروڑ گیا۔ ہو گئے ۔عرصہ دراز تک مصر کے قاضی رہے ان کی مؤلفات ان کے وسعت علمی اور دفت تفکیر پر دلالت کرتی ہیں اُ فتون پر کتابیں تالیف کیس۔

ل ایوالعباس احمد بن محمد بن محمد بن عطاءالله بن عوض الزبیدی الاسکندرانی اکنسی ، (۱۳۳۹ م/ ۱۳۹۹ ه) افتح آمیین ۳/۳ میں ان کانام ادیا عطاءالله فذکور ہے۔

مؤلفات اصوليه:

ا۔ شرح مختصر ابن الحاحب ٢\_ مختصر البرهان ئېدالطيف بن ملک حنفی (متو فی ۱۰۸ھ) <sup>تا</sup>

فتيه اصول ومحدث تنص

مؤلفات اصوليد: شيوح منسار الانسوار للنسفى تاليف كى اس پرعزى زاده،رهاوى اورجلبى كے حواشي بيس بيد الب قا هروے جیسے چکی ہے۔ ع

ملاءالاسودرومي حنفي (متوفى ١٠٨هـ)

اصول فقه میں خبازی کی کتاب " المعنبی" کی شرح تالیف کی ۔ سے

سدالدین خیرابادی (متوفی ۸۰۲ھ)ھ

نحو، لغت عربید، فقد، اصول وتصوف میں اعلی مرتبہ پر فائز نتھے، ان کے والدخیر آباد کے قاضی تنھے۔

ئۇلغات اصولىيە:

ا شرح اصول البزدوي

المنتخب للاخسيكثي)<sup>ل</sup>

ارائیم الأبنای شافعی (۲۵ ۷ هـ۸۰۲)<sup>ک</sup>

فتیہ تھے، فقد کےعلاوہ اصول ولغت عربیہ میں بھی کافی دسترس رکھتے تھے۔حصول علم کے لئے قاہرہ ،شام ،مکہ افیرہ کے سفر کئے بختلف مدارس کے علاوہ جامعة الا زھر میں بھی تدریس کی۔

مُؤَلَّفَاتِ اصولِيه : انہوں نے حدیث، فقہ، اصول اور عربی زبان میں کتابیں تالیف کیس ہے<sup>ک</sup>

بف بن محمود التمريزي شافعي (متوفي ١٠٠٨هـ)

انہوں نے " شرح منهاج الوصول علم الاصول للبيضاوي " تاليف كى \_ <sup>3</sup>

ا درية العارفين ۵/ ١١٤ء الفتح المبين ١٠/٣ مجم الاصوليين ا/ ٢٣٧ (٠ ١١)\_

إ لن مك عز الدين عبد الطيف بن عبد العزيز ابن فرشته متوفى ١٣٩١ء ـ

ع مدية العارفين ۵/ ١٩٤ ، الفوائد البعبيه ص ٤٠ اء الفته المبين ٣/٠٥ ، اس مين تاريخ وفات ٨٨٥ هد ذكوره مية جم الاصليتين ٢/ ٢٢٩ (٣٦٠)\_

ع على الدين على بن عمر الاسودروي ، كشف الطنون ٢٠٩/٢ ١٥ حدية العارفين ٥/٢٦ ١

في سدالدين بن قاضى بدهن بن شخ محمر القدوائي خيرآ بادي متوفي ١٣٩٩هـ

ل حدية العارفين ٥/ ٣٨٥ ، اس بيس تاريخ وفات ٨٨٨ هدة كور بي يجم الاصوليين ٢/١١٩ (٣٥٥)\_

ع الدرسان الدين ابراهيم بن موى بن الوب الابناسي مصرى (١٣١٥/١٣٩٩م)\_

ل بمال الدين يوسف بن محمود السرائي بتمريزي محديية العارفين ٦/ ٥٥٩\_

inordpress,cc

س\_ النكت<sup>ل</sup>

ی معجم الاصولین ا/۱۲،۹۳ (۳۲)\_ ۵

عمر بن علی بن الملقن شافعی (۲۳۷ھ/۸۰۴ھ)

مؤلفات اصوليه:

ا . كافى المعتاج كنام سة قاضى بيضاوى كى منصاح الوصول كى شرح لكهى.

بېرام الدميري مالکي (۲۴ ۷ هه\_۸۰۵ ه)<sup>±</sup>

۔ فقیہ،اصولیاورنحوی بخصان کے زمانے میں ریاست مالکیدان پرختم ہوتی تھی تدریس کی اورمصر میں قافع آگا۔ متعدد کتابوں کےمصنف ہیں۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے شرح مختصر السنتھی لابن الحاجب تالیف کی دارالکت موریمی اللہ موریمی اللہ موریمی میں مخلوط موجود ہے جس نے نمبر (۳۲)اصول ہے۔ حدیثة العارفین میں اس طرح مذکورہے: نسم منتھی السول والامل بن الحاجب ی<sup>س</sup>

عبدالرحيم العراتي شافعي (۲۵۷ھ-۲۰۸ھ)

محدث، حافظ، فقید، اصولی ، اویب اور نغوی تھے۔ شیخ علاء الدین بن التر کمانی حنفی اور جمال الدین الاسؤلالا سے علم حاصل کیا۔ مدینة المنورہ میں قاضی کے منصب پر فائز رہے۔ قاھرہ میں مشیخة الحدیث کے بنی جگہ تولالہ ویار مصر کے محدث رہے ، آپ کے زمانے کے شیوخ ان کی معرفتِ حدیث پر ثناء خوانی کرتے تھے مثلاً امام کی ع عزبن جماعہ اور ابن کثیر وغیرہ۔اصول فقہ میں بھی عمدہ کلام و بحث پرقدرت رکھتے تھے، کئی فنون پر کتب تالیف کیں۔

مؤلفات اصوليه:

ا۔ "المنہ جب الوہاج" بیرکتاب قاضی بیضاوی کی منصاح الوصول کانظم ہے جوتین سوسڑ سٹھ(۳۱۷)ایانہ مشتمل ہے۔آپ کےصاحبز اوہ احمد نے ان ابیات کی تشریح کی ہے۔

٢\_ " نكت على المنهاج" صاحب مجم الاصليين في لحظ الالحاظ كحوال كالمحاج انهول في المنهاج " بين فيها حكمة مخالفته لعبارة المنهاج والتنبيه على دقائق ذلك، بلغ فيه الى اثناء الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ". هـ

(اس میں انہوں نے المنہاج کی عبارت ہے اختلاف کی حکمت کا ذکر کیا اوراس کے دقائق کی طرف اشار و کیا اور دہان کے پانچویں باب ناتخ و منسوخ کے اختتام تک۔ پہنچے۔)

> ا الوحفص سراج الدين تمرين على بن احد بن محمد انصارى المصر ى، كشف انظنون ١٨٥٦/٢٥ ، هدية العارفين ١٩١٥ عـ ع ابوالبقاء تاج الدين ببرام بن عبدالله بن عبدالعزيز السلم الد ميرى القاهرى (١٣٣٣ هـ ١٣٨١)

ع البوبين والمار فين ٢٣٣/م شدرات الذهب ع/ ٣٩ ، الشيخ المين ١٢/٢ بتي الاسوليين ١١/٢ (٢٣١) ، كشف الظنون ١٨٥٥/٥\_

سى ابوالفضل عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحل بن ابو بكر بن ابراجيم زين الكردي (١٣٢٥ ١٨٠ ١٨٠) بيعراقي الاصل يتھے-

هي هدية العارفين ١٣/٥ ١٣/٥م مجم الاصوليين ١٩٥/(٣٣٠)\_

لبالر من ابن خلدون الحضر ي مالكي (٣٣ ٧هـ ٨٠٨ هـ)

نتے،اصولی بحدث، حافظ مؤرخ ،اویب اور تکیم تھے۔مصر میں مالکی منصب قضاء پر فائز رہے متقد مین مثلاً امام الاولام فخر الدین رازی کے مسلک پر چلے اور وہ کہتے تھے کہ ہرفن میں کتب کا اختصار اور شیخ عضد وغیرہ کے طرز پر لاؤ العبد منا خرین کی اختر اع ہے اور علم تو ان سے بالاتر شنگی کا نام ہے ،اور وہ این الساعاتی کی کتب البدیع کو این پہلی کتاب المختصر پر مقدم مانتے تھے اور میدگمان کرتے تھے کہ ابن حاجب نے اسے شیخ سے حاصل نہیں کیا۔

وُلفات اصوليد:

ا اصول فقد میں کتاب تالیف کی۔

۲. لهان الدين غرناطي کي اصول ميس کتاب "الفيه" کي شرح لکھي۔

r مام فخرالدين رازي كي المحصل كي فليص كي -

۴۔ ابن خطیب کی اصول میں کتاب "المر جز" کی شرح لکھی۔ <sup>سے</sup>

لەن تىرالائىدى شافعى (۲۲۴ھ-۸۰۸ھ)<sup>ك</sup>

مُلفات اصوليد:

ا البروق اللوامع فيما اور على جمع الجوامع، البروق اللوامع كاايك خطى نخه كمتبدالركز بيجامعدالملك البروق اللوامع كانير ( ١٢٨) --

ار تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع.

r التوضيح على مختصر ابن الحاجب.

ان العماد القلبسي (۵۰ کھ\_۸۰۸ھ)<u>ھ</u>

اسنوی، بلقینی اور عراقی سے زانوے تلمذ طے کیا مجتلف علوم میں مہارت حاصل کی ۔سولات کے جوابات کن مراجعت کے بغیر بلاتو قف دے دیتے۔ ریہ بات ان کی علمی بصیرت پر دلالت کرتی ہے، آپ کی تصانیف نظم ونٹر، اُراد ہاشیہ پر مشتمل ہیں۔

] أرين فحد بن خصر بن سمرى الاسدى الزبيرى العيز رى المقدى الدهشقى -

ع كن القون ا/ ٥٩٥ معدية العارفين ٧ / ٨١-

ع الاحباس شباب الدين احمد بن عما والمدين بن محد بن يوسف القهبسي وابن العما و (١٣٠٩ م) ٥ مهم ام) مصريص ولا وت بهوتي -

ا النظادان، الوزيد ولى الدين عبد الرحمٰن بن مجمد بن مجمد الحضر مى الأهبيلى الأصل التونى، القاهرى (١٣٣٢ء / ١٣٨٩) تونس بيس ولادت بهو كي -ع هدية العارفين ٥/ ٥٢٩، القبية المبين ٣/١١، ١٣٣٨م الاصوليين ٢/ ١٨٨، ١٨٩ (٣٢٥) -

مؤلفات اصولیہ: الفوائد فی شوح الزوائد تالیف کی۔دراصل کتاب "زوائد الاصول" عجبرالاجمام (متوفی ۲۷۷ه) کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ان مسائل کوؤکر کیا جن سے قاضی بیضاوی نے منعان المراہی میں بے تو جہی برتی تھی ،اوراس کے مقدمہ میں امام اسنوی نے لکھا تھا:

فلما يسر الله الفراغ من شرح المنهاج، شرعت في شفعه بمجمع ماخلاعنه المنهاج المذكورمن المسائل الاصوليه ".

(جب الله تعالى نے المنباج كى شرح سے فراغت آسان فرمادى تو ميں نے اس كى دوسرى شرح كى تاليف كا آغاز كيان ميں ان مسائل اصوليہ كوجع كيا جومنهاج ندكور ميں نہيں تھے۔)

کتاب 'الفوائد'' ،امام اسنوی کی فدکورہ کتاب'' ذوالد الاصول'' کی شرح ہاس کتاب الفوائد کا ایک نیز شستر بتی اسے اسکا کے تحت موجود ہاس کا آغاز یوں ہوتا ہے:

" الحمدالله الذي اسس شريعة نبيه احسن اساس الخ".

اوراختیام ان کلمات کےساتھ ہوتاہے:

" اختلف اصحابنا واصحاب ابي حنيفه في المزنى وأبي العباس بن سريح وأبي يوسف و محمد بن الحسن، رضى الله عنهم ، فقيل مجتهدون مطلقا، وقيل : بل في المذهبين".

اس کے بعد مؤلف نے کہا:

" وهمذا اخرما يسسرالله تعالى بمنه وكرمه وسعة فضله من كتاب الفوائد في شرح الزوائد، فله الحمد...وصحبه اجمعين "ك

طاہر بن حبیب الحلمی حفی (۴۰ ۷ھ۔۸۰۸ھ) یا

فقیہ،اصولی،مؤرخ،ادیباورمحدث تھے۔حلباورپھرقاہرہ میں سیکریٹری رہے۔

موً لفات اصولیہ: انہوں نے السقتبس المحتاد من نود الانواد تالیف کی۔ بیکتاب امان کی کی اصول فقیر " المعناد" کا اختصار ہے۔ بیکتاب دمشق سے شائع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ جمال الدین قائمی کے حواثی ہیں۔

المختصر پرشروح :

ا۔ قاسم بن قطلو بغا(متوفی • ٩٤ هه ) نے شرح لکھی۔

على بن سلطان القارى في شرح لكهى اوراس كانام" توضيح المبانى و تنقيع المعانى "ركها\_

ل الفي المبين ٣/ ١٦/م جم الاصوليين ا/ ٩ ١٥، ١٨ (١٣٠) \_ ع ابوالعزيز زين الدين طاهر بن الحن بن عمر بن ألحن بن حبيب حنقي (١٣٣٩ ء/ ٥٠٠٥ ء) ر الي اليمواى احمد بن محمد (متوفى ٤٥٠هه) في بعن شرح لكسى اوراس كانام" ذبدة الاسواد" ركها من المساح المسام المساح المساح

چورہ برس کی عمر میں دراست مکمل کر لی تھی ، انیس ۹ ابرس کی عمر میں اپنے والد کے قائم مقام کی حیثیت سے ذمہ اباں سنجالی اورمکلی مہمات میں مشغول ہو گئے ۔ ۲۳ برس کی عمر میں بید ذمہ داریاں اپنے بھائی کے سپر وکر کے بلا دھند، اباد تراق کے کبارعلاء ومشائخ سے اکتساب علم کیا۔

الفات اصولیہ: انہوں نے کتاب" الفصول" تالیف کی جواصول میں ایک مختصر ہے۔ یہ الدین الطنبذی شافعی (متوفی ۱۹۰۹ھ) ع

نت عربیہ تفسیر ،اصول وفقہ میں ماہر تھے ،ابوالبقاء ،الاسنوی ،اوربلقینی وغیرہ سے حصول علم کیا۔ قاہرہ میں ممتاز و فہرہا ہیں سے تھے فتوی ، وعظ ودرس دیتے ، بہت سے تشنگان علم ان سے سیراب ہوئے۔ ھ

الاكوراني شافعي (متوفى ١٨٥٠هـ)

الفات اصوليد: انہوں نے قاضی بيضاوي كى" منهاج الوصول" كومنظوم كيا- ك

العباس ابن خطيب القسنطيني (۴٠٠ ٢٥٥ ـ ١٠٠٥ هـ)^

لقيه بحدث اديب اورمؤرخ بتص شريف تلمساني مالكي متوفى الاحتصاحب" مفتاح الاصول في بناء الفروع ملى الاصول " وغيره سے تعليم پائى ، بلا دغرب اورافريقه كاعلمى سفركيا۔

الألفات اصوليد: انہوں نے "تفھيم الطالب لمسائل اصول ابن الحاجب" تاليف كى اور بيكتاب ابن لاب كى مختصر المنتهى كى شرح ہے۔ ف

ار المرار من الحضر ى شافعى (متو فى ١٠٨هـ )<sup>ك</sup>

ئۇلغات اصولىيە:

۔ ر انہوں نے کتاب " منیة اللبیب فی شرح التهذیب" تالیف کی، یکتاب ابن مطبر الحلی شیعی (متوفی ۲۹ سے در) کی

ل الهول عرب المسلمة العبيب في تسوح المسهديب ما ييت الهول عرب المراكم المراكم

ا كيك دوسرى كتاب" نهاية الوصول الى علم الاصول" كااختصار تقار

٢\_ الحلى في الاصول\_<sup>ل</sup>

محمه بن عثانِ الاساقي مالكي (متو في ١٠هـ ٦)

اصول فقد میں کتاب تصنیف کی۔ یک

شرف الدين القريمي (متوفى ١٥٠ه هـ) ع

علوم اصلیہ وفرعیہ میں جامع ، عالم و فاصل تھے۔اپے شہر کے علماء سے مستنفید ہونے کے بعد بلادروم گھج سلطان مرادخان نے ان کی عزت افزائی کی اس لئے سلطان کی وفات تک وہیں مقیم رہے۔

مؤلفات اصوليه: انهول في "شوح الممناد لنسفى" تاليفكاس كانام "جامع الاسواد" ركماما كالله

" سود شرحا حافلا وتركه . ثم انه لما قصد الحج عرضه على علماء الشام فاعجوابه وطلبوا تبيضه في طريق الحجاز، وهو شرح بالقول و فرغ منه يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان سنه • ١ ٨ڝ".

(انہوں نے مسودہ کی صورت میں ایک عمدہ شرح لکھ کراہے چھوڑ دیا پھر جب دہ ج کے لئے تشریف لے گئے تواہ علائے شام کے سامنے پیش کیااور زبانی شرح کی توانہوں نے انتہائی مسرت کا ظہار کیااوران سے اس کی حجازی طریقے پر شمین کامطالبہ کیاوہ اس مسودہ کی تعبیض سے بروزمنگل ۲۵شعبان • ۸۱ھ میں قارغ ہوئے تھے ) میں

اسكا آغازيول بوتا ہے: الحمد لله الذي شوف خواص نوع الانسان بالهداية ( الخ) ، فصارام منسووحه \_ د کتور مظهر بقائے اس کے مختلف مات پر شخوں کا ذکر کیا ہے۔اور لکھا ہے کہ مکتبہ عارف حکمت ہالد پر المنوره (۳۱)اصول، وعاطف ۲۸۲ میں موجود نسخے میں حاشیعلی شرح المنارلقریمی زادہ مذکور ہے۔

سعید بن محرالعقبانی مالکی (۲۰ کھ۔۱۱۸ھ)<sup>ھ</sup>

فقیبراصولی اورمفسر تنظیم فرائض میں بھی خاص نظرتھی ۔ابوعبداللّدالا بلی وغیرہ ہےاصول کی تعلیم حاصل کی بندہ كتابين تصنيف كيس بتلمسان كے قاضى رہے جاليس برس تك منصب قضاء كى ذمددارياں انجام ديتے رہے۔

ل اليضاح المكنون ٢٩٣/١٥ ،هدية العارفين ٦/١٥١/٥٩م بعم الاصوليين ١٢٠١١/٢ (٢٩٥)\_

ع ابوعبدالله محربن عثان المصرى، اسحاق متوفى ١٨٥٨ وهدية العارفين ١٩/٩١١

س شرف الدين بن كمال القريمي متوفى عه ١٦٠٥ و سيد بن محمد القنون ١٨٢٣/٢ الفوا كداليبيه ص ٨٣، جم الاصوليين ١٣٩١ (٣٦٩) الله المحسلين باحوال المصنفين ،حنيف مناوهي بص ٢١٢ - هي سعيد بن محمد بن محمد العقياني الكساني ( ١٣٣٠ م/ ١٣٠٥ ع) -@ سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقباني النفساني (١٣٠٠ه/١٢١٥)\_

نقه الفت عربيه، اصول، فقه وادب مين ماهر يتھے، سريا قوس مين قاضى رہے۔ .

ئۇلغات اصولىيە:

ار شرح مختصر المنتهي.

بالدين البغد ادى حنفي (٣٣٧هـ ١٤٣هـ)

الله الله المسلم عليه السول والامل لابن الحاجب . على الما الما المحاجب . على

ان اقطان شافعی (۲۲۷ھ۔۸۱۲ھ)

الله الله والله عنه الماريقين في الاصول على المادول على المادول على المادي الم

ىيىثرىف جرجانى حنق (۴۰٠ ٧ هـ ١٦٧ هـ ) 🚇

ئۇلغات اصولىيە:

ار حاشيه على او ائل التلويح للتفتاز اني .

٢. شرح منتهي السول والامل ابن الحاجب . لـ

ان جماعه شافعی (۵۹ کھ۔۱۹ھ)

ار حاشيه على شرح الاسنوى لمنهاج البيضاوي .

ارحاشید وفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب تاج الدین بکی (متوفی ا کے سے فع الحاجب کے المحاجب کے المحاجب کے اس ختصر تالیف کی تھی اس پر بیرحاشیہ ہے۔

یا ادبیان می ۱۵٬۲۰ می می می الموفقین ۱۲٬ ۱۳۲۰ می می الاستونین ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ (۳۵۸) میں بحواله ایجان آمکنون ۱۲٬۵۸۲ فی کوریم می می والنبیس مل کار با مدرالدین سلیمان بن عبدالناصر الاجسیطی متوفی ۱۳۵۸ و بعدیة العارفین ۱۲۵۸ می می الاصلیمین ۱۳۱۲ (۳۶۷) -با الافتح جال الدین هر انتذبین محمد بن محمد النستر کی جلال بغدادی شفی متوفی ۱۳۵۹ و ۱۳۵۰ و بعدیة العارفین ۱۲/۵ ۱۳۵۱ -با می الدین محمد بن علی بن سیدمحمد بن علی جرجان می والاوت اور غیشا پورش انتقال بوار با می اظام ۱۲/۵ ۱۳۵۱ معدیة العارفین ۱۲/۵ ۱۲۵ -با این جماعه محمد بن شرف الدین عبدالعزیز بن محمد بن ابراه میم بن سعدالله، قاضی بدرالدین الکنانی المقدی - wordpress.co

س- شوح جمع الجوامع للسبكي تاليف كي اوراس كانام " النجم اللامع" ركها\_

۳۰ حساشیسه عسلی شوح البجاد بو دی ءایا منخ الدین ابواله کارم احد بن حسن تبریزی الجار بردی شافعی (متونی ۴۷۱) ۱۱ مارسی به سازی به سازی سازی می است.

" السواج الوهاج" كے نام سے جومنھاج كى شرح تاليف كى تھى اس پر بيرهاشيہ ہے۔

۵۔ النکت علی جمع الجوامع \_ الے

عبدالقادرالعبادي مالكي (متوفى ٨٢٠ ١٥ يا ٨٨٠ هـ)

ان کاذ کران کی تاریخ وفات ۸۸ ھے تحت کیا جائے گا۔

احمدالغزى شافعى(٥٠٧هـ٨٢٢هـ)

قرآن کریم کے علاوہ متعدد کتب کے حافظ تھے ،حصول علم کی خاطر غز ہے دمثق اور پیمرقدی آکر علائے اللہ فیض کیا جالا فیض کیا ، فقد واصول میں خصوصیت کے ساتھ کمال حاصل کیا۔ افقاء ، تدریس اور قضاء کے فرائض انجام دے ادمثار مرتبہ جے کے لئے تشریف لائے مگر آخری مرتبہ مکہ المکرّ مہ میں مستقل قیام کر لیا تھا جہاں فقہاء کے بجرے ہوئے ہا ابن الحاجب کی مختصر الاصلی کا درس دینے ، احمد الغزی کئی کتابوں کے مصنف تھے آخری عمر میں ان کا کوئی ہمسر نیقا۔ مؤلفات اصوابیہ :

ا۔ شرح جمع الجوامع للسبكى ، دكتور مظہر بقانے برنستن ٩٣٢ (١١٠) كوالد كاتھا بكال أمراً طرح مذكور ب: "حساشية عسلسى اوائل البدر الطالع" محد بن احمد الحلى في شرح أمحلى على جمع الجوامع للحماليا المام" نام" البدر الطالع" ركھا جو شوح المحلى على جمع الجوامع مے مشہور ہے اس كے اوائل پرعاشيا المامالا آغاز يول ہوتا ہے: " الحمد الله الذي أنار نهار العلوم...".

> ۲\_ و کتب قطعة على منهاج البيضاوي <sup>ع</sup> خواجيه پارساحنفي (۷۵۲هـ۸۲۲هه)<sup>ع</sup>

. فقيه، محدث اصولي مفسر يتنجه، فمروع واصول كاعلم حاصل كيام عقول ومنقول ميس كمال حاصل كيااور خفي ا كابر افتياء اوراصولي بن گئے مصدرالشر بعيد عبيدالله المحبوبي اور داداتاج الشر بعير محمود بن صدرالشر بعيدا حمد وغيره تعليم حاصل كي مؤلفات اصوليمه: انہول نے كتاب " الفصول السنة في الاصول " تاليف كي الفوا كدا بھيد ميں ذكور ب

"وهو كتاب لطيف مشتمل على القوائد النفيسه". (اوروه ايك اطيف كتاب بجوعده فوائد يرشمتل ب-) ه

لے کشف الظنون ا/ ۵۹۲، هدیبة العارفین ۲/ ۱۸۶ به این بیاز الدین احمد بن عبدالله بن بدرین مفرج این بداز الا العام کی دانشقی (۸۷ سوا) ۱۹۳۹ کی غزیر میں داری الکت معربی نامی ایک

العامرى الغزى دمشقى (۱۳۶۸م/۱۳۱۹م) غزه مين ولا دت اور مكه المكرّ مدين وفات پائي \_ معرف ماند سرار در در الله مين و در معرف الرابيد

ع. كشف انظنون ا/ ۵۹۲، هندية العارفين ۱۲۳/مجم الاصليين ا/ ۱۵۵، ۱۵۲ (۱۰۸)\_

ع. محمد بن محمد بن محمودالحافظى البخاري (١٣٥٥م/ ١٣٩٩ء) ،خواجد پارسا، مدينة المعوره ميس وفات پائي۔ هي حدية العارفين ۵/ ۵۲۹ ،الفوائداليھيه ص۱۹۹،الفتح المبين ۲۳/۳۔

503 NOTOPIESS

لبارطن البلقيني شافعي (٣٣٧هـ٣٨هـ)<sup>ل</sup>

مفسر، محدث ،نحوی ، فقیہ اصولی ، واعظ اورادیب تھے قاہرہ ہے دمشق اور پھر حلب کے سفر کئے کئی مرتبہ منصب لفاه پرفائز ہوئے ، کئی علوم وفنون پر یادگار تصانیف چھوڑیں ، حافظ ابن حجرنے ان کی شان میں فرمایا:

"كان من عبجالب البدنيا في سرعة الفهم وجودة الحفظ، وكان من محاسن القاهره".

(ووسرعت فہم اور حافظ کی پختگی میں تجائب دنیامیں سے تصاوروہ قاہرہ کے محاسن میں ہے تھے۔)

الله الله والله المنتهي السول والأامل في علمي الاصول والجدل "\_<sup>-</sup>

ار منوفی الفاسی مالکی (متوفی ۸۲۴ھ)

انبول نے كتاب " اداء الواجب في تصحيح ابن الحاجب "تاليفكي جوكه " منتهى السول والامل "

اراقیم الیجو ری شافعی ( تقریباً ۵۰۷ھ۔۸۲۵ھ)<sup>ت</sup>

فقداوراصول میں جیدعلماء میں سے تنھے،انہوں نے علامہاسنوی ہلقینی وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔

مؤلفات اصولیہ : بیجوری نے کوئی تصنیف نہیں چھوڑی کیونکہ وہ فتویٰ کی کتابت کومنع کرتے تھے اور ہالشافہ فتویٰ

ان العراقی الصغیرشافعی (۲۲ کھ۔۸۲۲ھ) کے

فتیہ،اصولی ،محدث،ادیب اورمفسر تھے۔اپنے والد سے فقہ،اصول اورلغت عربیہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی اپنے الدی طرح خود بھی حافظ حجت اور ثقتہ مانے جاتے تھے اوران ہی کی طرح فقہ،اصول ،علوم عربیہ وتفسیر میں کمال رکھتے تے۔ کم عمری میں ہی کئی شیوخ نے افتاء وقد رایس کی اجازت دے دی تھی ، دیارمصرکے آخری ائمہ شافعیہ میں ہے تھے۔ ه به وفقه کی کلی مدارس میں مذرایس کی منصب قضاء پر فائز رہے،آپ نے بہت ہی کتابیں تصنیف کیس۔ م

مؤلفات اصوليه:

له انبول في "كست على المنهاج الاصلى" تاليف كى اوراس كانام "التحريس لمافى منهاج الاصول من المعقول والمنقول "ركحا\_

> ل لهانفضل عبدالرحمن بن عمر بن رسلان بن نصيرصالح جلال المدين القناني أبلقي (١٣٦٢ء/١٣٣١ء) قابره بين ولا وت بهوتي \_ ع كف الفنون ١٨٥٦/٢ معدية العارفين ٥/٥٢٩م جم الاصوليين ١٨٢/٢ (٢١٨)\_

يًا إوالمد محدوض الدين بن --- الفاس المغر في مالكي معدية العارفين ٢/١٨٨\_

غ الاسحاق برهان الدين ابراجيم بن احمد بن عيسى بن سليمان بن سليم بن فريح بن احدالمصر ي بيجوري (١٣٨٩ عقر يبأ /١٣٢٧ هـ)\_ ع جمالاصوليين ا/٢٢ (٣)\_

ل ابذره د لى العدين احمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحن الكروى الاصل ١٠ بن العراقي (١٣٦٠/١٥٣٠ء) قا هره ش ولا دت ووفات جوتي \_

اس كاايك نسخدالاز برييميس (٨٦٨) ٢٢٢٣٦١، اصول فقد كتحت موجود به آغاز يول بوتا ب المعلمة الم

اختنام يول بوتا ٢ : التعبير بها والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمال.

کتاب'' المنهاج'' میں منقول ہے جو معلیا واقع ہوئی ہیں ان کو بیان کیااور معقول کے مشتمل ہونے میں جوا ہواتھااس کوتحر پر کیااوران کی ترجیح اوران کے علاوہ دوسرے مشہور علماء کی ترجیح میں جواختلاف تھااس کو بھی ضبط گرر پا۔

٢- اين والدكى كتاب "النجم الوهاج" جومنهاج كانظم باس كى شرح لكهى\_

س۔ جع الجوامع کی شرح لکسی اوراس کا نام "العیث الهامع" رکھااس شرح میں امام ذرکشی کی کتاب "تشنیف المسلام کا اختصار کیا گئی ہے۔ آغازیوں ہوتا ہے: اسابعا کا ختصار کیا گیا ہے اوراس میں زیادہ تر الفاظ کے طل اور عبارت کی توضیح پیش کی گئی ہے۔ آغازیوں ہوتا ہے: اسابعا حسد الله ... فهذا تعلیق و جیز علی جمع الجوامع ... وکتور مظہر بقائے کہا کہ جامع ام القری میں ۱۸۱اھ میں اللہ وکتوراہ کے لئے رجسٹریشن کی گئی تھی۔ الکشاف کے مطابق اس کا مخطوطہ بغداد کے مکتبہ میں موجود ہے۔

سمر رسالة فسى المحكم بالصحة والحكم بالموجب . داركتبالمصر بيوغيره مين اس كے نتخ موجود إل. زركلي نے كہا :

ان "نكت منهاج البيضاوى" فى الاصول "والتحرير" فى اصول الفقه ، لعبد الرحيم بن المحسين العراقى. وهذا خطا من جهتين، الاولى أن " النكت" و " التحرير " كتاب واحد، والثانية انه لابنه احمد بن عبدالرحيم لا لعبد الرحيم ، و بد الرحيم نظم المنهاج المسمى "النجم الوهاج" الذى شرحه ابنه احمد". أ

ابوبكرغرناطي مالكي (٢٠٧هـ٥٢٩هـ) ٢

فقیہ،اصولی اور محدث تھے،ابواسحاق الشاطبتی (متوفی ۹۰ سے المسائی الموافقات ہشریف الکمسانی (متوفی الاسا صاحب مفتاح الاصول وغیرہ سے تعلیم پائی ان کی بہت ہی تصانیف ہیں۔

مؤلفات اصولیه : الراغی نان کی مندرجه ذیل تین اصولی مصنفات کا ذکر کیا ہے :

ل كشف الظنون ا/ ۵۹۵، هدية العارفين ،۵/۱۲۳، شدرات الذهب به/۱۳۷ ، الكشف عن مخطوطات خزائن كتب الاوقاف ،محراسد للم من ا/۵۰ ، بغداد مطبعه العاني ۱۳۷۲هـ ،۱۹۵۳ م

ع. الويكر تحد بن تحد بن تحد بن عاصم الائدلي الغر ناطي (١٣٥٨ م ١٣٢٥)\_

ا سع الوصول في علم الاصول بي كتاب اصول فقد مين ارجوزه يعنى بحرر جزمين ايك قصيده ب ما الاصول ما الاصول من الكرام المان ا

ا. مرمغی الوصول۔ بیکتاب بھی اوزان شعر کے ایک وزن پڑکھی ہوئی شاہ کارہے۔

ا. بل المنى-يامام شاطبى كى كتاب " الموافقات" كالمختفري\_

البناح المكنون اور هدية العارفين مين كتب كاساءاس طرح مذكوز مين:

ا مرتقى الوصول الى الضرورى من الاصول الصغرى وله: الحمد الله المحيط علمه الخ.

اً بيج الوصول في علم الاصول كبري. ا

ان نبدالدایم البر ماوی شافعی ( ۲۳ ۷هـ۱۳۸ ه )<sup>۳</sup>

نتیہ،اصولی ونحوی ہتے۔ بدرالدین زرکشی (متوفی ۹۴ سے )صاحب البحرالحیط اور سراج البلقینی وغیرہ سے تعلیم اگر الجھیل علم کی خاطر مکد، قاہرہ وقدس کا سفر کیا،قدس میں سکونت اختیار کر لی تھی۔

الفات اصوليد:

ار الفيه في اصول الفقه كأنظم تاليف كيا\_

اله الشوح الفيه " ،بيدوجلدول پر محيط الفيه كي شرح ہے۔

عدية العارفين مين ان كى كتاب كانام اس طرح مذكور ب: النبذة الالفيه في الاصول الفقهيه ي

أب "الالفيه" كي شرح:

الم میل بن ابراہیم المقدی شافعی (متوفی ۸۵۲ھ) جوالبر ماوی کشا گرد تصافیوں نے " تو صبیح الالفیه" کے اسا الله است

اً مُبَالدين مُحدِين خليل بن مُحدالبصر وى دمشقى شأفعى (متوفى ٨٨٩هه ) في مسرح نبيذة الالفيه في اصول الفقهيه برنوى الف كى ه

ان ثمالجزری شافعی (۵۱ سے ۸۳۳ھ)

الات اصوليد: انہوں نے قاصی بيضاوي كى " منھاج الوصول "كى شرح لكھى\_ك

بنان الكون ١٩٥/٣ معدية العارفين ١٩٨/٩ القط المبين ٢٥/١-

البرانية شمالدين محدين عبدالدائيم بن موي البغيمي العسقلاني البرماوي (٦٣ ١٣ م/ ١٣٣٨ء) دمشق ميں ولا دــــاور قدس ميں وفات پائي۔ : له الفة لر

درية اعارفين ٢/١٨٦ء افتح أميين ٣٩/٣\_

ر (۱۹۸)۲۵۵،۲۵۳/۱۹۸)\_

ه مية العارفين ٢/٦٢ \_

الأيم الدين محمد بن على بن يوسف الجزرى ، ومشق مين ولا دت مو في حدية العارفين ٢/ ١٨٧\_

احمدالقسير ى ابن تعجمي حنفي (٧٧٧هـ٣٣٥هـ) ك

besturdubooks wordpress cov فقه،اصول ولغت عربيه ميں كمال ركھتے تھے مختلف عبدوں پر فائز رہے،افتاء،وتد ریس کی خدمات انجام ا اصول فقه میں ان کی کسی کتاب کا جمعیں علم نہیں ہوسکا ہ<sup>ے</sup>

شمس الدين الفناري حنفي (۵۱ سه ۸۳۴هه)<sup>ت</sup>

فقیہ،اصولی منطقی،جدلی،ادیب،مقری اورفراکھی تھے۔بیآتھویں صدی کےاختیامی دورکےان گئے جے اُکلیا ے ایک تھے جن کا ان کے زمانہ میں اس فن میں کوئی مثل نہیں تھا اور شمس الدین فناری تمام علوم نقلبہ وعقلیہ مُمَامًا دسترس رکھتے تھے قاہرہ بھی تشریف لائے تھے۔منصب قضار بھی فائز رہے۔آخری عمر میں نامینا ہوگئے تھے،ازاکہ فوائدالبہیہ میں اس طرح فدکور ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ زمین علماء کے گوشت (جسم ) کونبیں کھاتی تواہا ا الاسودكي ميت كوكھول كر ديكھا تو ايك طويل عرصه كز رجانے كے باوجودان كواسي طرح ان كى حيار پائى پر پاياجم فر وفناتے وقت رکھا گیا تھا۔ تو انہوں نے ایک فیسی آواز سی جو کہدر ہی تھی " هل صدفت أعمى الله بصرك".

مؤلفات اصوليد: انہوں نے كتاب" فيصول البدائع في اصول الشرائع" تاليف كي- مكتبه طب ثمالا مخطوط موجود ہے جس کےمطابق انہوں نے اپنی اس کتاب کود ومقد مات اورا بیک خاتمہ پر مرتب کیا تھا۔ پہلے مقدما جاراركان بين اوردوسر مين دواركان " التعاد ض" اور" الترجيح" بين جب كه خاتم الاجتباداوراس كوّاناكم میں ہے۔اس کتاب میں المنار ،البز دوی مجصول الرازی اور مختصر الرازی وغیر ہ کو جمع کیا گیا ہے۔ انسانہ بعد البسانہ الحمد لله الذي شرع شوارع الشرائع الحكام احكام الوقائع ..... اخره: الى صاحبه الوحى الب

منه عند الله وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين .

محمد بن عبدالقادرالواسطى شافعى (متو في ٨٣٨ھ)

انہوں نے قاضی بیضاوی کی "منھاج الاصول " کی شرح تالیف کی ۔ <u>ھ</u> احمدالمهد ی الزیدی(۵۷۷ه-۸۴۰ه)

وه علامة الجوقت اورصاحب النصائيف متصه مذهب ابل بيت مين ان كى كتابوں پراعتاد كيا جا تا تفار كي موا میں مہارت رکھتے ، یمن کے ائمہ زید می<sup>می</sup>ں سے تھے۔

لے احمہ بن محمود بن محمد بن عبداللہ القسير ي، ابن العجمي (١٣٤٥م/ ١٣٢٩ء) قاہرہ ميں ولادت جو كي۔

ع مجم الاصليين ا/ ٢٣٧ (١٨٠) \_ ع مش الدين مجمر بن حمره بن محمد الفناري (١٣٥٠م/١٣٣١م) \_

س حدية العارفين ٧/ ١٨٨، الفوائد البحبيه ١٦١، ١٦٤، الفتح المبين ٣/ ٢٠٠، المنتخب من المحلوطات العربية في حلب جل ١٩٨ (٥٤) نذام بيروت،عالم الكتب ٤٠٨١ ١٩٨٧ء-

جم الدين محمد بن عبدالقادرالواسطى السكاكيني ،اليناح أمكون ٢٨٩/٣٥ ،هدية العارفين ٢/١٨٩ /

ی احمد بن بیچلی بن الرتفظی بن المفصل بن منصورالحسنی زمار ( یمن ) میں ولادت بوئی ( ۱۳۷۳ م/۱۳۷۳ م)۔

مؤلفات اصوليه:

ا- "الفصول في معانى جو هرة الاصول" يا" فائقة الاصول في ضبط معانى جوهرة الاصول".

۲- معيار العقول في علم اصول، ال كتاب كر تي علم المحود بين، ايك تخ جامع ملك معود جده بين الاعقول في علم اصول، الكتاب اللغة فهم معنى الخطاب الذي فيه غموض، وفي الاصطلاح...

اختنام ان كلمات سي موتاب: ومن ثم انعكست السالبة سالبه.

٣- "منهاج الوصول الى شوح معيار العقول" بيان كى كتاب بحس كالكمل تام مندرجية بل باس كى چھٹى اللہ بنا بيان كى كتاب بنائيل المحيطة بعجائب البحر الدخار المجامع لله بعدا الامصار في الاعتقادات الدينية و اللطائف الكلامية و القواعد الاصولية و السير النبوية" النائيل طرح بن "بعد البسملة والصلاة : كتاب منهاج العقول في علم الاصول يبغى قبل الشروع ... " انتائيل طرح بن "ومن ثم أى ومن أجل صدقها كلية موجه بعكس النقيض عرفت انعكاس ... " انتائمال طرح بن "ومن ثم أى ومن أجل صدقها كلية موجه بعكس النقيض عرفت انعكاس ... التائم الكرد نيا كو تنفي كتب فانول عين نيخ موجود بين مثلاً دارالكتب مصريه عن ١٩٢٥ نمبر كرت تا ورجامع الله ويود بين وغيره وغيره كر برنستن (جرت) (١٩٢٥) ١٩٢٢ مين جونسخ موجود بين الدين العقول في علم الاصول الى تحقيق كتاب معيار العقول في علم الاصول الى تحقيق كتاب معيار العقول في علم الاصول الى تحقيق كتاب معيار العقول في علم الاصول الى المنازية المنازي الفتاري حني (متوفى ١٨٥٠ هـ ) عليا العقول في علم الاصول الى تحقيق كتاب معيار العقول في علم الاصول الى المنازية المنازية الفتاري حني (متوفى ١٨٥٠ هـ ) عليا العقول في علم الاصول الى المنازية ا

نقیہ، اصولی اور نظار تھے۔متفقرم الذکر محمد الفتاری کے صاحبز ادہ ہیں ، اپنے والدے علم حاصل کیا، مرتبہ کمال کو پچاپ والد ماجد کی زندگی میں ہی " بسروسا" میں مدرسہ سلطانیہ میں تدریس کی ، پھر حج کے لئے تشریف لے گئے۔ فہرائے جہاں اپنے والد کی طرح شہرت پائی اور واپس اپنے شہرلوٹ آئے۔

الألفات اصوليد: انهول في فصول البدائع في اصول الشوائع في الاصول برحاشيه كلهاي<sup>س</sup> المالدين روى حنفي (٤٥٦ هـ ١٨٨هـ) ع

فقیہ،اصولی،منطقی ،ادیب اورصوفی تھےسیدشریف جرجانی (متوفی ۸۱۲ھ)،شارح منتہی السول والامل لابن لاببادرسعدالدین تفتازانی (متوفی ۹۱ءے)صاحب تلویج سے حصول علم کیااور پھرتدریس کی۔

، وُلفات اصولیہ: اصول فقد پرمستقل علیحدہ کتاب کا ہمیں علم نہیں ہو سکا مگرانہوں نے "الاسسنلہ" جواسئلہ علاءالدین عرشہورہے کتاب لکھی جو چھوفصول پرمشمتل تھی اور اس کی چوشی فصل اصول پرتھی ۔ بعد کے آنے والوں میں سے

ا بنان المكون ١٥/١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥ معدية العارفين ١٥٥/٥٥، جم الاسوليين ا/ ١٨٩، ١٣٨ (١٨٩)\_ إ أوثا الحمالدين بن على بن يوسف بن محد بن حمر والفناري متوفى ١٣٣٧ء\_

س الفوائد المحديد بص١٨٢، الفتح المبين ٢١/٣\_

اً الألكن علا والدين على بن مصطلح الدين بموى بن ايرا بيم روى (١٣٥٥ م/ ١٣٣٧ء)\_

محد بن احدالسباطي مالكي (٥٦مهـ٥٦مه)

مؤلفات اصوليه:

ا\_ توضيح المعقول وتحرير المنقول في شرح منتهى السول والامل لا بن الاحاجب.
 ٢\_ مقدمه في الاصول\_

محر بن عمرالخصوصی شافعی (متوفی ۸۴۳سه) مع مؤلفات اصولیه: انہوں نے "ارجوزة فی الاصول" تالیف کیا۔ <sup>ھے</sup>

احد بن حسین الرملی شافعی (۳۷۷ه\_۱۹۸۸ ۵)

میں میں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے گئے مختلف مقامات کے سفر کئے ، فقہ میں مہارت حاصل کی یہاں تک کہ قاضی القعنا ۃ الم فقیہ متھے ، حصول علم کے لئے مختلف مقامات کے سفر کئے ، فقہ میں مہارت حاصل کی یہاں تک کہ قاضی القعنا ۃ المرائا نے آئہیں افتاء کی اجازت عطاکی ۔ افتاء و تدرلیں ہے ایک عرصہ تک وابستہ رہنے کے بعد ترک کر کے طریقہ صوفیہ پڑا ال ہوگئے ۔ کئی یادگار کتب تالیف کیس جن میں مشوح سنن ابو داؤ د و طبقات للشافعیہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔

#### مؤلفات اصوليه:

۔ ۱۔ شرح مختصر ابن الحاجب محدیة العارفین میں اس طرح ، شوح منهی السول والام لابن الحاجب ۔ <sup>ک</sup>

٢. شرح جمع الجوامع للسبكى تالف كى اوراس كانام" لمع اللوامع" ركفاد يباجد ك بحداً غازيون ١٥٦٠.
 " المحمد الله المذى جمع جوامع العلم مختصو ا" المخ اس كا ايك نخد دارالكتب المصر بينبر١٥٠٥ بين ١٢٠١٥ كي جامع (ترخان) بين ٩٣ نمبر ك تحت موجود ب-

سر شرح منهاج البيضاوى تاليف كى اوراس كانام "نهاية السول" ركها انفاق علاماسنوك في المهارة السوك في المهارة السول علاماسنوك في المهارة السول تقار المحمد ك بعداً غازيول بوائد : "أما بعد فاذال المعدفاذال ما ماصوفت الهمم الى تمهيده" اورافتاً مان كلمات كساته بوتائد : "سواء اداد الاغتسال فيه الما والله سبحانه و تعالى اعلم" اس كاايك في مكتبه ملكيه بران مين ٣٣٨٣ ك تحت موجود بوق

ل کشف الظنون ۱/۱۹، الفتی الم بین ۱/۳۳۰ ع ابو بوسف شمی الدین محد بن احد بن عثمان بن تیم مقدم السباطی القاصی العرب علی الدین محد بن العربی الفتاصی العرب العربی الفتاصی العرب العربی الفتاصی العربی الفتاصی العربی الفتاصی العربی الفتاصی الفتاصی الفتاصی الفتاصی الفتاصی الفتاصی بن العربی العربی العربی المتعربی العربی العر

المُكُنَّى شَافِعِي (متو في ١٨٣٨ هـ) ك

نقه اصول فرائض بنحو وصرف وغيره مين مهارت ركھتے تتھا فتاء وتدريس كى خدمات انجام ديں۔

الفات اصوليد: جميس اصول فقد يران كى سى كتاب كاعلم نيين بوسكا- كل

انالمادمالکی (۱۷ کے ۱۳۳۰ کھ) کے

مۇلغات اصولىيە:

ار زوال المانع عن شرح جمع الجوامع للسبكي.

ا. شرح مختصر ابن الحاجب.

٢. الاحكام في شرح غريب عمدة الاحكام.

شايدة خرى الذكر كتاب ابن صباغ شافعي (متوفى ٧٥/٥٥) كى كتاب "العمدة في اصول الفقه" كى شرح بوي<sup>سى</sup>

ا<sub>لنا</sub>لعير في شافعي(متوفى ٨٣٨هـ)<sup>ه</sup>

الله الله على المنهول في " كتباب الوصول الى ما وقع في الرافعي من الاصول" تاليف كي بي كتاب دو لاات میں ہے۔<sup>ک</sup>

انزاغوالتلمسانی مالکی (۸۴۷ھ۔۸۴۵ھ) کے

نتیه مفسر بخوی فرائضی ،اصولی متصوف اور محدث تضے شریف تلمسانی وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ الفات اصوليد : اصول مين مختصر ابن الحاجب كي المعض حصدكي شرح لكهي - ٥

ناب الدين دولت آبادي حقى (متوفى ١٩٨٩هـ) <sup>ق</sup>

علوم عقليه ونقليه ميسِ نابغه روز گار تخصه سلطان ابراجيم شاه شرقی آنهيں جا ندی کی کری پر ببیشا کرعزت افزائی کرتا ۈرىپەي كتابىل تصنىف كىس جن مىں شرح تعلىقدوغىرە بھى شامل ہیں۔

عدية العارفين ٢٥/٣٤٥\_

يا از بي صالح ، شباب الدين ، ابوالعباس أمحلي شافعي متو في ١٣٣٠ هـ على مجم الاصوبيين ا/ ١٣٠ (٩٣) \_

إ ببارش الدين محمد بن عمار بن محمد بن احمد قا هرى ابن النجار-

ع البناح المكنون ٦١٢/٣ مهدية العارفين ١٩٨٧/٩\_

إ ما الدين على بن عثان بن عمر ءابن الصير في -

ع إلا جاس احمد بن محمد بن عبد الرحمٰن (١٣٨٠ ء/ ١٣٨١ م) ابن زاغو التكمسا في \_

يا التأكمين ٢/٣٣/معم الإصليين ا/٢١٦،٢١٥ (١٧٠)\_

إ اتر بن ابوالقاسم عمرالز والي ، دولت آبادي ، شهاب الدين بن عشس الدين العند مي متو في ١٣٣٥ ، هند ميس ولا دت ووفات جو تي \_

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے '' شبرِح اصبول البیز دوی'' تالیف کی اس کتاب کوشئی میڈ دھلوی کے لئے تالیف کیا تھا۔اس کا ایک خطی نسخہ شیخ عبدالکلام آ زاد کے پاس تھااوراب شایدوہ مکتبہ آلاؤ گڑھ ہند میں ہو<sup>ل</sup>

صلاح بن علی انمهد ی زیدی (متوفی ۸۴۹ ه ۲)<sup>یا</sup>

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "النجم الثاقب فی شرح مختصر ابن الحاجب "تالیف کی - <sup>T</sup>

ابراہیمالقباقبی شافعی(متوفی ۸۵۰ھ تقریباً)<sup>ع</sup>

انہوں نے کئی کتابیں تالیف کیں جونحو،معانی وبیان وحدیث وغیرہ پر شتمل ہیں۔

مؤلفات اصوليه:

ا\_ شرح جمع الجوامع للسبكي.

ر العقد المنضدفي شروط حمل المطلق على المقيد\_

يوسف بن عبدالملك قرسنان حفى (متو في ٨٥٢ھ) ك

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "زین المناد فی شرح مناد الانواد للنسفی فی الاصول" تالیف کَل عَ احد بن حجرالعسقلانی (۳۷۷ههـ۸۵۲ه)

كئى فنون اورخاص كرفن حديث برمعظم كتب تاليف كيس-

مؤلفات اصوليه ......امام الثوكاني في زمايا: " له مؤلفات في الفقه واصوله".

امام سخاوی نے فرمایا:

"زادت تبصانيف التبي معظمها في فنون الحديث، وفيها من فنون الادب والفقه والاصلبن وغير ذلك على مائة وخمسين تصنيف". في

(ان کی بہت می مؤلفات ہیں جوزیادہ ترعلم حدیث میں اوران میں ہے بعض ادب، فقداوراصلین وغیرہ پر ہیں ان کی (يره وعزائد كتابس إلى-)

ی بوسف بن عبدالملک الروی-

لے حدید العارفین ۵/ ۱۲۷ اسمیس تاریخ وفات ۸۴۸ د فدکور ہے۔ جم المولفین ۴/ ۹ معام جم الاصولیین ۱/۱۸۱ (۱۳۱) ۱۳۵ (۳۷۰)۔ ع صلاح بن على بن محمد بن ابوالقاسم بن محمد بن جعفر اليمني الصنعائي زيدي فعدى - على حديثة العارفين ١٥٨/٥٠٠-

س إبراجيم بن محمد بن خليل بن ابو بكر، برهان الديلن القباقعي حبلي (متوفى ١٣٣٣) ، تقريباً)\_

ه كشف الظنون ا/ ۱۹۹۱/۱۹۵۱م جم الاصوليين ا/ ۵۹ (۲۹)-

یے حدیة العارفین۲/۵۲۰-

△ ابوالفضل شهاب الدین احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد العسقلانی (۱۳۷۲م/۱۳۳۵م) مصر میں ولادت جوئی۔

ه مجم الاصوليين ا/ ١١٨١ (١٢٨)\_

ائل المقدى شافعى (٨٢ بره يا ٨٣ بره هـ ٨٥٢هـ)<sup>ك</sup>

ر الدين البرماوي اصولي (متوفى ٨٣١هه) صاحب نظم الفيه في الاصول وغيره تعليم حاصل كي يبال لما رقاع المالية والمالية والمالية والمستمين والمتنام حاصل كرليا بهت ي كتابول كي مصنف عقير

إِنَّاتِ الصوليد: البِيخْ مَثْس الدين البرماوي كي كتاب (منطوم) الفية في اصول الفقه كي توضيح كي\_

تادل نے کہا: " وهو توضيح حسن " (اوروه ايك عمره توضيح ہے) يك

ارناه المنتثوري (متوفى ۸۵۳ھ)<sup>ت</sup>

مظلم مکیم،اوراصولی تھے۔آپ کی تصانیف زیادہ ترحواشی وتعلیقات کی صورت میں ہیں۔ المات اصولیہ: اصول فقہ میں بھی آپ نے تعلیقہ لکھا جو سعدالدین النفتا زانی کی تلویج پرہے۔ سے ان الفياء فقي (٨٩ ٢٥ هـ ٨٥٠ هـ) في

ہ میں مختلف فنون کے ماھراسا تذہ ہے علم حاصل کیا، فقداوراصول فقد کی تعلیم اپنے والداورشمس الدین الڈنانی(مِتونیا ۸۳ھے)وغیرِ ہے حاصل کی بیت المقدی بھی گئے۔مکد میں منصب قضاء کے فرائض انجام دیئے، الاكماته كفي كتابين تصنيف كين\_

من الاحدل شافعی (9 2 2 ھـ 0 0 0 ھ) <sup>2</sup>

فتيه اصولي بتتكلم بمحدث اورمؤرخ تقير ابواسحاق الشير ازي كي " السلسع " في اصول الفقه كي تعليم اررزس بالدين عبدالله بن محمدالنا شرى سے حاصل كياءا جله علماء سے استفادہ كيا۔

اغات اصوليد: السخاوي في الصوء للا مع مين لكهاب :

" وقد وقفت له على مؤلف في الاصول دال على فضله وتبحره". (ادر میں ان کی اصول میں مؤلفات ہے واقف ہوں جوان کے علم فضل ادرعلمی تبحریر دلالت کرتی ہیں۔ ) 🗠

بللداماماً عمل بن ابراہیم بن محمد بن علی بن شرف المقدى ءابن شرف ابوالقد اءاساعیل بن (شرف)ابراہیم بن طی بن شرف) محمد بن علی الى لقدى بن شرف، ( • ١٣٨ ه ، ١٣٣٨ ه ) بيت المقدس بين ولادت بيوتي -

ر (۱۹۸)۲۵۵،۲۵۲/۱۱ ش خضرشاه بن عبداللطيف النتهوري متوفى ١٨٩٢٩هـ

الساعون ال ١٩٥٤ عددية العارقين ٥/ ١٣٣٦ مع مالاصليين ١/ ٨٨ (١٣٣٠)\_

لْهُ الْهِ مَنْ فِحْدِ بْنَ سِعِيدِ بْنَ فِحْدِ بْنِ فِحْدِ بْنِ فِيسِفْ بِنَ عَلَى بْنَ اسْاعِلْ البباء بْنَ الشَّبابِ مِنْ الْمَعْلِ البَّالِي ، إلى فياه (١٣٨٤م/١٥٥٠م) مكه شيل ولادت ووفات جو كي \_

لفاهون ا/١١٢،١١٣، هدية العارفين ٦/ ١٩٤، الفتح لمبين ٣/ ١٩٨٠ إلا مراجعيني وابن الاحدل (١٣٤٤م/١٥٥١م)\_

کے بدرالدین حسین بن عبدالرحمٰن بن مجدین علی بن ابو بکر ۵۔ مجھم الاصلیتین ۲۲/۲، ۱۲۲ (۳۰۰)

MOrdhress.

ابوبكرالسيوطى شافعى (١٠٠٠ھ\_٨٥٥ھ) ا

فقة اصول، كلام نحومعانی اورمنطق وغيره كی تعليم علامه قابانی سے قاہر و ميں حاصل كی ہے شخ عز الدين القديمان ا ابن حجر بھی آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔قیاضی مسکہ ہو ہان الدین بن طہیرہ اور قاضی مالکیہ محی الدین مُنالًا م کے شاگردوں میں سے تھے۔سیوطی خود بھی نائب قاضی رہے،افتاء وقد رایبی خدمات انجام دیں، کئی کتابیں آھنیف کا موَّلْقات اصوليه: انهون نے حاشیہ علی شوح العضد فی الاصول تالیف کیا عضدالدین الاجکی ثانی (خ 201 م) في شوح مختصر ابن المحاجب في الاصول تاليف كم الريابو بكراليوطي في بيحاث يركيا فال محتِ الدين النوبري (متو في ۸۵۷ھ)<sup>ع</sup>

مؤلفات اصوليد: انهول نے كتاب "بغيبة الراغب شرح مختصر ابن الحاجب" تاليف كى يَّ محمد بن محمود الحسيني حنفي (٨٥٧ هه بعده) 🖴

مؤلفات اصوليد: انبول نے كتاب " التبيان في شوح المناد للسنفي" تاليف كى انبول نے ١٥٧٥، أ اس کی تالیف سے فراغت پائی۔ <sup>ک</sup>

مولانازاده حنفی (متوفی ۸۵۹ھ)

مؤلفات اصولیه: انہوں نے ابن ساعاتی (متوفی ۱۹۴ه) کی کتاب " بدیع النظام " پرحاثیة حریکیا۔ ف على بن يوسف الغزولي شافعي (متو في ٨٦٠هـ) ٩

مؤلفات اصوليم: انهول نے كتاب "ايجاز اللا مع على جمع الجوامع للسبكي" تالف كى ـ " زين الدين ابن جيم (متوفى ٢١٨هـ يا ٤٥٠هـ)

ان کی مؤلفات اصولیہ کا تعارف تاریخ وفات • ۹۷ ھے تحت پیش کیا جائے گا۔

ابن الهام حنى (٩٠ ٧ هـ ١٦١ ه ) ال

فقيه،اصولي منتكلم اورنحوي يتضه،اعلى تعليم حاصل كي منقول ومعقول مين كمال حاصل كيا\_فقه،اصول فقه،اصول إل تفسير، حديث منطق ، بيان ، نحو، صرف، تصوف وادب وغيره ميں جحت تسليم كئے گئے \_ قاضي القصناة جمال الدين قبل

ابولامنا قب كمال الدين ابو بكر بن محد بن ابو بكر الخصير ى السيوطى (١٣٥١/١٥٥١ء) سيوط من ولادت بوئى ـ

عبالدین محد بن احد خفی محد النویری الخطیب المی .

ع معمر الاصوليين ١٩٠٨/٢ (٢٣٨)\_

a محمد بن محمود بن الحسين الحسين خفل \_

سي اليناح المكون ١٨٥/ ١٨٠\_ ل هدية العارفين٢/٠٠٠\_

ے محب الدن محمد بن بمولا نازاده۔ ٨ حدية العارفين ١/١٠٠.

ع اليشاح أمكنون ١٥٢/٣ اهدية العارفين ٢٣٣/٥ \_\_

على بن يوسف بن احد المصرى، الغزولي شافعي-

ل محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود بن حميدالدين بن سعدالدين ،ابن الهيما م (١٣٨٧ء/ ١٣٥٩ء)مصريس وفات يا كي

الگالقة البررالدین عینی حنفی اور عزبن عبدالسلام وغیرہ سے مخصیل علم کیا قاضی القصاۃ بدرالدین عراقی مالکی اور (ا لالنان قطلو بغاحنفی آپ کے شاگردیتھے قاہرہ،اسکندریہ،صلب وقدس کے علمی سفر کئے ،کئی کتابیں تصنیف کیس۔ وگفات اصولیہ: انہوں نے کتاب 'المتحویر فی اصول الفقہ" تالیف کی لے

لاب "التحرير" كاتحقيقى تجزيه:

کتاب التحریر فی اصول الفقه الجامع بین اصطلاحی الحنفیة والشافعیة "متکلمین اوراحناف کے الفالیہ متحکمین اوراحناف ک این پر مشمل ایک جامع اور معروف کتاب ہے ای لئے یہ کتاب جامعاز هر کے کلیے شریعة میں شامل نصاب رہی مصففی البابی الحلبی مصرے اسمال سے کتاب شائع ہوئی ،اس کتاب کی وجہ تالیف کومصنف خودان الفاظ کے ہاؤیان فرماتے ہیں :

"(وبعد): فانى لما ، ان صرفت طائفة من العمر للنظر في طريقي الحنفية والشافعية في الاصول خطر لى ان اكتب كتاباً مفصحاً عن الاصطلاحين ، بحيث يطير من اتقنه اليهما بجناحين، اذ كان من علمته افاض في هذا المقصد لم يوضحهما حق الايضاح، ولم يناد مرتاد هما بيانه اليهما بحي على الفلاح ، فشر عت في هذا الغرض ضاماً اليه ما ينقد حلى من بحث و تحرير، فظهر لى بعد قليل انه سفر، وعرفت من اهل العصر انصراف هممهم في غير الفقه الى المختصرات، واعراضهم عن الكتب المطولات، فعدلت الى مختصر متضمن في الشاء الله تعالى الغرضين ، واف بفضل الله سبحانه بتحقيق متعلق العز مين ، غير انه مفتقر الى الجواد الوهاب تعالى ان يقرنه يقبول افئدة العباد". ٢

(جب بین نے اپنی عمر کا ایک حصہ خفی اور شافعی طریقوں کے اصول میں تامل کرنے میں گزارا تو میرے زہن میں خیال آیا کہ میں ایک کتاب تکھوں جود دنوں طریقوں کی واضح اصطلاحات پر ہو۔اس طرح کہ جواس کو پڑھ لے وہ ان دونوں تک ہازووں سے اُڑ کر پہنچ سکے ہروہ شخص جس نے بھی اس پر تکھنے کا قصد کیا تو وہ ان دونوں کی تو شیخ کا حق اوائیوں کر سکا اور ناوگ اس کی آ واز پر لبیک کہ کر متوجہ ہوئے تو میں نے اس غرض کو پورا کرنے کے لئے کام کا آغاز کیا جو میرے ذہن میں آؤٹئے کی غرض سے آئیں جو ہے۔ اس خرص میں ہوجائے گا میں نے اہل زیانہ کے میں اور ان کے خور سے ایک خور ان کی طرف ماگل پایا اور مطول کتب سے بچتے و یکھا تو میں نے ایک مختصر اور کیا جود ونوں غرضوں کو پورا کرنے والا ہو۔)

لأبالتحريكا منهج :

لائاب کا اسلوب مشکل ہےاور جگہ مظہوم میں پیچید گی نظر آتی ہے شیخ محد خصری نے طریقته متاخرین کی کتب پر تبصرہ کیلاران اس کتاب ہے متعلق فرمایا کہ :

التأكين ٢٠٠٣م.

الخريف اصول الققد ماين هام حنى متوفى ١٦ ٨ هديس مصطفى البابي الحلبي مصراه ١٣٥١هـ

(اوربیکتابیں جن بیس ہر چیز جمع کرنے کی کوشش کی ٹئی ہاں کی عبارتوں بیس اس حد تک ایجاز واختصارے کام ایا آیا ہے کہ دید کتابیں جن بیس ہر چیز جمع کرنے کی کوشش کی ٹئی ہاں کی عبارتوں بیس اس حد تک ایجاز واختصارے کام ایا آیا ہے جوجا تیس اس بیس سب سے بردھی ہوئی ابن ھام کی کتاب "المنصوريو" ہا گرآپ اس کتاب کواس کی شرحوں سالگ کردیں اور مصنف کی مراد بیجھنے کی کوشش کریں تو آپ کوالیا محسوں ہوگا کہ آپ معم حمل کرنے کی کوشش کررہ برد بجیب بات بیہ کدا گرآپ "المنسحوريو" کا مطالعہ کرنے ہے کہ بیلے ابن حاجب کی کتاب کی شرحوں کا مطالعہ کرنے ہے کہ بیلے ابن حاجب کی کتاب کی شرحوں کا مطالعہ کرتے ہے ابن حاجب کے شارحین کی عبارتیں لے کرائیں آم آپ "المنسحوریو" کو پڑھیں تو آپ کو صوت ہوگا کہ مصنف نے ابن حاجب کے شارحین کی عبارتیں لے کرائیں آم کردیا ہوار جبارتوں کا تو از ن اس طرح بگاڑ دیا ہے کہ عبارت مضطرب اور پیچیدہ ہوگئی ہے۔)

#### التحرير كى شروح ،حواشى واختصار:

- (۱) مشمس الدین محمد بن الحسن خفی معروف به ابن امیر الحاج (متوفی ۹ ۸۷هه) نے " التقویر والتعویر" کا نام سے اس کی شرح لکھی ی<sup>ع</sup>
- (۲) زین الدین بن ابراہیم بن محمد ابن مجیم حنی مصری (متوفی ۱۵۰ه هه) نے "لب الاصول" تالیف کی جو "النعوا اختصار ہے اس بات کا اظہار انہوں نے اپنی ایک دوسری کتاب" فتح الغفار" کے مقدمہ میں کیا۔ "
- (٣) ابن النجار محربن احمر بن عبد العزير جنبلي (متوفى ٩٤٢ه ٥) نے شوح الكو كب المنبو المسمى المعد المتحويو يا المسختبو المستكو شوح المختصو فى اصول الفقه تاليف كى بيكتاب چارجلدول المحتصو فى محد ذه يلى اور تربيد حماد كى تحقيق كے ساتھ حجب چكى ہے۔
- (۳) مشمس الدین محمد بن التحويو تاليف كيا\_ م
  - ۵) عبدالبرین عبدالله الاجهوری مصری شافعی (متوفی ۱۵۰ه) نے حاشید علی شرح التحویر تالیف کیا۔ فی

ل اصول الفقه ، هين محر من السلط المسلط المس

(١) ابوعبدالله محد بن مليمان الفاس (متوفي ١٠٩٥ه) في مختصر التحريس لابن الهمام الولاشر مختصر التحوير لابن الهمام بيحي تاليفكي ال

(٤) حن بن على بن احد المرابعي شافعي (متوفى • ١١١ه ) في حاشيه على التحوير تاليف كيا ي

(A) اجربن عبدالله بن احمد بن محمد البعلى المستقى المشقى صنبلى (متوفى ٩ ١١٨هه) نے كتاب" الما خو المسحوير في شرح مختصر التحرير" تاليفكا-<sup>ع</sup>

ار ان اسحاق الشير ازي (متو في ۸۶۳هه)<sup>ع</sup>

امول فقد کے عالم تھے۔

وُلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب " الابھاج فسی شرح السنھاج للبیضاوی" تالیف کی انہوں نے اس کابوعضد الاسلام ابوالقاسم سعود بن محمد الشہید کے لئے تالیف کیا تھا۔ دارالکتب المصر پیمیں ۴۸۴ کے تحت دواجزاء ن بهال کانسخدم وجود ہے۔<sup>ھے</sup>

ہلالارین انحلی شافعی (۹۱ سے ۱۹سے ۸۲۴ھ) <sup>کے</sup>

فقیہ،اصولی مینکلم بنوی منطقی اورمفسر تھے۔منصب قضا کی پیشکش کے باوجود قبول نہیں کیا بختلف مشہور مدارس ىمارىكى خدمات انجام ويں۔

مؤلفات اصوليه:

أنبول أي كتاب "البدر الطالع بشرح جمع الجوامع "تالفك-يدكتاب شرح المحلى على در الجوامع كنام م شبورب-ك

اور ریکتاب دارالکتب العلمیه بیروت کےعلاوہ بھی کئی جگہوں سے چیپ چکی ہے۔

البدرالطالع برحاشيه اوراس سےاستفادہ کرنے والے علماء:

ا۔ احمد بن عبداللہ بن بدرالغزی شافعی (متوفی ۸۲۲ھ) نے" حاشیہ علی اوائل البدر الطالع" کھا $^\Delta$ ٢ شخ حلولو مالكي (متوفى ٨٩٨هـ) نے" الضبياء اللامع شرح جمع الجوامع " تاليف كي اورائي ال شرح

میں البدر الطالع ہے بہت استفادہ وقل کیا۔

(۱) شرح الورقات في الاصول \_<sup>3</sup>

س اليفاح المكنون ١٠٥٨م ١٠٠٨ مين ع حدية العارفين ١٩٨/٥-يا حدية العارفين ٩/ ٢٩٥ء الفتح المبين ٣/ ٢٠١ـ يان ارخ وقات ١٨٨ اله فدكور ب جب كـ٥٩٠ /٥٩٠ هاورم / ٥٩٦ مين ١٨٩ ها ه الكاري، حدية العارفين ٥٨٥ ا

ع الدين اسحاق الشير ازى متوفى ١٣٥٩ م يْ جَالْ الدين محمد بن احمد بن اجر بن ابراتيم أنحلي (١٣٨٩ / ١٣٥٩ و) مصر بيس ولا دت ، و كي -

ي حدية العارفين ٢/١٠١١ الفتح أميين ١٠/٠٠٠ .

لي هدية العارفين ٢/٦م٠، الفتح المبين ١٠/م٠٠ .

هي اليناح أمكنون ١/٠٥٠ هدية العارفين ١٣٣/٥، جم الاصوليين ١/٩٥ (١١)-

ی مجم الاصلیبان ا/۵۵۱،۲۵۱ (۱۰۸)\_

فقہ واصول میں کامل بصیرت رکھتے حصول علم کے لئے مشرق ، مکہ و مدینہ کے سفر کئے، علوم قرآن ٹیلا حدیث کے حافظ ،اصول دین میں معرفت تامہ ر کھنے والے ، پاپیہ کے ب<sup>د</sup> رگ ہستی تنے۔اصول فقہ میںان کا کم اللہ ہمیں علم نہیں ہوسکا ی<sup>ج</sup>

بدرالدین مالکی (متوفی ۵۷۸ھ)<sup>ت</sup>

فقیہ، بلیغ اوراصولی تص\_اپنے والدابوالقاسم النوبری،بدد النسسنی ورشمسی وغیرہ نے فقہ واصلین کی تعیم مالا کی ابسن الھے صام حنفی (متوفی ۹۰ کے د) صاحب التحریر کے بھی شاگر در ہے،افتاء،تدریس اوراسکندریہ ٹی ڈاٹی ا طور برخد مات انجام دیں۔

مؤلفات اصولید: انہوں نے شرح مختصر ابن الحاجب کھناشروع کی تھی اوراس کو کی مقامات ریکھاتھ گ اسماعیل ابن معلی شافعی (۸۲۸ھ۔ا۸۸ھ بعدہ) ھ

فقیہ ہنجوی ،صرفی اصولی ،کلامی اور منطقی تھے۔کئی کتابوں کے مصنف تھے اور کئی حج کئے۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب' اللیث العابس فی صدمات المجالس فی اصول الفقه'' بہنے کہ وہ اس کتاب کی تالیف ہے اے ۸ھ میں فارغ ہوئے تھے۔ دکتور مظہر بقانے اس کے کئی مقامات پر ننخوں کی موجودا نشاندہی کی ہے دارالکتب المصرید میں بھی ۲۵۰ءاور۲۹۳ کے تحت اس کے نننج موجود ہیں اور ہدیۃ العارفین میں با انہوں نے'' فروق الاصول'' نامی کتاب بھی تالیف کی ۔''

وجيهالىدىن الارزنجانى <sup>حن</sup>فى (١٧٨ه بعده)<sup>ھے</sup>

انبول في اصول فقد مين كتاب " شرح اصول البزدوى " تالف كى \_ ك

ل ابواسحاق ایرا بیم بن محمد بن علی ابوسالم القازی متوفی ۱۳۷۱ء۔ ع مجم الاصولیتین ۱/۱۲ (۳۳)۔

سع ايوعبدالله محمد بن محمد بن مجمد بدرالدين بن المخلطه متوفى ١٣٩٥ عقالبًا مصريش وقات يائى - سع اللهج أمين ١١٠٠

هے اساعیل بن علی بن حسن بن ہلال بن مطلی المجد الصعید ی الاصل، (۱۳۳۴ء/۱۳۳۵ء) قاہرہ میں ولادت ہوئی۔ انسان

یے صدیة العارفین ا/ ۲۱۷ ،اس میں تاریخ وقات ۸۸۰ ه ندکور ہے ۔انفتح آمیین ۱۳۲/۳،اس میں تاریخ وقات ۵۰۰ ه ندکور ہے، قم العلج ا/۲۲۳ (۲۰۸)۔

مے وجیالدین عمر بن عبدالحسن الارزنجانی حنی۔

∆ حدية العارفين ۵/۹۴/2\_

Northpiess, C

العمد الشمني حنفي (٥٠١هـ٢٥٨هـ) لـ

منس، محدث، فقیہ، اصولی ہنتکلم اورنحوی تھے۔ابتداء میں مالکی مسلک کے پیروکار تھے پھر حنفی بن گئے۔آخری عمر میں اؤلفات اصولیه: اصول فقه مین ان کی کسی کتاب کا جمیل علم نبین ہو سکات

لهٔ ناعبدالوباب المقدى شافعی (متونی ۸۷۳ھ)

اللَّكَ الْحَوْلِيدِ . الْهُولِ مِنْ مَاكِ الدَّرْشَادِ هِي اصولَ الفقه " تاليف في \_

للالدينام الكاملية شافعي (متوفى ٤٨٧هـ)هـ

الإراصولي تقدابن الهمام خفى (متوفى ٨١١ه )صاحب التحريو في اصول الفقه ع بحى تعليم حاصل كى -الأفات اصوليه

ا۔ شرح علی منهاج الوصول الی علم الاصول (مطول)۔

ا۔ شرح على منهاج الوصول الى علم الاصول (مختمر)\_

الرافي نے لکھا: "وقد انتفع بھما الناس " (اوران دونوں شروح سے لوگوں نے خوب استفادہ کیا )۔

٣. شرح على مختصر ابن الحاجب.

الد شرح على الورقات في الاصول ي

لبالكريم روي خفي (متوفي م سراره)=

روم من قضاة المجيش مين تصلطان مرادخان عثمان كامراء مين سے تھے، تدريس كى ،مدرياور قاضى رب\_ مؤلَّفات اصوليه: هدية العارفين مين ٢٠ : انهول في تعلقيه على مقدمات التوضيح في الاصول تاليف كار الفوائد البهيه كرمطابق "حاشيه على التلويح"،كشف الظنون كرمطابق" تعليقه على التلويح" اور لنفاتق النعما نيه كمطابق" حواش على اوائل التلويح" تاليف كتر\_^

ل الواحبات تقى الدين واحمد بن محمد بن محمد بن على بن يحيل بن محمد بن خلف الله تعمي الدارى القسطيني الأصل واشمني (١٣٩٩م/١٣٩٨ء)\_ ع مجمالاصوليين ا/ ٢٢٨ (١١١١)\_ ابومساعد محمد بن عبدالوباب بن خلیل المقدی شافعی۔

ع اليناح المكنون٢٦/٣، هديية العارفين٧٦-٢٠٥\_

في مكل الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، امام الكلاملية متو في ١٣٦٩ ه \_

لي هدية العارفين ٢/٦م/١ ورا٥٣ والفتح المين ١٩٣/٣\_

مے عبدالکریم بن عبداللہ روی حقی متوفی ۱۳۹۹ء۔ ل كشف الطنون ا/ ١٣٩٩، اس مين تاريخ وفات ٩٠٠ ه تقريباً خدكور ب ، حدية العارفين ٥/ ٦١١ ، الفوائد البهريه ص ١٠١، مجم الاصوليين \_(102)ryi ابولعباس البرنطيني مالكي (متوفى ٥٥٨ه يا ٩٥هه) ١

Desturdubooks.Wordpress.cor فقيه، اصولى اور محقق يتھ، زليطن سے قيروان اور پير تونس آ كرتعليم مكمل كى ، ابوجفص محمد القلشاني تونسي الليه ا (متوفی ۱۸۴۷ھ)وغیرو سے تعلیم حاصل کی ،طرابلس میں قاضی رہے ی<sup>ع</sup>

مؤلفات اصوليه:

- (1) شوح الاشارات للباجي ع: الراغي نِلكما: "و (شوح) الارشادات للباحي في الاعوا (انہوں نے اصول میں باجی کی کتاب الارشادات کی شرح لکھی) حالانکہ باجی کی اصول فقہ پراس نام ہے کی کتابہا ہمیں کہیں پیتنہیں چل سکاءاُ مید ہے کہ کا تب کی غلطی سے الاشارات کے بجائے الارشادات تج رہو گیا ہوگا۔
- (٢) شرح تنقيح الفصول للقرافي ع: الراغى في صرف "وشوح التنقيح "لكما الساأيا تهيس ہوتا كەرپيكون كائنقىچ ہے۔هدية العارفين مين اس كانام "منسوح تسلىقىسى الىفىصول للقرافي في الاحولا مذكور ب شايد كاتب كي غلطي سے " تنقيح " سے " تلقيح" بن گيا ہو كيونكه قراني نے اصول فقه ميں تلقيح كـ نامـ الا كتاب تاليف نبيس كى تقى مظهر بقاني اس كانام " التبوضيح في شوح التنقيح للقرافي " وَكركياب اوريرُما ا پنی اصل کتاب " التنقیح " کے ساتھ ۱۳۲۸ اھیں تونس سے شائع ہو پھی ہے۔
- (٣) شوح جمع الجوامع الصغير (٣) الكتاب كالإرانام "الضياء اللامع في شرح بها السجو احسع" باورية شرح جامعه امام محد بن مسعود اسلاميد ياض سيما ١٩٩٢ على حجب جك بادريثها
- (٣) بشوح جمع الجوامع الكبير: ال كتاب كالإرانام" المدر الطالع في حل الفاظ جمع الجوامع" ع! مخلوف نے شجرۃ النورالزكيد ميں لكھا: "ان له شر حين على اصول ابن السبكى دون تفصيل "\_ك

كتاب "الضياء اللامع شوح جمع الجوامع في اصول الفقه "كا حقيقي تجزيه: بسسمله حمد و صلاة کے بعد شخ البرلیطینی معروف ببطولو،اس کتاب کی تالیف کا سبب ان الفاظ کے ماؤ

بیان کرتے ہیں:

" وبمعمد فيقيد سيألني من أدام الله عزه وبركته، ونور الله بالعلم بصيرتي وبصيرته أن اضع مختصرا على جمع الجوامع للشيخ الامام العالم العلامة : تاج الدين عبدالوهاب ابن الشيخ الامام تقى الدبن السبكي. رحمهما الله تعالى ورضى عنهما . مبنيا لكلامه بما يناسب من الامثله ومتمما لفائدته

ع الفتح كمبين ١١٨٨ ع حواليه ابق م التفت الفلون ١٩٩١م معدية العارفين ١٣٦٥م ه اس کالیک تسور معتبد الاز برید می موجود ہے جس کا ذکر فہرست اصول فقت / ۱۲ میں کیا گیا ہے اور ترف الضاد میں ( ۱۲۲۵ ) ۱۹۳۵۸ کے تحت المام ک

ل اسكاليك خطى نسخه مكتبه الحن الثاني رياط من ٢١١٥ نمبر كتحت موجود ي

ے البچر والنوراالزكية بخلوف ص ٢٥٩ بحوافقتى مقدم على الضياء الملامع بعبدالكريم بن على ص ١٠٩-

له الوالعباس احمد بن عبد الرحمٰن البرليطيني (الركيطيني) القروي المغربي ،حلولوالقروي متوفى • ١٣٥ء ، كشف الظنون ا/ ٥٩٢ ، اورهدية العارفين ١٥٠١ العارفين ١٠١٥ عنون ١٠٠٠ عنون ١٠٠٥ عنون ١٠٠٤ عنون ١٠٠ دونوں میں "جلونو" آیا ہے جودرست نہیں ہے۔ طرابلس میں ولادت اور تو نس میں انتقال فرمایا۔

بأوضح عبارة، رجاء النفع بذلك فاجبت . بعد الاستخارة . دعوته فيما سالني واسعفت رغبته سلامي فيما كلفني لما رجوت لي وله من حصول الثواب وحسن الماب"بــا

(وبعد: بجھت پھیلوگوں نے ''اللہ ان کی عزت اور برکت کو بھیشہ قائم رکھے اور علم کے نورے میری اوران کی بھیرت رفتی کردئ استدعا کی کہ بیس شخ امام، عالم، علامہ تائی الدین عبدالو ہاب ابن ایشنخ امام تھی الدین این بھی رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ عنہ ما کی بھیر واقت کے گلام پر مناسب امثلہ پر بی جو الجوامع پر ایک مختر تکھول جو ان کے گلام پر مناسب امثلہ پر بی جو اور عبارت کی ایسی تجمیر وقتر س تے ابعد بوت ہو جو اس کے فائدہ کو احسن طریقہ سے فلا برکردینے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتو میں نے استخارہ کرنے کے بعد اللہ سے فع کی اُمید کرتے ہوئے ان کی درخواست قبول کی اوران کی اس ضرورت کو پورا کیا جس کی مجھ سے اُمیدلگائی گئی تھی اللہ سے فع کی اُمید کرتے ہوئے ان کی درخواست قبول کی اوران کی اس ضرورت کو پورا کیا جس کی مجھ سے اُمیدلگائی گئی تھی اور یہ کتاب ان کے لئے حصول آواب اور بہتر انجام کا باعث ہوگی)

جب ك محقق عبدالكريم النمله في اس كى تاليف كاليسب بيان كيا ب

"ولكن الظاهر لى، والله اعلم: انه لما رأى انصراف بعض الباحثين عن "الشرح الكبير" وهو "البدر الطالع في حل الفاظ جمع الجوامع" حيث انه اطال فيه الكلام واكثر النقول فيه عن العلماء مما جعل الكتاب يخرج عما الفه من أجله وهو بيان جمع الجوامع ارادأن يعصر الفراء والطلاب بما يبين لهم كتاب جمع الجوامع فألف هذا الكتاب وهو" الضياء اللامع" فصار هذا الكتاب هذا اكثر مما فائدة من الشرح الكبير. ممايدل ذلك انه احيانا يقول مانصه: "وقد نقلت كلامه يقصد كلام بعض العلماء ، في الشرح الكبير". "

لفياه اللامع كى تاليف كازمانه:

صاحب كتاب في البسدر السطالع في حل المناب ال

يا لفياء المنامع شرح جمع الجوامع في اصول الفقد ، شيخ حلولو بتحقيق عبدالكريم بن على بن محمد النملة ا/١١٣ رياض جامعه امام محمد بن سعود الاسلاميه ١٣١١هـ ٢١هـ عبدالكريم بن على ص ٢٨ -٢ تاريم الى جقيق مقدمة ص ٢٩ ماوراسلى كتاب ١٣٨ - سي محقيق مقدمة ص ٢٩ - wordpress.cc

كتاب "الضياء اللامع" كمصاور:

شیخ حلولو نے سابقین کی ان کتب اصولیہ وغیر اصولیہ ہے بہت استفادہ کیا جو مختلف مذاہب میں مصادرہ مرافق کی حثیت رکھتی تھیں مگر وہ شاذ و نادر ہی کئی کتاب کا نام ذکر کرتے ہیں صرف ان سے علم نقل کر سے ہیں اور صرف ال طرف کہنے پراکتفا کرتے ہیں کہ "قال الابیادی" (ابیاری نے کہا) یا "قال القرافی " (قرافی نے کہا) یا "ذکوہ الوازی" کہنے پراکتفا کرتے ہیں کہ "قال الابیادی" (ابیاری نے کہا) یا "ذکوہ الوازی (رازی نے اسے ذکر کیا) محقق عبد المحدویہ المنصلہ نے ان مقامات اور کتب کی تعیین کی ہے اور بتایا ہے کہ طلواؤ پنی اس شرح میں کن حضرات کی گن کتب سے مستفید ہوئے محقق کے مطابق انہوں نے جلد اول میں مندرجہ ذیل کتب سے شاخوہ ہی ان مقامات کی بھی نشا ندہی کی ہے جہال پر حلولونے نقل کیا لیکن ہم صرف کتاب کی اجمیت کو اُجا کر کرنے کے انتظار کی اجمیت کو اُجا جا کہ کرکرنے پراکتفا کر کی انہیت کو اُجا جا کہ کرکرنے پراکتفا کر کی جن سے انہوں نے تقال کیا ہے :

- ا حكام الفصول في احكام الاصول لابي الوليد الباجي. مطبوع
  - الاحكام في اصول الاحكام لسيف الدين هدى مطبوع
- البدر الطالع في حل الفاظ جمع الجوامع لحلولو بيثارح كى كتاب بمخطوط بالكانام
   الشرح الكبير " ب-
  - ٣\_ البرهان في اصول الفقه للامام الحرمين الجويني .مطبوع
  - ۵ التحقیق و البیان فی شوح البوهان شمس الدین الابیاری . مخطوط.
  - ٢- تثنيف المسامع بجمع الجوامع لبدر الدين الزركشي. اس كتاب يرموي فقيلي كي تحقيق موجود -
- الشاهل في اصول الدين لاهام الحرمين اس كتاب كا يجه حصد مطبوع باورباقى مجلدات مخطوط بي اوربا الله المحلوط بي اوربا الله المحل المحلوط بي اوربا المحل المحلم المحل
  - ٨ـ شوح تنقيح الفضول لشهاب الدين القرا في .مطبوع
  - ٩ شرح الكافيه الشافيه في النحو لابن مالك النحوى مطبوع
  - ١٠ شرح المحصول " نفائس الاصول في شرح المحصول " لشهاب الدين القرافي . مطبوراً
    - اا شرح المحلى لجمع الجوامع جلال الدين المحلى . مطبوع
      - شرح مختصر ابن الحاجب للرهوني.
- ۱۳ شرح مختصر ابن الحاجب للعزبن عبدالسلام حاجى خليف في الظنون ١٨٥٥/ مين الكاذرياً المالكاذرياً المين الكاذرياً الكاذريا
  - ۱۴ مشرح مختصر ابن الحاجب لا بن الكاتب ميكتاب بحي محقق مذكوركوكمين بعي دستياب بيس بوكل ـ

wordpress.cc

شرح المعالم في اصول الفقه لابن التلمساني . مخلوط

شرح اللمع في اصول الفقه لابي اسحاق شيرازي . مطبوع

الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض اليحصبي . مطبوع 16

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولى الدين ابن العراقي . مخطوط JA

> فتح العزيز للرافعي مطبوع A

القواعد للقرافي وهو الفروق . مطبوع ð

القواعد للمقرى المالكي . مطبوع

المحصول في علم اصول الفقه للامام فخر الدين الوازي مطبوع

١٣. المحصول في علم الاصول لابي بكر ابن العربي المالكي مطبوع

مختصر ابن الحاجب في اصول الفقه . مطبوع

المطبوع عليل مطبوع

المدونة للامام مالك بن انس. مطيوع

ا. المستصفى من علم الاصول لابي حامد الغزالي . مطبوع

١١. المسوده في اصول الفقه الأل تيميه . مطبوع

ا. المقدمات لابن رشد" الجد" . مطبوع

٦٠ المنتقى شرح المؤطا لابي الوليد الباجي .مطبوع

الد المنتهى في الاصول لابن الحاجب. مطبوع

77. المنهاج في ترتيب الحجاج لابي الوليد الباجي . مطبوع

٢٢. الموافقات في اصول الشريعه لابي اسحاق الشاطبي مطبوع

١٣. نهاية الوصول في دراية الاصول لصفى الدين الهندى.

الوجيز في الفقه الشافعي لابي حامد الغز الى .

مینام حتی المقدور ہیں اور اصل تعدادان سے کئی زیادہ ہو علتی ہے۔ <sup>کے</sup>

كآب "الضياء اللامع "مين مصنف كامنهج

لخ طلونے کہیں بھی صراحت کے ساتھ اپنے مستھیج کے خدوخال کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا ،صرف کتاب کا افتتاجیہ الماثارة ذكركيا ب جے بم پہلے بيان كر چكے بيل مكر بم ان كمنج كومندرجه ذيل نكات بيس مختصرانيان كر سكتے بيل-

- (۱) وضع ابواب بفسول ،اورمباحث میں وہ ای تھج پر چلے جس پرامام ابن السبکی ، جمع الجوامع میں چلے تھے ہی ہے۔ میں وہ اصطلاحات اصولیہ کی تعریفات اور زیادہ تر مسائل میں علماء کے اقوال کو بغیران کے ادلہ کی طرف لونا کے بیان کرتے نظراً تے تھے۔اورشیخ حلول نے اسی منج کی پیروی کی ہے۔
  - - (٣) مراصطلاحی تعریف کی شرح سے پہلے اکثر لغوی تعریف بیان کرتے ہیں۔
    - (م) ان اصطلاحی تعریفات کوذ کر کرتے ہیں جنہیں ابن اسبکی نے بیان نہیں کیا ہوتا۔
      - (a) بہت مائل میں محل النزاع تحریر کردیے ہیں۔
  - (۲) اگرابن بیکی کا کلام ایک مصنوع میں کئی مسائل پر مشتل ہوتا ہے تو وہ اول شرح میں کہتے ہیں: " فسی ذلک مسائل الاولی: کذا .........
    - (۷) دوسرےعلماء کے اقوال کثرت نے قل کرتے ہیں مگران کی تشریح نہیں کرتے۔
      - (٨) كسى ايك مئله مين ايك بى عالم كى كني آرا فقل كروية بي-
  - (٩) قول کی نسبت اس کے قائل کی طرف بغیراس کی کتاب کانام لئے کدانہوں نے کہاں یقول کیا ہے ذکر کردیے إل
  - (١٠) قاعده اصوليه كوبيان كرنے كے لئے مسائل فلھيہ كے ساتھ تمثيل پيش كرنے كاشدت سے رجحان ركھے إلى
  - (۱۱) اکثر مسائل کے آخر میں تنہیں جات لاتے ہیں جس میں وہ" بیسان لفظه''اور" بیسان مسسالہ مو تبطه" بالمانہ جسے این بکی نے ذکر کیا ہوتا اور یہ بھی کہ این بکی نے دوسر سے اصولیین کے مقابلہ میں کیا اضافی شے بیش کاله این بکی کاان کے بعض کلام میں اضطراب وغیرہ کو بیان کرتے ہیں۔
    - (۱۲) اگر کسی مسئلہ میں لفظی اختلاف ہوتا ہے تواس کو بیان کردیتے ہیں۔
    - (۱۳) اپند ہب(مالکی) کے علماء سے نقولِ فقہید کو کثرت سے لاتے ہیں۔
    - (۱۴) سمجھی کبھارا بن بکی کے ذکر کردہ بعض اقوال سے بلادلیل استدلال کرجاتے ہیں۔
  - - (۱۲) جب ابن رشد بولتے ہیں تواس سے ان کی مرادا بن رشد جد، صاحب المقدمات ہوتے ہیں۔

الله اورجب" الشارح" كالفظ بولتے بیل تواس مراد بدرالدین زرکشی ہوتے ہیں، شیخ حلولونے ابن بحکی کی ملائلہ میں اورجب اللہ اورجب کی الفظ میں کا مقط ہوئے ہیں تواس میں اور بدرالدین زرکشی ہوتے ہیں، شیخ حلولونے ابن بحکی کی ملائلہ می جمع الجوامع کی دوشر حیں کا تھی جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ ا

ال شرح الصغير "بيالضياء اللامع شوح جمع الجوامع "--

ا شرح الكبيراس كانام "البدر الطالع في حل الفاظ جمع الجوامع " -

ں اون شروح کے ماہین امتیازی فرق

را ۱: ﷺ حلولو" الضياء اللامع" ميں صرف ان اشياء کو بيان کرتے ہيں جوجمع الجوامع کے بيان وتو شيح ميں مفيد الله ان ہوں غير ضروری طوالت کو حذف کر دیتے ہيں۔ جبکہ البدر الطالع بن انہوں نے اليی اشياء بيان کيس جن کے الله بھی پنة ہيں چاتا اور وہ اشياء قريب و بعيد کسی بھی طرح جمع الجوامع کی تو شيح و بيان ميں معاون ثابت نہيں ہوتيں الله بنا رکی طوالت کی بناء پر طلبہ ميں اس سے اکتابت کا ظہار پايا گيا۔

اَق ٢ : الصفياء اللامع ميں وہ اپنے ند ب وديگر علماء كى ان نقول كو پيش كرتے ہيں جوجمع الجوامع كى عبارات كى اُن مند ہوں اوراس ہے ہى متعلق ہوں اوراس كى تشريح ہے باہر نه نكلتى ہوں -

جب کہ البدر الطالع میں ووایک ہی عالم کے تی طویل صفحات نقل کرجاتے ہیں جن کانفس کتاب یانص کتاب اوضاحت ہے کوئی تعمق ہی نہیں ہوتا۔

ہ السباء اللامع میں صرف وہ نصوص لاتے ہیں جوموضوعات اصولیہ ہے متعلق ہوں اور پھران کی زُن جہین کردیتے ہیں۔جبکہ "البدد الطالع" میں ہرکلمہ کی طویل آشری کرتے ہیں۔ ی<sup>س</sup>

رُح الضياء اللامع كے چندى ن

ماحب كتاب ابن السبكى مذهبًا شافعى تقد جب كه شارح حلولوكا مذبّب مالكى تضااس شرح سے ايك تو دو مذہبول كا جتاع ہوجا تا ہے اور قارى كے لئے بيد بات علم ميں اضافه كا باعث ہوتى ہے كدوہ دونوں كوايك ساتھ سمجھ ليتا ہے۔

ر نہب ہالکی کے ذکر میں خصوصی اہتمام کیا ہے اوراپنے ند ہب کے علماء کی نقول کثرت سے پیش کرتے ہیں مثلاً امام مالک ، ابن القاسم ، اشھب ، اصنع ، ابن عرف ، ابیاری ، ابن الحاجب ، شخ خلیل ، ابن العربی ، مثلاً امام مالک ، ابن القاسم ، اشھب ، اصنع ، ابن عرف ، ابیاری ، ابن الحاجب ، شخ خلیل ، ابن العربی ، ابن رشد ، شاطبی وغیرہ ۔ اس طرح یہ کتاب مالکی ند جب کے اصولی وفقہی آراء و اقوال کی حفاظت کا ایک اہم مرجع بن گئی۔

- ں فقہ کی تاریخ عبدِ رسالت سے عبد حاضر تک جعد دوم مصطلحات اور تعریفات کے مابین فرق بیان کرتے ہیں،مثلاً جس طرح انہوں نے الٹ کو اور الکھ کھی ما بین شروع میں شرح کرتے ہوئے فرق کیا۔
  - مسائل اصولیہ کا بعض امشلبہ فی قبھیہ ہے ربط بیان کرتے ہیں خاص طور پر فقد مالکی ان کے پیش ظریق \_0 اوراس طرح باحثین اور قارئین کے لئے سٹالداصولید کی منظر کشی ہوجاتی ہے۔
    - ان اصطلاحات اصولیه کی تعریفات بیان کیں جنہیں ابن السبکی نے نبیں بیان کیا تھا۔ \_ 4
      - اگرضروری ہوتو محل نزاع بیان کردیتے ہیں۔ -4
  - اگر خلاف لفظی ہوتا ہے تو اس کو بیان کردیتے ہیں اور اگر معنوی ہوتواس کی تبیین کے لئے بھی \_^ فروع فقهیه ہے مثال لے آتے ہیں۔
  - ا بن بکی دوسرے اصلین میں جواففرادیت رکھتے ہیں اس کوتعلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جیسا کہ فہاں وظیفته الاصولی میں بیان کیا ہے۔ ک
  - کتاب مہل العبارت اور اس کے الفاظ واضح ہیں ایسی پیچیدگی سے خالی ہے جومبتدی کے فہم ارزی استفاده میں رُکاوٹ کا باعث ہو۔
  - الشيخ حلولونے جسمع المجوامع كے بعض شارحين مثلاً زركشي مجلى ،ولى الدين ابن العراقي سے استفادا كإلا \_11 کتاب ان سب کی باتوں کا تقریباً خلاصه اور نچوڑ ہے۔ <sup>یع</sup>

میں فرکورہ بالا چندمحاس تھے جو بیان کئے گئے جن سے کتاب کی قدرو قیمت کا ندازہ ہوسکتا ہے۔

كتاب "الضياء اللامع"كي چندنقائض:

صرف ذات باری تعالیٰ کو کمال مستوم ہے اور ہرقتم کے نقص سے پاک ہے صرف تحقیق وعلم کی غرض سے لاک کی چندخامیوں کو پیش کیا جارہاہے۔جومندرجہذیل ہیں:

- شارح حلول، جمع الجوامع ہےا بکے مخصوص موضوع ہے متعلق نص ذکر کرتے ہیں اورا گروہ نص چندسا کی ط ہوتو پہلے اس کی شرح کرتے ہیں۔اس دوران اصل عبارت اور شرح میں خلط ملط ہوجا تاہے،اگروہ کی ایکنا مسكد ہے متعلق متعیبذ نص نقل كريں اور پھراس كی شرح كريں تواس طرح كرنازيادہ مناسب اور مفير ہوتا۔
- بعض مرتبہ جب کسی ایک مسئلہ میں علاء کے مععد داقوال نقل کرتے ہیں تو ان میں ہے کی قرارا اہمیت وتر جیح دیتے ہیں اور نہ ہی امثلہ لاتے ہیں۔" البه" اور "المفقبه" کو بیان کرتے وقت انہاں ای طرح کیاہے۔ ت

له حوالدسابق جن ١٣٣٥ ع حوالد مابق م ٩٩،٩٨ عذف اضافه وتغير كلمات كرساته المخيص\_ س حوالدسمانق ص ۱۱۹،۵۳۱۱

چندایک مواقع پراییا بھی ہوا کہ آراء کے منسوب کرنے میں ان سے چوک ہوگئی مثلاً المفقه کے لغوی معنی سے مسلمان معنی بیان میں انہوں نے کہا قرافی نے اس بارے میں ابوا سحاق الشیر ازی کی رائے اختیار کی محالاتک میہ بات درستے نہیں ہے لے

> ا۔ ببکوئی رائے قتل کرتے ہیں تو بھی بھاراس کے فورابعد کہتے ہیں "ھندا فیدہ نظر" (عدم ظہور کی وجہ سے یام محل غور ہے) مگراس کی وجہ بیان فہیں کرتے۔

> > . کی ایک مئلہ میں متعدد آراء پیش کرتے ہیں مگران میں ہے کی کور جے نہیں دیتے۔

۔ بعض مرتبہ جمع الجوامع میں کلام ابن السبکی پر بعض شارحین کی طرف سے کئے گئے اعتر اضات بیان کرتے ہیں۔ گراس میں ان کی رائے کیاتھی اسے بیان نہیں کرتے ۔ ،

۔ بعض ناموں میں خلط ملط کر جاتے ہیں مثلاً ابن رشد کا نام نقل کرتے ہیں مگر اس میں وادا اور پوتے کی کوئی تفریق نیس کرتے۔ای طرح مطلقاً " الاهام" کالفظ لاتے ہیں مگر اس سے پیتانیس چلتا کہ امام سے مراد امام الحرمین ہیں یاامام دازی۔

موی طورے کتاب سبل العبارة اور فضیح الکلام ہے مگراس کے باوجود شیخ حلولو سے لغوی غلطیاں بھی ہو کیں مثلاً
"آل" کو "غیر" پرداخل کرنا جو کہ اکثر اهل اللغہ کے بیبال کی غلطی ہے اسی طرح " آل" کا بعض پرداخل کرنا
اور" آل" کا کل پرداخل کرنا جو کہ اہل اللغہ کے بیبال فضیح لغت عربیہ کے منافی ہے۔ اسی طرح " ہال" کے بعد
"ام" کا لانا جو کہ اکثر مؤلفین کے بیبال عام ہے مگر زیادہ سیجے بات میہ ہے کہ "ام" البحز ہ کے بعد آتا ہے اور اُؤ

لاافروروى مصنفك حنفي ( ١٩٠٣هـ ٨٥٥ه ) <sup>ع</sup>

اصولی بنوی مفسر، ادیب اور باحث تنے۔ کم عمری میں بی تصانیف لکھنے میں مشغولیت کی بناء پر مصنفک سے اللہ ہوئے بقوت کی بناء پر مصنفک سے اللہ ہوئے بقوت کی بناء پر مصنفک سے

#### ولفات اصوليه :

ا۔ الرافی کے مطابق ' حساشیدہ علی المتلویح ''اور حدیة العارفین کے مطابق ' حساشیدہ علی التو ضیح '' تالیف کیا۔ ہوسکتا ہے، انہوں نے دونوں حاشے تالیف کئے ہوں۔

ا. التحرير في شرح اصول البزدوى-بيكتاب ناتكمل ربي-

إذا يراق م ١٣٠١ على حواله سابق ١١٥١٠ الملحض \_

علامه بن المولی علی بن محمود بن محمد بن محمود بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشاهروردی البسطامی العمر وی الرازی العمری البکری مصنفک ۱۳۱۱، ۱۳۷۰) تسطنطنیه میس انتقال موا- besturdubooks:Wordpress.

الوصول الى علم الاصول.

۳\_ حاشیه علی بعض شروح البزدوی<sup>ل</sup>

عبدالرحمٰن ابن مخلوف الثعالبي (٨٨٧هـ ٨٤٥هـ) ٢

الجزائرے بجابیہ پھرتونس اور پھرمشرق کےعلماءے علم حاصل کیاا ور بعد میں واپس تونس لوٹ آئے اور گا فنون پرکتابیں تالیف کیں۔

مؤلفات اصوليد: "شرح ابن الحاجب الاصلى" تالف كى ي<sup>ع</sup>

احمد بن ابراہیم العسقلانی حنبلی (۸۰۰ھ۔۲۵۸ھ)<sup>ع</sup>

فقیہ ومؤرخ تھے۔حصول علم کے بعد تدریس وافتاء کی خدمات انجام دیں ، دیارمصریہ کے قاضی بنائے گئا کے حنابلہ کے مرجع ومعتمد تھے۔متعدد کتے تصنیف کیں۔

مؤلفات اصوليه:

ال نظم اصول ابن الحاجب وتوضيحه.

٢\_ شرح مختصر الطوفي في اصول الفقه.

شرح مخضرالطُّوفي كالمخضرتعارف:

موفق الدين ابن قدام خنبلي (متوفي ٦٢٠ هـ) نے كتاب وضة النساطير وجنة السنساطر وجنة المال اصول فقة تاليف كي \_ بعد مين مجم الدين الطّوفي الصرصري (متوفي ١٦هـ ) نے كتاب 'مسحة مصور وصة السولا الاصول على طريقة ابن الحاجب" تاليف كي اور يحرالعسقلا في ني كتاب "مشوح مختصو الطوفي "إلا جس كى كچھفصيل اس طرح ہے ہے كەعلامە العسقلاني نے اپنے ناناعلاءالدين على بن محمد الكتانبي العسفلاني أل "مسواد السفاظير ومشقائق الروض" كي جييش كى جۇخقىرالطّوفى لروضها بن قدامدكى شرح تقى اور پحرانهول خالا بعض ان فوائد كابھى اضافه كردياجن سے كتاب " سوادا لناظر" خالى تھى ياده فوابدشامل مونے سےرو كے تھے

كتاب 'سوادالناظر'' يَرْحِقَيق:

حزو حسین القعر نے اس کتاب پر شحقیق کر کے جامعہ ام القوی ہے ۱۳۹۹ھیں پی ایج ڈی کی ڈگری مالی

ل عدية العارفين٥/٥٥٤، الفتح أمين ٥٥/٣٠\_

ع ابوز يدعبدالرحن بن محرين مخلوف المعالبي (٣٨٠هم/٠٤٥٠) غالبًا تونس مين انتقال موا-

ع حدية العارفين ٥٣٢/٥مجم الاصولين١٩١/٢١(٢٣٥)\_

سي احدين ابراجيم بن تعرالله بن احدين محد بن الي الفتح بن هاشم بن تعرالله بن احد الكناني العسقلاني الأصل بم المصري (١٣٥١/١١١١١ هي مجم الاصولين ا/ ٧٥،٩٥١ (٥٠)\_

527

```
اران احدالبلیسی شافعی (متوفی ۸۷۸ھ)<sup>لے</sup>
```

انبول نے كتاب" التحقيقات في شرح الورقات للاها م الحرمين "تاليف كي ع

اناميرالحاج حنفي (متوفى ٩٧٨هـ)

فنيدواصولي <u>تص</u>

والفات اصوليد : انبول في "شيرح المتحرير في اصول الفقه" تاليف كي بيابن الحمام (متوفى ١٦٨هـ) لأناب" التحويو"كي شرح ب- ع

ان قطلو بغا حنفی (۸۰۲ھ۔۹۷ھ)<u>ھ</u>

اصولی،مورخ مقری اورمفتی تھے۔

مؤلفات اصوليه:

اله الراغي كمطابق انبول نے " حاشيه على شرح عبداللطيف بن ملك لمنار الاصول" تاليف كيا-

ا۔ حدائق الحقيد ميں مذكورے كانبول نے شرح مختصر المناد تاليف كى۔

٣- شرح الورقات الاهام الحومين في الاصول، هدية العارفين مين ان كى كتاب كايمي نام ندكوري-

ا۔ تخریج الاحادیث من اصول البزدوی \_ ا

ان مبرالهادي حنبلي (متوفي ١٨٥٠هـ) ٢

مؤلفات اصوليه: انبول في كتاب " تحفة الوصول الى علم الاصول "تاليف كى \_ 4

عبدالقادرالانصاري ما لكي (۱۸۴ههـ•۸۸ه)<sup>3</sup>

فقيه،اصولي بحوى مفسراور محدث تصيه

مُؤلفات اصوليه: انهول في "حاشيه على التوضيح شرح التنقيح" تاليف كيا\_ الم

إ مرئ احمد بن جمد المصر ي مراج الدين البيلسي شافعي اسكندريييس وفات ياتي \_

ع اليناح المكنون ١١/١٥ - ٤، هدية العارفين ١٩٣/٥ \_\_

ع شمالدين محمد بن محمد بن الحسن ، ابن امير الحاج الحلبي متوفى ٣ ١٥٥ ، ، صلب ميس وفات ياتي \_

فى زينالدين قاسم بن قطلوى بغا(۱۴۰۰م/۱۲ ١٣٠٥م) مصريس وفات ياتي\_

ل عدية العارفين ۵/ ۸۳۰ مالفته المبين ۳/ ۴۸ معدائق الحقيه وققير محرص ۴۳۳، ۳۳۵ نوس صدى جرى كے فقيها وعلها و لكصنوطيع نامي كشور ۱۲۹۷ هـ

س الفتي المين ١١/١٥٠

لم جمال الدين يوسف بن الحسن بن احمد برو عبد المهادي المقدى وابن الحاوي \_

الم حدية العارفين ٢/٥٩٠\_

ل مبداغادر بن ابوالقاسم بن احمر محى الدين الانصاري السعدي العبادي، مكه بي ولادت ووقات بهو كي - (١٣١١م/ ١٥٥٥م) -

ع حدية العارفين ٥/ ٥٩ ماس مين تاريخ وفات ٨٠ هد تدكور بي مجم الاصليين ٢/٣٥٣ (٥٥ ٥٠)\_

besturdubooks.Wordpless.cor

مؤلفات اصوليه:

٢\_ شرح التنقيح

ار حاشيه على التوضيح.

٣\_ شوح المناد للسنفي\_<sup>ع</sup>

سعدالدین خیرآ بادی حنفی (متو فی ۸۸۲ھ) ت

مؤلفات اصوليه:

ا ـ شرح اصول البزدوي . ٢ ـ شرح الحسامي ٢٠

احمدالاشیطی حنبلی (۸۰۲ھ-۸۸۳ھ) <sup>ھ</sup>

فقه اصول الغت عربية فرائض وحساب وعروض اورمنطق وغيره مين يدطو لى ركھتے تتھے۔

مؤلفات اصوليد :

ا۔ شرح منهاج البيضاوي ٢\_ شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب

اليناح أمكنون مين شرح منهى السول والامل في علمي الاصول والجدل لا بن حاجب لمُأوربُ

ابوبکرالجراعی حنبلی (۸۲۵ھ۔۸۸۳ھ) کے

فقیداورعالم دین تھے، نابلس ہے ۸۴۴ھ میں دمشق آگر نائب قاضی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں. أ ٨٦١ه يل قاہره آئے اور قاضى عز الدين الكناني كے خليف ہے اور تدريس كى ، اور پھروبال ہے ٨٧٥ه يس مُداَعُ. مؤلفات اصوليم: انهول نے "شرح المختصر في اصول الفقه للبعلي" تالف كي ـ

اس يرتحقيق :

۔ اس کتاب پرعبدالعزیز محمد میسی الفائدی نے تحقیقی مقالہ پیش کیااور جامعداسلامیہ مدیندالمنو رہ ہے، ۱۳۰۸، د کتوراه کی شہادت حاصل کی\_∆

ل محمد بن محمد بن عمر بن تطلو بغار كى الأصل مصرى ،سيف الدين البحر ي حفى \_

ع حدية الحارفين ٢١٠/٦\_ عدمالدين بن قاضى خيرة بادى الهندى الحنفى الزاهد\_

٣ حدية العارفين ٥/١٨٥ عدائق الحسديف بفقير محرص ٢٣٠٠-

هي شهاب الدين احمد بن اساعيل بن ابو بكر بن عمر بن بريد (بريده) الأهبيطي القاهري الاز هري (\*\*١٥/ ٨/١٣١٥)، مدينة الموره ش وفات إلا

ل اليناح المكنون ٥٤٢/٣٤ مدية العارفين ٥/١٣٥ ان مين تاريخ وفات ٨٨٨ هـ ندكور ب، مجم الاصليين ا/ ٩٨،٩٤ (٢٥) \_

ع. تقى الدين ابو يكرين زيدين ابي بكر الحسيني الجراعي الدمشقى الصالحي (١٣٢٧ م/ ١٧٧٨ء) تا بلس مين ولا وت اور دمشق مين وفات بإنّى. △ کشف الظنون ا/ ۱۱۱، اس میں الجراعی کے بجائے الخزاعی ندکور ہے، جم الاصولیون ۲/۲ (۲۳۵)۔

وهان الدين بن مفلح حنبلي (١١٥هـ١٨٥هـ)ك

نقِه، محدث اوراصولی تھے۔علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔آپ کے والد اور دا دامتاز علماء میں سے تھے۔ افتاء و ذالى دتعنيف اوردمشق ميس منصب قضاءكي خدمات انجام ويرب

و الله الله الله الله الله الله الموسول الى علم الاصول" تاليف كى جواس فن مين ان ك نونکی پردلالت کرتی ہے۔اس کا ایک نسخہ مکتبہ ﷺ عبداللہ بن حمید مکتہ المکرّ مہ میں اور دوسرانسخہ مکتبہ السعو دیپالعامہ وأن ين ١٩٥٥ فمبر ك تحت موجود ب\_

هاهالدین المرادوی حتیلی (۱۷۸ههـ۸۸۵هه)<sup>ت</sup>

فقيه واصولي تتصير قرآن كريم حفظ كيا يشخ الحنابلة تقى الدين بن قندى سے تفقد حاصل كيا قاضي القصاة بدرالدين عدلاً پ کے تلاقدہ میں سے تھے۔

الألفات اصوليد: انبول نے كتاب " تحرير المنقول في اصول الفقه" تاليف كي -حاجي خليف نے اس كانام بِنَاكِ : "تحرير المنقول و تهذيب الاصول" - بيكتاب ايك جلد سي بي اوله : الحمد لله الذي وفق للوالغ بيكتاب ايك مقدمهاور چندابواب برمشتل ہے جس میں مذاہب ائمهار بعد کوپیش کیا گیا ہے اوروہ اس میں امام الانتج ملك پيش كرتے ہيں۔ سے

البرومجرين قراموز حنفي (متو في ۸۸۵ هـ)<sup>ه</sup>

فقيه اصولي ومفسر تنص علام تفتازاني كے شاگر دیتھے اور روم کے مفتی بر ہان الدین حیدرالہروی ہے بھی مختلف علوم لُّ فَعِمْلِ كَاللَّهُ رِيْسِ وقضاء كے فرائض انجام ديئے۔

ئۇلغات اصولىيە:

ار حواش على التلويح في اصول الفقه . مرقاة الوصول في علم الاصول.

٣- مراة الاصول في شرح مرقاة الوصول . ۳۔ شوح اصول البزدوی. <sup>تے</sup>

لآب "مرقاة الوصول" كى شروح وحواشى:

ماضرونے مراة الاصول کے نام سےخود بھی اس کی شرح تالیف کی تھی جیسا کدان کی مؤلفات اصولیہ میں ذکر والن كاثرة كے علاوہ بھى مندرجه ذيل علماء نے اس كما بيرشروح وحواشى تاليف كئے:

> إ لا حال برهان الدين ابراجيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مصلح (١٣١٢ / ١٧٦٩ء) ومثق مين ولادت ووفات جو كي \_ المتالمين ١/ ٢٩مم جم الاصوليين ال ٥٤ (٣٠٠)\_

] لا من علا مالدين على بن سليمان بن احمد بن محمد المرادوي (١٣١٣م/ ١٣٨٠م) دمثق بيس وفات پائي \_ إ كُلْف الْطُنُون ال ٣٥٤ ، الفِّيِّ الْمُمِين ٢١٥٣ .

إ أرئن قراموز ملاخسر و،رومي الاصل متوتى • ١٣٨ وقسطنطنيه بين انتقال جوااور بروسا بين فن كئے مجے \_ إ دية العارفين ٢/ ٢١١، الفتح المبين ٣/ ٥١، حداكل الحقيه ، فقير محروص ٢٣٧٥\_

- مولی عثمان بن عبدالله الرومی حنفی (متونی ۱۰۳۱هه) نے تسهیل موقاۃ الوصول الی عُلْکہ ﴿ إِيْ تاليف كى ، جوايك مجلد ميں ہے، ايضاح المكنون ميں مذكور ہے۔ وهو تسر جسمة المراة على المرأا الحام
  - (٢) حامد آفندي بن مصطفى (متوفى ٩٨٠ اه) في حاشية للي مواة الاصول تاليف كياجوحاشيه الحامدي مضروب انہوں نے اے ۸۷۰ اومیں اے تالیف کیا تھا اور بیجا شیہ ۱۲۸ اومیں آستانہ ہے چھپ چکا ہے۔ <sup>یا</sup>
  - حامد بن مصطفیٰ القونوی الا فقد رائی حنی (متوفی ٩٨٠ اھ) نے کتاب شوح المواۃ فعی الاصول تالف کی۔ آ
  - (٣) سليمان بن عبدالله الزميرى حنى (متوفى ١٠٠١ه) نے حاشيه مراة الاصول شرح مرقاة الوصول لعلائم تاليف كياركشف الظنون ميس بيك تعليقه على مواة الاصول للازميري جبكه الصناح ألمكون الاز العارفين ميں ہے: شوح الموقاة لملا خسوو للازميوي اوردومري طرف مكتبه ولى الدين توكي ١٥ من حاشيه على مراة الاصول، مجلدان، لمحمدبن ولى بن رسول الازميري تدكور بيع
  - مصطفى ابن يوسف الموسناري حفى (متوفى ١١١ه) في صفته ح المحصول على مواة الاصول كنام حاشية تاليفكيا ـ كشف الظنون ميں ہے: "وحاشية كبيرة فيي جـلـد كبيـر لبعض شركاتي المثة لمصطفى آفندى البسنوى المصدري توفي بعد سنه ١١١٠ه " ٥
    - محمد بن احمد الطرسوى حنى (متوفى كاااه) في حاشيه على المواة في الاصول تاليف كيا\_ ي
  - (2) احمد بن مصطفى الخادمي حنفي (متوفى ١٦٥ اله) في حساشيسه على السعراة الاصول شسرح معرفياة الوحرا
  - مصطفى بن يوسف الموسناري حنفي (متوفى ١١٩٩هه) في صفتاح الحصول على مراة الاصول يعني يدانس مرقاة الوصول كى شرح ب\_\_
    - مصطفى بن عبداللدالودين (متوفى اسماء) في تقوير المواة حاشيه على مواة الاصول تالف كيافيا
  - محمد بن على التميمي (متوفى ٢٨١هـ) نے تعديل المرقاة وجلاء المراة كنام علاما مواة الوصول يرحاشي لكحارث

عبدالطیف بنعبدالعزیز ابن فرشته (متوفی ۱۰۸هه-۸۸۵هه) ان کاذ کر ۱۰۸ه کے تعمن میں ہو چکا ہے۔

لے الیناح المکنون۳/ ۲۸۸، هدیة العارفین۵/ ۲۵۷\_

ع كشف الظنون ا/ ١٩٥٤م يتم الاصليين ٢ / ٢٥ ( ٢٥٥) س هدية العارفين ١٩٠/٥\_

س كشف الظنون ١٩٥٢/٢، اليشاح المكنون ٢٣٩/١٠٥٠ مدية العارفين ١٥٨٥ ١١٥ الفتح المهين ١١٠ ١١٥، مجم الاصليين ٢/١٥٠ ١٠٠

هي كشف الظنون٢/ ١٩٥٤، اليناح المكنون٢/ ٥٢٣٠ \_

ی ایشاح المکون ۴/۲ ۲۸۸ مدیة العارفین ۵/۵ ۱۸ معجم الاصلین ۱/ ۲۲۸ (۱۸۱)\_

إيشاح المكون ٣/٣٣٧- في هدية العارفين ٢/ ٢٥٨\_

لي هدية العارفين ٦/٩٠٠١\_

ول الفح أميين ١٥٥/٣

صول

ر قاة

E\_

9/1

أامول فقد في تاريخ عبدِ رسالت سے عبدِ حاضر تک حصه دوم لايمالبقا ئي شافعي (٥٠٩هــ٥٨٨هـ) ك

محدث،منسر،مورخ اورادیب بیچے \_ دمشق میں سکونت اختیار کی ، بیت المقدی اور قاہرہ کے سفر کئے \_ جیدعلاء ے متفید ہوئے اور کئی کتابیں تالیف کیس۔

الله الله المرابع المرابع المرابع المعالجوامع للسبكي في الاصول" تاليف كي جوشر الرحان لابنائ معروف ہے۔ صدیۃ العارفین میں ہے۔ مشرح جمع الجوامع للسبکی فی الفروع مگر حقیقت یہ ہے ایکا کی فروع میں جمع البحوامع نامی کوئی کتاب نبیل تھی باکماس نام سے اصول میں کتاب ہے۔ تع

<sup>ز</sup> پلی بن محمد الفناری حنفی (۴۰۰ ۵۸ ھے۔۸۸۲ھ)<sup>ت</sup>

فتیہ،اصولی،نحوی، بیانی اورمفسر تھے۔ ملاخسر و، اصولی،حنفی (متونی ۸۸۵ ھ) سے علمی استفادہ کیا یہاں تک لکال حاصل ہو گیااور شہرت پائی۔حرمین شریفین ،شام ومصر، کے سفر کئے اور ارون میں مذریس کی ۔الفوا کداہیمیہ میں

. ملاخسرو حتى بوع في الكلام والمعاني ، والعربيه والمعقول واصول الفقه".

(ما ضرو۔۔۔ ہے تعلیم حاصل کی بیبال تک کے علم کلام، معانی،عربیه،معقول واصول فقد میں کمال حاصل ہو گیا۔) ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا۔ حاشیہ علی التلویح للتفتازانی تالیف کیاجوہندآ ستانداورقاہرہ سے جیمپ چکا ہے۔

١. شرح فصول البدائعير "وصول الروانع على فصول البدائع" كنام عاشية الف كيا-

؛ کورمظهر بقانے اس کے مختلف کتب خانوں میں نسخوں کی موجودگی کی نشاند ہی گی ہے۔ان میں سے ایک نسخہ برداللک معودریاض میں ۵۱۱۸ کے تحت موجود ہے۔ <sup>ح</sup>

المان موى الخيالي حنفي (متوفى تقريباً ٨٨٨ها ٥٠٨ه عا ٨٩٢هه) ٥

شکم، فتیہ واصولی تھے۔اپنے والداور دیگر اساتذہ ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف مدارس میں تذریبی نمات انجام دیتے رہے۔ حج کے لئے تشریف لے گئے۔

ل الكن برهان الدين ابراميم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي بشامي الأصل (٢-١٣٨ء - ١٣٨٠ء) ومثق ميس وفات پائي \_ ] مُنْ الظنون ا/ ٥٩٦ معدية العارفين ٢/ ١١٨ مجم الاصولين ا/ ٢٥/ (١٠٠)\_

ا من بنائ بن محرشاه شمل الدين المخفاري (١٣٣٧ء عا٣٣٩ء ١٣٨٠ء) تركي بيس ولاوت اور بروساييس وفات پاتي \_ إ درية العارفين ١٨٨٥م القوائد المحميد بص ٢٢ مالطبقات السنية ٢/ ٩٠١م الفتح المبين ٢/ ٥٥م جم الاصوليين ٢/ ٥٩ ، ٥٥ (٢٩١)\_ إ حملا ين احمد بن موى الخيالي متوفى ١٣٨١ وتقريباً \_ Destudubooks.WordPress.

مؤلفات اصوليه:

ار حاشية على حاشية الجرجاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب.

٢\_ حواش على التلويح.

٣\_ حاشيه على منتهى السول والامل .

احمد بن موی خیالی کی پہلی کتا ہے کی تفصیل اس طرح ہے کہ مختصرا بن الحاجب پرعضد الدین عبدالزخمٰ نائن ہو الا يسحب متوفى ٥٦١ه من شرح لكهى ال شرح پرسيدالشريف على بن محد بن على جرجاني متوفى ٨١٦ه في الم ال حاشيه برخيالي في حاشية ريكياك

سليمان الابشيطي شافعي (٥٠٨هـ ـ ٨٨٨هـ)

ان کے بارے میں تاریخ وفات ۱۱۸ھ کے تحت گزر چکا ہے۔

محمد بن ابو بكرالمشهد ى شافعى (متو في ٨٨٩ ๑ ) ٢

موَّلقات اصولیہ: انہوں نے ''شوح منتھی السوال والامل لابن المحاجب'' تالیف کی ہے۔

محمه بن خليل البصر وي شافعي (متوفى ٨٨٩هـ) ٢

مؤلفات اصوليه: انبول في "شوح نبذة الالفيه في الاصول الفقهيه للبرماوى" تالِف كَ جَرُّمُهُ برماوی شافعی (متوفی ۸۳۱هه) کی کتاب نظم الفیه فی اصول الفقه کی شرح ہے۔ <u>ه</u>

ابن قاوان شافعی (۸۴۲ھ۔۸۸۹ھ)

مكمالمكرّ مدمين كمال بن البهمام سے مختصرا بن الحاجب پڑھی اورامام الكامليہ سے اصول فقہ وحدیث كادارالا سے خاص طور پرالمنہا ج الاصلی اورمواضع من شرح پڑھی۔ دمشق میں فقہ واصول فقہ وغیرہ زین الخطاب وغیرہ ۔،ا كيا... شهاب الابشيطى بهي آپ كاسا تذه مين شامل ين-

مؤلفات اصوليه: انبول ن "شرح الورقات في الاصول لامام الحرمين" تايف كا الح

شرف الدين العمر يطي شافعي (متو في ٨٩٠ هة تقريباً)^

موَّلقات اصوليم: انبول نے تسبهل الطرقات في نظم الورقات للامام الحرمين تاليف كي۔ <sup>3</sup>

ل كشف انظنون ٢/ ١٨٥٤ الفوائد المصيه جن ٢٣٠ ، الطبقات السنية ١١٣/٢ (١٩٩) مجم الاصوليين ٢٣٣، ٢٣٣ (١٨٥) -

ع ابوالفتح بها والدين محمد بن ابويكر بن على المشبد ى القاهرى مصرى ـ على حدية العارفين ٢١٢/٦ ـ ع محمد بن خليل بن محمد البعر وى الدمشقى محب الله الشافعي ـ هدية العارفين ٢١٣/٦ ـ

ل حسين بن احمد بن محمد بن احمد الكيلاني على وابن قاوان (١٣٣٨ م/١٨ م) كيلان ميس ولاوت مولى \_

عي مجم الاصوليين ٢/١٢ (٢٩٥)\_ 🛆 شرف الدين يخي بن نورالدين موي بن رمضان بن عمير والعريطي شافق ـ مي حدية العارفين ٢/٥٢٩\_

لناليامسوني حنفي (متوفى ٨٩١هـ)<sup>ك</sup>

نتیہ اصولی اور میں متھے۔علماءروم سے مخصیل علم کے بعد ملاخسر وکی خدمت میں حاضر ہو کرعلوم اصلیہ ،فرعیہ اور اُدِمامل کئے۔ تدریس کی اور شبر قسطنطنیہ میں قاضی رہے۔

والفات اصوليد:

ال حاشيه على المقدمات الاربع ،كشف الظنون بين اسطرح مذكوره ب\_ تعليقة على المقدمات ابع اولها: بعد حمد واجب العقل الن كباجاتا بكراس كتاب كوانهول في سلط ومحرخان فاتح كريك الناكياتها يطلق المورودية العارفين مين اس طرح مذكوره ب: تعليقة على مقدمات التوضيح في الاصول يط ار حاشيه على حاشيه شرح العضد على المختصر للسيد.

لنُسَاظنون میں ہے کہ بیحاشیہ وہاں تک ہے جہال تک حاشیہ ابن الفضل تھااوراس کا آغاز یوں ہواہے: احسمد ک للهم بالهل الحمد والثناء الخ \_ كماجاتا بكرانهول في اس كتاب كقصنيف كرك سلطان محدخان كوهديم بيش لاِقِل<sup>ع</sup> مکتبه عثمانیه حلب میں ۳۰ مجموعه ۱۸\_۸۱اکے من میں موجود ہما*ں کے علاوہ بھی گئی جگہاں کے نسخے موجود* ہیں۔ r حواش على التلويح\_@

حاشیه علی شوح منتهی السول والامل \_ <sup>1</sup>

لہاللہالد هلوی (متوفی ۸۹۱ھ)<sup>کے</sup>

عالم،اصولیاور محقق تھے۔

وُلَفَاتُ اصُولِيهِ : اتْهُول نِي كَتَابِ افاضة الانوار في اضاءة اصول المنار في اصول الفقه تاليف كي \_ ارانشهاب الدين احمرشرواني حنفي (متوفى ۸۹۲ھ)<sup>4</sup>

الألفات اصوليه: انبول نے حاشية على شرح العضد لمنتهى السول والامل تاليف كيار مل

يا حنابن عبدالصمدالسامسوني متوفى ١٣٨٦ه-

إ كف الفون ا/ 499 معدية العارفين ٥/ ٢٨٨م جم الاصليين ٢/٨٨م ١٤٥ (١٤٥)\_

إ هدية العارفين ١٨٨/٥ من كشف الظنون ١٨٥٦/٢.

إ كف اظلون ا/ ١٩٤٠\_ یے حدیۃ العارفین ۲۸۸/۵

غ الفصائل معدالدين عبدالله بن عبدالكريم وهلوى متوفى ٥ ١٣٨٥-

إهدية العارفين ۵/ ۴ ١٠٠٤ ، الفتح المبين ٢/ ٦ ٥ \_

إ شمالدين محد بن شهاب الدين احد شرواني حنفي \_

خ عدمیة العارفین ۲/۴۰/۳\_

wordpress.cc

## احمد بن اساعيل الكوراني حنفي (١٦٨ هـ ٨٩٣ هـ) ا

حصول علم کے لئے بلا دروم ہے ومثق بیت المقدی اور قاہرہ گئے۔سلطان مراد خان نے آپ کی عظمت کے اعتراف میں مدرسہ بروسا آپ کے سپر دکردیا۔سلطان محد خان جب تخت نشین ہوا تو وزارت کی پیش کش کی گرانہلا نے قبول نہیں کیا مشاہ کے ایس منصب قضاء پر فائز کئے گئے۔آپ وزراء مملکت اورسلطان کوان کے ناموں سے پکارتے،سلطان کو سلم ومصافحہ میں پہل نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی دست بوی کرتے اور ندان کے پاس بغیر بلائے جاتے تھے پخت علوم وفنون پر بہت تی کتابیں کھیں۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب'الدور اللوامع فی شرح جمع الجوامع للسبکی فی الاصول تالیف کی۔وہ ۲۱ دیس اس کی تالیف سے فارغ ہوئے تھاس کتاب کا آغاز اس طرح ہے: الحسد الله الله شید بمحکمات کتابه المخ اس کتاب کے تی مقامات پر نسخ موجود ہیں۔ ی

احدالطُّوخي شافعي (١٨٥٧هـ٩٩هـ)

فقە، حدیث، اصلین ، لغت عربیہ منطق ، معانی ، فراض ، حساب ، قرات اورتصوف میں کمال رکھتے تھے۔ مؤلفات اصولیہ:

ا\_ نظم جمع الجوامع للسبكي.

الخرمان الورقات الامام الحرمين (الزيدة في الاصول).

اوله: قال الفقير احمد الطوخي الحمد لله هو الولي

ماامتد علمه الى الطلاب

اخره : وتابعيه السادة الانجاب

۳ نظم المغنى. الله عبد الرحم المغنى المعنى المعنى المعنى عبدالرحم المعنى المعن

ادب بخوواصول میں یدطولی رکھتے تھے۔

مُوَلَّقُاتُ اصُولِيهِ: اثْبُولَ نَے كَتَابِ "شَرِحَ مِنَارِ الأنوارِ للنسفى" تَالِيفَ كَلَ حَارِي فَلِيفَ فَكَ مَمَازُوجِ وَجِيزِ اقْتَصَرِ عَلَى ايسر شَيْ يَمَكُنَ عَلَيْهِ الاقْتَصَارِ لَيْغَنِي حَمَلَهُ فَي الاسفارِ عَن كَثُرةَ الاسفارُ

ل شرف الدين احمد بن اساعيل بن عثمان بن احمد بن رشيد ابن ابراجيم شباب الدين الشبر زوري المحمد اني التمريزي قابري ثألًا حني (١٣٨٠/١٣٨٠) فتطنطنيه من وفات بإتي-

ع حدية العارفين ١٣٥/٥ مجم الاصوليين ا/ ٩٩ ١-١(٢٢)\_

س شبهاب الدین احمد بن محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد رجب الطّوخی قابری «این رجب (۱۳۳۳ه / ۱۳۸۸») طوخ میں ولادت اور مکد می وفات الله مع کشف الظنون ۲/۲ ۴۰۰۰ معدیة العارفین ۵/ ۱۳۵م مجم الاصلیمین ۱/ ۲۱۷ / ۲۱۲ (۱۱۲)۔

هے زین الدین عبدالرحمٰن بن ابی الرحمٰن بن ابی بحر بن محمد ابن العینی (۱۳۳۳ء/۱۳۸۸ء)وشق میں وفات پائی۔

```
الرُّرُى كَا غَازَال طرح بوتا بِ : السحمد لله الذي جعل الاصول شرعه منارا النح انبول في الكالله الله
                                                                        عنوال ۸۲۸ ه میں فراغت یا ئی <sup>لے</sup>
                                                            ل نظیب الفخریه شافعی (متو فی ۸۹۳ هه)<sup>یا</sup>
                          ·وُلَاتُ اصولِيه : حاشيه على شرح منتهى السول والامل للقاضي عضد _ <sup>__</sup>
                                                                زر کی التونسی مالکی (متو فی ۸۹۴ھ)<sup>سے</sup>
                                                                     افتيهاصولي منطقي اوراديب تتصيه
           لانیالاردبیلی (متوفی ۸۹۵ھ)<sup>ت</sup>
    وُلفات اصولیم: أنهول نے كتاب 'تهاية الوصول شرح منهاج الوصول البيضاوى" تاليف كى _ <sup>كے</sup>
                                                             آنالدين ابن زهره (متوفي ١٩٥٥ه)٥
، مهری میں میں ہے۔ ہیں ہے۔
اوُلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب' بھے جہ السوصول" تالیف کی جو پانچ مجلدات میں ہے۔ بید کتاب ابوزید
                الديني (متوفي ٨٩٥هـ) كي نهاية الوصول شرح منهاج الوصول للبيضاوي كي شرح ہے۔ ف
                                                         ئانالدىن ابن يكان حنفي (متوفى ٨٩٥هـ)<sup>ك</sup>
          مُؤَلِّنَاتَ اصُولِيد : انْبُولِ نِي " تعليقه على اوائل التلويح للتفازاني في الاصول " تاليف كيا_<sup>!!</sup>
                                        اندين عبدالرحمٰن حلولوالمغر بي مالكي (متو في ٥٥٨ه يا ٨٩٨هـ)
                              ان کی مصنفات اصولیہ کا تحقیقی تجزبیتار تخ وفات ۸۷۵ھ کے تحت گزر چکا ہے۔
                                                             الالعبار احمد بن زكري (متوفى ١٩٩هـ) كل
                                             فتيه اصولي مفسراور بعض دوسر ےعلوم میں دسترس ر کھتے ہتھے۔
 الكُلُات اصوليد: أنبول في كتاب معاية المرام في شوح مقدمه الامام" تاليف كى اوربيكتاب امام الحومين" ك
                                                          فدر پرٹر نے جوالور قات کے نام سے مشہور ہے۔
                                        ا كف اللون ١٨٢٥/٢ معدية العارفين ٥/١١٣٥م جم الاصوليين ١٠٥٥ ١٠١١ ١٥ (١١١١)_
                                                                          إبدار يزمحه بن محر ابن الخطيب أتحر بيد
                                             س حدية العارفين ١٥٥/٢_
                                                                إلابلاله محربن احمرابراتيم التركي التوثسي متوفى ١٣٨٨ء
```

ل ابوزيدر كن الدين محمد بن احمد بن محمد الاردبيلي\_ تائ الدين ابوالفشل عبدالوباب بن محد بن يحى الطرابلسي ، ابن زهره-مل سنان الدين يوسف بالى بن محمد يكان بن ارمغان رومي ، ابن يكان -۱۲ ابدالعباس احد بن ذکری المانوی النمسانی متوفی ۱۳۹۳ء۔

دِالْحَالِينِ ١/١٥٥\_ ه ایناح المکون ۱۹۳/۲۹۳\_

إيذاح المكون ٢٠١٢م ٢٠ يم/١٩٣\_ إحدية العارفين ٢/ ٥٢٩\_ اوله: قبال الشيخ.... سيدى ابوالعباس احمد بن زكرى: الحمد لله ذى الجلال والآكزيمييييية أمسا بعد فسان بعض السطلية ... سسالسنى أن اشرح لسه صقدمة اصام الحرمين التي صعبالم العولين التي صعبالم العول الفقه ... وسميته بغاية المرام في شرح مقدمة الامام ".

اخره: فيستاقص قبول النقبائل: كل مجتهد مصيب، هذا اخر مارويناه في هذا النقييد إوبدا الحمد والصلاة) وارلكتب الممر بييس ٣٨٨ نمبر كتحت الكانسخ موجود بيا

يوسف بن حسين الكرماستي حنفي (متو في ٨٩٩هه يا ٩٠٠هه) ي

اصولی، فقیہ، بلاغی اورادیب تھے۔خواجہ زادہ کے شاگر دوں میں سے تھے انہوں نے بقر رکسی خدمات انجام لا اور کئی شبروں مثلاً قسطنطنیہ وغیرہ میں قاضی رہے۔

مؤلفات اصوليد:

ار اصول فقه میں" الوجیز فی الاصول" کے نام سے ایک مختم تالیف کیا۔
 ۲ر زبدہ الفصول فی علم الاصول .

عاجى خليف ناصول فقد يس ان كى اس كتاب وبدة الفصول "كاتذكره اس طرح كيا:

" الوصول الى علم الاصول لعله زيدة الفصول الى علم الاصول للمولى يوسف بن حسن الكرماستي المتوفى سته ٢ • ٩ هـ وهـ و منن مشتـمل عـلى عشرة ابواب ثم اختصره في كتاب مشتمل على مقدمة وثمانية ابواب وسماه الوجيز ". ]

(بهت ممكن بك يوسف بن حسين الكرمائق (متوفى ٩٠١ه مه) في تاليف "الموصول السي علم الاصول" ادر وبلة الفصول الفصول الفصول الموسول المعتن بادر من الفصول المعتن بادر من المعتن بادر من الفصول المعتن بادر من المعتن بادر المعتن المعتن بالمعتن المعتن الم

كتاب "الوجيز "كاتحقيق تجزيه :

کتاب دس مراصد پرمشتل ہے۔ هه صداده است مقدمه اوراسول

موصد اول: مقدمهاورا صول فقه کی تعریف میں ہے۔ ا

موصد ٹائی: عالم کے لئے کس صالع واجب لذاتہ کے وجود کا ضرور ری ہونے ہے متعلق ہے۔ مرصد ٹالث: لغت عربیہ کے مباحث سے متعلق ہے اس کو آٹھ مباحث میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مجٹالا حقیقت مجاز صرح کی کنایہ میں ہے۔ مبحث ٹانی: خاص عام مطلق ومقید ہیں۔ مبحث ٹالث ، مشترک و دُول اُ

ل كشف الظنون ٢/١٥٤ مجم الاصوليين ٢١٣،٢١٣ (١٥٤)\_

ع يوسف بن حسين الكرماسي متوفى ١٢٩٣، وتسطنطني بين انقال بهوا كشف الظنون ١٥٠١٥١٥١٥١١ من بين بين تاريخ وقات ٩٠٩ هذاوب ع ع حدية العارفين ١٤٧٣/٦، الفواكد أبيحيه ص ٢٢٤ تحقيقي مقدم على الوجيز في اصول الفقد ، امام كراماسي متوفى ٨٩٩ ، احمر ججازي القام الأالم المستب الثقافي ١٩٩٠ - .

11

11-9

مولة

حسن مؤلفه

لے حوالہ: سے حدید

ع مجمال في مجمال بیان میں ہے مبحث رابع عبارۃ (النص) اشارۃ ، الد لا لہ اور اقتضاء کے بارے میں ہے۔ مبحث خام سلامین ظاہر بقص مفسر محکم اور متقابلات میں ہے۔ مبحث سادس "البیسان "میں ہے۔ مبحث سابع منطوق و مفہوم میں ہاور مبحث ٹامن حروف معانی کے بیان میں ہے۔

موصد رابع : احکام میں ہاور مرصد خامس : الکتاب کے بیان میں ہے۔

موصد سادس : النة من إورم صدسالع : الاجماع من ب

موصد ثاهن : القياس مين إارمرصدتاسع : المعادضه وتوجيع مين إور

موصد عاشو : اجتهادی<u>س ہ</u>۔

کتاب" السوجیز فی اصول الفقه" بذات خو:ایک متن ہے جو کس کتاب کی شرح نہیں ہے یہ کتاب احمد حجازی النا کی تحقیق کے ساتھ المسکتب الثقافی مصر ہے۔ ۱۹۹۰ء میں حجی ہے۔

حمدوصلاة کے بعدان کلمات سے آغاز ہوتا ہے:

"وبعد: فهذا ماقصده اضعف عباد الله: يوسف بن حسين الكرماستي من تحرير اصول الحنفية، مع الاشارة الى اصول الشافعيه ، معرضا عن الدليل والمثال ، الانادرا فيماشتذت الحناجة اليه، تسهيلا للطالبين، لثواب رب العالمين وسماه عند اختتامه. بلطفه تعالى وجيزا وحيزا ونساله ان يجعله بالقبول جديراً. ورتبته على (عشرة مراصد)

(وابعد: الله کے مُزورترین بندے یوسف بن حسین الکرمائی نے ان حفی اصول کو ضبط تحریر میں لانے کا ارادہ کیا اس میں اصول شافعی کی طرف بھی اشارے ہیں۔ مگر دلیل ومثال سے اجتناب برتا گیا ہے ہاں البت شدید خرورت کے وقت ایسا کیا گیا ہے مگر بہت کم ، تشنگا وملم کی آسانی اور اللہ تعالی سے قواب طلب کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔ میں نے اس کا نام آخر میں رکھاہم اللہ تعالی سے اس کی قبولیت کا سوال کرتے ہیں اور میں نے اسے دس مراصد پرمرتب کیا ہے)

زالدین الهادی الیمنی شیعی زیدی (۸۴۵ هه\_۹۰۰ ه ) <sup>ت</sup>

مُوَلِقًات اصوليه: انبول في كتاب "شرح المنهاج للقرشي في الاصول "تالف كل ي

<sup>ص</sup>ن بن علی الرجراجی (متو فی نویں صدی ہجری)<sup>ع</sup>

مُولفات اصوليد: انبول في "كتاب شوح تنقيح القرافي في الاصول" تاليف كي . في

#### 444

یا نوارسابق م۵۔ سے عزالدین بن الحس بن علی بن المؤید بن جرئیل الیسنسی المهاوی۔ عدیة العارفین ۱۹۳۵ء سے حسن بن علی الرجراجی الشوشاوی (یار فیق عبدالواد بن حسین الرجراجی ) متوفی پندرھویں صدی عیسوی۔ فی تم لامولین ۲/ ۲۵۰۔ besturdub

لفل چبارم

# رہویں صدی ہجری کے اصولیون اوران کی اصولی خدمات کا تحقیقی تجزیہ

الإيمدي جرى مين علمي اسياسي ودين حالت برايك طائران نظر

ال صدی میں مصرے عباسی خلافت کا خاتمہ موا اور سلطنت عثانیہ نے ان کی جگہ لے لی سلسل میں پھتھ تھیں ہے۔

ہے کہ متوکل کے بعداس کالڑکا مستمسک باللہ ۹۰ ہے میں اس کا جانشین ہوا ، اور مستمسک کے انتقال کے بعد متوکل علی لا اقدہ میں خلافت عباسی کی خلافت کے چوتھے برس ۹۲۳ ہے میں سلطان سلیم اوّل عثمانی نے مصر بند کرایا میں الیک کی حکومت ختم کردی ، متوکل نے عثمانی خلیفہ کے حق میں دستبرداری قبول کرلی اور آنخضرت کے انتہا کہ ہم ہمار کہ جو خاندان خلافت میں بطور نشان خلافت کے متوارث چلے آئے تھے اور حرمین بیان کا خیاں سلطان کے حوالے کردیں ۔اس دن سے خلافت قریش سے نکل کرعثانی خاندان میں چلی گئی اور براک میں کے ساتھ مصری عباسی خلافت بھی ختم ہوگئی ۔ ا

دومری طرف سلطنت عثانی کا تاریخی پس منظر کچھ یوں بنتا ہے کہ اد طغرل کے بعداس کے بیٹے عثان خان اول ان شان ہوکر ۱۲۸۸ء میں دولت عثانی یک سنظر کچھ یوں بنتا ہے کہ اد طغرل کے بعداس کا ایک ہر دلعزیز و کہ بھا ہوں تھاں خان خان خان کا ایک ہر دلعزیز و کہ بھا ہوں تھاں کے بعداس کا بیٹا اصغراور خان (۱۳۲۱ء ہے ۱۳۵۹ء) تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس کا بڑا بیٹا علاؤ کہ بنال کا دزیر بنا اور خان کے بعداس کا میٹرا ہوگئی کہ ایران اور عرب کے طلبہ وہاں حصول تعلیم کے لئے تھے چلے آتے ، ان ایس سروصہ کی درسگاہ تو اس قدر مشہور ہوئی کہ ایران اور عرب کے طلبہ وہاں حصول تعلیم کے لئے تھے چلے آتے ، ان سلطنت عثان کے بہلا مدرسہ قائم کیا گیا۔ اس عبد میں اور خان کے جیٹے اکبرسلیمان باشا کے ہاتھوں تھر لیس میں ان اس سلطنت عثان یک بہلا مدرسہ قائم کیا گیا۔ اس عبد میں اور خان کے جیٹے اکبرسلیمان باشا کے ہاتھوں تھر لیس میں ان ان اور عرب میں قدم کہ کو جی بار کا تھان کے ایک اس کا مقاد دو ہی صدیوں میں تیلی پولی سے ویا نا تک وسیع ہوگیا۔ عرب مجاہدوں نے بار اسلانت کی داغ بیل ڈالی جس کا حلقہ دو ہی صدیوں میں تیلی پولی سے ویا نا تک وسیع ہوگیا۔ عرب مجاہدوں نے نظر ان کی داغ بیل ڈالی جس کا حلقہ دو ہی صدیوں میں تیلی نولی سے ویا نا تک وسیع ہوگیا۔ عرب مجاہدوں نے نظر ان خان نے اس بیل کیا در خان کی سیات میں تیل ڈالی جو چھی دول کے نقیہ باز نظری علاقوں پر قبضہ کرنے کے علاوہ بعض ترکی ریاستوں کو بھی دولت نہ دوست دی۔ ایشیا کی داخ بیک کے بقیہ باز نطری علاقوں پر قبضہ کرنے کے علاوہ بعض ترکی ریاستوں کو بھی دولت نہ کہ میں تال عثان کی سے بات کی میں میلی تو کی سر پرتی آل عثان کی داختے سے علوہ فون کی سر پرتی آل عثان کی دائے تھوں کو بوئی کی سے دول کی میں برتی آل عثان کی دائے سے معلم وفون کی سر پرتی آل عثان کی دائے بیک ان کی دائے میں تو میں دیکھوں کی میں برتی تال عثان کی دائے کے علاوہ کو بوئوں کی سر پرتی آل عثان کی دائے دیا جو کی کی دائے کی میں برتی آل عثان کی دائے کیا دول کی دیا میں کو میں کی دائے کی سیاد میں کو کی دائے کی دائے کی دائے کی کی دائے کو بیا میں کو کی دائے کی دائے کی میں کی دائے کی دائے کی دیا تو کی کی دول کی دول کی دیا تو کی دیا تو کی کی دائے کی دائے کی کی دائے کو کی کی دول کی دول کی دول کی دیا تو کی کی دول کی دیا تو کی دول کی دول

إ له فأاملام، خلافت عباسيه، شاه معين الدين ندوي ٩٦/٣٩ سرفنص سعيدا عج اليم تميني كراجي ٣٤٣٥ -

ا یک امتیازی خصوصیت بھی اورعثمان خان کا بیا ختصاص بھی بہت نمایاں تھا بڑے بڑے مشہور علماء اور مشارکے ان کھی۔ مصاحبت میں تھے۔ بروسہ کے علم وفضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب وہ سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ ندر ہلاد عرصہ تک بیشہرار باب فضل و کمال کا مرکز رہا،اور خان کے بعداس کا بیٹا مراد (۱۳۵۹ء۔۱۳۸۹ء) تخت نشین ہوا۔

مراد نے اپنے عبد حکومت میں سلطنت عثانہ کوا پناپ کے مقابلہ میں پائچ گنازیادہ وسعت دی۔ تھے لیں آفریا

مراد نے اپنے عبد حکومت ان مرحد ویہ اور بوشیا بھی دولت عثانیہ میں شامل ہو گئے ۔ مراد نے عیسائی علاقوں کو دیکیں کرکے

اسلامی حکومت قائم کرنے کے باوجود کسی عیسائی کو قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا۔ مراد کے بعد اس کا بیٹا بایزیداول بلدم

(۱۳۸۹ء۔ ۱۳۸۹ء) جائشین ہوا اس کے دور میں بھی فقو جات جاری رہیں ، یونان وغیرہ فتح ہوئے ۔ جنگ انگورہ می

سامہاء کے فیصلہ کن مرحلہ میں بایزید کو تیمور جوالیہ تا تاری مسلمان امیر قبات ہوگیا۔ تیمور نے عثانیہ کے باتری والی والت کا انگورہ میں بایزید کے ساتھ ہی دولت عثانیہ کے باتھوں تکست ہوئی ، اس کے چندہ بالا والت کی ریاضی کر گیا۔ جبور نے عثانیہ کے باتھوں تکست ہوئی ، اس کے چندہ بالا کہ نظام ترکی ریاضی تیمور نے عثانیہ کے باتھوں کی اور نے باتری کی باتھوں تک ہوگی کی باتھوں تک سے باتھوں کی اسلامیت کی امراد کی امیروں کو والیس ولادیں اور ایشائے کو چک بظام کلیہ آل عثان کے ہاتھ سے نکل گیا۔۔۔بایزیل وفات کے وقت ایشاء اور بورپ وفول میں سلطنت عثانیہ کے تمام قدیم مقبوضات پر قبضہ اور فیصلہ کیا بالا بلکہ ان کی امیروں کی ویادہ کی سلام تیا ہوں بیٹوں نے مختلف مقامات پر قبضہ اور فیصلہ کیا بالا بلکہ ان اور جبیں بیسٹی نے 'بروصہ' میں اور محمد کیا تھوں میاں میاں کے اندر نہ صرف سلطنت تا کہ کیا ہم مقبوضات پر قبضہ اور فیصلہ کیا براہیا ہم ان کیا ہوں بیٹوں نے دیک ان اور جوقا بیٹا مول بھی باتھ یا قبل مار نے لگا جھم اول (۱۳۱۳ اور اور میں بھی اسلام تا تا ہماء) کے بعد اس کا بڑا بیٹا اس کی سلطنت قائم کر کی ۔ اور چوقا بیٹا مول بھی باتھ یا قبل مورد کیا ہے حلقہ اطاعت سے نگل جان والیا۔ بیر سے معلقہ اطاعت سے نگل جان والیا۔ بیر سے معلقہ اطاعت سے نگل جان والیا۔ بیر سے مقد اطاعت سے نگل جان والیا۔ بیر سے میں جدید مقبوضات کیں۔

مراو ثانی کے بعداس کا بیٹامحمہ فاتح (۱۳۵۱ء۔۱۳۸۱ء) جانشین بناءاس نے قسطنطنیہ فتح کیا۔محمہ ثانی ہے آبا گیادہ مرتبہ سلاطین اسلام قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے تھے لیکن فتح کا سبراای کے سررہا۔ سرویہ میں کا میابی ہے داخلے کے بعداد بعدان وقت ہنگری کے زیرتسلط تھا کی طرف متوجہ ہوا۔ یورپ نے صلیبی جنگ کا اعلان کردیا،محمرکو یہاں کا میابی حاصل نہیں ہوسکی۔۱۳ ماء میں بوسنیا کو دولت عثانیہ میں شامل کرلیا گیا۔ ای طرح کرمانیہ، یونانی مجم الجزائر، کر ہیا۔ ولا چیا،البانیہ اور ہرزیگو ویا بھی دولت عثانیہ کا حصہ بن گئے۔

محراہل علم وفضل اورار باب کمال کا قدر دان تھا اس نے متحدیں اور درسگا ہیں بنوائیس ،اعلیٰ درہے کی درسگا ہیں عہد حاضر کے کالجوں کے برا برخص ۔ان کے فارغ انتحصیل طلبہ کو' دانشمند' ایم اے کی سند دی جائی لیکن جماعت علاما رکن بننے کے لئے دانش مند کی سند لینے کے بعد فقہ اوراصول فقہ کا ایک طویل نصاب مکمل کرنا پڑتا تھا۔سلطان محمۃ الٰ کی بعد ان کے بیٹے بایز ید ثانی (۱۳۸۱ء۔۱۹۲۰ء) کے تنتخص بعد ان کے بیٹے بایز ید ثانی (۱۳۸۱ء۔۱۹۲۰ء) تخت نشین ہوئے اور کچروہ اپنے بیٹے سلیم اول (۱۳۱۲ء۔۱۹۲۰ء) کی میں دستبر دار ہوگئے اس کے عبد میں ایران ،شام ،مصر اور حرمین شریفین میں سلطنت عثانیہ کا پر جم افتد ار اہرانے لگا ان کے بعد سلطان سلیمان اعظم (۱۵۲۰ء۔۱۵۲۱ء) قانونی جانشین ہوئے اس نے بلغراد ،روؤس ،سنگر کی وغیر دوئے کے بعد سلطان سلیمان اعظم (۱۵۲۰ء۔۱۵۲۱ء) قانونی جانشین ہوئے اس نے بلغراد ،روؤس ،سنگر کی وغیر دوئے کے بعد سلطان سلیمان اعظم (۱۵۲۰ء۔۱۵۲۱ء) قانونی جانشین ہوئے اس نے بلغراد ،روؤس ،سنگر کی وغیر دوئے کے بعد سلطان سلیمان اعظم (۱۵۲۰ء۔۱۵۲۱ء)

ordpress.cc

طبان فود عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ اور علوم وفنون کا سرپرست تھا اس کی تصانیف ترکی اوب میں امتیاز کھی۔ جُبت دکھتی ہیں۔ان کے بعد سلیم ثانی (۲۷ ہاء۔۱۵۷۳ء) تخت نشین ہوا۔ وہ تصوف کا دلداد و تھا اس ضمن میں اس کی نمین فوجات الصیام مشہور ہے۔ان کے بعداس کا فرزندا کبر ثالث (۱۵۹۵ء ۱۹۰۳ء) میں جانشین ہوا اور اس کے بدال کا ہمیا اتعداول (۱۹۰۳ء۔۱۹۱۷ء) جانشین بنا۔سلطان احمداول کے بعد دولت عثمانیہ کے رائج دستور کے خلاف ان کے بیچے کے بجائے اس کا بھائی مصطفی (۱۲۷ء۔۱۹۲۳ء) تخت نشین ہوا۔ ا

#### اون صدی ججری کے متاز اصولیین:

### مولی منج کی امتیازی خصوصیات:

اں دور کا ذکراس وقت تک نامکمل رہتاہے جب تک بینہ جان لیا جائے کہاس دور میں علما ہ تقلید کرتے اوزاجہ تباد ادافال میں ترجیح تک نہیں کرتے ،اسی طرح مؤلفین اپنی کتابوں کے متون میں مشکل اسلوب کو اپناتے پھراس کی فراکردیتے پھراس پرحواشی لکھ دیتے اور اعتراضات و جوابات کی بھر مار کردیتے۔وسعت وہنی پیدا کرنے کی خاطر خدمات علم اصول کو دوسرے علوم وفنون سے خلط ملط کردیتے اوراسی اسلوب پرآج تک کتابیں لکھی جارہی ہیں۔

جب عالم اسلام کے مختلف مما لک میں مختلف فقہی مذاہب پھیل گئے ترکی اور ہندوستان میں حنفی مذہب کارواج ہوا، اُلڈ کے بعض شالی حصہ میں فقد مالکی کو مقبولیت حاصل ہوئی ،انڈونیشیا میں شافعی مذہب پھیلا، جزیرۃ العرب میں حنبلی ایب پھیلا اوراجہ تباد کا ممل موقوف ہوگیا تو نویں صدی ہجری اوراس کے بعد کے فقہا وکی توجہ اپنے مخصوص مذاہب کے اُن دمطالعہ ادرایک مذہب کے اندراختلاف کے وجوہ کی بحث تک محدود ہوکررہ گئی ،خواہ بیا ختلاف مذہب کے مؤسس اُن کے شاگردوں کے درمیان ہو یا مختلف شاگردوں کے درمیان ہو۔ اس بحث نے ترتی کر کے ایک مذہب کے اندر

<sup>]</sup> تان أسلام الوقيم عبد الحكيم وعبد الحميد ص ١٤ عام ١٩٨ عافيف كشميري بإزار كمآب منزل لا جورسندند.

قواعدتر جیج وضع کرنے کی شکل اختیار کرلی تا کہ ہرمسئلہ میں راج رائے قائم کی جاسکے اوراس کی بنیاد پرفتوے دکھیے اور فیصلے کئے جاسکیں ۔مثلاً دولت عثامیہ کے مختلف مما لک میں مذہب حنفی کے راجج اتوال کی طرف رجوع کرنے کی ا ہوگیا اوراس سلسلے میں ابن عابدین کی ردالمختار کو بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہوگئی ۔اس رجحان کے برھنے ۔ا مما لک میں وہاں کے مروجہ مذاہب پر سفقہی واصولی بحث ومطالعہ کا درواز ،کھل گیا جس کی اپنی خصوصیات ہیں۔

## دسویں صدی ہجری کے اصولیین اوران کی اصولی خدمات

خطيب زاده حنفی (متوفی ۹۰۱ هـ) ک

فقیدواصولی تھے علم کی نشر واشاعت کے لئے بلا دروم ودیگر شہروں کے سفر کئے قسطنطنیہ میں منصب قضار فائنٹ ا . تعليقه على مقدمات التوضيح في الاصول <sup>ع</sup>

 حواش على اوائل حاشيه سيد على شرح مختصر ابن الحاجب في الاصول سيرشر إفعال: جرجاني خفي (متوفي ٨١٦هـ) نـ "شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب "تاليف كي سيرثر إنه لأ کے اوائل پرخطیب زادہ نے حاشیہ تالیف کیا تھا۔ <del>س</del>ے

مولا نازادہ الخطا ئی حنفی (متو فی ۹۰۱ ھ)<sup>ع</sup>

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے " حاشیہ علی التلویح للتفتازانی فی الاصول" تالیف کیا۔ <u>®</u> ابن جماعه شافعی (۸۳۳ھ۔۱۰۹ھ)

مؤلفات اصوليد: هدية العارفين مين بي كمانهول ني "النسجيم اللامع شوح جمع الجوامع للسكم الفروع " تاليف كي - اس سے بيظا بر ہوتا ہے كہ جمع المجوامع للسبكى كي فروع پر كتاب ہے مرحقيقت بيا سبکی کی فروع میں اس نام ہے کوئی کتاب نبیں ہے بلکہ یہ کتاب اصول میں ہی ہے۔ <sup>ھے</sup>

 $^{ ext{$ iny{$}}}$ ابراہیم بن محمدالقباقی شافعی (متونی $^{ ext{$\circ$}}$  و بعدہ

مؤلفات اصوليه:

الـ شرح جمع الجوامع للسبكي .

٢- العقد المنضد في شروط حمل المطلق على المقيد

لے خطیب زادہ محرمی الدین بن تاج الدین ایرا ہیم بن الخطیب ۔۔۔متو فی ۱۳۹۵ ه قسطنطنیه میں وفات یا گی۔ س مدية العارفين ٥/ ٢٨٤، الفتي المبين ١١/٣.

ع هدية العارفين ٢١٨/٦\_

هي حدية العارفين ١٥٦/٥\_

سى عثان بن عبدالله تفام الدين الخطائي حنى مولانازاده\_

ل ابوالبقاء عجم المدين محمرين برهان الدين ابراميم بن جمال الدين عبدالله بن محمر بن عبدالرحل بن ابراميم \_\_\_المقدى الديرى\_ ع حدية العارفين ١٨/٢١٨مجم الاصليين ١٥/١٠٠م

△ ابراتیم بن محد بن خلیل بن ابو بکرانشها تی برهان الدین اهمحلهی شافعی\_

في كشف الظنون ا/٥٩٧ معدية العارفين ٥١٥

oks.wordpress.com

ئےجاسکیں في كامعمول ا عام

10.

から

ردم(املی) میں قاضی العسکر تھے۔ الله الله الله الله المعليقة على المقدمات الاربعه من التلويح في الاصول "تاليف كيات الم (العلااوي مالکي (متوفی ۹۰۲ ھ)<sup>ت</sup>

نتیہ ذخوی تنے۔ کثرت مطالعہ ومختصیل علم کی وجہ سے اپنے زمانے کے مالکی شیوخ میں ثار ہوتے تنے۔ 

ىدرالدين الشير ازى حنفي (۸۲۸ھـ٣٠٠ھ)<u>ھ</u>

فقيه داصولي تخفية ريسي تصنيفي خدمات انجام دين -ان كي تصانيف علوم عقليه ونقليه مين بين جوان كے جحرعلمي بدالت کرتی ہیں۔

الله الله المحتصر ابن المعاجب " تقرير على حاشية الجرجاني على شرح المختصر ابن الحاجب لى الاصول" تاليف كى\_<sup>ك</sup>

العالى المقدى شافعي (٨٢٢ھ\_٩٠٥ھ) كے

فيه، اصولي محدث اورمضر يته ١٨٣٨ ه مين قاهره جاكرصاحب التحريو في اصول الفقه مشخ ابن هام التوني ٨٦١هـ) علاقات كي اورعلمي استفاده كيا-

ئۇلغات اصولىيە :

اللود اللوامع بشرح جمع الجوامع للسبكي في الاصول . حاجى فليفدف الناشرة كي باركيس الكما: "الـدرر الـلـوامع، وهو شرح جمع الجوامع لكمال الدين محمد ابن الامير محمد المعروف بابن ابي شريف الخلبي "ر

(الدرة اللوامع يه جمع الجوامع كى شرح بجوكمال الدين محدا بن امير محدمعروف بدا بن الى شريف حلبي كاتالف ہے)

شرح الارشاد للنووى فى الاصول.

قطعة على شوح المنهاج . ٢

المنالدين مصطفى بن محمد القسطلاني حقى-ع حدية العارفين ١٩/١١٣٠٨\_ ع داؤد بن على بن محمد القلعادي الازهري متوفى ١٣٩٧ء \_ سي مجمرالاصوليين ا/١٠١ (٣٣٩)\_ غ بر مدرالدين محمد بن غياث الدين منصور الشير ازى (١٣١٩م/ ١٣٩٥م)-لا الفح أكمين ١١٠/٣\_

غ فخالاسلام كمال الدين ابوالمعالي محمد بن تاصر الدين ابي بكرين الي شريف المقدى (١٣١٩ / ١٣٩٩م) - بيت المقدس ميس ولاوت اورغالباً وبيس △ كشف انظنون ا/ ٢٩٩ كه هدية العارفين ٢/٢٢٢ ، اللح المبين ٢٢٣/٣ \_

احمدا بن الصير في شافعي (٨٢٩ههـ٥٠٩هـ) ك

فقیہ،اصولی،ادیب اورشاعر تھے۔فقہ واصلین کی تعلیم خاص طور پرجلال الدین محلی سے حاصل کی۔ان جمع البحوامع پران کی شرح کا درس لیا اورشرح العصد کو بمعہ حواثی اور" مشرح المهنها ج الاصلی للاسنوی "کُاڑ ان سے تعلیم تفہیم حاصل کی۔کی شیوخ نے ان کو تدرلیس وافتاء کی اجازت عطا کی۔نائب قاضی کی حیثیت ہے خہاد انجام دیں۔آپ سے قاہرہ ومکہ کے بہت سے فضلاء و ستنفید ہوئے۔

مؤلفات اصوليه:

منظومة في اصول الفقه \_ <sup>1</sup>

خالدالاز هری شافعی (۸۳۸ھ۔۹۰۵ھ)<sup>تے</sup>

مؤلفات اصولیه: انہوں نے'' الثمار الیوانع شرح جمع الجوامع للسبکی'' تالیف کی۔اس کتاب اُوااد میں مکمل کرلیا تھااس کتاب کے گئی مقامات پر نسخ موجود ہیں۔'<sup>س</sup>

محمه بن صفی الدین الایجی شافعی (۸۳۲ھ۔۲۰۹ھ)<u>ھ</u>

مؤلفات اصولیه: انبول نے حاشیہ علی التلویح للتفتاز انی تالیف کی لے

یوسف بن حسین الکر ماستی رومی حنفی (۹۰۲ ھ یا ۹۹ ھ)

ان کے بارے میں ان کی تاری فات ۹۹ مرھ کے تحت گزر چکا ہے۔

احدالشعراوی(متوفی ۵۰۷ھ) کے

فقيه بخوى بمقرى علم الفرائض وفلك ميس ماهر يتصه

مؤلفات اصولیہ : شدرات الذهب میں ان کے بیٹے عبدالوہاب کا مدیران نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا:

ل ابوالفضل شباب الدين احد بن صدقه بن احد بن حمين بن عبدالله بن محمد بن محمد العسقلاتي المكى الاصل القاهرى، ابن مير في (١٣٣٧) المارة المارة على العارفين ٥/ ١٣٣٧، ١٣٣٣ الصوليل السام ١٣٣٧)، العنوء الملامع لاهل القرن التاسع ، عش الدين محمد بن عبدالهن الموالة المارة ١٩٠٠ العارفين الموالة ١٩٠٠ العارفين الموالة ١٩٠٠ العارفين الموالة ١٩٠٠ العارفين ١٩٠١ العارفين ١٩٠

س خالد بن عبدالله بن ابو يكر بن محدزين الدين الجرجاوي الازحرى المصري، الوقاد (١٣٣٣ مر ١٣٩٩) مصريين پيدا هوئي-

س شنرات الذهب ١٦١/٨م بعظم الاصوليين ١/٨٤ (٣٢٢)\_

معین الدین جمد بن عنی الدین عبد الرحل بن جمد بن عبد السلام الایجی الصنوی الشیر ازی \_

ل حدية العارفين٢/٢٢٣\_

ى شباب الدين احمد بن على كالشحرادي متوفى ا • ١٥ مصرولادت بوكى \_

,

انج مؤ

ار دن

بير

- 1

5

ا ا

(انہوں نے حدیث بخو،اصول ،معانی و بیان میں کئی کتب تالیف کی تھیں مگر دہ سب کی سب چرالی گئیں تو انہوں نے انفقی کا ظہار نیس کیااور کہا کہ ہم نے ان ( کتب ) کواللہ کی رضا کے لئے تالیف کیا تھا ہم پراس سے کوئی فرق و نقصان نبیس ہوتا کہ لوگ اس کو ہم سے منسوب کریں یا نہ کریں)

> راَلْ شَافِعی (۸۳۰ھ۔ ۱۹۰۷ھ) تا اَلْ اَلْمَالِیمیہ کے حاشیہ میں مذکورہے:

"له قدم راسخ في العلوم العقالية ومشاركة في العلوم الشريعة تصانيفه دلت على انه البحر بلامنازع"

(علوم عقلیہ اور علم شرایعہ میں انہیں دسترس حاصل تھی۔ان کی تصانیف بلا تنازع ان کے علمی تبحر پر دلالت کرتی ہیں۔) ال روم بخراسان و ماوراءالنبرنے آپ سے علم سے استفادہ کیا۔

المات العوليد : انہوں نے "حواش علی شرح المختصر العضد فی الاصول "تالیف کئے۔ "

النيد)الله بن افضل حنق (متو في ٩٠٨هه)<sup>ع</sup>

سلطان محمد خان کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد وہاں کے چھٹے قاضی بننے کا شرف حاصل کیا۔ تذریبی خدمات الایٰ استقال کے وقت وہاں کے مفتی تھے۔

اِنَّات اعبوليد: انبول نے حواش علی حاشیه السید علی شرح مختصر ابن المحاجب للعضد تالیف اِکْفُ اَظُنُو نَ مِیْں ہے" و هسی مسقبولة متداولة "(اوران کے حواثی اہل علم کے یہاں متبول اور متداول ہیں) پرُنْقُف مُتبول مِیں اس کے نسخ موجود ہیں۔ ھ

الالدين السيوطي شافعي (٩٩٨هـــ١١٩هـ) ت

لام، حافظ ، مؤرخ ، ادیب، مفسر، محدث ، فقیداصولی ، بلاغی ، لغوی اورمنطقی یتحدان کے علاوہ بھی دیگر کئی علوم بالایسترک دکھتے ہتے۔اپنے زمانہ کے افاضل واجلہ اسا تذہ سے علم حاصل کیا، حیالیس برس کی عمر میں خلق خداسے کئی اضارکر کے نیل پرواقع روضتہ المقیاس پر مقیم ہو گئے اوران کی اکثر کتابیں اسی زمانے کی تالیف ہیں۔اغذیاءو

شاخالذهب ۱۳۳۸، الاعلام ۱/۹۷، اس مين الشعراني تحرير ہے۔ تع جلال الدين محمد بن اسعد الدواني الصديقي (۱۳۲۷ هـ ۱۰ ۵۱ ء)۔ برا افوائد البحيہ ص ۸۹ په ۹۰ الفتح المبین ۱۳/۳ شذرات الذھب ۸/۱۰۲۰، الاعلام ۱۹۳/۳۸ برلدين قدالله بن افضل الدين الحسيني المحفى ، ابن افضل متوفى ۵۲۰ امه برلدين قدالله بن افضل الدين الحسيني المحفى ، ابن افضل متوفى ۵۲۰ امه

. نله القون۲/ ۱۸۵۷ مصدية العارفين ۱۳۳۵،۳۳۳/ لغوا كداليمبيه ص ۲۹\_ إنفل جلال الدين عبدالرحمٰن بن الويكر بن محمد الخفير كى السيوطي شاقعي (۱۳۳۵ء/ ۵+ ۱۵ء) قاهره بين ولا دت دوفات ہو كي \_

امراءان کی زیارت کرنے آتے اوراموال وحدایا چیش کرتے مگر وہ اوٹا دیا کرتے ۔سلطان نے انہیں تی عن پلسا مگروہ ان کے پاس نہیں گئے اس نے حدایا بھیجے تو لوٹاد ئے اس حالت و کیفیت میں رہتے ہوئے وفات پائی ۔تفریجہ سو کتابوں کے مصنف ہیں، طبقات الاصولیین بھی انہیں کی تالیف ہے۔

#### مؤلفات اصوليه:

ا۔ جزیل المواهب فی اختلاف المذاهب اس كتاب كے نيخ كى مقامات يرموجود ہيں۔

م الكوكب الساطع ، نظم جمع الجوامع لى ريتاب قابره ح چيپ چكى ب-

سو شرح الكوكب الساطع الظاهريه (١٠٢٨) اورجامعه ام القوى (٢٠٠٢) يس اس ك تسخ موجود إلى

 ۵۔ الرد الی من اخلدالی الارض وجهل ان الاجتهاد فی کل عصر فرض ، یکاب الجزائن ۱۳۲۵ ه میں جیب چکی ہے۔

ے۔ ارشاد المهتدین الی نصرة المجتهدین . اس كتاب میں انہوں نے اجتهاد مطلق كى شروط بيان كى اير- أ

٨\_ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع \_ ك

اليار حصاري حنفي (متوفى اا9 ھ<sup>)^</sup>

التنبول کے قاضی رہے۔

موَّلقات اصوليد: انہوں نے "حاشيه على التوضيح" تالف كيا۔ في

محد بن مصلح الدين الباليكسرى (متو في اا9 ھ<sup>) كل</sup>

عسكرروم مين قاضى نتھے۔

مؤلفات اصوليه: انہوں نے "تعليقه على مقدمات التلويح للتفتاز انبي في الاصول "تاليف كيا. "

ل كشف الظنون ١٩٢/٢٠ - ا، هدية العارفين ٥٣٣/٥ ما لفتح المبين ١٥/٢٥ مع الاصليين ١٩/٢ ١٥ (١٣١٠) -

ح کشف انظنون ا/۳۶۷\_\_ ي كشف الظنون ا/ ٥٩٤\_

هے کشف الظنون الم/١٩٥٧ ارهدية العارفين ٥٣٣/٥\_ س مجم الاصوليين ٢/٢ ١٤ (١٣١٣)\_

ع کشف انظنون ا/ ۲۷\_

٨ مصلح الدين مصطفى بن اوحد الدين اليار حصارى روى -

وله محربن مصلح الدين مصطفى بن الحاج حسن الباليكسرى.

لا عدية العارفين ٢/٢٥/٠

عدية العارفين ٢/١٣٣٨ \_

یے حدیة العارفین۵۳۳/۵۳۳/۵\_

لبمان البحير ي مالكي (٢٣٨ هـ ١٦٣ هـ)

قاہرہ آ کرتعلیم حاصل کی ۔اصول فقد کی تعلیم علاء المحصنی سے حاصل کی ، جامع طولون ، قاہرہ میں مالکی فالدرای کافریضدانجام دیتے۔

الفات اصوليد: انبول في كتاب "شرح اللمع الابي اسحاق الشير ازى" تاليفكى على

ایم الوزری زیدی (۱۳۳۸ههـ۱۹هه)

بمن کے بڑے علامہ اور زید ہیہ کے مجھ دمیں سے تھے۔صنعاء کے شیوخ سے تعلیم پائی ،اصول ،لغت عربیہ ، لا حدیث ،تفییر اور دوسرے فنون سیکھے۔ان میں کمال حاصل کیا یہاں تک کہ اپنے زمانے کے مرجع بن گئے، اُکا بِن آھنیف کیس۔

وُلنات اصوليم : الفصول اللؤلويه في اصول فقه العترة النبوية

اوله : "بعد الحمد والصلاة : وبعد فهذه تخب مصطفاة من اقوال اثمتنا".

اخره : وفيما ذكرنا منها ارشاد الى مالم يذكر . والله اعلم".

ان كتاب كي مختلف كتب خانول مين نسخ موجود بين، دارالكتب المصر بيد مين (٢٥٥٠٠)ب(١٦٦٠) مين أي وجود ہے۔ مع

الالدين الحجازي شافعي (١٦٩ هه بعده تنهے)<sup>6</sup>

مؤلفات اصوليه:

ال ادراكات الورقات في الاصول.

۲ مدارک الاصول شرح منهاج الوصول للبیضاوی ،اس کی تالیف عام ۱۹۱۶ هیس فراغت پائی۔ تع الدالروی ،هید السعد (متوفی ۹۱۲ ه ) مح

تمیں برس تک هراة میں قاضی رہے اور وہاں کے رئیس العلماء تھے۔شاہ اساعیل بن حیدرالصفوی جب هراة آیا وَانہوں نے بھی دارالا مارہ میں اس کا استقبال کیا ،کین حاسدین نے ان کے خلاف شاہ سے چغلی کھائی جس کی بناء پر افیرکی گناہ کے ۹۱۲ صیس هراة کے علماء کی ایک جماعت سمیت شاہ کے تھم پر آل کروادیے گئے۔

ع التي كمين ٣/ ١٤ مجم الاصليين ١/ ١٢٧ (١٣٧)\_

ع صارم الدين ابراجيم بن محدين عبد الله بن المعاوى بن ابراجيم الوزيري (١٣٣١ء-١٥٥٨)-

ع مدية العارفين٥/ ٢٥،١س يل ان كى تاريخ ولادت ٨٦٥ وقد كور م يتحم الاصوليين ا/ ٥٩،٥٨ (٣١) \_

في طامالدين ابوالحسن على بن ناصر المكي الميافعي حجازي ... في طامالدين ابوالحسن على بن ناصر المكي الميافعي حجازي ...

كي سيف الدين احمد بن يحني بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمر النفتا زاني العر وي، هيد السعد النفتا زاني متوفي ١٥١٠ -

م سلمان بن شعیب بن خصر البحير ي القاهري (۱۳۳۲ء-۴۰۵۱ء) قاهره مين وفات پائي-د مان

I

besturduboaks.wordpress.cor

مؤلفات اصوليد: انهول في "جاشيه على التلويح" تالف كيا- ا عبدالبرابن الشحنه حنفي (۵۱ هه-۹۲۱ه) ع

فقیہ واصولی اور دوسری علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ قاہرہ آ کر متعدد شیوخ نے علوم سیکھے ۔ تدریس واللہٰ خدمات انجام دیں۔ حلب وقاہرہ کے قاضی ہے ، کئی کتابیں تصنیف کیں۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "شرح جمع الجوامع للسبکی فی اصول الفقه "تالیف کی <sup>تع</sup> قوام الدين شيرازي حنفي (متو في ۹۲۲ هه)<sup>ع</sup>

بروسه میں مدرسه سلطانیه میں مدرک رہاوروہ بغداد میں قاصی رہے۔

مؤلفات اصوليم: انبول نے "حاشيه على التلويح للتقتاز اني في الاصول "تاليف كيا\_ <sup>ه</sup> ابن ابي شريف المقدى شافعي ( ١٣٨ هـ-٩٢٣ هـ ) ٢

. كبارشافعى فقيه تنصه اصول فقه كى تعليم شيخ جلال الدين محلى (متوفى ٨٦٠هه) شارح جمع الجوامع اورالورقات، حاصل کی ۔ شرح جمع الجوامع خاص طور پران سے پڑھی، ۹۰۲ ھے ہیں مصر میں قاضی بنائے گئے ۔ ج کے موقع پروہاں کا ے استفادہ کیا۔

#### مؤلفات اصوليه:

انظم لقطه العجلان" للزركشي.

٢ " نظم الورقات " لامام الحرمين . ك

اله دا دالجو نپوري حنفي (متو في ٩٣٣ هه يا٩٣٢ هه)^

ھند کے مشہورا فاصل علماء میں سے تھے۔

#### مؤلفات اصوليه:

ا۔ شرح اصول البزدوي .

٢ حاشيه على اصول الشاشي المسمى " فصول الغواشي " مخلف كتبول بين ال كتاب كا موجود ہیں۔مکتبدراجھستان ٹو تک ہند میں ۷۸۷(ت/۸۸۲)اور۸۸۷اور۸۸۸ میں بھی موجود ہیں۔

ل معجم الاصليين ا/ ١٨٨) ٢٣٦،٢٣٥ (١٨٨)\_ ع ابوالبركات سرى الدين عبدالبرين محمد بن محمد بن محمود بن الشحنه القاهري (١٣٣٨) ١٥١٥ حلب میں وفات یائی۔ سع كشف الظنون ا/ ٩٦ همدية العارفين ٥/ ١٩٨م، هم الاصليين ٢/١٥٣ (٢٨٩). س قوام الدين يوسف بن حسن البحسين شيرازى روى حقى . <u>ه</u> حدية العارفين ٦٦٣/٦\_

ل ابواسحاق برحان الدين ابراجيم بن محمد بن ابويكر بن على بن ابوب المصر ى المقدى المصر ى ، ابن ابي شريف (١٣٥٠-١٥١١م) لذلابا ولادت اورقا ہرہ میں وفات یا گی۔ کے مجم الاصولیون ا/۲۸۱ ۵۵،۵۵ (۲۸۱)\_

مع علاءالدين الدواد بن عبدالله الجونبوري الحقى متوفى عا ١٥٥ وهند من ولا وت بوكي \_

549 Worldpless.cor

لباللها کثیرالحضر می شافعی (متو فی ۹۲۵ ھ)<sup>ا</sup>

غُالاسلام ذکریاالانصاری ظاهری شافعی (۸۲۷هـ۹۲۲هه)<sup>ت</sup>

نقه اصول، تضوف منطق ، جدل ، فرائض تغییر ، تجوید ، حدیث اور دیگرعلوم وفنون کے عالم تنہے۔ پینخ ابن البها م ماب التحريرآپ کے اساتذہ میں ہے بیں خلق کثیرنے آپ کے علم سے استفادہ کیا، کئی علوم وفنون پر بہت ہی کتب

#### ئۇغات اصولىد :

ا لب الاصول ، بيكتاب ابن السكى كى جمع الجوامع كا خصار بـ

 ٢. غاية الوصول شوح لب الاصول ، يكتاب اورشرح دونوں مطبعه البابي الحلبي ٢٠١٣ اهيں چپ چکے ہیں، اس پرمحدالجوهری کا حاشیہ ہے۔عبداللہ محدالاحمدالصالح نے اس پر تحقیقی مقالہ پیش کیااور ٣٠٠١ه ٢٠ ١٨ ١٨ ١٨ هين جامعه أم القرى سائم السي شبادت حاصل كي -

٣. فتح الوحمن على منن لقطة العجلان البدرالدين الزركشي، يكتاب مطبعه النيل ، قاهره ١٣٢٨ اه میں جھپ چکی ہاور کتاب کے حاشیہ پرشنخ یاسین کا حاشیہ ہوشر ح مذکورہ پر ہے۔

١ - خاشيه على التلويع - بيحاشيه١٩٩١ مين هند يحبي چكا ب-

٥. حاشيه على شرح جمع الجوامع" النجوم الطوالع في ابراز دقائق شرح جمع الجوامع" مصر، زگ، تینس، مکه، رباط، حلب وغیرہ کے مکتبوں میں اس کے نسخ موجود ہیں۔

١. حدود الاالفاظ المتداوله في اصول الفقة والدين، يكتاب عبدالغفور بلوچي كي تحقيق يحسي يكي بـ-

 عجموع النقول لفك الفاظ نبذة الاصول، يكتاب" نبذة الاصول" كى شرح بدوارالكتب المفرييين (امهم) كے تحت اس كانسخە وجود ہے۔

٨ شرح المنهاج للبيضاوي -مكتبهالاحربيعسكامين(٢٠) كتحت اس كانسخه موجود ب

إلبالله تناحماليماني مباكثير ع اليشاح المكنون ١٩٨/٣٥، حدية العارفين ١٥٢/٥

] آباله ین حافظ قاضی القصناة زکریا بن محمد بن احمدز کریاالانصاری (۱۳۲۳ء ۱۵۳۰ء) تاریخ ولادت ۸۲۳ ها ۱۸۲۸ هاورتاریخ وفات ۹۲۵ ه الموم كالمالي جاتى ب-قاهره مين وفات ياكى-

؛ كن القون ٢/ ١٨٨٠ عدية العارفين ٥/٣ ٢٥، الفي المبين ٣/ ٢٩، ١٨، قيم الاصوليين ٢/ ١٠٠٤ - ١٠٩ (٣٣٥) \_

S.wordpress.co

جلال الدين مصري مالكي (متوفي ٩٢٦هه) <sup>ل</sup>

مؤلفات اصوليه:

ا شرح الرسالة .

٢ شرح منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل لابن الحاجب ي<sup>ع</sup> مجمه بن محد البردع حنفي (متو في ٩٦٧ه ص)<sup>ع</sup>

مؤلفات اصوليه: انہوں نے حاشیہ علی تلویح التفتاذانی فی الاصول تالیف کیا۔ م حکیم شاہ القروینی حنفی (متوفی ۹۲۸ ھ)<sup>ھ</sup>

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب 'مدار الف ول فی شرح منار الاصول'' تالیف کی۔ ت احمدالشماخی اباضی (متوفی ۹۲۸ ھ) کے

مؤلفات اصوليه:

ا\_ "مختصر العدل و الانصاف" تشمس الدين اني يعقوب الوارجلاني، واضح ربي كدائ مخترو" منها
 في اصول الفقه "مجمى كهاجاتا ب-

۔ شرح منعتصر العدل والانصاف \_اس كا ايك أسخد دار الكتب المصريد ميں (٢١٥٨٧ بـ) كُنْتُ موجود ہے۔ ^

الياس الرومي (٨٣٩هـ٩٢٩هـ)

علوم كى كن شاخوں كے ماہر عالم تقداردن ميں مدرسه بايزيد ميں مدرس تقيم متعدد كتابول كے معنف فيد مؤلفات اصوليم : انہوں نے كتاب حواش عبلى حاشيمه العضد ليلسيد الشويف على معتقدا العجاجب تاليف كى - فل

حسن الناصر المويد الحسني اليمني (٨٦٢هـ ٩٢٩هـ)!!

فقيه،اصولي تقے۔

ل جلال الدین محد بن قاسم المصری - سے حدیث العارفین ۲/ ۲۲۸۔ سے محی الدین محد بن محد بن البرد قی التحریزی روی - سے حدیث العارفین ۲۲۹/۱۔ هی محجہ بن میار کشاہ بن محد العرب فی دوی روی - سے حدیث العارفین ۲۲۹/۱۰۔ سے احجہ بن سعید بن عبد الواحد الشماخی ، جبل فقوسہ کے شہریفرن میں وقات یائی - مجم الاصولیون ا/ ۱۲۳ (۸۷)۔ ہے شجاع الدین البیاس روی (۱۲۵۸ء – ۱۵۲۳ء) - سے حدیث العارفین ۲/ ۲۲۲ میں ان کا نام البیاس بن شجاع الدین روائد کی بن العارفین ۲/ ۲۲۲ میں ان کا نام البیاس بن شجاع الدین روائد میں بن علی المؤید الحسنی المحتاد میں العام المؤید المحتاد کی العمل کے الدین بن الحسن بن علی المؤید الحسنی المحتاد کی العمل کے العمل کے العمل کے العمل کے العمل کی العمل کے العمل کی العمل کے العمل کی العمل کے الع is esturdubooks

الاصوليد: والقسطاس المقبول شرح معيار العقول في علم الاصول<sup>ك</sup> الإلعالبرجندي حنفي (متوفى ٩٣٢ه هـ) ع

لتيه اصولی فلکی اور حاسب خصے۔هيمت ،مناظر ہ ،حساب ،فقد واصول وغير ہ بيں کتب تصنيف کيس۔ فات اصولہ:

ا۔ شوح مناد الانواد للنسفى . يركناب كمتيم محود پاشا (يوسف آغا) ١٨٦ ك تحت موجود ب\_ ٢۔ شوح زبدة الاصول يركناب نورعثانيه ١٣٣٥ ك تحت موجود ب\_ع

بدالدین حسن العاملی اما می (متو فی ۹۳۳ ھ)<sup>ع</sup>

ولنات اصوليد : انبول ن كتاب " العمدة الجليلة في الاصول الفقهيه "تاليفكي في

الا كمال ماشا (متوفى ١٩٨٠ ﻫـ)

ان کے والدامراء دولت عثانیہ میں سے تھے۔اس لئے ان کی پرورش ہوئی شان وشوکت میں ہوئی مولی مصلح الدین لٹھائی، مولی خطیب زادہ ، اور مولی معروف زادہ جیسے افاضل اور پائے کے علاء سے علم حاصل کیا کئی مدارس میں زلی کی،اردن کے قاضی اور قسطنطنیہ کے مفتی رہے ۔ مختلف علوم میں آپ کی تصانیف ہیں۔" السطب قات السنید" کے ماتی مربی، فاری اور ترکی زبانوں میں کتب تالیف کیس ،مختلف فنون میں تین سوسے زائدرسائل لکھے۔

الفات اصوليد : مجم الاصليين مين آپ كى كتب اس طرح ندكور بين :

ر. "حواش عملى اواثمل التملويح" للتفتازاني . اولة قال : وهو في اللغة اسم للمكتوب، اقول: خالف المشهور.

تغير التنقيح لصدر الشريعه.

صاحب كشف النطنون في كها:

"ذكرد انه اصلح مواقع الطعن صرح فيه الجارح واشار الى ماوقع له من السهو والتساهل وماعرض له في شرحه من الخطا والتغافل. واو وعه فوائد ملتقطة من الكتب، ثم شرّح هذا التغيير وفرغ منه في شعبان ٩٣١ ال كتاب من ولكن الناس لم يلتفتوا الى مافعله والاصل باق على رواجه والفرع على التنزل في كساده".

(بیان کیا گیا ہے کمانہوں نے ان مواقع کے جوابات دیئے ہیں جہاں ناقد نے اعتراضات کے تھے اور ان مقامات کی اندین کی خیاب مصنف سے بہواور ستی ہوئی تھی اور ان کی شرح میں غلطی و تغافل سے پھے واقع نہیں ہوا اور بہت سے

عبرالصوليين ١/١٣، ١٥ (١١٥) \_ عبدالعلى بن محرصين البرجندي منفي متوفى ١٥ ١٥ ٥ \_ \_

ع الف الله و ١٥/١٢ ١٨ وحدية العارفين ١٥/ ٥٨ مجم الاصليين ١١٢/٢ (١٣٠١)\_

ع بدائد ین حسین بن جعفر بن فیز الدین حسن ان عرجی العاطی انکری متوفی عاده ارشام کے شیر کرک کی آسیت ہے کی کہذاتے ہیں۔ ع دید العارفین ۱۳۸۸ مالفتے المبیون ۲/۳ کے جم الاصلیین ۲/۳ (۳۱۷)۔

فائدےاں کتاب میں شامل کردیئے گئے جھے انہوں نے دوسری کتابوں سے حاصل کیا تھا۔ پھراس تغییر کی شرح کھی جس ے شعبان اسم و میں فارغ ہوئے لیکن لوگ ان کے اس کا م کی طرف متوجہ ندہوئے اور اصل کی تشر واشاعت ہوتی دق اور فرع کی قبولیت بہت کم رہی)

جبك الفوائد البهيه بين اسطرح تكورب:

" ومتن فى الاصول سماه تغيير التنقيح وشرحه". (اصول مين الكمتن بنام تغيراته كالعااوراس كى شرح كى)

ال سے بول لگتا ہے کہ میصدرالشریعہ کی النقیع سے الگ کوئی کتاب ہے۔التے المبین میں اس طرح ذائد، "متن تغيير النتقيح وشرحه في الاصول".

٣\_ شرح تغيير التنقيح .

٣ ـ رسالة في تحقيق المناسبة والملائمة والتاثير ٣

محمد بن ابراہیم النتائی مالکی (متو فی ۹۴۲ھ 🕳 🌣

ایک عرصه تک منصب قضاء پر فائز رہنے کے بعد مستعفی ہو گئے اور تالیف وتد ریس کی طرف شغول ہوگ کئی کتابوں کےمصنف ہیں۔

مؤلفًات اصوليم: انہوں نے "حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع في الاصوا تاليف *كيا*\_ م

احدالقر کمی (متوفی ۱۹۳۳ھ)<u>ھ</u>

سلطان مرادخان کے عہد میں جب بلا دروم آئے۔ تد ریس کی پھر سلطان محدخان کے دور میں قتطنطنیا کے دار کی بہت تعظیم کرتااوران کی بات کو مانتا تھا۔ کئ کتابوں کے مصنف تھے۔

مؤلفات اصوليد : حواش على التلويح

آغاز يول بوتا ٢ : قبال المحمد لله ،قد جوت عبادة الممؤلفين الخ ـاس كتاب كَتُلْمَتِل، نسخ موجود ہیں۔

ل ابن كمال بإشابش الدين احمد بن سليمان روى متوفى ١٥٣٣ ه فسطنطنيه بيس وفات يا كي \_

ع كشف انظنون ا/ ١٩٩٩، هدية العارفين ١٣١٥-١٣٢، الطبقات السنية ا/ ١٩٩٩ الم ١٩٩١)، الفوائد البحبيه ص ٢٢٠١، الفالميز

اكـ ٢٢\_م محم الاصوليين ا/ ١٢٥، ١٢٥ ( ٨٩)\_ س ابوعبدالله مش الدين محد بن ابرا بيم التعالى متوفى ١٥٣٥ء ـ

سى الفيالمين ١١/١٥٠ احمد بن عبدالله القريمي متوفى ١٥٣٦ وتطنطنيه من وفات بائي ـ

ل الطبقات السنيه ا/ ٢٣٩\_ اسهم بمراس بين ان كانام الفريكي نذكور ب- الفوائد البحيه ص ٢٥، الفتح المبين ٢٠/٣ ٢، بعم الاصوليين ا/١٥١ (١٠١)

=1 20

05 00 asturduboo

ئىدارچىمشخ زادەل**مامى (متوفى ٩٣٣**ھ)<sup>ك</sup>

مُولفات اصوليه : انهول في كتاب نظم الفرائد و جمع الفوائد في الاصول تالف كي على

عبدار حمٰن بن علی شافعی (۱۲۰ مرے۱۹۳۴ھ)<sup>ک</sup>

مؤلفات اصوليد: انهور في كتاب" نيسوا الوصول الى جامع الاصول" تاليف كى يم

میبالله ملامیرزاجان شیرازی شافعی (متوفی ۱۹۲۴ هـ)<sup>۵</sup>

دت نظراور ہمت مطالعہ کا پی عالم تھا کہ اس کثرت ہے مطالعہ کزتے تھے، شروع رات سے لے کرفن تک مطالعہ بی مشغول رہتے اور پیشاب تک کرنے نہیں اُٹھتے جس کی وجہ سے پیشاب کی جگہ خون آنے لگا، کئی کتابیں تالیف کیس۔ مؤلفات اصولیہ : صاحب مجم الاصولین نے ان سے متعلق مندرجہ ذیل اقوال کوجمع کرنے قل کیا ہے :

- قول (۱) حاشيه على شرح العضد لمختصر المنتهى لابن الحاجب اوراس عظام ربوتا ب كديه بى وه كتاب ب حسكانام "الردود والنقود" ب اورروضات البخات ميس ب د"وله كتاب" الردود والنقود" المعروف المذى علقه على شرح المختصر العضدى" (اوران كى كتاب الردود والنقو د ب جوشر ح المختصر العضدى ء ، بيرتعليقد مشهور ب )
  - قول (r) حاشية على شرح المختصر للعضد لميرزاجان حبيب الله متوفى سن ٩٩٣هـ.
    - أل (r) حاشيه على حاشيه السيد على شرح العضد
- قل (٣) حاشیه علی شوح مختصو المنتهی للسید الشویف لمیواجان حبیب الله الشیوازی (متوفی ۱۹۹هه) \_اس پرتیمره کرتے ہوئے صاحب جم الاصولین نے کہا: سیوشریف کی مختصو المنتهی پرشرت نہیں ہے بلکدان کا حاشیہ ہے جو شوح العضد لمختصو المنتهی پر ہے۔
  - قِل (a) حاشيه على شرح مختصر المنتهى العضدي لحبيب الله ميوزا جان الشيرازي (٣٩٢٠)\_
  - قُل (٧) حاشيه العلامه ميرزاجان حبيب الله الشيرازي فلي مختصر ابن الحاجب في اصول الفقه
- آل (2) معجم المؤلفين من : "حبيب الله ميراز جان الشيرازى (متوفى ٩٩٣ هـ ١٥٨٥م) من تصانيفه... حاشيه على شرح عضد الدين الايجى لمنتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل".

ع مبدارجیم بن علی الا مای روی ایشخ زاده - سع ایشارح انسکنون ۲۵۹/۳ -ع ابدالفرج، وحیدالدین عبدالرحمٰن بن علی بن محمد بن علی بن پوسف الزیدی الیستنی الدریج -

ع مدية العارفين ٥/٥٥٥\_

ع حبب الله الباغوتي الشير ازى الاشعرى متوفى عـ١٥٣ ءان كى تاريخ وفات ٩٩٨ هاور ٩١٨ هيجى بيان كى جاتى ہے-

54 Odks. Worldpress. cc مذكوره بالااقوال مين مختلف طرح سےان كى طرف نسبت كى گئى ہے تمام اقوال بالاكواساءالرجال كى كتب اورمكتبوں كے مكمل حوالول كي ساته بيان كرنے كے بعد صاحب مجم الاصليين نے اپن تحقيق قلمبندكرتے ہوئے لكھا:

اقول : الصحيح "حاشية على شرح عضد الدين الايجي لمختصر منتهي السول الخ" لان عضد الدين ليسس لنه شرح على منتهى السول بال على مختصر منتهى السول".

( میں کہتا ہوں کدان تمام ندکور دیالا باتوں میں ہے ) سیح بات حاشیعلی شرح عیضید البدیسن الابعجی لمعتصر منبھی السول الخب كيونكه عضدالدين كي نتهي السول بركوني شرح نبيس تقى بلك مختصر نتبي السول بران كي شرح تقي \_ ) ل

ابراتيم الاسفرائيني (٣١٨هـ٥٥٥ هـ)

استاد ابواسحاتی الاسفرا کینی کی نسل میں سے تھے جو ایک علمی گھر اند تھا۔اسفرا کمین میں ان کے والد قاضی نے۔ مختلف فنون میں آپ کی عمدہ تصانیف ہیں۔

مؤلفات اصوليه: انبول نے ''حاشيه على التلويع'' تاليف كيا۔

اوله : (بعد الحمدو الصلوة) : " فهذه تحقيقات بديعة وتدقيقات منيعة للفاضل العلامه عما الملة والدين ".

اخوه: "بالاستغناء عن تقدير"ان " واستعارة "أو" بمعنى "حتى" " الاً " " تم".

مخلف مکتبول میں اس کے نسخ موجود ہیں۔ <sup>ع</sup>

حسین الاردبیلی (متوفی ۹۵۰ھ)<sup>ع</sup>

مختلف علوم وفنون کے عالم تھے۔

#### مؤلفات اصوليه:

ا۔ حاشية على شرح العضديه لمختصر ابن الحاجب\_

٢\_ حاشيه على حاشية الجرجاني

سرح تهذيب الاصول للعلامة الحلى \_ هـ

#### ل معجم الاصوليان٢/٢٥\_٢٩ (٢٥٨)\_

ع عصام الدين ابراجيم بن محد بن عربشاه الاسفرائيني (٢٨٥ هـ ١٥٣٨ م) خراسان من ولادت اورسمر قند من انقال جوا-س مجم الاصوليان ا/٢٠ (٣٢)\_

سى حسين بن عبدالحق مكمال الدين الارديبلي الالاحي متوفي ١٩٣٠مارد يتل مين ولاوت ووفات موتي \_

ه حدية العارفين ٥/ ١١٨م جم الاصوليين ١٩٥/٢١ (٢٩٩)\_

555 Nordbress, co

لى مُوالِكُرى شافعي (متوفى ٩٥٢هـ) ل

ئۇلغات اصولىيە:

المغنى شوح اخرالمنهاج . ٢

ل المطلب في شرح المنهاج . .

ارن گراکطاب مالکی (۹۰۲ھے ۹۵۳ھ)<sup>ت</sup>

عافظ مُحقق ،علوم نقليه وعلقيه ميں متبحر تھے۔ا ہے والداور قاضی مدین فخیر بن احمدالسخا وی وغیرہ سے تعلیم حاصل کی ، اُکاٹیں آھنیف کیس جوان کے جحرعلمی پردلانت کرتی ہیں۔ اُکاٹیں

ھ بة العارفين ميں ہے كہ وہ اس كى تاليف ے970 ھ ميں فارغ ہوئے جو كہ غلط ہے ي<sup>سى</sup>

مَنْ بَنْ مُمَالًا لِجَي شَافَعِي ( ٩٠٠ هـ ـ ٩٥٥ هـ ) <sup>ه</sup>

انبول \_ز" حاشيه على شرح جمع الجوامع للمحلى في الفروع " تاليف كيا\_ك

ٹہابالدین عمیرہ شافعی (متو فی ۹۵۶ھ) کے

تدریس وافتاء کی خدمات انجام دیں ان کے زمانے میں علم کی ریاست شافعیدان پرختم ہوتی تھی۔

بُوَلْفَاتَ اصُولِيد ؛ انْبُول نِي " حَاشِيه على شوح الجلال الـمحلى على جمع الجوامع "تاليف كا ايناح أمكنون مين حاشيه على شوح جمع الجوامع للسبكي كالفاظ مذكور بين\_△

الاايم بن محمد المحلبي حنفي (متوفي ٩٥٦هـ) في

علوم عربیہ بنفیر، حدیث اورعلوم قرآنی میں امام تھے۔ فقہ واصول میں پدطونی رکھتے تھے مصر جا کر وہاں کے کہار اما تذہ ہے حدیثِ ،تفسیر ، اصول وفروع کاعلم حاصل کیا ، بلا دروم تشریف لے گئے اور پھر فشطنطنیہ میں مقیم ہو گئے ۔ الول فقد ميل ان كى كسى كتاب كاجميس علم نبيس موسكا\_ ال

> بالأهن مش الدين على بن جلال الدين محمد بن عبد الرحمٰن ابن البكري الصديقي المصري\_ ع مدية العارفين ۵/۳۳/۵\_

ع إدبيالله محد بن محمد الحطاب (١٣٩٦ء ١٥٣٠ء) مكه مين ولا دت اورطرابلس مين وفات يا كي -

ع حدية العارقين ٢/ ٢٣٣٢ ما لفتح المبين ١٠ ٥٧٨ ـ

عدية العارفينa/•٨١-

فى مَين بَن مُحرِبَن عبدالله بن محمدالصفوى قطب الدين الحجي مدينة المنوره مين وفات يا كَي. ع ثهاب الدين احمد البركسي لعمير والمصر ى متوفى ١٥٣٩ء ـ

غ ایناح المکنون ۲۲/۳ سیکرتاریخ وفات ۹۷ هدندگور ہے۔افتح المبین ۲/۳ مجم الاصلیتین ۱/۸ (۳۱)۔

إلهائيم بن محمد بن ابرا بيم أكتلى حنفي متوفى ١٥٣٩مـ

ع اخبقات السنيد ا/ ٢٥٧ ، ٢٥٧ مجم الاصوليين ٥٢/١٥٢)\_

ببران اليمنى زيدى (متوفى ٩٥٥ه ٥)

besturdubooks.wordpress.com مؤلفات اصوليه .: انهول في اصول فقد مين كتاب "الكامل بسنبيل السول في علم الاصول

احمدالرملی شافعی (متو فی ۹۵۷ھ ص

ي الاسلام ذكريا الانصاري (متوفى ٩٢٦ه ) صاحب غاية الاصول كے خاص شاگرد تھے۔اى لئے انہوں أ ا فتآء وبدریس کی اجازت دی اوراینی زندگی اورموت بعد کے سوائے ان کے کسی کو بھی ان کی کتب کی تھیج کی اجازت ڈیل دی ، یہ ہی وجھتی کہ شرح البجہ اور شرح الروض میں الرملی نے شیخ الاسلام کی زندگی ہی میں چندمقامات کی تھیجے بھی گائی، مصر میں علوم شرعیہ کی ریاست ان برختم ہوتی تھی۔ان کا شار بڑےعلمائے شافعیہ میں ہوتا ہےان کے زمانے میں ہوایا چندایک کے تمام علاءنے آپ سے علمی استفادہ کیا،آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔

مؤلفات اصوليد: انهول نے كتاب " غاية المعامول في مشرح ورقات الاصول" تاليف كي راورال كي الله ع ٩٢٠ ه من فراغت بإنَّى اس كا آغاز ان كلمات بوتاب :" الحدمد لله الذي رفع معالم دين الاسلام ال کئی مقامات پراس کے نسخے اب بھی موجود ہیں <sup>ہیں</sup>

ابوعبدالله اللقانی مالکی (۳۷۸ھ۔۹۵۸ھ)<sup>ھ</sup>

محقق ،نظاراوراصولی تنے۔ریاست علم واستفتاءان کے زمانے میں ان پرختم ہوتی تھی۔

مؤلفات اصوليم: انهول نے "حاشیه علی شرح جمع الجوامع للمحلی فی الاصول" تالف کیا۔ <sup>ال</sup>

ابو بكرتقى الدين المقدى شافعي (متو في ٩٦٠ه هـ) كے

مختلف فنون پراور بالحضوص اصول فقد میں مہارت رکھتے ای لئے شخ ابو بکراصولی کے نام سے مشہور ہوگئے نے ا ہے والدے علم حاصل کیا پھرومشق آ کر بدرغر بی سے شوح جمع الجو امع للمحلی پڑھی۔ △

قوجه حسام حنفی (متو فی ۹۲۰ هه)<sup>ق</sup>

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "شرح مناد الانواد للنسفی " تالیف کی۔ <sup>مل</sup>

ع حدية العارفين ٢/٢٣٣\_

لے محمد بن کیجی محمد بن احمد بن موکیٰ بن احمد بہران الصعد عی الیمنی البصر ی۔ س احمر شهاب الدين الرملي المصر ك الانصاري متوفى • ١٥٥هـ

@ ابوعبدالله محرين حسن اللقائي، ما صرالدين (١٣٧٨ء ١٥٥١ء)\_

ل حدية العارفين ٦/٢٨٣، الفتح المبين ١/٢٥٨\_

ى ابو بكر تقى الدين بن من الاسلام عس الدين محد بن ابوالملطف المقدى متوفى ١٥٥٢ م.

 إيضاح الكنون ٣/٣١٦ «هدية العارفين ٣/٣٣٠/م. عم الاصوليين ١٢،١١/١ (٢٣٠)\_ وحسام الدين حسين الامامي ردى حنى الشمير بقوجه حسام مل حدية العارفين٥/١٣١٨\_

سي مجم الاصوليين ا/ ١٩٠١م ١٩٠ (٣٣)\_

35thrdibooks.Worldpless.com

ئىنالاسرابادى خفى (متوفى ٩٦١هـ)<sup>ك</sup>

وُلُقَات اصوليد: انہوں نے " شوح منار الانوار للنسفی " تالیف کی ۔ ع

تعظٰ بن شعبان شروری حنفی (متو فی ۹۶۴ هه) <del>ت</del>

ادیب وقاضی تھے۔اشنبول میں قاصنی رہےاوربعض سلاطین عثانیہ کی اولا د کے معلم بھی رہے۔

لبالعزیزالمکنای مالکی (متوفی ۹۶۴هه)<sup>ه</sup>

مقری ادیب،شاعرا دربعض دوسرے علوم میں پدطولی رکھتے تھے۔ مدینة المنو رہ میں شیخ القراء تھے۔

وُلَّات اصوليد: اصول فقد مين "دار الاصول "كنام الك منظوم تالف كيا\_ الله

(نالدین العاملی الشهیداما می (۹۱۱ ھے۔۹۶۲ھ) کے

فتیہ اصولی محقق اور بعض دوسرے علوم کے جاننے والے متھے متعدد کتب تصنیف کیں۔

ل تمهيد القواعد الاصوليه والفروعيه لتفريع مواند الاحكام الشرعيه.

يركتاب سات مجلدات ميں ہے اور انہوں نے اس كتاب كى تاليف سے ٩٥٨ ھ ميں فراغت يائى۔ اولد: لعمد لله المذى وفقنالتمهيد قواعد الاحكام النع اس كتاب كودوا تسام يرمرتب كيا- الاول: في الاصول بنفريع ما يـلـزمهـا. والثاني: في تقرير المطالب الفرعية منهما(منها) مائة قاعدة الكالكِــُـخَـرَبالاسِ تخوطات محمد باقر الطباطبائي ميں ٦ نمبر پراور دوسرا مكتبدا مام الجمعه ' زنجان' ميں ہے۔

الاقتصاد والارشاد الى طريق الاجتهاد\_<sup>△</sup>

(بەزادە خفى (متوفى ٩٦٩هه) <sup>ق</sup>

وُلُفَات اصوليد: انهول نے "حاشیہ علی صدر الشریعہ" تالیف کی اللے

إ مُالِ الدين حسين بن مسعود الاسترابادي متوفى ١٥٥٣ء.

ع درية العارفين ٥/ ١٦٨م يعجم الاصوليين ٨٢/٢ (١١٦).

إسطفا بن شعبان الكليع لى الروى سرورى\_

ة ببالعزيز بن عبدالواحد بن محمد بن موى المغر في المكناسي متوفى ٧ ١٥٥ ء مدينة المنو رويس وفات يا كي \_

المراومولين ٢/ ١١١ (١١١١)\_

ع زیزالدین بن علی بن احمد بن محمد بن علی انتحار مری الجنعی العاطی الشامی انشیعی شهیدهانی (۵۰۵ء۔۱۵۵۸ء)۔

ل كف اظنون الهم ١٨٨٥ هد ميالهارفين ٥/ ١٨ ٢ عدم ١٩ يم يحم الاصوليين ٢/١١١١ (١٣٨٩)\_ إلمُ انن الواعظ محمد الانطاكي البرسوي الروى بحرب زاوه خفي \_ بحرابين مين غرق بوكروفات يائي \_

س هدىيالعارفين٢/٣٣٣/\_

ول حدبیالعارفین ۱۳۷۷/۲

55

100KS.W

### ابن نجيم حنفي(متوفي ٩٤٠هـ)ك

فقیه بحقق اوراصولی تھے۔قاسم بن قطلو بغاحنفی (متوفی ۸۷۹ھ)،صاحب حساشیہ علی شوح عبداللطلا بین ملک لمنار الانوار فی اصول الفقه وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔افتاءوتدریس کی اجازت حاصل کی،فقہ کیا۔ قواعدوضوالط میں شہرہ آفاق کتاب" الاشباہ والنظائر" کے بھی مصنف ہیں،متعدد کتا ہیں تصنیف کیں۔

#### مؤلفات اصوليه:

ا - الاشباه والنظائر، يكتاب قواعد فقهيه يمشمل ب-

٢٠ فتح الغفار بشوح المنارللنسفي ٢

بيكتاب مشكاة الانوار فى اصول المنار "كنام مضبور ب-باالفاظ ويكردونول ايك بى كتاب الما بيكتاب مشكار بيكتاب المنار "كنام مضبور برالفاظ ويكردونول ايك بى كتاب المنار الما بيكتاب المسلامية كدوس سال كورس بين شامل المارية المسلامية كدوس مال كورس بين شامل المارية المسلامية كورس بين شامل المارية المسلمية بيكتاب المسلمية بين المسلمية بين

### فتخ الغفار پرحواش :

شیخ عبدالرحمٰن البحراوی حنفی مصری (متوفی ۱۳۲۲ھ)نے اس کے بعض مقامات پرحواثی لکھے ہیں جو مشہ کاہ الاول ساتھ ہی چھپے تھے۔

حمروصلوة کے بعد مشکاۃ الانوار کا آغاز یوں ہوتا ہے :

"(وبعد) فهذا شرح على (المنار) في اصول الفقه، شرعت فيه حين اقراته بالجامع الازهر درسا بدرس سنه خمس وستين وتسعمائة، يحل الفاظه ويبين معانيه، معرضافيه عن التطويل والاسهاب، مقتصراً فيه غالبا على كلام جماعة من محققي المتاخرين من اصحابنا: كصدر الشريعة، وسعد الدين التفتاز اني، وابن الهمام، والاكمل، مبنيا للأصح المعتمد مفصحا عماهو التحقيق والأوجه وسميته بمشكاة الانوار في اصول الفقه راجيا من الله تعلى القبول، انه تعالى خير مامول، هذا وقد كنت اختصرت تحرير الاصول قبله لمو لانا المحفق ابن الهمام وسميته (لب الاصول) وهو حسبي ونعم الوكيل". "

ل زين الدين بن ابراجيم بن محمد بن محمد المعلم عن ابن نجيم متوفى ١٥٤٣هـ عندية العارفين ١٥٨/٥٥.

٣ فخ الغفاربشوح المنار معروف بمثكاة الانوار ، ابن نجيم، ١/ ٢مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٥ هـ ١٩٣٧ء\_

لطف

فی کے

می انتر تعالی سے جو خیر المرجوع ہے قبولیت کا سوال کرتا ہوں اور اس کتاب سے قبل میں نے سولانا مسحقیق ابسن الصحام كتاب كا خصاركيا تفااوراس كان ملب الاصول ركها تفامير علية الله كافي اور بهتر مدد كارب.

ابُن جُمِ نے مشکاۃ الانوار کے آخر میں جس طرح اختقام کیا ہاں سے یقین ہوجا تا ہے کے دونوں ایک ہی للبكتام بين وه فرمات بين كدوه اس تعليق الانوار على اصول المناد نامي شرح كى تاليف اور بْلِفْعِ الْعُفَادِ مشرح المنادِ كَى تاليف ہے مشوال ٩٦٥ هِ كُوفَارِغْ ہُوئِ اوراللّٰد كَى توفِقْ وطاقت ہے اس كام كو بدروادين ململ كبياب

ار لب الاصول.

يكاب ابن الهمام (متوفى ٨٦١هـ) صاحب التحريس في اصول الفقه كا تتصارب. دار الكتب لمصرية وغيره مين اس كے نفخ موجود بين اس كتاب لب الاصول كوانبول ني " فت العفار " في الله الناكيا تقا، اوراس بات كى تصريح انهول نے فتح الغفار كے مقدمه ميں كردى تقى ل

٢\_ تعليق الانوار على اصول المنار للنسفي \_

حدية العارفين ميس بكراتبول في تعليق الانواد على اصول المناد للسفى بهي تاليف كيار كشف الطنون ميس ب المعنصر لمنار النسفي "\_

۵۔ شوح معالم الاصول <sup>ع</sup>

نهاب الدين عميره شافعي (متو في ٥٤٠ه هه يا ٩٥٥هـ)

ان کابیان ۹۵۵ ھے گئے گزرچکا ہے۔ ان المعمار خنی (متوفی اے9ھ) ہے

مدينة المنوره مين قاضى رہے۔

مؤلفات اصولیہ : انہوں نے تعلیقہ علی حاشیہ التلویح الحسن جلبی تالیف کیا ہے

فربن ابراہیم ابن انحسنبلی حنفی (متوفی اے9 ھ<sup>) ھے</sup>

مؤرخ تضاور کی فنون کے ماہر عالم تھے۔۹۵۴ ھیں جج کیااور دمشق جا کرعلم کے فروغ میں بھر پورحصہ لیا۔ مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب 'انوار الحلک علی شرح المنار لابن ملک' تالیف کی لے

ل كشف الظنون ا/ ٣٥٨ معدية العارفين ٥/ ٣٧٨\_

ع كشف القلون ٢/ ١٨٢٤ء، هدية العارفين ٥/ ٣٧٨، الفتح لمبين ٣/ ٨٨، جم الاصوليين ٢/ ١١١،١١١ (٣٥٨)\_

ع مطنى بن كى الدين محدروى حنى ، ابن العماو - سمع هدييالعارفين ٢ / ٢٦٣ -

غ الإقبرالله رضى الدين مجمر بن ابراميم بن بوسف بن عبدالرحمٰن ابن حنيلي متو في ١٥٣٥ء \_

ن من القنون ا/ ١٩٥٨/ ١٥٨م الفتح المبين ٣/ ٢٩\_\_

MOrdPress

امير بادشاه البخاري حنفي (متوفى ٢٧٩ هه يا ٩٨٧ هه) ك

مؤلفات اصوليه: انبول نے كتاب "نجاح الوصول في علم الاصول" تاليف كل علم

ابن النجار منبلي (٨٩٨ هـ ٢٥٤ هـ)

مئولفات اصوليه:

انبول نے كتاب "نشوح الكو كب المنير المسمى مختصر التحرير" يا" المختبر لمنكوش المعتصر في اصول الفقه "تاليف كي بيكتاب عارجلدون مين وبتور فرز حلى اوردكتورتريسة مادى تحقيق كمانو مكة المكرّ مداور مشق سے ایک ساتھ وہ ۱۲۰ ھے۔ ۱۹۸ء میں شائع ہوئی ہے

ابن جلال التوقيعي حنفي (متو في ٩٧٣هه) <u>ه</u>

کئی علوم میں کامل دسترس رکھتے تھے۔ تدریسی خدمات انجام دیں ۔ حلب ، دشتی ومصر کے قاضی بنائے گئے، بہت ، فنون پر کتابیں تالیف کیں۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے " تعلیقہ علی تغییر التنقیح لابن کمال فی الاصول" تالیف کیا۔<sup>2</sup>

ابوالثناء خفی (متوفی ۱۷۴هه) کے

فقيدواصولي تقداد باءروم مين سي تغد

مؤلفات اصوليه:

ا۔ زیدہ الاسرار فی شرح مختصر المنار۔وہ اس کی تالیف ہے ۲۵ ھیں فارغ ہوئے تھے، ۱۸۸۷ مار قازان سے طبع ہوچکی ہے۔

7\_ دائرة الاصول\_ك

احمد الهيتمي، ابن حجر (٩٠٩هـ١٥٥ه) ٥

تفيير، حديث، فقه، واصول فقه، فرائض ،صرف بخو منطق وغيره مين كمال حاصل كيا \_ شيخ الاسلام زكر يالا فعالأ شافعی ہے تعلیم حاصل کی بعض اساتذہ ہے افتاء و تدرایس کی اجازت حاصل کی ،کئی کتب تالیف کیس۔

ل محمدا بين الشريف، امير بادشاه البخاري - ع حدية العارفين ٦/ ١٣٠٩ ع محمد بن عبدالعزيز بن على الذار الحسنهلي ، ابن التجار - ع شرح الكوكب المير المسمى مختصر التخرير يالمختبر البخكر شرح المختصر في أصول الفقد ، ابن النجار ١٩٨٨ و ٩٤٢ ه جحقیق محمدالز حیلی ونزیسه تماد، دشق دارلفکر • ١٩٨ه ۵ - • ١٩٨ء اس کےعلاو دمکة المکر مدجامعه الملک عبدالعزیز سے بھی ای بن میں شاکع ہواً . ه صالح ابن القاضي جلال الدين التوقيعي روى ابن جلال متوفى ١٥٦٥ء - لعدية العارفين ١٥٣٧هم مجم الاصوليين ٢/ ١٢٥٢ (١٢٤٢). بے ابوالمتا عشس الدین احمد بن محمد بن عارف بن ابوالبر کات الزیلی السیوای حقی متوفی ۲۷ ۱۵ متراریخ وفات ۲۰۰۱ هداور ۹۰۰ اهر محمی بتانی تی ب A كشف الظنون ا/ ٢٩ ك، هدية العارفين ۵/ • ١٥،١٥٥ والفتح أميين سا/ • ٨ جم الاصوليين ا/٢١٣ (١٥٨)\_ على الدين ابوالعباس احد بن محد بن محد بن على بن جرابتين السعد ى الانصارى المكيم ١٥٠٥ - ١٥٦٥ عك مين انتقال فرمايا -

Nordbress وُلَّات اصوليد: انهول نے كتاب" التعريف في الاصلين والتصوف" تاليف كى ربيكتاب محد بن ا ہلائی کا ''التلطف'' کے ساتھ مکتبہ مصطفیٰ اکتلبی ، قاہرہ سے حجیب چکی ہے۔ <sup>ل</sup>ے

مطنی بن محمد بستان آفندی حنفی (متوفی ۱۷۷۷ هـ) <sup>ت</sup>

الفات اصوليد : انہول نے حاشیہ علی صدر الشریعه تالیف کیا ۔

(ن الدين العيثاوي شافعي (متوفي ٧٤٨ هـ)<sup>ع</sup>

﴿ وَلَهٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُسْرِحِ الورقاتِ للامامِ الحرمينِ فِي الاصول " تاليفكي في المعودالعمادي (متوفى ٩٨٢هه) ك

المبل دفروع میں قوت کا ملہ رکھتے تھے۔ بعض مسائل میں اجتباد کرتے اور بعض دلائل میں ترجیح وتخ ہے کرتے ،سلطان لبان فان اوران کے بعداس کے بیٹے سلطان سلیم خان آپ کا بہت اکرام و تعظیم کرتے۔ تدریس کی ، قنطنطنیہ میں عب قفارِ فائزر ہے انہوں نے تمیں برس سے زائد عرصہ تک قاضی کی خدمات انجام دیں۔

مؤلفات اصوليد:

ا ثواقب الانظار في اوائل المنار\_

م غمزات المليح ، على مباحث قصر العام من التلويح \_ ك

ار بن محرالغزی شافعی (۱۳۹ھ\_۹۸۳ھ)<sup>ک</sup>

الألفات اصوليد: انهول نے كتاب "الهج في مختصر المنهج من الاصول" تاليفكي \_ في

نبار حمن علمشاه (متوفی ۹۸۷ هه)<sup>ك</sup>

متكلم واصولي تقع منصب قضاء يرفائز رب\_

ازاروی قاضی زاده حنفی (متو فی ۹۸۸ هه) <sup>تل</sup>

ترریسی خدمات انجام دیں۔ حلب وقسطنطنیہ میں قاضی رہے، دیاررومیہ میں مفتی رہے، متعدد کتابیں تالیف کیس۔

ع مصطفیٰ بن محرطی الروی حنی، بستان آفندی-

إلى المالاصوليين ا/٢٢٩ (١٤٢)\_

سم. شرف الدين يونس بن عبدالو باب بن احمد بن ابوبكر الدهشقي شافعي العبياً وي-

ع مدية العارفين ٢/١٥٣٥\_

ع ابوالسعو دبن محی الدین محمد العمادی متوفی ۴ ۱۵۵مه

غ حدية العارفين٢/٣٥٥\_

 احمد بن محمد احمد الغزاى شباب الدين الدمشقى شافعى ـ ع حدية العارفين ٢/٣٥٤م جهم الاصليبين ١٣١٠١٢ (٣٥٤)\_

إ هديالعارفين ٥/ ١٥٦٨ على الميرار المراس بن صاطلي امير-

إ مدية العارفين٥/١٥/٥م جم الاصوليين٤/٩٥١٥م ١٥٥)\_

إ الدين محود تش الدين بدرالدين الاردنوي قاضي زاده ،روي حنى شيخ الاسلام متوفى + ١٥٨هـ\_

مو لفات اصوليه: انبول نے تعليقه على التلويح للتفتاذ انى تاليف كيا حدية العارفين كالفاظ يا الله الله الله المارفين كالفاظ يا الله النبول نے "تعليقه على التلويح فى كشف حقائق التنقيح فى الاصول" تاليف كيا مظهر بقائے لكا كان كا خيال كمطابق قاضى زاده كى اصول فقد پرايك دوسرى كتاب بنام " صحاكمات بين صدر الشريعه وابن كلا باشا " بحى ہے والله اعلم لے

احمد بن احمد السنباطي شافعي (متو في ٩٩٠ هـ)<sup>ع</sup>

انہوں نے اپنے والدگرامی اورعلاءمصرے تعلیم حاصل کی ۔ مذریس وافقاء کی خدمات انجام دیں۔ اپنالما کے گئے چنے علاء میں ثار کئے جاتے تھے۔

مؤلفات اصوليد: انبول في "حاشيه على شرح المحلى للورقات " تاليف كيار الحمد ك بعدال كانا المرح بوتات " تاليف كيار الحمد ك بعدال كانا السطرح بوتات : ....وبعد فهذه حواش على الورقات وشرحها للعلامه .... الممحلى الخراورانتا من الحواشي .... اللهم اجعلها خالصة وباحسان الى يود بوتات : وليكن هذا الخرصا اردنا ايراده من الحواشي .... اللهم اجعلها خالصة ... وباحسان الى يود الدين ـ اس كا ايك نيز دارالكتب المصر يديس (٢٠١) نمبر كرتخت بحي موجود برك

فضيل بن علاء الدين الجمالي حنفي (٩٢٠ هـ ١٩٩١ هـ)

#### مؤلفات اصوليه:

وا - انبول في "تسويع الاصول الى علم الاصول" كنام الكم مختصر متن لكها - جس كا آغازال الم الم المعالم المعالم المول في المراد المسارع لشرع مشارع الشوع والدين" النج وانبول في المياس كتاب ودورة الما يعنى اول ادله اوردوم احكام برمرتب كيا اوروه اس كى تاليف عدم المعام من فارغ موسي - المحاسم المعام برمرتب كيا اوروه اس كى تاليف عدم المعام المعام برمرتب كيا اوروه اس كى تاليف عدم المعام المعام برمرتب كيا اوروه المعام كي تاليف عدم المعام المعام برمرتب كيا اوروه المعام كي تاليف عدم المعام الم

۲- توسیع الاصول فی شرح تنویع الاصول - تام ہے بی ظاہر ہے کہ بیان کی اول الذكر كاب
تنویع الاصول کی شرح ہے۔ ھے

احمد بن احمد التنبكتي (٩٢٩ هـ ٩٩١ ه ) ت محدث اصولي بياني او منطقي تنهد

مؤلفات اصوليد: انبول في اصول فقد مين كتاب تاليف كى \_ ك

ل كشف الظنون ا/ ۴۹۸ ،اس مين تاريخ وقات ۹۸۸ هدند كورب مدية العارفين ۵/ ۱۲۸ مجم الاصوليين ا/ ۲۳۷،۲۳۷ (۱۲۹).

ع احمد بن احمد عبدالحق شهاب الدين السنباطي المصري الشاقعي وان كي تاريخ وفات ٩٩٥ هداور ١٩٥٥ هيمي بتاتي جاتي ہے۔

سع حدية العارفين٥/١٩٩م بحم الاصوليين ا/٨٥،٨٥ (٥٢)\_

سى فضيل ابن علاء الدين على بن احمد بن محمد الجمالي الاقتصري الحقى \_

هي حدية العارفين٥/١٣٩م جم الاصوليين ١٨٥،٨٥١ (٥٣)\_

ل احمد بن احمد بن عمر بن محمد اقیت الگر دری التنبیکتی، حاج احمد (۱۵۲۲ء۔۱۵۸۳ء)\_

ے مجم الاصوبین ا/۱۸(۵۵)\_

たーしとと

زلارد بیلی امامی (متوفی ۹۹۳ هـ)<sup>ک</sup>

منیدة فی کی بعض تلامذه اور فضلاء عراق معقول و منقول کی تعلیم حاصل کی وہ کئی کتابول کے مصنف بھی ہیں۔ افات اصولیہ: انہوں نے کتاب "تعلیقات علی مشرح المعتصر للعضد" تالیف کی۔ یہ ادائن اسم شافعی (متوفی ۹۹۴ ھ) یہ

الأنات اصوليه:

ل حاشيه على شرح جمع الجوامع

انہوں نے اس کتاب کانام "الایسات البیسنات" رکھا۔ اس کے مقدمہ میں اس کی تالیف کا سبب بیان کرتے عے کہا کہ انہوں نے جمع الجوامع اور محقق آمحلی کی اس شرح پر ہونے والے اعتراضات کے اندفاع وفساد کو بیان کیا۔ پاٹیہ طبعہ بولاق ہے ۱۲۸ دھ میں حجب چکا ہے صاحب مجم الاصلیین نے البوریٹی کا بیقول نقل کیا ہے :

"بجمع فيها بين الحاشيتين لكمال بن ابى شريف وللقاضى ، زكريا، وله بينهما المحاكمات العادلة والافادات الشامله".

(انہوں نے اپنی اس کتاب میں کمال بن ابی شریف اور قاضی زکریا کے حاشیوں کو چھ کیا اور ان دونوں حاشیوں کے ورمیان ان کے مفیداوراضح اقوال ہیں۔)

٢ حاشيه على شوح الورقات

رج ورقات پرالعبادی کے دوحاشیہ یادوشرهیں ہیں۔الکبیراورالصغیر،ان میں نے الصغیر" مطبعه کھلی،قاہرہ سے رزالگول کے حاشیہ پرچھپ چکا ہاورا کی طرح یہ طبعہ الخیریہ قاہرہ سے شاہ سال مسل امام آلی کی کتاب " مشرح التقیع" کے ماٹیہ پرچھپ چکا ہے۔اس کتاب کے مقدمہ میں شارح نے لکھا:

"هذا شرح لطيف ومجموع شريف للورقات وشرحها للعلامه المحلى. رحمه الله بستحسنه الناظرون ويعترف بفضله المنصفون حمدا ، لخصته من شرحى الكبير عليهما". جهال تك "شرح الكبير" كأتحلق بإقواس كا ايك تخفظية مكتبدالملكية برلن بيس ٢٣٣ كتت موجود بوله : حمد ايليق بجلال عزتك يارب العالمين ..... وبعد فهذا مادعت اليه حاجة المتفهمين الخاخره: كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ، مكتبدالاجربيطب بيس ٢١٣ كتحت ٩٩٩ ها اخره: كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ، مكتبدالاجربيطب بيس ٢١٣ كتحت ٩٩٩ ها شهرالدين الممزل كي باته كالكها بوامخطوط موجود بهاورد بيم مقامات بين يحى اس كي نتج موجود بين موجود بين من المراكدين الممزل كي التهديد الكها موجود بين من المراكدين الممزل كي نتج موجود بين عليه المراكدين الممزل كي التهديد الموجود بين المراكدين الممزل كي التهديد المراكزة الموجود بين المراكدين الممزل كي التهديد المراكزة الموجود المراكدين الممزل المراكدين الممزل المراكزة الموجود المراكزة المراكدين الممزل المراكدين المراكدين المراكدين الممزل المراكدين المراكدين الممزل المراكدين الممزل المراكدين المراكدين المراكدين الممزل المراكدين المراكدين

ل الدين محمد الاروبيلي الاؤر يجانى متوفى ١٨٨٥ء ـ

ع مجم الصوليين ا/ ١٩١ (١٣٩)\_

besturdub

یا مهاب الدین احمد بن قاسم العیادی قاهری متوفی ۱۵۸۵ء مدینة العنوره پس وفات یا گی-ع مدیة العارفین ۵/ ۱۳۹۵ء افتح المبین سو/ ۸۱، چم الاصلومین ۱/ ۱۸۸۰،۸۸۱ (۱۳۲) \_ ع مدیة العارفین ۵/ ۱۳۹۵ء افتح المبین سو/ ۸۱، چم الاصلومین ۱/ ۱۸۸۰،۸۸۱ (۱۳۲) \_

besturdubooks.wordpress.com فن اصول کی تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم عوض بن عبدالله العلائيه وي حنفي (متو في ٩٩٩هـ) لـ فقيها ورروم مين قاضي العسكر تقطيه مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "حاشیہ علی التلویح " تالیف کیا۔ <sup>ع</sup> حبیباللهالشیر ازی حنفی (متوفی ۱۹۹۴هه)<sup>ی</sup> لمتكلم اصولی اورمنطقی تنصر بهت ی كتب تالیف كیس جوزیاده تر شروح کی صورت میں ہیں۔ مؤلفاًتاصولیہ: انہوں نے حاشیہ علی شوح القطب الشیرازی لمختصر المنتھی تایف کیا۔ ع احمدالمكناى أنمنجو ر(٩٣٦هـ ٩٩٥هـ) ف مظہر بقانے نیل الا بہتاج سے بیعبارت نقل کی ہے: " كان اخر فقهاء المغرب ومشار كيهم في الفنون فقها واصولا ". (وہ مغرب کے آخری فقباءاوران کے فنون فقہ واصول میں مشارکت رکھنے والے شخص تھے) ا ہے وقت کے تقریباً تمام بڑے شیوخ سے اکتساب علمی کیا۔ تاریخ، بیان منطق ،اصول وحدیث تفییر وفیرا ا سب سے بڑے عالم حافظ وعارف تھے۔عقا کدواصول میں پدطولی رکھتے ہمتعدد کتا ہیں کھیں۔ مؤلفات اصوليد : شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهبر محمد بن مصطفیٰ الوانی (لوانی )حفی (متو فی •••اھ)<sup>کے</sup> مدینةالمنو ره میں قاضی رہے۔ مُوَلَّقَاتُ اصُولِيهِ : انْهُول نِے كتابٌ نقد الدور حاشيه على الدور والغور لملا خسرو في الاصول " تالف كُ<sup>ا ا</sup> ابوالخيرالطبري ( دسويں صدى ججرى كے عالم ) ف مىجدالحرام يبل مدرس تتص مختلف فنون كى تعليم وتعلم ميں مصروف رہا وركمال حاصل كيا۔ مؤلفات اصوليد: انبول في كتاب "شرح الورقات الامام الحرمين" تالف كل ال 517 公公公 ل عوض بن عبدالله العلائيدوي المنوعادي\_ ع حدیدالعارفین ۸۰۴/۵\_۸\_ س مثم الدين حبيب الله بن عبدالله العلوى الدهلوى ،ميرز اجان شيرازى متوفى ١٥٨٦ م 2 ٣ هديدالعارفين ٢٦،٢٦/٥م مجم الاصليتان ١٨،١٤١/ ٢٥٤)\_ يل احمد بن على بن عبد الرحمٰن بن عبد الله المخور المكناسي النجار (١٥٢٠هـ١٥٨٠ه) فارس من ولادت بوكي \_ عثانيه ل مجم الاصليين ا/١٢٢ (١٢٣) \_ ي محمد بن مصطفى الكوراني روى حقى \_ ٨ حديدالعارفين٢/٢٠٠\_ منزلت ابوالخير بن محمد ابوالسعادات بن المحب محمد بن الرضى \_حمد سين الطهر ى ماكلى \_

المعجم الاصوليين ١/ ٩٨ (٣٣٢)\_

آنے

# گیار ہویں صدی ہجری میں اصول فقہ برکام کی رفتار کا تحقيقي تجزييه

لاربوی صدی هجری مین علمی ،سیاسی و دینی حالت برایک طائرانه نظر

عثانی خلیفہ سلطان مراد خان ثالث کی وفات کے بعد ۵۹۵ء میں اس کا بیٹا محمد ثالث جائشین ہوا \_ا ہے گئی ہ ذات پر بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا،شاہ ایران نے بھی دولت عثانیہ کے خلاف اعلان جنگ کردیا اورا پے غصب شدہ موں کو اپس لے لیا۔ ۱۶۰۳ء میں ان کے انتقال کے بعدان کا بیٹا احداول جانشین ہواستر ہویں صدی کا بتدائی زمانہ ملت عثمنیہ کے لئے نہایت نازک اورتشویش انگیز تھا لیکن سلطنت کی خوش نصیبی تھی کہ یورپ کی کوئی بڑی طاقت (اللا) كمزوري سے فائدہ أشحانے كے قابل نتھى۔ ١٦١٤ء ميں احمداول كے انتقال كے بعد دولت عثانيہ كے رائج دستور ئے فلاف اس کے بیٹے کے بجائے اس کا نااہل و ناعا قبت اندیش بھائی تخت حکومت پر ببیٹھا بگر ۱۶۱۸ء میں اس کو ہٹا کر لاکُ جگہا حمد کے بیٹے عثمان کو تخت پر بٹھایا گیا مگر جب اس کے خلاف بھی بغاوتیں پھوٹ پڑیں تو صدراعظم داؤدیا شا ے جان کونظر بند کر کے بیمانسی دلوادی ..... ۱۶۲۴ء میں عثمان کے بھائی شنمرادہ مراد رابع کو اس پر بیٹھایا گیا اس وقت بنان مھو، نتونس، طرابنس اورالجیز ائر وغیرہ میں بعناوتیں اپنے عروج پرتھیں مگر مراد رابع نے اپنی والدہ سلطانہ کے تدبر اربای ملم دبصیرت کی بدولت منتحکم ستون بن کرگرتے ہوئے قصر سلطنت کوتھام لیااور حافظ پاشا کو بغداد بھیج کر ١٦٣٩ء بُلاے فَتْحَ كُرُوايا جِهال شاہ ابران عباس صفوى ولى بن بينيا تھا۔ مراد كا دورعدل وانصاف ،رعايا كے نمام طبقوں ميں فمِنان،آسودگی اورحکومت کے ہرشعبے میں انتظام بتمبیرونز قی ہے عبارت تھا۔

۱۷۴۰ء میں ان کے انتقال کے بعدان کا بھائی ابراہیم جانشین ہوا جس کی کا بلی ، بے تدبیری ،عیش پرتی نے بنظمی و بال کے کنارے پر لاڈ الا البتہ اس کے دور میں ازف کی فتح ہوئی اور کویت کی فتح کی واغ بیل پڑگئی جومحہ را بع کے لانے میں فتح کی صورت میں خاہر ہوئی۔ اِن کے بعد محمد رائع (۱۶۴۸ء۔۱۹۸۷ء) تخت نشین ہوا مگر ملکی ہاگ دوڑ صدر الموم کوبریلی کے ہاتھ میں رہی جوایک کم تعلیم یا فتہ گرسیای بالغ نظری اورا نتظام وسلطنت میں گہری واقفیت رکھنے والا تھی تھااس کے دور میں حکومت کے ہرشعبے میں با قاعدگی تنظیم ،انصاف،تعمیر،اصلاح وتر قی کے مناظر دکھائی دینے کے ان کی وفات کے بعدان کا بیٹا ۱۶۲۱ء جانشین بنا جورعایا کے تمام طبقوں میں نہایت ہر دل عزیز تھا اس کے زمانے مُارِن کے حمایت یا فتہ بولینڈ سے جنگ ہوئی اور کئی علاقے جن میں اوگرین کا تقریباً سارا علاقہ بھی شامل تھا، دولت ثنيرش شامل ہو گئے ۔سلطان محد رابع علم دوست ،فنون نواز محض تفا وہ علماء وفضلاءادرار باب کمال کونہایت قدر و لات ے دیکھتا،اور پھر جب سلطان سلیمان ثانی (۱۲۸۷ء۔۱۲۹۱ء) کا دورآیا تو اس میں سلطنت کی گرفت ڈھیلی نظر اُناقَی۔آسٹریا،بلغراداور بوسنیا کے ایک بڑے حصہ پرمخالفین کا تسلط وقبضہ ہوگیا ڈلماشیا بغاوت کے زور سے خودمختار

ہو گیامملکت کے جنوبی علاقوں کی حالت بھی کچھای طرح بھی اور پھرای زمانے میں پیجی حقائق رونماہوۓ اُنہو لاھی چھینے گئے علاقوں کوواپس لیننے کی کوشش کی اور کئی مفید نتائج بھی <u>نکا</u>۔ اِ

دسویں صدی بجری کے اواخرین افریقہ تک دولت عثانہ پہنچ گئی دوسری طرف مغرب میں اسبانیوں کے انگیلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تسلط حاصل کر لینے کے بعد سے وہاں انقلابات ، اور سیاسی ہٹا میٹیں بولے علیاء میں ہے جو بچھ وہاں باقی رہ گئے تھے وہ علم کی ترویج واشاعت کے لئے افریقہ بجرت کر گئے ۔ اس زمانے میں وفنون کی ترویج واشاعت میں عثانیوں نے کوئی خاطر خواہ خدمات انجام نہیں دیں ۔ وہ دارالخلافہ سے مختلف شہارا افضاہ کے لئے قاضی رواند کرتے ۔ اس دور میں اصول فقہ کی تصنیف و تالیف میں بھی کوئی بنیادی کا م نظر نہیں آتا اور بالہ فقہ میں عملی استری کے چند شہوراصولی مؤلفین میہ ہیں ، علام دست الشرنبول کی مصری کے چند شہوراصولی مؤلفین میہ ہیں ، علام حسن الشرنبول کی مصری حقی ( ۱۹۷۹ء ) انہوں نے کتاب "العفد الله لیسان السراجع من الدحلاف فی جو از التقلید" تالیف کی ، علاء الدین الحصکفی و مشتی حتی فی (۱۹۷۹ء ) انہوں نے کتاب "العفد الله کسی ان السراجع من الدحلاف فی جو از التقلید" تالیف کی ، علام گئے دس الکو اکھی و مشتی حتی فی (۱۹۷۹ء ) انہوں نے کتاب "الیف کی ، علام گئے دست المحتی کئیں اور کھی گئیں اور کھی گئی تھنیفات ذیا التحقیل کے ختی میں ایک مقام حاصل تھا اوردولت عثمانی کا ند ہے بھی حقی تھا۔ حقی علی مقام حاصل تھا اوردولت عثمانی کا ند ہے بھی حقی تھا۔

### گیار ہوں صدی ہجری کے اصوبین اوران کی اصولی خدمات

محمر بن عبدالله خطيب التمر تاشي حنفي (متوفي ١٠٠١هـ)

قاہرہ آکرابن نجیم (متوفی ۹۷۰ه ) کی شارح المنارے تفقہ حاصل کیابہت کی کتابیں تصنیف کیں۔ مؤلفات اصولیہ :

٢\_ كتاب الوصول الى قواعد الاصول ٣\_ شرح مختصر المنار ع بيشرح الكجادي،

مشس الدين الرملي شافعي (٩١٩ هـ ١٠٠٠هـ)<sup>ع</sup>

ا پنے والد سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے تلامذہ کو تفسیر ،حدیث اصول فراہا نحو وغیر ہ کی تعلیم و تدریس میں مشخول ہو گئے ۔افتاء شافعیہ کے منصب پر فائز ہوئے ۔

> \_ تاریخ اسلام،ابوقعیم عبدانکتیمنشتر جالندهری جمی ۹۰ ۷ ـ ۱۸ پختص لا جورکتاب منزل تشمیر بازار ـ مستقرب میرون میرون میرون سرون میرون میرون میرون این این میترون میرونکند.

ع مشم الدين محربن عبدالله بن احمد بن محد بن ايراجيم بن محد الخطيب التمر تاشي الغزى متوفى ١٩٩٦ء، غزه من ولادت بوئي-ع حدية العارفين ٢٦٢/١، الشج المبين ٨٦/٣-

سے محدین محدین محروبین شہاب الدین الرطی المصری الانصاری شاقعی الصغیر (۱۵۱۳ء-۱۵۹۲ء) مصرمیں وفات پائی۔

الألفات اصوليه:

ل نهاية المحتاج الي شرح المنهاج

ارُن گُرالىيواى حنفى (متوفى ٢٠٠١هـ)

وُلفات اصوليد :

ا دائرة الاصول ٢ زبدة الاسرار شرح مختصر المنار<sup>ع</sup>

انال السعود خفي (متوفي ١٠٠٨ ١٥)

انہوں نے "حاشیہ علی الدوروالغور لملا حسرو" تالیف کیار<sup>سے</sup>

ارُن کیکیالقرافی مالکی (۹۳۹ ھے۔۱۰۰۸ھ)<sup>ع</sup>

اپے زمانے کرئیس العلمها ءاور شیخ المالکیدرہاور مالکی منصب قضاء پر فائز ہوئے۔ بہت می مفید کتابیں تالیف کیس۔ وُلفات اصوليد: انهول نے كتاب "تعليق في الاصول على ابن الحاجب "تاليف كى \_ هي

الرالجاري (متونی ۱۰۰۸ه)

کئی مشہور واہم مدارس میں تدریس کی ،شام ،مصر،ارون ،قشطنطنیہ میں قاضی القضاق رہے۔معقولات اوران کے اُن مِن امتیازی مقام رکھتے تھے کئی کتابیں تصنیف کیں۔

الألفات اصوليه: حواش على التلويع \_ ك

ارزه باغی (متوفی ۱۰۰۹هه)<sup>۵</sup>

فنلاء میں سے تھے۔اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعتبول گئے قاضی العسکر مقرر ہوئے ۔فقہ وغیرہ میں کتب إن كيں انہوں نے ''حاشيه التلويح'' تاليف كيا۔ في

نى بن جاراللەلىمكى حنفى (متوفى •ا •اھ) <del>نا</del>

الأنات اصوليد: انبول نے "حاشيه على شرح التوضيح" تاليف كيا۔ الله

ع ابوالثناء شمس الدين احمر بن محمر بن عارف الزيلي الرومي السيواي حديبة العارفين ١٥٠/٥٥٥\_ يا المجامين ٨٨/٣ \_

ع مصفق بن ابوالسعو ديشخ الاسلام محمر بن الروى أتعفى هديية العارفين ١٩٣٨/

ع بدالدين محرين يحي بن عربن يوس القرافي ما تكي مصرى-

ل احمان روح الله بين ناصر المدين بن خميات الدين بن سراج الدين الانصاري الجامري الروى متوفى ٩٩ ١٥ ء ـ

ع هبتات السنيد ا/٥٤، ٢٠ ١٠، ١٩٣) مجم الاصوليين ا/١١٩ (٨٣)\_

في مااحر مش الدين قره باغي متوفى ١٧٠٠ء-

¿ عَلَى بَن جارالله بن محمد بن ابواليمني ابن الي بكرين على بن البركات المنحر وي القرشى -

۲\_ حاشیه علی شرح التحریر<sup>ل</sup>

۵. الفتح المبين ٣/٨٤\_

م معم الاصليين ا/+ ٧ (٣٣٠)\_

Auralibooks, Wordpress, col

حسن بن زین الدین شامی امامی (۹۵۹ هـ ۱۱۰۱ه) <sup>ل</sup>

فقيد،اصولي،محدث،اديب اورشاعر تھے۔

#### مؤلفات اصوليد:

ا۔ معالم الدین و ملافا لمجتهدین ، یہ کتاب ایران سے چھپ چکی ہے۔

مشكاة القول السديد في تحقيق معنى الاجتهاد والتقليد على المجتهاد والتقليد والتقليد على المجتهاد والتقليد والتقليد على المجتهاد والتقليد و

 ٢٠ تمهيد القواعد الاصوليه والعربيه والفروعيه لتفريع الاحكام الشرعيه بيكاب مجلدات من يحا ملاعلی قاری حنفی (متوفی ۱۰۱۴ه) می

ہرات کے بعد مکد آگر وہاں کےعلاء سے مستفید ہوئے۔قاضی ذکر یاالانصاری کے شاگر درشید شخ احمر معربات بھی تعلیم حاصل کی مختلف فنون پریادگار کتا ہیں تکھیں۔

مؤلفات اصوليد: انبول نے كتاب تسوضيت السياني وتنقيح السعاني تاليفك . يزينالان ابوالعزطا ہر بن حسن بن عمر کی کتاب " مسخت صو المناد" کی شرح ہے۔ حدیة العارفین میں ہے: مسرح معتقد المنار لابن حبيب الحلبي في الاصول\_<sup>هي</sup>

حسين الخلخالي (متوفي ١٠١٠هـ)

مشہور محققین اورعلاء عاملین میں سے تھے۔علامہ حبیب اللہ معروف بدمیر زاجان (متوفی ۹۹۴ھ) صاحب حلیا على شوح العضد الشيواذي لمختصو المنتهى كي العليم حاصل كى اوروه مختلف فنون يركي كتابول كمصنف تقد مؤلفًات اصوليه: انهول نے حاشیہ علی حاشیۃ الجر جانی علی شرح العضد لمختصر ابن العاجب تالیف کیا۔ دارالکتب المصرییمیں ۴۹ کے علاوہ مختلف مکتبوں میں اس کے نسخے موجود ہیں۔ سے

نسيمي زاده (متوفي ١١٠هم)

#### مؤلفات اصوليه:

ا\_ تحارير الملحقات وتقارير المتحققات في شوح الورقات الامام الحرمين \_

جامع المتفرقات من فرائد الورقات\_<sup>6</sup>

ا الا منصور جمال الدين حسن بن زين الدين على الشهيد العاملي شامى (١٥٥٢ء ١٧٠٠م)\_

ع البيناح المكتون ١٩٨٨ ١٠٠٠ من بين ان كانام حسن بن على بن احد البحرائي الشيعي فركور ي-

س اليتناح المكنون ٣٢/٣٣، الفي المبين ٣/ ٨٨، جم الاصوليين ٢/ ١٨٠).

ع نورالدين على بن سلطان مخدالحر وي متوفى ٥٠ ١٦ ه بحرات مين ولادت اور مكه يين وفات يا كي \_

هي حدية العارفين ٥/ ٥١م/ الفتح لممين ٥/ ٥١٥ \_ لي حسين (حسن) الحسين الخلفالي متوبي ١٦٠٥ \_

ي مجم الاصولين ١٣/٢ (٢٩١)\_

🛆 شخ ابراهیم بن سیدالنکهاری الرومی سمی زاده 🗈 م حدية العارفين ١٠١٥

inordpress.com 569 لاً الكالمية شافعي (متوفى ٤٨٨ هـ يا١٠١هـ)

ان کابیان ۸۷ مه تاریخ وفات کے تحت گزر دیا ہے۔ اُرِينَ مُصطَفَّىٰ العينبي حَفَّى (متو في ١٠١٧هـ ) لِ

الفات اصوليد: انهول نے كتاب "حدائق الاصول" تالف كى ي<sup>ع</sup>

لعطفي چلبي حنفي (متوفي ١٠١٥هه)<del>"</del>

انہوں نے اصول فقد میں حواش علی صدر الشریعة تالیف کئے ہے

ئران څمدالفار سکوري شافعي (متو في ۱۰۱۸ھ)<u>ھ</u>

بۇلغات اصولىد:

إ- أنبول في كتاب "جوامع الاعراب وهوا مع الاداب" تاليف كي اوراس مين جسمع الجوامع

همع الهوامع ، يندكوره بالاكتاب كى شرح ب\_ك

ارئ عبدالجبارالقره باغی (متوفی ۱۰۲۳ ه ص)<sup>کے</sup>

التنول كے قامنى رہے۔

مؤلفات اصولیہ : انہوں نے تعلیقہ علی صدر الشریعة تالیف کیا۔<sup>△</sup>

الدالحيدي الروى (متوفى ١٠٢٧هـ)

قدس میں قاضی رہے۔

مُؤَلَّفَاتَ اصُولِيهِ : انْبُولِ نِهُ كَتَابِ "شُوحِ الغررِ والدررِ لملا حسرو في الاصول" تاليف كي\_<sup>8</sup>

فتيه، باحث اور کئی علوم میں مہارت رکھتے۔استانہ میں تعلیم حاصل کی عربی، فاری اور ترکی زبانوں پرعبورر کھتے۔ لهارين قاضي رب، كل كتابين تاليف كيس\_

> م فرين مصطفى التقر وى الروى حنفي فيني ... عدية العارفين ٢٩٤/٦\_

> ع مصطفی چلسی بن .....البرسوی هواتی \_ س حدية العارفين٥/٩٣٩\_

في مران الدين عمر بن جحد بن الويكر الفارسكوري مصري محوى شافعى \_

إ مدية العارفين ١٥/٩٦/٩٤

ال حدية العارفين ٦/٠ ١١٥ عدية العارفين٥/١٥١\_

ي حسّ بن طورخان بن دا كاد بن ليعقوب الاقصاري كافي ( ١٩٢٧ م ١٥١٥ - ١٩١٧ م) اقصار عن ولادت بهوتي ..

ع محد بن عبد الجبار القره باغي الاصول عبد الجبارزاد والمطنطنية في بيدا بوع-

Joks: Northress, cc

#### مؤلفات اصوليد:

 السمت الوصول الى علم الاصول وشرحه . حدية العارفين ين "سمط "(بالفاء) لذكات شايد كتابت كي غلطي مواوريد كتاب كنسفي كى "المسمنساد" كالمخضر بهاور كشف الظنون مين اس كتاب يران الفاظ ساتھ تبعرہ کیا گیاہے:

"(منار الانوار للنسفي)لايخلو من نوع التعقيد والحشووالتطويل، فحرره ورتبه على ابلغ نظام وترتيب بزيادة التوضيح والتنقيح".

(مناد الانواد للنسفى ويجيد كى بافاكده كلام، اورغير ضرورى طوالت ئافييس باس كتاب كوانبول في بهترين انداز يل ترتيب و عرقر ركيا ورانبول في إلى الله التوضيح والتنقيح كى ترتيب يرمرت كياب) مكتبه الازهريه (٨٩٧)٢٢٣٦ اور (١٥٨٢) كے علاوه ويكرمكتبول ميں اس كے نسخ موجوديں-٢\_ شرح تغيير التنقيح إلى

احمد بن على الارديسي مالكي (١٧٩ هـ ـ ١٠٢٧ ه )<sup>٢</sup>

فقيد يتغير، فاس ميں تعليم حاصل كى علم الوثائق والا حكام ميں كمال حاصل كيااور واپس شفنشاون لوٹ آ<u>ئا</u>ر وہاں کے خطیب اور کی بار قاضی بنائے گئے گئی کتابیں لکھیں۔

مؤلفات اصوليد: انهول نے نے كتاب "تقييدات في الفقه والاصول" تاليف كى ي<sup>س</sup>

قاسم بن محمدزیدی (متوفی ۲۹ اھ<sup>)ع</sup>

مؤلفات اصوليه:

الاساسى المتكفل بكشف الالتباس في الاصول \_

٢\_ مرقاة الوصول الى علم الاصول \_ لـ

شرح موقاة الوصول: قاسم بن محدزيري كي يوت محد بن الحسيني ابن القاسم (متوفى 24 اه) فالأ شرح لکھی اوراس کا نام "التسھیل " رکھا۔ <sup>کے</sup>

ع ابوالعباس احدين على بن احدين علماء تحسيني الشريف (٦٣ ١٥ ٥ مـ ١٦١٨ ء) شفنشاون مين ولا دت ووفات بموتي \_

سع معجم الاصوليين ا/١٧٢ (١١١)\_

سے امام مصور باللد الزيدي قاسم بن محد بن على بن محد بن على بن رشيد مصاحب اليمتي \_

ه حدية العارفين٥/٨٣٣\_

یے ایشاح المکنون ۱۹۴۴م۔ ع اليضاح بمكنون ۴۲۹/ ۴۲۹ معدية العارفين Arm/

عشف الظنون ۱۸۲۳/۲، حدية العارفين ا/ ۱۲۹۱س مين ان كانام حسن بن عبدالله الاقصاري القاضي محقى الزابرالمعروف إكاني الهوؤية ہے مجم الاصولین ۱/۱۳۳ (۱۳۷۳)۔

wordpress.cor 571

بالدين العاملي اما مي ( ٩٥٣ هـ ١٠٠١هـ ) ك

امام، عالم اورادیب تھے۔ان کے والدان کوساتھ لے کر بلاد بجم منتقل ہو گئے تھے۔

مؤلفات اصوليه:

ال حاشيه على شرح العضديه لمختصر الاصول على

1 ـ الزيدة في الاصول \_ م

ہائیمالصکفی ابن الملاشافعی (متوفی ۳۴۰ اھ<sup>) ہے</sup>

ادیب تھے۔صاحب اشعار وکتب ہیں ۔اپنے والداور پھرعلاء دمشق سے علم واجازت حاصل کی اور پھر واپس عباً گئے ۔ گوششینی اختیار کر لی اور پیمرصرف تلاوت ، قر آن ،مطالعه اورتصنیف د تالیف میں مشغول ہو گئے تھے اس الدان کی عمدہ کتب تالیف کیس جوزیا دو تر فقہ منطق میں ہیں۔

مؤلفات اصوليه: امام الحرمين كي الورقات يرمندرجه ذيل تين شروح تكهيس:

ا . "كفاية الرقاة الى معرفة عرف الورقات" بياك مختصر شرح ب\_

٣- "جامع المتفوقات من فوائد الورقات " بيايك مطول شرح ب\_

آغاز ايول ي: "حسد الممن من علينا بالاهتداء والوصول الى حقائق ورقات الاصول" الخ المالاصولیون میں اس کے تی مقامات پرنسخوں کی نشا ندہی کی گئی ہے۔

م. منح ذي اللب السرح بين فوائد اللب والشرح دار الكتب المصريه (التيموريه ٢٦٠مجاميع) (۱۱) میں مؤلف کے خط میں اس کانسخد موجود ہے جوآ خرے ناقص ہے۔

٥٠ اور " شرح اللب" في الاصول للعلامه محمد بن احمد الانصاري القاهري

فبدالقادرالطبر ی شافعی (۲ ۵۷ ههـ۳۳۰اه<sup>) ت</sup>

ملاعلی قاری حنفی (متوفی ۱۴ اھ) شارح مختصر المنارلزین الدین وغیرہ سے اخذعکم کیا۔ تدریس ، افتآء تصنیفی فدمات انجام دیتے رہے۔

ل بهاهالدین محمد بن حسین بن عبدالصمد بن عز الدین الحارثی العاطی (۱۵۴۷ء ۱۹۲۳ء) بعلبک میں ولاوت اوراصفهان میں وفات پائی۔

ع حدية العارفين ٢٧٣/٦\_ سع الفي المبين ٩١/٣-ع حدية العارفين ٢٤٣/٦على شافعي المين الملامتوني ٩٢٣٠ علب بين ولادت ووفات موتي \_ ع الرائيم بن احمد بن محمد بن على بن الملا المصلفي شافعي ابن الملامتوني ٩٢٣٠ علب بين ولادت ووفات موتي \_

في كشف الظنون٢/٢ و٢٠٠مه سية العارفين٥/ ٢٠٠م جم الاصوليين ١٥/٢٥/٥)\_

لِ عبدالقادر بن محمد بن ليجي بن مكرم الطهر كي المكي الشافعي (٦٨ ١٥ مـ ١٦٣٣ء ) مكه بيس ولا دت ووفات يا في \_

570

E.Mordpress

مؤلفات اصوليه: انهول نے كتاب "الاقليد في التقليد" تاليف كي ليا

حسان زاده حنفی (متوفی ۱۰۳۵ه) که

مؤلفات اصوليد :

ا حاشيه على صدر الشريعه.

ابن الأحدل حنفي (٩٨٣ ههـ١٠٣٥ ه)<sup>ع</sup>

عالم اور بہترین ادیب تھے۔اور کئی علوم کے عارف تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے۔

مؤلفات اصوليه: نظم الورقات في اصول الفقه <sup>ه</sup>

عبدالرحمٰن بن محمدالقصري مالكي (٩٤٢هـ٣٦-١٠٣١هـ) ت

نحو،لغت ہفسیر،فقداصول،کلام،منطق،بیان اورموسیقی کےعالم تھے۔

مؤلفات اصوليد : اصول مين " حاشيه على المحلى "تاليف كيار يح

مولی عثان بن عبدالله الروم حنفی (متوفی ۱۰۳۰ه) ۵

مکدالمکر مدمین قاضی بنائے گئے۔

مؤلفات اصوَّليه: تسهيل مرقاة الوصول الى علم الاصول، بيايك مجلدكي صورت مين ب\_آغازان لمرا موتا ب: " الحمد لله الذي هدانا لدينه" الخ . اليشاح المكنون يس ب :

> " وهو ترجمة المراة على المرقاة لملا خسرو في مجلد مطبوع ". (اوروہ کتاب مرا ة علی المرقاة لهلاخسرو کی شرح ہے جوا کیٹ مجلد میں مطبوع ہے۔)<sup>ق</sup>

> > هداية الله العلائي (متوفى ١٠٣٩هـ)<sup>ك</sup>

مؤلفات اصوليه: تعليقه على التلويح للتفتازاني في الاصول<sup>ل</sup>

ل مجم الاصوليين ٢٢١٧/٩ (٢٥٥)\_

ع مصطفیٰ بن صام الدین حسین بن محد بن صام الدین البرسوی الروی صام زاده-

س حدية العارفين ٧/١٩٣٩\_

س ابوبكر بن ابوالقاسم بن احمد بن محمد لعسيني ليمني التهامي الصوفي ابن الاحدل الحقي (١٥٤٦ه-١٦٢٦ء)\_

ه حدية العارفين ٥/٢٣٩م جم الاصليين ١٨/١٢٧)\_

إبوزيدعبدالرحلن بن محد بن يوسف القصر ى الفاسى (٣٦٠هـ١٦٢١هـ) قاس من ولا وت جوئى -

ع الفت المين ١٩٢/٩ معمم الاصليين ١٩٠/١٩٠ (٢٣٨)\_

و اليشاح المكنون ٢٨٨/١٥، هدية العارفين ٥/ ١٥٧\_

مل حدلية الله بن محمد العلاني الروي حنى \_

حاشيه على التلويح. <sup>م</sup>

🛆 مولى عثان بن عبدالله النكليو ني الرومي حنفي -

ل هدية العارفين٢/١٥٠٨

الناقمان اليمني الزيدي (متوفي ١٠٣٩هـ) ا

فتهاورزيدي مجتهد تقهابيغ زماني كي جيدعلماء سے اكتساب فيض كيار

#### وُلفات اصوليه:

- ا. الكاشف لـذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السول في علم الاصول، لمحمدين بهران ، الكتاب من منهاج الوصول الى معيار الاصول اور اسنوى كى القسطاس المقبول وغيرد نقل پراعتاد کیا گیا ہے۔ دار الکتب المصریہ کےعلاوہ دیگر مقامات میں بھی اس کے نسخے موجود ہیں۔
  - "شرح الفصول الؤلويه في اصول فقه العترة النبويه" لابراهيم الوزيري \_
    - ٣ "شرح مرقاة الاصول " للامام قاسم \_
- ا. "شرح او انــل الــمـنهــاج " (منهاج الوصول الى تحقيق كتاب معيار العقول في علم الاصول ) لاحمد بن يحيى المرتضى\_
  - لا. شرح الأساس <sup>ع</sup>

(نازاده خفی (۷۷۷ هه\_۱۰۴۰ ه ) <sup>ت</sup>

اپنے زمانے کے مشہور متاخرین اور علماء روم میں ان کا شار ہوتا تھا۔ اجلہ علماء وشیوخ سے علم حاصل کیا، کئی مشہور مالهٔ میں تدریس کی ۔شام ہمصر، بروسہ، دمشق اور قسطنطنیہ میں قاصنی کے منصب پر فائز رہے۔

#### رئفات اصوليد:

- ا حاشيه على شرح المنار الابن ملك في الاصول ، الكثاف كمطابق أنبول في كتاب " نتاتج الافكار على شوح المنار" تاليف كي تقي
  - حاشيه على الدرر والغرر<sup>س</sup>

اليم بن ابراجيم اللقاني مالكي (متو في ١٠٩١هـ)<u>ه</u>

عَلَم حدیث، درایت، وکلام وغیرہ میں تبحرعلمی تھا۔اینے زمانے میں مشکلات اور فیاوی کے حوالے سے عوام کا مرجع غالدرین وافتاء میں زیادہ تر وفت گز ارتے ، بہت تی کتا ہیں تصنیف کیس جومختلف فنون پر ہیں۔

المالاسلام احمد بن محمد بن لقمان بن احمد بن شمل الدين الامام المحمد ي، احمد بن يجي منو في ١٦٣٠ ٥٠٠

إ ورية العارفين ٥/ ١٥٤م مع الاصوليين ا/ ٢٢٦، ٢٢٥ (١٦٩)\_

إصفى تأثير كازاده (١٩٦٩م ١٦٢٠م)\_

إمدية العارفين ٢/ ١٩٧٠ ، القتح المهين ٣/١٣ ، الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الاوقاف، ١/ ٢ • ا (١٣٧٨)علم اصول الفقد ، مجمد اسعد طلس بغداد الداول ١٣٤٢ هـ١٩٥٣ء

إيمان الدين ابراتيم بن ابراتيم بن حسن بن على المقاني جمرين هارون ماكلي متوفي ١٦٣١مـ

مؤلفات اصولیہ: حیاشیہ عملی جمع الجوامع تالیف کیااوراس کانام البیدور الملوامع من خدور ہے۔ البحوامع رکھارگریہ کتاب نامکمل رہی، بسملہ کے بعدآغازان کلمات ہے ہوتا ہے:

" الحمد لله على أ فضاله، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و الله و رضى الله عن التابعين" الخ اختياً م النكلمات عبوتا ب

"لكن فيه حذف المجار مع بقا الجر في المجرور، وهو ضعيف ، والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والماب".

> مکتبہ جامعہ ام القری (۴۰۲) کے علاوہ مختلف مکتبوں میں اس کے نسخے موجود ہیں <sup>لے</sup> اخلیمی الانصاری حنفی (۹۲۴ ھے۔۴۴۴ اھ<sup>) یا</sup>

علم معقول ومنقول مين كمال حاصل تقايش الاسلام ذكر ياالانصارى (متوفى ٩٢٦ه ٥)، صاحب لب الاحدا لسمختصر من جمع الجوامع ،اوراحمد بن قاسم العبادى شافعى (متوفى ٩٩٣ه ٥) صاحب الايات البينات (براً، جمع المجوامع برحاشيه ہے) وغيره سے تعليم حاصل كى مختلف علوم پركتب تاليف كيس ـ

مؤلفات اصوليد: انہوں نے ' حاشيكلى شوح المحلى لجمع الجوامع'' تالف كيا۔

زرکلی نے لکھا:

" له شروح و حواش في الاصول ". (اصول مين ان كي شروح وحواش جين)<sup>ع</sup>

صلاح بن احدالمؤیدی الزیدی (متوفی ۴۸ ۱۰ه)<sup>ع</sup>

فقیہ،شاعراوربعض دوسرےعلوم کےعالم تھے۔صرف۲۹ برس عمریائی الیکن اللہ نے ان پرخاص عزیت فرملاً أُو اوروہ اس کم عمری میں کئی علوم پرمہارت رکھتے اور کئی کتابیں آصنیف کیس ۔

#### مؤلفات اصوليه:

ا . قنطرة الوصول الى علم الاصول ، مكتبه جامع الكبير صنعاء مين ١٩٥ صول فقد مين اس كانتوموجوب

٢ شرح الفصول في علم الاصول لصارم الدين ابراهيم الوزير في

ل حدية العارفين ٥/٥٣مجم الاصوليين ١٩١١م١ (٥١)\_

ع احمد بن محمد بن على شهاب الدين بن مش الدين بن نورالدين الغنيمي الانصاري ،الخزر جي المصري الحقي (١٥٥٧ هـ ١٦٣٣م) ـ - ومع من المدين المدين بين بين من الدين بن نورالدين الغنيمي الانصاري ،الخزر جي المصري الحقي

س مجم الاصوليين ا/٢٢٢ (١٦٥)\_

سم. صلاح بن احمد بن محمد ی المویدی انسنی الزیدی الیمانی (۱۶۱۰ه\_۱۹۳۸ء)\_ مرحم در در الدر منار ۱۹۰۰ در در سریر

هي مجم الاصوليين٢/١٢٥ (٣٨٠)\_

العقو

4

ع اين ع اين

ع مد

rdubooks. I

لین الیمنی الزیدی (۹۹۹ هـ-۱۰۵۰ ه) ک

اب والداورات زمانے کے دوسرے علم واصل کیا یہاں تک کہ بہت سے علوم میں ماہر ہوگئے۔ دقائق اولہ بیانیہ مظلقیہ ونحو میک گھیاں سلجھانے میں شہرت یائی۔

#### الانات اصوليد:

ل غاية السول في علم الاصول المشيد لمذهب ائمة الرسول ، هدية العارفين يساس طرح ، عاب الغاية في الاصول -

اله هدایة العقول الى غایة السول - بیندگوره بالاکتاب كی شرح بـ

الم المؤكاني في ال كتاب يرتبعره كرت بوع فرمايا:

(یا یک بہترین کتاب ہے۔جس سے مصنف کی اس فن میں وسعت علمی اور مضبوط گرفت کا بخو بی انداز واگا یا جا سکتا ہے۔ ان کی بیر کتاب در حقیقت مختصر المنتہی اور اس پراب تک نکھے جانے والے حواشی اور شروح کا اور ان کے انکہ اسلاف کی اصول فقہ پر کتاب کا نجوڑ ہے )

#### اور پھرآ گے چل کر فر مایا کہ:

"ولم يكن الان في كتب الاصول من مؤلفات اهل اليمن مثله، ومع هذا فهو الفه وهو يقود الجيوش ويحاصر الاتراك في كل موطن". ٢

(آج تک الل یمن نے اصول فقہ میں اس کی مثل کوئی کمتاب نہیں لکھی۔ جیران کن بات بیہ ہے کہ وہ فوجی لشکر کی قیادت کرنے اور جگہ جگہ اتراک کا محاصر و کرنے کے باوجود بے مثال کتابیں تصنیف کر لیتے تھے )

والکتب المصرید (التیسموریسه) ۱۹۹ کےعلاوہ کی کتبول میں غایة السول کے نسخے موجود ہیں اورای طرح هدایة افول کے نسخ مکتبہ جامعدالملک سعودریاض ۱۵۳۹ کےعلاوہ دیگر مقامات میں بھی موجود ہیں۔

عدية العارفين ميں ہے كدانبوں نے كتاب " كفاية السول في علم الاصول" بهى تاليف كى يے
 اور پھرساتھ بى لكھا كدانبوں نے "هدية العقول في شوح كفاية السول المذكور" تاليف كى يے

إلىين بن الامام القاسم بن محمد بن على\_

] الذاح المكنون ٢/ ٢١١/١٥ معدية العارفين ٢/٢٣٥م مجم الاصليين ٢/ ٢١١ ـ ١٥١١)\_ عدية العارفين ١/٣٢٢/٥ معدية العارفين ١/٣٣٧\_ wordpress.cr

اليناح المكنون مين دوالك الك مقامات مين اس كوذكركيا كيا ب- أيك جكدا أن طرح فذكور ب: المن اليمني كفاية السول في علم الاصول تباليف حسين ابن الامام قاسم بن محمد بن على اليمني

كفاية السول في علم الاصول تاليف حسين ابن ادام عسم بن محمد بن المتوفى سنه ١٠٥٠ ه. المتوفى سنه ١٠٥٠ ه. المتوفى سنه ١٠٥٣ ه. الله المتوفى سنه ١٠٥٣ ه. الله

( كفاية السول في علم الاصول حسين ائن الامام قاسم بن محمد بن على ليمنى متوفى سنة ٥٠ اهد كى تاليف ب عبدالرخن بن محمد بن شرف الدين المجافى اليمنسي متوفى سنة ٥٠ اهد ني اس كى شرح لكهي - )

جَلِيه وسرى جُلهاس طرح ذكركيا:

هـداية العقول شرح كفاية السول في علم الاصول. كلاهما تاليف السيد حسين ابن الامام قاسم بن محمد بن على اليمني الزيدي المتوفي سنه، • ٥ • ١ ص. <sup>٢</sup>.

(حداية العقول شرح كفاية السول في علم الاصول - دونول سيد حسين ابن الامام قاسم بن محمد بن على اليمني الزيدي متوفى سنه ٥٠ احدى تاليف بين - )

و کتور مظہر بقا کی تحقیق کے مطابق صرف اول الذکر دو کتا بیس غاینة السول اوراس کی شوح هدایة العفول اناکا کتا بیس بیں۔انہوں نے البیدر السطالع اور خلاصہ الاثر پراعتاد کیا ہے۔مگر ایضاح المکنون کی دوالگ الگ عبارات اللہ طرح بدیة العارفین کی دوالگ الگ مقامات کی عبارات سے بیواضح ہوتا ہے کہ کفایة السول اوراس کی شرع سمبنا جاروں کتا بیس ان ہی کی تصنیف ہیں۔ واللہ اعلم

ابوالعباس الدلائي (متوفى ٥١٠٥ ١هـ)

اینے والد، بھائی اور دیگر علماء سے زانو سے تلمذ طے کیا۔

مؤلفات اصوليد: انہوں نے شرح على مختصر ابن الحاجب في الاصول تاليف كى۔

عبدالحليم الروى (متوفى ۵۱ • اھ)

فقيداصولى،اوربوسندين قاضى تتھے۔

مؤلفات اصوليد: انہوں نے کتاب 'شوح المتناد للنسفی فی الاصول" تالیف کی۔

محد بن عبدالعظيم الموروي حنفي (متوفى ۵۲ • اھ)

مؤلفات اصوليه: انهول نے كتاب المقول السديد في بعض مسائل احكام الاجتهاد والتقلية إنها اوروه اس كى تاليف ے ١٥٥ اصص فارغ ہوئے آغاز يول ہوتا ہے: الحمد لله ارنا الحق حقا واهدانا لابة وارنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه۔ widhress

يرنبدارخمن الحجافی (متو فی ۵۳۰۱ه)<sup>ك</sup>

وُلْفَات اصوليد : انهول في كتاب مسرح على كفاية السول في علم الاصول" تاليف كي كفاية السول بر من ابن الامام قاسم بن محمد الميمني (متوفى ٥٥٠ احد) كى تاليف ٢٠ـ

المن على الوارداري حنفي (متوفي ٥٥٠ اھ)

انہوںنے کتاب مثاقب الدرر والغور المملاخسرو تالیف کی۔

ان النقيب الحلبي منفي (١٠٥٦ه)

أبول نے "حاشیہ علی الغورو الدرر لملا خسرو فی الفقه" تالیف کیا۔

إنن السبحلماسي (متوفى ١٥٥٠ه)

حسول علم کے لئے مصروفاس کے سفر کئے ، فاس کے مفتی بنائے گئے۔

الألفات اصوليد:

ا. مسالك الوصول في مدارك الاصول

ار منظومة في الاصول

٢. نظم اصول الشريف التلمساني محمد بن احمد بن علی مالکی (متوفی اے سے شہور إِن انهول نے كتاب "مفتاح الاصول في بناء الفروع على الاصول " تاليف كي تقى -اس كوابواكس السبحلماسي تحنظوم كيار

الناملان الصديقي شافعي (٩٩٦ هـ ١٠٥٧ه)

مفس، محدث اور فقید تنجے ۔صرف اٹھارہ برس کی کم عمری میں مسندا فقاء پر بیٹھے چوہیں برس کی عمر میں علم وعمل ، لایت در ایت کا جامع ہو گئے ۔ حفظ ومعرفت حدیث اور کثرت مؤلفات میں امام جلال الدین سیوطی ہے مشاہبت گئے تھے۔المراغی نے شخ عبدالرحمٰن الخبازی کا قول نقل کیا کدانہوں نے انہیں اپنے زمانے کاسیوطی قرار دیا ہے الال نے کئی کتابیں تالیف کیں۔

بۇلغات اصولىيە:

ا. التلطف في الوصول الى التعرف في الاصول ٣\_ نظم مختصر المنار في اصول الحنيفة

 اليناح أمكنون ،٣/١٥٦/ مدية العارفين ٢/٨٨، الديباج ، ابن فرحون ما كلى متو في ٩٩٧هـ ש שוניול ישים מחים מח

ل ٣٤٥،٢٤٢ ، بيروت دارالكتب العلميه ١٣١٤ هـ الفت مين مالمراغي ٢٢/٢٠\_

٤ الديبان ،اين فرحون مالكي ص ٢ -٣٠ ،الفتح أميين ،المراغي ١٠/٥١\_

يُ البرهان في اصول الفقه ، امام الحريين الجويني متوفى ٨ يه هر ٨٥ مصردار الوفاء طبعه ثالثة ١٣١١هـ -

wordpress

محد بن على الحرفوشي الشيعي (متو في ٥٩ • ١٠٥)

مؤلفات اصوليد: نهول نے ''حاشيه على شرح الزبدة في الاصول "تالف كيا۔

یاسین بن زین الدین العلیمی شافعی (متوفی ۲۱ ۱۰هـ)<sup>ک</sup>

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے ''حاشیہ علی شرح التوضیع "تالیف کیا۔ <del>''</del>

احر بن لیجیٰالصعد ی زیدی(متوفی ۲۱ ۱۱ه)<sup>ک</sup>

فقيهاور كئي علوم ميں دسترس ركھتے تھے۔صعدہ ميں انتقال ہونے تك قاضى رہے۔ كئي فنون برآپ كى مؤلفات ہیں۔ مؤلفات اصوليد: انهول نے كتاب " الانواد الهاديد" تالف كى -ان كى بيكتاب "شرح الىكامل"، معروف بمسكتب السجسامع الكبيو صنعاء مين اصول فقة ٢٣\_٢٣ نمبرك تحت اس كانسخه موجود ب-بسمله الا دیباچہ کے بعد آغازان کلمات کے ساتھ ہوتا ہے:

"وبعد فلما كان معرفة الحلال والحرام سبب الصلاح في القوام والنجاة...."

اختتام ان کلمات کے ساتھ ہوتا ہے:

" واختم لنا بالحسني حتى ننادي في الحشر (أن تلكموا الجنة اورثتموها بما كنتم تعلمون") ؟

محمد بن النقيب البيروني شافعي (متوفي ٦٣٠١هـ)

مؤلفات اصوليد: انہوں نے کتاب'' فتح التجلبي على المنهاج والمحلي" تالف كى جس معتق ايضاح المكنون ميں ہے : "وهو حاشيه على شرح المحلى للمنهاج" هـ

حسين خليفه اما مي (١٠٠١هـ٢٠١ه) ٢

ا کا برعلها ءامامیہ میں ہے تھے کئی علوم میں کامل دسترس رکھتے تھے۔ کئی سلاطین کے وزیر رہے اور کئی فنون پرآپائ مؤلفات ہیں۔

مؤلفات اصوليه:

ا حاشیه علی معالم الاصول مكتبه اصفیه حیدرآباد هند ۲۳ كے علاوه كئي كتبول ميں اس كے نسخ موجود إلى ۲ حاشیه علی شرح المختصر للعضد\_ یج

لى ياسين بن زين الدين الويكر بن محمد بن فيخ عليم المصى عليمي بمصريس وارد تقيه ع هدية العارفين ٢/ ٢٣٨\_ سع مجم الاصوليين ا/٢٢٥،٢٢٧ (١٤٨).

س احدين يجي حابس اليمني الصعد ي متوفي ١٩٥١ اهـ

ك علاء الدين سلطان العلماء حسين بن أربي محربن العقيب البيروني، ومياط ش وارد تقيم اليناح المكون ١٩٠/٣٠\_

ا بوطا لب محسيني نسياءالمرعثي الاملي اصلاءالاصفها في منشاوموطنا،خليفه سلطان (١٥٩٣ء ١٦٥٣ء) نجف مين مدفون جير.

ی مجم الاصولیون۱/۸۲،۸۱ (۳۱۵)\_

wordpress

يلالكاظي (متوفى ١٥٥٥هـ)

نقاصول اوردوسرے کئی علوم کے عالم تھے۔البھائی العاملی کے شاگرد تھے۔ بغداد کے اہل کاظمین میں سے تھے ، بان کاسنز کیا،اور شیخ الاسلام کے مرتبہ کو پہنچے۔فقہ،حساب وافلاک وغیرہ پر کتابیں لکھیں۔

ولفات اصولیہ: انہوں نے اپنے شخ البھائی العاملی کی ذہدہ الاصول کی شرح لکھی اوراس کا نام غیایہ المعامول الفاقی کی شرح لکھی اوراس کا نام غیایہ المعامول الفاقی کی نظر باچودہ ہزارا شعار پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو اپنے شخ کی زندگی میں بلکہ ان کے تکم پر تالیف کیا تھا۔ المعربی بناوہ کئی مقامات پراس کے نیخ موجود ہیں کے منہ باعد بنجاب ہوادرانخطوطات العربیہ (۱۰۰۹) کے علاوہ کئی مقامات پراس کے نیخ موجود ہیں کے

نبراگیم سیالکوٹی حنفی (۹۸۸ ھے۔ ۱۰۶۷ھ)<sup>ت</sup>

ھندے بادشاہ شاہ جہال کے بیبال رئیس العلماء تھے۔ بہت سے موضوعات پر قلم اُٹھایا اور عمدہ کتب تالیف کیس، اُہاٹی تعلیقہ وغیرہ کی صودت میں بھی ہیں۔

مۇلفات اصولىد :

ا حاشیه علی التلویح علی المقدمات الأربع فقط ،یكاب هند \_ ۱۲۲۹ هیر چپ چک ب- ا

(القليوني شافعي (متوفى ٢٩ • ١٠هـ)ه

نتیہ دمحدث تھے۔ مش الدین الرملی شافعی (متوفی ۴۰۰ھ) صناحب حاشیہ علی شرح التحریر کی خدمت میں تمین پانگ دہ کرتعلیم حاصل کرتے رہےاور دیگرمشہورمشائخ ہے بھی مستفید ہوئے۔

الفات اصولید: انبول نے حاشید علی شرح الورقات للمحلی تالیف کیا،اس کاایک نخ مکتبدالملکیة بران ۱۲۳۸ من موجود بـــ

آغازان کلمات ہوتا ہے:

" الحمدلله مانح الصواب لطالبه.....وبعد فهذه حواش لطيفة على شوح الورقات.....

انتمام يول ٢٠ : "اللفظ يحمل على معناه الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ". والله اعلم

] الأعجد جواد ) بن سعد (سعيد ) بن جواد البغد ادى الكاظمى، فاصل جواد متو في ١٦٥٥ هـ

إ البناح أمكون ١٣/٨م١٥هدية العارفين ٥/ ٢٥٨،اس مين ان كانام جوادين معدالله بم يجم الأصوليين ٢٨٣/٢ (٢٥٣)\_

ع فبالكيم بن شمل الدين محمد ملك العلماء سيالكوفي (١٥٨٠ء-١٦٥٦ء)\_

عدية العارفين ٥/٥٠٥، الفتح أميين ٤/ ٩٨، مجم الاصوليين ١١٥٥/١١ (١٩٩٠)\_

إ الدان احد بن سلامه القليو بي المصر ي متوفى ١٩٥٩ و ١

اس کے نسخوں میں سے ایک نسخہ مکتب الازھر ریمیں (۱۰۸۴) سقا۳۸۵۱۳ م میں بھی موجود ہے۔ <sup>ل</sup> الشرنبلالي حنفي (۱۹۹۴ههـ ۱۰۲۹هه)<sup>±</sup>

فقيه تنص ، جامعدالاز هرمين مدرس تنصي خلق كثيراً پ مستفيد مونى بختلف موضوعات يركت تاليف كين. مؤلفات اصوليه: انهول نے كتاب "العقد الفريد ببيان الراجع من الحلاف في التقليد" تاليف كي- مكه الأرهس يعه ١٨٠٧ءأمبابي ٣٨٢٧٥ كعلاوه بهى كل مقامات براس ك نسخ موجود بين \_آغاز ؛ المحمد الله الله جعل هذه الامة خيرامة اخرجت للناس الخ عيموتا بـــــ

عبدالسلام الديوي (متوفی ١٩٩هه)<sup>ع</sup>

معقول ومنقول كے جامع عالم تھے۔اپے شہر میں تعلیم کممل كرنے كے بعد لا ہورا آئے اور مفتى عبدالسلام لا ہورگا۔ زانوئة تلمذ طے كيا يہاں تك كەفقە، كلام اوراصول ميں كامل دسترس حاصل ہوگئى۔ ايك زماندتك لامور ميں قدرلين أن رہے پھر سلطان شاہجہاں کے بیہاں مفتی العسكر مقررہوئے اور پھراس سے علیحدگی اختیار کر لی اور لا ہور میں مقیم ہوگے۔ مؤلفات اصوليه:

ا حاشيه على التحقيق

٢\_ شوح المناو (الاشواحات المعاليه) هي

سیدصلاح الدین بن احمدالشریف نیمنی (۱۵۰۱هه- ۰۷۰۱ه) <sup>ک</sup>

مؤلفات اصوليد: انبول نے كتاب شوح الفصول من علم الاصول لصادم الدين ابواهيم الوزير الفائع نوح بن مصطفیٰ القونوی حنفی (متوفی • ۷۰اھ)^

فقية تص\_قابره كاسفركيا، انهول في كتاب" نتائج النظر في حواشي اللور لملا حسرو في الفروع "تايف كيا على بن صلاح الصعد ى زيدى (متوفى • ٧٠ اه تقريباً) <sup>خا</sup>

مؤلفات اصوليد: أنبول في كتاب الصاح سيل الوصول الى معنى فوى العقول في معرفة قواعد الاصول تايف ك

ل مجم الاصوليين ١٨٢٠٨٢/١١ ع حسن بن عمارين على ايوالاخلاص ، الشر تبلالي المصر ي (١٥٨٥ م-١٦٥٩ م) معرش وفات إلى

سع البينياح المكنون ۴/ ۱۰۹ مصدية العارفين ا/۲۹۳ ميل جهال ان كي دومري كتب كا ذكر آيا وبال ان كا نام حسن بن ممار بن يسف اولألألأ ے القة المين ٣/٩٩،٠٠١ جمال صولين ١/٥٢،٥١/ ٢٨٥) \_

س عبدالسلام لمفتى بن الى سعيد بن محت الله لعسيني الكرماني الديوى متوفى ١٦٥٨ الإنسنوميس بيدا بوئ \_

ے مجم الاصوليون ٢٠١/ ١٠٠٥ \_ ي سيدصلاح بن احمد بن عز الدين بن أحسيني بن عز الدين بن الامام عز الدين الشريف التي

 نوح بن مصطفى القونوى خفى -یے حدیة العارفین۵/۲۲۸\_

ول على بن صلاح بن على بن محد بن عبد الله الصعد ك اليما في الريدي -و حدية العارفين ٢/ ٣٩٨\_

لا حدية العارفين٥/٢٠/٥\_

E. wordpress co

AUK

ئېدالبرالاجھوري شافعي (متو في • ٧-١هه)<sup>ك</sup>

الفات اصوليد: انہوں نے كتاب "حاشيه على شوح التحرير" تاليف كيات

ئېدالجواد بن شعيب القناني شافعي (متوفي ۲۷-۱هه)<sup>ت</sup>

مؤلفات اصوليه: انهول تركتاب " نظم الورقات للامام الحرمين " تاليف كي سي

إلثاد بن احرفني (١٩٩٥ هـ ١٥٠١ه)

شخ الاسلام اورمکۃ المکرّ مہے مفتی تھے۔فنون کے ماہراسا تذہ سے تعلیم حاصل کی مسجدالحرام میں مدرس اور مکۃ المزمہ کے قاضی رہے۔

مؤلفات اصوليد: انبول نے كتاب"رسالة في جواز التلفيق في التقليد "تاليف كي لي

ان جلال الیمنی زیدی (متوفی 241ھ)<sup>کے</sup>

فتيه منسر منطقى بحوى اور لغوى تص

مؤلفات اصوليه:

ا۔ شرح الفصول في الاصول \_^

- ١- مختصر في علم الاصول، خلاصة الاثرين تحريب : " وله مختصر في اصول الفقه وشرح يدل على فضله . واختار اختبارات مخالفة لعلماء الاصول "ق.
  - النهى في شرح المنتهى اى منهى السول والامل لابن الحاجب والمراسل المنابع الحاجب
  - ١٠ بلاغ النهى شوح مختصر المنتهى الحاجب، الكاليك خطى النج مكتبدالجامع الكبير صنعاء من موجود إل
- ۵- نظام الفصول في الاصول ، على شايد" شوح الفصول في الاصول" اور "نظام الفصول" أيك أى كتاب كودونام بول اس لئة هدية العارفين مين جب نظام الاصول كاذكركيا توشرح الفصول كاذكر نبين كيا العارض المراغى في جب شرح الاصول كاذكركيا تونظام الاصول كاذكر نبين كيا-

ا عبدالبرين عبدالله بن محد بن على ابن يوسف الاجهوري معرى شافق . ع حدية العارفين ٥/ ١٣٩٨ \_

ع مرالجواد بن شعيب بن احمد بن عباد بن شعيب الفناني الأصل مصرى \_ سي حدية العارفين ١٥١٥\_

ع (السيد)صاوق بن احمد بن محمد بن امير باوشاه ، بن احمد الحسيني خفي (١٥٧٧ء -١٦٢٦م) عَالبًا مكه بيش وفات پائي \_

ل مجمالاصولين ٢/١٣٥/١٣١ ١١١ (١٣١)\_

یے جال الدین حسن بن احمالیمنی حسن بن سیداحمد جلال الدین بن محمد بن علی بن صلاح زیدی متوفی ۱۹۲۸ء، یمن میں وفات پائی۔

في اليشاح أمكنون ١٠١/٥ ما لفتح أمين ١٠١/٠ في هدية العارفين ١٠٥٥م، الفتح أمين ١٠١/٠ في هدية العارفين ١٠٥٥م. في فبرست مخطوطات مكتبه الكبير صنعاء ٢٠/ ٨٠٨ عداد : احمد عبد الرزاق لا فحي ، وزارة الاوقاف والارشاد المجمهورية اليمديه سند مجم الاصوليين

العدية العارفين ٥/ ٢٩٥ مرية العارفين ٥/ ٢٩٥ مرية

محمر بن الحسيين الحرالعاملي اما مي ( ۱۳۳۰ هـ ۹ ۲۰۱۵ ) <sup>ل</sup>

فقيه اصولى واديب مخصر شام مين ولادت موكى عراق اور يحرخراسان مين مستقل سكونت اختيار كركى كي كتابين تاليف كين مؤلفات اصوليد: اتبول نے كتاب "الفصول المهمة في اصول الائمة" تاليف كى ي<sup>ع</sup>

محر بن حسین بن القاسم (متو فی 29ماھ)<sup>ع</sup>

مولفات اصوليم : انهول في اينه وادا قاسم بن محد (منوفي ١٠٢٥ه ) كي اصول فقد بركتاب "مرفاة الوصول الي الاصول "ك شرح المصى اوراس كانام "التسهيل "ركها\_اس كتاب كالكمخطوط مكتب الجامع الكبيرصنعاء من موجود،

عبداللّٰدسیالکوٹی حنفی (متوفی ۱۰۸۰ھ)<sup>ھی</sup>

مؤلفات اصوليه:

شرح التنقيح في الاصول <sup>ك</sup> ا۔ التصريح بغوامص التلويح

جمالالدين الم<sup>وش</sup>ى (۲۹ اھ\_۸۱ اھ)<sup>كے</sup>

فقيد،اصولى،شاعراور حكيم تقے۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "التعلیقه علی مختصر بن الحاجب فی الاصول" تالیف کیا۔  $^{\circ}$ 

عبداللطيف البهاني حنفي (متوفى ۸۴ •اھ<sup>) في</sup>

بعلبك كے قاضى رہے۔

مؤلفات اصوليه:

٢ . شوح قوة العين - بيندكوره بالاكتاب كى شراب ا\_ قرة عين الطالب في نظم المنار في الاصول

محمود بن عبدالله الموصلي حنفي (متو في ۸۲ ۱۰ه) "

مئولفات اصوليه: انہوں نے''حاشيعلى التكوت كلتفتازاني في الاصول'' تاليف كيا۔ <sup>لك</sup>

ابراہیم حور بیالصعد ی زیدی (متوفی ۱۰۸۳ھ)<sup>کا</sup>

يمن كے زيدى علماء ميں سے تھے۔ ترجمان الشريعہ تضاوروسيع علوم شريعہ ميں تبحر تھے۔

مكولفات اصوليه: انهول في اصول فقد مين كتاب " الروض الحافل" تاليف كي جوالكافل كي شرح - الم

ل محد بن الحسين بن على بن جمد ، الحر العاطى (١٩٢٣ء - ١٦٦٨ء) سوريا بيس ولا وت اورغالبًا خراسان بيس وفات ياتي -ع الفتح المبين ١٠٢/١٠ سع محد بن حسين بن قاسم . سع اليناح المكنون ١٩/١٥، فبرست مخطوطات مكتبه الكبير صنعاء ١٥٨٠١ الاوقاف والارشادالجمهو رميالعربيه أيمنيه سنرند . ﴿ عبدالله بن عبدالكه بم سيالكو في هندي حفى - ﴿ هدية العارفين ١٤٨/١٥ یے جمال الدین بن علاء الدین بن محدین ابوالمجد تعسینی الرعثی ۔ 🛕 مجم الاصولیین ۱۱/۱۱(۲۵۰)۔ 👂 عبد اللطیف بهاء الدین من مبارأ

البعلم ومشقى بهائي حنى المعارض العارفين ١٥/١٥- المحمود بن عبدالله الموسلي، حلب مين وفات بائي -

سل مدية العارفين ١٩٦/١ سل ابراتهم بن محد بن احدالمويدي الحسيني بحدية العارفين ١٦٤١م سي مجم الاصليلن ا ١٩٤١م الا

583 Nordpress.cor

لبالرشيد جو نپوري حنفي (متو في ۱۰۸۳هـ)<sup>ل</sup>

منطق ،حکمت واصول کےممتاز علاء میں سے تھے۔ شیخ نظام الدین سہالوی کے شاگر دیتھے۔

تن جلال اليمنی (متوفی ۹ ۷۰ اھ یا ۱۰۸ اھ)

ان کے بارے میں ان کی تاریخ وفات ۹ کواھ کے تحت گزر چکاہے۔

فبرالقادرالبصر ی حنفی (متوفی ۸۵ ماھ) <u>-</u>

، وُلفات اصوليد: خلاصة الاثر كرمطابق انهول نے "حاشيه على تلويح التفتاز اني" تاليف كيا يم

رنح إنظر يح شيعي (متوفى ١٠٨٥هـ) <u>ه</u>

کیٰعلوم وفنون پر کمل دسترس رکھتے تھے۔ بہت کی کتابیں تصنیف کیس۔

مؤلفات اصوليه:

له فوللد الاصول ، في اصول الفقه ٢ حجية الظن بمي كتاب إلى اينجلس مين كتاب السائل مين ال٢٥ نمبر يرموجود ٢

۲ حجیة الطواهر میربھی لاس اینجلس میں کتاب السامع میں ۱۳۵۱ پرموجود ہے۔ <sup>یہ</sup> فی بن علی الشیر الملسی شافعی (۹۹۸ ھ۔۸۵۰ ھ)<sup>کے</sup>

نابنانا السير المسى يؤلفات اصوليه:

ا حاشيه على نهايه السول ٢ شرح منهاج الاصول لشمس الدين الرملي

الاوالدين الحصكفي حنقي (١٠٢٥ هـ ١٠٨٨ هـ)

فتیہ محدث اصولی اور تحوی تھے۔اینے زمانے کے جیدعلماء سے حصول علم کیا اس سلسلے میں قدس کا سفر بھی کیا۔ اندامول مخوتسپر وغیرہ میں عمدہ کتابیں تالیف کیں۔

الفات اصوليد: انهول في كتاب "افساصة الانواد على اصول المناد" لكسى اوراس كا آغاز ٥٠٠ اهيس كيا تفار باكر شرح ب جس كانام اس طرح بهى لياجاتا ب شرح افاضة الانواد على منن اصول المناد في

إ بدار شيد بن مصطفي مشس الحق جو نيوري هندي متوفى ١٦٤٢ ه، غالبًّا هند يش وفات پائي \_

ع تقم الموليين ٢٠٠٠/١٠٠٠) على عبدالقادر بن احمد بن على بن ميمي المصر ى حفى متوفى ٢٠١٨ وبيس وقات يا تي -

ع حدية العارفين ٢٠١٤م عبر الصوليين ٢/ ٢٢١ ( ٣٥٢ )، تاريخ خلاصة الانثر في اعيان الفرن الحادي عشر، المولى محر أنحى ٢/ ٢٠١٩، اين ميمي كر التازندگي ش بيان كيا بمصرمط بعد الوهبية ١٢٨٧ه - هي طرح بن محد بن على بن احد بن طرح مخرالدين الرماحي المسحلي انجي الشيعي بطريجي -

[الفارة المكون ٢٠١٢م معدية العارفين ٢٥ ٢٠١٨م، جم الاصوليين ٢/ ١٥١،١٥ (٣٨٦)\_

ع الله المناء نورالدين على بن على الشعر المكسى المصرى - ﴿ حدية العارفين ٥/ ٢١ ٤ \_ ﴿ محمد بن على بن محمد المصلى ،علاّء الدين الحكفى (١١١ه ـ ١٩٢٤ء) ومشق مين ولا دت ووفات ببوك \_ ﴿ حدية العارفين ٢/ ٢٩٥، الفتح المبين ٣/٣٠١ -١٠،١٠١ \_

شرح افاضة الانوار يرحاشيه:

desturdubodks. Wordpress cov ين محدامين بن عمر بن عابد في اس شرح برحاشية كهااوراس كانام "حساشيسه نسمسات الاسحار" أو شرح افاضة الانوار اور حاشيه نسمات الاسحار وولول أيك ماتجر مطبعه مصطفى البابي الحلي اثر ووسرى بار ١٩٩٩ هـ ١٩٧٩ ء ميس شائع جو ڪيے ٻيں اور اس شرح اور حاشيد پرشخ محمد الطّوخي کي بعض تقييدات بھي موجوج حروسلوة ك بحد علاء الدين الحصكفي شوح افاضة الانوار مين فرمات بين:

هـ أنه الفاظ يسيرة حـ لملت بهما منمار الاصول حيمن اقراتمه ثالثا بجامع بني اميه سنه اربع وخميسسن والف همجويه مواجعا لغالب شووحه كالمصنف وابن ملك وابن نجيم وغيرها كالتوضيح والتلويح وتغيير التنقيح، وسميته (افاضة الانوار على اصول المنار)" ( میں نے منارالاصول کوآسان انداز میں اس وقت لکھناشروع کردیا تھاجب میں نے جامع بنی اُمیہ میں ۵۴ اھیں اس کو پڑھا۔ بیں نے دوران شرح اس کی اکثر شروح جیسے مصنف ،ابن الملک ،ابن مجیم اوراس کے علاو ڈن کی دوبرن کتابوں جیسے توشیح ہتو یح اور تغییر تعقیح وغیرہ کی طرف مراجعت کی اور میں نے اس کا نام'' افاصةالا نواز علی اصول المنار" ركما)

علامه ابن عابدين ،شرح افاضة الانواريرحاشيه لكحفى وجيشميدان الفاظ سے بيان كرتے ہيں:

"(افاضته الانوار على اصول المنار)المنسوب الى عمدة المتاخرين الشيخ علاء الدينان الشيخ على الامام الحنفي، فانه شرح لم تسمع اذن بمثاله، ولم تنسج قريحة على مواله بيـد أنـه جـرى فيـه عـلـي عـادته من التزام الاختصار، فلم يظهر المراد منه لامتثاله من الطابة المصغار، مع ما اهمله في بعض المواضع من المتن عن البيان مما يحتاج الى الايضاح لخفاله عـن الاذهان ، فاو ضحت في هذه الحواشي مااجمله، و ذكرت فيها مااهمله، مراجعا لحسَّا كتب معتبرة في هذا الفن". ٢

( كتاب "افاصته الانواد على اصول المهاد "عمدةالمتاخرين فيخ علاؤالدين اين فيخ على امام خفي كي طرف منهوب یہ ایک شرح ہے جس کی مثال کا نوں نے مجھی نہیں سی اور خد کوئی ان کی سوا اس طریقے پر جیلاء اختصار کرناان کا طبیعت میں رہے ہس گیا ہے جس کی وجہ سے کئی مرتبہ مبتدی بران کی مکمل طور سے مراد ظا ہزمیں ہویا تی اس کے علاوہ پر کہ متن می بعض جگہوں پرتو قیبے وتشریح نہیں ہے جس کی وجہ ہے ذہن میں باقی روحانے والےاشکالات کورفع کرنے کے لیے ڈاٹھ کی ضرورت بھی تو میں نے ان حواثی میں مختصراً ان کی تشریح کردی ہے اور جو کچھ بیان کرنے ہے رہ گیا تھا۔ اس فن کی تمام معترکت کی طرف مراجعت کرتے ہوئے ذکر کر دیاہے )

> عبدالحليم الروي حنفي (متو في ۱۰۸۸هه)<sup>ت</sup> ومثق میں قاضی رہے، کئی کتابیں تصنیف کیں۔

ل حاشية نمسات الاسحار لا بن عابد بن على شرح افاضة الانوار على متن اصول المنار لعلاء الدين أبصني ص ٨, مصطفى البالي أنملي مود ١٣٩٩ههـ ١٩٤٠ء ٢ حوالدسابق ص ١٠ عبد الحليم بن بيش قدم بن نصوح بن صطفى الروي خفي عوني ١١٤٧ه 585, wordpress, coi وُلُفَاتِ اصُولِيد : انهول نے "حاشیه علی منار الانوار للنسفی" تالیف کیا یا نبل القرنوین امای (۱۰۰۱هـ۸۹-۱ه)<sup>ی</sup>

اماى عالم تتھے۔

الطِالدلائي مالکي (۲۱ • اھ\_٩٨٩ ھ)<sup>ع</sup>

فتیہ،اصولی،ادیب،شاعر،خطیب اور واعظ تھے۔اپنے والدے تعلیم حاصل کی اور قاھرہ اور حرمین شریفین کے ہاہے بھی علمی استفادہ کیا ، کئی کتابوں کے مصنف تنہے۔

﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِن اللَّهِ عَارِجِ المُوتَقِياتِ فِي (الَّي )معاني الورقات لامام الحرمين في لامول" تاليف كي \_ هي

أ<sub>نبا</sub>قر بن محمد السبز واری شیعی (متوفی ۹۰ ۱۰ هـ)<sup>ن</sup>

وكفات اصوليد: انهول في "شرح زبدة الاصول " تالف كي ك

لِنْهِ الْكَاثْنَ شَيْعِي (متوفى ١٠٩١هـ)<sup>٥</sup>

والنات اصوليد: انهول في "نقد الاصول الفقهيد" تالف كي في

ارن سلیمان تجراتی (متوفی ۹۴ ۱۰ هـ)<sup>نا</sup>

ان کے والد کردے ھندآ کرسرز مین گجرات میں مقیم ہو گئے تتھے دہیں احمد بن سلیمان پیدا ہوئے ، بہت ہے علوم مُمَاتِ كَي شَابِكَار كَمَا مِين بين \_

الألفات اصوليد: انهول نے "حاشيه على حاشية السعد والسير على شوح مختصر الاصول " تاليف كيا\_<sup>ال</sup> رُبِّن مُرالفاس السوى (١٠٣٧ه اهـ١٠٩٣هـ) <sup>عل</sup>

حرمین شریقین میں واردہ متھے۔وہاں سے روم و دمشق کے علمی سفر کئے وہاں کے علماء سے مسفید ہوئے آپ کے ارائذه میں محمدابن ابی بکر الدلائی اصولی (متوفی ۹۸۰اھ) بھی شامل ہیں۔

ا حدیة العارفین ۵/ ۵-۵، الیناح المکنون ۴-۳۹ میں ان کی ایک دوسری کتاب کا ذکر ہے اس میں ان کا نام عبدالحلیم بن بیرقدم غذکور ہے۔

ع خليل بن الغازى القرو بي امامي (١٩٥٣ء ـ ١٦٧٨م)\_ للمال عليين ٢ (١٩٥ ( ١٩٠٠ )\_

ع دية العارفين ٥/٥ ١٥٥، الفتح المبين ١٠٥٠ م جم الاصوليين ٢/ ٩٦ (٣٣٣) - ٢ ابوعبدالله محمد المرابط بن محمد بن ابو بكر الدلائي -

في حدية العارفين ٦/ ٢٩٦ء الشيخ المبين ٣/ ١٠٦\_ ل محمر باقر بن محمره من السيز وارى الخراساني .

ع حدية العارفين ٦/ ٢٩٧\_

إ عدية العارفين٢/٢\_

المجمالاصولين ا/ ١٢٨ (٩٠)\_

△ منلامحسن محمر بن الشاه مرتضى ابن الشام مودا لكاشى فيض شيعى ...

ول احمد بن سليمان الكردي كجراتي متوفى ١٦٨١ م تجرات مين ولادت ووفات بوئي \_

الإعبدالله تحدين عليمان الفاسي (١٦٢٤ء ١٦٨٣ء) وشق مين وفات يائي \_

مؤلفات اصوليه:

ا\_ مختصر التحرير لابن الهمام في اصول الحنيفه

٢\_ شوح مختصو التحويو لابن الهمام

٣\_ حاشيه على التوضيح

سم مختصر تلخيص المفتاح

۵۔ شرح منعتصر تلخیض المفتاح ، شاید بی گھر بن احمد الشریف النامسانی (متوفی ا ۷۵ هـ) کی کتاب منابالا و و الله اعلم
 الاصول فی بناء الفروع علی الاصول کا اختصار اور اس اختصار کی شرح ہو لی و الله اعلم

ابوزيدالفاي (۴۰ اهـ ۱۹۶ه ه

عالم محقق ، حقدن العلوم مخص تھے،ان کی مؤلفات کی تعدادستر ہے بھی زیادہ ہے۔

مؤلفات اصوليد: انهول في اصول فقه و اصول الدين و حديث " وغيره من كما بين تالف كين يا

محمر بن حسن الكوا بمي حنفي (١٨٠ اهـ ٩٨ م ١٠٠هـ)

حلب کےعلاء جلیلہ سے علم حاصل کیا، تدریس وا فتاء کی خدمات انجام دیں۔

مؤلفات اصوليه

ار نظم المنار في الاصول

٢- مشوح نظم المناد ، انهول في مذكوره بالاكتاب "نظم المناد" كي شرح لكهي اوراس كانام ادشاد الطالب ركا عامدآ فندي (متوفي ۱۰۹۸هه)<sup>1</sup>

عسا كرعثانيه مين قاضي تصه

مؤلفات اصوليه: انهول في "حاشيه على مراة الاصول لملا حسر و" تاليف كيااورير حاشيه العلادياً نام ہے مشہور ہے، انہوں نے اے ۸۰ اھ میں تالیف کیا تھا۔ ۱۲۸ ھیں استانہ ہے جو چکا ہے۔ کے حامد بن مصطفیٰ القونوی حنفی (متو فی ۱۰۹۸ ه)<sup>△</sup>

قبرس میں قاصی تھے۔

مؤلفات اصوليد: انہوں نے كتاب "شرح المراة في الاصول " تاليف كى في

ل حدية العارفين ٦/ ٢٩٨، الفتي المبين ١٠٤/١٠٠

سي الفي المبين ١٠٨/١، مجم الاصوليين ١٨٠/١٨ (٢١١)\_

@ حدية العارفين ٢٩٨/٦، الفتح المين ٣/١٥٥

مجم الاصوليين ٢٠١/٢ (١٥٥)\_

ع ابوزيدعبدارطن بن عبدالقادرالفاس (١٩٣٠ء\_١٩٨٥ء)\_

سى محمر بن حسن بن احمد بن الي يحيي الكوائبي الحلعي (١٩٠٩ء\_١٨٨٥ء)\_

ل حامدآ فندى بن مصطفى متونى ١٦٨٥ء من كشف القنون المالا

 المان مصطفى القونوى الاقرائى - ٣ كار عدية العارفين١١١٥

587, wordpress

ارن محودالحمو ي حنفي (متو في ٩٨ • اهـ) ك

نتیہ،اصولی،امام کمحققین اورعمرۃ العلماءوالعاملین میں سے تھے۔مدرسے سلیمانیہ قاہرہ میں مدرس رہے حنفی مند لأوبفائزرب فقه علوم اللغه اوراصول ميسان كي مؤلفات بيل ..

*الفات اصوليد* :

ا۔ الدرالفرید فی بیان حکم التقلید وارالکتب المصر بیر(۵۲۹) میں بھی اس کا کی نسخ موجود ہے۔

ال حاشيه على الدررو الغرر لمنلاخسرو

الأيم بن بيري حنفي ( ٣٣٠ اهـ ٩٩٠ ه )<sup>ع</sup>

مكة المكرّ مدين مفتى تصدا كابرفقها وحنيف مين ان كاشار موتا تفاه خلاصة الاثر مين مذكور ب

"صار فريد عصره في الفقه وانتهت اليه الرياسة ".

(اپنے زمانے میں فقد میں ممتاز مقام حاصل کرلیا تھااور ریاست فقدان پرختم ہوتی ہے)

بألفات اصوليه

ا. تبليغ الامل في عدم جواز التقليد بعد العمل

 التحقيق في عدم جواز التلفيق في التقليد ، دارالكتب المصريه (٥٣٥مجمامع ) مين اسكا نسخ موجود ہے۔

الكشف والتدقيق بشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد، دارالكتب المصريه ٢٠٠٣م تمبر عين ال كالسخد

لْمِ بَنْ تُحْدَالِاما سَى حَفَى (متو فى ١٠٨٦ اصيا ١٠٠ اهـ)<sup>ك</sup>

گئاعلوم میں ماہر متھے،اماسیہ میں صاحب مندافقاء تھے۔کٹی فنون پر کتب لکھیں۔

اؤلفات اصوليد:

ا۔ غصون الاصول (مختصر المنار للنسفي)

ا. تهييج غصون الاصول (شرح غصون الاصول)

اوله: الحسم لله الذي جعل لنا الشريعة الغراء الخ ، مكتبة رم كي شريف ا/٣٣٣، اصول فقه مين اس كا 6-6-19.19

إالدىن محمودالحمو وى الاصل مصرى متوفى ١٩٨٧ء ع عدية العارفين ا/١٩٥١م١مالفتح أمين ١٠/٠١١معم الاصوليين ١٩٢/١٥١٠)\_ ع مدية العارفين ٥/١٧٣\_\_

س ابراہیم بن حسین بن احمد بن مجمد بن احمد بن بیری (۱۶۱۴ه ـ ۱۹۸۸ه) مدینة المنو رویش ولا دے اور

@ حدية العارفين ١٩٨٨م الفي المبين ١١١٨م معم الاصليين ا/ ٢٩ (٩) مخلصة المر في اعيان القرن أبش وفات بإلى الأفشر المولي محرامجي الرواء ١٩١٥ من بيري ك حالات زندكي ميس بيان كيام صرالوهبية ١٢٨٥هـ لل خفر بن محمد الاماسي حنفي متوفي ١٢٨٩هـ

ي كف اظنون٢/ ١٨٢٤، هدية العارفين ٥/ ٢٠٣٥، ال مين تاريخ وفات ٨٩٠ اهذكور ب، جم الاصليين٢/ ٨٩٠٨٨ (٣٣٣)\_

ابن عبدالھادی شافعی (متوفی • • ااھ) <sup>کے</sup>

مؤلفات اصوليه: انہوں نے كتاب "اختصار همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسوطي" تالف كي - ع

محدطا ہراکشیر ازی شیعی (متوفی ••ااھ تقریباً) <del>ک</del>ے

علماءشيعهاخبارىييس سيصتصي

مؤلفات اصولیہ: انہوںنے "حجہ الاسلام فی اصول الفقہ والکلام "نای کتاب تالیف کی۔ ع فرح اللّٰدالحویزی شیعی (متوفی ••ااھ تقریباً) ھ

انہوں نے کتاب " الصفوہ فی الاصول " تالیف کی۔ <sup>ل</sup>ے

\*\*\*

له عبدالقادر بن بهاءالدين بن بنهال ابن جلال الدين الدشقي ،ابن عبدالهادي \_

ع حدية العارفين ١٠٢/٥\_

سع محدطا بربن حسين الشير ازى الاصل ، نجف مين برورش يائى-

س حدية العارفين ١/١٠٠١\_

فرح الله بن محد درولیش بن محد بن حسین جمال الحویزی الشیعی -

بعدية العارفين ١٦/٥٠ـ

widhless.c

## بارہویں، تیرہویں اور چودہویں صدی کے اصلیین اوران کی اصولی خدمات کا تحقیقی تجزیه

لادر مین علمی و دینی وسیاسی حالت برایک طائران نظر:

بار ہویں اور تیر ہویں صدی ججری کی علمی و دینی وسیاسی حالت بھی مختلف اسلامی مما لک میں گیار ہویں صدی الاے بچھ مختلف نہیں تھی ۔سیاسی طور پر عدم استحکام تھا اور جگہ جگہ فتنے اُٹھ رہے تھے ۔تقریباً ہرطرف علمی جمود کی لبت طاری تھی ۔مصر میں جہاں دولت عثانی تھی کوئی قابل ذکر علمی کا منظر نہیں آتا ۔ان دونو ں صدیوں میں کہیں بھی الفاجتهاد کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کا منہیں کیا۔اصول فقہ پر جو کتب لکھی گئیں وہ طویل مطبوع یا مخطوط کتابوں انفارتمیں یاان کی شرح وتعلیقه ہوتیں ۔ تیرہویں صدی ججری میں انقلاب فرانس کی آندھی چلی اور ۹۸ کاء میں بانان معرر بقفه كرليا معرے فرانسيسيوں كاخراج كى تحريكوں نے شدت اختيار كرلى۔

ان کے مصر سے اخراج کے بعد محرعلی باشا ۱۲۴۰ھ۔۱۲۴ھ (۵۰۸ء۔۱۸۴۹ء) نے ایک نے مصر کی بنیا در کھ دی ،مگر ا کے باد جود وہاں ملکی استحکام پیدانہ ہوسکا جس کی وجہ ہے کوئی مؤثر علمی کا منظر نہیں آتا۔ چودہ صدی ججری میں برطانیے نے مر بقنه کرلیااورد بان برشم کی دینی علمی اورفنون کی اعلانییز تی ژک گئی اورعلاء دابلِ علم خفیه طور پریدکام انجام دینے لگے۔ اگر چہ تیرہویں صدی کے اواخر میں سید جمال الدین افغانی اوران کے شاگر دمجم عبدہ نے علمی جمود کوتو ڑنے کے لئے إللال كے زمانے ميں جامعدالا زہر ميں پہلے علمي وديني حركت نظر آنے لگي جواس وفت كے بينخ الا زہر محد مصطفیٰ المراغی رانناد مجرعبدہ کے بعض مصلح شاگر دوں کی کوشش کا متیج تھی ۔ فاڑوق اول کے زمانے میں اس کونیمواور تقویت حاصل ایا۔اور بالاخربیہ جوا کہا جتہا دا یک خاص دائر ہ میں محدود طور پر کیا جانے لگا۔اس کی تنفیذ عام نہیں تھی بلکہ بعض علاقوں لافي ان تين صديول كيعض مشهوراصليين اوران كي تاليفات مندرجه ذيل بين:

- شخ النابلسي عبدالغني بن اساعيل حفي دمشقي معروف بدهيخ الاسلام (٥٥٠هـ١٣٣١هـ) انہوں نے اصول میں "خلاصة التحقيقي في بيان التقليد والتلفيق" تاليفكي\_
- شخ عطار حسن بن محمر معرى شافعي (١١٩٠ههـ ١٢٥ه ) انہول نے "حیاشیدہ علی شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع " تاليفكيا\_
- الثوكاني محمر بن على ،فقيه مجتهد (٢٢ اله-١٢٥٠ه)\_اصول فقه مين ان كي مشهور كتاب "ادشاد المفحول المي تحقيق الحق من علم الاصول "\_\_\_

۱۔ الجوہری الصغیرمحد بن احمد، ابن ہادی الشافعی ، فقیہ، اصولی (۱۵۱۱ھ۔ ۱۳۱۵ھ) انہوں نے «رسالا فر الاصولی والاصول" تالیف کیا۔

- ۵۔ شیخ شرقا وی عبداللہ بن حجازی ، شافعی ، فقیہ ، اصولی ، (۱۵۰ هے۔ ۱۲۲۷ھ) ان کا اصول میں کتاب "جمع الجوامع" پر رسالہ ہے۔
- ابن عابد بن محمدا مین بن عمر الدشقی (۱۱۹۸ه ۱۳۵۲ه) انہوں نے کتاب "نسمات الاسحار علی شن الممنار " تالیف کی۔
- 2- احمر بك الحيني شباب الدين احمد بن احمد شافعي اصولي (١٢٥١هـ ١٣٣٢هـ) انهول في اصول من كآب "تحفة الرأى السديد في الاجتهاد والتقليد" تاليف كي \_
- ۸۔ الشنقیطی مصطفیٰ بن محمد مالکی اصولی (متوفی ۱۳۲۸ھ) انہوں نے اصول میں کتاب" نیظم الورقات لاماد الحرمین "کی شرح لکھی۔
- 9- شخ بخيت المطيعي (١١٢١هـ ١٣٥٣ه) انهول في كتاب "نهاية السول في علم الاصول" تالفاك
  - ا- أستادامام المراغى (١٢٩٩هـ ٣٣٠هه) ، اصول فقه مين ان كي آراء بين -

 $\triangle \triangle \triangle$ 

besturd

ç

ga a

حر

اور برم مؤلف

کی مگر

سليما

یا سید بر با

. Mordpress.co 591

## بارہویں صدی ہجری کے اصلیین اوران کی اصولی خدمات کا جائزہ

ب<sup>ر</sup>سن المطهر بن المطهر الجرموزي زيدي (متو في ١٠١١هـ) <sup>ت</sup>

البول نے كتاب" نظم الكامل في الاصول" تاليف كى يا

ان بن السيد فتح الله الشمني (متو في ١٠٠٢هـ)<sup>ع</sup> ولفات اصوليه:

حاشيه على التلويح للتفتازاني

شرح التنقيح في الاصول <sup>ع</sup>

ننالیوی مالکی (۴۰۰ه ۱۰ هـ۲۰۱۱ هه)<sup>ه</sup>

فتیہ،ادیب اور کئی علوم میں پدطولی رکھتے تھے۔علی الاطلاق مشائخ مغرب کےصدر تھے۔ فارس میں مدرس رہے ربهة ی کتابین تصنیف کیس۔

الْفات اصوليه: انهول نے كتاب " الكو كب الساطع في شرح جمع الجوامع في الاصول" تاليف اردونا کمل رہی۔زرکل نے صاحب الصفوة کابیان فقل کیا کہ انہوں نے کہا:

> " لو كمل هذا الشرح لأغنى عن جميع الشروح " (اگرییشر تکمل ہوجاتی توجیع شروح ہے منتغنی کردیتی )لئ

> > لمِمان بنعبدالله الازميري حنفي (متو في ١٠١٢هـ)<sup>ي</sup> ملوم عقليه ونقليه ميس مهارت ركحته تنصه

> > > يبشن تنالطهر بن محمدا لبحرموزي ابوالمطبر اليمني الزيدي

إبية العارفين ١٩٦/٥٢

إ في خان بن السيد فتح الله الشمق الروى الصوفي فيصلي ، آتياز ارى س بدية العارفين ١٥٤/٥٥

إ بلي أولا الدين جسن بن مسعود بن محمد اليوي ( ١٧٣٠هـ ١٩٩١هـ ) فارس ميس انقال موا مية العارفين ٥/٢٩٦/ الفتح أميين ٣/ ١١٨٠ ان دونول شن تاريخ وفات ١١١١ هند كورب مجم الاصليين ٢/ ٥٩ (٢٩٣)

؛ سَمِان بُن عبدالله الكريدي الاصل ، الازميري حَفَى متو في ١٦٩٠ء

تقطفاً ابن يوسف الموستاري حنفي (متو في • اااھ) <sup>ل</sup>

وُلفات اصوليد : انهول نے كتاب "مفتاح الحصول على مواة الاصول " تاليف كى جوحاشيہ ہے "

نن بن کیجیٰ سیلان السفیانی (متوفی ۱۱۱۰ه)<sup>ت</sup>

مثاہیرعلاء میں ہے ہیں کئی فنون میں کمال حاصل تھا۔صعد داوراس کے نواح میں مدرس وقاضی رہے۔ ئۇلفات اھسولىيە:

حاشيه على هداية العقول ، شرح غاية السول ، للحسين بن القاسم ، المساة بضياء من رام إوول الى توضيع خفيات هداية العقول في علم الاصول ، مكتبة غرب جامع كبيرصنعاء بس اصول فقد ٢٨،١٧٥ ،۱۸،۳۹۳ منبروں پراس کے نسخ موجود ہیں۔ <sup>س</sup>ے

ٹراطیب بن محمد مالکی (۲۴° اھے۔۳۱۱۱ھ)<sup>ھ</sup>

این والد، دادا، چیازاد بھائی وغیرہ سے علم حاصل کیا۔

الله المراغى في الراغى المراغى الله الله الله الله الله المركبان الله المركبان المركبان المركبان المركبان

" وله من التاليف شوح المقدمة جده في الاصول "

(اوران كتاليف يس ساكيشرح بجوان كواداكى اصول مين كتاب المقدم كى شرح ب) يك

نن بن حسین الصنعانی (۴۴۴ • اه\_۱۲۳۳ اله )<sup>کے</sup>

کی علوم وفنون کے عالم تھے۔

مُؤَلَّفَاتَ اصُولِيهِ : انهول نے كتاب "شرح الورقات للجويني" تاليف كى \_^

ما معطفی این بوسف الموستاری الروی الحفی \_

ع اليناح المكنون ١٠٠٠/٥٢١

ع فن بن يجي سيلان السفياني الصعدى اليمني متوفي ا ١٦٠ م

ع البدر الطالع بمحاسن من بعد القون السابع محمد بن على الشوكائي متوفى ١٢٥٠ه ١/٣١٣م يحم الاصليين ٢٠/٢ (٢٩٣) .

في الإعبدالله محمر الطبيب بن محمه بن عبد القادر الفاس

إ التي مين ١١٩/٣

ع حن بن حسين بن القاسم بن محمر بن على الحسنى المصنعاني ،حض ضوران ميں ولا دت ہو كي \_

ل مية العارفين ١٩٦٨م جم الاصليين ١٠/١٨ (١٢١)

wordpress

## احمد بن محمد الدمياطي البناشافعي (متوفي ١١١ه) ا

. علمائے قاہرہ سے زانو سے تلمذ طے کیا، یہاں تک کہ لفت قرات، اصول ، تاریخ و بیرت میں مہارت حاصل ، وکی اور ا بصیرت حاصل ہوئی جوآپ کے زمانے کے علماء کو حاصل نتھی ۔ تجاز مقدس کے بھی سفر کئے ، کئی کتابیں آصنیف و تالیف کیں۔ مؤلفات اصولید: انہوں نے "حاشیہ علی شوح الجلال المحلی علی الور قات" تالیف کیا اور بیواث مکتبہ میں سے ۱۳۱۵ ہو یکا ہے۔ "

## محمه بن احمد الطرسوى حنفي (متو في ١١١١هـ)

مؤلفات اصوليد: انہوں نے "حاشيه على المرأة في الاصول " تالف كيار ع

## محتِ الله بهاري حنفي (متوفي ۱۱۱ه)<sup>ه</sup>

فقیہ،اصولی منطقی محقق اور باحث تھے۔سلطان عالمگیر نے لکھنواور پھر حیدرآ باد کا قاصنی مقرر کیا۔ان کے لئے اپیچ کل میں مدرسہ بنوایا۔

مؤلفات اصوليد: انہوں نے "کتاب مسلم النبوت فی اصول الفقه" تالیف کی مزیرة الخواطر میں اے فقال کتاب نتائل کتاب نتائل کتاب نتایا ہے جو کد درست نہیں ہے۔

## مسلم الثبوت كى شرح:

- ا۔ عبدالعلی محمد بن نظام محمد الدین الانصاری البندی (متوفی ۱۳۳۵ھ) نے اس کی ایک عمدہ شرح لکھی اوراس کا نام "فواتح الرحموت شوح مسلم الثبوت" رکھا۔
  - r عبدالحق فرگی محلی (متو فی ۱۸۷اه ) نے شرح مسلم الثبوت کھی <sup>تی</sup>

ابن زا کورالفای مالکی (متوفی ۱۱۳۰ھ) کے

فقيه، عالم اور بينخ شيوخ ما لكيه يتح ومختلف علوم برعمه ه كتابين لكهيس \_

- ل. شهاب المدين احمد بن عمد بن احمد بن عبد أخي الدمياطي متوفى ٥٥ عناء دمياط مين ولادت اور مدينه مين وفات جو كي\_
  - ع بدية العارفين ١٠٠/١٥، معم الاصوليين ا/١٩٩١-١٥٨ (١٢٨)
    - مع محمر بن احمد بن محمد الطرسوى حفى
      - س بدیة العارفین ۳۰۹/۲
  - ه محتبالله بن عبدالشكورالعثماني الصديقي بهاري حنى ، منديس ولاوت وفات موتى \_
- ل الصناح أمكنون ١/١٨١م، زبة الخواطر ٢٥٠-٢٥١ (٣٦٩)، القيم أمين ١٢٢/١٠، يجم الاصليين ١/٢٢١ (١٦٨)
  - مے ابوعبداللہ محد بن قاسم بن زاکوالفاس متوفی ١٨٠ ١١ء

مُلْفات اصوليد: انہوں نے "مسرح ورقات امام الحرمين" تاليف کى ـ بدية العارفين بيں ان كى كتا الأمر تذكور ٢ : "نظم الورقات لامام الحرمين في الاصول " ك

ماڭجنناحمرالانصارى زىدى (متوفى ۱۶۱۱ھ)<sup>ع</sup>

جمع علوم مين منفر ومقام ركهت اورعلوم الاصول مين مدقق تتهيه

وُلفات اصوليد: أنهول في كتاب " نسطم من الكافل في اصول الفقه" تاليف كي اوراس كانام "المعقد لكامل الناظم والجامع "ركها\_بسمله وتدلدك بعدا عاز يول موتاب:

وبعد ذافهذه ارجوزة ضمنتها فوائد وجيزة

افتامیان کلمات سے ہوتا ہے:

على الذي قد ظلل الغمام ثم الصلاة والسلام والآل اعنى العترة الزكية محمد المختار في البرية

اں کا ایک نسخه مکتبه الجامع الکبیر صنعاء میں مهم نمبر اصول فقه میں موجود ہے۔ <del>س</del>ے

ىلىمان بن عبدالله البحراني امامي (متوفي ۱۳۱۱ھ)<sup>ع</sup>

علائے شیعہ میں سے تھے۔

الله الما الما الما الما العشر الكامله في عشرة مسائل من اصول الفقه "تاليف كي هي

(زه) خلیل بن حسن روی حنفی (متو فی ۱۱۲۳ه ۲۳)

اللي، رُوم مين قاضي العسكر تھے۔

غال الدين تجراتي (۸۸٠ اهـ ۱۲۴۳ه)<sup>2</sup>

مشہور مشائخ میں سے متھے۔اپنے والدے علمی ورُ وحانی فیض حاصل کیا، درس وافادہ وتصنیف و تالیف میں مشغولیت فَبْلِكَ بِهِتِ عِبَادِتَ كَرْ ارتصے۔ان كَي ايك سوبياليس (١٣٢) تصانيف شاركي كُلُّي بيں۔

إبية العارفين ٢/١٠١٠ الفي المهين ١٢١/٣ ٢ صالح بن احدين صالح النصرى الانصارى الرواعي الزبيدي متوفي ٩٠٥١٠ سع سیلمان بن عبدالله بن علی بن الحسن بن احمه بن ابن بوسف بن شارا بحرانی السراوی-

ع عملام کیان ۲/۱۳۷ (۱۳۷۳) ع خلیل بن حسن بن محد البر سلی الروی حقی قر ه خلیل متوفی اا ساء \_ في بية العارفين ٥/٥٠٨

ع بهذالعارفين ٥/٣٥٣م بعم الاصليين ١٣/١ (٣٣٩) بين صرف بدية العارفين ا/ ١١٤ كروال سيديات فدكور به مرجمين ا/ ١١٧ غربية المركز من السكا<sub>-</sub>

بينال الدين بن ركن الدين العرى چشتى تجراتي (١٦٤٥م/١١٤م) احمراً باو مبنديش ولاوت بوكي \_

مؤلفات اصوليه: انہوں نے "حاشيه التلويح" تاليف كيا<sup>ل</sup>

## احمد بن محمد الكوا بمي حنفي (۵۴ ماهـ ۱۲۳ اهـ)<sup>ت</sup>

م تنازعالم اور محقق تنھے۔اپنے والداورعلمائے حلب سے علم سیکھا، ۲۹ •اھ میں اپنے والد کی جگہ مندا فیا دعنیہ پر بیٹھے مختلف مدارس میں تدریس کی ۔ قدس ، اُزینق ،طرابلس (شام) میں قاضی رہے۔ بعد میں پیرب چھوڑ کر تسطیلیا سفر کیا اور وہاں کے علماء سے مختلف علوم کے متعددواہم موضوعات پرعمدہ مباحثے اور مذاکرے کئے ۔کئی علوم پرآپ کی تصانف يائي جاتي ہيں۔

مؤلفات اصوليه: سلك الدرر كيمطابق اصول پران كي مندرجه ذيل تين كتب بين:

اييخ والدكى اصول مين كتاب "منظومة الكو اكب" برحاشية كها\_

"ارشاد الطالب" كنام عندكوره بالاكتاب كى شرح لكسى اس كالك نسخه داركت المصرييين ١٦٨ يرموجود ب

س\_ "تحويرات على التلويح"

ان کی اکثر مؤلفات مسودہ کی صورت میں ہیں۔ ہدیة العارفین میں ہے:

" حاشيه على ارشاد الطالب لوالده في الفروع "

(انہوں نے اپنے والد کی فروع میں کتاب ارشاد الطالب پر حاشیہ کاھا)

كيكن مظهر بقانے اپني كتاب كے حاشيه ميں لكھا:

" وليس صحيحا ، بل ارشاد الطالب ، في الاصول " (صاحب مدیة العارفین کی مدبات درست نبیس بے بلکه ارشاد الطالب اصول کی کتاب ہے) <sup>سے</sup>

محمد بن عبدالفتاح التنه کاین شیعی (متوفی ۱۱۲۴ه)<sup>۳</sup>

مؤلفات اصوليد: انهول نے كتاب "سفينة النجاة في الاصول "تاليف كى \_@

محمه بن حسین الخوانساری شیعی (متوفی ۱۱۲۵ھ)

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے " حاشیہ علی شرح مختصر الاصول" تالیف کی۔ <sup>یے</sup>

س. بدية العارفين ١٩٥/مجم الاصوليين ٢٠٣/ ٢٠٣ (١٥٢)، سلك المدود في اعيسان القون الشاني العشر، الوافعنل مدي فليل آفدال

الرادي ا/۵۷ا-۲ بار بغداد مكتبه ۱۲۹۱هه سي محرين عبدالفتاح التنكابي المازندراني الشعبي مراب ه بدية العارفين ٣١٦/٦ تر جمال الدين محمد بن حسين بن محمد الخوانساري الشيعي الدمامي

یے بدیة العارفین ۱۲/۲

ل مجم الاصوليين ٢٠/٢ (٢٣٩)، زية الخواطر ٢/٥٨\_٥٩ (١٢٠)

ع احمد بن محمد بن حسن بن احمد الكوائي الحلمي حنفي (١٦٨٣ م/١٢ ١١٥ علب من ولا دت اور تسطنطنيه مين وفات مولي -

597 northreess

### الدَن مُحدالولا لي (متو في ١١٢٨هـ) ك

لام بعلامه محقق ومدقق تتھے ممتاز علماء سے علم حاصل کیا۔ تدریس کی بھتلف فنون پرآپ کی بہت ہی تصانیف ہیں۔ وُلفات اصوليد: اصول مين "حاشيه على المحلى "تاليف كياري

## لابيون حنفي (يهم • اه\_• ۱۳ اه )<sup>ع</sup>

حفظ قرآن کیا۔حصول علم کے لئے مختلف علاقوں کے سفر کئے ۔سولہ برس کی عمر میں مخصیل علم مکمل کرلی ۔شہنشاہ . المكرنے ان سے زنوئے تلمذ طے كيا۔ ٥٠ ااھ ميں حجاز مقدس كا سفر كيا ، حج وزيارت سے مشرف ہونے كے بعد علماء مينے"منارالانوار للنسفی"کوپڑھا۔

#### ئۇلغات اصولىيە:

التفسيرات الاحمديه في بيان الايات الشرعيه مع تعريفات المسائل الفقيه ، حركة التاليف میں اس کتاب پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھا:

"جمع فيه الايات القرا نيه التي تسخرج منها الاحكام الفقيه و تستنبط منها القواعد الاصوليه والمسائل الكاميه ثم فسرها وشرحها باحسن وجه يقبله العقل والمنطق" (أنبول فاس مين ان آيات قرآنيكو جمع كياجن عددكام فقيدكا التخراج اورقواعداصوليداوركامي مسائل كالشنباط ہوتا ہے پھران کی تفسیر کی اورا یسے عمدہ پیرائے میں شرح کی جے عقل اور منطق قبول کرتی ہے)

ا. "نورالانوار في شرح المنار "-<sup>ح</sup>

أرالانوار برحاشيه:

ملاجون كى اس شرح بريضخ محمد عبدالحليم في حاشية حريكيا اوراس كانام "قصو الاقصاد" ركها\_

النالله بناری خفی (متوفی ۱۳۳۳ه هر)<u>ه</u>

فقه اصول منطق ، كلام اور دوسر علوم كے بھى عالم تھے كلھنوميں اہم عبدے پر فائز تھے كئى كتابيں تصنيف كيں۔ ئۇلغات اصولىيە:

> . المسفر في الاصول ٢\_ شرح محكم الاصول المرحواش على التلويح

إ الاحاك احد بن محد بن محد بن يعقوب الولالي . على بدية العارفين ٥/٥ ١١ مالفته كمين ٣/١١ م ١١٣ معم الاصليين ١/٥٣ (١١١) یا ادبین بن ابوسعید بن عبدالله (عبید) بن الرزاق حنفی المکی الصالحی ہندی جو نپوری (۱۷۳۷ء / ۱۷۱۷ء) ہندیں ولا دت ووفات ہو گی۔ ا التاكين ١٢٢/٣ ، حوكة التاليف في الاقليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر رجيل احريص ١٠٨ ركرا في بالدرمات الاسلاميستند . في امان الله بن تورالله بن الحسين بنارى بهدى متوفى ٢١ ١٥ مهديس ولاوت بهوتى \_ إ بفان المكون ١١/١١مم اور ١٥٠ مبدية العارفين ١١٥/٢١٥م جم الاصوليين ١/١٨١/١٨١ (٢٢٥) مزية الخواطر ١/١٠٩٠ (٨٠) be studibooks

خلیل بن ملاحسین الاسعری شافعی (۸۵•اههـ۴۳۱۱ه) <sup>یا</sup>

مؤلفات اصوليد: كتاب " اصول الفقه" تاليف كي ي

محمر بن تاج الدين الفاضل مندي اما مي (٦٢ • اھ\_ ١٣٧ه ع

شيتى اماى علماء مين ست تقعيد

مؤلفات اصوليد :

الخورا البديعة (البريعه) في اصول الشريعه

رموز الاحكام الشريعة من الخمسة التكليفية والوضعية لي

محمر بن عبدالهادي سندي حنفي (متو في ١٣٨ه ع) <sup>@</sup>

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "حاشیہ علی شوح جمع الجوامع "كلھا\_ك

الیاس بن ابراہیم الکردی الکورانی شافعی (۱۲۵۰۱ھ۔ ۱۱۳۸ھ)<sup>کے</sup>

فقيد تص\_تقريباً ٥٥٠ اه مين دمشق جاكروبال كعلاء ت تحصيل علم كيا- بيت المقدى كاپيدل سفركيا- في بيت الله كيا اور وبال ره كرعلمي ورُوحاني بياس بجهائي \_والي دمشق وزير رجب پاشا ان كا بردا معتقد ومحبت كرنے والا تفا-ايك مرتبه حاضر ہو کردعا کی درخواست کی تو انہوں نے قرمایا:

" والله ان دعائي لا يصل الى السقف ، وما ينفعك دعائي والمظلمون في حبسك يدعون عليك "

(والله تیرے حق میں میری دعا حجت تک بھی نہیں پہنچے گی اور مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ مظلوم تیری قید میں تيرك لئے بددعا كرر بين)

انبوں نے مختلف فنون پر کی کتابیں لکھیں۔

مؤلفات اصوليد: انہوں نے "حاشیہ علی شرح جمع الجوامع " تالیف کیا۔ △

ع بدية العارفين ٥/ ٢٥٤

ل صحيح خليل بن الملاحسين الاسعر دى الكردى شافعى . سل بهاءالدين محد بن تاج الدين حسن الاصيها في ، فاضل مندي\_

س بدبیة العارفین ۱۹۸/۹

@ ابوايسن أورالدين محربن عبدالهادى السندى مدينه المنوره من وارده تق\_

ل مديية العارفين ٢/٨١٦

الياس بن ابراجيم بن داؤد بن خصر الكردي الكوراني (١٦٣٤ء/٢٦ ماء) ومثل من وارده تھے۔

٨٠ بدية العارفين ١/٥ ٢٣٦م جم الاسلومين ا/٩٤ ٢٢٥ ١٨٠ (٣٣٣)

599 <sub>18</sub>1655.00

الد، برناز، قوه خوجه خفی (۴ ۲۰ اهه ۱۳۸ اه) ک

میں اپنے زمانے کے متاز فقہاء میں سے تھے۔ کئی علوم کے عالم وعارف تھے۔ ان کے دادامحدایتے علاقے کے پہلے خفی اپنی قرم مر، مکہ قسطنطنیہ، الجزائر جاکروہاں کے شیورٹ سے علم حاصل کیا اور پھروائیں تونس اوٹ کروہاں کے اسما تذہ سے زافے تلمذ طے کیا۔ کئی مشہور مدارس بیس تدریعی خدمات انجام دیتے رہے۔ بہت می کتابیں ان کی یادگار تصانیف ہیں۔ مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "حاشیہ عملی شوح المناد لا بن الملک" تالیف کیا۔ اس کا ایک نے مکتبہ المنہ بیس موجود ہے۔ ا

مبدالزلمن بن احمد بصيري حنفي (متو في ۱۳۹ه 🕳) <sup>ت</sup>

مؤلفات اصوليه: انهول في كتاب "الرشاد شرح الارشاد من الاصول "تاليف كى يم

ئېرافني النابلسي حنفي (۵۰ اھـيسه ۱۱۳۳ھ)ھ

کٹی علوم کے عالم تھے۔فقہ واصول کی تعلیم شیخ احمد انقلعی سے حاصل کی ۔ بغداد ،سورییہ فلسطین ، لبنان ،مصرو حجاز گئر گئے۔بہت کی کتابیں تصنیف کیس ۔

مُوَّلُفَاتِ اصولِيد : انهوں نے کتاب "خلاصه التحقيق في بيان التقليد و التلفيق " تاليف كارك

ئەمىن قصيرى زادە چىفى (متوفى ۱۵۱۱ھ)<sup>ھ</sup>

مؤلفات اصوليد: انبول نے كتاب "شرح منار الانوار للنسفى فى الاصول " تاليف كى ـ ك

ئربن ميسلي الكناني حنبلي (٣٧-١٥٥ هـ٣٥١١ه)<sup>3</sup>

مؤلفات اصوليم: انبول في كتاب " الزهور البهيه في شرح الرسالة الاصول الفقهيه " تاليف كي في

المربن مبارك السجلماسي مالكي (١٠٩٠ ١٥٥ ١٥٥ ال

فقیه ، محدث ، خاتمة المحققین و العلماء و العاملین ، فهامه تنے جیج علوم کی ریاست ان پرختم ہوتی تھی، فخمارف باللہ کے ساتھیوں میں سے تنجے۔ بہت کی کتب نافعہ تصنیف کیس۔

الدين صطفى بن محدين صطفى بقره فيوجه، برناز (١٩٧٣ م ١٩٧١م) تركى النسل شير عمرات السياس بين من يقري نقيه -ع تجمالا موليون ال١٩٣٨ - ١٣٣٨ (١٨٢) سع قاضى عبدالرحمل بن احريصيرى دوى سع اليناح الملكون ٤٥٠ م ٥٥٢/٣ غ في العلام عبد النبي بن اساعيل بن عبد الفتى النبي الدهشقى (١٩٣١م ١٩٣١م) - وهشق مين انتقال بهوا -إلى العاد فين ١٥/٥٩ - ٥٩٥ م الفتح المهين ١٣٥٠ - ١٣٦١م المسلمين ١٨٥٢ (٥٥٠) ع في المين ابن الشيخ محر الاسكداري بقصيري ذاوه هم جدية العاد فين ١٣٣٧ م ١٩٠٠ ع في المين ابن محود بن كتان الكناني العالم في الدهشقى المثلوثي و ١٦٥٥ م المين عبد العاد فين ١٣٥٧ م المين المين المين المين المين ١٤٥٠ م المين esturdubooks. Nordpress.com

مؤلفات اصوليد :

" انارة الافهام بسماع ما قيل في دلالة العام "الراغي في السطرة وركيا ب: " وله في الاصول رسالة في دلالة العام على بعض افراده " (اصول میں ان کارسالہ ہے جوعام کی اس کے بعض افراد پردلالت کے بارے میں ہے )

"رد التشديد في مسالة التقليد "

"شوح على شوح المحلي على جمع الجوامع "<sup>ل</sup>

نورالدین احمد بن محمد ہندی حنفی (۱۲۰ اھ۔۵۵ اھ<sup>ک</sup>

موَّلْقات اصوليه: انهول في "حاشيه على التلويع" تاليف كيار<sup>ع</sup>

احمد بن احمد العمادي مالكي (متو في ۱۵۵ اه)<sup>ع</sup>

فقيه،اصولى،محدث،خوى اورمنطقى تقداصول وفروع مين متحضرر ہتے۔ مؤلفات اصولید: اصول فقدین ان کی کتاب کا بمین علم نبین ہوریا ہے

احمد بن اسحاق الذماري (۷۰۱۱هـ۸۵۱۱ه)

علمائے ذماراورصنعاء ہے تعلیم حاصل کی۔

مؤلفات اصوليم: انہوں نے كتاب "حواش على شوح الغاية في الاصول " تالف كى ك

حمدالله الشيعي (متوفى ١٢٠اهـ)٥

حکیم منطقی ،اصولی اور طبیب تھے۔ کمال الدین سہالوی اور نظام الدین لکھنوی کے شاگر دیتھے۔ مؤلفات اصوليد: انبول في كتاب" شرح زبدة الاصول ، للعاملي" تالف كي في

ل بدية العارفين ٥/٣ ١١٠ سين تاريخ وفات ١٥١١ه ١٥٠ اله ١٥٠ الم المع المع المعلم المعلم المعام المعالم

ع نورالدين احمد بن الشيخ محرصال احمرآ بادى مندى\_ س الصناح المكون ١١٥٠١

س احمد بن احمد بن عيسني العمادي متوفى ٢٣ ساء هِ مَجْمُ الأصلِينَ ا/٨٨(٥٦)

ل ابوعبدالله صفى الدين احمد بن اسحاق بن ابراتيم بن الامام المهدى احمد بن الحن (١٦٩٥ ء/ ٣٥ ١١٥) صنعاء ميس وفات يائي ـ ي مجم الاصولين ١/٩٥\_٩٥ (١٢) 🛆 احمالله بن شکرالله بن دانیال متوفی ۱۲۸۷

و مجم الاصوليان ١٩٨٨(١١٨)

t

13

601 Wordhiess.cor

## اران محمد القارآ بادی حنفی (متو فی ۱۱۶۳ه) ا

سیوان میں تعلیم حاصل کی۔اشنبول میں تدریس کی ،مکدالمکڑ مدمیں قامنی رہے۔مفسراور کئی علوم کے عالم تھے۔ اُنھنفات تصنیف کیں۔

لإفات اصوليد:

والله الاصول وغاشية الفصول " (شرح مقدمات الاربعة لصدر الشريعه)

إله : الحمد لله الذي علم مالم نعلم من بدائع الاصول ..... وبعد فيقول أفقر عباده الله الي الله الهادي

.....ابو النافع احمد بن محمد بن اسحاق القاز آبادي ....... هذه كلمات ......

على المقدمات الاربع التي اختر عها صدر الشريعه .........الخ

فوہ: بل فتح مفتح الابواب و کشف رب الأرباب (اوراس کے بعد حدوصلا ق ہے) مختلف مقامات میں اس کے ننج موجود ہیں۔ان میں سے ایک نسخه سنبول کے میوزیم کی الماری ۱۳۱ میں موجود ہے۔

صاحب بھم الاصلیمین نے لکھا کہ مکتبہ لالدلی ترکی ۲۸کی فہرست سے انداز وہوتا ہے کہ ان کا ایک حاشیہ علی بر معتصر المنتهی للسید بھی ہوالتعلم گرصورت حال بیہ کے کسیدگی مختصر المنتهی پرکوئی شرح نہیں ہے بران کا ایک حاشیہ ہے و شرح العضد لمختصر المنتهی برے یا

الله بن محمد الصنعاني زيدي (۱۱۱۰هـ۱۲۴ه)

فتیہ اصولی اور شاعر بتھے۔اپنے والداور سیدمحمد بن اساعیل الامیر سے تعلیم حاصل کی اور مختلف علوم میں خاص طور امنل میں کمال حاصل کیا۔اپنے زمانے کے کہاراورمشہور عالم تتھے۔

الانات اصوليد:

"سُرح منظو مة الكافل فى الاصول " بيان كے شخ سيدمحمالا ميركى كتاب كى شرح ہے۔جودومجلدات پرمحيط بال من طویل مگرمفید بحثیں كى گئیں ہیں۔ ج

ر بن مصطفیٰ الخادمی حنفی (متو فی ۱۶۵ار<sub>ه</sub> )<sup>ه</sup>

فادم مين مدرس تنصي

إَنْمَات اصوليه: انبول نے "حاشیه علی مراة الاصول شرح مرفاة الوصول لملاخسرو تالف کی۔ تـ

الزافع احمد بن محمد بن اسحاق الروى القاز آبادى متوفى • ۵ سماء يـ تركى سيقعلق قبيا بقسط طفيه يين وفات پائى۔ ا

بية العارفين ۵/۵۵م ميهم الاصوليين ۲۰۲/ ۲۰۱۰) مع م

الأعل بن ثمر بن اسحاق بن المهدى احمد بن الحسن بن امام القاسم بن محمد اليماني الصنعاني الزيدى (١٩٩٨م/ ١٥٥١ء) صنعاء ميس ولاوت بهوئي ــ المبة اعارفين ٢٣١١م، جم الاصليبين ٢٨٨ (٢١٣) هـ الوقيم احمد بن مصطفي بن عثمان الحازي الروي \_ .

المان المكون ١/١٥٥، بدية العارقين ٥/٥١، عم الاصوليين ١/١١١١

602 wordpress.cor

اساعیل بن عنیم الجوہری (۱۲۵ اھ بعدہ) کے اس بھر نفویخشت میں اس

انہوں نے کئی نفع بخش کتابیں تالیف کیں۔

مؤلفات اصوليد: انبول نے كتاب "الكلم الجوامع في بيان مسالة الأصولي لجمع الجوامع "تالف كا. صاحب جمع الجوامع كيول "والاصولي العارف بها" كي شرح ميں بيرسالہ ہے۔

اولها: "حسد السن هدان السنهاج الوصول" وهاس كتاب كى تاليف سے ١٥٥ ه يارغ ہوئے۔ دارالكتب مصرية بمرم ٢٠٠٠ كے علاوہ مختلف مقامات پراس كے نسخ موجود ہيں يے

عمر بن محمد الشنو اني (متو في ١٦٧ه هـ)<sup>2</sup>

شاعر،ادیب،فقیداوراصولی تنے۔قاہرہ آکروہاں کے اکابرعلما،فضلا رہے علم حاصل کیا۔

مؤلفات اصوليد : أنهول في كتاب صادم الحق القصام لظهر من ادعى أن الاباحة ليست من الاحكام تايف كا.

ال میں اُحکام خمسد فرکئے گئے ہیں اور بتایا کہ " اباحة " ان احکام میں سے ایک ہواران اوگوں کاردکیا جوابات کے حکم حکم شرعی ہونے کے منکر ہیں ادعاء،استدلال اور رد علی المحصوم میں طریقہ اصولیہ کے مطابق بحث کی گئی ہے۔ ع

حسن بن على المرابغي شافعي (متو في • 211ھ ) <sup>ھ</sup>

مؤلفات اصوليه:

٢\_ حاشيه على جمع الجوامع \_

ا\_ حاشيه على التحريو

حامد بن بوسف الباندري موي حنفي (۱۱۱۱هـ۴ ۱۲۱ه) <sup>ك</sup>

كئى علوم كے عالم تقے۔ آستاند سور بيدوم عربين تعليم حاصل كى ،مدينة المنورو بين ايك عرصة تك قيام كيا۔ مؤلفات اصوليہ : انہوں نے كتاب "تعريفات الفحول في الاصول " تاليف كى د △ احمد بن على المنينى حنفى (٨٩٠اھ ٢٠١١ھ) ق

حنبلی مفتی شیخ ابوالمواہب اورشخ عبدالغنی نا بلسی اصولی حنفی (متو فی ۱۱۳۳ه ۵) صاحب "حسلاصة التساحقیق فی بیان التقلید والتلفیق" وغیرہ سے تعلیم حاصل کی مختلف فنون پر بہت سی کتابیں تالیف کیں۔

ع مجم الاصليين ا/٢١٤ (٢١٢)

ل اساعيل بن عليم الجوبري ١٤٥٢ اهيس زنده تقيه

سي الفتح ألمين ١٢٨/٣

ع عربن محمر بن عبدالله الحسين العنواني مصريس وفات بائي

ل بدية العارفين ٢٩٨/٥

حسن بن على بن احمد بن عبد الله المطاوى الازهرى المرابعي \_مصر ميس وفات بإلى \_

یے ضیا والدین حامد بن یوسف بن حامدالاسکدرائی البا تدرموی (•• ≤او/ ۵۸ ≤اء) \_ با تدرمه میں وفات پائی \_ و میں بن افسر وارسید معین بر لیس الرسال

△ مدية العارفين ۵/۲۶۰م، جم الأسوليين ١/٩٦\_١٢ (٢٥٦)

3

الا <u>ال</u>

مقا کی

\_

SI E

مؤلفات اصوليه:

علامة الم بن قطاو بغان رساله "عوف المناسم" كي شرح لكهي مدية العارفين مين بيالفاظ بين : "مسوح رسالة بن فطلو بغافی الفقة "مجم المؤلفين ميں احمد المنيني كے حالات زندگی ميں اس طرح مذكورے: "من تاليفه عُرح رسالة قاسم بن قطلو بغافي اصول الفقه " ك

### احدد الأصوم (متوفى ٢٧ اه)<sup>ي</sup>

نتیه،اصولی،ادیباورشاعر<u>ت</u>ھے۔

'وُلفَات اصوليد: انہوں ئے "حاشیہ علی شوح المحلی بحمع الجوامع " تالیف کی <sup>سے</sup>

ٹاہولیاللند دہلوی حنفی (سمالاہ۔۲ کااھ)<sup>م</sup>

فتیہ،اصولی ،محدث مضراوراصولی تنے۔حفظ قر آن و تنصیل علوم کی بھیل کے بعد پندرہ برس کی عمر میں بارہ برس تکاپے والد کے مدرسہ میں تدریس کی ۔انہوں نے علوم ظاہرہ آنفسیر، حدیث، فقد، عقائد، نحو وصرف کی تعلیم اپنے والد ے مامل کی تھی۔ ۱۹۴۲ اھ میں حرمین شریفین کا سفر کیا اور وہاں کے شیوخ سے مستنفید ہوئے ، پھروایس دبلی لوٹ آئے۔ نڭ نۇن دموضوعات بردوسو <u>سے زائد ك</u>تا <u>بين تصنيف كيس \_</u>

#### مؤلفات اصوليه:

ٹادول اللہ نے اصول فقہ کے جمیع ابواب پرمحیط کوئی مکمل کتاب بیں لکھی سوائے "عقد السجید فی احکمام الجنهاد و التلقيد "كراس مين ابواب اصول فقد مين سرايك باب "الاجتهاد و التلقيد "كوزير بحث الاي نبار گرجیج مسائل اصول فقد میں آپ کی منتشرہ صورت میں آراء موجود ہیں جنہیں ڈاکٹر مظہرنے اپنے پی ایچ ڈی کے علا بعنوان''اصول فقدا ورشاہ ولی اللہ''میں یکجا کیا ہے۔اس پر کراچی یو نیورٹی، یا کستان سے بی ایچ ڈی کی ڈگری عطا كَانُ ادريه مقاله كتاب كي صورت مين حجيب كرمنظرهام برآچكا بـ المراغي في لكهاب :

" من مؤلفاته الانصاف في بيان سبب الاختلاف وهو كما يرى من اسمه كتاب في اصول الفقه "

(ان ك مؤلفات ميس ايك" الانصاف في بيان سبب الاختلاف" جاورجيها كاس كنام عظامر ب کہ بیاصول فقہ میں کتابہ ہے) <sup>ھی</sup>

إ مِية العارفين ٥/٥ ١١- ٢ ١٥ مجم الأصليين ١/٥١ ١٣٦)

ع الدلامرام متوفى ١٥٥١ء - قيروان من ولادت موكى - ع مجم الاصليين ا/١٢ (١٠٠)

﴾ الاغناص الوعبدالعزيز «احمد بن عبدالرحيم بن وجيدالدين العرى، شاه دلى الله دبلوى (٣٠ ٤ ما ١٦/٢ ٤١ م) متدهل ولاوت مهولي \_ غ بدية العارفين ٥/ ١٤٤٤ الفتح أمين ١٠٠١مم المعجم الاصليين ١/ ١٨٥١م١٥٩ (١٠١٠) wordpressic

محربن مصطفیٰ الخادی حنفی (متوفی ۲ کـااه) ک

ان کے داداعثان بلخ ہے آئے تھے اور''خادم'' کو اپناد طن بنالیا تھا۔

مؤلفات اصوليد: انهول في كتاب" مجامع الحقائق في الاصول" تاليف ك-

شرح مجامع الحقائق :

بعد میں ان کے صاحبز اوہ عبداللہ بن محمد خادمی (متوفی ۱۱۹۲ھ) نے "مسافع الدقائق مشوح مجامع الحفائق" کے نام سے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔

محر بن محد البليدي مالكي (٩٦١ه-٢١١٥)

فقیه ، عمدة المحققین ، صدر شیوخ المالکیه اور بهت سے علوم وفنون کے عالم وعارف تھے۔علاءالاز ہر اور شام ان سے مستفید ہوئے۔جامعہ الاز ہر میں جب ان کا تفسیر بیضا وی کا درس ہوتا تو وہاں دوسو سے بھی زیادہ مدرس جمع ہوتے۔ان کی بہت می مصنفات ہیں۔

مؤلفات اصوليد : انبول ي كتاب "رسالة في دلالة العام على بعض افراده في الاصول " تالف كي ال

رستم على القنو جي (۱۱۵ه هـ۸۷۱۱)<sup>ه</sup>

فقیہ، اصولی اور مفسر بینے۔ اکثر کتب درسیدا ہے والدے پڑھیں اور ان کی وفات کے بعد لکھنوجا کرتمام کتب فل نظام الدین السہالوی ہے پڑھیں اور واپس آ کرا ہے والد کے مدرسہ میں تدریس کی ۔ قنوج پر مرجوں کے تسلط کے بعد فرح آ باداور کھر بر کمی آ کرمنیم ہوگئے تھے۔

مؤلفات اصوليد: انهول في كتاب" منتخب نورالانوار شرح منار الاصول ، لملاجيون" تالف كال

بحرالعلوم لکھنوی حنفی (متو فی ۱۸۰۰ھ یا ۲۲۵اھ)

تاريخ وفات ١٢٢٥ ه كتحت ان كابيان آئ گا-

عبدالغفورالامدى شافعي (متوفى ١٨٥هه)

مؤلفات اصوليه: انبول في رسالة في الاصول" تاليف كيا- ك

ا ابوسعید محمد بن مصطفیٰ بن عثان الحسینی المفتی الخادی انتقشیند ی مان کے داواعثمان بلخ ہے آئے اور خادم کووطن بنایا۔ ال

ع بدية العارفين ٣٣٣/٦، ٣٨٥/٥ ٢ ع محر بن محر بن محر العيني المغر بي ، البليد ي (١٦٨٥ عـ ٢٣١ ١٤٥) قامره من وفات بإلًا-

س الْفَصِّ الْمِينِ ١٣٩/٣ هـ رسم على بن على اصغرالصد يقى الله و جى (٣٠ ١٥ عـ ١٥ عـ ١٤ عـ ١٥ عن ولا وت دمّد فين

مولَى ، جَبَدوفات اور جهاه تك يبلى قد فين بريلى بيس رنى - لا مجم الاصليين ٢/١٥٠ (٣٣٢)

ے عبدالغفورالامدى،لبيب،بدية العارفين ٥٨٨/٥

## اراہیمالشرقاوی شافعی (متو فی ۱۸۵اھ)

فتیہ واصولی تھے ۔ اصول اور فروع فقہید میں مہارت حاصل تھی ۔ صبح سے رات تک جامعہ الاز ہر میں درس الذرين كى جگەسے علىحدەنبيىن ہوتے تقے اورايك مدت تك السيايے ند ہب كى مندا فآء پر فائزر ہے يے

فلیل الخفیر ی شافعی (متو فی ۱۸۲اھ)<sup>یے</sup>

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب" انسحاف البيقظان بالسوار لقطة العجلان" تاليف كى ربيبدرالدين زركشي (متوفى ١٩٨٧هـ ع) كى القطه العجلان وبلة الطمان "كى شرح بروارالكتب المصر بييس نمبرا ٢٢٨ (ب) پراس كانسخ موجود برع

ئىدالىق فرنگى محلى (متو فى ١٨٧اھ)<sup>ھ</sup>

اپنے بچاملانظام الدین سے علم سیکھا۔ مدرسے فرنگی محلی میں مدرس رہے۔لکھنو کے اکابرین میں عزت واحترام کی گاہ۔ دیکھے جاتے تھے۔گئی کتابیس تصنیف کیس۔

مؤلفات اصوليد: انہوں نے كتاب "شرح مسلم الثبوت تاليف كى ي

اند بن محدالراشدي شافعي (متو في ۱۸۸اھ)

مدث فرضى اوراصولي تحے\_اصول فقه ميں ان كى كسى كتاب كاجميں علم بيں ہوسكا\_ △

المربن عبدالله البعلي حنبلي ( ١٠٠٨ اهـ ٩ ١١٨ ه ) <sup>3</sup>

فریضہ حج ادا کیا۔ مدینة المورہ میں تذریس کی ۔ شخ ابراہیم المواہبی کے بعد ۱۸۸۱ھ میں صنبلی مندا فقاء پر بیٹھے۔ گاموضوعات پر کتب تصنیف کیس۔

ع معمالاصولین ا/۳۵(۱۵)

لِ الدائيم بن مبدالله الشرقاوي شافعي متوفى الا ساء

يًا فَلِي بن تَحْدِ بن زهران بن على الرشيد المصر ي خضيري شافعي متوفي ٢١١١١ م

ع اينان أنمكون ١٨/٨٥، مبدية العارفين ٥/ ٣٥٥، يتم الاصليين ١/ ٩٨ (٣٣٥)

ع الدميدالتي بن محرسعيد بن قطب الدين فري يحلي متوفى ٢٤١١ء

لي مجم الاصوليين ا/١٢١٧ (١٢٥٨) ع الدين محد بن محد بن شامين الراشدي شافعي الاز بري منوفي ٢٤١٥ و١٥ مره ميس وفات ياكي ک مجم الاصلین ا/۲۳۱ (۱۲۳)

في الدين عبد الله من احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن مصطفى أتحلسى الاصل العبلى الدشقى (١٦٩٧هـ٥١٥) ومثق ميس وفات يائى

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب "ذخوالحریر فی شرح مختصر التحریر "تالیف کی الله عبدالله بن محمد الخادمی حنفی (منوفی ۱۱۹۲ھ) عبدالله بن محمد الخادمی حنفی (منوفی ۱۱۹۲ھ) عبدالله بن محمد الخادمی حنفی (منوفی ۱۱۹۲ھ)

مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب "منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق" تالیف کی -بیکتاب ان کے والدمحر بن مصطفی اقادی (متوفی الحال ) کی اصول فقد میں کتاب "مجامع الحقائق" کی شرح ہے۔ تا

محمر بن عبادہ العدوی مالکی (متو فی ۱۱۹۳ھ) "

ممتاز مالکی شیوخ میں ان کا شار ہوتا تھا۔حصول علم کے لئے مصرآ ئے اورمختلف علوم وفنون حاصل کے ۔کئی مفید کتابیں تالیف کیس۔

مؤلفات اصوليه:

ا ـ حاشيه على جمع الجوامع @ ٢ ـ حاشيه على السعد

٣\_ تقييدات على ورقات امام الحرمين في الاصول ٢

محمد بن يوسف الأسيري حنفي (١٣٣١هـ١٩٩١هـ)

حلب میں مفتی تھے۔

مؤلفات اصوليه:

ا المستغنى شرح المغنى في الاصول ـ ٢

الدائع الافكار في شرح اوائل الانوار \_ في

حسن بن علی العشاری شافعی (۱۵۰ه ۱۹۳ه ۱۹۳ه) یا

فقیہ،اصولی، بہترین نثر نگاراورشاع تھے۔فقہ کا تناغلب تھا کہ "شافعی الصغیر" کے نام ہے مشہور ہوگئے تھے۔ رضا کالد کے مطابق بصرہ کے قاضی رہے۔۱۱۹۴ھ میں تدریس کے لئے بغداد سے بصرہ بھیجے گئے مگر سال پورا ہونے سے قبل ہی وفات پاگئے۔کئی کتابیں تصنیف کیس۔

ا اليشاح المكون ١٠/١٥، ١٩ مبرية العارفين ٥/ ١٥١٥ عام جم الاصوليين ١٥٥١ (١٠٠)

م عبدالله بن الي مسيومي بن مصطفى الخارى الروى حنفي م ميد العارفين ١٥٥٥٥ م

س الوعبدالله محمد بن عباده بن برى الصوفي ما كلي العدوى متوفى ١٣١٦ء هي بدية العارفين ١٣١١/٦ م الفتح المبين ١٣١٢/١

ے محمد بن بوسف بن ایعقوب بن علی بن مس بن فضح استندر الغزالي حنق الاسيري، عالبًا حلب مين وفات يائي

△ بدية العارفين ١٩٩/١ عن المناح الكون ١٩٩/١

اليومبدالله جم الدين حسين بن على بن حسن بن محد بن فارس العشاري البغد ادى الشافعي (١١٥ ١١٥ - ١٥٨ ع) بغداد ميس ولا دت ووفات بهوكي

607

مؤلفات اصوليد: انہول نے كتاب " تعليقات على شرح جمع الجوامع للمحلى تالف كى يا ا اعیل بن محمد القونوی حنفی (متو فی ۱۱۹۵ھ) <sup>تا</sup>

اصولی منطقی مفسر،علوم عقلیه ونقلیه میں ممتاز مقام رکھتے تھے قضطنطنیہ میں تدریس کرتے تھے۔اس قدرشہرت بالى كەسلطان مصطفیٰ خان نے ان كو '' دار السسعسانة '' كارئيس المعلمين بناديا تفارسلطان عبدالحميد خان بھى ان كى انتانی تعظیم و تکریم کرتا اور جب ان کے درس میں شرکت کے لئے آتا تو سلسلہ درس جاری رکھنے کا حکم دیتا۔ان کے بھائی ملطان مصطفیٰ کا بھی لیجی معمول تھا۔انہوں نے کئی کتابیں تالیف کیس۔

مؤلفات اصوليه:

انبول في حاشيه على المقدمات الأربع لصدر الشريعه" تاليف كيامخنف مقامات يراسك ننج موجود ہیں۔ان میں سے ایک تیموریہ ( ۲۳۲ مجامع ) میں بھی موجود ہے۔آغازیوں ہوتا ہے: " الحمد لله خالق السماء والأرضين \_"

ئېدالرخمن بن جادالله النباني مالکي (متو في ۱۱۹۸ھ)<sup>ع</sup>

فتیہ واصولی تھے۔جامعہ الاز ہر میں تعلیم حاصل کی ۔اپنے زمانے کےمتاز جیدعلاء سے ملمی استفادہ کیا۔معقول و منقول میں کمال حاصل کیا۔

مؤلفات اصوليد:

انْہول نے "حاشیہ علی شوح جلال الدین المحلی علی جمع الجوامع " وومجلدات میں تالیف کیا۔جو بولاق سے۱۴۸۵ھ میں چھپ چکا ہے۔<u>ھ</u>

مصطفیٰ بن یوسف الموسناری حنفی (متو فی ۱۱۹۹ھ)<sup>ت</sup>

مؤلفات اصوليه:

ا۔ فتح الاسرار في شرح المغنى في الاصول

مفتاح الحصول على مراة الاصول اعنى شرح مرقاة الوصول لملا خسرو \_ عــ

ل مجم الاصوليين ١١/١٥ ١١٥ ١١٥ (١٠٠٨)

ع الوالمغدى،عصام الدين اسماعيل بن مجمه بن مصطفى القونوي حنفي متوفى الايماء، قونسية من ولادت اورومشق من وفات ياكي ع مجم الاصوليان ا/١٤٤٠ استار (١١٥)

ع الويز يدعبدالرطمن بن جادالله المغر في البناني متوفي ١٨٨٤ ومصر من وارده تھے۔

في مِية العارفين ٥٥٥٥، الفي أمين ١١٠٥١م معم الاصوليين ١٨١١-١٥٩ (١١١١) لے مصفیٰ بن ایسف بن مرادالموسناری البوسنوری الروی حقی کے ایصناح المکون الروی حقی

wordpress.com

bestudubooks

على بن صادق الشماخي (متوفي ١٩٩٩هـ) مؤلفات اصوليد: انہوں نے "حاشیہ علی مختصر المنتھی" تالف کیا ہے سيدعمر بن حسين بوزجی زاده الامدی (متو فی ۲۰۰۰ه ) مؤلفات اصوليد: انهول نے كتاب" شرح الوجير في الاصول" تاليف كى ي

公公公

ل على بن الحاج صاوق بن محربن ابراجيم الداعنساني ، ومثق من سكونت احتياري \_

ع بدية العارفين ٥/٠٥٥

س اليضاح المكنون ١٠ / ١٠٠ ، بدية العارفين ٥٥٨٠/٥

ordpress

pesturdubooke

# تیرہویں صدی ہجری کے اصولین کا تعارف اوران کی اصولی خدمات کا تحقیقی تجزییہ

نِفِ اللّٰه الداعسة ا ني شافعي (متو في ٢٠٢٠هـ) <sup>1</sup>

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے '' حاشیہ علی جمع الجوامع فی الفروع تالیف کیا۔ ع

ىدابراتىم القروين شيعى (متوفى ١٢٠٣هـ)<sup>ت</sup>

مُؤَلَّفَاتِ اصُولِيهِ: انْبُولِ نِي كَتَابِ " صَوابِطُ الاصولِ " تَالِيف كَي - عَ

الله المراكمل البهبها ني شيعي (متو في ١٢٠٨هـ) ه

مؤلفات اصوليد:

٢\_ حاشيه على معالم الاصول ك

ا\_ حاشيه على الذخيره

امرین رنس الخلیفی شافعی (اسالاه\_۱۲۰۹ه)<sup>کے</sup>

فقيد، اصولي اورنحوي تقع\_منصب افتاء برفائز ہوئے۔اصول فقد يس ان کی سی کتاب کا ہميں علم ہيں ہوسکا۔ <sup>٥</sup>

ئېدالله بن محمدالاحيقه وي حنفي (۲۳۱۱هـ۱۲۱۳ه)<sup>4</sup>

آستانه میں مدرس تھے۔

مؤلفات اصوليه: انبول في كتاب وجامع الفصول في علمي الفروع والاصول" تاليف كي وال

لِ فَفِي اللَّهُ بْنَ عِبِدَاللَّهُ الداهْسَةِ فِي شَافِعِي مِدِينَةِ الْمُنُورِهِ مِنْ وَاردُهِ مَصِّهِ

ع ما سال العرب العرب من العرب العرب

ع فرباقر بن محداكمل الاصبها في الفارى البيبهائي ،كربلا من آكر مقيم بوسك تنه-

ع الالعباس احدين يونس الخلفي الاز برى الشافعي (١٩ ساء ١٩٥٠) قابره كريشه والع تقصه

ر مية العارفين ١٨٢/٥م مجم الاصليين ١/١٥ (١٩٣)

إ الأد ضياءالدين عبدالله بن محمدالأحسقة وىاللارغورى حنى \_آستانه مين مدرس تقيير ك

ع اليفاح المكنون ٨٥٦/٣، بدية العارفين ٥/ ٨٨٤

س ایضاح المکنون ۲۳/۲۳ مع بدیة العارفین ۲/۵۰۰ ,wordpress.c

سیدمحدمهدیالبروجروی شیعی (۱۵۵اه\_۱۲۱۲ه)<sup>ل</sup>

مؤلفات اصوليه:

.. ا\_ شرح الوافيه في الاصول قواعد الاصوليه \_ \* حسين بن على الايدين حنفي (متو في ١٢١٣هـ)<sup>ت</sup>

شخ خادی کے شاگرد تھے۔ پہلےاپے شہرمغنیسیامیں وفات تک قدر کیی خد مات انجام دیتے رہے۔

مؤلفات اصوليه:

انہوں ئے "حاشیہ علی حاشیہ السید لشرح العضد لمختصر ابن الحاجب" تالیف کیا۔ایضاح المكنون اور معجم المؤلفين وونول بين اسطرح تذكور ب:

" حسين الرومي الشهيد بطات زاده له حاشية على لشرح الشريف الجرجاني لمنتهى السول والأمل" (حسين روى جوطات زاده عصم شبور بيل-ان كاشرح الشويف الجرجاني لمنتهى السول والامل پرهاشيب) مكرحقيقت حال بيب كيثريف جرجاني نے نـ توشوح لمنتهى السول والامل تاليف كي اور نـ بى مختصو المنتهى تالیف کی، بلکان کا شوح.العصد لمحتصر المنتهی پرحاشیرے۔ واللہ اعلم ع

اساعیل بن مصطفیٰ تا ئیسے حنفی (متوفی ۱۲۱۴ھ)<sup>ھ</sup>

عالم تھے۔عینتاب میں قاضی بنائے گئے۔ کئی کتابیں تالیف کیں۔

مؤلفات اصوليه:

الينباح أمكنون كےمطابق انہوں نے كتاب نشسرح مستھى السول والامل لابن الحاجب تاليف كى،جبك بدية العارفين بين أسطر تذكور ب: حاشيه على حاشيه السيد على شرح العضد على مختصر ابن الحاجبدة احمدابوسلامه شافعی (متوفی ۱۲۱۵ھ)

اصول وفروع مين تبحرتها\_ علوم نقليه ، نحويه ،منطقيه اور فقهيه مين كمال حاصل كيا\_فروع فقهياور مذاہبار بعہ کے دقیق مسائل میں متحضر رہتے ۔اصول غریبہ میں ان کا ذہن قیاس وغور وقکر میں محور بتا۔ کنڑت مطالعہ کے

الم بحرالعلوم السيدمجدمهدى بن السيدم تقلى بن محد الطباطبائي البروجردي

ع بدية العارفين ١٣٥١/٢ س حسين بن على الايديني الروى حنفي ، ظات زاده ، متو في ٩٨ ١٤ مغتيسيا مين وفات يائي

س. ایبنیاح انمکنون۴/۵۷۳ میں تاریخ وفات ۹۷۰ه ندکور ہے،ای طرح ججم المؤلفین ۴/ ۲۷ میں ندکور ہے۔ بدییة العارفین ۵/ ۳۲۸ ججم الاصلین

(r.y)/1/r هي اساعيل بن مصطفى لأ رضروى حنى تائب متوفى ٩٩ ١٤ يسطنطيه بين وفات ياكى

 الصناح المكنون ٢/٢٤ ، بدية العارفين ٥/٢٢٢، مجم الاصوليين ١/١٥٦ (٢١٦) ،اس ميس بدية العارفين ١٢٢/٥ ، فدكور ب جوكه كاتب كل فلطی ہے۔اصلابہ ۲۲۲/۵ کاحوالہ ی ابوگداحمد بن سلامه ابوسلامه شافعی متوفی ۱۸۰۰

ہباصول کی ان کی کتب قدیمہ پرمطلع رہتے جن ہے عموماً متاخرین ہے اعتناعی برتنے تھے۔ان کے زمان کھی کے فغلاء مسائل اصولیہ میں ان کی طرف رجوع کرتے اوران کے قول پراعتماد کیا جاتا۔

مؤلفات اصولیه: اصول فقه میں ان کی کسی کتاب کا جمعی علم نہیں ہو ہےا۔

اند بن محد العطار إما مي (١١٢٨ ١٥ ـ ١٢١٥ هـ)

فتيه اصولى وعالم تنصيه

مؤلفات اصولیه: اصول فقه میں دومجلدات پر شتمل ایک بوی کتاب نالیف کی اوراس کانام "التحقیق" رکھا۔ یک محمد بن احمد الجو ہری الصغیر شافعی (۱۵۱اھ۔۔۱۲۱۵ھ) ت

فقیہ،اصولی،اویب و بلاغی تنھے۔فقہ واصول کی تعلیم کے لئے شیخ الاجہوری کے دروں میں شرکت کی۔ جامعۃ الازہر ادمشہد سینی میں تدریس کی درخواست کی گئی مگرانہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ شیخ الجامعہ الازہر شیخ احمد الدمنہوری کی وات کے بعد جب شیخ عبدالرخمن العریش حنی کوان کی جگہ نامز دکیا تو اس فیصلے سے ناراض شافعی علماءان کے پاس آئے۔ اس کے بعدان کی درخواست پرامراء وفقہاء شافعیہ کا امام شافعی کے مزار کے پاس اجتماع ہوا۔انہوں نے شیخ الازہر کے لئے شاتھ العروی شافعی کو بیٹرین کتابوں کے مصنف تھے۔ شیخ العروی شافعی کو بیٹرین کتابوں کے مصنف تھے۔

مؤلفات اصوليه:

انبول في "رسالة في الاصولى والأصول" تاليف كيا- بدية العارفين مين ب : "مرقى الوصول الى معنى الاصولى و الاصول " - وارالكتب المصر بيمين اس كامخطوط موجود ب - اس كمطابق شيخ جو برى اس ك ثُمُع مِفْر مات مين :

"لما من الكريم الوهاب بمطالعة شرح جمع الجوامع مع بعض الاصحاب وكان في تكلمه على مسئلة الاصولي والاصول نوع غموض على بعض الاذهان والعقول اردت ان اكتب عليها بعض شيء يحل مبانيها مازجا للشرح بالمشروح". هـ

(جب الله کریم نے بعض اصحاب کے ساتھ شرح جمع الجوامع کے مطالعہ کا احسان فر مایا اور مسئلہ الاصولی والاصول کی بحث میں بعض ذہنوں اور عقلوں پر پچھے خفاطاری تھا۔ میں نے جاہا کہ اس پر پچھے کھوں جواس پوشیدگی کو دُورگرد سے اور جومیر سے مشروح کے ذرایع شرح کی مطابقت اور اعانت کر سکے )

وہ اس کتاب کی تالیف ہے ۱۹۲۱ھ میں فارغ ہوئے تھے۔

لى معمالاصوليان ا/١٢١٧ (٨٨)

ع احمدَن ثمر بن على بن سيف الدين الحسنى البغد ادى العطار (۱۲۱هـ ۱۸۰۰ه) هم مجم الاصوليين ۲۲۳/ (۱۲۹) ع ايوالهادى محمد بن احمد بن عبد الكريم الخالدى، جو هرى صغير، ابن الجو هرى، شافعى (۲۳۸هـ ۱۱۰ه) مصريش وفات پائى ه همية العارفين ۳۵۲/۱ الفتح المهين ۳۲/۱۳۶، فهرست الكتب العربية المحظوط بالكتب خاندالمصر سيا ۲۹۴/۲ (علم الاصول) جمع وتر تيب احمد المحل ومجم البياوى بمصرمط بعد العثمانية ۵۰۰ اله ordpress

## اساعیل مفید بن علی زُومی حنفی (۱۳۲۲ ھے۔ ۱۲۱ھ) کے

فاضل،ادیب وخطاط تھے۔موالی حرمین میں سے تھے۔کی کتابوں کے مصنف تھے۔

#### مؤلفات اصوليه:

. انہوں نے کتاب "شوح المساز للنسفی" تالیف کی۔اس کا آیک نسخہ برستن (یحووا) ۹۰۸ (۵۹۸۵) یم موجود بے آغازان کلمات ہے ہوتا ہے: الحمد الله الذی ارشد ناطریق الوصول الی علم الاصول الله فهذا هل عقد المنار الخ "

## صالح بن محدالفلانی مالکی (۱۲۱۸ سے ۱۲۱۸) <sup>ت</sup>

فقیہ،اصولی،محدث،حافظ تھے۔سوڈان میں ولاوت ونشاۃ ہوئی۔مراکش وتونس ومصر کے ملمی اسفار کئے اوروہاں کے علماء سے استفادہ کیا۔ مدینہ المنورہ میں سکونت اختیار کر لی تھی،انقال تک وہیں تدریس کرتے رہے۔انہوں نے کتاب "ایقاظ همم الابصاد لافتداء بسید المهاجوین و الانصاد" بھی تالیف کی جو ۱۲۹۸ھ میں ہندہ جیسے چک ہے۔

## عبدالحميدالسباعي شافعي (متوفي ١٢٢٠هـ) ٥

فقیہ واصولی تھے۔شافعی المذہب ہونے کے باوجود مذہب حنفی کی مسندا فقاء پر فائز کئے گئے اوروہ اس کے مطابق فقو کی دیتے۔اس کا سبب بیتھا کہ ان کے زمانے میں دونوں مذاہب کا ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا اورروح قفص عفر کی سے پرواز کر جانے تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ان کی تئی مؤلفات ہیں۔

مؤلفات اصوليه: انهول ن حاشيه على جمع المجوامع" وضخيم جلدول بين تاليف كيا\_ك

## اسدالله الكاظمي شيعي (متوفى ١٢٢٠هـ) ك

موكفات اصوليد: انبول في كتاب " نظم زيدة الاصول " تالف كي كرمزيد البول في كان الله وكان الله المالات المسال الله وكركياجائكا ... وتركياجائكا ...

## خلیل بن احمدالقونوی حنفی (متوفی ۱۲۲۴ھ)<sup>ق</sup>

فقيد،اصولى بتكلم اورمفسر يقيد شهرمغنيسيامين مفتى ربيء كل علوم وفنون بركتابين لكهين-

ل اساعيل مقيد بن على العطار الروى المنطيندي الحقي (١٥١٥-١٨٠١م)

ع بدية العارفين ١٥/٢٣٣م مجم الاسليين ٢١١/١٢١١) جم المولفين ١/ ٢٩٧

سے صالح بن محمد بن أوح بن عبدالله العرى الما كلى فلُّ في ( ۵۳ ساء ۱۸۰ م) سوڈ ان بيس ولا دت إور مدينة المنو ره بيس وفات بيو تي

ع بدية العارفين ٨٣١٣/٥م جم الاصوليين ٢/١٣٩ (٣٤٥) ه عبدالحميد بن عبدالوباب السباعي تمصى شافع متوفى ١٨٠٥ء

ی اسداللہ این الحاج اساعیل الکاظمی متوفی ۱۸۰۵ء

ل مجم الاصوليان ١٩٩/٥٥)

ع خليل بن احد بن همت القونوى الروى حنى متوفى ٩٠٨م، مغنيسيا مين وفات بإلى ر

۸ مدیة العارفین ۲۰۳/۵

3 wordbress.com

مؤلفات اصوليه:

انبول في محاشيه على حاشية السيد للشرح العضد " تأليف كيا اليشاح المكنون اور عم المؤلفين مين ال طريعي المريد الأمل أن المريد المر

برالعلوم عبدالعلى لكصنوى حنفى (۱۳۴۴ هـ ۱۲۴۵ه )<sup>ت</sup>

فقيه اصولي اور منطقي تھے۔

ا پے والد سے کتب درسیہ پڑھ کرسترہ ہرس کی عمر میں فراغت پائی۔والد کی وفات کے بعدان کی جگہ مدرسہ فرنگی کل بکھنو میں تدریس کی کھرشا بھہاں پور، رام پور،اور گھر بہارآ کرزندگی کے باقی ایام درس وتدریس میں گذارے۔ امول فقہ کے علاوہ فقہ ومنطق میں بھی آپ کی تصانیف ہیں

مؤلفات اصوليد:

ار فسواتسح السرحسوت شرح مسلم الثبوت في اصول الفقد يشرح اورامام غزالي كي كتاب "المستصفى" دونول كاليك ساته ٣٢٣ اهيل مطبعه بولاق تدوجلدول بين شائع بو چكے بين-

فِالْحُارِحُوت برحواشی:

شاہ احمد رضا خان ہر بلوی حنفی ( متو فی ۱۳۴۰ھ ) نے اس پرحواشی لکھے جوتقریباً ۱۳۴۲ھ فحات میں ہیں۔اس کے فیرمطبوعہ نسخہ کی فو ٹواسٹیٹ کا پی کراچی میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی لائبر سری میں موجود ہے۔

ا تكمله شرح تحرير الاصول

۔ "مسویسو السمناد" بیالمناری فاری میں شرح ہے۔ اس کوڈاکٹر فاضل برکات احمداُو کی نے عربی زبان میں منتقل کیا۔ مظہر بقانے کہا کہ اس کے نسخہ کی فوٹو کا پی ان کے پاس موجود ہے جوانبول نے ان کے پوتے ڈاکٹر سیرمحمود احمد برکاتی ہے کی تھی۔

ار شرح اصول البزدوي <sup>ع</sup>

عبدالله بن حجازی الشرقاوی شافعی (۱۵۰ ۱۱۵۰ – ۱۲۲۷ه)<sup>ع</sup>

جامعة الاز ہرودیگر مدارس سے تعلیم حاصل کی اور پھر جامعہ الاز ہر میں مدرس رہے۔ مختلف علوم پرآپ نے کتابیں نعنیف کیں۔

مؤلفات اصوليه: البوس تركتاب وسالة في مسالة اصولية على جمع الجوامع في الاصول " تاليف كي في

ا الفاح المكون ١١/٥٥١م بدية العارفين ١٥/٥٥م وجم الاصوليين ١٩٠/١ ١١٥٥)

ع اوالعباس بحرالعلوم عبدالعلى محمد بن نظام الدين محمد كله شوالانصاري\_(٣١١م/١٨١٠)

ع مِية العارفين ٥/ ٥٨٧ \_ ١٩٥٨ الفتح أمين ٣٣٠ ـ اس بيس تاريخ وفات ١٨٥ العدة كورب مجم الاصوليين ٢١٥/٢ ٣٢٨) ع ميرالله بن مجازى بن ابراجيم ،الشرقاوى (١٣٤٤ ـ ١٨١١م) قاهره بيس وفات بإنى ـ الفتح أمين ١٣٩/٣

محرتقی الکاشانی شیعی (۱۲۲۷ هده) انهوں نے کتاب "جامع الاصول" تالیف کی <sup>ل</sup>

جعفر بن خضر البخياحی شيعی (۱۵۲۱هـ- ۱۳۲۷ه) <sup>ع</sup> اپ زمانے کے متاز وخيد شيوخ ہے تعليم حاصل کی۔

مؤلفات اصوليه:

ا\_ غاية المامول في علم الاصول

٢\_ كشف الغطار عن مبهمات الشويعة الغواء

بدا يك شعرى مجموعه بجواصول فقه،اصول الدين اورفقه من باوراس مين جاليس بزار سے ذائدا شعارين ي

خلیل بن احر نعیمی حنفی (متو فی ۱۲۳۰ه ۲)<sup>۳</sup>

موّلفات اصولیہ: انہوں نے "حاشیہ علی شوح المنتھی" تالیف کیا۔ <u>ھ</u>

مختار بن بونهالشنقیطی مالکی (متو فی ۱۲۳۰ه تقریباً)

مؤلفات اصوليد: انهول في كتاب "نظم جمع الجوامع في الاصول" تأليف كل\_ك

محرحسن بن محمرالقزوینی شیعی (متوفی ۱۲۳۰ه تقریبأیا ۱۲۴۰ه)<sup>ک</sup>

اما می مجتبد نتھے۔ بہت سے علوم میں کمال حاصل کیا علم اصول فقہ میں خاص ملکہ وشہرت حاصل تھی بنوی کا مرجع تھے۔ ان کی کئی مصنفات بھی ہیں۔

### مؤلفاتاصوليه:

المقاصد الاصوليه في شرح ملخص الفوائد الحائريه
 كشف الغطافي الاصول ، يكتاب وشرح دونول انهى كى تاليفات بير \_ ٥

ل طهران مين دارده تجهيه بدية العارفين ١٩٢/٦

ع جعفر بن خضر بن بحي الحلمي البيماعي الإصل النجمي ( ٣٣٠ ١٤ م/١٨ ١٦ ) نجف ميس ولا دت ووفات ووقي \_

سے بدیة العارفین ا/۲ ۲۵ بی الاصلیین ۱۵/۲ (۲۲۵) سے خلیل بن احرسیجی زاده اُمغنیسادی نعیمی هے بدیة العارفین ۲۵۲/۵

في مخار بن بون الشنقيطي مغربي مالكي مدية العارفين ٢/٣٣٠ عن محد صن بن محم معصوم القروبي الحسائري الفيس ،شيرزا من وفات يالًا-

٢٠ عبية العارفين ٢/١٣٥٤ الفي أمين ١٣١/٣، مجم الإصليين ٢٨٥٥(١٨٩)\_اس من تاريخ وفات ٢٣٠ ه فدكور ٢٠٠٠

widhress. 615

## رُبِن مُكِرالشفشا وَنِي ما لكي (9 كـااهـ\_١٢٣٢هـ) <sup>ل</sup>

فتيه،اصولىاورمعقول ومنقول مين معفنن تصريفي عبدالرحمن النباني ماكلي (متوتى ١٩٨هه) ، صاحب حاشيه المي شوح جلال الدين المحلى على جمع الجوامع وديكر شيوخ زماند تعليم واجازت حاصل كي-ئۇلغات اصولىيە:

ل حاشيه على المحلي في الاصول

ا۔ الراغی نے لکھا کہانہوں نے حساشیہ عملی شرح البنائی تالیف کیاتھا مگر درست بیمعلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمٰن البنانی نے شرح نہیں بلکہ حاشیہ لکھا تھا۔انہوں نے حاشیعلی شرح جلال الدین انحلی علی جمع الجوامع لکھاتھاا۔س کےعلاوہ ان کی دیگرمؤلفات میں کوئی شرح نہیں ہے۔ع

اعلى بن احمد الكبسى (١٥٠ اهـ ١٢٣٣هـ)<sup>ت</sup>

اصول وفروع ميں امام تنے، جامعدروضہ میں مدری تنے۔اصول فقہ میں ان کی کئی کتاب کا ہمیں علم نہیں ہو ہےا ہے

ىدىمە بن مصطفیٰ العلائی حنفی (متو فی ۱۲۳۴ھ)<sup>ھ</sup>

تونيين فقدوحديث كمدرس تقي

ئۇلغات1صولىيە:

ل شرح على او اخر المجامع الاصول للخادمي

١. شرح نتيجة الاصول ك

ىدالله الكاظمى اما مى (١٨٦ اھ\_١٣٣٧ ھ بعدہ)<sup>كے</sup>

فقدواصول مين فاصل تصدريا ده ترآقامحر باقرابه عبهائي (متونى ١٢٠٨ه عد) صداحب حساشيسه على معالم الصول اورسيد مهدى الطباطبائي انجهي اورشيخ جعفر مجفي سےزانو يے تلمذ طے كيا۔

ئۇلغات اصولىيە:

ا كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع ، ايك بهت برى مبوط كتاب بداس كا يك نخ مكتب محد باقر الطباطبائي كربلانمبرا الميس موجود ہے۔

> إ ابومبالله محمد بن محمد الشفشار أني (٦٥ عاو ١٨١٦ و) ع الفحلمين ١٨٧/٣ يُ الأيل بن احمد بن محمد الكسبي الروضي الحسيق (١٤٣٤م/ ١٨١٥) س مجمالاصوليين ١/١٥١ (٢٠٠)

في اسيد تحد بن مصطفى العلائي القولوي تقشيندي \_ ل بدية العارفين ٢/٣٥٩

يي مدالله بن الحاج اساعيل الكاهمي العستري الإمامي (٢٤ عماء ١٨١٩ ء) عراق بيس وفات يا كي -

besturdubooks.wordpless.com

٢\_ "نظم زيدة الاصول " للعاملي ٣- "المنهاج" في الاصول للنراقي

دلدارعلی نفتوی شیعی (۱۲۲۱ه\_۱۲۳۵ه) ۶

خیمی علماء بیں سے تھے۔فقیہ،اصولی،متکلم، حکیماوربعض دوسرےعلوم کے بھی عالم تھے۔ یہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے ہند کی اقلیم شالی بیں امامی مذہب کے ارکان کو مضبوط کیا۔لکھنو وحراق کے افاضل شیعی علماء سے تعلیم حاصل کا نواب آصف الدولد كي دعوت و درخواست پرلكھنو ميں مقيم ہو گئے۔

مؤلفات اصوليه:

اساس الاصول في الرد على الفوائد المدينه للاسترابادى

٢ منتهى الافكار في اصول الفقه <sup>٦</sup>

سيدمحن الكاظمى شيعى (متو في ١٣٢٧هـ)٤

مؤلفات اصوليد: انبول نے كتاب "المحصول في علم الاصول" تاليف كى \_ @

حسن بن محرمعصوم القزويني اما مي (متو في ۱۲۴۰ه ما ۱۲۳۰ه) ان کابیان ۱۲۳۰ھ کے تحت گذر چکا ہے۔

ا ساعيل بن عبدالملك العقد اني اما مي (متو في ١٢٣٠ ه تقريباً) له فقید،اصولی تھے۔آبیۃ اللہ بحرالعلوم اوراستاذ مرز اسلیمان البطاطبائی کے شاگر دیتھے۔

مؤلفات اصوليه:

"حقائق الاصول" لوى أكبلس يس ١٣٣٥ يراس كانتخموجود إلذريع بيس = : "عناوينه "حقيقة، حقيقة " فلذايسمي "حقائق الاصول"

(اس كي عنوانات وهيقة ،هيقة ، بين اس كي اس كانام حقائق الاصول موكيا) ي

ل بدیبة الحارفین ۲۰۳/۵ اس مین تاریخ وفات ۱۲۳۰ و فی کور ہے۔ مجم الاصولیون ا/۲۵۳ (۱۹۵)

٣ ولدارعلى بن محرمين النقوى النصيرآ بادي تكصنوي شيعي المجتبد ( ٥٣ ١٨٢٠/٥) م)

مع بدية العارفين ٥/٧٤٥، هم الاصوليين ١٠٢/١ (٣٣٠)

س سيدمحن بن حسن الاحرابي السلامي الكاظمي الشيعي متوني ١٨٢٥. هے بدیة العارفین ۹/۹ ل اساعيل بن عبدالملك العقد الى البزوى اماى سونى ١٨٢٥ وتقريباً

کے مجم الاصولیوں ا/۲۹۱(۲۰۹)

٣

## المربن زين الدين الاحسائي امامي (١٧٢١هـ١٣٧١هـ) لـ

قلنفی اور مذہب'' الکشفیہ'' کے مؤسس تھے۔جس کے کشفی اور البہا می ہونے کے وہ دعویدار تھے۔ بلا دفارس میں تعلیم مامل کی عراق جا کروہاں کے علماء سے استفادہ کرتے رہتے تھے پی کرین میں سکونت اختیار کی۔ بہت کی کتب اور رسائل لکھے۔ مؤلفات اصولیہ:

ار مباحث الالفاظ

٢ ـ رسالة في حجية الاجماع

٣ \_ رسالة في تقليد غير الاعلم

٢ ـ رسالة في براءة الذمة

٣- رسالة في تحقيق القول بالاجتهاد والتقليد

٥ رسالة في ان الامتثال يقتضي الصحة

٤ - شرح مسائل الاصول في مقدمات كشف الغطاء ع

مر بن عبدالنبی (الغنی) النیشا بوری شیعی (۴ کااه\_۱۳۴۱ه) <sup>۳</sup>

بنداور پجر بغدادآئ پجرنجف الاشرف میں مستقل سکونت اختیار کرلی۔

#### مؤلفات اصوليد:

ا قلع الاساس في نقص اساس الاصول

١ - كشف القناع عن عور الاجماع

٣- مصادر الانوار في الاجتهاد والاخبار

٣. سيئة المرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد<sup>س</sup>

سر څرېن علی الکرېلا کی اما می (متو فی ۱۲۴۲ه 🕳 ) <sup>ه</sup>

مؤلفات اصوليه:

٢\_ الوسائل الى النجاة في الاصول<sup>5</sup>

أ\_ مفاتيح الاصول

فأن بن سندالبصري (١٨٠١ه/١٣٣١ه)

خاص کرتاریخ اوب ،اصول اور فقہ میں شہرت رکھتے تھے۔ جوانی میں حسول علم کے لئے عراق آئے بصرہ میں سکونت اختیار کی اور پھر دارالخلاف بغداد میں منتقل ہو گئے ۔ان کی اکثر مؤلفات نظم کی صورت میں ہیں۔

ا احمد بن زین الدین بن ابرا جیم الاحسائی البحرائی امامی ( ۵۳ که ۱۸۲۷ه ) الاحساء میں ولا دے اور هديئة المعورہ کے قريب وفات پائی۔ : بر معو اور معالم

ع مِية العارفين ٥/٥٨م مجم الاصوليين ١/١٠٠ (٨٥)

و موعبدالني بن عبدالصا كع النيشا يوري الشيعي الاخباري نجف الاشرف بين سكونت اختياري .

ع مِيةِ العارفين ٣٦٢/٦ هـ السيدمحد بن على بن محمطى الطباطبائى الكربلائى تى بدية العارفين ٣٦٣/٦ ع برالدين عثمان بن سندالنجدى المبصرى (٢٦ كاء ١٨٢٠ء) نجد على ولا دت اور بغداد هم وفات يائى ..

kı

11 5

5 6

40 11

### مؤلفات اصوليه :

basturdubooks. Morropress.com ا - انبول في كتاب "نظم الورقات لامام الحرمين في الاصول" تاليف كي اوراس كانام" الشذرات الفاحرة في نظم الورقات الناضوة "ركها- مكتبرعباسية عريس موجود شخ ك مطابق اس كا آغازيفول عشمان السمكنى ابن سند، بعد ارتجاء المن من رب صمد ع اوتا برانهول في الركاب ٢١٩ه مين مكمل كيا تحابه

۲۔ شرح نظم الورقات<sup>ا</sup>

# احمد بن محمد با قرالبهبها ئی اما می (۱۹۱۱ هـ ۱۲۳۳ه) تا

فقه،اصول،حدیث،تاریخ تغییروغیره میں پدطولی رکھتے۔ کئی موضوعات پران کی کتابیں ہیں۔ مؤلفات اصوليه:

 ا- ربيع الازهار في مسائل متفرقة من اصول الفقه ٢- الاجتهاد والاخبار ٣۔ الاستصحاب سم\_ رسالة في القياس ۵\_ رسالة في الاجماع ان میں آخری چارلوں اُنجلس میں مجموعہ نمبرا ۳۵ کے عنمن میں موجود ہیں۔ یہ

# احمد بن محمدالنراقی اما می (۱۸۵۱ھ۔۱۲۴۵ھ)

اما می علاء و مجتهدین میں سے تھے۔ان کی بہت ی تصانیف ہیں۔

### مؤلفات اصوليه:

 ا- "مناهج الوصول الى علم الاصول" يركتاب دومجلدات ميس ب-اسكاايك نخدجامعدام القرى ميس الملك نمبر پرموجود ہے۔

٢- عين الاصول ،اس كاايك نسخه مكتبداوس أنجلس ،ش ٥٥٩ پرموجود --

٣ \_ عواند الايام ،اس كاليك نخه مكتبه امام الجمعه زنجان مين موجود ب\_

سى تنقيح الفصول شوح تجويد الاصول واضح رب كه "تجويد الاصول "ان كوالدكى كتاب ب-

۵\_ "مفتاح الاصول ومصباح الوصول"\_

ل الفي المبين ٣/٣١م/ بخطوطات المحتكب العباسي في أمصر و٣٠/٣٥ يقلم على المخافاني المعجمع العلمي العراقي ١١١٠هـ ١٩١٦م ع احمد بن محمظی بن محمد با قرالحاری الکرمانشای ، وحیدالبهبهائی (۷۷۷ء ۱۸۲۷ء) کرمانشاه میں ولادت ووفات ہوگی۔ ٣ مجم الاصوليين ا/٢٣٤(١٤٥)

سع احمد بن محمد مبدى بن ابي ذرا لكاشاني الزاتي (١٧٤١ء - ١٨٢٨ء ) كاشان كه گاؤن زاق شن وفات اور نجف شن مد فين موئي \_

wordpress

#### مؤلفات اصوليه:

ا- انہوں نے کتاب "نظم الورقات لامام الحرمین فی الاصول" تالیف کی اوراس کانام" الشذرات الفاخرة فی نظم الورقات الناضرة "رکھا مکتبر عباسیم مرسی موجود ننخ کے مطابق اس کا آغازیفول عشمان السمکنسی ابن سند ، بعد ارتجاء المن من رب صمد ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو الاحرام میں مکمل کیا تھا۔

۲۔ شرح نظم الورقات<sup>ل</sup>

## احد بن محد باقرالبهبهائي امامي (١٩١١هـ٣٣٣هـ)؟

فقه اصول ،حدیث ، تاریخ وتغیر وغیر ه میں پدطولی رکھتے ۔ کئی موضوعات پران کی کتا ہیں ہیں۔

#### مؤلفات اصوليه:

ا- ربيع الازهار في مسائل متفرقة من اصول الفقه ٢- الاجتهاد والاحبار
 ٣- الاستصحاب ٢- رسالة في القياس ٥- رسالة في الاجماع
 ان مين آخري عاراوس أنجلس مين مجموعة نمبرا ٣٥ كشمن مين موجود بين على

## احمد بن محمد النراقي اما مي (١٨٥ اهـ ١٢٣٥هـ)

امامی علماء و مجتهدین میں سے تھے۔ان کی بہت می تصانیف ہیں۔

#### مؤلفات اصوليه:

ا۔ "مناهج الوصول الى علم الاصول" يركتاب دومجلدات ميں ب-اس كاايك نسخ جامعدام القرى ميں الماء مناهج الوصول الى علم الاصول" يركتاب دومجلدات ميں ب-اس كاايك نسخ جامعدام القرى ميں الماء منبر يرموجود ہے۔

- ٢\_ عين الاصول ،اس كاايك نسخه كمتبه لوس أنجلس ،ش ٥٥٩ پرموجود -
  - عوائد الايام ،اس كاايك نسخه مكتبام الجمعه زنجان مين موجود --
- ٣\_ تنقيح الفصول شرح تجريد الاصول واضح رب كه "تجريد الاصول "ان كوالدكى كتاب ب-
  - ۵۔ "مفتاح الاصول ومصباح الوصول"۔

ل الفتح أميين ٣/١٣٣/ ، مخطوطات أمتك العباسية في أمصر ٣٥/٢٠٥ يقلم على النحاقاني المجمع العلمي العواقي ١٣١٠ ١٥١٥ و ع احمد بن محمل بن محموما قرالحائزي الكرمانشاني ، وحيد البهبهائي (٤٤٤ ١ - ١٨٢٤ ) كرمانشاه مي ولا وت ووفات بموكى

س مجم الاصليين ا/٢٣٢ (١٤٥)

س احمد بن محمد مبدى بن الي ذرا لكاشاني الزاقي (١٧١١ء ـ ١٨٢٨ء ) كاشان كے گاؤں زاق میں و فات اور نجف میں تدفین ہوئی۔

619 Nordhress, cc

١\_ اساس الاحكام في تنقيح عمد مسائل الاصول بالاحكام\_

4. رسالة في اجماع الامو والنهي ،يكتاب حسن صدرالدين الكاظمي كي لا بمرري بين موجود ب\_

٨. "مفتاح الاحكام" اصول فقد مين ايك مختفر كتاب ب\_

زانالعابدین الخوانساری اما می (۱۸۸ هـ ۱۲۳۵ ه<sup>) ت</sup>

فتیداصولی اور بعض دوسرے علوم کے عالم تقے۔صاحب روضات الجنات کے دالدیتھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ئۇلغات اصولىيە:

ا. اللالي المتلالا في اصول الفقه مستقلا

ع حاشيه على القوانين

ح حاشيه على اصول المعالم ح

نبدالحميد بن عبدالله الرجبي حنفي (متو في ١٢٩٧هـ)<sup>ع</sup>

فتیاصولی اور بھرہ کے قاضی تھے،صاحب مصنفات ہیں۔

تۇلفات اصولىيە:

شرح منظومة المنار\_<sup>a</sup>

ا نظم منار الانوار للنسفى

رُ بِنَ عَلَى الشوكاني (٢٧ اهـ • ١٢٥هـ)<sup>2</sup>

فتیہ، مجتبد،اصولی ،مقری اور نظار تھے۔تفسیر حدیث وتاریخ میں بھی بیرطولی رکھتے تھے۔اپنے والداوراپے شہر کے الغم وففل علم حاصل كياراصول فقدمين مسختيصير المنتهى لابن المحاجب يزهى الغرض تمام علوم تقليه وعقليه مامل کرلئے۔ یہاں تک کرتشنگان علم ہندو یمن وغیرہ تک سے ان کی خدمات میں جمع ہونے لگے۔زندگی کے ابتدائی الن میں انہوں نے امام زید بن علی بن حسین کے ندجب پر تفقہ حاصل کیا اور اس میں کمال حاصل کیا اور اس پرشبرت بِلْ مَرْ پُرْتَقَايِدِرْک کردی اور مجتهدین گئے ۔اپنے آپ کومذہب زیدیہ میں مقید نہیں کیا اوروہ آراءعلاء سابقین میں اپنے آپ و پابند نہیں سجھتے۔ان کی کتاب نیل الاوطار کے مطالعہ ہے یہی ظاہر ہوتا ہے جس میں وہ ندا ہب علاءامصار،اورآ راء

ع بهية العارفين ١٥/٥٥، جم الاصوليين ١٩٨/١(١٩٨٠)

ل تحرين فل بن محمد بن عبدالله الشوكاني الصنعاني اليماني (٩ ٥ كماء ١٨ ٣٠ م) صنعاء مين وفات بالي \_الفتح المبين ١٣٣/١٠٥٠

إ اليناح أمكنون ١٨٥/٥ ٢٣٠٥٢٣ مبدية العارفين ١٨٥/٥

إ. زينالعابدين بن باقر أمبر ارجري الخوانساري (٣٠ ١٨٣٩ - ١٨٣٩ ) نجف شي ولا دت ووقات مو كي

ع البناح أمكون ١٩٢/ ٣٩٦ ، بدية العارفين ٥/٠ ٨٠ ، مجم الاصر يين ١٨/١١٥ (٣٥١)

ع فبرافميد بن عبرالله الرجبي البغد ادى تعفى متونى ١٨٣١ وبصره من وفات يا كَيْ

صحابہ دتا بعین نقل کرتے ہیں اور ہرا یک کے دلائل دیتے ہیں پھرا یک خاص رائے کے بیان پر کلام ختم کرتے ہیں۔اورو پھ سمجھتے ہیں کہ صدراول کی نسبت متاخرین کے لئے اجتہاد کواللہ نے زیادہ آسان کر دیا ہے۔مختلف فنون پرآپ کی کٹالاں کا تعداد دوسوے زائد بیان کی جاتی ہے،جس میں صرف بیالیس کتا ہیں مطبوعہ ہیں باقی سب مخطوطے کی شکل ہیں ہیں۔

مؤلفات اصوليم: انهول في كتاب "القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد" تالفك

یہ کتاب مطبعہ المعاہد ہے سنہ ۱۳۴۰ھ میں اور مکتبہ مصطفیٰ الحلمی ہے سنہ ۱۳۴۷ھ میں اور مکتبہ المنیر یہ ہے سنہ ۱۳۴۸ھ میں اور دارالقلم، کویت ہے۔۱۳۹۲ھ میں عبدالرطمن الخالق کی شخیق کے ساتھ حجیب چکی ہے۔

### كتاب القول المفيد كالمخقيقي تجزبيه

آغاز زندگی نیس فد بهبامام "زید بن علی بن الحسین" پر تفقه و کمال وشهرت حاصل کی ، گھر تقلید کا بشاہ نے گئے ۔
اُتار دیا اور منصب اجتہاد ہے اپ آراستہ کرلیا۔ اورا یک کتاب " السیسل السجواد المعتدفق علی الحدائق الازهاد"
تالیف کی ، جس میں اپنے آپ کو فد بہب زید بید میں مقیر نہیں رکھا بلکہ وہ ادلہ سے اپنے اجتہاد کے ذریعہ جس نتیج پر پہنچ آو
اس سے فد بہب زید بید کی تھیجے کی اور جس پردلیل نہیں تھی اسے بے حقیقت و کھوٹ ٹا بت کیا۔ اس سے فد بہب زید بید کے
اصول وفر و ع کے مانے والوں میں اشتعال بیدا ہو گیا۔ اس وقت شوکانی نے ایک رسالہ بنام "السفول المفید فی ادلا الاجتھاد و التقلید" تالیف کیا۔ اس میں آتھا یہ کی فد مت وتح بھی بیان کی۔

اس سے فتنہ واشتعال میں شدت آگئ اور فد جب زید سے والوں نے اسے فد جب اہل بیعت کو منہدم کرنے سے تعبیر کیا اور ان کے انصار ومخالفین کے مابین صنعاء میں حالات خراب ہو گئے تو اس وقت امام شوکانی نے ان کے جواب میں کہا کہ '' وہ صرف فد جب زید سے میں تقلید کی حرمت کے قائل نہیں ہیں بلکہ ان کا رید موقف جمیج فدا جب کے ہارے میں ہے'' یا

امام شوکانی تقلید کی مذمت اور تحریم بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کد متقارش کے مقالبے میں متاخرین کے لئے اجتہادآ سان ہے۔متاخرین کے لئے اجتہادآ سان ہونے کے بارے میں وہ ارشاد اُفھول میں فرماتے ہیں :

"فانه لا يخفى على من له ادنى فهم ، ان الاجتهاد قديسر الله للمتاخرين ، تيسيرًا لم يكن للسابقين ، لان التفاسير لكتاب العزيز قددونت ، وصارت في الكثرة الى حدلا يمكن حصره ، وكذلك السنة المطهره ، وتكلم الاثمة في التفسير ، والتجريح والتصحيح ، والترجيح ، بما هو زيادة على مايحتاج اليه المجتهد ، وقد كان السلف الصالح ، ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد ، من قطر الى قطر ، فالاجتهاد على المتاخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين ، ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح ، وعقل سوى ""

ل تحقیقی مقدمه علی ارشاد النحو ل الی تحقیق من علم الاصول للشو کانی متونی ۱۳۵۰ هه شعبان محدا ساعیل ص ۱۱، ۱۵، ۸۶ تلخیص و دارالکتب قابر در آم البیداع ۳۱ – ۱۳/۹۳ سندند ۲ ساز ۱۳ سندند

inordpress.cor

(بلا شبقوزی ی بھی عقل رکھنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے کدالقد تعالی نے متاخرین کے لئے اجتہاد آسان فرمادیا ہے اور بیآسانی سابقین کومیسر نہیں تھی۔ کیونکہ کتاب اللہ کی تفاسیرا تنی کثرت سے مدون ہو چکی ہے کدان کا شاد ممکن نہیں۔ ای طرح سنت مطہرہ بھی مدون ہو چکی ہے اورا تئے کرام نے بھی تفییر ، تج سے تھیجے وقر جیج ہے متعلق بہت کچھ لکھ دیا ہ اجتہاد کرنے بیس سہولت ہیرا ہوگئ ہے۔ سلف صالحین مشکرین حدیث سے جواب کی خاطر صرف ایک حدیث کے لئے ایک شہرے دو مرے شہر جاتے ۔ اس طرح اجتہاد متا خرین کے لئے متعقد بین کی بنسبت آسان ہو گیا ہے اور جو بھی عقل سیجے اور فورسلیم رکھتا ہے دواس بات کی مخالفت نہیں کرے گا)

ا. "ارشاد الفحول الى تحقيق الحق الى علم الاصول"

یہ کتاب بھی مختلف جگہوں ہے تی بار حجب چکی ہے۔ان میں سے ایک دکتور شعبان محداساعیل کی تحقیق کے ساتھ لاہلدوں میں دار السکتیسی، مصر (سندند) ہے تجھیں ۔اس کے علاوہ مطبع السعادہ ہے ۱۳۲۷ ہے میں مکتبہ اُمنیر میں مصرے بڑے ۱۳۷۷ ہے میں اور مکتبہ اُکٹلمی مصرے ۱۳۵۷ ہے جس بھی جہب چکی ہے۔

كَتَابِ ارشاد الفحول" تحقيقي تجزيه:

لامثوكاني كاكتاب " ارشاد الفحول" مين منج :

یہ بات عام ہے کہ ہر مؤلف اپنی تالیف کے خطبہ ہیں اپنے اس مقصد کو بیان کرتا ہے جواس کی تحقیق کا ہوف ہوتا ہے۔ امام شوکانی دائے الاطلاع اور تمام عقلیہ ونقلیہ میں تجر تھے۔ انہوں نے تقلید کے بجائے اجتہاد کاراستہ اپنایا اور اپنے لئے ایک جداگانہ فقتی مذہب اختیار کیا جو شہور مذا ہب ہے مر بوط نہیں تھا۔ اس حیثیت ہے کہ ان جی معروف مصادر شرعیہ ہے احکام شرعیہ کے استعباط کیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کا اثر ان کی کتاب میں عمی ہو وہ مصادر شرعیہ ہے احکام شرعیہ کے لئے استعباط کیا جاتا ہے۔ ان تمام وبیان کا ارادہ رکھتے تھے اور ان کی اس کتاب کا نام ان کے مطلوبہ ہدف پر دلا الت کرتا ہے۔ یعنی " ارشاد وبیان کا ارادہ رکھتے تھے اور ان کی اس کتاب کا نام ان کے مطلوبہ ہدف پر دلا الت کرتا ہے۔ یعنی " ارشاد اللہ جی اور دائر ہا جہاد کے تحت داخل جیں۔ ان کے مطابق وہ تو اعد طنی الدلا لہ جیں اور دائر ہا جہاد کے تحت داخل جیں۔ ان کے مطابق وہ تو اعد طنی قطعیت کے قائل جیں اور کہتے جیں کہ یہ نصوص سے ثابت جیں۔ اس کے اس سے عدول ومخالفہ جائر نہیں سیجھتے۔ اس کے بعدوہ اس کتاب کی تالیف کی غرض بیان کرتے ہیں۔ اس کے اس سے عدول ومخالفہ جائر نہیں سیجھتے۔ اس کے بعدوہ اس کتاب کی تالیف کی غرض بیان کرتے ہیں۔ اس کے اس سے عدول ومخالفہ جائر نہیں سیجھتے۔ اس کے بعدوہ اس کتاب کی تالیف کی غرض بیان کرتے ہیں۔

### كاب كاتسيم وترتيب:

انہوں نے اس کتاب کوا یک مقدمہ سمات مقاصد اور ایک خاتمہ برمرتب کیا۔

مقدهه: اس بین اصول فقه کی تعریف، موضوع بغرض وغاییته ، استمد اد ، احکام اور اس کی اقسام ، مبادی اللغوییا ورالفاظ گفتیمات برکلام کیا۔ کتاب کے سات مقاصد مندرجه ذیل میں:

بامتعد: كتابريزيس -

ردرامتعد : سنت اوراس كے متعلقات كے مباحث يس ب-

. mordpress.co

تيسرامقصد : اجماع اوراس كے متعلقات ميں ہے۔

چوتھا مقصد : اوامرونواہی عموم وخصوص ،اور دلالت کے بارے میں ہے۔

پانچوال مقصد: قیاس اوراس کے متعلقات میں ہے۔

چھٹا مقصد : اجتہاد ، تقلیداورا فتاء میں ہے۔

ساتوال مقصد: تعادل وترجيح ميس ب\_

جبكه خاتمه الكتاب مندرجه ذيل دومسائلون يرمشمل ب

پېلامسکله : وه اصل جس مين خلاف واقع موامو، کياوه اباحت ہے يامنع؟

دوسرا مئلہ : اس میں منعم کے شکر کا عقلاً وجوب پر بحث کی ہے۔

امام شوکانی ہر مسئلہ میں صاحب رائے کی رائے کواس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اکثر ہررائے ہے استدلال کرتے ہیں۔ پھراس پرمنا قشہ کرتے ہیں اور پھر رائح قول پیش کرتے ہیں۔ بھی بھیاران کی رائے تمام علاء کی آراءے منفر دہوجاتی ہے۔ دکتورشعبان محمدا ساعیل ان کے منج پران کلمات کے ساتھ اظہار خیال فرماتے ہیں :

" وبالجملة فإن كتاب " ارشاد الفحول " قد فتح آفاقًا واسعه للبحث والمناقشة ، وأضاف الى علم الاصول اضافات جديده ، وفتح امام العلماء ابوابا من البحث والاجتهاد ، من خلال عرضه لاراء العلماء ومستندهم في كل مسالة ، بعد تحرير محل الخلاف ومنثنه ، ثم بمناقشة كل دليل وبيان الراجع من الموجوح " المناقشة كل دليل وبيان الراجع من الموجوح " المناقشة كل دليل وبيان الراجع من الموجوح "

(مجموعی طور پر کتاب 'ارشادالھو ل' نے نئے باب کھولے اور بحث دمنا قشدے میدان کودسعت دی اورعلم الاصول میں نت نئے اضافے کئے اور علماء کے سامنے بحث واجتہاد کے دروازے کھولے۔اپنے بیان کی توضیح میں علماء کی آراء پیش کیں اور ہرمسکلہ میں محل اور مظہر خلاف تحریر کرنے کے بعد دلیل لائے اور دلیل پر مناقشہ کیا اور ان میں سے راج قول بیان کیا )

#### ارشاد الفحول كمصاور:

اہم کتب اصولیہ جنہیں امام شوکانی نے ادشاد الفحول میں ذکر کیا۔ان مصادر پرنظر ڈالنے سے کتاب کی ایمیت وافادیت کا بخو بی انداز ہ ہوجاتا ہے:

- الاحكام في اصول الاحكام لا بن حزم متوفى ٢٥٦هـ
  - ٢ الاحكام في اصول الاحكام للامدى متوفى ١٣١ه
    - ٣- الارشاد والتقريب. باقلاني متوفى ٣٠٣ هـ
- ٣- البرهان في اصول الفقه . امام الحرمين متوفى ٨٥٢٥ ه
- ۵۔ التبصرہ فی اصول الفقه . ابو اسحاق شیرازی متوثی ۲۷ مرح
  - ٧- البحر المحيط\_الزركثي متونى ١ ١١٥٥

المستحقيق مقدمه على ارشاد أفحول بشعبان محداسا عيل ص ٣١

623 Nordoress CC

- التلويح على التوضيح . تفتاز اني حنفي متوفى ٩٢ ٢ هـ
- التوضيح على التنقيح . صدر الشريعه متوفى ١٣٧٧ ص
- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول. القراني متوفى ١٨٧ ه
- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب . قاضي عضد الدين الايجي متو في ٢٥٦هـ
  - شرح المحلي على جمع الجوامع . جلال الدين المحلي متوفى ١٣٨هـ
    - العده في اصول الفقه . قاضي ابو يعلى حنبلي متوفى ٢٥٨ هـ
    - اللمع في اصول الفقه . ابو اسحاق الشيرازي متوفى ٢٤ ١٠٥ هـ
- ال السحصول في علم الصول. فنحر الدين رازى متونى ٢٠١ ه، امام شوكانى في اس كتاب سے خاص طور ير نقل كيا ب اورجهي ايك وقت ين ايك صفح يهى زياد وقل كرجات بي جس كاليك فموند "حجية الاجماع" كے موضوع پر بحث كے دوران نظراً تا ہے۔
  - المستصفى من علم اصول الفقه . الغزالي متوفى ٥٠٥ ص
  - المعتمد في اصول الفقه . ابو الحسين معتزلي متوفي ٣٣٩هـ
  - منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل . ابن حاجب مالكي متوتى ٢٣٦ هـ
    - المنخول من تعليقات الاصول . الغزالي متوفي ٥٠٥ هـ
  - نهاية السول في شرح منهاج الوصول الى الاصول . اسنوى شافعي متوفى ٧٧٧٥ ه
    - الوصول الى الاصول . ابو الفتح احمد بن على برهان البغدادي متوثى ٥١٨ ٥

یہ بعض اہم کتب اصولیہ ہیں جن کی طرف امام شوکانی اپنی اس کتاب میں رجوع کرتے ہیں ، ورنہ حقیقت میں تو مانع بهت زیاده میں جنہیں اس کتاب میں ذکر کیا گیا۔ <sup>ا</sup>

## صن بن محمد العطاء شافعی (۱۹۰ه ۱۳۵۰ ه)<sup>ع</sup>

اصول بخو ہمنطق ، ہندسہ، فلک اور دوسرے علوم کے عالم تھے۔مشائخ قاہرہ سے بہت ہے علوم سیکھے۔ جب فرانسی مصرمیں داخل ہوئے اور قابض ہو گئے تو ان سے ان سے علوم سکھے۔ تدریس وتصنیف میں مشغول رہے۔ کئی کتابیں تصنیف کیں ۔

له حواله ما بق ص ۱۳۳۳ س

ع حن بن تحديد محود العطار شأفي (٤٤١ عاء ١٨٣٥ء) قابره ش ولا دت ووفات بوكي

ardpress.

مؤلفات اصوليه:

انبول ني"حاشيه على شرح جلال المحلى على جمع الجوامع في الاصول" تالف كيا-ال حاشیہ پرشخ عبدالرخمٰن الشربینی اور حرم کمی کے مدرس شیخ محمطی بن حسین مالکی کی فیمتی تقریرات ہیں۔ بیتینوں ایک ساتھ بیروت دارالکتب العلمیہ (سندند) ہے جیب چکی ہیں اس کے علاوہ میہ کتاب دارلکتب العلمیہ ، قاہرہ ہے بھی ۱۳۱۷ھ میں حهب چک ہاوراس کے حاشیہ پرشخ عبدالرخمن الشربینی کی تقریر ہے۔

سيداحد بن ادريس (متوفى ١٢٥١هـ)ع

مؤلفات اصوليد:

انہوں نے کتاب "رسالہ القواعد" تالیف کی جس کا آغازاس طرح ہوتا ہے: " و صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى اله عدد ماوسعه علم الله ". الخ ٢

احد بن بوسف زباره الصنعاني زيدي (٢٦١١هـ٢٥٢ه)

فروع،اصول،حدیث تنسیر جمحو،صرف دلغۃ کےامام تنصے۔اپنے والداور بھائی وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔اصول فقہ میںان کی کئی کتاب کا ہمیں علم نہیں ہوسکا۔ @

ابن عابدين (١٩٨١هـ٢٥٢١ه)

فقه،اصول،حدیث تفیراوربہت ہےعلوم میں ماہر تھے۔

انہوں نے کتاب " نسسمات الاسحار على شوح المناد في الاصول" تالف كى مح ، يركتاب مات الاستحار عاشيد بجوش محم علاء الدين الحصكفي في كل "شرح افاضة الانوار على من اصول الانوار" برب-سیحاشیداور شرح ایک ساتھ مصطفی البابی علبی ہے ۱۳۹۹ھ۔ ۱۹۷۹ء میں دوسری مرتبطیع ہوئے۔ حاشیداور شرح کے بعض مقامات بریشخ محمراحمرالطّوخی کی تقییدات ہیں۔

اس عابدين حاشيه نسمات الاسحار لكصفكا سبب اورمصادر كماب كويول بيان كرتے بين

" فانه شوح لم تسمع اذن بمثاله ، ولم تنسبح قريحة على منواله ، بيدا أنه جرى فيه على عادة من التزام الاختصار ، فلم يظهر المراد منه لا متثاله من الطلبة الصغار ، مع ما اهمله في بعض

ل بدية العارفين ٥/١٠٠١ لفظمين ١٣٩/١، جم الصليين ٥٨/١٥٠١ ع سيداحد بن ادريس أيمني الصوفي ع اليناح أمكنون ١٤/١٥ مع احمد بن بوسف بن حسين المصنعاني رزباره (١٥٣٧ء-١٨٣١ء) صنعاء على ولادت بمولَى هے مجم الاصوبین ا/ ۱۹۸۷ (۱۹۰) تے محماض بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن عبدالرجیم بن جم الدین محم صلاح الدین ابن عابدین (۱۲۱۳هـ) ی انتظمین ۱۲۸/۱۲۸ ١٨٣٦ء) ومثل مين ولادت دوفات بوكي

wordpress.

المواضع من المتن عن البيان مما يحتاج الى الايضاح لخفائه عن الاذهان ، فاوضحت فى هذا الحواشى ما أجمله ، وذكرت فيما أهمله مراجعا لجملة كتب معتبرة فى هذا الفن ، نركن اليها القلوب وتطمئن ، كشرح المصنف المسمى بكشف الاسرار ، وشرح الكاكى المسمى بجامع الاسرار ، وشرح ابن فرشته وشرح ابن نجيم ، والتوضيح والتلويح ، وتغيير التنقيح لا بن كمال باشا ، والتحرير لا بن الهمام ، وشرحه التحبير لا بن أمير حاج ، والمراة لمولانا خسرو ، وغيرها من الكتب المعتبرة المنقحة المحررة ، ولم أخرج فى الغالب عما ذكرته هنا ، فمن أشكل عليه شىء فلير جع الى تلك الاصول "ل

(بے شک انہوں نے ایک ایک شرح لکھی جس کی ش کا نول نے نہیں سنا۔ اور سوائے ان کے کوئی اس اسلوب پر نہیں چلا۔
وہ مددرجا ختصار کرتے ہیں، جس ہے مبتد کین پر ان کی مراد ظاہر نہیں ہو پاتی اور ساتھ ہی متن ہیں بعض مواقع پر انہوں نے
توضیح بیان ہیں خاص توجہ نہیں دی جو ذبحن میں رہ جانے کے باعث توضیح کی بتاج تھیں تو ہیں نے اس فن کی معتبر کتب کی
طرف مراجعت کرتے ہوئے مختر آن حواثی میں ان کی تشرح کر کے اس کی کو پورا کر دیا۔ ہیں نے اطمینان قلب کے
لئے مصنف کی شرح کشف الا سرار اور شرح الکا کی بنام جامع الا سرار، شرح ابن فرشتہ، شرح ابن تجیم ، تو جنبے و تلوی ابن کی مسئف کی شرح کتھیں اور مل خسروکی المرآ قو غیرہ جیسی معتبر اور عمده
کمال باشاکی تغییر التعقیم ، ابن ، جام کی التحریر ، ابن امیر الحاج کی شرح التحییر اور مثل خسروکی المرآ قو غیرہ جیسی معتبر اور عمده
کتابوں کی طرف مراجعت کی اور میں تو جنبے بیان میں اکثر فذکورہ کتب سے باہر نہیں لکا اور جے بچھ بھی شک بووہ ال

ئنالله بن احمد لکھنوی حنفی (متو فی ۱۲۵۲ھ)<sup>یا</sup>

فقيده عالم تق\_ا بي جيااورنانامفتي ظهورالله تعليم حاصل كي كل كابين تاليف كيس-

ئۇلغات اصولىيە:

ار حاشیه علی التوضیح والتلویح ۲۰ حاشیه شرح مسلم الثبوت ی<sup>سی</sup> رئین مصطفیٰ البرزنجی شافعی (متوفی ۱۲۵۴ه)<sup>س</sup>

ئۇلغات اصولىيە:

۲ وسیله الوصول الی علم الاصول \_

ار سلم الوصول الى علم الاصول

ا عاشینسات الاسحارین عابدین علی شرح افاحدیة الانوارعلی متن اصول المنار لعلاء الدین الفصکنی ص۳ ، قابر و مصطفی البابی طبی مصر طبیع خاتی ۱۳۹۹هـ ۱۳۹۵ه ) علی مصر طبیع خاتی ۱۳۹۹هـ ۱۳۹۵ه ) علی الله بن محمد اکبرین احمدین ایحقوب الانصاری تصنومتونی ۱۸۳۷ه ، تکصنومیس ولا دت بوتی الم ۱۳۸۶ (۲۳۳) ع نزیة الخواطر ۱۸۵/۸۰ مجمم الاصلیبین ۱/۲۸۸ (۲۳۳) ) ع نزیة الخواطر ۱۸۵۸ مصطفی بن احمد الحسینی المبرز تحمی القا دری شاقعی غ نمیة العارفین ۱/۳۵۹ ۲

# ordpress

## خليل بن الحسين الأسعردي شافعي (١٦٤١هـ١٢٥٩ه)

کئی علوم کے عالم تھے۔متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔

مؤلفات اصوليه: انہوں نے كتاب "اصول الفقه" تالف كى ي

احمد بن بابا الشنقيطي مالكي (متوفى ٢٠٠ اه بعده)<sup>ت</sup>

ادیب، فقیہ اور بعض دوسرے علوم کے عالم تنھے۔خاص طور پرفن سیر، فقہ،اصول، بیان ،نمو،لغۃ ،منطق ،مروش، اشعارالعرب اوران کے ایام اورا خباررونو اردیس پدطولی رکھتے ،ان کی مختلف علوم پر مصنفات ہیں۔

مؤلفات اصوليم: انهول نے كتاب "ارجوزة نظم فيها ورقات اما م الحرمين " تاليف كى ك<sup>ا</sup>

محمر حسين الطهر اني اما مي (متو في ٢١١هـ)<sup>ه</sup>

فقيدواصولى تفيد سرزمين حائر مين مقيم تضى فقدواصول كى تدريس كرتے تھے۔

مؤلفات اصوليه:

الفصول في علم الاصول، المراغي في اس كتاب ك تعريف مين لكها:

" ا تنفع به كثير من الطلبة وتقبلوه قبولا حسنا في جميع البلدان وهو من أحسن ماكتب في علم اصول الفقه وأحسنهما تدقيقا".

(بہت سے شاکفین نے اس کتاب سے فائدہ حاصل کیااور تمام شہر دں میں اسے خوب پذیرائی ملی اور وہ اصول فقہ میں ایک عمده اضافه ہے)

الفصول الغروية في الاصول الفقهيه ، اس كتاب مين اصول شيعه ير بحث كي من بي الله

محمدابراہیم بن محم<sup>ش</sup>یعی (متو فی ۱۲۶۲ھ)<sup>کے</sup>

مؤلفات اصوليد: انهول في كتاب "اشادات الاصول" تالف كي \_ أ

الحسين الأسعودي ، العموى الكردي شاقعي (١٤٥٣/١٨٥٣) .

ع بديية العارفين ۵/ ۳۵۷م جم الاصوليين ۹۳/ ۹۳۷ (۳۳۰) ع ابوالعباس حمد بن بايا بن عثمان بن محمد بن عبدالرحمٰن بن الطالب الشنقيطي ،التيجاني العلوى متو في ۱۸۳۴ اوبده \_شنقيط مين ولاوت اور مدينة أمور. من وفات مولى ع مجم الاصليين ا/١٠١ (١٨)

ه محرصین بن عبدارجیم الطهر انی الرازی امامی متونی ۱۸۴۵ء - حائر میں وفات یائی بحراق میں فن کئے گئے۔

ل اليشاح المكنون ١١٩/٣ ، بدية العارفين ١/١٥١١ الفي المبين ١٢٩/٣

ع محدابراتیم بن محد سن الكربای الجي شيعي ٨١/٣ ٨ ايفناح المكنون ٨٧/٣

bestudubooks

wordpress صٰ بن جعفر تجفی اما می (متو فی ۲۶۲ اھ) ک

الله الله المراج المراج المراج والدكى كتاب "مقدمات كشف المعطاء" كي شرح تاليف كي بدية العارفين لمال المرى مذكور ب: " شوح اصول كشف الغطاء " ي

ظُّ جعفرالاسترآ بادی (متو فی ۲۶۳ه)

انبول نے رسالہ " اصل الاصول" تالیف کیا۔ <del>"</del>

رُبشِرالدين العثماني القنو جي حنفي (متوفي ٢٦٣ه وتقريباً)<sup>ع</sup>

فتیدداصولی تھے۔ دراست فقہ واصول میں تبحر حاصل کیا اور ان میں ججت مانے جاتے ، فتاوی میں ان کی طرف

وُلفات اصوليه: انهول نے كتاب "كشف المبهم مما في المسلم" تاليف كى رير كتاب مسلم الثبوت لی الاصول کی شرح ہے۔ <u>ھ</u>

راہیم بن محمد القروین امامی (۱۲۱۳ه/۱۲۳ه) <sup>ت</sup>

فقيه داصولي تتے۔ كربلا ميں اصول كى رياستِ تذريس ان پرختم ہوتى تقى ۔اصول كى تعليم شريف الدين بن مجر بن سْ على الاملى الماز تدرا في الحائزي سے حاصل كى \_

ئۇلفات اصولىيە:

صوابط الاصول ،بيكاب دوجلدول مي إور٥ ١٢٥ هين عجم عطيع بوچكى ب

"نسائے الافكار"يكاب ١٢٥٨ م مستقل كتاب كى صورت يسممين سے جيب چى ہے۔ آپ كئ شاگردول نے مشتر کہ طور پراس کی شرح لکھی اوراس کانام "مصابیح الانواد" رکھااس کتاب کی شرح کرنے والے شاگروں کے نام مندرجہ ذیل ہیں مہدی الشیر ازی ،ابوالحن القر: وینی ،الا قابا قر الیز دی اوران کے علاوه شارعین میں محمد المتن کا بنی ملاحمت البرز دی جسین الأرد کا نی مجمد علی الکا شانی اور سید کاظم الحائری شامل ہیں۔

حجية المظنة في الجملة ك

ل حن بن جعفر جعل المامي متوفى ١٨٣٦ء الحله مين ولا وت اور نجف مين وفات ياكي \_

ع بدية العارفين ١٥/٥ ٣٠ ما لفي المبين ١٥/١٥، جم الاصوليين ٢/ ٣٩٨ (٢٦٨)

ع جية العارفين ۵/ ٢٥٤ \_كر بلا من وارده يتقدو جي نشو ونما موكى \_

a بدية العارفين ١٥١/٣ ما تفطيمين ١٥١/٣ ع محدبشرالدين بن محركريم الدين العثماني القعو بي منفي متوفى ١٨ ١٥ وتقريباً \_

ن ایرانیم بن محد با قر الموسوی القرو بنی الحائری امای ۱۳ ۲۳ م/۹۹ ساء - کر بلایس وفات یا گی-ع ايناح أمكون ١٩١٥ ٤ ، بدية العارفين ١٥/٥ ، جم الاصليين ١١/٥١ (١١)

محمد بن السيد صالح الفيضى التوقادي حنفي (متوفي ٢٦٥هـ)

مؤلفات اصوليد: انبول في "حاشيه على شرح السيد لمختصر ابن الحاجب" تالف كيايا

حبیب الله القند باری (۱۲۱۳ه/۱۲۱۵)

قندھار میں تعلیم حاصل کی ، ہرات بھی گئے۔ایران وہند کے تی سفر کئے اور علاءوا کابرین سے علمی فیض حاصل کیا۔ قند ہار کے قاضی القصنا قاملاا حمد الکوزی قند ہاری آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔عربی اور فاری زبانوں میں مختلف فنون پر تقریباً چونیس کتابیں تصنیف کیس۔

### مؤلفات اصوليه:

انہوں نے کتاب" مغتنہ المحصول فی علم الاصول" تالف کی مکتبہ کلیاسلامیہ، پشاور، پاکتان میں شارنمبر ۱۲۲ پریہ کتاب موجود ہاں کے علاوہ بھی پاکتان کے مختلف مقامات پراس کے نسخ موجود ہیں۔ یہ کتاب در حقیقت فاصل محب اللہ بہاری کی کتاب مسلم الثبوت کارد ہے۔ مظہر بقانے صغت میں محمد میں سے یہ حصرتم پرکیا ہے جس سے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ تشمیہ کا اندازہ ہوتا ہے :

" لما وجدت كتاب "المسلم" للفاضل محب الله البهارى من متون الفن موصوفا بالمتانة، ومعروفا بالرصانة ، حتى رايت الطالبين مكبين عليه، ملقين اسماعهم اليه ، اذا وصفه مصنفه بانه حاولطريقتى المحنفية والشافعيه ، وغير مائل عن الوقعية ، أحببت أن احتذى على مثاله ، وأنسخ على منواله معترضا الاكثر مافيه أوفى حواشيه حالاوعقدا ، معتيا بذكر ماله أو عليه ردا ونقدا ، مراعيا فيه شريطة الانصاف ، مستعيذا بالله سبحان عن الجور والاعستاف ، فحررت .....".

(جب میں نے فاضل محب اللہ بہاری کی کتاب المسلم کوائ فن کے عمدہ اور بہترین الفاظ کے متون میں سے پایا جس کی وجہ سے میں نے طالبین کوائ کی طرف متوجہ وتے دیکھا۔ صاحب کتاب نے اس کا دصف بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب حنی وشافعی طریقے پر جامع ہے اور حقائق سے کسی طرح و ورنہیں۔ میں نے چاہا کہ اس کی مثل اور اس کے طریقے کو اپناوں مگراس میں اور اس کے حواثی میں پائی جانے والی بہت کی آسان ومشکل چیز وں کے ذکر سے اجتناب کروں۔ میں نے حق مگراس میں اور اس کے حواثی میں پائی جانے والی بہت کی آسان ومشکل چیز وں کے ذکر سے اجتناب کروں۔ میں نے حق راستے کو اختیار کرتے ہوئے یہ کتاب ومعائب کا اہتمام رکھا۔ اللہ کے خضب اور تگی سے بنادہ انگتے ہوئے یہ کتاب تحریری)

كتاب "المغتنم" برجحيق:

سیدفدا تحدیز کتاب "السعندم" کے باب القیاس پر تحقیقی مقالہ پیش کیااور سندھ یو نیورٹی، پاکستان سے پی ای وی کی کا ڈگری حاصل کی ہے۔

ل جرية العارفين۵/۸۰۰

ع حبیب الله کا کرین فیض الله ،اخوز اده بن ملایا بر، حبوااخوز اده (۹۸ ساء/ ۱۸۴۸ء) \_قند بارا فغانستان میں ولادت ہوئی۔ سے مجم الاصولیون ۳/۳۰–۳۱ (۴۵۹)

ارابیم بن محمدالاصفهانی امامی (۱۸۰اه/۱۲۷۵ه)<sup>ک</sup>

فقيدواصولي تتصير سيدمحمه باقر الهبهبائي وغيره تصليم حاصل ك-

مؤلفات اصوليه :

ا اشارات الاصول يه كتاب دو خينم جلدول مي ب-

م كتاب " الايقاطات في الاصول " تاليف كل - ع

بغفر بن اسحاق العلوى اما مي (۱۸۹ هـ ـ ۲۷۷ه هـ)<sup>ت</sup>

مؤلفات اصوليه:

نخبة العقول في علم الاصول

ولها: الحمدلله الاول لايقاريه البداية . اخرها : فلاينا سبه النهاية .

نخبة العقول وزبدة الكلام في الاصول ، منطومه ، اولها: باسم القديم الملك العلام \_

تقطفیٰ بن عبدالله الودینی (متوفی اسمااه)<sup>ه</sup>

المُوالفات اصوليد: انبول في كتاب" تقوير المراة حاشيه على مراة الاصول" تالف كى لى

نادم احمد بن حیدرفرنگی محلی (متوفی اسماع)<sup>ک</sup>

فقد واصول کے عالم تھے،اپنے چچا شخ محم معین ہے تعلیم حاصل کی۔،تدریس وافتاء میں مشغولیت اختیار کی۔ مُوْلَفًا تَاصُولِيه : انْهُول فِي كَتَاب "تعليقات على نور الانوار شرح منار الانوار للنسفى" تالفك ك- ٥

ار بن محد البلاغي شيعي (متوفي اسراه)<sup>6</sup>

اصولی اور بہترین عالم تھے۔

مؤلفات اصوليد: انهول نے كتاب "شرح تهذيب الاصول للحلي" تاليف كى - فل

ل ایراتیم بن محمد سن الخراسانی الکاخی ،الاصفهانی ،الحر وی الکریاسی (۲۲ سما ۱۸۴۴م) اصفهان میں ولاوت ووفات ہوگی۔ ع بدية العارفين ١٥/١٣٢، جم الاصليين ١/ ١٢٥) سع جعفر بن (ابي) اسحاق العلوى الموسوى الدارابي اماى مشفى (١٥٥١م/ ١٨٥١م)

يرجروش وقات پائي۔ سے ابیناح اسکنون ۱۳۳۲م مجم الاصلیون ۱۳/۱۱ (۱۳۳۳) هے خواجہ مصطفیٰ بن عبداللہ الودینی الروی

ل بهية العارفين ١/ ٢٥٨ ك خادم احمد بن حير رعلى بن محمسين فرج محلى متونى ١٨٥٠٥-

م مع الصوفين ٨٢/٢ (٣٣١) ، فزعة الخواطر ١٥٥/ ١٥٥ - ١٥١ (١٤٢) - حوكة التاليف بالغة العربية في الاقليم الشمالي الهندي في القونين لان عشر والتاسع عشو جميل احراص ٣٥٨-٣٥٥ جامعه الدراسات الاسلاميرسندثد

ا الدين الديم على بن عباس بن حسن البلاغي أنجمي شيعي متوفى ١٨٥٥ء . • يا مجم الاصليبين ١/١٥٥ (١٥٩)

احد بن محمد التبريز ک اما می (اسرااه بعده) <sup>ل</sup>

فقيه واصولي تقص

مؤلفات اصولیه: اصول فقه مین تین مجلدات مین کتاب لکهی-

يها مجلد: "الصحيح والاعم الى اخر المفاهيم" اس كيعض اجزاء كى تاليف ١٣٦٨ هـ ١٠ ١٥ اهـ من اور بعض كا تالیف ہے اسلامیں فارغ ہوئے۔

تيسرامجلد: "البواء ة والاشتغال "وهاس كى تاليف ٢٦٨ه هيس فارغ بوئ-

آغابزرگ طبرانی نے الذریعہ میں کہا کہ بیتنوں مجلدات مؤلف کے خط میں انہوں نے پیٹنے زین العابدین بن اللہ اسداللہ المہر بانی السرابی النجفی (متوفی ۲ ۱۳۵ه ۵) کی کتابوں میں دیکھے تھے۔ ع

عبدالهادي اسلجماسي مالکي (متوفي اسراه) <del>-</del>

مالكي ندبب كے فقیدواصولی تھے۔اشنباط احكام كاملكدر كھتے اور دوسرے كئى علوم كے عالم تھے۔

مؤلفات اصوليد: انہوں نے كتاب "شرح تيسير الوصول الى جامع الاصول لابن الشيباني" تالف كى ي

حسن بن على المدرس اما مي (١٢١٠هه ٣١٧ه) <sup>6</sup>

فقیہ واصولی تھے۔حصول علم کے لئے کر بلا و نجف کا سفر کیا۔

مؤلفات اصوليد:

رسالة في اصالة الصحة <sup>ك</sup> ا جامع الاصول (ياجوامع الاصول)

حسن بن عمرانشطی حنبلی (۲۰۵۵ه/۱۳۷۷ه) کے

فقیہ جحوی ،فرضی ،ریاضی ہیتکلم وعروضی تھے۔ بغداد ہے دشق آکر تعلیم حاصل کی وہیں علوم میں تبحرحاصل کیااور "

فناصول

مؤلفار

مؤلف 3

بدوا 12

Z

س احدین محد باقرین ابراہیم التریزی امای ۱۸۸۸ء ش زندہ تھے۔

س مجم الاصليين ١٩٣١ (١٣٢) ، الذريعة ١/١٠٠ مجم المؤلفين ١٨٠٠ \_

ابوعبدالله عبدالهادى بن عبدالله بن النباى الشريف اسلجماسى ، قاضى الجامعة متوفى ١٨٥٨ه .

ل القبيلميين سا/١٥٤ سے حسن بن على بن محمد باقر الاصفهاني «المدرس (٩٥ عاء/١٨٥٧ء) «اصفهان مي ولادت ووفات موكي -

A بدية العارفين ١٥٠/٥-٣٠٠ معم الاصليين ١/٥٥١٥ (١٨٨) العسن بن عمر بن معروف الشطى حنبني (٩٠ ١١٥ ٨ ١٥) وشق عين ولادت اورغالبّاو بين وفات پائي القيام بين ١٥٣/٣ (١٨٦)

رانعی بن محرانجی شیعی (متوفی ۱۲۸اه)

انبوں نے كتاب " فراند الاصول" تالف كى يع

ار ناعبدالحليم لكھنوى حنفى (١٢٢٩ھ/١٢٨٥ھ)<sup>ت</sup>

فقيه اصولى منطقى عقد صاحب الفوائد البهيد عبدالحي لكصنوى ان كي بيني اورشا كرد متع يكى كتابيل تصنيف كيس-

ۇرنىلى التىمىمى (متوفى ۲۸۶۱ھ)<sup>ھ</sup>

فقیہ باصولی جھوی وادیب منصے تونس میں نشو ونما پائی، وہاں سے علماء تیج صیلِ علم سے بعد مصراً گئے۔ وہ جامعہ الاز ہر میں مان رہے۔مصر میں والی مصر کا قرب حاصل رہا کچر حالات بدل گئے دوسرے والی مصر کی وجہ سے ان کو حجاز جلا وطن ہوتا إلمُروبال في قط طنيه حلي سيَّة -

وكانات اصوليد: أنهول في كتاب " تعليل المرقاة وجلاء المراة " تاليف كي جوما فسروكي كتاب "مراة الاصول"

اليدمجر بإقرالقز ويني الشيعي (متوفى ٢٨١هـ) ع

مؤلفات اصوليد:

ع\_ نخبة الاصول 🛆 ل مفاتيح الاصول

ىلىمان القررة آغاجى حنفى (متوفى ١٢٨٧هـ) <sup>ق</sup>

فقیہ داصولی تھے۔اپے شہرکی مندافتاء پرفائز رہے۔

مؤلفات اصوليه: شرح خاتمة الاصول

٢\_ شرح مجامع الحقائق للخادمي ك

لِ فَيْ مِنْعَلَى بِن مُحِدامِين الدسفولي الحجمي النجعي الإنصاري \_

م. محمد بن عبد الحليم بن محمد امين الله لكصنوى انصارى ( ۱۸۲۳م) (۱۸۲۸ م) مبند ميس ولا دت اور وفات بهو كي -ع بدية العارفين ١٩٥/١ هے محمد بن علی المعنو بی التونسی متونی ۱۸۲۹ و تسطنطنیه میں وفات بائی۔ ع اللح أمين ١٥١١/١٥١

یے سیدمحہ باقر بن السیطی القرو بی الشیعی ل المتح ممين ١٥٥/٠

 عليمان بن عبدالله القروآ عاجى خفى متوفى ١٨٤٠ ٨ بدية العارفين ٢/٨٧٢

ي مية العارفين٥/٥،٥م معم الاصليين١٠/١٠٠١[٣٦٥)

ordpress 632

عبدالحکیم لکھنوی حنفی (متو فی ۱۲۸۸ھ) ک

فقه،اصول منطق وحكت مين ممتاز مقام ركھتے تھے لکھنوميں پيدا ہوئے اور وہاں کے علماء ہے تعليم حاصل کا، پوری زندگی تذریس تعلیم و تعلم میں گذاری۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب''مسیر الدائر، شرح دائر الاصول فی علم الاصول" تایف ک<sup>3</sup>

حسین بن رضاالجزائری انشیعی (متوفی ۱۲۹۱ه)<sup>ت</sup>

فقیہ واصولی تھے۔انہوں نے کتاب " فواحمہ الاصول" تالیف کی جود وجلدوں میں ہے۔ سے

منة الله الشباس مالكي (١٢١٣هـ١٢٩٢هـ)ه

اینے زمانے کے ممتاز علماء تے تھے اپنا کم کیا۔ فدہب مالکیہ میں مراجع کی حیثیت رکھتے تھے، جامعہ الاز ہر میں تدریس کی جملی کتابیں بھی تصنیف کیں۔

مؤلفات اصوليه: انبول نے كتاب " رسالة فى الر دعلى من نفى تقليد الائمة الاربعة " تالف كيا ال رسالہ میں تقلید کے منکرین کا بالعموم اورائمہار بعد کی تقلید کے منکرین کا بالحضوص اصولی منبج سے مطابق رد کیا ی<sup>ک</sup>

محمدالمهیدی بن الطالب سوده مالکی (۱۲۲۰ه/۱۲۹۴ه)<sup>ک</sup>

فقيه اصولي ومنطقي تضيابي زمان كحبليل القدراسا تذه فنون سيص

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب' حاشیہ علی المحلی فی الاصول'' تالیف کی  $^{\Delta}$ 

محمه بن میرزاالتز کا بنی اشیعی (۲۹۲ه و بعده) ق

مؤلفات اصوليه:

لسان الصدق في الاصول

موارد الاصول <sup>ال</sup>

ل عبدالحكيم بن عبدالرب بن عبدالعلى بحرالعلوم كلصنوى حنى متونى ا١٨٥ ، بكهينويس بيدا بوئ ٢ مجم الاصوليين ٢٣٨١ (٣٩٨)

س حسین بن رضابن علی اکبر بن عبدالله الجزائری العستری ، انجی انھیعی متوفی ۱۸۷۴ء\_تستر میں ولادت اورنجف میں وفات پال۔

سم مجم الاصوليان ١٥/١٥ (٢٩٨)

عے محدمبدی بن الطالب بن سودہ الغربی مالکی (۵-۱۸م/ ۱۸۷۵)

ل الفيخ مين ١/١٥١ معمالاصوليين ١/٠٨(٥١)

و محد بن ميرز اسليمان بن محد فيع بن عبد المطلب التنكانبي العجمي الشيعي

٨ الفحالين ١٥٤/٨

الم بدية العارفين ١٩٣/٦

ابوالعباس، فيخ الاسلام، احد بن احمد معنة الله الشباس الاز برى ...

## بثرالدین عثمانی (۱۲۳۴ھ/۱۲۹۶ھ) کے

فقہ ودیگر علوم اپنے والداور دوسرے علاء سے حاصل کئے ،شاہ عبدالعزیز دہلوی کے بھی شاگر در ہے۔ ہندوستان ی مختلف مقامات پر تذریس کی اور پھر بھو پال تشریف لے آئے جہاں ۱۲۹۵ھ میں منصب قضاء پر فائز ہوئے اور پھر ال کے ایک سال بعدانقال کر گئے۔

#### مؤلفات أصوليه:

أنبول \_ " كشف المبهم مما في المسلم " كنام كتاب "مسلم الثبوت " كاثرة تاليف كى جو ١٢٨ اهيس كإنور ي حجب يكى ب-ايضاح أمكنون مين اسطرح مذكور ب: كشف المبهم مسما في السلم اعنى سلم الثبوت لی المنطق مربیان کی غلط بنی ہے۔ م

## جنفر بن مهدی القزوینی اما می (۱۲۵۳ه/ ۱۳۹۸ه)<sup>۳</sup>

فقيه داصولي تضے حلة ميں بيدا ہوئے مگر نجف ميں فقه اصول ، فلسفه ، تاریخ واغد کی تعلیم حاصل کی۔ مؤلفات اصوليم : انہوں نے كتاب " التلويحات الغروية في الاصول " تاليفكى "

## اراميم بن صبغة الله شافعي (١٣٣١ه/١٢٩٩ه)

ادیب وعالم تھے۔ بغداد میں نائب قاضی کےطور پر بھی خد مات انجام دیں ، کئی کتب تالیف کیں۔ مؤلفات اصوليه: انهول في "جلاء الغشاوات عن المواة" كتام على تاب مواة " برحاشيد كلها-اس كا الك أنخ مكتبد برنستن (يبودا) عن ٩٥٥ (٢١٨١) برموجود ٢- ٢

## عبدالرحمٰن الحسيني الخالدي (••١٣٠٠ ه بعده )<sup>ع</sup>

#### مؤلفات اصوليد:

أبول نے كتاب معدية السول شرح منهاج الاصول تاليف كى اور أبول نے مساحد ماس كى تاليف فراغت ماكى۔ الكَتَابِكَا آغَازَانِكُمَات \_\_ مِوتَابٍ : شكرا لمن انعم علينا بمحامده واعلى نقناف ديننا قواعده\_ ٢

لے بشیرالدین بن کریم الدین القاضی العثمانی (۱۸۱۸ء ۱۸۷۸ء) ہند میں ولا دے ووفات ہوئی نجف میں مدفون ہوئے۔

ع اليذاح أمكون ١٦/٢٣ م مجم الاصليين ١٠ ٥ (١٣٣١)

ع جعفر بن مبدى بن حسن بن احمد بن محمد ،ايوالها دى المحسيق ،أكلبي القرز ويق (١٨٣٤ء ـ • ١٨٨ء ) علية عل ولادت دو فات بهو أن \_

ع مجمالاصلیین ۱۱/۲ (۲۴۶)مجم المولفین ۱/۱۵۱۱ن کی تاریخ وفات ۱۲۹۷ صرفا کی ہے۔

<sup>£</sup> تصح الدين «ابرا ميم ضبح» حيدري زاده «ابراميم بن صبغة الله بن محمد اسعد بن هبيدالله بن صبغة الله الحيد ري البغد ادى الشافعي (١٨٢١هـ ١٨٨٠ه) كردى الاصل تقد بغدادين وفات موكى

نے جمال صولیوں ا/۳۲ (۱۲) کے عبدالرحمن الحسین الخالدی △ ایشاح أمكنون ۱۹۸/۳

wordpress

سندلی زاده، طه بن احمد شافعی (۱۲۳۱ه/۱۳۰۰ه) ک

موصل میں منصب قضاء پرفائزرہے۔

مؤلفات اصولیہ: انہوں نے کتاب 'شرح المناد للنسفی فی الاصول" تالیف کی۔ <u>"</u>

محد بن ابراہیم الکر باسی (۱۳۰۰ھ)<sup>ت</sup>

فقدواصول مين تبحرحاصل قعاب

مؤلفات اصوليد: أنهول في كتاب" اشارات الاصول" تالف كى اس كوايك مقدم مناجح اورخاتم ورمرتب كيايا

امیرعلی لکھنوی (۴ م۲۷اھ/۱۳۰۰ھ بعدہ)<sup>®</sup>

ہندوستان کے مختلف مدارس میں تدریس کی ۔ حجاز مقدس تشریف لے گئے ، جدہ میں بھی تدریس کی۔ مؤلفات اصولیہ: انہوں نے "حاشیہ علی التوضیح والتلویح" تالیف کیا۔ <sup>ک</sup>

\*\*\*

لے سنہ زادہ، طبین شیخ احمد بن محمد شیم السند حی الکورائی الاصل ، والبقد ادی ، موطنا دوارا ، دالشافعی الاشعری نہ ہیا۔ ع بدینة العارفین ۱۳۳۵/۵ سے محمد بن ابراہیم بن محمد شن الکر ہاس سے الفیظ مین ۱۳۵/۳ هے امیر علی بن معظم علی الحسین بلیج آیا دی یکھنو ہندی (۱۸۵۷ء) سے المیرعلی بن معظم علی الحسین بلیج آیا دی یکھنو ہندی (۱۸۵۷ء) ordpress.cc

## چود ہویں صدی ہجری کے اصلیین اور اصول فقہ پر ان کی کتب کامختصر تعارف

ليدمهدىالقزويني شيعي امامي (١٢١٢هـــا ١٣١٠هـ) <sup>ل</sup>

ا "فوالد الاصول" ، يكتاب جار مجلدات ميس --

r. "موارد الوصول الى علم الاصول " ، أيك مجلد --

س " المذهب البارع في الاصول " ي<sup>ط</sup>

لل فوزی ژومی (متو فی ۴ ۱۳۰۰ه 🕳)<sup>۳</sup>

أبول نے كتاب " توشيح الاصول " تاليف كى ي<sup>م</sup>

واد القمى الشيعى (متوفى ١٣٠٣هـ)<sup>ۿ</sup>

وُلفات اصوليد:

ل " شرح تهذيب الاصول "

ر " فوانين الاصول " ، يه كتاب دوجلدول ميں ہے . <sup>ك</sup>

زبالكر بلائي شيعي امامي (متو في ٣٠٠١هـ)<sup>ك</sup>

 $^{\Delta}$ انہوں نے کتاب " تھذیب فی الاصول " تالیف کی۔

المبدمهدي بن السيدحسن بن احمد بن محمد لحلى معروف بن القروي نجف ميس مدفون مين-سے خلیل فوزی بن عبداللہ اغلبیہ وی مالروی (متوفی ۱۸۸۵ء) إمية العارفين ١٨٥/٦ ع مرااصوليين مظهر بقام/١٩١٧ (٢٣١) هي جواداتمي الشيني (متوفي ١٨٨٥) إ مية العارفين ٥/ ٢٥٩م مجم الاصوليين ٢٣/٢ (٢٥٢) ع في محرصالح بن السيد حسين شيعي اماى معروف بيعرب الكربلائي ( متو في ١٨٨٥ ء ) ل بدية العارفين ٢/١٨ ١٨٠

be stridipooks

wordpress,co

محرعبدالحی لکھنوی حنفی (۱۲۲۴ھ\_۱۳۰۳ھ)<sup>ل</sup>

نزهة الخواطر مين تركور :

" وله فى الاصول والفروع قوة كاملة " (اوروه اصول وفروع من كال تدرت ركت ته)

انہوں نے ملاجیون کی کتاب " نور الانوار فی شوح المنار " پرعاشیتالف کیا ع

الراغی نے لکھا کہانہوں نے "اکام النفاس فی اداء الاذکار بلسان فارس" نامی کتاب اصول میں تالید کی بگر نسز هذہ المنحو اطو میں عبدالحی کے حالات زندگی میں اس کتاب کوان کی فقد وحدیث میں کتابوں کی فہرست میں بیان کیا گیا ہے۔ ع

السيد محمد القاوقيجي حنفي (١٢٢٢هـ٥٠١١هـ)

انہوں نے " کتاب الاصول " تالیف کی۔ ه

محمودهمزهالحسيني حنفي (۲۳۲اھ۔4۰۳۱ھ) خ

مؤلفات اصوليه:

ا\_ القواعد الفقهيه

ع نظم مرقاة الاصول لملاخسرو

النور اللامع في اصول الجامع الكبير \_ كے

احمد بن محمد کا که شافعی (متو فی ۳۰۵ه ۱۵)^

انہوں نے اپنے والدکی کتاب "سلم الوصول الى علم الاصول" كى " فك القفول" كنام عشر حكمى ف

ند کورے جودرست نہیں ہے، کیونک الفوائدالبہیہ میں ان کا تا مجموعبدالحی اور نزیرۃ الخواطر میں بھی ان کے ترجمہ میں بھی ند کورے۔

ع بدية العارفين ٢٨٥/١ ع زبة الخواطر، عبد الحي ٢٣٣ ـ ٢٣٩ (٣٢٢)، الشخ أمين ١٥٨/٩٣

س ابوالمحاس السيرتجر بن خليل بن ابراتيم بن محر بن على تحد أمشيشي الطرابلسي (الشام) 😩 بدية العارفين ٦٠ عـ ٢٨٥

ابن جمز ده السير محمود بن السير محمر نصيب (نسيب) الحمز اوى الدمشقى (۱۸۲۱ء ـ ۱۸۸۸ء) ومشق مين داد دت دو فات جو لى

ے بدیة العارفین ١٥٩/١١١١ الفتحامين ١٥٩/١

احمد بن محمد معروف بن احمد المحسين النودهي البرزنجي الشهر وزي ، كاكر (متونى ۱۸۸۸ء)، سليمانيه بي ولا دت بولى

و مجمولاصوليين مجمد مظهريقا ا/٢٠٠٠ ١٠١ (١٣٩)

ل محرعبدالحي بن اشخ الحافظ تحرعبدالحليم بن محرا من تكسنوي ، ابوالحسنات (١٨٥٤م ١٨٥٠م)، بدية العارفين ٢/١٨٥م من ان كانام محر بن عبدالى

### زاب مدیق حسن خان (۱۲۲۸ ه- ۲۰۰۸ اه) <sup>۱</sup>

أبول نے كتاب "حصول المامول من علم الاصول" تاليف كي يع جوامام شوكاني (متوني ١٢٥٥ه) كي كتاب ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول " كا اختصار ب\_ حصول المامول كبلى مرتبه ١٣٠١هـ ١٩٨١ء من دار الصحوة ، قابره م مقترى حن الازبرى ك تعليق كرساته حجب جكى ب-

ان القمان نیمنی (متو فی ۷۴۴ه)<sup>۳</sup>

انہوں نے کتاب"شوح الکافی فی علم الاصول " تالیف کی۔ <del>"</del>

مبیبالله الرشتی امامی (۱۲۳۲ ۱۵-۱۳۱۳ ۱۵) <sup>ه</sup>

ئۇلفات اصولىيە:

ا. بدائع الاصول

ع رسالة في العام والخاص والمطلق والمقيد

٣ رسالة في الاجتهاد والتقليد (تقريرات درس)

٣ رسالة في أن الامر بالشني هل يقتضي النهي عن ضده ؟

٥ رسالة في التحسين والتقبيح ( تقريرات درس) ك

صد بن حسین التفریشی امامی (۱۳۱۲ه میں بعده)

#### بؤلفات اصوليه:

ا۔ "محاکمات الاصول بین القوانین والفصول" بركتاب ايان سے "مقايس الاصول" كتام سے چپ چك ب

حاشیه علی فراند الاصول - <sup>△</sup>

ندار حیم نجفی اما می (۲۲ ۱ اه\_۱۳۱۳ه)<sup>3</sup> انبوں نے کتاب "اصول الفقه" تالیف کی جو چیم مجلدات میں ہے۔ ال

یا مدیق حسن خان بن علی ابوالمطیب انعسین المقنو جی ابنجاری بندی (۱۸۳۴ء ۱۸۸۹ء) قنوح میں ولادت ہو کی إ بدية العارفين ١١/ ١٣٨٨ القيم أميين ١٦-١١، جم الاصولين ١٣٣/١

ع المناقمان يمني، احد بن السيد محد بن لقمان ابن احد بن شمس الدين محمد بن مرتضى اليمني (متو في ١٨٨٩)

۵ حبیب الله بن محمولی بن اساعیل بن جها تقیر الکیلانی مرشتی (۱۸۰۹ء ۱۸۹۹ء)

ع بدية العارفين ٥/ ١٥٥

مے احدین الحسین الفریش امامی (۹۵ ۱ماء می زنده تھے)

إ المرارام ليين ١/١٣١ (٢٧٠)

ع عبدارجيم بن محمر حسين بن عبدالكريم التستر ي نجني اما مي (٣٦ ١٥ هـ ١٨٩٥ و)

الم مجمالاصليين ا/١١١ (٥٥)

ل مخوال موليين ٢/ ١٩٨ (٢٣٣)

ابوالحن کشمیری امامی (۲۲۰ اهـ ۱۳۱۳ه)

انہوں نے کتاب "اسعاف المامول شرح زبدة الاصول "تايف كى جواا الصفر المصوب حجب جك ب

ضیاءالدین محرحسین الشهر ستانی شیعی امامی (۱۳۵۸ ههـ۱۳۱۵ ه)<sup>ت</sup>

مؤلفات اصوليه:

ا- تحقيق الادلة في الاصول

٢\_ تلخيص الفصول الي مسائل العام والخاص

عاية المسول في الاصول

٣ \_ اللائي في مسائل متفرقة من الاصول ع

احمد بن صالح الستري شيعي (١٢٥١هـ١٣١٥ه)<sup>6</sup>

مؤلفات اصوليد:

ا\_ سلم الوصول الى علم الاصول

٢\_ ملا ذالعباد في احكام التقليد والاجتهاد

س. العمدة في نظم الزبدة البهائية \_ [

جادالمولى سليمان (١٣١٦ه) ع

مؤلفات اصوليد: انهول في تاب "فصول في اصول التشريع الاسلامي" تالفك-

عبدالحق العمري حنفي (۱۲۴۴هـ۲۱۳۱ه) و

مؤلفات اصوليه:

ا۔ شرح مسلم الثبوت للبهاري

ل السيدابوالحس تشميري للصنوى معروف بير ميراة صاحب "(١٨٥٥-١٨٩٥) ع مجم الاصليين ١٨٣٣ (٢٦٢)

سے ضیاءالدین محد حسین بن مح علی بن محر علی الشبر ستانی الحسین المرشی الشبیعی الامامی (متو فی ۱۸۹۸ء) کر بلا میں دار د جو سے تھے۔

احدین صالح بن طعان الستر ی البحرانی اهیدی (۱۸۳۵ء-۱۸۹۸ء)

س بدیة العارفین ۳۹۱/۲

مے جادالمولی سلیمان ۹۸ ۱۸ء قاہرہ میں ولاوت ہوگی۔

ل معجم الأصوليين ا/١٣٣١ (٩٥)

و عبدالين بن أشيخ فضل عن العرى خيرآ بادى منفى (١٨٢٨هـ ١٨٨٩ه)

الفق أميين ٣/ ٢٠٥٥ بتجم الاصليين ١٢/١ (٢٣٣)

ول مجم الاصوليين ١٩٠/١١(٢٩٥)

besturdubooks

639

ordpress.co

المرتمالله الانفروي حنفي (١٢٢٥ هـ ١٣١٧ هـ)

انہوں نے " قضبطة الفنون " كنام سے "مواة الاصول " يرحاشيكها ي

ا<sub>تاعیل</sub>المرندی شیعی (متوفی ۱۳۱۸ه)<sup>ت</sup>

مؤلفات اصوليه:

ا۔ "التعادل والتواجيح" وهاس كى تالف سے ٢٩ ١١ هيں فارغ ہوئے۔

٢ "حاشيه على الفصول "

٣\_ "حاشيه على القواعد الكلية الاصولية الفرعية "لمحمد بن مكى \_٣

من بن جعفرالاشتیانی اما می (۱۲۴۸ه-۱۳۱۹ه)<sup>a</sup>

مؤلفات اصوليه:

ا۔ بحرالفوائد فی شرح الفرائد

٢\_ اقتضاء الامرو النهبي عن الضد \_

مَل مِاشاالثّانی ابن حسین (متو فی ۱۳۲۰ه)<sup>کے</sup>

انہوں نے کتاب " منهاج التعریف فی اصول التکلیف" تالیف کی \_ ٥

الدالمري بن سودة (اسماه\_اسمام)

مجم المؤلفين مين انبين " اصولى" بتايا كيا بمراصول فقه مين ان كى كما بمين علم نبين بوسكات

صن بن عبدالله المامقاني امامي (١٢٣٨ ١٥ ١٣٣١هـ)"

انہوں نے کتاب "بشوی الوصول الی اسوار علم الاصول" تالیف کی جوآٹھا جزاء پر مشتمل ہے۔ کا

ل الرحمالله بن اساعيل حامد بن احمد شكري الانقر وي منفي (١٨١٠هـ ١٨٩٩)

ع بدية العارفين ٥/ ١٩٥، جم الاصليين ١/١١٦ (٨٠) على اساعيل بن نجف المرعدي التريزي شيعي (متوني ١٩٠٠)

ع تعجمالاصلیمین ۲۱۷/۲۵۱) . ۵ حسن (محد حسن) جعفری بن محدالاشتیانی الامامی، (۱۸۳۲ء۔۱۹۰۱ء) اہل طران میں سے تقے۔

ل جمال صور الموال ١٩٩١ (٢٦٩) ك على ياشالث في اين صين (متوفى ١٩٠١م) مراء و شي على ياشالث في اين صين (

٥ اليناح أمكنون ١/١٠ ٥٨ 9 احمد بن الطالب بن محمد بن محد بن سودة ابوالعباس المرى (١٩٣٧ء ١٩٠٣ء)

ه مجم الموافقين ا/100م جم الاصوليين ا/١٣٥ (٩٤)

ا حن (محرصن) بن عبدالله بن محمه با قرالما مقاني الامامي (١٨٣٣ء ١٩٠٥ء) ما مقان (ايران) من بيدا موت اورنجف مين وقات يا لي-ع جمالاصولين ١/٢ ١٠ (١ ١١٤) , wordpress, cc

640 bestudubook

عبدالرحمن الشربيني شافعي (متو في ١٣٢٧هـ) ل

انبول نے كتاب " تقوير على جمع الجوامع " تاليف كى ي

عبدالحكيم الا فغاني حنفي (١٢٥١ هـ-٢٦٣١ هـ)<sup>ت</sup>

انہوں نے کتاب "تعلیقات علی شوح المنار للعلانی (الحصكفی) تالیف كی اور " ابن عابدين" برحواثی كھے ي

ماء العينين الشنقيطي مالكي (متوفي ١٣٢٨ه) في

مؤلفات اصوليه:

ا ۔ الاقدس على الانفس في الاصول ، يكتاب اللم الورقات لامام الحرمين كى شرح بـ

۲۔ الموافق على الموافق ، يكتاب الم شاطبى كى الموافقات كى شرح ہے۔ لـ

ز کریا بن عبدالله کمی (۱۳۲۹ه )<sup>کے</sup>

انبول نے كتاب "اسنى التقريرات على نظم الورقات فى الاصول الفقهيات" تاليف كى \_ أ

الحاج محمر ذهني زوي (١٢٢١هـ ٢٣٩ه)

انہوں نے کتاب "اقتباس الانوار فی توجمة المنار فی الاصول "تالیف کی۔<sup>ط</sup>

محمرعثمان النجار مالكي (متو في ١٣٣١هـ)"

انبول نے كتاب "شوح الجلال المحلى على جمع الجوامع في الاصول" تاليف كى \_ال

ل عبدالرطمن بن محد بن احمد الشريق أمصر ي شافعي (متوني ١٩٠٨ء) قا بره مين وفات يائي -

ع الفي المين ١٦١/٠، مجم الاصليين ال١٨٥ (٢٣٣)

عبدالحكيم بن محدثور بن الحاج ميرز الافغاني حنى (١٨٣٥ء ١٩٠٨ء)

س مجمالاصوليين ١٩١/١١ (١٩٥)

مصطفیٰ بن محمد فاصل ، ماءالعنین ،ابوعبدالله الشریف الحسنی الا در کی الشنقیطی (متوثی ۱۹۱۰)

له الفي المين ١٦٢/٣

مح زكريا بن عبدالله صن بيله الجادى ،الكي (١٩١١ م) مكه كرمه من بيدا بوع.

٨ مجم الاصوليين ١٠٦/٢ (٣١١٣)

<sup>£</sup> الحاج محمد ذہبی بن محمد رشید الاستابنو کی الرومی

ول بدية العارفين ١٠/٩٠٠

ل الوعبدالله محته بن عثان النجار ما لكي (متو في ١٩١٣ء)

ال الفي المين ١٦٣/٣

wordpress

#### بومحمد السالمي الأباضي (متوفي ١٣٣٢هـ)

#### بؤلفات اصوليه:

ا. طلعة الشمس،

الد شرح طلعة الشمس مين كوره بالاكتاب كي شرح بجود واجزاء من ب-

ندبک الحسینی شافعی (اسماله\_۱۳۲۲ه)

انبول ناصول فقد من كتاب "تحفة الرأى السديد في الاجتهاد والتقليد" تاليف كي

الله من القاسمي سلقي في (١٨٨٥ ١١٥ ١١٥١ ١١٥)

#### مؤلفات اصوليه:

ا. تبيين الطالب الى معرفة الفرض والواجب في اصول الفقه \_ كح

١. تعليقه على مختصر المنار للحلبي

٣. تعليقه على الورقات لامام الحرمين

٢. تعليقه على تنقيح الفصول للقرافي

۵ تعليقه على قواعد الاصول للصفى البغدادي \_

## الد بن عبد الطيف شافعي (١ ١١٥ه-١٣٣١ه)

ع الفتح المبين -/١٦٦

إ الإفراجات الاصولي عبدالله بن هيد بن سالوم السالمي الاباصي (متوفي ١٩١٥)

ع هد بن احمد بن بوسف مشهاب الدين الحبيني شافعي (١٨٥٣ء/١٩١٣ء)

ئ القيامين ١٦٤/١، جم الاصوليين ١٩٨ (٥٨)

ال باقده منفى تصاور مقلدى حيثيت بالتنبيل كرتے تھے۔

ي جمال الدين (محرجمال الدين) بن محرسعيد بن قاسم بن صالح القاسمي الدمشقي (٦٦ ١٨ م/١٩١٩ ) ومثق بين ولا دت ووفات موتى \_

ع التحالين ١٩٨/٢

ا معمالاصلیون ۲۰/۱۰ ما ۲۵۱)

غ احرين عبدالطبيف بن عبدالله الخطيب الجاوي شافعي (١٨٥٩ ء/١٩١٥)

ع معم لاصليين ا/+ ١٥ (١٠٠)

wordpress

#### نجزیه :

ظاہری طور پر مظہر بقا کی عبارت درست معلوم نہیں ہوتی کہ "السفحات" ، "الورقات" پرحاشیہ کی کہ "السفحات" ، "الورقات للامام جلال الدین المحلی" پر "حاشیه " ہے۔اس کا ظہار خود "النفحات" کے مؤلف ا اپنی کتاب کے آغاز میں فرمایا۔وہ فرماتے ہیں :

" وقد كنت ممن عنى بهذا الفن حتى انفقت في تحصيله ومزاولته برهة عزيزة من الزمن قرأت في خلالها درسا بالمسجد الحرام تجاه بيت الله ذى الفضل والانعام شرح الامام جلال الدين محمد بن احمد المحلى الشافعي على الورقات لمؤلفه ابي المعالى عبد المملك بن يوسف بن محمد الجويني العراقي الشافعي

وانطواء المسائل غامضة في غضون اسفاره جدير بأن توضع عليه حاشيه ـ ــــ

کتاب "حاشیده النفحات علی شرح الورقات "، مطیده مصطفی البایی الحلبی ممرے الامدادی الحلبی ممرے الامدادی میں جھپ چکا ہے۔

## عبدالحق بن محمد ملوی حنفی (متو فی ۱۳۳۴ھ)

انہوں نے اصول فقد میں کتاب'' المنامی شوح الحسامی لمحمد بن محمد الاحسبکٹی فی الاصول" تالیف کی۔ جو ہندے • اسمارہ میں حجب چکی ہے۔ ع

## عبدالحميدالخطيب شافعي (متو في ١٣٣٥هـ)<sup>٢</sup>

انہوں نے اصول فقد میں کتاب "لطائف الانسارات الى شرح تسهيل الطرفات لنظم الورفات في اصول الفقه" تاليفكى - بيركتاب مصرے اللہ العين في شرح اصول الفقه" تاليفكى - بيركتاب" قررة العين في شرح ورفات امام الحرمين للحطاب" بجى موجود برجي

#### ابن الخیاط الكردی ( ۱۲۵۳ ههـ ۱۳۳۵ ه )<sup>ه</sup>

#### مؤلفات اصوليه:

ا \_ منهج (منهاج) الوصول في شرح منهاج الاصول للبيضاوي.

عبد الحميد بن محمد بن على بن عبد القادر شافعي متوفى ١٩١٦ء متح الفتح أميين ١٦٩/١مجم الاصليين ١٦٩/١٥ و١٦٥ (٢٠٠١)

@ عبدالرحمن بن محمد القرادى ١١٠١ الخياط الكردى (١٨٣٨ م/ ١٩١٥) عراق من پيدا بوئ \_ له مجم الاصوليين ١٨٥/٢ (٣٢١)

ل حاشية التحات على شرح الورقات ،احمد بن عبد الطيف الخطيب الجادى الشافعي عن ٢ مصطفى البابي الحلبي مصر ١٩٥٨ه ٥-١٩٣٨ و

ع عبدالحق بن محمد د بلوی حنفی متونی ۱۹۱۵ء مجم الاصلیبین ۱۲/۱۱۱(۳۹۱)

turdubooks we

## ابِبَرالعلوی شافعی (۲۲ ۱۳ مار/۱۳۴۱ه) ک

انہوں نے "التوباق النافع بابضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع" تاليف كى جودواجزاء يس بـ بيد لاب ديراً باددكن سے ١٣١٤ هير طبع بوچكى بـ اعلى

ص الكاشاني امامي (متوفي ١٣٣٢هه) ع

#### الألفات اصوليه:

ا مقفلات الاصول في التعليق على الفصول، يكتاب مات مجلدات من --

ا. نتائج الافكار في الادلة العقلية ،يكتاب يا في جلدول مي يه ي

الم بن عمر مالكي ( ۱۲۳۳هم ۱۳۳۱هه)<sup>ه</sup>

انہوں نے " شرح على الفيه ابن عاصم في الاصول " تاليف كى ۔ <sup>ك</sup>

اعل بن محر النجفي امامي (١٢٩٩ه/١٣٧٩ه)

#### وُلفات اصوليه :

ا. نفاتس الفوائد في مهمات اصول الفقه

اللباب الاصول باسقاط القشور والفضول

الدرر اللوامع في جمله من مسائل الفقه وللاصول والرجال ^\_

ين بن محمد السويد الدمشقى (۱۳۴۴ هيس بعده) ٩

انبول نے كتاب " تسهيل الحصول على قواعد الاصول "تاليف كى \_ ال

یا او کرین عبدارخمن بن محمد بن شباب الدین العلوی العمینی شافعی (۱۸۳۷ه۱۶) حضرت موت کے گاؤں میں ولاوت ہو کی اور حیدرآ یا دو کن نمانقال فرمایا۔

ه سالم بن عمر بو جب ابوالي وأنهيلي التونسي ما كلي (١٩٢٧ء/١٩٢٧ء)

ے اساعیل بن محملی بن زین العابدین المحلاقی انجی امامی ( ۱۸۵۳ه/۱۹۲۷ء)

في المين بن محمد السويدالد مشقى ١٩٢٥ء مين زندو نتھ۔

ع عملاصلين المراسس

ع المال موليان ١/١١ ١ (٢١٥)

و الم الاصولين ٢/١١ (١٥٦)

ل تمال مولين ا/٢١٩ (٢١٣)

ما معمال صوبين ا/ ١ ١٨ (٢٢٩)

عبدالقادر بن بدران حنبلی (متوفی ۲ ۱۳۴۲ه)<sup>ت</sup> انهول نے كتاب " نىزھة الخاطر العاطر شوح روضة الناظر لابن قدامه في الاصول" تالف كُايُرو

جلدوں میں حیب چکی ہے۔<sup>ھ</sup> عباس بن محدالمد ني شافعي (١٣٩٣هـ/١٣٩٩هـ) ٤

مؤلفات اصوليه: ٢\_ " فتح المنعم الوهاب بشرح عمدة الطلاب" ٤ ا۔ "عمدة الطالب" نظم، وشرحه

على النجارشافعي ( ١٢٩٣هه/١٣٥١ هـ )<sup>۵</sup> انہوں نے "حاشیہ علی شرح الاسنوی لمنهاج القاضی البیضاوی فی اصول الفقه" الفیارا

المراغی نے لکھا کہاس کا بعض حصہ حجب چکا ہےاور بیطلبہ دیدرسین میں مشہور ومتداول ہے۔ <sup>ق</sup> مجم الغني خان (١ ١٢ه ١٥ ١٥ ١٥ ١٥) انہوں نے کتاب "مزیل الغواشی شرح اصول الشاشی" تالیف کی۔ بیکتاب بیرمحد کتب خاند کراچی (سند) ے بھی جیب چی ہاں کے علاوہ انہوں نے کتاب "محتصر الاصول" بھی تالیف کی تھی۔

ي الفظمين ١٤٠٠/١ ل محود عمرالباجوري (متوني ١٩٢٥ء) سع عبدالقادر بن احمد بن مصفطی .... مجمد بدران رومی ، و مشقی صنبلی این بدران (متونی ۱۹۲۷) س شخ محد خصری متونی ۱۹۲۷ه ه مجمالاصوبین ۱۲۱/۲۵۳ (۲۵۳) ت عباس بن محمامين بن محمد السيدر ضوان المدني شافعي (١٨٥٦م/ ١٩٢٧ء) هدينة أمنو رومين ولا دت اورمصر مين وفات يموني -

کے مجمرالاصلیان ۱۵۲/۲۵۱ (۲۸۸) ٨ على بن محد بن عامرالنجارشافعي (١٨٧٦/١٩٣٧ء)مصر بين بيدا بوئے-

و الفتح المبين ١٤٩/٣ خکیم جم افتی خان رام پوری (۱۸۵۹ /۱۹۳۴ء) رام پوریس ولادت دوفات یا گی۔

فن

645 Notdoress Co

فرالله دراز (۱۲۹۱ه/۱۳۵۱ه)

انبوں نے امام شاطبی کی کتاب " المصوافقات " برایک عمده مقدمتالیف کیا،اس کو کمنامی سے ذکال کربہتر انداز میں ر شار رانے میں اہم کردارادا کیا۔

مادق بن محمد القراداغي شيعي (٢٦٩ اه/١٣٥١ه)

انہوں نے "المقالات الغروية في مباحث الالفاظ من اصول الفقه " تاليف كے \_ على

الخيد المطيعي (١١٢١هـ١٣٥٣ه)

ئۇلفات اصولىيە:

ا. البدر الساطع على مقدمة جمع الجوامع في الاصول

السول في علم الاصول إلى المسول ال

سین التا بنی شیعی (۳۷۱ههـ۱۳۵۵ه)<sup>ک</sup>

انہوں نے کتاب " اجود التقویوات" تالیف کی۔دراصل بیاصول فقد پران کےدواجزاء پر مشتل بیکچرز ہیں۔

عبرالحفيظ بن حسن (١٢٨٠ه/١٣٥٠هـ)٥

البول نے كتاب "الجواهر اللوامع نظم جمع الجوامع "تاليف كى جوفاس سے ١٣٢٧ ه يس حيب چكى ہے۔

ار سنین العدوی مالکی (۱۲۵۲هه-۲۵۳۱ه)<sup>4</sup>

مؤلفات اصوليه:

ا۔ بلوغ السول في مدخل علم الاصول

ا حاشیه علی جمع الجوامع میکآب دواجزاء پر مشتل ہے۔ ال

ع الفتح أمين ٢/١٤) س مجمرالاصولين ١/١ ١١-١١/١١ (٢٧١) ٦ الفحامين ١٨٠/٣

ل في عبدالله بن في عجد بن حسنين درازمصري (١٨١٥/١٩٣٧ء)

ع حادق بن محمد بن محمو على المتريزي القرادا في البهي شيعي (١٨٥٣/١٩٣٣ء)

في محر بخيت المطعي مفتى مصر (١٨٥١ء/١٩٢٥ء)

ئے حسین بن عبدالرحیم الیا بی شبیعی (۱۸۵۷ء/۱۹۳۶ء) \_اصفیان میں ولا دے اور نجف میں وفات پائی \_

٨ مجمال صوبين ١٠ (١٠١)

ع عبدالحفيظ بن الحسن ، سلطان الممغر ب الأقصى ( ٦٣ ١٨ م/ ١٩٥٠ ع) فاس مين ولا دت ادرم أكش بين أشو ونما مو كي -

م جم الاصوليين ١٥٩/١٥٥ (١٩٩٣)

ل محرسنين الحدوى ماكل (١٨٥٨ م/١٩٣١م)

ي الفير مبين ١٨٨/٣

wordpress

urdubor

شخ احدالزرقاء(متونی ۱۳۵۷ه)

مؤلفات اصوليد: انهول نے كتاب مشرح القواعد الفقهيه " تاليف كي ـ

حسن العلياري امامي (متوفي ١٣٥٨ه)

انہوں نے کتاب "مشکاہ الاصول الى علم الاصول " تاليف كى جوتين مجلدات ميں ہے ي حيين المكي (٩٠٠١ه/١٥٥٩ه)

انہوں نے کتاب « شوح نظم مختصر المنار " تالیف کی \_ ج

عبدالحميد بن باديس (۵۰ساھ/۱۳۵۹ھ)<sup>ھ</sup>

انہوں نے "شرح (مختصر) على مفتاح الوصول للشريف التلمساني ، في الاصول " تالفكن لـ خلیل الخالدی حنفی (۱۲۸۲هه/۲۰ ۱۳۱ه)<sup>ک</sup>

انہوں نے کتاب "حدود اصول الفقه" تالیف کی ۔ ۵

امين بن محر حنفی (۱۲۹۸ه/۱۲۳ ۱۳۱۵) ق

انہوں نے کتاب " ازلمة الالتباس عن مسائل القياس في الاصول " تاليف كى\_<sup>ال</sup>

احرائسین (۱۲۹۱ه/۱۲۳۱ ه) یا

انبول نے كتاب "علم اصول الفقه ومصادر التشريع الاسلامي "تاليف كي\_ك

لے حسن بن علی بن عبدالله العلیاری والقراجددا فی المتر یزی اما می متونی (۱۹۳۹ء) دس برس سے زائد نجف میں دیے۔

ع مجم الاصوليين ١/١٨ (١٨١)

ے مسین بن محرسعید بن عبدالتی (۱۸ مام/۱۹۳۰م) مکدیں وااوت اور پرورش ہوگی۔

س مجم الاصليين ١/٠٨١٨ (٢١٣)

ه عبدالحميد بن محدامصطفى بن كلى بن باوليس «رئيس جمعية العلماءالمسلمين بالجزائر ( ١٩٢٠م/١٩٣٠ و )ولا دت ودفات قسطنطنيه من بولًا .

ع معمراناصولیان ۱/۰ سا( ۲۰۰۷ )

ے خلیل جوادین بدربن مصفیٰ بن خلیل ،ابوالوفا مالخالدی المقدی ختی (۱۸۶۸ء/۱۹۳۱ء) قاہر وہیں وفات یا گی۔

A مجم الاصوليان م/11 معم الاصوليان م/ 11 معم الاصوليان م

على الشيخ المبين ١٩٣/١م معمالاصليين ال ١٩٨٧ (٢٣٠)

و المين بن محمر بن سليماني البسيوني حني (١٨٨٠/١٩٣٢ء)

ال مجم الاصليين ا/٣٦(٢٩)

ال احمدابرا بيم الحسيني (١٨٤٣م/١٩٢٥ء) قاهره بين الادت بوكي\_

wordbress.

المابوالفتح بك(متوفى ٣٦٥ اھ) ك

انبول نے كتاب " المختارات الفتحيه في تاريخ التشريع الاسلامي و اصول الفقه " تالف كي ع

المانفر حسين مالكي (١٢٩٣هـ)

انبون نے كتاب" تعليقات على كتاب الموافقات للشاطبي في اصول الفقه "تاليف كي \_"

ومصطفی المراغی بک (۱۳۰۰ه/۱۷۲۱ه)

انہوں نے " کتاب الموجز فی علم الاصول " تالیف کی ل

ئبدالوہاب خلاف بك (١٣٠٥ ١٥/٥٥ ١٥٥)

ئۇلغات اصولىيە:

- ل كتاب علم اصول الفقه ميركاب بهل مرتبالا ١٣١ه و ١٩٨١م يل اوربيسويرم ١٣٠٠ و ١٩٨١م يل مكتبددارالعلم كويت ہے چھپى \_ساتويں طباعت ٢ ١٣٤٢هـ ٩٥ ١عيس ہوئى اوراس پراستان بوز ہرہ \_ أفتتا بيد
  - الحلقة الاولى من سلسلة الدرسارت العليا في علم اصول الفقه في الاجتهاد بالنصو ص\_
    - ٣. الحلقه الثانيه من سلسله الدر اسات العليا في علم اصول الفقه في الاجتهاد بالرأي . ^

ئەدارىخمان بن ناصر عنبلى ( ٤٠٣١ هـ ٢ ١٣٣٧ ه )<sup>3</sup>

ئۇلغات اصولىيە:

القواعد والاصول الجامعة في اصول الفقه

طريق الوصول الى العلم المامول من الاصول منا

يا احدابوالفتح بك متوفى ١٩٣٦ء

إلى المعلن ١٩٩١م معمال صورين المدير ١٩٠١م

م في محمالته حسين بن على بن عمر الولس من بيدا موسة

ع الفقامين ١١٣/٣

في تبدالوباب فلاف يك (١٨٨٨ ٥١٥٥٥) )

ي القيامين ١٠٠١/٣

ی احدین مصطفی بن محمد بن عبدالمعهم القاضی مصری ( ۱۸۸۷ء ۱۹۵۳ء ) مصر میں بیدا ہوئے

٨ الفي مرامه مجملا صوبين ١٠١١/١ (١٨١)

ول مجم الاصوليين ١٩٢/١ (٢٨٨) ع عبدالرهن بن عصر بن عبدالله التسميمي عنبلي (١٨٩٠هـ ١٩٥٦ه)

عبدالجليل بن احد (١٢٨٥هـ٦ ١٣٥ه)

مؤلفات اصوليه:

ا \_ زبدة الافكار ، شرح مختصر المنار في الاصول

٢ محاضرات في اصول الفقه عِلَّ

حافظ بن احمد (۲۲ساه - ۲۲ساه)

انہوں نے کتاب "سلم الوصول الى علم الاصول " تاليف كى ي

شخ محرامين الشنقيطي (متوفى ١٣٩٣ه)

انہوں نے کتاب "مذکرہ اصول الفقه على روضة الناظر لا بن قدامه " تالف كى \_

حسن المشاط المكي مالكي ( عاس اهـ 199 هـ )

انہوں نے كتاب " نيل المنى والمامول على لب الاصول " تالف كى \_ ك

عبدالغني المصري (١٣٢٧هـ١٥٠١٥)

مؤلفات اصوليه:

ا- كتاب "حجية السنة" - يدني الحي ذي كامقاله -

٣- "اصول الفقه لغير الحنفية" مختلف اساتذه كاشتراك ١٩٦٣ ويس لكها كيا-

٣ \_ " محاضوات في اصول الفقه " بيجامعالاز بريس ديئ كي يكجرز ير مشتل كتاب ب\_

٣ - "حجية الاجماع حقيقته وحجيته " \_ ق

#### 公公公

ا عبدالجليل بن احمد بن عبدالرزاق (۱۸۷۰/۱۹۵۷ء) بغدادیش ولادت دوفات ہوئی۔ سے مجھم الاصلیبین ۱۵۸/۱۳۹۳) سے حافظ بن احمد سریعلی کی (۱۹۲۳ کی ۱۹۵۸) علاجہ ان میں یہ تھے جھان کی سے کرد مران میں

ع حافظ بن احمد بن علی انحکمی (۱۹۲۳ء/ ۱۹۵۸ء) علماء جیزان میں سے تھے جو تجاز ویمن کے درمیان ہے ع مجم الاصلیبین ۲/ ۲۵ (۲۵۴) ۵ اشتخ محمد امین ابن المقار الشنقیطی

کے حسن بن جمہ بن عباس بن المشاط مالکی (۱۹۷۹م/۱۹۷۸م) المعلاہ میں مرفون ہیں کے مجمہ الاصولیین ۴/۸۵(۸۸۸ مردون ہیں

△ عبدالغنی بن عبدالخالق بن حسن بن مصطفیٰ أمصر ی (۱۹۰۸ه/۱۹۸۳ه)

کے مجم الاصلیین ۵۳٬۵۳/۲ (۱۸۸) و مجم الاصلیین ۲۱۹/(۱۸۵)

# منتخب فقهى مذابهب كالتعارف ونشأ وارتقاء

فصل اوّل : خفی مذہب اوراس کا نشأ وارتقاء

فصل دوم : مالكي مذہب اوراس كانشأ وارتقاء

فصل سوم : شافعی مذہب اوراس کا نشأ وارتقاء

فصل چېارم : حنبلي ندېب اوراس کانشأ وارتقاء

فصل پنجم : اہلِ سنت کے متر وک مُدا ہب اوران کا نشأ وارتقاء

فصل شم : نداهب شیعه اوران کانشاً وارتقاء

بهوم

## منتخب فقهى مداهب كانتعارف ونشأ وارتقا

خلفائے راشدین کے زمانے میں مسائل عام طور پر پیچیدہ نہیں ہوتے تھے۔اوران کا وقوع بھی آج کی نسبت کم ہوتا فائل لئے اس زمانے میں استنباط مسائل کا کام آسان تھا۔ مفتی اور قاضی کو بھی ان ہے کم ہی واسطہ پڑتا تھا۔ا کیا نوے مار پر محیط (۲۸ ھے۔۱۳۲۱ھ) اموی دور جس میں چودہ خلفاء گزرے ہیں ،اس میں بھی کم وہیش یہی حالت نظر آتی ہے اور تمام بلوں کا دار دیدار قرآن کریم اور سنت نبوی پر تھا۔ کہار صحابہ فقیمی معاملات میں اپنی ذاتی رائے دیے ہے گریز کرتے ،ان انجی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ ہر معاملہ میں رسالت مآب سلی اللہ علیہ دسلم کی ہدایات تلاش کی جا کیں۔

عبای دور میں تہذیب وتدن کے دائرہ میں وسعت آجاتی ہے اور اسلام عرب نے نکل کر دُور دراز علاقوں تک پھیل جاتا ہے اہرین شریعت اور راویان حدیث بھی مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ مفتو حہ علاقوں میں مملکت اسلامیہ کونت نے مسائل سے ہانہ پڑنے لگا۔ بیصالات اس بات کے متقاضی تھے کہ مسائل سے ل کے زاویہ فکر میں وسعت پیدا کی جائے۔

خلیفہ منصور عہاسی نے بغداد کو دارالحکومت بنایا تو ہر طرف سے علماء ، تا جر ، فنون کے ماہرین بیہاں ہجمع ہونے گئے۔

ہاں کی آباد کی بین تیزی سے اضافہ ہونے لگا ، علوم وفنون ترتی کرنے گئے۔ عبدامویہ بین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے

اد ظلافت بین علمی ترتی کی داغ بیل وال دی گئی تھی اورا نہی کے حکم پراحادیث جمع کی گئیں۔ مگر آپ کے بعد بیکا م

ہاری ندرہ سکا اور پھر عہدِ عہاسی کا آغاز ہوتے ہی فروغ علم کا کام انتہائی تیز رفتاری سے اپنی منزلیس طے کرنے لگا۔

بادک ندرہ سکا اور پھر عہدِ عہاسی کا آغاز ہوتے ہی فروغ علم کا کام انتہائی تیز رفتاری سے اپنی منزلیس طے کرنے لگا۔

بادک ایرانیوں ، رومیوں اور مصریوں کی آیک بودی تعداد اسلام بیس داخل ہو گئی تھی ، اس لئے فاری اور روی زبانوں کی

بائیں بھی تیزی سے عربی بیس ترجمہ ہونے لگیس اور سلطنت اسلامیہ بیس ویگر اقوام کے علوم بھی متعارف ہونے لگے۔

مرم وفنوں کی ترویج واشاعت نے بحث و تبحیص اورا خسلا فات کا دروازہ بھی کھول و بیا اور سیاندیشہ پیدا ہونے لگا کہان نہا ہون کا دار تھار کہیں احکام شریعت کو با قاعدہ طور پر کہا بول کی ملافات کا دارازہ کہیں احکام شریعت کو با قاعدہ طور پر کہا بول کی میاد وال کی بنیاد پر ایسے قوائین المدون کرنے جا سکیس جو بدلتے ہوئے صالات کے مطابق روز مرق میں اوراکوں کی تیجی رہنمائی کر کئیں۔

میں مرتب کے جا سکیس جو بدلتے ہوئے صالات کے مطابق روز مرق میں ذندگی بیں اوراک کی تھی دینے کے اسکیس جو بدلتے ہوئے صالات کے مطابق روز مرق میں ذندگی بیں اوراک کی تھی ورہنمائی کر سکیں۔

مرتب کے جا سکیس جو بدلتے ہوئے صالات کے مطابق روز مرق میں ذندگی بیں اوراک کی تجم رہنمائی کر سکیں۔

فلیفدایوجعفر منصور نے امام مالک سے اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے" مؤطا" مرتب کرنے کی ورخواست کی فی اور پھر جب فلیفد نے اس کتاب کوائی مملکت کاعدالتی مجموعہ تو انہیں قرار دینا چاہا توامام مالک نے اسے سے کہہ کرروک فی اور پھر جب فلیف نے اس کتاب کوائی مملکت کاعدالتی مجموعہ تو انہیں اور ہرا یک ای حدیث پڑل کرنا ضرور کی ایک دروں اللہ وہ بھی کرنا ضرور کی ہیں اور ہرا یک ای حدیث پڑل کرنا ضرور کی محتاہ جواس کے زویک پایسے حت کی بھی ہوئی ہے وہ سب مہایت پر ہیں۔ سب کا مقصود رضائے اللی اورا طاعت رسول ہے۔ کہنا ہے جواس کے زویک پایسے حت کو بھی ہوئی احادیث اورا حکام پڑل کرنے پر مجبور کرنا منا سب نیس اس پر خلیف نے لیک صورت میں لوگوں کو صرف مؤطا میں کہمی ہوئی احادیث اورا حکام پڑل کرنے پر مجبور کرنا منا سب نیس اس پر خلیف نے این ارادہ کو ترک کردیا۔

652 NOrdpress.com اس عهد میں واضعین قوانین اسلامیہ (فقہاء) کا طبقہ وجود میں آیا۔علوم دیدیہ کے ماہرتو پہلے بھی ہوتے تھ کر انہیں فقہاء کے بجائے قراء کہا جاتا تھا۔فقہاء کی اس جماعت میں بڑےصادب کمال لوگ موجود تھے اورانہوں نے نقہ اسلامی کےاصول وضوابط کی ترتبیب اوراشنباط احکام میں بڑی جانفشانی ہے کام لیا۔ان میں سے بعض فقہا پخھوش مکا تب فکر کے بانی ہوئے اور آج بھی دنیا کے بیشتر مسلمانوں کا انہی میں ہے کسی نہ کسی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق ہے۔ ب اصحاب امام ابوحنیفہ،امام ما لک،امام شافعی اورا مام احمہ بن حنبل تضاوران کے پیروکار حنفی ، مالکی ،شافعی اور منبلی کہلائے۔ شیعہاصحاب علیحدہ مکتبہ فکر ہے تعلق رکھتے ہیں اوران کے پیروکار زیدی ،شیعہادرامامی شیعہ وغیرہ ہیں۔زید کا شيعه زيدين على بن حسين بن ابي طالب كي طرف منسوب بين اوراما مي شيعه امام ابوعبدالله جعفرصا دق كي طرف منسوب ہیں۔بعض فقہاءنے اپنے عہد میں تو بہت شہرت حاصل کی الیکن بعد میں ان کے نظریات وا فکار کوفروغ حاصل نہو ما اور ندان کے بیروکار کی تعداد میں اضافہ ہوسکا۔ایسے لوگوں کی تعداد بے شار ہے۔امام اوز اعی ، داؤد الظاہری اور طری کو مثال کےطور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ان کےافکار کتابوں میں بگھرے پڑے ہیں اوران کا شار بلندیا بیلوگوں میں ہزنہ واحترام سے لیاجا تا ہےاوران کی خدمات کوسراہاجا تا ہے۔ جہاں ضروری ہوتا ہےان سے اختلاف کیاجا تا ہے۔ ان فقنهاء کرام ہے منسوب مذہب کامختصر حال اور بانیان مذہب کامختصر تعارف اورمختلف مما لک میں ان کی نثوزا وغیرہ پرروشیٰ ڈالی جائے گی۔فقہاءار بعہ سے متعلق پہلے گفتگو کی جائے گی۔ besturdub?

*فعلاق*ل

## حنفى مذهب اوراس كانشأ وارتقاء

ام ابوطنیفہ حنفی نر بہب کے بانی ہیں۔ان کے تعارف کے بغیر ند بہ حنفی کا تعارف مکمل نہیں ہوسکتا۔اس کے بلغ بانی ند بہ کا مختصر ذکر کیا جائے گا۔ اور بہی تر حمیب دیگر فقہاء کے بیان میں بھی کھح ظر کھی جائے گا۔

۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطی اصح قول کے مطابق ک<sup>ے</sup> ۸۰ھیں بمقام کوفیہ پیدا ہوئے۔وہیں پرورش پائی او ۱۵۰ھیں بغداد میں وفات پائی <sup>ع</sup>

ظب بغدادی میں لکھاہے:

" وذهب ثابت الى على بن ابى طالب وهو صغيره فد عاله بالبركة فيه وفى ذريته ........ والنعمان بن المرزبان ابو ثابت هوالذى اهدى لعلى بن ابى طالب الفالو ذج فى يوم النيروز فقال نوروز ناكل يوم "\_ ".

(اورامام ابوحنیفہ کے والد) ٹابت حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ ابھی کمن تھے تو آپ نے ان کے لئے اوران کی اولاد کے لئے خیرو برکت کی دعافر مائی اور نعمان بن مرز بان جو ٹابت کے والد (اور امام عظم کے دادا) وہی ہیں جنہوں نے بوم نوروز پر حضرت علی بن ابی طالب کو فالودہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا: امام اعظم کے دادا) وہی ہیں جنہوں نے بوم نوروز پر حضرت علی بن ابی طالب کو فالودہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا: "ہمارا ہردن ہی نوروز ہے")

اس بیان ہے آپ کے خاندان کے متمول اور خوشحال ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہی وجھی کہ امام اعظم نے اپنی ملی زندگی کا آغاز تنجارت سے کیا اور زندگی بھراس پیشہ سے وابستہ رہے۔ تا ہم جس ماحول بیس آ نکھ کھولی تھی وہاں مختلف انوع عقا کد کے لوگ آیا و تھے۔ ان بیس شیعد، خارجی ، معتزلہ ، علم صحابہ کے حامل تا بعی وغیرہ شامل تھے۔ ان بیس مناظروں کی گرم بازاری تھی۔ آغاز شباب ہی ہے آب بھی ان مناظروں بیس بڑی سرگری سے حصہ لینے گئے۔ بعد بیس بری تو جس میڈ ول کی۔ میمیلان کیسے پیدا ہوا ، اس کے بارے بیس سوائح نگار متعدد روایات بیان کرتے ہیں، جی کا بیاں کرضروری نہیں ہے۔ اُستا وا بوز ہرہ ، امام ابو حقیقہ کی عصری علوم سے واقفیت پر تبھرہ کرے ہوئے کہتے ہیں:

" وهذه الرواية تبين أنه رادالعلوم التي كانت شائعة في عصره ، ليختار من بينها مايجعل همة اليه ، ويتخصص فيه ، وبهذا يستبين أنه تثقف في الجملة بكل العلوم التي كانت في عصره ، وان لم ينصرف من بعد الا الى الفقه " \_ك

ع " تبييض المصحيفة في مناقب الامام ابي حنيفه" ،امام جلال الدين عبد الرخمن بن الي بكر البيوطي ص ٢٨ ، مسجلس دانوه المعادف النظاميه الكائنه ، حيدراً بادوكن \_ ١٣١ء

ع "مناقب الاهام ابني حنيفه ، للاهامين ، الاهام الموفق بن احمد المكتى" \_(٣٨٠ هَتَقر يَبَا ٨٢٥ هـ) والامام حافظالدين محمد بن محمد يَنْ هُرِ بَنْ شَهابِالمعروف بابن البرَ ازائكروي المحقى متوفى ٨٢٠هـ المريم ٢٠٠٤ ويُنهُ مكتبه اسلاميه ١٣٠٠ه \*\*\* الله المعروف بابن البرَ ازائكروي المحقى متوفى ٨٢٠هـ المريم ٢٠٠٤ ويُنهُ مكتبه اسلاميه ١٣٠٠هـ المناه .

ع "تازيغ بغداد"، خطيب بغدادى متوفى ٣٦٣هـ٣١/٣٣١ (٢٦٧) بيروت دارالكتب العلميه سندند ع "ابو حديفه حياته وعصره واراؤ وفقهه"، ابوزهره ص٢١، دارالفكرالعر بي سندند

آپ نے رائج الوقت علوم وفنون پر تقیدی نگاہ ڈالی تا کدان میں سے اپنے لئے کسی مناسب علم کا انتخاب کر کے اس میں امتیاز و تخصیص بیدا کر سکیں ۔ اس سے سید قیقت بھی کھل کرسا ہے آتی ہے کہ آپ نے تمام عصری علوم میں واجبی حد تک امتیاز و تخصیص بیدا کر سکیں ۔ اگر چہ بعد میں صرف فقہ بی آپ کا جولانگاہ فکر ونظر بنا )

تاریخ بغداد میں امام ابوحنیف کی علم فقہ سے وابنتگی ہے متعلق منقول ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں:

"فجعلت على نفسى أن لا افارق حمادا حتى يموت قصحبته ثمانى عشر سنة "ك في حمادا حتى يموت قصحبته ثمانى عشر سنة "ك (شي في المين أو يربيلان مركبيا كرابية أستاد) جماد المين تربيلان مركبيا كرابية أستاد) جماد المين مربا في المين ال

كتب حماد سے وابستگی كے اثر ات اور ان كا جائزہ:

متب حمادے وابستگی نے آپ کی استعداد کواور زیادہ جلابخشی اور آپ فقدے ایک عظیم امام مانے گئے۔ دنیا بھر میں آپ کے پیروکار ہرز مانے میں کثرت سے رہے۔ آپ کی فقعی عظمت کے اعتر اف میں شیخ صحی محمصانی امام ابو یوسف کا بیقول بھی نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

"كنا نختلف فى المسالة ، فناتنى ابا حنيفة ، فكا نما يخو جها من كمه فيد فعها الينا "ك رجب كن مسئل بن جارابا بهى اختلاف بوتا تقاتو بم اسام ابوطيف كرام فيش كرتے تھے آپ اتن جلدى جواب ديتے تھے جسے اساني آستين سے تكالا بو)

زاہد کور ی نے اپنی کتاب میں امام شافعی کا بیقول نقل کیا ہے:

" وعن الامام الشافعي الناس عيال في الفقه على ابي حنيفة " \_ " (امام شافعي فرمات بين كراوك فقد ش الوصيف كمتان بين)

امام ما لك في امام الوحنيف كي شان من فرمايا:

" رایت رجالالو کلهمته فی هذه الساریة ان یجعلها ذهبا لقام بحجته " یک (سر نے ایک دو) کوریکھا اگروہ اس ستون کوسونے کا کردینے کو کہاتو وہ ضرورا پنے دائل سے ایسا کردیے کا

خطیب بغدادی نے امام شافعی کے ای مغبوم میں مختلف اقوال نقل کتے ہیں۔ 🗈

خطیب بغدادی نے امام مالک اورامام شافعی کےعلاوہ خلف بن ابوب، ابن عیبینہ، ابو بکر بن عیاش بہل بن مزاح، قاسم بن معن ، ابنِ جرح ،عبداللہ بن مبارک ، مسحر بن کدام ، ابوجعفر الرازی ، اعمش ، فضیل بن عیاض ، سفیان ثوری

ع فلسفه التشريع في الاسلام، صبحى محمصاني سام، ع فقه اهل العراق وحديثهم ، محرزام الكوثري (٢٩٦هـ ١٢٥١هـ) ع المحواهر المضيئه في طبقات المحنيقه، محى الدين الي محرم بالقادر ع تاريخ بغداد، خطيب بغدادي ٣٨١ /٣٣٧ (٢٩٤) لے تماریخ بغداد ،خطیب بغدادی۳۳/۱۳۳(۲۹۵) بیروت مکتبه الکشاف ۲۵ ۱۳۱۵ هد۱۹۴۷، شور د

شخصّ عبدالفتاح ابوغده ص۵۴ مرا چی،ایچ ایم سعید سمپنی سندند این الی الوفا پرمتو فی ۲۹۲ هه، ۲۹۲ کراچی میر کتب خانه سندند wordpress.com

ارالی ای مقتدر اور صاجب علم وفضل مختصیتوں کے مدحیہ اقوال ورج کئے ہیں جس میں آپ کے مختلف کمالات کو حرائق اللہ م قسین چیش کیا گیا ہے۔ <sup>ل</sup>

ان می صصرف این مبارک کاایک قول مندرجد ذیل ب :

" رايت مسعرا في حلقة ابي حنيفة جالسابين يديه يساله ويستفيد منه ومارايت احدا قط تكلم في الفقه احسن من ابي حنيفة \_\_\_

(میں نے مسعر کوامام ابوحنیفہ کے سامنے ان کے حلقہ درس میں بیٹھاد یکھا وہ ان سے سوال پوچھتے اور مستفید ہوتے ہیں نے بھی کسی مختص کوفقہ میں امام ابوحنیفہ ہے بہتر کلام کرتے نہیں دیکھا)

النائكويديا أف اسلام مين آپكاتعارف ان الفاظ كساته بيش كيا كيا -

"Abu Hanifa, Leading Fikh Scholar and Theologian in 'Irak' after whom the Madhhab of the Hanafites has been named". 3

(ابوطیفیمراق میں ایک سربرآ وردہ فقیداوراصول دین کے عالم عظم جن کی نسبت سے اس ندہب کا نام خفی ندہب پڑ ممیا)

تاضى الولوسف :

امام اعظم کے بعد دوسری شخصیت جس نے فقہ حنی کی تدوین میں گرانفذر خدمات انجام دیں ہیں وہ قاضی ابدا سے معظم کے بعد دوسری شخصیت جس نے فقہ حنی کی تدوین میں گرانفذر خدمات انجام دیں ہیں ہوئے ، وہیں ابدا سے کہ ایس کی ، آپ کر بی النسل تھے۔ آپ شروع میں برے غریب تھے لیکن علم سے وابستگی اور شوق کی بنا پر علاء کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے استفادہ کرتے ۔ امام اعظم نے آپ کی ہی حالت دیکھی تو مالی امداد فرمانے گے۔ ابویوسف پہلے قاضی ابن ابی لیل کے شاگر درہ بچکے تھے بعد میں جب امام اعظم کی صحبت احتیار کی تو انہی کے بوکررہ گئے ۔ علم وفضل کی بنا پر عہدہ قضا پر فائز ہوئے اور اس طرح عباس خلافت کے او لین قاضی قرار پائے ۔ خلیب بغدادی نے لکھا :

" وولاه موسى بن المهدى القضاء بهاثم هارون الرشيد من بعده وهو اول من دعى بقاضى القضاة في الاسلام " ع

ٹاوولیاللددہلوی قرماتے ہیں:

" وكان اشهر اصحابه ذكرا ابو يوسف رحمه الله فولى قضاء القضاة ايام هارون الرشيد فكان سبب لظهور مذهبه والقضاء به في اقطار العراق وخراسان وما وراء النهر ". في

إ والسابق ٢٥٢-٣٢٥ ع حوالسابق١١٠٠

ع تاریخ بغداده خطیب بغدادی ۲۳۲/۱۳۲ (۵۵۸) ی حجهٔ الله البالغه مشاه ولی الله دبلوی مهاب اسباب اختلاف غدا بهب الفقهاء ۲۵۶۱ کراچی مشخ غلام علی سنزسندند.

<sup>3</sup> Shorter Encycloaedia of Isalm, Edited by H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, page 9, Leiden E.J. Brill 1953.

(اما م ابوحنیفہ کے مشہور ترین شاگر دامام ابو یوسف ہیں ۔امام ابو یوسف خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی القصاق کے عہدے پر مامور تقے اوراً نہی کے ذریعے عراق ،خراسان ، مادراء النہر وغیرہ ممالک میں امام ابوحنیفہ کا غذہب ادران کے قضایا شائع ہوئے)

ابوز جره فے ابن جریراور ابن عبدالبر کے ان مدحیہ اقوال کوقل کیا ہے جو انہوں نے امام ابو یوسف کے متعلق کے ہیں۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

"كان ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضى فقيها عالما حافظا، ذكرانه كان يعرف بحفظ المحديث والمحدث فيحفظ خمسين اوستين حديثا وثم يقوم فيحفظ خمسين اوستين حديثا وثم يقوم فيحليها على الناس وكان كثير الحديث ولقد ولى القضاة لثلاثه من الخلفاء : للمهدى ثم للهادى و ثم للهادى ، ثم للهادى ، ثم للوشيد "با

(قاضی ابو یوسف بڑے فقے، عالم اور حافظ تھے، حفظ حدیث میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ محدث کے یہاں حاضر ہوتے اور پچاس یا ساتھ احادیث تک یا دکر لیتے, پچر کھڑے ہوکراملاکرادیتے ، بڑے کیٹر الحدیث تھے۔ آپ تین خلفاء مہدی، ہور کے اس یا دی اور ہارون الرشید کے قاضی رہے)

ابن عبدالبرلكھتے ہیں:

" کان الوشید یکومه و یجله ، و کان عندهٔ حظیا مکینا ". آ (بارون رشیدآپ کابهت احر ام کرتے تصاور ابو یوسف ان کے یہال برے موقر ومکرم تھ)

خطیب بغدادی نے امام ابو پوسف کے ترجمہ میں لکھا:

"قال سمعت ابا يوسف يقول ، سالني الاعمش عن مسالة فاجبته فيها، فقال لى من اين قلت هذا؟ فقلت لحديثك الذي حدثتناه انت ثم ذكرت له الحديث، فقال لى يا يعقوب انى لا احفظ هذا الحديث قبل ان يجتمع ابواك فما عرفت تاويله حتى الان "ي

(اعمش نے ابو یوسف سے ایک مسئلے کے متعلق دریا فت کیا۔ ابو یوسف نے اس کا شافی جواب دیا تو اعمش نے کہا کہ تم نے بیجواب کس شرعی سند کی بنا پر جسے آپ نے ہمارے بیان کیا ہے تا ہم سند کی بنا پر جسے آپ نے ہمارے بیان کیا ہم شرعی سند کی بنا پر جسے آپ نے ہمارے بیان کیا ہم شرعی نے ہمار کے اس صدیث کو اس وقت حفظ کیا کہ تمہمارے باپ کی انجمی شادی بھی نہ ہموئی تھی لیکن اس کے معنی آج معلوم ہوئے)

اس ہے آپ کی ذہانت و فطانت اور استنباط مسائل کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ امام ابو یوسف نے بہت ی کتابیس تصنیف کی ہیں جن میں انہوں نے اپنے اور اپنے استادامام ابو حنیفہ کے افکار ونظریات کا ذکر کیا ہے۔ آپ ک

ل ابوحنیفه ابوز بروی ۱۹۲ دارالفگر العربی سند ت حوالدسابق س تاریخ بغداد ،خطیب بغدادی ۲۴۹/۱۳۷۱ (۵۵۸) بے مشہور تعنیف" محاب المحواج " ہے بیوراصل ایک خط ہے جوہنوں نے خلیف ہارون الرشید کے نام سے تعلق ہے۔ ان می وہ مکومت کے مالی دسائل اور ذرائع کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں ابوز ہرہ نے اس کتاب کے بارے بین اکھا:

" وكتاب المخواج في بابه الفقهي ثروة فقهية ليس لها مثيل في العصر الذي كتب فيه ". لل (اوريكاب الخراج بلاشبا عنه موضوع پربهتراورتيم فقهي سرمايه بحسوورش بيسي كاس شاس كتاب كا اوريكتاب الخراج بلاشبا عن موضوع پربهتراورتيم فقين سرمايه بحس دورش بيسي كاس شاس كتاب كا كوئي نظير بيس ملتى )

اں کتاب کا E. Fagnan نے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا جوا ۱۹۳۱ء میں پیرس سے شائع ہوائے۔ امام ابو پوسف کی ایک کتاب اختلاف ابی حقیف اور ایس ابی لیا ہے، جس میں امام موصوف نے وہ مسائل جمع کئے جیں جوامام اعظم اور افغان ابی لیا میں اختلاف ابی سختاف فید تھے۔ ان تمام مسائل میں امام ابو پوسف نے امام اعظم کا ساتھ ویا ہے۔ امام ابو پوسف کی جب رہتم وہ کرتے ہوئے ابوز ہرہ لکھتے ہیں :

"هذه كتب للامام ابى يوسف رضى الله عنه ، وقد عرضنا عليك بعض نصوصها ، وانك لترى فيها جسالا فى التعبير ، ووضوحا وجزالة ، و دقة قياس، واحكام فكر ، وترى بجوار ذلك ادلة فقهية مصورة لاتجاه ابى حنيفة فى تفكيره ......". . أ

(بیام مابو پوسف کی تصانیف ہیں، ندکورہ بالاکتب کی عبارات ہواضح ہوتا ہے کہ ان بیس کس قدر حسین تجبیر، وضوح بیان، جزالت وفحامت، دفت نظراور قوت فکر پائی جاتی ہے اس کے پہلوب پہلوفقہی دلائل ہیں جن سے امام ابوہ نیف کے منہاج فکر کا پیتہ چلتا ہے)

المجمر حمة الله عليه:

نقة فق کے تیسرے عظیم ستون امام محمد ہیں۔ آپ کا پورا نام محمد بن الحن شیبانی اور کنیت ابوعبداللہ ہے۔ آپ کی وادت ۱۳۱ ھیں اور وفات ۱۸۹ھیں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی طور پر امام اعظم سے اکتساب فیض کیا جمیس امام اور مطالعہ ابوسف کے پاس کی علاوہ ازیں امام توری اور امام اوز اعی سے بھی استفادہ علمی کیا۔ عراقی فقہ (فقہ خفی ) کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فقہ ، حدیث ، روایات اور ان کے افکار و آراء اخذ کئے۔ آپ نے بنی برس امام مالک کی خدمت میں اور ن ارشید کے عہد میں فضاء کے منصب پر فائز رہے۔ آپ بالغ نظر ایب نے بین برس امام مالک کے بیمال قیام کیا۔ ہارون الرشید کے عہد میں فضاء کے منصب پر فائز رہے۔ آپ بالغ نظر ادیب بھی بڑی بارعب اور جاذب نظر تھی ۔ شاہ ولی الذی در باوی ہوئی خصوصیات سے بہرہ ورشے ۔ شخصیت بھی بڑی بارعب اور جاذب نظر تھی ۔ شاہ ولی الذی در باوی آ

" وكان حسنهم تصنيفا والزمهم درساً محمد بن الحسن وكان من خبره انه تفقه على ابي يزسف ثم خرج الى المدينة فقراً المؤطا على مالك ". "

ا الوصفيف الوز جره ص ١٩٧

ع حواله سابق ص 199\_اور ۳۱

Shorter Encyclopaedia of Isalm Page 1

مع حجة الله البالغه ، شاه ولى الله السمام ١٥٦ كرا يمي الشخ غلام على سنزست ند

ع الوصف الوزيره ص ٢٠٥

i.wordpiess.cc (امام ابوحنیف کے شاگر دول میں سے تصنیف و تالیف، درس و تدریس کی بہترین خدمات انجام دینے والے امام محمد بن الحن میں۔ان کی حالت مید بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے امام ابو حذیف اور امام ابو یوسف سے فقہ کی تحصیل کی۔اس کے بعدمد بیند مثورہ محتے اورا مام مالک مسلمنے زانوے شاگروی بچھایا اوران مے موطا پڑھی)

" اجتمع لمحمد بن الحسن مالم يجتمع لغيره من اصحاب ابي حنيفة غير شيخه ابي يوسف، فهو قد تلقى فقه العراق كاملاً، وقد صقله القضاء ، اذ تلقى عن ابى يوسف القاضي، وتلقى فقه الحجاز كاملاعن شيخ المدينه مالك وفقه الشام عن شيخ الشام الاوزاعي ، وكانت له قدرة ومهارة في التفريع والحساب و يـمـلك عنان البيان ثم تموس بالقضاء ، فكانت هذا الولاية دراسة اخرى افادتة علما وتجربة وقربت فقهه من الناحية العملية .....فهو الذي يعد بحق ناقل

فقه العراقيين الى الاخلاف " ك

( محر بن حسن ان اوصاف کے جامع تھے جو اُن کے استادامام ابو یوسف کے سواکسی میں جمع ند ہو سکے۔آپ نے عراقی فقة کھمل طور پر حاصل کی ہمنصب قضاء کی ذ مددار یوں نے اس بیں مزید جلاء پیدا کی۔استاذ مدینة امام مالک ے اہلِ تجازی فقدحاصل کی ۔ اہلِ شام کی فقد ملک شام کے مشہور شیخ امام اوز اعی سے پڑھی۔ تفریع اور حماب میں مہارت تامدر کھتے تھے،زبر دست قوت بیانیہ کے مالک تھے۔ جب قضاء کی ذمدداریوں سے دوجار ہوئے تو آپ كے علم وتجر به کوچا رچا ندلگ گئے اور آپ کوفقه کاعملی تجربه حاصل ہوا..... کچی بات بیہ ہے کہ عراقی فقہ کومتا خرین تک فل كرنے كاسراام مركم كرے

امام محمر فقد پر بہت ی کتابیں تصنیف کیں اور بیا یک نا قابلِ تر دید حقیقت ہے کہ امام محمد کی تصانیف ہی فقہ خل كالولين مرجع تجى جاتى بين \_ابوز بره آپكى ايك تصنيف" المجامع الكبير" سايك مثال پيش كرنے كے بعدان بر تعره كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

" ولا شك ان العبارة التي نقلنا ها تدل دلالة واضحة على جودة التعبير ، والجمع بين احكام الفكرة ، وسلامة العبارة ، بل جمالها". ٢

( نقل کرده عبارت سے روز روش کی طرح میامرواضح ہے کہ بیکتا بتعبیر، احکام فکر، سلاست عبارت اور حسن بیان میں ایی شال آپ ہے)

فقدحنى مصفلق امام ابو يوسف اورامام محركي كرا نفذر خدمات كاذكر شارثرا نسائيكلو بيذيا آف اسلام مين ان الفاظ يركيا كياب:

"The two pupils are more autoritative for the development of the teaching of the school than Abu Hanifah himself" (بیدونوں شاگر دخفی مکنب فکر کی تعلیمات کی نشو ونمااورار نقاء کے شمن میں خودا بوصنیفہ ہے بھی سبقت لے گئے ہیں )

ل الوصيف الوزيره ص ٢٠٦ ٢٠٠ ع حواليسابق ص ٢١٣

الم اعظم كدوقا بل فخر تلائده الم الويوسف اورامام محدين جنهين عرف عام مين "صاحبين" كهاجا تا إن الم فنل، کمالات، مهارت اور فقهی بصیرت کا اندازه مندرجه بالا اتوال ے آسانی سے نگایا جاسکتا ہے۔ حقیقت سے ہے كانبوں نے اپنے استاد كے اقوال وافكاركومتاخرين تك رہنجانے ميں عظيم خدمت انجام دى ہے اور فقد خفى بى نہيں فقد اللائ كي آبيارى اورائي الحقة كم لئة تا قابل فراموش كاربائي تمايان انجام دية-

فقد فقی کے چوشے ستون امام زفر ہیں۔ آپ کا پورا تام زفر بن ہڑیں ہے۔ یہاں واضح رہنا جا ہے کہ آپ امام اعظم کے وال قابل فخر تلاغمه البوليسف اورمحمر سصحبت كاعتبار مقدم بتعيد چنانچدام اعظم كى وفات كے صرف آتھ سال الدى وفات پا گئے، كويا آپكاس وفات ١٥٨ هے آپ نے كوئى كتاب تصنيف فيس كى مكن ہے اس كى وجد سي موكد آپام اعظم کی وفات کے بعد تھوڑ اعرصہ زندہ رہے۔اس بات سے اٹکار ممکن نہیں کہ پوری زندگی آپ امام اعظم کے افادواراء کی نشرواشاعت میں سرگرم عمل رہے۔امام اعظم کی زندگی ہی میں آپ بصرہ کے قاضی بن گئے تھے۔تاہم آپ الم اعظم كے حلقہ درس كے جانشين ہوئے اور ان كے بعد ہى مند تدريس امام ابوسف كے حصے بيس آئى۔ تاريخ بغداد من ان جاروں برر کوں کا بردا عمرہ تقابل چیش کیا گیا ہے کھا ہے:

" فوقف عليه رجل فسأله عن اهل العراق فقال له : ما تقول في ابي حنيفة ؟ فقال سيد هم ، قال فابو يوسف؟ قال اتبعهم للحديث ، قال فمحمد بن الحسن قال اكثرهم تفريعا قال فزفر؟ قال احلهم قياسا "\_-ُ

(مردی ہے کہ ایک فخص امام مزنی کی خدمت میں حاضر ہوااور اہل عراق کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے امام مزنی ے کہا" ابوطیفہ کے بارے میں آپ کی کیا دائے ہے؟" امام حرفی نے کہا" اہلِ عراق کے سردار"۔ اس نے پوچھا اور ابولوسف كيار على كياارشاد عج؟ وه بوك وصب سے زياد حديث كى اجاع كرنے والے فض إلى "اس نے پر کہااورامام محمد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مزنی بولے "وہ تقریعات میں سب پرفوقیت رکھتے ہیں"۔وہ بولا احجما تو پھر کہااورامام محمد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مزنی بولے "وہ تقریعات میں سب پرفوقیت رکھتے ہیں "۔وہ بولا احجما زفر كے متعلق فرمائے۔ امام مرتی ہولے "وہ قیاس میں سب سے زیادہ تیز ہیں''

فقه فقى كالدوين اوراس كاطريقه كار:

عصر صحابہ میں جو مجتمد ہائے جاتے تھے وہ اپنے فقا وی اوراجہ اوات کوجی ٹہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے حدیث نبوی کی جمع و مذوین مجمی نبیس کی \_ بعد میں مدینه المنو رہ کے فقیها وحضرت عبدالله بن عمر وحضرت عاکشہ حضرت ابن عباس ادران کے بعد تابعین کے فقاویٰ جمع کرنے لگے ان کودوسرے مسائل کے لئے بنیا دقر اردیے تھے۔عراقی فقنہا وعبداللہ بن معوداور حضرت على كے قباوى بشرت اور ديكر قضائے كوف كے فيصلوں كو بخت كرتے تھے۔ كہاجا تا ہے كه ابرا ہيم تخفی نے بمی فاویٰ کوایک مجموعے میں جمع کیا تھا۔امام ابوحنیفد کے استاد حماد کا بھی ایک مجموعہ تھا تا ہم ان کی حیثیت ایک ذاتی الزى كى تھى كەمجىتىد عندالصرورت اس كى طرف رجوع كرتا تھا۔ فقد كى با قاعدہ تدوين كاسېرامام اعظىم سے سر پر ہے۔

ل تاریخ بغداد ، خطیب بغدادی ۲۳۹/۱۳

علامه موفق بن احمر کی (متوفی ۵۲۸ ۵ هر) فرماتے ہیں:

basturdubooks.wordpress.com " ابـوحـنيفه اول من دون علم هذه الشريعة ، لم يسبقه احد من قبله ، لان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يضعوا في علم الشريعة ابوابامبوبة ، ولا كتبا مرتبة ، وانما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم ، وجعلوا قلوبهم صناديق علمهم ، فنشأ ابوحنيفة بعدهم ، فراي العلم منتشرا فبخاف عليه الخلف السوء ان يضيعوه ...... فلذلك دونه ابو حنيفة ، فجعله ابوابا مبوبة ،

السوء ان يضيعوه ...... فلذلك دونه ابو حنيفة ، فجعله ابوابا مبوبة ، وكتبا مرتبة "ــــا (امام ابوصنیفدا ولین خص بین جنهول نے علم شریعت کومدون کیا، آپ سے قبل بیخر کسی کوحاصل شدہوسکا۔ صحابد تا بعین نے شابواب مرتب کئے اور نہ بالتر تیب تصنیف کی ،ان کا تمام تر اعتا دقوت فہم پر تھا۔ان کے دل ہی علم کے صندوق تھے۔ امام ابوحنیف فی تکھ کھولی تو دیکھا کہ اوراق علم بھر بڑے ہیں۔ان کے جی بیں آیا کہ مبادابعد بیں آنے والے ناخلف انہیں ضائع کردیں۔ای لئے امام ابوطیفہ نے تدوین علم کا ہیڑا اُٹھایا اورا سے ابواب وکتب ہیں مضبوط ومرتب کیا)

فقہ حفی کی تدوین میں امام اعظم کی حیثیت بانی وقائداور رہنماء کی ہے۔ تا ہم اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ امام عظم کی براہ راست فقہ خفی پر کسی یقینی کتیا ب کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بلکہ آپ کے تلامذہ نے آپ کی زیرسر پر تی آپ کے اقوال مدون کئے اور حصرِت امام نے بھی بھی ان پر نظر ٹانی فرمائی ، چنانچہ فقد حنفی کی کتاب کی تدوین میں پھھ حد تک امامال یوسف ورنة تقریباً مکمل فقه خفی کی تدوین امام محد نے کی ۔ امام اعظم کی کوئی با قاعدہ تصنیف ندہونے کی وجہ بیان کرنے موے ابوز برہ لکھتے ہیں:

" لم يعرف لابي حنيفة كتاب في الفقه ، رتب ابوابه وعقد نظامه ، كما علمت ، وان ذلك هوالذي يتفق مع روح العصر وسيرالزمان ، اذ أن تاليف الكتب لم يشع وينتشر الا بعد وفاة ابي حنيفة ، أوفي اخرحياته ، وقدادركته الشيخوخة "\_\_

(فقد میں امام ابوطیف نے کوئی مرتب وسطم کتاب تصنیف نہیں کی ۔ اگر آپ کے عہد کے حالات پرایک طائز انتظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیات روح عصراور رفتارز ماندے بالکل مطابق ہے کیونکہ کتا بیں تصنیف کرنے کا رواج آپ کی وفات کے بعد یا آپ کی زئرگی کے آخری دور میں ہوا جبکہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے )

فقة حفی کی ایک نمایاں اورا ہم خصوصیت بیہ ہے کہ اس کی تدوین شورائی طریق کار پر ہوئی ۔اس طریق کار پر روثی والته موئ واكثر محد ميدالله لكهة مين:

"امام ابوصنیف کا طریقہ بیمیان کیاجاتا ہے کدوہ ایک مسئلہ پیش کرتے اور ہرایک کی معلومات اس سے حل سے لئے وریافت کرتے اورا بنی رائے بھی چیش کرتے اور مہینہ جربلک اس سے بھی زیادہ تک مناظرہ جاری رہتااور جب کسی رائے كدوائل يورى طرح واضح بوجات تو تجرابو يوسف اس كولكه ليت اورد يكرة تمدك (بر) خلاف امام ابوصيف في انفرادى کوشش اور تنهااستبدادی رائے کی جگدایے ند بہب کومشورے پر متحصر کردیا'' ہے

ل مناقب الامام الاعظم ابي حنيفه ، موفق بن احركى متوفى ٥٦٨ه ٣٠/١ اكوئد، مكتبدا سلاميد ١٨٥٥ ه

ع الوحنيف، الوزيروص ١٨٤، دارالفكر العربي سندند

س ابوطنیفه کی تدوین قانون سازی جمرحیدالله ص مرایتی اردوا کیڈی طبع ششم ۲۰۰۰ ایر ۱۹۸۳ ماس میں بحواله موفق ۱۳۳۱ کردی، ۱/۵۰ ندکور ۲

Nordbress.cc

کبس شوری میں شریک تلافہ ہ کس پائے کے تھے اور علم وضل کے کس مقام پر فائز تھے؟ اس کا انداز ہ اس انسوں میں ہے۔ عالیاجا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے تلافہ ہے متعلق فرمایا:

"اصحابنا هنولاء سنة وثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء ومنهم سنة يصلحون للفتوى ومنهم اثنان يصلحان يؤدبان القضاة واصحاب الفتوى، واشار الى ابى يوسف وزفر "ك

( پیچنیس آدمی ہیں ، ان میں سے اٹھا کیس قاضی بنے کے لائق ہیں اور چیمفتی بنے کے اور دوقاضی اور مفتیوں کی اصلا ح وتا دیب کی قابلیت رکھتے ہیں ، ادر آپ نے ابولیوسف اور زفر کی طرف اشار وفر مایا )

اں میں جہاں باقی تلامذہ کی فضیات علمی کا اندازہ آسانی ہے ہوسکتا ہے وہاں ابو یوسف اور زفر کی علمی عظمت کا ٹی بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ امام اعظم نے فقہ حنی میں کوئی مرتب ومنظم تصنیف نہیں فرمائی تھی ، آپ کے اصحاب نامذہ آپ کی آراء کو مدون کرتے اور ضبط تحریر میں لاتے تھے۔ بھی انہیں املا بھی کراتے۔ تا ہم سیتمام کام امام ابویوسف وہ ام محرکے ہاتھوں تکمیلی مراحل تک پہنچا، چنا نچے ابوز ہرہ لکھتے ہیں :

"ودون ابو يوسف كتاب الخراج وغيره من كتب الفقه العراقي ، ثم جاء محمد فأوفى على الغاية ، ودون الفقه العراقي كاملا أوقريبا من الكمال "\_"

(اورابو پوسف نے کتاب الخراج اور فقہ خفی کی دیگر کتب مدون کیں ، پھرامام تھے کا دورآیا تو انہوں نے تھمل یا تقریباً کلمل فقہ خفی کوتر تیب دیا )

امام محرفے جن کتابوں کی تدوین کی ہے ان کی دوشمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جے تقدراو بول نے امام محر ہے رایت کیا ہے۔ انہیں کتب طاہر السرو اید یا مسائل اصول کہاجا تا ہے، دوسری قسم وہ ہے جو تقدراو بول سے روایت نہیں کا ٹیس۔ ان کانام کتب یا مسائل النوادر ہے۔ کتب ظاہر الروایہ جھ ہیں: السمبسوط، المجامع المحبیر، المجامع المحبیر، کتاب المسبسوط، الحبیر، المسبو المحبیر، السبو الصغیر اور ذیادات ۔ چھ کتابیں ابوالفضل نے ائی تصنیف "کتاب المعافی کی میں جمع کردی ہیں۔ بعداز ال علام مرحی نے کتاب "المبسوط" میں جو تھی جلدول پر مشتل ہے کافی کی المبسوط" میں جو تھی جلدول پر مشتل ہے کافی کی المبسوط" میں جو تھی جلدول پر مشتل ہے کافی کی المبسوط" میں جو تھی جلدول پر مشتل ہے کافی کی المبسوط" میں جو تھی جلدول پر مشتل ہے کافی کی المبسوط کی ہیں۔ یہ

فد فقى كاصول اورات نباط مسائل كاطريقه كار:

الم اعظم نے اپنی فقد کی بنیاد کتب وسنت اور صحابہ کرام کے اقوال وفقاوی پررکھی۔ آپ نے فرمایا:
" تلقیت فقه عمر و فقه علی ، و فقه عبد الله بن مسعود و فقه ابن عباس عن اصحابهم " علی الله بن مسعود علی الله بن مسعود علی الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن عبال الله اور ان کے اور ان کے اور ان کے اصاب و تلائد و کی فقد حاصل کرچکا ہوں)

إ تاريخ بغداد ، تطيب إخدادي ٢٥٨ /٢٥٨ ٢٨٩ (٤٥٥٨)

ع ابو حنيفه ما يوز بروص ٢٦ وارالفكر العربي سندند

ع فلسفه التشريع في الاسلام ، صبحي محمصاني ص ١٦٩مقهوم

سى الوحنيفه الوزهره ص٢٧

## شیخ شہاب الدین کمی (متوفی ۵۲۳ ۵)نے فرمایا:

besturduboks.wordpress.com " في قد جاء عن ابي حنيفة من طرق كثيرة ماملخصه انه اوّ لا ياخذ بها في القران فان لم يجد . فبالسنة فان لم يجد فبقول الصحابة فان اختلفوا أخذ بما كان اقراب الى القران او السنة من اقوالهم ولم يخرج عنهم فإن لم يجد لاحد منهم قولا لم ياخذ بقول احد من التابعين بل يجتهدوا كما اجتهدوا "ك

(امام ابوصفیفہ سے متعدد طرق سے جوہات ہم تک پینچی اس کا خلاصہ سیہ ہے کہ وہ اوّلاً کتاب اللہ سے استعمال کرتے ين \_اگراس ص ده مئل نبيا الوسنت رسول الله عديل ليخ اگر دونون من نبيس يا عاتوه و صحابه كرام عال مئله كے بارے شراك سے ذائد قول ہوئے كى صورت ميں جوقول اقرب الى القرآن يا اقرب الى النه بجھتے ہيں لے ليتے اوراس سے باہر ہیں جاتے۔ یا اگر اس بارے میں ان سحابہ کرام میں سے کسی کا قول ندیاتے تو تا بعین میں سے کسی کا قول نه لیتے بلکه ان کی طرح اجتہاد کرتے)

#### شاەر كى الله قرماتے ہيں:

" واصل مذهبه فتاوى عبدالله بن مسعود قضايا على رضى الله عنهما وفتاواه وقضايا شريح 

(اورامام الوحنيف كية بب كى اصل واساس حصرت عبدالله بن مسعود ك قاوى اور حصرت على والله ك قضايا اور فاوى اورقاضی شرت کے قضایا، فیصلے اور دیگر کوف کے قاضیو ل کے قضایا اور فتوے ہیں۔ انہوں نے ای سے حسب تو فیق الہی مائل فقد جع كے)

شاه ولى الله اما الوحليف كر يق اوران كى فقهى بصيرت يرتبعره كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

"وكان ابو حنيفة رضى الله عنه الزمهم بمذهب ابرهيم واقرانه لايجاوزه الأماشاء الله. وكان عظيم الشان في التخريج على مذهبه دقيق النظر في وجوه التخريجات مقبلا على الفروع اتم اقبال " ك

(اورحصرت المام الوصية عموماً حصرت المم إبراتيم فحقى اوران كي بمعصر علاء كونهايت التزام عقاع موع تقداس ت وہ ذرّہ برابر متجاوز شد ہوتے تھے الاماشاء اللہ \_ حضرت امام الوحنیف ان کے غریب کی تخریجات میں ایک عظیم الشان حیثیت رکھتے تھے۔ تخ بجات مسائل کی وجوہات پر نہایت وقیق وعمیق نظر رکھتے تھے اور فروعات پر پوری نظر اوركال وجيري)

إلى كتباب المخيرات الحسان في مناقب الامام الاعظم ابى حنفية النمان، في شماب الدين احد بن حجو الهيتمي الملكي حولى ٩٤٣ه وص ٢٩ كيار بوين فعن فيما تي عليه لم بدكة تحت لكحا بمصر مطبعه ألميمنيه ١٣١١ه ع جمة الشالبالغه مثاه دلى الله ديلوى ٢٥٦١مباب اختلاف الصحابية التاليمين في الفروع ، كرا يمي غلام سزسة يد ت حالهمايق

bestudubool

ب مندرجه بالابیان کی تائیدوتفدیق کے لئے شاہ صاحب فرماتے ہیں:

"فان شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا فلخص اقوال ابراهيم واقرائه من كتاب الاثار لمحمد رحمه الله وجامع عبدالرزاق ومصنف ابى بكر بن شيبه ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق نلك المحجة الا فى موضع يسيرة وهو فى تلك اليسيرة ايضا لا يخرج عما ذهب الك المحجة الا فى موضع يسيرة وهو فى تلك اليسيرة ايضا لا يخرج عما ذهب

(اگرتم ہمار سے اس بیان کی تقدیق جا ہے ہوتو امام میر کی کتاب''الا ٹار''اور'' جامع عبدالرزاق''اور''مصنف انی بکر بن الی ثیب'' کا مطالعہ کرواوران میں حضرت ابراہیم تختی اوران کے ہم عصر علماء کے اتوال کا تفحص کرو، پھران کوامام ابوصنیفہ کے نذہب پرمنطبق کرو ٹھیک ٹھیکتم اپنے اسا تذہ کی روش اور طریقہ کا پیرو باؤگے )

لام ابو یوسف کی کتاب "السود علی مسیو الاو ذاعی " برتبصره کرتے ہوئے ابوز ہرہ نے امام عظم کے طرق استنباط اور نفی مہارت و بصیرت کو ان الفاظ میں خراج تخسین پیش کیا ہے :

"وترى فيه صورة قوية لادلة ابى حنيفة وطرق استنباطه ، ومسالكه فى الاستدلال ، ثم ترى فيه صورة قوية لـعـقــل ابى حنيفة الفقهى القائس ، والمفسر للنصوص بغا ياتها وبوا عثها وعللها ، غير مقتصر فى بيانها على مرامى عبارا تها الظاهرة "\_\_\_\_\_\_

(اں کتاب میں امام ابو حذیفہ کے دلائل بطرق استباط اور مسالک استدلال کی اصلی صورت دیجھی جا سکتی ہے۔ اس کے پہلو یہ بعلوم کیا جاسکتا ہے کہ آپ فقتی قیاسات میں سمی قدر مہارت تامہ رکھتے تھے اور نصوص کتاب وسنت کی تخریج وقوضی کرتے وقت آپ کی عقل سلیم ان کے غایات اور بواعث وطل تک پہنی جاتی تھی اور آپ طاہری عبارت علی ترکی وقوضی کرتے وقت آپ کی عقل سلیم ان کے غایات اور بواعث وطل تک پہنی جاتی تھی اور آپ طاہری عبارت علی شدہ کے بھی اسلیم کی بھی میں اُلیجھ نہیں رہتے تھے )

ام ابو يوسف كى دوسرى كتاب " اختلاف ابى حنيفة و ابن ابى ليلى" يرتيمره كرتے ، و يُحابوز بره لكھتے إلى : "والكتاب فيسما اشتىمىل عليه من مسائل وادلتها قيس من عقل ابى حنيفة الفقهى و صورة نيرة له "يا"،

(یہ کتاب جن مفید مسائل دادلہ پرمشمل ہے دوامام ابوصنیفہ کی فقہی بصیرت وفراست کی بیتی جاگئی تصویر ہے) اس مہارت اورد قبق عمیق نظر اور فقهی بصیرت وفراست کے باوجود امام عظم جب کسی سکے پرفتاوی دیتے تو میفرماتے: "هذا رای النعمان بن ثابت یعنی نفسه و هو احسن هاقدرنا علیه فمن جاء باحسن منه اولی بالصواب " یک

( پیغمان بن ثابت کی بیعنی میری رائے ہے اور جمیں جہاں تک قدرت حاصل ہوئی اس میں پی بہترین قول ہے جوکوئی اس ہے بہتر قول میش کر کے تو وہی زیادہ صحیح ہے )

إ عوالدما بق ع اليوطنيف ما بوز بروس ٢٠٠٣ من الفكر العربي سند ع حوالدما بق ٢٠٠٣ من المسابق ٢٠٠٣ على مترست بند

664 dpress.co

فن

شاه ولى الله في الم شعراني كى كتاب "اليواقيت والجواهر" كي والعصام اعظم كاريول الكياب : "انه روى عن ابسى حنيفة رضى الله عنه انه كان يقول لا ينبغى لمن لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامى "يا

(جے میری دلیل کاعلم نیس اے میرے قول پر فقاد کا نمیں دینا جا ہے)

امام محد جنہوں نے امام اعظم سے قدر سے استفادہ کرنے اور امام ابو یوسف سے خاطر خواہ بہرہ ور ہونے کے بعد فقہ حنی کی عملی طور پریڈ وین کی ان کے متعلق شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

(انہوں نے امام الوحنیف اورامام الو یوسف کے مذہب پرغوروخوش کرنا شروع کیا اوران کے ہرسکے کوامام مالک کے موطا پر منظبین کرنے کی کوشش کی۔اگر بیرسائل موطا پر منظبی ہوجاتے تو فیجا ورنہ پھر سحابیا ورتا بعین کے اقوال پر نگاہ ڈالتے۔ اگر سحاب اور تا بعین کواپنے اسحاب واسمائذہ کے مذہب کے مطابق پاتے تو اے اختیار کر لیتے ۔اوراگر اپنے غذہب و مسلک اور کم فقہا کو ضعیف قیاس اور کمز ورتخ سرح بریٹی یا تے اور وہ سمجھ حدیث کے خلاف ہوتا اورا کشر علماء اس کے خلاف موسلک راج اوروں کی ہے ، اختیار کر لیتے )

فقہ فقی کا مدارقر آئی دلائل ،احادیث نبو سیاوراصحابہ کرام کے فقاوئی پر ہے۔ عبد عبای میں چونکہ اسلامی سلطنت کا دائر ہ بہت وسمجے ہو چکا تھا اور مختلف تہذیب وتھ ان سے وابستہ لوگ مشرف بیاسلام ہور ہے تھے۔لہذا نت نے سائل کا بیدا ہونا ایک فطری بات بھی ان سے نبرد آزاما ہونے کے لئے عالی ہمت فقہائے کرام نے کتاب وسنت کی روشنی میں ان کے طل کے لئے پوری پوری کوشش کی۔ فلا ہر ہے کہ بعض مسائل میں مختلف مکا تب فکر کے فقہاء کرام کے درمیان اختلافات بھی بیدا ہوئے۔ابن خلدون فقہائے احتاف کی مہارت اور فقہی بصیرت پر تبھر ہ کرتے ہوئے رقمطر از ہیں :

" وكان تسلميسة، صحابة الخلفاء من بنى العباس فكثرت تاليفهم ومناظر اتهم مع الشافعيه وحسنت مباحثهم في الخلافيات وجاء وامنها بعلم مستظرف وانظار غريبة وهي بين ايدى الناس" \_ع

(امام ابوطنیف کے شاگر دول نے خلفائے عباسیہ کی صحبت میں رہ کرتالیفات کے تو دے لگادیئے اور شافعوں کے ساتھ ان کے ڈیر دست مناظرے رہے اور اختلافی مسائل میں اچھی بحثیں ان کے قلم سے نکلیں اور وہ علم میں منجھ گئے اور عمیتی انظر بن گئے اور جو کچھان کی فضیلت وبرتری تھی وہ منظر عام پرآگئی)

ا حواله سال ۱ محاله سال ۱ محاله الم ۳۵۷ س مقدمه ابن خلدون س ۳۲۸، افداو مكتبه المثنى سندتد

الفلدون نے ذہب حفی کے ذکر کے ساتھ دیگر ندا ہب پر بھی تیمرہ کیا ہے۔ وہ ندہب مالکی کے متعلق لکھتے ہیں: "فلادون نے ذہب من المعذاهب " یے! "ولم یا حدٰہ تنقیح الحضارة و تھذیبھا کما وقع فی غیرہ من الممذاهب " یے! (آپ دیکھیں گے کہ مالکی ندہب برنبت اور ندا ہب کے حضریت کے دنگ واڑے دُور ہی رہا)

الله فيل فرب معلق بيان كرت بين

"وقرأ اصحابه (احمد بن حنبل) على اصحاب الامام أبى حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث فاختصوا بمذهب أخر " \_"

(امام احمد بن حنبل کے شاگر دول نے امام ابوحنیفہ کے شاگر دول سے استفادہ علمی کیا گوان کا خود اپنامر تبدعدیث میں بہت اُونچا تھا مگر پھر بھی فقد غفی علی کے خوشہ چین ہوئے )

فقہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ابن خلدون نے اصول فقہ کے من میں امام شافعی کے متعلق بیکھا ہے کہ سب سے بلخ انہوں نے اس علم پرقلم اُٹھایا اور اس میں ایک مشہور رسالہ لکھا۔ پھر فقہائے حنفیہ نے اس میدان میں قدم رکھا پہلے انہوں نے اس میدان میں ایک مشہور رسالہ لکھا۔ پھر فقہائے حنفیہ نے اس میدان میں فلدون نے زقواعد پر بصیرت افروز بحثیں اُٹھا تیں ۔اصول فقہ میں فقہائے احناف کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے ابن خلدون نے لگھا ہے :

" فكان لفقهاء الحنفية فيها اليدالطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما امكن وجاء ابوزيد الدبوسى من المتهم فكتب فى القياس باوسع من جميعهم وتمم الابحاث والشروط التى يحتاج اليها فيه وكملت صناعة اصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعد" يك

(ببرحال مانناپر تا ہے کہ فقہائے حفیہ کواس میں بے نظیر مہارت ہے کہ ذکات کی گہرائیوں تک خوب بی نیج ہیں اور مسائل فقہ ہے اصول فقہ کے قواعد خوب نکا لیے ہیں۔ اس فن میں ابوزید الدبوی امام حفی کا نام خصوصیت سے لیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے قیاس پر ایک مبسوط کتاب کھی ہے جو تمام کتابوں پر فوقیت لے گئی اور اس میں قابل قدر بحثیں اُٹھا کروہ تمام شروط زیرِ بحث لائے جن کی ضرورت محسوں ہوتی ہے اور جن کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام میہ کہ فقہائے احتاف نے علم فقہ پر بیش از بیش کتابیں کلھیں اور اس علم کو کہاں سے کہاں تک پہنچادیا )

بعض مستشرقین نے اسلامی فقیمی فداہب کا تقابلی جائزہ پیش کیاہے۔ چنانچہ جوزف شاخت GOSEPH : SCHACH) نے دام عظم اور امام شافعی اور دیگر آئمہ کے طرق استنباط پرتجرہ کیا ہے۔ اس میں چندا قوال نقل کئے جاتے ہیں

wordpress.com bestudubooks Shafi'i merely borrows and repeats the reasoning of Abu Hanifa"-"He is less technically legal than Abu Hanifa"-----"Shafi'i reproduces almost literally Shaibanis arguments". "Shafi'i adopts and elaboraters parts of shaibanis systematic arguments against The Medinese although in each case he diverges from both ancient schools". 1

> (امام شاقعی امام ابوصنیف کے استعدال کو تص مستعار لیتے ہیں اوراس کا اعادہ کرتے ہیں۔وہ فی اور قانونی اعتبارے الوصنيف يجهي بين امام شافعي المام تعداهياني كاستدلال كقفر يأنقل كرتے نظراتے بين امام شافعي امام مالك ك مدنى كمتب فكر ك بجائ الم محمد الشيباني ك مرتب استدلال كوجزوى طوريراينات بين اوراس برايخ استدلال ك عمارت تعمير كرتے بيں۔ اگروہ مسئلے ش ان دونوں قد يم مكاتب قكرے ہے بوع نظرة تے بين)

مصنف مذكور في الوحنيف اورا بن الى ليل كي حرق استنباط اورد لأل كا تقامل فيش كياب، بحث كومينة موس كالصة بين:

"The examples with which I illustrated the development of legal reasoning show the superirority of Abu Hanifa's technical legal thought over that of Ibn Abi Laila.2

(وہ مثالیں جن سے میں نے قانونی استدلال کے نشو وارتقاء کوواضح کیااس بات کی گوائی دیے ہیں کہ ابوطنیفہ کافتی اور قانونی نقطه نگاه این الی کیلی کے استدلال اور نقطه نگاه ہے بہت بہتر ہوتا ہے)

الم اوزاع (نیز این ابی کیل) کے ساتھ ام اعظم کے منہائ استدلال کامواز ندکرتے ہوئے یہی شناخت لکھتا ہے:

"-----those numerous cases which show Abu Hanifa's legal thought not only more broadly based and more thoroughly applied than that of Auzai and Ibn Abi Laila, but technically more highly developed, more circumspect, and more refined".3

(ان كثير التعداد مسائل ے ظاہر ہے كەنەصرف بەكداد زاعى ادراين الى كىلى كىنىبىت ابد حنيفە كا قانونى نقطە نگاه زياد ه وسیج التظری بر بنی اور کال و تھل طور بر منطبق نظر آتا ہے بلکہ فتی محاس کے اعتبار سے انتہائی ارتفائی ، زیادہ محتاط اور زياده محى خيز ب)

شاخت نے امام اعظم کے طریق استدلال کوان الفاظ میں ہدیتے سین پیش کیا ہے:

"Abu Hanifa shows a high degree of technical reasoning, is sharprighted and systematic, and anticipates Shafi'i's doctorine".4

(ابوصفه ایک اعلی درجه کے فتی استدلال کا ظاہر ثبوت دیتے ہیں۔وہ بڑے باریک بین ،صاحب بصیرت ادر بااصول ہیں اورشافتی کےاصول ونظریات کوان سے بہت سلے زیر بحث لائے ہیں)

فقه مفی کی خصوصیات :

اسلام دین فطرت ہےاور پوری انسانی زندگی کے لئے ایک روثن ضابط حیات ہے۔ قر آن تکیم نے جوشنج رشدو ہدایت ہے اور اسلامی فقہ و قانون کا ماخذ اوّل ہے۔انسانی زندگی کے لئے بنیا دی زرّیں اصول کی نشاند ہی کردی ہے۔ ال کا بھالی احکام کی تشریح وتوضیح سنت رسول اکرم ﷺ ہے میسر آجاتی ہے اور ان دونوں لیعنی کتاب وسنت کی دوشی ٹی مثابدادر مماثل مسائل پر قیاس کرتے ہوئے یا علت و تحکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے نے اُنجر نے ال الے ممائل کا حل پیش کیا ہے۔ مسائل کے استنباط بیش فقہی اختلافات ہوتا ایک فطری بات تھی۔ چنانچے مختلف فقہی مانب فکر وجود بیس آئے جن بیس سے صرف چار کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی اور اہل سنت والجماعت کے نزویک ہاداں آئمہ کرام احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

ان مقبول ومشہور فقہی مکاتب فکر میں سے فقہ حفی کوخصوصی طور پر فروغ نصیب ہوا۔ فقہ فی کی مقبولیت اور شہرت کی وجہ ال بن پائے جانے والی کشش، جاذبیت اور معقولیت تھی اور جب حفی فقہاء عہدہ قضاء پر بیٹھے تو اس نے بھی تقویت بخشی۔ لذفی کی شہرہ آفاق کتاب البدایہ سے صرف ایک مسئلہ کو جو فکاح میں گواہ سے متعلق ہے بیطور مثال پیش کرتے ہیں جن سے لذفی کے موقف اور طریق استدلال کو بچھنے میں آسانی ہوگی۔

"ولاتشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي رحمة الله له ان الشهائدة من باب الكرامة والفاسق من اهل الاهانة ولنا انه من اهل الالوية فكون من اهل الشهادة وهذا انه لما لم يحرم الولاية على نفسه لا سلامه لا يحرم على غيره لا نه من جنسه ولا نه من جنسه على الله الم يحرم الولاية على نفسه لا سلامه لا يحرم على غيره لا نه من جنسه

(نکاح بیل گواہوں کاعادل ہونا شرط نیس حتی کہ ہماری رائے بیل نکاح دوفاس گواہوں کی گواہی ہے بھی منعقد ہوجائے گا۔ اس بیل اعام شافعی کا اختلاف ہے۔ ان کی دلیل ہے ہے کہ گواہی وجہاعز از ہے اور فاس کا شار حقیر لوگوں بیل ہوتا ہے۔ ہماری (احناف کی )رائے ہے کہ فاس ولی ہوسکتا ہے لئیڈاوہ گواہ بھی بن سکتا ہے اور سیام واضح امر ہے کہ جب اے مسلمان ہونے کی بناء پر خودا ہے متعلق حق والایت ہے محروم نہیں کیا جاتا تو دوسرے کے متعلق بھی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ کیونکہ دہ ای جنس میں ہوسکتا ہے۔ لہذا گواہ جائے گا۔ کیونکہ دہ ای جنس میں سے ہاور دوسرے جب وہ قاضی مقرر کرسکتا ہے تو وہ خود بھی قاضی ہوسکتا ہے۔ لہذا گواہ بائے گا۔ کیونکہ دہ ای جنس میں سے ہولی ہوسکتا ہے۔ لہذا گواہ بھی کا سے بیار ای ہوسکتا ہے۔

لیکن امام ابوحنیفه کاموقف میہ ہے کہ کتاب وسنت کے احکام عقل پر بنی ہیں ،ان میں حکمتیں اور اسرار ہیں جو انانی زندگی کے رُوحانی ،اخلاقی ،تہذیبی ،ترنی اور نفسیاتی فوائد کے حامل ہیں ، جوعقل سلیم مے تخفی نہیں رہ سکتے۔ ننجاً فقہ ففی کے اصول مصلحتوں پر بنی ہیں۔فقہ حفی کی خصوصیات کا تنقیدی جائز ہ لینے سے ریہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ :

- ووسر عداجب کے مقابلے میں فقد نفی کے مزاج کو جھنااوراس پڑھل کرنا آسان تر ہے۔
  - ا یندن کے نقاضوں کے موافق اور کیکدارہے۔
    - اس کے احکام ومسائل مصلحتوں پر بنی ہیں۔

<sup>،</sup> الهذابه الاولين المعوغياني ١/١ ١٠٠، "كتاب النكاح" كرا يي كلام كميني

لا اس کی مقدوین مجلس مشاورت ہے مل میں آئی ہے۔

🏠 اس کے بانیان بلند یا بیلمی کمالات کے حامل ہیں۔جس کے سب ہی مختر ف ہیں۔

اوراس کی سب سے اہم خصوصیت میہ کہ استنباط مسائل کے لئے انتصار قر آن محیم پر ہے اوراس کے بعد حدیث اور اقوال سحا یہ کو ظار کھا گیا ہے۔

سی حقیقت ہے کہ چاروں آئمہ کرام نے حسن نیت ،اخلاص اور پوری جانفشانی ہے کتاب وسنت کی روثنی ہیں مسائل کا استنباط کیا ہے۔ لیکن شریعت کے دائر ہے کو پورے طور پر مخوظ رکھتے ہوئے تندنی نقاضوں کے موافق مسائل کا حل تلاش کرنا فقہ خفی کا خاصہ ہے جس سے اس کا حسین چہرہ اور پر کشش اور جاذب نظر بن گیا اور وہ اس کی عالمی شہرت کا سب بنا۔ مختلف ممالک ہیں فقہاء خفی کا نشاء وارتقاء (تاریخی تناظر ہیں)

فقہ فق کے مرتبین ہے انتہاء کھی کمالات کے حامل تھے اور انہوں نے جس قدر جانفشانی جمنت اور مہارت سے کام لیا۔ اس کا تمرتھا کہ فقہ حنفی کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ ابن خلدون نے اپنے دور میں فقہ خفی کے عالمی فروغ کا اعتراف کرتے ہوئے تکھاہے :

" وامدا ابوحنيفة فقلده اليوم اهل العراق ومسلمة الهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كلها لمما كان مذهبه اخص بالعراق و دار السلام " لي (امام ابوطنيف عنقلدين آج عراق، بند، يعين ، ماوراء أنهراور بلاد تجم من بكثرت بحيلي بوئ بين) شارثران أيكلو بيذيا آف اسلام من حفى مكتب فكر كتعارف اورع بدع باس من اس كتاريخي ارتقاء كوان الفاظ كساته بيان كيا گيا ہے :

"The Hanafi School Originated in Irak and was in the time of the Abbasids the prevailing official doctrine. It spread to the East and Flourished Particularly in Khurasan and Transoxania, Numerous Famous jurists of this School came from there. From the fifth century till well into the time of the mongols the family the Maza wielded even the Political power in Bukhara as hereditary rais (chief) of the Hanafites of the town, with the little of Sadr. In Khurasan they developed from the third century an irrigation law of their own, adopted to the canal systems there. But also in the maghrib they had their adherents alongside the Malikites until the fifth century, in sicily they even predominated ———".<sup>2</sup>

(حفی مکتبہ فکر کا آغاز عراق میں ہوااور عبد عباسیہ میں اے عالب وفائق سر کاری قانون کی حیثیت حاصل تھی۔ بیشر ق کی ست میں فروغ پذیر ہوتار ہااور خاص طور ہے خراسان اور ماوراء النہر کے علاقوں میں پھیل گیا۔ اس مکتبہ فکر کے بے ثار مشہور فقہاء اس علاقے میں بیدا ہوئے۔ پانچویں صدی ججری ہے متگول خاندان کی آمد تک این ماز ااوران کے خاندان کو

ardpress.cor خفىركيس كى حيثيت ، بخارا هي مركزي حيثيت حاصل تقى ان كالقب صدر بوتا تعاادر خراسان كيعلاقو ل مين انهول في المال تیری صدی اجری سے ایک قانون زراعت متعارف کیا تھا جے بعد میں نہری نظام کے طور پر اپنالیا گیا تھا۔لیکن اسلامی مغرنی دنیاش بھی ان کے مقلدین کائر ونفوذیا نچویں صدی تجری تک صقلیہ کے جزمیرہ تک تساط یا گیا تھا)

النائ فلفاء کے عہد میں فقد حنفی کی مقبولیت اور قروغ کے ذکر کے بعد عثمانیوں کے عہد میں اس کی حالت کو بوں بیان کیا:

"With the decline of the Abbasid Callphale the Hanafi School also declined in power, but with the rise of the Ottaoman empire they revived".1

(سلطنت عباسيه كے زوال كے ساتھ ہى ختى ند ہب كے اثر ورسوخ ميں بھى كى واقع ہوگئى تھى ليكن خلافت عثانيہ كے عروج یاتے بی حفی فرہب کااثر ورسوخ دوبارہ بحال ہوگیا)

ال كامزيدوضاحت كرتے ہوئے لكھاہے:

"The Hanafi Mahhab became the only authoritative code of law in the Public Life and Official Administration of Justice in all the Provincess of the Ottoman Empire".2

( حفی فد بب کونلی طور پر سلطنت هنانید کے تمام صوبوں میں منصرف عوامی پذیرائی حاصل تھی بلکه سرکاری نظام عدل میں متندمجموعة وانين كي حثيبة حاصل بوگؤي هي)

حفٰی قاضی اور جے اپنی مہارت کی بتایرا یے دوسرے مما لک میں بھی تعینات تھے جہاں فقہ شفی کے بجائے دوسرے کتِ فکر کی پیروی کی جاتی تھی اس میں مزید لکھاہے:

"Under the Ottomans the Judgement Seats were occupied by Hanafites sent from Constantinople, even in countries where the population followed another madhab".3

(عثانی ترکوں کے عہد میں عدالت کے تمام مناصب برحنی فائز تھے جنہیں قسطنطنیہ ہے بھیجا جاتا تھا حتیٰ کہان ممالک ش بھی جہاں کی آبادی دوسر نفتهی غداہکی پیروکارتھی)

ابرة انون دُاكْرُ حَتَى مُعَمَّانَى فقد خَفَى كى عالمي اشاعت يرتبعره كرتے ہوئے لکھتے ہيں:

"اما انتشار هذا المذهب في الاقطار الاسلاميه ، فكان اكبر حظامن جميع المذاهب الاخرى ، فقد كما ن المذهب الغالب في العراق ايام العباسيين لايثار هم اياه في القضاء . وكان منهب الدولة العثمانيه الرسمي ، وعنه اخذت ودوّنت مجلة الاحكام العدليه " ٢٠

(ہم بیبتا کیں گے کہ فی ہب حقی کی اشاعت سب سے زیادہ کیوں ہوئی ؟ حقی فد بہبتمام مما لک اسلامیہ شریاں لئے زیادہ بھیا کے خلفائے عباسیہ نے محکمہ عدل وقضاء کے لئے بھی ند بہ بنتخب کیا تھااوراہل عراق عموماتی ند بہ کے مقلد تھے۔اس كسالوه سلطنت عثمانيكاسركارى فربب بعى يجى تقااوراس فربب كى روشى شن مجلة الاحكام العدليد "كى تروين بوكى)

> ין פונתונטישוייו لي خواله ما يق الم حواله ما يق ص ١٠١ ع فلسفه التشويع في الاسلام ، صبحى محمصاني ص ٢٩، يروت مكتبالك الساق مريد

دائره معارف اسلامیدین فدکورے:

asturdubooks.wordPress.cor ' پیچنے کے ذریعہ حنی خرب نے مشرق کے بہت ہے ممالک کوشد پد طور پرمتا اڑ کیا'' یے سرکاری سطح پراسلامی قانون سازی کی تاریخ کا جمالی جائزه پیش کرتے ہوئے جمی محمصانی لکھتے ہیں:

" كان ممّن اهتم لجمع الفتاوي في القرن الحادي عشر للهجره (السابع عشر للميلاد) احد ملوك الهند السلطان محمد او رنك زيب بهادر عالمكير ، فانه الف لجنة مشاهير علماء الهند برئاسة الشيخ نظام ليؤلفوا كتابا حامشا (جامعا) لظاهر الروايات التي اتفق عليها وافتي بها الـفـحـول، ويـجمعوا فيه من النوادر مماتلقتها العلماء لقبول" فجمعوا ذلك في كتاب معروف بالفتاوي الهنديه او بالفتاوي العالمكيريه نسبة الى ذلك السلطان وهو كتاب جامع يقع في ستة اجزاء ضخمه ..... وقد كان ولا يزال من المراجع الشهيرة في الفقه الحنفي وهذا الجمع شبه الرسمي لم يكن الزاميا "ــــّـــ

( گیار ہویں صدی ججری (مطابق ستر ہویں صدی عیسوی) میں ہندستان کے بادشاہ اور تگ زیب عالمگیرنے فاوی جمع کرنے کا اہتمام کیا۔اس مقصد کے لئے اس نے شخ نظام کی زیر قیادت ہندوستان کے مشاہیر علاء کی ایک سمیٹی بنائی تا كدوه ايك الى جامع كتاب تاليف كريس جس بي ظاهر روايات كے وہ تمام مسائل آجا كي جن برتمام علائے فقہ متفق ہیں ۔ چنانچدانبوں نے اس قتم کے تمام مسائل تھہد ایک کتاب میں جمع کردیئے جوفاوی ہندیہ یا فاوی عالمكيرىيك نام م مشہور ہيں اور جن كى نسبت بادشاہ فدكوركى طرف ہے۔ فقادى عالمكيرىيا يك جامع كتاب ، جس کی چیفنحیم جلدیں ہیں ( اس کا اُردو ترجمہ دیں (۱۰) جلدوں میں شائع ہو چکا ہے ) یہ کتاب ہمیشہ فقہ حفی کا مشہور ماخذر بن ہے۔ فرآوی کاریج موعد نیم سرکاری حیثیت رکھتاہے)

مخضر بيركه فقدخفي جصےخلافت عباسي ميں غالب و فاكن سركاري قانون كى حيثيت حاصل تقى ،خلافت عثانيه يم جي متندمجموعة قوانين قراريائي \_اورنگ زيب عالمگيرنے اسلامي قانون سازي کے لئے اسے ہي موزوں پايا \_ بقول تمصانی "والمجلة ماخوذ ه بوجه عام من كتب الرواية في المذهب الحنفي " \_ " (مجلة الاحكام العدليه ك ا کثر احکام ومسائل بھی ندہب حنفی کی ظاہرالروایہ کتابوں ہے ماخوذ ہیں )

حکومت مصر کے زیراہتمام قدری یا شامرحوم نے قانون کی ایک کتاب "موشد المحیوان الی معرفة احوال الانسان "مرتب كي جويذ بب الوصنيف ، ماخوذ تھي اور قانو ن عصر جديد كے مطابق تھي \_ دور حاضر ميں فقه غي كوجو فروغ حاصل ہاں کے متعلق شاٹرانسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں بیان کیا گیا ہے:

"Even nowadays the Hanafi School prevails in the former Ottoman countries, in Tunisia for instance it is equal to the Malki rite and also in Egypt it is the officially recognized Law-School. Further it is predominant in Central Asia (Afghanistan, Turkestan, BuKhara, Samarkand) and in India".4

audhiess.col (آج بھی حفی کمتب فکر کوسما بق عثانی مما لک میں فوقیت حاصل ہے۔ تیونس میں اے مالکی کمتب فکر کے مساوی حیثیت عامل ب مصر ش ال سركاري قانون كما يك كمتب فكرى هيثيت في سليم كيا كياب علاده ازير حفى كمتب فكروسط البيثاء (افغانستان، ترکستان، بخارا، سمرقنداور ہند) میں بھی غالب وفائق ہے)

مر عاضر میں عالمی اشاعت ہے متعلق مجی محمصانی لکھتے ہیں:

" وهو لا يزال اليوم مذهب الدولة في الفتيا والقضاء في البلاد التي خضعت للحكم العثماني كمصرو سوريا ولبنان ، ومذهب الامارة في تونس، والمذهب الغالب في مسائل العبادات على سكان تـركيـا وبعض البلاد التي ذضعت لحكمها ، كالشام والاليان ، وعلى مسلمي البلقان والقوقساز . وكذلك هوالمذهب الغالب في افغانستان وتركستان وعند مسلمي الهند . وله اتباع في كثير من البلدان الاخرى " \_ ل

(جو ملک سلطنت عثانیہ کے زیرِ حکومت رہے ہیں، جیسے مصر، سوریا اور لبنان ، ان کا فد بہب بھی محکمہ عدل وقضاء میں حنفی چلاآیا ہے ۔ حکومت تیوس کا فدہب بھی میں ہے۔ ترکی اور اس کے زیر اثر مما لک مثلاً شام والبانید کے باشندوں کا خرب بھی عبادت میں میں ہے اور مسلمانان بلقان وقو قاربھی مسائل عبادات میں ای خرب کے مقلد ہیں۔ای طرح اہل افغانستان وٹر کستان اور مسلمانان (پاک و)ہند و چین میں بھی مہی غدیب غالب ہے اور اس غدیب کے پیرود وسرے

ملکوں میں بھی بکٹر ت یائے جاتے ہیں جوڑوئے زمین کے تمام مسلمانوں کا دوتہائی ہیں)

سلطنت عباسيد كي تنزلي كے بعد جن خاعدانوں كوعروج ہوااس كے متعلق علامة بلى نعمانی فرماتے ہیں: "عباسيه كے تنزل كے بعد جن خاعدانوں كوعروج ہواا كثر حنى تھے۔خاعدان بلحوتی جس نے ایک وسیج مدت تک حکومت كاورجن كدائر وحكومت كي وسعت طول مين كاشغرے بيت المقدى تك اور عرض مين قسطنطنيد مين ع باا وخزرتك ينجي تقى خفى تفاعم وخزنوى جس كے نام ہے ہندوستان كا يجدي واقف ہے فقد خفى كا بہت بوا عالم تفافن فقه ميں اس كى الك نهايت عمدة تصنيف موجود ب جس كانام " المتضويد" باورجس جس كم وبيش سائه بزارسك بين نورالدين زكى كا عام چھیا ہوائیں ہے جو ہماری تمایال محصقوں میں واقل ہے، بیت المقدى كى الرائيوں ميں اوّل ائى نے نام حاصل كيا، صلاح الدين قاتح بيت المقدى اى كردرباريس ملازم تفار دنيايس ببلا دارالديث اى في قائم كيارا كرچدوه شافعي وماكلى فقدكي مزت كرتا تحاليكن وه خوداوراس كاتمام خائدان ندمبا حفى تحاء صلاح الدين خود شافعي تحاليكن اس كے خائدان میں بھی حنی امد بب موجود تھے۔الملک المعظم عینی بن الملک العادل جوایک وسیج ملک کاباد شاہ تھاعلا مداین خلکان اس کے حالات میں لکھتے ہیں کہ و دنہایت عالی ہمت ، فاضل ، ہوشمند ، ولیر پُر رعب تقااور حنفی ند ہب میں خلور کھتا تھا۔ چرا کے مصر جونویں صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے اور ۱۳۸ بری تک فر ماز دار ہے اور بہت کی فتو حات حاصل کیس خود خفی تھے اوران کے دربارش ای ندہب کوزیادہ فروغ تھا۔ سلاطین ترک جو کم وبیش چھے و برس سے روم کے فرماز وا بیں اور آج انبی کی سلطنت اسلام کی عزت ووقار کی أمیدگاہ ہے عموماً حنفی تنے۔خود ہمارے مندوستان کے فرمانر واخوا نین اورآ ل تیمور ای ندیب کے پابندر ہاوران کی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوائسی طریقہ کورواج ندیور کا ع

ل فلسفه التشويع في الاسلام ، صبحي محمصاني ص ٣٩٠٠ ع سيرة النعمان يُبل فعماني ص١٥١، كرا جي دارالاشاعت١٣١١

علامہ کرمانی نے اپنی شرح بخاری میں فرمایا کہ اگر اس مذہب حنی میں اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا زار پوشیدہ کے ہوتے۔ نصف یا اس کے قریب مسلمان اس کے مقلد شہوئے ہوتے۔ ہمارے زمانے تک جس کوامام صاحب ہے تقریباً پارسی سال ہوتے ہیں ان کی فقہ کے مطابق اللہ و حدہ لا مشویک کی عبادت ہورہی ہے اور ان کی رائے پڑمل ہورہا ہے۔ اس میں اس کی صحت کی ولیل ہے۔ ا

ملّاً علی قاری اپنے زمانے کے مسلمانوں میں حنفیہ کی تعداد ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل مسلمانوں میں حنفیہ کی تعداد دوثلث ہے۔ ع

ند جب حنى كى مقبوليت اوراشاعت متعلق نواب صديق صن خان كى ايك تحرير مندرجه ذيل ب :

"کتاب مسالک المصالک شن کلھا ہے کہ ایک مرتبدائق باللہ عنا کے جاہا کہ سد سکندری کا حال معلوم کے جنا نچیاں نے میں کے لئے ۲۲۸ ھیں سلام تا می کوجو چند زبانوں کا ماہر تھا بچاس آدمیوں کے ساتھ سامان رسد دے کر روانہ کیا پہلوگ بلاد آرمینیہ سامرہ تر خان سے گزر کرائی سرزین میں پہنچ جہاں بخت بد بولگاتی تھے بھر دوروز جل کرائی سرزین میں پہنچ جہاں ان کو ایک پہاڑ نظر آیا ، وہاں ایک قلعہ بھی تھااور کچھلوگ اس میں تھے گراس پاس آباد کاری کے منافات نہ تھے ۔ کا منزل وہاں سے آگے اور طے کیس اور ایک قلعہ پر پہنچ جہاں سے ایک پہاڑ قریب تھا اور اس کی منافظ جواس میں اجون تھی۔ مذکور کے گھاٹیوں میں سرور میں اور ایک تھے۔ مذکور کے گھاٹیوں میں سرور اور مقرق مکانات بہت تھے۔ سد ذکور کے گھاٹیوں میں سرور اور مقرق مکانات بہت تھے۔ سد ذکور کے گھاٹیوں میں سرور اور مقرق اربی ہو لئے تھے۔ یہ گھاٹیوں میں سرور اور مقرق اربی ہو لئے تھے۔ یہ گھاٹیوں میں سرور اور فاری ہو لئے تھے۔ یہ گھاٹیوں میں موروز ہواں جگہ تھے وہ سب مسلمان تھان کا خریب بنتیاں کم تھیں گر صحر الور مقرق اربی ہوئے تھے۔ یہ کا فظ جواس جگہ تھے وہ سب مسلمان تھان کا خریب جنتی تھا۔ زبان عربی اور فاری ہولئے تھے۔ یہ کا فظ جواس جگہ تھے وہ سب مسلمان تھان کا خریب جنتی تھا۔ زبان عربی اور فاری ہولئے تھے۔ یہ کا فظ جواس جگہ تھے وہ سب مسلمان تھان کا خریب جنتی تھا۔ زبان عربی اور فاری ہولئے تھے۔ یہ کا فظ جواس جگہ تھے وہ سب مسلمان تھے ان کا خریب جنتی تھا۔ زبان عربی اور فاری ہولئے تھے۔ یہ کا فظ جواس جگہ تھے وہ سب مسلمان تھان کا خوب جنتی تھا۔ ذبان عربی ان عمل کے قرب میں کو ان کا کرب

ابن حزم (متونى ٢٥١ه) كے خيال ميں حفي مذہب كى اشاعت كى وجديہ ہے، وہ فرماتے ہيں:

" مذهبان انتشرافي بدء امر هما بالرياسة و السلطان ، الحنفي بالشرق ، و المالكي بالاندلس" يا

(دوند بہبایے بیں جوابے آغاز بی سے حکومت واقتذار کے ذریعہ دنیا بیں تھیلے بیں۔ ند بہب خفی مشرق میں اور ند بہب مالکی اندلس میں )

علامة بلى نعمانى نے ابن حزم كان خيالات پر جوتبصره كياوه مندرجه ذيل ہے،وه فرماتے ہيں:

«بعضوں کا خیال ہے کہ خفی فد ہب کو جو قبول عام حاصل ہواوہ حکومت کے صدقے ہے ہوا۔ ابن حزم جوار باب فاہر کے مشہورا مام بیں ان کا قول ہے کہ "دو فد ترون نے سلطنت کے ذور سے ابتداء ہی بیں رواج عام حاصل کیا ملیک امام ابوعنیفہ کا خرجب ، کیونکہ جب قاضی ابو یوسف صاحب کو قاضی القضاء کا منصب ملاتو انہوں نے حتی کو گوں کو عہد و قضاء پر مقرر کیا۔ دوسرا امام مالک کے شاگر دیجی اصحو دی خلیفہ اعراس کے نہایت مقرب سے دوسرا امام مالک کے شاگر دیجی اصحو دی خلیفہ اعراس کے نہایت مقرب سے اور کوئی خض بغیران کے مشور سے کے عہد و قضاء پر مقرر نہیں ہوسکتا تھا۔ وہ صرف اپنے ہم غد ہوں کو مقرر کراتے ہے"۔

ل امام اعظم الوحنيف مفتى عزيز الرحمن عن ١٣٧٨ ورمكتب وتمانيه ١٩٧٤ ماس عن بحوارا وشحرص ١٩٧٩ فدكور ب-

ع حوالدما بق ٢٩١٨، اس عن مرقاة لما على قارى٢٥/٢٠ كي والد عند كوب

ع حواله سابق من ۳۲۹ ماس میں انوارالباری بنواب صدیق حن خان ا/ ۱۵۵ کے حوالہ سے مذکور ہے۔

س الوحنيفه ما بوزهره ص ١٠٩١

إج

i

ونو

ند ہوسکا جو شرقی ممالک میں تھا، بلکدائل مصرزیادہ ترشافتی غرب سے وابستہ تھے۔ کیونک امام شافتی کے مصر می عرصہ وراز تک اقات گزیں دہنے کی وجہ سے معری لوگ شافعی مذہب سے بہت متاثر سے یا مالکی فقد کے گردیدہ تھے۔ کیونکہ امام مالک کے بہت سے تلامذہ مثلاً و بن وہبادرا بن عبدائکیم وغیرہ مصریم سکونت پذریتے )

بالآخر جب مصرير فاطميول كالسلط اوروه اساعيلي شيحد فدبب كعلمبر دار تتفيقو انبول في قاضى بهي اى فدب ك مقرر کئے۔اس طرح حکومت کی سرپری کی وجہ ہے مید نہب وہاں خوب مضبوط ہوا اور اسی کے فقہی احکام وہاں جاری ہو گئے اور تمام عدالتی فیصلے ای کے مطابق ہونے لگے۔البتہ تی مذاہب کے مسائل عبادت میں دخل نہیں دیاجا تا تعا۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادات ادا کرنے کی پوری آزادی رکھتے تھے۔

قلقصدى ائى كتابول ميل لكستاب

'' فاطمی الل سنت والجماعت کی تالیف قلب کرتے رہتے تضاوران کواپنے اپنے ندنبی شعائر کے اظہار کی آزاد کی دیتے تھے۔ حیٰ کیان کی چھوٹی بڑی مساجد ش نماز راوج کرنے ہے بھی نہیں روکتے تھے۔ حالانکہ بیان کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ ان كى حكومت بيس ماكلى شافعى اورمنيلى سبدائي اين فريس شعائر كليعام اداكرت تقديموائ احتاف ك واطمى حكران (اوران کے تعناۃ فیصلہ اور فتویٰ دینے میں ) مالکی ند ہب کوٹنو ظار کھتے تتھے۔ان سے جب بھی کوئی مالکی فقہ کے مطابق فيصله مانگنا تفاتو دهاس كرمطابق علم صادر كرتے تھے ي

فاطمى خلفاء كے خفی مذہب سے عناد كى دجہ پر روشنى ڈالتے ہوئے ابوز ہر ہ لكھتے ہیں:

" والسبب في معاداة الفاطمين للمذهب الحنفي ، وتخصيصه بالمقاومة من بين الـمـذاهـب الأربعه انه كان مذهب الدولة العباسية ، وانه كان في مصر يستمد نفوذه من نفوذ تلك الدولة ، وهم كانوا يقاومون نفوذها ، فكان من ذلك مقاومة ذلك 

(فاطمی خلفاءاس لئے حفقی فقہ کے دعمن تقےاور بذاہب اربحہ میں سے خاص طور پراس کے خلاف نبر دا آز مار ہتے تھے کہ عباى خلقاء كاسر كارى ندبب حنى تقام مصريس حنى نديب كافروغ زياده ترعياى الثر درسوخ كامر بمون منت تقاله فألجي بيه کی طرح گوادانہ کر سکتے تھے کہ مصر میں عبای پروپیگنڈا رائج ہو ہی وجہ تھی کہ حقی سے ان کوایک طرح کی چڑتھی۔ وہ اس کی لقدرو قیمت کے گھٹانے کا کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کرتے تھے )

مختلف سلاطین کے ادوار میں مصر میں حقی قد بہب کی حالت پر ابوز ہرہ کے کلام کا ماحصل مندرجہ ذیل ہے: جب مصر میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی تو سلاطین نے شافعی اور مالکی فقہ کواز سرنو فروغ دیا۔ مالکی اور شافعی فقد پڑھانے کے لئے مدارس قائم كئے اس كى ديديتى كى سلطان صلاح الدين ايونى شافتى مسلك عدابت تقد مصريول يس مالكى فقد كاروائ تمار جب شام بنی اورالدین شهید برسر اقتدارا کے وہ فقی تصافہوں نے امام اوصنیفہ کے مناقب پرایک کتاب بھی تصنیف کی ہے۔ انبول في شام يس خفي غديب پيلايا ، پهرشام بي يد نهب معري تايا-ال مرتبديد فيهب عوام بن پيلامرات سركادى حیثیت حاصل ندموئی قبل ازی عبای دور مین خفی فقد سر کاری ندیب کی حیثیت دکھتی تھی مگر مصر کے عوام میں مقبول نہتھی۔

je

رخ

مالي

ارحنية

خفينه

الن فرح

ż

بعض ايلِ

انبول\_

الدو قاركي

دنول يمار

i.wordpress.com (جب تک عبای خلفاء مصریر قابض رہے وہاں خفی فقہ غالب رہی گر کسی حال میں مصریوں میں حفی فقہ کووہ قبول عام ہامل <sup>800</sup>المارہ ندہوسکا جومشرقی ممالک میں تقاء بلکدائل مصرنیادہ ترشافی فدہب سے وابستہ سے کوتکدام شافعی کے معرش اور دراز تک اقات کاریں رہنے کی دجہ سے مصری لوگ شافعی فدہب سے بہت متاثر تنے یا مالکی فقد کے گردیدہ تھے۔ كيونكدامام ما لك كربهت سے تلافدہ مثلاً و بن و بب اور ابن عبد الكيم وغير همصر من سكونت پذير يتھ)

بالآخر جب مصرير فاطميول كاتسلط اوروه اساعيلى شيعد فدبب كالمبر دار تصقوانبول نے قاضى بھى اى فدب ك مقرد کے ۔اس طرح حکومت کی سر پری کی دجہ سے مید غرب وہاں خوب مضبوط ہوااور ای کے فقی احکام وہاں جاری ہو گئے اور تمام عدالتی فیصلے ای کے مطابق ہونے لگے۔البتہ تی مذاہب کے مسائل عبادت میں دخل نہیں دیا جاتا قا۔ وہ اینے مذہب کے مطابق عبادات ادا کرنے کی پوری آزادی رکھتے تھے۔

قلقفندى إنى كتابول ميل لكھتا ہے:

"فاطمی اہل سنت والجماعت کی تالیف قلب کرتے رہتے تصاوران کواپنے اپنے مذہبی شعائر کے اظہار کی آزادی دیتے تھے۔ حی کان کی چھوٹی بڑی مساجد می نماز تراوی کرنے سے بھی نہیں روکتے تھے۔ حالانکہ بیان کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ ان کی حکومت میں ماکلی شافعی اور حنبلی سبائے اپنے فرجی شعار کھلے عام اداکرتے تھے بوائے احتاف کے فاطمی حکران (اوران کے قضاۃ فیصلہ اورفق کی دینے عل ) مالکی مذہب کوٹوظ رکھتے تھے۔ان سے جب بھی کوئی مالکی فقہ کے مطابق فيصله مائلًا تقاتوه واس كرمطابل حكم صادر كرت تقرير

فاطمى خلقاء كے حقی فد بب سے عناد كى وجه پر روشى دالتے ہوئے ابور بر و لكھتے ہيں:

" والسبب في معاداة الفاطمين للمذهب الحنفي ، وتخصيصه بالمقاومة من بين المذاهب الأربعه انه كان مذهب الدولة العباسية ، وانه كان في مصر يستمد نفوذه من نفوذ تلك الدولة ، وهم كانوا يقاومون نفوذها ، فكان من ذلك مقاومة ذلك المذهب ، والغض من قيمته "\_\_"

(فاطمی خلقاءاس لئے حنفی فقہ کے دعمن تھے اور غداہب اربعہ ش سے خاص طور پراس کے خلاف نبردا زیارہے تھے کہ عبای خلفاء کا سرکاری غیرب حنی تفایم مرس حنی غیرب کا فروغ زیاده تر عیای اثر ورسوخ کا مر بون منت تفار فاطی په كى طرح كواداندكر كے تھے كدممر عل عباى برو بيكنڈ ارائ موريكى وجرتنى كدختى سےان كوايك طرح كى ج بقى۔ وہ اس کی قدر وقیت کے گھٹانے کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے تھے)

مختلف سلاطین کے ادوار میں مصر میں حنفی غرب کی حالت پر ابوز ہرہ کے کلام کا ماحصل مندرجہ ذیل ہے: جب مصريس ايوبي سلطنت قائم مولى تو سلاطين في شأفعي اور ما كلى فقد كواز سرنوفر وغ ديا ـ ماكلى اورشافعي فقد يردها في ك ال مدارى قائم كئے۔ اس كى دجه يقى كەسلطان صلاح الدين ايونى شافعى مسلك مستدوابسة تقے مصريوں بن مالكى فقة كاردائ قار جب شام من أورالدين شهيد برسر اقتدارات ووخفي تصافهول في المام الوحنيف كمناقب برايك كتاب بحي تعنيف ك ب انہوں نے شام می فی ند ب بھیلایا، پھر شام سے سیده ب معربینیا۔ اس مرتبہ بیدند بب موام میں پھیلا مگراہ سرکاری حيثيت حاصل ند يوكي قبل ازير عباى دور على خفي فقد سركارى مذهب كى حيثيت د كهتي تقي ر طرم مريجوام عن مقبول منتقي

إ والدماي

ح النياج ال

٣ الوحنيفه ما يوز هره ص ٢٥٥

کتاب صبح الاعشى ، قلقشندى ۳/۵۲۳/

جب معرین فقد مقبول عام ہوا اور سلطان صلاح الدین کوعباس خلافت ہو دوابط استواد کرنے کا خیال پیدا ہوا مصلی فرہ ہوں نے اور میں افزاد سے سے مدرست سیوفیہ قائم کیا۔اس کا متیجہ میہ ہوا کہ خفی فد جب عام طور ہے مصریوں میں ہوئے گئا۔ جب جم الدین ایوب نے مدرسہ صابحہ قائم کیا تو اس میں آئمہ اربعہ کی فقہ پڑھانے کا انتظام کیا گیا۔ پھر ممنوک ملطین کے زمانہ میں ایسے مدادس ہوی کثرت سے تعمیر کئے جانے گئے۔ دونوں مملوک سلطنتوں کے زمانہ میں جارقاضی مواکر تھے ،جن میں ایک خفی ہوتا تھا۔ جب عثمانی ترک مصر پر قابض ہوئے تو سب قاضی احتاف میں سے تعینات مواکر تھے ،جن میں ایک خفی ہوتا تھا۔ جب عثمانی ترک مصر پر قابض ہوئے تو سب قاضی احتاف میں سے تعینات کے جانے گئے۔ کثیر التعداد طلباء خفی فقد کی جانب متوجہ ہوئے اور فقد خفی نے اس سے بڑا فروغ پایا اور ابتدائی دور کی طرح خفی غذہ ہے کو پھر مرکاری مر پر تی فصیب ہوئی اور احتام وقاوئ ای فقد کی روشنی شراصا در کئے جانے گئے۔ ا

للے کے شرق قریب میں اثر ات کا جائز ہ لینے کے بعد دائر ہ معار ف اسلام میں مذکور ہے کہ: تقریباً ای زمانہ میں مصر میں محمد قدری پاشا نے حقی فقہ کے مطابق خاندان ، دراشت ، جائداداد راد قاف کے احکام کا اُوٰل مجموعہ تیار کیا تھا۔ ان میں سے صرف عائلی قوانین کوسر کاری طور پر ٹافذ کیا گیا تھا۔ باقی ماندہ قوانین سرکاری ربی سے محروم رہے۔ ع

فرايامما لك مين حنفي مذهب كي اشاعت:

ر باطلم افریقہ میں طرابلس تیونس اور الجزائر کے ملکوں میں حنفی ند بب پہلے غالب نہ تھا۔ وہاں اس کے برعکس براعظم باللین حدیث و آثار کے مسلک کا زیادہ جرجیا تھا۔ جبکہ اسد بن فرات یہاں کے قاضی مقرر ہوئے۔ اسد بن فرات امام بالنیا درامام مالک کے تلامذہ سے استفادہ کر چکے تھے مگران کا میلانِ خاطرابلِ عراق کی جانب تھا۔ چنانچے انہوں نے گافہ ب پھیلانے کا یہاں کام کیا جس سے حقیت کواچھا خاصہ فروغ حاصل ہوگیا۔

الفردون ما لكي لكھتے ہيں:

" وظهر بافريقيه ظهورًا كثيرًا الى قريب من اربعمائة عام ، فانقطع منها و دخل منه شيء ماوراء ها من المغرب قليما يجزيرة الاندلس وبمدينه فاس " \_ " (١٠٠٠ه تك خفي ند بب افريقه ش جارى ربا پحرفتم بوگيا \_ افريقه كم فرب كي جانب اندلس ش گي تد يم زماند ش قدر \_ حاس كي اشاعت بوكي شيم )

نیز مقدی ،احسن النقاسیم میں لکھتے ہیں' جزیرہ سلی کے رہنے الے نفی تھے' ۔مقدی کا بیریان بھی ہے کہ آنہوں نے بھر مقدی کا بیریان بھی ہے کہ آنہوں نے بھر اہل مغرب سے پوچھا ،''حنفی ند بہ جمہاری طرف کیونکر پہنچا حالا نکہ تہمیں بھی عراق جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اہوں نے بتایا ، جب''و بہ بن و بب ،امام مالک ّے علوم دینیہ حاصل کر کے آئے تو اسد بن عبداللہ نے اپنے مرتبہ موقادی بتاء پر ان سے اختہ علم کرنے ہیں عار بھی اور امام مالک ؓ سے تصیلِ علم کے لئے مدینہ آئے ۔ امام مالک ؓ ان ان بیار تھے۔ جب کافی مدت مدینہ ہیں اقامت گڑیں رہے تو امام مالک ؓ نے فرمایا : ابن و بب کے پاس جا ہے۔ اور بیار تھے۔ جب کافی مدت مدینہ ہیں اقامت گڑیں رہے تو امام مالک ؓ نے فرمایا : ابن و بب کے پاس جا ہے۔

ا الدرابق ٢٦٥ ـ ٢٦٠ عن داتره معارف اسلاميه ١٨٨٨ حنف والدرابق ٢٨٨٨ حنف على الدراب المرابق ١٩٩٨ حنف على المرابع المرابع

میں نے اپناعلم اس کے بیر دکر دیا ہے، تہمیں زحمت ِسفر گوارا کرنے کی ضررت نہیں' ۔اسد پر بید بات بڑی گراں آزدگاہ لوگوں سے پوچھا کہ دینی علم میں کسی اور کو بھی بیہ مقام حاصل ہے؟ لوگوں نے بتایا کوفہ میں امام ابوحنیفہ "کانوجوان شاگر دجس کو تھے بین حسن " کہتے ہیں ،ان کے پاس جائے۔اسدامام تھے" کی خدمت میں حاضر ہوئے ،امام تھڑنے بری توجہ ورغبت سے پڑھانا شروع کیا اور ان میں ذہانت و فطانت اور شوق علم کے آثار ملاحظہ کئے۔ جب کافی پڑھ پچادر من مانی مرادیا لی تو امام تھڑنے آئیں واپس مغرب بھیج دیا۔

جب اسد مغرب پنچاتو نوجوان آپ کے یہاں آنے جانے گھے۔اسد نقبی فروعات من کروہ محوجرت ہوئے اوران سے ایسےا یے علمی نکات اور مسائل سُننے میں آئے جن سے ابن وہب بالکل آگاہ نہ تھے۔لا تعدادلوگوں نے ان سے اکتساب علم وادب کیا اوراس طرح حنفی فقدنے مغرب میں فروغ پایا۔

پھر میں نے پوچھا کہ اندلس میں حفی فد ہب کیونکر اشاعت پذیر یہ ہوسکا جب کہ وہاں نشر واشاعت کے دمالًا

پچھ کم نہ تھے؟ جواب میں کہا گیا کہ ایک مرتبہ دوفر بق سلطان کے سامنے جھڑنے نے گئے سلطان نے پوچھا" ابوعنیة "
کہاں کے رہنے والے تھے؟" لوگوں نے کہا ، کوفہ کے سلطان نے پوچھا امام مالک " کہاں اقامت گزیر تے؟
جواب دیا گیا، مدینہ میں سلطان نے کہا عالم دار البحر ت ہمارے لئے کافی ہے دوسرے کی حاجت نہیں سلطان نے تمام حفی علاء کو اپنے سلطنت کی حدود سے نکال دیا۔ کہنے دگا" میں اپنی سلطنت میں دو فد ہب پہند نہیں کرتا" اس واقع سلطنت کی حدود سے نکال دیا۔ کہنے دگا" میں اپنی سلطنت میں دو فد ہب پہند نہیں کرتا" اس واقع سلطنت کے حدود میں فرات نے مغرب میں حفی فقہ کوشائع کیا ، یہ مسلک اندلس میں بھی رائج ہوا۔ مگر دیا با با با ہوں کے بعد حفی فدر ہی مالک میں اس کی یا دباقی نہ دبی یا

محقق احمر تیمور پاشانے مقدی کی اس خبر کوبیان کرنے کے بعد جوتبھرہ کیا اس کامفہوم مندرجہ ذیل ہے :
وہ ب بن وہ ب ایک بجہول شخصیت ہے اس نام کے کی شخص کاذکر امام مالک کے تلاقہ ہی نہیں آتا۔ البتہ عبداللہ می وہ ب بنام کے ایک شخص ان کے شائدہ میں نہیں آتا۔ البتہ عبداللہ می وہ ب بنام کے ایک شخص ان کے شاگر دگذر ہے ہیں لیکن وہ مغرب کی طرف بھی نہیں گئے وہ معرش رہاورو ہیں وفات بائی۔ دوسرے میدکہ اسدین عبداللہ کہنا درست نہیں بلکہ شخصی نام ابوعبداللہ معلوم ہوتا ہے اور اس سے مراد ابوعبداللہ اسدین الفرات ہیں جوامام تحد بن المشیبانی سے ملے شخصاور امام ابوطنیفہ کے اسماب سے فقہ کی تعلیم حاصل کر کے (شالی) الفرات ہیں جوامام تحد بن المشیبانی سے ملے شخصاور امام ابوطنیفہ کے اسماب سے فقہ کی تعلیم حاصل کر کے (شالی) افرات ہیں جوامام تحد بن المشیبانی سے ملے شخصاور امام ابوطنیفہ کے اسماب سے فقہ کی تعلیم حاصل کر کے (شالی)

اى سياق مين وه مزيد لكھتے بين كه:

اس فد کورہ روایت میں میسی خبیں ہے کہ وہ پہلے امام مالک کے پاس گئے اور انہیں بیار پایا پھر امام مالک نے ان کو وہ بن وہ ہب کے پاس جانے کی ہدایت کی ملکسی جات سے کہ وہ بیٹک امام مجرکے پاس جانے سے قبل مدینہ میں امام مالک کے پاس گئے اور ان کے آگے زانو نے تلمذتہ کیا۔ جب وہ امام مالک سے تصلیل علم کر پیکے تو مزید علم حاصل کرنے کی خواہش فلاہر کی۔ اس پرانہوں نے عراق جانے کا مشورہ دیا۔ آ

ا البوطنيف الوز بروص ٣٦٣ مر ٣٦٣ مفهوم ع اسلامی دنیاش فقهی غدا بهب اربعه کافر درخ واقعه تیمور باشاص ۲۷ کرا چی قدیمی کتب خاند سند . ع حواله سابق مفهوم کی تلخیص ك ثام اوراس كے قرب وجوار ميں فقه فقى كى اشاعت:

مك ثام اوراس ك قرب وجواريس حفى فد بب جكه بنا چكا تفا اور جوسلاطين مصروشام كے حاكم تصوه جس طرح مری فضی زہب سے سروم پری برت رہے تھے شام میں بھی انہوں نے ایسا ہی کرنا جایا مگر مصر کے برنکس شام میں ان الله الله المراس المستريخ في مذهب الميان شام مين اشاعت بذير جو چكا تھا اور حكومت كى پشت پنا ہى اور بن كالخاج نه فعا-

زُقْ مما لك مين فقه حقى كى اشاعت :

جہاں تک بلاد مشرق عراق بخراسان ،سیستان اور ماوراء انهر کاتعلق ہے احتاف کی ان میں بڑی کثر سے تھی۔ان لال مُن صرف شوافع ہی ان سے حریف مقابل تھے اور بھی بھی ان میں رشہ کشی بھی ہوجاتی تھی۔ مجدوں،امراء کی مجلسوں اورعوام کی محفلوں میں حنفیوں اور شافعیوں کے مابین مجالس مناظر ہ منعقد ہوتیں۔ان بلات کی بنارعلم فقداورفن بحث ومناظر ہ کو بڑا فائدہ پہنچا ۔گر بحث وجدل سے تعصب کی روح جاگ اُٹھی۔ایک مرے کے خلاف لعن طعن کا باز ارگرم ہوااور آ کے چل کر بیدند ہی تعصب بقتبی تعطل وجمود کا باعث بنا۔

رَيْرَ كُتَانِ اور فارس مين فقه عني :

آرمینیہ، آذربائیجان ، تیمریز ، تر ہے اور اہواز کے رہنے والوں میں حقی ند جب کا بڑا غلبہ رہا۔ ملک فارس میں پہلے لان کی بڑی کثر سے بھی بھرا ثناعشری شیعہ کووماں غلبہ حاصل ہوا۔

اك وہند میں حقی مذہب:

ہندوستان میں بھی تقریبا حنفی ندہب ہی کاسکہ جاری ہے۔شافعی ندہب دوسرے در ہے پر ہے۔شوافع کی نداد ہندوستان میں ایک ملین کے قریب قریب ہے باقی سب احناف ہیں <sub>۔ چیی</sub>ن میں چالیس ملین سے زیادہ ملان بنتے ہیں ان میں سے اکثر حفی ند ہب ہے تعلق رکھتے ہیں علی بذاالقیاس بیند ہب شرق ومغرب تک پھیل گیا ں کے بعین کی بڑی کثرت پائی جاتی ہے۔اگر حنفی فقہ میں تیخر بھے کا درواز ہ کھول دیا جائے تو اب بھی علماء اس کے فالدے ایسے احکام استنباط کر سکتے ہیں جواس کا کتات ارضی پر بسنے والے تمام بی نوع آدم کے لئے بکیاں طور پر بازگار بول \_

مخضراً بیک آج کل (پندرہویں صدی آجری کے آغاز میں )حنفی ند ہب کے بیروافغانستان ، پاکستان ، ہندوستان (جارت) ، بنگله دیش ، عراق ، ترکی ، شام ، مشرقی ترکستان ، مغربی ترکستان ( تر کمانستان ، تا جکستان ، از بکستان ، قاز قبتان وغیرہ) یوسینا ،البانیہ و بلقان میں اکثریت سے پائے جاتے ہیں۔ایران ،انڈو نیشیا ،عدن ،براز میں ، برما ، مر کا لکا اللائشیا ، تھائی لینڈ ، سعودی عرب ودیگر مما لک میں اقلیت میں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق احناف دنیا کے

إ الوحنيفه الوزهروس ٢٧ مهم مفهوم

لامول كانارخ عبدوسالت سيعصر حاضرتك حصر ر اس كے معاملاتی قاعد ماوراحكام ہردور كی ضرورتوں كو يورا كر سکتے ہیں۔

besturdulooks. wordpress.com ائمہ نے جوفقہ خفی مرتب کی تھی وہ نصوص شرعی کے عین مطابق ہے اور سے بدیگمانی اور مغالطہ ہے کہ فقہ خفی کے ماكل مديث كيخالف بيل-

ان سب باتوں کے باوجود سے مجھنا غلط ہے کہ فقہ حقی کی جزئیات پر دوسرے نداجب کے جملہ استدراک غلط با۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ مسائل کے استنباط میں علائے احتاف سے غلطیاں سرز د ہوئی ہوں مگر بمصداق المعجنهد قديخطي وقد يصيب" ان كى نيك نيتي مِن شبهين بوسكنا \_ دورتظيد مِن نصوص كى اليم تاويل جو اُ کے اقوال کوچیج ٹابت کر سکے ، ہوتی رہی اس کی وجہ ہے مسلک کے بارے بیں اگر مفالطہ پیدا ہوجائے تو اس م بي بيس كرنا جائية - "

合合合

besturdubooks.nor

فمل دوم

# مالكى مذهب اوراس كانشأ وارتقاء

امالك

١ الك بن انس كى حتى تاريخ ولا دت محفوظ تبيل مثار ثرانسائيكلو پيڈيا آف اسلام كامولف لكھتا ہے:

"Thedate of his birth is not known, the dates givens varying between 90 and 97, are hypotheses, which are presumably approximately correct".

(اَپِکَ تاریخ پیدائش بالکل سیح طور پرمعلوم نہیں ہے بختلف کتابوں میں ۹۰ھ سے ۹۷ھ تک مرقوم ہے جوقرین قیاس اور غالباً سیح جیں)

ام مالک فن حدیث کے مسلمہام ہیں۔ بڑے بڑے در شین اور نامور فقہاء کوآپ کی شاگر دی کا فخر حاصل ہے۔ امر ہلاد مغرب اور اندلس جیسے وُ ور دراز علاقوں ہے تشنگان علم جوق در جوق آپ کے پاس مدینہ منورہ آتے اور آپ کی مجت نے فیض یاب جوکر واپس جاتے ۔ آپ کی علمی و دینی بصیرت اور سیاسی اجمیت اس سے بھی ظاہر ہوجاتی ہے کہ پخے اُموی فلیفہ عمر بن عبدالعزیز اپنے دورِ خلافت میں ان سے مشورہ طلب کرتے تھے۔ سی

ازوادی(متوفی ۱۳۳۷ء ہے)نے اپنی کتاب' منساقب اصام صالک" میں آپ کی علمی وفقہمی عظمت ہے متعلق نلسا توال بیان کئے ہیں۔ان میں سے ایک قول ریجھی ہے کہ

" وقال الشافعي : لولا مالک و سفيان لذهب علم الحجاز " في (اورامام شافعي في مايا كراكرام ما لك وسفيان نده و ترقع م كاز علاجاتا)

ا Shorter Encyclopaedia of Islam Page 321 ع مناف الاصام مالک بن انس ،قاضي عيسلي بن مسعودالزوادي متوفى ٣٣٠ كر هختيق الطابر الدرديري ص ١٥٩-١٦هـ نه ألمنوره، مكتبه طيب ١٣١هـ ١٩٩٠ ه مقد مدالد بباج ما بن فرعون ما كلي متوفى ١٩٩٧ كر هي ١٥٥ ميروت دارالكتب المعلميه ١٣١٤ هـ ١٩٩٧ء ع سيوت آئمه الوبعه ، سيدر كيس الحرجع خرى ٣٣٠ ٢٢٣ كرا جي شخ غلام على ايند شنز سند ه ع مناف الامام عالك بن انس ، قاضي عيسلي بن مسعودالزوادي ص ٩٨ فقہی مسائل میں آپ کتاب اللہ اور سنتِ نبوی کے بعد مدیرۃ المعورہ کے تعامل کو بہت اہمیت دیتے تھے کھی ہوج موجود نہ ہونے کی صورت میں بھی بھی قیاس ہے بھی کام لے لیا کرتے تھے۔شاہ ولی اللہ دہلوی (متوفی اسمااہ ہے) گئے ہی اپنی کتاب میں نقل کیا کہ امام مالک فرمایا کرتے تھے :

" مامن احد الآوهو ماخوذ من كلامه ومردود عليه الارسول الله صلى الله عليه وسلم " يا (رسول الله صلى الله عليه و ملم كركام كرسواكى بحى آدى كركام كوقيول ياردكيا جاسكا ، يعنى آئمكى بات شريحى قبول وردكي تنجائش بوتى ب

المام ما لك" كى وه كتب جنبول في مالكى مذبب كى اشاعت يس الهم كرداراداكيا:

ا۔ "المفوطا": كباجاتا ہے كہامام الك جاليس سال تك "المؤطا" كى تاليف يس مشغول ومعروف رب جب سمبيں وه موجوده شكل بيس مدوّن ہوكئ \_ تقريباً ايك ہزارا شخاص نے المؤطا كوامام مالك سے روايت كيا، اگر چالمؤطا كى طرق سے روايت كى كئى ہے كيكن اس كے متداول نسخ دو ہیں۔

پہلا بروایت کی بن کی المدی (المصمودی) الاندلی (م۲۳۳ه۔۱۸۳۸ء) اور دوسرا بروایت امام ثمر بن المن المشیبانی (م۱۳۳ه۔۱۸۳۸ء) اور دوسرا بروایت امام ثمر بن المشیبانی (م۱۸۹ه۔۳۰۹ه) اور دونوں کی متعدد بار بالتر تیب مصراور ہندوستان بیس جیب چکے ہیں اور دونوں کی شروح اور حواثمی واختصارات موجود ہیں ۔المؤطا میں امام ما لک نے بیجی احادیث ،اخباروآ ٹاراور صحاب و تا ابعین کے فادی کو جمع کردیا ہے۔ بظاہر مید حدیث واثر کی کتاب ہے، لیکن اس کا لب لباب فقہ ہے۔ حضر ت امام نے اس میں فقہ کی طرز برابواب کو مرتب کیا ہے اور اس کا اصل موضوع احکام فقہید ہی ہیں ہے۔

دُ اكْتُرْحْمِيدالله لَكْصَةُ بِينَ :

"امام ما لک نے مؤطاش الواب کی جوتر تیب رکھی ہے وہ امام الوضیف کی ترتیب سے مختلف ہے اور عبادات ومعاملات میں ال

وهمزيد لکھتے ہيں:

''احادیث بوی کوفقہی ابواب پرمرتب کرنے کی کوش امام مالک (ف2ائے) کی مؤطا ہے بھی قبل امام بن الماہشون (ف2ائے ہے اس کا ب کا اب کوئی پیتہ (ف2116) نے کی میکن سوائے زرقانی کی شرح مؤطا کے دیبا ہے بیس نام کے جوالے کے اس کتاب کا اب کوئی پیتہ نہیں چائا۔ امام مالک کی تالیف اس کی اصلاح اوراس کے جواب میں تقی رید خیال کیا جا تا رہا ہے کہ اولا خالص صدیث کے جموعے تیار ہوئے ، پیر نفقہی احکام کی حدیثیں الگ مرتب ہونے کے بعد آخر خالص فقہی کتابیں تیار ہوئی ۔ کے جموعے تیار ہوئے ، پیر نفقہی احکام کی حدیثیں الگ مرتب ہونے کے بعد آخر خالص فقہی کتابیں تیار ہوئی ۔ کیان میں اس نتیج پر پہنچتا ہول کہ خالص صدیث کے بعد خالص فقہی کتابیں کھی گئیں آورد گل کے طور پر قانونی احادیث کے جموعے تیار ہوئے ۔ امام زید بن علی ، امام ابو حقیقہ اور المابھون (ف ۱۲۲ھ) جنہوں نے صرف روایات مدید جمع کے جموعے تیار ہوئے ۔ امام زید بن علی ، امام ابو حقیقہ اور المابھون (ف ۱۲۷ھ) جنہوں نے بعد میں خالو پیدا کیا کرے ایک کتاب شائع کی اور دیگر المل الرائے نے ایک کتب خیال قائم کیا ، جس کے پیروؤں نے بعد میں خالو پیدا کیا

ی جیة الله البالغه شاه ولی الله متوفی ۲ سامه ۱۸ سرکرایی غلام علی ایند سنز سند کار دستارف اسلامیه ۱۹۳/۱۸ (اردو) سی امام ابوطیفه کی تدوین قانون اسلامی مجمع میداند ص ۵۹ کرایی اُردوا کیڈی سندہ طبح ششم ۱۳۰۳ سه ۱۹۸۱ء

تو بلور رقبل اہل حدیث نے سنت کی پیروی پرزور دینے کے لئے فقہی احکام کی حدیثیں الگ مرجب کیس۔امام مالک مستحص (ف2اھ)وغیرہ چندہم عصروں کی مؤطاؤں کی ای تحریک کا آغاز جھنا جا ہے اور سیجے بغاری کواس کی انتہاء <sup>کے</sup> (دوئی (متوفی ۲۳۳ء ھ)نے امام شافعی کے حوالے ہے مؤطا کی تالیف کا بیسبب بیان کیا کہ:

> "وقال الشافعي : بعث ابو جعفر المنصور الى مالك لما قدم فقال له : ان الناس قد اختلفوا في العراق فضع الناس كتابا نجمعهم عليه . فوضع المؤطا " يا

> (امام شافعی نے فرمایا کدابوجعفرمنصورامام مالک کی خدمت میں حاضر جوا اوران سے کہا کہ عراق میں لوگ اختلاف کررہے ہیں،آپ کتاب تالیف سیجے تا کہ ہم انہیں اس پرمتفق کرسکیں اتو آپ نے مؤطا تالیف کردی)

الداوي حزيد لكھتے ہيں كه:

''جب مؤطا کی تالیف تکمل ہوگئی اور ابوجعفر منصور نے اس کوعبائی مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ کرنے کی اور بواس پر شفق کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تواہام ما لک نے ابیا کرنے سے منع کیااور فرمایا :

"ما ينبغى لك يا امير المؤمنين أن تحمل الناس على قول رجل واحد يخطى ويصيب، وانما الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرقت اصحابه في البلدان وقلد اهل

كل بلد من صار اليهم فاقر اهل كل بلد ما عندهم " ـــــــ

(اے امیر المؤمنین آپ کے لئے بیمنا سبنیں ہے کہ تمام لوگوں کوا کیٹے خص کی فقد کا پابند کر دیں جو خطا وصواب دونوں کرتا ہے ۔ جو کچھ رسول ﷺ سے منقول ہے وہ سب حق ہے۔ آپ کے سحاب مختلف شیروں میں منتشر ہوگئے ہیں اور اہلیان شہرنے ان کی تو قیر وتقلید کو بہتر جانا ہے )

المحدونه المكبرى: بيام ما لك في براه راست تصنيف تونبيل بي بيكن فقد مالكيد كي اصل الاصول ہونے كامترار ساس كي اہميت بہت زياده بهاوراى لئے بيمائلي مسلك كا بنيادى اورائيم ما خذب به المصدونة أيك عنيم مجموعه رسائل كا نام ہے، جس بيس تقريباً جيتيں بزار مسائل كوجع كرديا گيا ہے۔ يہ گويا امام ما لك في آراء بالص اورا يسيمسائل كا مجموعہ بحن كا استغباط امام ما لك كوفتاوى سي مسجع سمجا گيا۔ اس طرح اس كتاب بيس الم ما لك كوفتاوى كوفت يس مسجودا ہم شخصيتوں كي كوفت يس شامل ربى بيس سي مسلم الك كوفت يس مسائل المام لك گوان كي بيا ہے۔ اس كي تصنيف بيس مسجددا ہم شخصيتوں كي كوفت يس شامل ربى بيل سي سيام الك كوفت يون المرح الله بيل ميں مسلم كي كتابوں سے نمبر المام الك كوفت يون الله الله بيل المسلم الله بيل كوفت يون كي سائل الله بيل المسلم بيل مسلم بيل مسائل الله كوفت يك المسلم بيل مسجد المسلم بيل مسلم الله بيل كوفت يك المسلم بيل الله بيل المسلم بيل المس

ایک زماندایسا بھی گزرا جبکہ بید(مالکی نذہب)خودا پنے سرچشمہ یعنی مدینہ میں گمنام ساہو گیا، یہاں تک کہ جھھے ابن فون ۲۹۲ ہے میں یہاں کے قاضی مقررہوئے توانہوں نے اس کو گوشہ گمنامی ہے نکالا اور وہاں دوبارہ متعارف کرایا ہے۔ ابن خلدون (متوفی ۸۰۸ھ) مالکی مسلک کے بلاد مغرب وافریقیہ ،تونس ،الجزائر ،مرائش ،اندلس اورمصر میں لباد فروغ پانے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

"وامام مالك رحمة الله تعالى فاختص بمذهبه اهل المغرب والاندلس وان كان يوجد في غير هم آلا انهم لم يقلدوا غيره آلا في القليل لما ان رحلتهم كانت غالبا الى الحجاز وهو منتهى سفر هم والممدينة يومند دارالعلم ومنها خرج الى العراق ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا عن الاخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وامامهم مالك وشيوخه من قبله ومن بعده فرجع اليه اهل المغرب والاندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل اليهم طريقته وايضا فالبداوة كانت غالبة على اهل المغرب والاندلس ولم يكونوا بعاونون المحضارة التي لاهل العراق فكانوا الى اهل الحجاز اميل لمناسبة البداوة ولهذا لم يزل الممذهب المالكي غضا عندهم ولم ياخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب "\_ "

(کین امام ما لک رحمة اللہ تعالیٰ ، ان کے مذہب ہے الل مغرب والل اندلس مختص ہیں۔ اگر چدان کے علاوہ بھی سید مذہب پایا جاتا ہے کین ان ملکوں ہیں ان کے علاوہ کسی اور مذہب کی پیروی نہیں گی گئی اور اگر کی گئی تو بہت کم ۔ جبکہ ان کا سنر غالبا مجاز کی طرف تھا اور بیان کے سفر کی اختہا تھی۔ مدین اس زمانہ ہیں وار العلم تھا۔ عراق اس سے خارج تھا۔ عراق ان کے راہتے ہیں نہیں تھا۔ لہذا انہوں نے علاء مدینہ ہے لینے پر انحصار کیا۔ ان کے اُستاداور ان کے امام اس زمانہ ہیں امام مالک ہے بعد ان کے شاکر دان لوگوں کے مالک ہے۔ ان سے پہلے امام مالک کے اس تذہ ان کے شیوخ تھے اور امام مالک کے بعد ان کے شاکر دان لوگوں کے اس تذہ ان کے شیوخ تھے اور امام مالک کے بعد ان کے شاکر دان لوگوں کے اسا تذہ اس نہاں مخرب اور ائل اندلس متوجہ ہوئے اور ان لوگوں نے امام صاحب کی تھا یہ کی ہوئے کہ بدو می زندگی اہل مغرب اور ائل ہوئے ، ای لئے مالکی نذہب ان کا پہند بدہ رہا۔ اور تھان و تہذیب کی مناسبت سے اہل تجاز کی طرف مائل ہوئے ، ای لئے مالکی نذہب ان کا پہند بدہ رہا۔ اور تھان و تہذیب کی مناسبت سے اہل تجاز کی طرف مائل ہوئے ، ای لئے مالکی نذہب ان کا پہند بدہ رہا۔ اور تھان و تہذیب کی مناسبت سے اہل تجاز کی طرف مائل ہوئے ، ای لئے مالکی نذہب ان کا پہند بدہ رہا۔ اور تھان و تہذیب کی مناسبت سے اہل تجاز کی طرف مائل ہوئے ، ای لئے مالکی نذہب ان کا پہند بدہ رہا۔ اور تھان و تہذیب کی مناسبت سے اہل تجاز کی طرف مائل ہوئے ، ای لئے مالکی نذہب ان کا پہند بدہ رہا۔ اور تھان و تہذیب کی مناسبت سے اہل تجاز کی طرف مائل ہوئے ، ای لئے مالکی ندہب ان کا پہند بدہ رہا۔ اور تھان و تہذیب کی مناسب کو حاصل ہوئی )

التادابوز ہرہ نے ابن خلدون کے اس بیان کو مالکیوں پر انتہام قر اردیا اور چاروجوہ سے ان کے بیان پر تنقید کی ،جن کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے :

(الف) مالکی نرجب کے مغرب واندلس میں فروغ کا بیسب کہ وہاں کے لوگ امام کے اساتذہ اورامام مالک کے شاگرو عقے مصر پر بھی صادق آتی ہے اور وہاں مالکی وشافعی قاضوں کا غلبہ رہا۔ شافعی غرجب کو ابو بید حکومت کی تائیدو امداد حاصل جوئی اور اندلس میں مالکی فدجب کے فروغ کا سبب صرف حج ہی نہیں بلکہ سلطان الدولہ کی سر پر تی بھی تھی۔ اس کو ابن حزم نے ثابت بھی کیا کہ ان کا فروغ شاہی طافت پر ہوا۔

ا اللای و نیایش فقهی ندا بب اربعه کا فروغ ،احمد تیمور پاشامتر جم معراج محمد بارق ص ۸۸ کراچی قدیمی کتب خاند سند ع مقدمه این خلدون بحبد الرخمن بن محمد بن خلدون متوفی ۸۰۸ هنص ۴۳۹ ، بغداد مکتبه کمنتی سنند

- (ب) جہاں تک اس کاتعلق ہے کہ حجاز اور اہل مغرب واندلس کے لوگ دونوں بدوی ہونے کی مناسبت رکھتھ تھے، تو یہ بات بھی درست نہیں ۔ کیونکہ اہل حجاز کوکوئی بدوی نہیں کہتا اور خاص کرا موی دور میں یہاں کا تدن اعلی تھا۔ فق کھر بھی اگر مان لیس کہ اہلِ حجاز کے باشندے بدوی تنے تو اہلِ اندلس کے لئے بیشلیم نہیں کر سکتے ، کیونکہ وہ اسلام سے پہلے اور بعدد ونوں زمانوں میں اعلیٰ تمدن رکھتے تنے۔
  - (ج) ابن خلدون کے نظریہ سے بینتیجہ نگتا ہے کہ مالکی مذہب اہل بدو کا مذہب ہے، اہل تدن وتہذیب کا نہیں ہے۔ یہ بات ان حالات کے مطابق نہیں ہے اور ندان قو اعد وضوابط اور اصول کے مقابلہ میں درست ہے جوال مذہب کے اصول ہیں ۔ یہ مذہب اپنی خوبی وسعت اور قوت میں بہت اچھا ہے ۔ مصالح مرسلہ، ذرائع، مراعات، عرف، قیاس کے نظریات کواپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
  - (د) ابن خلدون کامیدو توکی که ایل مغرب کی بدووت نے مذہب کوخراب کر دیا۔ اس میں خوبی واخل ہونے نہیں دی۔ درست نہیں ہے۔ اہل مصر بھی بحقی بدوی نہیں رہے اور میہ بات کہ مالکی مذہب میں تنقیح وصفائی نہیں ہے، ابن خلدون کی میہ بات بھی درست نہیں کیونکہ اس میں صفائی وتر قی ہے۔ استخر اچ مسائل اور اصول وفر وع کا استزاط ہوتا ہے جو تمام عالم پر حاوی ہے۔ ا

مصرین مالکی فقدخودامام مالک کی زندگی ہی میں فروغ پزیرہو پیجی تھی اور حجاز کے بعد مصر کو پہلا ملک سجھنا چاہے جہاں امام مالک ''کا فیض پہنچا۔ مصر کے ممالیک کے زمانے میں شافعی قاضی کو پہلا درجہ اور مالکی قاضی کو دومرادرجہ حاصل ہوتا تھا۔ بلادتونس میں فدج ب مالک ہمیشہ غالب رہا اور آج کل بھی وہاں اس کا غلبہ ہے۔ اندلس میں پہلے پہلا اگر چہام اوزاع تی کا مسلک غالب تھا، لیکن ۴۰۵ ہے بعد سے یہاں فقۂ مالک کوغلبہ حاصل رہا۔ بیدملک بڑے بڑے علماء وفقہاء اور مصنفوں کی قرارگاہ رہا۔ مغرب اقصلی میں بنوتاشقین ( ۴۳۸ ہے۔ ۵ مام اورائ کی قرارگاہ رہا۔ مغرب اقصلی میں بنوتاشقین ( ۴۳۸ ہے۔ ۵ مام اورائ کی قرارگاہ رہا۔ مغرب اقصلی میں بنوتاشقین ( ۴۳۸ ہے۔ ۵ مام اورائ کی قوت میں اضافہ ہوا۔ ان علاقوں کے علاوہ سوڈ اان ، بحرین اور کو بیت میں ہمی پیذہب مالک یہ کہ میں شافعی مسلک کو حاصل تھی۔ آج مختلف محمل میں شافعی مسلک کو حاصل تھی۔ آج مختلف ممالک کو حاصل تھی۔ آج مختلف ممالک کو حاصل تھی۔ آج مختلف ممالک کو حاصل تھی۔ آج کو تی حیثیت حاصل رہی جو زیریس مصر میں شافعی مسلک کو حاصل تھی۔ آج مختلف ممالک اسلامیہ میں مالک یہ کی کا تعداد تھر بیا چار ہی تھی ہے۔ آج

صبی محمصانی نے بھی اپنی کتاب میں پروفیسرسیسیون کا قول نقل کیا ہے کہ:

'' د نیامیں مالکیوں کی مجموعی تعدادساڑھے چارکروڑ ہے''<sup>س</sup>ے

آج کل بینی پندرہویں صدی عیسوی میں مالکی مذہب کے پیروکارشالی مغربی افریقذ کے ممالک مثلاً مراکش، موریطانیہ، تونس، الجزائر اور لیبیا میں اکثریت میں ہیں ۔مصر، سوڈان، شام، لبنان اور حجاز میں ان کی اقلیت ہے۔ ۱۹۳۰ء میں اس مذہب کے مقلدین کی تعداد کا ندازہ ساڑھے جارکروڑ لگایا گیا تھا'' یے

ل مالك حياة وعصره واداؤ والقهه ،ابوز بروص ١٣٣١ مسركتندالأنجلو المصر مطيع ثاتى سندتد

ع وائزه معارف اسلامیه ۱۸/۳۹۹

سے فلسفه النشویع فی الاسلام ، صبحی محمصانی ص۳۳\_ بیروت مکتبه اککشاف۱۹۳۷\_۱۹۳۹ له اسلامی دنیا میں فقهی غدام ب اربعه کا فروغ ،احمد تیمور پاشا کی کماب ۴۰ پرمعراج محمد بارق کا حاشیه کراچی قدیمی کتب خانه سندند

فنف مما لك ميس مالكي يزيب كي اشاعت:

الم مالك كے چند مشہورترين تلاندہ اور تلاندہ التلاندہ جن كى بدولت مالكى ند جب كى اشاعت ہوئى:

مینالمنوره میں مالکی نریب کی اشاعت: مینالمنوره میں مالکی نریب کی اشاعت:

امام مالک کے اصحاب میں ہے عبدالعزیز بن ابی حازم (م۸۵ھ) محد بن ابرائیم بن وینار (م۸۵ھ) بردام مالک کے زمانے میں مدینے کے فقید تھے اور معن بن عیسیٰی (م۱۹۸ھ) جوعصیہ مالک کہلاتے تھے خاص طور برقابی ذکر ہیں ہے ؟

تفرمين مالكي مذهب

(ابو) مجر عبداللہ بن وہب بن مسلم القریش (م ۱۹۵ه) نے امام مالک المیث بن سعد بسفیان بن عید بن سفیان الثوری جیسے اہل علی فضل ہے علم عاصل کیا ۱۹۸ ھیں امام مالک کے پاس آئے اوران کی وفات تک ان کی صحبت میں رہے امام مالک آئیس فقیہ معراور آلمفتی کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اُسٹاد کے معتمدین میں سے تھے۔ بیان لوگوں میں سے ہیں جن کی بدولت مسلک مالک معراور بلاد مغرب میں پھیلا ۔ امام مالک کی وفات کے بعد لوگ فقت کی تعلیم کے لئے ان کے پاس آتے تھے انہوں نے امام مالک کی کئی تیس کما بیس مدون کیں۔ کے بعد لوگ فقت کی تعلیم کے لئے ان کے پاس آتے تھے انہوں نے امام مالک کی کئی تعمیم کی ان میں ہے مؤطا، جامح کمیر، کتاب الاحوال، کتاب تفسیر انمو طاء کتاب المناسک اور کتاب المخازی مشہور ہیں۔ ابوعبداللہ ، عبد الرحمٰن بن القاسم التحقی (م ۱۹۱ھ) مصر میں فقد مالکی کی اشاعت کا کام کیا۔ امام مالک کے علاوہ ابور عبد المحمد اللہ میں ان کا بہت بوا حصد ہے۔ لیٹ ، الماجون اور مسلم بن خالد سے روایت حدیث کی ۔ فقد مالکی کی تدوین میں ان کا بہت بوا حصد ہے۔ ابور ہمونے آئیس اسحاب المی صفحہ میں خالد سے روایت حدیث کی ۔ فقد مالکی کی تدوین میں ان کا بہت بوا حصد ہوئی ہونے کے سبب ) امام محمد بن انجان کی بعض آراء امام مالک کی اگر تے تھے۔ ان کی بعض آراء امام مالک کی آراء ہے مختلف ہیں۔

اشہب بن عبدالعزیز القیسی المعافری (م ۱۳۵۳ می) ایک عرصے تک اُستاد کی خدمت بیس رہے۔ امام مالک کے راویان فقد بیس سے ہیں۔ امام شافعی کی کہا کرتے تھے کہ بیس نے اشہب سے زیادہ کوئی فقیہ نہیں و یکھا۔ ان کی اللہ تصانف حسب ذیل ہیں: کتاب الاختلاف فی القسامة ، کتاب فی فضائل عمر بن عبدالعزیز ۔ ان کی ایک کتاب کانام بھی المعلونہ ہے۔ حس کی قاضی عیاض نے بری تعریف کی ہے۔

ابو محد عبدالله بن عبدالحكم بن اعين بن الليث (م١٢٣ه) امام ما لك كے علاوہ ليث بن سعد ، ابن عين وغيره سے روايت كي وه محقق فد جب ما لك مشہور جيں مؤطا امام ما لك سے روايت كي اور امام كے دوسرے شاگر دول سے روايت كي اور امام كے دوستوں ميں سے تھے۔ ان كى ديگر كما جيں بھى سنيں اور انہيں بيجا كيا۔ وہ امام شافعي كے دوستوں ميں سے تھے۔

- ۵۔ اصبح بن الفرج الاموی (م ۲۲۵ ہے۔ ۸۴ء) وہ اس دن وارد مدینہ ہوئے جس دن امام مالک کا انتقال ہوا۔ اکتساب علم امام مالک کے تلاند وابن القاسم ابن وہب اوراهیت سے کیا۔ (ان کا شار ناموراورمشہورا کا برمالی فقیماء میں ہوتا ہے۔ ابن الماجشون کے نزد کیک وہ مصریس مالکی فقہ کے سب سے بڑے عالم تھے)۔
- ۲۱۔ (ابوعبداللہ) محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم (م۲۲۸ھ) مصرے مسلمہ فقید تھے۔ شاگر دان مالک میں ہے تھے۔
   غیز امام شافعی ہے علم حاصل کیا۔ مغرب اوراندلس میں فقہ کی تروت کی میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صریمی علم کی ریاست ان برختم ہوگئ۔ وہ بہت کی کتابوں کے مصنف ہیں۔
- ے۔ محمد بن ابراہیم بن زیاد الاسکندری المعروف بابن المواز (م ۲۸۱ ھے۔۸۹۳ء) مالکی فقد کے جیدعالم اور مصنف، امام مالک ؓ کے بعض تلامذہ سے تصیل علم کی فقدوا فتاء میں عالم رائخ تھے۔ ا

#### افریقه واندلس میں مالکی ندہب:

" تاریخ الفلسفه فی الاسلام" کامؤلف ائدلس کے چوتھی صدی کے واقعات وطالات میں اکستا ہے:
" ولم یدخل فی الاندلس آلا مذھب فقھی و احد ، ھو مذھب الامام مالک". "
(اورائدلس میں موائے ایک فقیمی ذہب کے وئی دوسراداغل نہیں ہوا،اورد وامام مالک کا تہب ہے)

افریقه اوراندلس میں مالکی ند بب کی تروت اشاعت میں حصد لینے والے بعض حصرات کے اساءوتعارف مندرد ذیل میں :

- ا۔ ابوعبداللہ زیاد بن عبدالرخمن القرطبتی المعروف بیشبطون (م۱۹۳ھ) اندلس میں مؤطالهام مالک میں سے پہلے انہی کے ذریعہ پینچی ۔وہ دوباراہام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔فآوی مسلک مالک میں بھی ان لاً ایک تصنیف ہے جو''ساع زیاد''کے نام ہے مشہور ہے ۔لوگ آنہیں فقیہ اندلس کے نام سے یادکرتے تھے۔
- عیسیٰ بن دینارالاندلی (۱۲۲ه) اندلس میں ان ہے بڑھ کرکوئی فقیہ نہیں مانا جاتا تھا۔ قرطبہ کے مفتی بھی رہے۔
   امام مالک ہے دینہ منورہ میں ایمؤ طاکا درس لیا اور شرق ہے لوٹے توریا سے علم کے مالک مانے گئے۔
- یکی بن کی بن کیر المیشی (المصمودی) (م۲۳۳هه ۱۸۳۵ها) امام مالک سے المؤطائی۔ اس سے مہلے اندلن نا میں زیاد بن عبدالرخمن القرطبتی سے اس کا ساع کر چکے تھے۔ اندلس میں فقد ومسلک مالکی انہیں کے ذریعے بجیلا اور بچیلا بچولا۔ وہ اگر چہ اندلس میں عہدہ قضاء پر متمکن تو نہیں ہوئے لیکن وہاں ان کے مشوروں کے بغیر کوئی قاضی مقرر نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کے بے شارشا گرد تھے۔ المؤطا کی مشہور ومتداول روایت انہیں کی ہے اور پہل معتبر ترین بچی جاتی ہے۔ وہ عاقل اہلِ اندلس کے لقب سے مشہور تھے۔

ا حواله ما ابق ۲۹۲/۱۸

ع تاريخ الفلف في الاسلام والاستاذة ين حدى بورجامع المستروام T.J.D Doer ال كماب كاتك عبدالهادى ابوريده في وبان ش ترجمه كياص ٢١٣ مع مطبعه لجنة التاليف والتوجمه والنشو ١٣٤٧ هـ ١٩٥٤ على منه

عبدالملک بن حبیب بن سلیمان السلمی (القرطبتی) (م ۴۳۳ه ۱۵۳۰ه) فقد ما لک کے حافظ سمجھے جاتے بھی ہے۔ تاریخ وادب میں بھی بوی دسترس تھی کئیر التعداد کتابوں کے مصنف ہیں ، چن میں ہے کتاب"السوا صحفہ فی السنن و الفقه" مشہور ترین ہے۔ ابن الماجشون ، مطرف ، عبداللہ بن الحکم جیسے علماء سے فقہ وحدیث کا درس لیا قر طبہ کے مفتی بھی رہے۔ بچی بن بچی تلمیذامام ما لک کی وفات کے بعدریاست علمی آنہیں کے جھے میں آئی (اوروہ اپنے زمانے میں اندلس کے عالم اورفقیہ مشہور تھے)۔

ثالی افریقہ میں عبداللہ بن عائم الافریقی (م ۱۹ ه) تصاوران کے ساتھ ابوائس علی بن زیادالتونی (م ۱۸۳ه) تھے جنہوں نے امام الک مفیان اوری لمیٹ بن سعد جیسے علاء ہے عاصت کی کہاجاتا ہے کہان کے زمانے میں افریقہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ الزواوی (م ۲۳۳ه ه) کی کتاب 'منا قب الا عام یالک بن انس' کے تحقیقی حاشیہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ الزواوی (م ۲۳۳ه ه) کی کتاب 'منا قب الا عام یالک بن انس' کے تحقیقی حاشیہ میں الدرویری نے لکھا: "و هو اول من ادخل مؤطا عالک و جامع سفیان النوری الی افریقیة " لے (سب سے پہلے انہوں نے ہی مؤطا امام مالک اور جامع سفیان توری کواہل افریقہ ش متعارف کرایا) قیروان کے اہل علم انتظاف میائل کے وقت ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ قاضی اسد بن الفو انتظام مسحنون جیسے علاء نے ان کے مامنے ان کے مامنے دانو سے کماؤ کیا۔

اسد بن الفرات ( ۱۲۱۳ هـ ۱۲۱۳ هـ ۱۲۲۰ مسائل فقد ما لک کی اولین کتاب السعدونة (الاسدید) انجی کی تصنیف برای الفران اور القراعی بین زیاد تمین اور شود فرا ( قیروان اور ) تونس میں پائی ۔ اولا علی بن زیاد تمین فی اور شود فراق بھی بائی ۔ اولا علی بن زیاد تمین فالک ہے موقع کا درس لیا اربچر بنفس فیس امام ہوا قات کی اور شرف صحبت حاصل کیا ۔ اس کے احدوہ عمراق بھی گئے اور امام البوحنیفید کے حقام تا فات کا اور اسد بن عمرو دفتہ کی تحصیل کی اور قات کی اور تا اور میں بھی اور اسد بن عمرو دفتہ کی تحصیل کی اور قات کی اور قات کی اور تا اور میں بھی ہوا کی ساعت کی ۔ (۱۲۲ هے ۱۲۲۲ هے) میں بحری بیڑ و لے کر جزیرہ صقلیہ کو قتی اور قات کی اور قات کی اور تا تا میں اور میں بھی تقالم میں میں میں اور کی گئے میں نظام حکومت کی تفکیل کے ساتھ تی با قاعدہ تکم قاتم ہوا ۔ دارالسلطنت بلرام کے قاتمی کو قات کی دفیق و جداری کی رو ہے ہوتا تھا۔ نفاذ میں قات فی میں میں قاتم ہوں کے علاقت میں فی جاتم کی تھی میں ہوتا تھا۔ نفاذ حدود میں فقہ فی ہوں کے علاء قات میں بنائے جانے گئے۔ فاتمی دور حکومت میں صقلیہ کی عدالتوں میں شیدی فقہ خفی دیا گئے جبکہ دولت کلیہ کے عبد میں قطاء پرتی الممذ ہب تھی برتا ہم کے عبد میں اسلامی نظام حکومت کی عدالتوں میں شیدی فقہ میں اسلامی نظام حکومت کا معرب میں اسلامی نظام حکومت کی عدالتوں میں شیدی فقہ میں اسلامی نظام حکومت میں اسلامی نظام حکومت کی عدالتوں میں شیدی فقہ میں اسلامی نظام حکومت میں ان کی وفات ہوئی۔ اسلامی نظام حکومت میں اسلامی نظام حکومت میں ان کی وفات ہوئی۔

والزومعارف اسلاميد ١٨/١٨م

ا حاشیه مناقب الامام امالک بن انس للزو اوی مطاهر محدالدر دبیری ص۸۳ با تاریخ نفاذ حدود، نوراسحد شابتاز ص۱۹۷ کراچی فصلی سنز ۱۹۹۸ واس شداحس انتقاسیم للمقدی ص ۴۳۸ گستا دلی بان ، تون عرب ص ۴۸۱ \_ برخ من قلیه / ۹۳/۲۰ و ایس پی اسکاٹ \_اخبارالانولس ۱۳/۲۳ کے حوالہ سے فدکور ہے

عبدالسلام بن سعيد (بن حبيب ) التوخي المعروف بيحون (م ٢٢٠هـ ٨٥٢ء ( قيروان من بيدا عهد ع) انہوں نے تو نس ادر پھرمصر میں امام ما لک کے تلاقہ وسے تحصیل علم کیا۔اس کے بعد مدینة منورہ بھی گئے اد وہاں کےعلماء سے اکتساب کیا۔اس وقت امام مالک انتقال کر چکے تھے۔ان کے بارے میں ابن القاسم کا کہنا ہے کہ افریقیہ سے جمارے پاس بھون جیسا کوئی عالم نہیں آیا ، قیروان کے قاضی بھی رہے۔المدونہ کا سمراانی كر بـ وه اين زمان كي يوبرين علماء بين شار دوت تقير إ

#### مشرق میں ندہب مالکی کی اشاعت:

مشرق میں اس نہ ب کی اشاعت کرنے والے مشہور حضرات میں سے چندمشرق اونیٰ میں تھے۔مثلاً بھرومیں عبدالله بن سلم القعني (م ٢٣١هه) من اورمشرق اقصلي مثلاً يجي بن يجي التصيمي (م ٢٣٧ه) نيشا بوريس رب تقيا ان كے علاوہ مشہور حضرات بيرين:

- ابومروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن الي سلمه الماحثون (م٢١٢ه-٨٢٤) سحون وغيره علاء في انہیں سے خصیل فقہ کی ۔ان کے والد عبد العزیز بن الماحشون امام ما لک ّے دوست تھے ،وہ فقیہ بن فقیہ تھے۔ وہ امام مالک کے تلامذہ میں اپنی وانائی کے اعتبار سے مشہور تنے۔ انہوں نے امام مالک اور اپنے والدے
- احمد بن المعذل بن غيلان العبدي، ابن الماحثون وغيره تي خصيل كي مشرق اورخصوصاً عراق مين وه مالكيد ميں بلندر ين فقيه مجھے جاتے تھے۔
- القاضي ابواسحاق اساعيل بن اسحاق بن اساعيل بن حماد بن زيد (م٢٨٥ه ١٨٩٥) بن المعذل سافة كادرس ليااورا بن المديق ب حديث بيدهي مالكيه عراق في فقد كي تعليم انهي سے لي ابن النديم في لكھا ، کہ انہوں نے فقہ مالک کی نشر واشاعت میں بڑا حصہ لیا اور لوگوں کومسلک مالک کی طرف رغبت دلائی اور کی كتابين تصنيف كين \_مثلًا احكام القرآن ،احوال القيامة ( تقريباً تين صدورق)،المبسوط ،الاحتجاج بالقرآن، شوامدالمؤطاء الاموال والمغازى

## مالكى اور حقى مذهب كي نشو ونما مين فرق:

(الف) امام ابوحنیفه اوران کے شاگر دل کرایک مکتبہ تھے۔للہڈاان کی شخصیتیں امام کی شخصیت میں مرغم نہیں ہو کیں ا بلكه وه امام ابو حنیفه کی زندگی میں ان سے مجادلہ، قیاسات میں ان سے تنازع ومخالفت كرتے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد فقہ عراقی کی ریاست امام ابو بوسف اور امام محد کے سپر دہوئی تو فقہ نفی نے ترقی کی۔

besturdulo we more no dores con جَلِلهم الكَّنْ فِي الم الوصنيف " كي طرح اين شاكردوں كے لئے مناقشة كادرواز و بيس كھولا ، قياس كے طر ئی از بی نتی ہیں آیا۔ بلکہ مسائل کے احکام ان کے اخذ کے طریق ہے داشنے کر کے تعلیم کرتے تھے اور ان سے ان کے ناً کردہے کرتے ۔جس کی تدوین خودامام ما لک نے کی ہوئی تھی مالبنداان کے شاگردوں کی امام ما لک" کی شخصیت کی طرح بنیت نبیں تھی۔امام مالک کی وفات کے بعدان کے بڑے شاگردوں کی رائے قائم ہوئیں جس میں انہوں نے امام مالک ؓ عانقان بھی کیا۔استادابوزہرہ نے اس طرح کے اختلاف کی کئی مثالیں اپنی کتاب میں پیش کیں ہیں۔ (ب) دوسری حقیقت جس میں مالکی ند جب جفی ندجب سے جدا ہے یا عام شکل میں عراقیین کے ندجب سےجدا ہے وہ یہے کہ مالکی زوب میں استباط یاتخ تے کاطریقہ حنفی منہاج کے خلاف ہے۔ ع Noel J. Coulson این کتاب میں حقی وما کلی نداہب کی ویگر نداہب پر تقذیم اور ان کے مخصوص موطن سے متعلق : Utz

"The two oldest schools are the Hanafis and Malikis, and both came into existence as the represantatives of the legal tradition of a particular geographical Locality ---- The Former being the disciples of Abu Hanifa (d.767) in the Iraq center of Kufa, the later the followers of Malik b. Anas (d. 769) in the Arabian Center of Medina.3

(حفی اور مالکی غدا ہب دونوں قدیم ترین ہیں ۔ بید دونوں معارض وجود شی ایک خاص قانو نی روایت اور مخصوص جغرافیائی یا حالات کی مرہون منت ہیں ۔ جس میں اول الذکر امام ابوحنیفہ " (متو فی ۲۷ ۷ء) کے مقلد مین کا عراق بے مرکزی شبر کوف میں مرکز تھا اور مؤخر الذکر امام اما لک بن انس (متونی ۲۹ ۵ء) کا مرکز مدینة المحورہ (はびしかしかとじのグス

ظ الى ندب ك مناج كمايين فرق واختلاف كى وضاحت كرتے ہوئے Noel J. Coulson مزيد لكھتے إلى :

"Because this group believed that every rule of Law must be derived either from the Qur'an or from the Prophet's practice as recorded in reports known as Hadith they became known as the supporters of Hadith" (ahl-al-Hadith), as against the supporters of ray" (ahl-al-ra'y). Who maintained that the free use of human reason to elaborate the Law was both legilimate and necessary. The rift between the two groups hardened in the eight century into the first fundamental conflict of principle in nascent Islamic Jurispruedence and epitomized the tension between the divine and the human element in Law".4

> ل الكها ووعر وآرؤه وفتحص ١٣٣٣ مهم فتحس الإ حواليسالق ص ٢ ١٠٠٠

Conficts and Tensions in Islamic Jurisprudence, Noel J. Coulson Page # 21, The University [ of Chicago Press Chicago and London 1969.

ordubooks. Wordpress.co (مالكي مذہب كے مانے والے اس امر يريقين ركھتے تھے كہ جميں احكام قرآني كے ساتھ حديث كوبھي ايك بنيادي ماخذ کے طور پر مشعلِ راہ بنانا جا ہے۔ ای وجہ سے انہیں اہل حدیث کہا گیا۔ اس کے برعکس حقی قد ہب کے اسحاب الرائے اسبات يريقين ركعة تفي كرقرآن واحاديث نبوى كے بعد في مسائل كاحل اجتهاد كے ذريعه كرنا جا بي اجتهادے مقصدية قاكه برصاحب فهم وفكرانسان قرآن وسنت كى روشى من عصائل كاحل دريافت كرے اى لئے حنف كانام الل الرائے يو كيا اور انساني ذبن وفكر كور كھتے ہوئے اس اعداز سے اسلامي قوانين كي تشريح وتو شيح ان كے لئے ضروري تھی۔ سیکن ان دونوں مکاتب فکر کے درمیان اختلاف آٹھویں صدی عیسوی میں زیادہ أبحركر سامنے آیا اوراى وقت سے ان دونوں مکا تب ہائے فکر میں اسلامی فقہ کی مذوین دہشر سے مختلف انداز سے کی جانے لگی )

فعل موم

# شافعى مذهب اوراس كانشأ وارتقاء

الم شافعي ":

محر بن ادریس بن العباس، شافعی • ۱۵ هیس خودان کے ایک قول کے مطابق بمقام غزہ (شام) میں پیدا ہوئے کے اراضح قول کے مطابق ۲۰ سے میں مصر میں وفات یا گی<sup>ہ</sup>۔

ان کاسلسائی نسب عبد مناف پر جاکررسول اللہ ﷺ سے ل جاتا ہے۔ ان کے آباؤ اجداد میں سے حضرت سائب کو صور ﷺ کے صحابی ؛ و نے کاشرف حاصل ہے وہ حکب بدر کے روز اسلام لائے تھے۔ ان کے جیٹے شافع کو بھی جوانی میں 

روں الدوں سے ان کا آبائی وطن نہیں بلکدان کے والد کسی ضرورت سے شام آئے تصاور وہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ غزہ امام شافعی کا آبائی وطن نہیں بلکدان کی والدہ آئیں آبائی وطن مکدلے آئیں۔وہیں انہوں نے سات برس کی عمر میں ام شافعی کی ولا دت کے دوسال بعدان کی والدہ آئیں آبائی وطن مکہلے آئیں۔وہیں انہوں نے سات برس کی عمر میں ز آن کریم اوروں برس کی عمر میں موطاحفظ کرلی ہے لمام شافعی نے جن اسا تذہ کو صیل علم سے لیفتنے فرمایا اس مے معلق ان جمر مَقَدَانِی شافعی (متوفی۸۵۲ھ) فرماتے ہیں:

" وانتهت رياسة الفقه بالمدينة الى مالك بن انس رحل اليه والازمه واخذ عنه وانتهت رياسة الفقه بالعراق الى ابي حنيفة فاخذ عن صاحبه محمد ابن الحسن جملا ليس فيها شئي الا رُقَـد سـمـعه عليه فاجتمع له علم اهل الراي وعلم اهل الحديث فتصرف في ذلك حتى اصل الاصول وقعد القواعد واذعن له الموافق والمخالف واشتهر امر وعلا ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ماصار". ٢

ع مناقب الإمام الشافعي ،الي السعا دات مجد الدين السبارك بن مجمد بن عبد الكريم،ابن الاثير،الجزري (۵۴۴ هـ ۲۰۲ هـ)ص۲۱ ـ ۵۰۷ ـ فتين تعيل تغليل ابراتيم ملا خاطر، جده ، دارالقبله للثقافة الاسلامية، بيروت مؤسسة علوم القران ١٣٩٠هـ • ١٩٩٠ و

ع حالهما بق ص ٢٠١٥ م

م كتاب الجواهر اللماع، فيما ثبت بالسماع من حكم الامام الشافعي المنظومه والمثورة يحسين ابن عبرالله بإسلامية العي كل ص19-مفراه طبعد كروستان العلميد ٢٢٢ اه

ع كتاب الجواهو النفيس في تاريخ حياة الامام محد بن اور لين محد آفتدي مصطفى ص٣ ما لمطبعد الحسينيد المصر مير٢ ١٣٢١ ١٥٠٨ - ١٩٠٨ ع توالى الناسيس، ابن حجرعسقلاني ص ٥٨

ل والى الناسيس بمعالى ابن ادريس في مناقب الامام شافعي ،حافظ ابن جراعسقلاني شافعي متوني ١٥٥هـ ص ٢٩،مطبعد المير بديولاق ں ۔ معراقمیہ ۱۰۳۱ ہے۔ ابن حجرنے ان کی جائے پیدائش ہے متعلق مختلف اقوال نقل کئے ہیں اس میں امام شافعی ہے ایک قول غز و میں ولادت

694 oks. Worldpiess (مدینه کی ریاست فقدامام ما لک بن انس پرختم ہوتی تھی ان کی خدمت میں رو کراکتیاب کیا۔عراق کی ریاست فقہ ا ما ابوصنیف پرختم ہوتی تقی وہاں ان کے شاگر دمجہ بن حسن سے ان کی ممل فقہ سیمی ۔اس طرح ان میں اہلِ الرای اور اہل حدیث دونوں کاعلم مجتنع ہو گیا۔ پھرآپ نے اس علم کی روشنی میں اپنے اصول وقواعد وضع کئے موافق و مخالف آپ كى فضيلت على ك معترف موئ آپ كوشهرت وقدرومنزلت حاصل موكى اورآپ كياس كيا موگه)

ا بن جرنے آپ کی فقہی عظمت وشان سے متعلق مختلف اقوال پیش کئے ہیں۔ان میں سے ایک قول میہ کد: " وقال احمد بن حنبل : لولا الشافعي ماعرفنا فقه الحديث " ـــ (اہام احمد بن مقبل نے فرمایا کدا گرامام شافتی نہ ہوتے تو ہم فقدالحدیث نہیں مجھ یاتے)

عگرامام شافعی اینے منج سے متعلق فرماتے تھے:

" اذا وجلتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ماقلته ". أ (اگرتم میری كتاب مستب رسول على كفلاف كه يا و تواس كي نشاندي كرواور ميري بات كوچهوژوو)

اوروه فرماتے تھے:

"كل متكلم من الكتاب والسنة فهو الحق وماسواه هذيان "." امام مزنی فرماتے ہیں کسام شافعی نے فرمایا:

" اذا وجدتم سنة صحيحة فاتبعوها ولا تلتفتوا الى قول احدٍ "." (اگرتمهیں سنت صححہ ملے تواس کی اجاع کرداور کسی اور کے قول کی طرف توجہ شدو)

#### فقه شافعی کی اشاعت:

مصراورشام شافعی مذہب کا مرکز تھان علاقوں میں جب سے شافعی مذہب کاظہور ہوا، برابرغلب حاصل کرتارہا۔ ان شہروں میں ان کے علاوہ قضااور خطابت کا عہدہ کی کے سپر دنہ کیا جاتا تھا۔ پھر قد ہب شافعی نے مصر سے لکل کروا ق میں عروج حاصل کیا اور بغداد میں ان کے متبعین کی اکثریت ہوگئ اور بہت سے علاقے خراسان ، توران ، شام اوريمن ميں انہوں نے غلبہ حاصل كيا۔ ماوراء النهر فارس، حجاز اور مندوستان كے بعض علاقوں ميں جا پہنچااور • • ٣٠هـ ي شالی افریقه اوراندلس میں بھی اس نے رسوخ حاصل کرلیا۔

عبدالحي للصنوي (متوفى ۴ ماه هـ) نے لکھا:

" وشاع مذهب الشافعي في اكثر بلاد الحجاز واليمن بعض بلاد الهند وبعض اطراف بلاد الدكن وبعض اطراف خراسان وتوران ".٥

> له حوالدسابق ص ١٢٥ ع حاله ما بق ص ۱۲ عراله ما بق ص ۱۲

س كتاب الجواهر النفيس في تاريخ حياة الاعام محمد بن ادريس ، حجراً فندى مصطفى ص٢٢، المطبعد الحيديد المصر ميه٢٦١ه-١٩٠٨، a الفوائد البهيه في تواجع الحنف المام إلوالحنات محرعبدالحي كلينوى بندى (١٣٦٥هـ١٣٠١هـ) ص١- رايي مكتب في كشر سند

Desturdubooks, wordpress, cor (اور ندہب شافعی محاز اور بیمن کے اکثر شہروں میں اور ہند کے بعض شہروں میں ، دکن ،خراسان اور توران بعض حصول میں پھیلا)

این خلدون متوفی (۸۰۸ھ)، شافعی مذہب کی اشاعت ہے متعلق فرماتے ہیں:

" واما الشافعي فمقلدوه بمصر اكثر مما سواها وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وماوراء النهو وقاسموا لحنفية في الفتوي والتدريس في جميع الامصار وعظمت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيات بانواع استدلالاتهم ثم درس ذلك كله بدروس المشرق واقطاره وكان الامام محمد بن ادريس الشافعي لمّا نزل على بني عبدالحكم بمصر اخذعنه جماعة من بني عبدالحكم واشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم ثم الحارس بن مسكين وبنوه انقرض فقه اهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة وتداول بها فقه اهل البيت وتلاشي من سواهم الى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يـد صلاح الدين يوسف بن ايوب ورجع اليهم فقه الشافعي واصحابه من اهل العراق والشام فعاد الى احسن ماكان ونفقت سوقه واشتهر منهم محيى الدين النووي من الحلبه التي ربيت فمي ظل المدولة الايوبية بالشام وعز الدين بن عبدالسلام ايضا ثم ابن الرقعة بمصر وتقى الدين بن دقيق العيد شم تـقى الدين السبكي بعدها الى ان انتهى ذلك الى شيخ الاسلام بمصر لهذا العهدوهو سراج الديس البلقيني فهوا ليوم اكبر الشافعيه بمصر كبير العلماء بل اكبر العلماء من اهل المصر "\_

(امام شافعی کے مقلدین کی تعداد اور دوسرے علاقوں کی نسبت مصر میں زیادہ ہے۔ان کا مذہب عراق وخراسان اور ماوراءالنهر کےعلاقوں میں بھی پھیل چکا ہےاورتمام شہروں میں فتوی وتدریس میں احناف کے حریف ہے ہوئے ہیں۔ ان کے مابین مناظروں کی محفلیں گرم رہتی ہیں اور کتب خلافیات انواع واقسام کے استدلالات سے بھری پڑی ہیں اور شرق کے تمام مداری میں ان کا درس دیا جاتا ہے۔ امام شافعی جب مصریس بنی افکام کے باس وارد ہوتے تو بنی افکام کے خاندان کی ایک جماعت اوراهیب ،ابن القاسم اورابن المواز وغیرہ نے ان کا ندیب اخذ کیا۔ پھرحارث بن انسکیین اور ان کی اولا دینے ان سے استفادہ کیا۔ پھرشیعہ سلطنت کے ظہور ہے اہل سنت کی فقہ ختم ہوگئی اور وہاں اہل بیت کی فقہ نے رواج حاصل کرلیااوردوسرے مذاہب کی فقد تمتم ہوگئی۔ بیصورت سلطان صلاح الدین ایو بی کےمصر پر قبضہ تک باقی ر ہی۔ چنانچے سلطان صلاح الدین کے تساط حاصل کر لینے کے بعد فقہ شافعی اوران کے اصحاب عراق وشام ہے دوبارہ مصر چلے آئے اور وہی بازار دوبار و گرم ہو گیا۔ اوران میں محی الدین النووی نے شہرت حاصل کی جو کے شام میں دولت ابو ہیہ کے زیر سامیرتر ہے حاصل کر چکے تھے۔ نیزعز الدین بن عبدالسلام، ابن الرقعۃ تبقی الدین ، بن دقیق العید، مچران کے بعد تقی الدین بکی نے شہرت حاصل کی ۔ یہاں تک کہ مصر کے شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی نے فقہ شافعی کا علم اپنے ہاتھ میں لےلیا جو کہ آج کل شافعیہ کے بہت بڑے فقید بلکداس دّور کے سب سے بڑے عالم ہیں )

ل مقلعه ابن خللون عبدالرطن بن محمد بن خلدون (۳۲ سده ۸۰۸ )ص ۴۷۸ - ۴۳۹ \_ بغداد، مكتبه المثنى سنه تد

worthress.com

مصرمین شافعی مذہب کی اشاعت:

مصرتواس کا پہلا وطن سمجھا جاتا ہے۔ وہاں حنی اور مائلی مذہب پر غلبہ حاصل کرنے کے بعداس کی سیادت رہی اور وات قاطمی کے آنے تک اسے غلبہ حاصل رہا۔ اس کے بعد مصر بیں شیعہ امامیہ کی فقہ پنینے گلی اور اس کے مطابق فیعلے ہونے گئے حتی کہ سلطان صلاح الدین الیو بی (۴۲ ۵ ھ۔ ۱۳۱۹ء) نے مصر پر قبضہ کیا اور اس نے مذہب معروف و دوبارہ بحال کیا، مذہب شافعی " پڑعل در آمد ختم ہو گیا۔ ایو بی خاندان نے ہمیشہ مذہب کو عزت کی نظر ہے دیکھا۔ چانچ یہ سب شافعی المسلک تھے ہجڑ عیسیٰ بن العادل الو بکر کے جوشام کا حاکم تھااس نے حنی مذہب اختیار کر لیا تھاور نہیس کی جا اس خاندان کا کوئی فرد خفی نہ تھا پھران کی اولا دہمی حنی مذہب کی پابندر ہی۔ چنانچ دعفیا سے نفتہا ، میں شار کرتے ہیں۔ اس خاندان کا کوئی فرد خفی نہ تھا پھران کی اولا دہمی حنی مذہب کی پابندر ہی۔ وقعت اور عزت میں کی خبیں آئی کیونکہ ان کے مسلطنت الیو بی کے بعد دولت ممالیک کا دور آیا تو شافعی تذہب کی وقعت اور عزت میں کی خبیں آئی کیونکہ ان کے سلطین بجز سیف الدین خیر سے سلطنت الیو بی کے بعد دولت ممالیک کا دور آیا تو شافعی تذہب کی وقعت اور عزت میں کی خبیں آئی کیونکہ ان کے سلطین بجز سیف الدین خیر کی بیابند تھا بلکہ امام جال الدین سیف الدین خی نہ جب کا پابند تھا بلکہ امام جال الدین حیات خور کی ایوب تھے۔ سیف الدین ختی مذہب کا پابند تھا بلکہ امام جال الدین حیر کیا ہے کہ اس خاندان کے تمام افراد شافعی ہے۔ سیوطی نے تو کتاب "حسن المع حاصورہ" میں یہ دوری کیا ہے کہ اس خاندان کے تمام افراد شافعی تھے۔ سیوطی نے تو کتاب "حسن المع حاصورہ" میں یہ دوری کیا ہے کہ اس خاندان کے تمام افراد شافعی تھے۔

چنانچاس سلطنت میں بھی شافعی مذہب کے مطابق فیطے ہوتے رہاور عہدہ قضا شافعی علماء کے ہاتھ میں رہا لیکن ۲۹۲ ھا۔ ۲۹۵ ھے۔ ۱۲۹۵ھ میں ملک الظاہر بیرس نے یہ بچویز بیش کی کہ ہر مذہب کا الگ قاضی ہونا چاہئے ہو اس مذہب کے مطابق فیصلہ کرے ۔ البنداس وقت سے لے کرقاہرہ اور فسطاط میں ہر مذہب کا الگ قاضی ہونا تھا اور اس نے نواب مقرر کئے اور شہود کا اجلاس بٹھایا مگر شافتی کا مرتبہ دوسر سے مذاہب اربعہ پر بلندر کھا کیونکہ یہاں انہی کو تولیت نواب مقرر کئے اور شہود کا اجلاس بٹھایا مگر شافتی کا مرتبہ دوسر سے مذاہب اربعہ پر بلندر کھا کیونکہ یہاں انہی کو تولیت نواب کے احتیارات حاصل ہے۔ اموال تیا می اور اوقاف کے محکے بھی اس کے سپر دیتھا اس لئے اس مذہب کو سلطنت میں اونچا مقام حاصل تھے۔ اموال تیا می اور پھر ضبالی کا درجہ تھا مگر ضبح الاعشیٰ میں مذکور ہے کہ ابن بطوط الملک الناصر کو ماتکی پر مقدم رکھتے ہیں۔ پھر جب عہدہ قضاز ہان الدین بن عبد الحق آفیٰ کے ماتھ آیا تو وزراء نے ملک الناصر کو اشارہ کیا کہ مالکی اس سے او پر ببیشا کرے۔ جیسا کہ پہلے سے رواج چلاآ تا تا۔ کے باتھ آیا تو وزراء نے ملک الناصر کو اشارہ کیا کہ مالکی اس سے او پر ببیشا کرے۔ جیسا کہ پہلے سے رواج چلاآ تا تا۔ کے باتھ آیا تو وزراء نے ملک الناصر کو اشارہ کیا کہ مالکی اس سے او پر ببیشا کرے۔ جیسا کہ پہلے سے رواج چلاآ تا تا۔ چنانچہ باوشاہ نے اس کے مطابق عمل کیا۔

پھر چرکسی ممالیک کے دور میں بھی یہی حالت قائم رہی حتیٰ کے مصر میں عثانی سلطنت قائم ہوگئی انہوں نے مذاہب اربعہ کے عہد ۂ قضاء کو مذہب کے اختصاصات کوختم کر کے عہدہ خفی مذہب کے سپر دکر دیااور آج تک ای پڑمل ہوتار ہاہے ۔ ہاں احوال شخصیہ ، وقف ، تو اریث اور وصیت کے مسائل میں اس نے دوسرے مذاہب ہے بھی استفادہ کیا ہےاور یہی وہ مسائل ہیں جن کے فیصلے شریعتِ اسلامیہ کے مطابق ہوتے ہیں ی<sup>ا</sup>

صحى محمصانى لكصة بيں:

" وان مصر ولاريب هي عمادة المذهب الشافعي ، ففيها نشر الامام الشافعي مذهبه الجديد . وفيها كان كثير من اصحابه وتلاميذه وناشري مذهبه ، وفيها لايزال له اتباع كثيرون ، وخاصة في الريف ، وكان هذا المذهب مذهب الدولة ايام الايوبيين ، وكان منصب شيخ الازهر الشريف محصوراً في علمائه مدة من الزمن ".ل

(الشرمعر شافعی ند ب کا مرکز تھا کیونکہ امام شافعی نے پہیں اپ قد ب کورواج دیااور آپ کے اکثر شاگرداور ناشرین ندب بھی بہی گزرے ہیںاور آپ کے پیروکاروہاں کثرت ہے موجود ہیں، بالخصوص دیف کے علاقے ہیں۔ حکومت الیو بید کے عہد میں حکومت کا یہی فد ب تھا اور مدت وراز تک جامعة الاز ہر کے شنح کا منصب شافعی علاء کے لئے مخصوص رہا)

#### نامين مذهب شافعي كي اشاعت:

تیری صدی ججری کے اختیام ، دسویں صدی کے آغاز تک انہوں نے شام میں اوز اعیوں کے مقابلے میں کافی اہال حاصل کی ۔ چنانچہ ابوزرعہ (م۲۰ سے ۱۵ سے اسے شروع ہوکر دمشق میں قاضی کا عہدہ ہمیشہ انہی کے پاس رہا۔ انڈی کے زمانے میں شام ، کر مان ، بخارا اور خراسان کے بڑے جصے میں قاضی کا عہدہ شوافع ہی کے پاس تھا۔ اُلی کے زور (اقور) اور دیلم میں انہیں زبر دست قوت حاصل ہو چکی تھی ہے۔

## زاق میں مذہب شافعی کی اشاعت :

ام شافعی پہلی مرتبہ جب بغداد آئے تو وہ مالکی فقد سے تو واقف ہی تھے وہاں مضہور حنی عالم محمد بن حسن الشیبانی کے یو سے فقہاء عراق کے نظریات کا تفصیلی علم بھی حاصل کر لیا۔ پچھ عرصہ بغداد میں قیام کے بعدوہ حجاز چلے گئے اور ان الرشید کی وفات کے بعد ۱۹۵ ھ میں دوبارہ عراق آئے تو علماء عراق ان سے مستفید ہوئے ان علماء کے سامنے ابرائعی نے اپنے نظریات کی وضاحت کی اور انہیں فقد شافعی کے اصول وضوا بطریح ریکرائے۔ اس کے بعدوہ دوبارہ حجاز پلے گئے اور پھر ۱۹۸ ھ میں تیسری بار عراق آئے اور اس سال مصر چلے گئے۔

یدوپس منظرتها جس میں امام شافتی نے وہاں اپ ندہب کی اشاعت کی عراق میں ان کے شاگردوں کی ایک ایر وہ اس موجود تھی جواس ندہب کی تروی واشاعت کے کام میں مصروف رہتی جس کی وجہ سے عراق میں تھی ندہب برغلب حاصل نہ کر تک اس بات کی تصدیق" تھی ہو جو تھی ان کا کہ دومز ان حاصل ہوگئی مگر وہ کسی صورت خفی ندہب برغلب حاصل نہ کر تک اس بات کی تصدیق" تھی ہو حصل کہ نہ کہ ان کا ان کی کہ کہ ابوالعباس احمد بن مجد البارذی شافعی کو برائی کا ان کا کہ کا اور انہوں نے اس تقریر کی کہ زور مخالفت برائی کو کہ کہ دو ان کا ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوگئی ہو ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوگئی ہو ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ چنا نچہ برائی کو کہ دو ان کی ساتھ کا ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوگئی کی مسلم کی مسلم کی مشاہ دو بارہ خفیوں کے ہاتھ میں بین آئے۔ ان کے ساتھ کا میں کہ کا کہ میں کی کہ کہ کہ کی کا کہ میں گراوران کی گھشدہ عزت و شوکت بھی ل ہوگئی۔ بیوا قضا سے علیحدہ کر دیا۔ اس طرح قضاء دو بارہ خفیوں کے ہاتھ میں بیش آئے۔ ان کی گھشدہ عزت و شوک ہوں کہ کی کی کہ باتھ میں بیش آئے۔

ا فلسفه التشويع في الاسلام، صبحى محمصاني ص ٢٦، بيروت الكثاف ١٩٣٧ه - ١٩٣١ء ع وارد معارف اسلاميد ١١/ ٥٨١

فن

:

2

ل تاريخ القضاء في الاسلام مجمود بن محر عرنوس اا بحواله الحفظ المتريزي برجمين محماحد بإنى بن الم بوراداره فروخ أروسند

مندرجه بالاوجوه کی بنابرعراق میں تو شافعی ندہب کی ترقی رک گئی لیکن سلطان محمود بن بکتنکمین اور نظام الملک کی ایجادی بلاد مشرق میں صلاح الدین الوبی اور اس کے جانشینوں کی مددے مصرمیں اس ندہب کی کافی اشاعت ہوئی <sup>کے</sup>

دائرُہ معارف اسلامیہ میں مذکورہے:

'' امام شافعیؓ کی سرگرمیوں کے دو بڑے مراکز بغداد اور قاہر ہ تھے۔۔۔۔۔۔۔تیسری اور چوتھی صدی/نویں ودسویں صدی عیسوی میں ان دوشیروں میں شافعی ندہب کے مقلدین کا اضافہ ہوئے لگا۔ حالانکہ ابتداء ہی ہے بغداد میں جواس وقت الل الرائے كامر كز تفاقبيں برى مشكلات در پيش رہيں ہ<sup>يں</sup>

## فارس بخراسان بجستان اور ماوراءالنهر میں شافعی مذہب کی اشاعت:

اس بارے میں استادا بوز ہرہ کی محقیق کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

شافعی مذہب فارس میں بھی پہنچا۔ بقول بھی کے ایک زمانہ تو وہ تھا کہ وہاں سوائے مذہب شافعی اور مذہب داؤد ظاہری کے سمسی مذہب کے قدم ہی نہیں جم پائے۔ پھرشیعی مذہب وہاں کاعوامی مذہب بن گیا۔ای طرح بلادخراسان ،جستان اور ماوراء النهر وغیرہ میں بھی شافعی ندہب ایک مخصوص منزلت رکھتا تھا۔ یہاں حنفیوں اور شیعول ہے اس ندہب کے متبعین کی جنگیں بھی ہوئیں۔

مذہب شافعی کے شیوع ان بلا دوامصار میں سبب اس کے علماء کی نشاط فکرتھی مجمد بن اساعیل القفالی الکبیرالشای (متو فی ۳۷۵ هه) وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ابن مبکی کے بیان کے مطابق رے اور ماوراء النہر میں پاؤں جمانے کے مواقع فراہم کئے ۔ای طرح عبداللہ بن محمد بن عیسیٰ المروزی کے باعث جبیبا کہ بخاوی کا قول ہے،مرومیں اورسنرایٹی کے باعث اسفرائن میں بیدنہ ہب پھیلا۔ مذہب شافعی جس طرح عوام کے لئے جذب وکشش رکھتا تھاا تی طرح خواس بھی اس کے اثر ہے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

ابن ا ثیرنے اپنی تاریخ ''الکامل' میں ١٩٥ه کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھاہے کے غزنہ کا فرمال رواغیا شالدین جونذ ہب کرامیکا پیروتھا،شافعی ہوگیا تھا۔اس ندہب کودوسرے نداہب شیعہ جنفی وغیرہ سے مصروف پریکاربھی ہوناپڑا۔اور پ رزم و پرکارخوزیزی تک بھی بھی بھی ملتج ہوئی مقدی نے احسن التقاسیم میں بتایا ہے کہ متعدد مما لک میں بیا کثریت کا ندہب تھا۔مثلاً طوں ، ہرات ، بجستان اور سرخس وغیرہ ۔ لیکن جستان اور سرخس وغیرہ میں فتنے بھی اُنجرے اور تعصب کے باعث خوزیزیون کابھی سلسله شروع ہوگیا۔ای طرح دیلم میں فتنوں کی وہ کثرت رہی کہ خدا کی پناہ ہے۔

# مغرب اقصلی اوراندلس میں شافعی مذہب کی اشاعت :

مذہب شافعی مشرق کے دُوردراز گوشوں میں پہنچے گیا۔عراق ،شام، یمن اور حجاز میں پہلے پھیل چکا تھا،مگرمغرب اقصیٰ اوراندلس (اسپین ) میں شافعی مذہب کے قدم نہ جم سکے ، بجز اس کے کہ یوسف بن یعقوب بن عبدالموثن

ع دائره معارف اسلامیه ۱۱/۵۸۱ س الشافعی، ایوز بروس، سامقبوم، دارالفكر العربي سندند

ہا ہوں ماں مورٹ سے استان ہوں۔ کیونکہ اس نے ظاہری فدہب اختیار کرنے کے بعظیمی اللہ ال المارائے مغرب واندلس کی وساطت ہے کسی حد تک اشاعت پذیر ہوا۔ کیونکہ اس نے ظاہری فدہب کے قاضی المارائی کے آخری اتیا م میں شافعی مسلک اختیار کرلیا تھا اور اپنے مما لک محروسہ کے بعض شہروں پر شافعی فدہب کے قاضی فرار دیئے تھے جیسا کہ ابن اثیر نے'' الکامل'' میں بیان کیا ہے۔

بلامغرب واندلس میں مالکی فد بہب کے فلبہ کی وجہ ہے شافعی مسلک کواٹر ورسوخ حاصل ندہوں کا۔ چنانچے مقدی صاحب ان القاہم لکھتے ہیں کہ ان کے زمانہ میں بلا دمغرب کے تمام شہروں میں حدود مصر تک امام شافعیؓ ہے کوئی شخص واقت زندا یک روز کسی نے ان کے سامنے امام شافعیؓ کا قول ذکر کیا تو وہ کہنے گئے کہ شافعی کون شخص ہیں؟ مشرق کے امام ابنیا وراہل مغرب کے امام مالک!

علامه مقدی پیجی لکھتے ہیں: ''میں نے اصحاب ما لک کو ویکھا کہ وہ شافعی سے بغض رکھتے اور کہتے ہیں کہ امام المہ کا گرد ہوکرانہوں نے اپنے اُستاد کی مخالفت کی' ۔ اہل قیروان کے متعلق لکھتے ہیں: '' وہاں کے تمام باشندے 'فارا کی زہب رکھتے ہیں اوران میں باہم میل میلاپ ہے کوئی کسی کو ٹرانہیں ہجھتا تعصب اور شوروشغب کا نام تک لیے''۔

۔ ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اہل خراسان نے شافعی مسلک آسانی اور تیزی ہے اس لئے اختیار کرلیا کہ وہاں بہت علاونہ تھے اور حکام بھی اس مذہب کے پیرو تھے۔لیکن مصر کے شافعی علاءاس نشاطِ فکروذ ہن ہے محروم تھے۔ نجویہ ہوا کہ مغرب اور اندلس کے فر مانر وا مالکی مذہب اختیار کئے ہوئے تھے اور کسی دوسرے مذہب کواس کا بدل لبی ہاتے تھے۔

بلاشہ ذہبی تعصب جوشیعہ، حنفیا ورشافعیہ کے مابین پایا جاتا تھا، وواس فریب کے شیوع وتوسیع پراثر انداز ہوا گرم بی چونکہ تعصب نہ تھا، نہ شافعیہ اور حنفیہ کے مابین کسی حتم کی چیقائش پائی جاتی تھی اور ندان کے اور مالکی ایب کے مابین کسی حقیم کی چیقائش پائی جاتی تھی اور ندان کے اور مالکی ایب کے مابین کوئی کشکش تھی۔ اس لئے وہاں ندہبی پر و پیگنڈے سے جوش اور ولولہ پیدائہیں ہوسکا۔ بلکہ جرایک پنام کی تقلید کرتا تھا اور کسی قتم کی عصبیت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ گوشوافع اور دیگر مذا ہب کے مابین بھی بھی بہلی مافروں کی خلیوں کا باعث مافروں کی خلیوں کا باعث مافروں کی خلیوں قائم ہوتی تھیں مگر وہ علمی حلقوں کے اندر ہی رہتی تھیں اورعوام میں کسی قتم کی فتندائلیزی کا باعث نہی تھیں۔ ا

# مئة المكرّ مهاورمدينة المنوره ميں شافعی مذہب کی اشاعت :

چقی صدی بجری میں مصر کے بعد مکنۃ المکرّ مداور مدینۃ المنو رہ ان کے بڑے مرکز تھے......ال عثمان کے روج سے پہلے کی آخری صدیوں میں اسلام کے مرکزی مما لک میں انہیں کامل غلب حاصل تھا۔ ابن جبیر کے وقت میں مجی خود مکنۃ المکرّ مدمیں شافعی امام نمازوں میں امامت کراتا تھا۔ ع قسطنطنیها دروسطی ایشیاء وغیره میں اشاعت :

sturdubooks. Wordpress.co عثانی (ترک) سلاطین کےعہد میں دسویں صدی ججری/سولہویں صدی عیسوی میں قسطنطنیہ ہے شوافع کی جگہ گل قاضی مقرر ہوکرآنے لگے اور وہی امامت کرانے لگے۔اد ہر وسطی ایشیاء میں صفو یوں کے عروج (۱۰۵۱ء) کے ساتھ قذاز شیعہ نے شوافع کی جگہ لے لی۔ تاہم مصر، شام اور حجاز میں عوام شافعی مذہب ہی کے پابندر ہے۔ جامع الاز ہر میں ان وقت بھی شافعی فقہ کا ذوق وشوق ہے مطالعہ ہوتا ہے۔ جنوبی عرب ، بحرین ، ملیشیا ، انڈ و نیشیا ،مصراور مشرتی افریقہ داغستان اوروسط ایشیاء کے بعض حصوں میں اس وقت بھی شافعی مذہب بی کواقتہ ارحاصل ہے <sup>لے</sup>

امام شافعی کے بعض مشہور تلاندہ جنہوں نے مذہب شافعی کی اشاعت میں حصد لیا امام رازی شافعی (متونی ١٠١هـ) ن كتاب "مناقب الشافعي" مين ايك فصل "في شوح تلامذه الشافعي" كتحت ان كاذكركيا على المامان في عسقلانی نے توالی التاسیس میں حجاز مین ،عراقسین اور مصریین میں ہے شافعی مذہب کی فقد وحدیث نقل کرنے والے دی کباراصحاب شافعی کا بچھ ضروری تفصیل کے ساتھ تعارف پیش کیا ہے۔<sup>ت</sup>

ابن حجر کی اس فہرست کوابوز ہرہ نے کچھ حذف واضافہ کے ساتھ جس تر تیب پر مرتب کیا اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے :

# امام شافعی کے مکی تلامذہ:

مكه معظمه مين امام شافعي مستفيض بونے والے تلامذہ مدين :

- ابسوبكو الحميدي ......ببت برا فقيداور محدث تقد حافظ حديث تقيه أثقة تقر ٢١٩ ه من مدين ہی انتقال ہوا۔امام شافعی کے ساتھ یہ بھی مصرآئے تھے اور یہبیں رُک گئے تھے۔ پھر جب امام شافعی کا نقال ہوگیا تو بیمکہ اوٹ گئے اور ہاتی زندگی و ہیں گز اری <sup>سے</sup>
- ابواسحاق ابراجيم بن محمد بن العباسي بن عثان بن شافعي أممكهي .......ان كا شارجهي حفاظ حديث من بهزامًا اور ثقة مانے جاتے تھے کیکن فقہ میں ان ہے کوئی چیز منقول نہیں ہے۔ مکہ بی میں انہوں نے نشو ونمائے مدارنا طے کئے اور سپیں ۲۳۷ ھ میں وفات پائی۔
- ابو بکر محمد بن ادریس .....ان کے بارے میں ابن عبدالبر کتے ہیں کہ بیاصحاب شافعی میں سے کنگین کس سال وفات ہوئی پنہیں معلوم ۔ مکہ میں جن لوگوں نے امام شافعی ہے علم اخذ کیا بیانہی میں ہے ہیں۔
- ابو الوليد موسىٰ بن ابي الجاردد .....اصحاب ثافعي بن سے تھے۔اُستاذكي كئي كتا بير لكتيں انتها علم ان سے حاصل کیا۔ان کے بغداد جانے سے پہلے برابران کے دامن علم سے وابستہ رہے۔ 🚇

ا. حواله ما إنّ ۱۱/۵۸۲

ع مناقب الامام الشافعي، ايوعبد الله بن محر بن عمر الرازي متوفى ٢٠١٥ ص١٢ مصر، مكتبه العلميه سن علام ١٠٠١ هـ

ع تواني التأسيس ، ابن جرعسقلاني متوني ٨٥٢ هي ٢٣٠ \_٢٥ مصر مطبعه الميريدا ١٣٠١ه

ع. حوالدسابق ص ١٣٤ هـ الشافعي ، ابوز بروص ١٣٥ ، دارالفكر العربي سندند

فادى تلامده :

الذي جن اوگوں نے امام شافعی سے علم حاصل کیا اوران ہے متنفیض ہوئے ان کے اساءیہ جیں:

مخفی نبیں تھا۔ لغت عربیا ورفن قرأة پر جوان کوعبور حاصل تھااس کی مثال ملنامشکل ہے۔ انہوں نے ہی امام :

شافعي كيهما مضان كي مشهور كتاب "القديم" كي قرأت كي-٢٦ هيين ان كانتقال جوايط

ابو على المحسين بن على الكرابيسي .....يبهت براے عالم مصنف اور پر بيز گارخص تنصه ملطان کی رائے انہی کے گر دگھوتی تھی۔اچھے مناظر بھی تھے۔ بیدند ہبابل عراق پر عامل تھے۔ پھر جب امام

شافعی بغداد تشریف لائے تو انہوں نے انہیں کے ساتھ مجالست اختیار کرلی اور الزعفرانی متوفی ۲۶۰ھ سے ندب شافعی کی کتب پڑھنے لگے۔ ۲۵۶ھ میں ان کا انتقال ہوائے

ابو ثور الكلبي ..... بيذ بب ابل عراق برعامل تقد بجرامام شافعي كي صحبت اختيار كي اوران سي حصول علم کیااوران کی کتابوں کی انہی ہے۔ ماعت کی ۔ چنانچیا مامشافعی کی طرف ان کامیلان زیادہ ہوگیا۔ پہ ۲ ھیں

ان کا نقال ہوا۔ <del>'</del>

ابو عبد الرحمن احمد بن محمد بن يحيى الاشعرى البصرى ......انبول في بغداد بسام شافعی کافیض محبت اُٹھایا تھا۔اس قد ہب کی تائیدوجمایت میں مناظرے بھی کیا کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم اور شكم تنه \_اجماع واختلاف كے عارف تنهے \_حكومت كى نظر ميں بلندمقام ركھتے تنهے \_صاحب اقتدار تنھے \_ نظروجدل کےفن سےخوب واقف تھے۔ بہت وسیع علم رکھتے تھے۔ بیٹراق میں پہلےخص ہیں جنہوں نے امام شافعی کی متابعت کی اوران کی تائید و حمایت اور نصرت کے لئے اپنے آپ کو وقف گردیا۔ متعدد مصنفات جلیلہ

ان کی یادگار ہیں۔ بغداد ہی میں ان کی وفات ہو گی<sup>ہے</sup>

یہاں پھی بیان کردینا مناسب ہے کہ امام احمد بن خبل (متوفی ۱۳۴ھ)اوراسحاق بن راہو پی(متوفی ۷۷۲ھ) الجی ام شاقعی ہے اکساب فیض کیا لیکن ان کے قد ہب کی پیروی نہیں گی۔

امثانعی کے مصری اصحاب:

Č,

-4

5.3

مصرمیں جن حضرات نے امام شافعی ہے کے فیض کیاان کی تعداد بھی خاصی ہے، چند سے ہیں: (ا) حرميله بن يحيي بن حرمله: بيبلند پايشخصيت كے حامل تضاور بهت بڑے عالم تنے كهاجا تا بےك ا ام شافعی مصرمیں انہی کے پاس کھبرتے تھے۔ ابن عبدالبران کے بارے میں کہتے ہیں:

ا توالى التاسيس ص ٢٩ من قب الامام الشافعي جحد بن عرارازي ص ١٢ مالشافعي، ابوز بروص ١٢٧ ما ٢٨ المخص ع مناقب المهشاقعي بحدين عمرالرازي ص١٦، المشافعي، ايوز بروص ١٨ الخص

ع نوالی التاسیس،ابن تجرس ۳۹ بعناقب الإحام الشافعی، تحدین عمرالرازی ص۱۳،الشافعی،ابوز هروس ۲۸۸ پلخص

م الشافعي،الوزهروص ١٣٨

" روى عن الشافعي من الكتب ما لم يروه الربيع ، منها كتاب الشروط ثلاثه اجزاء ، ومنها ٥٥٥ كتاب السنن ، عشرة اجزاء ومنهاكتاب الوان الابل والغنم وصفاتها واسنانها،ومنها كتاب النكاح، وكتب كثيره انفرد بروا يتها عن الربيع"\_ل

(انہوں نے امام شافعی ہے وہ کتا ہیں روایت کی ہیں جن کی روایت رئے بھی نہیں کر سکے تھے۔ مثلاً کتاب الشروط جوتین اجزاء پر مشتل ہے۔ نیز کتاب اسن جس کے دس اجزاء ہیں۔علاوہ ازیں 'محتاب الموان الابیل و الغنم و صفاتها و استانها''اور'' محتاب النحاح ''نذکورہ کتابوں کے علاوہ اور بھی کئی کتا ہیں جن کی روایت میں بیر رہے ہے منظر دہیں) حرملہ بن میکی بن جرملہ کا ۲۹۲ مصیر میں انتقال ہوائے

اب و یعقوب یوسف بن یعین البویطی: ان کے مقام ومنزلت کا انداز واس ہے ہوسکتا کے کام شافق نے اپنے حلقہ میں انہیں اپنا جانشین بنا رکھا تھا اور انہیں محمد بن عبداللہ بن الحکم پر، ابن محم ہے غیر معمولی محبت باوجود ترجیح دیتے تھے۔ بویطی بہت بڑے عالم، فقید، زاہداور متی شخص تھے۔ خات قرآن کے مسئلہ میں انہوں نے معتزلہ کی تائید نہیں گی ۔ چنانچہ قید کر لئے گئے اور ای حالت اسیری میں انہوں نے مسئلہ میں انہوں نے معتزلہ کی تائید نہیں گی ۔ چنانچہ قید کر لئے گئے اور ای حالت اسیری میں انہوں نے معتزلہ کی تائید نہیں گی ۔ چنانچہ قید کر لئے گئے اور ای حالت اسیری میں انہوں نے ایک ہے۔

"- ابو ابراهيم اسماعيل بن يا يحيي المؤنى: يا يحيى بهت برا عالم اورفقيه تقيد تن بيان ان كا خصوصيت تقى متعلق يا كريف كوكامياب ند بون وية مية منافعي متعلق يا كريش المسوط مصنف بين، جن بين المختصر الكبير " اور المختصر الصغير " جي "المختصر الكبير المسوط بين، بهت مشهور بين - جت اور مناظره كفن مين اين مثال آپ بين، عابد، عالم اور متواضع تقد بين كريخ مين يرطولي ركهت تقد ان كى "المختصر" كي شرح كي اوكون نيكه مي برجن مين ابواساق الروزي المراوالعباس بن شرح خاص طور يرقابل ذكر بين يك

- محمد بن عبدالله بن الحكم ؛ ابن حجر بن تو الى التاسيس "مين ان كاذكركرتے بوئ لكھتے بين الوقال الو عسم الصدفى كان اهل مصو لا يعدلون به احد " في (ابوعم صدفى نے كہا كه ابل مصران كه مقابله مين سب كو كمتر سجھتے ہيں ) ابن حجر نے امام مزنی اور ابواسحاق الشير ازى كه اقوال بھی نقل كے كه ام مزنی نے فرمایا : "نظر الشافعى اليه فاتبعه بصره وقال و ددت لو ان لى ولدا امثله " لي (امام ثافي نے جب أنہيں ديكھا تو كہلى مرتبه است متاثر ہوئے كه فرمايا : " مجھے حسرت بے كه كاش ايسا بى لا كاميرا بوتا")

له حواله سابق من ۱۳۹

ع توالى التاسيس، ابن جرعسقلاني متوني ٨٥٢ ه ٢٥ مناقب الامام الشافعي، الرازي ص١٣

س توالى التاسيس ص مم مناقب الامام الشافعي ،الرازي ص ١٣ ، مناقب الشافعي ، ابن اليم الجزري متوتى ٢٠٧ هـ ، الشافعي، ايوز بروص ١٣٩ ـ • ۵ الخص

سے توالی التاسیس ص ۱۹۰۸ مناقب الامام الشافعی،الرازی ص ۱۱، مناقب الشافعی، ابن اشیر الجزری متوفی ۲۰۱ ۵، الشافعی، ابز برد ص۵۰ الخص هے توالی التاسیس ص ۱۱ السام کے حوالہ ابق ص ۲۰۸۸

الال شرازى فرمايا: "انتهت اليسه ريساسة العلم بمصر" يا (مصرك رياست علم ان رختم موكل) محمد بن بالله بن الكم نے ٢٩٨ هيس وفات ياكى ي

ربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل ابو محمد الموادى: عرصة درازتك امام شافعي كي صحبت میں رہاوراس مذہب کی اشاعت کی ۔وہ امام شافعی کی کتب جدیدہ کے راویوں میں سے بیں ۔انہوں نے

الدرسگاه جامعترالاز هر مين شيخ الاز هر كاند جب (تاریخی تناظر مین):

جامعة الازہر کے سب سے پہلے شیخ الازہر، شیخ محمد الخرشی (متوفی ۱۰۱۱ھ) تھے جو ند مها مالکی تھے۔ان کے بعد شیخ ایم بن محمد البرقاوی (متوفی ۲۰۱۱ھ) شیخ الازہر ہوئے جو ند مها شافعی تھے۔اس کے بعد میے عبدہ سے ساالھ تک مالکیوں ایم بن محمد البرقاوی (متوفی ۲۰۱۱ھ) كالخصوص رما بعرشافعيو ل كونتقل بوكمياك-

معرض ساااھے کے ۱۲۸ ھ تک شیخ الاز ہر کا عبدہ شافعیوں کے لئے مخصوص رہا اس عبدہ کا حامل مصر کے علماء کا راہ مجھاجا تا تھا۔ پھر ۱۳۸۲ ھیں یہ عہدہ خفی عالم شیخ مجمد المہدی العباسی کو حاصل ہوااور اس کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم کا براہم ان کو ملا۔ پھران کے بعد شیخ الاز ہر کا منصب کسی خاص مذہب کے لئے مخصوص نہیں رہالیکن ابھی تک اس المب رکونی عنبلی عالم فائز تبیس موسکا کیونکه مصرمیں حنابلدی تعداد بہت کم ہے۔ @

نہب شافعی کے ماننے والوں کی موجودہ زمانے میں تعداد:

اں طبلے میں بالکل درست اعداد وشارتو کہیں دستیاب نہیں ہے ہاں البنداس سلسلے میں پچھاندازے ہیں سجی

" ويغلب مذهب الشافعي اليوم ايضاً على اهل فلسطين ، وكذلك له كثير من الاتباع في سوريا ولبنان ، وخاصة في مدينة بيرويت ، وفي العراق ، والحجاز والهند الصينية وجاوا، وبين اهالي فارس واليمن السنين "ك

ع الشافعي، ابوز بروص ١٥٠

ع توالى التاسيس ص ٢٣ سهم ، الشافعي، ابوز بروص ١٥١ ٢٥ ألحص

ع المعلقب الفقهيمة الادبعمة ، الاحرتيمور بإشاك مترجم معراج محر بارق كاص عن ابرحاشيكامفهوم، الفاظ كي حذف واضاف كساته كراحي

لأي كثب خانه سنه ند

في حواله ما بق ص 20 ( منتن ) رُ فلسفه النشريع في الاسلام ،صبحي محصا في ص ١٩٨٨ بيروت مكتب الكشاف ١٩٣٧هـ ١٩٨١ء

إ والسابق م

ابليه

نے

0/7.35

61

U

ول کی تاریخ عبد رسالت سے معمر حاصر تک مصدوں ( فلسطین ( اور اُردن ) کے لوگوں میں بھی آج کل بذہب شافعی زیادہ عروج پر ہے۔ اس مذہب کے مقلدین کلالیاں کی فاقعہ سور یااورلبتان میں بھی بکثرت ہیں خصوصاً ہیروت کے شہر میں اور عراق ، حجاز ، پاکستان ، ہند، چین جاوا، ایران اور يمن ميس جھي ٻيں)

آج کل یعنی پندر ہویں صدی ہجری کے آغاز میں شافعی مذہب کے پیروا کثر انڈونیشیا، ملائشیا، فلپائن، قعالی لینڈ، سرى لنكا ،مصر، سودُ ان ،أردن ، ليبيا ،فلسطين اورلبنان مين آباد بين \_ جزوى طور پر بيشاملي افريقه كه ديگرمما لك ، برصغ ہند کے ساحلی علاقوں ہسعودی عرب ،عراق ،شام اور یمن میں بھی آباد ہیں ۔ •۱۹۳۰ء میں شوافع کی دنیا میں تعداد کا انداز و دس کروڑ لگایا گیا تھا<sup>لے</sup>

444

bestudubooke

لمل جبارم

## حنبلي مذهب اوراس كانشأ وارتقاء

الم احمد بن عثبالة :

ام احمد بن حنبل بن ہلال الذہبی الشیبانی المروزی بقدادی ۱۹۳ه ۲۸۵۰ کو بقداد بیں پیدا ہوئے اور ۱۹۵ مراح بغدادہ بن میں وفات پائی۔وہ نسلا عرب اور ربیعہ کی ایک شاخ بنوشیبان میں سے تھے جنہوں نے عراق المان کی فتح میں سرگری سے حصہ لیا۔ بغداد میں قاضی ابو یوسف (۱۸۲ه۔ ۹۸ ء) کے درس میں بھی شریک ہوئے راہان کی فتح میں سرگری سے حصہ لیا۔ بغداد میں قاضی ابو یوسف (۱۸۲ه۔ ۹۸ ء) کے درس میں بھی شریک ہوئے راہا تھی کے شاگر دھیتم بن بشیر کے درس میں ۹ کا هو تا ۱۸۳ه و با قاعدگی سے شریک رہے امام شافعی ہے بھی استفادہ میں کیا۔ امام شافعی سے بھی استفادہ میں کیا۔ امام شافعی سے بھی استفادہ میں کیا۔ امام شافعی شاعلہ الارض فی زمانہ " ہونے کے باوجود حدیث کی مشکلات میں آپ کی طرف رجوئے کی اوجود حدیث کی مشکلات میں آپ کی طرف رجوئے ہیں گرائی بغداد سے جلے جانے کے بعد فرما یا کرتے تھے :

" خوجت من بغداد وما خلفت فيها اتقى و لا افقه من ابن حنبل ". " (مِس نے اپنے پیچھے احمر بن عنبل سے زیادہ فاصل عالم نشید کی توہیں چھوڑا)

آپ نے کوفہ، بھرہ، مکہ، مدینداور یمن وغیرہ کے علمی اسفار کئے ﷺ خلق قرآن کا عقیدہ قبول نہ کرنے کی بنا پر اُزے کھائے اور جسمانی اذبیتیں برداشت کیں۔۲۱۸ھے ۳۳۳ھ ھ تک مسلسل پندرہ برس قیدخانے میں رہے، متوکل کے قبد میں رہائی ملی عمران احسن خان نیازی نے امام احمد بن حنبل کے ند جب کی تدوین سے متعلق لکھا:

Imam Ahmad Ibn-e-Hanbal, the founder of this, school, was involved more in the work on traditions, his views on the law as well as on legal theory were collected later by his pupils and transformed into a theory.

( صنبلی ند بہب کے بانی امام احمد بن صنبل زیادہ تر احادیث رسول ﷺ میں مشخول رہان کی آراءو ند بہب کوان کے بعد ان کے شاگردوں نے مدون کیااوراس کی روشنی میں اصول وضع کئے )

ل وائره معارف الاسلامية / ٢١ / ٢٢ واحرين ضبل الفاظ كي حذف واضاف كساته تلخيص -

ع ميرت ائتمه اربعه سيدريس احد جعفري ص ٥٢٥ ،كرا چي شيخ فلام على ايند سنزسندند

ع البالف بين الفرق جمير حمز وص ٢٦٥، وشق دار قنيه ١٩٨٥\_١٩٨٥ ء

ع حواله ما بق ص ٢٦٥ ير بحواله و فيات الاعلان ا/ ٣٩

في حواله سابق ص ٢٩٥

Theories of Islamic Law, Imran Ahsan Khan Nyazee Pg186, Islamic Research Institute and International Institute of Islamic thought.

.7.1

1.1

فلد

公

1

. "

wordpress.co

فيخ عبدالله بن محمد الخلفي في حنبلي مذهب كي مدوين كے خدوخال كواس طرح بيان كيا:

"قد ذكر الاصحاب ان الاصام احمد لم يؤلف كتابا ، وانما اخلوا مذهبه من اقواله وافعاله واجوبته ، وغير ذلك مما لا يخفى ، فان الاصحاب كانوا اذا وجدوا عن الامام في مسائلة قولين يعدلون او لا الى الجمع بينهما بطريقة من طرق الاصول ، اما بحمل عام على خاص او مطلق على مقيد ، فاذا امكن ذلك كان القولان مذهبه ، وان قدر المجمع بينهما وعلم التاريخ ، فاختلف الاصحاب فقال قوم : الثاني مذهبه ، وقال الحرون : الشاني والاول ، وقالت طائفة ،: الاول ، ولو رجع عنه ، وصحح القول الاول الخيرون : الشاني والاول ، وقالت طائفة ،: الاول ، ولو رجع عنه ، وصحح القول الاول الشيخ علاء الدين المرداوى في كتابه "تصحيح الفروع" فان جهل التاريخ فمذهبه الشيخ علاء الدين المرداوى في كتابه "تصحيح الفروع" فان جهل التاريخ فمذهبه الشيخ علاء الدين المرداوى الاقوال من الادلة ، او قواعد مذهبه "با

ابن قیم جوزی (متوفی ۵۱ ۵ ه ) کے مطابق امام احدین عنبل کے مذہب کی بنیاد پانچ اصولوں پر ہے:

- ا- آيات قرآني واحاديث نبوي على .
- ۲۔ صحابہ کے فتاوی بشرطیکدان کے خلاف دوسرے اقوال نہ ہوں۔
  - سے مطابق ہو۔
     سے مطابق ہو۔
    - سم- مرسل اورضعیف احادیث.
    - ۵۔ ضرورت کے وقت قیاس <sup>ع</sup>

ل كتباب المسترشد الى المقدم في مذهب احمد عيدالله بن مرافع وحد محدة مرى التجارس ٩-١٠٩ العالميه مع اجازة القضاء والتدريس ١٠٩١ه/١٠٩١

ع اعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم جوزي ضلى متوفى ا الماه عن المالفكر طبع اول ١٩٥٥ م ١٩٥٥ م

oesturdubor

ألفان على منها وايك متقل ديب ك حيثيت ت المحدد والول كاذكرك بوك لكت إلى :

" وقد المتهر ابن حنبل بالا بتعاد عن الراى وبتمسكه بنصوص الكتاب والحديث، حتى عده بعضهم في فئة المحدثين اكثر منه في فئة المجتهدين ومن هو لاء ابن النديم ، الذى وضع ابن حنبل مع البخارى ومسلم و باقى المحدثين في باب فقهاء الحديث، ومنهم ايضاً ابن عدالبر المذى لم يذكر ترجمة هذا الامام في كتابه ، " الانتفاء في فضائل الاتمة الفقهاء " وكذلك الطبرى في كتابه " اختلاف الفقهاء" وابن قتيبه في "كتاب المعارف" لم يذكر المينا عن ابن حنبل ولا عن مذهبه ".

(امام احمد بن حنبل اجتهاد بالرائے ہے احتراز کرنے اور فقط قرآن و حدیث ہے استدلال کرنے علی یہال تک مشہر ہیں کے بعض علاء نے آپ کوزمرہ مجتمدین ہے زیادہ زمرہ محدثین علی شی شار کیا ہے۔ مشلا ابن ندیم نے فقتهاء حدیث کے باب عیں ابن حنبل کوامام بخاری ، مسلم اور دیگر محدثین کے ساتھ درکھا ہے اور ابن عبدالبر نے اپنی کتاب الانصفاء فی فضائل الانصف الفقهاء " عیں بطبری نے اپنی کتاب " احتساد ف الفقهاء " عیل اور ابن تحتیب نے اپنی کتاب " احتساد ف الفقهاء " عیل اور ابن تحتیب نے اپنی کتاب احتساد ف الفقهاء " میں امام ابن حنبل کا اور ان کے قدیب کا کوئی تذکرہ آئیں کیا)

ل كالعدوداس غلط فنى كالزالدكرت موس كلصة بيس:

"ولاريب في ان هذا القول مردود ، اذ ان المذهب الحنبلي يعد من المذاهب الفقهيه السنية الاصلية ، التي لها اسلوبها المستقل و هبادئها الخاصه في علمي الاصول الفروع " . الاصلية ، التي لها اسلوبها المستقل و هبادئها الخاصه في علمي الاصول الفروع " . الول ذكوره يقينا قابل تتليم بين كونك ترب عنبل الماست كنيادى فراجب فقد ش الروتا بحس كالبناا يك مستقل اسلوب باورعم اصول اورعم فروع بن اس كاب فاص اصول إلى )

ن فلدون (متوفی ۸۰۸ه) حنبلی قد بب محد مقلدین کی کمی کی دجه بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

"واما احمد بن حنبل فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد ، واصالته في معاضدة الروايه ، وللاخبار بعضها ببعض ". "

(ام احمد كند بب فقبى كى تقليد كرنے والے كوكوں كى تعداد بہت كم ہے۔ اس لئے كربيذ بهب اجتماد سے بعید ہے اور اس كى اصل واساس احادیث وروایات كے وافق پر قائم ہے)

ان فلدون نے منبلی فد ب کی کم اشاعت کے سلسلہ میں جو وجہ بیان کی ہائ پر ابوز ہرہ نے بخت تقید کی اور کہا کہ ابن ف فلدون کے لئے اس میں کی بات کرنامنا سب نہیں تھی۔ ابوز ہرہ کی تنقید کے اہم نکات کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے : ﴿ حقیقت بیہ ہے کہ امام احمد مہت بڑے فقیہ وجم تھے۔ ان کا اجتہاد سنت نبوی اور سحابہ و تا بعین کے آثار ٹابتہ بڑی تھا ، ان کی رائے اور قیاس کی بنیاد صدیث پاکتھی۔ سائل کے لئے وہ اسی بنیاد بر فتو کی دیے تھے۔

ا فنواتشر لیج فی الاسلام مجمی محمصانی ص ۳۹ مه ۵، بیروت مکتبا لکشاف ۱۹۳۷ه ۱۹۳۱ه و ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷ و حوالد سابق ص ۵ ع حدمه این غلدون عبدالرحمٰن بن محمد بین خلدون متوفی ۸۰۸ هن ۴۳۸ بغداد ، مکتبه المثنی سند -

جوآ ثار صحابہ سے ماخوذ ہو۔امام احمر کا اجتہاد عمدہ ،مضبوط اور سرچشمہ اثر وحدیث سے مستفید قعااوران کا پیم الجھی صرف فقیہ ومجتہد سے کسی طرح کم نہیں تھا کیونکہ ان کی فقد کے فتاوی آنخضرت ﷺ کے عملِ مبارک اور فعل صحابہ کی روثنی میں ترتیب یاتے تھے۔

- ابن خلدون نے جوامام احمد کے قلت اجتہاد و کثرت روایات کی طرف اشارہ کر کے ثابت کرنا جاہا کہ لام صاحب فقیدے زیادہ محدث تھے۔ بالفاظ دیگران کی فقد درایت کے بچائے روایت پر بنی تھی۔ ابن خلدون کی یہ بات انصاف پر بنی نہیں ہے۔
- ابن خلدون کی میہ بات بھی بڑی کمزور ہے کہ امام صاحب کے تبعین کی قلت ان کے قلت اجتباد کی بناپر ہے کیونکہ لوگ جب کی باری کمزور ہے کہ امام صاحب کے تبعین کی قلت ان کے قلت اجتباد کی بناپر ہے کیونکہ لوگ جب کسی امام کی بیروی کرتے ہیں تو وہ مواز نداد لہ اور معرفت فقہید پر بینی نہیں ہوتی ۔ شام ومعربی شوافع کی اس لئے کثر ہے نہیں ہے کہ مصریوں اور شامیوں نے امام شافعی اور دوسرے ائمہ فقہ کے دلاگر کا تجمع مواز نہ کرکے میں مسلک اختیار کیا ہے۔ بالکل یہی بات امام مالک اور امام ابو حضیفہ کے مقلدین کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔
- ہے مقلدین کی قلت و کثرت میں بھی وقت کی سیاست کا رفر ماہوتی ہے اور پچھا جہا کی مؤثر ات ہوتے ہیں جو کی مقدہ سے م مذہب کے پھیلنے میں آسانی یا دشواری پیدا کرتے ہیں۔

مختصراً بید کدامام احمد کا مذہب دوسر نے فقہی مذاہب کی طرح جو وسعت کے ساتھ نہ پھیل سکا تو اس کے اسباب و عوامل میں اجتباد کی قلت و کثر ہے نہیں بلکہ پیچے دوسرے بواعث شامل ہیں ی<sup>ا</sup>

ابن عقیل حنبلی (متوفی ۱۳۵ه )اس مذہب کے کم شہرت پانے کا بیسبب بیان کرتے ہیں:

"هذا المذهب انما ظلمه اصحابه لان اصحاب ابى حنيفة والشافعي اذا برع احد منهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات فكانت الولاية سببا لتدريسه واشتغاله بالعلم، فاما العلم تولى القضاء وغيره من تعلق بطرف من العلم الايخرجه ذلك الى التعبد والزهد، اصحاب احمد فانه قل منهم من تعلق بطرف من العلم الايخرجه ذلك الى التعبد والزهد، لغلبة الخير على القوم فينقطون عن التشاغل بالعلم "بـًا

(اس مذہب (حنبلی) سے خوداس کے حاملین نے انساف نہیں کیا۔ کیونکہ جس نے بھی علم میں کمال حاصل کیا وہی زبدو ورع کوا ختیار کرتے ہوئے علمی شغل ترک کرے گوشہ شین ہو گیا بخلاف حنفیہ اور شافعیہ کے کہ وہ حصول علم کے بعد مناسب عہدوں پرفائز ہو گئے۔اوراس طرح وہ عبدےان کے درس شغل علم اور شہرت کا سبب ہوگئے)

ابوز ہر چنبلی مذہب کے قلت شیوع کا ایک سبب بیربیان کرتے ہیں:

" ومن هذه الاسباب انه جاء آخر المذهب الاربعة وجودا". " (اوران (عدم شيوع ك) اسباب ميس الكسب بيب كدامام احمكاند بروسرفقيل نذاب ك بعد عالم وجود مي آيا)

> ا بن طنبل حیاة وعصره واراؤه وظهره ابوز بره ص۳۹۲\_۳۹۳\_دارالفگرالعربی سندند ع حواله سابق ص۳۹۳\_ بحواله المناقب لا بن الجوزی ص۵۵ سے حواله سابق ص۳۹۳

اوز ہرہ نے اس کے قلت شیوع کا جو پیسب بیان کیا کہ جب بیرند جب اپنے ابتدائی مراحل طے کر رہا تھا اس وقت گارام فقهی غدا ہب لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے تھے۔خنی ند ہب عراق میں اور ند ہب شافعی حجاز بمصراور شام میں مالکی گارام فقهی غدا ہب لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے تھے۔خنی ند ہب عراق میں اور ند ہب شافعی حجاز بمصراور شام میں مالکی اب مغرب اتصلی میں سپیل چکا تھا۔

، ربعدے آنے والے ندہب کے بارے میں ابوز ہرہ کی اس بات سے کمل اتفاق کرنامشکل ہے کیونکہ یہی بات ہر بعد کے آنے والے ندہب کے بارے میں اُن ہا کتی ہے گر بعد کے آنے والے بعض مذاہب نے سابق منے اہب کی موجود گی میں تبعین کی کثرت حاصل کی۔ مثلاً اُن ہا کتی ہے گر بعد کے آنے والے بعض مذاہب نے سابق منے اہب کی موجود گی میں تبعین کی کثرت حاصل کی۔ مثلاً : نافی ندہب کے ماننے والے مالکی ندہب سے زیادہ ہیں حالانکہ مالکی ندہب کوشافعی ندہب پر نقدم حاصل تھا۔

فبلى زہب كا آغاز:

ا زمرالی لکھنوی خفی (متونی ۴ ۱۳۰ه ۱۵ ) لکھنے ہیں :

" فشاع مـذهـب احـمـد في نواحي بغداد شيوعه دون شيوع باقي المذاهب في البلاد " ك (اس) ظہورسب سے پہلے بغداد میں ہوااور پھرو ہیں سے بیدیگر علاقوں میں پھیلا لیکن بقیہ تین نداہب کے مقابلہ میں اس کوبہت کم فروغ حاصل ہوسگا)

ان فرحون مالکی (متوفی ۹۹۷ھ)اس فدجب کے موطن مے متعلق لکھتے ہیں:

" واما مذهب احمد بن حنبل رحمه الله فظهر ببغداد ، ثم انتشر بكثير من بلاد الشام ، وغيرها ، وضعف الان " يُـــــ

(امام احمد بن ضبل کے مذہب کاظہورسب سے پہلے بغداد میں جوا، پھر بیشام کے بہت سے شہروں میں پھیلا، لیکن اب (بعنی آ شویں صدی جری) میں بیکزور پڑ گیا ہے)

معرمین حنبلی مذہب کی اشاعت :

معرمیں پیذہب بہت مدت کے بعد پھیلا اور واضح طور پرساتویں صدی ہجری میں ظاہر ہوا۔امام جلال الدین سیطی شافعی (متوفی ۱۹۱۱ هـ) اس تاخیر کی توجیه کرتے ہوئے "حسن المحاضره" میں لکھتے ہیں:

" هـ م بـ الـديــار الـمـصــرية قـليل جدا ولم اسمع يخبر هم فيها الا في القرن السابع وما بعده وذلك ان الامام احمد رضي الله عنه كان في القرن الثالث ولم يبرز مذهبه خارج العراق الا في القرن الرابع وفي هذا القرن ملكت العبيديون مصر وافتوا من كان بها من اثمة المذاهب

ل الفوائد البهيد في طبقات الحنفيد بحرعبرالحي كصنوى حقى ١٣٦١هـ ١٠٠١هـ عن ٢٠١١م كرا جي مكتب فيركثير سند ع الديباج المنفهب ،اين فرحون ماكلي متوفى ٩٩ ٢٥ وبس ١٨٨ - بيروت دارالكتب العلميد ١٩٩٧ هـ ١٩٩٩ ء

الشلاثة قشلا و نفيا و تشريد او أقاموا مذهب الرفض والشيعة ولم يزولوا منها الى اواخر القرالالالالالالات السادس فتراجعت اليها الائمة من سائر المذاهب واول امام من الحنابلة علمت حلوله السادس فتراجعت اليها الائمة عن سائر المقدسي صاحب العمدة " يل

(حنابلہ دیار مصر میں بہت کم ہیں۔ مصر میں ان کا کوئی فشان ساتو یں صدی ہجری ہے پہلے نہیں متا۔ عراق ہے ہاہم ہی چوتھی صدی ہجری سے پہلے سے مذہب ظاہر نہیں ہوا۔ اس زمانہ میں مصر پر عبیدیوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے آئر خدا جب ثلاث کے پیروؤں کوئل ، جلاوطن اور نباہ کرنا شروع کیا اور مذہب رفض وشیعیت کوفروغ دیا۔ یہ کیفیت مجھی صدی ہجری کے افخر تک قائم رہی۔ اس کے بعد پھر دوسرے خدا جب کے لوگ آنے گئے۔ حنابلہ میں سے جو ہزرگ صدی ہجری کے افخر تک قائم رہی۔ اس کے بعد پھر دوسرے خدا جب کے لوگ آنے گئے۔ حنابلہ میں سے جو ہزرگ

محمود بن محمد بن عرفوس في الي كتاب " تساريسخ البقضاء في الاسلام " ميس امام سيوطي كي بيان كفل كياأوراس ا

''سیوطی کی مندرجہ بالاعبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء یس حنبلی ند بہ صرف عراق تک محدود رہا۔ بیرونی مما لک بی اس کی اشاعت چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوئی ۔ لیکن حقیقت بیر ہے کہ اندلس میں بید ندب اس سے بہت پہلے پیخ چکا تھا۔ اس علاقے میں حنبلی ند ہب کا آغاز ا ۲۰ ہے ہیں بھی ہی مخلد متوفی ۲ سے ہے کہ اتھوں ہوا۔ وہ اندلس سے بغداد آئے اور پہلی حنبلی ند ہب کی تعلیم حاصل کی ۔ اندلس واپس جا کر انہوں نے جامع قرطبہ میں درس و ینا شروع کیا۔ ما کی فقہاء کو بیر بات گوارا نہ سے کہ کوئی شخص ان کے مذہب کے سوائسی اور مذہب کا درس و سے ۔ انہوں عامد الناس کو مجز کا کر

جب ال کی خبرامیر محمد بن عبدالرغمن کوئینی توال نے بھی بن مخلداوران کے خالف علی کواپنے دربار میں طلب کیا اور ابن مخلدے ہو چھا کہ تم بغداوے اپنے ساتھ کیا گناب لائے ہو؟ انہوں نے کتاب ہیش کروی جو المصنف ابی بسکو بین البسی شیبه "مخمی ۔ امیر نے اے پڑھا اور کتب خانے کے منتظم کو بلا کر کہا کہ اور کتب خانداس برنظیر کتاب سے خالی شد بناچا ہے ہم اس کی نقل کر کے کتب خانے میں رکھو ساتھ ہی ابن مخلد کو کہا کہ آپ اپنا درس جاری کتاب سے خالی شد بناچا ہے ہم اس کی نقل کر کے کتب خانے میں رکھو ساتھ ہی ابن مخلاک کہا گا تب اپنا درس جاری کر گئے اور ابنے کہ کہا مخالف کا محال من اسلام کا مناز کیا گا ہے ابنا دور کی مؤل اسلام کی خال مناز کیا ہے کہ اللہ مناز کی کا بنا عمل صرف دو کتابیں تھیں ۔ ایک قرآن دوسری مؤل اور انہیں کی مختل سے مناز مناز کی مناز کی کا بیرو ہے توا سے اندان سے نکال دیتے ۔ معتز ایوں اور شیعوں کے تووہ جانی دشمن سے ہے۔ ا

ل حسن المعاضره ، امام جلال الدين سيوطى شافتى متوفى اا و هدا/ ٢٢٨\_ ذكر من كنان بسمصر من اتمة الفقهاء الحابلد، مصر مطبعه موسوعات سرتد

ع تاريخ القضاء في الاسلام ، محمود بن محروب وأنبول في ١٩٣٠ من يركم بكا بكامي تقى ص١٣٣ ـ ١٢١١ ـ اداره فروغ اردولا بور١٩٠٠ ا

ordpress.cc

انادابوز برہ نے امام سیوطی کے بیان کی تائید کرتے ہوئے جوتبھرہ کیااس کا خلاصہ متدرجہ ذیل ہے:

"سيولى كال بيان معلوم ہوتا ہے كہ عراق كے حدود ہے چوجى صري بيا حقيلى فد ہب نے قدم باہر نہيں الاتھا۔ پھر بيد فد ہب جب مصري آيا تو يہاں دولت فاطميد كاعروج تھا۔ پھرايو بي تخت حكومت پر متمكن ہوئے ۔ ايو بي بادشاہ بروے متعصب فتم كے شافعى تھے۔ انہوں نے دوسرے فدا ہب ہے پياد كا سلسلہ شروع كرديا اور شافعى فد بب كے ملاوه كى دوسرے فدا ہب ہے پياد كا سلسلہ شروع كرديا اور شافعى فد بب كے ملاوه كى دوسرے فداب ميں جرد پکڑ چكا ہو۔ ميں الكى فد بب كه اے دوبرداشت كرنے پر مجبور ہو گئے مسبلی فد بب كو پيفوذ نبين حاصل تھا اور چوتى صدى جرى ميں منابلہ اور شوافع كے ما بين بغداد بين معرك آرائياں ہو چي تھيں۔ لہذا اب مصر ميں شافعى فد بب كے سامنے منابلہ كا چراغ جناكى طرح ممكن شيں تھا۔ پھر بيات بھی تھى كہ مصر ميں حنابلہ ہے پہنے ان كے تشدداور تعصب كى داستا نيں بھئے چكى حضر ميں حنابلہ ہے پہنے ان كے تشدداور تعصب كى داستا نيں بھئے چكى مصر ميں حنابلہ ہے پہنے ان كے تشدداور تعصب كى داستا نيں بھئے چكى حضر ميں چنائے ام وقع ملا " ، خطط مشر برنيوش ہے :

" انه لم يكن له وللمذهب الحنفى كبير ذكر بمصر فى دولة الايوبية ،ولم يشتهرالا فى اخرها" -(حنبلى اورخقى زيب ك ليَعمرين تخاش ال وقت نكى جب دولت الوبيز وال يذري وفقى)

دوس اقالیم میں مذہب خنبلی جو پہنچا اور پھیلاتو اس کے معنی نہیں جیں کہ وہاں کے ارباب اقتدار بھی اس کے صلقہ بھوش ہوں کے اور اس کے ارباب اقتدار بھی اس کے صلقہ بھوش ہوگئے یا وہاں بڑی تعداد میں یہ پھیل گیا۔ جلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے اتباع جمیش قلیل رہے ، البت تیسری صدی جمری کے شروع میں اس مذہب کو بغداد میں پھیلنے اور ترقی کا خوب موقع ملا لیکن بعد کی فتنہ جو ئیوں اور جنگا مدا رائیوں نے وہاں بھی اے شدت تعصب کے باعث زوال آشنا بنادیا۔ علماء حنا بلہ میں بہت سے لوگ دشتی میں بناہ گزیں ہوگئے کے گھ دوس سے دیارہ امصار میں پہنچ گئے ان لوگوں نے مذہب کو قائم کیا ۔ اس کی خدمت کی منقل وتشیر اور سخ تنج مسائل کا کام کیا' ۔ لے

### فلافت کی ندهبی وسیاسی تاریخ میس حنابلیه کا کردار:

فلافت کی ذہبی وسیاسی تاریخ میں حنابلہ نے جونمایاں کردارادا کیا ہے وہ کسی تاریخ دان سے پوشیدہ نہیں۔اس ملطے میں البر بہاری (متوفی ۳۲۹ھ/۱۹۴۹ء) کی سرگرمیاں قابل ذکر ہیں۔جنہوں نے معتز لداوردوسر نے فرقوں کے اثر سے مرکز خلافت کومحفوظ رکھنے کی مجر پورکوشش کی اور اس معاطے میں اتنا جوش دکھایا کہ ۳۲۳ھ۔9۳۵ء میں خلیفدالراضی معنبی مسلک کے خلاف ایک فرمان جاری کرنا پڑا۔

البربهاری کے ایک نامورہمعصرابوالقاسم الخرتی (متوفی ۳۳۳ه۔۹۴۵ می) مصنف " کتاب المهنتصر" نے آل بویک آمد پر بغداد کوخیر باد کہدکر دمشق میں بناہ لی۔ بغداد میں بنو بوید کی حکومت کے قیام کے وقت حنبلی مسلک اس شرمی خاصا مضبوط تھا جنبلیوں نے بیک وقت امامی مسلک کے فروغ (جو بنو بوید کے مدِ نظر تھا) فاظمیس مصر کے نفوذ اور استعملیت کی ترقی کا بڑی مستعدی کے ساتھ مقابلہ گیا۔ ع

مذہب حنبلی کی تجدید ونشاۃ ثانیہ: عمران احسن خان نیازی لکھتے ہیں:

"The Hanbali School also faced total extinction and was to be revived later by 0 Ibn-e-Taymiyah and Ibn-e-Qayyim al-Jawziyah".

(حنبلى ندبب بھى ايك زمانے يس معدوم بوگيا تفااور بعدي ابن تيميداورابن قيم جوزيد في اس كااحياء كيا)

مندرجه ذیل مقلدین امام احد کے مذہب کی روایت کرنے میں مشہور ہیں:

الوبكرين هاني عرف الرمم وَلف كتاب "السن في في الفقه"

ابوالقاسم فرقی (متوفی ۱۳۳۳ه) یه "المختصر" کے مصنف ہیں۔

🛠 عبدالعزيز بن جعفر (متوفى ٣١٣هه)

🚓 موفق الدین بن قدامه (متونی ۱۲۰ه)، فقداسلامی کی جلیل القدر کتاب "المغنی" کے مصنف ہیں۔

ين المقنع" كمولف بين متوفى ٢٨٢ه ) يه "الشوح الكبير على متن المقنع" كمؤلف بين -

الم الدين احمر بن تيميد (٢٦١ هـ ٢٦٨ هـ) يوفاً وي مشهور "مسجموعه الرسائل الكبرى ، منهاج السنه" اور "رساله معارج الاصول " وغيره كمصنف بس\_

المراللدين زرع ومشقى معروف بابن القيم جوزير (منوفى اهدى اعلام الموقعين عن رب العالمين المعادق العرق العباد" وغيره كموّلف بين المعاد في هدى خير العباد" وغيره كموّلف بين المعاد في هدى خير العباد" وغيره كموّلف بين المعاد في المعاد في العباد "وغيره كموّلف بين المعاد في العباد " وغيره كموّلف بين المعاد في المعاد في العباد " وغيره كموّلف بين المعاد في المعاد

دائره معارف اسلامیدیس صنبلی مسلک کی اشاعت میس حصد لینے والے علماء کا تذکره کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

Theories of Islamic Law, Imran Ahsan Khan Nyazee Page 188 في الاسلام، صبحى محصاني ص ١٥-٥٢ بيروت مكتبه الكثاف ١٣٦٥ على الاسلام، صبحى محصاني ص ١٥-١٥ بيروت مكتبه الكثاف

ممالیک کے دور میں آگے چل رحنبلی مسلک شام اور فلسطین میں زوال پذیر یہونا گیا، جس کی ایک وجہابن عربی کھے علاقے م اللہ کی اشاعت تھی الیکن حنبلی خاندان جوسر کاری مناصب پر فائز چلے آئے تھے، خاصے بااثر تھے، ان کا اثر پھر بھی اللہ بازر ارقاضی القصاۃ بربان الدین ابن السفلح (م۸۸۴ھ/921ھ۔ ۱۳۸۰ء) ایک ایسے ہی خاندان سے تعلق رکھے تھے جس میں کئی بلند پاریعلماء پیدا ہوئے۔ ا

مالم اسلام کی قدیم ترین بو نیورشی جامعه الاز ہر میں حنبلی طلبہ واسا تذہ: ن مدی کے اوائل میں جامعہ الاز ہر میں حنبلی اساتذہ وطلبہ کی تعداد کوشائران ایکٹوپیڈیا آف اسلام کامؤلف یوں بیان گزاہے :

"In the Azhar Mosque it is, of couse in a relatively small number represented by teachers and students (riwak al-Hanabila) in 1906 there were 3 Hanbalite teachers and 28 pupils (out of a total of 312 teachers and 9,069 students").

(یا یک حقیقت ہے کہ محدالاز ہر میں صنبلی اسا تذہ وطلبہ کی نسبتاً ہوئی قبیل تعداد تھی جتی کہ ۱۹۰۹ء میں (۱۳۱۲ اساتذہ کی مجموعی تعداد میں ہے ) صرف تین صنبلی اساتذہ اور (۹۰۲۹ طلبہ کی مجموعی تعداد میں سے صرف ) ۲۸ صنبلی طلبہ تھے )

یہ میں ایک تاریخ حقیقت ہے کہ مصر میں ۱۳۷۷ھ سے ۱۲۸۷ھ تک شیخ الاز ہر کا عہدہ شافعیوں کے لیے مخصوص رہا۔ ان کے بعد ربی عہدہ ۱۳۷۷ھ تک مالکیوں کے لیے مخصوص رہا ، پھر رپیشافعیوں کے منتقل ہوگیا۔ ۱۲۸۷ھ میں رپیجہدہ خفی مالم نوفقل ہوگیا پھران کے بعد شیخ الاز ہر کا منصب کسی خاص مذہب کے لیے مخصوص نہیں رہائیکن ابھی تک اس منصب پر کوئی عبلی عالم فائز نہیں ہوں کا ہے۔ سے

## عنبلى نربب كى تحديد ونشاة ثانيا وراس صدى ميس ان كى تعداد:

اں ذہب کی تجدید ونشاۃ ثانیہ پہلے آٹھویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیداوران کے شاگردامام ابن قیم وغیرہ کے فراید ہوئی۔ اس کے بعد ہارہویں صدی ہجری میں نجد کے شیخ محمد بن عبدالوہاب (متوفی ۲۰۱۱ھ۔ ۹۲ء) کے ذریعہ علیٰ مذہب کی تجدید واشاعت ہوئی۔ ان کو حکومت سعودی عرب کے بانی جلالت الملک عبدالعزیز ال سعودی پشت خابی مذہب کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ آج کل مملکت عربیہ سعودیہ کا بہی سرکاری پائی حاصل ہوئی اور ان کے عہد میں اس مذہب کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ آج کل مملکت عربیہ سعودیہ کا بہی سرکاری مذہب ہے۔ سعود ریاست ۱۹۵ھ ہے۔ اس فروغ میں آئی تھی اور جزیرۃ العرب کے دیگر علاقوں کے علاوہ فلسطین، مذہب ہے۔ سعود ریاست ۱۹۵ھ ہے۔ بیروپائے جاتے ہیں۔ ۱۹۳۰ء میں اس مذہب کے تبعین کی تعداد کا اندازہ میں اس مذہب کے تبدید کی تعداد کا اندازہ میں اس مذہب کے درمیان لگا جا سکتا تھا۔ ج

ع العداهب الفقهيه الاربعة الترتيور بإشاص ٤٠ امتن وحاشيه الفاظ كي تغير كساتح تلخيص كرا جي قد يمي كتب خانه ع حواله ما إلى ص ١٢١ مترجم محمد بارق كاحاشيه بجهة تبديلي الفاظ كساته

ل دائره معارف الاسلامية ٨/ ٢٢٢ ـ ٢٤٨، < تالجه

Shorter Encylopaedia of Islam Page 21. L

مختصراً می کدان جاروں مذاہب کو وقت کے ساتھ ساتھ فروغ حاصل ہوتا گیااوراہل سنت کے بقیہ مذاہب جن میں سے ہوتا بعض کا ہم اشارہ ذکر کریں گے۔سکڑتے چلے گئے اور سوائے ظاہری مذہب کے تمام مذاہب ساتویں صدی ہجری تک تقریباً ختم ہوگئے کیونکہ اسلام نے بھی انہی مذاہب اربعہ میں سے کی ایک کی انباع کوضروری قرار دیا۔

# فقهی مذاهب کی موجوده صور تحال پرایک سرسری نظر:

آئ مذاہب اربعہ باداسلامی کے کن کن علاقوں ہیں کس خاصب موجود ہیں؟ اس بارے ہیں جدیددورکے جا کڑو کا ماخذ زیاد و تر یور پی ستشرقین کی کتابیں اوران کی تحقیقات ہیں۔ مثل فرانسی ستشرق لوئی ماسینہ یون کی کتاب اوران کی تحقیقات ہیں۔ مثل فرانسی ستشرق لوئی ماسینہ یون کی کتاب Louis Massignono: Annuarire Lu monde musolman Paris 1930, 1929 موجودہ زمانے میں فقہی غداہب کے مانے والوں کے علاقوں کی پچھنفیل اس طرح ہے کہ آج کل مغرب افعا (مراکش وغیرہ) میں غد ہب مالکی کوغلبہ عاصل ہے۔ اس طرح الجزئر اون نس اور طرابلس (لیبیا) میں بھی وہی جھایا ہوا بان تمام ممالک میں مالکیوں کے سواسی دوسرے غد ہب کا مقلد نظر نہیں آتے ، البت صرف خفی بہت تھوڑی تعدافراد شاق بیں جو در حقیقت عثمانی ترک خاندانوں کے تاریاقیہ ہیں۔ یہ بھی زیادہ تر تو نس میں ہیں جن میں سے چندافراد شاق خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں بہی وجہ ہی دوارالحکومت میں مالکی قاضی کے ساتھ ساتھ حفی قاضی بھی اظراف خفا ہیں مالکی قاضی کے ساتھ ساتھ حفی قاضی بھی اظراف تھیں۔ وارالحکومت میں دوقات وں (بچوں) کی طرف آتے ہیں۔ یہ بیل دورے مفتی بھی ہیں۔ ان میں سے ایک حفوں کے قضا قالی المذہب ہیں۔ وارالحکومت میں دوقات وں (بچوں) کی طرف دو برجمام مفتیان ملک کا دوسر براہ اور رئیس ہے۔ دوسرامفتی مالکی ہوا وردوسراوروں میں اس کا بیل دوجہ لیک ہوں کی مالکی ہوا دوسر ادر در اور دوسراوروں میں اس کا بھون ہیں۔ اس کو بھی شخ الاسلام کا فضاب ملام واجوں در براد کیا تاریا گیا ہے۔

اگرچہ بورے ملک (تونس) میں مذہب حنی کے مقلدین کی تعداد بہت کم ہے لیکن قدیم دستور کے مطابق وہاں کی مشہور جامع الزیوتنیہ کے اساتذہ کی نصف تعداد احتاف میں سے ہوتی ہے اور نصف ماکیوں میں سے درامل تونس میں احتاف کو بیا متیاز صرف اس لئے حاصل ہے کہ وہ شاہی خاندان کا مذہب ہے۔ (واضح رہے کہ ۱۹۵۵ء میں تونس میں احتاف کو بیا متیاز صرف اس لئے حاصل ہے کہ وہ شاہی خاندان کا مذہب ہے۔ (واضح رہے کہ ۱۹۵۵ء میں تونس کے شاہی خاندان کی حکومت ختم کردی گئی تھی اور اس کی جگہ جمہور بیتائم ہوگی ظاہر ہے اس سیاسی انقلاب کے اثرات ان عدالتی انتظامات پر پڑے ہوں گے اور موجودہ دور کی تبدیلی ہوئی ہوگی ہوگی)۔

آج کل مصرییں شافعی اور مالکی مذہب عالب ہے۔ شافعی ریف (شالی مصر) میں ، اور مالکی صعید (جنوبی مصر) اور سوڈ ان میں ۔ ان کے بعد حنفی بھی بڑی تعداد میں جیں اور حکومت کا یہی مذہب ہے اور اس کے مطابق (سرکاری طور پر) فتو سے جاتے ہیں اور عدالتوں میں مقد ہے فیصل کئے جاتے ہیں۔ باقی رہے حنابلہ تو وہاں ان کی تعداد نہایت قبیل بہلکہ وہ شاذ و نا در ہی ملتے ہیں۔

ملک شام میں حنفی مذہب کوغلبہ حاصل ہے۔ کیونکہ وہاں سنیوں میں سے نصف احناف ہیں اورا یک چوتھائی شوافع ہیں اورا یک چوتھائی حنابلہ ہیں۔فلسطین میں شوافع اکثریت میں ہیں اس کے بعد حنبلی اور پھر مالکی ۔عراق میں احناف ک اکثریت ہے اس کے بعد شافعی ہیں پھر مالکی اور سب سے کم حنبلی ۔عثانی ترکوں کی بھاری اکثریت حنفی المذہب ہے۔ ای طرح البانی اور باشندگانِ بلقان اکثر حنفی ہیں ۔گر دوں کی اکثریت شافعی ہے، گر دوں کی آبادی پہاڑی علاقتیں پی پھیلی ہوئی ہے جو گر دستان کہلاتا ہے اور بیسیاسی اعتبار ہے کئی ملکوں میں بٹا ہوا ہے یعنی ترکی ،عراق ،ایران ،آرمینیا ادآذر ہائیجان میں ۔ یہی حال آرمینیہ کے مسلمانوں کا ہے کیونکہ وہ نسلی اعتبار سے ترکمانی ہیں یا گر دی ہیں۔

اریان کے سنیوں کی اکثریت شافعی فد جب کی چیرو ہے اور ہاتی جوتھوڑے نے جاتے ہیں وہ خفی المذہب ہیں۔

(اریان میں سنیوں کی اکثریت جنوب میں امرانی بلوچستان میں ہے اور شال میں اس کے صوبہ آفر رہائیجان اور کر دستان میں ہے جوتر کی ہے متصل ہے )۔ افغانستان میں اکثریت احناف کی ہے ، شافعی اور خبلی بہت ہی کم ہیں۔ مغربی برکتان جس میں بخارا اور خیوہ ( قاز قستان ، تر کمانستان ، از بکستان ، تا جکستان ) وغیرہ ہیں ، وہاں کے باشندے خفی برکتان جس کوچینی ترکستان بھی کہتے ہیں وہاں کی اکثریت پہلے شافعی تھی لیکن پھر بخارا ہے آنے والے بارک وشوں ہے وہاں بھی اکثریت بہلے شافعی تھی لیکن پھر بخارا ہے آنے والے بارک وشوں ہے وہاں بھی اکثریت بہلے شافعی تھی لیکن پھر بخارا ہے آنے والے بارک وشوں ہے وہاں بھی اکثریت بہلے شافعی تھی لیکن پھر بخارا ہے آنے والے بارک وشوں ہے وہاں بھی احتام ہے ، شافعی تھی لیکن پھر بخارا ہے آنے والے بارک وشوں ہے وہاں بھی احتام ہی اکثریت بھی گئی۔

بلادِقو قازاوراس کے گردونواح میں اکثر مسلمان حنفی ہیں اگر چیشافعی بھی آباد ہیں۔ بلادتو قازیا قنقا سے مراد کاکیٹیاہے۔ جو محر اسوداور بھیرہ کیپسین کے درمیانی علاقہ پر مشتمل ہے، داغستان بھی یمبیں واقع ہے۔

برصغیر بند میں احناف کی اکثریت ہے اور وہاں ان کی تعداد تقریباً چار کروڑا تنی الاکھ ہے (بیا عداد و شار ظاہر ہے کہ اور ہاں ہے۔ اس میں ہے ہیں، جبکہ برصغیر بند (بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش) کی گل آباد کی تقریباً چالیس کروڑیا اس سے پچورا ہیں ہے۔ اس میں سے کچورا کی تقریباً ایک ارب ساڑھے چونتیس کروڑ ہے۔ اس میں سے مرف بھارت کی آباد کی تقریباً ساڑھے چورا ہی کروڑ ہے اور آس کا آٹھوال حصہ مسلمانوں پر شمتل ہے بعنی وہال تقریباً ماڑھے دی کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ (ان میں حفی مسلمان تقریباً دی کروڑ مول گے)

اب،۱۹۹۸ء میں پاکستان کی آبادی تقریباً ساڑے ہارہ کروڑ ہے اور بنگلہ دیش کی آبادی بھی تقریباً آئی ہی ہے۔ گویا ان دونوں ملکوں کی کل آبادی ۲۵ کروڑ ہے۔ اور ان میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ۲۲ کروڑ ۵۷ لاکھ ہے جن میں حنی ملک کے مسلمان تقریباً ساڑھے اکیس کروڑ ہیں۔ اس حساب سے پورے برصغیر ہند میں آج کل احناف کی تعداو دس 4ماڑھے اکیس = ساڑھے اکتیس کروڑ کے قریب ہے۔

رُوئے زمین پر آج کل تقریباً ایک ارب تعیں کروڑ مسلمان آباد ہیں اور ماہرین کے اندازے کے مطابق طنی نہب کے پیرونمام مسلمانوں کا دونہائی ہیں۔اس لحاظ ہے آج کل پوری دنیا میں خفی مسلمانوں کی تعداد تقریباً ساڑھے چھیای کروڑہے۔

وہاں شوافع بھی تقریباً دس لا کھ کی تعداد میں ہوں گے ۔اہلِ حدیث بھی یہاں کثرت سے ہیں۔بعض دیگر ناہب(اثناعشریدوغیرہ) کے تبعین بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔جزیرۂ سیلون (سری لنکا)، فلیائن، ملائیشیا، جاوہ اور اں کے قرب وجوار کے دوسر سے جزیروں (انڈونیشیا) کے باشندے شافعی المذہب ہیں۔ای طرح سیام (تھائی لینڈ) کے سلمان بھی شافعی ہیں لیکن تھوڑی تعداد میں حنفی بھی ہیں جو ہندوستان سے آکریہاں آ بسے ہیں۔ مندچینی (لیعنی ویت نام، لا دوس اور کمبوڈیا) اور آسٹریلیا کے مسلمان بھی شافعی المذہب ہیں۔جنوبی امریکہ سے الاسلام ملک برازیل میں تقریبا بچیس ہزار حنق مسلمان آباد ہیں جبکہ امریکہ کے دیگرمما لک اور ریاستوں میں آباد مسلمان مختلف فقهی مذاہب کے مقلد ہیں اور ان کی مجموعی تعداد تقریباً ایک لا کھ جالیس ہزار ہے۔

حجاز میں شافعی اور حنبلی غالب اکثریت میں ہیں لیکن وہاں کے شہروں میں حنفی اور مالکی بھی پائے جاتے ہیں۔ نجدے باشندے سب حنابلہ ہیں اور اہلِ عسیر (غیر سعودی عرب میں حجاز اور یمن کے مابین ساحلی اور پہاڑی علاقہ کا نام گویا مکداورطا نُف اس کے ثال میں واقع ہیں اور نجران اس کے جنوب میں ) شوافع ہیں ۔ یمن ،عدن اور حضر موت کے سنّی لوگ شوافع ہیں،البت عدن کے گردونواح میں حنی بھی پائے جاتے ہیں۔

عمان میں مذہب اباضیہ کا غلبہ ہے (بلکہ وہاں انہی کی حکومت ہے )البت وہاں حنابلہ اور شواقع بھی ملتے ہیں اور قطر لا بح بن میں مالکیوں کی اکثریت ہاور جولوگ حنابلہ ہیں ودنجدے آکریہاں آباد ہوئے ہیں۔اورا حساء (سعودی عرب کے مشرقی ساحل کاعلاقہ جوکویت اور قطر کے درمیان ہے اس کا قدیم نام'' ججز'' دبحرین ہے ) کے اہلِ سنت کی اکثریت ضلی اور مالکی مذہب کی پیرو ہےاورکویت میں مالکیوں کی اکثریت ہے۔ کے واللہ اعلم

شيعه مصنف محمد تيجاني ساوي اپني كتاب شيعه بي اهل سنت بين مين ند جب اربعه كي مجموعي تعداد معلق لكهت بين: مسلمان کاوه برژافرقه جو پوری دنیا بین مسلمانون کا۳/ احصه بهادرانمهار بعدا بوحنیفه، مالکی ، شافعی اوراحمه بن حنبل کی تقلید كرتا إورائني كفوة وك كمطابق عمل كرتاب .....اوريدب بى الهذاب آپ كوايل سنت كتيت بين ع

公公公

ل المذابب المنتهيد الاربعة واحمرتيمور باشاص ١٢٨-١٣٢، منهوم والفاظ كحذف واضاف وتغير كساتحد ورمتر جم كاحاشيد كراچى قدى كتب فاز ع شیعه بی ایل سنت بین محمد تنجانی ساوی ترجمه نثاراحمدزین پوری ص ۲۸ انتشارات انصار یان ۱۹۹۳ء

besturdubo

المل پنجم

# اہلِ سنت کے متر وک مذاہب اوران کا نشأ وارتقاء

حنی ، ماکلی ، شافعی اور حنبلی مسالک کووفت کے ساتھ فروغ حاصل ہوتا گیا اور دوسری طرف اہل سنت کے بقیہ ذاہب تقریباً ساتویں صدی ہجری تک اور خلا ہری مذہب آٹھویں صدی ہجری تک ختم ہوگئے تھے ۔ ان متروک ذاہب میں سے چند قابلِ ذکر مسالک کا ان کے بانیان کی تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے ساتھ مختصراً تعارف مدہد ذیل ہے۔

۲\_ ابن ابی کیلی (متوفی ۱۳۸هه) کی ۳\_ امام اوزاعی (۱۸۸هه/۱۵۵ه) ۲\_ لیث بن سعد (۹۳هه-۱۵۵ه) ۸\_ ابوژورالبغد اوی (متوفی ۱۲۴هه) ۱۰\_ ابن جریرالطبر ی (۲۲۳-۲۲۵هه)

ار شریک گنجعی (متوفی ۱۲۱ه) ۲<sub>س این شبرمه (متوفی ۱۳۹۶ه)<sup>۳</sup> ۵سه سفیان الثوری (۹۷هه-۱۲۱ه)</sub>

۷۔ اسحاق بنراھویہ(متوفی ۲۳۸ھ) ۹۔ داؤدخلاہری(۲۰۴ھ۔• ۲۵ھ)

ر شويک النخعي (متوفي ١١٥٥):

ان کے مذہب ہے متعلق تفصیلات کا جمعیں علم نبیں ہو سکا۔

ر ابن ابی کیلی (متوفی ۱۳۸ه) :

ان کے مذہب سے متعلق تفصیلات کا جمعیں علم بیں ہو سکا۔

٣ عبدالله ابن شبرمه (متوفی ١٣١٧ه):

وہ امام ابوحنیفہ کے معاصر ، کوفہ کی مشہور شخصیت ، فقیہ اور یمن کے والی تھے۔ ابن الاثیر الجزری نے اپنی مشہور تاریخ "اکامل" میں لکھا ہے کہ اہلِ ہمدان حضرت علی "کے حامی تھے۔منصور نے موصل پر شکر کشی اور شب خون مارنے کا ارادہ کیا لکن اس قبل اس نے مشہور فقہاء کرام ہے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ ابن اثیر کے الفاظ میہ ہیں :

" فاحضر ابا حنيفة وا بن ابي ليلي وابن شبرمة وقال لهم ان اهل الموصول شرطو الى انهم لا يخرجون على فان فعلوا حلت دمائهم واموالهم وقد خرجوا فسكت ابو حنيفة وتكلم الرجلان وقالا رعيتك فان عنوت فاهل ذلك انت وان عاقبت فيما يستحقون : فقال لابي

ل طبقات المنقباء، ابواسحاق شیرازی متوفی ۲۷ سام ۱۳۵۰ بغداد المكتبه العربیه ۱۳۵۷ در از ومعارف الاسلامیه ۱۳۵۷ سام ع كتاب الطبقات الكبیروا بن اسعد ۲/۲۸۱ لندن مطبعه بریل ۱۳۲۵ ه Wordpress,cr

حنيفة اراك سكت ياشيخ! فقال يا امير المؤمنين! ابا حوك مالا يملكون ارايت لوان امراً الالله المراهد اباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك يمين اكان يجوز ان توطا؟ قال لا ، وكف عن اهل الموصل وامر ابا حنيفة وصاحبيه بالعود الى الكوفة "\_ل

(پی منصور نے ابوصنیفہ، ابن اپی لیا اور ابن شہر مہ کو بلوا یا اور کہا : اہلی موسل نے میر سے ساتھ عبد کیا تھا کہ وہ میر سے فلاف بغاوت نہیں کریں گے اور اگرانہوں نے اس کا ارتکاب کیا تو ان کا مال وجان مباح ہوجائے گا اور اب وہ بغاوت کی مرحک ہوئے ہیں۔ امام ابو صنیفہ فاموش رہے ، دوسرے دو حضرات ہو لے اہلی موسل آپ کی رحیت ہیں اگر آپ معاف کردیں تو آپ اس کے اہل ہیں اور اگر سزادیں تو وہ اس کے مسخق ہیں۔ منصور نے امام ابو صنیفہ کو کا طب ہو کر کہا اور حضرت آپ کیوں خاموش ہیں؟'' آپ نے فرمایا، امیر الموسنین! جس چیز کو ان کو وں نے آپ کے لئے مباح قرار دیا ہے، انہیں اس کا حق حاصل نہیں ( کیونکہ موسن صرف تین صورتوں ہیں مباح الدم ہوتا ہے اور یہاں ان میں مباح الدم ہوتا ہے اور یہاں ان میں مباح کردیت ہی نہیں ) ربحل فرمانے اگر کوئی عورت متعود بیا ندی ہونے کے بغیرا ہے جسم کوئی شخص کے لئے مباح کردیت کرتا درست ہوگا؟ ( یعنی عورت نے ایسے طریق سے ازخودا ہے جسم کومباح کیا ہے مباح کردیت روانہیں رکھتی ) مصور بولائیس ، ااور بلی موصل سے ہاتھ دوک کیا اور ابو صنیف اور ان کے دونوں رفتا ہو کہ مرباح کردیت روانہیں رکھتی ) مصور بولائیس ، ااور بلی موصل سے ہاتھ دوک کیا اور ابو صنیف اور ان کے دونوں رفتا ہو کوئی ایک کے دونوں رفتا ہو کوئی دیا کا حکم دیا )

اس واقعہ ہے ابن شرمہ کی اہمیت کا ندازہ ہوسکتا ہے۔اب ان کے ندیب اور کتابوں کا نام ونشان باقی نہیں ہے ویگر ندا ہب خصوصاً حنفی ندہب کے علماء نے ان کے بیان کر دہ بعض مسائل اورآ راءکوا پڑی کتابوں میں جگہ دگ اور جابجا ان پراعتر اضات کئے ہیں۔

الا ۱۲۸۱ هیں حکومت ترکید نے سلطنت کے مختلف حصول ہے بڑے بڑے علماء وفضلاء کواکشھا کیااورانہیں ہدایت کا کہ وہ اُمور شہریت کے بارے میں ضابطہ قانون وضع کریں جس کا ماخذ تو حفی فقد ہے البت بوقت ضروت دوسرے مذاہب ہے بھی استفادہ کرلیا جائے بشر طیکدان کے بیان کردہ احکام موجودہ زمانے کے حالات اوراس کی رُوح کے مین مطابق ہوں۔ چنانچے ان علماء نے مل کرایک ضابطہ قانون وضع کیا جس کا نام صحلہ الاحکام العدلیہ رکھا گیا، ۲۷ شعبان ۱۲۹۳ء میں اس کو نافذ کر دیا۔ اس ضابطہ قانون میں خرید وفروخت کے احکام ابن شہرمہ کی بیان کردہ شرائط کے مطابق مندرج کئے گئے ہیں جس کی با قاعدہ صراحت ضابطہ ذکور میں کردگی گئی ہے۔

اسی طرح حکومت مصرنے بھی کمسن بچوں کی شادی کے متعلق ابن شبر مدکا مسلک اختیار کیا اور اا دَمبر ۱۹۳۳ء بمطابق ۳ جمادی الا ولی ۱۳۴۲ء کو ایک قانون کے ذریعیار کوں کے لئے شادی کی ابتدائی حداثھارہ سال اور لڑکی کے لئے سولہ سال مقرر کر دی۔ اس طرح حب سلة الاحکام العدلید میں ان کے بیان کر دہ بعض مسائل کو اپنا کراور حکومت مقرنے بعض مسائل نافذ کروا کرابن شبر مدے علم وضل کا اعتراف کیا ہے اور اُنہیں تاریخی حیثیت دی ہے۔

ل تساریخ الیکاهل ، ابن اثیرالجزری ۵/ ۲۱۷ اس میں انہوں نے ۱۳۸ ھے واقعات میں تحریر کیا، شیخ احراکلی وجمرآ فندی مصطفیٰ نے مطبعہ ذات التحریرے ۳۴۰ ھیں چیجوایا۔

١- امام اوزاعي (٨٨ه-١٥٥ ه):

ابوعروعبدالرحمان بن عمروبعلب (ومثق) میں پیدا ہوئے اور بیروت میں بعمر تقریباً ستر برس وفات پائی۔ بیروت کے بنولی حصد میں جہاں آپ مدفون جیں آج کل محلّہ اوزاعی کے نام ہے مشہور ہے ۔ امام اوزاعی کی تصنیفات جنہیں اپنے شاگر دول کو کھواد ہے تتھے اور جن میں ہے کتاب السن فی الفقه اور کتاب السمائیل فی الفقه کا مذکرہ " المفهد رست " میں آ یا ہے وہ اپنی اصل محل میں محفوظ نہیں رہیں کے متا ہم ان کی آ راء حب ذیل کتب میں کمٹوط نہیں رہیں کے متا ہم ان کی آ راء حب ذیل کتب میں کمٹوط نہیں رہیں کے متا ہم ان کی آ راء حب ذیل کتب میں کمٹوط نہیں رہیں کے متا ہم ان کی آ راء حب ذیل کتب میں کمٹر تامنول ہیں۔

- (۱) المرد عملسي سيرة الاوزاعي لابي يوسف ي تنابان خيالات كرديس بجوامام اوزاعي في امام ابوطنيف كي بعض آراء كم تعلق ظاهر كئے تھے امام اوزاعي كي "كساب السيسو" كا ايك اصلى نسخة جوان كا يك شاگرد في تياركيا تھا، گيار ہوي /ستر ہويں صدى عيسوى ميں بھى موجود تھا۔
- (۱) کتاب اختلاف الفقهاء للطبری: الاوزائ کی آراویش بالعموم (فقهی مسائل کے) وہ قدیم ترین طلط بیں جوآ کے چل کرفقہاء نے افقیار کر لئے تھے،ان کے ذہب کی قدیم نوعیت ہے۔اگر چدوہ امام ابوطنیفہ کے ہم عصر تھے۔ یہ گمان گزرتا ہے کہ ندانہ ہول نے اپنے ہے ایک بیشت پہلے کے ان پیشروؤل کی تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے جن کے ہم محض ناموں ہے واقف ہیں ان کا منظم طریق استدلال بہت واقع ہے،ان کے استدلال پر" تسواتسو سنت "کے اصول کا فلہ نظر آتا ہے۔" تسواتسو سنت "سان کی مرادوہ تعامل ہے جو حضرت رسول اللہ بھے کے وقت ہے شروع ہوا اور جسے خلفائے راشدین نے قائم رکھا اور ان کے بعد بھی قائم رہا۔ یہی سنتِ رسول بھٹے ہے،خواہ وہ رسول اللہ بھے ہے مروی یا قاعدہ احادیث میں فہ گورہ ہویا نہ ہو۔ قائم رہا۔ یہی سنتِ رسول بھٹے ہے،خواہ وہ رسول اللہ بھے ہے مروی یا قاعدہ احادیث میں فہ گورہ ہویا نہ ہو۔ الاوزاعی سارے اموی عہد کو 'خسر القسود ن'' میں شار کرتے ہیں۔ سنت کے اس تصورا وربعض دو سرے پہلووں کے لحاظ ہے الاوزاعی کا نہ ہب قدیم عراقی فقہاء کے مسلک کے بہت قریب آجا تا ہے۔ ت

البراوزاعي كي اشاعت :

ن جس طرح فقد اسلامی کے دوسرے دبستان اٹھ سے منسوب ہوئے ای طرح قدیم شامی فقد کا دبستان امام اوزاعی کے نامے منسوب ہوا۔ امام ذہبی (متونی ۴۸۸ سے سی کلھتے ہیں :

" .....كان اهل الشام ثم اهل الاندلس على مذهب الاوزاعي مدة من الدهر ثم فني العارفون به وبقي منه مايو جد في كتب الخلاف ". "

(اہل شام اور پھراہل اندلس ایک زمانے تک اوزاعی مذہب کے پیرو کا ردہے پھراس ندہب کے علما جُتم ہو گئے اوراب صرف ان کاؤکران ہے اختلاف کرنے والوں کی کتابوں میں باقی رہ گیاہے )

> ا فلسفه التشويع في الاسلام ، صبحى تحمهاني ص٥٥\_٥٥ بيروت مكتبه الكشاف ١٩٣٦ ـ ١٩٣٩ ع دائره معارف الاسلاميه ٥٣٥/٣ سع حواله سابق ملحض ع تذكره الاحقاظ الوعبد الترخس الدين الذبري (متوفي ٢٨٥ه هـ ١٣٣٧ء) ١٨٢/١ - بيروت دارا حياء التراث العربي

720

عبدالعزيز سيدالاهل إلى كتاب " الامام الا اوزاعي فقيه اهل الشام" مين لكست بين :

esturdubook " فان الاوزاعي كان له مذهب قد انتشرفي الشام و افريقية والمغرب والاندلس "! (امام اوزاعی ایک دبستان فقدر کھتے تھے۔ان کاند بب شام،افریقد،مغرب اوراندلس میں پھیلا)

وهمزيد لكصة بي

" قيسل ان مـذهبه ساد سورية فترة من الـزمـان ثـم طـغـي عليه مذهب مالك ولم يكدهذا المدهب ينتشر حتى تقدم اليه مذهب الشافعي ". ٢

(بعض نے کہا کدان کافد بہب ایک زمانے تک شام میں رائ رہا پھراس کی جگد فد بہب مالکی نے لے لی اوروہ (مالکی لدہب)شافق ندہب کآنے تک باق رہا)۔

امام اوزاعی کے تلامذہ :

امام اوزاعی کے بعض ممتازشا گر دجنہوں نے ان کے مذہب کی کتب تکھیں اور مختلف علاقوں میں اس کی اشاعت کی

ابوسعیدالبیروتی، دمشقی الاصل، بیروت میں رہتے تھے۔امام اوز ائ کے ثقة اصحاب میں شار ہوتے ہیں۔ 公

البقل بن زیاد دمشقی (متوفی ۹ کاره) بیروت میں وار دہوئے تھے۔طویل زمانے تک امام اوزا کی کے ساتھ رہے۔ 公 جب وہ شام آئے توان سے بڑاعالم کوئی شقا۔اورامام اوزاعی کے بعد بیس برس سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہے۔

سعید بن عبدالعزیم ، ابومحدالتوحی دشقی ، سعید بن عبدالعزیز کی موجودگی میں امام اوزاعی ہے کوئی مئلہ دريافت كياجا تا تووه فرمات : "سلوا أبامحمد" (ابومحر ع يوجيلو)\_

عقبه بن علقمه، ابن حد یکی المعافری، طرابلسِ غرب سے افریقی تھے۔شام اور بیروت میں امام اوزا کی کے معاصر اورکا تب رہے۔

ان کےعلاوہ صدقتہ بن الفضل، بشر بن بکراور ولید بن مزید بھی ہیں، جنہوں نے امام اوزاعی کےرسائل وفتاوی کو پھیلانے میں مددی ہ<sup>ت</sup>

#### عبدالعزيز سيدالاهل مين لكھتے ہيں:

" وبتنبع هؤلاء وغير هم ممن كتب عن الاوزاعي أن روايات الاوزاعي قد جاوزت الشام وفلسطين الى حران والى عراق والى طرابلس الغرب ، ومع أن من ذكرنا من الكتاب لم تجاوز مواطن اكثر هم بلاد الشام وحران فانهم تجاوز وها فيما يكتبون ويتو اسلون " ٣ (ندہب اوزاعی کا بنظر غائز مطالعہ کرنے والوں اور دیگر جنہوں نے اس مذہب سے متعلق لکھا اچھی طرح علم ہے کہ امام اوزاعی کی روایات شام ،فلسطین اور پھرحزان اورعراق تک اور پھر وہاں سے طرابلس غرب تک پینچیں ۔ان تمام مذکورہ باتوں کے باوجود حقیقت حال ہیہے کہان کا غدجب بلادشام وحران ہے آ گے نہیں پھیل سکا)

ل الامام الاوزاعي فقيه اهل الشام ، عبدالعزيز دسيد الاهل ص ٢٥، قاهره المجلس الاعلى للشئون الاسلاميه ، الكتاب التاسع والعشرون٢٨٦اهـ٢٩٦٦ء ع حوالدسايق ص١٣١ ع حوالدسابق ص ٢٩-٩٦ س حوالدسابق ص ١٩

ال شام میں اوزای غرجب بھیلاء بھروہاں سے شامی فوجیس سواحل افریقہ بھراندلس کی طرف کئیں جس ہے رابطً خارہ وگیا۔اہل اندلس میں ہے" ساشاط بن سلمہ" نے امام اوزاعی کے پاس آگران کے مُدہب کی تعلیم حاصل کی اور پھروایس ال جاکراس مذہب کی ترویج میں حصہ لیا۔امام اوزاعی کے فتوے اندنس میں تھلم بن ہشام کے زمانے تک چلتے رہے۔ رُن مِن ان کا نام امالہ کے ساتھ اور یعی ( Auzu یا Aowzei) لیاجا تا تھا کے مالکی ندجب نے مغرب میں تیسری صدی الافريمدي عيسوى كرمط مين اورشام مين چوشى/دويم مدى كي خريس اس كى جگه لى ك

اله سفيان الثوري (١٩٥هـ ١٢١ه):

ابوعبدالله سفیان بن سعید (سعد) بن مسروق الثوری الکوفی ، دوسری صدی ججری کے مشہور فقیہ ، محدث وصوفی متھ۔ بن كبارمتاز فقبا أعلاء ميس سے تقے جنہوں نے سركارى عبد قبول كرنے سے انكار كيااورار باب حكومت سے عليحد كى الاراشي كى وجد سے معتوب ہو گئے ۔ امام تورى ٥٥ اھ ميس كونے سے رخصت ہو گئے اور بہت سے دوسر سے لوگول كى ل مصب قضاة برتقررے بیخ کے لئے عراق کی حدود سے نکل کریمن چلے گئے اور وہاں ایک تاجر کی حیثیت سے إدبوك عكر جب سركارى لوگوں نے أنبيس شناخت كرليا تو آپ وہاں ہے مكة المكرّ مد چلے گئے ، مكر جب وہال بھى ان كا ہند شارہ کیا تو بصرہ آ گئے اور وہیں عبد الرحمٰن بن مہدی کے گھر برز و پوشی کی حالت میں انتقال فرما گئے ہے۔

اليف بن سعد (٩٣ هـ ١٥٥ ء)

ابوالحارث اللیث بن سعدمولی قیس ، فسطاط ہے کچھے فاصلے پرواقع ایک گاؤں قرقتندہ میں پیدا ہوئے۔ ابن تجر لنلانى في "السوحمة المغيثيه بالتوجمة الليثيه" بين آپ كي فقهي عظمت متعلق متنازعلاء وفقهاء كاقوال نقل ع بن - چندريد بين - امام احمد بن حليل في فرمايا:

° ما في هؤلاء المصريين اثبت من الليث لا عمرو بن الحرث ولا غيره ما اصح حديثه وجعل يثى عليه ي<sup>هي</sup>

المثانعي نے قرمایا:

" الليث افقه من مالك الا أن اصحابه لم يقوموا به " \_ ل (لید امام مالک سے زیادہ نقیہ تھے لیکن ان کے اصحاب نے ان کے ذہب کی تدوین بیس کی)

لامووى نے "التھذيب" ميس قرمايا:

" اجمعوا على جلالته وامانته وعلو مرتبته في الفقه والحديث " \_ ك (لوگوں كان كى فقەوھدىيە ميں جلالت، امانت ادر باندمرتبه ہونے پرا تفاق ہے)

ع حوالدسابق اوراا/ ٨٢\_٨٢مملحض الفاظ كى تبديلى وحذف واضافه كے ساتھو، ع حالهمابق ل وازمعارف اسلامية ١٥٥٥م س. قاضی عیسلی بن مسعود الزوادی متوفی ۴۴ سره چختین طاهر محد الدرد بری ص۵۳-۵۳، مدینهٔ المعوره مکتبه ماثيدمنا قب الامام ما لك بين الس ه ليث بن معدكى تاريخ ولادت ٩٢ هاور٩٣ هيكى بتاكى جاتى يهد كتساب السوحمة الغيشيسة لم بلغ اول ااسماه م 199ء م بالترجعة السليثيه في مناقب الامام الليث بن سعدً الوافضل ثباب الدين احمدا بن حجر عسقلاني بن المسطيعه الميريه ببولاق مصو ٢ الوحمة الغيثيه بالتوجمة الليثيه، ابن قيرص ٢ ٤ حوال ما إلى العميداه ١١٥ هاورحاشيه مناقب الامام مالك للزوادي ص٥٦

ا بن اشر جزری متوفی ۲۰۱ هاند "مناقب" میں امام شافعی کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

esturdulo aks. wordpress, cor " واما اهل مصر ، فانتهى العلم الى الليث بن سعد فاخذه الشافعي من جماعة من اصحابه "يا (اہل مصر کے علم کی انتہاء لیٹ بن سعد پر ہوتی ہے۔امام شافعی نے اصحاب لیٹ کی ایک جماعت ہے علم حاصل کیا) ابن حجرنے امام لیث کا فد جب مدون شہونے کے اسباب بتاتے ہوئے لکھا:

" قال عبدالله بن وهب لولا مالك والليث لضللنا (قلت) واخذ عنه الفقه ايضامع ابن وهب عبىدالىرحمنن بن قاسم واشهب ويحي بن بكير وابو صالح وغير امم لكنه ما صنف شيئا من الكتب ولا دون اصحابه المسائل عنه ولذلك قال الشافعي ضيعه اصحابه يعني لم يدونوا فقهم كما دونوا فقه مالك وغيره وان كان بعضهم قد جمع منها شيئا ....... ولقد تبعت كتب الخلاف كثيرا فلم اقف منها على مسئله واحدة انفرد بها الليث عن الاثمه من المصحابة والتابعين الافي مسئلة واحدة وهي انه كان يرى تحريم اكل الجراد الميت وقد نقل ذلك ايضا عن بعض المالكية " كِي

( عبدالله بن وبب نے فرمایا که اگرامام مالک اور امام لیث نه جوتے تو جم ضرور گمراه بهوجاتے۔ بیس نے کہا، امام لیث ے ابن وہب عبدالزخمان بن قاسم کے ساتھ ساتھ اشہب، یکی بن بکیراور ابوصالے وغیرو نے بھی فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن امام لید نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی اور نہ بی تلافد و نے ان کے مسائل کومدون کیا۔ ای لئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہام لیٹ کے اصحاب نے ان کا مذہب ضائع کر دیا، یعنی ان کی فقہ کی تدوین نہیں کی ۔جس طرح مالکی فقہ وفیر و كوان كے اصحاب نے مدون كيا۔ اگر چيد بعض نے النے مذہب كوتھوڑ ابہت جمع كيا......ميں نے بہت كي خلافي كتب کا بغور مطالعہ کیا ،لیکن میں نے سوائے ایک مسئلے کے کہ فردار ٹڈی کا کھانا حرام ہے کسی مسئلے میں ان کا آئمہ صحابہ اور تابعین سے اختلاف نہیں پایااور بعض مالکیوں ہے بھی اس بارے میں یہی منقول ہے )

اسحاق بن راهويه (متو في ٢٣٨هـ): ان سے متعلق تفصیلات کاعلم نہیں ہوسکا۔

٨- ابوتۇرالبغدادى (متوفى ٢٥٠هـ)

ابراميم بن خالد بن ابي اليمان الكتبي ايك ممتاز مفتى دين اورايك مذهب فقدك ماني تتصير عراق مين ان كي وفات موئی۔ ابوثور عراق میں امام شافعی سے ایک پشت بعد آئے اور معلوم ہوتا ہے کدوہ امام شافعی کے تمسک بالحدیث پرمنظم اصرارے متاثر ہوئے لیکن انہوں نے رائے کے استعال کوترک ٹبین کیا جیسا کہ قدیم مذاہب فقہ کا دستور تھا۔ مؤخر سوائح نگاروں نے اس بات کواس امر پرمحمول کیا ہے کہ ابوثور نے قدیم فقہائے عراق کے مذہب استخراج بالرائے کو چھوڑ کر مذہب شافعی اختیار کرلیا تھا اور درحقیقت بسااوقات وہ ای مذہب کے پیروکاروں میں شار کئے جاتے ہیں۔

ل منساقب الامسام شسافعي ، ابن الاثير الجزرى (٢٠١٥هـ ٢٠١٠ه) ص ٨٣٠ يروت مؤسسة علوم القرآن طبح اول ١٩٩٠هـ ١٩٩٠م الرحمة الغيثيه بالترجمة الليثيه م ٩

لنان کی آراءکوجوا کثرشوافع کےمسلک سے مختلف ہیں مذہب شافعی ہی کی متبادل آ راء ( وجوہ )نہیں سمجھا جا تا اور کھی المن كوفيت سان كى كوئى خاص شهرت بى ج مفتى كى حيثيت معض مختاط تعريفى كلمات ان كرزمانے كرياده المرہم عمرامام احرمنبل کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔اختلاف کے موضوع پر بحث کرنے والی کتابوں میں خاص الدراهمري كى كتاب "اختلاف الفقهاء" كـ دواجزاء ميں احكام شرعيد پرابوثوركي چندآ را فقل كي تني جيں۔ ابوثور کافقهی ند بب چوتھی صدی ہجری/ دسویں صدی میلا دی تک بھی بالحضوص آ رمینیہ اور آ ذر بائیجان میں وسیع يانے پردائج تھا۔<sup>ل</sup>

### ا. داؤدظامری (۲۰۲ه-۲۷۰ه):

ابوسلیمان داؤد بن علی بن خلف کوفیہ میں پیدا ہوئے۔اسحاق بن را ہو سیاورا بوثور وغیرہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔وہ . اہٹافق کے بھی شاگرد تھے اوران کے ندہب کی تائید میں کتابیں بھی لکھی جتی کرتمام شافعی فقہاء، انہیں اپناامام شلیم انے لگے۔لیکن بعد میں انہوں نے خود ایک نے مذہب کی بنیادر کھی۔ان کا نظر سے بیتھا کہ صرف کتاب وسنت کے ناہر کا احکام پڑمل لازمی ہے اور کسی مخص کے اقوال نہ ہمارے لئے ججت بن سکتے ہیں اور نہ ہم ان پڑمل کرنے کے لئے بیر ہیں۔ابن خلدون (متو فی ۸۰۸ھ) نے فقہی مذاہب برتصر ہ کرتے ہوئے داؤد ظاہری اور ظاہر بیدندہب سے متعلق 

" انكر القياس طائفة من العماء وابطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص والاجماع ورقوا القياس اجلّى والعلة المنصوصة الى النص لانّ النص على العلة على الحكم في جميع محالها وكان امام هذا المذهب داؤد ابن على وابنه واصحابهما ...... ثم درس مذهب اهل الظاهر اليوم بدروس اتمته وانكار الجمهورعلى منتحله ولم يبق الا في الكتب المجلدة وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبم عملى تلك الكتب يروم اخذ فقههم منها ومذهبهم فلايخلو بطائل ويصير الى مخالفة الجمهور وانكار هم عليه وربماعد بهذه النحلة من اهل البدع بنقله العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين وقد فعل ذلك ابن حزم بالاندلس على علو رتبته في حفظ الحديث وصار الى منهب اهل النظاهر ومهرفيه باجتهاد زعمه في اقوالهم وخالف امامهم داؤد وتعرض للكثير من اثمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه واوسعوا مذهبه استهجانا وانكارًا وتلقوا كتبه بالاغفال والترك حتى انها ليحصر بيعها بالاسواق وربما تمزق في بعض الاحيان " يَحْ (اس کے بعد متکرین قیاس کا گروہ پیدا ہوا، جنہوں نے قیاس پڑل کرنے کوسرا سرانعو بتایا۔ان محکرین قیاس کوظا ہر ہے ک نام سے ایکارا گیا۔ انہوں نے تمام احکام شرعیہ کونصوص واجماع میں مخصر کردیا جتی کہ قیاس جلی اور علّت منصوصہ کو بھی انہوں نے نص ہی میں شار کرلیا۔اس ندہب ظاہر یہ کے امام داؤ د بن علی اوران کی اولا د واصحاب ہیں ............ پھر آئمنہ فاہریے کے تم ہوتے بی ان کا زہب بھی مث گیااور آج تک ای حالت میں ہاور مض کتابوں میں باقی ہے اوراگر آج بھی

> ع دائر معارف اسلامیه ۱/۵۶ مگخش له مقلعه ابن خللون ،عبدالطمن بن محمد بن خلدون متوفی ۸۰۸ه ص ۳۴۳۷\_۱۳۳۷ بغداد، مکتبه الشی سنه ند

کوئی طالب علم ان کی تمابوں سے ان کی فقد اور ان کا ند جب سیجے بیٹھتا ہے و در حقیقت وہ وقت کا ضیاع کرتا ہے اور جمہور ہوگا گا مت کو خالفت کے لئے چیلنج کرتا ہے اور اُمت کی طرف ہے برعتی ہونے کی بدنا می مول لیتا ہے۔ چنا نچے ابن جزم کے ساتھ ایسانی معاملہ پیش آیا۔ اگر چہ وہ حفظ حدیث بیس بلند مقام رکھتے تھے گروہ ظاہر سیند جب کے بیرو بن گئے اور اس میں انہوں نے وہ مہارت و حذافت حاصل کی کہ اس فرقہ کے امام (بانی) واؤ و ہے بھی جا بجا اختلاف کیا اور دوسر تی طرف آئر مسلمین ہے جی جا بجا اختلاف کیا اور دوسر تی طرف آئر مسلمین ہے جی جنگ و جدل جاری رہتی ۔ آئر ماسلام نے ان کوئری نظر ہے و یکھا اور ان کے ند جب کو لغو شابت کر سے جس نہ سرکر دیا۔ ان کی کتابوں کوئی جا تھوتا تک نہیں۔ باز اد بختے تیں تو کوئی خریدار تی با

### ابن خلدون کی رائے کا تجزیہ:

ابن خلدون نے ابن جزم سے متعلق بیالفاظ اپنے ماحول سے متاثر ہوکر لکھے۔اس زمانے میں اہل افرایقہ مالکی مذہب کے علاوہ کی مذہب کو ہرداشت نہیں کر سکتے تھے۔ابن جزم کے عقا کد کے اختلاف عظم اللہ اللہ فضل کے تقریباً سب معترف ہیں اور ان کی کتابوں کو قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور وہ ہم عظیم لا ہر بری کی زینت ہیں۔ ان کی خرید وفروخت بھی ہمارے زمانے میں عام ہے۔فقہ پرطالب علم جو کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہوان کی کتب ہے استفادہ کرتا ہے اور اب ان کی کتابیں جھپ کر منظر عام پر آپھی ہیں اور ان ہر ہر کے بچنی کی کا میں جو اس کی اللہ ہو گئی ہیں اور ان ہر ہر کے بچنی کی کتابیں جھپ کر منظر عام پر آپھی ہیں اور ان ہر ہر کی بچنین کا کام جاری ہے، لوگ ایم ۔اے اور بی ۔ای ۔ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرد ہے ہیں۔

### ظاہرى ندہب كاثرات كاجائزة:

عراق میں مذہب ظاہر یہ جوا پے بانی (داؤد بن خلف) کے نام پرداؤذی بھی کہلاتا ہے ایک با قاعدہ فقہی مسلک بن گیا اوراس کا اثر رفتہ رفتہ ایران وخراسان تک بھیل گیا ۔ لیکن اندلس میں ابن حزم ہی اس مسلک کے علم ردار تھے بہت کمنصور (۵۸۰ھ۔۱۱۸۳ء میں شام میں ظاہر یوں کی ایک بخاوت کا ذکر ماتا ہے۔ حالا نکہ یہ مسلک وہاں بھی نیادہ مسلم کیا گیا۔ کی بخیارت کا دہاں ہے کہ مشول نہیں ہوا اور مصر میں بھی ہم المقریزی کو ظاہر ریہ کے رنگ میں لکھتا ہوا پاتے ہیں۔ امام شعرانی جوالیک صوفی بھی تھا منہوں نے ظاہر ریہ کی بہت می آراء کو محفوظ کر دیا۔ یہ درست ہے کہ مضرین قرآن بالخصوص فخرالدین رازی اور شارحین انہوں نے ظاہر ریہ کی بہت می آراء کو محفوظ کر دیا۔ یہ درست ہے کہ مضرین قرآن بالخصوص فخرالدین رازی اور شارحین انہوں نے سام مریہ کی بہت میں آراء کو محفوظ کر دیا۔ یہ درست ہے کہ مضرین قرآن بالخصوص فخرالدین رازی اور شارحین میں دوسری طرف متا خرفقہاء ظاہر ریہ کو کو گی اہمیت نہیں وہیں۔ اس مقدم ری کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف متا خرفقہاء ظاہر ریہ کو کو گی اہمیت نہیں وہیں۔ علی متوازی سرم کوں پراے این خبل اور ابولیث بن سعد کے درمیان رہے ہیں۔ یا دوروازے کی طرف جانے والی متوازی سرم کوں پراے این خبل اور ابولیث بن سعد کے درمیان دکھارہے ہیں۔ یا

ل دائره معارف اسلامیه ۲۲۳/ ۹۲۳ مطحض الفاظ کی تغییر کے ساتھ۔

## اله ابن جريرالطبري (١٢٦٠هـ٢٢٥م/١١٩٥٠)

ام ابوجعفر مجد بن جریر بن یز بیرطبری ،آپ صوبه طبرستان میں بمقام امل پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ، الل كى مزيد علم كى تلاش ميں ركے، بغداد، بصرہ، كوف، مصراور شام وغيرہ گئے طبرى عالمان مزاج اور اعلیٰ كردار ك الك تقے۔ اپنى عمر كے ابتدائى ايام ميں انہوں نے عرب اور اسلام كى روايات كے سلسلے ميں مواد جمع كرنے كى انتہائى إشش كى اورغمر كاباتى حصية لليم وتعليم وتعليف وتاليف ميس كزارا \_ا پنے خاص مضامين مثلاً علم تاریخ علم فقه علم قرأة اور م خير القرآن كے علاوہ انہوں نے علم عروض علم اللغة ،صرف ونحو علم الاخلاق بلكدرياضيات اورعلم طب كى طرف بھى اری توجد کی مصرے والیس آنے کے بعد دس برس تک وہ شافعی ندیب کے پیرور ہے۔ اپناایک الگ دیستان قائم کیا، الله بروجريد كملائي - چونكداء تقادات ميں شافعي مذہب سے اختلاف اتنا ند تھاجتنا كومل ميں۔اس ليے ميد ٹر کے نہة جلد فراموش ہوگی ۔البتدامام احمد بن منبل کے مذہب سے ان کا اختلاف زیادہ بنیادی تھا۔وہ امام احمد بن منبل کو مدیث کا ام ان مقصلی فقد کے متعلق وہ ان کے خیالات کے چندار قائل ندیتھے <sup>ع</sup>ے یہی دجہ ہے کہ ابن جر برطبری إِنْ كَتَابِ" احتلاف الفقهاء" مين امام احمد بن خبل كاذ كرنبين كرتے-

#### الدقم الحوفي نے لکھا:

" فلما الف كتابه (اختلاف الفقهاء ) اغفل ذكر احمد بن حنبل ، على حين انه ذكر كثيرا من الفقهاء مثل ابي حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، والاوزاعي ، وغيرهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم . وقيل انه سئل في ذلك فقال : لم يكن ابن حنبل فقيها ، انما كان محدثا " \_" (جب نہوں نے اپنی کتاب (اختلاف اغتہاء) تالیف کی توامام احمد بن عبل کاؤ کرنہیں کیا۔ حالاتک و مرے بہت سے فقہاء مثلاً الم ابوصنیف، امام شافعی، امام ما لک اورامام اوزاعی وغیر و کاذکر کیا صحاب تا بعین اور شیع تا بعین میں سے بہت ہے لوگوں کا ذكر كيا۔ جب ان سے اس بارے ميں دريافت كيا كيا تو انہوں نے فرمايا كدابن خبل فقيديس سے بلكہ وہ محدث سے۔

#### الن نديم نے لکھا:

" وله مذهب في الفقه اختار لنفسه وله في ذلك عدة كتب " ٢ (ان كافقة مين الگ ند جب ہاوراس ند جب پران كى كئى كتا ميں ہيں)

اس کے بعدان کی کتابوں کا تذکرہ کیااوران کے ندہب کے فقہاءاوران کی کتب کا تذکرہ کیا۔طبری ندہب کے فقيا بوالفرح المعافى بن زكر يا النهرواني كي كتابول بين سے" كتباب التحسرير والنقر (المنقر) في اصول الفقه"

ل الطبري، احم محرالحوفي ص ١٢٨ـ١٨، المعجلس الاعلى للشوون الاسلاميه كتاب الثالث والستون ١٣٩٠هـ ١٩٧٠ء ـ ١٧١ء ـ اس ش تاريخ ولارت ٢٢٦ه كي خري ٢٢٥ه كي اول مين في كور ب اور تاريخ وفات ٢١١ه ها ور ٣١٧ هكا قول بحي نقل كيا ب-ع دائره معارف اسلامیه ۲/۱۲ ۲۰۰۳ مملحض

ع الطبرى، احرم الحوفي ص ٢٣٦ المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه كماب الثَّالث واستون، ١٣٩هـ-١٩٧٠ ع ع كرَّاب الفهوست لابن النديم ص٢٩١ \_كرا چي نُورگوكتب خاند-

"لكن كتبه التى الفها فى مذهبه فقدت ، فلانعرف من آرائه الا ماذكره فى كتابه (اختلاف الفقهاء والمؤرخون " في الفقهاء) أوفى تفسيره للقران الكريم أو ماحكاه عنه الفقهاء والمؤرخون " في النيكن النيائ النيكن النيكن النيكن النيكن النيكن النيكن النيائ النيكن

" انقطع اتباع مذهبه بعد القون الرابع "\_ل ا (چوتی صدی جری کے بعدائ ذہب کتبعین ختم ہوگ)

صحی محمصانی لکتے ہیں:

" ان مـذهـب الطبرى اند رس في منتصف القرن الخامس للهجرة واصبح مدفونا في بطون التاريخ "رك

( مذہب طبری پانچویں صدی ججری کے وسط میں فتم ہوگیا تھا اور اب اس کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں کے سیول میں دفن ہے )

公公公

لے حوالہ مابق می ۲۹۲ عے حوالہ مابق می ۱۹۱۱ ا

ه حواله ما بق ص ۲۲۷ ل حواله ما بق

مع حوالهرابق ص ٢٧١٥

س الطبوى، احمر الحراكوفي ص ٢٠ ـ ٢١

لماخشم

# مذاهب شيعهاوران كانشأ وارتقاء

جن نیاہب کا ہم نے ذکر کیا وہ تنی نہ ہب کہلاتے ہیں ۔گرا یک جماعت ہے جو حضرت علی " کوخلافت کا پہلا سنق انتی تھی وہ حضرت ابو بکرصدیق ﴿ ، حضرت عمر فاروق ﴿ ، اور حضرت عثمان عَنی ﴾ کی خلافت کوشلیم بیس کرتے ۔ 

"شیعدایلی بیت میں سے بارہ اماموں کی امامت کے قائل ہیں اور ان میں سے اول علی " ابن افی طالب پھران کے ہے جسن "اوران کے بعد حسین "اور پھرامام حسین " کی آسل سے نومعصوم امام ہیں۔رسول اللہ ﷺ نے متعدد بارائمہ۔ میں کی امات پر واضح اشارے اور کنامیر میں نص فرمائی ہے ۔ بعض روایات میں ناموں کے ساتھ ائمہ کا تذکرہ ہے '' کے مئلدامت میں اہل شیعہ کے بھی کئی فرقہ ہو گئے جن میں سے چندا ہم مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ امامیہ ۲۔ زید یہ سے اساعیلیہ

بیتنوں فرقے اس بات پر شفق ہیں کہ امامت صرف اہلِ بیت کاحق ہے۔ وہ پہلے حیار اماموں ( حضرت علیؓ ، عرب من جعرت مسين ، زين العابدين ) كي بار عين منفق الرائع إلى -عرب من جعرت مسين ، زين العابدين ) كي بار عين منفق الرائع إلى -

بف فرقوں کا مخضر تعارف مندرجہ ذیل ہے:

اله شيعه اماميه:

ندہب جعفر پیر جوشیعہ امامیہ اثناعشر میرے معروف ہے۔امامیہ کے فرقوں میں سب سے زیادہ شہرت اثناعشری زندگ ہے۔ خ

الناز مجريم ولكصفة عن :

" والإماميـه ليست فرقة واحدة كما يتبادر للذهن، بل هي فرق كثيرة كالباقرية والجعفرية والموسوية والاسماعيلية ، وجميع هذه الفرق تتفرع عن الائمة الاثنا عشر الذين تنسب اليهم اشهر الفرق الامامية وهي الاثنا عشريه ". ٢

(اورامامیکوئی آیک فرقد کا نامنبیں ہے جیسا کرگٹا ہے، بلکہ وہ بہت سے فرقوں مثلاً باقربیہ بعفریہ ،موسویہ اساعیلید کا نام ہ۔اوریہ تمام فرقے بارہ اماموں سے نکلتے ہیں اوران (ائتمہ) کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔امامیہ کے مشہور فرقوں میں بے فرقدا ثناعشر پیہے)

ل شیعه ی ایل سنت جیں مجمد جیانی ساوی ص ۹۱ برجمه شاراحدزین بوری اختشاران انساریان ۱۹۹۸ء

ع دائره معارف اسلامیه ۲۲۷/۳

ع التاليف بين الفوق الاسلاميه،استاذ محرحزه ص ٨٠ وشق وارتنيد طبع اول٥٥ ما هـ ١٩٨٥ و

بناپرامای کہلاتے ہیں۔اور محمد تیجانی ساوی کے مطابق آج پوری دنیامیں شیعہ جعفری کی تعدادہ ۲۵ملین ہےاور سب آئر ا ثناعشری کی تقلید کرتے ہیں کے

## فقه جعفری کا پہلا دُور:

اعيان الشيعد كمطابق فقدكا يبلا مدرس مدينة المنوره مين قائم جوااورشيعي فقهاءاسية أتمدكرام علهيم السلام رجوع كرتے اور اختلافات ميں ان كے حكم كوچكم رسول كاشارح ياتر جمان سجھتے رہے۔ بقول البيوطي حضرت ملي كي طرح امام حسن بھی کتابت حدیث وسنن کے قائل تھے ہے۔

امام حسن "،امام حسین " کا دور فقداما مید کا عهد وسعت ہے۔امام زین العابدین بھی اپنے خاندانی علم کے دارے تھے اورتمام ابلِ مدیندان کواعظم جانبة اور ماننة تنصح مدیند منوره میں دوسری صدی کا آغاز علمی نصصت ہے ہواجس میں آئمه ابل بيت اورشيعي فقبهاء پيش بيش تخفه \_حضرت امام باقر كا درس فقه وتفيير وحديث وعقا كدخاص ابميت ركمتا قايه فقد کی مقر دین جدیداور حدیث سے انتخر اج احکام کا سلسله ای عبد میں شروع ہوا۔ اکا برمجتبدین ای دور میں پیدا ہوئے اور ربع صدی کے اندراندراکابر کے خاص نظریات وافکار کی بناپر فقہ کے الگ الگ دبستان اُنجر نے لگے شیعوں نے بھی بہت ی کتابیں لکھیں <sup>ہی</sup>۔

امام باقریے بعدان کے فرزندامام ششم حضرت جعفرصادق المسندامامت پرمتمکن ہوئے۔اس وقت کم وہی ان کی عمر چۇنىس سال تىخى كيونكەولادت ٨٠ ھەيىل جونى ادرامام محمد باقر" كاسنەرصلت ١١٣ھ ہے۔امام جعفرصادق" تقريباً باروسال ا پنے جد بزرگوارامام زین العابدین اوران کے بعدائیس سال اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے <sup>ہ</sup>ے

امام جعفرصادق ﴿ (٨٠ يا ٨٣هـ ١٣٨ه ) اكابر مجتبدين مين سے تصاور حق كوئى بزرگى اور فضيات علمي آپ، طرته التمیاز فقالے فرقد امامیہ کی فقد کواحیانا آپ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسے مذہب جعفری کہتے ہیں۔ فرقہ الماميديين زراره بن اعين (متوفى تقريماً ١٥٠هه) اورآپ كدوصا جز اد مصين وحسن اوردوسر ، بهت ماوگول في

صبحی محمصانی نے فرقہ امامیہ کے معتقدین کی تعداد کے متعلق لکھا کہ وہ ایران میں تقریباً ستّر اسّی لاکھ، ہند میں پچاس لا کھ،عراق میں پندرہ لا کھ،لبنان میں ایک لا کھ چھپن ہزارا سے پکھنزیادہ <sup>کے</sup> اور شام میں تقریباً گیارہ ہزار ہیں۔<sup>۵</sup> استاد بھی محمد مانی نے جواعدادوشار بتائے ہیں ان کاز مانٹیس بتایا۔شاید سیماضی کے اعدادوشار ہوں۔

ل شيعه ين ايل سنت بين في تيجاني ساوي ص ١٣٥

ع. اعمان الشيعد ١/ ٢٩ يحوالد دائره معارف اسلاميد ١٥/ ٢٢٥ ٣ الذريعه الى تصانيف الشيعه بحواله داتره معارف اسلاميه ٥/٢٥

ع دائره معارف اسلامیه ۱۵/۵۸ ه اعمان الشيعد ٢٩:٢/٣٠ يحوالد داتره معارف اسلاميه ١٥٠١/٣٣٣

ل فلسفه التشويع في الاسلام ، صبحى محصاني ص ٢٢ ربيروت مكتبه الكثاف ١٩٢٦ هـ ١٩٢٦،

ی حوالدسابق ۱۳ ۲۳ ۵ حوالدسابق ۱۳ ۲۳

# نبامامی اثناعشری کی مختلف علاقوں میں نشر واشاعت

المرورات ين

"قد انتشر المذهب الامامي في اماكن مختلفة ، ولكن لم يكن في بلد من البلدان التي دخلها له غالبية كبيرة في كل البلاد التي دخلها واستقر فيها، ولكن بعضها له فيه كثيرة ، وبعضها له فيه قلة ، وهم في قلتهم وكثرتهم يتلاقون على العمل في الفروع بالمذهب الجعفري ، فهو لمذهب السائد في الفرع ، ذلك ان الامامية يتلاقون متفقين عند الامام الصادق رضى الله تبارك و تعالىٰ عنه ، ثم يكون التفرق من بعده ، فالاسماعيلية اعتبروا الامام من بعده اسماعيل ، والاثنا عشرية اعتبروا الامام من بعده موسى الكاظم ، ثم ارسلوا سلسلتهم الى محمد بن الحسن العسكري الذي غيب، ولا يزال ينتظر ولذلك نقول ان كل ارض دخلها المذهب الامامي دخلها معه المذهب الجعفري والاثنا عشرية على اي حال هم الكثرة من الشيعة ، الإمامية في الجملة وان المذهب الاثنا عشري في ايران يستغرق الكثرة ، والمذاهب السنيه فِدعدد متبعها اقل من عدد الاثنا عشرية ، والا كثرون منهم من الشافعية ، ذلك لأن المذهب الشافعي من قديم الزمان كان له شان في تلك البقاع "\_ل

(نربب امامی اثناعشر پیمشلف اماکن میں پھیلا اور پھلا کچھولا الیکن سے جہال جہاں بھی گیا اور بہت سی جگہوں پر گیا کہیں بھی ال نے غالب ترین اکثریت کی صورت اور حیثیت اختیار نہیں گی ۔ بیند بب جملہ بلادامصار میں پہنچا، کہیں اس نے پچھ اکثریت حاصل کرلی کہیں اقلیت میں رہائیکن کثرت وقلت ہرحالت میں اس ندہب کے تبعین نے ندہب جعفری کے فروغ تک اس پرعملدرآ مد کا سلسلہ قائم رکھا۔ا مام صادق رضی اللہ عند کے وجود گرامی تک امامیہ پورے طور پر متنفق نظراتے ہیں۔ان کے بعدان میں آخرقہ پیدا ہوا۔ا ساعیلیہ نے امام جعفر صادق کے بعدا ساعیل کوامام مانا اورا ثناعشر بیہ نے مویٰ کاظم کے سر پر تاج امامت رکھا۔ پھراس کا سلسامامت محمد بن حسن العسکر ی تک برابر جاری رہا۔ امام حسن مسرى عالم ظاہرے بردہ غیب میں چلے سے اورانہوں نے امام منتظرى حیثیت اختیار کرلی ۔ حقائق بالا كى روشنى میں ہم كهديجة بين كه هراس خطه ارض مين جهال مذهب اما مي داخل هوا، مذهب جعفري بهي پنجياليكن مذهب اماميد مين كثرت بمیشدا ثناعشر به عفریه بی کی رہی)

وريد لکھتے جيں:

اریان میں مذہب ا ثناعشری کوا کثریت حاصل ہے۔وہاں تنی بھی جیں لیکن ان کی تعداد شیعوں ہے کم ہے جو تی مىلمان وہاں ہیں۔ان میں اکثریت شافعوں کی ہے۔

عراق میں بھی مذہب اثناعشری کاغیر معمولی اثر ورسوخ اور مرتبہ حاصل تھا۔ وہاں اگر چدمذہب اثناعشری کے قدر سر سر در اور اور سر سر اور سر سر اور اور سرتبہ حاصل تھا۔ وہاں اگر چدمذہب اثناعشری کے متبعین کی اکثریت نہیں کیکن ان کی تعداد کم بھی نہیں ہے۔

ل الامام الصادق، حياته و عصره ، آراتو ه وفقهه مجمرابوز بروص ٥٣٣ مطبعدا حمطي مخميو سنند

- جی نجف بلادعراق کے شہر نجف میں اثناعشری کی کثیر تعدا دموجود ہے۔ وہاں امام علی کرم اللہ وجہہ کا مزار ہے بھی راس الائمیہ ہیں۔ راس الائمیہ اور ابوالائمیہ ہیں۔
- الم عراق كشركربلامين سبط رسول الله كا واقعة شهادت چيش آيا-امام حسين شيعة اماميدا ثناعشريد كا دُوحالُ تا المام حسين شيعة اماميدا ثناعشريد كا دُوحالُ تا المام حسين شيعة بهت بردى تعداد مين آباد بين، بلكه وبال ك تقريباً تمام ك تمام باشند عشيعة بين كربلامين شيعة بين -
- کظمیدامام جعفرصادق کے صاحبزادے جوان کے بعدا ثناعشرید کے امام بھی ہوئے ، کی نبست رکھنے والامدائن عراق کے ایک شیعول کی اکثریت ہے اور یہیں ائمدا ثناعشرید کے ایک اور امام جوموی کافم کے پوتے ہیں، آرام فرماہیں۔
- افدادکی بستیوں میں سے ایک بستی سام امیں بھی شیعہ حضرات کی اکثریت ہے۔ انتمہ اثناعشری کے آخری لام محد حسن العسکری یہیں سے پردہ غیب میں چلے گئے۔
  - 🖈 لبنان اورشام کے دوسرے شہرول میں ہزارول کی تعداد میں شیعہ موجود ہیں۔
    - ۔ پاکستان وہند کے بہت سے شہرول میں امامی مذہب اب بھی موجود ہے۔
      - 🖈 بلا دانڈونیشیایل خاصی تعداد میں موجود ہیں۔
  - بلاد وسط افریقہ میں بھی شیعہ تھیلے ہوئے ہیں۔ مثلاً نا کیجریا ،صومالیہ ، بلاد سنغال اور دوسرے افریقی شہوں میں وہ پائے جاتے ہیں۔ان مقامات کے شیعوں کی کثیر تعدادا ثناعشریوں پرنہیں بلکہ اساعیلیوں پرمشمل ہے جوآ راء مخرفہ کے حامل ہیں۔
    - 😭 ملک یمن کی اکثریت زید بیفرقه کی ہے۔ا ثناعشری بہت کم تعداد میں موجود ہیں۔
      - 🦟 بحرین میں بھی شیعہ بہت زیادہ ہیں۔
      - الكاور عرب شرد "قطيف" كريخ والقريباً سب شيعه بيل الم

### شيعهزيدىيه:

شیعوں کی ایک شاخ جے زید بن علی کوام مسلیم کرنے کی بناء پرا شاعشر بیاورسبعیہ سے ممتاز کیاجا تا ہے۔ زید بن علی ک وفات کے بعد زید بیدنے علویوں کی بہت کی بغاوتوں میں حصہ لیا لیکن ان کی کوئی متحدہ جماعت نہیں تھی ہے۔ دائر ومعارف الاسلامیہ میں فدکور ہے۔ دوجگہ زیدیوں کے سیاسی ارمان پورے ہوئے۔ آئس بن زید سے لے کر ۵۴ھ۔ ۱۳۲۱ء تک بخوز رک علاقے میں بے قاعدہ وقفوں سے اور بعض اوقات ایک دوسرے کے خالف تقریباً ہیں امام اور داعی ظاہر ہونے کے بعد میں کے زیدی نکتوبید میں جوایک جھوٹا سافرقہ تھا، مرخم ہوگئے ۔ یمن میں زیدی حکومت کا بانی القاسم الری کا پوتا الجاهدی ان کیلی بن انحسین تھا۔ یمن کی تمام سلطنوں میں سے صرف یہی اب تک باقی ہے۔ ا

زمانة حال میں امام کومعزول کر کے یمن میں جمہوری حکومت قائم کردی گئی ہے۔ زید بیری کشفیج اس بناپر ثابت ہے اردامت کو حضرت علی اوران کے فرزند حضرت امام حسن و حضرت امام حسین گیران کی اولا دمیں مختص مانتے ہیں۔ بیری کزد یک امام کے لئے جہاد کرنا اور فقیہ ہونالازی ہے۔وہ زید بن علی کواصول وفر وع کا سرچشمہ مانتے ہیں تو حید نمان کے بیشتر عقا کدشیعہ اثناعشر میہ ومعتز لہ کے مطابق ہیں۔ ع

المرونے شہرستانی (متوفی ۵۴۸ھ ) کے حوالے نے قتل کیا کدانہوں نے کہا:

"اكثرهم في زماننا مقلدون ، لايرجعون الى داى اجتهاد ، اما في الاصول فيرون داى المعتزلة حذو القذه بالقذة ، ويعظمون ائمة الاعزال اكثر من تعظيمهم ائمة ال البيت واما في الفروع فهم على مذهب ابى حنيفة الا في مسائل يو افقون فيها الشافعي دحمة الله ". (ان بن اكثر بمار زمائي بن ملقد بين اجتباد كي طرف رجوع نيس ركت و واصول بين معتزل كرائي كي كمل يروى كرت بين ومعتزل الركارات كي الزرال بيت بن زياده تعظيم كرت بين اور فروع بين وه امام الوحنيف كمل يروى كرت بين واوامام الوحنيف كي موافقت كرت بين)

چھٹی صدی میں زیدیوں کی اکثریت اور معتزلہ کے عقائد میں بال برابر بھی اختلاف نہیں تھا اور زیدی فقہ میں عموماً الم اللہ عنہ الم مثانعی ہے متفق ہیں سی شیعہ دنید مید حضرت علی سے پہلے خلفائے راشدین پر الم اللہ خلفائے راشدین پر الم اللہ تعدال بہندی ہے گام لیتے ہیں ۔ اسی واسطے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی امامت کا آل ہیں، کیونکہ ان کے زویک فضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جائز ہے۔ شیعہ کا بیفرقہ اہل سنت کے ماہ ہے جہاں ان کی تعداد تمیں کہ شیعہ زیدیہ کا مرکز یمن ہے جہاں ان کی تعداد تمیں اور مقبول ہے۔ حقی محمصانی کلھتے ہیں کہ شیعہ زیدیہ کا مرکز یمن ہے جہاں ان کی تعداد تمیں افرے کھنے بادہ ہے۔ سے محمصانی کلھتے ہیں کہ شیعہ زیدیہ کا مرکز یمن ہے جہاں ان کی تعداد تمیں افرے کھنے بادہ ہے۔ سے کھنے بادہ ہے۔ سے اور مقبول ہے۔ سے محمصانی کلھتے ہیں کہ شیعہ زیدیہ کا مرکز یمن ہے جہاں ان کی تعداد تمیں

شیعة زیدی سب سے قدیم کتاب "المجموع" ہے جوان احادیث اور قناوی پر شمل ہے جوامام زید بن علی سے مایت کئے گئے ہیں اور جن کی تر تیب مضامین کے لحاظ ہے ہے۔ آج کل ان کے علم فقد کی سب سے زیادہ شہور کتاب الروض النفسیسو شسوح مجموع الفقه الکبیو" ہے جو شرف الدین حسین بن علی احمد حیمی (متوفی ۱۲۲۱ھ) کی المارہ ناب باریخ وفرق میں ہر مذہب کی طرح زیدیوں کے بھی بہت سے فرقے بتائے گئے ہیں مثلًا لحادودیہ ، السلیمانیہ ، القاسمیہ وغیرہ۔ آئ

ا حوالدما بق ص م ا/ ۵۵۸ مع حوالدما بق ص م ا/ ۵۵۸ مطحض ع الا ام زيد جم ابوز بره ص ا ۲۰ يحوالد دائره معادف اسلاميد م ا/ ۵۵۸ مطحض ع فلسفه التشريع في الاسلام ، صبحى محمصا في ص ۲۲ في حوالدما بق ص ۲۲ مردف اسلاميد م ۱۲ مردف اسلاميد م ۱۹۵۹

شیعهاساعیلیه:

میفرقہ مویٰ کاظم کی امامت کا قائل نہیں بلکہ وہ ان کے بڑے بھائی اساعیل بن جعفر کی امامت کے قائل ہیں۔ أتما عيليه كِحْتَلْف نام إن مثلًا باطنيه ، سبعيه ، محمره ، تعليميه ، ميمونيه -

#### اساعیلیها قتدار کے مختلف ادوار:

- مغربی افریقه، مصر، شام و حجاز ۲۹۷ه/ ۹۰۹ء تا ۷۲۵ه/۲۷ کااءاس دور کو فاطمی دورخلافت کهاجا تا ہے۔اساعیلیوں نے سیاسی افتذار کے حصول کے بعدا پینے امام کوخلیفہ بھی کہااور عباسی خانہ اء کے بالمقابل فاطمی خلفاء کہلوایا، کیونکہان کا دعویٰ تھا کہ وہ بھی النسب فاظمی ہیں۔انہوں نے اپنے القاب بھی عباسیوں کے طرز پرر کھے۔
  - شالی ایران اور ملحقه علاقه ۴۸۳ ۱۵۰۰ و ۱۲۵۲ در ۱۲۵۷ و
  - محدودعلاقول میں مختصر مدتوں تک بالخضوص یمن میں غربی بہاڑیوں اورشام کے ساحلی علاقہ میں۔ \_ إس
    - ۰۵۰ هـ ۱۰۵۸ میں بغداد پرایک سال تک اساعیلی ( فاطمی ) کا قبضه رہائے

#### اساعیلی فقه :

اساعیلی فقدمیں قیاس اور رائے کو خل نہیں ہے۔ برحکم نص قطعی کامختاج ہے۔ جس کے لئے ان کے یہاں ہمدونت امام/ نائب امام موجود ہے۔ان کے ارکان وین سات ہیں:

- (۱) ولايت (امام ع محبت اوراس كي اطاعت)
- (٢) طبارت (القا) (٣) صلوة (٣) إزكوة
- (۵) کج (۷) روزه (۷) جهاد

ان سب میں ولایت سب ہے افضل ہے،جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ قابل غور بات بیہے کہان میں تو حیدورسالت نہیں ہے۔اس علم میں سب سے زیادہ نامور شخصیت قاضی نعمان بن محمر کی ہے ہے

### وه علاقے جہاں اساعیلیہ کوفروغ ملا:

فاظمی دعوت کی ابتداء دوسری صدی ججری کے آخر میں ہوئی قریباً ڈیڑھ سوسال کی خفیہ جدوجہد کے بعدان کو شالی افریقه میں ۲۹۷ هه-۹۰۹ء میں اقتد ارملا - پھرمغرب ادنی پران کا قبضه ہوااور ۳۵۸ هه-۹۲۹ء میں مقرجی ان کی فلمرومیں آ گیااوراس کے بعدمحدود مدت کے لئے بلاد شام وعرب ویمن پر بھی ان کی حکومت رہی لیکن بیا قتد اربہت جلدز وال پذیر ہوا۔ان کے مقبوضات آزاد ہوتے گئے حتی کہے ۵۶ ھے۔۱۱۷۲ میں اساعیلیے کومھ

ل اساعیلیداور عقیده امامت کا تعارف ، تاریخی نقط نظرے ، سید نظیم حسین ص ۱۳۳ سرا برق سواداعظم ابلسنت سنه ند یے حوالہ سابق ص ۲۸

اں طرح مچھوڑ نا ہڑا کہ وہاں ایک اساعیلی بھی ندرہا۔ جبکہ اسمہ ہے۔ ۱۰۵ء میں شالی افریقہ کے باشندوں نے شیعی لمرب كوبميث كے لئے خير باد كہد يااور ٣٥٢ صيل بلاء عرب ميں فاطمى حكومت كانشان ندر ہائے بيدہ علاقے تھے جن میں قالمی دعوت کی کامیابی کے لئے ان کے حصیفالم حضرت جعفرالصادق کے بشارت دی تھی۔

معربیں زوال ہے قبل ہی اساعیلیہ (طبتی ) نے اپنا مرکز یمن منتقل کرلیا تھا۔گریمن میں محدود علاقوں پران کا تبغدر ہااوروہ بھی بہت مختصر مدت کے لئے \_ یمن کوا "اعلیہ مبارک<sup>" ہ</sup>ے بقعہ (مقدس علاقہ ) کہتے تتھے ۔ کیونک یمن میں ہی ان کی دعوت کواہتدائی کامیابی ہوئی تھی ائینن سیمبارک بقعہ بھی ان کوراس نہ آیا اور قریبا پانچے مدیاں خاموثی کے ساتھ گزارنے کے بعدا ساعیلیہ (طبیّی) کو ہندوستان منتقل ہونا پڑا۔ یمن کا اب بیرحال ہے کوہاں اساعیلیہ (طبتی ) یعنی سلیمانی بوہرے چند ہزار<sup>سے</sup> کی تعداد میں ہیں۔

ہندوستان میں بھی اساعیلیہ (طبتی ) کو جو بوہرے کے نام سے معروف میں کوئی کامیابی نہ ہوسکی ۔اب پچھ م صے ہے ان کی دعوت کا سلسلہ بھی بند ہے ۔ قبل از پاکستان ان کی کل تعداد کا انداز ہ سوا جارلا کھ تھا۔ <u>ھے</u> اماعیلید کی ایک شاخ نزار میرکوچھٹی/ساتؤیں ججری میں شالی امران ،عراق ،کوہستانی علاقے اور شام کے سواحل پر اقتدار ملا۔ بیافتدار کوئی ڈیڑھ سوسال رہا۔ اس کا خاتمہ تا تاریوں نے ۲۵۷ھ۔ ۱۳۵۸ء میں کیا، ان کا مرکز الموت تھا۔ اں کے بعد مزاری ایران میں کئی جگہ نتقل ہوئے۔آخر کاران کو بھی ہندستان میں ہی پناہ ملی اور نزار یوں کے امام حسن علی شاہ آغاخاں اوّل ۱۲۵۸ ہے۔ ۱۸۳۷ء میں سندھ آگئے۔ بیلوگ آغاخانی کہلاتے ہیں حکومت برطانیہ کی سریریتی کے باوجود ہندوستان میں ان کی دعوت کوفر وغ نہ ہو کا مختصراً اساعلیہ کو حکومت بھی ملی ، دولت بھی۔

#### برجوره صورت حال

ڈاکٹرزام علی نے کتاب تاریخ فاظمین میں لکھا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق قبل ازیا کستان دنیا کے تمام مما لک ئىا اعلىول (نزارىيە مستعلوپ، دروز اوران كے تمام فرقوں) كى تعداد يانچ لا كىقىي<sup>ق</sup> جواب بردھ كرزيادہ سے زيادہ ئ تھلاکہ ہوگی ۔ میں ہے ہے کہ اساعیلیوں میں بڑی تعداد تعلیم یافتہ افراد کی ہے۔ بیلوگ تجارت کرتے ہیں ۔ ات من بالواسط حصد لينتي مين - - Unity in Adversity (مصيبت مين اتفاق واتحاد) كے اصول كے تحت معظم ہیں اور بہود یوں کی طرح تعداد کے تناسب سے زیادہ معروف ہیں لیکن ان کی آبادی منتشر ہے۔ نیز نزار بیہ [أمافانیوں)اور طِبِی مستعلو بید (بوہروں) میں شدیداختلاف ہے۔للبذاا پنے پھیلاؤے زیادہ عوامی رفاجی امور میں المالية نظرات بين، تأكر علمة الناس ال مصعلق نيك خيال قائم كرين بمرحقيقت يهي ہے كدوه دنيا بين مسلمانوں لک تعداد کے اعتبار سے ایک ہزار میں ایک ہیں۔ <sup>سے</sup>

> له نارخٌ ناطمين مصر، زابد على ۴/ ۹۸ ماور ۱/۱۳ ملحض نفيس اكيدًى كرا چې طبع دوم ۱۹۲۳ء سے حوالہ مابق ۱/۸۳/۲

س آب ورض بحواله اساعيليدا ورعقيده امامت ١٢٩

مع حواله سأبق / ۲۹۱

إ والسابق ١/٨٦ نه ناریخ فاطمین مصررز ابدعلی ۱۳/۱۸ یه مرتقیس اکیتری کراچی طبع دوم ۱۹۲۳ء

ع الاعبليادر عقيدت امامت كالقارف، سينظيم هسين ص ما

& Wordpress Com صحی محمصانی نے اساعیلیہ کی موجود ہ حالات کے بارے میں جولکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج اساعیلیے کے دوفر قے ہیں: ایک اساعیلیٹر قیدادردوسرااساعیلیغربید

ا ساعیلیہ شرقیہ کا مرکز ہندوستان ہے اور اس کے بیرواریان اور وسط ایشیاء میں بھی ہیں۔ اس فرقہ کے قائد سلطان محد شاہ عرف آغاخان ہیں جوان کے نز دیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداڑ تالیسویں امام ہیں۔اس فرقے کے لوگ این مال کاعشر یعنی دسوال حصدا نبی کودیتے ہیں۔ان کی تعداد برطانوی ہند میں تقریباً دس لا کھ ہے۔

اساعیلیے غربیہ جنوبی عرب کے علاقے میں خلیج فارس کے قریب وجوار میں شام میں حماۃ اور لاذقیہ کے پہازی علاقوں میں آباد ہیں۔شام میں اساعیلیوں اورعلویوں کی تعدادتقریباً ساڑھے ہیں ہزارہے۔فقداساعیلیہ مشہور نیں فقبی مسائل میں اساعیلی لوگ "دعسانے الاسلام" براعتا دکرتے ہیں۔جس کےمؤلف قاضی نعمان بن گرمتی مغرالی (متوفی ٣٦٣ ه) میں اس كتاب كے متعدد قلمي نفخ موجود ہیں مگر پوري كتاب تا حال شائع نہيں ہوئی۔اس میں۔ كتاب الوصيه ، كتاب الجهاد اور المقدمات كوجناب آصف بن على اصغريض فيض في ١٩٥١ مير معرت چیوا کرشائع کیا<sup>لے</sup>

ببرحال بدایک حقیقت ہے کہ شیعہ مذہب ہے متعلق کتابوں کا حصول ایک مئلہ رہاہے جس کا اعتراف مغرل مستشرقین نے بھی کیا۔مثلاً Shorter Encylopaedia of Islam مستشرقین نے بھی کیا۔مثلاً استال كِ عنوان كِ تحت مقاله نكار W. Ivanw كليمة بين :

"Apparently very Few pre-Fatimid works are now preserved, and as little authentic informaion about early Ismailli doctrine is availlable as generally about the early shi'a.

(ظاہری طور پردیگرامامیہ (شیعه) کی طرح اساعیلیوں کے متعلق بھی معلومات محدود ہیں)

اب چھارم

احکام شریعت کے ماخذ

besturdubooks.wordpress.com

لفلاوّل: احكام شريعت كے متفق عليه ماخذ

الكتاب السنة

公

公

الإجماع 公

القياس 公

احكام شريعت كے مختلف فيه ماخذ 814-773 فصل دوم :

> استحسان 公

مصالح مرسله / استصلاح 公

سدالذرائع 公 استصحاب

عرف وعادت D

مذهب صحابى 公

شرع من قبلنا 公

بچهارم

## احکام شریعت کے ماخذ

الباب میں ہم شری احکام کے ماخذ پر گفتگوکریں گے۔ ماخذاہم مکان کے وزن پر ہے جیسے مصدروہ جگہ جہال سے ان اس میں ہم شری احکام ہے مقافذ (حاصل) ان ماخذ کی جمع ماخذ ہے جہال سے بھوا خذرے ہوائی جرز خارج ہوائی طرح ماخذ کی جمع ماخذ ہے ، شری احکام ان ماخذ سے معلوم ہوتے ہیں جو شارع نے دیئے ہوں یا قائم کئے ہوں ایوا کام کے مول اور کے مکاف اور کی محلف اور کی طرف رہنمائی کریں ان ماخذ کو اصول الاحکام ، صصادر تشریع الاحکام اور الاحکام کہتے ہیں۔ بیسب مترادفات ہیں اور سب کے ایک معنی ہیں۔

ل کے لغوی واصطلاحی معنی:

دلیل کے لغوی معنی

"مافیه دلالة و ارشاد الی ای امر من الامور". (چکی چزیاکام کی طرف رہنمائی کرے یا تلائے)۔

علائے اصول کی اصطلاح میں دلیل کی تعریف بیہے:

"انه الذى يمكن يتوصل بصحيح النظرفيه الى مطلوب خبرى" كه (دليل وه ب جس كذر يعيم غور وفكر كه بعد تكم شرى تك پنچنامكن مو)-

اىساقىي "المسوده" من فركورى:

" وحكى عن بعض المتكلمين انه خص الدليل بما اوجب القطع، قاما ما افادالظن فهو امارة عندهم". ٢

(دلیل کی تعریف میں بعض متکلمین نے میشرط لگائی ہے کہ دلیل وہ ہے جوبیتنی طور پر تعلم شرعی تک پہنچا دے اگر تھم شرعی تک پہنچا ناظنی ہوتو اس کوامارت (علامت) کہتے ہیں (دلیل نہیں)۔

لین علاءاصول کے نز دیک مشہور ہیہ ہے کہ اس کے لئے ایسی کوئی شرط ضروری نہیں ان کے نز دیک دلیل شرعی کا الذوہ ہے جس مے ملی تھم شرعی معلوم ہو،خواہوہ قطعی طور پر معلوم ہوں یاظنی طور پر۔ سے

ا الاحسك الم فسي احسول الاحسك المسيف الدين ابوالحسن على بن افي على تمد الامدى متوفى اسلاحه بيروت دارالفكر ١٣٧ه هـ ١٩٩٦ ءالامدى الاالوجيز يحيدالكريم زيدان عم ١٤٧٤ له مورفاران اكثيرى سندند

إ المهسوده، فسى احسول الفقه مجدالدين عبدالسلام، شهاب الدين عبدالحليم، شيخ الاسلام ابوالعباس احمدابن تيميه ص ٥٥١، جمع وتبيش بشهاب إ المهسوده، فسى احسول الفقه مجدالدين عبدالسلام، شهاب الدين عبدالحليم، شيخ الاسلام ابوالعباس احمد بن محمضيلي متوفى ٢٥٥ عصروت دارالكتاب العربي لبنان سنه شد-

ع الوجيز ، بحد الكريم زيدان ص عيماء لا موره قاران أكيد ي سند-

الحاول

# احكام شريعت كيمتفق عليه ماخذ احكام شريعت كاپبلاما خذالكتاب (قرآن كريم)

بب چہارم کی پہلی فصل میں شفق علیہ، بنیا دی ماخذ قرآن وسنت اور ان کے ذیلی ماخذ اجماع وقیاس کو بیان کیا پے گاوراس باب کی دوسری فصل میں مختلف فیہ ماخذ پر گفتگو کی جائے گی -

فاتم الانبياء محمصطفی المه ۱/۲۲ اپریل اے۵ صروز پیرض صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل مکة المکر میں پاہے ۔ان کی تیرہ سال تکی اور دس سال مدنی زندگی میں ضرورت و حالت کی مناسبت سے اللہ کی جانب سے بِ الله يجانازل ہونے والى كتاب "قرآن" ہے۔ كلى دور ميں نازل ہونے والاحصەز ياد ہ تر توحيد كى دعوت اور بات احیات بعد الموت اور قیامت کے عقیدہ کو ذہنوں اور ولوں میں بٹھانے ہے متعلق ہے یااس میں قانون سازی لهام بنیادوں کا ذکر ہے، یا اس میں فضائل اخلاق، آ داب یا گزشتہ انبیاء واقوام کے متعلق بیان ہوئے تا کہ وہ لوگ لمت عاصل کریں۔ کیونکہ یہاں مسلمان انفرادی طور پر جدو جہد ہیں مصروف تنھے بگر جب عمیم بجری ہیں مدینۃ الممنو رہ الكيابا قاعده اسلامي رياست بنتے كاشرف حاصل ہوگيا تو اجتماعي معاملات سے سابقه پڑنا ايك لازي امرتھا، تو اس نورت کے پیش نظریہاں جو حصہ نازل ہواوہ عبادات، معاملات، خاندانی نظام، وارثت، جہاد، اجتماعی و بین الاقوامی نفات اوراُ مورمملکت وغیرہ ہے متعلق تھا۔اس لئے قانون سازی کے نقطہ نظر ہے مدنی دورزیا دہ اہم ہے۔

ب ہے پہلی اور آخری وجی:

تھیج ترین قول کے مطابق قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت سیہے: "اقسرا بیاسیم ربک لذى خلق" (ابتدائى پانچ آيات) لم ،اورسب سے آخر ميں نازل ہونے والى آيت معلق صحيح بخارى ميں باب لِلواتقوا يوما ترجعون فيه الى الله مِن مُن مِصرت عبدالله بن عباس مدوايت محكم: " اخراية نزلت على لى الله الربوا (سب ا خرض آپ يرآيت ربونازل بوئي) ي

اں کے تئیس (۲۳) برس میں تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی بھی متعدد حکمتیں ہیں مثلاً دعوتی مہم کے دوران رول کرم بھی کی رہنمائی فرمانا ،ان کی جمت افزائی اور دلجوئی کرناوغیر ہاوراس مقدس کتاب قرآن کریم کے اعجاز کے بھی تنف پېلو بېن ،مثلاً الفاظ واسلوب كى بلاغت،اخباراقوام سابقه علمى حقائق بېشتىل بوناوغېر ەوغېر ە-

إلطل : ١٠٨ ع البقرة : ١٨١\_

ع محيح البخاري كتاب التفسير ، باب قوله اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله

Wordpress

قرآن كريم كى تعريف:

علاءاصول ساس کی مختلف تعریفیں منقول ہیں ان میں سے ہرایک کی خواہش پیتھی کہاس کی تعریف جامع وہا نع ہی گئی۔ کتاب اصول بردوی میں پرتعریف منقول ہے:

" القرآن هو الكتاب المنزل على رسول الله (هم) المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي عليه السلام نقلا متواترا بلاشبهة "!

( قر آن مجیدوہ کتاب ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دسول حضرت تھ پرنازل ہوئی جو مصحفوں میں لکھی ہوئی ہے اور جوہم تک بغیر کی شک وشبہ کے توامر کے ساتھ نقل درنقل ہوکر پینچی ہے۔)

ال تعریف میں القرآن کو علم قرار دیا جائے تو القرآن کے ذریعہ کتاب کی تعریف لفظی ( یعنی کی غیر معروف افظ اور السمنول علی الرسول ہے تعریف حقیقی یعنی صورت غیر حاصل کرنے کے لئے جو تعریف کی جائے ) ہور السمنول علی الرسول ہے تعریف حقیقی یعنی صورت غیر حاصل کرنے کے لئے جو تعریف کی جائے ) ہے اور المکتوب فی المصاحف کی قید ہے وہ آیات خارج ہوگئیں جن کی تلاوت تو منسوخ ہوچکی ہے گر حکم یاتی ہے۔ مثلاً " الشیخ و الشیخو و الشیخو و الشیخوخة اذا زنیا فار جموه ها البنا نکالا من الله " اور قضاء رمضان میں حضرت ابی کی قرات : فعدة من ایام اخر متنابعات اور کفارہ کیمین میں عبدالله ین مسعود کی قرات : فصیام ثلثه ایام متنابعات " جو کہ صحف میں مکتوب نیں اس لئے قرآن کی تعریف ہوائی ہوجا کیں گریے۔ گ

قرآن کس چیز کانام ہے؟

اس بارے میں ملاجیون (متونی ۱۳۰۰ھے تین اقوال ذکر کئے ہیں۔

پہلاقول: قرآن فقط نظم (لفظ) کا نام ہے دلیل بیہ کہ انزال، کتابت نقل کے ساتھ نظم ولفظ تو متصف ہوسکتا ہے معنی نہیں۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: "انا انزلناہ قوانا عوبیا"، " (ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا) عربیت اور فیر عربیت کا تعلق الفاظ کے ساتھ کے ہوتا ہے نہ کہ معتی کے ساتھ۔

دوسراقول: قرآن فقط معتى كانام باس كى دليل بيه بامام ابوطنيفه نے نماز ميں فارى زبان ميں طادت كى اجازت دى تھي ان اجازت دى تھى اور الله تعالى كافر مان بے: "وانسه لسفسى ذبو الاولين" " يچچلى تمام كتب ماوى غير عربي ميں تھيں ان لئے قرآن كاان ميں موجود مونامعنا موسكم اليافظ نہيں \_

تيسراقول: تيسرااورئ ارتول بيب كه: "القرآن هو اسم للنظم والمعنى جميعاً " (قرآن للم وعنى كم معنى على المعنى على معنى على المنام النعم المنارك متن من الفظ كريائي المنارك من من الفظ كريائية المنارك من المنارك منارك من المنارك منارك من المنارك منارك من المنارك منارك من المنارك م

1 اصول برودى اوركشف الاسرارعلى اصول فخر الاسلام لمير ووى للتفارى ا/١٣،١٧ كراجي الصدف يبليشر سندند

ع كشف الاسرار على اصول فخر الاسلام المير ووى ا/رام فخض\_

م يوسف: ٧ م اشتراه: ١٩٦

هي نورالانوار على المنار، حافظ في التر، ملاجيون خفي متونى ١١٣٠ه ص ١٢هم بعطبعه الكبرى الاميرييا ١٣١٧هـ

وأيات جن عاحكام متدبط موتے بين ان كى تعداد ہے متعلق صاحب نورالانوارنے فرمایا: " والسمر الا هن گاب بعض الکتاب و هی خمس مائة اية " ليز كتاب برابعض الكتاب بجوه ۵۰ يات بين ) پانچ سو اللهايت كے علاوہ ديگر آيات اخبار فقص وغيره يرمشمل ہيں۔

زآن كے اوامر و تواهى كے مطالعہ معلوم ہوتا ہے كداس شمن ميں بے شار حكمتوں اور مصالح كے ساتھ تفكيل الائراناني طبعيت وفطرت كے پیش نظر اصول اربعه تدریج ،عدم حرج اور يسروسمولت كى بطور خاص رعايت ركھي گئي ی گلیل اورار نقاء قانون کے مذر یکی طریقہ کارے می فکر پیدا کرنامقصود ہے کہ کامیاب قانون وہی ہے جوانسان کی ن علم آبک اوراس کی تربیت یافته رجحانات کے موافق ہو علامة رطبتی نے بعض مفسرین کے حوالے سے لکھا:

"ان الله لم يمدع شيئا من الكرامة ولبر الاعطاء هذه الامة ومن كرامته و احسانه انه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة ولكن اوجب عليهم مرة بعد مرة" . ٢

(نفیات وکرامت کی کوئی بات ایس تنبیس ری جے اللہ تعالی نے اس اُمت کوعطان فرمایا ہو سیھی اس کافضل واحسان ہے كيْراكَع (احكام) كواس نے إيك على دفعه من نيس أنا را بلكه كيے بعد ديگر ، دفتہ رفتہ واجب كيا۔)

ال للط میں حضرت عائشہ (دصی اللہ عنها) کی درج ذیل توضیح ہے بات اور بھی واضح ہوجاتی ہے وہ فرماتی ہیں: " أنما اول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام ثمنزل الحلال والحرام ولو نبزل اول ششى لاتشربوا الخمر لقاموا لاندع الخمرا بدأ ولونزل لاتزنوا لقالوا لاندع الزنا ابد". ــــ

(پہلے مفصل (سورۃ حجرات ہے آخر قرآن تک ) کی وہ سورتیں نازل ہوئیں جس میں جنت و دوزخ (ترغیب و زبیب) کا ذکر ہے۔ پھر جب لوگ اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے تو پھر طلال وحرام کے احکام نازل ہوئے خلااً گرشراب پینے کا حکم اول بی نازل ہوتا تو لوگ ہے کہ ہم بھی شراب نہ چھوڑیں گے۔ای طرح ابتداء میں بی زنا چھوڑنے کا تھم ہوتاتو لوگ کہدا شھتے کہ ہم برگزباز ندآ کیں گے۔)

ظان آیات کے جم کے لئے چند ضروری باتنیں:

ا کائی آیات میں واقع احکام اور ان کے متعلقات کو بچھنے کے لئے بعض قر آنی علوم میں گہرائی ضروری ہے جن كالغيرآيات الاحكام كوسمجها نهيس جاسكنا مثلاً تاريخ كے بارے ميں ضرورى علم عربوں كى اس وقت كى معاشرتى حالت إيراورتر آن كريم كي آيات كي مختلف تقسيمات مثلاً ظاهر و نص ، مفسر ، محكم ، خفي ، مشكل ، مجمل ، منابه وغيره قرآن كريم كالفاظ كى خاص وعام برينى تقسيم اورخاص كى اقسام اورامرونهى كاعلم وغيره-

إ وارالاتوار ملاجون ص٨-

إلى المعامع الاحتكام القوان ، ابوعبدالله تكدين الحدالانصارى القرطبتي ٥٢/٣٥، سورة بقرة كي آيت ٢١٩ كي تشريح كي تحت تحرير كيا، بيروت، -=1914\_0156/A

م بحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب تاليف القرآن .

قرآنی احکام کی تقتیم :

قرآني كريم مختلف فتم كاحكام يمشمل بعبدالوهاب خلاف ناكها:

"انواع الاحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثه".

الاول: احكام اعتقادية، تتعلق بمايجب على المكلف اعتقاده في الله و ملائكته و كتبه ورسله واليوم الاخر. والثاني: احكام خلقية تتعلق بمايجب على المكلف ان يتحلى به من الفضائل و ان يتخلى عنه من الرذائل.

و الثالث : احكام علمية تتعلق بما يصدر عن المكلف من اقوال وافعال وعقود و تصرفات وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، وهو المقصود الوصول اليه بعلم اصول الفقه"؛

( قرآن كريم بن احكام كى تين قتمين بيان بوئى بين ):

اول: اعتقادی احکام، جواللہ تعالی اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پرایمان کے مکلف پرواجب ہونے سے متعلق ہیں۔

دوم: اخلاقی احکام، جومکلف کے اخلاق حمیدہ سے متصف ہونے اوررذائل اخلاق سے چھٹکارا ولانے کے وجوب سے متعلق ہیں۔

سوم: احکام عملیہ ، جومکلّف کے اقوال وافعال اور عقو دوتصرفات ہے متعلق ہیں۔اور فقد میں بیہ ہی مقصود ہیں ،اور فقہ واصول فقہ کا مقصد بھی ان ہے واقفیت اور ان تک رسائی ہے۔

اس کے بعد موصوف نے احکام عملیہ کو دوقت موں اول عبادات جیسے نماز وروزہ وغیرہ جن کا مقصد فرد کارب سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ دوم معاملات جو ذاتی (Private Law) کی صورت میں ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے معاملات کو مزید سات قسموں میں تقسیم کیا۔

مضامين كے لحاظ عقر آنى احكام كى تقتيم:

مضامین کے لحاظ سے قرآن میں احکام کی اقسام کوعبدالکریم زیدان نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے:

- (۱) "الاحكام المتعلقة بالاسرة ، وهي تدخل في نطاق مايسمي : بقانون الاسرة، اوبمسائل الاحوال الشخصية : كالنكاح والطلاق والبنوة والنسب والولاية، ونحو ذلك، ويقصد بهابناء الاسرة على اسس قويمة، وبيان حقوق و واجبات افرادها، و آيات هذه الاحكام نحو (٠٠) آية .
- (ب) الاحكام المتعلقة بمعاملات الافراد المالية : كالبيع والرهن وسائر العقود، وهي تدخل في نطاق مايسمي : بالقانون المدني، و آياتها نحو (٠٠) اية .

ا. علم اصول الفقد ،عبد الوباب خلاف ص اس كويت ، دار القلم ، بيسوس طبع ٢ ما اهـ ١٩٨٦ء .

- الاحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين، ويقصد بها: تنظيم اجراء ات التقاضيي لتحقيقي الله العدالة بين الناس، وهي تدخل فيما يسمى اليوم: بقانون المرافعات، و آياتها نحو (١٣) آية.
  - الاحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات، وهي تكون القانون الجنائي الاسلامي، واياتها نحو (٢٠٠)
     آية، ويقصد بها: حفظ الناس و اعراضهم و امو الهم، و اشاعة الطمانينة و الاستقرار في المجتمع.
  - الاحكام المتعلقة بنظام الحكم، ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم وبيان حقوق و واجبات كل من
     الحاكم والمحكومين، وهي تدخل فيما يسمى، بالقانون الدستورى، وآياتها نحو (١٠) آيات.
  - () الاحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الاسلامية للدول الاخرى، ومدى علاقتها بها، ونوع هذه العلاقة في السلم والحرب، ومايترتب على ذلك من احكام، وكذلك بيان علاقة المستامنين (الاجانب) مع الدولة الاسلامية وهذه الاحكام منهاما يدخل في نطاق القانون الدولي العام، ومنها ما يدخل في نطاق القانون الدولي العام، ومنها ما يدخل في نطاق القانون الدولي الخاص، وآياتها نحو من (٢٥) آية.
  - الاحكام الاقتصادية: وهي المتعلقة بمواردالنولة ومصارفها، وبحقوق الافراد في اموال الاغنياء
     وآياتها نحو من (١٠) آيات. المحمد المحمد
  - (الف) خاندان احکام بیخی عائلی قوانین : بیده احکام بین جواس قانون کے دائر ہیں آتے ہیں جن کوجدید اصطلاح میں عائلی قانون یا شخصی قوانین کہا جاتا ہے جیسے نکاح ، طلاق ، اولا د ،نسب ، ولایت ، وغیرہ ان احکام کا مقصد خاندان کومضبوط بنیا دوں پر قائم کرنا اور اس کے افراد کے حقوق وفر اکفن کو بیان کرنا ہے۔ ان احکام سے متعلق آیات کی تعداد تقریباً ۵ ہے۔
  - (ب) وہ احکام جن کالوگوں کے مالی معاملات سے تعلق ہے جیسے تھے ، رہن ، اور محقود ساحکام اس قانون کے دائرہ میں آتے ہیں جن کوموجودہ اصطلاح میں دیوانی قوانین کہاجا تا ہے ان آیات سے متعلق آیات کی تعداد تقریباً ۵ کے۔
  - (ج) قضاء شہادت اور قسم کے بارے میں احکام: ان کا مقصد عدالتی کا روائیوں کو منظم کرتا ہے تا کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا جاسکے۔ بیدا حکام دور حاضر کے قانون عدل میں داغل ہیں ان آیات کی تعداد تقریباً تیرہ ہے۔
  - (د) جرم وسزا متعلق احکام: پیاسلام کافو جداری قانون ہےان آیات کی تعدادتقریباً ۳۰ ہےان کا مقصد لوگوں کی جان ، مال اورعزت و آبرو کی حفاظت ہے، نیز معاشرہ میں اظمینان وسکون قائم کرنا ہے۔ (ھ) نظام حکومت، حاکم ومکوم کے درمیان تعلق کی وسعت، اور حاکم ومکوم کے حقوق وفر اُنفل مے متعلق احکام، پیا حکام دور حاضر کے دستوری قانون میں واغل ہیں ان اُمور ہے تعلق آیات کی تعدادہ ا ہے۔

(و) اسلامی سلطنت کا دوسری سلطنتوں کے ساتھ معاملہ، ان کے تعلقات کی حدود، زمانہ جنگ دائن میں ان ان سلامی سلطنت کا دوسری سلطنتوں کے ساتھ معاملہ، ان کے تعلقات کی نوعیت اوران تعلقات کے بتیجہ میں مرتب ہونے والے بنائ کے متعلق احکام ، ای طرح ان میں وہ احکام بھی شامل ہیں جو اسلامی سلطنت میں دوسرے ملکوں کے بناہ لینے والے یا آنے والے لوگوں ہے متعلق ہیں احکام بھی احکام تو عام بین الاقوامی قوانین کے دائر ہمیں داخل ہیں اور بعض خصوصی (پرائیوٹ) بین الاقوامی قانون شامل ہیں اور بعض خصوصی (پرائیوٹ) بین الاقوامی قانون شامل ہیں ان آیات کی تعداد تقریباً ۲۵ ہے۔

(ز) اقتصادی احکام، سیاحکام اسلامی سلطنت کے آمدنی ،خرج اور مالداروں کی دولت میں دوسرے افراد کے حقوق سے متعلق بیں ان آیات کی تعداد تقریباً •اہے۔

اس طرح عبدالكريم زيدان كے مطابق ان آيات كى تعداد ٢٢٨ موئى جن كے مضابين احكامى نوعيت كے ہيں۔

تجزیه: منصوص احکاکی تعداد کنتی ہے؟اس کودوطرت سے دیکھنا چاہئے۔

ا- قرآن كريم كے منصوص احكام-

۲- احادیث کے منصوص احکام۔

دونوں فتم کے منصوص احکام کی تعداد میں علاء کی مختلف تحقیقی آراء ہیں۔ مثلاً قرآنی احکام کے متعلق شخ عذالدین عبدالسلام کلیجے ہیں کہ بعض کے بزدیک ایسی آیات ڈیڑ ھاسو ہیں۔ اما م غزالی سے نزدیک ایسی آیات پانچ سو ہے۔ نواب صدیق حسن نے نیل المرام میں تقریباً دوسوآیات احکام درج کی ہیں۔ احکام فی احادیث کی تعدادے متعلق ایمریمانی آیاب "نسوضیت الاف کے الاف کے ان سے میں کہام بھی ہیں کہام بھی ہیں کہام بھی ہیں کہام میرار محمد کی تعداد آٹھ سو ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک کے بزدیک نوسواورامام ابو پوسف کے بزدیک گیارہ سو ہیں۔ بزدیک ان کی تعداد آٹھ سو ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک کے بزدیک نوسواورامام ابو پوسف کے بزدیک گیارہ سو ہیں۔

# قرآن واحاديث كيمنصوص احكام يركتابين:

ال موضوع پر بہت ی کتابیں کھی گئیں۔ مثلاً احکام القرآن پرامام شافعی کے مباحث ایک جلد میں ، امام ابوبکر جصاصی کا حکام القرآن تین خیم جلدوں میں، قاضی جلدوں میں۔ قاضی ابوبکر بن الغربی مالکی کتاب چار خخیم جلدوں میں ، امام قرطبی کی "الم جسام کی کتاب چار خخیم جلدوں میں امام قرطبی کی "الم جسام میدوطی کی "الا کلیل"، ملاجون کی "نسل الموام" قابل ذکر ہیں۔ عصر حاضر کے شیخ محمد دوزہ شامی کی "الدستور القرآنی" ووضح مجلدوں میں بہترین کتاب ہے۔

احکام فی احادیث پربھی عمدہ کتابیں لکھی گئیں۔مثلاً چوتھی صدی ججری کے امام جعفر طحاوی کی شرح معانی الا ثار، پانچویں صدی ججری کے امام ابن حزم کی اُمحلی اور علامہ بن حجر عسقلانی کی بلوغ المرام وغیرہ غیرہ۔

(أن مين احكام بيان كرفي كالسلوب:

قرآن كريم مين احكام كاتذكره بهي امر كے صيغه كے ساتھ ہوتا ہے: "وِاذا حكمتم بين الناس ان تحكموا العلالا (جبتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو انصاف کے ساتھ کرو)اور بھی نمی کے صیغہ ہے جیسے اس آیت میں ے:"ولانے حسوا مانکح اباء کم" " (اورجن عورتوں تے تہارے باپوں نے نکاح کیاتم ان سے نکاح نہ ارا کبھی ہے کہ کرتھم ہوتا ہے کہ فعل کمتوب (فرض) ہے جیسے " محسب علیہ کے المصیام"، (تم پرروزے کمتوب (ن) كئے گئے ) بھى جب اس منع كرنامقصود موتا ہے تو يہ كهدكر منع كياجاتا ہے كداس ميں كوئى خيرنبيں جيسے اس ان من ، " لا خير في كثير من نجو اهم " " (ان كي اكثر سر كوشيوں ميں كوئي خيز بيں)،اور بھي جب فعل كي انبت پرزوردینا مقصود ہوتا ہے تواس کی خلاف ورزی کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ جیسے میراث کے احکام کا ذکر کرنے کے بعد لَأَيْتِ مِن ﴾ : " تلك حدود الله و من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهر خالدين لهاوذلك الفوز الكبير ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالداً فيها وله عذاب مهين" هي ا بالله کی مقرر کر دہ صدود ہیں جواللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نچزریا بهدہے ہوں گے اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور سے ہی بڑی کامیا بی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی الله كاوراس كى مقرر كى بوكى حدول سے تجاوز كرے گاللہ اسے آگ بیں ڈالے گا، جہال وہ بمیشہ رہے گالوراس ئے لئے رسواء کن عذاب ہے)۔

الكار ت وفعل جس كرنے برقر آن نے تعریف كى ہوياس كرنے برثواب كاوعدہ كيا ہووہ فرض يا مندوب ب نفل جس کی قرآن ندمت کرتا ہو بیاس کے کرنے پر کسی سزا کا ذکر کر سے وہ حرام ہے یا مکر وہ اور ہروہ فضل جس کے ساتھ الله لكم" لى (تمهار على حلال م) إلى الإجناح عليكم" كا (تم يركوني كناه بين) بوءياس كماته قدمت ارن ہزاوتواب میں ہے کچھی ذکرنہ کیا ہوتو وہ مباح ہے۔

(أن كريم كي جيت:

قر آن سے قرآن کی جیت پر کئی آیات پیش کی جاتی ہیں مندرجہ ذیل آیت مبارکہ ہے بھی قر آن کر بھم اوراس کے بالاست واجماع كودائل شريعت موني راستدلال كيا كياب الله تعالى في ارشاد فرمايا:

"يايها الذين آمنو اطيعوا الله واطيعو الرسول واولى الامرمنكم فان تنازعتم في شتى فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر ذلك خيرو احسن تاويلا". 4 (ا بے لوگوجوا بیمان لائے ہو عاطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی اوران لوگوں کی جوتم میں صاحب آمر ہوں پھر اگرتمهارے درمیان نزاع ہوجائے تواے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دواگر واقعی تم اللہ اور وز آخر پرایمان رکھتے ہو یہ بی ا یک سیج طریق کار ہاورانجام کا عقبارے بھی بہتر ہے)

س النساء: ١١٣٠ ع البقره: ۱۸۳\_ ع النساء: ۲۲\_ ل الساء: ٥٨\_ م الناء: ٥٥

بي الغره: ١٣٢ ل الغره: ١٨٨ ع لساء : ١٣احكام شريعت كادوسراما خذ "سنت"

منت كي تعريف

افت من سنت صحمعاني "البطويقة والعادة والسيرة" كآئة بيل ل قرآن كريم مين ارشاد ب: الل تجدالسنة الله تبديلاً " على الله كطريقه من بركزتيد يلى نه بإوَك ) سنت كريم عنى عام بين لين دعاة الدنين بقتهاءواصليين كيهان اس كاصطلاحي عني الك الك بين علامه الدي فرمايا: " واها في الشوع، فقد نطلق على حاكان من العبادات نافلة منقولة عن النبي الله الشيخ على المقلم على اصطلاح كم مطابق)، (شرع اسلام ميس ىن كافظ كاطلاق ان عبادات نافله يركياجائ كاجونى عليدالسلام مع منقول بين )-

اصطلاح اصليين من سنت كي تعريف بيان كرتے موسے علامه الدى فرمايا:

" وقله تبطلق على مناصدر عن الرسول من الادلة الشرعيه مماليس بمتلو، و لاهو معجز، ولاداخـل فـي الـمعجز ..... ويدخل في ذلك اقوال النبي عليه السلام، وافعاله وتقاريره . ٢ (اورسنت كالقطاكا اطلاق ان وللك شرعيد يريحي بوكاجوه في متلو (قرآن كيش) تبين بين ..... اورسنت عن آب 日本 تمام اقوال افعال اورتقریرات شامل ہوں گے۔)

ىنتەدەرىيە شىل قرق:

سنت کی لغوی واصطلاحی تعریف بیان کی جا بھی ہے۔حدث بحد شد کے لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے ابن منظور ا الله الله الله الما المحديث نقيض القديم والحدوث نقيض القدقة" \_ (عديث لديم كي اور عدوث لدامت كى ضدى اس وعورى كى دليل بين انهول في ايك حديث چيش كى: "كىل محدث، بدعة وكل بدعة صلالة " أن ( مرزی چیز بدعت ہے اور بدعت گراہی ہے )۔الیاس انطون نے حدث کے عنی "رُوی " بتایا ہے <sup>کے</sup>۔ الرحدث كومجرو سي فكال كربساب تسفعيل بين لي جايا جائة اورحدث بنايا جائة واس كالمعتى بيان وتفتكو موگا جيس ارٹادربانی ہے: " فسمال ہؤ لا القوم لایکادون یفقھون حدیثاً" ^ ( آخران لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی مجھ میں جیس آتی ) کین اصطلاح میں حدیث سے مراد ہروہ بیان مایات ہے جس میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ كى قول بعل ياطرز عمل كى نسبت كى گئى جوحديث مين متنداور قابل اعتاد بيانات بھى شامل بين اورغير متنداور نا قابل

ل لهان العرب ماده سنن ءاين منظورا فريقي بمطبوعة قاهره ، وارالمعارف اين منظورا فريقي بمطبوعة قاهره ، وارالمعارف الشريف على تن الجرجاني ص ١٥٥ إلى المعران الريان المشارات ما صرفسر وطبع سوتم ١٥٠١١ من المعران المسار المسارات المسار ال

ع الاحكمام في اصول الاحكام، سيف الدين المائحن على بن الياطل بن تحدالا من في اعلاحا/ ١١٩ يروت دارالفكر عاما ه ١٩٩٠ -

ع والرمايق في لسان العوب اين منظور ١٦/ ٩٦ عددارالعارف قاهره-

عرقات شوح مشكواة باب الاعتصام بالكتاب والسنة/٢٣٣ التان-

ع فاهوس العصرى ءالياس الطون ص ١٦٦ ايردت ١٩٤١ء . ٨٥ النساء : ٨٥ ـ

اعتاديانات بهى للذاهيج ،حن ،ضعيف اورموضوع حديث كي قتمين تو موسكتي بين ليكن سنت كي نبين سنة صرف متلاهد قابلِ اعتمادا حادیث بی کوکہا جاتا ہے، موضوع احادیث کوسنت نہیں کہا جاسکتا۔ان دونوں اصطلاحات کے مابین یوں جی فرق كياجاسكتا بي كدسنت شرى علم كوكت إن اورجس روايت من سيظم بيان كيا گيا مواس كوحديث كت إن مثلاً ال حدیث میں چار سنتیں ہیں کا مطلب ہوگا کہ چار تھم ہیں جمہور اصولیون ان کے مابین فرق رکھتے ہیں محدثین کی طرن ان ا مترادف نبيل سجھتے۔

سنت بحيثيت مستقل بالذات قابل استناد ماخذ شريعت:

قرآن كريم كى طرح سنت بھى مستقل بالذات قابل استناددىن كاماخذ بشر يعت كامصدر بے چنانچى علامة شكانى فرماتى إن " اعلم انه قد اتفق من يعدد به من اهل العلم على ان السنة المطهرة مستقلة بتشريع الاحكام

وانهاكالقران في تحليل الحلال وتحريم الحرام". ا

(معلوم ہونا جا ہے کدانل علم کااس پراتفاق ہے کہ سنت مطہر وتشریکی احکام میں مستقل حیثیت کی حال ہے اور کی چز کوحلال قراردین یا حرام کرنے میں اس کا درجة رآن کریم عی کی طرح ہے۔)

يمروه آ كي چل كر لكھتے ہيں:

" ان ثبوت حجية السنة المطهرة او استقلالها بتشويع الاحكام ضرورة دينية و لايخالف في ذلك الامن لاحظ له في دين الاسلام". ٢

(سنت مطهره کی بخیت کا ثبوت اورتشر آگاد کام ش اس کی مستقل حیثیت ایک ایم دین ضرورت ہے اوراس کا مخالف وی مخص ہے جس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نبیں )

سنت کے متعل جحت شرعی ہونے کا مطلب:

اس کامطلب سیب کہ بی اللہ علیہ علیات ہووہ ملمان کے لئے قابل اطاعت ہے جا ہاں کا صراحت قرآن کریم میں ہویانہ ہو۔آپ اللے کے صرف وہی فرمودات قابل اطاعت نہیں ہوں گے جن کی صراحت قرآن كريم مين آگئ ہو۔امام شوكانی نے عبدالرحمٰن ابن مهدى بن حسان متو (في ١٩٨هه) كے حوالے سے لكھا كه نہوں نے كہا:

" النزنادقة والنحوارج وضعوا المحديث"مااتاكم عنى فاعر ضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فانا قلته و ان خالف فلم اقله". ٣

(زناوقداورخوارج نے بیحدیث کھڑلی کیمیری بات کوتر آن پر پیش کرداور جواس کے موافق مواسے قبول کرلواور جواس کے مخالف ہوا ہے زدکردو۔)

ارشاد الفحول الثوكاني ا/١٥٦ ، قامره ، دارالكماب سندر ع ارشاد الفحول،الثوكانيا/١٥٨

ع ارشاد الفحول الثوكاني ا/١٥٨ قايره وارلكاب سنة

امام شوکانی نے سرید فرمایا:

besturdubooks: wordpress.cor "واصاما يسروي من طريق ثوبان في الامر بعرض الاحاديث على القران فقال يحي بن معين: انه موضوع وضعته الزنادقه ". أ

(جوقر آن پر حدیث کوچیش کرنے کے بارے میں (آپ 衛ے آزاد کردہ غلام) ٹوبان (بن بجد دیا ابن تجد رالهاشی متونی ١٥٥٥) ، جوروایت بیان کی گئی ہے بیکی بن معین (بن عون الغطیفانی متونی ٢٢٢ه) نے کہا بیروایت موضوع ہے جےزنادقہ (بدینوں) نے کھڑاہے۔)

## نت كى بطور ماخذ قرآن كريم سيرة يُق :

وَيُقَ كَرِنْ والي چِندَقر آنى دالأكل مندرجه ذيل بين:

الله تعالى في ارشا فرمايا: " لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة" " (تمهار على الله تعالى كرسول ميس ایک بہتا چھاتمونے)۔ای طرح اللہ کاارشادے: " قل ان کتتم تحبون الله فاتبعونی یحبیکم الله " (اے تی) الوكة الرتم الله سے محبت رکھتے ہوتو میری پیروی كرواللہ تم سے محبت كرے گا) امام شافعی رحمة الله عليہ نے الله تعالی كارثاد:"وانول الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم "ك (اورالله ق آب يركاب و عَمَت مَا زَلَ فَرِما لَى اورجوآ بِ بِينِ جائة تقيم اس كَ تَعليم فرما فَى ) مِتعلق فرمايا: " فسذ كسر الله المكتباب، وهبو الفرآن ، وذكر الحكمة .....الحكمة سنت رسول الله " ه (الله في (اس آيت مين جو) الكتاب ذكركياوه الرآن باورجو حكمت كاذكركيا ..... حكمت سنت رسول الله ب)-

### سنت اور حدیث کے بارے میں صحاب کا طرز عمل:

امام داری نے اپنی مندیش اور ابن عبدالبرنے جامع بیان انعلم میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے بارے مِن لكها كه جب ان كے سامنے كوئى قانونى مسئلەزىرغورا تانووه پېلىقران كرىم سے اس كاحل تاش كرتے وہاں نہ إتے تو پھر اعلان کردیتے کہ اس بارے میں کسی کورسول اللہ کے کسی قول کاعلم ہوتو آکر بتائے اگر کوئی شخص اس بارے مِن آپ ﷺ كے طرز عمل كى خبر ديتاتو آپ اس كے مطابق فيصله كرتے اور اپنى خوشى كا اظہار كرتے اور فرماتے: "الحددالله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا " في (الله كاشكر ب جس في جار الدرا يساوكول كوبا في ركها جو ہمارے نبی کی سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں ) حصرت عمر فاروق اپنے دور میں مختلف علاقوں کے عامل مقرر کرتے وت سنت کی اہمیت کواُ جاگر کرنا ضروری سمجھتے ،فرماتے کہ میں اعمال و حکام بھیجنا ہوں تا کہ وہ دین اور نبی کی سنتیں عما كي سنت كے بارے ميں حضرت عمر كاموقف اس خط سے بھى واضح جوجا تا ہے جو انہوں نے قاضى آشرى كے نام لكھا <sup>كے</sup> حفزت عثان غني اور حضرت على كاطرزعمل بهى حضرت ابو بكروحضرت عمر كي طرح موتا تضا\_

س النساء :۱۱۳ ع ارشاد الفحول عاشوكاني ا/ ١٥٧ عمران : ٢١ عراب : ٢١ عمران : ٢١ عمران : ٢١ عمران

في الوساله المام يحد بن ادريس شافعي ص ١٨٠٤، قم ٥ ٢٥٢،٢٥ تحقيق وشرح احر محدث كر، دار الفكر ١٥٠١٥ هـ

و حجة الله البالفه مثاره في الله (١١١١ هـ- ٢ ١١١ه م) ١٩٦١ - ١٥ سما بالفرق بين الل الحديث واصحاب الراي مراجي في غلام على ايند سنرت عد ع اعلام الموقعين مائن قيم جوزي ا/١٠٥٧ شرح كتاب عرفي القصناء

rdubooks.wordpress.com

٥

سنت کے بارے میں فقہاء کاموقف:

۔ صحابہ کرام کے بعد جب سلمانوں کونے نے مسائل کا سامنا کرنا پڑاتو اس کے حل کے علائے اُمت نے آن وسنت کی روشنی میں غور وفکر کرنے کے لئے کچھ کلیات (اصول) وضع کئے اس علم کواصول فقد کا نام دیا گیا۔ ان کی بنیاد قرآن وسنت دونوں تھی اس لئے کسی بھی امام نے سنت کوچھوڑ کرصرف قرآن کو شریعت اسلامی کاما خذ قرار نہیں دیا۔

امام شافعی کی سنت کے بارے میں رائے:

امام شافعی فرماتے ہیں:

"فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله" ً (الله في لوگول برا بني و كاورا پيز رسول كى سنت كى اتباع فرض كردى\_)

غوركرنے سے پند چاتا ہے كدامام شافعي كاميةول جس بين ان سے منسوب فقهي قواعد كا خلاصد و يكھا جاسكا ، قرآن کریم کے الفاظ بی کوذرامخلف انداز میں بیان کرتا ہے۔ارشادر بانی ہے: ''وماینطق عن الھوی ان هوالا وحی یوحی'' کے (وہ (نبی)اپنی خواہش نفس نے بیس بولٹا میتوایک وجی ہے جوان پرنازل کی جاتی ہے)۔

قرآن وسنت کی جیت کے بارے میں امام ابو حنیفہ " کی رائے:

في شهاب الدين كى (متوفى ٩٤٣هه) في كها كه متعدد طرق سي بيات بهم تك بيني بكه :

" انــه اولا يـاخذ بما في القرآن فان لم يجد فبالسنة فان لم تجد فبقول الصحابة فان اختلفوا اخذ بما كان اقرب الى القرآن اولسنة من اقوالهم ولم يخرج عنهم". ٢

(بلاشبده واولا كتاب الله عاستدلال كرتے بين اگراس مين وه مسئله نه مطلق سندسول 雞 من علاش كرتے ،اگردونوں میں بی اس کاحل ند پاتے اور سحابہ کرام کے اس مسئلے کے بارے میں ایک سے زائد اقوال ہونے کی صورت میں چوقول اقرب الی القرآن یا اقرب الی الت<u>سج</u>ھتے اسے لیے ہیں اور وہ اس سے باہر نہیں جاتے۔)

امام ما لک کی سنت نبوی کے بارے میں رائے:

معن بن میسی القرزاز کہتے ہیں کہ انہوں نے امام مالک کوریفر ماتے سنا:

"انـمـا انـا بشـر اخـطتي واصيب، فانظروا في قولي، فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوا به، ومالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ". ٢٠

( من تمهار عطر ن بشر بول غلطي بھي كرتا بول اور سنج بھي ، بروه چيز جو كتاب وسنت كے موافق بوا بي لواور جو مخالف ہوا ہے چیوڑ دو)

> ا الوصاله المام شأقى ص 21\_ رقم mm\_ ٣ النجم: ٣\_

٣ كساب المخيرات المحسان في مناقب الاعام الاعظم ابي حنيفه النعمان شهاب الدين احرجرا لتهيتمي المكي (متوفى ٩٣ كـ ) س ١٩٠، كياريوي فصل فعايني عليه ملعبه كتحت لكعامص مطبعه ألميمنيه ااسااهد

س. اعلام الموقين عن دب العالمين بحر بن الويكرا بن تيم الجوزية فيا الماء الماء عن دب العالم ١٣٥٥هـ 1900ء

الول كار الخاعبد رسالت عصر حاضر تك حصدوم

الم الك كاس قول كواكر قرآن وسنت كى تعليمات كى سونى برير كهاجائة معلوم بوتا ہے كەبىۋول بھى اس قرآ ﴿ ب كالفاظ عدرا مختلف الدازيس بيان ، "و ما اتاكم الرسول فحذوه و مانها كم عنه فانتهوا" يا الم احمد بن جنبل کے فاویٰ کی بائے بنیادیں ہیں جن میں اولین بنیادنصوص یعنی قرآن وسنت برعمل ہے۔ نص کے المن أبين جو بھی چيز التى ہا سے دوكرد يت بين الم ساحب كاقول قرآن وسنت كى اس آيت كى روشنى ميں ہے: ال اطبعو الله والرسول فان تولوا فان الله لايحب الكافرين ﴿ كَيُوكَ اطَاعَتَ كُرُواللَّهُ كَيَ اوررسول كَي يُعْرُوه ہندہ زتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فروں کو پستدنہیں کرتا )۔

پتام اقوال ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد سنت رسول شریعت اسلامی کا دوسراما خذ ہے اور قرآن کریم میں یا کھی تھا برکام بے نیاز ہوئے اور نہ کی بھی دور کے علماء اُمت نے اس سے صرف نظر کیا۔

ت كالطور ما خذشر بعت دائره كار:

ماخذاول قرآن مجید کے بعدست نبوی کا درجہ ہے۔سنت کا دائرہ کارکی وسعت کا اندازہ اس سے نگایا جاسکتا ہے اِں کی مدد کے بغیر قرآن کے تھم پڑمل کرنا معند رومشکل ہوجاتا ہے،اس بات کی وضاحت میں چند مثالیس مندرجہ ل إن جهال بغيرسنت كى مدد كے علم قرآنى يوسل مشكل بلكه نامكن نظر آتا ہے۔

الألت: الله في علم فرمايا: " اقيمه و الصلواة واتوا الزكواة " من مماز كي يجيت و كيفيت كيابوني حاسبة الله تعالى فرض فرماياس كاوقات وتعداداور ركعات ،اوركس برواجب مادروزاندياز عدكى بس كتني مرتب فرض ب-ائِتَ ذَكُوةَ كِيا ہے؟ كس پراور كس مال كى كتنى مقدار بركن شرائط كے ساتھ ذكوة فرض ہے؟ .......... " و ا تبعوا البحيج والعمرة فله " في في وعره بي المراوع؟ ال كي حقيقت وطريقه وغيره كياجي ؟

المعالمات: تعدوبن كي شروع صورتين؟ بيعملم كي شروعيت كياب؟ شرع بيع كي جواز دوانعقاد كي شروط كيابول؟ فاندانی نظام (احوال مخصیہ )صحت عقد نکاح کے شروط کیا ہیں؟ طلاق کب اور کیے واقع ہوجاتی ہے؟ كن الرتك رضاعت حرمت موتى بي؟ خلع كاطريقة كاركياب؟

كانے ينے ميں: حلت والى اشياءكى تفصيلات كيے معلوم جول؟

: كن اشياء عاممال طبيبك انجام واي جائز إورس فيلين؟ افالطيب

: ان کی شروعیت اورانعقاد کی شروط، اور کفار کاو جوب اورادا میگی کا طریقه۔ لنم أور منت

الكام ما بعد الموت: كتنى مقدار ش وسيت كانفاذ بوسكتاب؟ اورس كين من وصيت باورس كين من بين؟ : ویت کی مقدار کتنی ہے؟ شرانی کی حد کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ........ ایسے والات ہیں جن پر يزائين

T ال عمران : ۳۲ ـ ع اعلام الموقين ماين قيم جوزي / ٢٩\_ إ الحشر : ٢٠

ع القره: ١٩٢٠ في البقره: ١٩٦

بغیر سنت عمل نہیں ہوسکتا، اس سے مندرجہ ذیل باتیں سنت ہی کے دائر ہ کار کے تحت آتی ہیں۔ جمل کو مفسل کن مثلًا آپ نے فرمایا: "صلوا کما رایتمونی اصلی الزنمازاس طرح اداکروجس طرح جھے نماز پڑھتے دیکھو) مطلق ا مقيد كرناجيك "ولله على النساس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" " (الوكول برالله تعالى كاليول ب كرجوال الم تك يَنْ خِي كَ استطاعت ركه ما مواس كا في كر ما رزندگي ميس كني بار في كري؟ حكم مطلق ب ظاهراً لگتاب كم برسال كرے بمر صحابى رسول" اقسوع بىن حابىس " كے سوال يرآپ الله الله اس مطلق قرآنى تكم كومقيد فرماديا كما يك تضرب سارى زندگى مين ايك بى ج فرض بي مي عام كوخاص كريا مثلًا الله تعالى في فرمايا: " والسندن يكنزون اللهب والقط ولاينفقونها في سيل الله فبشرهم بعذاب اليم " (جولوگ ونااور جا عرى (دولت) جمع كرتے إلى اور الله كى راويل خرج نہیں کرتے آئیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو)۔اس میں داضح نہیں کد کتنی مقدار میں سونا جاندی کی مقدار کا كركالله كى داه يس خرج ندكر في يرعذ اب اليم إوراس يس خرج كانصاب بهي نبيس ب-سنت نبوى في سوف جاءى پر جیوانی اور زرعی اموال وغیرہ پراس کا الگ الگ نصاب بتایا اور خرج کا طریقہ اور زکو ہ کے وجوب کے لئے مال پر خاص زمان كى مقدار كالتين كيام شكل كو مفركرمًا ، شلاً الله في فرماديا: " و كلوا والشوابوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من المحيط الاسود من الفجو "ف (اوركماويو، يهال تك كفي كاسفيده حارى دات كاسياه سالك نظراف الله) جب بيآيت نازل ہوئي تو صحابہ غلط فنجي ميں پڑ گئے پھراس كي تفسير رسول الله ﷺ نيان فرمائي اور تحري كے كئے ہا قاعدہ وقت بتایا کماس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے اوراس وقت کے بعد کھانا بینامنع ہے۔

كياحضور ﷺ كے تمام افعال واقوال تشريعي احكام كاماخذ بيں ؟

كياحضور ﷺ كِتمام افعال واقوال ہے شرعی تھم پراستدلال ہوسكتا ہے اور كياان كے مراتب ميں كوئي فرق ہے؟ ان کے جوابات کے لئے سنت کی ماہیت (ساخت) کے اعتبار سے قسموں کا جاننا ضروری ہوائی کے بعد ہم سند کے اعتبارےسنت کی اقسام پر کلام کریں گے۔سنت کی ماہیت کے اعتبارے تقلیم میں سنت قولی،سنت فعلی اور سنت تقریر ک كاذكركياجا تاب اوران تين اقسام ميس سنت كى بهت ى ذيلى اقسام بين جوعلم حديث معلق بين اس كان ك يهال ذكرنبين كياجائے گار

سنت کی اقسام :

ماہیت (ساخت) کے اعتبار سے سنت کی اقسام:

ماہیت کے اعتبار سے سنت کی تین اقسام بین جن میں سے ہرایک کا قانون سازی میں الگ الگ مقام ہے، یہ اقسام مندرجه ذیل بیں۔

(الف) قولى سنت : اس سرادحسور الله كى زبان مباركد س نكلنه والماط بين جواحكام اللى كى تشريح كے لئے ہوں \_آپ كے ایسے تمام اقوال واجب الا تباع بیں اور مصادر شراید كامتفق علیه ماخذ ہیں \_

ل المناره ابوالبركات عبدالله بن احمد، حافظ الدين أنفسي متوفى • اسمة المسمعر، مطبعه الكبرى الاميرييه بولاق ١٣٦٧ هد مع العران : 24 ت سنن نمائي ، كتاب الحجاب وجوب الحج ه القره: ١٨٨

ب) فعلی سنت : آپﷺ نے اپنے افعال کے ذریعے جو تعلیم دی وہ بھی سنت میں داخل ہیں اس کی ایک قتم وہ 🚅 اَپِ اَلْ اِنْ رَمْدُ كَى مثلاً كِعانے ، پینے ، أشخنے ، بیشنے ہے متعلق ہے تو اس كا تقلم بیہ ہے كہ اگران باتوں میں بھی ب الله المحاطر يقد كواختياركر سے گاتو اس كاعمل نحب رسول پر دلالت كر سے گا اور سيالي المجھى بات ہوگى ليكن اس ا ملان نه چلنے والا گئم گارنہیں ہوگا۔ فعلی سنت کی دوسری قتم وہ ہے جو صرف آپ علی کے ساتھ مخصوص ہے عام لمانوں کے لیئے واجب الا تباع نہیں۔مثلاً عیار سے زائد شادیاں ،صوم وصال وغیرہ اس قتم کی فعلی سنت ماخذ ومصاور ا بنیں ہے فعلی سنت کی تیسری قتم وہ ہے جس میں آپ نے قرآن مجید کے جمل احکام کی تفصیل بنائی یاس کی تشریح 

ج) سنت تقریری (یاسکوتی): بیده سنت ہے جس میں رسالت مآب ﷺ نے کسی کام کوجوتے دیکی کرخاموثی نبار کی مثلاً عید کے دن آپ نے متجد نبوی کے سامنے حیشیوں کا ایک تھیل دیکھا اور خاموثی اختیار کی جمہے جس سے ہن ہوا کہ خوتی کے مواقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب تھیل تماشے جائز ہیں۔سنت کی اس قتم کے بارے میں أن بية چلا ب كرقانون سازى مين اس كامقام ب-

رایت/سند کے اعتبار سے سنت کی اقسام:

روایت کے اعتبار سے سنت کی اولاً دو تسمیں ہیں۔ایک وہ سنت جس کی سند متصل ہوجس کوحدیث متصل کہتے إناوردوسرى وه جس كى سند متصل نه ہوجس كوحديث غير متصل كہتے ہيں۔ حديث متصل كى تين فتميس ہيں۔ (۱) متواتر (۲) مشهور (۳) خبرواحد

موار وه حدیث ہے جے سحابہ کرام کے زمانے سے روایت کرنے والے ہردور میں اس قدر تعداد میں ہول کہ ان سب كالمجموع برنتفق ہوتا نحال ہو۔ حدیث متواتر قطعی الثبوت ہوتی ہے اور علم بقینی كِا فا كدہ دیتی ہے ،اس پر عمل لازم ہاوراس کا انکار کرنے والا کا فر ہے۔متعد دسنت فعلیہ سنت متواتر کا درجہ رکھتی ہیں ،مثلاً وضو ،نماز اور ج كى كيفيات سنت متواتر جيل متواتر حديث قولى كى مثال بيفر مان نبوت بيك

"ان كـ نباعـلـي ليـس كـكذب على احد من كذب على متعمد افليتبوا مقعده من النار" (میری ذات کے بار پے میں جھوٹ بولنے کا گنا دابیانہیں ہے جبیہا کہ سی اور خص کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ س لوجو مخص میرے بارے میں عمر احبوث بو لے گادہ اپناٹھ کا ناجہم میں بنا لے گا)

(t) عدیث مشہوروہ ہے جے صحابہ کرام کی آئی تعدا دروایت کرے جو تو اتر کونہ پنجتی ہو مگر عصر صحابہ کے بعداس کی روایت کرنے والے ہر دور میں بکثرت ہول۔حضرت عمر بن الخطاب سے مروی میدروایت،حدیث مشہور کی مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے:

إ نودا لانواد على المعناد ، شيخ احمد ملاجيون بن الي معيوعبيد الله المحقى الصديقي متوفى ١١١٠هم ١١١ معر معطبعه الكبرى الاميريد بولاق ١٣٦١هـ ي صحح بخارى كمّاب الصلوّة ، بإب اسحاب الحراب في المسجد -م مي الخارى - كتاب الجائز، بإب ما يكوه من النيامة على الميت

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى مانوى "أ

(انگال كادارومدار نيتوں پر ہے اور بر شخص كا اجروثواب اس كى نيت كے مطابق ہے)

حنی فقہاء کے زود یک حدیث مشہور قطعی الثبوت ہے اور اس پڑمل لازم ہے اور اس سے قرآن کے عام کی تخصیص اورمطلق کی تقیید کرنا درست ہے،مثلاً قرآن کریم میں وصیت کا حکم مطلق ہے،وصیت کی مقدار کا ذکر نہیں ہے لیان عديث مشهور "الشلث و الشلث كثير" عقر آن كي مذكور عم كي تقييد بيان بموئى اوروصيت يرثلث كي قيداوزم بوگي-اىطرى قرآن كريم من مرمات كيان كيعدفرمايا كيا: "واحل لكم ماوراء ذالكم" جوعام بمرحب ذيل

" لا تنكح المراة على عمتها و لا على خالتها" ٢ (كى قورت ساس كى چوچى اور خالىك أو پر تكان شكياجائ)

(٣) خبرواحدوه حدیث ہے جس میں صحابہ یا تا بعین کے کسی بھی دور میں راویوں کی تعداد حداقوار کوند پہنچاور ندائ

الم الوصنيف شافعي اوراحمد كي رائي بيب كدا كرخروا صحيح روايت كي شرائط پر پوري اترتي موتووه قابل استناد باوران ب عمل الازم برالبته المام الوحنيف نه راوى ك تقد اورعاول مون كرماته ميترط بهى عائدى بكد راوى كاعمل ال ك روایت کے برخلاف ندہو۔ چنانچہ ام ابو حنیفہ "حضرت ابو ہریرة سے مردی اس حدیث کو قابلِ استناز نبیں بجھتے:

"اذا ولغ الكلب في انا احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب الطاهر" (اگر کتابرتن میں مندال دے تواہے سام جدد حویا جائے جن میں ایک مرتبہ یاک می ہے ہو)

الم الوحنيفه "فرماتے ہيں كہ خود حضرت ابو ہريرہ " كاعمل اس كے برخلاف تھا، يعني وہ تين مرتبہ خسل كوكاني تجھتے تھے۔ حضرت الوہريه "كايمل اس دوايت كے كئے ضعف اوراس دوايت كے لئے ان كى جانب اغتماب كول نظر تلم راتا ہے۔ المام الك كارائي يب كداير واحدقائل استناد ب جوهل الله مدينه كفلاف ند مو كونكد جس مديث يرامل مدينه كاعمل بوقو كوياس يربزارون صحابه كاعمل بوااوراي عمل كارسول الله الله الماسيم وى بوناا كمل كر مفلاف روایت کی جانے والی خبرواحد پر فوقیت رکھتا ہے۔

معلوم ہوا کہ خبرواحد کی روایت کی صحت کی صورت میں آئمہ اربعہ کے نزد یک سیجے سند کے ساتھ مروی خبر داحد جحت ہے رع

公公公

کے میچ بخاری۔باب الوی ۔ سے میچ ابخاری۔باب الٹکا سنن نسانی، کتاب المیاہ من المجھی میں ۲۳ نے دیکھ کتب خانہ کرا پی ع صحح النخارى - باب النكاح ، صحح مسلم، باب النكاح، جامع ترندى، باب النكاح \_ ع اصول الفقد الوزيروس ٨٥

11

(1)

(r)

1)

1

# احكام شريعت كاتيسراما خذ" اجماع"

لغت من : " المغزم والتصميم على الششى، والاتفاق" كوكهاجا تا بِالله تعالى كاارشاد ب : "فاجمعوا اد كم وشوكاء كم " لل روتم اين كوئى مديراي شركاء سال كريخة طور يرطي راو) اى طرح عديث كالفاظ إي الله يجمع الرجل الصوم من الليل فلايصم " " (جبآدي فيروز عورات من جعنهي كياتو ( كويا)اس في لازے نہیں رکھا)اس کا مطلب میہ ہے کہ جس نے رات میں روز ہر کھنے کا پختہ ارادہ نہیں کیااس کاروز ہتصور نہیں ہوگا۔ الانوی مماثلت کی وجہ سے اُمت مسلمہ کے مجتهدین کسی رائے پر مجتمع ہوجا ئیں تو اس کیفیت کواجماع کہتے ہیں اعطلاح اصولین میں اس کی متعدد تعریفیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

امام الشوكاني نے ان الفاظ كے ساتھ اجماع كى تعريف بيان كى: " فهو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بـعد وفاته في عصر من الاعصار على امر من الامور". <sup>ح</sup>

المام غزالی نے ان کلمات کے ساتھ تعریف بیان کی: ń "اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على امر من الامور الدينية ". " (أمت كه بلكادي أمورش سيكى أمريا تفاق)

المغزالي كي تعريف براعتراضاتٌ:

اس تعریف پرعلامہ الامدی نے تین پہلوؤں کے رونت کی ہے:

اس تعریف میں اُمت مجمد ﷺ کے اتفاق کوا جماع قرار دیا ،اُمت محمد بیقیامت تک باقی رہے گی اور قیامت تک معلوم نبو سكے كاكرأمت نے كن أمور براتفاق كيا-

(r) اگریشلیم رایاجائے کدامت سے ایک دور کی اُمت مراد ہے و محل نظر ہے کداگر کسی دور میں ارباب عل وعقد موجود نہ ہوں تو عام اوگوں کا کسی دین امر پر اتفاق پراجماع شرعی بن جائے گا حالا تکہ ایسانہیں ہے۔

(r) دینی اُمور کی قید لگانے کامعنی سے کہ کوئی عقلی قضیہ یا عرفی قضیہ ججت شرعی نہ بن سکے گا اور عقلی و معاشر تی معاملات براجماع خارج ہوگا،حالانکداییانبیں ہے۔

م ارشاد الفحول، ۱۸۲/۱ تابره، دارالكتاب سنة ع النسائى، كتاب الصيام\_ ل يونس: اكـ م المستصفىءالم مؤوالي 110/111\_

ان اعتراضات کے دابعدعلامیآندی نے ان کے فزویک اجماع کی مناسب تعریف ان الفاظ کے ماتھ بیان گی ۔ "الاجماع عبارة عن اتفاق جملة اهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الاعصار على حكم واقعة من الوقائع". ا

(اجماع كى معامله كے بارے بيل كى دور كے أمت تكم عللہ كے جملہ ارباب عل وعقد كے اتفاق سے عبارت ب امدى كى تعريف ميں قيود كے فوائد:

لفظ" القاق ، اقوال ، افعال ، سكوت وتقرير "سبكوعام باور "جملة اهل البحل والعقد" كهني الفظ القاق ياعام لوگول كالقاق خارج بوگيا جب كه "من امة محمد" كي قيد عشرائع سِابقه كالل حل وعقد خارج بوگ اور "على حكم واقعة "كى قير ا البات أفي ااور حكام عقليه وشرعيدسب كوشامل موجا كيل ك\_

امام شوكاني كى تعريف علامه احدى كى تعريف سے قريب تر بالبت احدى كى تعريف ميں ارباب حل وعقد ميں تام (جملہ) کی شرط زائد ہے۔

امام غزالی کی تعریف پرامدی کی گرفت کاجائزہ:

المام غزالی کی تعریف پراوراندی نے جو گردنت کی ہے وہ تعریف کے الفاظ کی حد تک درست ہے لیکن جوتو ضحات خودامام غزالی نے بعد میں کی ہیں ان سے بہت حد تک موضوع کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ چنانچامام غزالی کے زوریک بھی ایک بی دور کے ارباب حل وعقد کا اتفاق اجماع کہلاتا ہے ہے

اجماع کی جمیت پرآراء :

علامه أمدى نے فرمايا:

"اتفق اكثر المسلمين على ان الاجماع حجة شرعيه يجب العمل به على كل مسلم خلافا للشيعه والخوارج والنظام من المعتزله". ٢

(اکثر ملمان اس پر متفق بین کداجماع جحت شرعید باس کے ذرایعد جوبات تابت ہواس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ب البنة شيعه ،خوارج اور نظام معتزلی اس میں اختلاف کرتے ہیں )

مسلم الثبوت اوراس كى شرح فواتى الرحموت مين اس طرح مذكور ب

"(الاجماع حجة قطعاً) ويفيد العلم الجازم (عند الجمع) من اهل القبلة (و لا يعتد بشر ذمة من) الحمقي (الخوارج والشيعة....)". ٢

(اجماع جمت قطعی ہے بیاتین علم کافائدہ پہنچا تا ہے بھی اہل قبلہ کاموقف میں ہی ہے ہاں احمقوں کی ایک قلیل جماعت جو شیصاورخوارج بمشمل ہے وہی اس کا اعتبار نبیں کرتے)

إ الاحكام في اصول الاحكام ،ادى الممار ١٣٨ \_ ع المستصفى ـ المام اغزال/١١٩ \_١٢٠

ج. الاحكام في اصول الاحكام مسيف الدين الوالحن على بن الإعلى بن تعد الامدى متوفّى ٦٣١ هـ، السابيروت، دارالفكر ١٣٥٧هـ، ١٩٩٧،

م. فواتع الرحموت بشوح مسلم النبوت ٢٢١٣/٢ محتب الله بن عبد الشكور عبد العلى تم نظام الدين الانصاري

(أن ومنت سے اجماع كى جيت براستدلال:

اجماع كوجحت ماننے والے حضرات كتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے استدلال كرتے ہیں اور ساتھ ہی عقلی نلال بھی پیش کرتے ہیں۔قرآن وسنت ہے بعض مثالیں مند رجہ ذیل ہیں:

(أن كريم سے استدلال:

ئاب الله كى كم از كم بافح آيات اليي مين جن اجماع كى جيت روات دلال كيا جاتا ہے ان مين

"واعتصموا بحبل الله جميعا والاتفرقوا". ٢ (اورد يموسب ل عل كرالله كي ري مضبوط بكر لوادر جداجدانه وجاءً)

اس آیت سے استدلال اس طرح ہوگا۔علامہ امدی نے فرمایا:

" انه تعالىٰ نهى عن التفرق، ومخالفة الاجماع تفرق ،فكان منهيا عنه \_ والامعنى لكون الإجماع حجة سوى النهى عن مخالفته ". "

(الله تعالى نے تغرق وانتشار سے و كااور ظاہر بے كما جماع كى مخالف تفرق ہے ہى وہ ايسى چيز ہوگى جس مے نع كميا كيا ہے اوراجهاع كاس كےعلاده كوئى معنى نيس جس كى تقالفت سےروكا كيا ہے)

علامهالقرطبتى نے فرمایا:

"وفيها دليل على صحة اجماع حسبما هو مذكور في موضعه من اصول الفقه والله اعلم". " (اس آیت میں اجماع کی صحت پردلیل ہے جیسا کدر بیات اپنی جگداصول فقد میں فدکور ہے)

علامه ابو بكر حصاص في فرمايا:

" قد حكم الله تعالى بصحة اجماعهم وثبوت حجة في مواضع كثيرة من كتابه". هي (اللہ نے اپنی کتاب میں بہت ہے مقامات پر اجماع کی صحت اور اس کے جمت ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے) (جن مين عاليا آيت ينظى م

إ النساء: ١١٥٥ البقرة: ١١٣٠١٠ عموان: ١١٠٢١١١٠ النساء: ٥٥٠ ان سب ميثيات لال كر ليح الاحكام الاحكام الاحكام الم اوراصول الفقاشيخ خطري ص ٣٣٠\_

ع الصاء: 110

ع لجعم القرآن مايوعبوالشيم من مرالانصاري القرطبي ١٩٨٢م مورة العران كي آيت ١٠١ كي تركيم فرمايا ميروت والفكر ١٩٨٥ م ع الاحكام الفر أن مابو بكراحمد بن على الرازى البحساس أفع متوفى « ٢٥/٢٥٢، باب فرض التي ميروت، دارالكتاب العربي مندند-

احاديث وا ثار الاحاع كى جيت يراستدلال:

حضرت عمر ، حضرت عبدالله بن مسعود ، حضرت ابوسعید خدری ، حضرت انس بن ما لک ، حضرت عبدالله بن أم حضرت ابو ہر بیرة اور حضرت حذیف بن الیمان اور دیگر صحاب<sup>ل</sup> رضوان الله تعالی اجمعین سے مروی ہے :

" ان اُمتی لاتحتمع علی الضلالة "." (میریاُمتگرای پ<sup>مجتم</sup> نیس بوگ)

الشيخ خعزى نے حدیث " لات جنہ مع عملسى الصلالة "بيان كر كے طويل تيمره يش ال حديث عدد استدلال كو بھى بيان كيا ہے۔ "

حضرت عبدالله بن معودے بیاثر مروی ہے:

"صاراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن و ماراه المسلمون قبيحا فهو عندالله قبيح" يم المسلمون قبيحا فهو عندالله قبيح" يم المحسن و مراح المحسن و م

امام شوكانى نے فرمایا :

"لا اعتبار بقول العوام في الاجماع لاوفاقاً والاخلاقاً عندالجمهور النهم ليسوا من اهل النظر في الشرعيات والايفهمون الحجة والا يعقلون البرهان". ٢

(جمہور علماء کے نز دیک عوام کی بات جا ہے موافقت میں ہو یا مخالفت میں معتبر نہیں کیونکہ شرعی اُمور میں وہ (عوام) اہل نظر نہیں اور وہ دلیل و ججت کا ٹنم بھی نہیں رکھتے )

الغرض وہی اجماع معتبر کہلائے گا جومسلمان مجتبدین کے ذریعے ہواور بیکہ وہ تمام مجتھدین متفق ہوں اگرایکہ دو تین مجتہدین بھی اختلاف کریں تو بھی اجماع منعقد نہیں ہوگا۔

شيخ وهيه زحيلي نے اس بارے ميں بعض حضرات كى رائے فقل كرتے ہوئے لكھا كدوہ كہتے ہيں: "ينعقد الاجماع مع مخالفته الواحد و الاثنين" إلى

(ایک دوافراد کی رائے کی مخالفت کے باوجوداجاع منعقد ہوجاتا ہے۔)

اوراجماع میں ریجی ضروری ہے کہ جمبتدین کا اتفاق کی حکم شرعی پر ہواور نبی کریم ﷺ کے بعداں کا انعقاد ہوا ہو۔

ل المستصفى،الم عروالي ا/١١١

٢ سنن ابن ماجه . باب الفتن\_

ع اصول الفقه، في عمر العربي المساس

س مؤطا اهام محمد ، كتاب العلاة باب قيام محررمضان-

٥. اد شاد الفحول الشوكاني ا/ ٣٣٧\_قابره وارالكتاب سنه تد قابره وارالكتاب سنه

آب اصول الفقه، وحبد الرحلي ا/ ۵۱۸، وشق ، دار الفكر ۱۹۸۱ -

فاع صحابہ ہے کئی مثال:

ابماع کے عظم کے ثابت ہونے کی مثال دادا کا بیٹے کے ساتھ میراث بانا ہاس کی صورت میں ہے کہ ایک شخص مرااور ل ذادااور بیناوارث جیمور ساتوبا پ کی عدم موجودگی میں میراث میں دادا،باپ کی جگد لے لے گااور متونی (مرنے والے) ع بیے کی موجود گی کے باوجود باپ کی طرح سدس (۱/۱)میراث کا حقد ار ہوگا اور بیے کم اجماع صحابہ سے ای طرح باپ کی

البول من بوالاعیان اورعلات (مردہ ویا عورتیں) کی میراث اورات ضاع کی صحت پراجماع ہے۔

الماع كى اقسام:

(۲) اجماع سکوتی-

اں کی دو تشمیں ہیں: (۱) اجماع صریح / نطقی / قولی۔ الماع صریح: بیدہ اجماع ہے جس میں کسی تھم کے بارے میں مجتھدین ہے تنفق رائے منقول ہو،ضروری نہیں کہ بُهْدَ بِإِن سے بِول كر بِي اپني رائے كا اظہار كرے بلكہ وہ تمّام ذار كُع بھى جو كلام كى تعريف ميں آتے ہيں نطق كہلاتے اں جیے جہدین کی سی مجلس میں ایک مسئلہ زیر بحث آئے اور حتی رائے کا اظہار کوئی ایک صاحب کریں باقی حاضرین إِذَا فَاكْرَى ووسر عور يع سائي تائيد كاظهاركري أواصطلاح ميں بيا جماع صريح كهلا تا ہے۔

ا بناع سکوتی: اس کامطلب سیہوتا ہے کہ سی مسئلہ میں کوئی مجھد اپنی رائے کا اظہار کرے اور بیمشہور ہو کہ دوسرے فاہ بھدین تک پہنچ جائے وہ سب اس پرسکوت اختیار کریں ۔صراحت سے ندا نگار کریں اور نہ صراحت ہے اس کی

بْنُدِكِ يَكِينَ إِسَ مِينَ شَرِط بِيهِ بِحِكما ظَهِارِدائِ مِينَ كُوتَى چِيزِ ما نَع شهو-

الماع سکوتی کے شرعی مقام ومرتبہ میں مختلف مکاتبِ فکر کی آراء:

اجماع سکوتی کے شرعی مقام و مرتبہ میں علماء اُمت میں اختلاف پایا جاتا ہے اس بارے میں علماء کے پانچ يئات فكرين يم

پلا مکتبہ فکر : امام شافعی امام مالک ،امام باقلانی ،اورعیٹی بن ابان کے مطابق اجماع سکوتی نہ تو اجماع ہے اور نہ اے جمت قرار دیاجا سکتا ہے۔

روبرا مکتبه فکر : امام احداورا کثر فقهاءاحناف کے مطابق اجماع سکوتی بھی اجماع صریح کی طرح نصرف اجماع ہے بلکہ میہ جحت بھی ہے۔

تیرا مکتبه فکر: ابعلی البیائی کے مطابق کی رائے کے مشہور ہوجانے کے بعد دوسر ماماء کاسکوت ان کے زمانے میں اجماع قراز ہیں دیاجا سکتا۔ ان کی وفات کے بعد میرکہاجا سکتا ہے کہ ان علماء نے اس مسئلہ پرسکوت اختیار کیا تھا اس کئے ان کی رائے اجماع سکوتی کے من مین آتی ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ جولوگ صراحثاً اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہوں

ع اسلامی فق کے اصول و حبادی ماحدار حمن صدیقی ص مهما، بوالاعیان سے مرادبا پاس تریک بھائی بهن اور بوالاخیلاف مان شريك بين بعائي ميں-

ع اصول الفقه، وحيد الزهيلي ا/٥٥٢، وشق، دار الفكر ١٩٨٧ء-

وہ اس زیر بحث معاملے پرخوب مطالعہ وتحقیق کر چکے ہوتے ہیں۔ مسئلہ کی تمام جزئیات ان کے سامنے آپھی کا ا ہیں، لیکن جولوگ خاموش ہیں ان کی خاموثی کو اجماع کی نبیت دینا درست نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بھی مطالعہ محقیق کے مرحلے سے گزررہے ہوں میہ وسکتا ہے کہ وہ ابھی کسی نتیجے پرنہ پہنچے ہوں یا متر دو ہوں اور رائے کہ اظہار کوفی الوقت مناسب خیال نہ کرتے ہوں اس لئے ان کا سکوت اجماع سکوتی نہیں کہلاسکتا۔

چوتھا مکتنبہ فکر: ابن حاجب مالکی، امام کرخی حنفی، ابوہاشم بن ابی علی اور علامہ اندی کے مطابق اجماع کی پیتم اجمال قرار نہیں دی جاسکتی لیکن اے بطور دلیل اختیار کیا جاسکتا ہے۔

پانچوال مکتبہ فکر: ابن ابی هریره کے مطابق اگر جن لوگوں ہے اجماع صریح کا صدور ہوا ہووہ حکومتی اختیارات اور مناصب رکھتے ہوں تو سکوت اختیار کرنے والوں ہے اجماع سکوتی منسوب نہیں کیا جاسکا لیکن اگر اجماع صریح ان لوگوں کی طرف ہے ہو جو حکومتی مناصب واختیارات سے فالی ہوں تو بھر ایسا اجماع ، اجماع بھی ہوری کا ان لوگوں کی طرف ہے ہو جو حکومتی مناصب واختیارات سے فالی ہوں تو بھر ایسا اجماع ، اجماع بھی ہوری کی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس دائے کے ختمن میں بید بات ہے کہ اُمت کے اجماع فیصلے مرطر رہے خوف ، ڈرلا کی جم ترغیب وتح یص اور تر ہیب سے الگ رہ کر کئے جا کمیں۔

انعقادا جماع كاامكان:

اجماع کے منعقد ہونے اور عملاً اس کے واقع ہونے کے امکان پر جمہورعلاء کا اتفاق ہے۔ بعض لوگوں مثلاً معتزلہ میں سے نظام کا خیال ہے کہ اس کا انعقاد اور عملی طور پر اس کا دقوع عمکن نہیں۔

اجماعی فیصلوں کی اجماع جدید کے ذریعے تنہیخ:

کیا کوئی مجہتدین کانیاا جماع سابقہ اجماع کومنسوخ کرسکتاہے یانہیں؟اس کی دوصور تیں ہو عتی ہیں اور دونوں کے بارے میں الگ الگ آراء ہیں۔

- (۱) اجماعی فیصلوں میں اختلاف: اس کی ایک صورت توبیہ بن سکتی ہے کہ مجتحدین سی مسئلہ پر اجماع منعقد کرلیں اور پھروہ ہی مجتحدین اپنا فیصلہ بدل کراس مسئلہ پر نیاا جماعی فیصلہ کرلیں اس بارے میں دو مکتب فکریں۔ (الف) جمہور علماء کے نزویک ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ اجماع ایک ہی دفعہ منعقد ہوتا ہے اور جمت نثر عیہ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔
- (ب) دوسرے مکتبہ فکر کے بچھ علاء کا خیال ہے کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ نے اجماع کی ضرورت پیش آئے تو وہی جمہتدین کوئی نیا فیصلہ بھی کرنے کے مجاز ہیں۔
- (۲) منے مجتبدین کے ذریعے اختلاف: اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ کی اجماعی فیصلے کو دوسرے جمبتدین نے اس زمانے میں منسوخ کیا ہواس کی دوشکلیں ہو عتی ہیں۔
- (اان) پہلی شکل بیہ کہ جمہدین کا کسی مسئلہ پر اجماع ہو چکا ہواور جمہدین ہی گی ایک جماعت کی مخلف رائے کا اعلان کرے میصورت جمہور علماء کے لئے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ایک وقت میں دواجماع ممکن نہیں ہیں

ordpress.

اور بات اجماع کے بنیادی تصور ہے متصادم ہے، لہذاد وسرا اجماع باطل قرار پائے گا۔ بعض علماء نے آلیکھیں درمیانی راستہ نکالا کہ مؤخر الذکر جمتہدین کوکوئی ایسی دلیل ملی ہوجواد ل الذکر جمتہدین کی نظروں میں آنے ہے رہ گئ ہوتو اس کی روشنی میں نیاا بھاع بھی ممکن ہے البتہ بیضروری ہے کہ اس کے لئے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جواجماع کے لئے وضع کیا گیا ہے۔

(ب) دوسری شکل بیہ وعلق ہے کہ مجتبدین کسی معاملہ پراتفاق کرلیس بعد میں آنے والے مجتنعدین اس مسئلہ پر کسی نئی رائے کا اظہار کریں اور سابقہ فیصلہ تبدیل ہوجائے تو بیصورت حال ای طرح ممکن ہے کہ سابقہ تاویلات کے مقابلہ میں نئی تاویلات کے ساتھ اجماع کیا جائے۔ ا

#### المائك يحراتب:

توت وضعف اوریقین وظن کے اعتبارا جماع کے جارمراتب میں جو مختصراً مندرجہ ذیل ہے:

- ) کی مئلہ وواقعہ کے بارے میں صحابہ کا یہ کہہ کرا تفاق کرنا کہ تمام صحابہ اس پر شفق ہوگئے بیا جماع عزیمت کی اعلی قتم ہے۔ یہ بمنولہ قرآن مجید وحدیث کے ہے اکثر مشاکخ حنفیہ کے نز دیک ایسے اجماع کا رَ دکرنا کفر ہے جیسے حضرت ابو بکر ﷺ کی خلافت پر صحابہ کا متفق ہو جانا۔
- ا) کی مسئلہ پر سحابہ کا اس طرح اتفاق کرنا کہ بعض زبان ہے اس کی قبولیت کا اقرار کریں یا اس پڑھل کریں اور دوسرے فاموش رہیں اور اس قول یا عمل کو آونہ کریں ہیا جماع رخصت (اجماع سکوتی) ہے۔ بیر حدیث متواتر کی طرح ہے بشرطیکہ یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے یہ پہلے تم کے اجماع ہے درجہ بیس کم ہے ایسے اجماع کا منگر کا فرنہیں ہے، بلکہ گراہ کہلائے گا اس اجماع کی بنیا قطعی دلیل پر ہوتی ہے بعض علاء اصول کے نزدیک اگر اجماع سکوتی میں قرائن حال ہے بیٹا بت ہوجائے کہ سکوت کرنے والوں نے کسی قول سے اتفاق کرتے ہوئے سکوت کی ہے والوں نے کسی قول سے اتفاق کرتے ہوئے سکوت کی ہے دمنزت الو بکر صدیق کے زمانے میں قبیلہ ہوئے سکوت کیا ہے تو اس کا مشکر کا فر ہے اس کی مثال میہ ہے کہ حضرت الو بکر صدیق کے زمانے میں قبیلہ بہتے ہم اور غطفان نے زکو قومینے سے انکار کیا تھا تو آپ نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ابتداء میں لوگوں نے آپ کی خالفت کی لیکن بعد میں سب کا اتفاق ہوگیا اور جن لوگوں نے سکوت اختیار کیا وہ آپ کے ساتھ دیا۔ ساتھ منفق تھے کیونکہ جہاد میں صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا۔

ا م الحربین اور اما مغز الی "کی رائے میہ ہے کہ اجماع ایک ظنی جت ہے اس لئے اس کا منکر کا فرنہیں ہوسکتا ہے کہ العماع کے منکر کو کا فرنہیں سیجھتے کیونکہ اس کی جیت کے دلائل ظنی ہیں۔

(۱) صحابہ کے بعد تابعین و تع تابعین کا کسی ایسے مسئلہ میں اجماع جس میں سلف نے کیجھ بیں کہا بیا جماع بمنزلہ حدیث مشہور کے ہے یعنی اس سے صرف طمانیت حاصل ہوتی ہے یقین حاصل نہیں ہوتابشر طیکہ اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ایسے اجماع کا منکر گمراہ ہے نہ کہ کافر۔

إهول أمير دوى (كشف الاسرار) أمير دوى ٢٩/٣٩ فخص الفاظ كى زيادتى وتغير كے ساتھ۔

sterculooks.wordpress.com (۴) صحابہ یا تابعین کے اقوال میں ہے کی قول پر متاخرین کا اتفاق کر لینااس کا حکم خبرواحد کی طرح ہے۔ یہ ب ورجد كااجماع باس كامطلب بيب كه صحابيوتا بعين كيدوريس كسي مسئله مين اختلاف بواور متاخرين ان اقوال میں ہے کی ایک قول پر متفق ہوجا کیں ....اس کی جمت ظنی ہادراس پر عمل واجب ہے یقین واجب نہیں،اام غرالى اوربعض احتاف كے نزد يك اس يرعمل واجب تبيس الل اصول كے نزد يك برقتم كا اجماع رائے اور قياس؛ مقدم ہے کیونکہ یہ بمز لرخرمتواتر مشہوریا احادے ہادرحدیث کی ان تینوں قسموں کورائے پرتر جے ہے ا

ل جامع الاصول، وْ اكْرُ احرحسن ص ٢٣٩، ٢٣٠ مطبع ثبتباكي بإكستان.

mordpress.co

احكام شريعت كاچوتھاماخذ''قياس''

قاس كے لغوى معنى اعداز وكرمنا ، بيائش كرمنا۔ اس لفظ كا استعمال اس موقع بركياجا تاہے جب ايك شكى كودوسرى شكى سے بتدے كرمما ثلت بيان كرنامقصود مورچنانچ كهاجاتا ہے: "فلان يقاس بفلان "فلال شخص اس فلال شخص المادي يابرابر ہے )،اى طرح كريا ميٹر كے ذريع كيڑے كے پيائش كے وقت اہل زبان يوں بولتے ہيں: نت الثوب بالذرائع " (ميس في كير ع كار كر وريع بيائش كى)\_

إناكيا صطلاحي تعريف:

اصول فقد کی کتابوں میں قیاس کی مختلف تعریفیں ملتی ہیں جن میں سے چند کا ذکر علامہ امدی نے بھی کیا ہے۔ پھر ن ب كارَد كيااور يعرعلام أمدى في النالفاظ كم ساته قياس كي تعريف بيان كى:

> " الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبط من حكم الاصل ". " (اصل سے حکم سے ماخوذ علت کا فرع اور اصل سے معادلہ کرنا۔)

> > ابوالحسين البصر ى نے فرمايا :

"تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عندا لمجتهدين". (جہتد کے نزویک فرع میں اصل اور فرع کی علت میں مشابہت کی بناء پر اصل کے حکم کا حصول (قیاس کہلاتاہے) علاملنفی نے بول تعریف بیان کی:

" تقدير الفرع بلاصل في الحكم والعلة". <sup>ه</sup> (علم اورعلت من فرع كاصل موازندكرنا-)

إن كى تعريفات كاما حصل:

قیاں کی اصطلاحی تعریفات برغور کرتے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے جار کن ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:

(اول) اصل: اس کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں کسی مسئلہ کے بارے میں کوئی تھم جس نص سے ثابت ہواس نص کواصل

ع الاحكام، الدى ١٢١٣/١١ـ إ الاحكام، الدى المساس

س الاحكام، الدكام/١٢١ـ \_1100/1526 plant

في نورالانوار في شرح المنارم<sup>ا</sup>لتعلى عن ١٣٣٣ محرسعيدا بيذنا جران كرا يخي-

(دوم) حکم اصل: میشرع حکم ہے جو قیاس کے رکن اصل میں نص سے تابت ہوتا ہے اور اس کوفرع یعنی نے واقعہ کا لائھ طرف متعدی کیاجا تاہے۔

(سوم) فرع: اس کوشیس بھی کہتے ہیں میدوہ مسئلہ یا واقعہ ہے جس کے بارے میں نص ہے کوئی تھم ٹابت نہیں ہے قیاس کے طریقتہ کار پڑھمل کر کے اصل میں جو تھم موجود ہواس کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے۔

(چہارم) علت : بیدہ دوصف ہے جواصل میں موجو د ہوا دربیدہ مقصد ہے جس کے لئے تکم دیا گیا ہواگر بیری دمف اور بیر بی عرض یا اس جیساد صف اوراس کے مشابہ عرض فرع یعنی نئے واقعہ میں موجو د ہوتو اس کواصل کے سادی سمجھا جائے گا اس لئے اس پر بھی اس تھم کا اطلاق ہوگا جواصل میں موجود ہے۔

قیاس کرنے کے بعد فرع کے لئے حکم ثابت ہوتا ہے وہ قیاس کے طریقۂ کار پڑمل کا متیجہ یا ثمرہ ہے بیار کان قیاس میں سے نہیں ہوتا ار کان قیاس میں سے حکم اصل ہوتا ہے نہ کہ حکم فرع۔

قیاس کی مشروعیت اوراس کے دلائل:

قیاس کی مشروعیت کے قرآن وسنت سے چندولائل مندرجد ذیل ہیں:

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

#### تجزیه :

نہ کورہ بالا آیت ہے اس طرح استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً اللہ اور رسول کا تھم دیا ہے اس کے بعد اولوالا مرکی اطاعت کا تھم دیا ہے جواللہ ورسول کے احکام کے مطابق ہونے کی شرط ہے مشروط ہے اوراگر قرآن وسنت میں صرح تھم (نص) موجود نہ ہونے کی صورت میں اولوالا مرکے تھم کے نتیج میں لوگوں اور اولوالا مرکے ما بین نزائ بیں صرح تھم اولوالا مرکے تھم کے نتیج میں لوگوں اور اولوالا مرکے ما بین نزائ بیدا ہوجائے تو ایسے امرکواللہ اور رسول کی جانب لوٹانے کا تھم دیا گیا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ ان اُمور پر قیاس کیا جائے جن میں نص موجود ہونے کی بنیاد پر جومنصوص تھم موجود ہائی معاطے میں وہ علت موجود ہونے کی بنیاد پر جومنصوص تھم موجود ہائی معاطے کا تھی وہ علت موجود ہونے کی بنیاد پر جومنصوص تھم موجود ہائی

yordpress

قرآن كريم كى ايك دومرى آيت مين صراحت كى ماتھ لفظ استنباط آيا ہے، ارشادر بانى ہے:
"ولود دوہ الى السر سسول والنى اولى الامر منهم لعلمه اللذين يستنبطونه منهم" باللہ ولا والنى الدين يستنبطونه منهم" باللہ والانكداگر بيات دسول اور اپنى جماعت كے ذمه داراسماب تك پہنچا ئيں تو وہ ايسے لوگوں كے علم ميں آجائے جو الانكداگر بيات درميان اس بات كى صلاحيت دكھتے ہيں كداس سے جمع منتجا خذكر كيس )

ام شوكانى في اس آيت كوييان كرف كي بعد فرمايا:

" فاولوا الامر هم العلماء، والاستنباط هو القياس ". " (اولوالامو مرادعاء اوراتنباط مرادقياس م)

أِل كَى مشروعيت مين سنت سے استدالال:

حفرت معاذبن جبل كى حديث ال أمركى تائيد فراجم كرتى بكد قرآن وسنت مين واضح تعلم نه طفى كي صورت مين الفرت معاذبن جبل كا " اجتهد بوائى" (مين اپنى رائے ساجتهاد كرون كا) فرمانا اور حضور فلى كا آپ كے سيند پر مت مبارك يجيم نا اور بيفرمانا: " المحمد الله الذى و فق رسول رسول الله لما يو ضاه رسول الله " \_ على الم شوكانى فرماتے بين :

(علاء نے حضور ﷺ بوقیاسات میں ثابت ہے اس کا اس ہے بھی استدلال کیا کہ آپﷺ کا اس (صحابی) ہے یہ فرمانا کیا گرتمبارے والد پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے ؟ انہوں نے کہا کہ ضرورادا کرتا آپﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے قرض کی ادائیگی زیادہ موزوں اور ضروری ہے۔)

إن كوليل شرعي موفي يرصحابه كالجماع:

صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو ان کی امامت پر قیاس کیا حضرت ابو بکر صدیق کے ان جات ہوں کیا۔ خدا دادا) کو باپ اور حضرت ابن عباس کے نے پوتے پر قیاس کیا۔ حضرت علی کے نے محتوثی کی حدکوفتذ ف پر ابنا کیا، حضرت مراب نے ابوموی اشعری کے تام اپنے مکتوب میں تحریفر مایا: "اعر ف الاشب اہ والسنطائر شہ قس الامور عند ذلک " ف (اشاہ ونظائر کو پہچانو پھرامورکوان کے مطابق قیاس کرو)۔ امام ابن قیم نے اعلام الموقعین کے بیاحسہ میں کئی صحابہ کے فقادی نقل کے بیں جن کی بنیاد انہوں نے قیاس پرد کھی شارح بردوی ،عبد العزیز بخاری نے کئی الامرار میں علامہ بردوی کے والے اصحاب النبی فی ہذا الباب " کے تحت کا بھا:

ا النساء: ٥٣ \_ ارشاد الفحول الثوكاني ١٣٨/١

<sup>]</sup> كشف الاسوار شوح اصول البزدوى البخارى ١٨٥/١٥٥/١٥٥/١٥٥/١٥٥ الثوكاني ١٨١/١٥/١٥٥ مديث. ع اوشاد الفحول ١٨٣٠/١ . هي اعلام الموقعين ١٩٢/١، كشف الاسوار على اصول البزدوى ١٨٠/٢.

"اشارة الى متمسك اخر عول عليه اكثر الاصوليين وهو الاجماع فانه قدثبت المالية التواتر ان الصحابه رضى الله عنهم عملوا بالقياس وشاع وذاع ذلك فيما بينهم من غير ردوانكار"-ا

اس کے بعد شارح بز دوی نے جاروں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کے عمل سے قیاس کی متعدد مثالیں دیا احکام شریعہ کے اثبات میں قیاس کی جمیت آگر چہ کتاب، سنت اور اجماع کے بعد ہے لیکن دائر ہ اثر کے لحاظ ہے اس کی وسعت اور وقوع بہ نسبت اجماع کے زیادہ ہے کیونکہ احکام فقیہہ میں قیاس پر اعتماد زیادہ ہے جبکہ اجماع ہے ثابت جونے ہونے والے احکام محدود ہیں۔

### مصطفیٰ احمد الزرقاء فرماتے ہیں:

" و لايخفى ان نصوص الكتاب و السنة محدودة متناهية و الحوادث الو اقعة و المتعقة غير متناهية، فلاسبيل الى اعطاء الحوادث و المعاملات الجديدة منازلها و احكامها في فقه الشريعة الاعن طريق الاجتهاد بالراى الذي راسه فالقياس اغزر المصادر الفقهية في اثبات الشريعة الاعن طريق الاحكام الفوعية للحوادث". "

(پیر حقیقت واضح ہے کہ قرآن کریم اور سنت کی نصوص محدود ہیں جب کہ وقوع پذیر ہونے والے احوال و واقعات الا متنائی اور غیر محدود ہیں اس لئے اس کے سواء کوئی چارہ نہیں کہ رائے اور قیاس کے ذریعے اجتہاد کرکے نوبینو چیش آنے والے واقعات اور محاملات کے شرقی احکام معلوم کئے جائیں۔ غرض قیاس جملہ مصادر شریعت میں فرعی احکام کے استنباط کا سب سے ذیادہ وسیح مصدر ہے۔)

صا حب الفكر السامي قياس ك عقلى ولقل دلائل دينے كے بعد فرماتے ہيں:

"فمن انكر القياس وزعم ان الشرع تعبدى كله فقد عطل المحكمة ولم يفهم الشريعة حق فهمها" ي (جمن في قياس كا انكاركيا اوريتمجما كيثر يعت كمل طورت تعبدى عقواس في شريعت كى حكمت كومعطل كرديا اورات اليانبيل تمجما جيا كياس كاحق تقا\_)

قیا*س کے شر*ائط <sup>ع</sup>:

قیاس کاعمل اس وقت تک درست نہیں ہوسکتا جب تک اس کے چاروں ارکان اصل بھکم اصل ،فرع اور علت میں پائی جانے والی خاص شرائط پوری نہ ہوں اور وہ شرائط مختصراً مندرجہ ذیل ہیں۔

ل كشف الاسوار على اصول فخر الاسلام البزدوي ٢٨٠/٢\_

ع الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد، مصطفى الحدار قاءا/ ١٨ ومثل مطيعه الانشاء ١٣٨١هـ ١٩٦٥ء

س. المفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى، محر بن الحن الحج ىالتعالى الفائ متوفى ١٢٩١هـ، ص الم ١٨٣ تحقيق ايمن صالح شعبان يروت، دارالكتب المعلميد ١٢٩١هـ.

ع. فواقع الرحموت بشرح مسلم النبوت ، محبّ الله بن عبد التكور عبد العلى تمديقا مهاري الانصاري كرامطوم مم ١٥٥، المستصفى لمام و المام ١٨٠٠

besturdubooks.nordpress.com (۱) اصل متعلق شرطیں:

قیاس کے پہلے رکن اصل کی دوشرطیں ہیں:

(الف) اس کا حکم کسی دوسری اصل کی فرع نہ ہو بلکہ بیٹھ مستقل بالذات ہوادرنص (قرآن وسنت) ہے ثابت ہو كى دوسرى اصل كى فرع كراس برقياس كياجائ تويدقيا سنبيس ب-

(ب) اصل عظم كى دليل مين فرع كاحكم شامل نه بواكراييا كياجائة واس كامطاب بيهوا كيظم ثابت كرنے ك لئے دليل كواستعال كياجار ہائے قياس كے ذريع تكم ثابت نہيں كياجار ہا۔

(١) فرع اوراس كى شرطيس:

فرع كومقيس بھى كہتے ہيں مقيس وہ شئے ہے جس پر قياس كياجائے ،فرع مے متعلق تين شرطيس ہيں:

(الف) فرع کے لئے اہم اور بنیا وی شرط میہ کر قرآن وسنت میں اس کے بارے میں کوئی حکم موجود شہو بلکہ علت كاشتراك كى وجه عقر آن مجيد ما سنت نبوى سے اصل كاكوئى حكم لياجار با ہو فرع كے لئے قرآن و سنت میں کوئی تھم موجود ہوتو پھر قیاس بیعنی اجتہاد کی سرے ہے کوئی ضرورت نہیں رہتی اوراس طرح کیا گیا۔ اجتها دباطل ہوتا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرآن وسنت کے صرح کا حکام کے ہوتے ہوئے کوئی حکم نہیں لایا جاسکتا فقهي قاعده بيك : "الاجتهاد لايعارض النص" ليعني اجتهارتص (قرآن وسنت عريمكم) مين تعارض بيدا نبیں کرسکتا)۔

(ب) ووسرى شرط يد بى كفرع مين وى علت جو، جواصل مين يائى جائے يسے خراور فيذ مين نشے كى نوعيت يا كيفيت مِن تو كمي بيشي كافرق بے شك ہو، حيكن علت (نشه) دونوں ميں أيك ہو۔ اصل اور فرع ميں علت كا اشتراک ایک جبیبانه ہو، تو فرع پراصل کے تھم کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح علت میں عدم مساوات کی وجدے تھم میں بھی عدم مساوات ضروری موجاتی ہے،جوندمکن ہےاورندشرعا جائز۔فرع میں میشرط ندیائی جائے تو ایسے قیاس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں ۔ مثلاً کوئی مسلمان اپنی بیوی کواپٹی مال کے برابر قرار دے، (شرع میں اے ظہار کہتے ہیں ) تو ایسے خص پرواجب ہے کہ وہ ایک خاص طرح کا کفارہ اوا کرے۔امام شافعی نے اس قرآنی تھم پر قیاس کرتے ہوئے ذمی (وہ غیرمسلم باشندہ، جواسلامی ریاست کے مفتو حدحدود میں ایک مخصوص فیکس دے کر، یاخود کوفوجی خدمت کے لئے پیش کر کے، رہتاہے ) کے لئے بھی ہی، عظم عائد کیا۔ لیکن امام ابوحنیفہ کے خیال میں بیقیاس مع الفارق ہےان کی دلیل بیہے کہ ظہار کی جوصورت اوراس کا کفارہ قرآن میں بیان ہواہے،اس کاذی کے لئے قیاس کرنادرست نہیں ہے۔امام صاحب کے خیال میں وہ اہلیت، جوائ نوعیت کے کفارے کے لئے ضروری ہے، ذمی اس سے ضالی ہے اس کئے بیقیاس مع الفارق ہے۔

(ق) تیسری شرط بیے کہ فرع کا علم اصل کے علم پر مقدم نہو۔

(۳) تھم اوراس کی شرطیں:

Sturdubooks.wordpress.com عم معراد کی معاملہ میں وہ شری فیصلہ ہے، جوقر آن مجیدیا سنت مطہرہ سے تابت ہو۔ جیسے "شراب شرعاً حرام ہے
اس جملہ میں شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے جوقر آن وسنت سے تابت ہے شراب کی اس حرمت کواصطلاح میں "حکم" کہتے ہیں۔ حکم کی مہلی شرط میہ ہے کدہ ہ شرعی ہو۔

تمام علائے أمت كاس براتفاق موچكا بكر آن وسنت كے كسى حكم كونهم اس صورت ميں شرعى قراروے كتے ہيں، جب دہ ترعی اُمورے تعلق رکھتا ہو۔

دوسری شرط میہ بے کہ حکم ایسان ہو جو کی خاص موقع کے لئے بطور استثناء ہو، جیسے بھول چوک کر کھا پی لینے سے دوز ہ نہیں ٹوٹا کیونکہرسول اللہ عظانے ایس صورت میں روز ہے کی قضایا کفارہ ادانہ کرنے کے لئے اجازت دی ہے۔ یہ استناء صرف روزے کے لئے ہاے دوسرے شرعی اُمور پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

تھم کی تیسری شرط میہ ہے کہ وہ کی خاص شخص کے بارے میں مخصوص شہو جیسے شہادت کے لئے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔لیکن رسول الله علق نے حضرت خزیمہ بن ثابت علیہ کے لئے بیار شادفر مایا کہ خزیمہ علیہ کی تنہا شہادت ہ دوافراد کے برابر ہے۔

چوتھی شرط میہ ہے کہ عظم منسوخ نہ ہو چکا ہو، قرآن وسنت میں کئی ایسے احکام ہیں جو کسی خاص صورت حال کے لئے میں ۔ حالات بدل جانے پر ان احکام کو تبدیل کردیا گیا، لہذا ان سابقہ منسوخ شدہ احکام پر نے مسائل کو قیاں کرنا نبد درست جیں ہے۔

علت پر قیاس درست نہیں ہے۔

## (۳) علت اوراس کی شرطیں:

قیاس کے ارکان میں سے علت سب سے اہم اور ضروری جزو ہے۔ قیاس کو سمجھنے کے لئے علت کی معرفت ضروری ہے۔ میدی وہ مشترک چیز ہے، جواصل اور فرع دونوں میں ہوتی ہے ای پر حکم جازی ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اصل میں علت نہ پائی جائے تو تھم بھی کا احدم ہوجا تا ہے اور قیاس بھی اپنی شرعی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔

علت، قیاس کا بہت اہم رکن ہے۔ یہاں پراس کے ضروری اصول ومیادی مندرجہ ذیل ہیں:

لغوى اعتبارے علت مراد بيارى ہے۔ بيار آدمى كے لئے عليل (جس ميس كوئى علت بائى جائے) كالفظ استعال کیاجاتا ہے۔چونکہ علت کی وجہ سے انسان کے اوصاف میں کوئی تبدیلی واقع ہوجاتی ہے اس لئے اے علیل کہتے ہیں۔قیاس کا زیادہ دارو مدارعلت پر ہے،اس لئے اس کے متعلقہ مسائل بھی دوسرےار کان سے زیادہ ہیں۔

16 ... ير

عل

h L

اں کی وجہ میہ ہے کہ باقی ما تعنات کے اوصاف جوں کے توں قائم ہیں ،ان کے جملہ عناصرا پی فطری ترتیب کے
اُدین جوانیا نوں کے لئے ضرر رسان نہیں ہے، کیکن شراب وہ شروب ہے جس کے اوصاف میں تغیر پیدا ہو چکا ہے،
اُذین کی صورت میں ہے۔ شراب میں نشے کی علت نہ ہوتی تو اس کے بارے میں بھی وہی تھم ہوتا جو دیگر طلال
اُدیات کا ہے۔

علت کی پہلی شرط میہ ہے کہ علت کا وصف ظاہر ہواس ہے مراد میہ ہے کہ علت کی پیچیان آسان ہو۔ جیسے تمریش نشہ اے ہ، پیعلت نبیذ میں پائی جاتی ہے اس لئے نبیذ بھی حرام ہے۔

علت کی دوسرے شرط میہ ہے کہاس کا وصف تھم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو۔علت کے وصف سے مرادوہ کیفیت ہے، ان کی وجہ سے شے کے بارے بیں تھم نازل ہوا ہو۔وصف ہی کا وصف اور تھم بیں مناسبت ند ہوتو قیاس جائز نہیں ہے، بہت ایک مثال سے مزید واضح ہو عتی ہے۔

علت کی تیسر می شرط میہ ہے کہانسانی عقل آسانی سے اس تک پہنچ سکے۔ جیسے شراب کی حرمت قائم کرنے کے لئے زملت ہے۔ بیدالی علت ہے جوتمام انسانوں کے لئے ایک جیسی اور معروف ہے۔ ہرانسان کے ذبمن میں لفظ نشہ غردہ غاص مفہوم واضح آ جاتا ہے، جواس کے معانی میں موجود ہے۔

ملت کی چوتھی شرط میہ ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی تھم ضرور ہو کسی شے میں علت موجود ہو، لیکن تھم نہ ہو ہتو وہی علت کسی امری شے میں تلاش کر کے قیاس ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ تھم کے بغیر قیاس نہیں ہوسکتا۔

ملت کی پانچوین شرط میہ ہے کہ وہ معین اور غیر متبدل ہو۔ حالات واقعات ، اشخاص اور زمانے کی تبدیلی ، علت کی ایت پرکوئی اثر نیڈ الے مثلاً حدیث میں آیا ہے: "المقاتل الایوث" لله (قاتل وارث نہیں ہوتا)۔ اس کا مطلب بواکہ میراث میں ہے سی جائز وارث کی محروی کی علت ، فعل قبل ہے قبل کرنے والا کوئی بھی ہو ، کسی زمانے کا ہوتھم ، ایت بلی میں آگئی۔ بہتدیلی نہیں آئیگی۔

ملت كى بيجان اوربعض احكام كى علتيس

ملت بقر آن وسنت کے احکام میں کہیں آو صراحثاً ملتی ہے اور کہیں فقیہ کواپنی بصیرت اور گہر نے وروفکر کے بعد ملتی ہے۔ ان کی پیچان کے لئے گہرا مطالعہ اور فکری ار تکا زضروری ہے۔ فقہاء نے علت کی تلاش کے لئے بچھ قواعد وضوابط

إلترمذي ، ابواب الفرائض\_

Je nordpiess c وضع کرر کھے ہیں، جن کے ذریعے کی اصل میں علت کی تلاش کر لی جائے تو قیاس کاعمل آسان ہوجا تا ہے۔علیہ کا يجپان كے كئ طريقے بيں، يهاں پر چند ضرورى اورا تم طرايقوں كاذكر كياجا تا ہے۔

يهلاادرواضح طريقة توبيه ى به كه علت نص من مذكور جوادراس كافهم حاصل كرليا جائه -بيه بات ايك مثال بہتر طریقے ہے جھی جاسکتی ہے۔

انسان کی نخی زندگی کے بعض پوشیدہ گوشے ہیں ،جن کا تعلق شرم وحیا ہے ہے۔اللہ تعالیٰ انہیں دومروں سے فنی ر کھتا جا ہتا ہے، کی کے گھر کے اندر بلااجازت داخل ہوتا منع ہے۔ اس کے بعد گھر کے اندرخواب گاہ میں بھی دومروں كدا خلے كے لئے مشروط اجازت ہے بچوں اور گھر كے كئى دوسر سے افراد مثلاً نوكر چاكر وغيرہ كومنى نماز سے قبل ، دوپيركو آرام کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد اگر سربراہ خانہ کی خواب گاہ میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو داخلے ہے تل اجازت درکار ہوتی ہے۔ان اوقات کےعلاوہ خواب گاہ میں اجازت لئے بغیر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔قرآن نے پی اجازتان الفاظين دي إ:

" ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض". ٢ (ان وقتوں کے علاوہ اگروہ تمہارے کمروں میں آئیں آو) تمہارے أو پراوران پر پچھ گناہ نیس ہے، (اس لئے کہ) تمہیں ایکدومرے کے پاکبار بارآنای پڑتا ہے۔)

اس علم ميں تين اوقات كى علاوہ توكروں اور يجول كوجس "علت" كى بناء پر خواب كا بهوں ميں داخلے كى اجازت دى گئى ہ وہایک دوسرے کے پاک باربارا نے جانے کاعمل ہاں تھم میں حاکم (الندتعالی) نے تھم کی علت خود میان کردی ہے۔ الفاظ ك ذريع علت كى يجيان:

عَلَم كَ الفَاظِيمي علت كى يجيان مِن مرددية بين الفظ "كى" (جس كمعنى" تاكر بين) علت كابة جالب مثال كيطور يربغير جنگ كيمتارب كفار ب چينے كئے مال تفسيم كرنے كى علت لفظ "كى "كے ذريع بيان فرمائى: "كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم ". ٢

(t كدوه (مال) تمبار المال دارول عى كدرميان كردش ندكرتار ب)

"الجل"اور"من اجل" كمعنى بحى" تاكد "ى كى تين ايك جلد يررمول الله كالفاظين :

"انما نهتيكم من اجل الداخت التي دفت عليكم فكلواو تصدقوا واد خروا" . ا (بيتك يس في تهيس (قرباني كاكوشت) جي كرف ان الوكون كا مجيب من كيا تفاجوتهار عباس آسكة من \_ پس (اب) تم کھاؤیما تؤ ماور بھے کرلو\_)

حروف کے ذریعے علت کی پیچان:

قرآن وحدیث کے بعض حروف بھی علت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ۔حروف کے ذریعے علت کی پیان کے لئے ،البتہ ضروری ہے کہ موقع وکل اور قرائن بھی سامنے رکھے جائیں ، کیونکہ حروف کے معانی ایک سے ذائداور مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔علت کا پیتاد ہے والے حروف لام ، بااور فاہیں۔ wordpress.com

لت كے مواقع:

موافع، انع کی جمع ہے۔ انع ہے مرادوہ شے ہے جوعلت کی تشکیل کرائے میں رکاوٹ ہو، علت کی تشکیل میں کئی موافع ، انع کی جمع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو والدین کی اپنے رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ بیریات ایک مثال ہے واضح ہو عمق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو والدین کی اور خرارا مال تہمارے باب ہی کے ہوں۔ ارماز انتہا تا ہے معلوم ہوتی ہے کہ میٹا ، باب کی ملکیت ہوا رچو شے ملکیت ہواس کی خرید وفروخت کی جاسمتی ہے اور چو شے ملکیت ہواس کی خرید وفروخت کی جاسمتی ہے اور چو شے ملکیت ہواس کی خرید وفروخت کی جاسمتی ہے اور خرود میٹے میں بید قدر موجود ہے۔ ثابت ہوا کہ ایک زیروفروخت میں کی علت میں ہو، اپنی قدر کے باعث خرید ایجا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ تیجہ نگالنا درست نہیں ہے، اس لئے کا اندان کی خرید وفروخت کے رائے میں ایک رکاوٹ پائی جاتی ہے۔ بید کاوٹ اللہ کی طرف ہو دیعت کردہ فطری کا اندان کی خرید ہوا ہو سے اندان کو نہ خرید اجا سکتا ہے اور نداس کی تجارت کی دوسری شکل میں جائز ہے۔ اس مثال کی اندان کی حریت ، علت کی تشکیل میں مانع ہے۔

besturdubooks.wor

النادوم

# احكام شريعت كي فنلف فيه ماخذ

ال فصل ميں اصول فقد كان ماخذ كوبيان كيا جائے گاجن ميں جمہورعاماء كااختلاف ہے اور وہ مختلف فيدما خذمير بين

۲. مصالح مرسله، استصلاح ۳. استصحاب

ا۔ استحسان

لاعلهب صحابى

۵\_ عرف وعادت

٣\_ سداللراثع

ے۔ شوع من قبلنا

### (۱) "استحسان"

احناف کے یہاں استحسان (قیاس نفی) کا یا تبج یں دلیل کے طور پر کثرت سے استعال پایا جاتا ہے یک وجہ ہے اختی کی تب فقہ میں بہت ی جگہ بیر عبارت درج ہوتی ہے: "السحد کے فسی ہدہ السمسالة فیاسا کلا، انتحسانا کذا " لے (اس مسئلہ میں قیاسا یکھ ہے اور استحسانا ہیں) مالکیہ وحنا بلسکے یہاں بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مالک تو یہاں تک فرماتے تھے: "الاستحسان قسمة اعشار العلم " فردس میں نے وحصیم استحسان ہے) ہما فعی اس کو درست نہیں مانے تھے بلکہ اس بارے میں ان کامشہور قول ہے: "هن استحسن فقلہ شوع " یہن نے استحسن فقلہ شوع " یہن نے استحسن فقلہ شوع " یہن نے استحسن فقلہ شوع " کرنے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کی )۔

استحسان کی اس بحث میں اس کی تعریف ، انواع ، جمیت ،منکرین و شبتین کی آراء اوران کا نقابلی جائزہ پیش اُہ جائے گا۔

#### انسان کی تعریف :

لغوى معنى "عدالشى حسا" (كس چيزكوا تجما) ، التوقيح بين ، "يطلق الاستحسان على البعيل اليه الانسان ويهواه من الصور والمعانى وان كان مستقبحا عند غيره" في (استحسان كالطلاق

ع المستضفى ـ امام فزالي ا/ ١٣٧ مع حاشيه البناني ٣٥٥/٢

و التقيح والتوضيح ٢٠٥/٣٠عيروت

۵ انهه ما الاوليين ، برهمان الدين الوأنسن على بن الي بكر اغر غانى الرفينا في متوفى ۱۵۹۳ه الاوليين ، برهمان الدين الوأنسن على بن الي بكر اغر غانى المرفينا في ۱۲۳ ميل الدين المرفينا في ۱۲۳ م ۱۲۳ ميل الشفر ۱۲۳ ميل الدين المرفينا في ۱۲۳ ميل الشفر ۱۲۳ ميل الدين المرفينا في المنظر ۱۲۳ ميل المنظر ۱۲۳ ميل المنظر ۱۲۳ ميل المنظر ۱۲۳ ميل المنظر ا

ئ بالك حيانة واثره واراءه وقلب ابوزهرو٢٥٣ \_ابوزهره نے بحواله حاشيه بنائی باب الاستحتان اور بحواله الشاطبی ٢٨ /١١ وَكركميا

اس چیز پر ہوتا ہے جس کی طرف انسان وائل ہواوراس کے صوروم حافی جا ہتا ہواگر چیدوسرااس کو پر آنجھتا ہو)اورا تھھٹی میں ہے: "و من ھذا ما یستحسنه المجتھد بعقلہ" یا

اصطلاح تعريف:

علماء اصول ساس كى مختلف اصطلاحى تعريفين منقول مين ابوالحن كرخى حفى سے يتعريف منقول ب :

"الاستحسان هو ان يعدل المجتهد عن ان يحكم المسئلة بمثل ماحكم به في نظائر ها لوجه اقوى يقتضي هذا العدول" \_ ٤

( كى صورت كے لئے اس كے نظائر كے تقم كے بچائے كوئى دوسراتكم تجويز كرنائكى الى دليل كى بنا پر جوقوت كے ساتھ اس كا ثقاضا كرتى ہو)

مصطفی احدز رقاءنے ای تحریف سے متعاق یوں تیمرہ کیا:

"ولعله افضل التعاريف الماثورة للاستحسان واشملها لانواعه" الموتعلى المعتمل التواعه" المعتمل المعتمل التعاريف المعتمل ا

قیاس کے مقابلہ میں مصلحت کو اختیار کرنا .... اس کا مطلب میہ ہوا کہ مجتمد جب کی مسئلہ میں جزئیات پر بحث کر سے تو اس چیز کا پابند ندر ہے کہ جس طرف قیاس لے جائے اس کو نافذ کر سے بلکہ وہ کسی کی دلیل کے مقابلہ میں گی جزی مصلحت کو اختیار کر لے۔

علامه بالى تے قرمایا:

"ان الاستحسان البذى ذهسب انيسه اصحساب مسالک هو المقول بساقوى الدليلين" هي (اصحاب ما لک جس انتسان کے قائل ہيں وہ دوتوى داڏگل ميں زيادہ توى دليل کو مدنظر رکھ کرتھم کا استنباط کرتا ہے) بعض حنابلسستے انتسان کی رتنز ہف منقول ہے :

"الاست حسان ، هنو الحدول بسحكم المساقلة عن نظائر هالدليل شوعى خاص "ك (كرستيم علام كرنا تحمان م) (كرستيم كاظال كرنا اوراس جيم ومرع كم سعدول كرنا الحمان م)

إلى المستصفى المامغ الحال ١٣٤١

ع الفقه الاسلامي في ثوبه جديد مصطفى احد الزرقاء المكد متن وارالقر ١٩٨٧م العقي والتوضي ٣٠٦/٣٠ يروت

س الفقه الاسلامي في ثويه جليد مصطفى احمد الزقاء الاعد الفحول ٢٩٣/٢

ع اوشاد الفحول ١٣٩٢/١٠ من كوال احاكم الفصول في احكام الاصول ، للباجي ١٨٤ ترب 1. الويزم ١٣١٠ ع

لان، مالكيه وحنابله كي تعريفات سے مستفاد:

ان ندگورہ بالانعریفات سے بیہ بات نگلتی ہے کہ استخسان سے مقصود قیاس جلی کانزک اور قیاس خفی کا اختیار ہے یا کسی ناظم یا اصل کلی سے کسی ایک جزئیہ کا استثناء کرنا ہے اور سیاستثناء کسی ایسی دلیل کی بناء پر ہوتا ہے جس سے مجتهد کا دل اس ن پر مطمئن ہوتا ہے کہ بیددلیل عمومی تھلم کوچھوڑنے اور استثناء پڑمل کا نقاضا کرتی ہے۔

ال اب میں تین اصطلاحات استعال ہوتی ہیں اس لئے مزید کسی گفتگو ہے قبل مخضراً اتعارف ضروری ہے:

استحسان : كسى دليل كى بنار قياس جلى معدول اورقياس ففى كوزج دين كاعمل استحسان -

وجه استحسان : اورجودليل اس عدول كى متقاضى بوتى بودوجه التحسان ب-

مستحسن : اورجو كم استحسان عابت بوتا بورج كم متحن كهلاتا ب-

اخیان کی اقسام:

دوالگ الگ اعتبارات ساس کی مختلف اقسام بین:

ا۔ ایک حکم جیمور کردوسرے حکم کوا پنانے کے اعتبارے

۲۔ سند(دلیل) کے اعتبارے

اك كلم جهور كردومر ي كلم كوا بنان كاعتبار التسان كي تين تميس بي

ا۔ قیاس ظاہر کے بجائے قیاس خفی کواپنانا

ا قیاس خفی کی بنیاد پر حکم عام کانزک

۳۔ قیاس خفی کی بنیاد رچھم کلی کارژک

(الف) زرعی زمین کے وقف کواجارہ پر قیاس ( جلی ) کیاجائے اور بھے کی طرح وقف میں بھی مالک ہے اس کی ملکیت کےاخراج کے بعدار تفاقی حقوق زمین سے تابع ہوکر بغیر خصوصی ذکر کے وقف میں داخل نہ ہوں۔

(ب) اگر زرعی زمین کواجارہ پر قباس ( خفی ) کیا جائے کہ وقف واجارہ دونوں میں حصول منفعت مشترک ہے لہندا ارتفاقی حقوق وقف میں بغیر کسی شرط وؤ کر کے حبعا داخل ہول گے۔ ۔ قیاس خفی کی بنیاد پر حکم عام کوترک کرنا .....اس کی مثال ہے ہے کہ قط کے زمانہ میں چوری پھلائفہ والوں کے ہاتھ ندکا ٹنار جیسا کہ حضزت عمرؓ نے کہا۔

س۔ تحکم کلی کار ک ۔۔۔۔۔۔اس کی مثال سے ہے کہ نثر بعت کا ضابطہ ہے کہ جو چیز معددم ہویاانسان کے ہاتھ وقبنہ میں موجود نبیں اس کی بیچ نہیں ہوسکتی گراس ضابطہ کے خلاف ایک خاص قتم کی بیچ دسلم'' جائز ہے اور وجہ استحسان اوگوں ما ضرورت اور اس قتم کا ان میں معروف ہونا ہے ۔ ف

استحسان کی سند( دلیل) کے لحاظ ہے اقسام:

استحسان کی اس کی سند (دلیل) کے لحاظ سے مندرجہ ذیل قسمیں ہیں کتب فقہ میں ان اقبام کو وجہ استحسان کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں :

ا استحسان بالاثر (بالنص) ٢ استحسان بالاجماع

ستحسان بالعرف والعاده مر استحسان بالضرورة

۵۔ استحسان بالمصلحه ۲۔ استحسان بالقیاس النحفی

كتب اصول فقد مين مذكوره جيه تسميل بيان كى جاتى بين تين بنظر غائر ديكھنے سے انداز وہوتا ہے كدان مين سے بعض بعض ميں شامل بين اوران كو الگ بيان كرنے كى كوئى خاص ضرورت نبيں ہے وہ اس طرح كدا تحسان بالاجمان ميں استحسان بالعجمان بالعجمان بالعجمان بالعجمان بالعجمان بالعجمان بالعجمان بالعجمان بالعجمان بين جاتى بين اور يجي معظم علماء اصوليين سے منقول ہے تا مگر بعض مثلاً احمد الزرقاء نے ان چار قسموں پر بجى تقيد كى اور "استحسان بالسند" اور "استحسان بالاجماع" ہے متعلق كيما:

"و لا يخفى ان هذا التعميم و التنويع في معنى الاستحصان الاصطلاحي غير سديد، وهو اقحام للشي في غير محله " ٢

(اور استحسان اصطلاحی کے معنی میں بیتھیم وتنوبع درست نہیں ہے اور بیسی شے کواس کے نامنا سب جگہ میں داخل کرنا ہے)

استخسان بالاثر:

اس سے مرادوہ استحسان ہے جس کی سندنص ہو۔اس کا مطلب میہ ہے کہ کسی خاص مسئلہ میں شارع کی طرف ہے کوئی ایسی نفس دارد ہو جوالیک ایسے تھم کی مقتضی ہو جواس مسئلہ کی دوسری نظیروں کے تھم کے خلاف ہواوران نظیروں کا تھم

کے عملہ احسول الفقه، عبدالوہاب خلاف ص ۱۹۸۹ مخص کویت دارالقلم بیسویں طبع ۱۹۸۷ احد ۱۹۸۷ء مالوجیز زیدان ص ۱۳۹۱ سام معلی لاہوں، خاران اکیڈی سند

ع الوسيط في الصول الفقه ،وحيد الرحيني ص ١٥٠٥ - ١٥ المخض ، الوجيز ، زيدان ص١١٠٠ - ٢٣١٦

التنقيح والتوضيح ٣٠٩/٣ معيروت بنورالانوارملاجيون ص؟

ع الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد مصطفى احدالزرقاء ١٥٥/٥٥، ومثل ، وارالفكر ١٩٨٧ء

ہ ہوں۔ ہا ہوا مدکے مطابق ہو۔ بیض اس جزئی مسئلہ کواس عام تھم ہے مشنی کرتی ہے جواصل کلی کے اقتضاء کے مطابق انسی میں دہرے مسائل کے لئے ثابت ہو۔ مثلاً معدوم کی تھے جس کی ممانعت نقلا حضور بھٹے کے فرمان سے ہے اور بیے مقلاً میں درست نہیں کہ جو چیز موجود نہیں اس کی خرید وفروخت کا سودا ہو گر تیج سلم کی درشکی کا شرعاً جواز ہے۔ کیونکہ احاویث مُن ارست نہیں کہ جو چیز موجود نابت ہے۔ مُن آپ بھٹا ہے اس کا جواز ثابت ہے۔

اقبان بالإجماع (بالمعرف والعادة والتعامل):

. جل جس ہے قیاس معروف مراد ہوتا ہے۔

قیاس ففی اس کا مصداق استحسان بالعقل ہے اور عموماً کتب اصول میں استحسان ہے یہی قتم مراد ہوتی ہے بلکہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگراس کے ساتھ کوئی قید نہ گلی ہوتو یہی قتم مراد ہوگی مثلاً زبین کو وقف کردینے کی صورت میں ہوئی کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوئی کی ضرورت کو انجام دینے والوں کے لئے آنے جانے کا راستہ قیاسا وقف میں وافل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وقف کرنے والاتو صرف زبین وقف کرتا ہے مگر چونکہ زبین تک پہنچے بغیر میں وافل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وقف میں وافل اس لئے استحساناً یہ دونوں راہتے بھی وقف میں وافل اور پانی کے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا اس لئے استحساناً یہ دونوں راہتے بھی وقف میں وافل مانے جائیں گے۔

اں قتم کا خاص تھم ہیہ کہ چونکہ اس کی بنیادعقل وقیاں ہے اس لئے یہ قتم متعدی ہوتی ہے بینی اس قتم کے اس قتم کا خاص تھم ہیں ہے کہ چونکہ اس کی بنیادعقل وقیاں ہے اس کو قیاس خفی کا عنوان وے کر قیاس مطلق کی ادکام کو دوسرے احکام کے لئے مقیس علیہ بنا تھتے ہیں ۔اس لئے اس کو قیاس جفی کا عنوان وے کر قیاس مطلق کی دوسری قتم قیاس دوسری قتم ہیں چونکہ یہتم قیاس دوسری قتم ہیں جونکہ یہتم قیاس معروف کو مراد لیتے ہیں اس کی گھتے ہیں چونکہ یہتم قیاس معروف کی معارض ہوتی ہے اس لئے اگر قوت یا اصول کی روسے قیاس جلی پر رائے قرار پائے تو اس پر ممل ہوتا ہے مرند قیاس جلی پڑمل ہوتا ہے۔

قیاس واستحسان کے باہمی نقابل اور ایک دوسرے پرر جمان کےسلسلہ میں مختصرا ترتیب اس طرح ہوئی کھیلادہ دونول قوى ياضعيف مول تواصول ترجيح كے مطابق تمي ايك كوران فح قرار ديا جائے گاادرا كرايك توى اورا يك ضعيف عبار قوى ضعيف برراج موگا اورقوت وضعف كاعتبار ان كى مندرجد ذيل قسميس مول گى:

- (الف) استحسان قوى الاثر اور ظاهر الصحة خفي الفساد
- قياس ضعيف الاثر اور ظاهر الفساد خفي الصحما

استحسان کی قشم اول قیاس کی قشم اول پرراح جموگی اور قیاس کی قشم دوم استحسان کی قشم دوم پرراج جموگی۔

مثلأ مرده خور پرندول كا چھوٹا قياسانجس ہونا جا ہے كيونكهان كا گوشت جرام ہے مگراستحساناًان كا حجمونا ياك ہےان کئے کہ پانی پینے میں برتن وغیرہ کے اندران کالعاب نہیں گرتا وہ چو کئے کے ذریعے پانی پینے ہیں اور درندے مند ڈال کر پیتے ہیں تو لعاب برتن میں چلاجا تا ہے۔ دوسری صورت کی مثال میہ ہجدہ تلاوت کوا گررکو ی کے ذریعے ادا کیا جائے تو استحسان کا تقاضا ہے کہ درست نہیں جیسے نماز کے بجدہ کی جگہ درست نہیں ہے مگر قیاس کا نقاضا ہے کہ رکوع و جود دونوں مل متتقلأ مطلوب ومقصود بين اور سجده تلاوت مين غرض اظبار تعظيم ہے جس كاحصول دونوں سے موجا تا ہے اس لئے مجدولی جگدرکوع بھی کا فی ہے۔<sup>یے</sup>

استحسان بالضووره ..... ضرورت (مجوری) کے حالات کی وجہ نظائر کا حکم چھوڑ کردوم احم الختیار کرنا ضرورت سے مراد وہ حالت ہے جس میں عام حالات کے احکام پڑھل کی صورت میں جان کے ضائع ہونے کا یقین ہو یا جلداس کی نوبت آ جانے کا گمان غالب ہو۔ فقہاء نے اس قتم کے حالات کے دومراحل تجویز کئے ہیں ایک کوضر ورت اور دوسرے کو حاجت کا عنوان دیتے ہیں ضروریات کامبنی موجود ہ حالات ہوتے ہیں اور حاجت کا موجودہ حالات کے پیش نظرمتو قع حالات جبکہ موجودہ حالات ہے حق میں پیگمان غالب ہو کہ متعقبل میں منرورت کے مرحلہ میں داخل کردیں گے شریعت ضرورت کی طرح حاجت میں بھی رخصت دیتی ہے اس تعریف میں رخصت کے دونوں مراحل یکجا کردیئے گئے ہیں۔ضرورت کی مثال مجبور کے لئے مردار کا کھانا۔ حاجت کی مثال علاج كى غرض سے ستر كاد يكينااور د كھانا ـ

#### استحسان کی جمیت :

احناف، حنابله اور مالكيه استخسان كوشرى حجت مائة بين - يشخ ابن بدران في اس بار بين لكها: وقال ابن المعمار والبغدادي ومثال الاستحسان ماقاله احمد رضي الله عنه انه يتيمم لكل

صلوة استحساناً والقباس انه بمنزلة حتى يحدث.

ل فواتع الموحموت بشرح مسلم الثيوت ٢٣٢٢/٢ ، تورالاتوارماجيون٢٣٣ \_ معيدا على أيم كميني كرا بي-ع فواتح الوحموت ٢٣٢/٢-٣٢٢ إورالانوارملاجيون ٢٣٥ رسعيدا يكا أيم ممين كرا جيا-

وقال يحوز شراء ارض السواد ولا يحوز بيعها، قيل له: فكيف يشترى ممن لا يملك المحاصلة المنافقة وقال يحوز المنافقة البيع ، فقال: القياس هكذا وانما هو استحسان ، ولذلك يمنع من بيع المصحف ويومر المنافقة المنا

انمان کے منگرین:

جمهورعلاء نے اس کا افکار کیا ہے۔ متکرین بیں امام شافعی ، ظاہری ، معتز له ، علاء شیعه شامل ہیں۔ امام شافعی نے فراید میں استحسن فقد مشرع (جمس نے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کی ) ، امام شافعی نے کتاب 'الام '' مرابطال الاستحسان ، کے نام سے آیک باب با ندھا اور اس بیس فر مایا :'' الاستحسان باطل '' نے (استحسان باطل بر) ای طرح انہوں نے 'الر مساله '' میس فر مایا :'' و انسما الاستحسان تلذذ ، و لو جاز لاحد الاستحسان فی لیبن لیجاز ذلک لاهل العقول من غیر اهل العلم ، و البحاز ان یشرع فی اللدین فی کل باب، و ان بعرج کل احد لنفسه شرعا '' کے (استحسان لذت لینے کا نام ہے اگر وین میں استحسان کو اختیار کرنا جائز ہوتا تو وہ ار بر بحت کو جائز ہوتا اور یہ جائز ہوتا کہ دین سے متعلق ہر باب میں ہر چیز کو اربیت بنالیا جائز ہوتا کو دین سے متعلق ہر باب میں ہر چیز کو فرشر بعت بنالیا جائز ہوتا کو دین سے متعلق ہر باب میں ہر چیز کو فرشر بعت بنالے )۔

این جزم ظاہری (متوفی ۴۵۱ه) نے اپنی کتاب "الاحکام" میں پینتسوی (۳۵) باب کاعنوان "فسی منتخب ان کی خوب منتخب ان کی خوب منتخب ان کی خوب منتخب ان کی خوب بات کی طاہر ہے کہ اس میں استخسان کی خوب بات کی اور کہا:

" الحق حق و ان استقبحه الناس، و الباطل باطل و ان استحسنه الناس ، فصح ان الاستحسان شهوة و اتباع للهوى و ضلال، و بالله تعالىٰ نعو ذ من النحذ لان ". " ( حق حق با الرجاوك الم يُراجا تين اور باطل باطل بحيا باوك الساح يم المحين ـ توضيح بات يجي تميري كـ

ہے اگر چیوں اسے براہ بیں اور ہو گاہ کا جا ہے۔ استحسان من مانی ، ہموا پرتن اور صلا السہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں )

ای طرح وہ اپنی ایک اور کتاب' ابطال القیاس و الوای و الاستحسان و التلقید و التعلیل' میں قرآن رمنت سے دلائل دینے کے بعد فرماتے ہیں :

"بطل بهذا كل اختيار وكل استحسان " هـ (ان دارًال عنه برطرح كافقيار والتحسان كابطلان تابت موكيا)

ع المصد حل المسي صفحه الإمام احدث بن حنبل عبدالقادر بن احد بن مصطفی ابن بدران م ۱۳۳۱ ميروت وارالکتب العلم ميدا ۱۹۶۱ م ۱۳۵ ما ۱۳۵ ما ۱۳۵ ما دو صفه المناطق ال ۱۳۵۵ به بحواله الموسيط في اصول الفقه الاصلامي و هده الزحيلي ۱۳۳۰ ع كتاب الام امام ايوعيدالله محر بن ادريس شافتي (۱۵۰ هـ ۱۳۰۱ هـ) ۱۳۳۲ بيروت لبنان دارالفكره ۱۳۱۹ هـ ۱۹۹۰ ۱۹۹۹ ع الريال شرك ۵ و ما بعدها كامفهوم على الاحكام في اصول الاحكام ايومحر على بن حزم الاندلي انظام ري متوفى ۲۵ ما هم المومح شاكر المام المومح شاكر المام المومح شاكر المام المومد الماميرا في ياكتان طبع تافي ۱۳۵۸ ه

س وي المريد ما مرام ريدا ، جاسف بالموطوع عيد حري و على المان المري الاندلسي المتحقيق سعيد الافضا في مطبعة ومثق 9 ١٣٧هه ١٩٧٠م في فض ابطال القياس والراي والاستحسان والتقليد والتعليل، ابن حزم ظاهري الاندلسي المتحقيق سعيدالافضا في مطبعة ومثق 9 ١٩٧٢هه ١٩٧٠م ودا إلى بات كى تائيد ميس مزيد فرمات بين: "فاصحاب القياش مختلفون في الاستحسان: خالفا السلامين والسطىحاوى من الحنيفة ينكرونه جملة لل (اصحاب قياس استحسان مين اختلاف ركھتے بين امام ثافعي اور حنفون میں سے امام طحاوی کلیة استحسان کا انکار کرتے ہیں )۔

منكر ان استحسان كے دلائل:

منكرين كولائل كاخلاصه بيب كه

استحسان ندنص ہےاور نہ ہی نفس پرمجمول کرنا ہےاور یبی دو چیزیں ہیں جن سے شریعت کے احکام پہچائے جاتے ہیں۔بالفاظ دیگر استحسان ندکتاب (قرآن) ہے ندسنت اور ندکتاب وسنت کی طرف رجوع اور اللّٰد کا ارشاد ہے: "وان احكم بينهم بما انزِل اللهو لا تتبع اهواء هم " أله اورفر مان بارى ٢٠ " فان تنازعتم في شي فردوه المی الله والوسول "ئ (اگر کسی چیز کے بارے میں تم باہم جھڑ ا(اختلاف) کروتواے اللہ ورسول کی طرف پھیرو)

حضور ﷺ خواہش اور ہوا پری کی بناء پر کوئی بات نہیں کرتے تھے اور استخسان کی بنیاد پرآپ ﷺ کوئی فتوی نہیں دیتے تھے بلکہاستفتاء کا جواب ندہونے کی صورت میں وہی کا انتظار فرماتے تھے۔ آپ سے اس شخص کے بارے میں موال کیا گیا جس نے اپنی بیوی ہے" تم مجھ پرمیری مال کی پیٹے جیسی ہو'' کہددیا تھا آپ نے اس کا استحسان سے جواب ىنە يابلكەدى كانتظار فرمايا يېال تك كەظباركى آيت نازل موڭى \_

(٣) نی کریم ﷺ نے ان صحابہ پر بخت گرفت فر مائی جنہوں نے آپ ﷺ کی عدم موجود گی میں استحسان کی بنیاد پر فتوی دیا جیسے دولوگ جنہوں نے ایک مشرک کوجس نے درخت کی پناہ لے لی تھی جلاڈ الا تھا۔

(٣) التحسان كاندكوئي ضابط ہے اور نداس ميں كوئي ايس چيز ہے جس پر قياس كر كے حق كو باطل سے پہچانا جا كے جیسا کہ قیاس میں ہوتا ہے۔

استحسان کے قائلین کے دلائل: دلائل کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

استحمان عمر ترک کرے میر کی طرف جانے کا نام ہاوراس پر عمل کا حکم دیا جا تا ہے اور یہی اصل دین ہے الله تعالى كاارشاوتٍ : "يُريد الله بكم اليسر ولا يويد بكم العسر "" اور "واتبعو ا احسن ما انزل اليكم" اور حضرت ابن معود على كا قول ٢٠ : "ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" ٥

سے (ج) حوالسابق لے المائدہ:۹۹ سے التماء:۵۹ الاشباه والظائر مين ابن جيم في القاعدة السادسة العدة محكمة كتحت العلائي كاقول قتل كيا كه بيان كي تحقيق ك مطابق حصرت عبدالله بن مسعود كا قول ہےاورشارح سیداحد بن محمد الحق کا لئے وی نے اس بات کی تائید میں لکھا کہ یہی بات السخاوی نے المقاصد الحسد میں لکھی اور امام احمد نے کتاب السنه ميل روايت كيار و يكھيئے الشباه والفائز وشرح حموى ص ١٦مطبعه منتى نول كشور ملك التجار سنه نده ابن حزم طاہرى متو فى ٢٥٦ هدين "الاحكام" ١٨/٦ مين الباب الرائع والثل أون مين اس محقق احمد محرشا كرف حاشيه مين كل حوالون سه بيان كيا كدية ول صحابي ب جبكه علامة مدى في الاحكام" ا/ ۱۳۸ میں الاصل الثالث فی الا جماع میں لکھا اور شارح برز دوی عبدالعزیز بخاری نے کشف الاسرار ۱۳/۱۳ مطبوعہ کراچی صدف پیلشرز نے لکھا کہ میر حضور ﷺ کا قول ہے۔شایدان کے پاس اس کی کوئی ولیل ہوواللہ اعظم

﴾ اس كا ثبوت متفق عليه اولدے ہے اس لئے ججت ہے اور جواڑے ثابت ہوتی ہے اس كى مثال سا ، داور جھول کر روز ہ میں کھا پی لینے ہے عدم فسا دوغیرہ ہیں اور اجماع ہے اس کی مثال استبعناع پڑھل ہے اور رت ہے اس کی مثال سے ہے کہ کنوؤں اور حوض کو نجاست کے بعد پاک کرنا اور قیاس حفی یا عرف ہے اس کی ، عرف کی بناء پرقسموں کا روکر نااور مصلحت ہے اس کی مثال تضمین الاجیرالمشتر ک ہے۔

رین و مثبتین کے اول کا تقابل اور نتائج :

اتحمان كے منكرين و منتبين كے اولد كے تقابل سے مندرجہ ذیل باتيں سامنے آتی ہيں:

بیمیاں ہوتاہے کہ استحسان کے انکار کا سبب آبک غلط فہی ہے۔ امام شافعی نے استحسان کواس لئے روکیا کہ اس رعش،رائے اورخواہش اور بغیر دلیل شرقی اس پراعتاد کیا جانا ہے اورا حناف بھی اس قشم کے استحسان کے خلاف ہیں درعش،رائے اورخواہش اور بغیر دلیل شرقی اس پراعتاد کیا جانا ہے اورا حناف بھی اس قشم کے استحسان کے خلاف ہیں الذاف نے بھی بھی اس متم کے استحسان پڑمل کا دعویٰ نہیں کیا۔شارح برز دوی نے فرمایا:

"ابو حنيفة رحمة الله اجل قدرا واشد ورعا من ان يقول في الدين بالتشهي اوعمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعاً ". ك

(امام ابوضیفداس بات سے بلند تراورزیادہ تقوی رکھنے والے تھے کہوہ دین میں اپنی خواہش سے بات کہیں یا شریعت کے سامنے جس دلیل کواپنے طور پراچھا سمجھیں اس پھل کریں )

ادر پیمی ممکن ہے کہ امام شافعی کے قول''جس نے استحسان کیااس نے شریعت سازی کی'' کولوگوں نے منفی رنگ ا یا ہو کیونکہ وہ ان کی مراد مجھ نہ سکتے ہوں جیسا کہ فواتح الرحموت کی عبارت ہے

" (فيمين انكس)الاستحسان وهو الامام الشافعي (حيث قال من استحسن فقد شرع لم يدر المراد به) عفا الله عنه وليس هذا الاكما يقول الشافعي عند تعارض الاقسية هذا استحسنه قال الشيخ الاكبر خاتم الولاية المحمديه في الفتوحات المكية ان مقصود الشافعي من قوله هـذا ورح الـمستحسـن واراد ان من استحسـن فـقـد صـار بمنزلة بني ذي شريعة واتباع الشافعي لم يفهموا كلامه على وجهه هذا والله تعالى اعلم "ع

(اوراسخسان کا انکارکرنے والوں میں سے امام شافعی جی جوفر ماتے جی کہ جس نے استحسان کیااس نے شریعت سازی کی اں بات کا مطلب معاوم ہیں ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ امام شافعی تو خود قیاس میں تعارض کے وقت فرمائے تھے بیا تحسان ہے ﷺ کبرخاتم الولا بیالحمد میرنے فتوحات مکیہ میں فرمایا کیام شافعی کے قول مے مقصود سخسن کا ترک ہےاور ان کا مقصد رہے کہ جس نے استحسان کیا وہ گویا بمزلداس کے جو گیا جوشر بیت والا ہے اور امام شافعی کے بعین نے ان کے كلام كواس اعتبار ينبين سمجها والنداعلم)

إ بشف الاسراء على اصول فخر الاسلام الميز ووى جبد العزيز البخاري ١٠/١٠ إب بين القياس والاستحسان كرا يجي الصدف يبلشر زسندند إ فاتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت ص الراموس

ورحقيقت فقهاء كابيا ختلاف لفظى بعمل مين كسي كالختلاف نبيس مثلاً قفال شافعي في فرمايا:

" ان كان المراد بالاستحسان مادلت الاصول بمعانيها فهو حسن لقيام الحجة به، قال : فهـذا لانـنـكـره ونـقول به ، وان كان مايقع في الوهم من استقباح الشي واستحسانه من غير حجة دلت عليه من اصل ونظير فهو محظورو القول به سائغ"ك

(اگراہتھسان سے مراداصول کی ان کے معنی پردلالت ہے تو وہ دلیل قائم کرنے کے لئے اچھاہے فرمایا: تو ہم اس کا اٹکار خبیں کرتے بلکداس کی تائید کرتے ہیں اور جو وہم میں اصلاً فتیج شے ہے واقع ہواوراصلاً فتیج پر دلالت کرے اور بغیر دلیل کے اس کوا چھاجانے اس کی مثیل ممنوع ہے اور وہ قول ایک معروف بات ہے )

علامهابن سمعانی نے فرمایا:

"ان كان الاستحسان هو العقول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل، ولا احديقول به"

(اگراسخسان میہ وجھےانسان کی عقل اچھا جانے اور بغیر دلیل کے اس کی خواہش کرے قوہ ہاطل ہے اور کوئی بھی نیبس کہتا) اس کے بعد سمعانی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ منکرین وقائلین کا پیضلاف لفظی ہےاور پھر کہا کہ:

"فان تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به وان تفسير الاستحسان بالعدول عن دليل الى دليل اقوى منه فهذا ممالم ينكره احد عليه "ك

(بلاشبه استحسان کی و وتشری جو بری جانی گئی ہے قاملین اس کا جواز نبیس کرتے اور استحسان کی تفسیر دلیل ہے قوی دلیل کی طرف عدول كرنااس كاكسى نے بھى انكارنبيں كيا)

 (٣) استخسان صرف قیاس جلی کے مقابلہ میں قیاس خفی پڑھمل میں مقید نہیں بلکہ وہ بھی استخسان بالنة ،اسخمان بالاجماع استحسان بالصروره بهى موتا ہےاور بيكەمسئلەمىن جلى ذخفى دوقياس نەپائے جائىيں بلكەايك بى قياس پاياجائےادر اس کے ساتھ ایک حدیث یا اجماع یا ضرورت بھی موجود ہواور ہم اس حدیث یا اجماع یا ضرورت کواس قیاس پرترجیح دیں ق وه استخسان ہوگا اور عمل اس ضابطہ پر کیاجا تاہے۔جس کا تذکرہ علامہ باجی نے اصحاب امام مالک کےحوالہ تے حریر کیا:

(اصحاب امام ما لک جس استحسان کے قائل ہیں وہ دوقوی دلائل میں زیادہ قوی دلیل کو مدنظرر کھ کرتھکم کا استنباط کرناہے) واضح رہے کہ مالکی فقہاء کے یہاں استحسان مصالح مرسلہ ہی کی ایک ہی فتم ہے کیونکہ ان کے نز دیک استحسان ک ایک ہی قتم ہاوروہ یہ ہے کہ کسی ایسے معین مسلمیں جس میں مصلحت کی رعایت کا حکم قیاس ہے معارض ہوقیاں کوڑک كرك مصلحت كواختياركرنا استحسان إده قياس حفي كواستحسان نبيس كيتي بلك قياس حفي ان كزو يك قياس بي ب

الم شوکانی نے استحسان کی بحث کا اختتام ان کلمات سے کیا:

(بینگ انتصان کا ایک مستقل بحث میں ذکر کرنا اصلاً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ اگر ووادلہ متقدمہ کی طرف راجع ہیں تو تحرار ہوگا اورا گران سے خارج ہیں تو ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وواس شریعت کی فقول میں سے ہیں جو پہلے موجوز نہیں متصاور ندان میں تعارض ہوتا تھا)

# (٢) "مصالح مرسله / استصلاح"

انتصلاح کالغوی معنی کسی چیز کوصلاح والا یعنی مصلحت بینی سمجھنا اور مصلحت (جس کی جمع مصالح ہے ) کے فقطی من فائد دومنفعت کے ہیں۔خوارزی نے مصلحت کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ بیان ک

" المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق " كم (مصلحت مراوم وقل مفاسد دوركرنے كم تصور شرك كى حفاظت ب)

مام فزالی " نے مصلحت کی وضاحت میں فرمایا:

"اما المصلحة فهى عبارة فى الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة ولسنا نعنى به ذلك فان جلب المنفعة و دفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصد هم لكننا بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذ الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل مايفوت هذه الاصول فهو مصلحة وكل مايفوت هذه الاصول

(مصلحت سے فی الاصل حصول منفعت اور دفع مصرت مراد ہوا کرتی ہے گرشر بیت میں پیمطلب نین کیونکہ حصول منفعت اور دفع مصرت مخلوق کے مطاحت سے ہماری منفعت اور دفع مصرت مخلوق کے مقاصد جی اور مخلوق کی صلاح ان مقاصد سے وابستہ ہے۔مصلحت سے ہماری مراد مقاصد شریعت کی حفاظ دین ، شحفظ نوین ، شحفظ نسس ، شحفظ مراد مقاصد شریعت پانچ جیں ، شحفظ دین ، شحفظ نسس ، شحفظ عشل ، شحفظ مال ۔ جوام امور ہ بچگانہ کے شحفظ کا ضامن ہووہ مصلحت ہے اور جس بات سے بیامور مقتل ، شخفظ مال ۔ جوام امور ہ بچگانہ کے شحفظ کا ضامن ہووہ مصلحت ہے اور جس بات سے بیامور مقتل ، شمہ مضائع ہوجا کمیں ودمضدہ ہے اور اس کا دور کرنا مصلحت ہے )

ل حوالدسابق ۴۹۳/۳ مع حوالدسابق ۴۹۳/۳ مع المستصفى المامغزالي ا/ ۱۳۹ م امام غزالی کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ عربی زبان اور عرف کے اعتبار سے مسلحت کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ انسان کے مفاد کو طوظ رکھا جائے اور اس کو پہنچنے والی مضرت کو دور کرنے کی تدبیر کی جائے ۔ لیکن از روئے شریعی مصلحت کا مفہوم انسان کے حق میں ایسی منفعت کا حصول ہے اور ایسی مضرت کی مدافعت ہے جو شریعت کو مقصود ہو۔

یعنی بیضر ورئ نہیں ہے کہ جے لوگ مصلحت ہم مجھ رہے ہوں وہ شریعت کی نظر میں بھی مصلحت ہو۔ ایسے امور جنہیں لوگ ایسی مصلحت تو ارنہیں دیا ہے تو وہ فی الواقع مصالح نہیں ہیں ایسی جی مصلحت تر ارنہیں دیا ہے تو وہ فی الواقع مصالح نہیں ہیں مسلحت قر ارنہیں دیا ہے تو وہ فی الواقع مصالح نہیں ہیں مصلحت کی اقسام :

المام غزالي من دواعتبارات الى كتقسيم بيش كى - يبلي اعتبار كاتقسيم كرتے ہوئے وہ فرماتے ہيں:

" المصلحة بالاضافة الى شهادة الشرع ثلاثه اقسام قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانها، وقسم له يشهد الشرع لالبطلانها ولا لاعتبارها ". -

(شریعت میں مصلحت کی تین اقسام ہیں۔ ایک قتم وہ ہے جس کا شریعت نے اعتبار کیااور دوسری وہ ہے جس کا بطلان کیا اور تیسری وہ ہے جس کا نداختبار کیااور ند بطلان)

مثالوں سے وضاحت کرنے کے بعد آگے چل کر امام غزالی دوسرے اعتبار سے تقسیم پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" فلنقدم على تمثيله تقسيما اخر أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم الى ما هي في رتبة النصرورات والني ماهي في رتبة المحاجات، والى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد ايضاعن رتبة الحاجات، ويتعلق باذيال كل قسم من الاقسام مايجرى منها مجرى التكملة والتتمة لها "."

(ہمیں چاہئے کہ ہم اس کے طریقے پرایک دوسری تقسیم کریں کہ بیشک مصلحت اپنی ذات میں قوت کے اعتبارے ضرورات ، حاجات ، تحسینات اور تزنیات کی طرف منقسم ہوتی ہیں اور حاجات کے سرتے میں پہنچ کرڑک جاتی ہیں اور ان اقسام کی ہرتم دوسری کے لئے تکملداور تتہ ہے)

مصلحت کی پہافتم :

یقشیم اس اعتبارے ہے کہ شارع نے کن مصالح کومعتبر سمجھا اور کن کو باطل قرار دیا اور کن پرسکوت اختیار کیا۔ یعنی تیقشیم شارع کی طرف مصالح کےمعتبرہ ،ملغاۃ اوران پرسکوت کے اعتبارے ہیں۔اس اعتبارے مصلحت کی مندرجہ ذیل تین قسمیں ہوئیں :

(۱) مصالح معتبره (۲) مصالح ملغاة (۳) مصالح مرسله

ل نظريه المصلحة في الفقه الاسلامي وسين حاد حسان ص ٢ مصر وارائيد ا ١٩٥١ء ع المستصفى ،امام فرالي ا/١٣٩ س المستصفى ،امام فرالي ا/١٣٩ هـ ١٢٠

ں الے معتبرہ: ان مرادوہ مصالح ہیں جن مے معتبر لینی خقیقی وسیحے ہونے کا پیتا شریعت ہے چلتا ہے الاقلام ئے تت وہ سب مصالح آتے ہیں جن کو ہروئے کارلانے اوران تک پہنچنے کے لئے شریعت نے احکام مقرر کئے۔جیسا لان نے جہاد کا تھم دیاتا کدوین کی حفاظت کی جائے ،قصاص کا تھم دیاتا کہ ال کی حفاظت کی جائے اور چوری پر ہاتھ

ائے کا تکم دیاتا کہ مال کی حفاظت کی جائے۔ مسالح ملغاة : ان عمرادوه تمام مصالح بين جن كفاط ياغير هيقي مون كاشريعت كاحكام سيد جلتا ب ایسے مصالح کا کوئی اعتبار نہیں ۔ جیسے بیر صلحت کہ درافت میں مردوعورت کو برابر حصہ دیا جائے یاشراب کی تجارت

ے ال فائدہ اُٹھایا جائے یا جہادے کنارہ کشی اختیار کرکے گوشہ عافیت میں ہیٹھا جائے۔ مصالح مرسله : بدوہ ہیں جن کے معتر یالغوہ ونے کاشری احکام سے پندنہ چلے۔ اس کامعنی نییس کیشر بعت نے

ان معتبر یا لغوہ و نے کونبیں بتایا کیونکہ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس مے معنی ہے ہیں کہ بیم علوم کرنے میں دفت بن آئے کہ انہیں معتبر مصالح کے دائرہ میں شامل کیا جائے یا لغومصالح کے دائر ہمیں جیسے بیے صلحت کہ کاریگروں سے فروں کو تھیک رکھنے کی صفانت لی جائے ،ایک آدمی کو کئی لوگ مل کر قبل کردیں تواس کے بدلے میں ان سب کو آل کیا جائے، انظائ امور کے لئے وفاتر قائم کئے جائیں جیلیں بنائی جائیں اور باہم خرید وفروخت کے لئے سکتے جاری کئے جائیں رفیرد انہیں معتبر یالغومصالح کے دائرہ میں شامل کرنااجتہاد کے دائرہ میں آتا ہے۔ ا

> مقلحت کی دوسری تقسیم: تعلمت کی اپنی ذات میں قوت کے اعتبار سے تین شمیں ہیں:

(۱) ضروریات (۲) حاجیات (۳) تحسینیات/تزینیات

ا و صووریات : اس مرادوه امور بین جن سانسانی زندگی اورانسانی معاشره کی بقاء کے لئے کسی طرح مرف نظرمکن ندہو۔اصولاً اس کے تحت پانچ چیزوں کی حفاظت آتی ہے۔ دین، جان نِسل عِقل، مال، حیان کی حفاظت كے لئے قصاص بسل كى حفاظت كے لئے زنا پر حد ، عقل كى حفاظت كے لئے شراب نوشى پر حد ، مال كى حفاظت كے لئے چوری کی حد۔

اله حاجیات: اس سےوہ امور مراد ہیں جن سے ایک ورجہ مشقت کے ساتھ صرف نظر ممکن ہواس کے تحت وہ امورا تے یں جن سے مال تنگی دور ہوتی ہے فرائض کی ادائیگی میں مشقت میں تھی اور معاملات میں سہولت وآ سانی پیدا ہوتی ہے۔مثلاً خريد فروخت ، نكاح وطلاق اوراس جيسے انساني زندگي سے مختلف پېلوؤں وضروريات مے معلق معاملات -

 ۲۔ تحسینیات/ تزینیات : اس وہ امور مراد ہوتے ہیں جوانانی زندگی کے ظاہر وہاطن کی خوبصورتی کا ذرایعه بنیں اصولاً اس کے تحت وہ چیزیں آتی ہیں جوعمہ واخلاق اوراجھی عادات وفضائل کے قبیل ہے ہوں مثلاً طہارت،

سر ہوشی بنماز کے لئے مناسب لباس زیب تن کرنا۔ ا الوجيو، زيدان ص ا/ ١٣٦١، ١٣٠١ مخص تتمات: ان نتیوں اقسام کے تتمات بھی ہوتے ہیں بعنی ایسے امور جن سے ان کوتفویت ہوتی ہے۔ مثلاً ضرور ایستا تنمہ دوایک قطرہ شراب بینا جس سے نشد آتا ہے، حاجات کا تتمہ ذکاح میں مہرمثل اور کفو کا اعتبار ہے تحسیبیات کا تز طہارت کے متحبات وآ داب ہیں یے

ان تینوں میں مراتب کی ترتیب وربط: ان اقسام کے مراتب ای ترتیب ہیں جس ترتیب پران کو بیان کا اور ان کے تمات میں جی گیا ہے لیعنی اعلی ورجہ ضروریات کا اور اس ہے کمتر حاجات کا اور اور فی مرتبہ تحییات کا ہے اور ان کے تمات میں جی ترتیب کمح ظارے گی کہ اور فی کی مارونی کی رعابیت میں اعلیٰ کا نقصان ہوتو اونیٰ کو ترک کردیں جیسے علاج کے گئے تنف متر کی اجازت ہو کیونکہ علاج حاجات کے قبیل ہے ہے یا ہد کہ وہ ضروریات کے قبیل ہے ہے کونکہ اس کے ذریعے نسل اور عقل کی بقاء ہوتی ہے اور متر پوقی تحمینیات کے باب ہے ہے علاج کے لئے اس کر کہ گو گوارا کر لیا گیا ہے ای طرف ضروریات کے تئے اس کر کہ گو گوارا کر لیا گیا ہے ای طرف مردیات کے خت مذکورہ پانچوں امور میں بھی بھی ترتیب رہے گی کہ جو پہلے مذکور ہے اس کی خاطر بعد والے کے مزودیات کے لئے بھڑ اور میں سب اس طرح با ہمی طور پر مربوط بیں کہ حاجات بھڑ وریات کے لئے بھڑ اس مقروریات کی جیش بندی ہوتی ہے اور تحمینیات حاجات کے لئے ، بھی حیثیت رکھی جیس کونکہ تحمینیات حاجات کے لئے ، بھی حیثیت رکھی جیس کونکہ تحمینیات حاجات کے لئے ، بھی حیثیت رکھی جیس کونکہ تحمینیات حاجات کے لئے ، بھی حیثیت رکھی جیس کے دیات سے حاجات کا انتظام وسر باب ہوتا ہے۔ ع

مصلحت کی اساس :

مصلحت خواہ جس فتم کی ہواس کی بنیاددوامر میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔

(الف) جلب منفعت (ب) دفع مضرت

. نیز بید که جلب منفعت کی صورت میں بھی کی منفعت کی پخیل ہوتی ہےادر بھی نثر و گے سے اس کا حصول جیسا کہ دفع مصرت کی صورت میں بھی ضرر کی تقلیل و تخفیف ہوتی ہےاور بھی اس کا تھمل از الیہ۔

مصالح مرسله پرعمل کی شرائط:

- (الف) جم مسئلہ کے بارے میں مصالح مرسلہ پڑمل کیا گیااس کے بارے میں کوئی نص منقول ندہو۔
  - (ب) شریعت میں اس کی کوئی نظیر منقول ندہوجس پراس کوقیاس کرلیا جائے۔
    - (ج) کمی نص واجماع کے معارض شہور
    - ( و ) مصلحت شخصی نه به و بلکه اجتماعی به وخواه عالمی یا ملکی وعلا قائی به و \_
- (و) شرعی دلائل سے اس کامصلحت ہونا ثابت ہوا گر چہ کی نص سے اثبات یا منفی کے ساتھ اس کی مصلحت کا ثبوت نہ ہو مگر شرعی اصول وقو اعد سے ہم جھا جا تا ہو کہ شریعت اس کو گوار ہ کرتی ہے اور مصلحت کے درجہ میں رکھتی ہے۔

لى قواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٦/٣٢٦ وفض المستصفى امام غزالى الم١٦١٠١٦ وفض الوسيط فى اصول الفقد الاسلامى ،وهبد الزحلى ص ١٩٩٠ ١٣٣ فض الفاظ كے حذف داضاف كے ساتھ والفقد الاسلامى فى توبالجد يد ، مصطفى احمد الزرقاء ال/٩٣٠٩٥ ع الفقد الاسلامى فى توبالجد يد ، مصطفى احمد الزرقاء ا/٩٣\_٥٩ وفض

علمت کی بنیاد بربعض اجتهادی احکام کی مثالیس:

حضرت ابو بكر ﷺ كا قرآن كريم كوكتا بي صورت ميس جمع كرنا، حضرت عثمان ﷺ كا اسى مجموعه كي نفقول كوتمام عالم مرم می جیجنا حضرت عمر علی بیت المال سے وظیف یانے والے کے لئے رجسٹر جاری کرنا ،اسلامی سکے واحلوا نا اور اس رن کے بہت ہے انتظامی امور جن کومصالح کے پیش نظر اپنایا گیا حالانکہ ان مصالح کا تذکرہ کھی نص میں نہیں ہے۔

نڭ فقهی مکاتب سے صلحت برمبنی احکام کی مثالیں:

الی مکتب : مالکی فقہاءنے مجتمد کی عدم موجود گی میں غیر مجتبدین میں سےسب سے بہتر وافضل آ دمی کوامام ( حاکم بنت) مقرر کرنے کو جائز قرار دیا اور کسی افضل آ دمی کے ہوتے ہوئے مفضول (اس سے کمتر) آ دمی کی بیعت کی ہزت دی۔ بیت المال خالی ہوجانے پر دولت مندول پڑٹیس لگانے کی اجازت دی، زخمی کرنے کی صورت میں نابالغ پُل کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں قبول کرنے کی مصلحت کی بناء پراجازت دی۔اگر چیدبلوغ کی شرط جو گواہ میں والت کے من جملہ شرا نظر میں سے ایک ہے ان میں بوری ند ہوتی ہو۔

ٹافی مکتب : شافعی فقہاء نے ان جانوروں (سوار یوں) کو مار نے کی اجازت دی جن پرسوار ہوکر دیمن مسلمانوں ے اڑرہے ہوں، نیزان کے درخت ضائع کرنے یا کاشنے کی اجازت دی ہے حالانکدرسول اللہ ﷺ نے جنگ کے دران درخت کا شخے ہے منع فر مایا ہے۔ تاہم اس وقت اجازت ہے۔ جب بیجنگی ضرورت سے ہوں اور دشمنوں پر فتح والمیعاصل کرنے سے لئے میدچیزیں ضروری جول۔

متب احناف : فقهاء حنفیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر مسلمان کسی وجہ سے مال فنیمت کواپنے ساتھ نہ بجائلين تووه سامان اور بھيٹر بكريوں كوذ ہے كر كے ان كا گوشت جلاديں اسى طرح ان كامال واسباب بھى جلاديں تا كەدىتىن ان نے نفع ندا ٹھا سکے۔ان کے نزد کیا استحسان کی قسموں میں سے ایک قسم استحسان بالمصلحہ بھی ہوتی ہے۔ عنبلی ملتب : امام احد بن عنبل نے مفسدین کوشپر بدر کرنے یا ملک بدر کرنے کی اجازت دی ہے تا کدان کے شر سے محفوظ رہا جا سکتے۔ نیز انہوں نے باپ کواپنی اولا دمیں کسی کوکسی خاص مصلحت کے سبب اپنی جائیدادیا دولت میں سے کچوھے ہبدکرنے کی اجازت دی ہے۔ مثلاً وہ بیار مجتاج ،عیالدار یا طالب علم ہو چنبلی فقہانے اس کی بھی اجازت دی کہ جاتم وقت کواختیار ہے کہ دہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کومجبور کرے کہ جواشیاءانہوں نے اپنے پاس روک رکھی تھیں دولوگول کوضرورت کےسبباسی قیت رپرفروخت کریں جس پرانہوں نے اشیا کوخریدا تھاوغیرہ۔ <sup>کے</sup>

مصالح کی جحیت :

علاء کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عبادات میں مصلحت مرسلہ پڑھل نہیں ہوتا،معاملات میں مصالح مرسلک جیت اوران کو ماخذاد کام میں سے ایک ماخذ سجھنے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اس بارے میں علماء کے تبن فریق ہیںان میں سے ایک منکرین کا دوسرا مثبتین کا اور تیسرابعض شروط کے ساتھ ماننے والا فریق ہے۔

790

wordpress.cc

مصالح مرسله کی جیت کے منکرین:

منكرين ميں سے ايك ابل ظاہر كا كروہ ہے وہ قياس كا انكاركرتے ہيں اس لئے مصالح مرسله كا بدرجه اولى الكار کرتے ہیں۔شافتی وخفی فقبہاء کی طرف میہ بات منسوب ہے کہ وہ مصلحت مرسلہ کونبیں مانتے لیکن ان کی فقہ میں ایک اجتهادی با تیں ملتی ہیں جن کی بنیاد مصلحت پر قائم ہے۔

مصالحة مرسله يرحمل كرنے والے:

امام ما لک اورامام احمد بن حنبل کے بارے مشہور ہے کہ وہ اس کوشرعی حجت مانتے ہیں اور اس کوتشریعی ماخذیں سے ایک ماخذ شلیم کرتے ہیں۔

مصالح مرسلہ کو بعض شرا لکا کے ساتھ ماننے والے:

میامام غزالی ہیں جوبعض شروط کی قید کے ساتھ اس پڑمل کو درست مانتے ہیں اور وہ اس کوضروری کے قبیل ہے ستجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہاس پر عمل کے لئے مندرجہ ذیل تین شرا تعلیکا پایا جانا ضروری ہے۔

(۱) ضروری مو (۲) قطعی مو (۳) کلی ہو<sup>ل</sup>

امام غزالی نے ان کی مثال ہے اس طرح تو ضیح پیش کی ، وہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں اگر کا فرایک مسلمان کواپنے سامنے کھڑا کر کے جنگ کریں اور اس کووہ بطور ڈھال استعمال کریں۔اس صورت میں مصلحت بیہ ہے کہ ایک مسلمان ک جان کی پرواہ ندگی جائے اوران پر حملہ کر کے ان کوختم کر دیا جاتا۔

اس مثال میں بینوں شرطیں یائی جاتی ہیں۔ یعنی پیضروری ہے اگرایسانہ کیا گیا تو کافرمسلمانوں پرحملہ کرے فتم کردیں گئے بیطعی (بیتنی) ہے۔ یعنی اگر مسلمان قیدی کی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگران کوختم کردیا جائے قبات یقینی ہے کہ مسلمان محفوظ ہوجا ئیں گے۔ یہ کلی (عمومی) ہے اس کا تعلق ایک فرد سے نبیس بلکہ پوری جماعت یا ایک علاقہ کے تمام مسلمانوں سے ہے یا پوری اُمتِ مسلمہ ہے ہے۔اس مثال میں بالفرض وہ کسی مسلمان قیدی کوقلعہ کی دیوار پرسامنے کردیں اورخود قلعہ بیں روپوش ہوں تو اس صورت میں اس مسلمان قیدی پر تیر چلانا ورست نہیں کیونکہ کا فروں کی فكستاس صورت بين يقين نبين بي

منكرين مصلحت مرسله كودلائل اوران كالتجويد:

(الف) شارع (الله تعالی) نے اپنے بندوں کوایسے احکام دیئے ہیں جوان کی مصلحتوں کو پورا کرتے ہیں۔اس نے ان کی کسی مصلحت سے چٹم پوشی نہیں کی اور نہ ہی کسی مصلحت کو بغیر تشریع کے چھوڑا۔اوراللہ کا فرمان ہے:

" ايحسب الانسان ان يترك سدى ". " ( کیاانسان خیال کرتاہے کہ وہ یوں ہی ہے کارومہمل چھوڑ دیا جائے گا)

ل المستصفى المامغزالي ا/ ١٨ المحض واضافي كلمات كرساتهد ع المستصفى ءامام قر الحا ا ١٣١/ ع القيامة : ٣٦

الديل كالجزيه غورے دیکھنے پراندازہ ہوتا ہے کہ منکرین کی بیدلیل کمزورہے۔ بیہ بات بالکل درست ہے کہ شریعت اسلامیہ غیدوں کی تمام صلحتوں کا خیال رکھا ہے اور ان کوا سے احکام دیئے جن سے ذریعے انہیں ان صلحتوں تک رسائی الله الميكن شريعت في مت تك آف والى صلحول كتمام جزئيات كوصراحت سے بيان نبيس كيا اور بداس ئائن میں سے ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ میشریعت جمیشہ باقی رہنے کے لئے آئی ہے اور عالمگیر ہے بلگہ صالح کے جزئیات وقتا فو قتا بدلتے رہتے ہیں ، تاہم اصل مصالح کی رعایت ہمیشہ قائم رہتی ہے اس میں کوئی

ب) مصالح مرسله،مصالح معتبره اورمصالح بإطله کے درمیان دائر ہیں اس لئے ان کامصالح معتبرہ (باطل مالح) كيساتھ الحاق،مصالح ملغات مے ساتھ الحاق ہوا فائنل نہيں ہے۔ جب ان كے اعتبار كے لئے كوئى بل وجود نہیں ہے تو ان سے استدلال مجھی ممنوع ہوا۔ اس سے سیہ بات کیسے ثابت ہوئی کہ مصالح مرسلہ مصالح معتبرہ کابل ہے ہیں نہ کہ مصالح باطلبہ کی۔

منکرین کی بیدلیل بھی کمزورہے کیونکہ اصل اصول جس پرشر بعت کی بنیاد ہے وہ صلحت کی رعایت ہے اور مصلحت افرار دیناایک استثنائی شی ہے۔اس لئے جن مصالح کے بارے میں شریعت نے سکوت اختیار کیا ہے اور جو ظاہر میں لاب دورست ہیں ان کا مصالح معتبرہ کے ساتھ الحاق مصالح ملغاۃ کے ساتھ الحاق سے افضل واولی ہے۔ (ف) مصالح مرسلہ پڑمل کی اجازت ہے جاہلوں نفس پرست حاکموں ، قاضو ں اور ذی اقتدار لوگوں کے لئے بْنْ فَوَاشِات كِمطابق مصلحت كالباده اوژه كركام كرنے اور دين کو تيم كرنے كا دروازه كل جائے گا۔

بیاعتراض بھی کمزورے کیونکہ مصالح مرسلہ پڑل کرنے <u>سے لئے</u> شریعت کےان دلائل سے واقف ہونالازمی ہے بن سے ان کامعتبر یاغیر معتبر ہونا بقینی طور پر معلوم ہوجائے۔ اہلِ علم اور اہلِ اختیار کے علاوہ دوسرے عام لوگول کے لے ان کا جاننا آسان نہیں ۔اگر جاہل مصالح مرسلہ کو نا جائز طریقہ ہے استعمال کریں گے تو اہلِ علم ان کی جہالت کا پروہ پاکردیں گے۔اور جہاں تک مفسد حاکم کاتعلق ہے تواس کے لئے استِ اسلامیدا پے شری فرضِ منصبی کوانجام دے اوران کی یا تواصلاح کردے یاان کو برطرف کردے۔

مصالح مرسلہ کے ماننے والوں کے دلائل:

(۱) شرعی نصوص اور مختلف احکام سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی شرایت بندوں کی مصالح کو پورا کرنے كے لئے بنائی گئی ہےاورمصالح مرسلہ پڑمل شریعت کے مزاج کے موافق ہے۔ متعدد علماء نے اس کی تصریح کی۔

لے الوجیز،زیدان ۳۳۸\_ویه<sup>سم</sup> محض

امام شاطبی نے فرمایا:

" والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل و لاجل، و درء الفاسد عنهم " الم (شريعت بنائي بن اس مقصد كے لئے كئى ہے كه دنياو آخرت ميں وہ بندوں كے مقاصد پورے كرے اور برائيوں و خرابيوں كوان ہوركرے)

شيخ عزالدين بن عبدالسلام كهته بين :

" الشويعة كلها مصالح: اها درء مفاسد او جلب مصالح ". ك (شريعت پورى كى پورى مصالح پرتى بخواه مفاسد كودوركرك بويا منفعت عاصل كرك)

ابن قیم نے فرمایا :

"ان الشريعة مبناها واساسها على العكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها و مصالح كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسائلة خوجت عن العدل الى الجور، وعن الرحمة الى العبث ، فليست من الرحمة الى ضدها ، وعن المصلحة الى المفسدة ، وعن الحكمة الى العبث ، فليست من الشريعة وان الاخلمت فيها بالتاويل ، فالشريعة عدل الله بين عباده ، ورحمة بين خلقه " الشريعة وان الاخلمت فيها بالتاويل ، فالشريعة عدل الله بين عباده ، ورحمة بين خلقه " الشريعت كى بنااوراساس بى ونياوآ فرت عن حكمتون اور بندول كى صلحتون پر ب - بيسرتا پاعدل وافعاف ب وحمت به في بناوراساس بى ونياوآ فرت عن حكمت ب - بروه مسلم جوعدل ينكل كرظم عين شامل بوء رحمت ين كل رحمت عن كل كرظم عين شامل بوء رحمت ينكل كرست بن كي تنويل كور يودافل كي اس كى ضد عين شامل بواس كا شريعت ساك في تعلي المناف قائم كر في اور ويني تفاوق كورميان وحمت كوني عبدول وانساف قائم كر في اور ويني تفاوق كورميان وحمت كوني عبدول وانساف قائم كر في اور ويني تفاوق كورميان وحمت كوني عبدول وانساف قائم كر في اور ويني تفاوق كورميان وحمت كوني عبدول وانساف قائم كر في اور ويني تفاوق كورميان وحميان عدل وانساف قائم كر في اور ويني تفاوق كورميان وحمت كوني عبدول كانام به)

(۲) اوگوں کی مسلحتیں اور ان مسلخوں کے حصول کے وسائل وذرائع ظروف و حالات اور زمانے کی تبدیل کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور پہلے سے ان کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔ جب ہم مانتے ہیں کہ شارع نے مصلحوں کا لحاظ رکھنے کی تاکید کی ہے وال سے یہ بات پہتے جات کہ ان مصلحوں کا محدود کر نالاز می نہیں ہے۔ اگران مصالے میں سے صرف انہی مصلحوں کا اعتبار کریں جن کی تائید خاص دلیلیوں سے ہوتی ہوتی ہم ایک وسیع چیز کو تنگ کردیں گاور محلوق خدا کی ہے شار مصلحوں سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ بات شریعت کی عالمگیریت اور اس کے دوام کے موافق وہم آ ہنگ نہیں ہے اس کے یہ نظر یہ درست نہیں ہے۔

(۳) صحابہ کرام اوران کے بعد آنے والے مجتبدین نے اپنے اجتہاوات میں مصلحت کا خیال رکھا اورا دکام کی بنیاد ان پر رکھی ۔ان میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا جواس کے درست ہونے کی ولیل ہے۔

ل الموافقات، امام شاطبی ۴/۲\_۳ بحواله الوجيزس ۲۳۰

ع قواعد الاحكام عزين عبدالسلام ا/ ٩ بحواله الوجيزس ١٢٠٠

ع الطريق الحكيمه، ابن قيم جوزي بحواله الوجيز ص ١٣٠٠

لله الح مرسله م محكرين و مثبتين كيدلاك كانقابل اورنتائج:

جہورعلاء کا مصالح مرسلہ بڑمل ہے۔اگر چدان میں ہے بعض ظاہراً اس کی ففی بھی کرتے ہیں مگر عمل کرتے بْهِ مثلًا احناف،ای طرح شوافع \_جیسا کهامام غزالی ہے منقول ہوااوراس میں مصلحت پڑمل برصر یک اعتراف نظر أئ ہاور جن شوافع نے انکار کیا ان سے مطلق انکار نہیں کیا بلکہ ان مصالح کا انکار کیا جن کا شارع نے اعتبار لیں کیا اور وہ سب کے بیہاں مذموم ہے یہی منکرین کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے ۔مثلاً ابن وقیق العید کا اس رے میں قول ہے:

" لست انكر على من اعتبر اصل المصالح ، لكن الاستر سال فيها وتحقيقها محتاج الى نظر سديد ، وربما يخرج عن الحد". <sup>ل</sup>

(میں اصل مصالح کے اعتبار کا منگر نہیں ہول لیکن میں مطلق مصالح مرسلا کوئیں مانتا۔ وہ اوراس کی تحقیق نظر سجے کی مختاج ہےاور بھی بھاروہ حدود سے متجاوز ہوجا تاہے )

يطرح ابن وقيق العيدنے مزيد كہا:

" الذي لاشك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ، ويليه احمد بن حنبل ، ولايكاد يخلوغيرهما عن اعتباره في الجملة ، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما ".<sup>-</sup>

(اس بارے میں شک نہیں کداس تھم میں امام مالک کودوسر فی فنہاء پر زجیح حاصل ہےاوراس کے بعدامام احمد بن عنبل ہیں۔ان کے علاوہ دوسروں کے ہاں اس کا اعتبار نہیں اور ان دونوں کا طریقہ ترجیح دوسروں مے مختف ہے )

ا مقرافی مالکی نے کہا:

" هي عند التحقيق في جميع المذاهب لانهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ، ولا يطلبون شاهذا بالاعتبار ، ولا نعني بالمصلحة المرسله الاذلك ". ع

(پیتمام نداہب میں ہےاس لئے وہ قیاس کرتے ہیں اور خاص مناسبات سے تغریق کرتے ہیں اور مادی دلیل طلب نبیں کرتے ،ہم اس کو صلحت مرسانیوں کہتے )

المشاطبی نے فرمایا:

" الستدلال المرسل (اي المصالح مرسله ) اعتمده مالك والشافعي ، فانه وان لم يشهد للفرع اصل معين فقد شهد له اصل كلى ". ع

س حواله سابق ۲۲۵/۲۰ ع حوالهما بق ٢٧٥/٢٠ ارشادافحول،الشوكاني ٢٧٧/٢ س السعوافية ات فسبي اصول المشسويعية ابوالحق ابراتيم بن موى ألحى الغرناطي المالكي متوفى ٩٥٠هـ اله ٩٣ يحقيق هي عبدالله دراز - بيروت وارالمعرفة سندثلب

(امام ما لک اورامام شافعی نے استدلال مرسل ( یعنی مصالح مرسلہ ) پراعتاد کیا ہے۔ بیاس لئے کہا گرکوئی اصل معین کی فرع کی تائیز میں کرتی تو اصل معین کی قوت اور صحف کے مطابق اس اصل کی پراضا فہ کیا جاسکتا ہے )

خلاصہ بیہ کا اس بارے میں فقہاء کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر مصالح مرسلہ شریعت کے مقاصد سے مطابقت رکھتے ہوں اور اس کے سی حکم ہے متصادم نہ ہوں تو آنبیں معتبر صالح کے دائر ہیں شامل کرنا ضروری ہے۔ البتدان کے مابین اختلاف اس بارے میں ہے کہ آئیں کی حدتک اختیار کیا جائے اس کی مختصرا تفصیل بیہ ہے کہ معالح مرسلہ پرسب سے زیاد دہ امام مالک نے بچر امام احمد بن طنبل اور پھر حنفیہ اور پھر شافعیہ نے عمل کیا اور عاصم حداد کے مطابق ظاہر یہ نے سب سے کم اس بھمل کیا ہے۔

### (٣) "استحصاب"

استحصاب کی تعریف : انعوی معی صحبت (ساتھ) طلب کرنے یا صحبت کے ہاتی رہنے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف :

ابن قیم جوزی نے ان الفاظ کے ساتھ تعریف بیان کی:

"استدامة اثبات ماكان ثابتا او نفى ماكان منفيا ". " (ثابت شده امركا ثابت ربنااور فيرثابت شده كا فيرثابت شده ربنا)

تا آنکداس صورت حال کوبد لنے والی کوئی دلیل سامنے آجائے، استحصاب ہے۔ اس کا مطلب میہ کہاں صورت حال کو برقر ارر کھنے کے لئے کی اجابی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ میاس وقت تک برقر ارر ہے گی جب تک کوئی اس کو تبدیل کرنے والدام موجود نہ ہو۔

امام شوكاني يول تعريف فرمات بين:

"ما ثبت فى الزمن الماضى فالاصل بقاؤه فى الزمن المستقبل مالم يوجد ما يغيره". " (جوامرز ما ندماضى من المراصول يب كدجب تك كوئى دومراس كوبد لنه والاموجود ند المستقبل من بحى اى طرح برقرارربي المراس وبدل المرجود ندموستقبل من بحى اى طرح

استحصاب كى اقسام :

اس کی گئی اقسام بیان کی جاتی ہیں سے مثلاً امام غزالی اور استادا پوز ہرہ نے چار ، امام شوکانی نے پانچ اور عاصم حداد نے چوشمیس بتائی ہیں۔عبدالکریم زیدان نے اس کی جوتقسیم بیان کی اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے :

ال اصول فقه پرایک نظر، عاصم حدادص ۱۲۸۱ ۱۳۹

ع اصول الفقد ، ايوز بروص ٢٦٠ ـ ما لك حياة ايوز بروا٢٦ س ارشاد الحول ، الشوكاني ٢٢٨ /٢٥٨

سى المست صفى ءامام غزالى ا/ ١٢٨ ءاصول الفقد ما يوز بروش ٢٦١-٢٦٢ءالوجيز ، زيدان ص ٢٦٨ءارشا والفول ٢/٥-٢٥١ اصول فقد پرايك نظر، عاصم حداوض ١٥٣ـ١٥١ (۱) اصل میں تمام چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں استحصاب : (استحصاب حکم الا 1988 الصلية للاشياء)

تمام خردونوش کی اشیاء جانور، نباتات یا جمادات جن کے حرام ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، حلال ومباح ہیں۔ کینکہ کا نئات میں موجود تمام چیزوں کا حکم اصلی اباحت (حلت) ہے۔ان میں سے جو چیزیں حرام ہیں وہ شارع کی طرف ہے بتائی ہوئی کسی دلیل کے سبب کسی نقصان کی وجہ سے حرام ہیں۔اس بات کی اصل کداشیاء کا حکم اصل اباحث ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

" وسخر لكم مافي السموات والارض جميعاً منه "ك (جو کچھآ سانوں میں ہےاور جو کچھیز مین میں ہےان سب کواس نے اپنی جانب (اپیے تھم) سے تمہارے کام

اس کی دوسری دلیل قرآن کریم کی آیت ہے: " ہو اللہ ی خلق لکم مافی الارض جمیعاً " کم (وہی ہے ہم نے زمین کی تمام چیز دں کوتمہار کے نفع کے لئے پیدا کیا )۔اگر مخلوق میں تمام چیزیں حلال ونفع کے قابل نہ ہوں تو الدُنعاني كان چيز وں كواپنااحسان بتلا نااورانہيں انسان كے لئے مسخر كرنے كے كوئى اور معنى ہيں۔

(٢) برات اصليه بإعدم أصلى متعلق التصحاب : (استصحاب براء ة الاصليه او العدم الاصليه)

انسان بلحاظا پنی اصلیت کے تمام حقوق ہے بری وآزاد ہے جب تک کوئی دلیل موجود نہ ہواس وقت تک اس کے زمہ کوئی حق خابت خبیس کیا جا سکتا۔ جو مخص بید بھوئی کرے کہ سمی دوسرے پراس کا حق ہے تو اس کی ذ مہ داری ہے کہ وہ اپنا فق ثابت کرے کیونکہ مدعی علیہ پرجس حق کا وعویٰ کیا جار ہا ہے اصلیت کے لحاظ ہے وہ اس سے بری ہے۔ اگر مضارب یدویٰ کرے کہ مضار بت میں اس کوکوئی نفع نہیں ہوا تو اس کا قول تشکیم کیا جائے گا کیونکہ اصلیت کے لحاظ سے نفع کا مدوم ہونا ہےاس لئے اس کا معدوم ہونا جاری سمجھا جائے گا جب تک کہاس کےخلاف کوئی دلیل موجود ندہو۔

(r) ایسے وصف سے متعلق استصحاب جو تھم شرعی کو ثابت کردے جب تک کداس کے خلاف کوئی

ريل قائمٌ نديو: (استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه) کسی منقوله یا غیرمنقوله جائیداد برکسی مخص کی ملکیت ثابت ہوتو اس کی سیملکیت اوراس کا حکم اس وقت تک باقی رے گاجب تک اس کی ملکیت زائل ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ مثلاً میدکدہ اس کوفر وخت کردے، وقف کردے یا ہب کردے۔ای طرح اگر کسی مخص کے ذمہ کسی سب سے موجود ہونے کی وجہ سے قرض ثابت ہوجیسے اس کے ذمہ مال تھایا اں نے تلف کر دیا تھا تو وہ قرض قائم وثابت رہے گا جب تک کماس کوکوئی بدلنے والا سبب موجود نہ ہو۔ یعنی کوئی ایسی دیل قائم ندہوجو بتائے کہاس نے بیقرض ادا کردیاہے یا خود مدگل نے خوداس کواس قرض سے بری کردیا ہے۔ <del>س</del>ے

استصحاب کی جمیت :

besturduhooks.Mordpress.cr التصحاب فطری دلیل ہے۔ دستور چلاآ رہاہے کدا گر کسی چیز کے دجود وثبوت کا کسی ذریعے سے علم ہوتو جب تک کوئی دلیل اس کےخلاف نہ پائی جائے اس کوموجود ہی مانا جا تا ہے۔ایسے ہی اگر کسی چیز کا عدم وجود مطے ہوتو جب تک اس کے وجود پرولالت کرنے والی کوئی دلیل سامنے نہ آئے ہے معدوم قرار دیا جا تا ہے۔اس کی ای حیثیت کی بنا پرفتها، مجھی است معلوم نہ ہو سی جبکہ انہیں کسی چیز کا حکم کسی دوسری دلیل سے معلوم نہ ہو سکتے۔ جیسا کہ بیان ہوتا ہے کہ اصولیین نے اے افغاء کا آخری مداروسہارا قرار دیا۔ فقہ کے بعض کلی قواعد کی بنیاداسی استصحاب پر ہے۔ مثلاً "الاصل بفاء ما كان على ما كان " اور " الاصل بواء ة الذمه " (انسان دوسرول كے حقوق ومطالبات سے برى الذمب). " الاصل في الاشياء الاباحة ، اليقين لايزول بالشك " ونجره.

استحاب كےشرى حجت ہونے ميں علماء كااختلاف ہے۔اگر چاہیں كئی جماعتوں كے تحت تقيم كياجا سكتا ہے۔ ا مام شوکانی نے اس بار ہے میں چھ گروہ ذکر کئے گئے ہیں کے تنین قابل ذکر مندرجہ زیل ہیں : اقال- جمہور مشکلمین : پیھاعت الصحاب کی شرعی جمعہ تتلیم نہیں کرتی۔

ووم - جمهوراحناف : وه كتيم بين كه " أن الاستصحاب حجه للدفع لا لا ثبات " (الصحاب من دفع کے لئے جمت ہا ثبات کے لئے نہیں)۔

سوم۔ مالکید، جمہورید، شافعید، حنابلہ، ظاہرید: اس کے شری جستہ ونے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں: " ان الاستنصحاب حبجة لتقرير الحكم الثابت حتى يقوم الدليل على تغييره ، اي ان استصحاب الحال يثبت الحقين: الايجابي والسلبي" ـ ٢

(استصحاب تھم ثابت کے لئے جمت ہے تاو قد کا کوئی دلیل اس تھم کی تغییر پر قائم ہوجائے۔ یعنی استصحاب حال دوچیزی ایجانی وسلی کا ثابت کرناہے)

# التصحاب كي تطبيق مين فقهاء كے اختلاف كى نوعيت :

التصحاب كي بعض اقسام مثلًا البواءة الاصلية وغيره كي جزئي انطباق مين اختلاف كي باوجودفقهاء ك ما بین الولی اتفاق پایاجاتا ہے۔اس کے برحکس بعض معاملات مشلاً استصحاب وقف میں فقتهاء کا وسیع اختلاف پایا گیاہ۔ جس کی کچھفصیل ہیہ:

" حنفی وما کلی فقہاء کے نز دیک اعصحاب وصف دفع کے لئے ہے ، اثبات کے نہیں ۔ مطلب میہ ہے کہ جوحقوق اور ذ مدداریاں پہلے سے ٹابت شدہ ہوں وہ زائل نہیں ہوتیں اور نے حقوق وذ مددایاں عائد نہیں ہوتیں۔ چنانچے مفقو داخیر شوہر کی جب تک وفات ثابت نہ ہوجائے یا حالات وشواہر کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پرنہ پہنچ جائے کہ وہ مرچکا ہے یا

مرچکا ہوگا ،اس کی بیوی اس کے عقد میں رہے گی اور اس کی اطلاک اس کی ملکیت میں برقر ار رہیں گی لے لیکن اس اصحاب کے نتیجے میں وہ نے حقوق کا مستحق نہیں ہے گا۔ چنانچیا سے بیراث میں حصابین ملے گا اورا پی مفقودیت کے دوران کسی مورث کی وصیت کا حقد اربینا تھا تو اس کے والجس لوٹ آنے یا عدالت کے اس کی موت کا فیصلہ سناویتے تک و دوسیت موتو ف ریستگ<sup>ا</sup>

شافق وخنیلی فقنهاء کے نز دیک اعتصحاب دفع وا ثبات دونوں میں ورتوں میں موڑ ہے۔ چنانچے مفقو دانتھ بدستورا پی السكاما لك رب گااور ميراث ووصيت كوريع جس حصه كامتحق بوگاس كاليمي ما لك بوگا ي

### شحاب کے مل کی مقدار میں فقیماء کے مراتب

فقہاء کے نزدیک اعصحاب کوئی مستقل فقہی دلیل یا ماخذ استنباط نہیں ہے بلکہ اس سے استدلال اس صورت الماليا والاستعار المستريس انتهائي طاش كے باوجود كتاب وسنت اجماع وقياس ميں ہے كوئى وليل نه علے اى لئے ارزی نے کہاتھا: "و هوا عر مندار للفتوی " (اعتصحاب فقہی رائے کے بیان کا آخری مدارہ) کے اسے اختیار ن پرآئمہ ادبعہ اور ظاہر ہیں۔ اتفاق کرتے ہیں۔ اگر چدان کے مامین اختلاف اس کی مقدار میں ہے۔ یعنی ہید کہ ل ورتک اختیار کیا جائے اور کس حد تک اختیار نہ کیا جائے۔

اعصحاب برسب سے زیادہ طاہر ہیں پھر شاقعیہ پھر حنبایہ پھر حنفیداور مالکیہ نے عمل کیا اس پڑمل کا انحصاراس پر ہے این فقهاء نے قیاس اور استحسان پڑھل کم کیا اور اپنے آپ کو کتاب وسنت اور اجماع ہی کا پابندر کھا۔ جیسے ظاہر ہی تو ایں نے دوسروں کی بنسبت اعتصحاب برزیادہ اعتاد کیا اور جن فقہاء نے قیاس واستحسان کو اختیار کرنے میں کثرے کی بح دننیاد مالکیہ تو ان کا استحصاب براعتاد کم رہا اور جنہوں نے قیاس واستحسان میں توسط اختیار کیا۔ جیسے شافعیہ وحتبلیہ تو عحاب سيحمل جير بهمي وه متوسط رہے ہے۔ اوراس طرح جن نتائج واشنباط تک مالکی اور حنفی فقتها ءاستحسان اور عرف و ، الت كي ذريع ميني بين - ان مثالج حك شافعي فقهاء كي رسائي التصحاب كي دريعيموتي -

# (١١) "سد اللرائع"

### بدالذرائع كى تعريف:

اللراتع: " هي الوصائل، والذريعة: هي الوسيله والطريق الى شيء، سواء اكان هذا الشيء مقسدة أومصلحة قولاً أوفعلا . ولكن غلب اطلاق اسم "الذراتع" على الواسائل المفضية الى المفاسد ، فاذا قيل : هذا من باب سد الفرائع ، فمعنى ذلك : انه من باب منع الوسائل

المؤدية الى المفاسد " \_ 🗅

ع اصول الفقد ، الوز بروش ٢٩١٣ ملحض س اصول الفقد والوز بروس ما يوملحن

ا اصول الفقد والبوز جروال ١٢٢ ملحش ع ارشادالول مالشوكاني ٢١٨/٢ (ذرائع کے معنی دسائل کے ہیں۔ ذریعہ کی چیز تک پہنچنے کے لئے وسیلہ یاراستہ کو کہتے ہیں خواہ یہ چیز (خرابی) کا طاعث) ہویا مصلحہ (فائدہ) کا ،اوریہ قول کے ذریعہ ہویافعل کے ذریعہ لیکن موجودہ سیاق دسباق میں لفظ ذرائع کا اطلاق ان دسائل پر ہوتا ہے جو مفاسد تک پہنچاتے ہوں۔ چنانچہ جب سہ کیا جاتا ہے کہ فلال شی سمدالذرائع کے قبیل سے ہوتا اس کا مطلب میہوتا ہے کہ اس کا تعلق ان وسائل داسباب کورو کئے سے ہومفاسد تک پہنچاتے ہوں)

#### ابوز ہرہ نے فرمایا:

"أن موارد الاحكام قسمان: مقاصد، وهى الأمور المكونه للمصالح والمفاسد فى انفسها، أى التى هى فى ذاتها مصالح، أو صفاسد ووسائل، وهى الطرق المضية اليها، وحكمها كحكم ما أفضت اليه من تحريم أو تحليل، غير أنها اخفض رتبة من المقاصد فى حكمها "يا (وارد بون والحاحكام دوشم پرين: (ايك) مقاصد، بيوه امور بين جومصالح اور مفاسد يعن جولذات فود صالح يا مفاسد بين ،اان كى تكوين كرت بين اور (دوسر) وسائل، جووه طريق بين جوان كى طرف پينچات بين الن كا وي تكم به بس كى طرف بي وسائل اور ذرائع لے جاتے بين بس بيك (وسائل) علال وترام بونے بين ان كا وي تكم به بس كى طرف بيوسائل اور ذرائع لے جاتے بين بس بيك (وسائل) الله وترام بونے بين ان كا وي تكم به بس كى طرف بيوسائل اور ذرائع لے جاتے بين بس بيك (وسائل)

امام قرافی مزیدوضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"الوسيله الى افضل المقاصد افضل الوسائل ، والى اقبح المقاصد اقبح الوسائل ، والى ماهو متوسط " يا

(افضل مقاصد كاذبع افضل وسأئل اورزياده فتيج مقاصد كے كئے زياده فتيج وسائل اور متوسط كے لئے متوسط ہيں )

# حرام ذرائع کی حرمت میں مصلحت :

ابن قیم جوزی نے حرام تک لے جانے والے وسائل وذرائع کی حرمت میں پوشیدہ مصلحت و حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"ولو أباح الوسائل والذرائع المفضيه اليه لكان ذلك نقصاً للتحريم، واغراء للنفوس به، وسحك مشه تعالى وعلمه يأبي ذلك كل الاباء ..... الاطباء اذا ارادوا حسم الداء منعوا صاحبه من المطرق والذرائع الموصلة اليه، والافسد عليهم ماير ومون اصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في اعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال "ي بهذه الشريعة الكاملة التي هي في اعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال "ي راكرها منك لي جان واليومائل وذرائع كوجائز كردياجاتا تو حرام أي كرام كرز من تعنقص بوتا وكول كفوران كافوران كالمرام تك لي جان واليومائل وذرائع كوجائز كردياجاتا تو حرام أي المرام كرز من الطباء جبكي يما كاعلاج كرزي الموافق ومريض كوبرهائي ورند جواصلات والمرام كرد جات يوافق بوجائي المرام كوبرها في ورند جواصلات والمريض كوبرها في المريض كوبرهائي ورند جواصلات والمائل المريض كوبرهائي ورند جواصلات والمائل الموافق بوقي بها كادر المناس الموافق المريض كوبرهائي ورند جواصلات والمائل المرام كالمرام كوبرهائي والمرام كالمرام كالمرا

ذرائع کی دواعتبارات سے تقیم کی جاتی ہے:

(۱) متائج كالتبارك وسأكل كالتسيس-

(۱) عمل کےمفید ونقصان کا باعث ہونے کے اعتبار سے تعمیں۔

مہا تقسیم این قیم جوزی کی ہےاور دوسری تقسیم امام شاطبتی کی ہے۔ پہلی

ان قیم جوزی کی تقسیم:

ابن قیم نے نتائج کے اعتبارے جو تقسیم پیش کی ہے اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے فعل یاقول جومفسد کا ذراجہ بنتا عاذلادوطرح پرہے:

اس کی وضع ہی خرابی کی طرف لے جانے والی ہو۔ جیسے نشہ تہمت ، زنا۔ ان کا مفسد کی طرف جانا واضح ہے۔

اس کی وضع جائز ومتخب امر کا ذریعہ بننے کے لئے ہو پھرمحرم کا ذریعہ بن جائے ۔ تو اس کی مندرجہ ذیل دو صورتيس بين

(الف) ارادی طور پرمحرم کا وسیاہ ہے۔ جیسے طلاق کی غرض سے نکاح اور ربا کی غرض سے فروخت۔

(ب) غیرارادی طور پروسلیہ بن جائے۔جیے مشرکین کے باطل خداؤں کوئرا کہنا۔اس کی مزید دوشمیں ہیں:

اس مسلحت فعل اس کے فسادے زیادہ ہو۔

(ii) ان ين فساد كاعضراس كى صلحت برغالب موتواس كى مند دجد زيل چاوتتميس فتى بير-

الياذر بعدجوا في طبيعت كاعتبار سے مفسدہ اور شركى طرف لے جانے والا ہو جيسے مدنوشى تہمت، زنا۔

ابیا ذر بعیہ جو کسی مباح کا وسلیہ ہولیکن اس کو کسی شراور مفسدہ کے لئے اختیار کیا عمیا ہو۔ جیسے تھے کو ربا كاذر لعِديثانا۔

(٣) ایساذر بعید جوطبعاً مفسده کاوسیله می نه بنتا بهواور نهاس سے کوئی شراور مفسده بهوبکین اکثر اوقات وه مفسده کاوسیله ین جاتا جواوراس میں مقدہ جونے کا پہلورائ جو مشلاً عدت کے دوران عورت کا تزیمین کرنا کہ عورت کا ستكهارنه وطبعا مفسده كاوسيد بهاورنه مفسده مقصود بع مكردوران عدت بيمفسده كاوسيله بن سكنا بهاورشر بعت ى نظريس اس كےمفسدہ جونے كا پہلوران كے-

(۲) ایباذراید جومباح کاوسیله بولیکن سینفسده کی جانب بھی لے جاتا ہو کیکن اس میں مصلحت کا پہلومفسیوہ پررائج ہے۔ جیسے اس عورت کود مجمنا جے نکاح کا پیغام دیا گیا ہو۔اصولاً بیعل مباح ہے۔ کیونکہ اس پربعض مصالح مرتب

ہوتے ہیں اورایسا کرنے والے کاکسی مفسدہ (بُرائی) کاارادہ نہیں۔البتہ بعض اوقات مخطوبہ کادیکھنامفسدہ تک پی پہنچنے کاذر بعیبھی بن سکتا ہے۔مگراس میں مصلحت کا پہلومفسدہ پرراجے ہے۔!

#### تجزیه :

ابن قیم کی بینسیم فرض عقلی کے اعتبار سے تو درست ہے لیکن اس کی پہلی قتم ذرائع کے باب میں شامل نہیں ہوتی بلکہ مقاصد میں شار ہوتی ہے۔ قتم اول تو بذات خود مفسد ہے اس لئے شامل نہیں ہوتی البت باقی تین اقسام اس تقسیم میں واصل ہوجا کیں گی۔

# امام شاطبی کی تقسیم:

عمل کے مفسداور باعث نقصان ہونے کے لحاظ سے امام شاطبی نے چار اقسام بیان کیس ۔ان کا خلامہ بندرجہ ذمل ہے :

یہا قشم : جو قطعی طور پر مفسد تک پہنچائے جیے گھر کے دروازے کے بیچھے گڑھا کھودنا تا کہ داخل ہونے والا تاریکی میں بلاشیدگر بڑے۔

دوسری قتم : مفسد تک اتفاقی طور پر پہنچائے مثلا ایسی جگه گڑھا کھود نا جہاں اکثر کوئی نہ جاتا ہویاان غذاؤں کا پیجاجو کسی کو بھی اکثر نقصان نہیں دیتی ہوں ۔

تیسری قسم : وہ ہے جواکثر مفسدتک پہنچاتی ہے اوراس میں غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ مفسدتک لے جائے۔ جیسے فتنے کے زمانے میں ہتھیار بیچنایا شراب بنانے کے لئے انگور بیچناوغیرہ۔

چوتھی قتم : وہ ہے جواکثر مفسدتک پہنچائے لیکن اکثر وہ ذریعہ اس حد تک نہیں پہنچا تا کہ عقل بیرمان لے کہ دہ ہمیشہ مفسدتک پہنچا تا ہے۔ جسے نیچ کور ہائے حصول کا ذریعہ بنانا ہے

پہلی متم میں فعل کاسد باب کرنے میں فقہاء کا اتفاق ہے جبکہ دوسری فتم میں ممل کی اصلاً اجازت ہے اور مصلحت کی سمت اس میں غالب ہے۔ اگر بھی اتفاق سے نقصان ظاہر ہوگیا تو بھی جائز ہے کیونکہ ہر مصلحت میں پچھونہ پچھافصان کا امکان ہوتا ہے لہذا عمل کی اجازت باقی رہے گی۔ تیسری فتم قابل سد ذرائع ہے جہاں تک ممکن ہوفساد کورو کئے کے امکان ہوتا ہے لہذا عمل کی اجازت باقی رہے گی۔ اس کا اصلاحات پر ترجیح دی جائے گی مثلاً تھے تا خبر جوا کثر زبائک احتیاط واجب ہے۔ چوشی فتم میں مفسدہ جانب کوفعل کی اصل اجازت پر ترجیح دی جائے گی مثلاً تھے تا خبر جوا کثر زبائک پہنچاد بی ہے اگر چہ غالب نہیں ہے۔

واضح رہے کہ تیسری اور چوتھی قتم میں شامل افعال کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ مفیدہ کا سب بنے گ وجہ سے ان کی ممانعت ہے پانہیں؟

ت الموافقات، المام شاطبي ٣٣٨ / ٢٣٨

عنبل اور مالکی فقہاء تیسری اور چوتھی قتم کے افعال کوممنوع قرار دیتے ہیں۔ دلیل میہ ہے کہ سد ذرائع منجملہ انصول ڑھ میں ایک اصول ہےاوراس کی اپنی ذاتی حیثیت ہے ماخذا حکام میں سے اس کوبھی ایک ماخذ سمجھا جاتا ہے <sup>ل</sup>ے اور <sup>°</sup> لابهت سے احکام منی ہیں۔ جب ایک فعل کسی خرابی ومفسدہ کی طرف لیے جاتا ہواوراس بات کا گمان غالب ہوتو اس ا گانمانعت ہونی جاہے۔امام قرافی مالکی کی وضاحت بھی یہی ظاہر کرتی ہے تا سیونکہ شریعت مفاسد کورو کنے اور خرابی کی ال لے جانے والے وسائل، ذرائع اور راستوں کو بند کرنے کے لئے آئی ہے۔

العلى وظاہرى وديكر فقهاء كى رائے:

یافعال ممنوع نہیں ہیں۔دلیل ہیہ کہ بیافعال مباح ہیں اس لئے اگر پیٹرانی کی طرف بھی لے جاتے ہیں تو نن کا خال ہونے کی وجہ ان کومنوع قرار نہیں دیا جاسکتا۔ <del>''</del>

اول فريق كي آراء كاتجزييا ورقول راجح:

حنبلی اور مالکی فقیہاء نے ان افعال کے مقاصد ،غرض و غایت اور مرتب ہونے والے نتائج پر توجہ مرکوز کرتے ائے اس کی ممانعت کا قول کیا۔ انہوں نے ان افعال کی اباحت اور جائز ہونے کے پیہلو کا اعتبار نہیں کیا۔

جبکہ دوسری طرف شافعی وظاہری فقہاء نے ان افعال کی اباحت کو مدنظر رکھا اور ان کے افعال کی عام اجازت دی ع بن کے ضرر میں محض احتمال ہو، یقین ندہو۔اس بناء پروہ شریعت کی اس عام اجازت کوتر جیح دیتے ہیں۔ \*

رت ہیں۔ کیکن اس کے باوجود پہلے فریق کی رائے زیادہ تو ی ودرست معلوم ہوتی ہے، یہ ہماری رائے ہے۔

جزج : پہلی رائے کی دوسری پرفوقیت کی وجیز جے بیہ کہ وسائل اپنے مقاصد کے ساتھ معتبر ہیں۔امام شاطبی کی نامیں ہے پہلی شم سے تھم میں واضح ہو چکا ہے کہ خرابی (مفسدہ) کا اختمال نادر قلیل یا مرجوع ہوتو اس فعل کے لئے مدذرائع کے اصول کو استیعال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ماننے والوں کی ساری گفتگو اس صورت میں ہے جب ذرائع لٰابٰ کی طرف پوری طرح تھینچ کر لیے جائیں اور غالب گمان یہ ہو کہ اس سے خرابی واقع ہوجائے گی اور تمل ہے متعلق فرق احکام میں ظن کا اعتبار کیا جاتا ہے۔اس لئے اس کے ثبوت کے لئے یقین کی شرط نہیں ہے مثلاً واضح مصلحتوں کو پرا کے لئے خبر واحد، شہادت،عدت کی مدے ختم ہونے میں عورت کے قول کو تسلیم کر لینے پڑمل کے احکام دیے ائے ہیں،اگر چدان میں مرجوع مفاسد بھی موجود ہیں۔بہرحال ان میں سیاحتال تو موجود ہے کہ خبر دینے والے نے پا

> ع الفروق،امام قرانی ۱/۳۳ ل الكحياة والروواراء وفقيد الوزيروس ٥٠٥

کاہوں نے باعورت نے جھوٹ بولا ہو۔

ع مداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشوا/ ١١٨ -١١٩ معر، صفق البابي الحلبي ١٣٣٨ هـ المقتى ابن قد است/١٥١ وما بعدها ، لمدولة الكبرى، المام الك٣٩/٣٠٠ ياب في اجارة الكنيسة مطبعه سنه ند مختصر الطحاوي ص١٨٠وما بعدها بحوله لوجيز للؤيد ان ص٢٣٧\_٢٣٤ ملحض-

.wordpress.

سدالذرائع بطورما خذاصول فقه:

خاص طور پرامام مالک نے سدالذرائع کوایک اصل مانااوراس کومشہور مسائل میں سے ثار کیا ہے۔ فقہاء نے دوئ کیا ہے کہ امام مالک کے علاوودوسر نے فقہاء کے پہال اس اصول کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ لیکن مالکی فقہاء بیان کرتے ہی کہ بہت سے دوسر نے فقہاء امام مالک کے مسلک میں شریک ہوگئے ہیں اگر چہ انہوں نے اس کا بینا منہیں رکھا۔ ا ابوز ہرہ نے فقہاء کے مل پر جورائے ہیش کی وہ یہ ہے کہ:

" و نحن نميل الى أن العلماء جميعاً يا خذون باصل الذرائع وان لم يسموه بذلك الاسم " " المراس ا

ا مام قرافی نے الفروق میں ذرائع کی تیسری قتم کے تحت بیان کیا کہ:

" وقسم اختلف فیه العلماء هل یسد ام لا کبیوع الاجال عندنا". " (اورعلاء نے (تیسری) قتم میں اختلاف کیا ہے جیسی خرکی تع میں ہم نے ذریعہ کا اعتبار کیا ہے اور دوسروں نے ہم سے اختلاف کیا ہے)

اس کے بعد قرافی نے امام مالک وشافعی کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف کی نوعیت پر بحث کرنے کے بعد نیجاً میہ بات کہی کہ:

" قلنا بسد هذه النارتع ولم يقل بها الشافعي فليس سد الذرائع خاصا بمالك رحمه الله بل قال بها اكثر من غيره واصل سدها مجمع عليه".

(ہم کہتے ہیں بیسد ذرائع ہیں المام شافعی نے ان کا نام بیس ایا۔ البند اسد ذرائع (امام ) مالک کے ساتھ ہی خاص نیس ہیں بلکہ دوسروں نے بھی ان کا بہت ذکر کیا ہے۔ ان کے نزدیک فوصد ذرائع اصل ہیں جن پراتفاق ہوا ہے۔

امام شافعی وابوحنیفہ نے بعض حالات میں اس پڑل کیا اور بعض حالات میں اس کا اٹکار کیا، شیعہ نے بھی اس پڑل کیا۔ ابن حزم ظاہری نے مطلقاً اس کا اٹکار کیا۔ ھ

> سدالذرائع کی جحیت : اس کی جحیت قرآن وسنت سے ثابت ہے۔ چنددلائل مندرجہ ذیل ہیں : قرآن سے دلائل :

(۱) "يايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا". له (ا المايمان والوا راعناته كبوبكدانظرنا كبواورسنو)

ع ما لك حياة واثره واراءه وخصر اوز بروس ML

س الفروق بقرافي ١٣٣/٢

ل البقره: ١٠١٣

ل ما لك حياة واثر دواراءه وفتحه اوز بروس ٢١٦ملحض

س الفروق بقرافي ۳۲/۲

@ الوسيط في اصول الفقه الاسلامي ،وحير زيلي ص ١٨٩

اس کی وجہ پہمی ہے کہ لفظ راعنا کو یبودیوں نے نبی کھی کی شان میں گستاخی کا ذریعہ بنالیا تھا تو مسلمانوں ے بازر ہے کا حکم دیا گیا حالانکہ اس میں بظاہر کوئی خرابی نہیں تھی۔

 (٢) " والتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم " إلى الله عدواً اله (اور جن کوپید (مشرک لوگ)اللہ کوچھوڑ کر پکارتے ہیں اُنہیں برانہ کہو کہیں ایسانہ ہو کہ کی علم کے بغیرہ واللہ کو برا سمنے لگیں ) یہاں مشرکین کے باطل معبود وں کو برا کہنے ہے اس لئے نع کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہنے کا ذراجیہ

#### سنت ہے دلاکل:

تضوره فل نے فرمایا :

 (۱) " من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله هل يشتم ا لرجل والديه قال 

( آپﷺ فرمایا: کبیره گناموں میں ہے ایک سے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول الله الله الله کیا کوئی مختص اپنے الدین کو گالی بھی دے سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں کوئی مختص کسی دوسرے کے باپ کوئرا کھاوروہ جواب میں اس کے باپ کوٹر اسم اور کئی کی مال کوٹر اسم اوروہ جواب میں اس کی مال کوٹر اسم ک

(r) شراب کےایک قطرہ کےاستعال کو بھی حرام کہا تا کہ میدگھونٹ گھونٹ چینے کا ذریعہ نہ بن جائے اور گھونٹ گھونٹ کر کے بینااس مقدار میں شراب پینے کا ذر بعید ندین جائے جونشدلاتی ہےاور پینے والاحرام کامر تکب ہوجا تا ہے۔ ای بناپرحدیث میں حضرت جابڑے مروی ہے کہ:" مااسکر کثیرہ فقلیلہ حرام" علی (جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ لاتی ہواس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے)۔

(٣) شارع نے قاضی بیاحا کم کومدیقبول کرنے ہے تع کیااور فرمایا: هدایا الا مواء غلول سے بیمانعت الشخص ہے قبول کرنے کی ہے جواس عہدے پر مقرر ہونے سے پہلے مدیدندویتا ہو۔اس کی علت یہ ہے کہ یہ ہدا یہ ناچائز جحفول اورنذ رانوں كاذر بعين بن جائے -

ا بن قیم جوزی نے اعلام الموقعین میں اس قتم کی تقریباً ۹۹ ممانعتیں بطورشہادت پیش کی ہیں جن میں احادیث ے ذرائع کو بند کرنے کا حکم موجود ہے۔ <sup>ھ</sup>ے

ح جامع الترمذي ، ابواب البروالصلة ، باب ما جاء في حقوق الوالدين ل الانعام: ۱۰۸

ح مشكوة المصابيح ، باب بيان الخمرو وعيد شاربها ، جامع الترمذي ابواب الاشربه عن رسول ﷺ باب ما اسكر كثيره

ع الاحكام السلطانيه وللايات الدينيه، ابوالحن على بن محمر بن حبيب البغد ادى الماوردى متوفى ٢٥٠ هـ، ص ١٥٥ فصل وليس لمن تقلد القضاء ان يقبل هدية من خصم و لا من احد من اهل عمله و ان لم يكن له خصم ....مصرمطيعدالبالي الحلمي ١٣٨٠هـ-١٩٦٩ء هي اعلام الموقعين وابن قيم جوزي ١٣٩/١٣٩ ايما

سدالذرائع بحيثيت تكملهِ مصالح مرسله:

سد ذرائع کا اصول مصالح کے اصول کی توثیق کرتا ہے اور اس کو تقویت پہنچا تا ہے کیونکہ بیالہے اسباب و دسائل کے افتیار کرنے کو منع کرتا ہے جو خرابیوں کی طرف لے جانے والے ہیں مصلحت کی بعض صور توں میں سے بیا ہی ایک اہم صورت ہے اس لحاظ سے بیاصول مصلحت کا تمتہ و تکملہ ہے۔ سد ذرائع کی بعض صورتیں مصلحت مرسلہ کی بعن صورتوں میں معتبر ہیں یا

# (۵) "عرف و عادت "

عرف وعادت كى تعريف :

علامها بن عابدين فرمات بين:

"العادة ماخونة من المعاودة فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد اخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير علاقة و لا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث لما صدق وان اختلفا من حيث المفهوم".

(عادت معاودت سے ماخوذ ہے کہ تکرار سے اور بار بار کرنے سے ایک فعل جانا پہچانا ہوجا تا ہے اور بغیر علاقہ اور قرینہ کے عقل کے لئے قابلِ قبول ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ وہ حقیقت عرفیہ ہوجا تا ہے اس لحاظ سے باعتبار مصداق کے عادت اور عرف ہم معنی ہیں اگر چہ مفہوم میں مختلف ہیں )

استادا بوز ہرہنے فرمایا :

" العوف مااعتادہ الناس من معاملات و استقامت علیہ امور هم " بی علیہ ) (عرف وہ طریقہ ہے جس پڑمل کرنے ہے لوگ عادی ہو چکے ہوں اوراس پران کے امور قائم ہو چکے ہوں ) شیخ عبدالوباب خلاف نے فرمایا :

" العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه ، من قول ، او فعل او ترك ويسمى العادة ، وفي لسان الشرعيين : لا فرق بين العرف والعادة " . ٢

(عرف وہ طریقہ ہے جولوگوں کے درمیان متعارف ہولوگ قول بعل یا ترک میں اس پر چلتے ہوں اور ای کا نام عادت ہے۔ اہلِ قانون کے مابین عرف اور عادت کے مابین کوئی فرق نہیں ہے )

ا الوجيز ، عبدالكريم زيدان ص ٢٥٠ تلخيص لا مور، قاران اكيدى سند ع مجموعد سائل ابن عابدين ١١٣/٢ ا ع اصول الققد ، ابوز بروس ٢٣١ ع اصول الفقد ، عبدالو باب خلاف ص ٨٩، كويت، دار القلم بيسوي طبع ٢٥٠ هـ ١٩٨٦ م

عرف اوراجهاع میں فرق:

اجماع ،امت کے تمام مجتبدین کے اتفاق کا نام ہے۔ جبکہ عرف اکثریت کاراستہ ہوتا ہے اوراس میں عوام وخواص ب شامل ہوتے ہیں۔ یعنی عرف ایک طرح سے ان کی سیرے کا نام ہے۔

انواع :

استعال اور وقوع کے لحاظ ہے اولاً عرف کی دوشمیں ہیں: (۱) قولی (۲) عملی۔

اور پھران میں ہے ہرشم مزید دوقسموں میں تقشیم ہوجاتی ہے : (۱) قولی عام ہے (۲) قولی خاص ۔اور (۱)عملی عام اور (۲)عملی خاص۔ای طرح پھران میں سے ہرایک قتم مزید دوقسموں سیجے اور فاسد کی طرف تقسیم "

عبير ف قسولسي: ازروئ زبان كسى لفظ كے أيك متعين عنى بين ليكن عام استعال ميں وہ لفظ كسى اور مفہوم ميں متعمل ہونے زگا ہو۔مثلاً وابہ کااطلاق صرف چو پایہ پر ہوتا ہے حالانکہ اس کے لغوی معنی میں ہروہ چیز شامل ہے جو ز مین پررینگتی یاحر کت کرتی ہےاور اسحہ ( گوشت) کااطلاق مختلف جانوروں کے گوشت پر ہوتا ہے لیکن مچھلی کے گوشت پرنہیں ہوتا حالا تکداز روئے لغت وہ بھی تو گوشت ہے۔اور قر آن نے اس کو "لیحسماً طریّاً" کہا۔اور ولد اڑے لئے بولا جا تاہے جبکہ لغت کی ڑو ہے دونوں صنفوں کے لئے عام تھا جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان یسو صیسکم اللہ فی اولاد كم مين دنول شامل جين-

عبر ف عسملی : عرف عملی ہے مرادوہ کام (اعمال) ہیں جن کے لوگ عادی ہوں۔ جیسے بغیر معاہدہ ایجاب وقبول کےخرید وفروخت کرنا ،جس کواصطلاح میں تھے تعاطی کہتے ہیں ۔یعنی بائع مشتری کے ما تگنے پر ایک چیز دے دیتا ہےاوروہ اس کی قیمت ادا کر دیتا ہے دونوں کے مابین کوئی باہمی عقد نہیں ہوتا۔اسی طرح مہر کے دوطریقوں مہرمعجل اور مہرمئوجل میں ہے کسی ایک طریقہ پرادا کرنا یا ایک حصدا یک طریقہ پراور دوسرا

دوسر عطريقه پرادا كرناب

عرف عام: ووعرف جس پرممالک اسلامیہ کے عام لوگوں کا تعامل ہوخواہ وہ تعامل قدیم ہویا جدید ،عرف عام ہے اورایک ملک کے تمام شہری جس پر مفق ہوں وہ وہاں کا عرف عام ہے۔ جیسے عقد استنصف ع ﴿ کوئی شُی ٓ آرڈر پر بنوانا ﴾ اس کارواج عام ہے کہ بھی بعد میں بنائی جاتی ہے اور معاہدہ خرید وفروخت پہلے ہوجا تا ہے لیکن کثرت تعامل ہے اس میں ے ضرر کا ندیشہ دور ہوگیااس لئے جائز قرار دیا گیا۔ای طرح اس کی مثال میں دخول حمام کو پیش کیا جاسکتا ہے جس میں حمام میں جانے کی ایک مقررہ اجرت ہے لیکن کوئی شخص جا کرزیادہ صابن پانی استعال کرتا ہے جبکہ دوسرا کم کرتا ہے ،اس کوبھی عرف کی بناپر درست قرار دیا۔

فقہاءاحناف کہتے ہیں کے عرف عام کی بناء پر قیاس کوڑک کر دیا جائے گااورا سے استحسان عرف کہتے ہیں اوراگر عام ظنی ہوتو اس کی تخصیص بھی عرف عام ہے ہوجاتی ہے۔ نص ظنی کے عموم کوعرف سے ترک کردیئے کی مثال میہ ہے کہ

.wordpress.d نی کریم ﷺ نے تیج اور شرط سے منع فر مایا لیکن جمہور فقہاء،احناف اور مالکی فقہاء کہتے ہیں کہ ہروہ شرط جائز ہے جھے الله الله الله عرف معترقرارديتابوي

عوف خاص: عرف خاص وه ہے جو کسی خاص مقام اور طبقہ ہی میں مشہور ہو۔ جیسے تاجروں اور کسانوں کا عرف میں عرف خاص نص کے مقابلے میں تسلیم نہیں کیا جائے گالیکن اسے قیاس کے مقابل تسلیم کیا جائے گا جس کی علت نص قطعی ے یانص قطعی کے مشابینص سے ثابت ہو تاریحراق میں دابد گھوڑ ہے کو کہتے ہیں حالانکہ اس کے معنی زمین پر چلنے والے جانور ہیں اورای طرح تمام علوم وفنون کی اصطلاحات بھی عرف خاص میں شامل ہیں ۔ <del>س</del>ے

عوف صحیح: وه ہے جوشر بعت کی کئی اُص کے مخالف مند ہواس کے سبب کوئی ایسی مصلحت جس کا شریعت نے اعتبار رکھاہے ، فوت نہ ہوتی ہواور نہ ہیکی ایسی خرابی کے حسول کا ذریعیہ ہوجس کا گمان غالب ہو۔مثلاً عام لوگوں کے درمیان سیدستنورمعروف ہے کہ ملکی کے وقت لڑکی کو جو کیڑے یا دوسراسامان دیا جا تا ہے وہ تحفہ ہوتا ہے وہ سامان مہر میں واخل تبين ہوتا۔

عسر ف فسامسلد: وه ہے جوشارع کی کئی نص کے مخالف ہو یا اس سے ضرر پہنچتا ہو یا کوئی مصلحت فوت ہو مثلاً بینک یاافراد ہے سودی قرض لینا، جوئے، سے میں رقم لگانا ہے

عرف کی اہمیت اور فقہاء کا اس پر عمل :

تقریباً تمام ائم۔ نے اس پراپنے بہت سے احکام کی بنیادر کھی۔ چنانچے امام مالک کے بہت سے مسائل کی بنیاد اتل مدینہ کے عرف پر ہے اور امام شافعی نے اپنے مذہب جدید کے بہت سے سائل کی بنیاد اہل مصر کے عرف پر رکھی۔ امام ابن تیمیدگی کتابیں اس بات پرشاہد ہیں کہ انہوں نے لوگوں کوان کے مسائل میں فتویٰ دیتے وقت وسی پیانے پر اس کا استعمال کیا۔البتہ حنفیہاور مالکیہ نے اپنی کتابوں میں دوسروں سے بڑھ کراس کا چرچا کیااورا سے اپنی فقہ کا ایک مستقل ماخذ قرار دیا ہے۔ حتی کہ علامہ مزھی اپنی کتاب مبسوط میں لکھتے ہیں :''جو چیز عرف سے تابت ہے دہ نص سے ثابت ہے(الشابیت بالعوف کالثابت بالنص)'۔اوراس کے ہوتے ہوئے وہ بسااوقات قیاس کوچھوڑ دیے ہیںاور اس سے حدیث کی تخصیص کر ڈالتے ہیں مگر صرف اس صورت میں جب وہ عام ہو۔ ان کے ہاں استحسان کی ایک قتم استخسان ضرورت ہے اور یہی استخسان عرف ہے جہاں وہ قیاس کوتر ک کر کے لوگوں کی ضرورت یا عرف کواختیار کرتے ہیں۔ یہی حال مالکیہ کا ہے بلکہ حرف معتبر ماننے میں شایدوہ حنفیہ ہے آگے ہیں کیونکہ مصالح مرسلدان کی فقہ کا ایک مضبوط ستون ہے اور ان میں عرف کی رعایت کئے بغیر چارہ نہیں ہے وہ بھی اس کے ہوتے ہوئے قیاس کو چھوڑتے، اس کے ذراید عام کی تخصیص کرتے اور مطلق کومقید کرتے ہیں۔ ہ

الادل السمختلف فيها عناد الاصوليين ، خليق با بكر ألحن ص من سهم مقهوم - القابره ، مكتب وهب عنه العداد الاصول الفقد ، ابوذبره ع اصول الفقد ، ايوز بروص ٢٣٢

ع الوجيز بحبدالكريم زيدان ع ٢٥٣ تلخيص

الوجيز ،عبدالكريم زيدان ٣٥٣ تلخيص @ اصول فقد يرايك نظر، عاصم حدادص ١٩٢١ ١٩٢

اف کی جیت اوراس کے شرعی دلیل ہونے پر استدلال:

(أن يے ثبوت :

انعالی نے مسم کے کفارہ کے بارے میں فرمایا:

" من اوسط ما تطمعون اهليكم "ك (ورمیائے شم کاوہ کھا نا جوتم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو)

درمیاندکھاناعرف سےمعلوم ہوگا۔

" من كانا فقيراً فلياكل بالمعروف " <sup>2</sup> (جونادار بووه معروف طريقد پر (يتيم كامال كر) كھاسكتا ہے)

#### ىنت سے ثبوت :

(۱) حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ:

" قالت دخلت هند بنت عتبه امراة ابي سفيان على رسول ١١٪ فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة مايكفيني ويكفى بني الا ما اخذت من ماله بغير عـلـمه فهل على في ذلك من جناح فقال رسول ﷺ خـذي مـن ماله بالمعروف مايكفيك ويكفى بنيك ".<sup>ح</sup>

(ہند بنت منتب نے عرض کی یارسول اللہ ﷺ ابوسفیان بے حدیث کل محصے میری اور میرے بیچے کی ضرورت کے مطابق نبیس دیناالاید کسیس اس کی لاعلمی میس ازخود لےلوں۔ آپﷺ نے فرمایا کرتم اپنی اور بچے کی کفالت کے لئے بقدر معروف ليلياكرو)

(r) امام بخاری نے اپنی تھی میں ایک متقل باب باندھا جس کا عنوان ہے:

" باب من اجرى امر الامصار على مايتعار فون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والميزان وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة"

(خرید فروخت ٹھیکداورناپ تول میں ہرشیر کے لوگوں کے عرف ان کے رسوم ورواج نیتوں اورمشہور طریقوں پڑھم جاری ہوگا)

عرف برحكم كى بنيادر كھنے اور اس كے معتبر ہونے كى شرائط:

عرف پر چکم کی بنیا در کھنے اور اس کے معتبر ہوئے کی شرا اُطاختھ را الفاظ میں مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) عرف نص کے مخالف نہ ہو۔
  - (۲) عرف مطرداورغالب ہو۔

٢ صحيمسلم، كتاب الاقضيه، بابقضية بهند

الماكمة: ٨٩ ع الناء: ٢

(۳) عرف جس پر کی معاملہ یا تقرف کو محمول کیا ہاس کے لئے ضروری ہے کہ دہ اس معاملہ کے وقت موجود الم اللہ اللہ ال

(٣) کوئی ایسافعل یا قول موجود نه به وجوعرف کے خلاف ہو<sup>ل</sup>

# (٢) " قول / مذهب صحابي"

جمہوراصولیین کے نزو یک صحابی کی تعریف ہیہ :

" من شاهد النبي ﷺ وامن به ولا زمه مدة تكفي لاطلاق كلمة الصاحب عليه عرفاً، مثل الخلفاء الراشدين ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وغيرهم ممن امن بالنبي ، ونصر ه وسمع منه، واهتدى بهديه" ٢

(سحانی و چھن ہے جس نے بی کر میں بھٹے کود یکھا ہواورآپ پرایمان لایا ہواورآپ کے ساتھ آئی مدت تک رہا ہو کہ عرف میں صاحب (سائقی) کے لفظ کا اطلاق اس پر ہو سکے۔ جیسے خلفاء داشدین،عبداللہ بن عباس،عبداللہ بن مسعود اور ایسے ہی دوسرے صحابہ کرام جوآپ پرایمان لائے اور آپ کی عدد کی اور آپ کی باتیں سنیں اور آپ کی سیرت ہے رہنمائی حاصل کی )۔

### قول صحانی کی جمیت :

كتاب وسنت واجماع ميں كوئى مسئله نه ملنے كى صورت ميں كيا مجتبد ، صحابة كرام كے فتاوى اور فيصلوں كو ماخذ فقه ميں سے ایک ماخذتشلیم کرکےان پڑمل کرسکتا ہے بانہیں؟اس مسئلہ میں علماء کااختلاف ہے لیکن میربھی واضح رہنا جاہئے کہ قول صحابی کی جحت کابیا ختلاف مطلق نہیں ہے بلکاس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں:

جن مسائل میں شرعی حکم رائے اور اجتہادے معلوم نہ ہو سکے ان میں قول صحابی ججت ہے کیونکہ میہ بات اس پر محمول متصور ہوگی کہ صحابی نے بیچکم یقیناً حضور ﷺ سے سنا ہوگا اس کے صحابی کا بیقول سنت کے قبیل سے ہوگا جو کہ تقریقی کا ماخذ ہے۔احناف اس کی مثال بیدیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن معود سے مروی ہے کہ حیض کی کم از کم مدت بین دن ہے ای طرح ان کے زو یک بعض صحابہ کے قول سے بیات ثابت ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے۔

جس قول صحابی پراتفاق ہو چکا ہواس کوشری جحت سمجھا جائے گا کیونکہ بیا جماع ہےای طرح جس قول محابی کے بارے میں بینلم نہ ہوکداس کی اس کی کسی نے مخالفت کی ہے تو وہ اجماع سکوتی کے قبیل سے ہے۔ بیان لوگوں کے نزدیک جحت ہے جواجماع سکوتی کے قائل ہیں۔

ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی پرایسی جست نہیں جس کا ان کو پابند ہونا ضروری ہے۔

جوقول صحابی، رائے واجتباد پر بنی ہواس میں اختلاف ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں پر سے جت ہے پانہیں <sup>ہے</sup>

إلا دله المختلف فيها عند الاصوليين، فليف يا برائحن ص مهم لحض القابره، مكتبدوهيد ٢٠٥٧ه - ١٩٨٧م ع حواله سابق ص۲۹۰ سے حوالہ سابق ص ۲۶۱\_۲۷۱ ملحض

فل صحابی کی جمیت کے بارے میں مذاہب اربعہ:

ان بارے میں فداہب اربعہ مندرجہ ذیل دوآ راء پر منظم ہے:

احناف، مالکیداور حنابلہ قول صحابی کی ججیت کومعتبر مانتے ہیں، اگر چدامام کرخی و بزدوی حنفی کا اختلاف ہے۔ ا۔ شافعیاں کی ججت تشکیم ہیں کرتے۔ <sup>ع</sup>

ٹافعیہ کے نقطہ نظر کا جائزہ: شافعی مسلک کی کتب اصول فقہ میں امام شافعی ہے متعلق سے بات منقول ہے کہ وہ ے قدیم ندہب میں تو صحابہ کے اقوال کو لیتے تھے لیکن اپنے ندہب جدید میں وہ ایسانہیں کرتے تھے۔ابن قیم جوزی ۔ غاملام الموقعین میں شافعی علماء کے اس دعوے کو غلط ثابت کرتے ہوئے کہا کہ امام شافعی کا قدیم وجدید ایک ہی ذہب تھااور وہ صحابہ کرام کے قول کو اختیار کرنے کا تھااور ای پر امام شافعی کے وہ اقوال دلالت کرتے ہیں جو ہم نے الرمالة اور الام " نے قل کئے ہیں اور بیدونوں کتابیں امام شافعی کے بالکل آخری زمانہ کی تصنیف ہیں تاہم اس بات ےانکارنہیں کیا جاسکتا کہ وہ صحابی کے قول کو حجت تسلیم کرنے کے لئے یہ بھی ضروری سجھتے تھے کہ قیاس سے اس کی تائید برنی ہوجیسا کہ' الرسالہ' میں ان کے قول سے اس کا پینہ چلتا ہے۔ <del>س</del>ے

اوالحن كرخى حنفى كے قول كا تجزيہ:

اور جہاں تک احناف میں ہے ابوالحن کرخی کے مسلک کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابی کی تقلیداس وقت واجب الیں ہے یعنی قول صحابی اس وقت ججت نہیں ہے۔جب اس قول میں رائے اور اجتہاد کی شخبائش ہوانہوں نے یہی أببامام ابوحنیفداوران کےاصحاب کی طرف منسوب کیاہے کیونکدانہوں نے بہت سے فروعی مسائل میں بعض صحابہ ے اقوال کے خلاف فتویٰ دیا ،امام کرخی کے اس مسلک کی تائید فخر الاسلام برزودی نے بھی کی ہے۔ دوسری طرف کرخی کے ایک ہم عصر ابوسعید بردعی حنفی کا مسلک میہ ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے کیونکہ اس کی تصریح خود امام نے کی ہے اس سلک میں ابوسعید بردی کی تا ئیدعلمائے احناف میں ہے ابو بکر جصاص اور شمس الائمہ سرھی نے کی ہے۔ <sup>سی</sup>

الم کرخی کی رائے پر ابوز هره کا تجزیہ:

ابوز ہرہ نے کرخی کے مسلک کی امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کی طرف کی گئی نسبت کوغلط ثابت کیا ہے کیونکہ اس نبت کوٹا بت کرنے کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ بیٹا بت کیا جائے کہ امام اور ان کے اصحاب نے جب بعض صحابہ کے انوال کےخلاف فتوی دیا تو انہیں ان صحابہ کے اقوال کا پید تھااور اس کے باوجود انہوں نے اس کےخلاف فتوی دیا ، اللب بیہ کے انہیں ان کا پیتنہیں تھااگرانہیں ان کا پیتہ ہوتا تو وہ ہرگز اس کے خلاف فتو کی ننددیتے کیونکہ بیٹا ہت ہے کہ

ل الوسيط في اصول الفقه الاسلامي، وهبه زهيلي ص ٢٧٠ ع اطام الموقعين ماين قيم جوزي و/١٢٠ /١٢٠ ١٢٠ المالخيص ع اصول السرحتي ، امام سرحتي ١٠٥/٢. ١١٣ المخيص

انہوں نے بہت سے دوسرے فقہی مسائل میں اپنی آ راء کواس وقت چھوڑ دیا جب انہیں ان مسائل میں کی محافیک قول کا پینه چلا<sup>لے</sup>

اورامام ابوطنیفہ کے فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ وہ صحابی کے قول کو ججت مانتے تھے دہ فرماتے ہیں: " ان لم اجد في كتاب الله تعالىٰ ، اخذت بقول اصحابه ، اخذ بقول من شئت، وادع من شنت منهم ، ولا احرج من قولهم الى قول غيرهم "" (أكر جھے كوئى امركتاب اللہ ميں نہ ملے تو ميں اقوال صحابہ كى طرف رجوع كرتا ہوں اوران ہے باہر نبيں جاتا)

ای طرح امام احمد بن صنبل ہے بھی ایک روایت کے مطابق قول صحابی کی مطلق جیت کا انکار ثابت ہے جبکہ دومری روایت میں اس کی قیاس پر تقذیم کے ساتھ جمیت ثابت ہے ابن قیم نے دونوں اقوال میں سے اس قول کوڑج دی جس میں قول صحابی کو جحت مانا ہے اور ان کے مطابق ای پر ان کا ممل بھی رہائے

### جيتِ اقوالِ صحابه كے دلائل:

ا۔ اللہ تعالی کاارشادہے :

" والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضواعنه " ع

( جن لوگول نے مہاجرین وانصار میں سے سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے نیکو کا رول کے ساتھ ان کی پیروی کی انٹدان ےخوش اور وہ اللہ ہے خوش میں )

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین وانصار صحابہ کی مدح فرمائی اور اس مدح اور اعلان رضامیں ان کی اتباع كرنے والول كو بھى شامل قرمايا۔

٢- رسالت مآب ﷺ نے فرمایا :

" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد" ﴿ (تمهار ساوپرمیری سنت کی اور میر سے بدایت یافته خلفا مراشدین کی پیروی لازم ہاوراس سنت کو مضبوطی سے تھام او) علامها بن القيم نے اقوال صحابہ کے قبول کرنے کے لازم ہونے کے بارے میں چوالیس وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ ل

ل الوحنيفه حياة وعصره ، آراؤه وققعه جحمدا بوز بره ص ٢ •٣ وارالفكر العربي طبع عالث • ١٩٦٠ ،

ي اصول القلد ، ابوز بروص ١٩١

س اعلام الموقعين ابن قيم جوزى الم ٣٠،٣٠/ ١٥١، ابن خبل حيات واثر وواراء وفقعه ما بوز بروس ٢٥١ وها بعدها س التوبه : ١٠٠ a سنن الي داؤولزوم النية ٢٦١/٢٦ ييروت، الجامع الصحيح التومذي باب ماجاء في الاخذ بالسنة.

ل اعلام الموقعين ابن قيم جوزي ١٦٣/١٢١١ م١٥١

# (۷) "شرائع من قبلنا "

إيون م تعلق احكام جارقهمول يرجين:

ادا کام جن کا ہماری شریعت میں ذکر ہوا اور ہماری شریعت نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ہم پرای طرح ن جي پهلے لوگوں پر فرض تھے،اس كى مثال روز ہ كى فرضيت بھى ہے۔الله تعالى نے فرمايا: "يا يھا الذين امنوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سل (اسايمان والوا تم يردوز وفرض كيا لرح ووان لوگوں برفرض کیا گیا جوتم سے پہلے تضا کہم تقوی اختیار کرو)۔

الالطرح قرباني كيار عين حضور الله الكياكيا: ماهندا الاصاحى الوآل الله في الله الله المالا على الله المالية ال الیکم ابواهیم "ع (قربانی کرویتمهارےبابراہیم علیالسلام کیست ہے) سے ابنے عرض کیا: فعالنا 

: فقہاء کا اس کے عمل پر اتفاق ہے چونکہ میں بھی تھم ملا ہے اس لئے ہم عمل کریں گے لیکن جمارا پیمل اپنی شریعت میں داردہ تھم کی بناء پر ہے ند کہ سی سابقہ شریعت کے تھم کی بناء پر۔

وہ ادکام جن کا ہماری شریعت میں ذکر ہوا اور ان کے بارے میں ہماری شریعت نے بیا بھی بتایا کہ وہ ہمارے حق انوخ ہیں، مثلاً بحدہ تعظیمی کرنا، مال غنیمت کوترام مجھنا حضور ﷺ کاارشاد ہے: "احساب کسی البغنائیم، ولیم على المعدد قبلي " على (اموال غنيمت كومير مع ليح حلال كرويا كيا حالانكه مجھے پہلے انہيں كى كے لئے حلال نہيں إا ای طرح كيڑے كي نجاست تے طبير كے لئے اس حصد كا كا شا۔ ر: فقہاء کا اس قتم کے بارے میں کوئی اختلاف نبیس کہ ان پڑلمل کرنا جارے لئے جائز نبیس۔

دوا دکام جن کا ذکر جماری شریعت میں نہیں ہوا بلکہ صرف تورا ۃ وانجیل وغیرہ میں ہوا۔ ا : ان کے بارے میں فقہاء کا اتفاق ہے کہ سے ہمارے حق میں کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتے کیونکہ قرآن نے بہلی کتابوں کومنسوخ کردیااس لئے ان کے احکام بھی منسوخ ہو گئے ۔اب بیرکتب سابقہ ہرطرح کی تبدیلی و تريف شده بي -

الشن ابن ماجه الوعبد الله تحدين يزيدا بن ماجه الربعي القروين متوفى ١٤٦٣هـ ابواب الضاحي ، باب ثواب الضيحه ا مج الله المسلونة باب قول النبي جعلت في الارض مسجد او طهورا.

وه احکام جن کا ذکر ہاری شریعت میں ہوا اور ہاری شریعت میں ان کے شری حیثیت رکھنے یا ندر کھنے کے با مين كوئى وليل تبين التي مثلاً آيت قصاص من الشاتعالى في ارشا وفر مايا:

" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص " ك

(اورجم نے ان پر (تورات میں) پیفرض کیا تھا کہ جان کا جان ہے، آ تکھ کا آ تکھے سناک کاناک ہے، دانت کادانت ےاور زخموں کا (اس جیساز خم کرکے) قصاص لیا جائے گا)

اورای طرح حضرت صالح اوران کی قوم کے درمیان یانی کی تقسیم کے مسئلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "ونستهم ان الماء قسمة بينهم كل شوب مختضو " (اورائيس آكاه كرد يج كدياني تقيم كرديا كيا إناك ورمیان-سباین این باری پرهاضر ہوں)\_

تحكم: احكام كى اس جِعْق تتم مِن فقهاء كا اختلاف بإياجاتا بح كرآياييا حكام ممارك لئے جمت بيں يائبيں؟ اس بارے ان تين اقوال ملتة بين جومندرجدذ بل بين :

قول اول

سیاحکام ہمارے لئے جحت ہیں اور ہماری شریعت کا جز ہونے کی حیثیت سے ان کا اعتبار کیا جائے گااور میں تم تک الله تعالی کی طرف سے بواسط رسول پہنچے ہیں نہ کہ یہودونھریٰ کی محرفہ کتب کے واسطے۔

علم : ال كاحكم مير بي كما كرشر يعت من ان كاخلاف يا روظا برند موا موتوان برهمل كرناوا جب بي بهورا حناف، مالکید بعض شوافع اورامام احمد (نی روامیہ )اکثر حنا بلہ کے نز ویک قول رائج بہی ہے )

قول ثاني :

میدہ ارے لئے شرعی جمت نہیں ہے۔اشاعرہ بمعتز لہ، شیعہ بعض شا فعیہ اور امام احمہ بن حنبل (نی رولیة اخری) کا پہیم موقف ہے اور امام غز الی،امدی، رازی اور ابن حزم طاہری نے اس کو اختیار کیا ہے۔ "

قول ثالث:

اس کے بارے میں تو قف کیا جائے گا۔ بیابن برہان اور ابن قشیری کا مسلک ہے کہ کسی حجے دلیل کے فاہر موجائے تک تو قف کیا جائے گا۔علامداری نے تیسر ے ملک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: "و من الاصوليين من قال بالوقوف وهو بعيد " على (اصوليين من على العض وقوف كاقول كرتي بين اوروه اجيد ب- ) ال ك ہم بھی تنبرے مسلک کے اولہ کوزیر بحث نہیں الا تیں گے۔

ro: of Ul مع حساهيسه البسناني على شوح الجلال شمر الدين المحلي على متن جح الجوامح ٣٥٣/٣٥٣ ماليومسيسط في الاصول الفقه روفه ذيلي ك ٢٥٢/١٤حكام في اصول الاحكام امدي٢/٢٥٢

م اللمع، الشيرازي ص ١١١، الاحكام في اصول الاحكام اهدي ٢٠١/٣

7. أين

81,3°55.CC

لوگوں نے شرائع سابقہ کے احکام کو ہماری شریعت کا حصہ ہونے کی حیثیت سے جحت مانا ہے ان کے جار

. كينكدوه الله كى تازل كروه شرائع ميس ي كى شرع كا تقم بهاوراس كے منسوخ بونے بركوئى شے بھى ولالت الداللة تعالى في توان متعلق ارشاد فرمايا ي: " اولئك الغين هدى الله فيهدهم اقتده " ل ( يهي

ر اور حضرت ابن عباس سے بیٹا بت ہے کہ پیروی کرو)۔ اور حضرت ابن عباس سے بیٹا بت ہے کہ اور حضرت ابن عباس سے بیٹا بت ہے کہ خرایا : ابن نے سورة "ص" کی بیآ بت تلاوت کی تو تجدہ کیا۔ وہ آیت بیہ ہے،" و ظن داؤ د انعا فتناہ فاستغفر د به ان کے بیار کی اور فوراً خیال آگیا داؤ دکوکہ ہم نے اے آز مایا ہے سووہ معافی ما تکنے لگ گئے اپنے رب سے کا وافاب " کے (اور فوراً خیال آگیا داؤ دکوکہ ہم نے اے آز مایا ہے سووہ معافی ما تکنے لگ گئے اپنے رب سے کا وافاب " کے اور فوراً خیال آگیا داؤ دکوکہ ہم نے اے آز مایا ہے سووہ معافی ما تکنے لگ گئے اپنے رب سے اور میں اور

على المراع مين) \_اوراى طرح الله تعالى كاارشاوى : "شم او حينا اليك ان اتبع ملة ابر اهيم حنيفاً " على المراع على الله المراع على كالتاع كرين) -أِزْى آيت اور يهلي آيت (اولت ك السلميين هدى الله .....) دولول سابقه غدا ب كي جي بوتى برص كاور

ية م تك الدين -اس كعلاوه الله تعالى في ارشادفر مايا:

ا شرع لكم من اللين ماوصى به نوحا والذين اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى، الشرع لكم من اللين ماوصى به نوحا والذين و لا تتفرقوا فيه ". " بأيت شريعت أوح كى اتباع كوچوب يرولالت كرتى ب- اورالله تعالى كاارشاد ب: " انها انه له التوراة

الله والمراد يحكم بها النبيون " في اس آيت من في عليد السلام عليم السلام مراد -على في تسمارك و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الخ عدد ورساص كااتدلال كياب-

ن نی اسرائل پر قصاص واجب تھااورای بناء پر جاری شرع میں بھی قصاص کوواجب کیا گیا۔

كفاير ربالت مَابِ الله في ارشاد فرمايا: "فاذا نسى احدكم صلوة اونام عنها فليصلها اذا ذكرها" له كفاير ربالت مَابِ الله في ارشاد فرمايا: "فاذا نسى احدكم صلوة اونام عنها فليصلها اذا ذكرها" في المازنيذيا بحول كي وجد عدم في موثوا علي المسالم المنظم المنظم المسلمة المنظم المسلمة المنظم المسلمة المنظم المسلمة المنظم المسلمة المنظم المنظ فاال عابت موتا م كما كرشرائع سابقه برعمل درست نيس موتا تو حضور الله سيتلاوت ندفرها ت كيونكدييند المورت ميں ان كى تلاوت بلافائدہ ہوگى -اى طرح آپ اللے نے يبودى كرجم كے سلسلے ميں تورات كى

يغبيذنيلي مدجوع فرمايا تقاب و الماكه: ٣٣ س شوری : ۱۳۳ س إنحل : ١٢٣ rr: 8 r 91:16 15:3 Z الاز ذى، ابواب الصلواة ، ماجاء في النوم عن الصلواة \_

pooks. Worldpress.cor (٣) جب تک وی کانزول نہیں ہوا تھا اس وقت تک حضورﷺ اہلِ کتاب کی موافقت کو پیندفر مایا کرتے تھے جھی ان كى شرائع پرمل نه كياجائة ومحبت كاكيا مطلب موگا؟

ادله کا تجزیه:

شرائع سابقہ کو جحت ماننے والوں نے جن چاروجوہ سے استدلال کیاان کا تجزیہ مخضراً مندرجہ ذیل ہے:

نذكوره ادله مطلوب كا ثبات بين قطعي الدلالة بين بين بين آيت مباركة جن كيلمه "المهدى" ساستدلال؟ گیا توکلمہ "الهدی" تمام انبیاء کے لئے مشترک ہے اور وہ اشیاء ہیں جواختلاف شرائع سے مختلف نہیں ہوتیں اور اصول الديانات اوركليات خمسه يعني نفوس، اموال، انساب اوراعراض كي حفاظت بين \_ اور "منسوع لكم من اللدين" ي مرادتو حيد بـ اوراتباع ملت ابراجيم كے حكم ب مرادوه ہے جوائ آيت كے آخر ميل ہے ،" و صاكبان عن المشركيّ اور شرک کا مقابل تو حید ہوتا ہے بعنی وہ مشرک نبیں تھے بلکہ موحد تھے۔ای تو حید کی پیروی کا تھکم ہے اور اللہ رب افزے كفرمان "يىحكم بها النبيون " مين اخبار كاصيغه ب، امركاصيغنبين جووجوب اتباع پردلالت كر، جهال تك آیت قصاص ہے وجوب کا تعلق ہے تو وہ جماری شریعت میں سورۃ بقر دگی آیت " فسمسن اعتدی علیکم فاعندوا علید بسمثل ما اعتدى عليكم "الرسوجوكوئي تم يرزيادتي كرية تم بهي اس زيادتي كيسزادوجيسي زيادتي اس في تم يرك ١ ے ثابت ہے۔ اور آیت قصاص میں صرف امت بنی اسرائیل سے مشابہت ہے آگاہ کیا ہے اور جہال تک یہودی کے رجم کے لئے تورات کی طرف رجوع کا تعلق ہے تو یہودی کے اس انکاراور جھوٹ پراور آپ ﷺ کے سیج نی ہونے کی صدافت کے اظہار کے لئے ،آپ ﷺ نے خردی کدرجم کی سزاتو رات میں مذکور ہے ،ندکداس لئے کدرجم کا حکم وہاں ت کے کڑھل کرسکیں۔اس کےعلاوہ بھی بھی تورات کی طرف اس فتم کارجوع آپ سے ثابت نہیں ہے۔

فریق ٹانی کے دلائل:

جن لوگوں نے اس کے شرعی حجت ہونے کا انکار کیا انہوں نے بھی چار وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ مخقرا مندرجدذیل ہے:

- حضور ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا منصب قضا سپر دکرتے وقت کتاب وسنت اور پھر اجتباد کی تعلیم دی تھی۔سابقہ شرائع سے تھم کےاستنباط کی کوئی ہدایت نہیں کی اگراپیا کرنا شرعی ججت ہوتا تو حضرت معاذ اس کا بھی ذکر کرتے یا حضور ﷺ ان کواس کی تنبید کرتے۔
- الله تعالیٰ کاارشاد ہے: "لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا" تم بيآيت ہرفريق كے لئے الگالگ شریعت پردلالت کرتی ہےاور کسی فریق ہے مطالبہیں کرتی کہ وہ کسی دوسرے کی شریعت پڑمل پیراہو۔
- (٣) اگرحضور ﷺ ابقه شرائع پرهمل کرتے تو ان کی امت پر بھی ایسا کرنا ضروری ہوتا اور شرائع سابقہ کی تعلیم امت پر واجب ہوتی اور مجتبدین صحابہ پر بھی اس کی جستو اور مختلف شرائع کے واقعات وحادثات کاعلم واجب ہوتا، حالانک ایسانہیں ہے۔

تے تھے۔اگر () سابقہ شرائع اقوام کی طرف بھیجے گئے رسل کے اصحاب کے ساتھ مخصوص تھیں اور شریعتِ اسلامیہ قیامت نکے لئے عام ہادرجمیع شرائع سابقہ کے منسوخ ہونے پرامت کا اجماع ہے۔ حضور کا فرمان ہے: " اعسطیت ر الله يعطهن احد فبلي " ( مجھے پانتے ایس با تیں عطا کی گئیں جومجھ سے پہلے سی کؤئیں دی گئیں )۔ان میں سے بِهَاذَكُرُكُرِتْ بُوكِ فِي مِلْهِ : " وكنان النبسي يبعث التي قومه خاصة وبعثت التي الناس كافة " لـ (اور تي كي ہُن قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام لوگوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں )۔اگر نبی شرائع سابقہ پر مطعبد یتے تووہ ان کا اقر ارکرتے نشخ شفر ماتے۔

طرین کے دلائل کا تجزیہ:

حدیث معاذییں شرائع سابقہ کے ذکر ندہونے کا جواب میہ ہے کیا ان کا تھم قرآن کے ذکر کردیے میں شامل ہے لیکا قرآن جس کاردندکرےان شرائع سابقہ پھل کرنا درست ہے یا قرآن نے جس کی تائید کردی وہ درست ہے۔ مے ان کی الگ سے ہدایت یا ذکر کی ضرورت نہیں تھی بااس کے ذکر نہ کرنے کی وجہ ریہ ہو کہ بہت کم مسائل میں ان فاطرف رجوع کی ضرورت پڑتی ہےاور دوسرےاستدلال جس میں کہا گیا کہ صحابہ کرام نے ان کی طرف رجوع این نہیں کیا تو اس کی وجہ کتب سابقہ کی سیح حالت میں عدم دستیا بی یاتح دیف وتبدیلی ہو۔اور مجتہدین کا رجوع ان جہادی مسائل میں ہوتا ہے جن کا قر آن وسنت میں ذکر نہ ہوتو ہوسکتا ہے کدان صحابہ مجتبلہ بن کواس کی ضرورت ہی بُنْ نِهَا كَيْ ہو۔اورجمیج سابقہ شرائع کے منسوخ ہونے پرمطلقاً اجماع نہیں ہے کہ جو پچھ بھی دوسرے شرائع سے قطع گرہاری شریعت کی موافقت یا مخالفت کے وہ منسوخ متصور ہوگا بلکہ اجماع اس پر ہے کہ اس وقت منسوخ ہوگا ب ای کے خلاف دلیل ہو ورنہ قصاص ،حد ، زنا اور حدسرقہ میں ان کے مطابق عمل نہیں ہوتا مگر چونکہ اس کے فاف دلیل موجود تبین ہے۔

نالمین اور منکرین کے اقوال میں سے قول را جے:

دورِحاضر کے اکثر اصلیین عملے نے سابقہ شرائع کے ججت مانے کے قاتلین کے مذہب کوڑ جیج دی ہے مگراس شرط کے ما تھ کہ اس کو سلمان ، عادل ضابط نے سیجے صحت کے ساتھ قال کیا ہویا ہے کہ اس کا حکم قرآن میں آیا ہویا ہے کہ سنت صحیحہ بنت بواور سابقه شرائع بهي ساوي جين قرآن تو «مصدق لسعا بين يديه من التوراة و الانحيل " كَتَعَلَيم ويتا ب ال بنارِ فقهاء نے مال مشترک کی بطریق " المهایا " تقسیم کے جواز کا قول کیا ہے۔ سے

ل صحيح بخاري كتاب الصلوة ، باب قول النبي جعلت لي الارض مسجد اوطهورا ـ ع اصول الفقد ، الخضر ي ص ١٩٨٥ اصول الفقد عبدالوباب الخلاف ص ٩٣ مه ، اصول الفقد الاسلامي ، زكى الدين شعبان ص ١٢٨ مصرمطبعد والآلف مهاه ١٩٦٢ء ع کشف الاسرار، البیز دوی ۲۱۶/۳

.استدلال كيا بوتين اوروه

الدين" \_

لمشركين" رب العزت -جہال تک

عتدوا عليه

ہم پرکی ہے)

۔ میرودی کے ی ہونے کی

لم وہاں ہے

ا ہے۔ مخترا

جنتها وكى تعليم ں کا بھی ذکر

ئے الگ الگ

خليم امت پر ہیں ہے اوراحناف نے دی کے بدلے سلمان کے آل کواور عورت کے بدلے آدی کے آل کے جواز کا قول کیا ہے اور کھی استخداد کی کے استخداد کی ہے اور کھی استخداد کی استخداد کی ہے اور کھی ہے اور کھی استخداد کی بدلے استخداد کی ہے اور کھی ہے اور کھی استخداد کی بیار کی استخداد کی بیار کی استخداد کی استخداد کی بیار کی استخداد کی بیار کی بیار کو اند بد زعیم سی واقع اس آیت سے استخدال کیا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا : "ولدن جاء بد حمل بعیر و آند بد زعیم " یے

#### مار عزد يك قول رائح:

ہماری نزویک بید بات زیادہ سیجے ہے کہ شرائع سابقہ تشریعی ادلہ کی کوئی مستقل دلیل نہیں ہے بلکہ اس کو کتاب وسنت پر پلیش کیا جائے گا اور اس کے بغیر اس پر ممل نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اللہ تعالی یا اس کے رسول سے ان احکام کا بلاا نکار بیان ہو اور ہماری شرع میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو ان کے نئے پر دلالت کر ہے قیم ل ہوگا اور بہت سے علیا ، سے بہی منقول ہوا کہ " ان مشرع من قبلنا لیس مشر عالمنا "۔ جیسا کہ ان کا ذکر ہوچکا ہے۔



besturdulooks.wordpress.com

# خلاصہ(نتائج)

مقالہ لکھنے کا مقصد میہ جاتنا تھا کہ فن اصول فقہ کا آغاز کب ہوا ،اس کی تذوین کب اور کس نے کی ، یفن مختلف ا فن ادوار سے گزر کر ہم تک کیسے پہنچا اور مختلف مما لک کے علمی ، ویٹی وسیاسی حالات کے نشیب وفراز میں فن اصول فقد کی النف وتالیف میس سنتم کے رجحانات فروغ پاتے رہے اور بیر کفن اصول فقد پر کام کی رفیار کیار ہی؟ تاریخی مصاور رائع ے ثابت ہوا کہ تاریخ اسلام کے پہلے اصولی حضورا کرم اللے کی ذات گرائ تی ۔

الله تعالى نے آپ على كواجتها دكى اجازت عطافر مائى كئة پ على نے اجتها دفر مايائي آپ على نے صحاب كرام كو الله تعلیم واجازت عطافر مائی عصابر رام نے آپ اللہ کی حیات مبارکہ میں اجتماد کیا۔ آپ اللہ کوان اللہ کے جاد کی اطلاع بھی ہوئی <sup>سے</sup>۔ جب صحابہ کرام کا اجتہاد اصول پر بنی ہوتا تو آپ ﷺ خوشی کا اظہار فرماتے اور تا تئید لایت هیاورا گرایبانه بوتاتو ناراضگی کا ظهار فرماتے نے سیایک حقیقت ہے کداجتها د بغیرادوات اجتهاد یعنی اصول البیں ہوسکتا میں اور قدی کے اجتہادات میں اصول کا رفر ماہوتے منصر

صحابركم المعصد حضوراكرم فلك محبت اورتربيت يافته مونے كرماته الل زبان بھي تھے قرآن اوراس كے اکام کا نزول اور انطباق ان کے سامنے ہوا۔ اس لئے انہیں اس فن کویدون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تا بعین کے الدش بھی بہی صور تحال رہی ۔ مگر جب اسلام کی روشنی وُوروراز مجمی علاقوں میں بینچی اور زیانہ قدی سے وُوری بڑھنے لگی ، ئن دووق میں کمی آنے لگی تو دوسر مے فنون کی تدوین کے ساتھ اصول فقہ کی تدوین بھی عمل میں آئی۔

دوسری صدی ججری میں اصول فقد کی تدوین میں امام ابوحنیفداوران کے اصحاب نے سبقت حاصل کی صلح ۔ بعد میں المثافعي في استفن كى بنيادون كومضبوط كيا \_لفظ الصول الفقه" اورعلم الاصول" كالبتدائي استعمال بالترشيب الم م ابو يوسف ادلام شافعی کے بہاں نظر آتا ہے کہ مگراس ہے بھی قواعداجتہاداور بھی کتاب وست کاعلم مراد ہوتا تھا فی اصول فقد کو ا و کے اعتبارے فقہ پر تفذیم حاصل ہے۔ اگر چیاس کی مقروین فقہ کے بعد موئی ہمر کمی فن کی مقروین اس کو وجود عطانہیں كرتى بلكه وه مظهراور كاشف ہوتی ہے۔جس طرح آئمہ قراًت امام كسائی جمزہ وعاصم وغيرہ كی تدوین قراًت سے قبل بھی وُل قرآن كريم كومختلف قرأت سے راجھتے تھے اور بانی منطق ارسطو ہے لئے بھی لوگ منطقیان گفتگو كرتے تھے۔

دوسری صدی اجری کے بعد اصول فقد کی تصنیف و تالیف میں اصولین کے دومنا تھے بن گئے تیسری صدی اجری ے ماتویں صدی ہجری تک مجموعی طور پراصول فقد پرایک فکری و بنیادی کام نظر آتا ہے اور ساتویں صدی ہجری میں

سي حواله سابق الرسم سے حوالہ سابق ا/۲۷ ل تنسیلات کے لئے مقالہ کاصفحہ ۲۹/۱ و کیھئے ع حواله سالق مے حوالہ سابق ا/ ہے۔ m في حواله ما بق 💆 حواله ما بق الر٧٧

٨ مقدم على الاشارة للياجي، عاول اجرعيد الموجودس ٥٨، الرياض مكتب نزار مصطفى البازطيع عاني ١٨١٨ ١٥ ١٩٩٥ في حواله سابق

اصول فقد میں تصنیف و تالیف کا تیسرامنج متعارف ہوا۔اس کے بعد آٹھویں صدی ہجری سے چوہویں صدی ہجری کی ہے۔ تقلیدی ربھانات میں فروغ پیدا ہوجانے سے بین بھی مجموعی طور پر جمود کا شکار ہوگیا۔اگر چیبعض عمدہ کتابیں بھی کھی گئیں، تعداد کے اعتبار سے تو کنڑت رہی مگرفکری اعتبار سے بین تنزلی کا شکار رہا۔

اس دور کے اکثر اصولین نے سابقین کی کتب کی تسہیل و تحقیق ، اختصارات ، شرح ، شرح الشراح ، حواثی ، تعلیقات بظم بخر تج ، نکت وغیرہ تک آپ کومحدود رکھا۔ مثال کے طور پر المصنفیح والتو صبح والتلویع پرتالیف کے بعد سے چھیالیس (۴۷) سے زائد کتب کھی گئیں۔ اس طرح تاج الدین بکی کی جمع الجوامع پرمختلف ادوار بیس ساٹھ (۱۰) سے زائد کتب کھی گئیں۔ اس طرح تاج الدین بکی کی جمع الجوامع پرمختلف ادوار بیس ساٹھ (۱۰) سے زائد کتب کھی گئیں۔ موجودہ زمانے تک میں اصول فقد پر کام میں نشأ ہ ثانیہ نظر آتی ہے اور اب جدیداور ہمل اسالیب پراس فن میں کتب لکھنے کارواج پڑتا جارہا ہے۔

مختلف فقہی مذاہب کے نشأ وارتقاء کے تحقیقی مطالعہ سے بیہ چاتا ہے کہ جارمشہور سنّی مذاہب کے علاوہ بھی متعدد مذاہب پیدا ہوئے۔ان میں سے پچھز مانے کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہوگئے ،لیکن تمام مذاہب میں حنفی مذہب کو اپنی ذاتی خصوصیت کی بناء پراپنے وجود سے آئ تک ہر دور میں اکثریت حاصل رہی ہے۔

آخر میں توضیح کی غرض سے چند ہاتیں مندرجہ ذیل ہیں:

- ا- اس مقاله بیس ایک ہزارے زائداصولیین کی اصول فقد پر بارہ سوے زائد کتب کا تعارف شامل کیا گیا ہے۔
- اصول فقد کی سوے زائد اہم کت کا تحقیقی تجزید کیا گیا ہے، جس میں مصنفین کے مناجج، کتب کے مشتملات، اہمیت، محاسن ومعائب اوراس پر کھی جانے والی کتب (شروح حواثی وغیرہ) کومؤلفین کی تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے لحاظ ہے تحریر کردیا گیا ہے تا کہ قاری ایک فظر میں مختلف ادوار سے متعلق کئے جانے والے کام ہے آگاد موجائے۔
  - سو۔ ہرفصل کے آغاز میں اس زمانے کے سیاس ، دینی علمی حالات پرایک نظر طائز انہ جائزہ پیش کیا گیاہے ، جس میں اصول فقد پر کام کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
- ا۔ آنے والے محققین کی رہنمائی کے لئے اصلیبین کامشہورنام،ان کا مسلک اور تاریخ ولادت (اگر دستیاب ہو)
  اور تاریخ وفات جری میں نام کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہے اور ان کا مسلک بھی و ہیں ذکر کیا گیا ہے۔اس طرح میسوی تاریخ اور جائے ولادت و وفات حواشی میں ذکر کر دیا گیا ہے تا کہ اس سے بیا ندازہ ہوسکتا ہے کہ کس صدی میں کس فقتی مکتبہ فکر کے اصولین کی تعدا واور ان کی اصول فقہ پرمؤلفات زیادہ رہیں۔اس طرح یہ کہ کن علاقوں میں اصولین اور ان کی اصولی خدمات نمایاں رہیں۔

Destudubooks.wordbress

فهرست آيات قرآنيه فهرست احاديث مباركه فهرست شخضيات فهرست مصادرالكتاب فهرست فِرُ ق،امم وقبابل فهرست اماكن \_ 4 فهرست مراجع انتحقيق

\_\_

besturdubooks.wordpress.com اشارىيە (١)

(INDEX-1)

فهرست آيات قرآسي

| cs.com                                            |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| انیچ آینی آین ملد سفی besturdubooks.wordpress.com | فهرست آیات قر                                         |
| آیت نمبر جلد صفحه الاصلام الله                    | الما الما الما الما الما الما الما الما               |
| NOST 10 1 MY                                      | برير عوره ۱۵ م<br>ر البقره استشهد واشهيدين من رجالكم  |
| 211 r 19m                                         | ه . اعدى عليكم فاعتدوا عليه                           |
| IMP 1 10+                                         | فرار روح هکم شطر ه                                    |
| YP 1 . P19                                        | ة ١١٠ ك ، منافع للناس                                 |
| Zrg r IAF                                         | ح علك الصام                                           |
| 9 1 1/4                                           | اداراک -، وعلیها ما کتسبت                             |
| ZFF F FAI                                         | ا لهاها تحبت رحمه<br>واتقوا يومًا ترجعون تيه الى الله |
| 19 1 rm                                           | . بازر بترفین منکم و پذرون ازواجا                     |
| ZA 1 1mm                                          | ا کا ای جونگم امة و سطا                               |
| LTT T INL                                         | . کارا داش بدا حته بتین لکم                           |
| ميعاميعا                                          | م الأص خلت لكم ما في الأرض جا                         |
| ZMC r 194                                         | . ١٠ . ١ الحج و العمر ق لله                           |
| ZPP r 10:00                                       | . اقيم الأصلونة واتوالذكونة                           |
| to 1                                              | ۳۱ـ واقيموا الحسرة و و و و                            |
| rz 1                                              | _10                                                   |
| r. ,                                              | _10                                                   |
| r• 1                                              |                                                       |
| ZAY F IAF                                         | ا- يا يهاالذين امنوا كتب عليكم الصي                   |
|                                                   | الماللين المنوالا تقولوا واعنا وقو                    |
|                                                   | الله يكم السب و لا يويد بكم ا                         |
| 79 1 FI9                                          | الخمر                                                 |
| ح لهم ۲۹ ۱ ۲۲۰                                    | اه : ک عن التمام قل اصلا                              |
| 17. 1 12.                                         | ا الله قل حمد الكم                                    |
|                                                   | قالما مداللله والدسول فان تولوا                       |
|                                                   | ١١٠ ال عمران فل اطيعوا الله والرسول و و               |

|     |      | press.com        |                                                                               |         |
|-----|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 824 | MOLO | b <sub>los</sub> | ی کی تاریخ عبید رسالت سے عصر حاضر تک حصہ دوم                                  | فن اصول |
| III | r    | rı               | قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _10     |
| 19  | ī    | 109              | وشاور هم في الامر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | _27     |
| 4+  | 1    | 94               | و لله على الناس حج البيت                                                      | _14     |
| LTT | ۲    |                  |                                                                               | _FA     |
| 41  | 1    | الداد            | وما محمد الارسول                                                              | _ 19    |
| ۷۸۷ | ۲    | ۲۳               | المائده انا انزلنا التورته فيها هدى ونور                                      | -100    |
| 44  | 1    | 9.               | انما الخمر والميسر والانصاب والازلام                                          | _11     |
| 46. | 10   | 107              |                                                                               | _٣٢     |
| 10  | 1    | 101              | النساء ان الصلواة كانت على المومنين كتابا                                     |         |
| 4   |      | ۷۸               | اين ماتكونوا يدر ككم الموت                                                    | _ ~~    |
|     | ۲    | 1100             | تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله                                             | _ra     |
| 219 | 1    | "<br>ar          | فلا وربکلا يومنون حتى يحكموک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | -44     |
| ٧٠  |      | 1+1              | فليس عليكم جناح أن تقصر وامن الصلواة                                          | _12     |
| 44  |      | ۷۸               | فمال هولاء القوم لا يكادون يفقهون                                             | _٣٨     |
| 44. |      |                  | فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث                                        | _149    |
| 40  | 1    | ~~               | فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله                                             | _140    |
|     | ۲    | ۵٩               | لا تقربوا الصلواة وانتم سكري                                                  | _m      |
|     | - 6  | 4                |                                                                               | _mr     |
|     | 1    | N0               | لا تكن من الخائنين خصيماً                                                     | _~~     |
|     | 1    | 1+0              | لا تنكحوا مانكح اباؤ كم                                                       | _144    |
|     | ٢    | rr               | لا خير في كثير من نجوا هم                                                     | _۳۵     |
|     | 1    |                  | من كان فقيرًا فليا كل بالمعروف                                                | _m4     |
| ۷۸۱ | - 1  | ۲                |                                                                               | _112    |
| 45  | 1    | ۸.               | من يطع الرسول فقد اطاع الله                                                   | _M      |
| 47  | ١ ٢  | 110              | واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا                                           | _179    |
| 44  |      | 4                | ولا تقتكوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما                                       |         |
| 40  | ۴ ۲  | ٨٣               | ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منكم                                      | -0+     |
| 4   | 9 1  | - 10             | ومن يعص الله ورسوله ويتعل حدوده يدخله نارًا                                   | _01     |

| B25s.com  B25s.com  Arr r AA  Desturdubooks.words/  Arr r III |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| S. Wordh                                                      | الیامول کی تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضرتک حصد دوم    |
| Turdubooks 2F9 F SA                                           | االسان تحجموا بالمس                                 |
| 2FF F 11F                                                     | الكتاب والحكمة                                      |
| 279 P 69                                                      | ٥٢ وانزل الله عليك ٢٠٠٠ بر مدوا الله واطبعوا الرسول |
| 4A1 r 11                                                      |                                                     |
| ح ۱ ۲                                                         | -500.1.33.                                          |
| YA 1 ro                                                       | براي ديكمو الممت عليكم                              |
| ZAA F MA                                                      | 4:11 : 1.                                           |
| LAT T A9 .                                                    | ۵۸ ان النفس بالنفس<br>۵۸ لکل جعلنا منکم شرعة ومنها  |
| YP 1 PA -                                                     | ٥٩ لكل جعثنا محم سرح و ٥٠ من اوسط ما تطعمون اهليكم  |
| ۲۸ ۱                                                          | ال- والسارق والسارفة فاقطعوا التنفية                |
| ורצ ו                                                         |                                                     |
| 14 1 4                                                        |                                                     |
| r                                                             | ۳۲۰ وامسحوا بروسکم                                  |
| 212 r ro                                                      | ۲۵۔<br>و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس           |
| 2AY P                                                         |                                                     |
|                                                               | 1/2                                                 |
| YF 1 Y                                                        | ٧٨- وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهوا هم   |
| Y+ 1 1+1                                                      | و ايديكم الى المرافق                                |
| YO 1 Y                                                        | رابعا الذين امنو الا تسئلوا اشياء                   |
| 411 F FF                                                      | وادما الذين أمنوا اذقمتم الى الصاوة مستعمد          |
| 449 P 10A                                                     | عد يويها النبيون                                    |
| Y 1 99                                                        | عدم بها النبيون عن دون الله                         |
| 10 0000 (421)                                                 | ي الله في لهم اقتلاه                                |
| Z+ 1 79                                                       | ١٠٠٠ ا ١٠٠٠ ا ١٠٠٠ ا                                |
| Z. 1 YA                                                       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|                                                               | لولا كتاب من الله سبل                               |

|          | 827         | (62 |      | 200 200                                         |
|----------|-------------|-----|------|-------------------------------------------------|
|          | OKS.        |     |      | اصول کی تا ریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم |
| besturdu | , Y•        | 1   | 74   | و ما كان لمؤ من و لا مؤمنة اذا قضى الله         |
| Po       |             | 1   | IA   | درا به تربیمانی قه زیرا اخرای                   |
|          | 25.         | ۲   | ~~   | فل تحد أسنة الله تبديلا                         |
|          | 414         | ٢   | rr   | ال دارداندا فتنه فاستغفر ربه                    |
| 10       | ۷۸          | 1   | 1100 | را د کی می و انهم میتون                         |
|          | 10+         | 1   | 40   | ان الله كت ليحيطن عملك                          |
|          | 244         | -   | ۵۵   | و الحسين ما ان ل اليكم                          |
|          | 414         | ٢   | 11-  | ي من ما من الدين ماوضي به نوحا                  |
|          | <b>4</b> 11 | ٢   |      |                                                 |
|          | ran         | 1   | 1.   | الـ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله       |
|          | 44          | r   | 11   | حاله وسخ لكم ما في السماوات والارض              |
|          | 222         | r   | ۴    | و مناهات عن العدى إن هو الا وحبي يوحبي          |
|          |             | ۲   | M    | التين الماء قسمة بينهم                          |
|          | Z0. 1       |     | 4    | رو من کردن دولة سن الاغتياء منكم                |
|          | irr i       |     | ۵۹ . | . المن ما القربي                                |
| 34       | err r       |     | ۷ -  | مراتك الرسول فخذوه ومانها كم                    |
| 119      | 90 1        |     | -    | را الحد الحمال اجلهن                            |
|          | ا عما       |     | *    |                                                 |
|          | iro i       |     | 1 -  | ۱۲۳                                             |
| 12.0     | ۵٠ ١        |     |      |                                                 |
| 1        | rr 1        | 1   | ۳    | ۱۲۵_<br>۱۲۹ الملک آلا يعلم من خلق               |
| 4        | 49 r        | ۳   | Υ    | الانسان أن يتوك سُدُّى                          |
| 41       | rr r        | 1_  | ۵    | القيامة التحسب و التاريخلق                      |

١٢٨ العلق اقراء باسم ربك الذي خلق ------

Desturdubooks mordoress com

(INDEX-2)

فهرست احادیث مبارکه

|                    | G     | gon'                                                                |     |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| besturdubooks.word | press | فهرست احادیث میارک                                                  |     |
| sesturdubo         |       | احادیث میاک                                                         | -   |
| 4                  |       | احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت أن اغتسل            | Ç.  |
| ۷۸۲                | 1     | احلت لي الفنأم ولم تحل لا حد قبلي                                   |     |
| 14                 |       | الكرأوا الحدود بالشبهات                                             | J.  |
| in                 |       | اذا اجتهد الحاكم فأخطا فله اجر                                      |     |
| ۷٣                 | 2     | اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم اجتهد ثم           | A   |
| ZMY                | 7     | اذا ولغ الكلب في اناء احد كم فليفسله سبعا احدا هن بالتراب           | *   |
| 252                | ٢     | اذلم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصم                              | 1   |
| ∠ <b>∧</b> 9       | ۲     | ر اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی                                      | ٨   |
| 4.                 | 1     | اعظم المسلمين في المسلمين جرها من سال عن شي                         | f   |
| 25                 | 1     | ل اقض بالكتاب والسنة اذا وجدتهما فان لم تجد                         |     |
| 2 Pm               | ٢     |                                                                     | i i |
| <b>∧∠</b>          | 1     | ال اقطع يد غلامي هذا فانه سرق فقال له عمر : فاذا سرق                | ,   |
| ZMM                | ۶     | الحمد لله الذي و فق رسول الله برضاه الحمد لله الذي و فق رسول        |     |
| 4                  | 18    | اللهم علَّمه الكتاب                                                 |     |
| ∠9                 | f     | ما _ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله               |     |
| 2"                 | 1     | 10 الامر ينزل بنالم ينزل فيه قران ولم تمض فيه منك سنة               |     |
| 44                 | ı     | ١٦ ان الناس لكم تبع وان رجالا ياتونكم من الارض يتفقهون              |     |
| 229                | 1     | <ul> <li>ان النبي ﷺ ابابكر عمر وعثمان كانوا يقطعون السارق</li></ul> |     |
| Ar                 | ,     | عال ان امتى لا تجتمع على الضلا لة                                   |     |
| ZQ+                |       | ١٥ انتم اعلم بامور دينا كم                                          |     |
| 20                 |       | م انت ومالک لابیک                                                   |     |
| 41                 | 1     | 四、 ان رجلا اتى النبي 議 فقال : يا رسول الله ولد لى غلام اسود         |     |
| ۷۸                 |       | ٢٢ ان عمر كان حريصا على تحريم الخمر فكان يقول اللهم                 |     |
|                    | 7     | ٢٣ ان عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص                   |     |

| 6             | com                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 832 Notabless | فن اصول کی تاریخ عبدِ رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم                     |
| books.w       | ١١٠ ١٠ على ليس كلذب على احد من كذب على متعملها والمستعملة              |
| %%TY T        | ٢٥_ انما الاعمال بالنيات                                               |
| 284 F -       | ٣٧ انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوة                         |
| Ar 1 -        | 12 انه كان يقطع السارق من المفصل                                       |
| יו אר         | ۳۸ انما نهیتکم من اجل الداخته التی دقت علیکم                           |
| 40. T         | ٢٩ بعثنارسول الله الما المدر عفانه ما الما تا                          |
| ۷۵ ۱ ۰        | ٢٩_ بعثنارسول الله الله اليمن ، فانتهينا الى قوم قد بنو زبية           |
| 2AY 7         | ۳۶_ بكل شعرة حسنة                                                      |
| 284 F         | ٣٦ الثلث والثلث كثير                                                   |
| ۷۰ ۱          | ٣٦ حرم الله مكة لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدى                     |
| ۷۵ ۱          | · الصلاة وليس معهما ماء مسهر ، فيعضوت الصلاة وليس معهما ماء مهد.       |
| ١ ٢٧          | ١١٠ حوجت في شفر فاصاب رجالاً منا حجر فشيجه في ١ اسه                    |
| rii 1         | ت ال ساريد على السبعين                                                 |
| rir 1         | W                                                                      |
|               | ٣٩ سنة ابيكم ابراهيم                                                   |
| 244 7         | سر صلوا کما رایتمونی اصلی                                              |
| 25° 5         | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 |
| Zro r         | ٣٨_ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين                         |
| 210 F         | ٣٩_ فقهه في الدين                                                      |
| ۷ ۱           | ٣٠ فاذا نسى احد كم صلواة اونام عنها فليصلها اذا ذكرها                  |
| LAL F         | ام_ القاتل لا يوث                                                      |
| 209 r         | ٣٣ قال اتي رجل النبي الله فقال له ان اختى نذرت أن تحج وانها ماتت       |
| 41 1          | ٣٣ _ قلت دخلت هند بنت عتبه امراة ابي سفيان على رسول الله الله الله على |
| LAT T         | ٣٣ _ كل محدثه بدعة وكا بدعة من الماة                                   |
| ∠r. 1         | ۳۳_ كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة                                       |
| 25            | ۳۵ کیف تقضی اذا عرض لک قضاء قال اقضی                                   |
| 254           | ٣٠ ـ لا تنكح المراة على عمتها و لا على خالتها                          |
| ٣             | ۳۵_ لا ضرر ولا ضرار ا                                                  |
| . ~~          | 1                                                                      |

|                | 3,3 dpress | , com                                                                  |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 83             | 3,3 doles  |                                                                        |
| :00KE          | 'N         | نامول کی تاریخ عبید رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم                       |
| Sturdul P      | -          |                                                                        |
| <i>√</i> 8°° ∠ | e          | ال نكاح الا بولى                                                       |
| -              | 4589       | ال ما ما العصر الا في بني قريظه ا                                      |
| 41             | 1.         | ال ما اسكو كثيره فقليله حرام                                           |
| 4              | ٨          |                                                                        |
|                |            | ال ما قبض نبى الا دفن حيث يقبض                                         |
| Y.             | 1 1        | ال ما نهيتكم عنه فا جتنبوا وما امرتكم به فاتوا منه مااستطعتم           |
| 117            | 1 1        | 1 3 33 201                                                             |
| 44             | ٥ ـ        | ٥٠ من أحيا ارضا مواتا                                                  |
|                | 7 r        | ٥٢ من الكباتر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله هل                   |
| 4              | 1          | ٥٥ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين                                 |
| 40             | . 1        | ۵۵ من ير د الله به حيرا يفسهه حي الحيل                                 |
| 12-2-          |            | الله من يوس الله بالله على حكم سعد معاذ فارسل النبي الله الله سعد      |
| AP             | 1          | وبنت عدوالله مكانا واحدًا أبدا الله على وبنت عدوالله مكانا واحدًا أبدا |
| 4              | 1          | ٥٥ والله ال كالمنتاج بحد و الله الله الله الله الله الله الله ال       |
| 419            |            | ٥٥ والله لا تابسط بلك والرق المحاهلية خيارهم في الاستلام اذا فقهوا     |
| 2/19           |            | ان ال معن ال قدمه خاصة و بعث الى الناس كافه                            |
| 41             | 1          | 20 النبى بيت على الدثور بالاجور ، يصلون كما نصلى                       |
| YO             | 1          | ٧٠_ يا رسول الله دهب اهل الدنور بالا جور - يسترن                       |
|                | 75         | الا ما على لا يحل لاحدان يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك                 |

٩٢\_ هدايا الامراء غلول -----

٦٢ هششت يوما فقبلت وانا صائم ، فاتيت النبي ﷺ --

4

## اشاری (۳) مانگارید اشارید اشارید استارید استارید استارید

## (INDEX-3)

فهرست شخصيات

besturdubooks.wordpress.com

## تاریخ وفات کی زمنی ترتیب کے لیاظ سے ان اصلیین نے اساء جمع کی کتب یا اصولی آراء کا اس مقالہ میں ذکر ہوا۔ جن اصلیین کی تاریخ ولا دت معلوم ندہو کی ان کی جگہ (.....) تحریر ہے۔

| <i>جلد/صفحه</i> | تارىخ ولاوت | الماء                                | تاريخوفات    | لِمِر <del>ث</del> ار |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 95.40/1         | ()          | حضورا كرم صلى الله عليه وسلّم        | (ااھ)        | J                     |
| 10-29/1         | ()          | حضرت ابو بگرصد بق                    |              | _,                    |
| Ar_AI/I         | ()          | حضرت عمر فاروق                       | (ptr)        | _r                    |
| 10-10           |             | 0001C35#AB-0#1                       |              |                       |
| 91-19-12        |             |                                      |              | -1"                   |
| 95-9-19/1       | ()          | حضرت عبداللدين مسعود                 |              | _0                    |
| 95_19/1         | ()          | حضرت على                             | ()           | _1                    |
| 91/1            | ()          | حفرت! بن عباس                        | ( pr• )      | _4                    |
| 90_90/1         | (øY•)       |                                      | V87 (617     | _٨                    |
| 90/1            |             | عمرين عبدالعزيز                      | (1010)       | ون                    |
| 1-4/1           |             | ابن شہاب الزہری                      | (mir)        | -1•                   |
|                 |             | اين ابي ليلل                         | (AMA)        | _11                   |
| 1-4/1           | (aA+)       | امام ابوحنيفه                        | (000)        | _11                   |
| 11-/1           |             | زفر بن بذيل                          | (101)        | _11*                  |
| m/i             | (295)       | امام ما لک                           | (9)(0)       | ساب                   |
| 110/1           | (2117) .    | امام ابو يوسف                        | (۱۸۲ه)       | _10                   |
| 111/1           | (p1r1) -    | محمر بن حسن الشبيا ني حنفي           | (۱۸۹ه)       | _14                   |
| 111/1           | (altr)      | عبدالرطمن بن قاسم مالكي              | (191)        | _14                   |
| 111/1           | (alta)      | ب<br>عبدالله بن وهب مألکی            | (294)        |                       |
| 119/1           | ()          | برسدن<br>الجوز جاني <sup>حن</sup> في | A 6          | -17                   |
| 119/1           | (2100)      | ا بور جان ک<br>محرین ادر کیس شافعی   | (۲۰۰ ه ایده) | _19                   |
| 114/1           | ()          |                                      | (prom)       | _1.                   |
| 144/1           | (alrr)      | معلیٰ بن منصور دازی<br>.صمع          | (1170)       | _rı                   |
| 12 MM           | (2011)      | ابن سعيدالاصمعى                      | (B11B)       | _rr                   |
|                 |             |                                      |              |                       |

| 838 OKS. WORLD (S. INO)  | فن اسول کی ہے ۔ پڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 838 Ke Mordone           | فن اسول کی تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم<br>۲۳ (۲۱۸ هـ ) بشرین غرار ۱ الم من فرامیة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| counting (DIPA)          | مسرين عياث المريسي معتزلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177/1 () —               | ۱۳۵ معتر لی سیست این صدقه حنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 184/1 (0100)             | ۲۲ (۲۲۱ه) عبدالله القعنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11/1 ()                  | اصبح ما تکی مصری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Irz/i () —               | ٣٨ (٢٣١ يا ٢٣٠هـ) البويطي شافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 112/1 ()                 | ۲۹ (۱۳۳۳هه) این ساعه تیمی حنفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 172/1 ()                 | ۳۰ (۲۵۱هـ) ابولۇرشافعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 112/1 (0147) -           | ۳۱ (۲۳۱هـ) احمد بن طنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1ra/1 (217r) -           | ۳۳ (۵۲۲۵) حسین الکراجینی -۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1r./1 () -               | ر ۱۱ انقاب المسيل بن يتحي المر ني شافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1r-/1 (b-2-)             | داؤدانظامری ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1rt/1 ()                 | 0 02.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rr/1 (pt-+)              | ۳۶ (۲۸۲هه) اسلعیل بن اسحاق القاضی ماکلی<br>۳۷ (۲۹۰هه) ابوصالح ابجستانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1FT/1 ()                 | ۱۰۹۵ (۱۹۵۵) ابوصال اجتمالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| irr/i ()                 | ٩٣٠ (١٠٠٠ه يا ١٠٠٠ه) سعد القير واني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1rr/1 ()                 | ۳۰ - (۵۳۰۵) حن بن قاسم الطبر ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ()                       | ואט אין א א פרים (מרים) ואט אין שונט פרים (מרים) ואט אין שונט פרים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1rr/1 ()                 | ۱۲۰ (۳۰۶هـ) ابن سرت کالشافعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1rr/1 (prrq)             | ۱۲۰ (۵۰۳ه) زگریابن یخی الساجی الشافعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 184/1 (prr.)             | ۱۱۰ (۹۶۳ه) ابن المنذ رامثافعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ()                       | سات (۱۱ساهه) اسلعیل النور بختی اما می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 188/1 (2552)<br>188/1 () | البوالقاسم الكعبي معتزلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Th 7140, 377240          | الوباشم البيائي المعتزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100/1 (ary               | مر الأمري المرات |
| ira/i (arm               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Transfer of the second   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

besturdubooks.wordne ہامول کی تاریخ عہد رسالت سے عصر خاضر تک حصد ووم IFA/I (0120) ابن الأشيد مغتزلي 15/1 (=rry) (....) 20 ابن الخلال قاضي معتزلي (ا۲۲ه وتقریماً) IFA/I (orrre) الأطخرى الشافعي-IMA/I (orm) (.....) 14 ابوبكرالصير ني الشافعي ----129/1 (orr.) (.....) قاضي ابوالفرج مالكي ---\_01 119/1 (prr1) (....) محمدا بن البرما دى الشافعي -00 11-9/1 (orri) (....) ابومنصور مانزيدي منفي --119/1 (orrr) (....) محدبن جعفرالصير فىالشافعي 11-9/1 (orra) (....) مجر بن احد الاسواني الشافعي ---04 119/1 (orra) (.....) نظام الدين الشاشي حنفي \_01 11-9/1 (arra) (....) · ابن القاص الطبر ي الشافعي -\_04 10+/1 (0800) (....) البيز دى الخار جى ----\_ Y. 100/1 (2 MM.) (....) ابراتيم الخالدآبادي ----100/1 ( pro.) (....) ابواسحاق المروزي الشافعي -- 11 100/1 (orra) (0740) 10 ابوالحين الكرخي عنى -100/1 (ptr.) (oran) -40 ابوبكرانسنعي الشافعي 100/1 (07m) (....) \_ 40 ابوبكر بردى الخارجي ser/ (استاهاه ۱۵۰ وقریا) (....) محر بن سعيدالقاضي الشافعي ---\_ 77 100/1 (۲۲۳ه قتریا) (arm) -44 100/1 (2000) (.....) ابن انی هرریره الشافعی ------ 44 100/1 (orra) (2744) ابوالوليذالقرشي الشافعي \_ 49 ira/i (prrg) (....) حسین(حسن)بن قائم شافعی. 100/1 (oro.) (....) -21 مجرين عيدالبردعي الخارجي iro/i (ora.) (....) -41 احدالفارى شافعى ---100/1 (oro.) (....) على بن موئ القمى خقى ------45 ira/i (oro.) (....) ابن القطان شافعي -----20 ira/i (pt09) (....) -40 حسين التجار شبكي (arangarya) -44

|                   | pole mordpress.c | om                  | لت سے عصر حاضر تک حصد دوم                                           | مول کی تاریخ عبدِ رسا | فن اص  |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 840               | OKS. WOrdl.      |                     | ) ابن برُ بإن الشافعي                                               | و (۱۲۱م               | .44    |
| Sturdy            | ra/1 (           | )                   |                                                                     |                       |        |
| <sub>2©2</sub> II | ra/1 (           | )                   | 00000                                                               |                       | _49    |
| 1                 | DE L             | س (۱۹۱ <sub>ه</sub> |                                                                     | (۱۲۹۵                 | _^*    |
|                   | W 13817          | ()                  | ا ابراهیم بن احمد الظاهری                                           | (arz.)                | _^1    |
|                   | MICHAEL .        | ()                  |                                                                     | (pr2.)                | _^٢    |
|                   | 1/4/1 (          | pr·0)               |                                                                     | (prz1)                | _12    |
| 1                 | 101/1            | ()                  | ب برسه ير ارب احالي<br>ابوالحن التميمي الحنبلي                      | (or21)                | _AM    |
| 1                 | CONTRACT OF      | (2116)              | ابوبکرالا بهری المالکی                                              | (0720)                | _^0    |
|                   | 101/1            | (pr/q)              | الخلال بفرى                                                         | (pr24)                | _^*    |
|                   | 101/1            | ()                  | الصاحب بن عباد الشيعي                                               | (orao)                | _^4    |
|                   | 101/1            | (arra) -            | ابوالقاسم الصمير ى الشافعى                                          | (PAT)                 | _^^    |
|                   | 101/1            | ()                  | ابن انی زیدالقر انی الماکلی                                         | (pray)                | _^9    |
|                   | 101/1            | (or10) -            | المعانی النهروانی القاضی الجریری                                    | (aprq+)               | -9.    |
|                   | 10-/1            | (pr·a) -            | ابونصرالفاراني                                                      | (prar)                | _91    |
|                   | 101/1            | () -                | أساعيل الاساعيلي الشافعي                                            | (pr97)                | _9r    |
|                   | 105/1            | (prrr) ·            | ابن مجامدالطائي المتكلم ماكي                                        | (منهم هقريبا)         | _91"   |
|                   | 105/1            | 31                  | ت به به حال مصطلع ما ما مصطلع<br>سعیدالقر یوانی المهالکی مستند<br>ر | (موريقاً)             | -96    |
|                   | 101/1            | (B) (V)             | ية ريون من ل                                                        | ( ۱۹۰۰ م احده         | _90    |
|                   | 125/1            | ()                  | ابوالقاسم اساعيل البهيقى                                            | (pr-r)                | _97    |
|                   | 179/1            | ()                  | ابوعبدالله الوراق حنبلي                                             | (pror)                | _94    |
|                   | 1/4/1            | ()                  | قاضی ابو بکرالبا قلانی الما کلی                                     | (pr.r)                | _9^    |
|                   | 149/1            | ()                  | حن نیشا پوری الشافعی                                                | (area)                | _99    |
|                   | 14.              | ()                  | ا بن فورک الشافعی الاشعری                                           | (mm)                  | _1••   |
| -                 | 12./1            | ()                  | ابوحامدالاسفرا كيني الشافعي                                         | (pr.y)                | _1+1   |
|                   | 12.              | (mmm)               | احدالخزاع الشيعي                                                    |                       | ) _1+r |
|                   | 141/1            | ()                  | 12 1.11.9                                                           |                       |        |
|                   | 141/1            | ()                  | عبدا واحد بن حمد المقدى عبل                                         |                       |        |

besturdubooks.wo لامول كى تارىخ عبد رسالت سے مصر حاضر تک حصدود م 121/1 (....) احمد بن شاكر القطان الشافعي ----(p/4) 141/1 11 (APYA) احدين المحالمي الشافعي -----(ama) 121/1 \_1+0 (pro9) قاضى القصاة عبدالجيار المعتزلي-----(ama) 121/1 149 (....) ابوآطنق الاسفرائيني الشافعي ------(MMa) 121/1 100 (orra) قاضى ابو بمراكحير ى الشافعي ------(mma) 120/1 (pryr) \_1.1 قاضى عبدالوباب بغدادى مألكى -----(pmt) 120/1 \_1+4 (....) حسين الاذرى الاشعرى -----(mm) 121/1 -110 (....) ايومتمور الطلمنكي الماكي ------(PMg) 120/1 (....) اين راهين البغد ادى الشافعي -----(oms) 120/1 \_111 (.....) ابوز بدوبوي الحنفي -----(om.) 144/1 (.....) \_111 ابوالحن البصر ى المتز كي ------(pmy) INI/ \_110 (100) الشريف مرتفني الشيعي -----(porty) 111/1 \_110 (arai) حسين الصميري -----(pmy) IAT/I (Dron) -114 ابن أمش القرطبي المالكي ----(pmy) IAT/I \_112 (.....) الوثر جو تي -----(AMA) IAT/I \_11/ (....) ابوالوليد حسان نيثالوري -----(pmg) IAP/I (.....) \_119 ابراتيم لاتونسي القير واني -----(mm) IAT/I \_114 (....) ابوالفتح الرازى الشافعي -----11/1 (DMZ) (orra) -111 ابوالطيب الطبر كالشافعي -----(ara.) 11-/1 \_ITT (.....) عبدالجبارالاسكاف ---(pror) 11-/1 \_IFF (mryra) الماوردى الثافي -----(aron) 11-/1 ابوالقاسم الكرى الماكلي -----(....) -117 (mor) 11-/1 (DTAM) \_110 این جزم کا ہری ----(raya) INY/ (DTATE) -ITY احمد البيتي شافعي -----(pran) 114/1 -112 (otho) قاضى ابويعلى خليلى -----(ara) 11/2/1 (pron) \_ITA ابراجيم السروى ----(DMAN) 11/1 \_119 (.....) ابوحاتم القرويني الشاقعي-

(oryo)

-11-

-104

(mpgm)

ابوالقاسم الباجي الممالكي .....

(....)

P+4/1

84355.00M

besturdubooks word ہامول کی تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حص T+4/1 (.....) (متونی پنجویں صدی جری) عبدالو ہاب البغد ادی الشافعی F= 4/1 141 (.....) (متونی پنجویه صدی جری) عبدالو باب بن احر صبلی 1.44/1 (0000) الكيا الهراسي شأفتي -----10 (00.0) r. 4/1 (0000) 110 حجة الاسلام امام غزالى شافعى (00.0) M2/1 (0 mm) -14 ابوالخطاب الكلو ذاني صبلي (0010) riz/i (....) -11 ابوبكرالارسابندى أنحقى (DSIT) riz/i (prr1) -147 ابوالوفاء بن عقبل حنبلي ----(00IT) MZ/ (....) 140 عبدالرحيم القشيري الشافعي (2010) MA/ (.....) -140 احمر بن عثمان الفيحي ria/i (0014) (prz9) -144 ابن البريان الشافعي (00r.) rr./1 (araa) 14/ قاصنی ابوالولید بن رشید مالکی ----(00to) rr+/1 (pro1) \_144 ابوبكرالطرطوشي مالكي (20r.) rr=/1 (more) -179 ابن السيدالبطليوسي مالكي -( DOTI) rr./1 (orm) \_14. حسين للامشى (DOTT) rr-/1 (....) \_141 البابرى المالكي (DOTT) rri/i (....) -144 ابوالطاهرالتنوخي مالكي --(٢١٥ صابعده) rri/i (0120) -145 الغراءمحد بن محداث (DOTZ) rri/i (000a) -140 ابوالحن بنالزاعوني حنبلي (DDTZ) rri/i (....) -140 اميربن ابي الصلت الاندلي (20ra) rri/i (raa) -124 ابوالحسن الكرخي شافعي ---(DOTT) rrr/1 (....) -144 ابن الخشاب شأفعي (DOTT) rrr/i (....) -141 عبدالعزيزالنسفي حفى (DOTT) rrr/i (prom) -149 امام المازري مالكي ----(DOTY) rrr/i (DMM) -114 صدرالشهيد خفي (DOF4) rrr/1 (....) -111 محمود بن زيدللامشي حفى ماتريدي (١٩٥٥مانده) rre/i (.....) -IAr ابن حنبلی الواعظ ----(DOFY) rrr/1 (DMZ) LIAF جاراللدالزمحشري شأفعي (DOTA) -IAP

| 844 Mordpress | s.com    | ے عصر حاضر تک حصد دوم                                       | کی تاریخ عبید رسالت ۔ | فن اصول |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| - NOIN        | () -     | علاءالدين السمر قندى حفى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (par.)                | -140    |
| Judyo Prr/1   | (mryn) - | قاضی ابو بکر بن العربی ما کلی                               | (DOMT)                | LIAY    |
| 115.51        | () -     | فخرالدین الرازی شافعی                                       | (00m)                 | _114    |
| rro/i         | () -     | ا يوالمحاس البهيقي                                          | (00m)                 | _1^^    |
| rro/i         | (prra) - | ابوالفتح شهرستانی اشعری                                     | (DOM)                 | _1/9    |
| rra/i         | (prar) - | ابوهمه بن عبدالله الشلعي مالكي                              | (اهمه)                | _19+    |
| rra/i         | (mma)    | علاءالدين ابوبكرحنفي                                        | (moor)                | _191    |
| rra/i         | (prar)   | ابن الخل الشافعي                                            | (maar)                | _197    |
| rra/i         | ()       | ابوبكرالقليعي مالكي                                         | (200r)                | _191    |
| rro/i         | ()       | علاءالدين ألحقي                                             | (200r)                | _197    |
| rra/i         | ()       | ابوبكرظهيربلخي                                              | (paar)                | _190    |
| rr4/1         | ()       | این النفری ماکلی                                            | (maar)                | _197    |
| rry/1         | ()       | ابن هبير وهنبلي                                             | (*Yag)                | _194    |
| rry/i         | ()       | ابوالماخرالكردى حنفي                                        | (DOTF)                | _19/    |
| rry/1         | ()       | عبدالعزيز النفي حنفي                                        | (2047)                | _199    |
| rry/1         | (pr99)   | ابوالحن البهقي                                              | (araa)                | _***    |
| rry/1         | ()       | ا يوالحن الا عركي                                           | (APOQ)                | _1+1    |
| rr2/1         | ()       | ضياءالدين القرطبي ماكلي                                     | (DY4)                 | _**     |
| rrz/1         | (BM9)    | ابن صافی ملک الخاة شافعی                                    | (AYGa)                | _ ٢٠٣   |
| rrz/1         | ()       | اسعدالكرابيسي                                               | (DAL+)                | -101    |
| rr2/1         | (mair)   | عبدالرحن ابن الانباري                                       | (DAL+)                | _ 100   |
| rrz/1         | ()       | ابن فحقه شافعی                                              | (DOLT)                | _104    |
| rr2/1         | (0724)   | صدقه بن حداد                                                | (DOLT)                | -404    |
| rr2/1         | ()       | احدالكلالي                                                  | (+AMA)                | _ ٢٠٨   |
| PPA/1         | ()       | حسن المسيلي                                                 | (۵۸۰)                 | _10     |
| rra/I         |          | ابوطا ہراسکندرانی ماکلی                                     | (DAN)                 | _ri     |
| rra/1         |          | این زهره کیی امامی                                          | (۵۸۵۵)                | _11     |

Desturiziones wordpress com فن اصول کی تا ریخ عبدِ رسالت سے عصر حاضر تک حصد و م \_ ٢٣9 (DYK) محمد بن ابو بكرالا كلى (....) -1100 (07F0) قاضى احمربن قبل العدني شافعي (DODY) (pyr1) - 4141 سيف الدين الامدي شافعي 121/1 (0001) \_ TPT (PYTY) ابولمؤ يدموفق بنامحمر المحنفي 140/1 (2069) \_ + 17 1 صدرالشر بعدالا كبرحفي (GTFG) (.....) 141/1 - 100 سيديجيٰ بن حسين الزيدي (ryra) (....) 121/1 احمدالخو نى شافعى (27rg) \_ ٢00 120/1 (DOAT) ايوالحن الحرالي ماكلي - MAA (STY) 120/1 (....) -rrz جمال الدين الحصير ي<sup>ح</sup>قى (27FZ) (pary) 140/1 \_ MMA (ATTA) ابوالعباس المقدى شافعي (....) 140/1 (PMYa) \_ ٢ ٢ ٩ سبل الاز دى مالكى (paag) 140/1 العريقي الزيدي. (07rg) 10. 144/1 (.....) \_ 101 (DYMT) ابن الصلاح شافعي 124/1 (0044) (myre) \_rar (....) 147/1 -101 (PMPG) ابن الحاجب مألكي (0400) 141/1 \_rar (שיום שומרם) ابن الحاج ابوالعباس الاز دي مالكي (....) TAL/ (AMYa) عبدالحميدالصدفي مالكي \_raa MZ/1 (r+ra) نقيب الاشرف وقاصى العسكر مجمه بن حسين ( +Q+Q+) \_ray MAA/ (.....) الأرموري شافعي \_104 (۱۵۲ه اعده) عبدالرحيم المرغينا فيحنفي TAA/ (....) (270rg) LIDA عبدالسلام بن تيمية حنبلي raa/i (0090) (00ra) 109 شرف الدين الوعبدالله المسرى الشافعي r9+/1 (0040) (POYO) \_ 14. قاضى تاج الدين الأرموي. 19./1 (0040) -171 (rara) شهاب الدين الزنجاني شافعي 199/1 (.....) - 177 احمدالقرطبي ماككي (rara) r-+/1 (DOLA) (rara) - 444 احدين محدالرصاص زيدي r. r/1 (.....) -440 عبدالحميداني الحديدالمعتز ليشيعى (POYa) r.r/1 (PAAY) احمد بن عميره ابوالمطر ف . (MAYO) \_TYD

(DOAY)

T. T/1

| 847 Order     |          | حاضرتك حصدود                                 | بدرمالت سعم    |        |
|---------------|----------|----------------------------------------------|----------------|--------|
| ndhooks, note |          | مختارالغز منی خنی                            | (MYDA)         |        |
| 12            | (2244)   | عز الدين ابن عبدالسلام شافعي                 | (±44°)         | _111   |
| r+r/1         | (raae)   | ابن العديم حثني                              | (P44°)         |        |
| r.r/1         | (٢٩٩٥)   | شهاب الدين ابوشامه شافعي                     | (۵۲۲۵)         |        |
| r. r/1        | ()       | ه ظهبیرالدین محمد بن عمر خفی                 | (a774)         | _171   |
| F-0           | /ı ()    | غيدالرامشي خنق                               |                | _12.   |
| r.r/1         | (0091)   | سبرارا کی ق<br>عبدالرجیم موصلی شافعی         | (2774)         | _121   |
| r.r/(         | (+IF@)   | عبداريم مو ن من ن<br>عمر بن محمد الفيازي خفي | (4741)         | _121   |
| r.0/1         | ()       | 24                                           | (2441)         | _127   |
| r.4/1         | ()       | سالم المازنی انشیعی                          | (المريق على)   | _127   |
| r=4/1         | ()       | احمد بن موی الظاووس اما می                   | (27240)        | _123   |
| r.4/1         | ()       | ابوالقاسم ميعي                               | ( 2 YZ M)      | -124   |
| F-4/1         | ()       | احدین محمدالنابلسی                           | (2424)         | _144   |
| r=4/1         | (ale)    | ابوالفصل الخلاطي                             | (0760)         | _121   |
| r=2/1         |          | جعفرانحلی امای                               | (r2ra)         | _129   |
| r.4/1         | (pyri) . | محى الدين النووي شافعي                       | (p744)         | th.    |
| r.2/1         | (OIF@)   | احمدالد شناوی شافعی                          | (2444)         | ~101   |
| r.2/1         | ()       | مشس الدين محمر بن (محمود )الاصنبائي          | (2YAZ)         | _rar   |
| r=1/1         | (0701)   | حسين بن الناظر                               | (0749)         | _FAF   |
| F-A/1         | () _     | این فلاح                                     | (0 TA+)        | -100   |
|               | ()       | . ابن افي البدر حنبلي                        | (1APa)         | _111.0 |
| F•A/i         | (114)    | عبدالرالجبارالعكبر ى خنبل                    | (DYAI)         | _PAY   |
| r.A/1         | (DYFZ)   | Lio .                                        | (=YAF)         | _11/4  |
|               | (sara)   | of A viscous versions                        | (±YAF)         | _FAA   |
|               | (oyro)   | T 1                                          | (DYAF)         | 700000 |
| 3.5           | (rrra)   | o. ;                                         | (۳۸۳)<br>(۳۸۲ه | -1/19  |
| rrr/i ;       | ()       |                                              |                | _rq+   |
| -ry/i         | ()       | illi i                                       | (۱۸۲ه          | _791   |
| -ry/1         | ()       |                                              | @YAD)          | -191   |
|               |          | ) قاضى بينياوى شافعى                         | (0AY           | _r9r   |

(m/II)

حسين الصنغا في حنفي

T41/1

(....)

\_ 171

(24Tr)

- 179

| 850 Desturbly ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نن اعول کی تاریخ عبد رسالت سے مصر حاضر تک حصہ دوم<br>۴۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 850 oks. World                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sesturation ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (PC/01/10-200-00-00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8° M.0/1 (2461)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٥٢ عالم الرياطرازي حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PA+/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سد من الدكاراز بالبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LV-/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مريد المداهد المسلم والأواب المسلم والأواب المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FA*/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۵۵ ، درب و الكرك التمريزي في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r/\0/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۳۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Control of the Contro | U-0-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAY/1 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | این خطیب جیران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FAY/1 (2477)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar/1 (6444)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | علال الدين القرو قريشانقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KVA/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAT/1 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٥٠١ الأدلى القاى الكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rar/1 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التن يرى الغرط على التي المراحل ما كل المراحل المراح |
| rat/1 (6494)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ايراتيم الروع عليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rar/1 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ريس مشاح إحسيل مثيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1189 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DI . PE SILVER COLORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LULL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1560 1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ه رس د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LWIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1517:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 175007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 (200 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 rno/1 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 7 3-5 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · rao/1 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (を)にこのから」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ·1 (244)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ray/1 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Similar Committee and Committe |
| rar/1 (2447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٣٧٤ (٢٩١٥) اورالدين الارديلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rgr/1 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | And the state of t |
| ٠۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| com                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ں تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصد دو آ                  | واصول ک                                 |
| (٢٩٧هه) قوام الدين الكالي كل                               | _121                                    |
| (هرم ره) مستمس الدين الاصفهاي شاكل                         | _1721                                   |
| (۵۷ ۸۵) منتخي بن جمز والمؤيد الربيدي                       | _17.4+                                  |
| (۵۷۵ه) محمد بن احمد التركمان على مستقلم                    | _mı                                     |
| (۵۷۵۰) علی بن عثمان ابن السر لمان ک                        | _MAr                                    |
| (۵۱ مه) ابن قیم الجوزیه بلی                                | _ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| ( ۱۳۵۰ میل اوری اوری ایرانی زیده                           | _ 17/1                                  |
| (٣٥٠هـ) زين الدين العجمي حقى                               | _ 17.0                                  |
| (۵۵۵ه) این الفصیح الهمدانی حقی                             | _PA1                                    |
| (۵۵۷هه) زين الدين الموسلي شافعي (۲۸۱ هـ)                   | . FA2                                   |
| المن تمد شافعي المن المن المن المن المن المن المن المن     | TAA                                     |
| (۱۸۷ مرم تقی الدین السبکی شافعی (۱۸۶ هـ)                   |                                         |
| (۱۸۵۵) عضدالدين الاستخي شافعي                              | . ΤΛί<br>. Τ4+                          |
| (۱۹۲۷هـ) محدالدين اساعيل الياني شافعي (۱۹۲۴هـ)             |                                         |
| در در ب أبراتيم بين احاق المنادي شافعي                     | . 1791                                  |
| شنال بن الارموي شافعي (۱۹۱ هـ)                             | rar                                     |
| د د د د ر ۱۹ مرون القونوي شافعي (۱۹ مرون                   |                                         |
| (atha)                                                     |                                         |
| (a) (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c |                                         |
| ()                                                         |                                         |
| (~190)                                                     | 4                                       |
| ا دا منا                                                   | ٨                                       |
| ()                                                         | 14                                      |
| ( m < ** ) , p =                                           | • .                                     |
| هم (۱۲۷ه) عبرالوباب اللوسي الدي د                          | 1                                       |
| ۲۰۰۱ (۲۲۵ه) ناصرالدین العوول ل                             |                                         |
| سريع (٢٤/٤) شهابالدين السينان ا                            | ę.                                      |
| ٣٠٠ (١٤٧٤) ابن طري البعد ادي ا                             | 8                                       |
| م، هم. (۱۲۵ه) الجندى ابوالضياء ما تلى                      |                                         |

| 1885.0M                | فن اصول كى تارىخ عبد رسالت عصر عاضرتك حصد دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852 Desturant ran/1 () | 323, (1, r. 11, 11) (0,242) -141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nesturdue ()           | 12/11/21 (DZ 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r99/1 (aL+Y)           | = 141.015 (p419)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 499/1 (DLIT)           | (964)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r99/1 ()               | : C - 117.1 (0221)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r99/1 (DLYL)           | (i D : 1) ( (a221)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mex/1 (0610)           | ۱۲۳ (۱۷۷ه) محدین حسن المالقی مالکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ron/1 ()               | احمين قاضي الجما حنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 ran/1 (049r)         | ( المكلف عدال حمالات و دفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r 109/1 (acor)         | العطد براغال براي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - mo/1 (ac19)          | في رين اسحاقي الغيرين عنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r mo/1 (acor)          | المعرف ال |
| a my/1 ()              | مقورالخوارزي حقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ~ /m/ ()               | الدين الغرزي إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 .mm/1 ()             | والمستعدي عبداللدافسيني النيوان عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m min/i ()             | لا ي الله ي الله ي الله ي الله ي الله ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79 MIL/1 (DEIT) -      | الميخي الواسطي شافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D. ML/1 (DLIL) -       | عبدالله بن محد له كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ro1 mic/1 () -         | سان الد آن العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| or mc/1 (ocir) -       | ورويه المحمالار بدي شافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| or mich ()             | جال الدين القوندي حقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| or mc/1 ()             | مام دالا ين البي تاجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pa ma/1 ()             | מיים וכול ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| roy mall (acor)        | مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| roz ma/1 ()            | اسور المساها محمد بن عثان الزرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ron ()                 | ماسوره (١٥عهم) احمرين على البلسيسني عني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ma9 mn/1 ()            | سرسوبه صياءالفروي شائعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ma/1 ()                | P 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19/1 (06+r)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 854 synordyress.com | ä                 | و عصر حا عفر تک حصد دوم                                     | با کی تاریخ عبد دسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فن اصول  |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 854 KS.NOrdP        |                   | یوسف بن محمود التریزی شافعی                                 | (01.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -un      |
| ) Norally           | )                 | یا مصال بردا عمر بر بی شاملی<br>عمر بن علی ابن الملقن شافعی | ( m N + 1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -6.45    |
| ma/1 (00            | (rr)              |                                                             | (a+4a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _444     |
| M40/1 (0            | 211               | عبدالرجيم العراق شافعي                                      | (r.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -P'40.   |
| HALL MADE TO SECURE | 2ra)              | عبدالرخمن ابن خلدون الخضر مي ما ککي                         | (A+A@)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ r77    |
|                     |                   | مجمد بن الأسدى شافعي                                        | (»A•A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -645     |
|                     | , Zrr)            | الن العماد الاقفهسي                                         | (A.Va)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -644     |
| 17. 15. 1           | <sub>2</sub> ∠۵•) | طاہر بن حبیب انحلنی حنفی                                    | (A+Ae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -44      |
| 1/4/i               | ۵۷۴۰)             | انرن السمناني                                               | (A.Va)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -174.0   |
| MAKE                | ()                | بدرالدین الطدیدی شافعی                                      | (pA=9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JM21     |
| mali                | ()                | احمدالگورانی شافعی                                          | (»AI=)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1424    |
| m4A/1               | ()                | ايوالعباس ابن خطيب القسنطيني                                | (=AI+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1424    |
| MARY                | (047.)            | مجر بن عبدالرطمن الخضر ى شافعي                              | (=AI+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -474     |
| MAN/I               | ()                | محمد بن عثمان السماقي ما تكي                                | ( + IA( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _120     |
| 1/14                | () —              | شرف الدين القريمي                                           | ( DAI+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _127     |
| 1/479               | ()                | سعيد بن محمد العقبا في ما لكي                               | (nA11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -457     |
| m44/1               | (061.)            | سلمان بن عبدالناصر البشيطي شافعي                            | (DAII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - CZY    |
| m49/1               | ()                | جلال الدين البغد ادى حنق<br>جلال الدين البغد ادى حنق        | (aAIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _1729    |
| 1/057               | (o2rr)            | بن القطان شافتی<br>بن القطان شافتی                          | (DAIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -64.     |
| rz./1               | (oLTL) -          | سيد شريف جرجانی حنفی                                        | 1.00 Television (1.00 t | -tvi     |
| rz/1                | (04 P.) -         | ت جماعه شاعب المعلق المستسبب<br>من جماعه شاغل المستسبب      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ rat    |
| r4./1               | (0409) -          | بدالقا درالعبادی مالکی                                      | 5.000 C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) -MAT   |
| rz./1               | () -              | را اغزی شافعی                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) _1741" |
| rz./1               | (044.)            | ج <sub>و يا</sub> رخفي                                      | عامر) خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ) _ ~~~  |
| rz1/1               | (p207)            | يايات<br>دانرطمن المبلقيني شافعي                            | ۵۲۲ه) خير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| r21/1               | (2444)            | منی الفای مالکی<br>منی الفای مالکی                          | ( ( ( ATT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| m21/1               | ()                | يم البيجوري ثافعي                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) -W     |
| rz1/1               | (۵۰عه تقریبا)     | يا مبيبهوری عالمی                                           | 8. 942/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| rz1/1               | (DLY)             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| 855                  | ;.com    | Cu a Ca                                                   |                               |       |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| besturduloooks. MZF/ |          | ما حمر تلک حصیروه  <br>ابو بکر غرغر ناطی ما کلی           | غ عبد رسالت سے عصرہ<br>(۸۲۹ھ) |       |
| esturdube rzr/       |          | رو بر سرع ن ما ن                                          |                               | -14+  |
| MZT/1                |          | ىرى جادى جارى شاقتى                                       |                               | _191  |
| rz+/1                | (2444)   | عمد من عمدا بحررت ما ن<br>احمد القسير كل ابن العجنبي حنقي |                               | JM9r  |
| 121/1                | (a401)   | احدا سیر ن ابن معتبری ک<br>مشس الدین القاری حنق           |                               | -rar  |
| rzr/1                | ()       | ص الدين العارب المصافعي شافعي                             | (DAMY)                        | -44   |
| rzr/1                | (0440)   |                                                           | (DATA)                        | -40   |
| 120/1                | ()       | احمدالمهدی اگریدی                                         | ( a A 100)                    | -441  |
| 120/1                | (540Y)   | محمرشاه الفنار ک <sup>حن</sup> لی                         | (2100)                        | _192  |
| rea/1                | (0404)   | علا وَالدين رومي خني                                      | (anm)                         | _647  |
| re0/1                | ()       | محير بن احمد السباطي ما لكي                               | (21110)                       | _ M44 |
| 120/1                | (0647)   | مورین عمرالخصوصی شالق                                     | (DAPT)                        | _0    |
| rey/1                | ()       | احدین حسین الرطی شاقعی                                    | (DAMM)                        | -0+1  |
| rzy/1                | (o4Y4)   | اجرالمحلى شافعي                                           | (ohrr)                        | _0+r  |
| MZ4/1                | ()       | این محار مالکی                                            | (DAMM)                        | -0.5  |
| 1/1 m                | (04Ar)   | ابن السير في شافعي                                        | ( anrr)                       | -0.5  |
| 144/1                | 600      | ابن زاغوالىلىسانى مالكى                                   | (@Ars)                        | -0.0  |
| 044/1                | ()       | شهاب الدين دولت آيادي حنى                                 | (pnrg)                        | _0.4  |
| 122/1                |          | صلاح بن علي المهدى زيدې                                   | (a/49)                        | _0+4  |
| 122/1                |          | ابراجيم القباتهی شافعی                                    | (۸۵۰ه قریباً)                 | -0.4  |
|                      |          | يوسف بن عبدالملك قرسنان حفق                               | (DADT)                        | -0.4  |
| rzz/1                |          | احد بن هجرالعتقلانی                                       | (DADT)                        | _010  |
| rzn/i                | (241) .  | اساعيل المقدى شافعي                                       | (anor)                        | _011  |
| 12A/1                |          | خطرشاه المنتشوري                                          | (BADT)                        | -017  |
| r21/1                |          | محمد بن الضيا هنفی                                        | (mana)                        | _011  |
| ren/1                | (0669) - | حسين الاحدل شافعي                                         | (0000)                        | -010  |
| PZA/1                | (DA+1) - | ابوبكرانسيوطى شافعى                                       | (0000)                        | _010  |
| r∠9/1                | ()       | محتِ الدين النومِ ي السنادِين النومِ ي النومِ ع           | (2144)                        | -017  |
| r=9/1                | ()       |                                                           | (١٥٥٨ ١٥ يعده)                | _014  |
|                      |          |                                                           |                               |       |

(PA44) احمد بن ابراهيم العسقلاني حنبلي ( ... A ... ) 190/1 -014 (DALA) عمرين احداكبليسي شافعي \_\_\_\_ (....) m91/1 -074 (BAL9) اين قطلو بغاحقي ـ (DA+T) 1/107 -05% (»AA») ابن عبدالهادى حنبلى (....) m91/1 \_009 (»AA+) عيدالقا درالا نصاري ماكلي ----(DAIM) Mar/1 -000 ا۸۸ه) سيف الدين البكتمر ي حنفي (DA94) M97/1 -011 (DAAY) سعدالدين خيرآ بادي حني ٨ (.....) rar/1 \_DOT (BAAF) 9 احمد الابشيطي حتبلي.. (DA.Y) M97/1 \_arr (BAAT) ابوبكرالجراعي حنبلي (DATA) Mar/1 \_arr (BAAM) ير مان الدين بن مقلح حنبلي <u>-</u> (alla) mar/1 ۵۳۵ (۵۸۸۵)

(DAIL)

m9m/1

علاءالدين المرداوي حنيلي \_

| 40.                   | رحا ضرتك حصدووم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مخ عبدرسالت سے عص  | ا<br>اواصول کی تار |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| urdubo olemar/1 ()    | ملاخسر ومحمد بن قراموز خفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۵۸۸۵)             | _001               |
| (and rap/ (an)        | عبدالطيف بن عبدالعزيز ابن فرشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۵۸۸۵)             | _012               |
| mam/1 (2009)          | ابراہیم القباعی شافعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۵۸۸۵)             | _ DM               |
| mam/1 (@AM)           | حسن چلهی بن محمد الفناری حنفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (PAA4)             | _014               |
| r90/1 ()              | احمد بن موى الخيالي حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (۱۸۸ه یقریاً)      |                    |
| mas/1 ()              | سليمان الابشيطى شافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (PAAY)             | _001               |
| reo/i ()              | and the second s | (۵۸۸۹)             | _001               |
| mgo/1 ()              | محد بن خليل البصر وي شافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۵۸۸۹)             | _aar               |
| m94/1 (BAMM)          | ابن قاوان شافعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (DAA9)             | _000               |
| max/i ()              | شرف الدين العريطي شافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۸۹۰ه ققریباً)     | _000               |
| may/i ()              | حسن السامسومي حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۱۹۸ه)             | _001               |
| m94/1 () 1/4PM        | عيدالله الدبلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (000)              | _004               |
| rq∠/1 ()              | محمر بن شهاب الدين احمد شرواني حنفي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (angr)             | _00/               |
| M94/1 (DAIF)          | احدين اساعيل الكوراني حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (201911)           | _004               |
| mg2/1 (=AM2)          | احمدالطّوخي شافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (DA95)             | _64.               |
| mg/ (DATZ)            | عبدالرخمن ابن العيني حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (=A9F)             | _011               |
| MAN/1 ()              | ابن خطيب الفخرية شافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2A9r)             | _011               |
| MAN/1 ()              | التر یکی التونسی مالکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (mA9M)             | _044               |
| r91/1 ()              | ابوزيدالاوبيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (DA9D)             | _016               |
| ran/1 ()              | تاج الدين ابن زهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2002)             | _010               |
| man/1 ()              | ان الدين ابن يكان حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (0000)             | _DYY               |
| mgn/1 ()              | احمد بن عبدالرخمن حلولواالمغر بي مآكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (000)              | _012               |
| man/1 ()              | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (BA99)             | _DYA               |
| maa/i ()              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (DA99)             | _019               |
| maa/1 (@Ara)          | عزالدین البادی ایمنی شیعی زیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2900)             | _02.               |
| maa/1 ()              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (نویں صدی ہجری     | _041               |
| ۵۱۳/۱ ()              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( وی حدی ۱۰رو      | _02r               |
| and the second second | يب و ده الخطا ئي حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۱۰۱ه)<br>(۱۰۱ه م) | _021               |

|               | com                                    | A           |            |
|---------------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 7bion         | يعصرحا ضرتك حصدووم                     |             | فن اصول کی |
| (allogie, no. | ابن جماعه شافعی                        | (29+1)      | 2045       |
| besturdu -    | ابراہیم بن محمد القباتی شافعی          | (۱۰۹ه بعده) | _020       |
| ()            | مصلح الدين كستلى حنقي                  | (2901)      | _024       |
| ()            | وا ؤوالقلقا وي ما ککي                  | (29.5)      | -044       |
| (DATA)        | صدرالدین الشیر ازی حنفی                | ( a 9 + r ) | _041       |
|               | ابوالمعالى المقدى شافعي                | (0.9.0)     | -029       |
| (aArq)        | احمد بن الصير في شافعي                 | (0900)      | -0/4       |
| (DAFA)        | خالدالاز هرى شافعي                     | (0.00)      | -011       |
| (۵۸۳۲)        | محمه بن صفى الدين الايجى شافعى         | (×9×4)      | LOAF       |
| ()            | يوسف بن حسين الكر ماستى رومى حنفي      | (»9.Y)      | -015       |
| ()            | احمداشعراوی                            | (2444)      | -010       |
| ( and the )   | الدواني شافعي                          | (29.4)      | -010       |
| ()            | حمد (حميد) الله بن افضل حنفي           | (~9·A)      | -DAY       |
| (P7Ac)        | حلال الدين السيوطي شافعي               | (2911)      | _0^2       |
| ()            | اليارحصار خنق                          | (119@)      | _0^^       |
| ()            | محد بن مصلح الدين الباليكسوى           | (2911)      | _019       |
| (DAFY)        | سليمان الجيرى ماكلي                    | (291r)      | -09+       |
| (DAM)         | ابراتیم الوزیری زیدی                   | (man)       | _291       |
| ()            | علاءالدين الحجازي شافعي                | (۲۱۹ه بعدو) | _095       |
| ()            | احمدالبروي هيد السعد                   | (r1Pa)      | -295       |
| (۱۵۸ه)        | عبدالبرا بن الشحنه حنفي                | (1700)      | _09m       |
| ()            | قوام الدين شيرازي حنفي                 | (p9rr)      | _090       |
| (ATF4)        | ابن البي شريف المقدى شافعي             | (p9rr)      | _097       |
| ()            | البددادالجو نپورې حنفي                 | (a9rr)      | _094       |
| ()            | عبدالله با کثیرالحضر می شافعی          | (a9ra)      | _091       |
| (r10a)        | شيخ الاسلام زكرياالا نصاري ظاهري شافعي | (p9r4)      | _099       |
| ()            | جلال الدين مصري ما کلي                 | (2984)      | -4         |
| ()            | محمر بن محمد البردى حنفي               | (29ry)      | -4.1       |
|               |                                        |             |            |

فاصول کی تاریخ عبدِ رسالت سے عصر حاضر تک حصد ووم

besturdubooks. wo ari/i (....) حكيم شاه القرزوي خفي (29PZ) 4.1 Dri/ (.....) احدالشهاخي اباضي ( agt ) 4+1 Dri/i ( mArg) البإسالروني (a919) \_ Y+P ori/i (DAYF) حن الناصر المويد الحسني اليمني -(p9r9) -4.0 Dri/i (.....) عبدالعلى البرجندي حنفي -(29FF) -4.4 Ori/i (....) بدرالدین حسن العاملی امای -----(29mm) 4.4 OFF/I (....) ابن كمال ياشا-(29m.) 4.4 OTT/I (....) محد بن ابراہیم النتانی مالکی ---(marr) \_4+4 OFF/I (.....) احدالقريمي -----(29pr) \_ 410 orr/ (....) عبدالرحيم شيخ زادهاماي (marr) \_711 OFF/ (2AYF) عبدالرحن بن على شافعي (29mm) \_ 411 Orm/i حبيب الله ملامير زاجان شرازي شافعي (....) (maper) Dre/ (DALF) ابراہیمالاسفرائینی-(a900) -410 srr/1 (....) حسين الاردبيلي (090+) - YIO ara/i (.....) على بن محمدالبكر ى شافعى ..... (090r) - 414 ara/i (29+r) محدين محمد الحطاب مألكي--(290r) 412 ara/i (09 00) عيىلى بن محمدالا يجى شافعى -(2922) - YIA Dro/1 (....) شباب الدين عميره شافعي -(p90Y) \_ 419 ara/i (.....) ابراجيم ثهربن الحلبي حفي (rapa) \_ 414 ara/i (....) بهران اليمني زيدي (2904) - 41 ara/i (....) احدالرملى شافعي (2904) 111 Dry/ (DALT) ابوعبداللداللقاني مألكي (AGPG) -YFF Dry/ (.....) ابوبكرتقي الدين المقدى شافعي (p94+) -410 ory/ (....) توجه حسام حنفی ---(1400) \_710 Dry/ (....) حسين الاسترابادي حنفي (1490) - 474 Dry/1 (.....) مصطفیٰ بن شعبان سروری حنفی -----(2971) \_ YTZ Dryli (.....) عبدالعزيزالمكتاى مألكي (myrpa) - YEA Drz/1 (1190) زين الدين العاملي الشهيداما مي ---(p977) \_419

|      |            | S.COM   |                                                                                                                                                                                    |                   |       |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 863  | 2 Mordores |         | سعصر حاضرتك حصدووم                                                                                                                                                                 |                   |       |
| duby | APA/I      | (2944)  | عزمی زاده خفی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                     | (p1. (.)          | -444  |
| in.  | DMA/I      | ()      | ابراتيم بن ابراتيم اللقاني ما كلي                                                                                                                                                  | (1901)            | _4AZ  |
|      | 20/A/I     | (۱۹۲۳)  | احمد الغنيىمىالانصارى حقى                                                                                                                                                          | (21.44)           | _444  |
|      | or9/1      | ()      | صلاح بن احدالمؤيد الزيدي                                                                                                                                                           | (M1+M)            | -444  |
|      | D/9/1      | (,,999) | الحسين المسمنى الزيدى                                                                                                                                                              | (01.0.)           | _79+  |
|      | 00+/1      | ()      | ابوالعباس الدلائي                                                                                                                                                                  | (10010)           | _791  |
|      | 20-/1      | ()      | عبدالحليم الروى                                                                                                                                                                    | (1001)            | _497  |
|      | ۵۵۰/۱      | ()      | محمر بن عبدالعظيم المور وي حنفي                                                                                                                                                    | (1001a)           | -495  |
|      | 001/1      | ()      | سيدعبدالرحمٰن الحجافی                                                                                                                                                              | (al-ar)           | -495  |
|      | 201/1      | ()      | محمد بن على الوار دارى حنفي                                                                                                                                                        | (0000)            | _490  |
|      | 201/1      | ()      | ابن النقيب الحلبي حنفي                                                                                                                                                             | (ra+1a)           | _494  |
|      | 110000000  | ()      | ابوالحن السحبلها ي                                                                                                                                                                 | (20+04)           | _494  |
|      | الاه       | (may)   | ابن علان الصديقي شافعي                                                                                                                                                             | (21.04)           | APF_  |
|      | 001/1      | ()      | محمد بن على الحرفو شي الشيعي                                                                                                                                                       | (01.09)           | _199  |
|      | 001/1      | ()      | یاسین بن زین الدین العلیمی شافعی                                                                                                                                                   | (11.10)           | _4    |
|      | 001/1      | ASS 101 | یا من کا میں مندین میں من کا کا الصفادی المام کا الصفادی المام کی الصفادی المام کا کا الصفادی المام کا کا الصفادی المام کا کا الصفادی المام کا | (11.10)           | _4.1  |
|      | 007/1      | ()      | محمه بن النقيب البيروني شافعي                                                                                                                                                      | (۱۹۲۰ اص)         | _4.4  |
|      | 001/1      | ()      | حسين خليفه امامي                                                                                                                                                                   | ( 7×10)           | _4.5  |
|      | 007/1      | (01001) | جوادا لكاظمي                                                                                                                                                                       | (ar+1a)           | _4.1  |
|      | 201/1      | ()      | عبدائحكيم سيالكو في حنفي                                                                                                                                                           | (DI044)           | _4.0  |
|      | 00r/1      | (AAA)   | احمد القليو بي شافعي                                                                                                                                                               | (۱۹۲۹ه)           | _4.4  |
|      | 00r/i      | ()      | الشرنبلا لي خفي                                                                                                                                                                    | (۱۰۲۹)            | -4.4  |
|      | 001/1      | (m99°)  | عبدالسلام الديوى                                                                                                                                                                   | (1019)            | _4.   |
|      | 000/1      | ()      |                                                                                                                                                                                    | (21.4.)           | _2.9  |
|      | 000/1      | (01-10) | سيدصلاح الدين بن احمرالشريف يمنى<br>نوح بن مصطفىٰ القونوى حنفى                                                                                                                     | (١٠٤٠ اه تقريباً) |       |
|      | 001/1      | ()      | عبدالبرالاجهوری شافعی                                                                                                                                                              | (ماءداھ)          |       |
|      | oor/i      | ()      |                                                                                                                                                                                    | (mi•4m)           | _411  |
|      | 000/1      | ()      | عبدالجواد بن شعيب القناني شافعي                                                                                                                                                    | ( )               | , 10w |

(۷۷۰ه) بادشاه بن احمد خفی \_\_

-410

000/1 (2994)

|     | c <sub>O</sub> , |
|-----|------------------|
| 002 | 25°              |
| 863 | 100              |

Destudubooks, nordy ہامول کی تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصہ دو م 000/1 ابن جلال اليمني زيدي (....) (01069) \_411 000/1 (plorr) محدبن أمحسين الحراالعاملي امامي (01049) \_40 000/1 (....) محدبن حسين بن القاسم (01.69) 120 000/1 عيداللدسيالكوثي حنفي (....) (st.A.) -44 000/1 (21+19) جمال الدين المرعثيٰ ... ( DIONI) \_41 000/1 عبدالطيف البهاني حفي (....) (21.Ar) 004/1 محبود بن عبدالله الموصل حنفي (.....) (210Ar) \_21 007/1 (.....) ابراجيم حوربدالصعدى زيدى ( 1+AF) -2 007/1 عبدالرشيدجو نيورى حنفى (.....) (210AF) 40 1/100 (....) حسن جلال اليمنعي (DIOAM) \_411 001/1 عبدالقادرالبصر ى حنف (....) (al+Aa) \_417 004/1 (.....) طريخ الطريخي شيعي (DI+AD) 140 001/1 (m99A) على بن على الشبر الملى شافعي ( ploA 6) \_211 004/1 (01000) علاؤالدين الحصكفي حنفي ( SIONA) \_41 201/1 عبدالحليم روى حنفي --(....) (sloAA) \_40 001/1 (21001) خليل القزوي امامي (DION9) 41 201/1 (11010) المرابط الدلائي مأكلي (m/+/9) \_4r DOA/I (....) محد ما قربن محمدالسيز وارى شيعى (21090) -41 DOA/I فيضى الكاشى شيعي (....) (21091) 44 001/1 (....) احدين سليمان تجراتي (21.9r) \_ZPT 009/1 (DIOTZ) محدبن مجمرالفائ السوى (mp+1a) LATT 009/1 ( ploro) ابوز بدالفاى (p1094) 473 209/1 محمر بن حسن الكوا بمي حنفي (DIOIA) (DI-9A) \_Zr. 009/1 (....) حامدآ فندي ----(AP+10) 252 04-/1 حايدين مصطفى القونوي حنفي (.....) (AP010) LTN 24./1 احمد بن محمودالحمو ي حنفي (.....) ( p109A) LTA 04+/1 (01.TT) ابراہیم بن بیری <sup>حن</sup>فی (21099) \_40. 04./1 حضربن محمدالا ماى حنفي (.....)

(solles)

\_40

|             |        |            |              | 12 |
|-------------|--------|------------|--------------|----|
|             |        |            | 2.61         |    |
| /           | -1 -4- | محمد دماله | مول کی تاریخ | 10 |
| رتكب حصددو  | استروا | - 41-20    | •            |    |
| ARTER STORE |        |            |              |    |

|              | tess.com     |                                                             | 2.61                                      | ال ا                  |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 64 SURJUNATE | ibic         |                                                             | <u>ل کی تاری عبد رسالت _</u><br>- (۱۴۰۰ھ) | <u>ن اصو</u><br>۱۳۲۷. |
| NICONIA      | ()           | ابن عبدالهادی شافعی                                         | (2)                                       | 200                   |
| ווים         | ()           |                                                             | (۱۰۰هریبا)<br>(۱۰۰ه هریبا)                | _Z m                  |
| 241/1        | ()           |                                                             |                                           | _200                  |
| 04+/1        | ()           | سیدحسن بن المطهرالجرموزی زیدی<br>عدر نتر کشد                |                                           | -474                  |
| 54./1        | ()           | عثمان بن السيد فتح الله الشمني                              | (p110r)                                   | -484                  |
| 04./1        | (ماءاه) ···· | حن اليوي مالكي                                              | (øller)                                   | -LM                   |
| 04.1         | () —         | سیلمان بن عبدالله الازمیری حنقی<br>کرور برد در در الدار جذا | (۱۰۸هولادت بعده                           | _449                  |
| 241/1        | ()           |                                                             | (۱۱۰۸)                                    | _60.                  |
| 041/1        | (21.14) -    | صالح المقبلی الزیدی<br>مصطفال بیاد الزیدی                   | (*اااه)                                   | _201                  |
| 241/1        | ()           | مصطفیٰ این پوسف الموستاری حفی                               | (*111*)                                   | _401                  |
| 041/1        | ()           | حسن بن ليحي سيلان السفياني                                  | (21110)                                   | _20+                  |
| 041/1        | ("T+1")      | محمد الطیب بن محمد ما کلی                                   | (۱۱۱۱ه)                                   | _200                  |
| 341/1        | (۱۰۴۳)       | حسن بن حسين الصنعاني                                        | (21114)                                   | _200                  |
| 041/1        | ()           | احمد بن گمرالدمیاطی النباشافعی<br>محرین در داما به حذ       | (21114)                                   | -404                  |
| 021/1        | () -         | محمد بن احمد الطرسوی حنفی<br>محمد بن ارز ریر و حنفه         | 2 0 02                                    | -404                  |
| 041/1        | () -         | محتِ الله بهاری حنقی                                        |                                           | _ZOA                  |
| 021/1        | ()           | این ژا کوارالفاسی مالکی<br>مالح سرور این میرور              |                                           | _209                  |
| 027/1        | ()           | سالح بن احمدالانصاری زیدی<br>مله ان سرع درن ایس زیدی        |                                           | _4Y.                  |
| 027/1        | ()           | ملیمان بن عبدالله البحرانی امامی                            |                                           | _41                   |
| 04+/1        | ()           | ره کا بیان خاروی می مست.<br>مال الدین گجراتی مست            |                                           | _245                  |
| 344          |              | ن برای سرای سرای است.<br>رین شرر الکوا بمی حنفی             |                                           | _475                  |
| /٣٧٥         |              | ربان عمر الفتاح التن كاين شيعي                              |                                           | _244                  |
| 044          |              | ر بن حبراتفال النزعايي يعلى<br>بن حسين الخوانساري شيعي      |                                           | _440                  |
| ۵۷۴          |              | بن من الوالساري ينهي                                        | Carl Conservation                         | -44                   |
| ٥٧٥          |              | بن حمد الولاي                                               |                                           | _444                  |
| 040          |              | بون ی<br>بالله بناری حفی                                    |                                           |                       |
| 040          |              | ر احس                                                       |                                           |                       |
| ۵۷           | (۱۰۸۵) ارد   | بابن ملاحسين الاسعدي شافعي                                  |                                           |                       |

| ,,,,, |                | 1                                      |           | 30/0  |
|-------|----------------|----------------------------------------|-----------|-------|
| _44   | (DIIPL)        | محربن تاج الدين الفاصل مهندي اماي      | (21.41)   | 021/1 |
| -44   | (۱۳۸۱ه)        | محمه بن عبدالهادي سندي حنفي            | ()        | 1/120 |
| _44   | (DIITA)        | الياس بن ابراجيم الكردي الكوراني شافعي | (210PZ)   | 024/1 |
| _44   | (DIPA)         | احد برناز قوجه خوجه خفی                | (21+12)   | 027/1 |
| _44   | (۱۱۳۹)         | عبدالرحمٰن بن احمد بصرى حنفى           | ()        | 024/1 |
| _44   | (۱۱۳۳)         | عبدالغني النابلسي حنفي                 | (01.0.)   | 022/1 |
| _44   | (1010)         | محمدامين قصري زاده حنفي                | ()        | 022/1 |
| _44   | (1000)         | محد بن عيسلي الكناني حنبلي             | ( ml+2 m) | 022/1 |
| _44   | (۵۵۱۱ه)        | احد بن مبارك السجلهاسي مالكي           | (01.4.)   | 044/1 |
| _44   | (21100)        | نورالدین احمرین محمه مبندی حنفی        | (m1+1m)   | 022/1 |
| _41   | (۵۵۱۱ه)        | احمد بن احمد العما دي مالكي            | ()        | 022/1 |
| _4/   | (ADII @)       | احد بن اسحاق الذماري                   | (2011-2)  | 041/1 |
| _41   | (۱۲۰۱۱ه)       | حمدالله الشيعي                         | ()        | 041/1 |
| _441  | (۳۲۱۱ه)        | احد بن محمد القازآ بإدى خفى            | ()        | 041/1 |
| _4/1  | (۱۲۳۱ه)        | اساعیل بن محد الصنعانی زیدی            | (۱۱۱ه)    | 041/1 |
| _41   | (01110)        | احد بن مصطفی الخادی حنفی               | ()        | 069/1 |
|       | (۱۲۵ ارد بعده) | اساعيل بن عنيم الجو بري                | ()        | 029/1 |
| _4^4  | (AH14)         | عمر بن محمد الشنو اني                  | ()        | 029/r |
| _4/   | (0114.)        | حسن بن على المرابغي شافعي              | ()        | 069/  |
| _4^   | (2114r)        | حايد بن يوسف الباندري موي حنفي         | (۱۱۱۱ه)   | 029/r |
| _49   | (DIIZT)        | احمد بن على أمنيني حنفي                | (p1+19)   | ۵۸./۲ |
| _49   | (1121)         | احدالاصدام                             | ()        | 21./٢ |
| _291  | (P)14)         | شاه ولى الله دُبلوى حنفي               | (۱۱۱۱ه)   | 01./r |
| _29r  | (p114)         | محدين مصطفى الخادى حنفي                | ()        | 01+/r |
| _490  | (٢١١٥)         | محمد بن محمد البليدي مالكي             | (1194)    | 011/  |
| _490  | (۸۱۱۵)         | رتتم على القنوجي                       | (۵۱۱۱ه)   | 011/1 |
| _494  | (۱۱۸۰)         | بحرالعلوم لكصنوى حنفي                  | ()        | DAI/r |
| _494  | (۵۸۱۱ه)        | عبدالغفورالابدى شافعي                  | ()        | DAI/r |
|       |                |                                        |           |       |

| XS:NO       | 2           |                                     | بخ عبدِ رسالت سے عص | ن الصول في تأرة |
|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 00011/1     | ()          | ابراميم الشرقاوي شافعي              | (21112)             | _491            |
| 2A1/F       | ()          | خلیل الخفیر ی شافعی                 | (rAlla)             | 99              |
| DAT/T       | ()          | عبدالحق فرنگی محلی                  | (۱۱۸۷)              | _^*             |
| DAT/T       | ()          | احمد بن محمد الراشدي شافعي          | (DIIAA)             | _^+1            |
| 211/1       | (DII+A)     | احمد بن عبدالله البعلى حنبيلى       | (۱۱۸۹)              | _A+r            |
| 2AF/F       | ()          | عبدالله بن محمد الخادي حنفي         | (allar).            | _^*             |
| 011/1       | ()          | محد بن عبا دا نعدوی مالکی           | (119110)            | -1.4            |
| 3AT/r       | (2117)      | محمد بن يوسف الاسيري حفى            | (۱۹۹۱ه)             | _^+             |
| Ar/r        | (۱۱۵۰)      | حسن بن على العشارى شافعى            | (211910)            | _A+Y            |
| Ar/r        | ()          | ا ساعيل بن محمد القونو ي حنفي       | (01190)             | -4.4            |
| Ar/r        | ()          | عبدالزنمن بن جاوالله النباني مالكي  | (۱۹۸۱ه)             | _^*^            |
| Ar/r        | ()          | مصطفیٰ بن بوسف الموسناری حنفی       | (21199)             | _^*9            |
| vo/r        | ()          | على بن صادق الشماخي                 | (۱۱۹۹)              | -AI+            |
| vr/r        | ()          | سيدعمر بن حسين بوزجي زاد والايدي    | (21100)             | _AII            |
| 91/r        | ()          | فيض الله الداخسة في شافعي           | (p11.r)             | _11             |
| 91/r        | ()          | سيدابرا ہيم القرو ييشيعي            | (p110F) .           | _11             |
| 91/r        | ()          | محد باقربن محمد اكملى البهبهاني يعي | (DITON)             | -116            |
| 91/r .      | (11110)     | احربن يونس الخليفي شافعي            | (p1r-4)             | _110            |
| 11/1        | (۱۳۹۱ه)     | عبدالله بن محمرالا حسفه وي حنفي     | (pirir)             | LAIY            |
| 11/1        | (21100)     | سيدمجد مهدى البروجر دى هيعى         | (pirir)             | _114            |
| ıı/r        | ()          | حسين بن على الايد في حنفي           | (pirir)             | _A/A            |
| r/r         | ()          | اساعيل بن مصطفل تائب خفی            | (pirir)             |                 |
| r/r         | 719/2 (040) | احمدابوسلامه شافعی                  | (pirio)             | _Ar•            |
| r/r         | (DIFA)      | احمد بن محمد العطارا ما مي          | (01710)             | _Ari            |
| r/r         | (اهااه)     | محد بن احمد الجوهري الصغير شافعي    | (21712)             | _^*             |
| <b>r</b> /i | (aller)     | اسمعیل مفید بن علی روی حنفی         | (۱۲۱۵)              | -11             |
| -/1         | (rrile)     | صالح بن محمد الفلائي مالكي          | (DIFIA)             | -1              |
| r/1         |             | عبدالحميدالسباعى شافعى              | (۱۲۲۰و)             | _10             |

ۇر 1

100°

| 967             | es.com  |                                           |                     |               |
|-----------------|---------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 867<br>         | pres    | رحا ضرتك حصدووم                           | مخ عبد رسالت سے عصر | أناصول كى تار |
| esturduo a ar/i | ()      | اسدالله! لكاظمى شيعى                      | (pirr+)             | _Att          |
| esture agr/1    | ()      | خليل بن احمد القونوي حنفي                 | (pirrr)             | ^t_           |
| 090/1           | (۱۱۳۳)  | بحرالعلوم عبدالعلى تكصنوى حنفي            | (pirra)             | _Am           |
| 090/1           | ()      | محرتقى الكاشاني شيعي                      | (۲۲۲اه اعده)        | _114          |
| 090/1           | (01100) | عبدالله بن حجازي الشرقاوي شافعي           | (DITTZ)             | _15           |
| 290/1           | (ralla) | جعفر بن خضرت البناحي شيعي                 | (DITTZ)             | _^            |
| 090/1           | ()      | خليل بن احرنعيى حنفي                      | (pirr.)             | ^r            |
| 292/1           | ()      | مختار بن بونه الشنقياطي مالكي             | (pirr.)             | _Arr          |
| 292/1           | ()      | محمد حسن بن محمد القرزويني شيعي           | (۱۲۳۰ه قریباً)      | _^_           |
| 292/1           | (0116)  | محمد بن محمد الشفشا وَ نِي ما لَكِي       | (۱۲۳۲ه)             | _^r2          |
| DALL            | (01100) | اساعيل بن احمد الكبسى                     | (p1rrr)             | _121          |
| 1/100           | ()      | السيدمحد بن مصطفيٰ العلا ئي حنفي          | (۱۲۳۲)              | _172          |
| 097/1           | (rAlla) | اسدالله الكاظمي اماى                      | (۱۳۳۲ه او بعده)     | _ArA          |
| D97/1           | (rrila) | دلدارعلی نقوی شیعی                        | (a1770)             | _^            |
| 094/1           | ()      | سيدمحن الكاظمى شيعى                       | (p188+)             | _Ar•          |
| 292/1           | ()      | حسن بن معصوم القرزويني اماي               | (p1884)             | _^^           |
| 094/1           | ()      | اساعيل بن عبدالملك العقد اني اما ي        | (۱۲۴۰ه قریباً)      | _Acr          |
| 092/1           | (PFIIa) | احدين زين الدين الإحسائي اماي             | (ا۱۲۳۱ه)            | -100          |
| 092/1           | (۳۱۱ه)  | محدين عبداً تعيني (الغني)النيشا پوري شيعي | (۱۲۲۱ه)             | _^^^~         |
| 091/1           | ()      | سيدمحد بن على الكر بلائي امامي            | (pirrr)             | _^^^          |
| 091/1           | (ollA+) | ت<br>عثمان بن سندالبصر ی                  | (۱۲۳۲)              | -461          |
| DAN/I           | (۱۹۱۱ه) | احد بن محد باقراله به بهاني امامي         | (p1177)             | _^^2          |
| 091/1           | (21112) | احد بن محدالنراقی امای                    | (p1100)             | _A M          |
| 299/1           | (DUAA)  | زین العابدین الخوا سناری امای             | (arra)              | -1009         |
| 099/1           | ()      | عبدالحميد بن عبدالله الرحبى حنى           | (DITTZ)             |               |
| 299/1           |         | مجد بن على الشو كانى                      | (DITO+)             | -701          |
| 4-1-/1          | (01190) | حسن بن محمر العطا رشافعی                  | (BITO+)             |               |
| 400/1           | ()      | س بداحمه بن ادر لیس                       | (pirai)             | -100          |
|                 |         | ميدا بدن الريان                           | (Billion)           | -Apr          |

|         | The state of the s | عارن جبر رحمات سے ت | ن اسول ي |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| ااره)   | احمد بن يوسف زباره الصنعاني زيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (piror)             | _Aar     |
| ااص)    | ابن عابدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (piror)             | _^00     |
| (       | امين الله بن احر لكهنوى حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (pirar)             | _101     |
| (       | محمد بن مصطفیٰ البرزنجی شافعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (piror)             | _104     |
| (011    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (p1109)             | _^0^     |
| (       | احد بن باياالشنقيطى مألكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۲۲۰اه بعده)        | _^00     |
| (       | محدحسين الطهر اني اما مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (p171)              | -44.     |
| (       | محدا براہیم بن محشیعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (piryr)             | -441     |
| (       | حسن بن جعفر خجفی اما می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (piryr)             | _^77     |
| (       | شخ جعفرالاسترآ بإدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (p177F)             | -445     |
| (,,     | محمد بشيرالدين العثماني القنوجي حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۱۲۲۴ه ققریباً)     | -AYM     |
| ۱۱ه)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (mryr)              | _^70     |
| (       | محمد بن السيد صالح الفيضى التو قادى حنفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (pir10)             |          |
| (011    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (p1770)             | _147     |
| (11/10) | ابراجيم بن محمدالاصفهانی امامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (pirya)             | _^74     |
| (2116)  | جعفر بن اسحاق العلوى امامى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (21744)             | _149     |
| (       | مصطفیٰ بنعبدالله الودینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1721)              | _14.     |
| (       | خادم احدین حیدرفرنگی محلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (011/1)             | _141     |
| (       | احمد بن محمد البلاغي شيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (12710)             | _14      |
| (       | احمد بن محمد التمريز ي اما ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (اعاده بعده)        | _14      |
| (       | عبدالهاوى السلجماسي مالكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (12110)             | -140     |
| ااھ)    | حسن بن على المدرس اما مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (DITZT)             | _140     |
| (0110   | حن بن على عمر الشطى حنبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (DITLIF)            | _14      |
| (       | مرتضلي بن محمد النجفي شيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( DITAI)            | -144     |
| (011    | محمد بن عبدالحليم لكصنوى حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (altha)             | _141     |
| (       | محمر بن على التميمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( PATIO)            | _1.69    |
| (       | السيدمحمر بإقرالقزويني الشعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( r/11 a)           | _^^^•    |
| (       | سليمان انقره آغاجي حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (PITAY)             | _^^1     |

ضياءالدين محمد سين الشهر ستاني شيعي اماي ----

احمد بن صالح النستر ي شيعي ......

YFF/F

YFF/F

( altan)

(m1701)

(pirir)

(DITIO)

(DITIO)

9+4

9+1

9+9

| فن اص<br>۹۱۰ ـ |
|----------------|
|                |
| _911           |
| _915           |
| 911            |
| _916           |
| _910           |
| _914           |
| 914            |
| _91/\          |
| _919           |
| _910           |
| _971           |
| _977           |
| grr            |
| _950           |
| _910           |
| _954           |
| -9rZ           |
| _9rA           |
|                |
| _979           |
| _95%           |
| _9m1           |
| _977           |
| 955            |
| _9~~           |
| _9ra           |
| _9m4           |
| _952           |
|                |

| .00, 0 |          |                            |          |           |
|--------|----------|----------------------------|----------|-----------|
| _954   | (۲۹۲۱ه)  | عبدالقادر بن بدران عنبلي   | ()       | 114/r     |
| _979   | (p1 (r)  | عباس بن محمد المدنى شافعي  | (p1797)  | אראר אונג |
| -91%   | (ادمان   | على النجارشافعي            | (p119r)  | 7/17      |
| _9~1   | (p101)   | عجم الغني خان              | (DITZY)  | 444/4     |
| _9mr   | (201701) | عبدالله وراز               | (p1191)  | 474/5     |
| _9rr   | (10110)  | صادق بن محمدالقراداغي شيعي | (1719)   | 7 / r 7 r |
| _900   | (piror)  | مُرنجيب المطيعي            | (12710)  | 7/r7r     |
| _900   | (a1800)  | حسين القاني شيعي           | (2112r)  | 412/r     |
| -904   | (p1507)  | عبدالحفيظ بن حسن           | ( 21TA+) | 412/1     |
| _902   | (p1501)  | مجمرحسنین العدوی مالکی     | (DIFLL)  | 412/1     |
| _90%   | (DITOL)  | شيخ احمد الزرقاء           | ()       | 412/r     |
| _979   | (DITON)  | حسن العلياري اما مي        | ()       | 112/r     |
| _90+   | (p1509)  | حسين المكى                 | (p15.9)  | 412/r     |
| _901   | (p184.)  | خليل الخالدي حنفي          | (DITAT)  | 412/1     |
| _901   | (11410)  | املين بن محمد خفى          | (DITAN)  | 412/r     |
| _90"   | (717910) | احمد الحسيني               | (18710)  | 412/r     |
| _900   | (DIFYD)  | احمدابوالفتح بك            | ()       | 412/r     |
| _900   | (۱۳۲۳)   | محمدالخضر حسين مالكي       | ()       | YFA/F     |
| -904   | (01721)  | احمر مصطفیٰ المراغی بک     | (01500)  | YFA/F     |
| _904   | (DITZD)  | عبدالوم إب خلاف بك         | (orres)  | YFA/F     |
| -901   | (01724)  | عبدالرخمن بن ناصر حنيلي    | (DIT-4)  | 411/r     |
| _909   | (×1824)  | عبدالجليل بن احمد          | ( DITAL) | YPA/P     |
| -970   | (DITZZ)  | حافظ بن احمد               | (21mm)   | YFA/F     |
| _941   | (p1mgm)  | شيخ محرامين الشقيطي        | ()       | 71A/F     |
| _945   | (01199)  | حسن المشاط المكي مالكي     | (21714)  | YFA/F     |
| _945   | (m1000)  | عبدالغني المصري            | (p1884)  | 479/r     |
|        |          |                            |          |           |

اشارىي (٣)

(INDEX - 4)

فهرست مصادرا لكتاب

## فهرست مصادر الكتاب

| surdubooks, wordp | Ress.com     | فهرست مصادرالكتا                        |    |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------|----|
| sturduboon.       | جلد/صفحه     | عنوان                                   |    |
|                   | 10/1         |                                         | _  |
|                   | 19-1/1       | ابطال الاسحتان                          |    |
|                   | POZMAY/1     | ابطال التقليد                           |    |
|                   | MICHOCPP9/1  | ابطال القياس                            |    |
|                   | mra/1        | الإبهاج في شرح المنهاج                  |    |
|                   | ririro/i     | اتحاف اليقظان باسرار لقطة العجلان       |    |
|                   | rry/1        | اثبات القياس                            |    |
|                   |              | الاجماع والاختلاف                       |    |
|                   | 177/1        | اجناس في اصول الفقه                     |    |
| 0.5               | FRA.PAP/I    |                                         |    |
|                   | MZ1774/1     | اجوبه على مسائل من المحصول              |    |
|                   | 1 /          |                                         | 2  |
|                   | 149/1        | احسن الحواشي                            |    |
|                   | MERINY/1     | احكام الفصول في احكام الاصول            | -  |
|                   | 5.40         | الاحكام في اصول الاحكام                 | _  |
|                   |              | الاحكام في شرح غريب عمدة الاحكام        | _1 |
|                   | rn/1         | الاحكام لاصول الاحكام                   | _1 |
|                   | , 11/1       | احياء علوم الدين                        | r  |
|                   | MZ: 440/1    | اختصار المعالم في الاصول                |    |
|                   | 140/1        |                                         |    |
|                   | 1A = 12 1 /1 | ا الاختلاف اصول الفقه                   | ۸  |
|                   | 110/1        |                                         | 9  |
|                   | MZ16729/1    | بر اختلاف مالک                          |    |
|                   | rza. rry/1   | ر.<br>۲ اداء الواجب في تصحيح ابن الحاجب | 1  |
|                   | /            | ۲۲ ادرارالشروق على انواء الفروق         |    |
|                   | W1/3/1       | ٣٠ ادراكات الورقات في الاصول            |    |

|         |                                               | ES.COM                 |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|
| فن اصول | کی تاریخ عبدِ رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم    | 176 Oks. Wordbress com |
| _rr     | الادله في مسائل الخلاف                        | studubooks.            |
| _ro     | ارجوزه في الاصول                              | rza/1                  |
| _r4     | ارجوزه نظم فيها ورقات امام الحرمين            | r=1/1                  |
| _12     | ارشاد الطالب                                  | 021009/1               |
| _111    | ارشاد الفحول                                  | r/1                    |
| _ 19    | ارشاد المهتدين                                | DIA/r                  |
| _14.    | الارشاد في اصول الفقه                         | mr/s                   |
| _11     | اصاس الاصول                                   | m49/1                  |
| _ ٣٢    | الاساس المتكفل بكشف الالتباس في اصول          | oro/r                  |
|         | اسرار التنزيل واسرار التاويل                  | PYTEPOA/I              |
|         | الاسرار في الاصول والفروع                     | 127.120/1              |
| _ro     | استله اور دهاالقاضي محمود بن ابي بكر الار موى |                        |
|         | على المحصول للامام رازي                       | T-A/1                  |
| _ ٣4    | الاشارات الاهية الى المباحث الاصوليه          | rzr/1                  |
| _12     | الاشباه والنظائر                              | 100/1                  |
|         |                                               | or2/r                  |
| _FA     | الاشراف على مسائل الخلاف                      | 121/1                  |
| _ 179   | اصول البزدوي                                  | r.r/1                  |
| _14     | اصول السرخسي                                  | r• m/1                 |
| _m      | اصول الشاشي                                   | irgars/i               |
| _64     | اصول الكرخي                                   | 10%/1                  |
| _144    | اصول الفقه                                    | KENTENA/               |
| _~~     | اصول اللامشي                                  | rrr2rrr/1              |
| _10     | الاصول في الفقه                               | risasr/i               |
| -44     | الاعجاز في الاعتراض على الادلة الشرعيه        | ma/i                   |
| _112    | الافاده والتلخيص                              | v m/s                  |

23

besturdulooks.wordpress.com MAYOMY ACTYL/ افاضة الأنوار ---\_M 004/4 117/1 الافهام الاصول الاحكام ----\_17 mar: myy/1 اقتباس الانوار -----\_0. DTZ/T الاقتصاد والارشاد الي طريق الاجتهاد \_0 rro/1 الاقطار في اصول الفقه ------\_01 mrm/1 اقليد الاصول----\_01 Dry/r الاقليد في التقليد ------\_01 MZ/1 الفيه في الاصول -----\_00 120/1 المالي اجماع اهل المدينه -------04 r. r/1 الامام في بيان ادلة الاحكام -----\_04 121/1 الامهادفي اصول الققه -----\_01 044/8 انارة الافهام بسماع ما قيل في دلالة العام ------\_09 rri/ الانتصار في اصول الفقه------\_ 4. MY2/1 انوار الافكار في تكملة اضائة الانوار ------41 rr1/1 انوار البديعه الى اسرار الشويعه ------\_41 mrr/1 انوار البروق انواء الفروق ------\_45 انوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق في -45 MZMI انوار الحلك على شرح المنار لا بن الملك -----\_40 DOT/T الانوار الهاديه -------44 MYZOMOCIZYCIZO/1 الاتوار في الاصول -----44 120/1 اوائل الادله -----\_YA MIA/I الاوسط \_\_\_\_ \_49 r+0/1 الإيات البينات -----\_40 M29. MOT/1 الايجاز الأمع -------41 rrr/1 ايضاح القواعد لباب في الاصول الفقه -------44

| c com       |                                                     |            |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|
| March 1655  | ناریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصہ دوم              | ن اصول کی: |
| 878 rrr.199 | ايضاح المحصول من برهان الاصول ا                     | -41        |
| Desture DOM | ايضاح سبيل الوصول                                   | -40        |
|             | الاينضاح والبيان في العمل بالظن المعتبر شرعا بالسنة | _40        |
| t/\/\/      | الصحيحة والقران                                     |            |
| MAGIAI/     | البحرالمحيط                                         | _          |
| F49/        |                                                     | -44        |
| ror; ror/   | البدر الطالع                                        | _4^        |
| Mr/r        |                                                     |            |
| rro/i       | بديع النظام                                         | _49        |
| r.4/1       | البديع في اصول الفقه                                | _^.        |
| rro/i       | بذل النظر في الاصول                                 | -41        |
| r-r: -9r/1  | البرق الامع                                         | _Ar        |
| m44.001/1   | البروق اللوامع                                      | _^~        |
| rr:19r/1    | البرهان                                             | _^~        |
| MIG-PIA/I   | البحيط                                              | _^0        |
| ru/i        | بغية المحتاج                                        | -44        |
| 129,14 m/1  | بغية الراغب                                         | _^4        |
| rzr/1       | بغية السائل في امهات المسائل في الاصول              | _^^        |
| 129/1       | بلوغ النهي في شرح منتهي السول والامل لا بن حاجب     | _^9        |
| r•r/ı       | بنيان الاصول                                        | _9+        |
| mar/1       | بنيان الوصول                                        | _91        |
| m91/r       | بهجة الوصول                                         | _95        |
| ranni/i     | بيان المختصر                                        | _91        |
| 127,120/1   | تاسيس النظر                                         | _90        |
| PA 0, F44/1 | تبصره الاسرار                                       | _90        |
| ٥٧٠/٢       | تبليغ الامل في عدم جواز التقليد بعد العمل           | _94        |
| 129244/1    | التبيان ــــــ                                      | _94        |
|             |                                                     |            |

تخريج الاحاديث من اصول البزدوي ----

تخريج الفروع على الاصول -----

تذكرة العالم والطريق السالم في الاصول ------

تدقيق الوصول الى تحقيق الاصول ------

ترتيب المذهب -----

\_114

\_111

\_119

-114

\_111

r=1/1

10/1

191/1

121/1

T+1. 199/1

-144

besturduhooks. Wordpress.com تعليقه على المحصول \_\_\_\_\_\_ \_164 MAGETTO/1 تعليقه على شرح الارزنجاني ـــــــ -1179 Pragram/1 تعليقه على مختصر ابن الحاجب ..... \_10. 000/4 تعليقه على مقدمات التوضيح ........ DIDIDIM/r \_101 147/ تعليقه في اصول الفقه ـــــ TOP تعليم العامي في تشريح الحسامي ...... 144/1 \_lor orr/r تغيير التنقيح -----100 040/5 التفسيرات الإحمديه ...... \_100 M96/1 تفصيل الاجمال في تعارض الاقوال والافعال \_\_\_\_\_ \_101 MAAR تفهيم الطالب مسائل اصول ابن الحاجب ...... \_104 FAP تقريب الوصول الى علم الاصول \_\_\_\_\_\_ \_101 التقريب والارشاد في ترتيب طرق الاجتهاد ...... 801/1 \_109 Program/1 التقرير ..... \_14. DIC/F تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد ...... \_14 تقرير الاصول في شرح التحرير ....... proper/s \_141 تقرير القواعد و تحرير فوائد ....... 11-1-/1 -175

MADA -140 010/2 CALL التقرير والتحبير -----AM F44/1 تقصى الواجب في الود على ابن الحاجب -144

KYNKON

PZQ:144/1 تقييدات على الحاصل ...... \_IYA تقييدات في الفقه والاصول ..... ara/r \_149

تقييدات مفيده على تنقيح القرافي في الاصول ..... MAT/1 -14. تلخيص الغرايب والارشاد في اصول الفقه ..... 190/1 \_141

تقويم الادلة في الاصول .....

1447 تلخيص المحصل -125

تهذيب طرق الوصول الى علم الاصول .....

التهذيب على التهذيب .....

تهييج عضون الاصول ......

\_190

\_194

-194

MACHALI

100/1

001/1

144/1

294/1

rro/i

MYYCHAL/1

MEDALDE /

OFFICEL/F

MIT/I

PM/1

MAY/

PYZ/1

144/1

140/1

my9/1

ari/r

mry/1

14×1

MY9/1

040/r

MYALTED/

PPEPYY/

| 883                       | s.com        | کی تاریخ عبدِ رسالت ہے عصر حاضر تک حصد دوم                                 | ال السول |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| besturdulo ooks, wordores | ori/r        | توسيع الاصول                                                               | _19/     |
| esturdube                 | MANTANITZ9/1 | التوضيح                                                                    | _191     |
| Ø.                        | mer/1        | توضيح الالفيه                                                              | _***     |
|                           | ormere/r     |                                                                            |          |
|                           | rr9/1        | توضيح المبهم والمجهول                                                      | _h       |
|                           | MEDINE 9/1   | توضيح المعقول وتحرير المنقول                                               | _r+r     |
|                           | 1/447        | التوضيح على مختصر ابن الحاجب                                               | _r.r     |
|                           | orr/r        | تيسر الوصول الي جامع الاصول                                                | _100     |
|                           | mr=/1        | تيسر الوصول الى منهاج الاصول                                               | _1.0     |
|                           | or. ryn/1    | ثواقب الانظار في اوائل المنار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | _1-1     |
|                           | 017.000/1    | الثمار اليوانع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | _1.4     |
|                           | marman/1     | جامع الاسرار ـــــــ                                                       | _1.4     |
|                           | r19/r        |                                                                            |          |
|                           | mar/1        | جامع الاصول في اصول الفقه                                                  | _1.9     |
|                           | roo/1        | جامع المنفرقات من فرائد الورقات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | _r1•     |
|                           | orriorr/r    |                                                                            |          |
|                           | 012/1        | جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | _11      |
|                           | MAN/I        | جلاء الاقتباس في الرد على نفاة القياس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _rit     |
|                           | rry/i        | جلاء صدر الشاب في الاصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | _111     |
|                           | 110/1        | جماع العلم                                                                 | _110     |
|                           | 1000/1       | جمع الجوامع في اصول الفقه                                                  | _116     |
|                           | 119/1        | جمل الاصول الدلاله على الفروع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | _11      |
|                           | ryali        | جنة الناظر وجنة المناظر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | _112     |
|                           | arr/r        | جوامع الاعراب وجوامع الاداب                                                | _11/     |
|                           | r=4/1        | جوامع الاعراب وهوامع الاداب                                                | _11      |
|                           | MACTY9/1     | جواهر الافكار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         | _rr      |
|                           | m-4/1        | الجواهر اليوانع                                                            | _11      |

| قع مبدر سالت سے عصر حاضر تک مصدود م                                                                                                | فن اصول کی تارد |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| وهرة الاصول وتذكرة الفحول في اصول الفقه ٢٠٢/١ الفصول وتذكرة الفحول في اصول الفقه ١/٢٠١٠ المستقالات المستقالات الفصول وغاشية الفصول |                 |
| باشية الاصول وغاشية المفصول المهم                                                                                                  | - rrr           |
| شية الحامديا                                                                                                                       | ۲۲۳ حاد         |
| شیه علی التلویح                                                                                                                    | ۲۲۵ حاد         |
| OFT-OFF-OFT                                                                                                                        | ## <del>*</del> |
| شيه على التوضيح                                                                                                                    | 15 - LLA        |
| المية على المحساعي مسموسية                                                                                                         | -116            |
| ثية على حاشية السعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           | als _rm         |
| air/r                                                                                                                              | A               |
| شيه على شرح الاستوى                                                                                                                | ۱۲۲۹ حاث        |
| يه على شرح العضد                                                                                                                   |                 |
| MAC1649/4                                                                                                                          |                 |
| يه على شرح الورقات                                                                                                                 | ٢٣١_ حاشي       |
| ية على شرح عبداللطيف                                                                                                               | ۱۲۲۲ حاشہ       |
| به على شرح للا بحسيكشي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         | ۳۳۳ - حاشیا     |
| له على شرح منتهى السول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         | ۱۳۳۳ حاشیا      |
| ه على صدر الشويعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             | ۲۲۵ حاشیه       |
| دعلى فصول البدائع                                                                                                                  | ۲۳۷_ حاشیه      |
| على مشكلات المستصفى المستصفى                                                                                                       | ۲۳۷_ حاشیه      |
| سل من المحصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 | ١٣٨ العام       |
| م في اصول الفقهم                                                                                                                   | 515d _rma       |
| ى في اصول المهم                                                                                                                    | ٢٢٠٠ الحاوي     |
| الاسلام في اصول الفقه والكلام ١١٢٥                                                                                                 | ۲۲۷ حجة ا       |
| الظن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                          |                 |
| لظراهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         |                 |
| الاصولالاصول المام                                                                                                                 | ۲۲۲ حدائق       |
| للتمائق في الاصول ا/١٢١                                                                                                            | ٢٣٠ المودهاة    |

besturdubooks.wordaress.com Pro/1 حصر المسائل وقصر الدلائل في شرح منظومة النسفي - Try rar/i حقائق الاصول ----\_ 1774 PERMI/ حل العقد والعقل ------FOA MY 9. MYY/ حل عقد التحصيل ----\_MM4 044/4 خلاصه التحقيق في بيان التقليد و التلفيق -----\_ ro. 1/2/1 خلاصه الحواشي -----\_101 100/1 الخلاف بين الشيخين -----FOF 044/4 الخور البديعه في اصول الشريعة ----\_ 101 OFFIGATIO دائرة الاصول ------100 1411/1 الدرس ------ 900 240/5 الدر الفريد في بيان حكم التقليد ----\_roy 104/1 الدرر اللوامع ------104 010,010,192/r 112-17-9/1 دلائل الاحكام ------ ran OLOCAN/+ الذخو الحرير -------109 IFG. IFT/ الذخيره في اصول الفقه -140 141/1 اللخيرة في الأصول ------171 151/1 الذرائع في علم الشرائع ..... \_ 177 109:104/1 رد الجدل ------ 14 11-1-/1 \_ ryr 101/1 الردعلي اهل القياس------ 140 POPERYO/1 ردعلي كتاب المعالم -----\_ ٢ ٧ ٧ arr/r الرد ودو النقود -----\_ 444 11/1 رساله الى ابي محمد الجويني -------TYA MOA/1 رسالة في امثلة التعارض في اصول الفقه ----- 149 124047/1 رسالة في اصول الفقه ..... -140

رسالة في الحكم بالصحة والحكم بالموجب سم

-121

MZY/1

besturdubooks.wordpress.com رسالة في تحقيق المناسبة والملائمه والتاثير ------144 DTT/T \_121 DOMIT رفع الاشكال عمافي المختصر عن الاشكال \_\_\_\_\_ \_120 MERCHAP/I رفع الحاجب عن المختصر ابن الحاجب ...... -140 1/1870 PT99-1997 rx-/+ رفع الكلفة عن الاخوان في ذكر ما قدم فيه القياس على ٣٩٦/١ \_124 الاستحسان ------844 MALLALA رفع الملام عن اثمة الاعلام .... \_12A T44/1 الرفيع في شرح البديع ــــــا -149 MA./ رسالة في اصول الفقه \_\_\_\_\_ \_ 1100 m.m/1 رموز الاحكام الشريعة من الخمسة التكليفية والوضعية ٥٤٦/٢ \_PAI \_PAP 004/1 -MAM 024/1 زبدة الاحكام \_tar MY/1 زبدة الاسرار -----\_MA my9, myn/1 orrorg/r -MY TZ+, TY9/1 MA/r زبدة الفصول في علم الاصول \_\_\_\_\_ -MA m99/r الزبده في الاصول -----\_TAA Dry/r الزهور البهيه في شرح الرسالة الاصول الفقهيه .... -1149 044/1 زوال المانع ـــــزوال المانع \_ 19+ r.r/1 M24/F \_ 191 1490144/1 \_rgr زين المنار -----MYZ/1 r22/r

887 Rocks World Pless Com

| dubooks       | rri/i            | صداللرائع                                                               | _191  |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| besturdubooke | mz/i             | سد الذريعه في تفصيل الشريعه                                             | _rgr  |
|               | p-p-0/1          | سراج العقول الى منهاج الاصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | _190  |
|               | r+7/1            | سر النظر في علمي الاصول والجدل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | _199  |
|               | radarraarraarr/1 | السراج الوهاج                                                           | _194  |
|               | r9r/1            | سعدية في اصول الفقه                                                     | _191  |
|               | ozr/r            | سفينة النجاة في الاصول                                                  | _ 199 |
|               | pry/s            | سلاسل الذهب في الاصول                                                   | _***  |
|               | ma/1             | سلم الوصول الى نهاية السول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | _ 174 |
|               | m49/1            | سمت الوصول الى علم الاصول                                               | _r.r  |
|               | ara/r            |                                                                         |       |
|               | 100/1            | ماخذ الاصول                                                             |       |
|               | 119/1            | ماخذ الشرائع في اصول الفقه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | -4.4  |
|               | 1-4/1            | ماخذ في الخلافيات                                                       | _1-0  |
|               | 120/1            | مبادى الوصول الى علم الاصول                                             | _1-4  |
|               | 140190/1         | التبع في شرح اللمع                                                      | _404  |
|               | r=r/1            | مجتبي في الاصول                                                         | _ ٣•٨ |
|               | rn/i             | المجرد في الاصول                                                        | _149  |
|               | or-/r            | مجموع النقول لفك الفاظ نبذة الاصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -14   |
|               | rri/i            | مجموعات في المذهب والاصول                                               | _111  |
|               | rr1/1            | مجموعة في اصول الفقه                                                    | _rır  |
|               | r.o/1            | مجنى الفتح                                                              | _***  |
|               | rry/1            | المحجج في الاصول                                                        | _==   |
|               | 109,104/1        | المحصل في اصول الفقه                                                    | _210  |
| ry            | 120171177171011  | المحصول في علم اصول الفقه                                               | _111  |
|               | rrr/i            | المحصول في اصول الفقه                                                   | _11/  |
|               | p~0 r~/1         | المحصل للرازى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | _1111 |

| 388 HUDOOKS MORDOFESS CON | .0               | الصول كى تاريخ عبد رسالت سے عصر حاضر تك حصد وم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فر      |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 188 Norok                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18      |
| dube                      | ، الرسول - ۳۰۳/۱ | <ul> <li>المحقق من علم الاصول فيما يتعلق بافعال</li> <li>مختصر اليرهان</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y0.     |
|                           | ו/חרח            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ri      |
|                           | rzr/1            | and the same of th |         |
|                           | 1211/1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tripe.  |
|                           | sri/r            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                           | 114/1            | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~10     |
|                           | ry rzr/1         | ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR | -14     |
|                           | 10.000 ANT       | Anna Caraca Cara | TYC     |
|                           | rri,rrq,r12/1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTA     |
| 1/1/2011                  | ra+/1            | - مختصر المنتهى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mine    |
|                           |                  | - مختصر المناهج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17      |
|                           |                  | . مختصر تقويم الادله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
|                           | 009/r            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | garger. |
|                           | mry/1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TT      |
|                           |                  | - صختصر روضة الموافق في الأصول على ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (mp     |
|                           |                  | المحاجب مسمسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                           | rry/1            | مختصر فروق القرافي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _17     |
|                           | /-               | منحتصو في اصول الفقه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _1"     |
|                           | m9/1             | منحتصر في الاصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1-     |
|                           | r=2/1            | مختصر في اصول الفقه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1      |
|                           | r=2.100/1        | المنحتصر في اصول علصب الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1     |
|                           | W                | منختصر في التحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 4     |
|                           | r.r/i            | مختص قداع الام التراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |
|                           | mai/1            | مختصر قواعد الاصول ومعاقد الفصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 794     |
|                           | mrz/1            | مختصر تمهيد الاستوى في الاصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                           | 14A/1            | منحتصر منتهي السول والامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       |
|                           | 127/1            | المختلف في الاصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       |

besturdulooks.wordpress.com مدارك الاصول \_\_\_\_\_\_ rr./1 DIA/r 1/477 مدارك الحقائق في صول الفقه ..... \_ ٣ 011/1 مدارك الفحول \_\_\_\_\_\_ \_ MAZ MYA/I مدار الفحول في شرح منار الاصول -----\_ MM rri/i المدخل في الاصول \_\_\_\_\_ - 179 IAY/I مراتب الاجماع ------\_ 10. مر أة الاصول ----ram/1 \_ 101 P4 11/1 مرتقى الوصول ------\_ Mar 110-/1 مرصاد الافهام الي مبادي الاحكام ..... \_ 101 197/1 مرقاة الوصولي الى علم الاصول ـ \_ 101 DMY/r 11/1 \_ 100 001/1 مسالك الوصول في مدارك الاصول .... \_ 101 IAY, FF+/1 \_ 104 rr./1 مسائل الخلاف ..... \_ 101 1-1.7-4.717.714.747/1 \_ 109 r14/1 مستصفى المستصفى ------ 14 r.0/1 المستغنى في شرح المغنى ----\_ 1741 mr1/1 مستقصى الوصول الى مستصفى الاصول ------\_ 144 047/5 مسلم الثيوت \_\_\_\_\_\_ - 177 مسلم الوصول الى نهاية السول mi/i - 747 M9. MZZ/1 المسوده -----\_ ٣10 مشكاة الانوار ..... MYA/1 \_ -مشكدة القول السديد في تحقيق معنى الاجتهاد ٥٣٣/٢ - 444 والتقليد -----MA ./1 المصادر في الأصول --\_ MYA

|                             | i com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 890 wordpres                | ول کی تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصہ دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فن اص  |
| 890 Besturdubooks.wordpress | - المطلب في شرح المنهاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F49    |
| bestu.                      | 576/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                             | - مطية النقل وعطية العقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .47.   |
|                             | معارج الاصول المحمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -121   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -127   |
|                             | معارج الوصول في ان الاصول والفروع قد بينها الاسول الاسول المسول   | -121   |
|                             | معالم الدين وملاذ المجتهدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _127   |
|                             | CONTROL PROPERTY SECTION SHOWS AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _rzo   |
|                             | المعايات في الاصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _124   |
|                             | المعدن ــــــا/١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ ۲۷۷  |
|                             | المعدن في اصول الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ PLA  |
|                             | معواج الوصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -129   |
|                             | معراج الوصول في شرح منهاج الاصول ــــــ ١ ٣٣٨،٣٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -174.  |
|                             | المعتبر في اختصار المعتبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -171   |
|                             | المعتبر في تخريج احاديث المنهاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ ۳۸۲  |
|                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ ۲۸۲  |
|                             | المعونه في الجدل ا/١٤٢/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ ٣٨٣  |
|                             | معيار العقول في علم الاصول ا/١٩٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ ٢٨٥  |
|                             | المغنى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ MAY  |
|                             | المؤد في المدار المرابع المراب | _ 444  |
|                             | المفترة الامرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _٣٨٨   |
|                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ 474  |
|                             | مقتا – المصل ما ينت بين م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ 179+ |
|                             | ر الم ما الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _1791  |
|                             | 1 -011 à -1-àal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                             | (V) (W) (A) ( <b>(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سوس ا  |
|                             | تملسر في الأصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

ن اصول کی تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصہ دوم

r+ 4/1 مفصل الخلاف اصول القياس ------\_140 177101/1 المقالات في الاصول -\_1-90 M49/1 المقتيس المختار ------\_191 MYZ/1 المقتبس المختار من نور الانوار ---\_194 riy/i المقتضب الاشفي في اختصار المستصفى .... -191 140/1 مقدمه المطرازي في الأصول -----\_ 1794 120/1 مقدمه في الاصول ------100 MAY/ مقدمه في اصول الفقه -----100 roA/1 المقدمه في اصول الفقه -------1701 12 Mil 20/1 المقنع في اصول الفقه \_\_\_\_\_\_ -14 F44/1 منار الانوار في اصول الفقه ------\_100 MY2/1 منهاج الشريعه -----\_100 1-1-1/1 منهاج العقول -------1004 MY/1 مناهج الوصول الي مبادي الاحكام ------1464 9-1-/1 منهاج في الاصول والفروع ...... -141 mry/1 مناهج الوصول الى علم الاصول -----1009 المستبو الواهو من الفيض الباهر من شوح المغنى ١٥٥٠١ -11 الخبازى ----14T/1 منبع الوصول في علم الاصول ------11 140,141,104/1 الهنتخب -----\_MY 144/1 المنتخب الحسامي ---Mr MYINTA O/ المنتخب المحصول -----MIL MZ/1 المنتخب في شرح المنتخب ------\_ma منتخل في علم الجدل ----roy/1 \_MY MODORET/1 \_11/ MYA/1 منتهى السول والامل في علم الاصول والجدل -----MA IAA/I منتهي السول في شرح الفصول -----\_M9

, wordpress com

| rational rational         | منتهى السول في علم الاصول                                           | _174. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 124/1                     | منتهى الوصول الى علمي الكلام والاصول                                | -441  |
| ma/i                      | المنتهى على المغنى في اصول الفقه                                    |       |
| D17/r                     | منظومة في اصول الفقه                                                | -42   |
| · r99/1                   | المنتهي في شرح المغنى                                               | _~~~  |
| 1/4.414.40.40.40.40.40.41 | المنخول                                                             | _770  |
| r***/1                    | منع الموانع                                                         | ١٣٢٢  |
| ray/r                     | منح ذى اللب                                                         | -41   |
| rrz/i                     | منهاج الشريعه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | _MYA  |
| 1/017                     | منهاج الوصول                                                        | _679  |
| rre/i                     | منهاج الوصول الي علم الاصول                                         | -۳۳۰  |
| rzr/i                     | منهاج الوصول الي شرح معيار العقول                                   | _641  |
| rrr/i                     | المنهاج في الاصول                                                   | _~~   |
| n/rm                      | المنير الزاهر من الفيض الباهر                                       | _~~~  |
| FLA/EF4A/1                | منية اللبيب في شرح التهذيب                                          | -1444 |
| mri/i                     | الموافقات                                                           | _~~   |
| rry/i                     | مهر الافهام الى مبادى الاحكام                                       | _641  |
| r2r/1                     | مهيج الوصول في علم الاصول كبرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _1772 |
| rro/i                     | ميزان الاصول في نتائج العقول                                        | _PTA  |
| 144/1                     | النامي شرح الحسامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | _~~9  |
| 122114/1                  | النبذة الالفيه في اصول الفقهيه                                      | -44   |
| i/tat                     | النيذ في اصول الفقه الظاهري                                         | -441  |
| rrA/i                     | النبراس على الرد على منكر القياس                                    | -664  |
| ara/i                     | نتائج الافكار                                                       | -444  |
| 00r/r                     | نتائج النظر                                                         | _ ~~~ |
| arq/r                     | نجاح الوصول في علم الاصول                                           | _٣٣۵  |
|                           |                                                                     |       |

144/1 نجاح الطالب -----نجا - Way 060/F MAT/ النجم الثاقب ------ MPZ M24/4 120/1 نزهة الخاطر العاطر ------ MM mmm/1 نزهة الناظر في الجمع بين الاشباه والنظائر ------ mag MYA/1 تسمات الاسحار -------100 M20/1 نصح المقاله في شرح الرساله -----\_1001 MOTOTA+/1 النجم الأمع -----\_ Mar DIMITZO/F 1/17. mm. mm/1 النجم الوهاج ------rar Drocket/1 النجوم الطُّوالع ------\_ror TTT.TYOUNI/ نفائس الاصول -----\_000 DON/F نقد الاصول الفقهيه ------ 107 OFF/r نقد الدور ------102 11-11/1 نقض اجتهاد الراي على ابن الرواندي -------MOA 100/1 تقض رسالة الشافعي -------009 MY+1729/1 النقودو الردود -------17 Yo Mr - 129/1 النقودو الردود ------ MYI النكت البديعه في تحرير الذريعه للسيد الموتضى في ٢٧١/١ -MAL اصول الفقه -----177/1 نكت الفصول في بيان الاصول -----MYM rr1/1 نكت المنهاج ----- MYM M44/r mm/1 النكت على اللوامع على المتخصر ------MYD 014/r النكت اللوامع ------ MYY

|           |                                                                    | ES.COM                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ن اصول کی | تارئ عبدرمالت سعصرحا ضرتك عصدووم                                   | dubooks, nordpress, com |
| _174      | النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع                            | dinpooks                |
|           | الجوامع ـــــــ                                                    | tar/1                   |
| -MAV      | النهايه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | 127/1                   |
| -149      | النهائيه البهائيه في المباحث القياسيه                              | r411100/1               |
| _1120     | نهاية السول مسمول مسمول                                            | MAIRZETMITY/1           |
|           | ***************************************                            | 124/r                   |
| -141      | نهاية المحتاج الي شرح المنهاج                                      | rr./1                   |
|           |                                                                    | orr/r                   |
| _121      | نهاية الوصول                                                       | T97.727.724.770,740/1   |
|           | ***************************************                            | 79A/r                   |
| _124      | نهاية الوصول في دراية الاصول                                       | 1/017                   |
| -120      | نهج السبيل في الاصول                                               | 101/1                   |
| _1720     | نهج الوصول في علم الاصول                                           | mm/1                    |
| _124      | نهج الوصول الى علم الاصول                                          | rz4,004/1               |
| -144      | النوبغ واللوامع (منظوم)                                            | rro/1                   |
| _1121     | نور الانوار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | MAY 1                   |
|           |                                                                    | 020/r                   |
| _1129     | نور الحجة في ايضاح المحجه                                          | rr2/1                   |
| -m.       | نور الحجه وايضاح المحجة                                            | rra/i                   |
| _c/\      | نيل المني                                                          | rz=/1                   |
| _mar      | الواضع في اصول الفقه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | riz/i                   |
| -1941     | الوافي                                                             | 121/1                   |
| _MAM      | الوجيزا                                                            | r.A/1                   |
|           |                                                                    | r99/r                   |
| _1740     | الورقات                                                            | 1917/1                  |
| _MAY      | وسائل الوصول الي مسائل الاصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | mri/i                   |
| _1114     | الوصيط                                                             | riarria/i               |
|           |                                                                    |                         |

نن اصول کی تاریخ عبد رسالت ہے عصر حاضر تک حصد دوم

besturdulooks:NOrdpress.com 790/F وصول الروائع ------MAA MOTO PIGETIA/1 الوصول الى علم الاصول -\_ MA9 190/1 190/1 الوصول الى مسائل الاصول --\_1790 M20/1 هادي الطريقين في الاصول -. -14 الهج في مختصر المنهج من الاصول -----Oro/P \_mar arg/r \_1791m 1-8-/1 همع الهوامع\_\_\_\_\_ \_ 199r ormain/r 114/1 ينابيع الاصول ------190 149/1 الينا بيع في اصول الفقه..... - 194 149/1 الينا بيع في معرفة الاصول -------894 mag/1 \_MAN 199. 17 17. 10 17. 10 11/1 \_1799 1 94-1- 1-1917/1 \_000 شرح اصول البزدوي ----MATERIAL MYDERTOCTAD/I -001 019, MAT. MAY/F rz=/1 -005 010/1 شوح الارشاد ..... \_0+F M9. MY0/1 شرح الاشاره للباجي ــ -0.0 MAM/r mr/1 شرح البدخشي ...... \_0.0 MARCHAT/ شرح البديع ------004 191/1 شوح التحويو -----\_0+4 PZMP44/1 شرح التحصيل -----\_0.1 144/1 شرح الحسامي -----\_0.9 MALLAND/L

|         | com                                       |                                                 |              |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 896     | ryy/                                      | ول کی تاریخ عبدِ رسالت سے عصر حاضر تک حصہ دوم   | <u>فن اص</u> |
| dubook  | P47/1                                     | . شرح الوجو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _01+         |
| bestule | IPOCIATEITYCITY/I                         |                                                 | _011         |
|         | or-/r                                     |                                                 |              |
|         | 129:122:121/1                             | شوح العمد                                       | -011         |
| 1       | ara/r                                     | . شرح الغرور والدرر شرح الغرور والدرر           | -011         |
|         | orz/r -                                   |                                                 | _011         |
|         | oprioraly -                               |                                                 | _010         |
|         | m11/1 -                                   | شوح الفيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | _017         |
|         | 012/r -                                   | شرح الكوكب الساطع                               | -014         |
|         | 1/1/1                                     | شرح الكوكب المنير                               | _011         |
|         | organal/r                                 |                                                 |              |
|         | 121.12 + CTOZ + TTT. 19 +/1               | شوح اللمع                                       | _019         |
|         | ain/r                                     |                                                 |              |
|         | r91/1                                     | شرح المجمع المنبع                               | -010         |
|         | PPT:PTT:TAA:P40/1                         | شرح المحصول                                     | _011         |
|         | FFA: F-62: F17/1                          | شرح المستصفى                                    | _arr         |
|         | r90,120/1                                 | شوح المعالم                                     | _orm         |
|         | מוזיראסיראר/ו                             | شرح المفني                                      | _orm         |
|         | r40/r                                     |                                                 |              |
|         | MZ: 17: 17. 17. 1                         | شرح المنار للنسفى                               | _ara         |
|         | יריבירים דים דים דים דים דים דים          |                                                 |              |
|         | argiaar                                   | **************************************          |              |
|         | רבתריותריי/ו                              | شرح المنتخب                                     | _011         |
|         | TZ9.TZ7.T40.T7Z/1                         | شوح المنهاج                                     | _012         |
|         | rgz.rgr.rgr.rar.rar                       |                                                 |              |
|         | רדי היים היים היים היים היים היים היים הי |                                                 |              |
|         | CL 19, 1891                               |                                                 |              |

| تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم                          | <sup>ن</sup> ن اصول کح                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                          |
|                                                                 |                                                                          |
| شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب                             | _am                                                                      |
| شرح الورقات                                                     | _019                                                                     |
|                                                                 |                                                                          |
| شرح الورقة في الاصول                                            | _000                                                                     |
| شرح بديع النظام                                                 | _00                                                                      |
| شرح تقويم الادله                                                | _077                                                                     |
| شرح تنقيح الاصول                                                | _077                                                                     |
| شرح تنقيح الوصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | _000                                                                     |
| شرح تنقيح القرافي                                               | _oro                                                                     |
|                                                                 |                                                                          |
| شرح جمع الجوامع                                                 | -024                                                                     |
|                                                                 |                                                                          |
| شرح جوهرة الاصول                                                | _012                                                                     |
| شرح عنوان الوصول في الاصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _0171                                                                    |
| شرح غاية السول                                                  | _019                                                                     |
| شرح غاية الوصول في الاصول                                       | _000                                                                     |
| شرح مبادى الاصول                                                | _00                                                                      |
| شرح محكم الاصول                                                 | _orr                                                                     |
| شرح مختصر الباجي في الاصول                                      | -000                                                                     |
| شرح مختصر الروضة                                                | _000                                                                     |
| شوح مختصر الطُّوفي                                              | _616                                                                     |
| شرح مختصر المنتهي في اصول                                       | LONY                                                                     |
|                                                                 |                                                                          |
|                                                                 |                                                                          |
|                                                                 |                                                                          |
|                                                                 | شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| ن اصول کی تا | نارئ عبد رسالت ہے عصر حاضر تک حصد دوم          | 898 Nordpress.com       |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|              |                                                | idubooks.no.            |
|              | ***************************************        | 1014.000.1141.1724.17AT |
|              |                                                | ratical                 |
| _012         | شرح مختصر لا بن الحاجب في الاصول               | r21/1                   |
| _000         | شرح مرقاة الاصول                               | orz/r                   |
| _009         | شرح مشكل اللمع                                 | 190/1                   |
| _00+         | شرح معالم الاصول                               | om/r                    |
| _001         | شرح مقدمه المطرازي في الاصول                   | ו/חדיי                  |
| _001         | شرح منتهي السول والامل                         | croncraternocratectal/  |
|              |                                                | *LIA                    |
|              |                                                | 1/4470-2700670-6714/2   |
|              |                                                | ۵۲۰٬۵۵۳                 |
| _000         | شرح منهاج الوصول                               | 121/1                   |
| _000         | شرح نبذه الفيه                                 | mao/1                   |
| _000         | شرح نظم الورقات                                | P-1/1                   |
| -004         | شرح نهاية السول                                | r91/1                   |
| _004         | شفاء الغليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | r04/1                   |
| _001         | الصفحة الوسميته والمخه الجسيمه                 | r21/1                   |
| _009         | الصفوة في الاصول                               | 041.50                  |
| -040         | صقيل الالباب                                   | rro/i                   |
| _ DTI        | الضروري في اصول الفقه                          | rr9.112/1               |
| -045         | الضياء اللامع                                  | ram.m.m/1               |
| -045         | الطريقه العلاثيه في الخلاف                     | r09, r02/1              |
| -045         | الطريقه في الجدل                               | ragerac/i               |
| ۵۲۵_         | عدة الاصول                                     | r.4/1                   |
| PF6_         | العده في الاصول                                | M-4.11/1                |
| _072         | العدة للشدة في الاصول                          | P-A/1                   |

-019

besturdulooks. Wordpress.com 109,120/1 عشه ة الاف نكته في الجدل ...... AYG\_ OLT/r العشرة الكامله في عشرة مسائل من اصول الفقه ---\_049 1/40M العقد الجامع ..... -04. DOT/F العقد الفريد ببيان الراجح من الخلاف في التقليد ---\_041 025/1 القد الكامل الناظم والجا مع ------041 MLL/1 \_04P 010/ mrr/1 العقد المنظوم في الخصوص والعموم -----040 rzr/1 العقد والحل في شرح المختصر السول والامل -----040 100/1 العقول في معرفة الاصول ------064 MICIAOCIZILI العمد -----العمد \_044 OTI/F العمدة الجليه في الاصول الفقهيه -----041 11/1 عمدة الحواشي-----049 1911/1 العمدة في اصول الفقه \_\_\_\_\_\_ -01+ mrr/1 العموم ورفعه ------\_OAI mym/s عنوان الوصول في الاصول -----\_DAT 149/1 وعنية النزوع الى علم الاصول والفروع------DAF M20/1 غايات الانظار ونهايات الانظار -----\_ DAM 729,726/1 غاية التحقيق -----\_010 04-/1 r2r/1 غاية السول ---\_DAY ara/r MY9.19./1 غاية الطلب والمامول -----\_014 100/1 غاية المامول -------011 DOTOTY/F P44/1 غاية الوصول -----

Dr./r

فن اصول کی تاریخ عبد رسالت ہے عصر حاضر تک حصد دوم

r.0/1 \_09+ 724/1 غاية الوصول و ايضاح السبل -------091 1690126/1 غرر الادله في اصول الفقه -097 PT1/1 غور البيان في الاصول -\_095 m49/1 غصون الاصول ..... \_090 040/8 m91/1 غمرات المليح -----\_090 05-/5 MOYCHA/1 غنية النزوع الى علمي الاصول والفروع --\_094 r. r/1 الغنيه في الأصول ------. A94 F08/1 الغيث الهامع \_\_\_\_\_ \_091 MZY/F MEM/1 فاثقه الاصول في ضبط معاني جوهرة الاصول -----\_099 M9A. 1-0/1 فتح المجنى شرح المغنى ـــ \_4++ r.0/1 فتح الاسرار ------\_4+1 mm./1 فتح التجلي على المهاج والمحلي ---404 DOT/T MYA/1 فتح الرحمٰن على متن لقظة العجلان ---40P OF-/F MYA/I فتح الغفار بشرح المنار -------40P DTL/r 120/1 الفصل في اصول الفقه ـــــــ YOU MAA/I فصول الاحكام لاصول الاحكام ... -4.4 M20/1 فصول البدائع اصول الشرائع .... \_Y./ r.0/1 الفصول البديعة \_\_\_\_\_\_ \_ Y+A 11/1 فصول الحواشي لاصول الشاشي ------\_4.9 M21/1 الفصول الستة في الاصول ------410

besturdubooks.Wordpress.com

| ارج عہدِ رسالت سے عفر حاصر تک عصدود ا                     | نن اصول کی ت |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| فصول العمادىفصول العمادي                                  |              |
| فصول الغواشىفصول الغواشىفصول الغواشى                      | _411         |
| الفصول اللؤلويه في اصول فقه العتره النبويه                | _411         |
| الفصول المهمة في اصول الاثمه                              |              |
| الفصول في اعتقاد اثمة الفحول المصول في اعتقاد اثمة الفحول | -414         |
|                                                           | -410         |
| الفصول في الاصولالفصول في الاصول                          | -414         |
| * X M. * X - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -          |              |
| الفصول في علم الأصول                                      | -417         |
| القصول في معاني جوهره أو صول المستعدد                     | -YIA         |
| الفصول في معرفة الاصول                                    | _419         |
| الفقيه في الاصول                                          | -440         |
| فواتح الرحموت                                             | -411         |
| فوائد الاصول فوائد الاصول                                 | _477         |
| الفوائد الشمسيه للمنارا                                   | 2177777      |
| الفوائد في شرح الزوائد                                    | -425         |
| الفوائد في صرح الرواقة المستحدة                           | -456         |
|                                                           | _4ra         |
|                                                           | _444         |
|                                                           | _YF4         |
| قدس الاسرار في اختصار المنار                              | _YFA         |
| قرة العين ٢٠٠/١                                           | _Yr9         |
| 120/1                                                     | ۹۳۰          |
| 000/r                                                     |              |
| _ القسطاس المقبول                                         | יחצ          |
| rr.//                                                     | irr          |
| MAV/1                                                     | ~~           |
|                                                           |              |

190

كتاب الاصول -----

-409

184/1 كتاب الاعتبار في ابطال القياس -------44. MYZ/1 كتاب الامثال في الاصول \_ 441 11/1 كتاب الامر والنهى على مذهب الشافعي \_ YYF 141/1 كتاب البرهان ------ 445 119/1 كتاب البيان في دلائل الاعلام ------445 101/1 كتاب التحرير والنقر (المنقر) في اصول الفقه ------ TYO Irr/ كتاب الجامع في اصول الفقه -----444 104/1 كتاب الجدل --\_ YYZ 111/1 كتاب الحجة ..... AYY\_ 149/1 كتاب الحدود .... 444 101/1 كتاب الحدود والعقود في اصول الفقه -44. IAA/I كتاب الحيل ----441 100/1 كتاب الخاص والعام ------441 10/1 كتاب الخبر الموجب للعلم ---42F Iracimpelmi/ كتاب الخصوص والعموم ---44M 112/1 كتاب الخلافيات ------440 112/1 كتاب الخمسين ----444 FY9/1 كتاب الذريعه في احكام الشرعيه 444 IAAdro/ كتاب العده ..... - YZA 1/471 كتاب الفصول الاصول -------449 mm/1 كتاب القو اعد -----YA+ 19101000111/1 كتاب القياس -441 144/1 كتاب القياس الشرعي -YAF 101/1 كتاب القياس والعلل -----YAF r.4/1 كتاب الكرفي الاصول ------YAP rrr/1 كتاب المدخول في الاصول -YAD M.2/1 كتاب المسلك في الاصول ---YAY 141/1 كتاب المطارحاث -YAZ

| ن اصول کے | تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم                 | tess.com          |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| _4^^      | الكتاب المعتبر اختصار المختصر                          | NS. NOTHERS.      |                    |
| _449      | كتاب المعونة                                           | Ira/i             | ),b <sub>O</sub> , |
| _490      | كتاب المفردات في الاصول                                | rrr/ı             |                    |
| _441      | كتاب المفسر والمجمل                                    | ırı/ı             |                    |
| _497      | كتاب المنتخب في الاصول                                 | rr~/1             |                    |
| _491      | كتاب الوصول الى قواعد الاصول                           | orr/r             |                    |
| _490      | كتاب الوصول الى ماوقع في الرافعي من الاصول             | m24/1             |                    |
| _ 190     | كتاب الوصول الى معرفة الاصول                           | IZMITT/I          |                    |
| _797      | كتاب الهدايه في اصول الفقه                             | 1mm/1_            |                    |
| _494      | كتاب ابطال القياس                                      | irreirreiri/i     |                    |
| _791      | كتاب اثبات القياس                                      | iroarrary/i       |                    |
| _499      | كتاب اجتهاد الراي                                      | irarir/i          |                    |
| -400      | كتاب اجماع اهل المدينه                                 | 101/1             |                    |
| _401      | كتاب احكام الاحكام                                     | ryr.roq.rox.roz/1 |                    |
| -404      | كتاب اختلاف الناس في الاسماء والاحكام ـــــــــــ      | 10/1              |                    |
| -404      | كتاب اصول الفقه                                        | Meditalinuller.   |                    |
| _4.6      | كتاب اصول فخر الاسلام البزدوي                          | r•r/1             |                    |
| -4.0      | كتاب تحرير الادله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 121/1             |                    |
| -404      | كتاب تجريد التجريد ليحسب                               | 100/1             |                    |
| -4.4      | كتاب تذكرة العالم                                      | 1mm/1             |                    |
| -4.4      | كتاب تقييدات مفيدة على تنقيح القرافي                   | rrr/i             |                    |
| _4.9      | كتاب تلقيح العقول في فروع النقول                       | 121/1             |                    |
| _410      | كتاب خبر الواحد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | r12111111/1       |                    |
| _411      | كتاب في الاصول                                         | 18-/1             |                    |
| -411      | كتاب في اصول الفقه                                     | promating mariny/ |                    |
|           |                                                        | PZZ.PZP.PPA.PPY   |                    |
|           | ***************************************                | 020/r             |                    |

### نن اصول کی تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصد ووم

| MZ/1                 | كتاب في الرد على الاسنوى                   | _41    |
|----------------------|--------------------------------------------|--------|
| 100/1                | كتاب كبير في اصول الفقه                    |        |
| 1A2/1                | كتاب مسائل الخلاف في اصول الفقه            | _41    |
| 177/1                | كتاب نعت الحكمة في اصول الفقه              | _41    |
| PZA: PYY: POP: POP/1 | كشف الاسرار                                | _41    |
| rzr/1                | كشف الكاشف الذهبي في شرح المفنى            | _41    |
| rz9/1                | كشف المباني                                | _41    |
| mry.tar/i            | كشف النقاب الحاجب                          | _4     |
| 04-/1                | نكشف والتدقيق                              | 1 _4!  |
| ary/r                | كفاية الرقاة                               | _411   |
| rrr/i                | كفاية الفحول في علم الاصول                 | _275   |
| 199/1                | كفاية طالب البيان                          | _200   |
| 11/1                 | الكفايه في اصول الفقه                      | _250   |
| r.r/1                | كنز الوصول الى معرفة الاصول                | _ < ٢٩ |
| 02000120004/1        | الكواكب الساطع                             | _414   |
| 121/1                | اللامع في اصول الفقه                       | _411   |
| m49/1                | لب الاصول                                  |        |
| ora.orrai/r          |                                            |        |
| mra/i                | لقطه العجلان                               | _400   |
| 190/1                | اللمعا                                     | -211   |
| 1/40mor/1            | لمع اللوامع                                | _Zrr   |
| miremaili            | اللوامع                                    | _2~~   |
| mr/i                 | اللث العابس في صدمات المجالس في اصول الفقه | ∠rr    |

Desturdunooks. Mordores.

(INDEX-5)

فهرست فرق، قبائل واقوام

besturdubooks.wordpress.com

# فهرست الفرق والقائل والاقوام

| صغح                  | بلد | عنوان        | نبرشار |
|----------------------|-----|--------------|--------|
| irrea                | 1   | اياضيه       |        |
| : 610.215_614.44.    | r   | اثنا عشری    |        |
| ۸۰۵                  | 1   | اخشيديه      | J      |
| Car                  | ٢   | اخوانی       | j      |
| 1.00                 | 1   | ادارسه       | _1     |
| سهم                  | ٢   | ارتقیه       | _,     |
| لبكال                | r   | اسیانی       | 4      |
| 1217,210,217,217,702 | ٢   | اسماعیلی     | 40     |
| 411.212_214          |     |              |        |
| 195,149,01,000       | 1   | اشعری/اشاعره | _5     |
| r21:191              |     |              |        |
| Ya                   | 1   | اصوليين      | _1,    |
| 1.10                 | Ĺ   | اغالبه       | J      |
| ۵۳۱                  | ۲   | الباني       | _ir    |
| 400                  | ٢   | ال تيمور     | _ir    |
| 72.9                 | 3   | ال تيميه     | _11"   |
| 1+2                  | ĵ   | الحمدانيه    | _10    |
| rza                  | Ĺ   | ال سعو د     | _11    |
| <b>79</b> ∠          | ٢   |              |        |
| 177                  | Ē   | السلجوق      | _14    |
| YAF                  | ٢   | ال عثمان     | _14    |
| 092                  | ٢   | الكشفيه      | _19    |

| A Company of the contract of t | 200 | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| ی تاریخ عبدرسالت سے عصرحا ضرتک حصد دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0 | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09- | 0  |

| OKS                      |         | 7 17 070                    | 00,0              |
|--------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| turdus Piarirritriaz, me |         | امامیه                      | _r•               |
| 211,021,001              |         | NET                         |                   |
| 4                        | , ,     | انصار                       | _11               |
| re                       | ı       |                             | _rr               |
| 472                      | ۲       |                             | _rr               |
| 142                      | 1       | ايوبى                       | _rr               |
| 797                      | r       |                             | _10               |
| Z1 <b>Y</b>              | ۲       | باطنیه                      | 2,0               |
| ZIF                      | ۲       | باقریه                      |                   |
| rri                      | t       | Man 244-1941 (2014)         | _112              |
| 4-15-1-1-1-1-1           | 1       | بربر<br>بنو أميه أموى       | _111              |
| 421,442,472              | ۲       | بيو اليه الرق               | -114              |
| 0+1,471,007              | 1       | A                           | _rq               |
| 1-121-1244               | 1       | بنو بویه<br>بنو عباس/عباسیه |                   |
| 1444+4                   |         | بدو حباس / بات              | 5 <del>4</del> /3 |
| 772,771,01r              | ۲       |                             |                   |
| <b>۷۳</b>                | _1      | بنو قريظه                   |                   |
| 79-                      | ۲       | بنو شیبان                   |                   |
| 77                       | t       | II (CANACHA CANAC           |                   |
| 142                      | 1       |                             |                   |
| Irr                      | 1       |                             | _mr               |
| 799,707                  | 1       | والالا                      |                   |
| ∠17                      | r       | דודונט                      | _FY               |
| ۳۲۳                      | ۲       | تعلیمیه                     | _12               |
| 100                      | É       | پرتکابی                     | _FA               |
| 444                      | ۲       | جبريه                       | _ 179             |
| ۷•۸                      | r       | جراكة                       | _r.               |
| PERMIT                   | adice 6 | جريريه                      | _m                |

| 9-10 | ن مارن جبر رسمات سے سرحا سر ب              |    | 40%                                           |
|------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| _mr  | جعفريه                                     | r  | Jubooks. Wordt                                |
| _~   | حفصیه                                      | 1  | 174                                           |
| _~~  | حنايله                                     | 1  | ria.itt.ai                                    |
|      |                                            | r  | ۵۵۲،۲۵۲،۲۹۹،۲۹۵                               |
|      |                                            |    | 200.24·                                       |
| _100 | حنيفيه / احناف                             | Í  | m1011-9,91,01719                              |
|      |                                            |    | mr4.m19                                       |
|      | *******                                    | ۲  | פשיים ביו |
|      |                                            |    | *************                                 |
|      |                                            |    | 202,277,797,70                                |
|      |                                            |    | 46.6611644.64.                                |
|      |                                            |    | 400                                           |
| _174 | خا، ح                                      | ۲  | ZTX,ZTT,YT9                                   |
| _64  | خدارجي                                     | 1  | tar                                           |
| _m   | خوارزمی                                    | ۲  | 772                                           |
| _179 | ذی اصبح یمنی<br>ربیعه                      | ۲  | 49+                                           |
| _0.  | ACTION AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY. | ۲  | 452                                           |
| _01  | رومی<br>زنگی                               | ۲  | 797                                           |
|      |                                            | į  | 174                                           |
| _01  | زيانيه                                     | r. | 174,04                                        |
| -05  | زيديه                                      | r  | 410×7000010×1741                              |
|      |                                            | r  |                                               |
|      |                                            | ₩. | 219                                           |
| ۳۵_  | سامانيه                                    | 1  | 1•6                                           |
| _۵۵  | سبعيه                                      | r  | 219                                           |
| ra_  | سلجوقي ، سلاجقه                            | 1  | PF1,271,747                                   |
|      |                                            | ٢  | aar                                           |

| 012<br>012<br>012<br>012<br>012<br>012<br>012<br>012 |   | لی تاریخ عمید رسالت ہے عصر حاضر تک حصد دوم | قن اصول َ |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-----------|
| "1000 TZALOTLOTLOILO+                                | 4 | شافعیه                                     | _0∠       |
| ۱۳۰۹،۳۱۵،۲۹۹،۲۹۰                                     |   |                                            |           |
| والامدراع                                            |   | ***************************************    |           |
| ושיימין מימיים                                       | ۲ |                                            |           |
| IAF: MAK, MAK, MPK,                                  |   |                                            |           |
| 1261-199:196:19m                                     |   |                                            |           |
| 41                                                   |   |                                            |           |
| TTA.IFT.ITT.OZ.OI.FT                                 | 1 | شیعه                                       | _0^       |
| 179,477,44.00CF                                      | r |                                            |           |
| ZOF MPFILAFIGATI                                     |   |                                            |           |
| :410:417:417:417                                     |   |                                            |           |
| 241,274,277                                          |   |                                            |           |
| 100                                                  | 1 | صفاریه                                     | _69       |
| 770                                                  | 1 | صلبی                                       | _4.       |
| 1912/12/04/2015/12/19                                | 1 | ظاهریه                                     | _71       |
| Z41.Z+Z                                              | ۲ |                                            |           |
| 749                                                  | ۲ | عيد مناف                                   | _45       |
| almainmymryz                                         | ۲ | عثمانیه / عثمانی                           | _45       |
| יסוריסרויסרייסור                                     |   |                                            |           |
| פרמיזמריממר                                          |   |                                            |           |
| AINZON                                               | 1 | عرب                                        | _4r       |
| 477.610:49 - 1 - 0:01T                               | ۲ |                                            |           |
| 119                                                  | 1 | علوی                                       | _40       |
| 1+0                                                  | í | غزنوی                                      | -44       |
| ITT                                                  | t | فاطمىفاطمى                                 | _44       |
| מפריתפרית ברימפרירוב                                 | ۲ |                                            |           |
| 7+17079                                              | ۲ | فرانسيسي                                   | AY_       |

| Note                      | _ | تاریخ عبدِ رسالت ہے عمر حاضرتک حصد دو آ | ني اصول کي |
|---------------------------|---|-----------------------------------------|------------|
| esturdubooks.wode r.r.rza | Ĭ | فرنگی                                   | _49        |
| ler ler                   | 1 | قدریه ا                                 | _4.        |
| Limbor                    | r | Sec.                                    |            |
| APF                       | ۲ | كاظمى                                   | -41        |
| ۵۰                        | 1 | کردی                                    | _21        |
| rigatradiarg              | 1 | ماتريديه                                | _24        |
| ,407,720,72E,71+          | r | مالكيه                                  | -4"        |
| LAFELY = (LOL             |   |                                         |            |
|                           | - |                                         |            |
| 02.01.00.09               | f | متكلمين                                 | _40        |
| r29                       | * |                                         |            |
| Ar                        | 1 | مزنیه                                   | _24        |
| ∠17                       | ٢ | محمره                                   | -44        |
| 795                       | ۲ | مدهب رفض                                | -41        |
| 101                       | f | مرجئه                                   |            |
| 1.0                       | 1 |                                         | _49        |
| 142                       | 1 | مريسيه                                  | _^+        |
| ۸۵                        | 1 | مرينيه                                  | -AI        |
| 212                       | ۲ | مستشرقین                                | -11        |
| m                         | 1 | PART 400-775                            | _15        |
| 42                        | ۲ |                                         | _^^        |
| -1171-11-0-1-10-10-       | 1 | . مصری                                  | _^^        |
| 199719971114121           |   | . معتزله                                | - ^ Y      |
| craretartizer.0019A       |   |                                         |            |
|                           | 3 |                                         |            |
| ااعدانا                   | 2 |                                         |            |
| ZYIZTTZIOZYTY P           | 3 |                                         |            |
| 174 1                     | 3 | ر ممالك البحويه                         | ٨٧         |
| yor r                     |   |                                         | ٨٨         |
|                           |   |                                         | ***        |

فن اصول کی تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم

| _^9  | مهاجرین | 1 | 41          |
|------|---------|---|-------------|
| _90  | موحدين  | ſ | 142         |
| _91  | موسویه  | ۲ | 211         |
| _91  | ميمونيه | ۲ | 414         |
| -91" | نزاریه  | ۲ | 414         |
| -91  | نظاميه  | 1 | 101         |
| _90  | نصاری   | ı | 22          |
| _94  | ىھە د   | 1 | <b>1</b> 21 |

besturdubooks.wordpress.com . اشارىيە (٢).

(INDEX-6)

فهرست اماكن

besturdubooks. Wordpress.com 42 M AI \* YYAAYY YAZ Al AGY STY APP 201 DLM 091,029,009,000 YYZ MIT. 409 -10 DEALOPPLOTY 001 · TTT.TAZ.TOZ.TTT.TT. רדת דקת דא. MARCES TLP rrg.rrr -11 mmr.the -10 101 -14 Arminia ina prati \* LLY TLY VLL WAL

wordpress.com

| افعانسان ۲ مهر، ۱۹۵۰ مهر   | , NO.             |     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------|
| الحار المحار ال  | 200/E.MO.         |     | *************************************** |
| الباني ا  | ימר, מפריורר      | ٢   | افغانستان                               |
| الباني ا  | ara               | ۲   | اقحصار                                  |
| المجرائر المحروب المح  | PAF               | r   | اقر                                     |
| المجرائر المحروب المح  | 441111            | ۲   | البانيج                                 |
| المركبة السعودي المركبة المرابع المركبة المرابع المركبة المرابع المركبة المرك  | 147               | T   | الجزائر                                 |
| الم الم الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۲۳،۲۵۵،۵۵۲،۵۲۲،  | ۲   | 48                                      |
| المان  | 421:42+           |     |                                         |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ryr               | ï   | المملكة السعوديير                       |
| اندل ۲ ۲۰۰۰ ۱۱۰۲ ۱۱۰۲ ۱۱۰۲ ۱۱۰۲ ۱۱۰۲ ۱۱۰۲ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04.01             | r   | 7ماسيا                                  |
| الله المراكبة المراك  | 104               | 1   | الد                                     |
| ۲۹۵٬۳۲۸  ۱۲۲۰٬۲۵۹٬۵۲۱٬۲۲۲  ۱۵۴۰٬۲۵۲٬۵۲۲  ۱۵۴۰٬۲۵۲٬۵۲۲  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۰     | 44411111111       | Ü   | اندلس                                   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PPPEPP+EIATEIYZ   |     |                                         |
| ۱۹۳٬۹۸۸٬۹۷۳٬۵۳۲٬۵۳۲ ۲ ۱۵٬۱۲۰٬۵۸۲٬۵۸۲٬۵۸۲٬۵۸۲٬۵۲۲ ۲ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۴٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۳۸ ۱۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱۹۹٬۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱۹۹٬۰ ۱۹۹٬۰۰ ۱  | F40,FFA           |     |                                         |
| اغرونيشيا ۲ ۱۵۰۱۵۲۰۵۸۲۰ ۱ ۱۲۲ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 747,170,001,071   | ۲   |                                         |
| اغذونيشيا ۲ ۱۱۵،۱۲۲،۵۸۲،۵۸۲ د ۱۲۱ ۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IZKITZKITAKITEKI  |     | *************************************** |
| ۱۱۲ - ۱۱۲ - ۱۲۱ ۲ - ۱۲۱ ۲ - ۱۲۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۱ ۲ - ۱۳۹ ۲ - ۲ - ۱۳۹ ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ∠•٣               |     |                                         |
| ۱۲۱۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۹۹۱ ۲ ۲ ۲ ۱۹۹۰ ۲ ۲ ۱۹۹۰ ۲ ۲ ۱۹۹۰ ۲ ۲ ۱۹۹۰ ۲ ۲ ۱۹۹۰ ۲ ۲ ۱۹۹۰ ۲ ۲ ۱۹۹۰ ۲ ۲ ۱۹۹۰ ۲ ۲ ۲ ۱۹۹۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MIGHTY GAT , SAF, | ٢   | اغذونيثيا                               |
| ۱۲۱۰ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∠10               |     |                                         |
| ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ודר               | ۲   | ا زبکتان                                |
| ا ۱۹۸ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17+               | ۲   | اهواز                                   |
| اجر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 411.4+4.00r.0M    | r   | ايران                                   |
| ا ۲۹۹٬۲۸۵٬۲۷۲٬۵۹۷ ۲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 218:218:2+A:441   |     |                                         |
| ۱۹۹،۹۸۵،۹۷۲،۵۹۷ r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AFI               | 1   | باد                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FAC               | 1   | بجابي                                   |
| Service Contract Cont | 199,110,121,092   | . r | <u> </u>                                |
| 174:1-17 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147:1.6           | . 1 | بخارا                                   |

فاصول كى تارىخ عبد رسالت عصرحاضرتك حصددوم

| "Nooks.                                | 1 | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| besturdubooks. 171                     | 1 | برازيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _٣1             |
| PYG                                    | , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _r <sub>3</sub> |
| rrr                                    | 1 | I Company of the Comp | _m              |
| pariarr                                | r |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 771                                    | ٢ | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _172            |
| r20                                    | ۲ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _r^             |
| 071,019,017                            | r | ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ۵۸۱                                    | ٢ | برر ملي<br>بر ملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _/*•            |
| trocto yell relited in                 | t | يعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _01             |
| 720,700,000                            | ٢ | •//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 671.061.00+71Ve                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| IYA                                    | 1 | بطليوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _or             |
| rro                                    | 1 | بعلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _64             |
| 2.7.000                                | ٢ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 188618761846119                        | 1 | بخداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _^^             |
| 179,172,107,100                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| IAZJAYIATJAT                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| r+16197619+6119                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| rr.cr.2.r.y.r.a                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| rya.rrz.rrp.rr                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 127,102,107,177                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| taletzlettoett                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| מרייר אור אין ריין אף אין              |   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 092.001.011.019                        | ۲ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 452,440,4.9,094                        |   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

1.5

001

201

195

\_ 4 .

\_41

\_45

\_45

پنجاب --

بولينڙ--

besturdubooks. Worldpress.com 777 771 -41 THICTTY - 70 44. 400 -44 חמרים מריידד -44 771 -44 P+1.119 \_ 49 100,010,01F 749 \_4. 441 تفائی لینڈ -----\_41 DIT تقريس -------41 1A . -45 applate party -40 TAD. TOMOGRACY 494,747,709 119617201+161+1 -40 PTI.P. F. TYD. TTT YAY: NPY -47 M YIT: PZP 145 \_4^ 144 \_49 TOP, GOF 7.0 \_^. 179,105,157,119 تياز ------11 Trocto YellA Yeler

| es.com             |   | 3e 30 2                                   |
|--------------------|---|-------------------------------------------|
| nordpress.         |   | ی تاریخ عبدِ رسالت سے عصر حاضر تک حصہ دوم |
| 5009,000,000,000   |   | ***************************************   |
| 5000 ACALOTESS.COM | ı | رے                                        |
| 444                | ۲ |                                           |
| FORTZ FELA GLIAT   | ï | رياض                                      |
| r+r,r+r,r92,r40    |   |                                           |
| 00-1595            | r |                                           |
| YOY                | r | سامره                                     |
| TAP                | ٢ | مجمتان                                    |
| 745                | ۲ | ىرىمى                                     |
| 174                | ŧ | رقًا                                      |
| aircair            | ۲ | رويے                                      |
| 643                | ۲ | سرياقوس                                   |
| 771                | ۲ | سرى ن كا                                  |
| POF                | ۲ | سئلي                                      |
| 441                | Ë | سعودي عرب                                 |
| rrm.r+1,141.101    | ķ | - برقد                                    |
| Tar                | ٢ | ***************************************   |
| , 1•∠              | ۲ | سنده                                      |
| 210                | r | ستغال                                     |
| 412,421,420,09F    | r | سوۋان                                     |
| r•2                | 1 | سوريا                                     |
| 400,040,000        | r |                                           |
| 192                | r | با الله الله الله الله الله الله الله ال  |
| 107                | 1 |                                           |
| 77.                | r | سيتان                                     |
| APF                | r | سيلون                                     |
| 721,721            | £ | سيواس                                     |

|            | تاریخ عبدِ رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم |    | .96.                                                                            |
|------------|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
|            | *************************************** | ۲  | OKS. NOT                                                                        |
| _112       | شام                                     | 1  | 25  DOOKS.WOODDESS.COM  DOOKS.WOODDESS.COM  DOOKS.WOODDESS.COM  PY-119.AF.A1.DA |
|            | *************************************** |    | FF+cF+Dc121c177                                                                 |
|            |                                         |    | 121,120,102,111                                                                 |
|            | *************************************** |    | ~~~,~~~,~~~,~                                                                   |
|            | *************************************** |    | 1917-1917-121-121                                                               |
|            |                                         |    | F91, F92, F94                                                                   |
|            |                                         | •  | ۵۷۳،۵۳۸،۳۹۵،۳۲۳                                                                 |
| 27         | *************************************** |    | 140,700,700,001                                                                 |
|            |                                         |    | P > Y 3 + A Y 37 A Y 37 P Y                                                     |
|            |                                         |    | ZIT, 792, 797, 79P                                                              |
|            |                                         |    | 412.214                                                                         |
| _11/4      | شا بجہاں پور                            | ٠٢ | 200                                                                             |
| _119       | مفشاون                                  | ٢  | ara                                                                             |
| _11-       | هلپ                                     | 7. | rro                                                                             |
| _111       | ش از                                    | E  | realianire                                                                      |
| _177       | طائف                                    | ۲  | 799                                                                             |
| _1~~       | طرابلس                                  | t  | MARAZ                                                                           |
| E          |                                         | ٢  | 709,027,071,017                                                                 |
|            |                                         |    | 244,002                                                                         |
| _127       | صود ه                                   | ٢  | 021.001                                                                         |
| _100       | صقل                                     | ٢  | 42 P                                                                            |
| _1174      | صنعاء                                   | 1  | 797,707.17Z                                                                     |
| 200 M      |                                         | ۲  | 000,007,079,012                                                                 |
|            |                                         |    | 400,02                                                                          |
| ےاالے<br>ا | صو ماليه                                | ۲  | 210                                                                             |
| 1.1.2.101  | ~ · ·                                   | ř. | ۲۲۳                                                                             |

| ארביי אור ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ن اصول کی تاریخ ء | تاریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصہ دوم  |   | 6 pooks wordpress com | 926        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 174   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                         | ٢ | DOOKS."               | JUK<br>JUK |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۔ عدن           | عدن                                     | 1 |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         | ٢ | 171                   |            |
| 101/171/171/171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۱۔ عراق          | عراق                                    | ı | 1+0,97,97,01          |            |
| PTT-11A9.12 P(10 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                         |   | Hrellrellet+7         |            |
| TZ1.tZ *,tTO,tTTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | *************************************** |   | וסוגוראגורתנווץ       |            |
| ۵۹۲.۶۵۵۵٬۵۳۲       ۲         ۲۵۲.۶۳۲٬۵۹۸       ۲         ۲۵۲.۲۲۰٬۵۹۸       ۲         ۲۵۲.۲۲۰٬۵۹۵       ۲         ۲۹۲.۲۲۰٬۲۹۵       ۲         ۲۹۲.۲۲۰٬۸۲۰       ۲         ۲۰۲       ۲         ۲۰       1         ۲۰       1         ۲۲       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>rrring/12 Miar</td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                         |   | rrring/12 Miar        |            |
| ۱۹۲۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                         |   | 121,12 +,110,117      |            |
| ۲۵۲،۲۲۲،۲۵۹۸ ۲۵۲،۲۲۰۰۵ ۲۵۲،۲۲۰۰۵ ۲۵۲،۲۲۰۰۵ ۲۵۲،۲۲۰۰۵ ۲۵۲،۲۲۰۵ ۲۹۷،۲۲۰۰۵ ۲۹۷،۲۲۰۰۵ ۲۹۷،۲۲۰۰۵ ۲۹۷،۲۲۰۰۵ ۲۹۷،۲۰۰۵ ۲۰۰۵ ۲۰۰۵ ۲۰۰۵ ۲۰۰۵ ۲۰۰۵ ۲۰۰۵ ۲۰۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                         |   | mr. 129, 121          |            |
| ۲۵۱،۲۲۲،۲۵۹ ۲۵۳  ۲۸۲،۲۵۱،۲۵۲،۲۵۳  ۲۹۵،۲۹۰,۲۸۲،۲۵۳  ۲۱۲،۵۰۲  ۲۱۲  ۲۲  ۲۲  ۲۲  ۲۲  ۲۲  ۲۲  ۲۲  ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         | r | 092,000,001,071       |            |
| ۱۹۸۲،۲۸۲،۲۷۲۵  ۱۹۷،۲۹۰،۲۹۸۲  ۱۳۷  ۱۳۰  ۱۳۰  ۱۳۰  ۱۳۰  ۱۳۰  ۱۳۰  ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                         |   | APAJITETTETTAE        |            |
| ۱۹۵٬۲۹۰٬۲۸۲٬۲۸۳  ۱۳۲ عیکری ۱۳۲  ۱۳۲ عیکری ۱۳۲  ۱۳۲ عیکری ۱۳۲  ۱۳۲ غربا ۱ ۱۳۲  ۱۳۲ عیکری ۱۳۳  ۱۳۲ عیکری ۱۳۳  ۱۳۲ عیکری ۱۳۳  ۱۳۲ عیکری ۱۳۳  ۱۳۵ عیکری ۱۳۳  ۱۳۵ عیکری ۱۳۳  ۱۳۵ عیکری ۱۳۵ عیکری ۱۳۳  ۱۳۵ عیکری ۱۳۵ عیکری ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                         |   | 741,74,767,76         |            |
| ۲۱۲،۷۰۸،۷۰۲،۷۰۵  ۲۱۲،۷۰۸،۷۰۲،۷۰۵  ۲۲۲ - میگرده - اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                         |   | 425.471.474.470       |            |
| ال عليكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                         |   | 7AF, FAF, 4PF, 2PF    |            |
| ۱۳۱۰ علیگرده ۲۰۰۰ ۱۳۱۰ غرناط ۱۳۰۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ عرباط ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ عرباط ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ عرباط ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                         |   | Z17.Z+A.Z+4.Z+0       |            |
| ۱۳۱۰ غرناط ۱۳۲۰ ۱ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ غرند ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ غرند ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ غرند ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ غرند ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                         |   | 212,218               |            |
| ۱۳۲ ۲ - ا ۱۳۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ار عليگڙه         | عليگڙھ                                  | ۲ | rzr.                  |            |
| ۱۳۲ غون ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۱ غرناط          | غرناط                                   | 1 | r.2                   |            |
| ۱۱۹ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                         | ۲ | ***                   |            |
| ۱۲۸۰۱-۲۰۱۱ مری از ۱۳۵ مری از ۱۳۵ مری ۱۳۵ مری از ۱۳  | ۱۳ غزنه           | ······································  | ŧ | rr2                   |            |
| ۱۳۵- قاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۲ غزه-           |                                         | 1 | 119                   |            |
| 7.4.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                         | ٢ | <b>7</b> ∠9           |            |
| 02 • ¿ à à la à à à à à à à à à à à à à à à à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۶_ فارس          | فارس                                    | 1 | 171/11/2010/1/11/17   |            |
| 1AF:1A•:11•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *****             |                                         |   | r.4.r90               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>       | *************************************** | ٢ | 274,070,1000+10       |            |
| اسمار فرانس المحمد المح |                   |                                         |   | *********             |            |
| ₩ 1 × 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۶۔ فرانس         | فرانس                                   | ٢ | PYG                   |            |

قرای -----

-104

-102

004,000,049,045

040

211

mar

besturdubooks wordpress.com -101 rr9, rr+1/1/11/ \_109 4.0 TTA 44. \_141 DIZ DIM DIM MAA ar . ara. arr. arr 047.047.07A.07T פיריחברים ברים אר -145 499 \_142 4+4 -140 SAI -170 TARTT \_177 400 -174 747 AFI\_ TAMITLEMAN -179 TZT -14. YDD -141 IMA \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* -121 TPQ. T+T. DAY -145 PYZ . MYA . AI YAF -140 -140 444 -144 14 TOAY ארצ. ארה ארו, ארץ L+1.64-0.64+1.49+1409

| 929  THE THE PROPERTY OF THE P |    | نی تاریخ عبد رسالت ہے عصر حاضر تک حصد وم | فن اصول َ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲  | كويت                                     | _144      |
| besturde DOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲  | هم ات<br>محرات                           | _144      |
| ۵۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢  | عیلی <i>ب</i> یو بی                      | _129      |
| 099.090,092.007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲  | لاس المنجلس                              | _1//•     |
| oor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲  | لاءور                                    | _1/1      |
| 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲  | لاووى                                    | _IAT      |
| ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ĩ  | لبنان                                    | _11/1     |
| 217,400,022,071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲  |                                          |           |
| . 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ţ  | لكيفنۇ                                   | _11/1     |
| 097,001,020,027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲  | ***************************************  |           |
| 77771-1097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                          |           |
| ١٣٥٠٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | لندن                                     | _۱۸۵      |
| 741.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲  | ليبيا                                    | LIAY      |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | į. | ماروین                                   | _1/4      |
| ריייררייוזקיייז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f. | ماورايالشير                              | _1^^      |
| r. r. raz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                          |           |
| 11070F3+FF3+AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r  | ***************************************  |           |
| 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                          |           |
| 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢  | مدائن                                    | _114      |
| 1117.97.97.63.47.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ĺ  |                                          | -19+      |
| TYP: T-197:119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                          |           |
| PT4, T92, TAT; T29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | , <del></del>                            |           |
| 017,797,749,744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲  |                                          |           |
| 020,000,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 41                                       |           |
| 709,777,097,029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |           |
| 725.720,772,770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |           |
| Y24,924,704,494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |           |

| s.nordoress.com                        | ر يخو ال عد الذي ير ي                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| wat dby                                | ناریخ عبد رسالت سے عصر حاضر تک حصد دوم  |
| 5" LTF.LIT.L+F                         |                                         |
| 149,142,100 1                          | مراکش السیسیسی                          |
| 12+,112,09F F                          | *************************************** |
| 192 1                                  | -1                                      |
| 174 1                                  |                                         |
| 1+ TEATE / TEAA PA 1                   | مو                                      |
| 177.119.11A.1+1                        | ····                                    |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |                                         |
| FFF.FF.112 F.172                       |                                         |
| r+r.r21.r2+.r07                        |                                         |
|                                        |                                         |
| 721,727,721,710                        |                                         |
| TAD:TAT:TZ9:TZA                        | *************************************** |
| r                                      |                                         |
| ~!Y. ~. \$\phi. ~. ~. ~. ~             |                                         |
| rr+cr19cr11cr12                        |                                         |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                                         |
| ראויריוסיריוריד ד                      |                                         |
| 019,017,1792,1790                      | ······································  |
| ۵۲۱،۵۲۹،۵۲۲،۵۲۰                        |                                         |
|                                        |                                         |
| 097,017,029,022                        |                                         |
| 4F0: 4-9: 4-F: 4+1                     |                                         |
| 7ar,aar,2ar,Aa                         |                                         |
| 464.464.444.444.                       |                                         |
| ************************************** |                                         |
| 195,191,104,101                        |                                         |

| 931         | 192, 198<br>298, 298 |    |                                         | 58800 5045 |
|-------------|----------------------|----|-----------------------------------------|------------|
|             | 1,96,                | _  | تاریخ عبدرسالت سے عصر حاضر تک حصدودم    | فن اصول کی |
| dupooks.    | 790,795              |    | *************************************** |            |
| illi        | 097,091              | r  | مغنيها                                  | _190       |
|             | ٥١٢                  | ۲  | مقدونيي                                 | _197       |
|             | 119,97,11,20         | t  |                                         | _194       |
|             | r-1,197,127,107      |    | *************************************** |            |
| ,           | - 10,770,777,77      |    |                                         |            |
| <b>*</b> ** | NITZTITYTIZO         |    |                                         |            |
|             | m.r.r9r              |    |                                         |            |
| rar         | 7021,020,040         | ٢  | *************************************** |            |
| ۵۱          | ~~,019,014,014       |    |                                         |            |
| 044         | 1.01.00morz          |    |                                         |            |
| 44.         | 120,P24,7AF          |    |                                         |            |
|             | 177.00 F. 20F        | r  | ملائيشيا                                | _191       |
|             | 121                  | 1  | ملطير                                   | _199       |
|             | CIA                  | 1  | منفلوط                                  |            |
|             | 77                   | 1  | مغل                                     | _101       |
|             | 42r                  | r  | موريطانيه                               | _r+r       |
| r.          | PAISAF75F250         | Ī  | موسل                                    | _r•r       |
|             | F+7,F+A              |    |                                         |            |
|             | 4+72411              | ۲  |                                         |            |
|             | 410                  | r  | تا ئىجىر يا                             | _**        |
| 711         | 1.7.9.09Z.MM         | ۲  | ب بيري                                  | _ 1.0      |
| 17          | 9,171,107,100        | ţ. | غيثالور                                 | _1-4       |
| 420         | 0.771.127.120        |    |                                         |            |
|             | 124                  |    |                                         |            |
|             | 425.42.              | ۲  |                                         |            |
|             | 799                  | ۲  | ويت نام                                 | _1.4       |

| 120<br>120<br>120<br>120 |                      | یا تا ریخ عمید رسالت سے عصر حاضر تک حصہ دوم |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 10. 17. 1. 1. OLL'OIV    | r                    | برات                                        |
| 120                      | 1                    | הגוט                                        |
| rr2                      | 1                    |                                             |
| AF7, PIG, +7G, AGG       | $\mathbf{r}^{\circ}$ |                                             |
| 7+7,099,09Z,09F.         |                      |                                             |
| מדיזמריזמרים             |                      |                                             |
| ∠1∠,79+                  |                      |                                             |
| אם מור זור אם ר          | r                    | ہندوستان                                    |
| @@F;+FF; FF;AFF          |                      |                                             |
| . LIZ. YA.               |                      |                                             |
| r+r:172:119:17:20        | 1                    | يكن                                         |
| 727                      |                      |                                             |
| 727,000,000              | ۲                    |                                             |
| 212,217,210,2 + 7        |                      |                                             |
| OIT                      | r                    | يونان                                       |
| aircoir                  | ۲                    | لور                                         |

تابیات (BIBLIOGRAPHY)

ے۔ فہرست مراجع انتحقیق ے۔

## فهرست مراجع ومصادرالتحقیق (الف)

- ا الايسات البينسات شرح جسمع السجوامع للمحلى، شهاب الدين احمد بن قاسم العبادي شأفعي (متوفي عمود) معرد المطبع ١٢٨٩ء -
- ٢\_ ابطال القياس والواى والاستحسان والتقليد التعليل ،ابومحمر بن حزم الاندلى الظاهرى (٣٨٣هـ- ٢٥٠هـ)\_دمشق مطبعه جامعه ومشق و ١٩٢٥هـ والتقليد التعليل ،ابومحمر بن مالاندلى الظاهرى (٣٨٣هـ- ٢٩١) والتقليد التعليل الفغاني -
  - ابن تیمیه حیاة عصر ارازه و فقهه مجمرابوز بره،القابره\_دارالفكرالعربي ۱۹۵۸ طبع ثانی\_
    - ۳ ابن حزم حیاة عصر آراؤه و فقهه ، گرابوز بره، مطبعه مخمه ساساه-
- ۵ انباء الغمر بأنباء العمر، حافظ ابن حجرع سقلاني شأفعی (۳۵۷هـ۸۵۴هـ) \_ القاہره، الـمحلس الاعلى
   للشوون الاسلاميه ۱۳۸۹ه \_ ۱۹۲۹ء " حقيق حسن حبثی \_
  - ۲ ابن حنبل حیاة و عصر آرانو ه و فقهه ، محمد ابوز بره \_ القابره ، دارالفكر العربی س ، ن -
- ے۔ الابھاج فسی مشرح السمنھاج ، قاضی القصناۃ الامام تقی الدین علی بن عبدالکافی السبکی شافعی (۲۸۳ھ۔ ۷۵۷ھ) دولدہ تاج الدین عبدالوہاب بن علی السبکی شافعی (۷۳۷ھ۔ایکھ)۔ بیروت دارالکتب العلمیہ ۴۴ میںاھ۔۱۹۸۴ء۔
- ۱۷- الابهاج في شرح المنهاج ، قاضى القصناة الامام تقى الدين على بن عبدالكافى السكى شافتى ( ۱۸۳ هـ مرد ) ولده تاج الدين عبدالوباب بن على السكى شافتى ( ۷۳۷ هـ ۱۷۷ هـ) ومصر ، مطبعه عيسلى البابى العليمي س، ن ـ
   ۱لحليمي س، ن ـ
  - ٩- ابو حنيفه حياة غصو آراؤه وفقهه ، محمد ابوز جره ، القاجره \_ وارالفكر العربي طبع ثالث ١٩٦٠ ء \_
- اثر الاختلاف في القواعد الاصوليه في اختلاف فقهاء مصطفى سعيدالن ـ بيروت موسة الرساله
   ۱۳۰۲ ۱۹۸۲ ۱۹۸۲ ۱۰ مساحد ۱۹۸۲ ۱۰ مسلم المسلم المسلم
- ۱۱۔ احسن الحواشی علی اصول الشاشی نظام الدین الشاشی ، شخ برکت الله الله المکتبه الدادین ، ان المکتبه
- ۱۲ الاحكام السلطانية والولايات الدينية ،ابوالحن على بن محمد بن حبيب البصر كالبغد ادى الماوردى شافعى (۱۲۳ هـ - ۴۵۰ هـ) مصرمطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۸۰ هـ ۱۹۲۰ ء -

besturd

- ا۔ احکام الفصول فی احکام الاصول ، ابوالولیدسلیمان بن خلف الباجی الاندلی ماکلی (۱۳۰۳ مرسم کا الاسم مرسم کا الاس بیروت دارالمغر بالاسلامی ۱۳۸۷م مرسمان ۱۹۸۲م
- ۱۳۔ احسکام القو آن ،ابوبکراحمہ بن علی الرازی الجصاص حنفی (۳۰۵ھ۔ ۳۵۰ھ)۔ بیروت، داراحیاءالتر اث العربی ۱۳۰۵ھ۔۱۹۸۵ء، تحقیق محمدالصادق تمحا وی۔
- ۵ا۔ الاحکسام فسی اصول الاحکمام ،ابومحمعلی بن حزم الاندکی انظا ہری (۳۸۴ھ۔۳۵۶ھ)۔کراچی جامعہ ابوبکر طبع ٹانی ۴۰۸ھ شختیق احمد محمد شاکر۔
- نسوٹ : کتابیات کی اس فہرست میں تمام جگہوں پرال سے صَر ف نظر کرتے ہوئے اصل لفظ کو پیشِ نظر رکھا گیاہے۔
- الاحكام فسى اصول الاحكام ،سيف الدين ابالحن على بن الي على الامدى شافعى (١٥٥هـ ١٣١هـ) بيروت ، دارالفكر ١٩٩٧م هـ ١٩٩٦م -
- ۱۸\_ احقاق المحق بابطال الباطل في مغيث المحلق مجمد زامدين أنحن الكوثري (متوفى اسساره)\_كراجي، التيكارايم سعيد كمپني طبع ثاني ۴۰۸ اهد ۱۹۸۸ء
- 9ا۔ احیاء علوم الدین ،حامد محمد بن محمد الغزالی شافعی (۴۵۰ھ۔۵۰۵ھ)۔ بیروت دارالکتب العلمیہ ۱۳۱۹ھ۔ ۱۹۹۸ء۔
- ٢٠- اختىلاف الفقهاء ، ابوجعفراحمد بن محمد الطحادي (متوفى ١٣٣١هـ) اسلام آباد، معهد الابحاث الاسلاميه ١٩٥١هـ ١٩٥١هـ ١٩٥١هـ ١
  - ۱۲ اختلاف الفقهاء ،ابوجعفراحمر بن محمر بن جريرالطمر ی (متونی ۱۳۱۰ه) بيروت ،دارالكتب العلميه ی ،ن -
    - ٢٢\_ الادلة المختلف فيها عند الاصوليين، فليفه بالجرائحن \_قامره، مكتبدوهم ١٩٨٧هـ ١٩٨٧ء \_
- ٢٣- ارشاد الفحول الى تعقيق الى من علم الاصول، محد بن على الشوكاني (١٢٥ اهـ ١٢٥ هـ) قابره، وارالتني س،ن تحقيق شعبان محمد العالميل -
  - ۳۷- اساعیلیاورعقیده امامت کا تعارف، تاریخی نقطه نظرے، سید نظیم حسین کراچی سواواعظم ابلسدے س، ن-
- ۲۵ الامشاره فی اصول الفقه ،قاضی ابوالولید سلیمان بن خلف بن سعد بن ایوب الاندلسی القرطبی الباجی الذہبی المالکی (۳۰ سے ۳۰۰۰ ھے) ۔ الریاض ،مکتبہ نزاز مصطفیٰ الباز طبع ٹانی ۱۳۱۸ ھے۔ ۱۹۹۷ء تحقیق عادل امد عبدالموجود علی محموض ۔
- ۲۷ الاشب النفطائو في الفروع ،امام جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكرالسيوطي شافعي (۱۳۹ههـ ۱۹۱۱ه هـ) مصر، مطبعه مصطفی محمد ۱۳۵۹ه \_

- ۷۷۔ اصول الامام السكونسي ،ابوالحن امام عبيدالله بن الحسين الكرخي حفى (۲۲۰هـ ۱۳۸۰هـ) كرا بجي جميم محمد كتب خانه ۱۹۸۷ء -
  - ۱۸ اصول البز دوی فخر الاسلام ، ابوالحن ابوالعسر علی بن محمد بن الحسین بن عبدالکریم بن موکی بن عیسی بن مجاہد البز دوی حنفی (۴۰۰۰ ھے۔ ۴۸۷ھ) کراچی،صدف پبلیشر زس،ن -
    - 29\_ اصول البر دوى (كنز الوصول الى معوفة الاصول ) فخرالاسلام البر دوى (١٠٠٠هـ٢٨٣٥) مع
  - تىخىرىيىج احسادىت اصول البزدوى ،حافظ قاسم ابن قطلو بغابن خفى (متوفى 24ھ) \_كراچى ،نوركتب محمد خاندى ،ن -
    - وسور اصول التشريع الاسلامي، يضخ على حسب الله مصر، دار المعارف طبع ثالث ١٣٨٣ هـ ١٩٦٢ و-
  - ۳۱\_ اصول السنرحسى ،ابو بكرمجر بن احمد بن ابي تهل السنرحسى حنفى (متو فى سنه ۴۸۱هـ) \_ دارالمعارف النعمانية ۱۹۸۱ء ۱۴۰۱هـ تحقیق اباالوفاءالا فغانی \_
    - ٣٧ اصول الشاشي، نظام الدين احمد بن محمد الحق الشاشي (متوفي ١٣٨٨هه) ملتان ، مكتب الدادييل ، ن-
      - ٣٣\_ اصول الفقه ، ابوالعنينين بدران مصر، دارالمعارف19٢٥ء-
  - ۳۴\_ اصبول المفقه المسسمى به المفصول في الاصول ابوبكراحمر بن على الرازى الجصاص الحقى (۳۰۵هـ - ۳۷۶هـ) كويت، وزارت الاوقاف الشوون الاسلامية ۱۳۸۱هـ ۱۹۹۳ء -
    - ۳۵\_ اصول الفقه ، محمد بن عفی معروف بیشخ محمد الخضر ی (۱۸۷۲ه-۱۹۲۷ء) \_ قاهره، دارالحدیث س، ن-
      - ٣٦\_ اصول الفقه مجمر ابوز هره-قاهره دارالفكر العربي ١٨١٥ه-١٩٩٧ء
        - ٣٤\_ اصول الفقه مجمدز كريا البرديسي، دارا لثقا فه ١٩٨٥ء \_
        - ۳۸\_ اصول الفقه، وهبه الزهيلي \_دمشق، دارالفكر ۱۹۸۲ء-
  - PP\_ اصول الفقد الاسلامي، زكى الدين شعبان مصر، مطبعد دارالتاليف (١٣٨٣ هـ ١٣٨٥ م/١٩٢٩ و-١٩٦٥)-
    - اصول الفقه برایک نظر محمدعاصم الحداد له جور، اسلامک پبلشنگ باؤس ۱۹۹۱ء۔
    - ۱۳۱ اصول الفقه نشاته و تطوره والحاجة اليه ،شعبان محراسا عيل شعبان \_قابره، دارالانصارى، ن-
- ۳۴ ۔ اصول الکرخی،امام عبیدالله بن الحسینی الکرخی (۲۷۰ هـ ۱۳۴۰ هه) مترجم عبدالکریم اشرف بلوچ \_اسلام آباد،اداره تحقیقات اسلام ۲۰۰۲ هه،مقدمه عبدالقدوس باشمی -
- ۱۳۳۰ اصول البلامشسي / كتباب البلامشسي في إصول الفقه ، ابوالثناء محمود بن زيدالامشي حنى ماتريدي (متوفى ۵۳۹ه و ۵۳۹ه و ۵۳۹ه و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

۳۶۰ - اصول السيزحسي ، ابو بكر محمد بن احمد بن سبل السيزحسي حنفي (متو في ۴۹۰هـ )\_مصر، مطبعه دارالكتاب العربي

- اعلام الموقعين عن رب العالمين، من الدين ابوعبدا عجر بن ابي بكرابن قيم الجوزية بلي (١٩١ هـ ١٥٥هـ) بيروت، دارالفكر طبع ثاني ١٣٩٧هـ ١٩٤٧ء ـ
- ٢٦٠ اعلام الموقعين عن رب العالمين ، تم الدين ابوعبدا وتحدين الى بكرابن قيم الجوزية بلي (١٩١هـ-١٥١هـ) بيروت ، دارالجبل س ، ن ، تحقيق طاعبدالرؤف سعد\_
  - ٢٧١ الاصول من علم الاصول ، محمصال العثمين (معاصر) قابره، مكتبدالنة ١٩٩٣، هـ ١٩٩٣، م
- الأعسلام بسوفيسات الاعلام مجر بن احمد بن عثمان الذببي (متوفي ٢٨٨ه) مكرّمة مصطفى احمد الباز
- وسم\_ الاعلام قاموس تراجم الاشهو الرجال والنساء من العرب والمستعربين في الجاهلية والاسلام والعصر المحاضر، خيرالدين الزركلي مصر، المطبعد العربيد ١٩٢٨ ٥١ ١٩٢٨ - ١٩٢٨ -
- اعسلاء السسنسن، ظفر احمد العثماني التهانوي (١٣١٠هـ ١٣٩٣ه ) \_كرا چي، اداره القران دارالعلوم الاسلامية
- اكسال اكسال السمعلم شوح صحيح مسلم ،امام ابوعبدالله محد بن خلفد الوشتاني الالي المالكي (متوفي ۸۲۷ه یا ۸۲۸ه)- بیروت دارالکتب العلمیه ک ان-
- ۵۲ الامام الاوزاعي فقهيه اهل الشام ،عبرالعزيزسيرالاهل قابره، الممجلس الاعلى للشوون الاسلاميه
  - ۵۳ الامام الصادق حياة عصره ارؤه وفقحه ،محد ابوز هره \_مصر،مطبعه احماعلى مخيم ك، ن-
    - ۵۴۰ امام اعظم ابوحنیفه،عزیز الرحمٰن لا ہور، مکتبه رحمانییں، ن۔
  - ۵۵\_ امام دازی عبدالسلام ندوی \_ بھارت ،اعظم گڑھ معارف پریس ۲۹ ۱۳۱۳ھ ۔ ۱۹۵۰۔
    - ۵۷ الامام زيد حيات وعصره آراؤه وفقصه ، محمد ابوز بره ، \_القابره ، دارالفكر العربي س،ن \_
  - ۵۷\_ امام فخرالدين رازي حياته وآثاره ،على محرحسن العمادي \_مصر، صحيلسس الاعسلسي لملشوون الاسلامية
  - ۵۸ الامام في بيان ادلة الاحكام، عز الدين عبدالعزيز بن عبداللام الملمي شافعي (۵۵۷هـ-۲۲۰هـ) بيروت، داراليشا ئزالاسلاميدكه ١٩٨٧ هـ ١٩٨٧ء ر
    - الانسصاف فسى بيسان سبسب الاختسلاف ،شاه ولى الله د بلوى (١١١٣هـ ٢ ١١١هـ) ـ و بلي ، مطبعه

مه را البطساح المكنون في الذيل على كشف الطنون ، المعيل بإشابن محرامين بن ميرسليم الباباني البغد ادى كالمحادل المعلم الماليان البغد ادى كالمحادم المعادل المعا

### (ب)

- ١١\_ بالسبيل الاقوم في توضيح المسلم ، محرعبد ألحى ، اسبار نبور نصير الدين كتب خانداخرى س ، ن-
- ۱۲ البحد والسمحيط، امام زركشي بدرالدين محد بن بهاور بن عبدالله شافعي (۵۵ عد ۱۹۳ عد) مصر،
   دارالکتني س، ن-
- ۱۳ \_ بداية المسجتهد ونهاية المقتصد، ابوالوليد محد بن اجر بن ابوالوليد بن رشد قاضى الجامعة هيدغرناطي مالكي (۵۲۰ هـ ۵۹۵ هـ) مصر، مصطفى البابي المحلبي ۱۳۳۹ هـ
- ۱۲- بداية المسجتهد ونهاية المقتصد، ابوالوليدمحر بن احد بن ابوالوليد بن رشد قاضى الجامعه هفيد غرناطي مالكي (۵۲۰ هـ ۵۹۵ هـ ) لا بور، المكتبه العلميه ۱۳۹۱ هـ ۲ ۱۹۷ ۱۹۷
- ٣٧ \_ البدر السطالع بمحاس من بعدالقران السابع ، محد بن على شوكاني (٣٤ الصـ ١٢٥ ص) \_القاهره، مطبعه السعاده ١٣٣٨ صـ
- ۱۷ ماليدر السطالع بمصحاس من بعدالقران السابع ، محمد بن على شوكانى (۱۲۵ ما ۱۲۵ ما ۱۲ م
- ٧٨ \_ البربان ،امام الحرمين الى المعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف جوينى شافعى (٩١٩ هـ ٨ ١٣٠ه هـ) \_ كويت ، مكتبه امام الحرمين طبع ثالث ١٣١٢ الشحقيق عبدالعظيم الديب -
- 24 بعيه الموعاة في طبقات الغويين والمحاة ،حلال الدين عبدالرحمن بن ابوبكرالسيوطى شافعى (٩٨٨هــ١٩١هـ) ـ بيروت، دارالفكرطبع ثاني ٣٩٩اهــ٩ ١٩٤ع تحقيق محمد ابوالفصل ابراجيم -
- ۱۵ البلبل في اصول الفقه ، مختصر روضة الناظر وجعة المناظر للموفق ابن قدامه ،سليمان بن عبدالقوى الطوفى الصرصرى الحسنبلي (٣٤٣ هـ-١٤١٦هـ) ـ الرياض ، مكتبدام م الشافعي ١٣٨٣ هـ-
- 2- بيان المختصر شوح منتهى السول والامل لابن حاجب ،ابوالثناء شمس الدين محمود بن عبدالرحمٰن بن احمد بن مجد بن ابو بكر بن على \_

فن اصول کی تاریخ عبد رسالت معروا صرتک حصدود ا ۱۷۳۰ الاصفهانی شافعی (۱۷۴ هـ ۹۹ ۵هه) مکة المکرّمة ، جامعدام القری ۱۹۸۲ هـ ۱۹۸۲ و تحقیق محرمظهر بقال الملاسطة

- ٣٧\_ تــاج التــراجم في طبقات الحنفيه قــاســم بن قطلوبغا حنفي (٨٠٢هــ٧٥٩)\_بغداد،مطبعــ العانی ۱۹۶۲ه۔
  - 20\_ تاریخالاسلام،ابونعیمعبدالکیم وعبدالحمید له بورتشمیری بازار کتاب منزل ک،ن-
    - 24\_ تاریخ التراث العربی بنواد سر کین-
- مطبعه اليمنيه ٥٥-١٣١٥ –
- ٨٧\_ تباريخ الشبعوب الاسبلامييه ، كبارل بروكلمان، نقله الى العربيه دكتور نبيه امين فارس و منير البعليكي\_بيروت، واراتعلم للملايين طبع ثاني ١٩٠٣ء-
- تاريخ الفلسفه في الاسلام ، الاستاذ ث\_ح\_ دى بور، جامعه امستر دام T.J.D DOER مترجم محمد عبد الهادى ابوريده، مطبعه لجنة التاليف والترجمه والنسر ١٩٥٧هـ ١٩٥٥ء طبح رائع ٧٠٠٠-
  - ٨٠ تاريخ القضاء في الإسلام ، محد بن محد عرنوس مترجم شيخ محد احد بإني بتى لا مور، اداره فروغ اردوس، ن-
- تاريخ الكامل لا في السعا دات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم ، ابن الاثيرالجزري (٣٣٠هـ-۲۰۲ه) مصر،مطبعه ذات التحريه ۱۳۰۰ه-
- ۸۲ تاریخ بغداد، حافظ ابی بکراحد بن علی الخطیب بغدادی (۳۹۲هه-۳۲۳ه) بیروت، دارالکتب العلمیه س، ن-
- ٨٠٠ تاريخ خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر بمولى محر بن فضل الدائحيي وشقي (متوفي ااااه) ممر، مطبعه الوهبية ١٢٨ه-
  - ۸۴ ۔ تاریخ فاظمین مصر، زاہ علی کراچی نفیس اکیڈی طبع دوم ۱۹۶۳ء۔
- ٨٥\_ تاريخ قضاة الاندلس،ابن حسن النباهي الاندلسي (متوفى ٩٢ ٢هـ)\_ بيروت دارالكتب العلميه ١٩٩٥هـ ١٩٩٥ء ضبطشر حتعلق مريم قاسم طويل-
  - ٨٧ تاريخ فلاسفة الاسلام مجملطفي جعه مترجم ميرولى الدين \_كرا چى نفيس اكيدًى ٩ ١٩٧ \_
    - ۸۷ تاریخ نفاذ حدود بنوراحمه شاہتاز کراچی بصلی سنز ۱۹۹۸ء۔
  - ۸۸\_ تاسیس انظر،ابوزیدعبید(عبد)الله بن عمرالد بوی خفی (متوفی ۱۳۳۰ هه)\_کراچی،سعید کمپنی ا ۱۳۴۰ هـ
    - ٨٩ التاليف بين الفرق ، محمر ورفق ، دار قتيبه ١٩٨٥ ١٩٨٥ ١٩٨٠

- 90\_ تبصرة المحكام في اصول الاقضية ومنهاج الاحكام «ابوعبدالله محمد بن فرحون أليعمر ى مالكي (متوفى 99 سمد) بيروت الله المسلمين الم
  - ا۹\_ التبصره في اصول الفقه ،ابواتحق ابراجيم بن على بن يوسف الفير وزآ بادى الشير ازى (۳۹۳هـ ۲۵۳۵ه)-ومثق ، دارالفكر ۴۰۰۳اههـ ۱۹۸۳ء-
  - 97\_ تبييض الصحيفة في مناقب الاهام ابي حنيفه ،امام جلال الدين عبدالرحلن بن ابي بكراليوطي شافعي (١٨٥٠هـ ١٩١١ه ع) حيدرآ باد مجلس دائر ه المعارف النظامية ١٣١١ه-
  - عهر تجديد الاصول الفقهيد للاسلام محاولة لتنظيم ماده اصول الاحكام الشرعيه و دعوته لنظهير
     فقه اصولي معاصر جسن الترابي مصور أسخر قا بره ، مكتبد السعهد العالمي للفكر الاسلامي رقم
     تسجيل ١٢٤ كرد.
  - ۹۳ التحسويس فسى اصول الفقيه ، كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد، ابن هام الدين الاسكندري حنفي (۹۰۷هـ ۱۳۵۱ه) مصر، مصطفیٰ البابی انحکنی ۱۳۵۱ه-
  - 90\_ التحصيل من الممحصول،سراج الدين ابوالثنائي محمود بن ابوبكر بن حامد بن احمدالارموی شافعی (۵۹۴هـ۔ ۲۸۴ هه) - بيروت بمؤسسه رساله ۴۰٫۸ اهه ۱۹۸۸ - پخقیق عبدالحميد علی ابوزنيد -
    - 91\_ تحریرالرسائل مرتضی المدرس الکیلانی (مولد ۱۲۹۵ه ) \_طهران مطبوعاتی عطائی ۱۳۷۷ه\_
  - ۵۷\_ تسخسریسج الفروع علی الاصول،شهابالدین محمود بن احمدالزنجانی شافعی (متوفی ۲۵۷ هـ)\_دمشق،مطبعه جامعه دمشق۱۳۸۲ هـ۷۱ احتیق محمدادیب صالح۔
  - 9A\_ تسخسريسج المفسروع على الاصول،شهاب الدين محمود بن احمدالزنجاني شافعي (متوفى ٢٥٦ هـ)- بيروت، مؤسسه الرسالطبع خامس ١٩٨٧هـ ١٩٨٤ تحقيق محمداديب صالح-
    - 99\_ تذكرة الحفاظ،ابوعبدالله شمس الدين الذهبي (متوفى ۴٨ ٧هـ )\_دارالاحياءالتراث الاسلامي س،ن-
  - ۱۰۰ تسهیسل السطرقات فی نظم الورقات ،شرف الدین یخی بن بدرالدین العمریطی شافعی (متوفی ۸۹۰ه ) -سعودیه، وزارت نشرواشاعت ااسماه -
  - اوا۔ تسهیسل الموصول السی عبلم الاصول مجدعبدالرحمٰن الحلاوی(متوفی چودھویں صدی ہجری) مصرمصطفیٰ المالی المحلبی ۱۳۱۳اھ۔
  - ۱۰۲ تفسيس السطبسوى جسامسع البيسان فسي تفسيس القوان ،ابوجعفرمحد جريرالطبر ى (متوفى ۲۰۱۰هـ) ـ بيروت، وارالمعرفه ۲۰۰۵ هـ ۱۹۸۹ء ـ
  - ١٠٣ تفسيس النفحر الرازي، المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الكيب، المام فخرالدين الرازي شأفعي

wordpress.cc

( ۱۰۲ هـ ۲۰۲ ه ) - بيروت دارالفكر طبع خالث ۲۰۰۵ هـ ۱۹۸۵ - ۱

- ۱۰۴ تفسيسو السمنساد الشيسخ مسحمد عبده ،سيرتحدرضام صرى (۱۸۶۵ ۱۹۳۵) مصر، دارالمنار (۱۸۲۵ ۱۹۳۵) مصر، دارالمنار (۱۳۷۳ هـ ۱۹۵۳) طبع رائع \_
- ۱۰۵ التفسيرات الاحمديه في بيان الايات الشرعيه ملاحيون حنفي (۱۰۴۵ اهـ ۱۱۳۰ ) يمبئي، مطبعه الكريمي ١٣٤٤ اهشي مولوي رحيم بخش \_
  - ١٠١- التقوير والتحبير،ابن اميرالحاج حنفي (متوفى ٨٤٥ه )\_مصر،مطبعه الكبرى الاميرييـ٣١٦هـ
- ۱۰۷۔ التسلسویسے عسلسی التسو ضیسع ،سعدالدین مسعور بن عمرالتنقازانی شافعی (متوفی ۸۹۲ھ)۔کراچی ،نورمجر اصح المطالع ۴۰۰۰اھ۔
- ۱۰۸ التسمهید فسی تسخسریسج السفسروع الاحسول ، جمال الدین عبدالرحیم بن الحن الاسنوی شافعی (۴۰ ۷ ۵ ۵ ۲ ۲ ۷ ۷ ۵ ) - بیروت ،مؤسسهالرسال طبع ثالث ۱۳۰۴ هه ۱۹۳۳ تحقیق محمد صناهیو به
- ۱۰۹ التنفيح والتوضيح ،صدرالشر بعي عبيدالله بن مسعود تاخ الشريعه بخارى حنى (متوفى ۴۷ ۵ هـ ) \_ كراچى ،نورمجر اصح المطابع ۱۴۰۰ه هـ
- •اا\_ المنفيح والتوضيح ، صدرالشر يعة عبيرالله بن مسعود حنى (متونى ٢٥ ١٥هـ) ـ بيروت، دارالكتب العلميه ١٣١٧هـ ١٩٩٦ء ـ
  - اال التنظير الفقهي ، جمال الدين عطيه \_ دوحه مطبعه دوحه ٢٠٥٥ ه و ١٩٨٧ ١٩٨٠ -
- ۱۱۲ تنقیح الفصول فی اختصار المحصول و شوخ و تنقیح الفصول ، ابوالعباس شهاب الدین احمد بن اور ایس بن عبد الرحمٰن بن عبد الله مصری قرافی مالکی (۲۲۲ هـ ۲۸۳ هـ) مصر، شر که طباعة الفنیه المتحده العباسیه ۱۳۹۳ هـ ۱۳۹۳ هـ العباسیه ۱۳۹۳ هـ تحقیق طاعبد الرؤف معد
- ۱۱۳ تبوالسي التاسيس بمعالى ابن ادريس في مناقب الامام شأفعي احمد بن علما بن محمد بن محمد على بن حمد الكناني، ابن حجرالعسقلاني شأفعي ( ۵۵۲هـ ۸۵۲ه ) \_مصر، مطبعه المير بيا ۱۳۰ه هـ
- ۱۱۰- تيسيسو التحريس على كتباب التحوير الابن همام ، محداثين معروف بامير بادشاه الحيني الحقى الخراساني البخارى المكى (متوفى ١٥٥- مصر مصطفى البابي التلمي ١٣٥٠-

#### (3)

- ۱۱۵ الجامع الترندي، ابوتيسي محر بن عيسي بن سوره بن موي (۲۰۹ه-۲۵۹ه)
- ١١٦ الجامع لاحكام القرآن، ابوعبد الله محد بن احمد الانصاري القرطبي بيروت، دار الفكر ٢٠٥١ه ١٩٨٧ء -

- ے ا۔ جماع العلم، امام الطلبی محمد بن ادر ایس شافعی (۵۰ اھے۔۲۰۲ھ)۔ بیروت دارالکتب العلمیہ ۵۰۴۱ ﷺ ۱۹۸۵ء تحقیق استاذ محمد العزیز۔
- ۱۱۸ جمع الجوامع ،ابونصر قاضی القصاة تاج العرین عبدالوباب بن علی بن عبدالکافی بن علی بن تمام بن یوسف بن موک<sup>ا</sup> ابن تمام السبکی شافعی (۱۲۷ هـ - ۱۷۷ هـ) - بمبئی مطبع اصح المطابع س ،ن -
- 119. المجدواهي المصية في طبقات الحنفيه، مجى الدين الي محمر عبدالقادرا بن البي الوفاء محمد بن تصرابن سالم بن الب الوفا القرشى المحقى مصرى (متوفى 220ھ) كراچى، ميرمجمد كتب خاندس، ن-

### (7)

- ۱۲۰ حاشیه الشهاب المخصاحی علی نفسیر بیضاوی ، شیخ احمد بن محمود بن عمر قاضی القصناة ، شهاب الدین الخفاجی مصری حفی (متوفی ۱۰۲۹ه) رمصر علی نفقه محمد عارف پاشا ۱۲۸ هد
- ۱۲۱ حاشیه العطاد علی جمع الجوامع بلعلام شیخ حسن العطار علی شرح الجلال للامام ابن السبکی بیروت، دارالکتب س، نن-
- ۱۲۲ حاشیه سیال کوٹی علی توضیح والتلویح ،عبدالحکیم سیالکوٹی حنفی (۹۸۸ ہے۔ ۱۰۶۷ھ)۔لا ہور، مکتبہ جامع مدینة کن ان۔
- ۱۲۳ حاشیه علی مسرآمة الاصول شرح موقاة الوصول للازمیسوی مصر، مطبعه الحاج محرم آفندی البوسنوی ۱۳۰۲ د.
- ۱۲۴ حاشيسه عملسي المورقيات للجويني، شيخ احمد بن محمد الدمياطي (متوفى ١١١ه) مصر، مكتبه مصطفىٰ البابي الحلبي ۱۳۷۴ههـ 19۵۵ء -
- ۱۲۵ حاشیه نسمات الاسحار علی شوح افاضة الانوار علی متن اصول المنار لعلاء الدین الحصكفی حنفی (متوفی ۱۸۸ه ای) ، محمد امین بن عمر بن عابدین (۱۹۸ هـ ۱۲۵۲ه) مصر مصطفی البانی الحلبی طبعی ثانی ۱۳۹۹هـ
  - ۱۲۷ حجمة البالغه، شاه ولی الله د بلوی (۱۱۴ ۱۵ ۲ کااه ) \_ اداره الطباعه المنیر میهٔ ۱۳۵ هـ
  - ۱۳۷ ججة البالغه، شاه ولی الله د بلوی (۱۱۳ هـ ۲ کااهه) کراجی، شیخ غلام علی سنزک ان-
    - 11/ حدائق الحنفيه فقير مُركفنوي-اندُيام طبع نام منشى نول كشور ١٣٩٧ه-
- ۱۲۹ حركة الشاليف بالغة العربيه في الاقليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن والتامع عشر جميل احمد كراچي، جامع اللارسات الاسلامية ل،ن-
- ۱۳۰ الحسامی، حسام الدین محمد بن محمد بن عمرالاخیسکی حنفی (متوفی ۱۳۴ هه) \_مع الحسامی بالنامی ابومحمد عبدالحق الحقانی بن محمدامیر \_کراچی، نورمحمدس، ن -

- اسار حسن السميحاضره في اخبار مصر والقاهره ،جلال الدين السيوطي شافعي (١٩٨٥هـ١١٩هـ) مصر، الأهمام آ فندى فبى الكتبى س،ن-
  - ١٣٢ حصول المسامول من علم الاصول انواب صديق حسن خان (١٢٢٨ ١٥-١٥-١٥) القاهرة ادار الصحوة ۲ ۱۹۸۰ه - ۱۹۸۵ بغلق مقتدی حسن الاز بری -
    - ۱۳۳۱ حیات حافظ ابن قیم ،عبدالعظیم مترجم غلام احد حریری رکراچی ،غلام علی سنز ۱۹۸۹ء۔

١٣٨٠ خطبات بهاولپور، محمر حميد - اسلام آباد، اداره تحقيقات اسلامي طبع ثالث ١٩٩٠ \_

- ۱۳۵ وائره معارف اسلاميه (اردو) لا بوردانش گاه پنجاب ۱۳۹۱هه ۱۹۷۱ء \_
- ١٣٦٦ دراسته تاريخية للفقه واصوله والا تجاهات التي ظهرت فيها مصطفى معيدالخن، الشركة المتحده للتوزيع ٧٠٠٠ـ
- ١٣٧٥ المدر المسخمة ار في شوح تنوير الابصار ،علاءالدين محر بن على بن محمد الحصكفي حنى (١٠٢٥ اهـ-١٠٨٨ هـ)-کراچی،انگالیم سعید کمپنی س،ن-
- ١٣٨ المدور المكامسة في اعيان المائة الثامنة ،احد بن على بن محد بن محد على بن احد الكنافي ابن حجرعسقلاني شافعي (۵۸۵۲ه) - بيروت، دارا بحيل س،ن-
  - ١٣٩ دروس في علم الاصول ، شهيد آية العظمي السيدمجر باقر الصدر (متوفى ١٣٠٠ه ) قم، مؤسسه النشر الاسلامي١٥٥٥ماهـ
- المديساج السمندهب فسى معوفة اعيان المذهب،قاضى ابراجيم بن نورالدين المعروف بابن فرحون مالكي (متوفى ٩٩ ٧هه) بيروت، دارالكتب العلميه ١٣٥٧ه ١٩٩٦ع تحقيق مامون بن محى الدين الحقان -

الذريعه الى تصانيف الشيعه ، شخ آقابزرك الطبر انى بيروت، دارالاضواع ثالث ن، ن-

۱۳۲ - الرساله، محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰ه-۲۰۴ه) - بیروت، دارالفکر ۹ ۱۳۰ه، محقیق احمر محد شاکر ـ

- ١٣٦١ الرساله المسنظر فه لبيان مشهور كتب السنة المشرفه ، في محم جعفر الكتاني (متوفي ١٣٣٥هـ) كراجي، نورمحر کتب خانه ۱۳۷۵ه۔
- ١٣٦٠ رفع الملام عن الائمة الاعلام ، شيخ الاسلام ابن تيمية بلي (٢١١ هـ ٢٨٨ه) مطبعه النة الحمديد ١٣٨٥ هـ

- ۱۳۵ روضات المجنات في احوال العلماء والسادات،علامة تتلع المرزا محمد باقر الموى الخوانساري الاصبها في الله الم بيروت الدارالاسلامية المحارد 1991ء۔
  - ۱۳۷- روضة الناظر وجنة المناظر في اصول الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل بموفق الدين عبدالله بن احمد بن قدام المقدى (۱۳۵ه مد ۱۲۰هـ) قابره ،المطبعد السّلفيد ۱۳۸۵ مد
  - ۱۳۵ روضة الناظر و جنة المناظر في اصول الفقه على مذهب الاهام احمد بن حنبل موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدام المقدى (۵۴۱ هـ -۲۲۰ هـ ) - بيروت وارالكتب العربيه ١٩٨١ هـ ١٩٨١ - \_
    - ۱۳۸ الرياض النضره في مناقب العشره ،ايوجعشراحمدالمحب الطبر ي بيروت وارالكتب العلمية س ان-( بعد )
  - ۱۳۹ سلک المدور فسی اعیان المقون الثانی عشوه ،ابوالفتشل سید ترشیل آفندی الرادی \_ بفداد، مکتبه المثنی ۱۰۶۱ه \_ قابره، مطبعه الامیرییا ۱۳۰۰ه \_
    - •۵۱\_ سنن ابن ماجه، ابوعبداللهُ محمد بن بزيدالقرويني، ابن ماجه (۴۰۹ هـ٣٥٠ هـ)\_
    - ا ۱۵ \_ سنن ابی داؤ د بسلیمان بن الاشعث ابی داؤ دالبستانی ( ۲۰۲ هـ ۱۲۷۵ هـ ) \_ کراچی نورمگدا منح المطالع س ، ن \_
  - ۱۵۲۔ سنن نسائی ،ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب بن علی بن بحرالنسائی (۲۱۵ھ۔۳۰ھ)۔کراچی ،نورمجمد کار کانہ تنجارت س،ن۔
  - ۱۵۳ سیرت ابن ہشام ،ابومحمد عبدالملک بن محمد بن ہشام (متو فی ۳۱۳ هه ) قاہرہ ،مطبعہ تجازی س،ن \_تعلق و حواثق محمدمحی الدین الحمید ـ
    - ۱۵۴ سیرت النعمان ثبلی نعمانی (۱۸۵۷ء ۱۹۱۳ء) کراچی، دارالاشاعت ۱۳۱۲ ہے۔
      - 100 سیرت انمدار بعد سیدرئیس احمد جعفری کراچی، شیخ غلام علی سنزس ، ن-

## (ش)

- ١٥٦ الشافعي حياة وعصره آراؤه وفقهه مجمدا بوز بره القابره، دارالفكر العربي طبح ثاني ١٣٣٧هـ ١٩٣٨ء ـ
- ۱۵۵۔ الشامل فسی منسوح اصول الفقه للشنیخ فنحو الاسلام البو دوی ،ابوحنیفه امیر کا تب ابن امیر علی العمید الفارانی الاتقابی (۵۸س) در دو تھے )۔ کراچی مجلس علمی لائبر میری بیس ہاتھ سے لکھا ہوا دس جلدوں پرمشمتل ایک نسخه موجود ہے۔ جس کی میتج میر ہے کہ انہوں نے اے ۵۸سے میں لکھٹا شروع کیا تھا۔
  - ۱۵۸ منزح البدخسي، محمر بن حسن البرخش بيروت، دارالكتب العلميه ۴۰۵ اهه ١٩٨٧ ، م
- 09- شرح جمع الجوامع ،امام ابن السبكى شافعي (212هـ ا 22هـ) مع حاشيه المعلامه البناني على شرح المجلال المحلى على على المرح المجلال المحلى على جمع الجوامع للامام ابن السبكى مصر، وارا كتب العربيالكبرى س،ن \_

- المعرف من المعرف المعرف المداهب ،علامة محموعبدالباقي الزرقاني متوفى سنة ١٢٢ه بيروت، دارالمعرف المعرف الم
  - 171 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ،عضدالدين عبدالرحمٰن بن احمدالا يجى شافعى ( ٥٠ ٥٥ ١٥٠ مرد مطبعه الكبرى الاميرية ١٣١٦ ه-
  - ۱۹۲ مشرح المعمد ،ابوانحسین محد بن علی بن الطیب البصری المعتز کی (متوفی ۲۳۳۹ هـ) مدینة المنوره ،مکتبه العلوم والحکم ۱۳۱۰ ه بختیق عبدالحمید علی ابوزنید -
  - ۱۷۳ شرح الكوكب المنير، المسمى مختصر التحويويا المختبر التكبر شرح المختصوفي اصول الفقه ، شيخ محر بن احمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي الحسنبلي معروف بابن اللحام (۸۹۸هـ ۹۷۲هـ) - دمشق، دارالفكر ۱۷۰۰هـ ۱۹۸۰ شخصيق محمد الزحيلي ونزيسة ماد-
  - ۱۹۴ شرح المكوكب المنير، المسمى مختصر التحريريا المختبر التكبر شرح المختصر في اصول المفقه، شخ محد بن احمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي الحسنبلي معروف بابن اللحام ( ۸۹۸هـ ۹۷۲هـ) -مكة المكرّمه، جامعه الملك عبد العزيز ۱۹۸۰هـ ۱۹۸۰، تحقيق محد الزحيلي ونزيسهما د-
  - ۱۷۵ شرح السلمع بسا الموصول السي مسائل الاصول، جمال الدين ابواتحق ابراجيم بن على بن يوسف بن عبدالله شيرازي شافعي (۳۹۳ هـ ۷۲ هـ) - بيروت دارالغرب اسلامي ۴۰۸ هـ ۱۹۸۸ عنقیق عبدالمجيدترکي -
  - ۱۲۱ مشرح المنار وحواشيه من علم الاصول على متن المناد ، عز الدين عبدالطيف ابن عبدالعزيز بن الملك (متوفى ا ۸۰ هـ) مطبعه العثمانيي ، ن -
  - ۱۶۷۔ شسرح البورقبات للجوینی ،جلال الدین محمد ابن احمد المحلی شافعی (۹۱ سے ۸۶۳ھ) مصر، مکتبه مصطفیٰ البابی الحلبی ۱۳۷۴ھ۔۱۹۵۵۔
    - ۱۶۸ مسرح تسهیل الطرفات سیدمحرعلوی مالکی (معاصر) سعودیه، وزارت نشر داشاعت اا ۱۳۱ه -
  - ۱۷۹ شرح جبلال السمحيلسي على جمع الجوامع، جلال الدين محدا بن احدام لمحلى شأفعي (۹۱ سر ۱۹۵ هـ)-بمبئي، مطبعه اصح المطالع س، ن-
  - 26\_ شرح صحیح مسلم، یخی بن شرف نووی شافعی (متوفی ۲۷۲ هه) کراچی بنورمجمراصح امطابع طبع ثانی ۳۵ ۱۳ اهه
  - ا 12 مشلورات السلهب في الحبار من اللهب، ابوالفلاح عبد الحكى بن العماد الحسنبلي (متوفى ١٠٨٩هـ) قابره، مكتبه القدى ١٣٥٠ه -
  - ۷۷۱\_ شفاء الغليل في بيان الشبيه والمخيل ومسالك التحليل ،ابوعامرتمر بن محمالغزالي شافعي (۵۰۰هـ ۵۰۵هـ) ـ بغداد ،مطبعه الارشاد ۱۳۹۰هـ اعدام بخقيق دكتور حماليسي -

۳۷۱ - الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانية مصر احمد بن مصلح الدين مصطفى ابن خليل اطاش كبرى الاوره روى (۹۰۱ هـ ۹۶۳ هـ ) مصر مطبعه الميمنيه احمد الباني الحلمي ۱۳۱۰ هـ

۳ کا۔ شیعہ بی اہلِ سنت ہیں مجمد تیجانی ساوی مترجم شاراحمدزین پوری ،انتشارات انصاریان ۱۹۹۴ء۔

## (OD)

241 صبحیح البخاری ،ابوعبدالله محربن اسمعیل بن ابراہیم بن المغیر والبخاری (۱۹۴ه-۲۵۶ه) -اسلام آباد، وزارت التعلیم ۴۰۵اهه -۱۹۸۵ء

۷۷۱۔ صبحبے مسلم ،امام ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیر کی الینسا بوری (۲۰۱۵ – ۲۶۱۵)۔ بیروت، مؤسسه عز الدین ۷۰٫۷۱ھ – ۱۹۸۷ جھیق احمد عمر ہاشم ،موکی شامین لاشین -

## (ض)

22ا۔ السضووری فی اصول الفقه یا منتصل المستصفی، ابوالولید محربن رشد هفید مالکی (۵۲۰ھ۔۵۹۵ھ)۔ بیروت، دارالغرب الاسلام ۱۹۹۴ تحقیق جمال الدین علوی مجمد علال سیناصر۔

14/ الصوء اللامع لاهل القرن الناسع بتمس الدين تحد بن عبد الرحمن السخاوي - القابر ، مكتب القدى ١٣٥٣ ه

29۔ ایسنا ح السلامع شسر ح جسمع السجوامع فی اصول الفقه ،ابوالعباس احمد بن عبدالرحمٰن البرلیطینی مالکی ، شیخ حلولو( متوفی ۸۷۵ھ یا ۸۹۵ھ) ۔ریاض ، جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ ۱۳۹۳ھ ۔۱۹۹۳ء ، محقیق عبدالکریم بن کلی بن محمدالنملہ ۔

## (d)

10- الطبري ،احرمجرالحوقي مصر، المجلس الاعلى للشوون الاسلاميه ١٣٩٠هـ-١٩٧٠

١٨١ - طبقات البعنابله ،قاضى الواتحسين محمر بن اني يعلى الفراء الحسنبلي (٣٨٠هـ ٢٥٨ه) - بيروت ،دارالمعرفة س ان-

۱۸۲ السطبيقيات السينيه في تراجم المحنفيه تقى الدين بن عبدالقادر الملتميمي الدارى الغزى المصري الخفي (متوفى ١٠٠٥هـ) القاهره، المجلس الاعلى للشوون الاسلاميه ١٣٩٠هـ ١٩٧٠ هـ عبدالفتاح محمر الحلوم

١٨٣ - طبقات الشافعيه ،ابوبكرابن مدلية الحسيني ،المصنف (متوفى سنهما • اه) - بغداد ،مطبعه بغداد ٢٥٦ اه-

۱۸ سے طبیقات الشافعید، جمال الدین عبدالرحیم الاسنوی شافعی (۴۰ سیر ۲ سام ۱۸ سیروت، دارالکتبالعلمیه ۱۸۰۷ ههه ۱۹۸۷ - ۱۹۸۷ م

۱۸۵ طبیقیات الشیاف عیده الکبیری ، تاج الدین ابونصر عبدالو ہاب بن علی بن عبدالکافی السبکی شافعی ( ۱۷۷ سے۔ ۱۷۷ ھے)۔قاہرہ، داراحیاءالکتب العربیس، ن تحقیق عبدالفتاح محمد المحلوم مجمود محمدالطنا کی۔

١٨٦ - طبقات الفقهاء،ابوانحق ابرانيم بن على الشير ازى شافعي ( ٣٩٣ هـ ٢٦،٦ هـ) - بغداد،مطبعه بغداد ٢٥٦١ه-

mordpress.co

(8)

۱۸۷ عز بن عبدالسلام: رضوان على تدوى \_دمشق ، دارالفكر ٩ ١٣١٥هـ ١٩٦٠ء -

١٨٨ علم اصول الفقه: عبدالوبابخلاف (٥-١٣٥هـ ١٣٥٥ه) كويت، دارالقلم طبع عشرون ١١١١١هـ

١٨٩ علم اصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الاسلاميه : على جعة مرالقابره، السعهد العالمي للفكر · الاسلامي ٢٠٥٢هـ ١٩٩٢ء \_

۱۹۰ علىم الاصول تباريخا وتبطورا: على الفاضل القاننيي النجفي ،مركز النشر مكتب الاعلام
 الاسلامي١٣٠٥هـ

191 - عيون البصائو في شوح الاشباه والنظائر: حموى عمر انثريا، مطبع منشى تول كثورت، ن-

(غ)

۱۹۲\_ غسایة الموصول مشوح لب الاصول: شخالا ۱۸ زین الدین حافظ قاضی القصاة زکریا بن محر بن احمد زکریا الانصاری ظاہری شافعی (۸۲۲ه ۵۲۰ه ۵) مصر مصطفیٰ البانی المحلبی ۱۳۷۰ه۔

۱۹۳ اغزالی: شبلی نعمانی (۱۸۵۷ء ۱۹۱۵هء) کراچی مدینه پباشنگ س، ن

(ف)

١٩٨٨ - الفاروق: شبل تعماني (١٨٥٤ - ١٩١٨ م) لا جور ، مكتبدر حمانياس ، ن-

۱۹۵ عمو فاروق اعظم: محرصين بيكل٢٩٣/٢٩٣/ القابره، مطبعة معرشرك مساجمة معربي ١٣٣ ال

۱۹۷ فتح البيارى مشرح صبحب البخارى: احمر بن على بن محمد بن الحمد الكناني ابن حجر عسقلاني شافعي (۱۹۷۵-۱۹۵۳ه )السعو وبير ادارت البحوث العلميه والالفاء والدعوه والارشاد س،ن ـ

194\_ فتح الوحمٰن علمي متن لقطة العجلان لبدر الدين الزركشي : زين الدين حافظ قاضي الفضاءزكريا بن محمد بن احمد زكريا الانصاري الظاهري شافعي (٨٢٦هـ-٣٢٩هـ) قاهره مطبع الديل ٣٢٩هـ

۱۹۸ فصح الغفار بشوح المهنار المعروف بمشكاة الانوار في اصول المهنار: زين الدين ابراتيم بن محمد بن محمد ابن تجيم حفق مصرى (متوفى سنه ۱۹۵۵) مصر مطبعه مصطفى البالي الحنبي ۱۳۵۰ ۱۹۳۷ الدي الشيخ عبدالرحمن البحراوي مصرى \_

199 - الفتح المبين في طبقات الاصوليين: عبدالله صطفى الراغي - بيروت المحمدامين درج س، ان -

۰۶۰ - المفروق: ابوالعباس شباب الدين احمد بن ادريس بن عبدالرخمن بن عبدالله مصری قرافی ما کلی (۱۲۲ هـ ۱۸۴۳ هـ) بيروت، دارالمعرف بس، ن \_

۱۰۱ - المفصول فسى الاصول: ابواب الاجتماد والقياس لا بي بكراحمد بن على الرازى الجصاص حنى (متوفى ١٣٧٠هـ) تحقيق سعيدانله قاضى - لا مور،المكتبه العلميه ١٩٩٨٠-

- ۲۰۲ الفقه الاسلامي في ثوبه المجديد: مصطفي احمر الزرقاء وشق ، مطبعه الانتشار ۱۳۸۴ هـ ۱۹۲۵ و ۱۹۲۵ من المسلمان ۲۰۲ فقه اسلامي كا تاسيسي پس منظر: حجاد الرحمن صديقي - اسلام آباد بشريعه اكيدًى ۱۹۹۳ء -
  - ٢٠٨٠ الفقه الاسلامي وادلته ، وهبه الزحيلي : وشق، وارالفكر عالث ٥ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١
    - ۲۰۵ فقه عمو: شاه ولى الله محدث د بلوى لا جور، اداره ثقافت اسلامية جوم ۱۹۲۰ -
  - ٢٠٧ الفكر الاصولى واشكالية السلطة العلمية في الاسلام: قراءة نشأة علم الاصول ومقاصلا الشويعه عبدالمجيرالصفير - بيروت ، دارالمنتخب العرلي ١٣١٥ هـ ١٩٩٣ ء -
  - ۲۰۷٪ المف كر السيامي في تساريخ الفقه الاسلامي : محد بن الحن الحجو ى الثعالبى الفاى (۱۲۹۱ هـ ۲ ۱۳۵ هـ) بيروت، دارالكتب العلميه (۱۲۱۷ هـ ۱۹۹۵ م) محقيق اليمن صالح شعبان -
  - ۲۰۸ الفكر السامى فى قاريخ الفقه الاسلامى: محربن أنحن الحجو ى الثعالبى الفاى (۱۲۹۱ ۱۳۷ ۱۳۵ ۱۳۵) مدينة المنوره، مكتبه العلميه س،ن تخ تخ احاديث وقيل عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارى -
    - ٢٠٩ فلسفه التشريع في الاسلام: صبى محمصاني، بيروت، مكتبه الكثاف ١٣٦٥هـ ١٩٣٧ء.
- ۲۱۰ فهرست الكتب العربيه المحفوظه بالكتب خانه المصريه: مصر، مطبعه العثما نيده ۱۳۰۵ و بحتم وترتيب احمد الهيهي ومحمد البيلاوي -
- ۱۱۱ فهرست السمكتبه الازهویه: فهرست الكنت الموجوده بالمكتب الاز برى الى ۲۳ اهد ۱۹۳۵ و مصر، مطبعه الاز بر ۲۵ ۱۳۱۵ د ۱۹۳۵ و مصر، مطبعه الاز بر ۲۵ ۱۳ ۱۵ د ۱۹۳۵ و مصر، مطبعه الاز بر ۲۵ ۱۳ ۱۵ د ۱۹۳۵ و مصر، مطبعه الاز بر ۲۵ ۱۳ ۱۵ د ۱۹۳۵ و مصر، مطبعه الاز بر ۲۵ ۱۳ ۱۵ د ۱۹۳۵ و مصر، مطبعه الاز بر ۲۵ ۱۳ ۱۵ د ۱۹۳۵ و مصر، مطبعه الاز بر ۲۵ ۱۳ ۱۵ د ۱۹۳۵ و مصر، مطبعه الاز بر ۲۵ ۱۳ ۱۵ د ۱۹۳۵ و مصر، مطبعه الاز بر ۲۵ ۱۳ ۱۵ د ۱۹۳۵ و مصر، مطبعه الاز بر ۲۵ الاز بر ۲
- ٣١٢ فهسرست منخطوطات مكتبه الجامع الكبير صنعاء: يمن ، وزارت الاوقاف والإرشاد المجمهوريه العربيه اليمنيه س، ن- القريم على ابن علي السمان ، اعداد ، احمر عبدالرزاق الرقيجي ، عبدالله محمد المسيشى -
- ٣١٣ فوات الوفيات: محد بن شاكر بن احد الكتمى (متونى ٣٢ ٧هـ) مصر، مطبعة ألميمنيه احد البابي الحلمي ١٣١٠ه-
- ۲۱۳. فواتسح الرحموت بشوح مسلم الثبوت: عبراً تعلى محد بن نظام الدين الانصارى مصر مطبعدالا ميريد يولاق ۱۳۲۴ه-
- ۲۱۵ فوات الموحموت بشوح مسلم الثبوت: عبد العلى محد بن نظام الدين الانصارى انذيا بمطبع نول كشور
   ۱۲۹۵ هـ ۱۸۷۸ في محمد امان الحق -
- ۲۱۷\_ الفوائد البهيه في تراجم المحنفية: ابوالحنات مجرعبدالحي العنوي بندي (۱۳۲۳هـ ۱۳۰۳ه )-كراچي، مطبعة تجركثيرس،ن-

(ق)

-١٢٥ قاموس الياس العصرى: البياس انظنون البياس، بيروت، دارالجيل ١٩٤٢ء-

٣١٨ قاموس المحيط: مجد الدين الفير وزآبادي، مصر مكتبد التجاري الكبرى سوان

٢١٩\_ القوان الكريم:

- ۶۲۰ القواعد: حافظ ابوالفرج عبدالرخمن شباب الدين احمد البغد ادى ثم الدشقى ، ابن رجب الحسنبي (۳۶ ۵۵-90ء و) مصر، مطبعه الصدق الخيرية ١٩٥٧ اهـ ١٩٣٣ء -
  - قواعد الاحكام في مصالح الانام: ابوعز الدين عبدالعزيز عبدالسلام شافعي (٥٥٧هـ-٢٦٠ هيا٢٦ه) القاهره مطبعه الاستفاميرك ان-
  - ٢٢٢\_ قواعد الاصول و معاقد الفصول، مختصر تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل: صفى الدين محدالمومن بن كمال الدين البغد ادى الحسنبني ( ١٥٨ هـ ٧٣٩هـ ) دمثق ،المكتبه الباشميه ٣٠٠هـ.
  - ٣٢٣\_ قبواعد الاصبول ومعاقبه الفصول، مختصر تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل: صفى الدين محمرالمومن بن كمال الدين البغد ادى الحسنبلي ( ٦٥٨ هـ ٧٣٩ه ) لمملئة السعو ديه، جامعه أم القرى
  - ٣٣٣\_ الـقـواعد الكليه ماخوذة من المدخل الفقهي العام الى الحقوق التمدينه: مصطفى الحرالزرقا،كراچي، ميرمحر ۱۹۸۷ء۔
- ٢٢٥\_ الـقـواعد والفوائد الاصوليه وما يتعلق بها من الاحكام الفرعية : ابوالحسن،علاءالدين بلى بن محمد بن على بن عباس بن شيبان البعلى الدمشقى الحنبلي ، ابن اللحام الحنبلي: (متوفى ١٠٠٠هـ) بيروت، دارالكتب العلميه ١٥٠٥هـ ١٩٨٣ء-
- ٢٢٧ المقيساس فسي الشوع الاسلامي: شيخ الاسلام تقى الدين احمد بن تيمية بلي (٢٦١ هـ ٢٥٨ هـ) وتلميذ وشمس الدين محد بن اني بكر بن قيم الجوزية بلي (٦٩١ هـ-٥١ عهر) قاهره ،المطبعه السّلفية ع الثـ ١٣٨٥ه-

- ۲۲۷ كتاب الام: امام ابوعبدالله محد بن ادر ليس شافعي (۵۰ هـ ۲۰۱۶ هـ) بيروت، دارالفكر ۱۳۱۰ هـ ۱۹۹۰ء ـ
- ٢٢٨ كتاب التوياق النبافع بايضاح و تكميل مسائل جمع الجوامع: سيد شريف ابوبكر بن عبدالرحمين شباب الدين العلوى الحسيني الشافعي (متو في ١٣١٥ه بعده ) حيدرآ بإد دكن مجلس دائرَه المعارف النظامية
- ٢٢٩\_ كتباب المحياصل من المحصول في اصول الفقه: تاج الدين ابوعبد التُديم بن الحسين الارموى شافعي ( ۵۷۰ هـ ۲۵۳ ه یا ۲۵۲ ه ) بغازی منشورات جامعه قارینس ۱۹۹۴ء بخقیق عبدالسلام محمودا بوناجی -
  - ٢٣٠ كتاب المخراج: امام إبويوسف (١١٣هـ١٨٦ه) مصر، مطبعه السَّلفية عالث ١٣٨٢هـ
- ٢٣١ كتاب الخيرات الحسان في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان : شيخ شهاب الدين احمد بن تجر الهيتمي المكي (متوفي ٩٤٣هـ)مصر، مطبعة اليمنية ااسماهـ

- ۲۳۲\_ كتاب التحقيق شوح الحسامي ، المعروف بغاية التحقيق : عبدالعزيز بن احمد بن محمد ابخار في المحمد المعروف المعروف عليه التحقيق : عبدالعزيز بن احمد بن محمد المحمد المحمد
  - ۲۳۳ \_ کتساب التبعریفیات: سیدالشریف علی بن محدالجرجانی متوفی (۴۰۰ ۵۵ ـ ۸۱۲ هـ) طبران ،انتشارات ناصر خسر طبع سوم ۴۰۰۳اهه -
  - سه ٢٣- كتاب الجوهر اللماع فيما بالسماع من حكم الامام الشافعي المنظومة والعنثورة : حسين ابن عبدالله بإسلامه شافعي كل مصر، مطبعه كروستان العلميه ١٣٢٧ه-
  - ٢٣٥ \_ كتاب المجوهو النفس في تاريخ حياة الامام: محمد بن ادريس ،محمر أفندي مصطفى مصر المطبعد الحسينيد المصريد ٢٣٢ اهـ ١٩٠٨ هـ
  - ۲۳۷ كتباب السذيسل عسلسي طبقات المحنابلة: ابن رجب ابوالفرج عبدالرخمن بن شهاب الدين احمد البغد ادى الدمشقى الحسنبلي (۷۳۲ م ۵ م ۵ م ميروت، دارالمعرف س، ن-
- ۲۳۷\_ سختیاب السرحه حده السغیشیه بالترجه اللیشیه فی مناقب الامام اللیث بن سعد: ابوالفضل شهاب الدین احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد الکنانی ، ابن حجر عسقلانی شافعی (۸۵۳-۸۵۳ ۵) مصر، مطبعه الممیرییه ۱۳۰۱ ۵۰
  - ۲۲۸ كتاب الفهرست: ابن النديم ، تحد بن يعقوب شيعي معتزل (متوفى ۳۸۰ هـ) كراچي ، نور محدس ، ن-
- ۲۳۹ کتیاب اللامشی فی اصول الفقه: محمود بن زیدالامشی حنی ماتریدی، بیروت، دارالغرب الاسلای ۱۹۹۰، تختیق عبدالمجیدتری \_
- ۲۲۰۰ کتیاب السلمع: ابواسحاق ابراہیم بن علی شیرازی شافعی ( ۳۹۳ هے-۲ ۲۷ه هه) مصر، مکتبه الکلیات الاز هر بیطبع جدید ۱۹۸۷ء ـ ۱۹۸۸ء ـ
- ۱۲۲ كتاب المستوشد الى المقدم في مذهب احمد: عبدالله بن محمد العلميم العالميدم اجاز والقصاة والندريس امهم اصدا القسيم محدز جرى النجار
- ۲۳۲ كتاب المعتمد في اصول الفقه: ايوالحن محر بن على بن الطلب البصرى المعتزلي (متوفى ۳۳۱ هـ) ومثق، المعهد العلمي الفونسي للدراسات العربيه ۱۳۸۳ هـ ۱۹۲۳ و تحقیق وتهذیب محرحمیدالله-
  - ٢٨٠٣ كتاب الطبقات الكبيو: ابن معد الندن مطبعه بريل ٣٢٥ أصيح وكتورسر ستين-
- ۲۳۴ سے کتب مسلم الثبوت: قاضی محبّ الله بن عبدالشکورالبہاری حنّی (متوفی ۱۱۱۹ه)مصر،مطبعه الحسیبیہ المصریبی،ن۔
- ۲۴۵ کتیاب منساقب الامیام شیافعی: ابوعبدالله محمد بن عمرالرازی شافعی ( ۲۰۲۰ ه ) مصر، مکتبه العلامییس،ن-

- كن الحول إنا تاري عبد رسمانت مع مواسرتك معدود المنافع کازی+ ۱۳۵<sub>ه</sub>\_۱۹۵۱،
  - ٢٢٧\_ الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الاوقاف: مجدا معطس، بغداد بمطبعد العاني ٢٢٥١هـ ١٩٥٣ء ـ
  - ٢٣٨\_ كشف الاسسوار شوح اصول البنودوى: عبدالعزيز بن احمد بن محد البخارى (متوفى ٢٠٠٥هـ) كراچي، صدف چلیشر زی ان-
  - ٣٣٩ كشف الإسواد شوح المصنف على المناد: ابوالبركات عبدالله بن احمد، المعروف حافظ الدين النعى (متونی ۱۵ ایسی)
  - ۱۵۰- منسرح نبود الانبود عبلسي العنساد: لحافظ شخ احمدالمعروف ملاجيون بن الي سعيد بن عبيدالله لحقي الصديقي (۱۰۴۷ه ۱۰-۱۳ساله ) بيروت ، دارالكتب العلميه ۲-۱۹۸۴ ۱۵-۱۹۸۷ء -
  - ا 100 كشف الاسراد شرح المصنف على المناد: ابوالبركات عبدالله بن احمد المعروف حافظ الدين الشفى (متوفی دائے ہے)
  - ٢٥٢ شسرح نسور الانسواد عسلسي السمنسار: الحافظ شيخ احمد المعروف ملاجيون بن الي سعيد عبيدالله المحقى الصديقي (۱۰۱۷ه-۱۳۰۰ه) مصر، مطبعه الكيري الأميريد ١٣١٧ه-
  - ١٣٥٣ كشف النظنيون عن اسامي الكنب والفنون: مصطفى بن عبدالله القسيط يبطني الرومي الحنفي، ملا کا تئب آنجلهی معابقی خلیف( متو فی ۱۲۰۱ه ) بیروت دوارالفکر۲۴۴هاهه۱۹۸۲ء۔
  - ٢٥٣ \_ كشف القناع المرفى عن مهمات الاسامى والكنى: بدرالدين الي محمودين يتى (متوفى ٨٥٥ هـ) جده، جامعالملك عبدالعزيز ١٩٩٣ هـ١٩٩٣ء ـ
    - ٣٥٥\_ كشف المنهم هما في المسلم: محمد بشيرالدين بن محمد بن كريم الدين العشماني القنوجي \_كراجي محمد سعيد ایند مسنزی ان-
    - ۱۲۵۷ كشف المعطّاعن وجه الموطاحاشيه المؤطا: اشفاق الرحمن ،اسلام آبادوزارت التعليم. ۱۲۵۷ السكو كب السائره باعيان النسة العاشره: مجم الدين الغزى بيروت، الجامعة الامريكية ١٣٢٥ م مجمّيق حداثم ساريد. جبرائيل سليمال جبور

- ١٤٥٨ ليب الاصدول: شيخ الاسلام زين الدين حافظ القصناة زكريا بن محمد بن احمد زكريا الانصاري الظاهري الشَّافْتِي (٨٢٧هـ-٩٢٧هه)مصر،مطبعه البالي الحلبي ١٣٦٠هـ
- ٢٥٩- لسسان السعسوب: جمال الدين محمر بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري (متوفي ١١٧هه) بيروت، دارصا در -=1900\_01FZP

- ۲۶۰ ـ لىسان السميىزان: شېابالدىن ابوالفضل احمد بن على محمد بن محمد على بن احمدالكنانى حجرالعسقلاتى هافعى (۲۷۳ ـ ۸۵۲ ـ ۸۵۲ ـ کيدرآ باد د كن مجلس دائر هالمعارف انظاميه ۳۲۹ هـ ـ
  - ٢٦١ ليطانف الاشارات الى شوح تسهيل الطرقات لنظم الورقات فى الاصول الفقهيات: لشيخ شرف الدين يجي العمر بعطى شافعى (متوفى ٩٥٠ه) شيخ عبدالحميد بن محد على قدس شافعى ،مصر، مصطفى البابي الحلمى سومهما وه...
  - ۲۶۲ قومة المعين فسي شوح ورقات امام المحرمين : شيخ اليء بدالله محمد الرعيني المعروف بالحطاب مالكي (۹۰۲ هـ ۹۵۲ هـ)مصرمصطفي البالي الحلمي ۳۳۳ هه .
  - ۲۶۳ السلمع: جمال الدين ابواسحاق ابراجيم بن على يوسف بن عبدالله شيرازى شأفعى (۳۸۳ هـ ۲۵ هـ)مصر، مكتبدالكليات الاز هربيه بيروت، دارالندره الاسلاميه ۹۸۷ و - ۹۸۸ و -
  - ۲۶۴\_ السلسمع: جمال الدين ابواسحاق ابراجيم بن على يوسف بن عبدالله شيرازى شافعى (۳۹۳هـ ۲۷ م) مصر، مطبعه مصطفیٰ البابی الحلمی ۱۳۵۸هه ۱۹۳۹ء۔

## (م)

- ٢٦٥ مالك حياته وعصره آراؤه فقهه: محمد ابوز بره، قابره، مكتبدال تجلوالمصر يطبع ثاني س، ن-
  - ٢٧٦\_ مجلة الفكر الاسلامي ايران العدد : ٢٧،٢٠\_
- ١٣٦٧ منجت من عبد الله عن "احسول الفقيه" : (جلد19 + ٢٠) ابوالعباس تقى الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن ٢٦٨ -
- ۲۶۸ مجر همی الدین بن تیمیه حنبلی (۲۲۱ هه ۷۲۸ ه ) حرمین شریفین ،اشراف الرئاسه للشؤ ون الحرمین الشرفین ۱۳۹۸ هه، جمع وتبوت عبدالرحمن بن مجمد بن قاسم النجد ی العاصمی الحسنبلی \_
- ۲۷۹ مصاصوات تاریخ امم الاسلامیه: (الدولة العباسید) شیخ محمد الخضر ی بک (متوفی ۱۹۷۷ء)مصر، مکتبه تجاریدالکبری طبع عاشرس، ن-
- 120- السمحصول فى علم الاصول: امام فخرالدين رازى شافعى (١٥٣٥هـ ٢٠٧ه) سعوديه، جامعه ام محر بن بن سعود الاسلاميه ١٣٩٩هـ ٩ ١٩٤ تحقيق جابر فياض علواني \_
- ا ۱۵۷ السم حصول في علم الاصول: امام فخرالدين رازى شافعي (۱۵۴۴ هـ ۲۰۷ه) السعو ديه مكتبه نزار مصطفىٰ ۱۳۱۷ هـ ۱۹۹۷ تحقيق عادل احمد عبد الموجود على محمد معوض \_
- ۱۷۲ السم حلى: ابومحمطى بن احمد بن احمد بن سعيد بن حزم الظا مرى (۱۸۸۴هـ ۱۵۹ه) قامره، مكتبددارالتراث س، ن تحقيق احمد مشاكر \_

٣٤٣\_ منحتار الصحاح : محمدا بن ابي بكر بن عبدالقادرا<sup>ا</sup>رازي (متوفى ٢٠٧٥هـ)مصر، مصطفى الباني الحلمي س،ن-٢٢٥٠ منحتصر المناد: زين الدين ابي العزطام بن حسن الحلمي حنى معروف بابن صبيب الحلمي (٢٠٥هـ ٨٠٨هـ) ومثق،المكتبه الباشمية ١٣٣٠هـ

- 168\_ مختصر السنتهي الاصولى: جمال الدين ابوعم عثمان بن عمراني بكرحاجب مالكي (ا ٥٥ هـ ١٣٦ه ) قابره مطبعه كردستان العلميه ١٣٢٧ه
- ٢٧٦\_ مختصر تنقيح الفصول في الاصول: شهاب الدين احمالقرافي ماكلي (٦٢٢هـ ١٨٨٠هـ) ومثق ، المماتب الهاشميه فتلتلاهيه
- 142\_ السمختصر في اصول الفقه على مذهب الاهام احمد بن حنبل: على بن محد بن عبان ثيبان مكة المكرّمة، جامعة الملك عبد العزيز ١٩٨٠هـ • ١٩٨٠ء
- ٢٧٨ المخطوطات العربيه في حلب (المنتخب) اعداد مركز الخدمات والا بحاث الثقافيه: بيروت، عالم الكتب ٤٠٠ هـ ١٩٨٦ ..
  - 9 ٢٢٠ مخطوطات المكتبه العباسيه : مصرعلى الخاقاني، مطبعه المجمع العلمي العراقي ١٣١٠هـ ١٩٦١ء.
- ۲۸۰ السمد خل الى علم اصول الفقه: محدمعروف الدواليمى ، بيروت ،مطالع دارالعلم للمايين طبع خامس ۵۸۳۱هـ۵۲۹۱ء\_
- ١٨١ المسد حسل الى مذهب الاهام احمد: عبدالقادر بن احمد بن مصطفى ابن بدران، بيروت، دارالكتب العلميه -1994-01ML
- ٢٨٢\_ الممدخل للفقه الاسلامي تاريخه ومصادر ٥ ونظر ياته العام : محمر سلام مدكور، قابره، دارالتبضم العربي -1940-هـ184
  - ٣٨٣ المدونة الكبرى: امام ما لك بن السال الصحى (٩٣٥ هـ ٩١٥) مصر، مطبعة الخيريه ١٣٢٢ هـ
- ٣٨٣\_ المذاهب الفقهيه الاربعه الحنفي، الشافعي، الحنبلي وانتشارها وانتشارها عند جمهور المسلمين ، لاحمد تيمور باشا معه دراسه تحليه شيخ محمد ابوزهره مترجم معراج محمد بادوق : کراچی قد یمی کتب خانه س،ن<sub>-</sub>
  - ٣٨٥ مراة البحنان وعبرة اليقظان: الومحد عبدالله بن اسعد بن على بن سليمان عفيف الدين اليا في اليمني المكي (متوفى ٦٨ ٧ هه) حيدرآ باددكن، مطبعه دائرة المعارف النظاميه ٣٣٨ هه
  - ٢٨٦ مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: ابوتم على بن احمر بن حزم الظامري الاندلي (٤٧٨ هـ ٢٥١٥ ) قابره، مكتبه القدى ١٣٥٧ هـ

٢٨٧ مرقات : ملاعلی قاری حفی (متوفی ١٠١ه ) ملتان ، مكتب امداد بي ١٣٩١هـ

۲۸۸\_ مزیل الغواشی شوح اصول الشاشی: تحکیم نخم اننی رامپوری (۱۸۵۹ء) امراجی بمیر کتب خانه س،ن-<sup>۵۸۵</sup>د ۲۸۹\_ المسائل الاصولیه من کتاب الروایتین الوجهین: محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن احمد القاضی ابویعلی ۱دبغدادی الحسنبلی (۳۸۰ هـ ۴۵۸ هـ) الریاض ، مکتبه المعارف ۱۹۸۵ هـ ۱۹۸۵ تحقیق عبدالکریم محمد اللاحم -

-٢٩٠ المستضفى: ابوعامد بن محمد الغزالي شأفعي ( ٣٥٠ هـ ٥٠٥ هـ) كراجي ادارة القرآن ٢٠٠١ هـ ١٩٨٧ء-

۲۹۱ - السمستصفى من علم الاصول: ابوحامد محمد بن محمد الغزالي شافعي (۴۵۰ هـ ۵۰۵ هـ) كراچي،ادارة القرآن ۱۹۸۷ هـ ۱۹۸۷ -

٢٩٢\_ المستصفى من علم الاصول: ابوحامد محد بن محد الغزالي شأفعي (٢٠٨٠ هـ ٥٠٥ هـ) \_

### مع

كتاب قواتح الرحموت عبدالعلى محد بن نظام الدين الانصارى بشسرح مسلم الثبوت في اصول الفقه لمحب الله بن عبد الله بن عبد الشكور \_ بغداد، مكتبه المثنى • ١٩٧٥، مصر، مطبعه بولا ق٢٥٣ احد

۲۹۳\_ مسک السخت ام شسرح بسلوغ المسرام : نواب صدیق حسن بھوپالی (۱۲۲۸ه۔۲۳۰ه ه) بھوپال بمطبعه شاہجہانی ۱۳۱۰ه۔

۲۹۴\_ مسلم الشوت: قاضی محبّ الله البهاری بن عبدالشکور حنی (متوفی ۱۱۱۹ه)\_

## مع

کشف المههم: محمد بشیرالدین بن مولانامحمر کیم الدین العثمانی القنوجی برگراچی مجمد سعیدایند مسنز تاجران س،ن-۲۹۵ المسند امام احمد بن حنبل (۱۲۴ھ۔۲۴۳ھ) بیروت ، داراً لفکر طبع ثانی ۱۲۴ھ۔۱۹۹۳ء حقیق صدقی محمد جمیل العطار۔

۲۹۱\_ المسند امام بن ضبل (۱۶۴ه-۲۴۳هه) بيروت ، مكتب اسلامي ۱۳۹۸هه-

۲۹۷\_ المسوده فی اصول الفقه: مجدالدین ابوالبرکات عبدالسلام بن عبدالله الخضری طبلی (۵۹۰ ۱۵۳ هـ) ۲۹۷ شراب المسوده فی اصول الفقه: مجدالدین ابوالعباس احمد شباب الدین ابوالعباس احمد شباب الدین ابوالعباس احمد بن طبحه المسلام تعلیم (متوفی ا ۵۷ هـ) بیروت، دارا لکتاب العربی من بجمع وتبییش شباب الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالغنی الحرانی الدمشقی (متوفی ۵۳۷ هـ) -

٩٨ - مشكوة المصابيح: ابوعبدالله محمد بن عبدالله (متوفى ٢٥٥ه بعده) كراچي، قد يمي كتب خانه ١٨٧ اهـ

۲۹۹\_ المصنف: ابو بكرعبدالله بن محمد بن الي شيبه العبسي (متوفى ۲۳۵ه ) كراجي ،ادارة القرآن ۲ ۴۰۰۱ه-

٠٠٠ المصطلح الاصولي ومشكله المفاهيم: على جمع تحد، قابره، أمتبد العالمي للفكر الاسلامي عام اهـ١٩٩٦ء

٣٠١ - السمعة لم في اصول الفقه: امام فخر الدين شأفعي (٣٠٠هـ٢٠هـ) - قابره، دارعكم المعرفة ١١١هـ ميم المهامي الم تتحقيق شيخ عادل احمد عبدالموجود شيخ على محمد معوض -

٣٠٢ - المسعنده في اصول الفقه: ايوالحسين محر بن على بن الطيب البصر ى أمعنز لى (متوفى ٣٣٠هـ) - بيروت، دارالكتب العلميه ١٣٠٣هـ ١٩٨٣ ، تقذيم شيخ فليل اليس -

٣٠٣ \_ معجم الإدباء ، ياقوت الحموى (متوفى ٢٣٩ه ): بيروت، داراحيا بلتر اشالعر لي ك ان-

٣٠٣ معجم الاصوليين: محد مظهر بقار مَدالمكرّ مده جامعه ام القرى ١٣١٣ هـ

٣٠٥ - المعجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوى: الى وتسك وتراير في الندن مطيعه يريل طبع ١٩٦٩ -

٣٠٧ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيه : المراضا كالدوشل المكتب العربية ١٣٧١هـ ١٩٥٧ معجم المواد

٥-٣- معدن المجواهر بتاريخ البصرة والجزائر (جزائر الحليج العربي الفارسي): أهمان بن محمد بن العراق (وسوي صدى ججرى كوعالم) - اسلام آباد، صحصع بحوث الاسلاميه ١٩٤٣ هـ ١٩٤٣ م ١٩٤٣ م محقق محمد الله

۳۰۸\_ المصفعندی: موفق الدین ابو محمد عبد الله بن احمد بن تحدین قد امد (متونی ۱۳۰۰ه) مصر، مطبعه المناطبع ثانی ۱۳۲۷ه-

۳۰۹\_ السمغنسي فسي احسول المفقية: امام جلال الدين الي تحديم بن محد بن عمر الغبازي منفى (۲۲۹ هـــ ۲۹۱ هـ) - مكمالمكرّمه، جامعة ام القرى۳۳ ۱۳۰ هم مقتق محمد مظهر بقام

٣١٥ مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول يا مفتاح الوصول الى ابتناء الفروع على الاصول يا مفتاح الوصول الى ابتناء الفروع على الاصول يا مفتاح الوصول الى ابتناء الفروع على الاصول : ابوعبدالله محرين الحمر بن الحمل بن يحرين بن بن محرين المعلق بن يحرين المعلق بن المحرين المعلق التحقيق المحروف ببشريف التلمساني ماكل (١٥٥٥هـ الله عدم مطبق السعادة ١٩٨١ه ١٩٨١ معرم الدين عبدالله خلف الله.

۳۱۱\_ مسفتساح المستعباده: عصام الدين ابوالخيراحمد بن مصلح الدين صطفى ، ابن طيل ، طاش كبرى زاده (۹۰۱ هـ-۹۲۴ هـ) حديد رآياد دكن ، دائر والمعارف العثمانية ۲۵۴۱هه-

٣١٢\_ مقدمه ابن محلدون : عبدالرحمن بن محر بن خلدون مالكي (٣٢ ٧ ٥٥ هـ ٥٨ هـ ) \_ بغداد، مكتبداً مثنى كراءان -

ساس مكمل اكمال الاكمال: الوعبدالله محد بن محد بن يوسف السنوى الحسيني (متو في ١٩٥هـ) - بيروت، وارالكتب العلمية س ١٠٠٠ -

۱۳۱۴ - السمنسار: ابوالبركات عبدالله بن احمد حافظ الدين النسفى (متوى ۱۰۵ه) \_مصر، مطبعه الكبرى الاميريير

-01714

- ۳۱۵\_ صناقب الامام ابهی حنیفه: للامام الموفق بن احمدالم کی (متوفی ۵۲۸ه )،حافظ الدین محمد بن محمد من محمد المعن بن شهاب المعروف با بن البر از الكرووی الحفی (متوفی ۵۲۸ه ) \_ كوئنه ، مكتبه اسلامیه ۲۰۰۷ اهه.
  - ٣١٧\_ منداقب الاصام الشافعى: الى السعادات تجدالدين المبارك بن تحد بن عبدالكريم ، ابن الاثير الجزرى (٣١٧ هـ ١٩٩٠ ١٩٩٠ هـ ١٩٩٠ ١٩٩٠ هـ ١٩٩٠ ١٩٩٠ من تختيق خليل ابراديم ملاخاطر \_
  - ےاس۔ مناقب الامام مالک بن انس: قاضی میسلی بن مسعودالزادی(متوفی ۳۳ ۷ھ )مدینة المنو رہ مکتبہ طیب ااسمادے۔199 و تحقیق الظاہر محررالدر دیری۔
  - ٣١٨\_ مناهيج الاعسوليين في طرق دلالات الالفاظ على الاحكام: خليفه بالجرائحين القاهره، مكتبدوه... ٩-١٩٨هـ ١٩٨٩ء -
  - ۳۱۹\_ السمنسخة ول من تسعليقات الاصول: ابوحامه محمد بن محمد انفزالي شافعي (۵۰ هـ ۵۰۵ هـ) و مثق، وارالفكر طبع خاني ۴۰۰۰ الدر تتحقيق محمر حسن حيتو \_
  - ٣٢٠\_ منتهى السول في علم الاصول وهو محتصر كتاب الاحكام في اصول الاحكام: سيف الديّن الوأتحن الامك الثافعي (٥٥١هـ- ٢٣١هـ) معر، طباعة الحصمعية العلمي الازهويمه المصريمه الملا يوبه س،ن.
  - ٣٣١ منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل: جمال الدين ابوعمر عثمان بن عمراني بكرا بن حاجب مالكي (١٥٥هـ ١٣٨٠هـ) \_مصر مطبع السعاد و٣٢١ه هـ
  - ۳۲۲\_ مسنهها ج السوصبول السي عسلسم الاحسول: ابوالخير ناصرالدين عبدالله بن عمر بن محمد بن على البيصاوى شافعي (متوفى ۱۸۵ه هه)\_قاهره،عالم الكتب٣٣٣ اهه
  - ۳۲۳\_ صنهاج الوصول الى على الاصول: ناصرالدين عبدالله بن عمرالبيصا دى (متوفى ۹۸۵ هـ )\_مصر،مطبعه السعادة • ۱۳۲۲هه\_۱۰۹۱ تخفيق محرمحي الدين عبدالحميد\_
  - ۳۳۳\_ السمو افسقسات فسى اصسول المشريصة: ابواتحق ابراجيم بن موىٰ بن مجد المخمى الغرناطي شاطبي مالكي (متوفى ٩٠ ٢ هـ )\_ بيروت، دارالمعرف تر،ن تحقيق عبدالله ديراز \_
    - ٣٢٥ الموسوعه الفقهيه: كويت،وزارة الوقافية الشوون الاسلاميطيع ثاني ١٣٠٠هـ ١٩٨٣ء -
  - ٣٣٧ المهوطا: الوعيدالله ما لك بن انس بن ما لك بن انس الي عامر ( ٩٣ هـ ٩ كاه ) كراجي، دارالاشاعت س ، اب-
    - ٣١٧ \_ الموطا: ابوعبدالله محد بن حسن بن فرقد (١٣٢ه ٥ ٩ ماه) \_كراجي ، نورمحداصي المطابع س ، ن -
      - ٣٢٨ موسوعه جمال عبد الناصر في الفقه الاسلامي: قابره، وزارت الاوقاف ١٣٨١ هـ
  - ٣٢٩\_ عيزان الشريعه الكبرى: عبدالوباب شعراني شافعي (متوفى ١٥٧٠ هـ) مصر، مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٩ هـ

(ت)

۳۳۰ النب فسی اصبول التفقه: ابن حزم الظاہری الاندکی (۳۸۴هـ۳۵۱ه) رمعر، مکتبدالکلیات الاز ہر می<sup>ادی</sup> ۱۴۰۱ه ۱۹۸۱ چقیق احمر حجازی التقا۔

- ۳۳۱ المنجوم المزاهره في ملوك مصر والقاهره: يمال الدين ايوالمحاس يوسف بن تغرى بردى الاتاكي (۱۳۱۸هـ ۸۵۳ه) مصر، وزارة الثقافه والارشاد القومي المؤسسه المصريه العامه
- ٣٣٢\_ نسزهة المبخواطر وبهجة المسامع والنواظر: عبدالحيٌّ بن فخرالدين الحييني (متوفى ٣٣١هـ)\_حيدرآ باددكن مجلس دائر هالمعارف العمانية ٣٨اهه ١٩٤١ء .
  - ٣٣٣ نظوية المصلحة في الفقه الاسلامي: حسين عامد حمان مصر، والنحصة 1941ء.
- ٣٣٣- نظم العقيبان في اعيان الاعيان (وهو يتضمن تراجم مشاهير القرن التاسع للهجره في مصر وسبوريه وسائر العالم الاسلامي): امام جلاالدين عبدالرخمن بن الي بكراليوطي شأفعي (٨٣٩هـ ١٩١١هـ )\_ تيويارك، المطبعه ، السوريبالامريكيه ١٩٢٧هـ ابتداد، مكتبه المثنى \_
- ٣٣٥ النفانس الاصول في شرح المحصول: شهاب الدين ابوالعباس احد بن اوريس بن عبد الرحمن الصنها بى المصرى القرافي (٦٢٦ هـ ١٩٨٠ هـ) الرياض، مكتبه مصطفى البازطيع ثاني ١٨٨٥ هـ ١٩٩٧، تحقيق عادل احمد عبد الموجود، على محدمعوض \_
- ٣٣٦ نهساية السول: جمال الدين عبدالرحيم بن الحن الاسنوى شافعى ( ٤٠٠ ١ ٥٥ ٢ ٢ ١ ٥ هـ) ـ بيروت . دارا لكتب العلميه ١٩٠٥ هـ ١٩٨٨ و \_
- ٣٣٧ ـ نهاية السول في شرح مناهج الوصول للقاضى بيضاوى (متوفى ١٤٥٥ هـ) : جمال الدين عبدالرجيم بن الحن الاسنوى شافعي (متوفى ١٤٧٢هـ) \_

مع

حواشيه المفيده سلم الوصول بشوح نهاية السول: فين محر بخيت المعيطى \_القابره،عالم الكتب،ن-

- ٣٣٨ نهاية الوصول الى علم الاصول فى شوح المحصول للواذى يا نهاية الوصول فى دراية الاصول: محمد بن عبدالرحيم بن شيخ صفى الدين البندى الارموى شافعى ( ٦٣٣ هـ - ١٥ هـ ) - مكة المكرّ مه، المكتبه التجاريي س، ك شخفيق صالح بن سليمان اليوسف وسعد بن سالم أكثر سح \_
- ٣٣٩ ـ نـود الانـواد عـلــى الـمنـاد : حافظ شخ احمدملاجيون حنى (١٠٩٧هـ ١٣٠٠هـ) رمصر،مطبعه الكبرى الاميريد ١٣١٦هـ
- ٣٣٠ ليل الاوطسار شسرح منتقى الاحبيار: شيخ محد بن على الشوكاني (٣٥١١هـ ١٢٥٠ه) رمصر، مكتبه الكليات الازهربيطيع جديد ١٣٩٨هـ

## **(e)**

۳۳۱ الموافسی بالوفیات: صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی (متوفی ۲۲سه) فسیادن (جرمنی) دوارالسنتر فرانزشتاینز ۱۳۸۱ هه ۱۹۲۲ ه

۳۴۲ السوجيز فسى اصول الفقه: امام كراماستى (متوفى ۸۹۹هه) \_قابره، أمكتب الثقافى ۱۹۹۰ء يتحقيق احمر محازى البقار

سهه- الوجيز في اصول الفقه: عبدالكريم زيدان - لا مور، فاران اكثري س، ن-

٣٣٣ - المورف : امام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محدا بن حيوبيالجو في شافعي (٣١٩هه - ٣٧٨هه) مصر، مكتبه مصطفی البانی المحلبی طبع ثانی ٣٢٣ الد ١٩٥٥ء -

٣٢٥\_ الوسيط في اصول الفقه: وهبه الزحيلي\_ومشق،مطبعه جامع ومشق ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ ء\_

۳۳۷ - السوصول السي الاصول: ابن بربان ابوالفتح احد بن على بن محد الوكيل شافعي (۵۲۹ هـ-۵۲۰ هـ) رياض، مكتبه المعارف۳۰۱ه -۱۹۸۳ء تحقيق عبد الحميد على ابوزنيد \_

٣٣٧\_ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان: اين فلكان (متوفى ١٨١ه) مصر، مطبعه المينيه احمد البابي الحلبي ١٠٣١هـ

## (3)

۳۴۸\_ الهدایه : بربان الدین ابوالحن علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل بن الخلیل الفرغانی المرغینانی (۱۱۵هـ۵۸۳ هـ)\_ کراچی قرآن محل س،ن\_

۳۳۹\_ هديدة المعادفيين في استمياء الممؤلفين و آثار المصنفين: اساعيل بإشابغدادي (متوفى ۳۳۹ه)\_ بيروت، دارالفكر ۲۰۴۱ه ۱۹۸۲ء ـ



besturdupooks.Wordpress.com

# **English Books**

- "An introduction to Islamic Law", Joseph Schacht, London, Oxford 1. University Press 1966.
- "Arabic-English Lexicon", Edited by Stanley Lane Poole, London Williams 2. and norgate 1877.
- "Conflict and Tension in Islamic Junisprodence", Noel J. Couslon, London, 3. The University of Chicago Press 1967.
- "Encyclopaedia of Religion and Ethics", Edited by James Haslings, 4, Edinburigh: T. & T. Clark.
- "Principles of Islamic Junisprudence", M. Hashim Kamali, Malaysia 5. Pelanduk Publication 1989.
- "Shorter Encyclopaedia of Islamic", Edited by H. A. R Gibb and 6. J. H. Kramers, Leiden E. J Brill 1953.
- "Source Methodology in Islamic Junisprudence" (Usural Figh al Islam), Taha 7. Jabir al Alwani, Herndon 1415-1994.
- "The Encyclopaedia of Religion", Edited by Mircea Eliade, New York, 8. Macmillon Publishing Company 1987.
- "Theories of Islamic Law", Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamabad, Islamic 9. Research Institute 1994.
- "The Origins of Muhammadan Jurisprudence", Joseph Schach, Oxford 1950. 10.

وارثین غاتم الانبیاءﷺ نے شریعت کاملداوراس کے ابدی دائمی اصول وضوابط، استنباط وانتخراج مسائل اورفقهی جزئیات کی توضیح و تشریح و پوشیدہ علتو ل کے علم کو اصولِ فقد کے نام سے مدون کیا ہے ہر دورميں اس فن ميں منظوم ومنثور مختصر ومطول كتابيں تصنيف ہوئيں۔ زىرنظر كتاب <sup>دو</sup>نن اصول فقد كى تاريخ عبد رسالت ﷺ تا عصر حاصر ''جو در حقیقت ڈاکٹر فاروق حسن <mark>صاحب کا بی ایج بڑی کا مقالہ</mark> ہے جس میں انہوں نے عبد رسالت سے عصر حاضرتک کے ایک ہزار ے زائداصولیتن کی فن ا<mark>صول فقہ پر ہارہ سوے زائد کت</mark> کا تعارف، سوے زائداہم کتب کا ارتقائی انداز ہے تحقیقی تجزیہ پیش کیا ہے۔ نیز مختلف مما لک کےمعروضی ،ساسی وجغرافیائی حالات میںفن اصول فقیہ کے نشیب وفراز مصنفین کے مناجج ، کتب کے مشتملات اہمیت ،محاسن و معائب اورشروح وحواثی کوموکفین کی تاریخ وفات کی زمانی ترتیب کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے۔ اوّل تا آخرعنوانات ومضامین میں حسن ترتب بتلسل، جامعیت ویکسانیت کوخاص طور پر کموظ رکھا گیاہے۔ ارباب علم ودانش کے لئے انمول علمی تھنہ۔

> E-mail: ishaat@pk.netsolir.com ishaat@cyber.net.pk

العامور فقال المن المدر والت عدم ما المركاب

